

#### بينه النّه الرَّه الرّ

#### معزز قارئين توجه فرمائين!

كتاب وسنت وافكام پردستياب تمام اليكرانك كتب .....

- مام قاری کے مطالعے کے لیے ہیں۔
- (Upload) مجلس التحقیق الاسلامی کے علمائے کرام کی با قاعدہ تصدیق واجازت کے بعد آپ لوڈ

کی جاتی ہیں۔

دعوتی مقاصد کی خاطر ڈاؤن لوڈ،پرنٹ، فوٹو کاپی اور الیکٹر انک ذرائع سے محض مندر جات نشر واشاعت کی مکمل اجازت ہے۔

#### ☆ تنبيه ☆

- استعال کرنے کی ممانعت ہے۔
- ان کتب کو تجارتی یادیگر مادی مقاصد کے لیے استعال کر نااخلاقی، قانونی وشرعی جرم ہے۔

﴿اسلامی تعلیمات پر مشتمل کتب متعلقه ناشرین سے خرید کر تبلیغ دین کی کاوشوں میں بھر پورشر کت اختیار کریں ﴾

🛑 نشرواشاعت، کتب کی خرید و فروخت اور کتب کے استعمال سے متعلقہ کسی بھی قشم کی معلومات کے لیے رابطہ فرمائیں۔

kitabosunnat@gmail.com www.KitaboSunnat.com

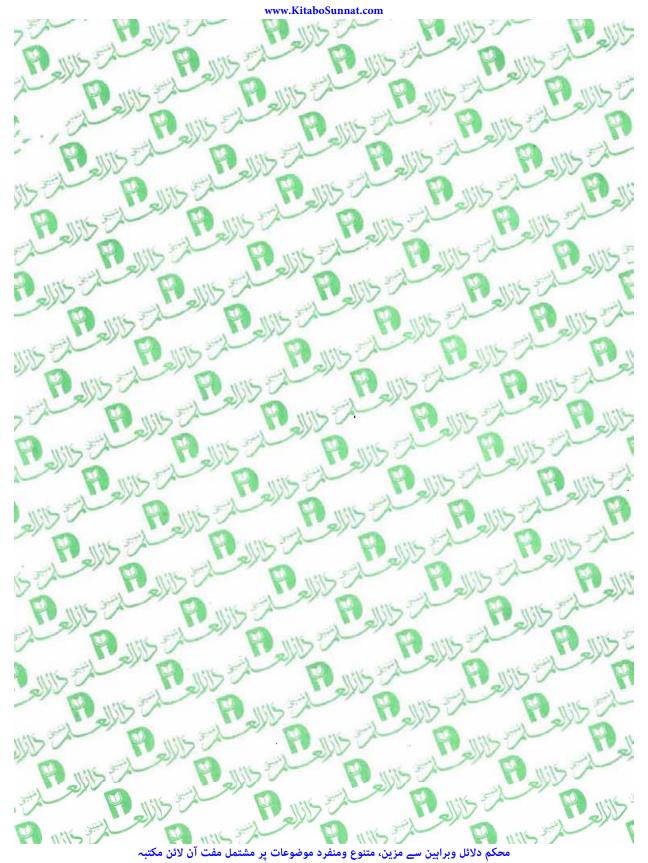

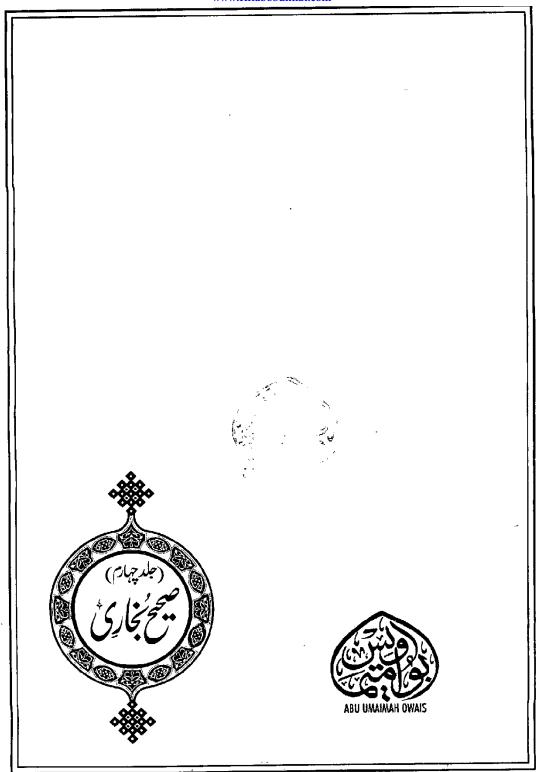





البعامع المئت دالقيجيح الفتصرين مُعُورِ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَالْمِامِهِ



الإمام الحرعت الله معدن السلعيل لفارى المجعيفي تحكالله

ترجمه وتشریح **مُوَلَّهُٰنِا گُنِّرُوُلُوُ و**َرُلَزَرُ

المجارم (جلد چبارم)

نظرثانی شیخ لحرُث أبُومُحَرَجَا فطعبُرُلستّارالحاد

> مقدمه حَافظ ِرْبَرِعلیٰ ئی

> > تخريج

نفيلةالثنج احمرهوة فنيلةالثيغ احمرعناية



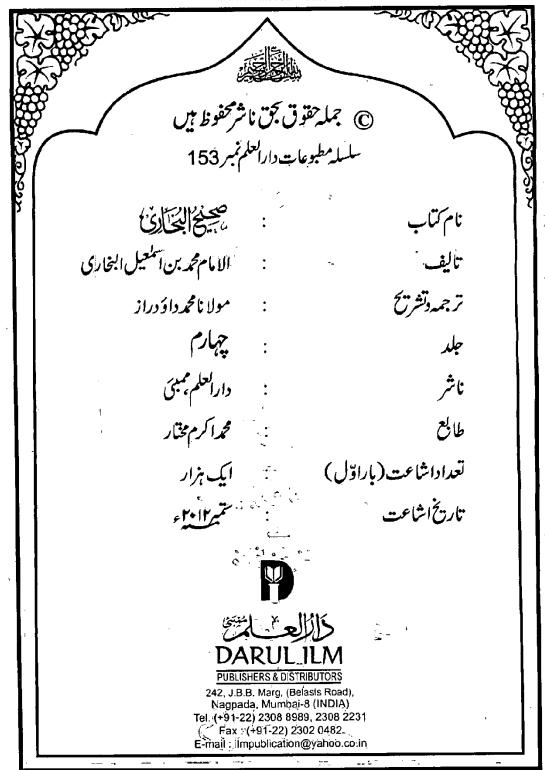

# فهرست

| صفحتمبر | مضمون                                                                                  | صفحةبر | مضمون                                                    |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|
| 52      | تيرے پاس گواه بيس؟                                                                     | 21     | كِتَابُ الشَّهَادَاتِ                                    |
| 52      | د يواني اورنو جداري مقدمول ميس مدعى عليه يقدم لينا                                     | 21     | مواہیوں کا پیش کرنامدی کے ذمہ ہے                         |
| 55      | مسى نے كوئى دعوىٰ كيايا بني عورت پرزنا كى تبهت لگائى                                   |        | اگرایک مخص دوسرے کی نیک عادات وعمدہ خصائل بیان           |
| 56      | عصر کی نماز کے بعد (جھوٹی )قتم کھانا                                                   |        | کرنے کے لیے اگر صرف یہ کہ کہ ہم تو اس کے متعلق اچھا      |
| 56      | مدى عليه كوجهال شم كھانے كا كہاجائے و بين شم اٹھالے                                    | 22     | ای جانتے ہیں                                             |
|         | جبِ چندآ دمی ہوں اور ہرا یک مم کھانے میں جلدی کرے تو                                   | 24     | وں۔<br>جواییے تئیں جسیا کر کواہ بناہواس کی کواہی درست ہے |
| 57      | ا پہلے سے مم ل جائے                                                                    | 26     | ایک پائٹی گواہ کمی معالمے کے اثبات میں گواہی دیں '       |
| 58      | آيت إِنَّ الَّذِيْنَ يَشُتُرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ كَانْسِر                             | 27     | مواه عادل معتبر ہونے ضروری ہیں                           |
| 59      | كيونكرفتم لي جائ                                                                       |        | سمى كواه كو عادل البت كرنے كے ليے كننے آ دميوں كى        |
| 60      | جس مری نے (مری علیہ کی) قتم کھانے کے بعد کواہ بیش کیے                                  | 28     | کوائی ضروری ہے؟                                          |
| 61      | جس نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا                                                        | x      | نسب اور رضاعت میں جو مشہور ہواسی طرح پرانی موت پر        |
| 63      | مشرکوں کی گواہی قبول نہ ہوگی                                                           | 29     | گوابی کابیان                                             |
| .64     | مشكلات كے وقت قرعه اندازى كرنا                                                         | 31     | زنا كى تىمت لگانے والے، چوراورزانى كى كوابى كابيان       |
| 68      | كِتَابُ الصَّلُح                                                                       | 34     | الرظلم كى بات پرلوگ كواه بنانا جا بين تو كواه نه بنے     |
| 68      | لوگوں میں صلح کرانے کا بیان                                                            | 36     | جھوٹی کواہی کے متعلق کیا تھم ہے؟                         |
| 70      | لوگوں میں میل ملاپ کرانے کے لیے جھوٹ بو لنے والا                                       |        | اندھے آ دی کی گواہی اوراس کے معاملہ کا بیان اوران تمام   |
| 71      | حاکم لوگوں سے کے ہم کولے چلوہم صلح کرادیں                                              | 37     | اموريين جوآ وازي سيحمح جاسكتي مون                        |
| 71      | اگرمیاں ہوی صلح کرلیں توصلح ہی بہتر ہے                                                 | 40     | عورتوں کی گواہی کامیان                                   |
| 72      | ا گرظلم کی بات پر سلح کریں تو وہ صلح لغو ہے                                            | 40     | بانديون اورغلامون كى كوابى كابيان                        |
|         | صلح نامد میں بیلکھنا کافی ہے بدوہ صلح نامدہے جس پر فلال                                | 41     | دوده کی مال کی گواہی کابیان                              |
| 74      | ولد فلاں اور فلاں ولد فلاں نے صلح کی                                                   | 42     | واقعها فك                                                |
| 76      | مشرکین کے ساتھ ملح کرنے کا بیان                                                        |        | عورتوں کا آپس میں ایک دوسرے کی اچھی عادتوں کے            |
| 77      | دیت پرسلح کرنا                                                                         | 42     | بارے میں گواہی دینا                                      |
|         | حفرت حسن بن علی وی خفا کے متعلق نبی کریم مَثَاثِیْرُم کا پیفرمانا                      | 49     | جب ایک مرددوسرے مروکوا چھا کے توبیکا فی ہے               |
| 78      | که 'میرایه بیثامسلمانون کاسردار ہے۔''                                                  | 50     | کسی کی تعریف میں مبالغه کرنا مکروه ہے                    |
| 80      | کیاا ما صلح کے لیے فریقین کواشارہ کرسکتا ہے؟                                           | 50     | بچوں کا بالغے ہونا اور ان کی گوائی کا بیان               |
| 81      | لوگول کا آپس میس ملاپ اور انصاف کرانے کا بیان<br>رد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |        | مدى عليدكوشم دلانے سے پہلے حاكم كامرى سے يد يو چھناكيا   |

| ارس    | www.KitaboSunnat.com                                                                         |           |                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|        |                                                                                              |           |                                                                                                                    |  |  |  |  |
| صفحةبر | مضمون                                                                                        | صفحةبر    | مضمون                                                                                                              |  |  |  |  |
| 115    | کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں                                                                  | 81        | عام ملك كرنے كے ليے كجاوراكي فريق ندمانے                                                                           |  |  |  |  |
| 116    | تهائی مال کی وصیت کرنے کا بیان                                                               | 82        | میت کے قرض خواہوں اور وارثوں میں شکح کابیان                                                                        |  |  |  |  |
| ł      | وصیت کرنے والا اپنے وسی سے کہے کہ میرے بچے کی و کمچھ                                         | 84        | کچھنفددے کر قرض کے بدلے <del>صلح</del> کرنا                                                                        |  |  |  |  |
|        | بھال کرتے رہنا اور وصی کے لیے کس طرح کے دعوے جائز                                            | 85        | كِتَابُ الشَّرُوُ طِ                                                                                               |  |  |  |  |
| 118    | <u></u>                                                                                      |           | اسلام میں داخل ہوتے وقت معاملات اور بھے وشرائط میں                                                                 |  |  |  |  |
|        | اگر مریض اپنے سرے کوئی صاف اشارہ کرے تو اس پڑھم                                              | 85        | کون می شرطیس لگانا جائز ہے؟                                                                                        |  |  |  |  |
| 118    | دياجائےگا؟                                                                                   | 87        | پوندلگانے کے بعدا گر محجور کا درخت یہے؟                                                                            |  |  |  |  |
| 119    | وارث کے لئے وصیت کرنا جا ئزنہیں ہے                                                           | 87        | ہے میں شرطی <i>ں کرنے کا بیا</i> ن                                                                                 |  |  |  |  |
| 119    | موت کے وقت صدقہ کرنا                                                                         | 87        | اگر بیچے والے نے کسی خاص مقام تک سواری کی شرط لگائی                                                                |  |  |  |  |
|        | الله تعالیٰ کا (سورهٔ نساء میں ) بیفرمانا:'' وصیت اور قریضے کی ا                             | 89        | معاملات میں شرطیں لگانے کابیان                                                                                     |  |  |  |  |
| 120    | ادا کیگی کے بعد ھے بیش گے''                                                                  | 90        | ا نکاح کے وقت مہر کی شرطیں                                                                                         |  |  |  |  |
|        | الله تعالیٰ کے (سورۂ نساء میں) پیفر مانے کی تفییر''حصوں کی<br>تقیہ                           | 90        | مزارعت کی جائز شرطیں                                                                                               |  |  |  |  |
| 122    | تقسیم وصیت اور دَین کے بعد ہوگی''<br>''گرک میں میں میں کیا ہے ت                              | 91        | ا نکاح میں جوشرطیں جائز نہیں ہیں<br>                                                                               |  |  |  |  |
| 124    | اگر کسی نے اپنے عزیز وں پر کوئی چیز وقف کی<br>کر مصرف میں میں تاہیں کا مصرف کا مصرف          | 91        | وه شرطيں جو حدود اللہ ميں جائز نہيں ہيں                                                                            |  |  |  |  |
| 125    | کیاعزیزوں میںعورتیں اور بچ بھی داخل ہوں گے؟                                                  |           | اگرمکاتباپی نظی پراس کیے راضی ہو کہاہے خرید کرآ زاد کر                                                             |  |  |  |  |
|        | کیا د تف کرنے والا اپنے دقف سے خود بھی وہ فائدہ اٹھاسکتا                                     | 92        | ا دیاجائے گا<br>است کی شدار مند مند                                                                                |  |  |  |  |
| 126    | <u> </u>                                                                                     | 93        | طلاق کی شرطین (جومنع ہیں )<br>اس مدر فرشین میں                                                                     |  |  |  |  |
|        | اگر وقف کرنے والا مال وقف کو (اپنے قبضہ میں رکھے)<br>سروری                                   | 95        | لوگول سے زبانی شرط لگا نا<br>معرف میں میں میں اس می |  |  |  |  |
| 127    | دوسرے کے حوالہ نہ کرے<br>کسٹ میں بریع سے مان میں میں افتار                                   | 95        | ولاء میں شرط لگانا                                                                                                 |  |  |  |  |
| 400    | کی نے یوں کہا کہ میرا گھراللہ کی راہ میں صدقہ ہے فقراء<br>غیر کی ایک میں نہیں                |           | مزارعت میں مالک نے کاشٹکار سے بیشرط لگائی کہ جب<br>میں جاہوںگا، تجھے بے دخل کرسکوںگا                               |  |  |  |  |
| 128    | وغیرہ کے لیےصدقہ ہونے کی کوئی دضاحت نہیں گی<br>کسی زی ک میں میں میں میں باغی میں درجہ میں کا | 96        | یں چاہوں ہی جیے ہے د سرسوں ہ<br>جہاد میں شرطیں لگانا اور کا فروں کے ساتھ صلح کرنے میں اور                          |  |  |  |  |
| 100    | کی نے کہا کہ میری زمین یا میراباغ میری (مرحومہ) مال کی<br>اط نا میں میں تاریخ                | 00        | بہادیں سریں دہ ہاورہ سردن سے منا کھن سرمے یں اور<br>اوگوں کے ساتھ ذبانی شرطوں کا لکھنا                             |  |  |  |  |
| 128    | طرف سے صدقہ ہے<br>سمنی نے اپنی کوئی چیزیالونڈی،غلام یا جانور صدقہ یا وقف کیا                 | 98<br>109 | وون میں شرط لگانا<br>قرض میں شرط لگانا                                                                             |  |  |  |  |
| 129    | تو جائز ہے۔<br>تو جائز ہے                                                                    |           | ر و ما تب اور وه شرطین جونا جائز اور کتاب الله کے مخالف ہیں                                                        |  |  |  |  |
| 128    | وجا رہے<br>اگر صدقہ کے لئے کسی کو دکیل کرے اور دکیل اس کا صدقہ                               |           | اقرار میں شرط لگانا یا اشٹناء کرنا جائز ہے                                                                         |  |  |  |  |
| 130    | ا تر سکر کہ ہے ہے فی و دین ترہے اور دیں آن کا سکر کہ ا<br>کھیر دے                            | 111       | ٔ وقف میں شرطیں لگانے کا بیان                                                                                      |  |  |  |  |
|        | * ارسے<br>اگر کسی کواچا تک موت آ جائے تو اس کی طرف سے خیرات                                  | 113       | كِتَابُ الْوَصَايَا                                                                                                |  |  |  |  |
| 132    | کر تا متحب ہے اور میت کی نذروں کو بوری کرنا                                                  |           | ہے۔<br>اینے وارثوں کو مالدار چھوڑ ٹا اس سے بہتر ہے کہ وہ لوگوں                                                     |  |  |  |  |
| 1 '52  | د موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ                                                         |           |                                                                                                                    |  |  |  |  |

| www.KitaboSunnat.com                                                        |                                                                             |        |                                                                                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| ارست                                                                        | 7                                                                           | /4     |                                                                                                                                                                     |  |  |
| صفحنمبر                                                                     | مضمون                                                                       | صفحةبر | مضمون                                                                                                                                                               |  |  |
|                                                                             | سبالوگوں میں افضل و پیخص ہے جواللہ کی راہ میں اپنی جان                      | 133    | وتف اورصدقه برگواه بنانا                                                                                                                                            |  |  |
| 154                                                                         | اور مال سے جہاد کرے                                                         | 134    | آيت وَ آتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلاَكَأَمْير                                                                                                                |  |  |
| 155                                                                         | جہاداورشہادت کے لئے مرداورعورت دونوں کا دعا کرنا                            | 135    | آيت وَابْتَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى إِذَاكَلَّفِير                                                                                                                   |  |  |
| 157                                                                         | مجابدين فيسبيل الله كدرجات كابيان                                           |        | وصی کے لئے میتم کے مال میں تجارت اور محنت کرنا درست                                                                                                                 |  |  |
|                                                                             | الله كراسة مين صبح وشام چلنے كى اور جنت ميں ايك كمان                        | 136    | ہاور پھر محنت کے مطابق اس میں سے کھالیٹا                                                                                                                            |  |  |
| 158                                                                         | برابر مجكه كي نضيلت                                                         | 138    | آيت إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ كَاتْفِيرِ                                                                                                                |  |  |
| 159                                                                         | برسي آنكھوالى حوروس كابيان                                                  | 138    | آيت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلْكَآنْمير                                                                                                                  |  |  |
| 160                                                                         | شهادت کی آ رز وکر نا                                                        |        | سفراور حضر میں بنتیم سے کام لینا جس میں اس کی بھلائی ہواور                                                                                                          |  |  |
|                                                                             | اگر کوئی شخص جہاد میں سواری سے گر کر مرجائے تو اس کا شار                    | 140    | ماں اور سوتیلے باپ کا پیتم پر نظر ڈالنا ک                                                                                                                           |  |  |
| 161                                                                         | کبھی مجاہدین میں ہو گا                                                      |        | اگر کسی نے ایک زمین وقف کی (جومشہور ومعلوم ہے) اس                                                                                                                   |  |  |
| 162                                                                         | جس کوالله کی راه میں تکلیف پنچے                                             | 140    | کی حدیں بیان نہیں کیں تو بیے جائز ہوگا                                                                                                                              |  |  |
| 164                                                                         | جواللہ کے راتے میں زخمی ہوا؟ اس کی فضیلت کا بیان                            |        | اگر کی آ دمیوں نے اپی مشترک زمین جومشاع تھی (تقسیم                                                                                                                  |  |  |
| 164                                                                         | آيت قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَا إِلَّا كَانْسِرِ                          |        | النہیں ہوئی تھی)وقف کردی تو جائز ہے،اس طرح الیماز مین                                                                                                               |  |  |
| 165                                                                         | آيت مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا كَيْ تَغْيِر                     | 142    | کاصدقہ دین                                                                                                                                                          |  |  |
| 167                                                                         | جنگ ہے پہلے کوئی نیک عمل کرنا                                               | 142    | وقف کی سند کیونکرنگهمی جائے؟                                                                                                                                        |  |  |
| 168                                                                         | ل نسى كواجيا بك نامعلوم تيرنگا                                              | 143    | محتاج ، مالدار اورمہمان سب کے لیے وقف کرسکتا ہے                                                                                                                     |  |  |
|                                                                             | جس شخص نے اس ارادہ سے جنگ کی کہ اللہ تعالیٰ ہی کا کلمہ                      | 144    | مبجد کے لیے زمین کا وقف کرنا                                                                                                                                        |  |  |
| 169                                                                         | المندر ہے،اس کی فضیلت                                                       | 144    | جانور، گھوڑے، سامان اور سونا جاندی وقف کرنا                                                                                                                         |  |  |
| 169                                                                         | جس کے قدم اللہ کے رائے میں غبار آلود ہوئے                                   |        | وقف کی جائیداد کا اہتمام کرنے والا اپنا خرچ اس میں ہے                                                                                                               |  |  |
| 170                                                                         | الله کے راہتے میں جن لوگوں پر گرد پڑی ہوان کی گرد بوجھنا<br>سے اس سے عنس سے | 145    | الے سکا ہے                                                                                                                                                          |  |  |
| 171                                                                         | جنگ اورگرد وغبار کے بعد عشل کرنا<br>پیری میری دیدیت تقریب فرورس تاز         |        | سم نے کوئی کنواں وقف کیااورا پنے لیے بھی اس میں ہے<br>اسمار نہ میں کا میں میں کہا ہے ک |  |  |
| 171                                                                         | آيت وَ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُيلُواْ كَيْ نَعِير                      | 146    | عام مسلمانوں کی طرح پانی لینے کی شرط لگائی<br>اگریت میں میں میں کہ میں تقدید کے اللہ                                                                                |  |  |
| 173                                                                         | شهیدون رِفْرشتون کاسامیکرنا                                                 |        | اگر و قف کرنے والا یوں کیے کہاس کی قیمت اللہ ہی ہے کیں<br>مر                                                                                                        |  |  |
| 173                                                                         | شہید کا دوبارہ دنیامیں واپس آنے کی آرز وکرنا                                | 147    | ا کے اور جرمور ہور ہور کا لائڈ                                                                                                                                      |  |  |
| 174                                                                         | جنت کا آلمواروں کی چیک کے نیچے ہونا                                         | 147    | آيت يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ شَهَادَةُكَآنْبِير                                                                                                             |  |  |
| 175                                                                         | جوجہاد کرنے کے لئے اللہ ہے اولا دمائگے اس کی فضیلت                          | 440    | وصی میت کا قرضہ اوا کرسکتا ہے گود وسرے وارث حاضر نہ بھی                                                                                                             |  |  |
| 175                                                                         | جنگ کے موقع پر بہادری اور برز دلی کامیان<br>سب                              | 149    | انول                                                                                                                                                                |  |  |
| 176                                                                         | بز دلی سے اللہ کی پناہ مانگنا<br>معنب میں میں کی سیار                       | 151    | كِتَابُ الْجِهَادِ                                                                                                                                                  |  |  |
| 177                                                                         | جو خض اپنی لڑائی کے کارنامے بیان کرے                                        | 151    | جہاد کی فضیلت اور رسول کریم مثلاً فیزم کے حالات                                                                                                                     |  |  |
| محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |                                                                             |        |                                                                                                                                                                     |  |  |

| www.KitaboSunnat.com |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                               |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| فهرست                | <b>三                                    </b>                                                                                                             |        |                                                                                                               |  |  |  |
| صفحنبر               | مضمون                                                                                                                                                    | صفحةبر | مضمون                                                                                                         |  |  |  |
| 199                  | محورث کے رکھنے والے تین طرح کے ہوتے ہیں                                                                                                                  |        | جہاد کے لئے نگل کھڑا ہونا واجب ہے اور جہاد کی نیت رکھنے                                                       |  |  |  |
| 200                  | جہادیں دوسرے کے جانور کو مار نا                                                                                                                          | 178    | کاواجب ہونا<br>دیکے سریر                                                                                      |  |  |  |
| 201                  | سخت سرکش جانوراورزگھوڑ ہے کی سواری کرنا                                                                                                                  |        | کافراگر کفر کی حالت میں مسلمان کو مارے پھرمسلمان ہو                                                           |  |  |  |
| 202                  | (غنیمت کے مال ہے ) گھوڑے کا حصہ کمیا ملے گا                                                                                                              |        | جائے، اسلام پرمضوط رہے اور اللہ کی راہ میں مارا جائے تو                                                       |  |  |  |
| 202                  | اگر کوئی لڑائی میں دوسرے کے جانور کو کھینج کر چلائے                                                                                                      | 179    | اس کی فضیلت کابیان<br>بر د نفایس                                                                              |  |  |  |
| 203                  | جِانور پردکابِ یاغرز لگانا                                                                                                                               | 181    | جهاد کو (نفلی )روز ول پرمقدم رکھنا                                                                            |  |  |  |
| 204                  | محموڑ ہے کی ننگی پیٹیر پر سوار ہونا<br>                                                                                                                  |        | الله کی راہ میں مارے جانے کے سواشہادت کی اور بھی سات<br>اوتہ                                                  |  |  |  |
| 204                  | ست رفتار گھوڑے پرسوار ہونا                                                                                                                               | 182    | قسمیں ہیں<br>ایر بر در بیر و در بر ت                                                                          |  |  |  |
| 204                  | گھڑ دوڑ کابیان<br>میں میں میں میں ایک اور اور کا بیان                                                                                                    | 183    | آيت لا يَسْتُو ي الْقَاعِدُونَ كَاتْغِير                                                                      |  |  |  |
| 205                  | محمرُ دوڑ کے لئے محمورُ وں کو تیار کرنا<br>میں میں میں اور اس میں اور اس میں اس می | 185    | کا فروں سے لڑتے وقت صبر کرنا<br>میلیان کے در سے برین اور زبان                                                 |  |  |  |
| 206                  | تیار کئے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ کی حد کہاں تک ہو<br>میں میں میں میں میں میں                                                                                  | 185    | مسلمانوں کو (محارب) کا فروں ہے اڑنے کی رغبت دلانا<br>مسلمانوں کو رمین میں |  |  |  |
| 206                  | نبی کریم مَثَلِیْتُوْم کی اوْمُنْی کابیان<br>ترکیم مَثَلِیْتُوْم کی اوْمُنْی کابیان                                                                      | 186    | خندق گود نے کابیان<br>مخف کسرمدتر این سیار میں میں رہا                                                        |  |  |  |
| 207                  | نبى كريم مَلَّاثِيْزُم كِسفيد خچركابيان                                                                                                                  | 188    | جوفض کی معقول عذر کی قبہت جہاد میں شریک نہ ہوسکا<br>جہاد میں روزے رکھنے کی فضیلت                              |  |  |  |
| 209                  | عورتوں کا جہاد کیا ہے؟                                                                                                                                   | 189    | جہادیں رور سے مصیات<br>اللہ کی راہ (جہاد) میں خرچ کرنے کی فضیلت کا بیان                                       |  |  |  |
| 209                  | دریامیں سوار ہوکر عورت کا جہاد کرنا<br>سرمیں میں میں میں ایک میں کا جہاد کرنا                                                                            | 189    | الله کاراہ ربہاد) کی سرے کی تصیلت کا بیان<br>جو محض غازی کا سامان تیار کردے یا اس کے پیچھے اس کے              |  |  |  |
|                      | آ دمی جہاد میں اپنی ایک ہوی کو لے جائے ایک کو نہ لے<br>                                                                                                  | 400    | بو کا عادی کا سامان میار روئے یا آن سے چیجے آن سے گھر والوں کی خبر کیری کرے،اس کی نضیلت                       |  |  |  |
| 210                  | جائے<br>عت برج کی ایک میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی میں اور                                           | 190    | تفروانوں جربیری رہے، ان کا تصلیک<br>جنگ کے موقع پرخوشبومانا                                                   |  |  |  |
|                      | عورتوں کا جنگ کرنا اور مردوں کے ساتھ لڑائی میں شرکت<br>کرنا                                                                                              | 191    | بنت مے وں پر و بومہا<br>دشمنوں کی خبرلانے والے دستہ کی فضیلت                                                  |  |  |  |
| 211                  | , · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                  | 192    | ر ون براہ ہے واسے وسے وسے کا سیات<br>کیا جاسوی کے لئے کسی ایک شخص کو بھیجا جاسکتا ہے؟                         |  |  |  |
| 212                  | جہادیس عورتوں کا مردوں کے پاس مشکیز ہاٹھا کرلے جاتا<br>جہادیس عورتیں زخمیوں کی مرہم پٹی کرسکتی ہیں                                                       | 193    | ي بو ول عدت المبيت الوين بوساع. دوآ دميول كامل كرسفر كرنا                                                     |  |  |  |
| 212                  | بہادیں وریس ریوں کا مرہم ہی سر کا ہیں<br>زخیوں اور شہیدوں کوعور تیں لے کرجا سکتی ہیں                                                                     | 193    | قیامت تک گھوڑے کی پیٹانی کے ساتھ خبروبرکت بندھی                                                               |  |  |  |
| 212                  | ر یوں در ہیدوں و ورین سے حرجا کی ہیں<br>(مجاہدین کے)جسم سے تیر کھینچ کر نکالنا                                                                           | 193    | یا عاملہ دونے کی چیان کا میرورور کے بدری<br>ہوئی ہے                                                           |  |  |  |
| 213                  | ر بہریں سے ہم سے برق راہم ہوا۔<br>اللہ کے داستے میں دوران جہاد پہرہ دینا کیا ہے؟                                                                         |        | ت ،<br>مسلمانوں کا امیر عادل ہو یا ظالم اس کی قیادت میں جہاد                                                  |  |  |  |
| 215                  | مستر میں خدمت کرنے کی نضیات کابیان<br>جہاد میں خدمت کرنے کی نضیات کابیان                                                                                 | 195    | بميشه بوتار ع                                                                                                 |  |  |  |
| 216                  | بہر میں ہوئی ہوئی۔<br>جس مخص نے سفر میں اپنے ساتھی کا سامان اٹھادیا                                                                                      |        | جو خص جہاد کی نیت ہے ( گھوڑ ایالے ) اللہ تعالیٰ کے ارشاد                                                      |  |  |  |
|                      | الله کے راہتے میں سرحد پرایک دن پہرہ دینا کتنا ہوا تواب                                                                                                  | 195    | ﴿ وَمِنْ رِّبَاطِ الْعَيْلِ ﴾ كالتيلُ مِن                                                                     |  |  |  |
| 217                  |                                                                                                                                                          | 106    | گھوڑ وں ادر گدھوں کا تام رکھنا                                                                                |  |  |  |
| 218                  | ہے<br>اگر کمی بچے کوخدمت کے لئے جہادیش ساتھ لے جا کیں                                                                                                    | 198    | اس بیان میں کہ بعض گھوڑ ہے منحوں ہوتے ہیں                                                                     |  |  |  |
| 1                    |                                                                                                                                                          |        |                                                                                                               |  |  |  |

| رست     | · yi                                                                              |        |                                                                    |  |  |  |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| صفحتمبر | مضمون                                                                             | مفخمبر | مضمون                                                              |  |  |  |
| 239     | کیصف بانده کرانتد سے مدد ما تگنا                                                  | 219    | جہاد کے گئے سمندر میں سفر کرنا                                     |  |  |  |
|         | مشركين كے لئے فكست اوران كے پاؤل اكفرنے كے                                        |        | لڑائی میں کمزور ناتواں (جیسے عورتیں، بیچے،اند ھے،معذور             |  |  |  |
| 240     | لیے دعا کرنا                                                                      | 220    | اورمساکین)اورنیک لوگوں سے مدد چاہنا                                |  |  |  |
|         | مسلمان اہل کتاب کو دین کی بات بتلائے یا ان کو قرآن<br>۔                           | 222    | تطعی طور پریدند کہا جائے کہ فلال مخص شہید ہے                       |  |  |  |
| 242     | سکھائے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔                                      | 223    | تیراندازی کی ترغیب دلانے کے بیان میں                               |  |  |  |
| 243     | مشر کمین کادل ملانے کے لئے ان کی ہدایت کی دعا کرنا                                | 224    | ار چھے ہے (مثن کرنے کے لئے) کھیلنا ہے اور اس                       |  |  |  |
|         | یبوداورنصاریٰ کو کیونکر دعوت دی جائے اور کس بات پران<br>میر                       | 225    | و هال کابیان اور جواییخ ساتھی کی ڈھال کواستعال کرے                 |  |  |  |
| 243     | ہے گزائی کی جائے                                                                  | 227    | ا و هال ہے متعلق مزید بیان                                         |  |  |  |
|         | نبي كريم مَثَاثِيَّةُمُ كَا غِيرِمسلمون كواسلام كي طرف وعوت دينا                  | 227    | تکواروں کی حمائل اور آلموار کا محلے میں لٹکا نا<br>اور سر سن بی پر |  |  |  |
|         | اوراس بات کی دعوت کدوہ خدا کوچھوڑ کر باہم ایک دوسرے                               | 228    | الكواركي آ رائش كرنا                                               |  |  |  |
| 244     | کواپنارب نه بنانمی <u>ن</u><br>پیارب نه بنانمیں                                   |        | جس نے سفر میں دو پہر کے آ رام کے وقت اپنی تلوار درخت               |  |  |  |
| 252     | اڑائی کامقام چھپانااور جعرات کے دن سفر کرنا                                       | 228    | ئے لئکائی                                                          |  |  |  |
| 254     | ظهری نماز کے بعد سفر کرنا                                                         |        | فود بہننا (لوہے کی ٹو چومیدان جنگ میں سرکی حفاظت کے                |  |  |  |
| 254     | مہینہ کے آخری دنوں میں سفر کرنا                                                   | 229    | ليے پہنی جاتی ہے)                                                  |  |  |  |
| 257     | رمضان کے مہینے میں سفر کرنا                                                       | 230    | کسی کی موت پراس کے ہتھیار وغیرہ تو ڈنے درست نہیں                   |  |  |  |
| 257     | سنرشروع کرتے ونت مسافر کورخصت کرنا                                                |        | ووپېر کے وقت درخوں کا سامیہ حاصل کرنے کے لیے فوجی                  |  |  |  |
|         | امام (بادشاہ یا حاتم) کی اطاعت کرنا جبکہ وہ (اللہ کے                              |        | لوگ امام سے جدا ہو کر (متفرق درختوں کے سائے تلے)                   |  |  |  |
| 258     | احکام) کی نافرمانی کاهم نیدے                                                      | 230    | مچيل ڪتے ہيں                                                       |  |  |  |
|         | امام (بادشاہ اسلام) کے ساتھ ہوکراٹر نا اور اس کے زیرِ سامیا پنا                   | 231    | ا جمالوں (نیزوں ) کابیان                                           |  |  |  |
| 259     | (دشن کے ملوں ہے) بچاؤ کرنا                                                        | 232    | نبی اکرم مَثَاثِیْتِمِ کالواتی میں زرہ پہننا                       |  |  |  |
|         | الزائى سے ند بھا گئے پر اور بعضول نے کہا مرجانے پر بیعت                           | 234    | سفر میں اوراژ ائی میں چغہ پہننے کا بیان                            |  |  |  |
| 259     | ا کرنا                                                                            | 234    | لزائی میں حربر یعنی خالص رہیمی کپڑ ایبہننا<br>۔                    |  |  |  |
| 262     | اسلامی بادشاہ کی اطاعت لوگوں پر داجب ہے                                           | 235    | حچری کا استعال کرنا درست ہے                                        |  |  |  |
|         | نی کریم مناتیم دن ہوتے ہی اگر جنگ شروع نہ کرتے تو                                 | 236    | نصاری سے اور نے کی نصیلت کابیان                                    |  |  |  |
| 263     | سورج کے ڈھلنے تک لڑائی ملتوی رکھتے<br>اس میں                                      | 237    | یہود یوں ہے لڑائی ہونے کابیان                                      |  |  |  |
| I I     | ا اگر کوئی جہاد میں سے لوٹنا جا ہے یا جہاد میں نہ جانا جا ہے تو                   | 237    | ترکوں سے جنگ کابیان                                                |  |  |  |
| 264     | امامسے اجازت لے                                                                   |        | ان لوگوں سے لڑائی کا بیان جو بالوں کی جوتیاں پہتے ہوں              |  |  |  |
| 266     | تی نی شادی ہونے کے باوجود جنہوں نے جہاد کیا                                       | 239    | 4                                                                  |  |  |  |
|         | شب ز فاف کے بعد ہی جس نے فورا جہاد میں شرکت کو پہند                               |        | ارجائے کے بعدام کاسواری سے اتر نا اور باقی ما عدہ لوگوں            |  |  |  |
| ı i     | ا۔<br>محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ |        |                                                                    |  |  |  |

| www.KitaboSunnat.com |                                                                 |        |                                                                                                         |  |  |  |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| فهرست                | (Link)                                                          |        |                                                                                                         |  |  |  |
| صفحةبر               | مضمون                                                           | صفختبر | مضمون                                                                                                   |  |  |  |
| 286                  | ، مال باپ کی اجازت لے کر جہاد میں جانا                          | 266    | یا                                                                                                      |  |  |  |
|                      | اونول كى كردن مين كھنى وغيره جس سے آواز كيكے لاكا تاكيا         | •      | خوف اور دہشت کے وقت (حالات معلوم کرنے کے لئے)                                                           |  |  |  |
| 287                  | ? ج                                                             | 266    | المام كا آعے بوھنا                                                                                      |  |  |  |
| 288                  | جو خص اپنانا م مجاہدین میں لکھوادے                              | 267    | خوف کے موقع پرجلدی ہے گھوڑ کے وایز لگانا                                                                |  |  |  |
| 288                  | جاسو <i>تی</i> کابیان<br>                                       | 267    | خوف کے وقت اسکیے لکلنا<br>کر کر                                                                         |  |  |  |
| 290                  | قیدیوں کو کپڑے پہنانا                                           |        | من کواجرت دے کرا ٹی طرف سے جہاد پر بھیجنا اور اللہ کی                                                   |  |  |  |
| 290                  | ال مخفی کی فضیلت جس کے ہاتھ پر کو کی مخف اسلام لائے             | 267    | راه میں سواری دینا<br>هخن                                                                               |  |  |  |
| 292                  | قيد يول كوزنجيرول ميں بائد هنا                                  | 269    | جو تحض مزدوری لے کر جہادیں شریک ہو<br>اف سے متازی سے میں ا                                              |  |  |  |
| 292                  | يبود يأنصاري مسلمان موجائين توان كيواب كابيان                   | 270    | نی اکرم مَنْ النَّیْمُ کے جعنڈے کابیان<br>نب میں میں النامیات کے معنڈے کابیان                           |  |  |  |
|                      | اگر (لڑنے والے) کافروں پر رات کو چھاپہ ماریں تو بغیر            |        | نى اكرم مَثَاثِينِمُ كاليفر ماناكهُ الك مبينے كى راه سے اللہ نے ميرا                                    |  |  |  |
|                      | ارادے کے عورتیں ، بچ بھی زخمی ہوجا کیں تو پھر کچھ قباحت         | 271    | رعب( کافروں کے دلول میں ) ڈال کرمیری مدد کی ہے''                                                        |  |  |  |
| 293                  | مہیں ہے<br>آت ہا                                                | 273    | سفر جهادیش قوشه (خرچ وغیره) ساتهدر کهنا                                                                 |  |  |  |
| 295                  | جنگ میں بچوں کافل کرنا کیساہے؟                                  | 275    | ا توشداین کندهون پراٹھا کرخود لے جانا<br>عبد سرید کا سرید کے سرید                                       |  |  |  |
| 295                  | جنگ میں عورتوں کا قبل کرنا کیما ہے؟                             | 276    | عورت کااپنے بھائی کے پیچھے ایک اونٹ پرسوار ہونا<br>میں جے سری در سے میں                                 |  |  |  |
| 296                  | الله کے عذاب (آگ) ہے کی کوعذاب نیدینا                           | 277    | جہاداور حج کے سفر میں دوآ دمیوں کاسواری پر بیٹھنا<br>بر م م میں میں رہ                                  |  |  |  |
|                      | الله تعالی کا سورهٔ محمد میں فرمان که'' قیدیوں کو مفت احسان     |        | ایک گدھے پر دوآ دمیوں کا سوار ہونا                                                                      |  |  |  |
|                      | ر کھ کر چھوڑ دویا فدیہ لے کریہاں تک کہاڑائی اپنے ہتھیار         | 1      | جور کاب پکڑ کر کسی کوسواری پر چڑھادے یا پچھالیں ہی مدد                                                  |  |  |  |
| 297                  | ره د ي "                                                        | 1      |                                                                                                         |  |  |  |
| •                    | اگر کوئی مسلمان کافر کی قید میں ہوتو اس کاخون کرنایا کافروں     |        | قرآن مجید لے کردشن کے ملک میں جانا منع ہے<br>میں سریت نہ رسی سات                                        |  |  |  |
| 297                  | ے دغااور فریب کر کے اپنے تئیں چھڑ الینا جائز ہے<br>گیریز دری    |        | جنگ کے وقت نعر وُ تکمیر بلند کرنا<br>بہت چلا کر تکمیر کہنا منع ہے                                       |  |  |  |
|                      | اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کوآگ سے جلادے تو کیا اے<br>م           |        | ا م نه د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                              |  |  |  |
| 297                  | جھی بدلہ میں جلایا جاسکتا ہے<br>میں نام دیا ہو اسکتا ہے         | .1     | کسی شیخ جگه میں اتر تے وقت سجان اللہ کہنا<br>میں کیاری میں جڑھ قریبات                                   |  |  |  |
| 298                  | ایک چیونی نے ایک نبی کو کاٹ لیا تھا<br>درورز نے سریع            | 1      | جب کوئی بلندی پرچڑھے تو اللہ اکبر کیے<br>مسافر کو اس عہادت کا جووہ گھر میں رہ کر کیا کرتا تھا ثواب ملنا |  |  |  |
| 299                  | (حربی کا فروں کے ) گھروں اور باغوں کوجلانا<br>در بریش           | ı      | مسافروان عبادت کا جوده هرین ره کرنیا کرنا کھالواب مانا<br>(گوده سنرمین نیکر سکے)                        |  |  |  |
| 300                  | (حربی)مشرک سور ہاہوتو اس کا مار ڈالنا درست ہے<br>ش              |        | ( کوده شعری نه برسط )<br>اسکیل نفر کرنا                                                                 |  |  |  |
| 302                  | تمن سے ٹدبھیر ہونے کی آ رزونہ کرنا<br>مدائری نام                | li .   | ا می تاریخ<br>سفر میں تیز چلنا                                                                          |  |  |  |
| 303                  | زائی کروفریب کانام ہے<br>مجمع مدیر دمصل سے ا                    |        | سریں بیر پین<br>اگر اللہ کی راہ میں سواری کے لئے گھوڑا دے پھر اس کو بکتا                                |  |  |  |
| 304                  | دنگ میں جھوٹ بولنا (مصلحت کیلئے ) درست ہے<br>میں مصر دین کی سیس |        | ا سرائلد کا و یک مواول کے سے طور ادمے چرا ک تو بار)<br>پائے؟                                            |  |  |  |
| 305                  | ننگ میں حربی کا فرکوا جا تک دھو کے سے مار ڈ النا                | 285    | پ د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                 |  |  |  |
|                      |                                                                 |        |                                                                                                         |  |  |  |

| ريت     | i 💸 1-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/4     | الفالفالفالفالفالفالفالفالفالفالفالفالفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| صفحتمبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحنمبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | اگر پچھ لوگ جو دارالحرب میں مقیم ہیں اسلام لے آئیں اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | اگر کسی سے فسادیا شرارت کا اندیشہ ہوتو اس سے مکروفریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | وہ مال وجائیدادمنقولہ وغیرمنقولہ کے مالک ہیں تو وہ ان ہی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 306     | کر کتے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 327     | کی ہوگی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 306     | جنگ میں شعر پڑھنااور کھائی کھودتے وقت آواز بلند کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 329     | خلیفهٔ اسلام کی طرف سے مردم ثاری کرانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 307     | جو گھوڑے پرامچھی طرح نہ جم سکتا ہو(اس کے لئے دعا کرنا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| •       | الله تعالى بھى اپنے وين كى مدوايك فاجر مخص سے بھى كراليتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | بوریا جلا کرزخم کی دوا کرنا اورعورت کا اپنے باپ کے چہرے  <br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 330     | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 308     | ے خون دھونا اور ڈھال میں پائی بھر بھر کر لانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | جو شخص میدان جنگ میں جبکہ دشن کا خوف ہوامام کے کسی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | جنگ میں جھگڑا اور اختلاف کرنا مکروہ ہے اور جو امیر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 331     | نے علم کے بغیرامیر لشکر بن جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 309     | نا فرمانی کرے،اس کی سزا کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 331     | مدد کے لیے فوج روانہ کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 312     | اگررات کے دنت دشمن کاڈر پیداہو<br>* میں میں میں میں اور اور کاڈر پیداہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| •       | جس نے رحمن پر فتح پائی اور پھر تین دن تک ان کے میدان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | دشمن کودیک <i>ی کر</i> بلندا آواز ہے یا صباحاہ پکارنا تا کہلوگ من لیس<br>ریمبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 332     | میں تھبرار ہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 313     | اور مدد کوآئیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 332     | سفر میں اور جہاد میں مال غنیمت گونشیم کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 314     | تمله کرتے وقت یوں کہنا اچھالے میں فلاں کا بیٹا ہوں<br>میں میں میں میں ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         | تحمی مسلمان کا مال مشرکین لوٹ کر لیے جائیں پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | اگر کا فرلوگ ایک مسلمان کے فیصلے پر راضی ہو کراپئے قلعے<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 333     | (مسلمانوں کےغلبہ کے بعد)وہ مال اس مسلمان کول گیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 315     | ے اثر آئیں؟<br>معاقب میں برسید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 334     | فارس یااور کسی بھی مجمی زبان میں بولنا<br>تند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 315     | قیدی قبل کرنااور کسی کو کھڑا کر کے نشانہ بنانا<br>تاریخ میں میں کھنے سے قبل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 336     | مال غنیمت میں ئے قشیم سے پہلے کچھ چرالینا<br>میں دور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | ا پے تئیں قید کرادینااور جو مخص قیدنہ کرائے اس کا حکم اور قل<br>سریت سرید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 337     | مال غنیمت میں سے ذرای چوری کر لینا<br>اسند میں سے ذرای چوری کر لینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 316     | کے وقت دور کعت نماز پڑھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ,       | مال غنیمت کے اونٹ بکر یوں گونشیم سے پہلے و نج کرنا مکروہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 319     | (مسلمان)قیدیوں کوآ زاد کرانا<br>شک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 338     | <u>ج</u><br>نه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 320     | مشرکین ہے فدیہ لینا<br>گے۔ دریندہ اپنے سے بران میں میں دری اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 339     | ا فتح کی خوش خبری دینا<br>دفته سری می د شد ند به می داد.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | ا گرحر بی کا فرمسلمانوں کے ملک بغیرامان چلاآئے ( تواس کا<br>مدید ہوں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 340     | ( فتح اسلام کی ) خوش خبر می دینے والے کوانعا م دینا<br>افتریں سر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 321     | مارڈ النادرست ہے )<br>د مربرف کے برین سے احام سب کوریا مرم س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 340     | ا فتح کمہ کے بعد وہاں سے ہجرت کی ضرورت کہیں رہی<br>اس میں میں اس میں تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321     | ذی کافروں کو بچانے کے لئے کڑناان کوغلام لونڈی نہ بنانا<br>مربوفہ میں کہا ہے کہ کہا ہے کہ میں کو میں اور کا اس کے ساتھ کا میں اور کا اس کا میں کا اس کا میں کا اس کا اس ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         | ا ذمی یا مسلمان عورتوں کے ضرورت کے وقت ہال دیکھنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | جو کافر دوسر ہے ملکوں سے ایکچی بن کر آئیں ان سے اچھا<br>سلوک کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | درست ہے اس طرح ان کا نٹکا کرنا بھی جب ًوہ اللہ کی<br>مان ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 322     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 342     | نا فرمانی کریں<br>میں میں میں تاریخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 322     | ذمیوں کی سفارش اوران سے کیسامعا ملہ کیا جائے<br>قدمت اور میں کر کئی میں میں کا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 343     | غازیوں کے استقبال کوجانا<br>مازیوں کے استقبال کوجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 324     | و نو دے ملا قات کے لئے اپنے کوآ راستہ کرنا<br>بچے پر اسلام کس طرح پیش کیا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 344     | جہادے واپس ہوتے ہوئے کیا کیے<br>سفرے داپسی رِنظل نماز (بطور نمازشکرا داکر نا)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 324     | بے پر اسلام ک طرح ہیں گیا جائے<br>رسول کریم منافظ کا بہود سے بوں فرمانا کہ 'اسلام لاؤ تو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 346     | ا مرہے دائی پر ان ماز ابور مار سراد ارتا)<br>مافر جب سفر سے لوٹ کرآئے تو لوگوں کو کھانا کھلائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 207     | ر سول کریا کی پیور سے یوں کرمانا کہ اسمال کا و تو<br>(ونیااورآخرت میں)سلامتی یا دُکے''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1       | المسافر جب سر سے وت کرائے و کووں و ھا، سات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 327     | رديارا رڪ يا ن پارت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | and the second of the second o |         | the state of the s |

| <u> </u> | 7214 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| صفحتمبر  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحنمبر | مضمون                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          | جس نے بیکہا کہ پانچواں حصہ سلمانوں کی ضرورتوں کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 347     | (داوت کرے)                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
| 379      | لیے ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 349     | [كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ]                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |
|          | نې مَنْاقَيْتِمْ کااحسان <i>ر که کر</i> قند يوں کومفت چھوڑ دينا اورخس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 349     | شمس كفرض مونے كابيان                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 385      | وغیرہ نه نکالنا<br>بر اور برخ سر ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 356     | مال غنيمت ميس سے پانچوال حصدادا كرنادين ميں داخل ہے                                                                                                                                                                              |  |  |  |
| 385      | اس کی دلیل کٹمس امام کے لیے ہے<br>متعدل سرچیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | بی کریم منافظ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج                                                                                                                                                                                         |  |  |  |
|          | مقتول کے جمم پر جو سامان ہو ( کپڑے ہتھیار وغیرہ) وہ<br>رینہ تقسہ میں ہی میں میں اور کٹرے ہتھیار وغیرہ) وہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | .357    | مطهرات بن نفش کے نفقہ کا بیان                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |
| 200      | سامان تقلیم میں شریک ہوگا نداس میں سے تمس لیا جائے گا<br>بلکہ وہ سارا قاتل کو ملے گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         | رسول الله مَنْ يَوْمُ كَي يُوبُول كَ مُمْرُون كَا بِيان اور مُمْرُون                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 386      | بلندہ منازا فی سوسے ہ<br>الیف قلوب کے لئے نبی اکرم مُؤاٹیز کم کابعض کا فروں دغیرہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 358     | ایس سے جن کی نسبت ان کی طرف کی گئی ہے<br>ان می موالات کی سے معرف کی ا                                                                                                                                                            |  |  |  |
| 389      | کیک وب سے جا ہا رہ کا بھرہ کا سروں دیرہ ا<br>(نومسلموں بایرانے مسلمانوں) کوش میں سے دینا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | نې کريم مُلَاثِيْنَا کې زره ،عصامبارک، تلوار، پياله اورانگوشی کا                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| 396      | ر بر میں میں ہے۔<br>اگر کھانے والی چیزیں کا فروں کی زمین میں ہاتھ آجا کمیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 361     | بيان<br>اس بات كى دليل كفنيمت كا يا نجوال حصدر سول الله مَنْ النَّيْرُ عَلَى                                                                                                                                                     |  |  |  |
|          | [كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوادَعَةِ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | ا بات روس می ایست ه با پوان مقدر سوای بیره ای است.<br>مرور تول ( میسے میان مهمان سامان جباد کی تیار کی وغیره ) اور                                                                                                               |  |  |  |
| 398      | ر مناب المبرية والعواد عنه المبان المرية المبان ال | 365     | على المراد على المراد المر<br>المراد المراد المرا |  |  |  |
| 398      | بریدہ اورہ کروں سے ایک مدت ملک اوال کے جمال میں اور اور سے بھی صلح<br>اگر بستی کے حاکم سے معلم ہو جائے تو بستی والوں سے بھی صلح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | l .     | آيت فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ كَاتْغِير                                                                                                                                                                             |  |  |  |
| 402      | معنوں کے ایس اوجات و ان اورا ول سے ان ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | نی کریم منافظ کا فرمان: "تنہارے لئے ننیمت کے مال                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
| -02      | رسول الله مَالْيَقِمُ في جن كافرول كوامان دى (اي زمه يس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 369     | طال کے محے'                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
|          | لیا) ان کے امان کو قائم رکھنے کی وصیت کرنا اور ذمہ کے معنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 373     | مال غنیمت اس کو ملے گا جو جنگ میں حاضر ہوگا                                                                                                                                                                                      |  |  |  |
| 403      | عہداورآل کے معنی قرابت کے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | المركونی غنیمت حاصل كرنے کے لئے لڑے (محرنیت غلبہ                                                                                                                                                                                 |  |  |  |
|          | نی مَنَافِیْظِم کا بحرین سے (مجاہدین کو کچھ معاش) دینا اور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 373     | دین جمی ہو) تو کیااس کا ثواب کم ہوگا؟                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
|          | بحرین کی آمدنی اور جزیہ ہے کی کو چھودینے کا دعدہ کرنا مال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | فلیقة المسلمین کے پاس غیرلوگ جوتحائف بھیجیں ان کا                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 405      | فے اور جزید کن گفتیم کیا جائے گااس کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | بانٹ دینااوران میں سے جولوگ موجود نہ ہوں ان کا حصہ<br>میں مین س                                                                                                                                                                  |  |  |  |
| 407      | سن ذی کا فرکوناحق مارو النا کیسا گناہ ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i .     | چىپا كرمخفوظ ركھنا<br>نى مىزاللىغا نەرقىي راغى سى                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 407      | یمودیوں کوعرب کے علاقہ سے نکال باہر کرنا<br>گروز دارا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         | نی کریم مُلَاثِیْنَ نے بنو قریظہ اور بنونغیر کی جائیداد کس طرح<br>تقسم بھی دوں مند خت میں کہ خت ہیں۔                                                                                                                             |  |  |  |
|          | اگر کافرمسلمانوں سے دغا کریں تو کیاان کومعافی دی جاسکتی  <br>ہندیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         | تقسیم کی تھی؟ اورا پی ضرورتوں میں ان کو کیسے شرچ کیا؟<br>مجاہدین جنہوں نے نبی اکرم مُؤاثیر کی اور خلفاء (اسلام) کے                                                                                                               |  |  |  |
| 409      | ہے یا کمیں؟<br>سی آئی نے دار سے جہ میں ان کی مار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         | بہریں ایر اس کے مال میں بحالت حیات اور موت<br>ساتھ مل کر جہاد کیا ان کے مال میں بحالت حیات اور موت                                                                                                                               |  |  |  |
| 410      | دعدہ تو ڑنے والوں کے حق میں امام کی بدد عاکر نا<br>(مسلمان)عور تیں اگر کسی (غیر مسلم) کوامان اور پناہ دیں؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 375     | برکت کا ثابت ہونا                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |
| 411      | ر مسلمان برابر ہیں خواہ ایک ادنیٰ مسلمان کسی کافر کو بناہ ﴿<br>سب مسلمان برابر ہیں خواہ ایک ادنیٰ مسلمان کسی کافر کو بناہ ﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         | اكرامام كم فخف كوسفارت يربيع ياكس خاص جكه تغبرن كا                                                                                                                                                                               |  |  |  |
| 412      | ب من برابرین واہ بیت اول منان کی ہر و پاہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         | عمدية كياس كامجى حد فنيمت من ) موكا؟                                                                                                                                                                                             |  |  |  |

| المحافر المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | نبرست        | \$€ 13                                                        | /4     | > <b>啶關鍵</b>                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|
| المين الدان الدي المين  | صغثمر        | مضمون                                                         | صفختبر |                                                  |
| المجاور المناس  | 464          | دوزخ کابیان اور یہ کہ دوزخ بن چکی ہے                          |        |                                                  |
| المحتوان و المحتوان   | 469          | ابلیس اوراس کی فوج کابیان                                     |        |                                                  |
| المحد المعراق المعرا  | 481          | جنات ان كـ رُوْاب اورعذاب كابيان                              | 412    |                                                  |
| المحل المن المن المن المن المن المن المن الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 482          | آيت وَإِذْ صَوَفْنَا إِلَيْكَ نَفَوًا مِنَ الْجِنِّ كَاتْفير  |        | I" • • • • • • • • • • • • • • • • • • •         |
| الم المحافظ   | 483          |                                                               | 413    |                                                  |
| المجاب المحاب المجاب ا |              | مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو چرانے کے لیے            | 415    |                                                  |
| عبد كي هو البارى سے بيخا چا ہے؟  491 جب من کورم من من کی بار ذالع الرست ہے  493 عبد كي هو البار کي البار کي البار کي البار کا البار کي البار کي البار کي البار کي البار کي کي البار البار کي البار کي کي کي کي البار کي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 484          | پہاڑوں کی چو ثیوں پر پھر تارہے                                |        |                                                  |
| عبد يوكروا لهن كيا بيائي المحافظ المنافع الم  |              | پانچ بہت ہی برے (انسان کو تکلیف دینے والے) جانور              | 415    | ا عن ہے؟                                         |
| عملہ و کرنے کے بعد د فابازی کرنے والے کا گناہ ہو کہ اسلام کے ساتھ میں د کے لئے کا گنائی اوران کی کا گنام کی اوران کی کا گنام کی کئیل کی اوران کی کا گنام کی کئیل کئیل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4 <b>8</b> 8 |                                                               | 416    |                                                  |
| المعلوم مدت ك الحراس كالمواد على المعلوم مدت ك الحراس كالواد كل يدائش كاليان المعلوم مدت ك الحراس كالواد كل يدائش كالميان المعلوم مدت ك الحراس كالمواد على المعلوم كالمواد كالموا  | 491          | جب مھی پائی یا کھانے میں گر جائے، تو اس کوڈ بووے              | 417    |                                                  |
| المعلوم مت كے لي من من كون من من كون من الدر الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 493          | كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ                          | 417    | 1                                                |
| المعلوم مدت كے لئے م الزارات كا المؤدك المؤ | 494          | حضرت آ دم غالبنا اوران کی اولا د کی پیدائش گابیان             | 421    |                                                  |
| ر اگران كور الا يه الا الا يه الا الا الا الا الا الا الا الا الا ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 494          |                                                               | 422    |                                                  |
| الرائ الواد الم | 502          |                                                               |        | -                                                |
| الميان اور يك ما تعدا و بكل كايان المنطقة الم | 503          | •                                                             | 422    | 1                                                |
| المنتور المنت | 506          | الياس عاينلا بيغمبر كابيان                                    |        | 1                                                |
| المنت وَهُو اللّذِي يَدُدُو اللّخِلْقِ اللّخِلْقِ اللّغَلْقِ اللّغَلْقِ اللّغِلْقِ اللّهِ اللّغِلِيقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلِيقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلِيقِ اللّغِلْقِ اللّغِلِيقِ اللّغِلْقِ اللّغِلِيقِ اللّغِلْقِ اللللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ الللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ الللّغِلْقِ اللّغِلْقِ الللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ اللّغِلْقِ الللّغِلْقِ اللّغِلْقِ الللّغِلْقِ الللللللللللللللللللللللللللللللللللل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 506          | حضرت ادريس عاليلا كابيان                                      | 423    | 1                                                |
| الت المعنول كابيان ( المعنول كابيان المعنول كابيان ( الم | 509          | # · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                       | 426    | كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْقِ                         |
| المنت المنت المنتول كابيان | 510          | آيت وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيْحِ صَرْصَرٍ كَانْسِر    | 426    | آيت وَهُوَ الَّذِي يَهُدُو الْمُحَلِّقكَ تَغْيِر |
| الت المحدث المناس الرقاع على المناس  | 511          |                                                               | 429    | سأت زمينول كابيان                                |
| آیت و هُو الَّذِیْ أَرْسُلُ الرِّیَا عَ۔۔۔۔کی آفیر معلق میں جولفظ ﴿ اِیْزِ قُونَ ﴾ واروہوا ہے، اس کے فرشتوں کا بیان میں کہ جب ایک تنہ بہارا (جمری نماز میں اور کا قصہ کر کون میں بنائی گئی؟ ایرانیم علی ایرانیم علی ایرانیم علی ایرانیم علی کے کہ اس کے کہ اس کی کہ جب کی کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 512          | آيت وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنْ ذِي الْقُرْنَيْنِكَآفير             | 431    |                                                  |
| فرشتول کابیان<br>532 معنی میں دوڈ کر چلے<br>10 صدیث کے بیان میں کہ جب ایک تمہار الرجم کی نماز میں<br>ار اہیم علیقا کے مہما نوں کا قصہ<br>537 ہیان کہتے ہیں<br>148 اسائیل علیقا کا بیان<br>537 ہیان کہتے ہیں<br>448 اسائیل علیقا کا بیان<br>537 ہیان کہتے ہیں<br>448 اسائیل علیقا کا بیان<br>448 اسائیل علیقا کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 515          | الله تعالى كافرمان: "اورالله في ابراتهم عاليناً كوفليل بنايا" | 432    | l                                                |
| ال صدیث کے بیان میں کہ جب ایک تمہارا (جبری نماز میں اللہ میں کہاں مجد کون کی بنائی گئی؟ 532 536 مورہ فاتحہ کے بیان میں کہ جب ایک تمہارا (جبری نماز میں ابراہیم علیقیا کے مہمانوں کا قصہ 537 تیں 448 اساعیل علیقیا کا بیان جب کے بین کہتے ہیں 448 اساعیل علیقیا کا بیان جبت کا بیان اور یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے 456 ساق بین ابراہیم علیقیا کا بیان جبت کی بیان اور یہ کہ جنت پیدا ہو چکی ہے 456 ساق بین ابراہیم علیقیا کا بیان ہو جبت کے بیدا ہو چکی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | سورة صافات مس جوافظ ﴿ يَزِقُونَ ﴾ وارد مواب،اس ك              | 436    | 1 -                                              |
| رده فاتحہ کے ختم پر با آ داز بلند ) آمین کہتا ہے تو فرشتے بھی ابراہیم علینا کے مہمانوں کا قصہ 537 اساعیل علینا کا بیان ہے 537 اساعیل علینا کا بیان در سے کہ ہنتے ہیں 448 اساعیل علینا کا بیان در سے کہ جنت کا بیان ادر سے کہ جنت بیدا ہوچکی ہے 456 اساق بین ابراہیم علینا کا بیان در سے کہ جنت بیدا ہوچکی ہے 456 اساق بین ابراہیم علینا کا بیان در سے کہ جنت بیدا ہوچکی ہے ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 522          |                                                               | 437    | 1                                                |
| آسان پر (زور ہے) آمین کہتے ہیں 448 اساعیل علیقیا کلمیان 448 اساعیل علیقیا کلمیان 537 جنت کلمیان اور پیکہ جنت کلمیان 456 ہوت کلمیان 456 ہوت کلمیان ہوتھا کلمیان جنت کلمیان ہوتھا کلمیان ہوت | 532          |                                                               |        | 1                                                |
| جنت کابیان اور بید کہ جنت پیدا ہو چگی ہے 456 اسحاق بن آبر اہیم میں ایک کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 536          | ~ 1                                                           |        | 1 ' 1                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 537          |                                                               | 448    | 1 " ' I                                          |
| جنت کے درواز دل کابیان 464 یعقوب النیلا کابیان 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 537          | •                                                             |        | 1                                                |
| 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 538          | يعقوب عاينيلا كابيان                                          | 464    | جنت کے درواز ول کابیان                           |

| ›                                                                                     | /4_EX            | <b>S</b> 14                                                 | اربست    |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
| مضمون                                                                                 | صفحتمبر          | مضمون ي                                                     | صفحةبمبر |
| فقرت لوط مَالِينِهُا كأبيانَ                                                          | 538              | آيت وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقُرْيَةِ الَّتِيْكَانْفير         | 569      |
| سورهٔ حجر میں آل لوط کا ذکر<br>                                                       | 539              | داؤد عَلِيَّلِاً كابيان                                     | 570      |
| قوم ثموداور حفرت صالح عَلِيْلِا كابيان                                                | 540              | الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے پسندیدہ نماز داؤد عالیہ اِس |          |
| يعقوب غالينيلا كابيان                                                                 | 542              | نماز ہے اور سب سے پہندیدہ روزہ حضرت داؤد علیمیا کا          |          |
| يوسف عَائِيلًا كابيان                                                                 | 543              | روزه ب                                                      | 572      |
| اليوب عالينيل كابيان                                                                  | 547              | آيت وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِكَنْفير        | 573      |
| حضرت موی اور ہارون طبیان<br>د میرین دیور در       | <sup>2</sup> 548 | سليمان عاليتيا كابيان                                       | 574      |
| آيت وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى كَاتْغِير                                         | 549              | لقمان عاليَيْكِ كابيان                                      | 577      |
| سورهٔ طه میں ذکرموکی غایش <u>ا</u><br>معالمات میں است                                 | 551              | آيت وَاصْرِبُ لَهُمْ مَنَالًا أَصْحَابَكَ تَغير             | 578      |
| مویٰ علیطا ہے جالیس را توں کا وعدہ                                                    | 553              | ذكريا غالبيًا) كابيان                                       | 579      |
| سورۂ اعراف میں طوفان سے مراد سلاب کا طوفان ہے<br>سر                                   |                  | حضرت عيسني غايتيا اور حضرت مريم فليغام كابيان               | 580      |
| بکثرتاموات کوبھی طوفان کہتے ہیں                                                       | 554              | آيت وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُكَانْسِر      | 581      |
| حضرت خضراور حضرت مویٰ عَیْبالام کے دا قعات<br>• • نیا سریر عبر بر                     | 554              | آيت وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَاكَانْمَيرِ             | 582      |
| بی اسرائیل کوکہا گیا کہ دروازے میں بحدہ کرتے ہوئے اور<br>سیمینی میں                   |                  | آيت بَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغُلُوا فِيكَ تَغْيِر        | 583      |
| میہ کہتے ہوئے داخل ہوں: یااللہ! ہم کو بخش دے<br>نب لایں                               | 560              | آيت وَاذْكُر فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَكَآفير                  | 584      |
| فرمان الٰہی کہ دوا پنے بتوں کی پوجا کررہے تھے<br>میں سرز جیز مرو میں بیروں            | 561              | عیسی ابن مرتبم عیبال کا آسان سے اتر نا                      | 591      |
| آيت وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ كَانْغِير                                         | 562              | بن اسرائیل کے دا تعات کابیان                                | 592      |
| موکٰ عَالِیْنَا اِ کی وفات اور مابعد کے حالات کا بیان<br>: عرب سر سر سر سالان میں نام | 563              | ی اسرائیل کے ایک کوڑھی اور ایک نابینا اور ایک منج کا        |          |
| فرعون کی بیوی آ سیه علینا" کابیان<br>" مرکز مرکز اسی علینا" کابیان                    | 565              | بيان                                                        | 597      |
| قاردن کامیان<br>شد سائیرین                                                            | 566              | اصحاب كهف كابيان                                            | 600      |
| شعیب علیتگیا کابیان<br>نسر راز ایر سرا                                                | 566              | غار والوں کا قصہ                                            | .600     |
| يونس غانينيا كابيان                                                                   | 567              |                                                             |          |



www.KitaboSunnat.com

# تشريحي مضامين

| صفحتمبر | مضمون                                         | صفحنبر     | مضمون                                                  |
|---------|-----------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------|
| 97      | يبودايك بيدفاقوم                              | 22         | اسلام اورسياست پرايک قابل مطالعه وضاحت                 |
| 111     | اسماء الحسنى پرايك اثاره                      | 23         | حادثها فک پر چنداشارے                                  |
| 112     | وتف کے متعلق کچھ تفصیلات                      | 25         | حدیث ابن صیاد یمودی بچ کے بارے میں                     |
| 116     | حضرت سعد بن الی وقاص طالتین کے بارے میں       | 29         | تعدیل اور تزکیہ کے بارے میں                            |
| 132     | ذ کرشهادت حفرت سعید بن جبیر میلید             | 31         | مدت رضاعت صرف دوسال دودھ پلانا ہے                      |
| 132     | حجاج قاتل کی عبرت انگیز موت پرانک اشاره       | 31         | ا شہادت قاذف کے متعلق بعض الناس کی تر دید              |
| 136     | عورتوں کی حیثیت برایک اہم علمی مقالہ          | <b>3</b> 6 | عمنا ہوں کی تقسیم صغیرہ اور کبیرہ میں                  |
| 138     | سات مهلک گناموں کابیان                        | 40         | حفزت امام شافعی میشد کی والدہ محتر مہ کاایک ذکر خیر    |
| 139     | اصطلاحات مديث پرايك تفصيلي تبعره              | 49         | فضائل حضرت عائشه ولتنفؤا                               |
| 143     | حضرت عمر بالثنيا كاليك وتف نامه               | 52         | عدالت کے لئے اسلامی ہدایات                             |
| 150     | حضرت جابر رالنينؤ كاايك ادائيگى قرضه كاوا قعه | 53         | چنداسلامی قضاة کاذ کرخیر                               |
| 152     | اسلامی جہاد کے حقائق کے بارے میں              | 61         | قاضى كاغلط فيصله عيدالله نافذنبيس                      |
| 152     | لفظ جہادی تشریح حافظ ابن حجر کے لفظوں میں     | 61         | ایک غلط خیال کی تر دید                                 |
| 156     | اسلام کااولین بحری بیژه عبدعثانی میں          | 62         | حضرت امام بخاری میشد خود مجته مطلق میں                 |
| 157     | لفظ سبيل كي وضاحت                             | 65         | محكمه امر بالمعروف ونهى عن المنكر                      |
| 160     | بعض ملحدین کا جواب                            | 67         | پا در یون کا ایک لغواعتر اض اوراس کا جواب              |
| 161     | فضيلّت خالد بن وليد رخاتنيا                   | 70         | عبدالله بن الى منافق كابيان                            |
| 163     | سترقاری صحابه دی کشنا کی شهادت کابیان         | 71         | صلح صفائی کے لئے جھوٹ بولنا جائز ہے                    |
| 1,66    | ایک قابل صدر شک شهید کاذ کرخیر                | 73         | آيت ﴿ فَاسْنَلُو اللَّهِ كُولَ اللَّهِ كُولَ ﴾ كامطلب؟ |
| 168     | دو مفیل جوعندالله بهت محبوب ہیں               | 73         | بدعات مروجه کی پرز در تر دید                           |
| 174     | ایک بے حدنفیس دبلیغ کلام نبوی                 | 82         | مقلّدین جامدین کے لئے حضرت شاہ و کی اللہ کی نصیحت      |
| 179     | غزوهٔ تبوک پر چنداشارات                       | 86         | عورت سے بیعت لینے کا طریقہ                             |
| 182     | خودساختة دروداوروظا كف كىتر ديد               | 89         | حضرت امام بخاری فیسند علم کے دریائے بے پایاں تھے       |
| 182     | اقسام شبادت كابيان                            | 92         | اسلامی شرعی اسنیٹ اوراجرائے حدوداللہ                   |
| 182     | شهیدگی وجهتسمیه امام نو وی کے لفظوں میں       | 94         | طلاق کی شرطیس جومنع ہیں                                |

(4) (4)

| مضامين | 18 ﴾ كا                                    | 3/4    | > <u>E</u>                                                 |
|--------|--------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|
| صفخهبر | مضمون                                      | صفخمبر | مضمون                                                      |
| 280    | نعرؤرسالت وغيره كى ترويد                   | 184    | جها د فرض کفامیہ ہے                                        |
| 283    | خصوصیات امت محمد بی                        | 186    | دورحاضرکے آلات جنگ پرایک اشارہ                             |
| 290    | حضرت حاطب والنفؤ كاخط بنام شركين مكه       | 198    | نحوست کے متعلق ایک تفصیلی بیان                             |
| 291    | ترغيب تبليغ كابيان                         | 204    | قابل توجه علامه امام ومشائخ عظام                           |
| 296    | فرقه سبائيه پرايک نشاند ہی                 | 206    | ریس کی دوڑ میں حصہ لینا جائز نہیں ہے                       |
| 302    | ابورافع يبودي تحقل كاواقعه                 | 210    | مسلمانوں کی اولین بحری جنگ کاذ کرخیر                       |
| 305    | کعب بن اشرف میہودی کے آل کا داقعہ          | 211    | زنده توموں کی مستورات پرایک اشاره                          |
| 309    | حدیث معا فر ڈاٹنٹو کے فوائد کا بیان        | 221    | نیک ضعیف لوگوں ہے دعا کرانا سعادت ہے                       |
| 311    | حادثه جنگ احد کابیان                       | 221    | اولا دابلیس پرایک تفصیلی اشاره                             |
| 319    | حضرت ضبيب رثاثنؤ كاواقعة شهادت             | 223    | آيت شريفه ﴿ وَآعِدُ وْ الْهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ ﴾ كَتْغير |
| 320    | شیعوں کی ایک غلط بات کی تر دید             | 224    | اسلام سیابیاندزندگی کامعلم ہے                              |
| 321    | مشر کین سے فدریہ کی عمومیت                 | 225    | مساجد کوبطورمر کز ملت قرار دینا                            |
| 321    | ذميوں كے حقوق كابيان                       | 226    | دندان مبارك كوصدمه پنجان والامردود                         |
| 323    | واقعةرطاس برايك تفصيل                      | 226    | فنون حرب میں مہارت پیدا کرنے کی ترغیب                      |
| 326    | ابن صياد كاذكر                             | 230    | ایک دستور جاملیت کی نیخ بخی                                |
| 327    | كمة شريف مين جائيداد نبوي كابيان           | 237    | تا تاريون كا قبول اسلام كيونكر موا                         |
| 328    | غريول كوبهر حال مقدم ركهنا                 | 239    | ترک قوم کے بارے میں بشارت نبوی                             |
| 329    | مجاہدین کی فہرست تیار کرنا                 | 244    | سریٰ کی تباہی کابیان                                       |
| 331    | ایک مجامد کا دوزخی ہونا                    | 255    | احوال حضرت امام ما لك ميسانية                              |
| 336    | فاری کی وجه تسمیه                          | 258    | . دومردور ڈاکوؤں کا بیان                                   |
| 337    | مال غنیمت کی چوری کی سزا کابیان            | 258    | ندمت تقليد جامد                                            |
| 341    | ہجرت کےمطالب کابیان                        | 259    | حقیق امام کے اوصاف                                         |
| 343    | بوقت ضرورت خاص عورت کی جامه تلاشی          | 260    | الفظ بيعت کي محقق                                          |
| 343    | صحابہ میں کئیں کے بارے میں اہل سنت کاعقیدہ | 260    | ایک عظیم اسلامی تاریخی واقعه                               |
| 347    | بدعت واہل بدعت ہے شخت نفرت کرنا            | 263    | تقلید جامد پرایک تبصره                                     |
| 350    | ایک اہم ترین مقدمہ کابیان                  | 272    | فتوحات اسلای کے لئے بشارات                                 |
| 352    | فدك وغيره كاميان                           | 275    | معجزات کا وجود برحق ہے                                     |

| ئىمضاجين | 19                                             | 19/4   |                                                      |  |
|----------|------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|--|
| صفحنبر   | مضمون                                          | صفحةبر | مضمون                                                |  |
| 459      | جنتی نعمتوں کا وجود برحق ہے                    | 355    | ارثت نبوی ہے متعلق ایک مفصل حدیث                     |  |
| 466      | مئرین مدیث کی تر دید                           | 359    | حضرت علی بٹائٹیا کے <b>وصی</b> ہونے کی تر دید        |  |
| 468      | دوزخ میںایک بے مل واعظ کا حال                  | 360    | قرن الشيطان كي تغسير                                 |  |
| 469      | شیطان کاو جود برحق ہے                          | 361    | ر برنبوی کامیان                                      |  |
| 470      | جادو برحق ہے                                   | 364    | حضرت علی <sub>فٹائٹن</sub> ا کے لئے ایک فہمائش رسالت |  |
| 471      | صبح سوريب كفزا هونا                            | , 367  | کنیت ابوالقاسم کے بارے میں                           |  |
| 473      | وساوس شیطانی کامیان                            | 368    | رائے اور قیاس کی ن <b>د</b> مت کابیان                |  |
| 477      | مختلف حركات شيطان كابيان                       | 371    | كسرى وقيصر كے بارے ميں پیش گوئی                      |  |
| 490      | نضيلت كلمة وحيد                                | 372    | يادر بون كاأيك خيال باطل                             |  |
| 482      | نیچر یوںاورد ہریوں کی تر دید                   | 375    | مجامدين كوجو بركأت حاصل مؤتين ان كابيان              |  |
| 488      | روحد يثول مين تطيق                             | 378    | حضرت زبير بن العوام والثينؤ كا تذكره                 |  |
| 491      | غلطاتر جھے کانمونہ                             | 403    | حكمت جهاد كأتفصيلي بيان                              |  |
| 493      | كتاب الانبياء كاآغاز                           | 428    | سب چیزیں حادث اور مخلوق میں                          |  |
| 493      | الفظانبيا مليظام كالمحقيق                      | 428    | انبيائے كرام مينهم كاايك متفقة عقيده                 |  |
| 495      | چندالفاظ قرآنی کی تشریح                        | 429    | الله کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے<br>۔               |  |
| 496      | حفرت آدم عَالِيْكِ كاحليه                      | 431    | عربوں کی ایک جہالت کابیان<br>۔                       |  |
| 498      | آگ نطنے کی پیش کوئی                            | 434    | منكرين حديث كوجوابات                                 |  |
| 501      | دعوت انبیا مَنْتِهُمُ کابیان<br>پیر            | 437    | ہوا بھی اللہ کی ایک مخلوق ہے                         |  |
| 501      | ا یک تنگین جرم کابیان                          | 437    | فرشة اجبام لطيفه بين<br>ري                           |  |
| 502      | روحيس عالم ازل ميس                             | 441    | واقعه معراج کی کچھ تفصیلات<br>                       |  |
| 512      | قوم یا جوج ماجوج کے کچھ حالات                  | 446    | قراءت سبعه پرایک اشاره                               |  |
| 516      | وفات نبوی مَنْ ﷺ کے بعد بچھ مرتد لوگوں کا بیان | 448    | فرشتوں کاوجود بر <b>حق</b> ہے <sub>،</sub>           |  |
| 516      | بزرگان دین کے متعلق جھوٹے قصے                  | 449    | جېرى نماز ول ميں آمين بالحجر كابيان<br>              |  |
| 519      | منکرین حدیث کے ایک اعتراض کا جواب              | 449    | تصویر <i>سازی پر</i> ا <b>یک</b> حدیث<br>-           |  |
| 519      | حفرت ابراہیم عالیٰلاً) کاختنہ کرنا             | 453    | واقعه طا ئف کابیان<br>د                              |  |
| 521      | کذبات ابراہیم کی تشریح<br>ا                    | 454    | شبمعراج میں دیدارالهی کابیان<br>دیوری م              |  |
| 521      | گر گٹ نا می زہر لیے جانور کا بیان              | 456    | جنت اب موجود ہے معتز لہ گی تر دید                    |  |

| ترجی مضامین کا |                                                   |                  |                                                    |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------|--|
| صفخبر                                              | ۔ مضمون                                           | صفحتبر           | مضمون                                              |  |
| 585                                                | حالت ثیرخوارگی میں بولنے والے بچ                  | 523              | چشمه زمزم کاظهور                                   |  |
| 588                                                | المجيل ميں بشارت محمدی منافيظ کا بيان             | 531              | حضرت باجره علينام كالمجهوذ كرخير                   |  |
| 590                                                | يجيم بتدين كاذكر                                  | 532              | مئرين حديث وقمير كعبه وبيت المقدل.                 |  |
| 591                                                | عقیدہ نزول عیسیٰ عَالِیَّا امت کا اجماعی عقیدہ ہے | 535              | درودے کیامرادے                                     |  |
| 594                                                | آج کے جمہوری دور پرایک!شارہ                       | 536              | حفرت ابراہیم مَالِیُّلاً کے ایک سوال کی تشریح      |  |
| 594                                                | مسلمانوں کےموجودہ انتثار پرایک آنسو               | 539              | حفرت لوط عَالِيَٰلِا كِي الكِيةُ وَلَى لَيْرَةُ حَ |  |
| 594                                                | اذان کی خوبیاں                                    | 540              | کچھالفاظ قرآنی کی تشریح                            |  |
| 597                                                | مہندی کے خضاب کابیان                              | 544              | محدثین کرام کی ایک خوبی کابیان                     |  |
| 600                                                | فطرث انسانی پرایک اشاره                           | 548              | حضرت موی عالیّها پر منجی تفصیلات                   |  |
| 600                                                | غاروالوں کے متعلق ایک تشریح                       | <sup>*</sup> 554 | فرعو نيول پر عذاب کی تفصیل                         |  |
| 602                                                | مزيدوضاحت از فتح الباري                           | 559              | حصرت خصر عَالِيَالِا) كي تفصيلات                   |  |
| 603                                                | درجه صدیقین کے بارے میں ایک وضاحت                 | 564              | حضرت موی عَالِیْلِهِ اوِر ملک الموت کا ایک واقعه   |  |
| 603                                                | حقيقت وسيله كابيان                                | 566              | خواتین جن کوکال کہا گیا ہے                         |  |
| 604                                                | ثيرخوار بچه کام کلام ہونا                         | 568              | حضرت يونس غايبًا كوذ والنون كيون كها كميا ؟        |  |
| 605                                                | ذ کرخیر حصرت امیر معاویه بن سفیان و گفته          | 569              | فقها بُرِيسَيْم كي ايك كتاب الحيل كابيان           |  |
| 606                                                | ایک مردخونخو ار بخشا گیا                          | 570              | حضرت داؤد عَالِيْلاً) كاليك معجزه                  |  |
| 607                                                | گائے کا کلام کرنا                                 | 573              | حصرت داؤد غالبِیّلاً کے نام پرایک جھوٹا قصہ<br>م   |  |
| 609                                                | طاعون کے بارے میں                                 | 574              | ایک آیت کی تفسیر                                   |  |
| 611                                                | حضرت نوح عَلَيْنِلاً كاايك واقعه                  | 581              | حضرت عیسنی عالیبَلا کے گا وَں ناصرہ کا بیان        |  |

SIPPIAU



#### باب: گواہیوں کا پیش کرنا مدعی کے ذمہ ہے

تشویج: مری و وضی جو کئی یاشے کا دوسرے پردموئ کرے۔مری علیہ جس پردموئ کیا جائے۔ بار ثبوت شرعاً بھی مری پر ہے اور عقل اور تیاس کا مقتضی بھی ہی ہے۔

ی کی بی ہے۔ سر کا میں میں تاب در جدود سے سر رود و

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْبَيْنَةِ عَلَى الْمُدَّعِيْ

لِقَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنَتُمْ بِلَدُيْنَ إِلَى أَجُلِ مُسَمَّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبُ بَيْنَكُمُّ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبُ كَمَا عَلَمُهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ عَلَمُهُ اللَّهُ فَلْيَكُتُبُ وَلَيْمُلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ

وَلْيَتِّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَهُخَسُ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ ﴿ اللَّهِ رَبَّهُ وَفَضَى الصّواعَ جَسَ كَ وَ صَحْلَ اللَّهِ وَبَهُ صَلَّصُواعَ جَسَ كَ وَ صَحْلَ اللَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا أَوْ ضَعِيْفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ الْتِي رِوردگار الله عَ وُرتا رَجَ اور اسْ يَسْ أَنْ يُبِهِلَ هُو اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ الرّوه جَسَ كَ وَصِحْقَ وَاجِبَ جَمَعْقُلُ مِو اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ عَلَى مَعْلَى مِنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَلَيْهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ الرّوه جَسَ كَ وَصِحْقَ وَاجِبَ جَمَعْقُلُ مِنْ اللّهُ وَلَيْهُ لِللّهُ وَلَيْهُ إِلَى اللّهُ وَلَا لَهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

آن يُمِلُ هُو قَلَيْمُكِلُ وَلِيهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَسْهِدُوا شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُوْنَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامْرَأْتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ

أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ﴿
وَلَا يَأْبُ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُواْ وَلَا تَسْأَمُوا ﴿
أَنْ تَكْتُمُوهُ صَغِيْرًا أَوْ كَبِيْرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ ﴿

أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَنْ لَآ تَرْتَابُواْ إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيْرُوْنَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ لَآ تَكُنُّهُوهَا

وَأَشْهِدُواْ إِذَا تَبَايَغْتُمُ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَّلَا شَهِيْدٌ وَإِنَّ تَفُعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُونٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا

کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے سورۂ بقرہ میں فرمایا ہے:''اے ایمان والو! جب ثم آپس میں ادھار کامعاملہ کسی مدت مقررہ تک کے لیے کروتو اس کولکھ لیا کرو اورلازم ہے کہ تمہارے درمیان لکھنے والاٹھیک صحیح ککھے اور لکھنے سے انگار نہ كرے - جبيها كەاللەنے اس كوسكھايا ہے - پس جاہم كہ وہ لكھ دے اور عاہے کہ وہ شخص ککھوائے جس کے ذے حق واجب ہے اور حاہے کہ وہ ا یے پروردگاراللہ ہے ڈرتار ہے اور اس میں سے پچھ بھی کم نہ کرے۔ پھر اگروہ جس کے ذہبے ق واجب ہے کم عقل ہویا بیر کہ کمزور مواوراس قابل نہ ہوکہ وہ خود کھھوا سکے تو لازم ہے کہ اس کا کارکن ٹھیک ٹھیک کھوادے اوراپے مردول میں سے دوکو گواہ کرلیا کرو۔ پھرا گر دونوں مردنہ ہوں تو ایک مرداور دوعورتیں ہو،ان گواہوں میں ہےجنہیںتم پند کرتے ہوتا کہان دوعورتوں میں سے ایک دوسری کو یاد ولا دے اگر کوئی ایک ان دونوں میں سے بھول جائے اور گواہ جب بلائے جائیں تو انکار نہ کریں اوراس (معاملے ) کوخواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کی میعاد تک لکھنے ہے اکتا نہ جاؤ، یہ کتابت اللہ کے نزد یک زیادہ سے زیادہ انصاف سے نزدیک ہے اور گواہی کو درست تر ر کھنے والی ہے اور زیادہ لائق اس کے کہتم شبہ میں نہ پڑو، بجزاس کے کہ کوئی سودا ہاتھوں ہاتھ ہو جےتم باہم لیتے دیتے ہی رہتے ہو۔ سوتم پراس میں کوئی الزامنہیں کہتم اسے نہ کھوا در جب خرید و فروخت کرتے ہوتب بھی گواہ کرلیا

اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اللّهَ وَيُعَلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اللّهَ وَيُعلّمُكُمُ اللّهُ وَاللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

ے) ہٹ جا دَاورا گرتم بھی کرو گے یا پہلو تبی کرو گے ،تو جو پھیتم کررہے ہو،اللہ ابن سے خوب خبر دارہے۔''

تشوجے: اسلامیات کا اونی ترین طالب علم بھی جان سکتا ہے کہ اسلای تعلیم کا ظامہ بی نوع انسان کو اجتاعی طور پر ایک بہترین تظیم کے ساتھ وابستہ

کرنا ہے ۔ ایسی تظیم جواموراخروی کے ساتھ ساتھ امورہ نیاوی کو بھی احسن طریق پر انجام دینے کی ضام من ہو۔ ای تنظیم کا و مرانا م اسلامی شریعت ہے۔

جس میں ایک انسان کو دیوانی ، فوجداری ، اخلاتی سیاس ، اجتاعی ، انفرادی بہت سے مساکل سے سابقہ پڑتا ہے ۔ بعض و فعداس کو جھی بنا اور بعض و فعد میں عاضر ہونا پڑتا ہے بعض او قات وہ گواہوں کی جماعت میں شامل ہوتا ہے ۔ ان جملہ مراحل زندگی کے پیش مدی علیے حیثیت سے عدالت کے کہرہ میں حاضر ہونا پڑتا ہے ہیں اور بہت سے مدئی و ایسی ساتھ ساتھ ہونا پڑتا ہے بعض اور بست کے اور بہت سے مساکل کے ساتھ سائل جمائل ہوتا ہے ۔ ان جملہ مراحل زندگی کے پیش نظر ضروری تھا کہ مدنیت کی اور بہت سے مدنی (شہری) ساکل کے ساتھ سائل شہادات کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھا اور کتاب وسنت کی روثنی میں بنائی ہوتا ہے ہیں کرنا ضروری سمجھا اور کتاب وسنت کی روثنی میں ان کی وہ وضاحت پیش فر مائی جس سے مدنی (شہری) ساکل کے ساتھ سائل شہادات کو بھی بیان کرنا ضروری سمجھا کہ وہ وضاحت پیش فر مائی جس سے نہ بہا سلام کی جامعیت اور سیاست پر بہت کافی روثنی میں ان کہ وہ وضاحت پیش فر مائی جس سے نہ بہا سلام کی جامعیت اور سیاست پر بہت کافی روثنی میں ان میں ہونا ہی ہیں ، ان مطلق نے اول آیا ہونا کی اسلام نی فرائض ہیں ، ان کا طرح معاملات میں بہت بھے خلایا گیا ہے مگران امور پرنیادہ توجدول کی گئی ہے کہ با بھی لین و بن کے معاملات کو زبانی ندر کھا کر و بلکہ ان کو بھی کھا تہ پر لانا آ بیان ہوں گئی ہوں گئی ہونہ کو توجہ کو ایک کو اور کو ای جگہ دو کورتوں کو بھی بیان ہوں گئی ہے ۔ ایک مرد کو ایک گواہ کو کی جگہ دو کورتوں کو بھی بیان ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ گواہ کو گھر کی طرح میں جو آ ہونا ہوں گئی ہے ۔ اب ای امر کی وہ جہ کہ تفصیلات ہیں جو آ کے مختلف احاد بیٹ کی روثنی میں ہوائی وہ ہی گواہ کو دور کے کو کہ ان وہ وہ کی گھر ان میں ہو آ ہونا ہوں گئی ہوں گواہ کی جہ دور کو آئی ہوں گی ہوں گواہ کو دور کے کو کہ ان وہ وہ کی کہ ان ہوں گئی ہوں گواہ کو دور کو آئی ہوں گی ہوں گواہ کو دور کو ان بیٹ کو ان میں گواہ کو دور گواہ کو گھر کو دور کو کہ ان بھوں گئی گواہ کو دور گواہ کو کو کہ ان مور کی کھر کو کو کہ ک

امام بخاری تُجِینینیے نے شروع میں جو آیات قر آئی تھی کی ہیں ،ان ہی سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں آیتوں میں گوا ہی دینے اور گواہ بنانے کا ذکر ہے اور یہ ظاہر ہے کہ گواہ کرنے کی ضرورت ای شخص کو ہوتی ہے جس کا قول قسم کے ساتھ مقبول نہ ہوتو اس سے یہ نکلا کہ مدعی کو گواہ بیش کرنا ضروری ہے ۔امام بخاری مُجِینینیہ کو اس باب میں قصد کیا ہوگا مگر موقع نہ ملایا صرف آیتوں پر اکتفا مناسب سمجھا۔ (دھیدی) انہوں نے اس حدیث کے کھیے کا اس باب میں قصد کیا ہوگا مگر موقع نہ ملایا صرف آیتوں پر اکتفا مناسب سمجھا۔ (دھیدی)

باب: اگرایک شخص دوسرے کی نیک عادات وعمدہ خصائل بیان کرنے کے لیے اگر صرف میہ کہے کہ ہم

تواس کے متعلق احیما ہی جانتے ہیں یا پیہ کھے کہ میں

بَابٌ: إِذَا عَدَّلَ رَجُلٌ أَحَدًا فَقَالَ: لَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا أَوْ مَا عَلِمْتُ إِلَّا خَيْرًا

#### اس کے متعلق صرف انجھی ہی بات جانتا ہوں

تشوج: تعديل اورز كيه كم من كم فخض كونيك اور حيا اور مقبول الشباوه بتلانا - بعض لوكول ني بيكها م كديدالفاظ تعديل ك لي كانى نهيس بيل -جب تک صاف یوں نہ کیے کہ وہ اچھا شخص ہے اور عادل ہے۔

اسلام نے مقد مات میں بنیادی طور پر گواہوں کے عادل اور نیک چلن ہونے پر بہت زور دیا ہے کیونکہ مقد مات میں فیصلے کی بنیاد گواہ ہی ہوتے ہیں ۔ گواہوں کی تعدیل کے لئے ایک تو یہی راستہ ہے کہ حاکم کی عدالت میں کوئی معتمد آ دمی اس گواہ کی عدالت اور نیک چلنی کی گواہی وے - دوسرا رہے کہ حکومت کے خفید آ دی اس گواہ کے متعلق پوری معلومات حاصل کر کے حکومت کومطلع کریں۔ گواہی میں جھوٹ بولنے والوں کی برائیوں میں بہت می احادیث وارد ہوئی ہیں اور جھوٹی گواہی کو کبیرہ گنا ہوں میں شار کیا گیا ہے۔

(۲۷۳۷) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبداللہ بن عمر نمیری نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے بوٹس نے بیان کیا (دوسری سند )اورلیث بن سعد نے بیان کیا کہ مجھ سے بوٹس نے بیان کیا ،ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ ، ابن میتب ،علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ نے عاکشہ ڈلائٹھٹا ی حدیث معلق خردی اوران کی باجم ایک کی بات دوسرے کی بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جب ان برتہمت لانے والوں نے تہمت لگائی تورسول الله مَنَا يَنْتِمْ نِعَلَى اور اسامه وَلِيَّهُمُ كُوا بِي بيوى (عائشه وَلَا يُهِمُ ) كوايخ سے جدا کرنے کے متعلق مشورہ کرنے کے لیے بلایا ، کیونکہ آپ پراب تک (اس سليط ميس) وحي نهيس آئي تقى -اسامه و النفية نے توبيكها كه آپ كى زوجه مطہرہ (عائشہ ذائفہ ا) میں ہم سوائے خیر کے اور کچھ نہیں جانتے ۔ اور بریرہ فاللہ ان کی خادمہ)نے کہا کہ میں کوئی الی چیز نہیں جانی جس سے ان برعیب لگایا جاسکے۔اتی بات ضرور ہے کہ وہ نوعمرلز کی ہیں کہ آٹا گوندھتی اور پھر جا کے سور ہتی ہے اور بحری آ کراہے کھالیتی ہے۔ رسول کریم مَثَالِثَیْظِ نے ( تہمت کے جھوٹ ثابت ہونے کے بعد ) فرمایا کہ 'ایسے مخص کی طرف ہے کون عذر خواہی کرے گا جومیری بیوی کے بارے میں بھی مجھے اذیت پہنچا تا ہے۔قتم اللہ کی! میں نے اپنے گھر میں خیر کے سوااور کچھنہیں و یکھااورلوگ ایک ایسے محص کا نام لیتے ہیں جس کے متعلق بھی مجھے خیر کے

عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ ؛ ح: وَقَالَ اللَّيْتُ: حَدَّثَنِيْ يُؤنُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةً، وَابْنُ الْمُسَيِّب، وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ حَدِيْثِ عَائِشَةَ وَبَعْضُ حَدِيْثِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا، حِيْنَ قَالَ:لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَاقَالُوا فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْكَاتُمُ عَلِيًّا وَأُسَامَةَ حِيْنَ اسْتَلْبَتَ الْوَحْيُ يَسْتَأْمِرُهُمَا فِيْ فِرَاق أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ فَقَالَ: أَهْلُكَ وَلَا نَعْلَمُ إِلَّا خَيْرًا. وَقَالَتْ بَرِيْرَةُ: إِنْ رَأَيْتُ عَلَيْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنْ عَجِيْنِ أَهْلِهَا، فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِثَكُامٌ: ((مَنْ يَعْلِورُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِيْ أَذَاهُ فِيْ أَهْلِ بَيْتِيْ فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا، وَلَقَدْ ذَكَرُوْا

٢٦٣٧ ـ حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ

[راجع: ۲۰۹۳] [مسلم: ۷۰۲۰، ۲۰۹۱]

رَجُلاً مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلاَّ خَيْرًا)).

تشویج: ام المؤمنین حضرت عائشهد یقه دلینها پرتهت کا واقعه اسلامی تاریخ کا ایک مشهورترین حادثه ہے۔جس میں نبی کریم مُؤاتیزُم اور حضرت عا ئشرصد يقه ذليخنااوربهت سے اكابر صجابہ كوبهت تكاليف كاسامنا كرنا پڑا۔ آخراس بارے ميں سور ، نورنا زل ہوئى اورالله پاک نے حضرت عائشہ خليفنا کی یا کدامنی ظاہر کرنے کے سلسلے میں کی شاندار بیانات دیئے۔امام بخاری بھائید نے مطلب باب اس سے نکالا کہ حضرت اسامہ والتی نے حضرت

سوااور کچھ علوم ہیں ۔''

كِتَابَ الشَّهَادَاتِ

عائشه ذالفهٔ کی تعدیل ان لفظوں میں بیان کی جومقصد باب ہیں۔

اس الزام كا باني عبدالله بن ابي منافق مردود تها جواسلام سے ول ميں تخت كيندركه تا تها -الزام ايك نهايت عى بأك دامن صحابي صفوان بن معطل رلاننڈ کے ساتھ لگایا تھا جونہایت صالح اور مردعفیف تھا۔ بیاللہ کی راہ میں شہید ہوا۔ حدیث افک کی اور تفصیل اپنے مقام پڑا کے گی۔

بَابُ شَهَادَةِ الْمُخْتَبِي

### باب: جوایی تیک جھیا کر گواہ بنا ہواس کی گواہی

اورعمرو بن حريث طالفين نے اس کو جائز کہا ہے اور فر مایا کہ جھوٹے ہے ايمان کے ساتھ الیمی صورت اختیار کی جاسکتی ہے۔ شععی ، ابن سیرین ، عطاء اور قادہ نے کہا کہ جوکوئی کسی سے کوئی بات سے تواس پر گواہی دے سکتا ہے گو وہ اس کو گواہ نہ بنائے اور حسن بھری دخانٹیڈ نے کہا کہ اے اس طرح کہنا عاہے کہ اگر چہ ان لوگوں نے مجھے گواہ نہیں بنایا لیکن میں نے اس اس

وَأَجَازَهُ عَمْرُو بْنُ حُرَيْثٍ قَالَ: وَكَذَلِكَ يُفْعَلُ بِالْكَاذِبِ الْفَاجِرِ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَعَطَاءٌ وَقَتَادَةُ: السَّمْعُ شَهَادَةً. وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُوْلُ: لَمْ يُشْهِدُوْنِيْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَكِنْ سَمِعْتُ كَذَا وَكَذَا.

تشویج: باب ہذا کے ذیل میں شروع میں عمرو بن حریث کانام آیا ہے یہ کسن صحابہ میں سے تھے۔ان کے باب بھی صحابی تھے۔ بخاری شریف میں ان کاذکرصرف ای جگدآیا ہے۔اس اثر کوامام بیعی نے وصل کیا۔ جملہ ((کذالك يفعل بالكاذب الفاجر)) بورخص جمونا بايمان بواس كے لئے يمي تدبيركريں كے يعنى جوجھونا ہے ايمان آ دمي لوگول كے سامنے كسى كاحق تسليم كرنے سے ذرتا ہے۔ ايبانه ہوكہ و ولوگ اس پر گواہ بن جائيس اور تنهائي ميس اقرار کرتا ہے تواس کا اقرار حیب کرمن سکتے ہیں۔

آ گے حدیث میں ابن صیاد کا ذکر آیا ہے۔جس کا نام صاف تھا۔وہ یہودی لڑ کا تھااورعوام کو گمراہ کرنے اوراسلام سے بدخن کرنے کے لئے خود جھوٹی باتیں بطورالہام بنابنا کرلوگوں کوسنا تار ہتا تھا۔اس میں د جال کے بہت سے خصائل تھے۔ نبی کریم مَا لَیْنِیْم اس کا سکرو فریب معلوم کرنے کے لئے ورختوں کی آثر میں اسے دیکھنے گئے۔ یہیں سے امام بخاری میں نے بیز کالا کدا یے موقع پر جھپ کرکسی کی با تیں سننا درست ہے اور جب سننا درست ہوا تواس پر گواہی دیے سکتاہے۔

(۲۲۳۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوشعیب نے خرردی زہری سے کہ سالم نے بیان کیا ، انہوں نے عبداللہ بن عمر وہا تھیا ہے سناءة ب كهت تنفي كدرسول الله مَا يَيْزَم الى من كعب انصاري والنفو كوساتهم لے کر مھجور کے اس باغ کی طرف تشریف لیے گئے جس میں ابن صیاد تھا۔ جب حضور اكرم مَنْ اللَّهِ عَلِي إِنْ عَمِين واخل موئ تو آپ درختوں كى آ زمين حھپ کرچلنے لگے۔آپ جا ہے تھے کدابن صیادآپ کود کیھنے نہ پائے اور اس سے پہلے آپ اس کی باتیں س عمیں ۔ ابن صیاد ایک روئیں دار جادر میں زمین پر لیٹا ہوا تھا اور کچھ گنگنار ہاتھا۔ابن صیاد کی مال نے آنخضرت

٢٦٣٨ ـ جَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَن الزُّهْرِيِّ قَالَ: سَالِمْ سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ ابْنِّ عُمَرَ يَقُوْلُ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا وَأَبَى بْنُ كَعْبِ الْأَنْصَارِيُّ يَؤُمَّانِ النَّخْلَ ٱلَّتِيْ فِيْهَا ابْنُ صَيَّادٍ حَتَّى إِذَا دَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْتُكُمُّ طَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْتُكُمٌ يَتَّقِينُ بِجُذُوعِ النَّحْلِ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِن ابْن صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ، وَابْنُ صَيَّادٍ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

<25/4 ≥<

کواہیوں ہے علق مساس کابیان |

کود کیولیا کہ آپ درخت کی آڑلیے چلے آرہے ہیں تو وہ کہنے گی اے مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ فِيْهَا صاف! ييمر (مَالَيْنِمُ ) آرب ميں - ابن صياد موشيار موكيا - رسول الله نے رَمْرَمَةٌ ـأَوْ زَمْزَمَةٌ ـ فَرَأْتُ أَمَّ ابْنِ صَيَّادٍ

فرمایا: 'اگراےاپے حال پررہے دیت توبات ظاہر ہوجاتی۔''

تشوميج: ابن صياد مدينه مين ايك يهودي لرئاتها جوبز ماراكرتاتها كه مجه يرذى اترتى بياحالانكداس برشيطان سوارتها - اكثر نيم بيبوشي ميس ربتاتها اور

دیوانگی کی با تیس کرتا تھا۔ نبی کریم مذالینظم نے ایک مرتبہ جاہا حجیب کراس کی بر کوسنیں اوروہ آپ کود مکیے نہ سکے۔ یہی واقعہ یہاں ندکور ہے۔اوراس سے

(٢٦٣٩) بم سعبدالله بن محد نے بیان کیا، کہا بم سے سفیان نے بیان

کیا زہری ہے اور ان سے عروہ نے اور ان سے عائشہ ڈاٹٹٹا نے کہ رفاعہ قرظی ڈٹاٹٹیڈ کی بیوی رسول اللہ مَٹاٹٹیئِم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا کہ میں رفاعہ کے نکاح میں تھی پھر مجھے انہوں نے طلاق دیے دی اور

انہوں نے کہا: اے ابو برا کیا اس عورت کونہیں و یکھتے کہ نبی کریم مَلَّ الْيُؤَمِّ

تطعی طلاق دے دی۔ پھر میں نے عبدالرحمٰن بن زبیر رہٰ النفؤ سے شادی کر لى ليكن ان كے ياس تو (شرمگاه ) اس كيرے كى گائشى كى طرح ہے -

آ مخضرت مَا اللَّهُ مَا فَ وريافت كيا " كيا تورفاعه كي ياس دوباره جانا حيامتي ہے ۔ لیکن تو اس وقت تک ان سے اب شادی نہیں کر سکتی جب تک تو عبدالرحمٰن بن زبیر کامزانه چکھ لےاور وہتمہارامزانه چکھلیں ۔''اس وقت ابو

بر والنفر خدمت نبوى مين موجود يق اور خالد بن سعيد بن عاص رالنفرة دروازے پراینے لیے (اندرآنے کی) اجازت کا انظار کردہے تھے۔

کے سامنے کس طرح کی ہاتیں زورزور سے کہدرہی ہے۔

گراس وقت شایدوہ مریض ہوں .....ای وجہ ہے اس عورت نے اس کو کپڑے کی گانٹھ سے تعبیر کیا جس میں پچھ بھی حرکت نہیں ہوتی ، وہ جماع نہیں کر سکتے رنگر حضرت ابن زبیر نے عورت کے اس بیان کی تر دید کی تھی۔ اس حدیث سے پیمسئلہ بھی ثابت ہوا کہ جب تک مطلقہ عورت ازخود کسی دوسرے مرد کے نکاح میں جا کراس سیع جماع نہ کرائے اور وہ خوداس

النَّبِيُّ مُشْكُمُ ۗ وَهُوَ يَتَّقِيٰ بِجُذُوعِ النَّخُلِ،

فَقَالَتْ لإبْن صَيَّادِ: أَيْ صَافِ، هَذَا مُحَمَّدٌ. فَتَنَاهَى ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ: ((لَوْ تَرَكَّتُهُ بَيَّنَ)). [راجع: ١٣٥٥]

امام بخاری مِنبد نے ترجمۃ الباب کو ثابت فرمایا ہے۔ ٢٦٣٩ حَدَّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَى النَّبِيُّ مُلْكُمًّا فَقَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ رَفَاعَةً فَطَلَقَنِيْ فَأَبَتَ فَتَزَوَّجْتُ عَبْدَالرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيْرِ، إِنَّمَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ النَّوْبِ. فَقَالَ:

((أَتُرِيْدِيْنَ أَنْ تَرْجِعِيْ إِلَى رِفَاعَةً؟ لَا حَتَّى تَذُوْقِيْ عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوْقَ عُسَيْلَتَكِ)). وَأَبُوْ بَحْرٍ جَالِسٌ عِنْدَهُ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيْدِ بْنِ الْعَاصِ بِالْبَابِ يَنْتَظِرُ أَنْ يُؤْذَنَ لَهُ، فَقَالَ: يَا أَبَا

النَّبِيِّ مُلْسُحُكُمُ ؟[أطرافه في:٥٢٦٥، ٥٢٦١، ٥٢٦٥، ۷۱۳۵، ۲۹۷۷، ۵۲۸۵، ۱۸۰۶] [مسلم: ٣٥٢٦؛ ترمذي: ١١٨٨؛ ابن ماجه: ١٩٣٢]

تشویج: امام بخاری میشد نے میں سے بین کالا کہ چیپ کر گواہ بنا درست ہے۔ کیونکہ خالد دروازے کے باہر تھے۔ عورت کے سامنے نہ تھے۔ باوجوداس کے خالد نے ایک قول کی نسبت اس عورت کی طرف کی اور نبی کریم منالیظیم نے خالد پراعتر اض نبیس کیا عبدالرطن بن زبیرصاحب اولا وستھے

بَكْرٍ، أَلَا تُسْمَعُ إِلَى هَذِهِ مَا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ

کوطلاق نہوے دے وہ پہلے خاوند کے نکاح میں دوبارہ نہیں جاسکتی فرضی حلالہ کرانے والوں پرلعنت آئی ہے جبیہا کہ فتبہائے حنفیہ کے ہاں رواج ہے کہ وہ تین طلاق والی عورت کوفرضی حلالہ کرانے کافتو کی دیا کرتے ہیں ، جو باعث لعنت ہے۔

بَابٌ:إِذَا شَهِدَ شَاهِدٌ أَوْ شُهُودٌ

بشَيْءٍ فَقَالَ آخَرُونَ: مَا عَلِمْنَا

ذَلِكَ يُخْكُمُ بِقُولِ مَنْ شَهِدَ

باب: جب ایک یا کئ گواہ کسی معاطے کے اثبات میں گواہی دیں اور دوسر بےلوگ پیے کہہ دیں کہ ہمیں، اس سلسلے میں کچھ معلوم نہیں تو فیصلہ اس کے قول کے مطابق ہوگا جس نے آثبات میں گواہی دی

حمیدی نے کہا کہ بیابیا ہے جیسے بلال وٹائٹن نے خبر دی تھی کہ نبی کریم مناشیط نے کعبہ میں نماز پڑھی اورفضل والفؤ نے کہا تھا کہ آ ب نے ( کعبے کے اندر ) نماز نہیں پڑھی۔ تو تمام لوگوں نے بلال جھٹھٹ کی گواہی کو تسلیم کرلیا۔ اسی طرح اگر دو گواہوں نے اس کی گواہی دی کہ فلاں شخص کے فلاں پرایک

ہزار درہم ہیں اور دوسرے دو گواہوں نے گواہی دی کہ ڈیڑھ ہزار درہم ہیں تو فیصلہ زیادہ کی گواہی دینے والوں کے قول کے مطابق ہوگا۔

تشويج: حضرت فضل خِالتُفَدُ كاكهناتها كه ميس نے آپ كو كعبه ميں نماز پڑھتے نہيں ديكھا۔ان كواس بارے ميں علم نہ تھا۔حضرت بلال كى شہادت تھى كە انہوں نے بی کریم من الین کو کعبہ میں نماز پڑھتے ویکھا۔ اکثریت بھی ان کے ساتھ تھی لہزاان ہی کی بات کو مانا گیا۔ ٢٦٤- حَدَّثَنَا حِبَّانُ، أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أُخْبَرَنَا

(۲۲۴۰) ہم سے حبان نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کوعبداللہ نے خردی ، کہا ہم کو عمر بن سعید بن ابی حسین نے خبر دی ، کہا کہ مجھے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے خبر دی اور انہیں عقبہ بن حارث والفند نے کہ انہوں نے ابواہاب بن عزیز کی الوی سے شادی کی تھی۔ پھرایک خاتون آئیں اور کہنے لگیں کہ عقبہ کو بھی میں نے دورھ پلایا ہے اور اسے بھی جس سے اس نے شادی کی ہے۔عقبہ رخانتہ ن کہا کہ مجھے قرمعلوم نہیں کہ آپ نے مجھے دودھ پلایا ہے اور آپ نے مجھے پہلے اس سلسلے میں کچھ بتایا بھی نہیں تھا۔ پھر انہوں نے آل ابواہاب کے بہاں آ دی بھیجا کہ ان سے اس کے متعلق ہو چھے ۔ انہوں نے بھی یمی جواب دیا کہ میں معلوم نہیں کہ انہوں نے دودھ پلایا ہے۔عقبہ والنظا اب رسول الله مَا الله ما الله مسلم پوچھا۔آپ نے فرمایا "اب کیا ہوسکتا ہے جب کہ کہا جاچکا۔"آپ نے

دونوں میں جدائی کرادی اوراس کا نکاح دوسر تے خص سے کرادیا۔

قَالَ الْحُمَيْدِيُّ: هَذَا كَمَا أَخْبَرَ بِلَالٌ أَنَّ النَّبِي مُلْتُكُمُّ صَلَّى فِي الْكَعْبَةِ. وَقَالَ الْفَصْلُ: لَمْ يُصَلِّ . فَأَخَذَ النَّاسُ بشَهَادَةِ بلال . كَذَلِكَ إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ أَنَّ لِفُلَانٍ عَلَى فُلَانِ أَلْفَ دِرْهَمِ وَشَهِدَ آخَرَانِ بِأَلْفٍ وَخَمْسِمِائَةٍ يُقْضَى بِالزِّيَادِةَ.

عُمَرُ بنُ سَعِيْدِ بنِ أَبِي حُسَينَ أَخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةً ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ: أَنَّهُ تَزَوَّجَ ابْنَةً لأَبِي إِهَابِ بْنِ عَزِيْزٍ، فَأَتَّتُهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُ عُقْبَةَ وَالَّتِيْ تَزَوَّجَ. فَقَالَ لَهَا عُقْبَةُ: مَا أَعْلَمُ أَنَّكِ أَرْضَعْتِنِي وَلَا أُخْبَرْ تِنِي. فَأَرْسَلَ إِلَى آلِ أَبِي إِهَابِ فَسَأْلُهُمْ فَقَالُوا: مَا عَلِمْنَا أَرْضَعَتْ صَاحِبَتَنَا. فَرَكِبَ إِلَى النَّبِيِّ مَلْكُمُ بِالْمَدِيْنَةِ فَسَأَّلُهُ ،

فَفَارَقَهَا، وَنَكَحَتْ زَوْجًا غَيْرَهُ. [راجع: ٨٨]

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّا مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّه

لواہیوں سے سی مسا ں ہیان **≤** 27/4 **>** >

تشويع: ترجمه باب اس طرح ثابت مواكه عقبه اوراس كى الميه كعزيز كابيان في ميس تها اوردوده بلاني دالى عورت كابيان اثبات ميس تها- نبي كريم مَنَا فَيْتِم نِه اس عورت كى كوابى قبول فرمائى معلوم بواكركوابى ميس اثبات ففي يرمقدم ب-

#### **باب** گواہ عادل معتبر ہونے ضروری ہیں

بَابُ الشَّهَدَاءِ الْعُدُول اوراللدتعالى في سورة طلاق مين فرماياك "اي مين سے دوعادل آوميون کوگواہ بنالو۔''ادر (اللہ تعالیٰ نے سور ہُ بقرہ میں فرمایا )'''گواہوں میں سے

جنهیںتم پیند کرو۔''

(۲۲۳۱) ہم سے حکم بن نافع نے بیان کیا ،کہا ہم کوشعیب نے خبردی زہری ہے، کہا کہ جھے سے حمید بن عبدالرحمٰن بن عوف نے بیان کیا، کہ عبدالله بن

عتبه نے کہا کہ میں نے عمر بن خطاب راللفظ کو کہتے ہوئے سنا کہ آب بیان

كرتے تھے كەرسول الله مَالَيْتِيَمُ كے زمانے ميں لوگوں كا وحى كے ذريعه مؤاخذه هوجاتا تقاليكن اب دحى كاسلسله ختم ہوگيا اور جم صرف انہيں امور

میں مؤاخذہ کریں گے جوتمہار علل سے ہمارے سامنے ظاہر ہوں گے۔ اس لیے جوکوئی ظاہر میں ہارے سامنے خیر کرے گا،ہم اسے امن دیں گے اورایے قریب رکیس کے ۔اس کے باطن سے ہمیں کوئی سروکار نہ ہوگا۔

اس کا حساب تو الله تعالی کرے گا اور جو کوئی جمارے سامنے ظاہر میں برائی كرے گاتو جم بھى اے امن نہيں دي كے اور شہم اس كى تقيد يق كريں

گےخواہوہ یہی کہتارہے کہاس کا باطن اچھاہے۔ تشويج: حضرت عمر وللفيُّذ كوّل سان بوقو فول كاروبوا جوايك بدكارفات كودرويش اورولى مجصين اوربيدعوك كرين كمظاهري اعمال سيكيا

: دتا ہے، دل اچھا ہونا جا ہے کہو جب حضرت عمر رٹائٹنا جیٹے تحض کودل کا حال معلوم نہیں ہوسکتا تھا تو تم بیچارے س باغ کی مولی ہودل کا حال بجز اللہ کریم کے کوئی نہیں جانتا ۔ پیغیبرصاحب کوبھی اس کاعلم وحی لیتن اللہ کے بتلانے سے ہوتا۔ حضرت عمر رفائقیّن نے قاعدہ بیان کیا کہ ظاہر کی روسے جس کے ا ہمال شرع کے موافق ہوں اس کوا چھاسمجھوا ورجس کے اعمال شرع کے خلاف ہوں ان کو براسمجھو۔اب اگر اس کا دل بالفرض اچھا بھی ہوگا جب بھی

ہم اس کے براسمجھنے میں کوئی مؤاخذہ دار نہ ہوں گے کیونکہ ہم نے شریعت کے قاعدے پڑمل کیا۔البتہ ہم اگراس کواچھاسمجھیں گے تو گناہ گار ہوں

ترجمہ باب اس سے تکلا کہ فاس بدکار کی بات نہ مانی جائے گی یعنی اس کی شہادت مقبول نہ ہوگی معلوم ہوا کہ شاہد کے لئے عدالت ضروری ہے۔عدالت سے مرادیہ ہے کہ سلمان آزاد، عاقل، بالغ، نیک ہو،تو کافریاغلام یامجنون یا نابالغ یافاس کی گواہی مقبول نہ ہوگی۔(دحیدی) میرجی مقصد ہے کہ عادل گواہ کے ظاہری حالات کا درست ہونا ضروری ہے در نہاس کو عادل نہ مانا جائے گا۔اسلام کا فتو کی ظاہری حالت پر ہے۔ باطن اللہ کے حوالہ

ہے۔اس میں ان نام نہادصوفیوں کی بھی تر دید ہے جن کا ظاہر سراسر خلاف شرع ہوتا ہے اور باطن میں وہ ایماندار عاشق خدااور رسول بنتے ہیں۔ایسے مکارنام نہادصوفیوں نے ایک خلقت کو گمراہ کررکھا ہے۔ان میں ہے بعض تواتنے بے حیاواقع ہوئے ہیں کہنمازروز ہ کی کھلےلفظول تحقیر کرتے ہیں،علل

وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَأَشْهِدُواْ ذَوَىٰ عَدُلِ مِنْكُمْ ﴾ [الطلاق: ٢] وَ ﴿ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴾. [البقرة: ٢٨٢]

٢٦٤١\_ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ، أُخْبَرَنَا

شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ

عُتْبَةً قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: إِنَّ أَنَاسًا كَانُوْا يُؤْخَذُوْنَ بِالْوَحْيِ فِيْ عَهْدِ رَشُوْلِ اللَّهِ مُلْتُنْكُمُ ، وَإِنَّ الْوَحْيَ قَدِ انْقَطَعَ ،

وَإِنَّمَا نَأْخُذُكُمُ الآنَ بِمَا ظَهَرَ لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ، فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمِنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ، وَلَيْسَ إِلَيْنَا مِنْ سَرِيْوَتِهِ شَيْءٌ، اللَّهُ مُحَاسِبُهُ فِيْ

سَرِيْرَتِهِ، وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوْءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ، وَإِنْ قَالَ: إِنَّ سَرِيْرَتَهُ حَسَنَةً.

کے۔(وحیری)

کی برائیاں کرتے ہیں ،شریعت اورطریقت کوالگ الگ ہتلاتے ہیں ۔ایسے لوگ سراسر گمراہ ہیں ۔ ہرگز ہرگز قابل قبولیت نہیں ہیں بلکہ وہ خود گمراہ اور مخلوق کے ممراہ کرنے والے ہیں۔

حضرت جنيد بغدادى بيسيد كامشهورتول بي ك " كل حقيقة لا يشهد له الشرع فهو زندقة يهروه حقيقت جس كي شهادت شريعت ي شطوه بدوی اور بایمانی اورزئر یقیت ب\_نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا.

### بَابُ تَعْدِيْلِ كُمْ يَجُوْزُ

#### باب: سی گواہ کو عادل ثابت کرنے کے لیے کتنے آ دمیول کی گواہی ضروری ہے؟

(۲۲۳۲) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ،کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا ثابت سے اور ان سے حفرت انس بنائیز نے کہا کہ رسول الله مَثَاثِیْزُمْ کے یاس ہے ایک جنازہ گز را تو لوگوں نے اس میت کی تعریف كى ، آپ مَنْ الْيُؤَمِّ نِهِ فَر مايا: ' واجب مِوَّئي ئِهُ ، كهر دوسرا جناز ، گزرا تو لوگوں نے اس کی برائی کی ، یا اس کے سوا اور الفاظ ( اس مفہوم کو ادا کرنے کے ليے) كى (رادى كوشبى ) آپ مَلَ الله الله اس يرجى فرمايا: "واجب مو گئے۔''عرض کیا گیا: یارسول اللہ! آپ نے اس جنازہ کے متعلق بھی فر مایا كه واجب موكى اور ببلے جنازه يرجمي يمي فرمايا - آپ مَلَيْظِم نے فرمايا: "ایمان والی قوم کی گواہی (بارگاہ الہی میں مقبول ہے) پیلوگ زمین پر اللہ کے گواہ ہیں۔''

(۲۲۳۳) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے داؤد بن الی فرات نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبداللہ بن بریدہ نے، بیان کیا ابوالا سود سے کہ میں مدینہ آیا تو یہاں وہا پھیلی ہوئی تھی ،لوگ برای تیزی ہے مرر ہے تھے۔ میں حضرت عمر وٹائٹنڈ کی خدمت میں تھا کہ ایک جنازہ گزرا۔لوگوں نے اس میت کی تعریف کی تو حضرت عمر وٹائٹنڈ نے کہا کہ واجب ہوگئ \_ پھر دوسرا گزرالوگوں نے اس کی بھی تعریف کی حضرت عمر دفائن نے کہا واجب ہوگئی۔ پھرتیسراگز راتو لوگوں نے اس کی برائی کی ،حضرت عمر خلائٹیڈ نے اس کے لیے بھی یہی کہا کہ واجب ہوگئ ۔ میں نے یو بھاامیر الموثنین! کیا چیز واجب ہوگئ ۔انہوں نے کہامیں نے ای طرح کہاہے جس طرح نبی کریم مَالْتَیْمُ ا نے فرمایا تھا "جسمسلمان کے لیے جارآ دی اچھائی کی گواہی دے دیں اسے اللہ تعالی جنت میں داخل كرتا ہے۔ " بم نے آ تخضرت سَالْيَوْم سے

٢٦٤٢ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: ِ مُرَّ عَلَى النَّبِي مُظْلِكُمُ بِجَنَازَةٍ، فَأَثَنُوا عَلَيْهَا خَيْرًا فَقَالَ: ((وَجَبَتُ)) . ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنَوَلَيْهَا شُرًّا \_أَوْ قَالَ: غَيْرَ ذَلِكَ\_ فَقَالَ: ((وَجَبَتُ)). فَقِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ، قُلْتَ: لِهَذَا وَجَبَتْ، وَلِهَذَا ((وَجَبَتْ)) قَالَ: ((شَهَادَةُ الْقُوْمِ الْمُؤْمِنُوْنَ، شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ)). [راجع:١٣٦٧] [مسلم: ٢٢٠١؛ ابن ماجه: ١٩٤١١

٢٦٤٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، خَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: أَتَيْتُ الْمَدِيْنَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ، فَهُمْ يَمُوْتُوْنَ مَوْتًا ذَرِيْعًا، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ فَمَرَّتْ جِنَازَةٌ فَأَثْنِيَ خَيْرٌ، فَقَالَ عُمَرُ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِأُخْرَى فَأَثْنِيَ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. ثُمَّ مُرَّ بِالنَّالِثَةِ فَأَثْنِيَ شَرًّا، فَقَالَ: وَجَبَتْ. فَقُلْتُ: مَا وَجَبَتْ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ قَالَ: قُلْتُ: كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مُسْخَمٌّ: ((أَيُّمَا مُسْلِم شَهِدَ لَهُ أَرْبَعَةُ بِحَيْرٍ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ)) . قُلْنَا: گواهيون مينعلق مسائل كابيان 29/4

پوچھااورا گرتین دیں؟ آپ نے فرمایا: ' تین پربھی۔''ہم نے پوچھاا گردو وَثَلَاثَةً؟ قَالَ: ((وَثَلَاثُةٌ)). قُلْنَا: وَاثْنَان؟ قَالَ: آ دی گوائی دیں؟ فرمایا: ' دو پر بھی ۔' ، پھر ہم نے ایک کے متعلق آ پ سے ((وَاثْنَانِ)) ثُمَّ لَمْ نَسْأَلُهُ عَنِ الْوَاحِدِ. تہیں یو حصابہ [راجع: ١٣٦٨]

تشویج: اس صدیث سے امام بخاری میسند نے بین کالا که تعدیل اور تزکیہ کے لئے کم سے کم دو محصول کی گواہی ضروری ہے۔امام مالک اور شافعی کا يبى تول ب ليكن امام ابوصنيف مينيد كنزويك ايك كى بھى كوابى كافى ب - (قسطلانى)

صدیث کا مطلب بیکہ جس کی مسلمانوں نے تعریف کی اس کے لئے جنت واجب ہوگئی اور جس کی برائی کی اس کے لئے دوزخ واجب ہوگئی۔

جس كامطلب رائے عامه كى تصويب ہے ہے ہے۔

مجتبد مطلق امام بخاری مینید کاان روایات کے لانے کا مقصدیہ ہے کہ تعدیل ونز کیدمیں رائے عامد کا کافی دخل ہے۔

باب: نسب اور رضاعت میں جومشہور ہو ، اس طرح پرانی موت پر گوای کابیان

بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الْأَنْسَاب وَالرَّضَاعِ الْمُسْتَفِيْضِ وَالْمُوْتِ

وَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا إِنَّ مَا اللَّهُ وَأَبَا سَلَمَةً اور نِي كُريم مَا اللَّهُ فَي مِا يك مُ مُحصاور ابوسلمه والنَّمَ كُو بير (ابولهب كي باندی)نے دودھ بلایاتھا۔''اوررضاعت میں احتیاط کرنا۔ ثُوِيبَةً)). وَالتَّثَبُّتِ فِيْهِ.

تشويج: اليني جب تك رضاعت الجيمى طرح ثابت نه موسى سائى بات رعمل نه كرنا مقصودامام بخارى مينهيد كالشاره ب حضرت عائشه والتنجاك حدیث کی طرف جو آ گے اس کتاب میں مذکور ہے کہ سوچ سمجھ کرکسی کو اپنا رضا می بھائی قرار دو۔منعقدہ باب کے جملہ مضامین سے مطلب امام بخاری بسند کابیہ کا کان چیزوں میں صرف بر بنائے شہرت شہادت دینا درست ہے گوگواہ نے اپنی آ نکھے ان واقعات کوندد کیھا ہو۔ پرانی موت

ہے مرادیہ ہے کہ اس کو جالیس یا بچاس برس گز رہے ہوں۔

(۲۱۳۳) م ے آوم نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ، کہا ہم کو ٢٦٤٤ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، حَدَّثَنَا تھم نے بیان کیا، انہیں عراک بن مالک نے انہیں عروہ بن زبیر نے اوران الْحَكَمُ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ عُرْوَةَ ہے عائشہ فالٹھانے میان کیا کہ ( پردہ کا تھم نازل ہونے کے بعد ) ابن الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ عَلَيُّ اللم و الني في المراس أنه كل اجازت جابي تو يس في ان كو اجازت نبیں دی۔وہ بولے کہ آپ مجھ سے پردہ کرتی ہیں حالا نکہ میں آپ

أَفْلَحُ فَلَمْ آذَنْ لَهُ فَقَالَ: أَتَحْتَجِبِينَ مِنَّىٰ وَأَنَا عَمُّك؟ فَقُلْتُ: وَكُيْفَ ذَلكَ؟ فَقَالَ: أَرْضَعَتْكِ كا(دورهكا) بچامول من نےكها كريكيے؟ تو أنبول في متايا كريرے بھائی ( واکل ) کی عورت نے آپ کو میرے بھائی ہی کا دودھ یلایا تھا۔ حضرت عائشہ فاتھا نے بیان کیا کہ چریس نے اس کے متعلق رسول

اَمْرَأَةُ أَخِي بِلَبَنِ أَخِيْ. فَقَالَتْ: سَأَلْتُ ذَلِكَ رَسُولَ اللَّه مَا اللَّهُ مَا اللَّالِمُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ ائَذَيْنِي لَهُ)). [أطرافه في: ٤٧٩٦، ٥١٠٣،

۱۱۱ (۲۲۹، ۲۲۹، ۲۱۵) امسلم: ۳۵۷۹ نسائی:

گواہیوں ہے تعلق مسائل کابیان كِتَابُ الشَّهَادَاتِ <> 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥ 30/4 ≥

آنے کی )اجازت دے دیا کرو(ان سے پردہ نہیں )۔''

تشویج: رضاعت میں صرف اکیلے افلح کی گواہی کو تتلیم کیا گیا، باب کا یہی مقصد ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ہے کہ گواہ کو پر کھنا بھی ضروری ہے۔

٢٦٤٥ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا (۲۲۳۵) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہام نے بیان کیا، کہا ہم سے قادہ نے بیان کیا جابر بن زید سے اور ان سے عبداللہ بن هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ جَابِرٍ بْنِ زَيْدٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلِّكُمْ فِي عباس والنفال نے میان کیا کہ نبی کریم مالی نیام نے حمزہ والفید کی صاحبزادی بِنْتِ حَمْزَةَ: ((لَا تَجِلُّ لِي، يَخُوُمُ مِنَ عِ متعلق فر مایا: "به میرے لیے حلال نہیں ہو سکتیں، جور شتے نب کی وجہ

الرَّضَاعَةِ مَا يَحُرُمُ مِنَ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ ے حرام ہو جاتے ہیں وہی دورھ کی وجہ ہے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ یہ تو أُخِيْ مِنَ الرَّضَاعَةِ)). [طرفه في: ٥١٠٠] میر نے رضاعی بھائی کی لڑکی ہیں۔''

امشلم: ٣٥٨٣، ٣٥٨٤؛ نسائي: ٣٣٠٥،

۳۳۰۱؛ ابن ماجه: ۱۹۳۸

رشتہ میں بھی رضاعت کاملحوظ رکھناضروری ہے۔

تشویج: حضرت من عبدالمطلب رہ النفوز آپ کے بچاہتے۔ ہردو کی عمروں میں کوئی خاص فرق ندتھا۔اس لئے جس ونت نبی کریم مَناالنوز وورھ پیتے تصحصرت جمز ہ براللفٹ کے بھی دورھ پینے کا وہی زمانہ تھا۔ اور دونوں حضرات نے ابولہب کی باندی تو یبد کا دودھ پیا تھا۔ حضرت جمز ہ رہائیٹنڈ کی لڑکی جن کا نام امامہ یا عمارہ بتایا جاتا ہے، کے متعلق بیر حدیث آپ نے اس بنیاد پر بیان کی تھی قسطل نی نے کہا، ان میں سے چارر شتے مشتیٰ ہیں جونب سے حرام

ہوتے ہیں، کین رضاع سے حرام نہیں ہوتے۔ان کا ذکر کتاب النکاح میں آئے گا۔ان شاء الله تعالى۔

٢٦٤٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا (۲۲۲۲) جم عرالله بن يوسف نے بيان كيا ،انبول نے كما جم كوامام مَالِكُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ ما لک نے خبر دی عبداللہ بن ابی بمر ہے، وہ عمرہ بنت عبدالرحمٰن ہے اور انہیں

عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ نى كريم مَا يَتَيْنِمُ كى زوجه مطهره ام المونين حضرت عا كشهصد يقد ولينجنا في خبر دی کہ رسول کریم مالی ان کے یہاں تشریف فرما تھے۔ حضرت النَّبِيِّ مُلْفَعَكُمُ أُخْبَرَتُهَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِلْفَحَكُمُ

عائشہ زائنہائے ایک صحابی کی آ واز سی جو (ام المومنین )هفصه کے گھر میں كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُل يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً. قَالَتْ: عَائِشَةُ: يَا آنے کی اجازت جا ہتا تھا۔حضرت عائشہ ولی نیا نے کہا کہ میں نے کہا:

یارسول الله! بیآ دی آپ کے گھریس آنے کی اجازت جا ہتا ہے (حفرت رَسُوْلَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ يَسْتَاذِنُّ فِيْ بَيْتِكَ

قَالَتْ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالَّةُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّال عائشہ) فرماتی ہیں کدرسول الله مَاليَّيْمِ نے فرمایا "میراخیال ہے بیفلال صاحب،هضه كرضاعي بچايين '' كهرحضرت عائشه ظائفيان في مجي ايخ لِعَمِّ حَفْصَةٌ مِنَ الرَّضَاعَةِ. آفَقَالَتْ عَائِشَةٌ:

ایک رضای چھا کے متعلق ہو چھا کہ اگر فلاں زندہ ہوتے تو کیاوہ بے جاب لَوْ كَانَّ فُلَانٌ حَيًّا لِعَمِّهَا مِنَ الرَّضَاعَةِ دَخَلَ ميرب ياس آ كت تھ؟ رسول الله مَاليَّيْمُ نے فرمايا: "بال! دود ص يمي عَلَيٌّ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّ الرِّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يَحْرُمُ مِنَ الْوِلَادَةِ)). وہ تمام رشتے حرام ہوجاتے ہیں جونب کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں۔''

[طرفاه في: ٥٠٩٩،٣١٠٥] [مسلم: ٣٥٦٨؛

## كِتَابُ الشَّهَادَاتِ \$ 31/4 كابيان

نسائی: ۳۳۱۳]

تشویج: الحمدالله که ۱۸ پریل ۲۰ یس حرم نبوی مدیمة المنوره بین اس پارے کے متن کی قراءت غوروفکر کے ساتھ یبال ہے شروع کی گئی اور دعا کی گئی اور دعا کی گئی کہ الله پاک اپنے پیارے نبی منافیق کے بیارے ارشادات کے بیچھے اور ان کا بہترین اردوتر جمد مع تشریح کرنے کی توفیق بیشے اور اس خدمت صدیث نبوی کومیرے کئے اور میرے جملہ معلقین و مخلصین کے لئے قبول فر ماکر ذریعیہ سعادت دارین بنائے اور حاجی مرحوم بلاری پیاروقریش خدمت صدیث نبوی کومیرے جن کے جم بدل کے سلسلہ میں مجھے کو مدینہ منورہ کی بیر حاضری نصیب ہوئی ۔ اللهم اغفوله وار حمد واکوم نزله و ووسع مدخلہ امین یا رب العالمین۔

(۲۱۴۷) م عرص من كثر في بيان كيا، كها بم كوسفيان في خررى، أنبيل ٢٦٤٧\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا اشعث بن ابوشعثاء نے ،انہیں ان کے والد نے ، انہیں مسروق نے اوران سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَتَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ ے عائشہ والنجنانے بیان کیا کہ نبی کریم منافیظ (گھریس) تشریف لائے أَبِيْهِ، عَنْ مَسْرُوق، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخُلَ تومیرے یہاں ایک صاحب (ان کے رضاعی بھائی) بیٹھے ہوئے تھے۔ عَلَىَّ النَّبِيُّ مُالِئِكُمْ وَعِنْدِيْ رَجُلٌ، فَقَالَ: ((يَا آپ نے دریافت فرمایا: 'عائشہ! بیکون ہے؟ ''میں نے عرض کیا کہ بیمیرا عَائِشَةُ مَنْ هَذَا؟)) قُلْتُ: أَخِى مِنَ الرَّضَاعَةِ. رضای بھائی ہے آپ نے فرمایا: "عائشہ ذرا دیکھ بھال کرلو کہ کون تمہارا قَالَ: ((يَا عَائِشَةُ، انْظُرْنَ مَنْ إِخُوَانْكُنَّ، رضائ بھائی ہے۔ کیونکدرضاعت وہی معتر ہے جو کم سی میں ہو۔ " محمد بن فَّإِنَّمَا الرَّضَاعَةُ مِنَ الْمَجَاعَةِ)). تَابَعَهُ ابْنُ کیر کے ساتھ اس حدیث کوعبدالرحلٰ بن مہدی نے سفیان توری سے مَهْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ. إطرفه في: ١٠٢٥][مسلم: روایت کیا ہے۔ ٣٦٠٦؛ ابوداود: ٢٠٥٩؛ نسائى: ٣٣١٢؛ ابن

ماجه: ١٩٤٥

تشوجے: بیج کاای زبانہ میں کسی عورت کے دودھ پینے کا اعتبار ہے جب کہ بیچ کی زندگی کے لئے وہ ضروری ہولیتنی مدت رضاعت جودوسال کی ہے۔اگر اس کے اندردو بیچ کسی ماں کا ودوھ پیس تو اس کا اعتبار ہوگا اور دونوں میں جرمت ثابت ہوگی ور نہ جرمت بابت ہوگی ۔ مدت رضاعت حولین کاملین خود قرآن مجید ہے ثابت ہے یعنی پورے دوسال، اس سے زیادہ دودھ پلانا غلط ہوگا۔ حنفیہ کے نزد کیک میدت تمیں ماہ اور زائد تک ہے جواز روئے قرآن مجید ہے نہیں ہے۔

# بَابُ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَالسَّارِقِ باب: زنا كَ تَهمت لگانے والے، چوراورزانى كى وَالنَّانِيْ وَالنَّانِيْ

تشویج: غرض امام بخاری مُیسید کی باب اورتفصیلات ذیل سے بیہ ہے کہ قاذف اگرتو بکر سے تو آیندہ اس کی گواہی مقبول ہوگی۔ آیت سے بھی نظاماً ہے اور جمبور علما کا بھی بھی قبل نہ ہوگی۔ بعض نے کہا اگر اس کو صدلگ ہے اور جمبور علما کا بھی بھی قول ہے حنفیہ کہتے ہیں کہ تو بہ کرنے سے وہ فاستنہیں رہتا ایکن اس کی گواہی بھی مقبول نہ ہوگی۔ سے مقبول نہ ہوگی۔ سے مقبول نہ ہوگی۔

تفصیلات ندکورہ میں مغیرہ بن شعبہ میلانیڈ کوفہ کے جا کم تھے۔ ندکورہ تینوں شخصوں نے ان کی نسبت بیان کیا کہ انہوں نے ام جمیل ایک عورت سے زنا کیالیکن جو تھے گواہ زیاد نے یہ بیان کیا کہ میں نے دونوں کوایک چا در میں دیکھا ہمغیرہ کی سانس چڑھ رہی تھی ،اس سے زیادہ میں نے پہنیں دیکھا۔ جھزت بحر میں تینوں کو حدقذ ف لگائی۔

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَالِيَّ السَّهَادَاتِ السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهَادَاتِ السَّهَادِي السَاعِي السَّهَادِي الْعَادِي السَّهَادِي السَّ

امام بخاری بھتانیہ تاذف کی گواہی قبول نہیں کرتے تھے۔ لیکن نکاح میں قاذف کی شہادت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ حالا نکد نکاح کا معالمہ بھی پچھے غیرا ہم نہیں ہے۔ ایک مردسلمان کے لئے عمر مجر بلکداولا و دراولا و طال حرام کا سوال ہے۔ لیکن امام صاحب قاذف کی گواہی نکاح میں قبول مانتے ہیں ای طرح رمضان کے چاند میں بھی قاذف کی شہادت کے قائل ہوں ہوں ہوا کہ ان کا پہلاقول کہ قاذف کی شہادت قائل قبول نہیں وہ قول غلط ہو۔ جس کی غلطی خودان ہی کے دیگر اقوال صححہ ہے تاہت ہورہی ہے اس باب میں صلک سلف ہی سے اور واجب التسلیم ہے کہ قاذف کی شہادت مقبول ہے۔ جس کی غلطی خودان ہی کے درگو ال صححہ ہے تاہت ہورہی ہے اس باب میں صلک سلف ہی سے اور اکٹر سلف کا قول ہیہ ہے کہ قاذف وی شہادت ہو وہ نیک کام زیادہ کرنے گئے تو ہم سمجھ جا کیں گئے کہ اس نے تو ہد کی اب اپنے تیکن جھٹلائے نہیں اس کی تو ہوگی۔ اور امام مالک کا قول ہیہ ہوتا ہے کہ جب وہ نیک کام زیادہ کرنے گئے تو ہم سمجھ جا کیں گئے کہ اس نے تو ہد کی اب اپنے تیکن جھٹلائے نہیں ہواری بھٹینے نے یہ نکالاکہ قاذف کو سرنا ہوجانا بھی کہی ہوتا ہے کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کی روایت غزوہ تو کہ میں فہوری کی ان سے امام بخاری بھٹینے نے یہ نکالاکہ قاذف کو سرنا ہوجانا بھی کہی تو جہ ہونکہ نمی کریم میکی تھٹی نے نے زانی کو اور کعب بن مالک اور ان کے ساتھیوں کو سرنا دینے کے بعد تو برکی تو نہیں دی۔

الفاظر جمة الباب وقال بعض الناس كتحت حفرت عافظ ابن جمر عنظ فرمات بين: "هذا منقول عن الحنفية واحتجوا في رد نشهادة المحدود باحاديث قال الحافظ لا يصح منها شيء ..... النجي يبال حنفي مراد بين بن سے يمنقول ب كه قاذف كي شهادت جائز نبيس اگر چهال في قبركر لي مواس بار سي من انهول في چندا عاديث سے استدلال كيا بي، مرحفاظ عديث كالمبنا بي به كه ان ميس سے كوئى بھى حديث جوده اپني دليل ميں پيش كرتے بين محجى نبيس بے ان ميں زياده مشہور حديث "عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده" كى ب حسل كفظ بي بين "لا تجوز شهادة خانن و لا خاننة و لا محدود في الاسلام" اس صديث كوابوداؤداورابن باجه في روايت كيا ہے اور تر في محمد من الله على محركها ہے۔

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً اورالله تعالى في (سورة نوريس) فرمايا: "ايسة بهت لكاف والوسك وابى أَبَدًا ۚ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ٥ إِلَّا الَّذِينَ منجهی نه مانو ، یهی لوگ تو بد کار میں ، مگر جوتو به کرلیں \_' ، تو حضرت عمر ر الفنظ نے ابو بکرہ شبل بن معبد (ان کے ماں جائے بھائی )اور نافع بن حارث کو تَابُوُا﴾ [النور: ٥٠٤] وَجَلَدَ عُمَرُ أَبَا بِكُرَةً وَشِبْلَ بْنَ مَعْبَدِ وَنَافِعًا بِقَذْفِ الْمُغِيْرَةِ ثُمَّ صداكًا لَى مغيره يرتهت لكان كي وجب \_ يجران \_ توبدرا في اوركها جوكو في توبه كرلے اس كى گوائى قبول ہوگى \_اور عبدالله بن عتبه اور عمر بن عبدالعزيز اسْتَتَابَهُمْ وَقَالَ: مَنْ تَابَ قَبِلْتُ شَهَادَتَهُ. اورسغيد بن جبيراورطاؤس اورمجابدا ورقعبي اورعكرمه اورز هرى اورمحارب بن وَأَجَازَهُ عَبْدُاللَّهِ بِنُ عُتْبَةً وَعُمَرُ بِنُ عَنْد د ثاراورشرت اورمعاویہ بن قرہ نے بھی توبہ کے بعد اس کی گواہی کو جائز رکھا الْعَزِيْزِ وَسَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ وَطَاوُسٌ وَمُجَاهِدٌ ہے اور ابوالزناد نے کہا مارے نزدیک مدین طیب میں او بی ہے جب وَالشَّعْبِيِّ وَعِكْرِمَةُ وَالزُّهْرِيُّ وَمُحَارِبُ بْنُ قاذ ف اپنے قول سے پھر جائے اور استغفار کر ہے تو اس کی گواہی قبول ہوگی دِثَارٍ، وَشُرَيْحٌ وَمُعَاوِيَةَبْنُ قُرَّةَ. وَقَالَ أَبُو اور شعمی اور قبادہ نے کہاجب وہ اینے آپ کو جھٹلائے اور اس کو حدلگ جائے الزِّنَادِ: الْأَمْرُ عِنْدَنَا بِالْمَدِيْنَةِ إِذَا رَجَعَ تواس کی گوائی قبول ہوگی ۔ اور سفیان توری نے کہا جب غلام کو صد قذف الْقَادِفُ عَنْ قَوْلِهِ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، قُبلَتْ شَهَادَٰتُهُ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَقَتَادَةُ: إِذَا أَكْذَبَ لگ جائے ٹھراس کے بعدوہ آزاد ہوجائے تواس کی گواہی قبول ہوگی۔اور جس کوجد قذف بگی ہوا گروہ قاضی بنایا جائے تو اس کا فیصلہ نافذ ہوگا۔اور نَفْسَهُ جُلِدَ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُ وَقَالَ الثَّوْرِيِّ: إِذَا بعض لوگ (امام ابوصنيفه رئية الله ) كهته بين قاذف كي گواي قبول نه ہوگي گو جُلِدَ الْعَبْدُ ثُمَّ أَعْتِقَ، جَازَتْ شَهَادَتُهُ، وَإِذَا وہ تو بہ کر لے۔ پھر بہ بھی کہتے ہیں کہ بغیر دو گواہوں کے نکاح درست نہیں اسْتُقْضِيَ الْمَحْدُودُ فَقَضَايَاهُ جَائِزَةٌ. وَقَالَ

گواہیوں ہے علق مسائل کابیان

درست ہوگا۔اگر دوغلاموں کی گواہی سے کیا تو درست نہ ہوگا اوران ہی

لوگوں نے حدقذ ف لگے ہوئے لوگوں اور لونڈی غلام کی گواہی رمضان کے

عاند کے لیے درست رکھی ہے۔ اوراس باب میں یہ بیان ہے کہ قاذف کی

توبكس طرح معلوم ہوگی اور آنخضرت مَنْ تَنْتِيْمُ نے توزانی كوايك سال كے

لیے جلا وطن کیا اور آپ نے کعب بن مالک ٹیشائلہ اور ان کے دونوں

ساتھیوں سے منع کر دیا کوئی بات نہ کرے۔ پچاس راتیں ای طرح

(۲۲۴۸) ہم سے اساعیل نے بیان کیا ، کہا بچھ سے عبداللہ بن وہب نے

بیان کیا اور ان سے بونس نے ( دوسری سند ) اور کیٹ نے بیان کیا کہ مجھ

سے پوٹس نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر

دی کدایک عورت نے فتح کمہ کے موقع پر چوری کر لیکھی ۔ پھراسے رسول

الله مَا الله عَلَيْدِ مَلَ عَدمت ميس حاضر كيا كيا اور آپ كي حكم كے مطابق اس كا

ہاتھ کاٹ دیا گیا۔حضرت عائشہ ڈھی تنانے بیان کیا کہ پھرانہوں نے اچھی

طرح توبہ کرلی اور شادی کرلی۔ اس کے بعد وہ آتی تھیں تو میں ان کی

ضرورت رسول الله مَا يَيْمُ كى خدمت مين پيش كرويا كرتي تقى \_

<>33/4 ≥<

ہوتا اور اگر حد قذف کیے ہوئے گواہوں کی گواہی سے نکاح کیا تو نکاح

گزریں۔

تشويج: يورت مخزوى قريش كاشراف ميس تقى اس نے نى كريم مَالْيَرُم كهرساك عادر چرالى تى جيك كدابن ماجى كروايت ميساس کی صراحت نہ کور ہےاورا بن سعد کی روایت میں زیور حیرانا نہ کور ہے ممکن ہے کہ ہر دو چیزیں جی ائی ہوں ۔ باب کا مطلب حضرت عائشہ خانفہا کے قول 👸 ((فحسنت توبتها)) سے نکلتا ہے طحاوی نے کہاچور کی شہادت بالا جماع مقبول ہے جب وہ توبر کے ۔ باب کا مطلب بینھا کہ قاذف کی توبہ کونکر

٢٦٤٩ حَدَّثَنَا يَحْبَى بْنُ بِكِيْرٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْتُ ، (٢٦٣٩) مم سے يكي بن بكير نے بيان كيا ، كها بم سے ليف نے بيان كيا عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الله عَلَى الله عَنْ عُبيدالله عَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشويج: حالانكديهي ايك تمكي كوابي بتوجب محدود في القذف كي كوابي حنفيان ناجائز ركهي بواس كوكيول جائز ركهة بير-

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

يَعْضُ النَّاسِ: لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الْقَاذِفِ،

وَإِنْ تَابَ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَجُوْزُ نِكَاحٌ بِغَيْرِ

شَاهدَيْن، فَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ مَحْدُوْدَيْنِ

جَازَ، وَإِنْ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ عَبْدَيْنِ لَمْ يَجُزْ.

وَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَحْدُودِ وَالْعَبْدِ وَالْأُمَةِ

لِرُوْيَةِ هِلَالِ رَمَضَانَ. وَكَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ،

وَقَدْ نَفَى النَّبِيُّ مُالِئَكُمُ الزَّانِيَ سَنَةً. وَنَهَى

النَّبِيُّ مَالِكُم أَعُنْ كَلَام كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَصَاحِبَيْهِ

٢٦٤٨ حَدَّثُنَا إِسْمَاعِيْلُ جَدَّثَنَا أَبْنُ وَهُبِ

عَنْ يُونُسَ؛ حِ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُؤنُسُ:

عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَخْبَرَنِيْ عُوْوَةُ بْنُ الزَّبَيْرِ:

أنَّ امْرَأَةً، سَرَقَتْ فِيْ غَزْوَةِ الْفَتْحِ، فَأْتِيَ

بِهَا رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَكُمْ أَمَرَ بِهَا فَقُطِعَتْ

يَدُهَا. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَحَسُنَتْ تَوْبَتُهَا وَتَزَوَّجَتْ،

وَكَانَتْ تَأْتِيْ بَعْدَ ذَلِكَ فَأَرْفَعُ حَاجَتَهَا إِلَى

رَيسُوْ لِ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّالِ 7777, 3.73, VAVE, AAVE, ...

مقبول موگی کیکن حدیث میں چور کی توب بذکور ہے توامام بخاری مُشابعت نے قاذف کو چور پر قیاس کیا۔

حَتَّى مَضَى خَمْسُوْنَ لَيْلَةً.

إمسلم: ٤٤١١؛ ابوداود: ٤٣٩٦؛ تسائى:

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

مواهيول ميتعلق مسائل كابيان ابن عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ زَيْدِ بن خَالِدِ عَنْ رَسُولِ زيد بن خالد والله عَنْ رَسُول من الله مَا الله م

اللَّهِ مَنْ اللَّهِ أَمَّدَ فِيمَنْ ذَنَى وَلَمْ يُخصِنْ شده نهون اورزناكري - يتم ديا قاكه أبين سوكور علا كي جاكين اور بِجَلْدِ مِاثَةِ وَتَغْرِيْبِ عَامٍ. [داجع: ٢٣٨٤] الكيمال ك ليحاوطن كردياجات\_

تشویج: امام بخاری رئیالی کامقصداس روایت کے لانے سے بیہ کہ جب صدیث میں غیر محسن کی سزایمی مذکور ہوئی کہ سوکوڑے مارواورایک سال کے لئے جلاوطن کرواور تو برکا علیحدہ ذکر نہیں کیا تو معلوم ہوا کہ اس کا ایک سال تک بے وطن رہنا یمی تو بہ ہے۔اس کے بعداس کی شہادت قبول

بَابٌ: لَا يَشْهَدُ عَلَى شَهَادَةِ باب: الرظم كى بات برلوك كواه بنانا جا بين تو كواه

جَوْرٍ إِذَا أُشْهِدَ

٢٦٥٠ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ. (۲۲۵۰) ہم سے عبدان نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر أَخْبَرَنَا أَبُو حَيَّانَ النَّيْمِيُّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، دى، كہاہم كوالوحيان يمى ( يكي بن سعيد ) نے ، أنبين شعى نے ، اوران سے نعمان بن بشرر والنجالا نے بیان کیا کدمری مال نے میرے باپ سے مجھے عَنِ النَّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ قَالَ: سَأَلَتْ أُمِّي أَبِي بَعْضَ الْمَوْهِبَةِ لِي مِنْ مَالِهِ، ثُمَّ بَدَا لَهُ فَوَهَبَهَا ایک چز ہددیے کے لیے کہا (پہلے وانہوں نے اٹکارکیا کیونک دوسری بیوی کے بھی اولا دھی ) پھر راضی ہو گئے اور مجھے وہ چیز ہبہ کر دی لیکن مال نے لِي فَقَالَتْ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ النَّبِيَّ مَكْ كُمَّا. كهاكه جب تك آپ نبي كريم مَا يَتْنِيمُ كواس معامله مين كواه نه بنا كمين مين فَأَخَذَ بِيَدِيْ وَأَنَا غُلَامٌ، فَأَتَى بِيَ النَّبِيَّ مُلْتُكُمُّ فَقَالَ: إِنَّ أُمَّهُ بِنْتَ رَوَاحَةَ سَأَلَتْنِي بَعْضَ اس پر راضی نه ہوں گی۔ چنانچہ والدمیرا ہاتھ پکڑ کر نبی کریم مَالْتَیْمُ کی الْمَوْهَبَةِ لِهَذَا، فَقَالَ: ((أَلَكَ وَلَدٌ سِوَاهُ؟)) خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں ابھی نوعمر تھا۔ انہوں نے عرض کیا کہاس قَالَ نَعَمْ. قَالَ: فَأَرَاهُ قَالَ: ((لَا تُشُهدُنِيُ لڑے کی ماں عمرہ بنت رواحہ زائعہا بھی ہے ایک چیز اسے ہبہ کرنے کے عَلَى جَوْرٍ)). وَقَالَ أَبُوْ حَرِيْزٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ:

کی بات برگواه بین بنتاً۔"

لیے کہدرہی ہیں ۔آ پ مَثَا يُعْظِم نے وريافت فرمايا: "اس كے علاوہ اور بھى تبهار الرح مير؟" أنبول نے كهاكه بال ميں نعمان والنفؤ نے بيان كياميرا خيال بكرة تخضرت مَا يَعْظِم ن اس برفر مايا: "تو محكوظلم كى بات پر گواہ نہ بنا۔' اور ابوحریز نے شعبی سے بیقل کیا کہ آپ نے فر مایا<sup>و د</sup>میں ظلم

تشویج: گواہ پراگر بیظا برہ کم بظلم ہے تواس کا فرض ہے کہ اس کے حق میں برگز گواہی نددے ورندو بھی اس مگناہ میں شریک ہوجائے گا۔

٢٦٥١ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا (٢٦٥) م ع آدم في بيان كيا، كها بم ع شعبد في بيان كيا، كها بم أَبُوْ جَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زَهْدَمَ بْنَ مُضَرِّب \_ سابوتمرُه في بيان كياكه بين في زمدم بن معزب والنيئ ساكهين قَالَ: سَمِعْتُ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِ قَالَ: قَالَ فَعَمِران بن صَيْن رَكَاتُونُ سِينا ورانهوں نے بیان کیا که رسول الله مَالْيُونِم النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ اللَّهِ مِنْ اللَّ

((لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ)). [راجع: ٢٥٨٦]

مواہیوں ہے علق مسائل کابیان

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

لوگ جوان کے بعد آئیں گے ( تابعین ) پھروہ لوگ جواس کے بھی بعد يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ) : قَالَ عِمْرَانُ: لَا آئیں گے (تع تابعین)۔" عمران نے بیان کیا کہ میں نہیں جانتا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيِّ مُثْلِثًا مُ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً. آ تخضرت مَنْ لِيُوْمُ نِے دوز مانوں کا (اپنے بعد ) ذکر فرمایایا تین کا پھرآپ قَالَ النَّبَيُّ مُلْكُنَّةً: ﴿ (إِنَّ بِعُدَكُمُ قُوْمًا يَخُونُونَ نے فرمایا: "تمہارے بعدایے لوگ پیدا ہوں گے جو چور ہول گے، جن وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ، وَيَشْهَدُوْنَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ

میں دیانت کا نام نہ ہوگا۔ان سے گواہی دینے کے لیے نہیں کہا جائے گا۔ وَيَنْذِرُوْنَ وَلَاَيَفُوْنَ، وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ)). کین وہ گواہیاں دیتے پھریں گے۔نذریں مانیں گےلیکن پوری نہیں کریں [أطرافه في: ٣٦٥٠، ٣٤٢٨، ٦٦٩٥] [مسلم:

گے،مٹایاان میں عام ہوگا۔ 17577,7570

تشوی**ے**: مطلب یہ ہے کہ نہ گواہی میں ان کو ہاک ہوگا نہ تم کھانے میں ،جلدی کے مارے بھی گواہی پہلے ادا کریں گے پھرتم کھا نمیں گے۔ بھی تشم يهلي كفأليس عے \_ پھر گواہى ديں محے حديث كے جملہ ((ويشهدون ولا يستشهدون)) پرحافظ ابن حجر ميشات فرمات بين:

"ويعارضه ما رواه مسلم من حديث زيد بن خالد مرفوعاً الا اخبركم بخير الشهداء الذي يأتي بالشهادة قبل ان يَسألها واختلف العلماء في ترجيحهما فجنح ابن عبدالبر الى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية اهل المدينة فقدمه على رواية اهل العراق وبالغ فزعم أن حديث عمران هذا لا أصل له وجنح غيره الى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه وانفراد مسلم باخراج حديث زيد بن خالد وذهب اخرون الى الجمع بينهما الخـ" ( فتح )

يعنى ((ويشهدون ولا يستشهدون)) يزيربن فالدكى صديث مرفوع معارض ب، جيامام سلم فرروايت كياب، جس كاترجمديب کہ نی کریم منافیظ نے فرمایا کیا میں تم کو بہترین گواہوں کی خبر ندووں؟ وہ وہ لوگ ہوں کے کہ وہ طلی سے پہلے بی خود کواہی وے دیں ..... ہردوا حادیث کی ترجح میں علا کا اختلاف ہے۔ این عبدالبرنے حدیث زیدین خالد (مسلم) کوترجے دی ہے کیونکہ پیاہل مدینہ کی روایت ہے۔ اور حدیث مذکورالل عراق کی روایت سے ہے۔ پس اہل عراق پر اہل مدیند کوتر جی حاصل ہے۔ انہوں نے یہال تک مبالغد کیا کہ صدیث عمران فدکورہ کو کہددیا کداس کی کوئی اصل نہیں (حالانکہان کااپیا کہنا بھی صحیح نہیں ہے) دوسرے علانے حدیث عمران کوتر جج دی ہےاس لئے کہاس پر ہردواماموں امام بخاری وامام سلم زمبزالشا کا اتفاق ب-اور صديث زيد بن خالد كوسرف امام سلم في روايت كياب -تيسرا كروه علما كاوهب جوان بردوا حاديث مين تطيق وين كا قائل ب-

بہا تطبیق بددی گئی ہے کہ حدیث زید میں ایسے خص کی گواہی مراد ہے جے کسی انسان کاحق معلوم ہے اور وہ انسان خوداس سے لاعلم ہے، پس وہ پہلے ہی جا کراس صاحب حق کے حق میں گواہی دے کراس کاحق ثابت کردیتا ہے۔ یابیکاس شہادت کا کوئی اور عالم زندہ ندہو پی وہ اس شہادت کے ستحقین ورثا کوخود مطلع کرد ہے اور گواہی دے کران کومعلوم کراد ہے۔اس جواب کوا کثر علمانے پند کیا ہے۔اور بھی کئی توجیہات کی گئی ہیں جو فتح الباری میں مذکور ہیں ۔پس بہتریہی ہے کہا ہے تعارضات کومناسب تطبیق سے اٹھایا جائے نہ کہ کی سیحیج حدیث کا الكاركياجائ

(۲۲۵۲) ہم سے محد بن کثر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان نے خبردی منصور ٢٦٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا ے، انہوں نے ابراہیم تحقی ہے، انہیں عبیدہ نے اور ان سے عبداللد دالللہ دالللہ داللہ سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْنَم نے فرمایا: "سب سے بہتر میرے زمانہ کے عَبِيْدَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مُسْكُمٌ قَالَ: لوگ ہیں، پھروہ لوگ جواس کے بعد ہوں گے۔ پھروہ لوگ جواس کے بعد ((خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُم، ثُمَّ موں کے ادراس کے بعدایے لوگوں کا زمانہ آئے گا جو تم سے پہلے گواہی ٱلَّذِينَ يَلُونُهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ أَقُواهُ تَسْبِقُ شَهَادَةً تشويج: مطلب يدكم "اشهد بالله يا على عهد الله "الي باتول كومندت فكالني يربمارك بزرك بم كومارا كرت سي تاكر مم كهاني كا وت

وَكَانُوا يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَةِ وَالْعَهْدِ.

٢٤٦٩؛ ترمذي: ٩٥٨٣؛ ابن ماجه: ٢٣٦٢]

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ ﴾ [البقرة: ٢٨٣]

وَهْبَ بْنَ جَرِيْرِ ، وَغَبْدَالْمَلِكِ بْنَ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالًا: حَدِّثَنَا شُعْبَةٌ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي

بَكْرِ بْنِ أَنْسٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّمُ

عَنِ الْكَبَائِرِ فَقَالَ: ((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُونُ قُ

الْوَالِدَيْنِ، وَقَتْلُ النَّفُسِ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ)).

تَابَعَهُ غُنْدُرٌ وَأَبُوْ عَامِرٍ وَبَهْزٌ وَعَبْدُ الصَّمَدِ عَنْ شُعْبَةً . [مسلم: ٢٦٠)، ٢٦١؛ ترمذي:

۷۰۷، ۱۸ ۴ نسائی: ۲۱ ۴۰ کی ۲۸۸۶

ہی بڑا کبیرہ گناہ جھوٹی گوائی دینا ہے۔

[اطرافه في:٣٦٥١، ٣٦٥١، ٦٤٢٩ [مسلم: ماريّ تحجـ

نہ پر جائے ۔موقع بےموقع قتم کھانے کی عادت بہتر نہیں ہے تتم میں احتیاط لازی ہے۔

کہ ہمارے بڑے بزرگ شہادت اور عہد کا لفظ زبان سے نکالنے برہمیں

باب جھوٹی گواہی کے متعلق کیا تھم ہے؟

دار بناؤ کے ۔'اپن زبانوں کو (جھوٹی ) گواہی دے کر۔

الله تعالى في (سورة فرقان ميس) فرمايا: ' جولوگ جمو في كوابي نهيس دييت 'اسي

طرح گوائی کو چھیا نا بھی گناہ ہے۔اوراللہ تعالی نے فر مایا: ' محواہی کونہ چھیاؤ

اورجس مخص نے گواہی کو چھپایا تو اس کے دل میں کھوٹ ہے اور اللہ تعالیٰ

سب پھھ جانتا ہے جوتم کرتے ہو۔'' (اوراللہ تعالیٰ کا فرمان کہ )''اگرتم چے

(۲۹۵۳) ہم سے عبداللہ بن منیر نے بیان کیا ، کہا ہم نے وہب بن جریر اورعبداالملك بن ابراجيم سے سنا ، انہوں نے بيان كيا كه بم سے شعبد نے

بیان کیا،ان سے عبیداللد بن الی بحر بن انس نے اور ان سے انس والفیانے

بیان کیا کهرسول الله مَالیّنیم سے بمیره گناموں کے متعلق یو چھا گیا تو آپ

نے فر مایا: "الله کے ساتھ کسی کوشر یک تھرانا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا، کسی

کی جان لینااورجھوٹی گواہی دینا۔''اس روایت کی متابعت غندر ،ابو عامر ،

بنراورعبدالعمدنے شعبہے کی ہے۔

تشوي: مجيره كناه اوريمي بهت بي - يبال روايت كلانے سے امام بخارى بُراتية كامقصد جموثى كوابى كى ندمت كرنا ہے كديمى كبيره كنابول میں دافل ہے جس کی مذمت میں اور بھی بہت ہی روایات وارد ہوئی ہیں۔ بلک جھوٹ بولنے ،جھوٹی گواہی دینے کو اکبرالکبائر میں شار کیا گیا ہے بعنی بہت

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موابيول ميتعلق مسائل كابيان

أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ شَهَادَتَهُ)). قَالَ إِبْرَاهِيمُ: وي كاورگوائي سے پہلاتم کھائيں كے 'ابرائيم تحقي رئيالله نے بيان كيا

بَابُ مَا قِيْلَ فِي شَهَادَةِ الزُّوْرِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ ﴾

[الفرقان: ٧٢] وَكِتْمَان الشَّهَادَةِ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلاَّ تَكْتُمُوا الشُّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمُهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ

﴿ تَلُورُا ﴾ [النساء: ١٣٥] أَلْسِنَتَكُمْ بِالشُّهَادَةِ. تشريج: ال آيت كي تغير مين حفرت ابن عباس الله الله على الله على الله الله بغير الحق وهي اللجلجة فلا تقيم الشهادة

على وجهها۔" يعنى مراديين بكو ائن زبان كوى بات سے پيمركرو رموركر بولے كه جس في كوائي سيح طور پرادانه ہوسكے۔شارع عَالِيَكِم كامقصديد ہے کہ جہاں حق اور صداقت کی گواہی کاموقع ہووہاں کھل کرصاف صاف لفظوں میں گواہی کافرض ادا کرنا چاہیے۔ کنابیاستعارہ اشارہ وغیرہ ایسے مواقع

٢٦٥٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ، سَمِعَ

يرورست تبيس ہيں۔

موابيون فيتعلق مسائل كابيان <> 37/4 ≥ 5 كِتَابُ الشَّهَادَاتِ (٢١٥٣) بم سےمدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، ٢٦٥٤\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ کہا ہم سے جریری نے بیان کیا،ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے اوران الْمُفَضَّل، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ ابْنِ أَبِي بَكُرَةً، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَكْكُمُ

ے ان کے باپ نے بیان کیا کہ نبی اکرم مَالی اُنے نے فرمایا: " کیا میں تم

لوگوں کوسب سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟''تین بارآپ نے ای طرح فرمایا۔

صحابہ نے عرض کیا، ہاں یارسول اللہ! آپ نے فر مایاً: "اللہ کا کسی کوشر یک

مھمرانا، ماں باپ کی نافر مانی کرنا" آپ اس وقت تک ٹیک لگائے ہوئے

تھے کین اب آپ سید ھے بیٹھ گئے اور فر مایا'' ہاں اور جھوٹی گواہی بھی۔''

انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت مَاللَّیْمُ نے اس جُلْے کواتی مرتبدد ہرایا کہ ہم

كن كككاش! آپ خاموش موجات -اساعيل بن ابراجيم ني بيان كيا،

ان سے جریری نے بیان کیا ،اوران سے عبدالرحلٰ نے بیان کیا۔

جبكة ب كى بارفر ما يكي بين علانے كنا موں كومغير واوركبير و دوقسوں ميں تقسيم كيا ہے، جس كے لئے دلائل بہت ہيں - پچھ كاايبا خيال ہے كەمغيره گناه كوني نهير، كناه سب بى كبيره بير - امام غزالى فرمات بير: "انكار الفرق بين الكبيرة والصغيرة ولا يليق بالفقيه" يعنى وين كى مجهر كفي والوں کے لئے مناسب نہیں کہ وہ کبیرہ اورصغیرہ مکنا ہوں کے فرق کا اٹکار کریں۔ آپ مَنْ النَّیْخ نے جھوٹی گواہی کو بار باراس لئے ذیر فرمایا کہ یہ بہت ہی

باب: اندھے آ دمی کی گواہی اوراس کے معاملہ کا بیان اوراس کا اپنا نکاح کرنا یا کسی دوسرے کا نکاح کرانا، پاس کی خرید وفروخت پاس کی اذان وغیره جیسے امامت اور اقامت بھی اندھے کی درست ہے اسی طرح اندھے کی گواہی ان تمام امور میں جو

آ وازے سمجھے جاسکتے ہول

قاسم ،حسن بصری ، ابن سیرین ، زہری اور عطاء نے بھی اندھے کی گواہی جائز رکھی ہے۔اما شعبی نے کہا کہ اگروہ ذہبین ادر مجھدار ہے تو اس کی گواہی جائزہے۔ تھم نے کہا کہ بہت سی چیزوں میں اس کی گواہی جائز ہو مگتی ہے۔ ز ہری نے کہاا چھا بتاؤاگر ابن عباس ڈاٹٹٹٹنا کسی معاملہ میں گواہی دیں تو تم

بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: ((الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ، وَعُقُوٰقُ الْوَالِدَيْنِ)). وَجَلَسَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ: ((أَلَا وَقُوْلُ الزُّوْدِ)). قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا: لَيْتُهُ سَكَتَ وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ. [اطرافه في: ٥٩٧٦، ٣٧٧٣ ، ٤٧٤٣ ، ١٩١٩] [مسلم: ٥٥٧] تشوج: آپوبارباربیفرمانے میں تکلیف ہورہی تھی ، صحابہ نے شفقت کی راہ سے بیچا ہا کہ آپ باربار فرمانے کی تکلیف ندا تھا کمیں خاموث رہیں

((أَلاَ أَنْبُنُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟)) ثَلَاثًا. قَالُوْا:

بوا گناہ ہے۔اور بہت سے مفاسد کا پیش خیمہ ہے، آپ کا مقصد تھا کہ سلمان ہرگز اس کاار تکاب نہ کریں۔ بَابُ شَهَادَةِ الْأَعْمَى وَأَمْرِهِ

وَنِكَاحِهِ وَإِنْكَاحِهِ وَمُبَايَعَتِهِ وَقَبُولِهِ فِي التَّأْذِينِ وَغَيْرِهِ، وَمَا يُعْرَفُ بِالْأَصُوَاتِ

وَأَجَازَ شَهَادَتُهُ قَاسِمٌ وَالْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ وَالزُّهْرِيُّ وَعَطَاءٌ. وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: يَجُوْزُ شَهَادَتُهُ إِذَا كَانَ عَاقِلاً. وَقَالَ الْحَكُمُ: 'رُبُّ شَىْءٍ تَجُوْزُ فِيْهِ. وَقَالَ الزُّهْرِيُّ: أَرَأَيْتَ ابْنَ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ < 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥ 38/4 ≥

وابيول ميتعلق مسائل كابيان عَبَّاسٍ لَوْ شَهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ أَكُنْتَ تَرُدُّهُ؟ اسے رد کر سکتے ہو؟ اور ابن عباس دالنین (جب نابینا ہو گئے تھے تو) سورج وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَبْعَثُ رَجُلًا إِذَا غَابَتِ غروب ہونے کے وقت ایک شخص کو بھیجے ( تا کہ آبادی سے باہر جا کر دیکھ الشَّمْسُ أَفْطَرَ، وَيَسْأَلُ عَنِ الْفَجْرِ فَإِذَا قِيْلَ: آئیں کہ سورج پوری طرح غروب ہو گیا یانہیں اور جب وہ آ کرغروب طَلَعَ. صَلَّى رَكْعَتَيْنِ. وَقَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ مونے کی خبر دیتے تو) آپ افطار کرتے تھے۔ای طرح آپ طلوع فجر يَسَارِ: اسْتَأْذُنْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَعَرَفَتْ صَوْتِي پوچھتے اور جب آپ سے کہا جاتا کہ ہاں فجر طلوع ہوگئ تو دور کعت (سنت قَالَتْ: سُلَيْمَانُ! ادْخُلْ فَإِنَّكَ مَمْلُوكٌ مَا بَقِيَ فجر) نماز پڑھتے۔سلیمان بن بیار پڑائٹہ نے کہا کہ عائشہ والٹونا کی خدمت عَلَيْكَ شَيْءٌ. وَأَجَازَ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدَبٍ شَهَادَةً میں حاضری کے لیے میں نے ان سے اجازت جابی تو انہوں نے میری آواز پېچان لى اوركها سليمان اندر آجاؤ، كونكه تم غلام مو، جب تك تم پر (مال كتابت ميں ہے ) كچھ بھى باقى رہ جائے گا۔ سمرہ بن جندب والنيز نے

نقاب پیشعورت کی گواہی جائز قرار دی تھی۔ تشويع: آثار مذكوره ميں سے قائم كے اثر كوسعيد بن منصور نے اور حسن اور ابن سيرين اور زہرى كے اثر كوابن الى شيبہ نے اور عطاء كے اثر كواثر م نے وصل کیا ہے۔قسطل نی نے کہا مالکید کا یمی مذہب ہے کہ اندھے کی گواہی قول میں اور بہرے کی گواہی فعل میں درست ہے۔اور گواہ کے لئے بیضروری نہیں کہ وہ آتھوں والا اور کانوں والا ہو۔اورحضرت عبداللہ بن عباس رکا فیا کے اثر کوعبدالرزاق نے وصل کیا ،اس آ دی کا نام معلوم نہیں ہوا۔اس اثر ے امام بخاری بھٹائیا نے بینکالا کہ اندھااپنے معاملات میں دوسرے آ دمی پراعتاد کرسکتا ہے حالانکہ وہ اس کی صورت نہیں دیکھتا۔ سلیمان بن بیار مذکور حضرت عائشہ ذکافتہا کے غلام تھے اور حضرت عائشہ ڈکافٹیا غلام ہے بروہ کرنا ضروری نہیں جانتی تھیں خواہ اپناغلام ہویا کسی اور کا سلیمان بن بیار مرکا تب تھے۔ان کابدل کتابت ابھی ادائبیں ہوا تھا۔حضرت عائشہ ڈگا نجٹا نے فر مایا کہ جب تک بدل کتابت میں سے ایک پیسے بھی تجھے پر ہاقی ہے تو غلام ہی سمجھا جائے گا۔نقاب ڈ النے والی عورت کا نام معلوم نہیں ہوا۔ ( دحیدی )

٢٦٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْمُونِ، (٢٦٥٥) جم مع محد بن عبيد بن ميون في بيان كيا، كها بم كوعسى بن يوس حَدَّثَنَا عِيْسَى بْنُ يُونْسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ نے خبر دی ، انہی مشام نے ، انہیں ان کے باپ نے ، اور ان سے أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ مَكْلُمُ عائشہ طالعہ کا علی کیا کہ نی کریم منافی کے ایک محص کومسجد میں قرآن رَجُلاً يَقْرَأُ فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((رَحِمَهُ یڑھتے سنا تو فرمایا: ''ان پراللہ تعالی رحم فرمائے مجھے انہوں نے اس وقت اللَّهُ، لَقَدْ أَذْكَرَنِيْ كَذَا آيَةً، أَسْقَطْتُهُنَّ مِنْ فلال اور فلال آپتیں یا دولا دیں جنہیں میں فلال فلال سورتوں میں ہے سُوْرَةِ كُلَّا وَكُلَّا)). وَزَادَ عَبَّادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بھول گیا تھا۔''عباد بن عبداللد فاتھ انتے اپنی روایت میں عائشہ فاتھا۔۔۔ عَنْ عَائِشَةَ تَهَجَّدَ النَّبِي مَا اللَّهِ عَلَيْكُمْ فِي بَيْتِي فَسَمِعَ یہ زیادتی کی ہے کہ بی کریم مُلافیظ نے میرے گھر میں تبجد کی نماز پڑھی۔ صَوْتَ عَبَّادٍ يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا اس وقت آپ نے عباد ر الفید کی آ واز سنی کہ وہ معجد میں نماز پڑھ رہے عَائِشَةُ، أَصَوْتُ عَبَّادٍ هَذَا؟)) قُلْتُ: نَعَمْ. ہیں۔آپ نے یوچھا''عائشا کیا بیعبادی آواز ہے؟' میں نے کہا جی قَالَ: ((اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَّادًا)). [اطرافه في: بال!آپ نے فرمایا''اے اللہ!عباد پر رحم فرما۔''

٧٣٠٥٠ ٨٣٠٥، ٢٣٣٢]

امْرَأَةٍ مُنْتَقَلَةٍ.

<>€ 39/4 ≥ €

مسكوابيول يفيعلق مسائل كابيان كِتَابُ الشَّهَادَاتِ تشوج : اس صدیث کی مناسبت ترجمه باب سے ظاہر ہے کہ نبی کریم مَالتَّیْجُ نے عبداللہ بن یزید یا عباد کی صورت نہیں دیکھی ۔صرف آواز می اوراس

پراعماد کیا ،تو معلوم ہوا کہ اندھا آ دی بھی آ وازین کرشہادت دے سکتا ہے۔ اگر اس کی آ واز بہجانتا ہو۔ امام زہری مُراثنة میں ہتلاتے ہیں کہ نابینا کی موای قبول ہوسکتی ہے۔جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عباس فی خباییں۔ بھلا میمکن ہے کہ نابینا ہونے کی وجہ سے کو کی ان کی مواہی قبول نہ کرے۔

(٢٦٥١) م سے مالك بن اساعيل في بيان كيا، كما م عودالعزيز ٢٦٥٦ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا بن ابی سلمہ نے بیان کیا ، کہا ہم کوابن شہاب نے خبر دی سالم بن عبداللہ عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِيْ سَلَمَةً، أُخْبَرَنِي ابْنُ

سے اور ان سے عبداللہ بن عمر والفنا نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافیظم نے شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِ فرمایا: " بال را الله رات می اذان ویت بین - اس لیم اوگ سحری اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ: ((إِنَّ بِلَالًا

کھانی سکتے ہو یہاں تک کہ (فجر کے لیے ) دوسری اذان پکاری جائے۔'' يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَذِّنَ ابْنُ يا (پيفرمايا)''يہاں تک كەعبدالله ابن ام كمتوم ﴿ لَا يَعْدُو كَا اَوْ اَنْ سَ لُو ـُ'' امٌ مَكْتُومٌ) أَوْ قَالَ: ((حَتَّى تُسْمَعُوْا أَذَانَ

عبداللهابن ام مكتوم نابينا تصاور جب تك ان كهانه جا تاصبح موكى ہے، ابْنِ أُمُّ مَكُتُوْمٍ)). وَكَانَ ابْنُ أُمَّ مَكْتُومٍ رَجُلاً وہ از ان نہیں دیتے تھے۔ أَعْمَى، لَا يُؤَذِّنُ حَتَّى يَقُولَ لَهُ النَّاسُ:

أُصْبَحْتَ. [راجع: ٦١٧] تشویج: اس صدیث کی مطابقت باب سے ظاہر ہے کہ لوگ ابن ام مکتوم النفیز کی اذان پراعتاد کرتے ، کھانا پینا جھوڑ دیتے ۔ حالا نکہ وہ نابینا تھے۔

اس سے بھی نابینا کی مواہی کا اثبات مقصود ہے اور ان لوگوں کی تر دید جونا بینا کی مواہی قبول نہ کرنے کا فتو گی دیتے ہیں۔

٢٦٥٧ حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا حَاتِمُ (٢٦٥٤) م سے زیاد بن میلی نے بیان کیا ، کہا مم سے حاتم بن وردان نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا، عبداللہ بن الی ملیکہ سے اور ان اَبْنُ وَرْدَانَ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ

ہے مسور بن مخرمہ ڈالٹھنا نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافینا کم یہال چند ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةً، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةً قبائين آئين توجھ سے ميرے باپ مخرمہ ڈائٹن نے کہا کہ ميرے ساتھ قَالَ: قَدِمَتْ عَلَى النَّبِيِّ مَكْ أَقْبِيَةٌ فَقَالَ لِيْ رسول الله مَاليَّيْزِم كي خدمت ميں چلومكن ہے آ بان ميں سے كوئي مجھے بھى أَبِي مَخْرَمَةُ: انْطَلِقْ بِنَا إِلَيْهِ عَسَى أَنْ يُعْطِيَّا عنایت فرما کیں میرے والد (حضور اکرم مَا النیکا کے گھر پہنچ کر ) دروازے مِنْهَا شَيْئًا. فَقَامَ أَبِيْ عَلَى الْبَابِ فَتَكَلَّمَ،

پر کھڑے ہو گئے اور باتیں کرنے گئے۔آپ نے ان کی آ واز بیجان لی اور فَعَرَفَ النَّبِيُّ مَا لَئُكُمُ أَصَوْتَهُ فَخَرَجَ النَّبِيُّ مَا لَئُكُمُ باہرتشریف لاے آپ کے پاس ایک قبابھی تھی آپ اس کی خوبیاں بیان وَمَعَهُ قَبَآءٌ وَهُوَ يُرِيْهِ مَحَاسِنَهُ وَهُوَ يَقُوْلَ: كرنے لكے \_اور فرمايا: "ميں نے يتم آرے ہى ليے الگ كرر كھى تقى ميں ((خَيَأْتُ هَذَا لَكَ، خَيَأْتُ هَذَا لَكَ)).

[راجع: ٢٥٩٩] في تيم الدين ليالك كرر كلي تعيير الم

تشويع: حافظ صاحب فرمات بي "فان فيه إنه اعتمد على صوته قبل إن يرى شخصه ـ " ينى ال حديث سي مسكر يول فأبت مواكر أي كريم مَنَافِيْكِم نے حضرت مخرمه ولافنون كى صرف آواز سنتے ہى ان پراعتاد كرليا اور آپ مَنافِيْكِم با برتشريف لے آ ئے تو معلوم ہوا كها ندھا أوى بھى آواز سنوشهادت دے سکتا ہے اگراس کی آواز پیچا متا ہو۔اس سے نی کریم مثالیظ کی غربا پروری بھی ظاہر ہے کہ آپ غربیوں کا کس صد تک خیال فرمات تقعيه منافقيلم.

اور (سورهٔ بقره میں )اللّٰد تعالیٰ کا فر مانا که ' اگر دومر د نیه ہوں تو ایک مرواور دو

(۲۷۵۸) ہم سے ابن الی مریم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو محر بن جعفر نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھے زید نے خبر دی، انہیں عیاض بن عبداللہ

نے اور انہیں ابوسعید خدری والفید نے کہ نبی کریم مالین کا نے فرمایا "دعی

عورت کی گواہی مرد کی گواہی کے آ دھے کے برابرنہیں ہے؟ "ہم نے عرض

کیا کیوں نہیں ۔ آپ نے فرمایا: '' یہی توان کی عقل کا نقصان ہے۔''

#### 40/4

عورتیں ( گواہیِ میں پیش کرو )۔

#### **باب** عورتوں کی گواہی کا بیان

بَابُ شَهَادَةِ النَّسَاءِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَّامُرَأَتَانِ﴾. [البقرة: ٢٨٢]

٢٦٥٨ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، أَخْبَرَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ ، أَخْبَرَنِيُّ زَيْدٌ عَنْ عِيَاضِ ابْن عَبْدِاللَّهِ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ:

َ فَالَ النَّبِيُ مُؤْتَةً ﴿ (أَلَيْسَ شَهَّادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفُ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟)) قُلْنَا: بَلَي. قَالَ:

رِ فَلَدِلِكَ مِنْ نُقُصَانِ عَقْلِهَا)). [راجع: ٣٠٤]

تشوجے: جب توالند تعالیٰ نے دو مورتوں کوا یک مرد کے برابر قرار دیا۔ تمام حکما کااس پرا تفاق ہے کہ مورت کی خلقت برنبیت مرد کے ضعیف ہے۔ اس کے قوئی د ماغیہ بھی جسمانی قوئی کی طرح مرد سے کمزور ہیں۔اب اگر شاذ و نا در کوئی مورت ایس نکل آئی کہ جس کی جسمانی یا د ماغی طاقت مردوں سے زیادہ ہوتو اس سے اکثری فطری قاعد سے میں کوئی خلل نہیں آ سکتا ہے جسے کہ تعلیم سے مرداور عورت کے قوائے دماغی میں اس طرح ریاضت اور کسرت سے قوائے جسمانی میں ترقی ہو عکتی ہے مگر کسی حال میں عورت کی صنف کی فضیلت مرد کی صنف پر ٹابت نہیں ہوئی۔اور جن لوگوں نے بیر خیال کیا ہے کہ

تعلیم اور ریاضت ہے مورتیں مردوں پر نضیات حاصل کر سکتی ہیں۔ بیان کی غلطی ہے۔ اس لئے کہ بحث نوع ذکوراور نوع نسواں میں ہے نہ کی خاص مخص مذکریامؤنث میں قبطل نی نے کہا کہ رمضان کے جاندگی روایت میں ایک محص کی شہادت کا فی ہے اوراموال کے دعاوی میں ایک گواہ اور مدی کی متم پر فیصلہ ہوسکتا ہے ای طرح اموال اور حقوق میں ایک مرداور دومورتوں کی شہادت پر بھی اور حدود ، نکاح اور قصاص میں عورتوں کی شہادت جائز نہیں ہے۔ (دحیدی)

امام شافعی بُیتانید نے اپی محتر مدوالدہ کا واقعہ بیان کیا کہ وہ مکہ شریف کی ایک عدالت میں ایک عورت کے ساتھ پیش ہوئیں۔ تو حاکم نے امتحان کے طور پران کو جدا جدا کرنا چاہا۔ فور آ انہوں نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے: ﴿ أَنُ تَصِلَّ اِحْدَاهُمُمَا فَتُذَكِّحُرَ اِحْدَاهُمَا الْآخُونِی﴾ (۲/ البقرۃ: ۲۸۲) ان دوگواہ عورتوں میں ہے اگر ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یا دولا دے اور بیجدائی کی صورت میں ناممن ہے۔ حاکم نے آپ کے استدلال کو تسلیم کیا۔

## باب: باند یون اورغلامون کی گواہی کا بیان

اور حضرت انس زلی نفید نے کہا کہ غلام اگر عادل ہے تو اس کی گواہی جائز ہے، شرح اور زرارہ بن اوفی نے بھی اسے جائز قرار دیا ہے۔ ابن سیرین نے کہا کہ اس کی گواہی جائز ہے، سوااس صورت کے جب غلام اپنے مالک کے حق میں گواہی دے۔ (کیونکہ اس میں مالک کی طرفداری کا احتال ہے) حسن اور ابراہیم نے معمولی چیزوں میں غلام کی گواہی کی اجازت دی ہے۔

# بَابُ شَهَادَةِ الْإِمَاءِ وَالْعَبِيْدِ

وَقَالَ أَنَسُ : شَهَادَةُ الْعَبْدِ جَآئِزَةٌ إِذَا كَانَ الْ عَدْلاً وَأَجَازَهُ شُرَيْحٌ وَذُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى. وَقَالَ الْمُدْلِ وَقَالَ الْنُ سِيْرِيْنَ : شَهَادَتُهُ جَائِزَةٌ ، إِلَّا الْعَبْدَ لِسَيِّدِهِ. الْمُناوَةُ الْحَسَنُ وَإِبْرَاهِيْمُ فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ. وَقَالَ شُرَيْحٌ : كُلُّكُمْ بَنُو عَبِيْدٍ وَإِمَاءٍ.

موابيول ميتعلق مسائل كابيان **₹** 41/4 **>** كِتَابُ الشَّهَادَ اتِ

قاضی شری نے کہا کہتم میں سے برخص غلاموں اور باندیوں کی اولا دیگے۔

تشويج: مطلب يد ب كنتم سب الله كونترى غلام مواور الله بى كے لونترى غلاموں كى اولا دمو، اس كئے كسى كوكسى برفخر كرنا جائز نہيں ہے۔ ہمارے امام احمد بن صنبل میشد نے اسی کےموافق علم دیا ہے کہ لونڈی غلام کی جب وہ عادل اور ثقه ہوں ، گواہی مقبول نے میگر اسمہ قلا شدھ نے اس کو جائز نہیں

رکھا۔امام بخاری بیشنیہ لونڈی غلاموں کی شہادت جب وہ عادل ثقة ہوں ثابت فرمار ہے ہیں۔ترجمة الباب میں نقل کردہ آثار سے آپ کا مدعا بخو بی

(٢٧٥٩) بم سے ابوعاصم نے بیان کیا ، کہا ہم سے آبن جریج نے ،وہ ابن ٢٦٥٩ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، الی ملیکہ سے ،ان سے عقبہ بن حارث رہالفنہ نے (دوسری سند) امام بخار کی عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عُقْبَةً بْنِ الْحَارِثِ؛

نے کہااور ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے بچی بن سعید نے ح: وَحَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، خَدَّثَنَا يَحْيَى بیان کیا،ان سے ابن جریج نے بیان کیا کہ بیں نے ابن الی ملیک سے سنا ابْنُ سَعِيْدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ كماكم مجهد عقبه بن حارث والنفؤ في بيان كيا، يا (بيكماكم) من في حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ، أَوْ سَمِعْتُهُ مِنْهُ:

مدیث ان سے سی کرانہوں نے ام کیلی بنت الی اہاب سے شادی کی تھی ۔ أَنَّهُ تَزَوَّجَ أَمَّ ٰ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ قَالَ: انہوں نے بیان کیا کہ پھراکی سیاہ رنگ دالی باندی آئی اور کہنے گلی کہ میں فَجَاءَتْ أَمَةٌ سَوْدَآءُ فَقَالَتْ: قَدْ أَرْضَعْتُكُمَا. نے تم دونوں کودودھ پلایا ہے میں نے اس کا ذکررسول الله ما الله عالم الله سے کیا، تو فَذَكُرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ مَا لَكُمْ فَأَعْرَضَ عَنِّي،

آپ نے میری طرف سے منہ پھیرلیا لی میں جدا ہوگیا۔ میں نے پھرآپ قَالَ: فَتَنَحَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ قَالَ: ((وَكَيْفَ كى مان جاكراس كاذكركيا، توآب في فرمايا" اب ( نكاح ) كيس (باقي وَقَدُ زَعَمَتُ أَنْ قَدْ أَرْضَعَتُكُمَا)) . فَنَهَاهُ ر مکتا ہے) جبکہ تہمیں اس عورت نے بتادیا ہے کہ اس نے تم دونوں کو دووھ عَنْهَا. [راجع: ٨٨]

بلاياتها-''چنانچيآب نے انہيں ام يحل كوائے ساتھ ركھے سے منع فرماديا۔ تشويج: اس مديث مين ذكر برك ايك لوغرى كي شهادت نبي كريم مَن اليّن في الرمان الله اوراس كى بنابرا يك صحابي عقب بن حارث والنفيذ اوران كى عورت میں جدانی کرادی معلوم ہوا کہ لونڈی غلاموں کی شہادت قبول کی جاستی ہے، جولوگ اس کے خلاف کہتے ہیں ان کا قول درست نہیں۔

# باب: دوده کی مال کی گواہی کا بیان

(۲۷۲۰) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا عمر بن سعید سے، وہ ابن الی ملیکہ ٢٦٦٠\_ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِهِ، عَنْ عُمَرَ بْن سے ، ان سے عقبہ بن حارث نے بیان کیا کہ میں نے ایک عورت سے سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ مُلَيْكَةً، عَنْ عُقْبَةً بْنِ شادی کی تھی ۔ پھرایک عورت آئی اور کہنے لگی کہ میں نے تم دونوں کو دودھ الْحَارِثِ قَالَ: تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَجَاءَتِ امْرَأَةً یلایا تھا۔اس لیے میں نبی کریم مَالیّٰتِیمُ کی خدمت میں حاضر ہوا۔آپ کے فَقَالَتْ: إِنِّي أَرْضَعْتُكُمَا. فَأَتَيْتُ فَذَكَرْتُ فرمایا: ''جب تهمیں بتا دیا گیا ( که ایک ہی عورت تم دونوں کی دودھ کی مال لِلنَّبِيِّ مُسْكُمْ فَقَالَ: ((كَيْفَ وَقَدْ قِيْلَ دَعْهَا

نے) تو پھراب اور کیا صورت ہو سکتی ہے۔ اپنی بیوی کو اپنے سے جدا کر وے۔''یاای طرح کے الفاظ آپ نے فرمائے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بَابُ شَهَادَةِ الْمُرْضِعَةِ

عَنكَ)) أَوْ نَحْوَهُ . [راجع: ٨٨]

موابيول ميتعلق مسائل كابيان **♦** 42/4 **>** 

عادتوں کے بارے میں گواہی دینا

تشویج: معلوم ہوا کدرضاع کے بارے میں ایک ہی عورت مرضعہ کی شہاوت کا فی ہے جیسا کہ اس صدیث سے ظاہر ہے، اس سے مرضعہ کی شہادت کا بھی اثبات ہوا۔

> حَدِيْث الْإِفْكِ واقعها فك

بَابُ تَعْدِيلِ النِّسَاءِ بَعْضِهِنَّ

٢٦٦١ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيْع، سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

(۲۷۷۱) ہم سے ابور بیچ سلمان بن داؤد نے بیان کیا، امام بخاری نے کہا وَأَفْهَمَنِيْ بَعْضَهُ أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بْنُ کہ اس جدیث کے بعض مطالب مجھ کوامام احمد بن پونس نے سمجھائے ۔ کہا ہم سے فلیح بن سلیمان نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب زہری نے بیان كياءان منظروه بن زبير ، سعيد بن مسيتب ، علقمه بن وقاص كيثي اورعبيدالله بن عبدالله بن عتبه نے اور ان سے نبی کریم مَا الله على زوجه مطبره حصرت عائشہ ڈی جہانے وہ قصہ بیان کیا ، جب تہمت لگانے والوں نے ان پر تہمت لگائی کیکن اللہ تعالیٰ نے خودانہیں اس سے بری قرار دیا۔ زہری نے بیان کیا (كدز مرى سے بيان كرنے والے،جن كاسند ميں زہرى كے بعد ذكر ہے) تمام راویوں نے عائشہ فرائنی کا اس حدیث کا ایک ایک حصہ بیان کیا تھا، بعض راویوں کوبعض دوسرے راویوں سے حدیث زیادہ یادھی اور وہ بیان بھی زیادہ بہتر طریقہ پر کر سکتے تھے۔ بہر حال ان سب راویوں سے میں نے بیصدیث پوری طرح محفوظ کر ایتھی جےوہ عائشہ ڈیا تھا ہے بیان کرتے تھے۔ان راوبوں میں ہرایک کی روایت سے دوسرے راوی کی تصدیق موتى تقى -ان كابيان تها كه عائشه وللفيني نے كهارسول الله مَالينيم جبسفر

**باب:**عورتوں کا آئیں میں ایک دوسرے کی اچھی

سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزَّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعَلْقَمَةَ ابْنِ وَقَاصِ اللَّيْثِيِّ، وَعُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُتْبَةً، عَنْ عَائِشَةً زُوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ حِينَ قَالَ: لَهَا أَهْلُ الْإِفْكِ مَا قَالُوا، فَبَرَّأَهَا اللَّهُ مِنْهُ، قَالَ الزُّهْرِيِّ: وَكُلُّهُمْ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً مِنْ حَدِيْثِهَا وَبَعْضُهُمْ أَوْعَى مِنْ بَغْضٍ، وَأَثْبَتُ لَهُ اقْتِضَاصًا، وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ الْحَدِيْثَ الَّذِي حَدَّثَنِي عَنْ عَائِشَةً. وَبَغْضُ حَدِيْتِهِمْ يُصَدِّقُ بَعْضًا. زَعَمُوا أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْكُمُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ میں جانے کا ارادہ کرتے تو اپنی ہو یوں کے درمیان قرعہ ڈالتے۔جس کے خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ، فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِيْ غَزَاةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ سَهْمِيْ، فَخَرَجْتُ نام کا قرعہ لکتا ،سفر میں وہی آپ کے ساتھ جاتی ۔ چنانچہ ایک غزوہ کے مَعَهُ بَعْدَ مَا أَنْزِلَ الْحِجَابُ، فَأَنَا أَحْمَلُ فِي موقع پرجس میں آپ بھی شرکت کررہے تھے آپ مالیوا نے قرعد دلوایا هَوْدَج وَأَنْزَلُ فِيْهِ، فَسِرْنَا حَتَّى إِذَا فَرَغَ رَسُولُ اور میراتام لکاراب میں آپ کے ساتھ تھی۔ بدواقعہ پردے کی آیت کے اللَّهِ مُلْكُامًا مِنْ غَزُوَتِهِ تِلْكَ، وَقَفَلَ وَدَنُوْنَا مِنَ نازل ہونے کے بعد کا ہے۔ خیر میں ایک ہودج میں سوار رہتی ، اس میں الْمَدِيْنَةِ، أَذَّنَ لَيْلَةً بِالرَّحِيْلِ، فَقُمْتُ حِيْنَ بیٹھے بیٹھے مجھ کوا تارا جا تا تھا۔ اس طرح ہم چلتے رہے۔ پھر جب رسول أَذَّنُوا بِالرَّحِيلِ، فَمَشَيْتُ حَتَّى جَاوَزْتُ الله مَا الله مَا الله عَمَاد ع الله عَ الله مَا الله ما

www.KitaboSunnat.com موابيول فيتعلق مسائل كابيان كِتَابُ الشَّهَادَاتِ ♦ 43/4 توایک رات آپ نے کوچ کا حکم دیا۔ میں میحکم سنتے ہی اٹھی اور لشکر سے الْجَيْشَ، فَلَمَّا قَضَيْتُ شَأْنِي أَقْبَلْتُ إِلَى آ کے بوھ گی۔ جب حاجت سے فارغ ہوئی تو کجادے کے پاس آ گئ۔ الرَّخل، فَلَمَسْتُ صَدْرِي، فَإِذَا عِقْدٌ لِيْ وہاں پہنچ کرجومیں نے اپناسینٹولاتو میر ااظفار کے کا لے نگینوں کا ہار موجود مِنْ جَزْعِ أَظْفَارٍ قَدِ انْقَطَعَ، فَرَجَعْتُ فَالْتَمَسْتُ نہیں تھا۔اس لیے میں وہاں دوبارہ پینچی (جہاں قضائے حاجت کے لیے عِقْدِي، فَحَبَسَنِي ابْتِغَاؤُهُ، فَأَقْبَلَ الَّذِينَ كَيْ هَي )اس عرص مين وه اصحاب جو مجھے سواز كراتے تھے، آئے اور ميرا يَرْحَلُونَ لِي، فَاحْتَمَلُوا هَوْدَجِي فَرَحَلُوهُ مودج اٹھا کرمیرے اونٹ پرر کھ دیاوہ یہی سمجھے کہ میں اس میں بیٹھی ہوں۔ عَلَى بَعِيْرِي الَّذِي كُنْتُ أَرْكَبُ، وَهُمْ يَحْسِبُونَ ان دنول عورتیں ہلکی پھلکی ہوتی تھیں، بھاری بھر کم نہیں۔ گوشت ان میں أَنَّىٰ فِيْهِ، وَكَانَ النِّسَاءُ إِذْ ذَاكَ خِفَافًا لَمْ زياده نهيس ربتا تھا كيونكه بهت معمولي غذا كھاتى تھيں ۔اس ليے ان لوگوں يَثْقُلُنَ وَلَمْ يَغْشَهُنَّ اللَّحْمُ، وَإِنَّمَا يَأْكُلُنَ نے جب ہودج کواٹھایا تو انہیں اس کے بوجھ میں کوئی فرق معلوم نہیں ہوا۔ الْعُلْقَةَ مِنَ الطُّعَامِ، فَلَمْ يَسْتَنْكِرِ الْقُومُ حِينَ یں یوں بھی نوعمرائر کی تھی ۔ چنانچے اصحاب نے اونٹ کو ہا تک دیا اور خود بھی

اس کے ساتھ چلنے لگے۔ جب شکرروانہ ہو چکا تو مجھے اپنا ہار ملا اور میں بڑاؤ

كى جكه آئى \_كين و مال كوئى آ دى موجود نه تفا \_اس ليے ميں اس جكه كى جہاں پہلے میرا قیام تھا کہ جب وہ لوگ مجھے نہیں یا ئیں گے نو نہیں لوٹ کے آئیں گے۔(اپی جگہ پہنچ کر) میں یوں ہی بیٹھی ہوئی تھی کہ میری آ کھھ لگ گی اور میں سوگی مفوان بن معطل سلمی زکوانی دلانٹنڈ الشکر کے پیچھے تھے (جولشكريوں كى گرى پرى چيزوں كواشھا كر انہيں ان كے مالك تك پہنچانے

کی خدمت کے لیے مقرر تھے )وہ میری طرف سے گزرے تو ایک سوئے ہوئے انسان کا سامینظر پڑااس لیے اور قریب پہنچے پردہ کے حکم سے پہلے وہ

مجصد د کھے چکے تھے۔ان کے اناللہ پر صفے سے میں بیدار ہوگی۔ آخرانہوں نے اپنااونٹ بٹھایا اور اس کے اگلے یاؤں کوموڑ دیا (تا کہ بلاکسی مدد کے میں خودسوار ہوسکوں ) چنانچہ میں سوار ہوگئ ، اب وہ اونٹ پر مجھے بھائے موے خوداس کے آ گے آ گے چلنے لگے۔ای طرح ہم جبالشکر کے قریب پنچ تولوگ جری دو پہر میں آرام کے لیے پڑاؤڈال کیے تھے۔ (اتن ہی بات تھی جس کی بنیاد پر ) جمع ہلاک ہوتا تھا وہ ہلاک ہوا اور تہت کے معامله میں پیش پیش عبدالله بن الى ابن سلول (منافق) تھا۔ پھر ہم مدینه آ مسئے اور میں ایک مینے تک بیار رہی تہمت لگانے والوں کی باتوں کا

رَفَعُوهُ ثِقَلَ الْهَوْدَجِ فَاحْتَمَلُوهُ وَكُنْتُ جَارِيَةً حَدِيْثَةَ السِّنِّ، فَبَعَثُوا الْجَمَلَ وَسَارُوا،

فَجِئْتُ مَنْزِلَهُمْ وَلَيْسَ فِيْهِ أَحَدٌ، فَأَمَمْتُ مَنْزِلِي الَّذِي كُنْتُ بِهِ فَظَنَنْتُ النَّهُمْ سَيَفْقِدُونِي فَيَرْجِعُونَ إِلَيَّ، فَبَيْنَا أَنَا بِجَالِسَةٌ غَلَبَتْنِي عَيْنَاىَ فَنِمْتُ، وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُجْعَطَّل السُّلَمِيُّ ثُمَّ الذُّكْوَانِيُّ مِنْ وَرَاءِ الْجَيْشِ، فَأَصْبَحَ عِنْدَ مَنْزِلِيْ فَرَأَى سَوَاذَ إِنْسَانِ نَاثِمٍ

فَأَتَانِيْ، وَكَانَ يَرَانِيْ قَبْلَ الْحِجَابِ فَاسْتَيْقَظْتُ بِاسْتِرْجَاعِهِ حِيْنَ أَنَاخَ رَاجِلَتَهُ، فَوَطِيءَ يَدَهَا فَرَكِبْتُهَا فَانْطَلَقَ يَقُودُ بِي الرَّاحِلَةَ، حَتَّى أَتَانَا الْجَيْشَ بَعْدَ مَا نَزَلُوْا مُعَرِّسِينَ فِي نَحْرِ الظَّهِيْرَةِ، فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ، وَكَانَ الَّذِي تَوَلَّى الْإِفْكَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي ابْنُ

فَوَجَدْتُ عِقْدِي بَعْدَ مَا اسْتَمَرُّ الْجَيْش،

سَلُوْلَ، فَقَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ فَاشْتَكَيْتُ بِهَا شَهْرًا وَالنَّاسُ يُفِيضُونَ مِنْ قَوْلِ أَصْحَابِ الْإِفْكِ، وَيَرِيْبُنِيْ فِيْ وَجَعِيْ أَنِّي لَا أَرَى مِنَ النَّبِيِّ مَالِئَكُمْ ٱ

خوب چرچا مور ہاتھا۔ اپنی اس بیاری کے دوران مجھے اس سے بھی بڑاشبہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ مواهيون في علق مسائل كابيان **♦** 44/4 **♦** اللُّطْفَ الَّذِي كُنْتُ أَرَى مِنْهُ حِيْنَ أَمْرَضُ، موتا تھا کہان دنوں رسول اللہ کا وہ لطف و کرم بھی میں نہیں دیکھتی تھی جن کا مشاہرہ اپنی پچپلی بیاریوں میں کر چکی تھی۔ پس آپ گھر میں جب آتے تو إِنَّمَا يَدْخُلُ فَيُسَلِّمُ ثُمَّ يَقُولُ: ((كَيْفَ تِيكُمْ؟)) سلام كرتے اور صرف اتنا دريافت فرماليت ، مزاج كيما ہے؟ جو باتيں لَا أَشْعُرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى نَقَهْتُ، فَخَرَجْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحٍ قِبَلَ الْمَنَاصِعِ تہت لگانے والے پھیلارے تھان میں سے کوئی بات مجھے معلوم نہیں مُتَبَرَّزُنَا، لَا نَحْرُجُ إِلَّا لَيْلاً إِلَى لَيْل، وَذَلِكَ تھی۔ جب میری صحت کچھ ٹھیک ہوئی تو (ایک رات) میں ام سطح کے ساتھ مناصع کی طرف گئی۔ یہ ہاری قضائے حاجت کی جگہ تھی ، ہم یہاں قَبْلَ أَنْ تُتَّخَذَ الْكُنُّفَ قَرِيبًا مِنْ بُيُوتِنَا، وَأَمْرُنَا أَمْرُ الْعَرَبِ الْأُوَلِ فِي الْبَرِّيَّةِ أَوْ فِي مرف دات ہی میں آئے تھے۔ یاس زمانہ کی بات ہے جب ابھی مارے محرول ك قريب بيت الخلائبين بيخ تق ميدان مي جانے ك سليل التَّنَزُّهِ، فَأَقْبَلْتُ أَنَا وَأَمُّ مِسْطَحٍ بِنْتُ أَبِي میں (قضائے حاجت کے لیے) ہماراطرز عمل قدیم عرب کی طرح تھا، میں رُهُم نَمْشِي فَعَثْرَتْ فِي مِرْطِهَا فَقَالَتْ: اورام مطح بنت الى ربم چل ربى تقين كارق فانى جا دريس المحركر بري اور تَعِسَ مِسْطَحٌ ، فَقُلْتُ لَهَا: بِشْسَ مَا قُلْتِ ، ان کی زبان سے نکل گیام طحر باد ہو۔ میں نے کہا: بری بات آ ب نے اپنی أَتُسُبِّينَ رَجُلاً شَهِدَ بَدْرًا فَقَالَتْ: يَا هَنْتَاهُ زبان سے تکالی، ایسے مخص کو برا کہ رہی ہیں آ ب، جو بدر کی از الی میں أَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قَالُوْا: فَأَخْبَرَتْنِيْ بِقَوْلِ أَهْل الْإِفْكِ، فَازْدَدْتُ مَرَضًا عَلَى مَرَضِي، شريك تفاروه كمن ككيس، اح بجولى بهالى الجوا يحوان سب في كهاب وه فَلَمَّا زَجَعْتُ إِلَى بَيْتِي دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ آپ ني بيسنا، پرانهول ني مهت لگانے والول كى سارى باتيں سناكيں اللَّهِ مُلْكُمُّ أَسَلَّمَ فَقَالَ: ((كَيْفَ يَيْكُمْ؟)) اوران باتوں کوئ کرمیری بیاری اور بره گئی۔ میں جب اینے گھر واپس مولَى تو رسول الله مَا يَعْيِمُ اندر تشريف لائ أور دريافت فرمايا: "مزاج فَقُلْتُ: اثْذُنُ لِي إِلَى أَبُوَيَّ. قَالَتْ: وَأَنَا

حِيْنَوْلِ أُرِيْدُ أَنْ أَسْتَيْقِنَ الْخَبَرَ مِنْ قِبَلِهِمَا، كيما ہے؟" ميں نے عرض كيا كه آپ مجھ والدين كے يہاں جانے كى وَ فَأَذِنَ لِنِي رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ ۚ فَاتَنْبِتُ أَبُويُّ اجازت دیجئے۔اس وقت میراارادہ بیتھا کہان ہے اس خبر کی محقیق کروں فَقُلْتُ: لأُمِّي مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَتْ: می - آنخضرت مَالِیمُ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی اور میں جب يَا بُنَّيَّةُ هَوِّنِي عَلَى نَفْسِكِ الشَّأْنَ، فَوَاللَّهِ محرآئی تو میں نے اپنی والدہ (ام رومان) سے ان باتوں کے متعلق یو چھا، جولوگوں میں پھیلی ہوئی تھیں۔انہوں نے فرمایا بیٹی!اس طرح کی لَقَلَّمَا كَانَتِ امْرَأَةً قَطُّ وَضِيْنَةً عِنْدَ رَجُل

سُبْحَانَ اللَّهِ وَلَقَدْ يَتَحَدَّثُ النَّاسُ بِهَذَا عورت کسی مرد کے گھر میں ہواوراس کی سوکنیں بھی ہوں ، پھر بھی اس طرح قَالَتْ: فَبِتُ تِلكَ اللَّيْلَةَ حَتَّى أَصْبَحْتُ لَا كى بائيس كھيلاكى نه جايا كريں۔ ميں نے كہا سجان الله! (سوكنوں كاكيا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، ثُمَّ أَصْبَحْتُ ذکر ) وہ تو دوسر لے لوگ اس طرح کی باتیں کررہے ہیں۔انہوں نے بیان فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ عَلِيٌّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ کیا کہوہ رات میں نے وہیں گزاری ، صبح تک میرے آنسونہیں تقمتے تھے اورنہ نیند آئی صبح ہوئی تورسول الله منافیظ نے اپی بیوی کوجدا کرنے کے وَأَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ حِيْنَ اسْتَلْبَكَ الْوَحْيُ، محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يُحِبُّهَا وَلَهَا ضَرَائِرُ إِلَّا أَكْثَرُنَ عَلَيْهَا. فُقُلتُ:

باتوں کی پروانہ کر، اللہ کی تیم! شاید ہی ایسا ہو کہ تھے جیسی حسین وخوبصورت

محوابيون ميتعلق مسائل كابيان **♦**€ 45/4 **>**\$ كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

سلسلے میں مشورہ کرنے کے لیے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید رخی اُنڈیم يَسْتَشِيْرُهُمَا فِي فِرَاقِ أَهْلِهِ، فَأَمَّا أُسَامَةُ كوبلوايا \_ كيونكه وجي (السليلي ميس)اب تكنبيس آئي تقي اسامه والشيئر كو فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِالَّذِي يَعْلَمُ فِي نَفْسِهِ مِنَ الْوُدِّ

آپ کی بیویوں سے آپ کی محبت کاعلم تھا۔اس لیے اس کے مطابق مشورہ لَهُمْ، قَالَ أُسَامَةُ: أَهْلُكَ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ وَلَا دیا اور کہا آپ کی بوی یا رسول الله! والله، ہم ان کے متعلق خیر سے سوا اور نَعْلَمُ وَاللَّهِ إِلَّا خَيْرًا، وَأَمَّا عَلِيٌّ بْنُ أَبِيْ

كي فيرس جانة حضرت على والتُنوَّ نه كها يارسول الله! الله تعالى في آپ ير طَالِبٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ لَمْ يُضَيِّقِ اللَّهُ کوئی تنگی نہیں کی ہے، عورتیں ان کے سوابھی بہت ہیں ۔ باندی سے بھی

عَلَيْكَ وَالنِّسَاءُ سِوَاهَا كَثِيْرٌ، وَسَل الْجَارِيَةَ آپ دريافت فرماليج ،وه تجي بات بيان كريں گي - چنانچ رسول الله مَلَا يَعْجُمُ تَصْدُقْكَ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُمُ بَرِيْرَةَ نے بریرہ ذائغیّا کو بلایا (جو عائشہ ذائعیّا کی خاص خادمیّقی ) اور دریافت فَقَالَ: ((يَا بَرِيْرَةُ! هَلُ رَأَيْتِ فِيْهَا شَيْئًا

فرمایا:"بریره اکیاتم نے عائشہ میں کوئی الی چیز دیکھی ہے جس سے تہیں يُرِيبُكِ؟)) فَقَالَتْ بَرِيْرَةُ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ شبہواہو۔''بریرہ وہا ہے۔ ان عرض کیا نہیں ،اس ذات کی متم جس نے آپ کو بِالْحَقِّ، إِنْ رَأَيْتُ مِنْهَا أَمْرًا أَغْمِصُهُ عَلَيْهَا حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے میں نے ان میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی أَكْثَرَ مِنْ أَنَّهَا جَارِيَةٌ حَدِيْثَةُ السِّنِّ تَنَامُ عَنِ

جس كاعيب مين ان يرلكا سكول راتني بات ضرور بي كده ونوعمرائر كى بين آتا الْعَجِيْنَ فَتَأْتِي الدَّاجِنُ فَتَأْكُلُهُ. فَقَامَ رَسُولُ ی گوندھ کرسو جاتی ہیں چر بمری آتی ہے اور کھا لیتی ہے۔رسول الله مَالْقِیْظِم اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ نے ای دن (منبریر) کھڑے ہو کرعبداللہ بن الی ابن سلول کے بارے ابْن أُبِيِّ ابْن سَلُولَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْكُمًّا:

ایس مدوجای آپ نے فرمایا: "ایک ایسے محف کے بارے میں میری کون ((مَنْ يَعْذِرُنِي مِنْ رَجُلٍ بَلَغَنِي أَذَاهُ فِي أَهْلِي، مدد کرے گا جس کی اذیت اور تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری ہوی کے فَوَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا خَيْرًا، وَقَدْ معاطے تک پینچ چاہے۔اللہ کی شم ، اپنی ہوی کے بارے میں خمر کے سوااور ذَكَرُوا رَجُلًا مَا عَلِمْتُ عَلَيْهِ إِلَّا خَيْرًا، وَمَا

کوئی چیز مجصمعلوم نہیں۔ پھر نام بھی اس معاطے میں انہوں نے ایک ایسے كَانَ يَدُخُلُ عَلَى أَهْلِيْ إِلَّا مَعِي)). فَقَامَ آ دمی کالیا ہے جس کے متعلق بھی میں خیر کے سوا اور پھھنہیں جانیا ۔خود سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ أَنَا وَاللَّهِ میرے گھر میں جب بھی وہ آئے ہیں تو میرے ساتھ ہی آئے۔" (بیان أَعْذِرُكَ مِنْهُ، إِنْ كَانَ مِنَ الأَوْسِ ضَرَبْنَا

كر) سعد بن معاذ ر الله كوري بوع ادر عرض كيا ، يارسول الله! والله عُنُقَهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ إِخْوَانِنَا مِنَ الْخَزْرَجِ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر و وقض (جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ أَمَرْتَنَا فَفَعَلْنَا فِيْهِ أَمْرَكَ. فَقَامَ سَعْدُ بْنُ نے اشارہ فرمایا ہے) اوس قبیلہ سے ہوگا تو ہم اس کی گردن مارویں گے عُبَادَةَ وَهُوَ سَيِّدُ الْخَزْرَجِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ ( كيونكه سعد والنفؤ خود قبيله اوس كسردار ته ) ادرا كروه خزرج كا آدى رَجُلاً صَالِحًا وَلَكِنِ احْتَمَلَتُهُ الْحَمِيَّةُ فَقَالَ:

کے بعد سعدین عبادہ دائین کھرے ہوئے جو قبیلینز رج کے سردار تھے۔ ذَلِكَ ، فَقَامَ أُسَيْدُ بْنُ الْحُضَيْرِ فَقَالَ: كَذَبْتَ حالانکداس سے بہلے اب تک بہت صالح سے لیکن اس وقت (سعد بن لَعَمْرُ اللَّهِ، لَنَقْتُلَنَّهُ، فَإِنَّكَ مُنَافِقٌ تُجَادِلُ

كَذَبْتَ لَعَمْرُ اللَّهِ، لَا تَقْتُلُهُ وَلَا تَقْدِرُ عَلَى

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ہوا، تو آپ ہمیں علم دیں ، جو بھی آپ کا علم ہوگا ہم تعمیل کریں مے ۔اس

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

مواهيول ميتعلق مسائل كابيان <>€ 46/4 ≥ € عَنِ الْمُنَافِقِينَ. فَثَارَ الْحَيَّانِ الأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ

معاذ داللند كى بات ير ) جميت سے غصر ہو گئے تھے اور (سعد بن معاذ والليد

حَتَّى هَمُوا، وَرَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمُ عَلَى الْمِنْبَرِ عَنَى الْمِنْبِرِ عَنَى الْمِنْبَرِ عَنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللّهُ مِن

کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے ۔ پھر اسید بن حفیر دالشی کھڑے ہوئے (سعد بن معاذ دلانٹیز کے پچازاد بھائی)اور کہا،

خدا ک قتم! ہم اسے قل کر دیں گے (اگر رسول الله مَنَا فَیْنِم کا حکم ہوا) کوئی شبنہیں رہ جاتا کہتم بھی منافق ہو۔ کیونکہ منافقوں کی طرفداری کررہے

ہو۔اس پراوس وخزرج دونو لقبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آ گے برصفى اى والے تھے كدرسول الله مَا الله عَلَيْهِمْ جوابھي تك منبر يرتشريف ركھتے

تھے۔منبرے اترے اور لوگوں کو زم کیا۔ اب سب لوگ خاموش ہو گئے اور آپ بھی خاموش ہو مجے ۔ میں اس دن بھی روتی رہی ۔ ندمیرے آنسو تھے

تھے اور نہ نیندا تی تھی۔ پھرمیرے پاس میرے ماں باپ آئے۔ میں ایک رات ادرایک دن سے برابر روتی رہی تھی ۔ ایبا معلوم ہوتا تھا کہ روتے ۔ روتے میرے دل کے تکڑے ہوجا کیں گے ۔ انہوں نے بیان کیا کہ ماں

باپ میرے پال بیٹے ہوئے تھ کدایک انساری عورت نے اجازت چاہی اور میں نے انہیں اندرآنے کی اجازت دے دی اور وہ بھی میرے ساتھ بیٹھ کررونے لگیں۔ہم سب ای طرح تھے کدرسول الله مَنَا فَیْمِ اندر

تشریف لاے اور بیٹھ مکے ۔جس دن سے میرے متعلق وہ باتیں کہی جارہی تھیں جو بھی نہیں کی گئی تھیں۔اس دن سے میرے پاس آ پنیس بیٹے تھے۔ آپ مالی ایک مینے تک انظار کرتے رہے تھے۔لیکن میرے معاملے میں کوئی وی آپ پر نازل نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ زلی نیا نے بیان کیا

كه چرآپ مَلَاثِيَّةُ نِ تشهد روهي اور فرمايا'' عائشه! تمهار م تعلق مجھے بيد يه با تيس معلوم بوكيس - اگرتم اس معاسط ميس برى بوتو الله تعالى بحى تمبارى برأت ظاہر كردے كا اورتم نے كناه كيا ہے تو الله تعالى سے مغفرت جا ہواور اس كے حضور توبر كروكه بنده جب اپنے كناه كا اقر اركر كے توبركرتا ہے تواللہ

تعالى بھى اس كى توبةبول كرتا ہے۔ 'جونبى آپ مال في كم نے اپى گفتگوختم كى، ميراة نواس طرح خنك موسي كداب ايك قطره بهى محسون نبيل موتا تھا۔میں نے اپنے باپ سے کہا کہ آب،رسول الله مُؤاليَّزُم سے ميرےمتعلق

فَنَزَلَ فَخَفَّضَهُمْ حَتَّى سَكَتُوا وَسَكَتَ، قَالَتْ وَبَكَيْتُ يَوْمِي لَا يَرْقَأُ لِيْ دَمْعٌ وَلَا

أَكْتَحِلُ بِنَوْمٍ، فَأَصْبَحَ عِنْدِيْ أَبُوَايَ، وَقَدْ ُ بَكَيْتُ لَيْلَتِى وَيَومِيْ حَتَّى أَظُنُّ أَنَّ الْبُكَاءَ

فَالِقُ كَبِدِي قَالَتْ: فَبَيْنَا هُمَا جَالِسَان عِنْدِي وَأَنَا أَبْكِي إِذِ اسْتَأْذَنَتِ الْمَرَأَةُ مِنَ الأَنْصَارِ

فَأَذِنْتُ لَهَا، فَجَلَسَتْ تَبْكِيْ مَعِيْ، فَبَيْنَا نَحْنُ كَلَلِكَ إِذْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمْ فَجَلَسَ، وَّلَمْ يَجْلِسْ عِنْدِي مِنْ يَوْمٍ قِيْلَ لِي مَا قِيْلَ قَبْلَهَا ، وَقَدْ مَكَثَ شَهْرًا لَا يُوحَى إِلَيْهِ فِي شَأْنِي شَيْءٌ قَالَتْ: فَتَشَهَّدَ ثُمَّ قَالَ: (إلا

عَائِشَةُ إِنَّهُ بَلَغَنِي عَنْكِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ كُنْتِ بَرِينَةً فَسَيْبَرِّنُكِ اللَّهُ، وَإِنْ كُنْتِ ٱلْمَمْتِ بِذَنْتٍ فَاسْتَغفِرِي اللَّهَ وَتُوْبِي إِلَيْهِ، فَإِنَّ الْعَبُدُ إِذَا اعْتَرَفَ بِذَنْبِهِ ثُمَّ تَابَ تَابَ اللَّهُ

عَكَيْهِ)). فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ مَلِكُكُمُ مَقَالَتَهُ قَلَصَ دَمْعِيْ مَحَتَّى مَا أُحِسُّ مِنْهُ قَطْرَةً وَقُلْتُ لْإِبِيُّ: أَجِبُ عَنِّي وَسُولَ اللَّهِ مَكْنَاكُمُ . قَالَ:

وَٱللَّهِ مَا أَدْدِي مَا أَقُولُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمُ إِلَّهُ مَلْكُمُ إِلَّهُ فَقُلْتُ لِأُمِّي: أَجِيْبِي عَنِّيَ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ فِيْمًا قَالَ. قَالَتْ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِيْ مَا أَقُولُ

لِرَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَنْقُلُمْ . فَقُلْتُ: وَأَنَّا جَارِيَةٌ خَدِيْثَةُ السِّنِ لَا أَقْرَأُ كَثِيرًا مِنَ الْقُرْآنِ فَقُلْتُ: إِنِّي وَاللَّهِ لَقُذْ عَلِمْتُ أَنَّكُمْ سَمِعْتُمْ مَا يَتَحَدَّثُ بِهِ النَّاسُ، وَوَقَرَ فِيْ أَنْفُسِكُمْ وَصَدَّقْتُمْ بِهِ،

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ مِعْلَى مِنْ الْمَالِي اللهُ الل

وَاللّهِ مَا أَجِدُ لِنِي وَلَكُمْ مَثْلاً إِلا آبًا يُوسَفَ ٤٠٠ مَ مَهُ رَا وَيَا لَهُ مَ اللّهُ وَاللّهِ مَا أَوْلَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ ا

وَاللَّهِ مَا ظَنَنْتُ أَنْ يُنْزِلَ فِي شَأْنِي وَخَيْ، اوراس كاتقدين بحى آب اوگر چك بين ال لياب اگريش كهول كم وَلاَّنَا أَخْفَرُ فِي نَفْسِي مِنْ أَنْ يُتكَكِّمَ بِالْقُرْآنِ شِي (اس بهتان سے) برى بول ، اور الله خوب جاتا ہے كہ ش واقتی اس فِي أَمْرِيْ، وَلَكِنِّي كُنْتُ أَرْجُو أَنْ يَرَى رَسُولُ سے برى بول تو آپ لوگ ميرے اس معالم ميں تصديق نيس كري الله مالئے کا النوم رُوْيًا تُبَرِّئُنِي فَوَاللَّهُ! مَا كَ\_لين الرَّشِ (الناه كو) اين فحمد ليان ، حالانك الله تعالى خوب

اللَّهِ عَلَيْهُ أَنِي النَّوْمِ رُوْيَا تُبَرِّنُنِي فَوَاللَّهُ! مَا كَ-لَيْن أَرْمِي (كناه كو) النِ وَمه لول والانكه الله تعالى خوب رَامَ مَجْلِسَهُ وَلَا خَرَجَ أَحَدُ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ جانتا ہے كہ ميں اس سے برى بول ، تو آپ لوگ ميرى بات كى تقديق حَتَى أُنْذِلَ عَلَيْهِ الوَحْيُ ، فَأَخَذَهُ مَا كَانَ كردي كردي كرتم الله كى! ميں اس وقت الى اور آپ لوگول كى كوئى مثال يأخُذُهُ مِنَ الْبُرَجَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّهُ مِنْهُ يوسف اليَّلِيُ كَ والد (يعقوب اليَّلِيُ كے سوانيس باتى كه انهول نے بھى يأخُذُهُ مِنَ الْبُرَجَاءِ ، حَتَّى إِنَّهُ لَيَتَحَدَّهُ مِنْهُ يوسف اليَّلِيُ كَ والد (يعقوب اليَّلِيُ كے سوانيس باتى كه انهول نے بھى

يضحك، فكان أول كلِمة تكلم بها أن مطرف ركيا أو يصافي المووالله تعالى عرف براي المواهد المعالى عرف برات رفي الله قَالَ لِي: ((يَا عَانِشَةُ! احْمَدِي اللَّهَ فَقَدْ بَرَّأَكِ يهنيال بهي نها كذير عظى وي نازل بوكى ميري بي نظر من ديثيت الله)). فَقَالَتْ لِي أُمِّي: قُوْمِي إِلَى رَسُولِ السه بهت معمولي من كير آن مجيد من عبر معالى وفي آيت نازل

اللَّهِ عَلَيْكُمْ. فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ، لَا أَقُوْمُ إِلَيْهِ، وَلَا هو- بال بجھاتی امید خرور حمی که آپ کوئی خواب دیکھیں کے جس میں الله أَحْمَدُ إِلَّا اللَّهَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ تَعَالَىٰ بجھے بری فرمادے گا۔ اللہ کواہ ہے کہ ابھی آپ اپنی جگہ سے الھے بھی الَّذِیْنَ جَاءُ وُا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ ﴾ الآیاتِ، نہ تھے اور نہ اس وقت گھر میں موجود کوئی باہر لکلا تھا کہ آپ پروی نازل

فَلَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ هَذَا فِي بَرَاقَتِي قَالَ أَبُو بَحْرِ مونَ كَلَ اور (شدت وقی سے) آپ جس طرح پینے پینے ہوجایا کرتے الصّدِیْقُ وَکَانَ یُنْفِقُ عَلَی مِسْطَح بْنِ أَثَاثَةُ سے وہی کیفیت آپ کی اب بھی تھی۔ پینے کے قطر ہے موتوں کی طرح للقرَابَتِهِ مِنْهُ: وَاللَّهِ لَا أَنْفِقُ عَلَى مِسْطَح شَیْنًا آپ کے جم مبارک سے گرنے لگے۔ حالانک سردی کا موسم تھا۔ جب وی

أَبدُّا بَغُدَ مَا قَالَ لِعَائِشَةً. فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَلا كَاسْلَلْهُمْ مُوالْوَآبِ بْسَرَ مِ صَاوَرسب مَ يَهلاكلم وَآبِ فَي زَبان يَأْتُلِ أُوْلُو الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُواْ ﴾ مبارك سے لكلا وہ يقا: "اسمائش! الله كي حمد بيان كركماس في مهيں

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ <u> گواہیوں ہے تعلق مسائل کابیان</u> إِلَى قَوْلِهِ الْعَفُورُ رَحِيمً فَقَالَ أَبُو بَكُون برى قرارد ديا بيس والده في كها بي جا، رسول الله مَا يَيْم ك بَلَى، وَاللَّهِ إِنِّي لَأُحِبُّ أَنْ يَغْفِيرَ اللَّهُ لِي، سامنے جا کر کھڑی ہوجا ۔ میں نے کہا نہیں قتم اللّٰدی میں آپ کے پاس جا فَرَجَعَ إِلَى مِسْطَحِ الَّذِي كَانَ يُجرِي عَلَيْهِ. ﴿ كَرَكُونَ نَهُول كَي اور مِن تُوصرف الله كي حدوثنا كرول كي الله تعالى نے یہ آیت نازل فرمائی تھی''جن لوگوں نے تہت تراثی کی ہے۔وہتم ہی میں وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمْ اللَّهِ مِلْكُمْ اللَّهُ مِنْتَ بِنْتَ سے پچھلوگ ہیں۔''جب الله تعالیٰ نے میری برأت میں بيآيت نازل جَحْشِ عَنْ أَمْرِي، فَقَالَ: ((يَا زَيْنَبُ! مَا عَلِيْتِ مَا رَأَيْتِ؟)) فَقَالَتِن: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فرمائی، تو ابو بکر و الفید نے جو مسطح بن اٹا شہ رٹی نینے کے اخراجات قرابت کی وجہ أُحْمِيْ سَمْعِيْ وَبَطِّرِيْ، وَاللَّهِ مَا عَلِمْتُ سے خود ہی اٹھاتے تھے کہا کہ تم اللہ کی اب میں منطح پر بھی کوئی خرچ نہیں كرول كاكدوه بهى عائشه يرتهمت لكان يس شريك تفاراس يراللدتعالى عَلِيْهَا إِلَّا خَيْرًا، قَالَتْ: وَهِيَ الَّتِي [كَانَتْ]

- نے بیآیت نازل کی: "تم میں سے صاحب فضل وصاحب مال لوگ سم نہ کھا کیں ۔اللہ کے ارشاد غفور رحیم تک ۔ 'ابو بحر و اللہٰ نے کہا: اللہ کی قتم ابس

میری یبی خواہش ہے کہ اللہ تعالی میری مغفرت کر دے۔ چنانچ مطح والنائذ كوچوآب يهل دياكرت تصوه كردي لكدرسول الله مَا رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَيَخبَى بْنِ نينبيت جَشْ ( وَلِيَّهُ المُ المُومَنِين ) \_ بهي مير متعلق يوجها قا-آپ

نے دریافت فرمایا کرنیب! تم (عائشہ ولی منال ) کیا جانتی ہو؟ اور کیادیکھاہے؟ انہوں نے جواب دیا میں اپنے کان اور اپنی آ کھے کی حفاظت کرتی ہوں ( کہ جو چیز میں نے دیکھی ہو یاسی ہودہ آ پ سے بیان کرنے لگوں) خدا گواہ ہے کہ میں نے ان میں خیر کے سوا اور پچھنہیں ریکھا۔ عائشر فالنباك نيان كياكديم مرى برابرى تسس اليكن البدتعالى في البيس

تقوى كى وجه سے بحاليا۔ ابوالرئي نے بيان كيا كم مستليم نے بيان كيا، - ان بے ہشام بن عروہ نے ،ان سے عروہ نے ان سے عائشہ اور عبد الرحمٰن بن زبير فالنَّذ في اى حديث كى طرح ابوالربيع في ( دوسرى سنديس ) بیان کیا کہ ہم سے فلیح نے ہیان کیا ،ان سے ربیعہ بن ابی عبدالرحمٰن اور لیجیٰ

بن سعید نے اوران سے قاسم بن محد بن ابی بکرنے اس حدیث کی طرح۔ تشويج : مجتد مطلق امام جغاري و الله يطويل مديث مذكوره عنوان ك تحت اس لئ لائ بين كداس ميس بريره را النفا ك كوابي كاذكر ب كدهفور 

و العدا فك إسلامي تاريخ كاليك أنهم ترين واقعه بم محدثين كرام في اس بهت بهت سي مسائل كالتخراج كيا ب فود أمام بخارى موسية اس حدیث کوئی جگٹالاتے ہیں اور مختلف مشاکل اس سے نکالتے ہیں۔واقعہ کی تفصیلات خود حدیث میں موجود ہیں۔شروع میں نبی کریم مُؤاثیر کم اس سے

تُسَامِيْنِي، فَعَصَيمَهَا إللَّهُ بِالْوَرَعِ. حَدَّثَنَا

أُبُوالرَّبِيْعِ خَدَّثَيْنَا فُلَيْخِ ٰعَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةَ

عَنْ غُرْوَةً بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، وَعَبْدِاللَّهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، مِثْلَهُ. قَالَ: وَحَدَّثَنَا فُلَيْحٌ عَنْ

سَعِيْدِهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ ، مِثْلَهُ. [راجع: ٢٥٩٣]

م حضرت زینب برایشنا کی گواہی کا بھی ذکر ہے۔

سخت رخ پہنچا کہ آپ کی شان نبوت پر ایک دھبہ لگ رہا تھا۔ گر تحقیق حق کے بعد آپ نے عبداللہ بن الی منافق کو اس الزام میں تعلین سزاد بی چاہی کو نکہ اس الزام کا تراشنے والا اور اس کو موادینے والا وہی بد بخت تھا۔ حضرت عاکشہ ڈو النظم نے جب اس الزام کا ذکر سنا تو روتے روتے ان کا براحال ہوگیا بلکہ بخار بھی چڑھ آیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت ام رومان نے آپ کو بہت سمجھایا بجھایا۔ گر آپ کے رنج میں اضاف ہی مور ہا تھا۔ آپ کا کھانا پینا، سونا سب ختم بھیر ہا تھا۔ آ خرنی کریم من اللی تا ہے ذاتی اطمینان کے لئے اسامہ بن زید سے مشورہ لیا تو انہوں نے حضرت عاکشہ فراتھ کی برائت پر بہتا ہوں ہور ہاتھا۔ آپ کی معصومیت پر پر شہادت دی ، حضرت علی خوانشوں کے برائے معاوم کیا ، تو انہوں نے بھی صاف صاف آپ کی معصومیت پر محمومیت پر محمومیت اس کو ابی دی اور حضرت عاکشہ خوانشوں کے براءت میں سور ہونوں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالی نے اسے ' بہتان عظیم'' قرار دیا۔

سیحان اللہ! حضرت عا کشرصدیقہ ہٹائٹیٹا کے فضل وشرف کا کیا ٹھکانا کہ آپ کی شان میں قرآن نازل ہوا، جو قیامت تک پڑھا جایا کرے گا آپ کے فضائل بے شار میں۔اللہ نے آپ کواپنے محبوب رسول منائٹیٹی کی از واج مطہرات میں شرف خاص سے نوازا کہ رسول کریم منائٹیٹی نے آپ کی گودمیں آپ کے گھرمیں انتقال فرمایا، بھروہی گھر قیامت تک کے لئے اللہ کے مجبوب نبی مناٹٹیٹی کی آ رام گاہ میں تبدیل ہوگیا۔

طافقصاحب فرمائے میں: "والغرض منه هنا سؤاله ﷺ بريرة عن حال عائشة وجوابها ببراء تها واعتماد النبي ﷺ على قولها حتى خطب

فاستعذر من عبدالله بن ابى وكذلك سؤاله من زينب بنت جحش عن حال عائشة وجوابها ببراء تها ايضا وقول عائشة فى حق زينب هى التى كانت تساميني فعصمها الله بالورع ففى مجموع ذلك مراد الترجمة ـ " (فتح جلده صفحه ٣٤٢)

ع ير مم مَا الله خالفي من خاله خالفي من خلق من منظق من الله بالورع ففى محموع ذلك مراد الترجمة على كم مَا الله خالفي المن خلق من الله خالفيان منظق من الله خالفيان كم

حضرت سعد بن عبادہ کی خفگی محض اس غلط فہنی پڑھی کہ سعد بن معاذ قبیلہ اوس سے پرانی عداوت کی بناپرایسا کہدرہے ہیں۔حضرت عاکشہ ڈٹی فہنا کا مقصد یہی ہے کہ حضرت سعد بن عبادہ نہایت صالح آ دمی تقے مگر غلط فہنی نے ان کی حمیت کو جگادیا تھا۔( ٹڑٹائٹیزُز)

بَابٌ: إِذَا زَكَّى رَجُلٌ رَجُلًا كَفَاهُ بِابِ: جب ايك مرد دوسرے مرد كو اچھا كے توبيہ كائى ہے

وَقَالَ أَبُوْ جَمِيْلَةَ: وَجَدْتُ مَنْبُوذًا، فَلَمَّا اورابوجيله في كها كهين في ايك لاكارات مين پر اموا پايا - جب جھے رَآنِيْ عُمَرُ قَالَ: عَسَى الْغُوَيْرُ أَبُوسًا. كَأَنَّهُ حضرت عمر اللَّيْنَ في ويكفا تو فرمايا ، ايبا نه مويه غار آفت كا غار مو، كويا يَتِّهِ مُنِيْ قَالَ عَرِيْفِي: إِنَّهُ رَجُلٌ صَالِحٌ قَالَ: انهوں نے مجھ پر برا كمان كيا ، كين مير حقبيله كيسردار نے كہا كه يوسا كح كذَلِكَ، اذْهَ فَ وَعَلَيْنَا نَفَقَتُهُ . 

7 دى بين حضرت عمر اللَّيْنُ فَا كَذَلُكَ بِاتِ بِهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْنَا نَفَقَتُهُ .

ہوں یوں سے رہاں ہے المال کے ) فرے رہا ہے۔ جاءاس کا نفقہ ہمارے (بیت المال کے ) فرے رہے گا۔

تشوجے: کینی ایک شخص کانز کیدکا فی ہےاور شافعیہ اور مالکیہ کے نز دیک کم ہے کم دو شخص نز کیہ کے لئے ضروری ہیں۔ غار کی مثال عرب میں اس موقع پر کہی جاتی ہے جہاں ظاہر میں سلامتی کی امید ہواور در پر دہ اس میں ہلاکت ہو۔ ہوا پی تھا کہ کچھے لوگ جان

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ **♦**(50/4)**♦** گواہیوں ہے تعلق مسائل کابیان

بچانے کوایک غارمیں جا کر چھپے، وہ غاران پر گر پڑا تھا یا دشمن نے وہیں آ کران کوآ لیا۔ جب سے بیثل جاری ہوگئی۔حضرت عمر ڈاکٹنٹ کی بھو گئے کہ اس

پ نے حرام کاری نہ کی ہواور پیاڑ کا اس کانطفہ ہو مگر ایک شخص کی گواہی پر آپ کادل صاف ہو گیااور آپ نے اس بچے کا بیت المال سے وظیفہ جاری کر دیا۔ تعدیل کا مطلب بیہ ہے کہ کسی آ دمی کی عمدہ عادات و خصائل اور اس کی صداقت اور شجیدگی پر گواہی دینا، اصطلاح محدثین میں تعدیل کا بہی مطلب ہے که کسی راوی کی ثقابت ثابت کرنا به

سمجھتا ہوں، آ گے اللہ خوب جانتا ہے، میں اللہ کے سامنے کسی کو بے عیب

**باب**: کسی کی تحریف میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے جو

نہیں کہ سکتا۔ میں سمحقا ہوں وہ ایبااییا ہے۔اگراس کا حال جانتا ہو۔''

٢٦٦٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا (٢٧١٢) م سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہام کوعبدالوہاب نے خردی، عَبْدُالْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَدَّاءُ، عَنْ کہا کہ ہم سے خالد حذاء نے بیان کیا ،ان سے عبدالرحمٰن بن ابی بکرہ نے

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: اوران سے ان کے باب نے بیان کیا کہ ایک مخص نے رسول کریم مالینیم أَثْنَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ عِنْدَ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ أَفَعَالَ: کے سامنے دوسر ہے خض کی تعریف کی ،تو آپ نے فر مایا:''افسوں! تونے

((وَيْلُكَ قَطَعْتَ عُنُقَ صَاحِبِك، قَطَعْتَ عُبُقَ اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی۔تونے اپنے ساتھی کی گردن کاٹ ڈالی'' صَاحِبِكَ)). مِرَارًا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ كَانَ مِنْكُمْ کی مرتبہ (آپ نے ای طرح فرمایا) پھرفرمایا: 'اگرکسی کے لیے اپنے کسی بھائی کی تعریف کرنی ضروری ہو جائے تو یوں کیے کہ میں فلال شخص کواپیا

مَادِحًا أَخَاهُ لا مَحَالَةَ فَلْيَقُلُ: أَخْسِبُ فُلَانًا، وَاللَّهُ حَسِيبُهُ، وَلَا أُزَكِّي عَلَى اللَّهِ أَحَدًا، أُحْسِبُهُ كَذَا وَكَذَا إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِكَ مِنْهُ)).

[طرفاه في: ٦٠٦١، ٦١٦٢] [مسلم: ٧٥٠١، ۲ • ۷۵؛ ابو داود: ۵ • ۶۸؛ ابن ماجه: ۳۷٤٤.

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ الْإِطْنَابِ فِي المُمَدُّحِ وَلَيْقُلُ مَا يَعْلَمُ ٢٦٦٣ حَذَثْنَاً مُحَمَّدُ بْنُ صَبَّاحٍ، حَدَّثَنَا

( ۲۲۲۳) ہم سے محر بن صباح نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بْنُ عَبْدِ اساعیل بن ذکریانے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے برید بن عبداللہ نے اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوْسَى سَمِعَ ابو بردہ سے بیان کیا، ان سے ابوموی اشعری رہافتہ نے بیان کیا کہ رسول

النَّبِيُّ مُؤْكُمُ أَرُجُلاً يُثْنِي عَلَى رَجُل، وَيُطْرِيْهِ كريم مَنْ النَّيْزَ فِي سَاكُ الكِّيحُض دوسرك كي تعريف كرر باتفا اورمبالغه سے فِيْ مَدْحِهِ فَقَالَ: ((أَهْلَكْتُمْ أَوْ قَطَعْتُمْ ظَهُرَ كام كے رہاتھا تو رسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِم نے فرمایا: " تم لوگوں نے اس محض كو الرَّجُلِ)). [مسلم: ٧٥٠٤]

ہلاک کردیا ،اس کی پشت تو ژ دی۔'' تشوج: چونکه گواه کی تعدیل اورنز کیه کابیان مور ہاہے لہذا ہے تلا دیا گیا کہ کسی کی تعریف میں صدے گز رجانا اور کس کے سامنے اس کی تعریف کرنا شرعا یہ بھی مذموم ہے کہ اس سے سننے والے کے دل میں عجب وخود پسندی اور کمر بیدا ہونے کا احمال ہے۔ لہٰذاتعریف میں مبالغہ ہرگز نہ ہواور تعریف کی کے مند پرندی جائے اوراس کی بابت جس قدرمعلومات ہول بس ان پراضا فدنہ ہو کہ سلامتی اسی میں ہے۔ بَابُ بُكُونُ عَ الصِّبِيَانِ وَشَهَادَتِهِمُ بِالسِدِ: بَجُولِ كَابِالْغُ مُونَا اورانِ كَي كُوا بَيْ كَابِيان

جانتاہوبس وہی کیے

مواہیوں نے علق مسائل کابیان **♦**€ 51/4 **≥**₹ كِتَابُ الشَّهَادَ اتِ اورالله تعالی کا فرمان که 'جب تمهارے بچے احتلام کی عمر کو بھنے جا کیں تو پھر

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ انہیں ( گھروں میں ) داخل ہوتے وقت اجازت لینی جاہئے '' الْجُلُمُ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ﴾. [النور: ٥٩] وَقَالَ مغیرہ ڈالٹنئ نے کہا کہ میں اختلام کی عمر کو پہنچا تو میں بارہ سال کا تھا اور

مُغِيْرَةُ: احْتَلَمْتُ وَأَنَا ابْنُ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ سَنَةً. لؤ کیوں کا بلوغ حیض ہے معلوم ہوتا ہے۔اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ وَبُلُوغُ النِّسَاءِ فِي الْحَيْضِ لِقَوْلِ اللَّه

ِ سے کہ''عورتیں جو حیض سے مایوں ہو چکی ہیں'' اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد ﴿ وَاللَّائِي يَنِسُنَ مِنَ الْمَحِيْضِ مِنُ نِسَائِكُمْ ﴾ ﴿ ان يضعن حملهن ﴾ تك حسن بن صالح نے كہا كه ميس نے اپي إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾ [الطلاق: ٤]

ا کیپ پڑون کود یکھا کہ وہ اکیس سال کی عمر میں دادی بن چکی تھیں۔ وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ: أَدْرَكْتُ جَارَةً لَنَا جَدَّةً بِنْتَ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ سَنَةً.

تشويج: امام بخارى مُينية كامقصد بأب يمعلوم بوتا ہے كە بىچ كى عمر پندره سال كو كنيخ جائے تو ده بالغسمجما جائے گااوراس كى كوابى قبول موگ -یوں بچے بارہ سال کی عمر میں بھی بالغ ہو سکتے ہیں ۔ گریہ اتفاقی امر ہے ۔ عورتوں کے لئے حیض آ جانا بلوغت کی دلیل ہے۔ "وقد اجمع العلماء

على ان الحيض بلوغ في حق النساء\_" (فتح)- " ليني علما كاجماع بي كريورتول كابلوغ ان كا حائضه بونا بي ب-(۲۲۲۳) ہم سے عبیداللہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابواسامہ ٢٦٦٤ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا

نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے عبیداللہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے نافع نے أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي عُبَيْدُاللَّهِ حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن عمر ولی تھانے بیان کیا کہ احد کی حَدَّثَنِي ابْنُ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالِئَكُمْ عَرَضَهُ لڑائی کے موقع پروہ رسول اللہ مَثَالَتُهُمَّا کے سامنے (جنگ برجانے کے لیے) يَوْمَ أُحُدٍ وَهُوَ ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ پیش ہوئے تو ) انہیں اجازت نہیں ملی ،اس وقت ان کی عمر چودہ سال تھی۔ يُجِزْنِي، ثُمَّ عَرَضَنِيْ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ پھرغزوۂ خندق کےموقع پرپیش ہوئے تو اجازت مل گئی۔اس وقت ان کی خَمْسَ عَشْرَةَ فَأَجَازَنِيْ. قَالَ نَافِعٌ: فَقَدِمْتُ عمر پندرہ سال تھی۔ نافع نے بیان کیا کہ جب میں عمر بن عبدالعزیز رکھنات عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِالْعَزِيْزِ وَهُوَ خَلِيْفَةٌ،

کے یہاں ان کی خلافت کے زمانے میں گیا تو میں نے ان سے بیر حدیث فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيْثَ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بیان کی تو انہوں نے فرمایا کہ چھوٹے اور بڑے کے درمیان (پندرہ سال بَيْنَ الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ. وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ ہی کی ) حدہے۔ پھرانہوں نے اپنے حاکموں کولکھا کہ جس بیچے کی عمر پندرہ يَفْرِضُوا لِمَنْ بَلَغَ خَمْسَ عَشْرَةً. [طرفه في: سال کی ہوجائے اس کا (فوجی ) وظیفہ بیت المال سے مقرر کردیں۔

٤٠٩٧] [مسلم: ٤٨٣٧؛ ابن ماجه: ٢٥٤٣] تشریج: معلوم ہوا کہ پندرہ سال کی عمر ہونے پر بیچ پرشری احکام جاری ہوجاتے ہیں اور اس عمر میں وہ گواہی کے قابل ہوسکتا ہے۔

(٢٧٦٥) بم سے على بن عبداللد نے بيان كيا ، انہوں نے كہا بم سے سفيان ٢٦٦٥ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے صفوان بن سلیم نے بیان کیا ، ان سے سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ عطاء بن بیار نے اور ان سے ابوسعید خدری را اللہ نے کہ نبی کریم مَاللہ اللہ ابْنِ يَسَّارٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ يَبْلُغُ بِهِ نے فر مایا: ''ہر بالغ پر جمعہ کے دن عسل واجب ہے'' النَّبِيُّ مَا اللَّهُ قَالَ: ((غُسُلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ كوابيول ميتعلق مسائل كابيان SS 52/4 BS

وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)).[راجع: ٥٥٨]

تشويج: ياس امرى طرف اشاره م كيشرى واجبات انسان پراس كے بالغ ہونے ہى پرنافذ ہوتے ہيں۔شہادت بھى ايك شرى امر ب جس كے لتے بالغ ہونا ضروری ہے۔ بلوغت کی آخر حدیندرہ سال ہے جیسا کہ پچھلی روایت میں ندکور ہوا۔ اس سے امام بخاری میشید نے یہ میکی نکالا کہ احتلام ہونے سے مرد جوان ہوجا تاہے گواس کی عمر بپندرہ سال کونہ پہنچی ہو۔

بَابُ سُؤَال الْحَاكِم الْمُدَّعِي

هَلْ لَكَ بَيِّنَةٌ قَبْلَ الْيَمِيْنِ

٢٦٦٧، ٢٦٦٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُوْ (۲۲۲۲،۷۷) ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کو ابومعاویہ نے خردی اور مُعَاوِيَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيْقٍ، عَنْ انبیں اعمش نے ، انبیل شقیق نے اور ان سے عبداللہ والفؤ نے بیان کیا کہ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئًا: ((مَنُ رسول الله مَنْ اللَّيْزِمُ نے فرمایا: ' جس مخص نے کوئی الی قتم کھائی ، جس میں وہ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ، لِيَقْتَطِعَ جھوٹا تھا، کسی مسلمان کا مال چھننے کے لیے ، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح

ملے گا كەاللەتغالى اس پرغفېناك موگا۔" انبوں نے بيان كيا كەاس پر بِهَا مَالَ امْرِيءٍ مُسْلِم، لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). قَالَ: فَقَالَ الْأَشْعَتُ بْنُ قَيْسٍ: اشعث بن قیس طالنیونے کہا کہ خدا گواہ ہے، بیصدیث میرے ہی متعلق

فِيُّ وَاللَّهِ كَانَ ذَلِكَ، بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُل أَرْضٌ آ تحضور مَنْ الْفِيْلِم نے فرمائی تھی۔ میرا ایک یہودی سے ایک زمین کا جھڑا فَجَحَدَنِي، فَقَدَّمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُمَّمُ فَقَالَ تھا۔ یہودی میرے حق کا انکار کرر ہاتھا۔اس لیے میں اسے نبی کریم مَثَالَثِیْل لِي رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ إِنَّا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ کی خدمت میں لایا ۔ آپ نے مجھ سے فرمایا ( کیونکہ میں مدمی تھا) کہ

قُلْتُ: لَا. قَالَ: ((اخْلِفْ)). قَالَ: قُلْتُ: يَا " کوائی پیش کرناتمهارے ہی ذمہے۔ "انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رَسُولَ اللَّهِ إِذَنْ يَحْلِفَ وَيَذْهَبَ بِمَالِيْ. عرض كيا كواه توميرے ياس كوئى بھى نہيں۔اس ليے آنخصرت مَا يَشْخِم نے

قَالَ: فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ يبودي سے فرمايا: " پيرتم قتم كهاؤ " افعث والنفظ نے بيان كيا كه ميں بول

بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيْلاً ﴾ [آل عمران: يرا: يارسول الله! پھرتو بيتم كها لے كا اور ميرا مال مضم كر جائے كا \_ انہوں نے بیان کیا کہ اس واقعہ پر اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی'' جولوگ اللہ ٧٧] إِلَى آخِر الآيَةِ.

كعبداور تسمول سيمعمولي يوجى خريدت مين "اخرايت تك. [راجع: ٢٣٥٧، ٢٣٥٧]

تشويج: عدالت كے لئے ضروري ب كه پہلے مرى سے كواه طلب كرے اس كے پاس كواه نه بول تو مرى عليہ ي تم لے، اگر مرى عليہ جموثي قتم کھا تا ہے تو وہ خت گنا ہگار ہوگا، مگر عدالت میں بہت لوگ جموٹ سے بچناضر دری نہیں جانے حالانکہ جموٹی گواہی کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے۔ایے ہی جموثی قتم کھاکر کسی کا مال ہڑپ کرنا اکبرالکبائر یعنی بہت ہی ہڑ اکبیرہ گناہ ہے۔

باب: دیوانی اور فوجداری دونوں مقدموں میں مدعى عليه سيضم لينا

باب: مدى عليه كوشم دلانے سے پہلے حاكم كا مدى

سے بید یو چھنا کیا تیرے یاس گواہ ہیں؟

بَابُ الْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ فِي الْأَمُوالِ وَالْحُدُودِ لواہیوں سے مسل سا کا بیان

اور نبی کریم مَنَافِیْ اِ نے (مری سے )فر مایا کہ "تم اینے دو گواہ پیش کروورنہ

مع عليه ك قتم ير فيصله موكاً " تتيبه في بيان كيا، ان سيسفيان في بيان

وَقَالَ النَّبِيُّ مُعْشَعُمُمْ: ((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِيْنُهُ)).

وَقَالَ قُتَيْبَةُ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةً:

كَلَّمَنِيْ أَبُو الزِّنَادِ فِي شَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَيَمِيْنِ

الْمُدَّعِي فَقُلْتُ: قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَاسْتَشْهِلُواْ شَهِيْدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ

فَرَجُلٌ وَامْرَأْتَانِ مِثَّنُ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾.

[البقرة: ٢٨٢] قُلْتُ: إِذَا كَانَ يُكْتَفَى بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَيَمِيْنِ الْمُدَّعِيْ، فَمَا يُحْتَاجُ أَنْ تُذَكِّرَ

هَذه الأُخْرَى؟.

إِحْدَاهُمَا الْأَخْرَى، مَا كَانَ يَصْنَعُ بِذِكْرِ

نے کہا کہ اگر مدی کافتم کے ساتھ صرف ایک گوائی کافی ہوتی تو پھریہ فر انے کی کیا ضرورت تھی کہ اگر ایک بھول جائے ۔ تو دوسری اس کو یاد ولادے۔ووسری عورت کے مادولانے سے فائدہ ہی کیا ہے؟

کیا، ان سے (کوفد کے قاضی) ابن شبرمہ نے بیان کیا کہ ( مدینہ کے

قاضی ) ابوالز نادنے مجھ سے مدعی کی قتم کے ساتھ صرف ایک گواہ کی گواہی

ے (نافذ ہوجانے کے ) بارے میں گفتگو کی تومیں نے کہا کہ اللہ تعالی

فرماتا ہے: ' اورتم اینے مردوں میں سے دوگواہ کرلیا کرو، پھرا گر دونوں مرد

نہ ہول تو ایک مرداور دوعور تیں ہول، جن گواہول سے کہتم مطمئن ہو، تا کہ

اگر کوئی ایک ان دومیں سے بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔'میں

تشوج: ابوالزنا وجن كااو پر ذكر موامدينه كے قاضي اورامام مالك كے استاد ميں ابل مدينه اورام مثافعي اوراحمداورا المحديث سب اس كے قائل ميں کہ اگر مدی نے پاس ایک ہی گواہ ہوتو مدی سے تم لے کر ایک گواہ اور تم پر فیصلہ کردیں گے۔ مدی کی قتم دوسرے گواہ کے قائم مقام ہوجائے گی اور سے امر حدیث صحیح سے ثابت ہے جس کوامام سلم نے ابن عباس ڈگائٹنا سے تکالا کہ نبی کریم مُثاثِیْتِم نے ایک گواہ اور ایک قتم پر فیصلہ کیا اور اصحاب سنن نے اس کوابو ہر ہرہ اور جابر ڈاٹٹٹنا سے نکالا۔ابن خزیمہ نے کہا پیھدیث سیجے ہے۔

ا بن شرمہ کوفد کے قاضی تھے۔ اہل کوفد جیسے امام ابو صنیفہ مجینیہ اسے جائز نہیں کہتے اور تصحیح حدیث کے برخلاف آیت قرآن سے استدلال كرتے ميں ۔ حالانكه آيت قرآن حديث كے برخلاف نبيس ہو على ادر قرآن كاجانے والا اور تبحضے والاني كريم من الينيم سے زياوہ كوئى نه تھا (وحيدى) آیت ہے ابن شرمہ نے جواستدلال کیا ہے و میچ نہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں معاملہ کرنے والوں کو پیچکم کردیا ہے کہ وہ معاملہ کرتے وقت دو مر دوں پاایک مرد دوغورتوں کو گواہ کرلیں ۔ دوغورتیں اس لئے رکھی ہیں کہ دہ ناقص انعقل اور ناقص الحفظ ہوتی ہیں ۔ایک بھول جائے تو دوسری اس کو یا دولا دے اور پہ ظاہر ہے کہ بدی سے جوتم لی جاتی ہے وہ اس وقت جب نصاب شہادت کا پورانہ ہو،اگرایک مر دادر دعورتیں یا دومر دموجود ہول تب مدعی ہے فتم لینے کی ضرورت نہیں۔

امام شافعی رئتات نے فرمایا یمین مع الشاهد کی حدیث قرآن کے خلاف نہیں ہے بلکہ حدیث میں بیان ہے اس امر کا جس کا ذکر قرآن میں نہیں ہےاوراللد تعالی نے خودہم کو پیکم دیا ہے کہ ہم اس کے پغیر کے تھم پر چلیل اور جس چیز سے آپ نے منع فر مایا ہے اس سے بازر ہیں۔ میں (مولانا وحیدالزماں ) کہتا ہوں قرآن میں توبیدذ کر ہے کہ اپنے یا وَں وضومیں دھوؤ ، پھر حنیہ موز دن پرمسے کیوں جائز کہتے ہیں۔ای طرح قرآن میں بیدذ کر ہے کہاگریانی نہ یاؤتو تیم کرداور حضیاس کے برخلاف ایک ضعیف حدیث کی رو سے نبیزتمر سے دضو کیوں جائز سجھتے ہیں اور لطف بیہ ہے کہ نبیزتمر کی ضعیف اور جمهول حديث ضعيف قرارد ي كراس س كماب الله يرزياوت جائز يحق بي اور يمين مع الشاهدكي مي اورمشهور حديث كورة كرتي بين "وهل هذا الا ظلم عظيم منه-" (وحيري)

حدیث مندا کے ذیل مرحوم لکھتے ہیں لینی جب مدی کے پاس گواہ نہ مول بہتی نے عمرو بن شعیب عن ابیان جدہ سے مرفوعا اول نكالا:"البينة على من ادعى واليمين على من انكر-"معلوم مواكه مرى عليه پر جرحال مين تتم كهانالازم بوگا- جب مرى كے پاس شهادت نه بو ، خواه مرى اور مدى گواہیوں ہے علق مسائل کابیان

عليه مين اختلاط اور ربط ہويا نه ہو۔امام شافعي اور اہلحديث اور جمہور علا كاليمي تول ہے،ليكن امام مالك مُشاللة عليم بين كه مدي عليه سے اى وقت قسم لي جائے گی۔ جب اس میں اور مدعی میں ارتباط اور معاملات ہوں۔ ورنہ ہر مخص شریف آ دمیوں کوتیم کھلانے کے لئے جھوٹے دعوے ان پر کرے گا

كتاب الشهادات

٢٦٦٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ ، حَدُّثَنَا نَافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ

عَبَّاسٍ إِلَيَّ: أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّ فَضَى بِالْيَمِيْنِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ. [رَاجع: ٢٥١٤]

نَاتُ

٢٦٧٠، ٢٦٦٩ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْهَ،

باب

(۲۲۲۹،۷۰) م سعقان بن الى شيبن بيان كيا، كمام سے جرير نے بیان کیا منصورے،ان سے ابو وائل نے بیان کیا کہ عبداللہ والنفؤ نے کہا كه جو شخص (جمونى ) فتم كى كا مال حاصل كرنے كے ليے كھائے كا تو الله

(۲۲۱۸) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہاہم سے نافع بن عمر نے بیان کیا،

ان سے ابن ابی ملیکہ نے بیان کیا کہ ابن عباس ولی کھنا تھا "د نبی

كريم مَنَافِيْنِ فِي مَنْ عليه ك ليفتم كمان كافيمله كياتها."

تعالی ہے وہ اس حال میں ملے گا کہ اللہ پاک اس پرغضبناک ہوگا۔اس ك بعد الله تعالى نے (اس حديث كى ) تصديق كے ليے بي آيت نازل فرمانی: ''جولوگ الله کے عہد اور اپنی قسموں سے تھوڑی پونجی خریدتے ين - عذاب اليم" تك - بحرافعي بن قيس والنيز بمارى طرف تشريف

لائے اور پوچھنے لگے کہ کہ ابوعبدالرحمٰن (عبدالله بن معود والنفوا )تم سے کون ی مدیث بیان کررہے تھے۔ ہم نے ان کی یہی مدیث بیان کی تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے سیح بیان کی ، بیآیت میرے ہی بارے میں

نازل ہوئی تھی۔میراایک مخص سے جھگڑا تھا۔ہم اپنامقدمہ رسول الله مَنَا تَعْیَرُمُ ك ياس ك كي تو آب فرمايا: "ياتم دو كواه لا وورنداس ك قتم ير فیصله موگا۔ 'میں نے کہا کہ گواہ میرے پاس نہیں ہیں لیکن اگر فیصله اس کی

قتم پر ہوا) پھرتو بيضرور بى قتم كھا لے گا اوركوئى پرواندكرے گا ۔ بى كريم مَنَا لِينَا فِي مِين كر فرمايا "جو شخص بهي كسى كا مال لينے كے ليے (جھوٹی)قشم کھائے تو اللہ تعالیٰ ہے وہ اس حال میں ملے گا کہ وہ اس پر غضبناک ہوگا۔'اس کی تصدیق میں الله تعالی نے ندکورہ آیت نازل

فرمائی تھی، پھرانہوں نے یہی آیت ملاوت کی۔

حَدَّثَنَا جُرِّيزٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِل، قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْن يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالًا لَقِي اللَّهَ وَهُو عَلَيْهِ غَضْبَالُ، ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ: ﴿إِنَّ

عمران: ٧٧] ثُمَّ إِنَّ الأَشْعَثَ بْنَ قَيْسٍ خَرَجَ إِلَيْنَا فَقَالَ: مَا يُحَدِّثُكُمْ أَبُوْ عَبْدِالرَّحْمَن؟ فَحَدَّثْنَاهُ بِمَا قَالَ، فَقَالَ: صَدَقَ لَفِيَّ

الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَّنَّا

قَلِيْلًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [آل

أُنْزِلَتْ: كَانَ بَيْنِيْ وَبَيْنَ رَجُل خُصُوْمَةٌ فِيْ شَيْءٍ، فَاخْتَصَمْنَا إِلَى النَّبِيِّ مُالْكُامٌ فَقَالَ: ﴿ (شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ ) . فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ إِذَٰنُ

يَحْلِفُ وَلَا يُبَالِي. فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ : ((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ يَسْتَحِقُّ بِهَا مَالاً وَهُوَ فِيْهَا فَاجِرٌ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). فَأَنْزَلَ

اللَّهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ، ثُمَّ اقْتَرَأَ هَذِهِ الآيةَ.

اراجع: ٢٥٠٦، ٢٣٥٧]

تشويج: بعض حفيد في ال حديث سے يوليل لي م كم يمين مع الشاهد ير فيصله كرنا ورست نيس اور بياستدلال فاسد بك يمين مع

گواہیوں ہے علق مسائل کابیان

**♦**₹ 55/4 **३**\$

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

الشاهدين كى ش ميں داخل ہے تو مطلب بير ہے كەدوگواه لا اس طرح سے كەدومرد موں يا ايك مرداور دعورتيں يا ايك مرداورا يك تتم ور نه مدى عليه ہے تم لے۔ بید حفیدا تناغور نیس کرتے کہ اللہ اور پیغیبر کے کلام کو ہا ہم ملانا بہتر ہے یاان میں مخالف ڈ النا، ایک پڑمل کرنا، ایک کو ترک کرنا۔ (وحیدی) الحديثة كهرم نبوى مدينة المنوره مين ١٩ يريل ١٩٤٠ وني كريم مناتين كم مواجه شريف مين بينه كريهان تك متن كوبغور برها كيا-

> بَابٌ: إِذَا ادَّعَى أَوْ قَذَفَ فَلَهُ أَنْ يَلْتَمِسَ الْبَيِّنَةَ وَيَنْطَلِقَ لِطَلَبِ

**باب**:اگرکسی نے کوئی دعویٰ کیایا (اپنی عورت پر ) زنا کی تہمت لگائی تو وہ جائے اوراس کے لیے گواہ

تلاش کرکے لائے

(٢٦٧١) م سے محد بن بشار نے بيان كيا ،كماكم مسابن الى عدى نے

بیان کیا ،ان سے ہشام نے ،ان سے عکرمدنے بیان کیا اوران سے ابن

ڈھونڈ نے دوڑے گا؟ آنحضرت مَثَلَیْظِ برابریہی فرماتے رہے کہ'' گواہ لا

ورنة تمهاري پيير يرحدلگائي جائے گى -' ، پھرلعان كى حديث كاذكركيا-

تشويع: جيے صاب ديكھنے كے لئے مہلت دى جائے گى۔اگرمہلت كے بعدايك گواه لايا اور دومرا گواه حاضر كرنے كے لئے اور مہلت جا ہے تو پھر مہلت دی جائے گی۔

٢٦٧١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِيْ عَدِيٌّ عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ هِلَالَ بْنَ أَمَيَّةَ، قَذَفَ امْرَأَتُهُ

عباس زلی خین نے بیان کیا کہ ہلال بن امیہ طالفۂ نے نبی کریم کے سامنے ا پی بوی پرشر یک بن حماء کے ساتھ تہمت لگائی تو آپ نے فر مایا ''اس پر عِنْدَ النَّبِي مَا إِنْ إِنْ مِشْرِيْكِ بْنِ سَجْمَاءَ، فَقَالَ گواه لا ورنه تمهاري پيپير پر حدلگائي جائے گي۔' انہوں نے کہا يارسول الله! النَّبِيُّ مُا اللَّهُ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ)). قَالَ: کیا ہم میں ہے کوئی شخص اگر اپنی عورت پر کسی دوسرے کو دیکھے گا تو گواہ

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأْتِهِ رَجُلاً يَنْطَلِقُ يلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ: ((الْبَيِّنَةَ وَإِلَّا حَلَّا فِي ظَهْرِكَ)). فَذَكَرَ حَدِيْثَ

اللَّعَان. [طرفاه في: ٤٧٤٧ ، ٥٣٠٠][ابوداود:

۲۲۵۶؛ تر مذی: ۳۱۷۹؛ ابن ماجه: ۲۰۷٦]

تشویج: مطلب یہ ہے کہ دعویٰ کرنے یاکس پر تہمت لگانے کے بعد اگر مدعی کے پاس فوری طور پر گواہ نہ ہوں تو اتنااس امری مہلت دی جائے گی کہ وہ گواہ تلاش کر کے عدالت میں چیش کرے ۔ ہلال بن امیہ کے سامنے اس کا اپنا چیثم دید واقعہ تھا اورخودا پنی بیوی کا معاملہ تھا ، دوسری طرف ارشاد ر سول مَنَالِيْنِ الله كَانُون كِتحت حِيار كواه چيش كرو،اس نے جيران و پريشان موكريه بات كهي جوصديث ميں مذكور ہے۔آخرالله پاك نے اس مشكل کاحل لغان کی صورت میش خود ہی چیش فرمایا اور رسول اللہ مَناتِیمَ ہے لعان کے متعلق مفصل حدیث ارشاد فرمائی ۔اس سے بیجھی ثابت ہوا کہ جملیہ ا حادیث نبوی کااصل ماخذ قرآن کریم ہی ہے،اس حقیقت کے پیش نظر قرآن مجید متن ہے اور حدیث نبوی اس کی تغییر ونبیین ہے جولوگ محض قرآن پر عمل کرنے کا نعرہ بلند کرتے اورا حادیث نبوی کی تکذیب کرتے ہیں بیشیطانی فریب میں گرفتار اور گمراہی کے ممیق غار میں گر چکے ہیں۔جس کا نتیجہ ہلا کت ، تباہی ،گمراہی اور دوزخ ہے۔ اللہ کی ماران لوگوں پر جوقر آن مجیداور حدیث نبوی میں تضاد ثابت کریں ۔قر آن پرایمان کا دعویٰ کریں اور حديث كا أكاركرير - ﴿ قَاتَلَهُمُ اللهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴾ (٩/الوبن٣٠)

انصاف کی نظرے دیکھاجائے تو فتنا نکارحدیث کے بانی وہ لوگ ہیں جنہوں نے احادیث نبوی کوظنیات کے درجہ میں رکھ کران کی اہمیت کوگرا

گواہیوں ہے علق مسائل کابیان ۔ دیا۔ حدیث نبوی جو بسند صبح ثابت ہواس کو محض طن کہد دینا بہت بڑی جرائت ہے اللہ ان فقہا پر رحم کرے جواس تخفیف حدیث کے مرتکب ہوئے جنہوں نے فتندا نکار حدیث کا دَرُواز ہ کھول دیا۔اللہ پاک ہرمسلمان کوصراط متعقم نصیب کرے۔ رئین

# بَابُ الْيَمِيْنِ بَعُدَ الْعَصْرِ

٢٦٧٢ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِالْحَمِيْدِ، عَن الأَعْمَشِ،

عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سُكُمَّمَ: ((ثَلَاثَةُ لَا يُكُلِّمُهُمُ اللَّهُ،

وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ

أَلِيْمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضُلِ مَاءٍ بِطَرِيْقٍ يَمْنَعُ مِنْهُ

ابْنَ السَّبِيْلِ، وَرَجُلْ بَايَعَ رَجُلًا لَأَ يُبَايِعُهُ إِلَّا

لِلدُّنْيَا، فَإِنْ أَعْطَاهُ مَا يُرِيْدُ وَفَى لَهُ، وَإِلاَّ لَمُ

يَفِ لَهُ، وَرَجُلٌ سَاوَمَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ،

ابوداود: ٣٤٧٥؛ نسائي: ٤٧٤]

### باب:عصری نماز کے بعد (جھوٹی )قتم کھانا

(۲۷۷۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن عبدالحمید نے بیان کیا اعمش سے ، ان سے ابوصالح نے اور ان سے ابو ہر پر ہ ڈلاٹنز؛ نے بیان کیا کہ رسول الله مَنَا لَیْمِ نے فرمایا '' تین طرح کے لوگ ایسے ہیں

كەاللەتغالى ان سے بات بھى نەكرے گاندان كى طرف نظرا شاكرد كيھے گا اور ندانہیں یاک کرے گا بلکہ انہیں سخت در دناک عذاب ہوگا۔ایک وہ تخص

جوسفریس ضرورت سے زیادہ یانی لیے جار ہاہے اور کسی مسافر کو (جے یانی کی ضرورت ہو) نہ دے۔ دوسراو پخض جو کسی (خلیفہ اسلمین) ہے بیعت کرے اور صرف دنیا کے لیے بیعت کرے کہ جس سے ابی نے بیعت کی

اگروہ اس کا مقصد پورا کردی تو بیھی وفاداری سے کام لے،ورنہ اس کے ساتھ بیعت وعہد کےخلاف کرے۔ تبسراوہ شخص جوکسی سےعصر کے بعد

فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدُ أَعْطِيَ بِهِ كَذَا وَكَذَا، فَأَخَذَهَا)) . [راجع: ٢٥٥٨] [مسلم: ٢٩٨؛ سى سامان كابھاؤ كرےاورالله كي تم كھالے كداسے اس كا اتنا تنارو پييل ر ہاتھااورخریداراس سامان کو (اس کی شم کی دجہ سے ) لے لے '' حالانکہ وہ

تشریع: تینوں گناہ جو یہاں مذکور ہوئے اخلاقی اعتبار ہے بھی بہت ہی برے ہیں کہان کی جس قدر مذمت کی جائے کم ہے۔امام بخاری مُحسنة مذکورہ

تیسر شخف کی وجہ سے یہاں اس حدیث کولائے ۔ تجارت میں جھوٹ بول کر مال فروخت کرنا ہروتت ہی گناہ ہے مگرعصر کے بعدالی فتم کھانا اور بھی

باب: مدعی علیه کو جہاں قتم کھانے کا کہا جائے وہیں

فشمانها ليدوسري جكه جاكرتشم كهانا ضروري نهيب

اورمروان بن تھم نے زید بن ثابت رہائٹنڈ کے ایک مقدے کا فیصلہ منبریر بیٹھے ہوئے کیا اور ( مدعی علیہ ہونے کی وجہ سے ) ان سے کہا کہ آپ میری جگه آ کرفتم کھائیں لیکن زید رہائٹنا اپن ہی جگہ ہے تم کھانے لگے اورمنبر کے پاس جا کرفتم کھانے سے انکار کر دیا ۔مروان کو اس پر تعجب

بدتر گناہ ہے کہ دن کے اس آخری حصہ میں بھی وہ جھوٹ بولنے سے باز نہ رہ سکا۔ بَابٌ يَحْلِفُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ حَيْثُمَا وَجَبَتُ عَلَيْهِ الْيُمِينُ وَلَا يُصْرَفُ مِنْ مَوْضِعِ إِلَى غَيْرِهِ

قَضَى مَرْوَانُ بِٱلْيَمِيْنِ عَلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: أَحْلِفُ لَهُ مَكَانِيْ. فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْلِفُ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَجَعَلَ مَرْوَانُ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ. وَقَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ:

محواميون ميعلق مسامل كابيان

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

((شَاهِدَاكَ أَوْ يَمِينُهُ)). وَلَمْ يَخُصُّ مَكَانًا جواراورني كريم مَالَيْنِمُ في اضعت بن قيس سے ) فرمايا تها: "دوگواه لا ورنداس (یہودی) کی قتم پر فیصلہ ہوگا۔ "آپ نے کسی خاص جگه کی دُوْنَ مَكَان.

تخصیص نہیں فر مائی۔

تشويع: مثلاً من كي كم مجدين جل رقتم كهاؤ، تومدي عليه برايما كرنالازمنيس حفيه كاليكي تول باورحنابله بهي، س كانك بي اورشافعيه ك نزدیک اگر قاضی مناسب سمجھتو ایسانتھم دے سکتا ہے گومد تی اس کی خواہش نہ کرے۔مروان کے داقعہ کوامام مالک میں انتہ زید بن ثابت اورعبدالله بن مطیع میں ایک مکان کی بابت جھگڑا تھا۔ مروان اس وقت معاویہ ولائٹنڈ کی طرف سے مدینہ کا حاکم تھا۔ اس نے زید کومنبر پر جا کرفتم کھانے کا تھم دیا۔ زیدنے انکار کیا اور زید کے قول پڑل کرنا بہتر ہے۔ مروان کی رائے پڑمل کرنے سے الیکن حضرت عثمان سے بھی مروان کی رائے کے مطابق منقول ہے کہ مبرکے پاس تم کھائی جائے ،امام شافعی بیشانی نے کہامصحف برقتم دلانے میں قباحت نہیں۔(وحیدی)

ا دعد بن قیس اور یہودی کا مقدمہ گزشتہ سے پیوستہ حدیث میں گزر چکا ہے، یہاں ای طرف اشارہ ہے اگر پچھا ہمیت ہوتی تو نمی کریم مَنَا ﷺ بہودی ہے تو رات ہاتھ میں لے کرقتم کھانے کا حکم فر ماتے یاان کے گر جامیں قتم کھائے کا حکم دیتے ۔ گمر شرعاً ان کی قتم کے بارے میں

٢٦٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا

(۲۲۷۳) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالواحد

نے بیان کیا اعمش سے ، ان سے ابو واکل نے اور ان سے عبداللہ بن عَبْدُالْوَاحِدِ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِيْ وَاثِل، مسعود والنيئ نے كه نى كريم مَاليَّيْمُ نے فر مايا: "جو خص قتم اس ليے كها تا ب عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَئُكِّمُ قَالَ: ((مَنْ تا کہ اس کے ذریعہ کسی کا مال ( نا جائز طور پر ) ہفتم کر جائے تو وہ اللہ سے حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالاً لَقِيَ اللَّهَ

اس حال میں ملے گا کہ اللہ یاک اس پر سخت ناراض ہوگا۔'' وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). [راجع: ٢٣٥٦] تشوج : قتم میں تا کیدوتغلیظ کمی خاص مکان جیسے معبد وغیرہ یا کسی خاص وقت جیسے عصریا جمعہ کے دن وغیرہ سے نہیں پیدا ہوتی ۔ جہال عدالت ہے

اور قانون شریعت کے اعتبارے مرعی علیہ رقتم واجب ہوئی ہے،اس سے قتم ای وقت اورو ہیں لی جائے قتم لینے کے لئے نہ کی خاص وقت کا انظار کیا جائے اور نہ کی مقدس جگدا سے لے جایا جائے۔اس لئے کدمکان وز مان سے اصل قتم میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔امام بخاری مُواللہ یہی بتلا نا جاہتے ہیں۔

باب: جب چندآ دی ہوں ادر ہرایک قتم کھانے

میں جلدی کرے تو پہلے کس سے تتم لی جائے

(۲۷۷۳) م سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا ، انہیں معمر نے خبر دی ، انہیں جام نے اور انہیں ابو ہریرہ ر اللفظ نے كدرسول كريم مَنَافِيْظِ نے چندآ وميوں سے قتم كھانے كے ليے كها (ايك ایے مقدمے میں جس کے بیاوگ مرمی علیہ تھے )قتم کے لیے سب ایک

ساتھ آ گے بڑھے ۔ تو آنخضرت مَالْقَيْمُ نے حکم دیا کہ متم کھانے کے لیے ان میں باہم قرعہ والا جائے کہ پہلے کون متم کھائے۔ بَابٌ: إِذَا تَسَارَعَ قُومٌ فِي الْيُمِيْنِ

٢٦٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام، عَنْ أْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمَّ عَرَضَ عَلَى قَوْم

الْيَمِينَ فَأَسْرَعُوا، فَأَمَرَ أَنْ يُسْهَمَ بَيْنَهُمْ فِي الْيَمِيْنِ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ. [ابوداود: ٣٦١٧]

باب: الله تعالى كاسوره آل عمران ميس فرمان:

"جولوگ الله كودرميان مين دے كراورجھوٹي قتميں كھا كرتھوڑا مول ليتے

گواہیوں ہے تعلق مسائل کابیان

تشویج: ابودا کوداورنسائی کی روایت میں یول ہے کہ دو مخصول نے ایک چیز کادعویٰ کیا ادر کسی کے پاس گواہ نہتے۔ آپ نے فرمایا ، قرعد الواور جس کا نام نکلے وہ تیم کھالے۔ حاکم کی روایت میں یوں ہے کہ دوآ ومیوں نے ایک اونٹ کا دعویٰ کیا اور دونوں نے گواہ پیش کئے۔ آپ نے آ دھوں آ دھاونٹ دونوں کودلا دیا اور ابودا دو کی روایت میں ہے کہ آپ نے قرعہ کا تھم دیا اور جس کا نام قرعہ میں نکلا اس کودلا دیا۔

ہں۔"(آخرآیت تک)

### بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿إِنَّ الَّذِينُ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيْلاً ﴾ [آل عمران: ٧٧]

هَارُوْنَ، أُخْبَرَنَا الْعَوَّامُ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ السَّكْسَكِيِّ، سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى يَقُوْلُ: أَقَامَ رَجُلٌ بِسِلْعَةٍ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَقَدْ أُعْطِيَ بِهَا مَا لَمْ يُعْطِ فَنَزَّلَتْ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمُ

ثَمَنًا قَلِيْلًا﴾ وَقَالَ ابْنُ أَبِيْ أَوْفَى: النَّاجِشُ أَكِلُ رِبًا خَائِنٌ. [راجع: ٢٠٨٨]

ہے۔ یول جھوٹ بولنا برجگہ بی منع ہے۔

٢٦٧٥٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا يَزِيْدُ بْنُ

(٢٦٧٥) مجھے سے اسحاق نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کو یزید بن ہارون نے خبر دی، انہیں عوام نے خبر دی، کہا کہ مجھ سے ابراہیم ابوا ساعیل سکسکی نے بیان کیا اور انہوں نے عبداللہ بن ابی اونی ڈھائٹۂ کو پیے کہتے سنا کہ ایک شخص نے

ا پنا سامان دکھا کراللہ کی قتم کھائی کہ اسے اس سامان کا اتنار و پییل رہاتھا۔ حالانکدا تنائبین مل رہاتھا۔اس پریدآیت نازل ہوئی کہ ' جولوگ اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے ذریعہ تھوڑی قیت حاصل کرتے ہیں۔' ابن الی

اوفی را النیز کے کہا کہ گا ہوں کو پھانے کے لیے قیت بڑھانے والاسودخور کی طرح خائن ہے۔

تشریج: تاضی کے سامنے عدالت میں جھوٹ بولنے والوں کی مذمت پر جوجھوٹی قتم کھا کرغلط بیانی کریں امام بخاری مینید نے خاص استدلال فر مایا

٢٦٧٧،٢٦٧٦ حَدَّثَنَا بشْرُ بْنُ خَالِدٍ، أُخْبَرْنَا (٢٦٤٦،٤٤٤) ہم سے بشر بن خالد نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا شعبہ ہے ،ان سے سلیمان نے ،ان سے ابو واکل نے اور ان ے عبداللد والله والفن نے كه نبى كريم ملاقيظ نے فرمايا: "جو محص جموني قتم اس ليے كھائے كماس كے ذريعكى كامال لے سكے، يانہوں نے يوں بيان كيا کہاہے بھائی کا مال لے سکے تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہوہ ال پرغضبناک ہوگا۔'اللہ تعالیٰ نے اس کی تصدیق میں قرآن میں بیآیت نازل فرمائی کہ''جولوگ اللہٰ کے عہد اور اپنی (حجوثی) قسموں کے ذریعہ معمولی بونجی حاصل کرتے ہیں' الله تعالی کے اس فرمان تک که'ان کے ليے در دناك عذاب ہے۔ ' پھر مجھ سے اشعث والنظ كى ملاقات ہوكى تو انہوں نے پوچھا کہ عبداللہ بن مسعود رہائیں نے تم لوگوں سے کیا حدیث بیان کی تھی۔میں نے ان سے بیان کردی تو آپ نے فرمایا کہ بیآیت

عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَاللَّهُمُ فَالَ: '((مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنِ كَاذِبًا لِيَقْتَطِعَ مَالَ رَجُلٍ أَوْ قَالَ: أَحِيْهِ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)). وَأَنْزَلَ اللَّهُ تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهُدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيْلًا﴾ اِلَى قَوْلِهِ ﴿عَذَابٌ اَلِيمٌ﴾ فَلَقِينِي الأَشْعَتُ فَقَالَ: مَا حَدِّثَكُمْ عَبْدُ اللَّهِ الْيَوْمَ؟ قُلْتُ: كَذَا وَكَذَا. قَالَ: فِيَّ نَزَلَتْ. [راجع: 1077 , VOTET

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ،

SSE 59/4 DSS

میرے ہی واقعے کے سلسلے میں نازل ہوئی تھی۔

تشرمیج: عدالت غیب دان نہیں ہوتی کو کی شخص غلط بیانی کر کے جھوٹی قسمیں کھا کر فیصلہ اپنے حق میں کرالے ، علاائکہ وہ ناحق پر ہے تو ایسا شخص عند اللّٰد ملعون ہے، وہ اپنے بیٹ میں آگ کا انگارہ بھر رہا ہے۔ قیامت کے دن وہ اللّٰہ کے غضب میں گرفتار ہوگا۔ اس کو پیر تقیقت خوب ذہمن نشین کر لینی چا ہے۔ جولوگ قاضی کے فیصلہ کو ظاہر وباطن ہر حال میں نافذ کہتے ہیں ان کی غلط بیانی کی طرف بھی پیا شارہ ہے۔

## بَابٌ: كَيْفَ يُسْتَحْلَفُ؟ باب: كَيُوْكُرْسُم لَي جائِ

اور (سورہ نساء میں) اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ' پھر تیرے پاس اللہ کی قتم کھاتے وَقُوْلِ اللَّهِ: ﴿ ثُمَّ جَاءُوْكَ يَحُلِفُوْنَ بِاللَّهِ إِنْ آتے ہیں کہ جاری نیت تو بھلائی اور ملاپ کی تھی۔ '''اوروہ الله کی تشمیل أَرَدُنَا إِلَّا إِحْسَانًا وَّتَوْفِيْقًا﴾. [النساء:٦٢ کھاتے ہیں کہ بے شک وہ البتہ تم ہی میں سے ہیں۔" "اور وہ الله کی ﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ ﴾ [التوبة:٥٦] فتمیں کھاتے ہیں تمہارے لیے تا کہ دہ آپ کوراضی کرلیں۔''''پس وہ ﴿ يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُو كُمْ ۗ [التوبة:٦٢] الله كي تسميل الله الله عن البيته جاري تسميل ان كي قسمول سے زيادہ سچي ﴿ فَيُقُسِمَان بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا ﴾ بیں ، وقتم میں یوں کہاجائے باللہ، تاللہ، واللہ (اللہ کی قتم )اور نبی کریم نے [المائدة:١٠٧] يُقَالُ: بِاللَّهِ وَتَاللَّهِ وَوَاللَّهِ. فرمایا'' اورو و شخص جوالله کی جموثی قشم عصر کے بعد کھاتا ہے' اور الله کے سوا وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَيْهَا ۚ: ((وَرَجُلٌ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِبًا ئىسى كىشم نەكھا ئىي-بَعْدَ الْعَصْرِ)). وَلَا يُحْلَفُ بِغَيْرِ اللَّهِ.

(۲۷۷۸) ہم سے اساعیل بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ، ان سے ان کے پچا ابو سہیل نے ، ان سے ان کے والد نے اور انہوں نے طلحہ بن عبیداللہ وٹائٹن سے سنا ، آپ نے بیان کیا کہ ایک صاحب (ضام بن ثقلبہ) نبی کریم مَثَاثِیْمُ کی خدمت میں آئے اور اسلام سرمینات میں میں میں میں میں میں ایکھیں ایک میں ایکھیں اور اسلام

نے اور انہوں نے طلحہ بن عبید اللہ دی تھڑے سنا، اب نے بیان کیا کہ ایک صاحب ( صام بن ثعلبہ ) ہی کریم منا النظام کی خدمت میں آئے اور اسلام کے متعلق پوچھنے گئے۔ آئی تحضرت منا النظام نے فرمایا'' دن اور رات میں پانچ نمازیں ادا کرنا۔' اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی جھے پر پچھ نماز اور ضروری ہے؟ آپ نے فرمایا: '' نہیں، بیدوسری بات ہے کہ تم نفل پڑھو۔'' کھر رسول کریم منا النظیم نے فرمایا'' اور رمضان کے روزے ہیں'' اس نے پوچھا کیا اس کے علاوہ بھی جھے پر پچھ (روزے ) واجب ہیں؟ آپ نے فرمایا: '' نہیں، سوااس کے جوتم اپنے طور پرنفل رکھو۔'' طلحہ رٹی النظیم نے بیان کیا فرمایا: 'نہیں، سوااس کے جوتم اپنے طور پرنفل رکھو۔'' طلحہ رٹی النظیم نے بیان کیا فرمایا: 'نہیں، سوااس کے جوتم اپنے طور پرنفل رکھو۔'' طلحہ رٹی النظیم نے بیان کیا

٨٦٢٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ عَمْهِ أَبِيْ سُهَيْل بْنِ مَالِكِ عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ طَلْحَةَ بْنَ عَمْيِدِاللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ عَبْيُدِاللَّهِ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمَّ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَام؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّ فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُهُ عَنِ الْإِسْلَام؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّةٍ: ((حَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيُومُ وَاللَّيْلَةِ)). فَقَالَ: هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا؟ قَالَ: هَلْ عَلَيَّ عَلَيْ مَيْرُهَا؟ قَالَ: ((لَا، إِلَّا أَنْ تَطَوَّعَ)). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكَمَةً : ((وَصِيَامُ شَهْرِ رَمَّضَانَ)). قَالَ: هَلْ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَيْ كَالَ وَسُولُ هَلُهُ وَاللَّهُ مَلْكُمَا عَلَى اللَّهِ مَلْكَمَا اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَا اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَا اللَّهُ مَلْكُمَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَا أَنْ اللَّهُ مَلْكُمَاكُمُ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمَا عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَلْكُمْ اللَّهُ مَلْكُمُ الْكُولُ اللَّهُ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلْكُمُ الْكُولُ اللَّهُ مَلْكُمُ الْكُمْ عَلَى عَلَى عَلَى اللَّهُ مَلْكُمُ الْكُلْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمْ عَلَى عَلَى اللَّهُ مَلْكُمُ الْكُمُ الْكُمْلُولُ الْكُمْ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ مُنْ الْكُولُ اللَّهُ مِلْكُولُكُمْ الْكُمُ الْكُمْ الْكُمُ الْكُمْ عَلَى اللَّهُ مِلْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمُ الْكُمْ الْكُمْ الْكُمْ الْكُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْكُمُ اللَّهُ الْمُ الْوَلِيْكُمْ الْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُنْ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُوالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْ

رسابالشهادات

ح ( 60/4 € ﴿ ﴿ وَابِيونَ مِتَّعَلَّقُ مَا مُلَّ كَابِيانَ ﴾

كەن كے سامنے رسول الله مَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِمْ نِهِ رَكُوةَ كَالْجُعِي ذَكْرَكِيا تو انہوں نے پوچھا، کیا (جوفرض زکوۃ آپنے بتائی ہے)اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی

خیرات داجب ہے؟ آنخضرت مَنَّاتِیْم نے فرمایا: " نہیں ،سوااس کے جوتم خودا بی طرف سے نفل دو۔''اس کے بعدوہ صاحب پیے کہتے ہوئے جانے

لگے کہ اللہ گواہ ہے نہ میں ان میں کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کوئی کی \_رسول

الله مَا لَيْنَا فِي إِن الراس في كمامية كامياب موال

تشريج: لينى جنت من جائے گا۔ باب كامطلب اس سے لكا كماس فتم ميں لفظ والله استعال كيا وسم كھانے ميں يمى كافى ہے۔والله، بالله، تالله

(٢٧٧٩) بنم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ہے

جوريية في بيان كيا، انهول في كها كها فع في حضرت عبدالله بن عمر والتأليا ے بیان کیا کہ بی کریم مُنْ اللَّهُمْ نے فرمایا ''اگر کسی کوشم کھانی ہی ہے تو الله

تعالیٰ ہی کی قتم کھائے ،ورنہ خاموش رہے۔''

تشویج: اس میں اشارہ ہے کہ عدالت میں قتم وہی معتبر ہوگی جواللہ کے نام پر کھائی جائے۔غیراللہ کی تتم نا قابل اعتبار بلکہ گزاہ ہوگی۔ دوسری روایت میں ہے جس نے غیراللہ کی تم کھائی،اس نے شرک کیا۔ پس تم کی کھانی چاہیے اور وہ صرف اللہ کے نام پاک کی قتم ہوور نہ خاموش رہنا بہتر ہے۔

باب: جس معی نے (معی علیہ کی ) قتم کھانے

کے بعد گواہ پیش کئے

تشریج: تواس کے گواہ قبول ہوں کے،اہل کوفداور شافعی اوراحمد مِنبُرات کا یمی قول ہے امام مالک مُنافید کہتے ہیں کدا گرمد کی کواپ کو اہول کاعلم ندتھا

اور نبی کریم مَنْ النُّیمُ نے فرمایا تھا: '' یمکن ہے کہ ( مدعی اور مدعی علیه میں

کوئی )ایک دوسرے سے بہتر ظریقہ پراپنامقدمہ پیش کرسکتا ہو۔' طاؤس، ا براہیم اور شرح مجھنے نے کہا کہ عادل گواہ جھوٹی قتم کے مقابلے میں قبول کئے جانے کا زیادہ مستحق ہے۔

(۲۷۸۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے، ان سے ہشام بن عروہ نے ان سے ان کے باپ نے ،ان سے زینب نے اور ان ے امسلمہ ولی شائن کے کہ رسول کریم مَثَاثِیم نے فرمایا: "تم لوگ میرے

قَالَ: وَذَكَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا الزَّكَاةَ. قَالَ: هَلْ عَلَى غَيْرُهَا قَالَ: ((لا ، إلا أَنْ تَطُّوعَ)). فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ: وَاللَّهِ لَا أَزِيْدُ

عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

((أَفْلُحَ إِنْ صَدَقَ)). [راجع:٤٦]

يه سبقميه الفاظ ہيں۔

٢٦٧٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ قَالَ: ذَكُرَ نَافِعٌ عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ

النَّبِيُّ مُؤْلِثِكُمُ قَالَ: ((مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحُلِفُ بِاللَّهِ أَوْ لِيَصْمُتُ)). [اطرافه في: ٣٨٣٦،

۸۰۱۲، ۲3۲۲

بَاهِّ مَنْ أَقَامَ الْبَيِّنَةَ بَعْدَ الْيَمِيْنِ

اوراس نے مدی علیہ سے تتم لے لی۔ پھر گواہوں کاعلم ہواتو گواہ قبول ہوں گےاور جو گواہوں کاعلم ہوتے ہوئے اس نے گواہ بیش نہیں کئے اور تتم لے لی تواب گواہ منظور نہ ہوں گے۔ (وحیدی) وَقَالَ النَّبِيُّ مُلْفَئِكُمْ: ((لَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَلْحَنُ بِحُجَّتِيهِ

مِنْ بَعْضِ)). وُقَالَ طَاوُسٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَشُرَيْحٌ: الْبِيِّنَةُ الْعَادِلَةُ أَحَقُّ مِنَ الْيَمِيْنِ الْفَاجِرَةِ.

٢٦٨٠ حَلَّثْنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُزْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّه

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ السَّالِ السَّهَادَاتِ السَّهَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَاتِ السَّهَادَاتِ السَّهَادِيَةَ السَّهَادَاتِ السَّهَادِيَّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهَادِيِّ السَّهِ السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهِ السَامِ السَّهِ السَّهِ السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهِ السَّهَادِي السَامِ السَّهَادِي السَامِ السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهَادِي السَّهِ السَّهَادِي السَامِ السَّهَادِي السَ

(إِنْكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ إِلَيَّ، وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَهِال النِ مقد مات لاتے مواور بھی ایا ہوتا ہے کہ ایک تم میں دوسرے الْکُونُ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْض، فَمَنْ قَطَیْتُ لَهُ بِحَقِّ ہے دلیل بیان کرنے میں بڑھ کر ہوتا ہے ( قوت بیانیہ بڑھ کر رکھتا ہے ) أَخِیْهِ شَیْنًا بِقَوْلِهِ، فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ پُر مِن اس کواگراس کے بھائی کاحق (علطی ہے) دلادوں، تودہ (طال نہ النّار فَلاَ يَأْخُذُهَا)). [راجع: 80 ٤٤]

النّارِ فَلَا يَأْخُذُهَا)). [راجع: 80 ] مستجھے )اس کونہ لے، میں اس کودوزخ کا ایک طرادلا رہا ہوں۔'' تشویج: اس مدیث میں امام مالک اور شافتی اور امام احمد اور جمہور علما کا ند جب ثابت ہوا کہ قاضی کا تھم ظاہراً نافذ ہوتا ہے نہ کہ باطنا، یعنی قاضی اگر غلطی ہے کوئی فیصلہ کردیے توجس کے موافق فیصلہ کرے عنداللہ اس کے لئے وہ شئے درست نہ ہوگی اور حنفیہ کار دہوا جن کے نزدیک قاضی کی قضا ظاہراً

اور باطنا دونوں طرح نافذ ہوجاتی ہے۔ حدیث ہے بھی بہی نکلا کہ پنجبرصاحب کوبھی دھوکا ہوجانا ممکن تھااور آپ کونلم غیب نہ تھااور جب آپ سے جو سارے جہاں سے افضل تے فلطی ہوجانا ممکن ہوا تو اور کسی قاضی یا مجہتدیا امام یا عالم کی کیا حقیقت اور کیا ہستی ہے اور بڑا بے وقوف ہے دوخش جو کسی مجہدیا پیر کوخطا ہے معصوم سمجھے۔ (وحیدی)

بَابُ مَنْ أُمَرَ بِإِنْجَازِ الْوَعْدِ

## باب: جس نے وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا

وعدہ پورا کرنے کے وجوب پر ابن اشوع کی حدیث ہے۔ کہ وعدہ پورا کرنے ہے وجوب پر ابن اشوع کی حدیث ہے دلیل لیتے تھے۔
پر اکر نام تحب ہے اور اخلا قاضروری ہے۔ پر قاضی جر آاہے پورانہیں کراسکا۔ ازروے درایت امام بخاری مُیشنیہ ہی کا قول سیح ہے کہ عدالت فیصلہ کرتے وقت ایک تھم جاری کرتی ہے کہ یا دی علیہ سے وعدہ لیت ہے کہ وہ عدالت کے فیصلہ کو تلام کرتے ہوئے گویا اس پڑس در آ مدکرنے کا وعدہ کر رہا ہے۔ اب کھر جا کروہ اس تھم پڑس نہ کرے اور مدی کوکورا جواب دے قوعدالت پولیس کے ذریعہ اپنے فیصلہ کا نفاذ کرائے گی۔ امام بخاری مُوشنیہ کا بھی منتا ہے اور دنیا کا بھی قانون ہے۔ اس مقصدے امام بخاری مُؤشنیہ نے کی احادیث اور شام کے وعدہ سے چرجا ہے اور عدالت بچی نہ کر سے قریم کوکورا تو اس کے خوش کر اس کے ذریعہ اپنے اس کے وعدہ سے چرجا ہے اور عدالت بچی نہ کر سے قریم کوکورائی میں ایک تماشہ بن کررہ جائے گا۔

۲۱۸۱ حدَّثَنَا إِبْرَاهِیْمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّنَا (۲۲۸۱) ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن حنزہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن سغد عَن صَالِح، عَن ابن شِهَاب، ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ، ان سے سالے بن کیسان نے ، ان سے ابن عَن عُبَیْدِ اللّٰهِ بْنَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنَ شَهاب نے ، ان سے عبیدالله بن عبدالله نے کہ عبدالله بن عباس فی الله عبد عباس فی الله بن عباس فی منوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبه

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ \$€ 62/4 گواہیوں ہے تعلق مسائل کابیان

هرَ قُلَ قَالَ لَهُ: سَأَلْتُكَ مَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ برقل نے ان سے کہا تھا کہ میں نے تم سے بوچھا تھا کہ وہ (محد مَلَيْظِم) تمهیں کس بات کا حکم دیتے ہیں تو تم نے بتایا کہ وہ تمہیں نماز، سچائی، أَنُّهُ أَمَرَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ. قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٍّ. عفت،عهدك يوراكرنے اورامانت كے اواكرنے كاتكم ديتے ہيں۔ اور

یہ نبی کی صفات ہیں۔

[راجع: ٧] تشوجے: امام بخاری ویشید خودمجهد مطلق میں۔ جامع انصحے میں جگہ جگہ آپ نے اپنے خدا دا داجتہا دی ملکہ سے کام لیا ہے آپ کے سامنے بینیں ہوتا کمان کو کس مسلک کی موافقت کرنی ہے اور کس کی تر دید ۔ ان کے سامنے صرف کتاب الله اور سنت رسول الله مَثَاثِیْتِمَ ہوتی ہے ۔ ان ہی کے تحت وہ مسائل وا حکام چیش کرتے ہیں۔وہ کسی مجتمدوامام کے مسلک کے مخالف ہوں یا موافق امام بخاری مُجیّنیت کوقطعایہ پروانبیں ہوتی۔ پھرموجودہ دیو بندی ناشران بخاری کا کئی جگه ریکھنا که یہال امام بخاری مینانیا نے فلال فلال امام کا مسلک اختیار کیا ہے بالکل غلط اور امام بخاری مینانیا کی شان اجتہاد میں تنقیص ہے۔اس جگہ بھی صاحب تفہیم ابخاری نے ایسا ہی الزام دہرایا ہے وہ صاحب لکھتے ہیں کہ امام مالک میسلید کہتے ہیں کہ وعدہ کرنے کا حکم بھی

قضا كے تحت آسكتا ہا ورامام بخارى مُينانية نے بھى غالبًا اس باب ميں امام مالك رُئينائية كامسلك اختيار كيا ہے۔ (تغييم ابخارى، پ: ١٠/ص: ١١٥) سے ہے "المرء یقیس علی نفسه۔" مقلدین کا چونکہ یہی رویہ ہے وہ مجتز مطلق امام بخاری بیشار کو بھی اس نظر ہے دیکھتے ہیں جو بالکل

غلط ہے۔امام خودمجتر مطلق ہیں۔( میشیہ )۔ ٢٦٨٢ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ

محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مُشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(٢١٨٢) م سے قتيد بن سعيد نے بيان كيا ، انہوں نے كہا م سے اساعیل بن جعفرنے بیان کیا،ان ہے ابوسہیل نافع بن مالک بن الی عامر

ابْنُ جَعْفُرٍ، عَنْ أَبِي شُهَيْلٍ، نَافِع بْنِ مَالِكِ ابْنِ أَبِي عَامِرٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ نے بیان کیا،ان سےان کے باب نے بیان کیا اوران سے ابو ہرمرہ رہائمہ نے بیان کیا کدرسول الله مُؤاتِيَّا نے فرمایا: "منافق کی تمن نشانیال ہیں۔ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكِمُ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ جب بات کہی تو جھوٹ کہی ، امانت دی گئ تو اس میں خیانت کی اور وعذہ کیا إِذَا حَدَّثُ كُذَب، وَإِذَا اؤْتُمِنَ حَانَ، وَإِذَا

تواسے بورانہیں کیا۔' (۲۲۸۳) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا ، کہا ہمیں ہشام نے خبر

دی،ان ہے این جریج نے بیان کیا، انہیں عمرو بن دینار نے خبر دی، انہیں محرین علی نے اوران سے جابر بن عبداللد والنائنانے بیان کیا، کہا نبی کریم کی وفات کے بعد حضرت ابو بر ر اللہ کے پاس ( بحرین کے عامل ) علاء بن حضری والنین کی طرف سے مال آیا۔ابو بحر والنین نے اعلان کرادیا کہ جس کسی کابھی نبی کریم مناتیظِ پر کوئی قرض ہو، یا آنخضرت کااس سے وعدہ ہوتو وہ تمارے پاس آئے۔ جابر والني نے بيان كيا كماس پريس نے ان سے كہا كه مجھ سے رسول الله مَالِيَّيْمِ في وعده فرمايا تھا كه آپ مَالِيَّةِ أَنا اتنا مال مجھے عطا فرمائیں گے۔ چنانچے حضرت ابو بکر ڈاٹنٹنڈ نے تین مرتبہ اپنے ہاتھ

بڑھائے اور میرے ہاتھ بریانج سوپھریانج سوپھریانج سوگن دیئے۔

وَعَدَ أُخَلَفَ)). [راجع: ٣٣] ٢٦٨٣ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ

دِيْنَارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيَّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَمَّا مَاتَ النَّبِيُّ مُسْكُمًّا جَاءَ أَبًّا بَكْرٍ مَالٌ مِنْ قِبَلِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ، فَقَالَ أَبُوْ بَكُرٍ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى النَّبِي مُلْكُمُ دَيْنٌ، أَوْ كَانَتْ لَهُ قِبَلَهُ عِدَةً، فَلْيَأْتِنَا. قَالَ جَابِرٌ: فَقُلْتُ: وَعَدَنِيْ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَنُ يُعْطِيَنِيْ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا، فَبَسَطَ يَدَّيْه

ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، قَالَ جَابِرٌ: فَعَدَّ فِي يَدِيْ

موابيون ميتعلق مسائل كابيان \$€ 63/4 € كِتَابُالشَّهَادَاتِ

خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ، ثُمَّ خَمْسَمِائَةٍ.

تشويج: موياحضرت صديق والنفيز في عبد نبوى كو بوراكروكهايا،اس يجى بيثابت كرنامقصود به كدوعده كو بوراكرنا بى بوگاخواه بذر يعدالت بى

إِذَا قَالَ: فَعَلَ.

٢٦٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ ابْنُ شُجَاعِ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَأَلَنِيْ يَهُوْدِيٌّ مِنْ أَهْل الْحِيْرَةِ أَيَّ الْأَجَلَيْنِ قَضَى مُوْسَى قُلْتُ: لَا

أَدْرِيْ حَتَّى أَقْدَمَ عَلَى حَبْرِ الْعَرَبِ فَأَسْأَلَهُ فَقَدِمْتُ، فَسَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ: قَضَى أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا، إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمَّ

(۲۲۸۳) ہم ے محر بن عبدالرحيم في بيان كيا، كها مم كوسعيد بن سليمان نے خروی، ان سے مروان بن شجاع نے بیان کیا، ان سے سالم افطس نے اوران سے سعید بن جبیر نے بیان کیا کہ جرہ کے بہودی نے مجھ سے پوچھا، موی علیظ نے (اپنے مہر کے ادا کرنے میں ) کون می مدت پوری کی تھی؟

(بعنی آٹھ سال کی یادس سال کی ،جن کا قرآن میں ذکرہے) میں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں ، ہاں! عرب کے بڑے عالم کی خدمت میں حاضر ہوکر یو چھاوں ( تو پھر تمہیں بتا دوں گا ) چنا نچہ میں نے ابن عباس ڈلائٹنا سے

یو چھا توانہوں نے بتایا کہآ پ نے بڑی مت پوری کی (دس سال کی ) جو دونوں مدتوں میں بہتر تھی ۔رسول الله مَاليَّيْمَ بھی جب سمی سے وعدہ کرتے

تشويع: ان جمله احاديث سے امام بخاري مُشاللة في وعده پوراكرنے كاد جوب ثابت كيا، خصوصاً جو وعده عدالت ميں كيا جائے وہ نه پوراكر بي وال ہے جرا پورا کرایا جائے گا۔ور نہ عدالت ایک تماشہ بن کررہ جائے گی۔

حضرت موی غایبًا کے سامنے آٹھ سال اور دس سال کی مدتیں رکھی گئی تھیں۔حضرت شعیب غایبًا نے ان سے فرمایا تھا کہ میں جا ہتا ہوں اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کی شادی تمہارے ساتھ کردوں بشرطیکہ تم آٹھ برین میری نوکری کرواور اگروس سال پورے کروتو بہتمہارااحسان ہوگا۔ حدیث کے آ خری جملہ کا مطلب یہ کہ اللہ کے رسول وعدہ خلاف ہر گزنہیں ہو سکتے ۔ یہیں سے ترجمہ باب نکلتا ہے۔ دوسری روایت میں یوں ہے کہ سعیدنے کہا، پھر وہ یہودی مجھ سے ملاتو میں نے جوابن عباس ڈی ٹنجنا نے فرمایا تھاوہ اسے ہتلادیا۔وہ کہنے لگا ابن عباس ڈی ٹینا ہے شک عالم ہیں۔ا بن عباس ڈی ٹینا نے یہ بی کریم مَنَاتِیْزُم ہے سنا تھااور آپ نے بیر حضرت جرائیل علیمِیا اے یو چھاتھا۔ جبرائیل علیمِیا نے اللہ یاک ہے جس کے جواب میں اللہ یاک نے فر مایا تھا کے موی علینا انے وہ میعادیوری کی جوزیادہ کمبی اورزیادہ بہترتھی۔

## باب:مشرکون کی گواہی قبول نہ ہوگی

اور معمی نے کہا کہ دوسرے دین والوں کی گواہی ایک سے دوسرے کے خلاف لینی جائز نہیں ہے۔اللہ تعالی کےاس ارشاد کی وجہ سے کہ جم نے ان میں باہم رسمنی اور بعض کو ہوا دے ڈی ہے۔' ابو ہریرہ وہلائن نے بی

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لَا تَجُوْزُ شَهَادَةُ أَهْلِ الْمِلَلِ بَعْضِهِمْ عَلَى بَعْضِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَأَغُرِّينَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغُضَآءَ﴾. وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُشْخَمَّ: ((لَا تُصَدِّقُوا أَهُلَ الْكِتَابِ، كريم مَنَا يُنْظِمُ عَلِي كُورُ الله كتاب كي (ان كي فرجبي روايات ميس) نه

بَابٌ: لَا يُسْأَلُ أَهْلُ الشِّرْكِ

عَنِ الشُّهَادَةِ وَغَيْرِهَا

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

64/4 🛇 گواہیوں سے تعلق مسائل کابیان وَلا مُكَدِّبُوهُمُ )). وَقُولُوا: ﴿ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا تَصدينَ كرواورنه كذيب بلكه يه كهدليا كروكم الله براورجو يحهاس في نازل أُنْزِلَ ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآيةَ. كياسب برجم ايمان لائے۔"

تشویج: مشرکوں کی گواہی مشرکوں پر ندمسلمانوں پر قبول ہوگی ۔ حنفیہ کے نزد یک مشرکوں کی گواہی مشرکوں پر قبول ہوگی ۔ اگر چدان کے مذہب مختلف

مول - کیونکہ نی کریم مُنافیظ نے ایک بہودی مرداورایک بہودی عورت کوچار بہودیوں کی شہادت پررجم کیا تھا۔ ٢٦٨٥- حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بِكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

(۲۷۸۵) ہم سے کی بن بکیر نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ یوس سے،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے عبید الله بن عبد الله بن عتب نے كهابن عباس وللفنه ان كباءا ب مسلمانو! اہل كتاب سے تم كيوں سوالات ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسِ قَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، كَيْفَ تَسْأَلُوْنَ. كرت أو حالانكة تمهاري كتاب جوتمهار ينى مَنْ الله الله يرنازل موكى ب، أَهْنَلَ الْكِتَابِ؟ وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أَنْزِلَ عَلَى الله تعالى كى طرف سے سب سے بعد ميں نازل ہوئى ہے۔ تم اسے بڑھتے نَبِيِّهِ مُلْتُكُمُّ أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللَّهِ، تَقْرَؤُوْنَهُ ہوادراس میں کسی قتم کی آمیزش بھی نہیں ہوئی ہے۔اللہ تعالی تو تمہیں پہلے لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ خَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ بى بتاچكا كالل كتاب ناس كتاب كوبدل ديا، جوالله تعالى في انهيس بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوا بِأَيْدِيْهِمُ الْكِتَابَ، دى تقى اورخود بى اس مين تغير كرديا اور پھر كہنے گكے" يہ كتاب الله كى طرف فَقَالُوْا: هُوَ ﴿ وَمِنْ عِنْدِ اللَّهِ، لِيَشْتَرُوْا بِهِ ثَمَنًّا سے ہے۔ان کا مقصداس سے صرف می تھا کہ اس طرح تھوڑی او خیا قَلِيْلًا ﴾ [البقرة: ٧٩] أَفَلَا يَنْهَاكُمْ مَا جَآءَ كُمْ کی ) حاصل کر تکیں۔''پس کیا جوعلم ( قرآن ) تمہارے پاس آیا ہے وہ تم کو ان (اہل کتاب) سے بوچھے کوئیس روکتا۔اللہ کی قتم! ہم نے ان کے کسی مِنَ الْعِلْمِ عَنْ مُسَائِلَتِهِمْ؟ وَلَا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا مِنْهُمْ رَجُلاً قَطُّ يَسْأَلُكُمْ عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ آ دمی کو بھی نہیں دیکھا کہ وہ ان آیات کے متعلق تم سے پوچھتا ہو جوتم پر (تمہارے نی کے ذریعہ) نازل کی گئی ہیں۔ عَلَيْكُمْ: [اطرافه في: ٧٣، ٧٥٢٢، ٢٥٢٣]

تشويج: اسلام نے تقدعادل گواہ کے لئے جوشرا تطار کی ہیں۔ایک غیرمسلم کا ان کے معیار پراتر نا ناممکن ہے۔اس لئے علی العوم اس کی گواہی قابل قبول نہیں۔ امام بخاری مونید اس مسلک کے دلائل بیان فرمار ہے ہیں۔ بیامرد گیر ہے کدامام وقت حاکم بجاز اسمی غیرمسلم کی گواہی اس بنار قبول کرے کہ جض دوسرے متند قرائن ہے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہو۔جبیبا کہ نبی کریم مُثَاثِیْم نے خود چاریبودیوں کی گوا ہی پرایک یہودی مرداوریبودی عورت کوزنا کے جرم میں سنگساری کا حکم دیا تھا۔ بہر حال قاعدہ کلیدونی ہے جو امام بخاری بھیسند نے بیان فرمایا ہے۔

#### باب: مشکلات کے وقت قرعه اندازی کرنا

اورالله تعالیٰ کا ارشاد که''جب وه این قلمیں ڈالنے گئے ( قرعه اندازی کے لیے تاکہ ) فیصلہ کر عکیس کہ مریم کی کفالت کون کرے۔ ' حضرت ابن عباس را تعنف ن (آیت مدکوره کی تفسیر میں فرمایا) که جب سب لوگوں نے (نہراردن میں) اینے اپنے قلم ڈائے ، تو تمام قلم پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہہ گئے ۔لیکن زکر یا عالیٰلا کا قلم اس بہاؤ میں اوپر آ گیا۔اس لیے

بَابُ الْقُرْعَةِ فِي الْمُشْكِلَاتِ وَقَوْلِهِ: ﴿ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمُ أَيُّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ﴾. [آل عمران: ٤٤] وَقَالُ ابْنُ عَبَّاسِ: اقْتَرَعُوا فَجَرَتِ الأَقْلَامُ مَعَ الْجِرْيَةِ، وَعَالَ قَلُمُ زَكَرِيًّاءَ الْجِرْيَةَ، فَكَفَلَهَا زَكَرِيًّاءُ. وَقَوْلِهِ:

﴿ فَسَاهَمَ ﴾ أَقْرَعَ ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِيْنَ ﴾ يَعْنِي

گوابیول مے علق مسائل کابیان 65/4 انہوں نے ہی مریم علینا کی تربیت اینے ذمہ لی اور الله تعالی کے ارشاد:

مِنَ الْمَسْهُوْمِيْنَ. [الصافات: ١٤١] وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: عَرَضَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ عَلَى قَوْمِ الْيَمِيْنَ، فَأَسْرَعُوا، فَأَمْرَ أَنْ يُسْهَمَ

بَيْنَهُمْ أَيُّهُمْ يَحْلِفُ.

"فساهم" كمعنى بين ليسانهول فقرعد الا " ﴿ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴾ ( مِن مُدْحَضِيْنَ كَمِعَىٰ بِين ) "مِنَ الْمُسْهُوْمِيْنَ" ( يَعْن قرع الْبِين

ك نام برنكلا) حضرت ابو بريره والفنز نے كهاكه ني كريم مَثَالَيْنِ في (كسي مقدمہ میں مدی علیہ ہونے کی بنایر ) کچھ لوگوں سے سم کھانے کے لیے فرمایا، تووہ سب (ایک ساتھ) آ کے بڑھے۔اس لیے آپ نے ان میں قرعہ والنے کے لیے حکم فرمایا تاکہ فیصلہ ہوکہ سب سے پہلے قتم کون

آ دمی کھائے۔

تشویج: جمہورعلائے نزدیکے قطع نزاع کے لئے قرعہ ڈالناجائز اورمشروع ہے۔ ابن منذرئے امام ابوصنیفہ میشند سے بھی اس کا جواز نقل کیا ہے۔

(۲۲۸۲) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے والدنے بیان کیا، کہا ہم سے اعمش نے ، کہا کہ ہم سے معی نے بیان کیا، انہوں نے نعمان بن بشیر ڈاٹھ کا سے سنا ، وہ کہتے تھے کہ نبی کریم مُلَاثِیْرُ نے

فرمایا: 'الله کی حدود میں سستی برنے والے اوراس میں مبتلا ہوجانے والے ک مثال ایک ایس قوم کی ہے جس نے ایک کشتی (پرسفر کرنے کے لیے

جگہ کے بارے میں ) قرعداندازی کی ۔ پھر نتیج میں کچھالوگ فیجے سوار ہوئے اور کھھ لوگ اوپر ۔ یعیے کے لوگ یانی لے کر اوپر کی منزل سے گزرتے تھے اور اس سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی تھی۔اس خیال سے نيےوالا ايك آدى كلماڑى سے كتى كانيےكا حصدكا في لگا۔ (تاكد نيح بى

ے مندر کا یانی لے لیا کرے ) اب او پروالے آئے اور کہنے لگے کہ یہ کیا كررب مو؟ اس نے كہا كہتم لوگوں كو (ميرے اوپر آنے جانے سے) تکلیف ہوتی تھی اور میرے لیے بھی پانی ضروری تھا۔اب اگرانہول نے

ینچے والے کا ہاتھ پکڑلیا تو انہیں بھی نجات دی اورخود بھی نجات پائی ۔لیکن اگراہے یوں ہی چھوڑ دیا ،توانہیں بھی ہلاک کیااورخود بھی ہلاک ہوگئے۔''

تشويج: اس بة رعداندازى كا جوت موار امام بخارى بيناية كااس حديث كويبال لان كايبى مقصد بادراس سامر بالمعروف ادر نبى عن المنكرك تاكيدشد يرجى ظاہر ہو كى كد برائى كوروكنا ضرورى بورنداس كى لييث ميں سب بى آسكتے ہيں ۔ طاقت ہوتو برائى كو ہاتھ سے روكا جائے ۔ ورند

پس آیات اور صدیث سے قرعهٔ ندازی کا ثبوت ہوا۔ اب اگر کوئی قرعه اندازی کا انکار کرے تو وہ خو فلطی میں مبتلا ہے۔ ٢٦٨٦ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ حَدَّثَنِي الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيْرٍ يَقُولُ: قَالَ

النَّبِي مُطْلِعَةً: ((مَثَلُ الْمُدُهِنِ فِي حُدُودِ اللَّهِ وَالْوَاقِعِ فِيهَا مَثَلُ قَوْمِ اسْتَهَمُّوْا سَفِينَةً، فَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَسْفَلِهَا وَصَارَ بَعْضُهُمْ فِي أَعْلَاهَا،

فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا يَمُرُّونَ بِالْمَاءِ عَلَى

الَّذِيْنَ فِي أَعْلَاهَا، فَتَأَذَّوْا بِهِ، فَأَحَذَ فَأَسًّا، فَجَعَلَ يَنْقُرُ أَسْفَلَ السَّفِينَةِ، فَأَتُوهُ فَقَالُوا: مَا لَكَ؟ قَالَ: تَأَذَّيْتُمْ بِي، وَلَا بُدَّ لِي مِنَ الْمَاءِ، فَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْجَوْهُ وَنَجُواْ أَنْفُسَهُمْ،

وَإِنْ تَرَكُوهُ أَهْلَكُوهُ وَ أَهْلَكُوا أَنْفُسَهُمْ)).

زبان ہے رو کنے کی کوشش کی جائے۔ رہیمی نہ ہو سکیتو ول میں اس ہے تخت نفرت کی جائے اور بیا بمان کا اونی ورجہ ہے۔ الحمد لله حکومت عربیہ سعود میر میں دیکھا کہ محکمہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر سرکاری سطح پر قائم ہے اور ساری مملکت میں اس کی شاخیس پھیلی ہوئی ہیں ، جواپنے فرائض انجام دے رہی

كِتَابُ الشَّهَادَاتِ **€** 66/4 **>** گواہیوں سے تعلق مسائل کابیان

ہیں۔اللہ پاک ہرجگہ کےمسلمانوں کو بیتو فیق بیٹھے کہوہ ای طرح اجتاعی طور پر بنی نوع انسان کی بیاعلیٰ ترین خدمت انجام دیں اورانسانوں کی بھلائی و فلاح كواچى زندگى كالازمديناليس-آمين يا رب العالمين \_

٢٦٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

(۲۷۸۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خروی زہری عَنِ الزُّهْرِيِّ حَدَّثَنِيْ خَارِجَةُ بْنُ زِيْدِ الْأَنْصَارِيُّ،

سے، ان سے خارجہ بن زید انصاری نے بیان کیا کہان کی رشتہ دار ایک أَنَّ أُمَّ الْعَلَاءِ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِمْ قَدْ بَايَعَتِ عورت ام علاء تا می نے جنہوں نے رسول الله مَالَيْظِم سے بیعت بھی کی تھی ، النَّبِيُّ مُلْكُمُّ أَخْبَرَتُهُ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ مَظْعُونِ انہیں خبر دی کہ انصار نے مہاجرین کواپنے یہاں تھہرانے کے لیے قرعے

طَارَ لَهُ سَهْمُهُ فِي السُّكْنَى حِيْنَ أَقْرَعَتِ الْأَنْصَارُ ڈ الے تو عثمان بن مظعون شائشہ کا قیام ہمارے جھے میں آیا۔ام علاء ڈیا ٹھٹا سُكْنَى الْمُهَاجِرِيْنَ. قَالَتْ أَمُّ الْعَلَاءِ: فَسَكَنَ نے کہا کہ پھرعثان بن مظعون رفائنی ہمارے گھرمھبرے اور پچھ مدت بعدوہ

عِنْدَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَظْعُوْنِ، فَاشْتَكِي، بار بڑ گئے۔ہم نے ان کی تارداری کی مگر کچھدن بعدان کی وفات ہوگئی۔ فَمَرَّضْنَاهُ حَتَّى إِذَا تُوفِّيَ وَجَعَلْنَاهُ فِي ثِيَابِهِ جب ہم انہیں کفن دے چکوتو رسول الله مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللّهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِي دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمُعْلَقُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ

كها: ابوالسائب! (عثمان والثين كي كنيت) تم ير الله كي رحمتين نازل مون، اللَّهِ عَلَيْكَ أَبَا السَّائِبِ، فَشَهَادَتِي عَلَيْكَ میری گوائی ہے کہ اللہ نے این یہال تمہاری ضرور عزت اور برائی کی لَقَدْ أَكْرَمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ لِي النَّبِيُّ مُلْكُمَّةُ: ((وَمَا موكى -اس برآ تخضرت مَالَيْكُمُ نِ فرمايا: "بد بات مهيس كيس معلوم موكى

يُدُرِيْكِ أَنَّ اللَّهَ أَكُرَمَهُ)). فَقُلْتُ: لَا أَدْرِي كدالله تعالى في ان كى عزت اور برائى كى موكى " يس في عرض كيا: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُولَ میرے مال اور باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے یہ بات کی ذریعہ ہے معلوم

اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لَكُمُ اللَّهِ عَلْمَانُ فَقَدْ جَاءَهُ وَاللَّهِ نہیں ہوئی ہے۔ پھرآ مخضرت مَنَاتِیْنِم نے قرمایا ''عثان کا جہال تک معاملہ الْيُقِيْنُ وَإِنِّي لَأَرْجُوْ لَهُ الْحَيْرَ، وَاللَّهِ مَا أَدْرِيْ ہے، تو اللہ گواہ ہے کہ ان کی وفات ہو چکی اور میں ان کے بارے میں اللہ

سے خیر ہی کی امید رکھتا ہوں ،لیکن اللہ کی قتم! اللہ کے رسول ہونے کے وَأَنَا رَسُولُ اللَّهِ مَا يُفْعَلُ بِهِ)). قَالَتْ: فَوَاللَّهِ لَا أَزَكِّي أَحَدًا بَعْدَهُ آبَدًا، فَأَحْزَنَنِي ذَلِكَ باوجود مجھے بھی بیلم نبیس کہان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا۔''ام علاء ذاہی ہا کہنے

قَالَتْ: فَنِمْتُ فَأُرِيْتُ لِعُثْمَانَ عَيْنًا تَجْرى، لگیں اللہ کی شم! اب اس کے بعد میں کسی مخص کی یا کی بیان نہیں کروں فَجِنْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمٌ فَأَخْبَرْتُهُ گ-اس سے مجھے رنج بھی ہوا ( کہ آنخضرت مَالینظم کے سامنے میں نے

فَقَالَ: ((فَلِكِ عَمَلُهُ)). [راجع: ١٢٤٣] ایک ایسی بات کہی جس کا مجھے حقیقی علم نہیں تھا ) انہوں نے کہا (ایک دن ) میں سور ہی تھی۔ میں نے خواب میں حضرت عثان رہائٹیؤ کے لیے ایک بہتا

ےخواب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا:''یان کائمل (نیک) تھا۔'' یہ تشويج: كى بھى بزرگ كے لئے قطعى جنتى ہونے كا حكم لگانا بر منصب صرف الله اور رسول منا الله على الله اور كى كو عاصل ہا اور كى كو بھى حق نبيس كركسى كو طلق جنتى کہہ سکے۔روایت میں تتم کے لئے لفظ واللہ بار بار آیا ہے ای غرض ہے امام بخاری مینید اس کو یہاں لائے ہیں۔دوسری روایت میں یوں ہے۔میرا حال كيابونا إدرعثان كاحال كيابونا بــــيموافق باس آيت كجوسورها حقاف ميس ب: ﴿ وَمَنَ اَدْدِى مَا يُفْعَلُ بِنَي وَلَا بِكُمْ ﴾ (٢٦/الاحقاف ٩)

مواچشمه ديكها مين رسول الله مَاليَّيْلِم كي خدمت مين حاضر موكى اورآپ

محوابيون ميتعلق مسائل كابيان <>€ 67/4 ≥ € > كِتَابُ الشَّهَادَاتِ

يين 'مين نبيں جانتا كەمىر ب ساتھ كيا ہوگا اور تبهار ب ساتھ كيا ہوگا۔' حديث ميں قرعه اندازي كا ذكر ہے، باب كےمطابق بيم كي ايك توجيہ ہے۔ پاور یوں کا پیاعتراض کیتمهارے پینجبرکو جب اپنی نجات کاعلم ندتھا تو دوسروں کی نجات وہ کیے کراسکتے ہیں محض لغواعتراض ہے اُس کے کہ اگر آپ سے پیغبر ندہوتے تو ضرورا پی تعلی لئے یوں فرماتے کہ میں ایبا کروں گا دیبا کروں گا، مجھےسب اختیار ہے۔ سے راست باز ہمیشہ اکساری سامنے رکھتے ہیں۔ای بنایر آپ نے ایسافر مایا۔

(۲۱۸۸) ہم سے محر بن مقاتل نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ نے خبردی ، انہیں پونس نے خبر دی زہری ہے، انہیں عروہ نے خبر دی اور ان سے عا نَشْه رَفِينَ عُبَا نِ مِيان كِيا كه رسول الله مَا فِينَا جب سفر كا اراده فر ماتے تو اپنی بیویوں میں قرعه اندازی فرماتے اور جن کا نام نکل آتا ، انہیں اپنے ساتھ لے جاتے ۔ آ ب مَا اللّٰهِ كار بھى معمول تھا كدا يى ہر بيوى كے كيے ايك دن اورایک رات مقرر کردی تقی ۔ البتة سوده بنت زمعہ رفتانیا نے (اپنی عمر کے آخری دور میں اپنی باری آپ کی زوجہ عائشہ واٹھیٹا کودے دی تھی تاکہ رسول الله مَاليَّيْمُ كي ان كورضا جاصل هو۔ (اس سے بھی قرعه اندازی ثابت ہوئی)۔

غَيْرَ أَنَّ سَوْدَةَ ابْنَتَ زَمْعَةَ وَهَبَتْ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا لِعَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُكْتَكُمٌ ، تَبْتَغِيْ بِذَلِكَ رِضَا رَسُول اللَّهِ مُلْكُلِّكُمْ [راجع: ٢٥٩٣] ٢٦٨٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِيْ مَالِك،

٢٦٨٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ

أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ

رَسُولُ اللَّهِ مُسْخَةً إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ

نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ،

وَكَانَ يَقْسِمُ لِكُلِّ امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَا،

(٢٧٨٩) بم سے اساعیل نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے امام مالک نے بیان کیا،ان سے ابو بکر کے غلام سی نے بیان کیا،ان سے ابوصالح نے اوران عَنْ سُمِّ، مَوْلَى أَبِي بِكُرِ عَنْ أَبِي صَالِح، ے ابو ہریرہ والنفو نے کدرسول الله مَلِيَّةِ نِے فرمایا: "اگر لوگوں كومعلوم ہوتا کہ اذان اور صف اول میں کتنا تواب ہے اور پھر ( انہیں اس کے حاصل کرنے کے لیے ) قرعداندازی کرنی پڑتی ، تو وہ قرعداندازی بھی کرتے اور

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمَّا قَالَ: ((لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي النَّدَاءِ وَالصَّفِّ الْأَوَّلِ، ثُمَّ لَمْ يَجِدُوا إِلَّا أَنْ يَسْتَهِمُوا عَلَيْهِ لَاسْتَهَمُواْ، وَلَوْ يَعْلَمُونَنَ مَا فِي التَّهْجِيْرِ لَاسْتَبَقُواْ إِلَيْهِ، وَلَوْ يَعْلَمُوْنَ مَا فِي الْعَتَمَةِ

وَالصُّبْحِ لَأَتُوهُمَا وَلَوْ حَبُواً)).

ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگیں اور اگر انہیں معلوم ہوجائے کہ عشاء اورضبح کی کتنی فضیلتیں ہیں تو اگر گھنوں کے بل آنا پڑتا تو پھر بھی آتے۔''

اگرائبیں معلوم ہو جائے کہ نماز سویزے پڑھنے میں کتنا تواب ہے تولوگ

تشوج: ان جمله احادیث سے امام بخاری میشد نے قرعه اندازی کا جواز نکالا اور بتلایا که بہت سے معاملات ایے بھی سامنے آجاتے ہیں کدان کے فیملہ کے لئے بہتر طریقة قرعه اندازی ہی ہوتا ہے۔ پس اس سے جواز میں کوئی شبنہیں ہے۔ بعض لوگ قرعه اندازی کو جائز نہیں کہتے ، بیان کی عقل کا

حدیث بندا سے اذان پکارنے اور صف اول میں کھڑے ہونے کی بھی انتہائی نضیلت ٹابت ہوئی اور نماز سویرے اول وقت پڑھنے کی بھی جیسا کہ جماعت المحدیث کاعمل ہے کہ فجر ،ظہر ،عصر ،مغرب اول وقت ادا کر ناان کامعمول ہے۔خاص طور پرعصر وفجر میں تا خیر کر ناعند اللہ محبوب نہیں ہے۔ عصراول وقت ایک مثل سایہ ہوجائے پراور فجرغلس میں اول وقت پڑھنا، نبی کریم مُنگاتین کم کا یمی طرزعمل تھا۔ جوآج تک حرمین شریفین میں معمول ہے۔ (وبالله التوفيق)





#### باب: لوگول مین صلح کرانے کابیان

بَابُ مَا جَاءً فِي الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

وَقُولِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَا حَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ اورسورة نساء مِن الله تعالَى كافر مان كُرْ ان كَ اكثر كانا چونسيول مِن خير نبيل نجواهُمْ إِلاَّ مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةً أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ اواان (الركوشيول) كے جوصدقہ یا اچھی بات كی طرف لوگول كو رغيب إصلاح بَيْنَ النّاسِ وَمَنْ يَفُعُلُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ ولائ كے بهول يالوگول كے درميان كركر كرائي اور جوش يكام الله مَرْضَاةً اللّهِ فَسَوْفَ نُوْتِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴾ كى خوشنودى حاصل كرنے كے ليكر كاتو جلدى مم اسے اج عظيم دي النساء: ١١٤ وَ حُرُوجِ الْإِمَامِ إِلَى الْمَوَاضِ عَلَى مَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى النّاسِ بأضحابِهِ . مُخلف مقامات يرجاكر لوگول ميں ماكم كرائے ۔ ليكون النّاسِ بأضحابِهِ .

تشوجے: امام بخاری بڑاتیہ نے سلح کی نصلیت میں ای آیت پراقتعار کیا، شایدان کوکوئی حدیث بھے اس باب میں اپی شرط پڑئیں ملی۔امام احمد و الله و الله الله و الله الله بھی اس بیں ای تعمل ہے الله الله بھی سے ابوالدرداء سے مرفوعاً نکالا کہ میں تم کو وہ بات نہ تلاؤں جوروزے اور نماز اور صدقے سے افضل ہے، وہ کیا ہے آپس میں ملاپ کردیا۔ آپس میں فساد دیکیوں کو منادیک و سالہ بھی مقال ہے کہ اللہ باک جھڑے فساد کو دوست نہیں رکھتا۔وہ بہر حال سلح ،امن، ملاپ کودوست رکھتا ہے۔

٢٦٩٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا (۲۲۹۰) ہم سے سعید بن الی مریم نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابوعسان نے أَبُوْ غَسَّانَ، حَدَّثَنِيْ أَبُوْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو حازم سلمہ بن دینار نے بیان کیا، ان سے بہل بن ابْن سَعْدٍ: أَنَّ أَنَاسًا، مِنْ بَنِيْ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ سعد والتفوُّف بيان كياكه ( قباء ك ) بنوعمرو بن عوف مين آپس مين كچھ تکرار ہوگئ تھی تو رسول اللہ مَا لِینْ اِللّٰمِ اللّٰہِ مَا لِینے کی اصحاب کوساتھ لے کران کے كَانَ بَيْنَهُمْ شَيْءٌ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ مَا النَّبِي مَا النَّبِي مَا النَّبِيُّ مَا فِيْ أَنَّاسٍ مِنْ أَصْجَابِهِ يُصْلِحُ بَيْنَهُم، یہاں ان میں صلح کرانے کے لیے گئے اور نماز کا وقت ہوگیا لیکن آپ فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ عَلَيْهُمْ تشریف ندلا سکے۔ چنانچہ بلال طالعیٰ نے آگے برھ کراذان دی، ابھی تک چونكدآ تخضرت مَالَيْكِمُ تشريف نبيس لائ تصاس ليوه ني اكرم مَالَيْكِمُ فَأَذَّنَ بِلَالٌ بِالصَّلَاةِ، وَلَمْ يَأْتِ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ بی کی ہدایت کے مطابق ابو بر والٹیو کے پاس آئے اور ان سے کہا فَجَاءَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ فَقَالَ: إِنَّ النَّبِي مُلْكُمًّا

حُبِسٌ، وَقَدْ حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَهَلُ لَكَ أَنْ

، تَوُمَّ النَّاسَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ إِنْ شِئْتَ. فَأَقَامَ

الصَّلَاةَ فَتَقَدَّمَ أَبُو بَكُر ثُمَّ جَاءَ النَّبِيُّ مَالْكُمَّا

يَمْشِيْ فِي الصَّفُوفِ، حَتَّى قَامَ فِي الصَّفِّ

الْأُوَّلِ، فَأَخَذَ النَّاسُ فِي النَّصْفِيْحِ حَتَّى

أَكْثَرُوْا، وَكَانَ أَبُوْ بَكْرٍ لَا يَكَادُ يَلْتَفِتُ فِي

الصَّلَاةِ، فَالْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِالنَّبِيِّ مُلْكُلُّم أَوْرَآءَهُ

فَأَشَارَ إِلَيْهِ بِيَدِهِ، فَأَمَرَهُ يُصَلِّيْ كَمَا هُوَ، فَرَفَعَ

أَبُوْ بَكُر يَدَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَهْقَرَى

وَرَآءَهُ حَتَّى دَخَلَ فِي الصَّفِّ، فَتَقَدَّمَ النَّبِيُّ مُاللَّكُمُ ٱ

فَصَلَّى بِالنَّاسِ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ

فَقَالَ: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي

صَلَاتِكُمْ أَخَذْتُمْ بِالتَّصْفِيْحِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيحُ

لِلنَّسَاءِ، مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلَاتِهِ فَلْيَقُلُ:

سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ

أَحَدٌ إِلَّا الْتَفَتَ، يَا أَبَّا بَكُوٍ مَا مَنَعَكَ حِيْنَ

أَشَرْتُ إِلَيْكَ لَمْ تُصَلِّ؟)) فَقَالَ: مَا كَانَ

يَنْبَغِيْ لِإِبْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بَيْنَ يَدَي

**☆** 69/4 **>** 

سے کے مساس کا بیان ا حضور مَثَالِيَّةُ مِ مِين رک گئے ہيں اور نماز کا وقت ہو گيا ہے ، کيا آپ لوگول کو نماز يرهاديں كے؟ انہوں نے كہاكم بال اگرتم جا ہو۔اس كے بعد بلال والثينة نے نماز کی تکبیر کہی اور ابو بکر وظافظ آ کے بوھے۔ (نماز کے درمیان) نبی كريم مَنَا فَيْنِمُ صفوں كے درميان ہے گزرتے ہوئے پہلی صف ميں آپنچے۔ لوگ بار بار ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگے۔ گر ابو بکر رہائتے نماز میں کسی دوسری

طرف متوجنہیں ہوتے تھے (گرجب بار باراییا ہواتو) آپ متوجہ ہوئے اورمعلوم کیا کرسول الله مَلَا يُنظِم آپ کے پیچے ہیں۔آ تخضرت مَلَا يُظِم نے

اینے ہاتھ کے اشارے سے انہیں تھم دیا کہ جس طرح وہ نماز پڑھارہے ہیں،اسے جاری رکھیں لیکن ابو برر اللیفیز نے اپنا ہاتھ اٹھا کراللہ کی حمد بیان كى اورالنے ياؤں پيچيے آ كئ اورصف ميں ال كئے - پھرنبى كريم مَلَا فَيْمُ

آ کے بو سے اور نماز پڑھائی۔ نمازے فارغ ہوکرآپ لوگول کی طرف متوجه ہوئے اور انہیں ہدایت کی کہ''لوگوا جب نماز میں کوئی بات پیش آتی

ہے تو تم ہاتھ پر ہاتھ مارنے لگتے ہو۔ ہاتھ پر ہاتھ مارناعورتوں کے لیے ہے۔(مردوں کو)جس کی نماز میں کوئی بات پیش آئے تو اسے سجان اللہ کہنا چاہئے ، کیونکہ پیلفظ جوبھی نے گاوہ متوجہ ہوجائے گا۔اے ابو بکر!جب

میں نے اشارہ بھی کردیا تھا تو چھرآ پلوگوں کونماز کیوں نہیں پڑھاتے رہے؟" انہوں نے عرض کیا ، ابو قافہ کے بیٹے کے لیے بیہ بات مناسب نہ

تھی کدوہ رسول الله مَنْ تَقْيَرُ کے ہوتے ہوئے نماز برهائے۔

النَّبِيِّ مُعْلَقُكُمُّا. [راجع: ٨٦٤] تشویج: پیدیدیث بیچی می گزر بیکی ہے۔ یہاں مجتدمطلق امام بخاری مینداد اس صدیث کواس کے لائے کداس میں آپ کے بمقام قبا بنوعمرو بن

عوف میں صلح کرانے کے لئے تشریف لے جانے کا ذکر ہے۔ معلوم ہوا کہ ملح کو اتنی اہمیت ہے کہ اس کے لئے بڑی سے بڑی شخصیت بھی پیش قدی کر عتى ہے۔ بھلارسول كريم مَن يَعْيَمُ سے افضل، بہتر اور براكون موگا۔ آپ خوداس پاك مقصد كے لئے قباتشريف لے كئے۔ (مَنْ لَيْمَامُ)

یہ بھی معلوم ہوا کہ نماز میں ناوانی سے بچھ لفزش ہو جائے تو وہ بہر حال قابل معافی ہے تگرامام کو جا ہے کے خلطی کرنے والوں کو آیندہ کے لئے

ہدایت کروے۔ ٢٦٩١ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا مُعْتَمر قَالَ:

(٢٢٩١) جم ے مدد نے بیان کیا ، کہا جم ے معتمر نے بیان کیا ، کہا ک میں نے اپنے باپ سے سنا اور ان سے انس را الفید نے بیان کیا کہ نبی

سَمِعْتُ أَبِي أَنَّ أَنْسًا قَالَ: قِيلَ لِلنَّبِيِّ مُكْتُكُمُ كريم مَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ لَوْ أَتَيْتَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أُبِيِّ. فَانْطَلَقَ إِلَيْهِ

النَّبِيُّ مُثِّلِكُمُ وَرَكِبَ حِمَارًا، فَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ

يَمْشُوْنَ مَعَهُ وَهِيَ أَرْضٌ سَبِخَةٌ فَلَمَّا أَتَاهُ النَّبِيُّ مُؤْلِثُكُمُ قَالَ: إِلَيْكَ عَنِّي، وَاللَّهِ لَقَدْ

آذَانِي نَثْنُ حِمَارِكَ. فَقَالَ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَار

مِنْهُمْ: وَاللَّهِ لَحِمَارُ رَسُولِ اللَّهِ مُشْتِئُمٌ أَطْيَبُ رِيْحًا مِنْكَ. فَغَضِبَ لِعَبْدِاللَّهِ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ

فَشَتَمًا، فَغَضِبَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَصْحَابُهُ، فَكَانَ بَيْنَهُمَا ضَرْبٌ بِالْجَرِيْدِ وَالْأَيْدِي

وَالنُّعَالِ، فَبَلَغَنَا أَنَّهَا أَنْزِلَتْ: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَان

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا﴾ َ

[الحجرات: ٩] قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ هَذَا مِمَّا

انْتَخَبْتُ مِنْ مُسَدَّدٍ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ وَيُحَدِّثَ.

[مسلم: 2771]

تشریف لے چلتے تو بہتر تھا۔ آنخضرت مَلَّ ﷺ اس کے یہاں ایک گدھے

پر سوار ہو کر تشریف لے گئے ۔ صحابہ ٹھ کُٹھ پیدل آپ کے ہمراہ تھے۔جد هر

ہے آپ گزررہے تھے وہ شور زمین تھی ۔ جب نبی کریم مَثَالَتُمْ اس کے یبال پینچ تو دہ کہنے لگا ذرا آپ دورہی رہے آپ کے گدھے کی بونے میرا

د ماغ پریشان کردیا ہے۔اس پرایک انصاری صحابی بولے کہ اللہ کی قتم! رسول الله مَنَا لَيْمَ عَمَا كُلُهُ هَا تَجُهُ سِيرًا ياده خوشبودار بي عبدالله (منافق) كي

طرف سے اس کی قوم کا ایک شخص اس صحابی کی اس بات پر غصہ ہوگیا اور دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا۔ پھر دونوں طرف سے دونوں کی

حمایق مشتعل ہو گئے اور ہاتھا پائی ، چھڑی اور جوتے تک نوبت پہنچ گئی۔ ممیں معلوم ہوا ہے کہ بیآیت ای موقع پر نازل ہوئی تھی: 'اگر مسلمانوں

کے دوگروہ آپس میں کڑ پڑیں تو ان میں صلح کرا دو۔'' ابوعیداللہ امام بخاری میشاند نے کہا کہ بیروہ حدیث ہے جس کو میں نے مسدد سے ان کے

بیٹھے اور بیان کرنے سے پہلے انتخاب کیا۔ تشوج: عبدالله بن الب خزرج كاسر دارتها، مدينه والے اس كو بادشاہ بنانے كو تھے۔ نى كريم مَنْ اللَّيْمُ تشريف لائے اور بيام مِلتوى رہا۔ لوگوں نے آپ

کورائے دی کہآ پاس کے پاس تشریف لے جائیں گے تواس کی دلجوئی ہوگی اور بہت ہے لوگ اسلام قبول کریں گے۔ پیغیرمغروز نہیں ہوتے ، آپ بلاتکلف تشریف لے گئے ۔ گمراس مردود نے جواپے آپ کو بہت نفیس مزاج سمجھتا تھا، آپ کے گدھے کو بد بودار سمجھااور یہ گستا خانہ کلام کی جواس کے

خبث باطنی کی دلیل تھی ۔ایک انصاری صحابی نے اس کومنہ تو ڑجواب دیا جے ن کر اس منافق کے خاندان کے بچھادگ طیش میں آ گئے اور قریب تھا کہ باہم جنگ بیا ہوجائے، نی کریم مُنْ ﷺ نے ہردوفریق میں سلح کرادی، آیت میں مسلمانوں میں سلح کرانے کا ذکر ہے۔ یہ ہر دوگروہ مسلمان ہی تھے۔ کتاب الصلح میں اس لئے اس حدیث کو امام بخاری میشند نے ورج کیا کہ آپس کی صلح صفائی کے لئے نبی کریم مَثاثِیْ کم ک حت ترین تا کیدات ہیں اور پیہ عمل عنداللہ بہت ہی اجروثواب کاموجب ہے آیت مذکورہ فی الباب میں بیہ ہے کہ سلمانوں کے دوگروہ آپس میں لزپڑیں توان میں صلح کرادہ میگر یہاں بیاعتراض ہوتا ہے کہ آیت تو مسلمانوں کے بارے میں ہےاورعبداللہ بن ابی کے ساتھی تو اس وقت تک کا فریقے قسطلانی نے کہاا بن عباس ڈاکٹٹ ك تغيير ميل يك كدعبدالله بن الى ك سائقي بهي مسلمان مو ي شخص آيت ميل لفظ "مؤسنين" خوداس امر بردليل ب الل اسلام كابابى قل وقال اتنابرا ب كداس كى جس فدر فدمت كى جائكم ب: " اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا "بعض

متعصب مقلدعلان البيخ مسلك كرمواد وسرب مسلمانول كي خلاف عوام مين اس قدر تعصب بهيلار كها ب كدوه و دسر ب مسلمانون كوبالكل اجنبيت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ایسے علا کواللہ نیک مجموع طاکرے، آمین۔خاص طور پراہلحدیث سے بغض دعنا داہل بدعت کی نشانی ہے جیسا کہ حضرت شاہ عبدالقادر جيلاني نتحرير فرمايا ب\_

**باب**: لوگوں میں میل ملاپ کرانے کے لیے جھوٹ

بَابٌ: لَيْسَ الْكَاذِبُ الَّذِي يُصْلِحُ ردر بين الناس

بولنے والاجھوٹانہیں

(١٩٢٠) م عددالعزيز بن عبداللدفي بيان كيا ،كمامم عابراميم بن سعدنے بیان کیا صالح بن کیسان سے ان سے ابن شہاب نے انہیں حمید

بن عبد الرحلن نے خرر دی کدان کی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ نے انہیں خروی اورانہوں نے نی کریم ما اللہ کا کو بیفر ماتے ساتھا کہ ' جمونا وہنیں ہے جو

لوگوں میں باہم صلح کرانے کی کوشش کرے اور اس کے لیے کسی اچھی بات کی چغلی کھائے یااس ملہ کی اور کوئی اچھی بات کہددے۔''

خَيْرًا، أَوْ يَقُولُ: خَيْرًا)). [مسلم: ٦٦٣٣، ٦٦٣٤،

بَابٌ قُولِ الْإِمَامِ لِأَصْحَابِهِ:

اذَهَبُوا بنا نُصْلِحُ

٢٦٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ،

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِح، عَن

ابْن شِهَابٍ أَنَّ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ،

أَخْبَرَهُ أَنَّ أَمَّهُ أَمَّ كُلْنُوْمٍ بِنْتَ عُقْبَةً أَخْبَرَتْهُ:

أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ إِللَّهِ مَا يَكُولُ: ((لَيْسَ

الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي

ه ۲۹۳۸؛ ابو داود: ۹۲۰ ۶؛ ترمذی: ۱۹۳۸

تشويج: مثلاً دوآ دميول ميں رخ ہواور يملاپ كرانے كى نيت سے كہكدوہ توآپ كے خيرخواد ہيں ياآپ كى تعريف كرتے ہيں قسطلانى نے كہا ا پیے جھوٹ کی رخصت ہے جس سے بہت فائدے کی امیر ہو۔امام مسلم مُٹاللة کی روایت میں اتنازیارہ ہے کہ تین جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے ایک تو لزائی میں ، دوسرے مسلمانوں میں آپ میں میل جول کرانے میں ، تیسرے اپی بیوی سے ، بعض نے اور مقاموں کو بھی جہال کوئی مصلحت ہو، انہی پر قیاس کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں جموث بولنا جب منع ہے جب اس سے نقصان پیدا ہویا اس میں کوئی مصلحت ند موبعض نے کہا جموث ہر حال میں منع ہاورا پسے مقاموں میں تو ریر کرنا بہتر ہے۔مثلاً کوئی ظالم سے یوں کہے میں تو آپ کے لئے دعا کیا کرنا ہوں ورمطلب بیر کھے:"اللهم اغفر للمسلمين "كباكرتا بون، اورضرورت كے وقت أو جھوٹ بولنا بالا تفاق جائز ہے۔ ضرورت سے مذكورہ صلح صفائى كى ضرورت مراو ہے، ياكس ظالم كظلم ي بيخ ياكسي كوبيان ك لي جموف بولنا، حديث "انما الاعمال بالنيات" كابيمي مطلب ب-

باب: حاكم لوگول سے كيم بم كولے چلو بم صلح كرا

وس

(٢١٩٣) م سے محد بن عبداللہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے عبدالعزيز بن عبدالله اوراسحاق بن محدفروي في بيان كيا، انهول في کہا کہ ہم سے محمد بن جعفر نے بیان کیا ،ان سے ابوحازم نے بیان کیا اوران ے بل بن سعد رہافتہ نے بیان کیا کہ قبا کے لوگوں نے آپس میں جھڑا کیااور نوبت یہاں تک پیچی کدایک نے دوسرے پر پھر تھینکے، آنخضرت مالی پیم کو جب اس کی اطلاع دی گئی ، تو آپ نے فرمایا: ''چلو ہم ان میں صلح کرائیں گے۔''

٢٦٩٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ وَإِسْحَاقُ ابْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيِّ قَالَا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل بْنَ سَعْدِ: أَنَّ أَهْلَ قُبَاءِ اقْتَتَلُوْا حَتَّى ثُرَامُوْا بِالْحِجَارَةِ، فَأُخْبِرَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلُكُمُ بِذَلِكَ

فَقَالَ: ((اذْهَبُوا بِنَا نُصْلِحُ بَيْنَهُمْ)). تشويع: موياآپ من اليام نصلح كے ليخود پيش قدى فرمائى، يى باب كامقعد ب\_بابى جھڑے كا مونا برونت مكن ب، مراسلام كا تقاضا بك انسانیت کا تقاضا ہے کہ حسن تدبیر سے ایسے جھڑوں کوئتم کر کے باہمی اتفاق کرادیا جائے۔

باب: سورهٔ نساء میں الله کا بیفرمان که 'اگرمیاں

بَابُ قُولُ اللَّهِ: ﴿أَنْ يُصُلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلُحًا وَالصُّلُحُ خَيرٌ

سے کےمسائل کابیان

بیوی صلح کرلیں تو صلح ہی بہتر ہے''

(۲۲۹۴) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے ٢٦٩٤ - حَدَّثَنَا قُتَيْتُهُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، بیان کیا ہشام بن عروہ سے،ان سے ان کے والد نے اوران سے حفرت عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ: عائشہ ولی فیا نے (اللہ تعالی کے اس فرمان کی تفسیر میں فرمایا)" اگر کوئی ﴿ وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ عورت اپنے شوہر کی طرف سے بوتو جھی دیکھے' تو اس سے مراداییا شوہر إِعْرَاضًا﴾ [النساء: ١٢٨] قَالَتْ: هُوَ الرَّجُٰلُ ہے جواپی بیوی میں ایس چیزیں پائے جواسے پندنہ ہوں ،عمر کی زیادتی يَرَى مِن امْرَأْتِهِ مَا لَا يُعْجِبُهُ، كِبَرًا أَوْ غَيْرَهُ فَيُرِيْدُ فِرَاقَهَا فَتَقُوْلُ: أَمْسِكْنِيْ، وَاقْسِمْ لِيْ-. وغیرہ اس کیے اے اسے سے جدا کرنا چاہتا ہواورعورت کے کہ مجھے جدانہ مَا شِئْتُ قَالَتُ: فَلَا بَأْسَ إِذَا تَرَاضَيَا. کرد ( نفقه وغیره )جس طرح تم چاہودیتے رہنا۔توانہوں نے فرمایا کہاگر

دونوں اس پرراضی ہوجا ئیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔

تشویج: پھرا گرمردقر ارداد کے موافق اس کی باری میں دوسری عورت کے پاس رہے یا اس کوخرج کم دی و گنا مگار نہ ہوگا۔ کیونکہ عورت نے اپنی رضا مندی سے اپناحق ساقط کردیا، جبیا کہ تھزت سودہ فران شانے اپنی رضا ہے اپنی باری حضرت عائشہ فران کا کودے دی تھی اور نبی کریم مَلَّ الْفِيْرَ ان کی باری کے دن حضرت عائشہ بھی خیاف کے بہاں رہا کرتے تھے۔میاں بیوی کا باہمی طور پرسلح صفائی سے رہناا سلام میں بوی اہمیت رکھتا ہے۔

**باب**: اگرظلم کی بات پر سلح کریں تو وہ سلے لغوہے

(٢٩٩٥،٩٢) مم سے آوم نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابن الی ذئب نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا، ان سے عبید الله بن عبدالله نے اور ان سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جنی زائفہانے بیان کیا کہ ایک دیہاتی آیا اورعرض كيا: يارسول الله! هارے درميان كتاب الله سے فيصله كرد يجئے \_ دوسر فرین نے بھی یہی کہا کداس نے سے کہا ہے۔آپ مارا فیصلہ كتاب الله كے مطابق كرديں ۔ ديہاتى نے كہا كەمىر الركاس كے يہاں مزدورتھا۔ پھراس نے اس کی بوی سے زنا کیا ۔قوم نے کہا تمہار سے لڑ کے کورجم کیا جائے گا کیکن میں نے اپنے لڑ کے کے اس جرم کے بدلے میں سو بریال اور ایک باندی دے دی ۔ پھریس نے علم والوں سے بوچھا تو انہوں نے بتایا کواس کے سواکوئی صورت نہیں کہ تمہار سے لڑے کوسوکوڑ ہے لگائے جائیں اور ایک سال کے لیے ملک بدر کردیا جائے۔ نبی کریم مثل النظم بَابُ إِذَا اصْطَلَحُواْ عَلَى صُلْح جُوْرٍ فَهُوَ مَرَدُوَدٌ

[راجع: ۲٤٥٠]

٢٦٩٥، ٢٦٩٥ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ. الْجُهَنِيِّ، قَالًا: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَامَ خَصْمُهُ قَالَ: صَدَقَ، اقض بَيْنَنَا بِكِتَاب اللَّهِ. فَقَالَ الأَعْرَابِيُّ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، فَزَنَى بِامْرَأْتِهِ، فَقَالُوا: لِيْ عَلَى ابْنِكَ الرَّجْمُ. فَفَدَيْتُ ابْنِيْ مِنْهُ بِمِائَةٍ مِنَ الْغَنَمِ وَوَلِيْدَةٍ، ثُمَّ سَأَلْتُ أَهْلَ الْعِلْمِ، فَقَالُوا: إِنَّمَا عَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ نے فر مایا: " میں تمہارا فیصلہ کتاب اللہ ہی ہے کروں گا۔ باندی اور بکریاں تو عَامِ. فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ بَيُنَكُمَا

وَعَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَبِيْ عَوْنِ عَنْ سَعْدِ بْن

٢٠٦٤؛ ابن ماجه: ١٤]

حمهیں کو واپس لوٹا وی جاتی ہیں ، البتہ تمہارے لڑ کے کوسو کوڑے لگائے بِكِتَابِ اللَّهِ، أَمَّا الْوَلِيْدَةُ وَالْغَنَمُ فَرَدٌّ عَلَيْكَ، جائیں گے اور ایک سال کے لیے ملک بدر کیا جائے گا اور انیس تم (بی قبیلہ

وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيْبُ عَامٍ، وَأَمَّا الم كايك صحابي تھے )اس عورت كے كھر جاؤادرات رجم كردو (اگروه أَنْتَ يَا أُنَيْسُ لِرَجُلِ فَاغْدُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا زنا کا قرارکر لے )'' چنانچیانیس گئے اور (چونکہ اس نے بھی زنا کا اقرار کر فَارْجُمْهَا)). فَغَدَا عَلَيْهَا أَنيسٌ فَرَجَمَهَا.

[راجع: ٢٣١٤، ٢٣١٥] لياتفاس لي اسرم كرديا-

تشويج: گويابوى كے فاوندے سو بحرياں اورا يك لوندى دے كرصل كرلى - باب كا مطلب اس الكتا ہے كه نبى كريم مَن اللي المراك وندى دے كرمايا ، تيزى

بکریاں اورلونڈی تجھ کو واپس ملیں گی، کیونکہ بینا جائز اورخلاف شرع صلحتھی۔ابن دقیق العید نے کہا،اس حدیث سے بیڈ کلا کہ معاوضہ نا جائز کے بدل جو

چزلی جائے اس کا پھیردیناواجب ہے۔ لینے والا اس کا مالک نہیں ہوتا۔ روایت میں اہل علم سے مرادوہ صحابہ ہیں جو نبی کریم سنگانی کی زندگی میں فتو کی دیا کرتے تھے بیسے خلفائے اربعہ اور معاذین جبل اورانی بن کعب اور زیدین ثابت اور عبدالرحمٰن بن عوف ( ٹیکاٹٹیم )

ہی معلوم ہوا کہ جومسئلہ معلوم نہ ہواہل علم سے اس کی تحقیق کر لینا ضروری ہے اور پیچقیق کتاب وسنت کی روثنی میں ہونی چاہیے نہ کہ تحض تقلید كاندهير من شُوكرين كعانى جائيس-آيت: ﴿ فَسْنَلُواْ أَهْلَ الذَّكُو إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١١/ انحل:٣٣) كالبجي مطلب ب-

(٢٢٩٤) ہم سے بعقوب نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم بن ٢٦٩٧\_ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

سعدنے بیان کیا،ان سے ان کے باپ نے بیان کیا،ان سے قاسم بن محمد

نے اور ان سے عائشہ والنائ ان الله علی الله مالی الله الله مالی الل مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِي مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ درجس نے ہارے دین میں ازخود کوئی ایسی چیز نکالی جواس میں نہیں تھی تووہ ((مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوّ رَدُّ)). رَوَاهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الْمَخْرَمِيُّ

ردہے۔''اس کی روایت عبداللہ بن جعفر مخرمی اور عبدالوا حدین الی عون نے سغد بن ابراہیم سے کی ہے۔

إِبْرَاهِيْمَ . [مسلم: ٤٤٩٢، ٤٤٩٣؛ ابوداود:

تشويج: عبدالله بن جعفري روايت كوامام سلم نے اورعبدالواحدى روايت كودا تطنى نے وصل كيا۔اس حديث سے بيدلكا كه جوسكى برخلاف قواعد شرع مود و لغوا در باطل ہے اور جب معاہدہ ملے باطل مشمر اتو جومعاوض کسی فریق نے لیادہ واجب الروموگا۔

يه حديث شريعت كي اصل الاصول ہے۔اس سے ان تمام بدعات كا جولوگوں نے دين ميں نكال ركھي ہيں پورار د ہوجا تا ہے۔ جيسے تيجہ، فاتحہ، چېلم، شب برات كاحلوه ، محرم كالمحجوا، تعزيه، شده ، مولود، عرس، قبرول پرغلاف و پيول د الناان پر ميلي كرنا وغيره ، يه جمله اموراس لئے بدعت سيد میں کہ زمانہ رسالت اور زمانہ صحابہ وتا بعین میں ان کا کوئی وجود نہیں ماتا، جبیبا کہ کتب تاریخ وسیر موجود ہیں میمر کسی بھی مشتد کتاب میں کسی بھی جگہان بدعات سینه کا شوت تبیں ملے گا۔اگر سارے اہل بدعت بھی مل کرز در لگا کمیں تو نا کا مرہیں گے۔ بہرحال بدعت سے پر ہیز کرنا اور سنت نبوی کو معمول بنانا بے حدضر وری ہے۔ سمی نے بھے کہا ہے۔۔

> ملک سنت یہ اے مالک چلا جا ہے دھڑک جنت الفردوں کو سیدھی عمیٰ ہے یہ سڑک

بَابُ: كَيْفَ يُكْتَبُ هَلَا مَا صَالَحَ،

فُلَانُ بْنُ فُلَان وَفُلَانُ بْنُ فُلَان، وَإِنْ لَمْ يَنْسُبُهُ إِلَى قَبِيلَتِهِ أَوْ نَسَبِهُ

٢٦٩٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا

غُنْدَرْ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: لَمَّا صَالَحَ

رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ أَهْلَ الْحُدَيْبِيَّةِ كَتَبَ عَلِيٌّ

بَيْنَهُمْ كِتَابًا فَكَتَبَ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمَّا.

فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لَا تَكْتُبْ: مُحَمَّدُ رَسُولُ اللَّهِ، لَوْ كُنْتَ رَسُولًا لَمْ نُقَاتِلُكَ. فَقَالَ

لِعَلِيِّ: ((امْحُهُ)). قَالَ عَلِيٌّ: مَا أَنَا بِالَّذِي أَمْحَاهُ. فَمَجَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّ بِيَدِهِ، وَصَالَحَهُمْ

عَلَى أَنْ يَدْخُلَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَلَا يَدْخُلُوْهَا إِلَّا بِجُلَّبَّانِ السُّلَاحِ، فَسَأْلُوْهُ

مَا جُلُبًانُ السِّلَاحِ؟ قَالَ: الْقِرَابُ بِمَا فِيْهِ.

[راجع: ۱۷۸۱] [مسلم: ۲۲۹۹، ۲۳۰۹؛

ابوداود: ۲۸۸۳

(جس کا بہاں ذکرہے) کیا چیز ہوتی ہے؟ توانہوں نے بتایا کہ میان اور جو

چزاس کے اندرہوتی ہے (اس کانام جلبان ہے)۔

تشويع: ملح نامه مين صرف محمر بن عبدالله لكما كيا-اى سے ترجمة الباب ثابت بوا-اس سے بي ظاہر بواكر كى كوئى يا مناسب مطالبہ کریں جوضد کی صدیک پینچ جائے تو مجورا اے تتلیم کرنا پڑے گا۔ آج جبکہ اہل اسلام اقلیت میں ہیں اور معاندین اسلام کی اکثریت ہے تو مجوراً مسلمانوں کے سامنے ایسے بہت سے مسائل ہیں جن کو بادل ناخواستہ تسلیم کرنے ہی میں سلامتی ہے۔ایسے امور کے لئے امید ہے کہ عنداللہ

نى كريم مَا النَّاعِ مستقبل مِن اسلام كى فع مبين و كمه رب من -اى لئة حديبيك موقع پرمعلتا آپ نے مشركين كى ثابك نامناسب باتوں كو تليم رليااورآ ينده فووشركين مدي كوان كى غلوشرا تطاكا خمياز وبمكتارا - حجب- "الحق يعلو ولا يعلى عليد"

٢٦٩٩ حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُوسَى، عَنْ (٢٦٩٩) بم سعبيد الله بن موى ني بيان كيا اسرائيل سي، ان سي ابو إِسْرَاتِيْلَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَن الْبَرَاءِ قَالَ: اسحاق في اوران سے براء بن عازب وَلَاتُون في بيان كيا كدرسول الله مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللل اغتَمَرَ النَّبِيُّ مَكُنَّا أَمْنُ فِي ذِي الْقَعْدَةِ، فَأَبَى أَهْلُ نَے ذِي تعده كے مہينے ميں عمره كاحرام باندها ليكن مكدوالوں نے آپكو

باب صلح نامه میں بیکھنا کافی ہے بیرو صلح نامہ ہے جس پر فلال ولد فلال اور فلال ولد فلال نے صلح کی،خاندان اورنسب نامہ کھناضروری نہیں ہے

(۲۲۹۸) ہم سے محد بن بشارنے بیان کیا، کہا کہ ہم سے عندرنے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ،ان سے ابواسحاق نے بیان کیا ،انہوں نے براء بن عازب والثنائية سے سنا ،آپ نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَلَا لَيْزُمُ

نے حدیبید کی صلح ( قریش سے ) کی تو اس کی دستاویز حضرت علی مالفیہ نے لکھی تھی ۔انہوں نے اس میں لکھا محمر اللہ کے رسول (مَثَاثِیْمٌ) کی طرف

ے۔مشرکین نے اس پراعتراض کیا کہ لفظ محمد کے ساتھ رسول اللہ نہ لکھو، اگر آپ رسول ہوتے تو ہم آپ ہے لڑتے ہی کیوں؟ آنخضرت مَالْیُوْلِمْ

نے حضرت علی ڈاٹٹنئ سے فر مایا که''رسول اللہ کا لفظ مٹادو۔' علی ڈاٹٹنئ نے کہا كهين نے كہا كه مين توات نہيں مناسكتا، تو آنخضرت مَنَّ فَيْنِمُ نے خوداينے

ہاتھ سے وہ لفظ مٹادیا اور مشرکین کے ساتھ اس شرط پر صلح کی کہ آ پ اپنے اصحاب کے ساتھ (آیندہ سال) تین دن کے لیے مکہ آئیں اور جھیار

میان میں رکھ کرداخل ہوں۔ شاگردوں نے بوچھا کہ "جلبان السلاح"

صلح کے مسائل کابیان شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ آخر صلح اس پر ہوئی کر (آیندہ سال) آپ

مکہ میں تین روز قیام کریں گے۔ جب صلح نامہ لکھا جانے لگا تواس میں لکھا

كياكه به وهلك نامه ب جومحد رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمْ في كيا ب ليكن مشركين

نے کہا کہ ہم تواسے بیں بانے۔اگر ہمیں علم ہوجائے کہ آپ اللہ کے رسول لیں

تو مم آپ كوندردكيس بس آپ صرف محد بن عبداللد بين - آ خضرت مَاليَّيْمُ

كِتَابُ الصُّلْحِ

مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ، حَتَّى قَاضَاهُمْ

عَلَى أَنْ يُقِيْمَ بِهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَمَّا كَتَبُوا الْكِتَابَ كَتَبُوا هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ مُطْلِعُهُمْ فَقَالُوا: لَا نُقِرُّ بِهَا، فَلَوْ

نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا مَنَعْنَاكَ، لَكِنْ أَنْتَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ. قَالَ: ((أَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ وَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ)). ثُمَّ قَالَ لِعَلِيٍّ:

((امْحُ:رَسُولُ اللَّهِ)). قَالَ: لَا، وَاللَّهِ لَا أَمْحُوكَ أَبَدًا، فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللَّهِ طَلَّكُمْ الْكِتَابَ، فَكَتَبَ: هَذَا مَا قَاضَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ،

لَا يَدْخُلُ مَكَّةً بِسَلَاحِ إِلَّا فِي الْقِرَابِ، وَأَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ أَهْلِهَا بِأَجْدٍ، إِنْ أَرَادَ أَنْ يَتَّبِعَهُ، وَأَنْ لَا يَمْنَعَ أَحَدًا مِنْ أَصْحَابِهِ أَرَادَ أَنْ يُقِيْمَ بِهَا. فَلَمَّا دَخَلَهَا ، وَمَضَى الْأَجَلُ أَتُوا

عَلِيًّا، فَقَالُوا: قُلْ لِصَاحِبِكَ: اخْرُجْ عَنَّا فَقَدْ مَضَى الْأَجَلُ. فَخَرَجَ النَّبِيُّ مَا لَنْكِمٌ فَتَبِعَتْهُمُ ابْنَةُ حَمْزَةَ: يَا عَمِّ يَا عَمِّ. فَتَنَاوَلَهَا عَلِيٌّ فَأَخَذَ

بِيَدِهَا، وَقَالَ لِفَاطِمَةَ: دُوْنَكِ ابْنَةَ عَمِّكِ، حَمَلْتُهَا فَاخْتَصَمَ فِيْهَا عَلِيٌّ وَزَيْدٌ وَجَعْفَرٌ، فَقَالَ عَلِيٌّ: أَنَا أَحَقُّ بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ عَمِّيْ.

وَقَالَ جَعْفُرٌ ابْنَةُ عَمِّيْ وَخَالَتُهُا تَجْتِيْ. وَقَالَ زَيْدٌ بِنْتُ آخِيْ فَقَضَى بِهَا النَّبِيِّ مُلْكُكُمُ لِخَالَتِهَا. وَقَالَ: ((الْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْأُمِّ)).

وَقَالَ لِعَلِيِّ: ((أَنْتَ مِنِّي وَأَنَّا مِنْكَ)). وَقَالَ لِجَعْفَرِ: (ۚ(أَشْبَهُتَ خَلْقِي وَخُلُقِيُ)) . وَقَالَ

لِزَيْدِ: ((أَنْتَ أَخُونًا وَمَوْلَانًا)).[داجع: ١٧٨١]

نے فر مایا کہ 'میں رسول اللہ بھی ہوں اور محد بن عبداللہ بھی ہوں۔''اس کے

بعدآ ب نعلى ر الله عن ماياكن رسول الله (مَن الله عنه ما لفظ منادو ـ "انهول نے عرض کیا نہیں اللہ کی شم! میں تو بیلفظ بھی ندمٹاؤں گا۔ آخر آپ نے خود

دستادیز لی اور لکھا کہ بیدہ وستاویز ہے کہ جس پر محمد بن عبداللہ نے سکے کی ہے کہ وہ مکہ میں ہتھیا رمیان میں رکھے بغیر داخل نہ ہوں گے۔اگر مکہ کا کوئی شخص ان کے ساتھ جانا جا ہے گا ، تو وہ اسے ساتھ نہ لے جا ئیں گے۔ کیکن اگر

ان کے اصحاب میں سے کوئی شخص مکہ میں رہنا جا ہے گا تو اسے وہ نہ روکیں گ-جب(آیده سال آپ کمین تشریف لے گئے اور ( کمین قیام کی) مت بوری ہوگئ، تو قریش علی ڈاٹنٹ کے یاس آئے اور کہا کہا ہے صاحب

سے کہتے کہ مدت بوری ہوگئ ہے اور اب وہ ہمارے بہاں سے چلے جا ئیں۔ چنانچہ نبی کریم مَا ﷺ مکہ سے روانہ ہونے لگے۔اِس وفت حمزہ ہڑالٹیو کی ایک

بِي بَيا چيا كرتى آئيس على والنفظ نه أنبيس اين ساتھ ليا، بعرفاطمه والنفظ کے پاس ہاتھ بکڑ کر لائے اور فرمایا، اپنی چیا زاد بہن کو بھی ساتھ لے لو، انہوں نے اس کواپ ساتھ سوار کرلیا، پھر علی، زیداور جعفر دی اُنتہ کا جھڑا ہوا علی ڈالٹھ نے فرمایا کہ اس کامیس زیادہ ستحق ہوں، بیمیرے چیا کی بیک

ہے جعفر والنفی فرمایا کہ بیمبرے بھی بچیا کی بچی ہے اوراس کی خالہ میرے نکاح میں بھی ہیں ۔زید والٹین نے فرمایا کہ میرے بھائی کی بچی ہے۔ بی كريم مَنْ النَّيْرَ فِي نِي كَي خالد ك حِن مِين فيصله كيا اور فرماياً كـ "خاله مال كي جكه ہوتی ہے۔'' پھرعلی رالٹین سے فرمایا:''تم مجھ سے ہواور میں تم سے ہوں۔'' \_ جعفر رظائفيًا سے فرمایا: دمتم صورت اور عادات وا خلاق سب میں مجھ سے

مشابہو۔'زید طالعظ سے فرمایا کہ'نتم ہمارے بھائی بھی ہواورمولا بھی۔' تشويج: حضرت حزه والنيء ني كريم من اليوم كريم من اليوم كريم من اليوم كريم من اليوم كالمراح المراح الم

پی کواپی سیجی اس لئے کہا کہ نی کریم مالینی نے حضرت زید والین کو حضرت مزہ والین کا بھائی بنادیا تھا۔ زید والین سے نی کریم مالین کے انفظ مولانا

ترجمہ باب اس سے لکتا ہے کہ ترجمہ میں صرف فلال بن فلال لکھنے پراقصار کیااور زیادہ نسب نامہ خاندان دغیرہ نہیں کھوایا۔ روایت ہذا میں جو آپ کے خود لکھنے کا ذکر ہے یہ بطور بحزہ ہوگا، ورندور حقیقت آپ نی امی شھاور لکھنے پڑھنے سے آپ کا کوئی تعلق ندھا۔ پھراللہ نے آپ کوعلوم الاولین والاخرین سے مالا مال فرمایا۔ جولوگ نی کریم مُنافیخ کے امی ہونے کا اٹکار کرتے ہیں وہ غلطی پر ہیں، ای ہونا بھی آپ کا مجزہ ہے۔

# بَابُ الصَّلْحِ مَعَ الْمُشْوِكِيْنَ باب مشركين كساته ملح كرن كابيان

فِيْهِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ. وَقَالَ عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الرباب مِن الرسفيان وَلِنَّمَّ كَا مديث ہے عوف بن مالک وَلِنَّمَ اللهِ عَن أَبِي سُفْيَا فَى مديث ہے عوف بن مالک وَلِنَّمَ اللهِ عَن النَّبِي مَالِيَةً اللهِ مَالِيةً اللهُ مَالِيةً اللهِ مَالِيةً اللهُ مَالِيةً اللهُ مَالِيةً اللهُ مَالِيةً اللهُ مَالِيةً اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ مَاللهُ اللهُ اللهُ

۲۷۰- وَقَالَ مُوْسَى بْنُ مَسْعُوْدِ، حَدَّنَا (۲۷۰) موک بن مسعود نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن سعید نے بیان سفیان بن سعید نے بیان سفیان بن سعید بن مازب و النظاف بن سعید بن مازب و النظاف بن سعید بن کا بان سے ابواسحاق نے اوران سے براء بن عازب و النظاف نے النبواء بن عازب قال نے النبواء بن عازب قال نے النبوائ مائے الن

أَيَّامٍ، وَلَا يَذْخُلَهَا إِلَّا بِنُجُلِبًانِ السَّلَاحِ: تَهِ عِيْرِهُ عِيْمُ اورَرَّ مِن مِن وَالْ كَرَبَى مَدَ مِن وَاجْلَ بُولِ السَّيْفِ وَالْقَوْسِ وَنَحْوِهِ، فَجَاءَ أَبُو جَنْدَلِ عَيْ إِيهِ الْإِجْدَلُ وَالْ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَ الْمُعَلِيْةِ الْمَالِيَ الْمَالِي الْمَالِيَّ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَّ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيِ الْمَالِيَ الْمَالِيَ الْمَالِيِ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِ الْمَالِيِّ الْمَالِيَّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيَ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمُنْ الْمَالِيِ الْمَالِيِّ الْمَالِيِ الْمَالِيِّ الْمَالِيْلُ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمُلْوِلُ الْمَالِيِّ الْمَالِيِّ الْمُولِي الْمَالِيْلُ الْمَالِي الْمَالِيْلُولِي الْمَالِيْلُولُ الْمَالِيِ الْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمَالِيْ الْمِنْ الْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمَالِي الْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمَالِيْلُ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْمُنِيْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُالِيْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْمُالُ الْمُنْ الْمُ

بجائے)"الا بجلب السلاح "كالفاظ الله كي ييں۔ ٢٧٠١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع، حَدَّثَنَا (٢٤٠١) بم مع محد بن رافع نے بيان كيا، كہا بم مے شريح بن نعمان نے.

ملح کے مسائل کابیان

بیان کیا ، کہا ہم سے سے نے بیان کیا ، ان سے نافع نے اور ان سے ابن سُرَيْجُ بْنُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا فُلَيْحٌ، عَنْ نَافِع، عمر والفَّبُنان كرسول كريم مَا لَيْدَاعُ عمره كااحرام بانده كر فكاء تو كفار قريش في عَن ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولًا اللَّهِ مُشْكِمًا خَرَجَ آپ کوبیت الله جانے سے روک دیا۔ اس کیے آپ نے قربانی کا جانور صدیب مُعْتَمِرًا، فَحَالَ كُفَّارُ قُرَيْشٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ،

میں ہی ذبح کر دیااور سربھی وہیں منڈ والیااور کفار مکہ ہے آپ نے اس شرط فَنَحَرَ هَذْيَهُ، وَحَلَقَ رَأْسَهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ، برصلح کی تھی کہ آپ آئندہ سال عمرہ کر سکیں گے ۔ تلواروں کے سوااورکوئی ہتھیا ر وَقَاضَاهُمْ عَلَى أَنْ يَعْتَمِرَ الْعَامَ الْمُقْبِلَ،

ساتھ نہ لائیں گے۔ (اور وہ بھی نیام میں ہوں گی) اور قریش جتنے دن وَلَا يَحْمِلَ سِلَاحًا عَلَيْهِمْ إِلَّا سُيُوْفًا، وَلَا عامیں گے اس سے زیادہ مکہ میں نہ تھمر سکیں گے۔ ( لیعنی تین دن ) چنانچہ يُقِيْمَ بِهَا إِلَّا مَا أَحَبُّوا، فَاعْتَمَرَ مِنَ الْعَامِ آنخضرت مَا لَيْنَامُ نِي آئنده سال عمره كيا اورشرا لط ك مطابق آب مَا لَيْنَامُ الْمُقْبِلِ فَدَخَلَهَا كَمَا كَانَ صَالَحَهُمْ، فَلَمَّا مکہ میں داخل ہوئے ، پھر جب تین دن گز ریچکے تو قریش نے مکہ سے چلے أَقَامَ بِهَا ثَلَاثًا أَمَرُوا أَنْ يَخْرُجَ فَخَرَجَ.

جانے کے لیے کہااورآب مالی کے وہاں سے واپس چلے آئے۔

[طرفه في: ٢٩٢٤] تشويج: اگرچەشركىن كى يىشرطىس بالكل نامناسبتىس، مگرىحمة للعالمىن ئالىنىم نى بہت سےمصالح كے پیش نظران كوتىلىم فرماليا۔ پس مصلحادب کر ملح کرلین بھی بعض مواقع پر ضروری ہوجاتا ہے۔اسلام سراس ملے کا حامی ہے۔ایک روایت میں ہے کہ جو محض فساد کومٹانے کے لئے اپناحق چھوڑ کر بھی صلح کر لے، اللہ اس سے بہت ہی بہتر اجرعطا کرتا ہے۔حضرت حسن اور حضرت امیرمعاویہ ڈالٹینڈ کی صلح بھی ای قتم کی تھی۔

(۱۷۰۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا ،کہا ہم سے بشر نے بیان کیا ،کہا ہم ٢٧٠٢ حَدَّثَنَا مُسَدِّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، حَدَّثَنَا سے یکیٰ نے بیان کیا ، ان سے بیر بن بیار نے اور ان سے سمل بن الی يَحْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْل بْنِ

حمد والنفؤ نے بیان کیا کہ عبداللہ بن مہل اور محیصہ بن مسعود بن زید والنفؤ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَهْلِ خیبر گئے۔خیبر کے یہود بول سے مسلمانوں کی ان دنوں صلح تھی۔ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُودِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَثِذٍ صُلَّحٌ . [اطرافه في: ٣١٧٣،

> ٦١٤٣] [مسلم: ٤٣٤٢، ٤٣٤٤، ٤٣٤٤؛ إبوداود: ٠١٥٢٠، ٤٥٢١، ٤٥٢٣؛ ترمذي: ١٤٢٢؛ نسائي:

٤٧٢٤ ، ٤٧٢٥ ، ٣٣٧٤ ابن ماجه: ٢٦٧٧]

تشویج: ای ہے کافروں کے ساتھ سلح کرنا فابت ہوا صلح کے متعلق اسلام نے خاص ہدایات ای لئے دی ہیں کداسلام سراسرامی اور سلح کاعلمبروار

ے۔اسلام نے جنگ وجدال کو بھی پندنہیں کیا، قرآن مجید میں صاف ہدایت ہے: ﴿ وَإِنْ جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَعُ لَهَا ﴾ (٨ الانغال: ١١) اگر رش صلح كرناج بية آپ ضرور ملح كے لئے جمك جائے قرآن مجيد ميں جہال مجى جنگى احكامات ہيں وه صرف مدافعت كے لئے ہيں، جار حاف مدا يت

**باب**: دیت برسلح کرنا

بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ (۲۷۰۳) ہم ے محر بن عبداللد انصاری نے بیان کیا ، کہا مجھ سے حمید نے

كِتَابُ الصُّلْمِ صَلَّحَ كُمَّ الْكُولِينِ عَلَى كَابِيانَ عَلَى عَلَى كَابِيانَ عَلَى عَلَى كَابِيانَ عَلَى عَل

حَدَّثِنِي حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ أَنَّ الرَّبِيِّعَ بیان کیا اوران سے انس والفنائے نے بیان کیا کہ نضر کی بیٹی رہیج والفنائ نے ایک وَهِيَ بِنْتُ النَّصْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ، ائر کی کے دانت تو ڑ دیے۔اس پرلڑ کی والوں نے تاوان ما نگا اور ان لوگوں نے فَطَلَبُوا الأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ، فَأَبَوْا فَأَتَوُا معافی جابی کیکن معاف کرنے سے انہوں نے انکار کیا۔ چنانچہ نبی کریم مثل ایکٹر کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے بدلہ لینے کا حکم دیا ( یعنی ان کا بھی النَّبِي مُسْتُكُمُ أَمْرَهُمْ بِالْقِصَاصِ. فَقَالَ أَنْسُ ابْنُ النَّضْرِ: أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ دانت تورُ دیا جائے ) انس بن نضر و کالٹنؤ نے عرض کیا ، یارسول اللہ! رہی کا اللَّهِ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا دانت كس طرح تورا جاسك كانبين اس ذات كي تم جس في آپ كوت ك قَالَ: ((يَا أَنَسُ! كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ)). ساتھ مبعوث فرمایا ہے،اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا۔ آنحضور مَالَّيْئِمِ نے فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوا فَقَالَ النَّبِيِّ مَا الْكَامَ: ((إِنَّ فرمایا بن انس اکتاب الله کافیصله توبدله لینے (قصاص ) بی کا ہے' چنانچہ بیہ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لَأَبَرَّهُ)). لوگ راضی ہو گئے اور معاف کردیا۔ پھر آپ نے فرمایا: "اللہ کے پچھ بندے

ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی تم کھالیں تو اللہ تعالی خودان کی تم پوری کرتا ہے۔ " فزاری نے (اپنی روایت میں) جمید سے ، اور انہوں نے انس ڈالٹھ کے سے سے زیادتی نقل کی ہے کہ وہ لوگ راضی ہو گئے اور تا وان لے لیا۔

تشویج: دیت پرسلم کرنا ٹابت ہوا۔ حضرت انس بن نظر رخانی نے اللہ کی تم اس امید پر کھائی کہ وہ ضرور ضرور فریق ٹانی کے دل موڑ دے گا اور وہ قصاص کے بدلہ دیت پرراضی ہوگیا، جس پر نبی کریم مُناہِ نظم نے کچھ قصاص کے بدلہ دیت پرراضی ہوگیا، جس پر نبی کریم مُناہِ نظم نے کچھ مقاص کے بدلہ دیت پرراضی ہوگیا، جس پر نبی کریم مُناہِ نظم نے کہا مقبولان بارگاہ اللہ کی نشان دہی فرمائی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک سے متعلق اپنے دلوں میں کوئی سچاعز مرکس اور اس کو پورے بھروسے پر درمیان میں انہا میا کھیا اور اول اس کو میں درمیوں کا ملین میں الهی درمیان میں الهی اور اول اس کا ملین میں الهی

سفہولان بارکاہ اہی بی شان دہی فرمالی کہ وہ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ پاک سے متعلق اپنے دلوں میں کوئی سچاعز م کرلیں اور اس کو پورے بھر وسے پر درمیان میں لئے آئیں تو وہ ضرور ضرور ان کاعزم پورا کر دیتا ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب ہوجاتے ہیں۔انبیا علیظا اور اولیائے کاملین میں ایسی بہت کی مثالیں تاریخ عالم کے صفحات پر موجود ہیں اور قدرت کا بیرقانون اب بھی جاری ہے۔ میں جو سے وہ میں ملا کہ میں در میں و

باب: حضرت حسن بن علی وَ اللهُ مُنا کے متعلق نبی کریم سَلَاللهُ کا کے متعلق نبی کریم سَلَاللهٔ کا کے متعلق نبی سردار ہے اور شایداس کے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کراد ہے''

اورالله پاک کاسورهٔ حجرات میں بیارشاد که ' پس دونوں میں صلح کرادو۔' (۲۷۰۴) ہم سے عبداللہ بن محمر میندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، ان سے ابومویٰ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام

عیینے نے بیان کیا ، ان سے ابوموی نے بیان کیا کہ میں نے حضرت امام حسن بصری ہے سنا، وہ بیان کرتے تھے کوشم اللہ کی! جب حسن بن علی وطاقتها (معاویہ رٹالٹنئ کے مقابلے میں) میں پہاڑوں جیسالشکر لے کر پہنچے، تو عمرو بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ مُشْكَةً لِلْحَسَنِ ابْنِ عَلِيٍّ : ((ابْنِيُ هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ)

زَادَ الْفَزَارِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنْسٍ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الأَرْشَ. [اطرافه في: ٢٨٠٦،

PP33,,,03,1123,3PAF

وَقُولُهُ: ﴿ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ﴾. [الحجرات: ٩] ٢٧٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يُقُولُ: اسْتَقْبَلَ وَاللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ مُعَاوِيَةً بِكَتَائِبَ أَمْنَالِ الْجِبَالِ فَقَالَ عَمْرُو بْنُ كِتَابُ الصَّلْمِ مِلْ كَامِ الْمُلْمِ مِنْ كَامِ الْمُلْمِ مِنْ كَامِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ الْمُلْمِ

بن عاص ڈلائنڈ نے کہا (جوامیر معاویہ ڈلائنڈ کے مثیر خاص تھے ) کہ میں ایسا لشکرد کیور ہاہوں جواینے مقابل کونیست و نابود کئے بغیر واپس نہ جائے گا۔ معاوید را الله نزاس بر کہا اورقتم الله کی وہ ان دونوں اصحاب میں زیادہ التھے تھ، کا عمرو! اگراں شکر نے اس شکر کوتل کردیا، یاس نے اس کو قتل كرديا ، تو (الله تعالى كى بارگاة ميس ) لوگوں كے امور ( كى جواب دہى ك ليے ) مير بساتھ كون ذمددارى كے كا ، لوگوں كى بيوه عورتوں كى خبر میری کے سلسلے میں میرے ساتھ کون ذمددار ہوگا۔ لوگوں کی آل اولادے سلیلے میں میر ہے ساتھ کون ذمہ دار ہوگا۔ آخر معاویہ ڈلاٹھؤ نے حسن دلائھؤ کے یہاں قریش کی شاخ بوعبر مش کے دوآ دی بیجے عبدالرحل بن سرہ اورعبدالله بن عامر بن كريز، آب في ان دونول سے فرمايا كمصن بن علی فران کے بہاں جا واوران کے سامنے ملے چیش کرو،ان سے اس بر مفتکو كرواور فيصله انيس كى مرضى يرچموز دو - چنانچدىدادگ آئ واورآب س ہم بنوعبدالمطلب كى اولاد بيں اور ہم كوخلافت كى وجدے روپيد پيدخرى كرنے كى عادت ہوگئ ہے اور ہارے ساتھ بيلوگ بيں بيخون خراب كرنے میں طاق ہیں، بغیرروپیددیے مانے والے نہیں۔ وہ کہنے لکے حضرت امیر معاویہ دالنیز آپ کواتنا تاروپیدرے پرراضی ہیں اور آپ مل والت ہیں۔ فیصلہ آپ کی مرضی پر چھوڑا ہے اور آپ سے بوچھا ہے۔حضرت حسن دالنيز نفرمايا كماس كى ذمددارى كون كا؟ ان دونول قاصدول نے کہا کہ ہم اس کے ذمددار ہیں ۔حضرت حسن نے جس چیز کے متعلق بھی یو چھا، تو انہوں نے میں کہا کہ ہم اس کے ذمددار ہیں۔ آخر آپ نے سلح كرلى، پر فرمايا كديس في حضرت الوبكره والنوكاس ساتها، وه بيان كرت تع كميس في رسول الله مَا الله آ خضرت مَا النَّالَم كي بهلويس ته، آب مي الوكول كي طرف متوجه وت اور مجمی حسن ری افتاد کی طرف اور فرماتے که دمیراید بیٹا سردار ہے اور شایداس کے ذریعہ اللہ تعالی مسلمانوں کے دوعظیم گروہوں میں مسلم کرائے گا۔"امام بخاری نے کہا مجھ سے علی بن عبداللہ مدی نے بیان کیا کہ مارے نزد یک

الْعَاصِ: إِنِّي لأَرَى كَتَاثِبَ لَا تُوَلِّي حَتَّى تَقْتُلَ أَقْرَانَهَا فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: وَكَانَ وَاللَّهِ خَيْرَ الرَّجُلَيْن: أَيْ عَمْرُو إِنْ قَتَلَ هَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ وَهَوُلَاءِ هَوُٰلَاءِ مَنْ لِيْ بِأُمُورِ النَّاسِ مَنْ لِيْ بِسَآئِهِمْ؟ مَنْ لِيْ بِضَيْعَتِهِمْ؟ فَبَعَثَ إِلَيْهِ رَجُلَيْن مِنْ قُرَيْشِ مِنْ بَنِي عَبْدِ شَمْسٍ: عَبْدَالرَّحْمَنِ ابْنَ سَمُرَةً وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَامِرٍ ، فَقَالَ: اذْهَبَا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فَاعْرِضَا عَلَيْهِ، وَقُولًا لَهُ: وَاطْلُبًا إِلَيْهِ فَأَتَيَاهُ، فَدَخَلًا عَلَيْهِ فَتَكَلَّمَا، وَقَالَا لَهُ: وَطَلَبَا إِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُمَا الْحَسَنُ ابْنُ عَلِيٍّ: إِنَّا بَنُوْ عَبْدِ الْمُطَّلِب، قَدْ أَصَبْنَا مِنْ هَذَا الَّمَالِ، وَإِنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَدْ عَاثَتْ فِيْ دِمَائِهَا قَالًا: فَإِنَّهُ يَعْرِضُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا وَيَطْلُبُ إِلَيْكَ وَيَسْأَلُكَ قَالَ: فَمَنْ لِي بِهَذَا قَالًا: نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَمَا سَأَلَهُمَا شَيْتًا إِلَّا قَالَا نَحْنُ لَكَ بِهِ. فَصَالَحَهُ، قَالَ: الْحَسَنُ وَلَقَدْ سَمِعْتُ أَبَا بَكْرَةَ يَقُولُ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُكُمُ عَلَى الْمِنْبَرِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةُ وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: ((إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِنْتَيْنِ عَظِيْمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ)) ، قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: قَالَ لِي عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: إِنَّمَا صَحٌّ عِنْدَنَا سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ أَبِي بِكُرَةَ بِهَذَا الْحَدِيْثِ. [اطرافه نی: ۲۲۲۹، ۲۵۷۳، ۲۰۱۷]

اس حدیث سے حسن بھری کا ابو بکرہ والفیز سے سنا ثابت ہوا ہے۔

تشود ہے: حدیث میں حضرت من اور حضرت امیر معاویہ والٹین کی باہمی سلح کا ذکر ہے اور اس سے سلح کی اہمیت بھی طاہر ہوتی ہے۔ اس مقصد کے تحت مجتد مطلق امام بخاری وَیانیہ اس صدیث کو یہاں لائے۔ اس سلح کے بارے میں نبی کریم مُٹاٹین نے پیش کوئی قرمائی تھی ، جوحرف برحرف تھے تابت ہوئی اور اس سے مسلمانوں کی باہمی خون ریزی رک گئی ۔ حضرت حسن وٹاٹین کی عسکری طاقت اور حضرت امیر معاویہ وٹاٹین کی دورا عمد یقی مجرمصالحت کے لئے حضرت حسن وٹاٹین کی آبادگی ، یہ جملہ حالات امت کے لئے بہت سے اسباق پیش کرتے ہیں۔ مگر صداف موس کدان اسباق کو بہت کم مدنظر رکھا گیا جس کی مزاامت ابھی تک بھگت رہی ہے۔

رادی کے قول "و کان خیر الرجلین" میں اشارہ حضرت امیر معاویہ اور عمرو بن عاص بڑاتین کی طرف ہے کہ حضرت معاویہ عمرو بن عاص بڑاتین بہتر تھے جو جنگ کے خواہال بیس تھے۔

بلُب : كياامام كي كيفريقين كواشاره كرسكتا بي؟

(40 - 12) ہم سے اساعیل بن افی اولیس نے بیان کیا، کہا کہ جھے سے میرے بھائی عبد الحمید نے بیان کیا، ان سے بیخی بن معبد الحمید نے ، ان سے ابوالر جال محمد بن عبد الرحمٰن نے ، ان سے ان کی والدہ

آ دازسی جو بلند ہوگئ تھی۔ داقعہ یہ تھا کہ ایک آ دمی دوسرے سے قرض میں کھھ کی کرنے اور تقاض میں کھھڑی برتنے کے لیے کہدر ہا تھا اور دوسرا کہتا تھا کہ اللہ کا تھی میں یہیں کروں گا۔ آخر سول اللہ مثل تی تی اس کے اس کے اور فرمایا: ''اس بات کی تسم کھانے والے صاحب کہاں ہیں؟ کہ وہ ایک اچھا

کام نہیں کریں گے۔''اس صحابی نے عرض کیا میں ہی ہوں یا رسول اللہ! اب میر ابھائی جو جاہتا ہے وہ بی مجھ کو بھی پیند ہے۔

اب میرا بھائی جو جا ہتا ہے وہ می مجھ کو بھی پیند ہے۔

تشوجے: نی کریم مُنَافِیْز نے ہردومیں ملع کااشارہ فر مایا،ای سے مقصد باب ٹابت ہوا۔ حافظ نے کہا،ان لوگوں کے نام معلوم نہیں ہوئے ترجمہ باب اس سے نکلتا ہے کہ آپ نے اس شخص کو بوچھاتھا کہ وہ کہاں ہے جواچھی بات نہ کرنے کے لئے تسم کھار ہاتھا۔ گویا آپ نے اس کفتل کو ہراسمجھا اور صلع کا اشارہ کیا۔ وہ مجھ گیا اور آپ کے بوچھے ہی خود بخو د کہنے لگا میر امقروض جو جاہے وہ بھے کو منظور ہے اس شخص نے نبی کریم مُنافِیْز کے اوب و احترام میں فورانی آپ کا اشارہ یا کرمقروش کے لئے قرض میں تخفیف کا اعلان کردیا۔ بروں کے احترام میں انسان اپنا کچھ فقصان بھی برواشت

رے در اور کا ایک بیٹر کی بن بگیر، حَدَّثَنَا (۲۷۰۲) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا، کہاہم سے لیٹ نے بیان کیا،

اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ النَّ عَجْمَعُر بَنِ رَبِيعِهُ فَي اللَّعْبَ اللهُ عَلَم اللهُ اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَهُ فَي الأَعْرَجِ اللهُ اللهُ عَمْدِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

إِيَابٌ: هَلْ يُشِيرُ الْإِمَامُ بِالصَّبِلْحِ

٢٧٠٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ،

حَدَّثَنِيْ أُخِي عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَجْيَى بْن

سَعِيْدِ، عَنْ أَبِي الرِّجَالِ، مُحَمَّدِ بْن

عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أُمَّهُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِالرَّحْمَن

قَالَتْ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: سَمِعَ رَسُولُ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الْبَابِ عَالِيَةٍ

أَصْوَاتُهُمَا، وَإِذَا أَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الآخَرَ، وَيَشْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ: وَاللَّهِ لَا

أَفْعَلُ. خَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُولُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ فَقَالَ: ((أَيْنَ الْمُتَآلَّيُ عَلَى اللَّهِ لَا يَفْعَلُ الْمُعْرُونَ)).

فَقَالَ: أَنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلَهُ أَيُّ ذَٰلِكَ أَحَبُّ.

[مسلم: ۳۹۸۳]

صلح کے مسائل کابیان <>€ 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 € 81/4 حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ

بن كعب بن مالك نے بيان كيا اوران سے كعب بن مالك رالفيك نے كم

عبدالله بن حدرد اسلمي والله عن إن كا قرض تھا۔ ان سے ملاقات مولى تو

انہوں نے ان کا پیچیا کیا، (آخر تکراریس) دونوں کی آواز بلندہوگئ - نبی كريم مَنْ اللَّهُ إلى اوهر سے كزر بي تو آپ نے فرمايا: "اب كعب!" اوراپ

ہاتھ سے اشارہ کیا ، جیسے آپ کہدر ہے ہوں کہ آ دھا ( قرض کم کرد ہے )

چنانچانہوں نے آ دھا قرض چھوڑ دیااور آ دھالے لیا۔

تشوج: اسلام تعلیم یمی بی بی کراگر مقروض نادار بواس کودهیل دینایا مجرمعاف کردینای بهتر بر جوقرض خواه کے اعمال خیر میں ککھا جائے گا۔

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُوْ عُسُرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ (١/ابقرة: ١٨٠) آيت قرآنى كايم مطلب ٢-

باب: لوگوں میں آبس میں ملاپ کرانے اور انصاف

کرنے کی فضیلت کابیان

( ٤- ٢٧) بم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالرزاق نے خبر

٢٧٠٧\_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أُخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، دی، کہاہم کومعرنے خبر دی ہام سے اور ان سے ابو ہریرہ والفئ نے بیان کیا أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ كدرسول الله مَالِيْظِ في فرمايا: "انسان كے بدن ك (تين سوسائھ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمُّ اللَّهُ مَلَّا مَى جوڑون میں ہے) ہر جوڑ پراس دن کا صدقہ واجب ہے جس میں سورج مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ، كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ

طلوع ہوتا ہے اورلوگوں کے درمیان انصاف کرنا بھی ایک صدقہ ہے۔'' الشَّمْسُ يَعْدِلُ بَيْنَ النَّاسِ صَدَقَّةً)). [انظر: ۲۹۸۹،۲۸۹۱][مسلم: ۲۳۳۵]

تشويج: ایعن جوصدقه واجب تفاوه لوگول کے درمیان عدل کرنے سے بھی ادا ہوجاتا ہے۔ کو یا الله تعالی کی نعمتوں کاشکر سیمی ہے کہ لوگول کے درمیان انصاف کیا جائے یہ بھی ایک طرح کاصدقہ ہی ہے جس کے نتائج بہت دوررس ہوتے ہیں،اس لئے آپس میں ملل پ کرادیے کوفش نماز اور نفلی روز ہے بھی زیادہ اہم عمل بتلایا گیا ہے۔

باب: اگر حام صلح کرنے کے لیے اشارہ کرے اور أيك فريق نه مانے تو قاعدے كاحكم دے دے

فَأَبَى حَكَّمَ عَلَيْهِ بِالْحُكْمِ الْبَيِّنِ تشویج: حکم یم ہے کہ جس کا کھیت او پر ہووہ مینڈ بروں تک پانی جرجانے کے بعدایے ہماید کے کھیت میں پانی چھوڑوے۔

( ۲۷۰۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعیب نے خردی ، ان ے زہری نے بیان کیا ، انہیں عروہ بن زبیر نے خبر دی کہ زبیر رہائفۂ میان

عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ کرتے تھے کہ ان میں اور ایک انصاری صحابی میں جو بدر کی لڑ ائی میں بھی

الزُّبَيْرَ كَانَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ خَاصَمَ رَجُلًا مِنَ

بَابٌ: إِذَا أَشَارَ الْإِمَامُ بِالصَّلِح

٢٧٠٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ

كِتَابُ الصُّلْحِ

كَعْبِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ

ابْن أَبِي حَدْرَدِ الأَسْلَمِيِّ مَالٌ، قَالَ فَلَقِيَهُ

فَلَزِمَهُ حَتَّى ازْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا، فَمَرَّ بِهِمَا

النَّبِيُّ مَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّ

كَأَنَّهُ يَقُولُ: النَّصْفَ. فَأَخَذَ نِصْفَ مَا عَلَيْهِ

بَابُ فَضُلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ

وَتَرَكَ نِصْفًا. [راجع:٤٥٧]

وَالْعَدُٰلِ بَيْنَهُمُ

كِتَّابُ الصَّلْمِ صَلَّى عَمَالًى كَابِيان **82/4 كَ مَالًى كَابِيان** 

شریک تھے، مدینہ کی پھریلی زمین کی نالی کے باب میں جھگڑا ہوا۔وہ اپنا الْأنْصَارِ قَدْ شَهِدَ بَدْرًا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِيَّا مقدمه رسول الله مَا يُعْرِقُم كي خدمت ميس لے كئے \_ دونول حضرات اس فِيْ شِرَاجٍ مِنَ الْحَرَّةِ كَانَا يَسْقِيَان بِهِ كِلاَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِللَّهُ مِنْ لَكُمْ اللَّهُ بَيْرٍ: ((اسُقِ يَا ناك الله مَا الله م زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسِلُ إِلَى جَارِكَ)). فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُ " زیراتم پہلے سراب کرلو، پھراپنے پڑوی کوبھی سیراب کرنے دو۔"اس پر فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَّتِكَ؟ انصاری کو غصه آ گیا اور کہا ، یارسول الله! کیا اس وجہ سے کہ بیآ ب کی پھوچھی کے لڑے ہیں۔اس پررسول اللہ مَالْيَعْ آئے چہرے کا رنگ بدل گیا فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمْ ثُمَّ قَالَ: ((اسْقِ ثُمَّ احْبِسْ جَتَّى يَبْلُغَ الْجَدُّرَ)). فَاسْتَوْعَى اورآپ نے فرمایا: "اے زبیراتم سیراب کرواور پانی کو (این باغ میں) رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُامٌ حِيْنَتِلْ حَقَّهُ لِلزُّبَيْرِ، وَكَانَ اتن دير تك آنے دوكه ديوارتك چڑھ جائے۔ "اس مرتبه رسول الله مَالْيَيْمُ ا نے زبیر رالٹنے کوان کا پوراحق عطافر مایا،اس سے پہلے آپ نے ایسافیصلہ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئُمُ قَبْلَ ذَلِكَ أَشَارَ عَلَى کیا تھا ، جس میں حضرت زبیر ڈاٹٹیؤ اور انصاری صحافی دونوں کی رعایت الزُّبَيْرِ بِرَأْيِ سَعَةٍ لَهُ وَلِلْأَنْصَارِيِّ، فَلَمَّا تھی۔لیکن جب انصاری نے رسول الله مَاليَّيْمُ کوعصه ولايا تو آپ نے أَحْفَظَ الْأَنْصَارِيُّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَكُمٌ اسْتَوْعَى زبیر ڈالٹیٰ کوقانون کے مطابق پوراحق عطا فرمایا۔عروہ نے بیان کیا کہ لِلزُّبَيْرِ حَقَّهُ فِي صَرِيحِ الْحُكْمِ. قَالَ عُرْوَةُ: زبیر رہائٹیئے نے بیان کیا ہتم اللہ کی! میراخیال ہے کہ بیآیت اس واقعہ پر قَالَ الزَّبَيْرُ: وَاللَّهِ مَا أَحْسِبُ هَذِهِ الآيَةَ نازل موئی تھی'' پس مر گزنہیں! تیرےرب کی تنم، پیلوگ اس وقت تک نَزَلَتْ إِلَّا فِي ذَلِكَ: ﴿ فَلَا وَرَبُّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُونُكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ الآيَةَ. مومن نہ ہول گے جب تک اپنے اختلافات میں آپ کے فیصلے کو دل و حان ہے شکیم نہ کرلیں۔'' [النساء: ٦٥] [راجع: ٢٦٠]

تشوج: قاعدے اورضا بلے کا جہال تک تعلق ہے بی کریم مَنْ النَّیْمُ کا ارشادگرای حضرت زبیر دہانیؤ کے ق میں بالکل انصاف پرجی تھا۔ گرانصاری صحابی کواس میں رورعایت کا پبلونظر آیا جو صحح نہ تھا، اس پریہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بلاچوں و چرال اطاعت رسول اللہ مَنْ النِّهِ کوایمان کی بنیاد قرار دیا گیا آیت کریمہ سے ان مقلدین جامدین کا بھی رد ہوتا ہے جو صحح احادیث پراپنے انکہ کے اقوال کو ترجے دیتے اور مختلف حیلوں بہانوں سے فیصلہ نبوی کو مار دیتے ہیں۔ ''بس اگر ہمیں رسول معصوم کی حدیث بہند صحیح کہنچ جس نال دیتے ہیں۔ ' بس اگر ہمیں رسول معصوم کی حدیث بہند صحیح کہنچ جس کی اطاعت خدانے ہم پرفرض کی ہے اور مجتبد کی تغییر انسان کے باوجود ہم حدیث سے کو چھوٹر کر مجتبد کی تغیین اور طنی بات کی ہیروی کی اطاعت خدانے ہم پرفرض کی ہے اور مجتبد کی تغیین اور طنی بات کی ہیروی کریں تو ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اور ہم اس وقت کیا عذر چیش کریں گے جب کہ لوگ اللہ رب العالمین کے ماضے صفر ہوں گے۔'' دوسری جگہ کریں تو ہم سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا اور ہم اس وقت کیا عذر چیش کریں گے جب کہ لوگ اللہ رب العالمین کے ماضے صفر ہوں گے۔'' دوسری جگہ حضرت شاہ صاحب نے ایکی تقلید کو آیت تو ہم میں اس مصداتی قرار دیا ہے۔ حضرت شاہ صاحب نے ایکی تقلید کو آیت خدول آئے گئر و آر میا ہی گھٹر کو نو اللہ گھڑ کون اللہ کی کا مصداتی قرار دیا ہے۔

(حمة اللهالبالغه)

باب: میت کے قرض خواہوں اور وارثوں میں صلح کابیان اور قرض کا انداز ہے ادا کرنا بَابُ الصَّلْحِ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَأَصْحَابِ الْمِيْرَاثِ وَالْمُجَازَفَةِ فِيُ ذَلِكَ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا بَأْسَ أَنْ يَتَخَارَجَ الشَّرِيكَانِ،

فَيَأْخُذَ هَذَا دَيْنًا وَهَذَا عَيْنًا، فَإِنْ تَوِيَ لأَحَدِهمَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَى صَاحِبِهِ.

اورعبدالله بن عباس فی فیما نے کہا کہ اگر دوشریک آپس میں بیٹھبرالیں کہ ایک (اینے حصہ کوبدل) قرض وصول کرے اور دوسرا نفتہ مال لے لے تو کوئی حرج نہیں ۔اب اگر ایک شریک کا حصہ لف ہو جائے (مثلاً قرضہ ووب جائے ) تووہ اپنے شریک سے پچھنیں لے سکتا۔

صلح کے مسائل کابیان

(٢٤٠٩) م عرص من بشارنے بیان کیا، کہا م عدالو باب نے بیان کیا،ان سےعبیداللہ نے بیان کیا،ان سے وہب بن کیان نے اوران ہے جابر بن عبدالله والنَّهُ ان بیان کیا کہ میرے والد جب شہید ہوئے تو ان برقرض تھا۔ میں نے ان کے قرض خواہوں کے سامنے بیصورت رکھی کہ قرض کے بدلے میں وہ (اس سال کی تھجور کے ) کھل لے لیں ۔انہوں نے اس سے انکارکیا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ اس سے قرض بورانہیں ہوسکے گا، میں نی کریم مَالیّیم کی خدمت میں حاضر جوا اور آپ سے اس کا ذکر كيا-آب مَنْ يَعْيِمُ ن فرمايا: "جب كيل تو زكر مربد (وه جُلَّه جهال محجور خشك كرتے تھے)ميں جمع كردو(تو مجھے خبردو)" چنانچەميں نے آپ كوخبردى۔ آپ مَلَاتُلِيَّا تَشْرِيف لائے -ساتھ میں ابو بکر اور عمر ڈاکٹٹٹا بھی تھے -آپ وہاں تھجور کے ڈھیر پر بیٹھے اوراس میں برکت کی دعا فر مائی ، پھرفر مایا: ''اب ا بيخ قرض خوا مول كو بلا لا اوران كا قرض ادا كرد، ينا نجه كو كَي شخص ايسا باتی ندرہاجس کامیرے باپ پرقرض رہااور میں نے اسے ادا نہ کردیا ہو۔ پھر بھی تیرہ وس تھجور باتی نے گئی۔سات وس بجوہ میں سے اور چھوس لون میں سے یا چھوسی عجوہ میں سے اور ساتھ لون میں سے ، بعد میں میں رسول الله مَا لِيَّةً عَلَى مِعْرِب كِ وقت جاكر ملا اور آپ سے اس كا ذكر كيا تو آپ بنے اور فرمایا: ''ابو بکراورعمر کے یہاں جا کرانہیں بھی بیدواقعہ بتا دو۔'' چنانچہ میں نے انہیں بتلایا ، تو انہوں نے کہا کہ رسول الله مَالَيْظِ کو جو کرنا تھا آپ نے وہ کیا۔ ہمیں جبحی معلوم ہو گیا تھا کہ ایسا ہی ہوگا۔ ہشام نے وہب سے اور انہوں نے جابر سے عصر کے وقت (جابر و اللہ اللہ کی حاضری کا ) ذکر کیا ہے اور انہوں نے نہ ابو بکر ڈائٹنڈ کا ذکر کیا اور نہ بننے کا ، یبھی بیان کیا کہ ( جابر ڈائٹنڈ نے کہا) میرے والداینے پرتمیں وسق قرض چھوڑ گئے تھے اور ابن اسحاق نے وہب سے اور انہوں نے جابر والنفاذ سے ظہر کی نماز کا ذکر کیا ہے۔

٢٧٠٩ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ عَنْ وَهْبِ ابْنِ كَيْسَانَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: تُولِّقَى أَبِي وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَعَرَضْتُ عَلَى غُرَمَائِهِ أَنْ يَأْخُذُوا التَّمْرَ بِمَا عَلَيْهِ فَأَبَوْا وَلَمْ يَرَوْا أَنَّ فِيْهِ وَفَاءً، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: ((إِذَا جَدَدُتُهُ فَوَضَعْتُهُ فِي الْمِرْبَدِ آذَنْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ)). فَجَاءَ وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ فَجَلَسَ عَلَيْهِ، فَدَعَا بِالْبَرَكَةِ ثُمَّ قَالَ: ((ادْعُ غُرَمَانَكَ، فَأَوْفِهِمْ)) فَمَا تَرَكْتُ أَحَدًا لَهُ عَلَى أَبِي دَيْنٌ إِلَّا قَضَيْتُهُ، وَفَضَلَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ وَسْقًا سَبْعَةٌ عَجْوَةٌ، وَسِبَّةٌ لَوْنٌ أَوْ سِتَّةٌ عَجْوَةٌ سَبْعَةٌ لَوْنٌ، فَوَافَيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى إِنَّ فَذَكُرْتُ ذَٰلِكَ لَهُ فَضَحِكَ فَقَالَ: ((انُتِ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ فَأَخْبِرُهُمَا)). فَقَالًا: لَقَدْ عَلِمْنَا إِذْ صَنَعَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مَا صَنَعَ أَنْ سَيَكُونُ ذَلِكَ. وَقَالَ هشَامٌ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: صَلَاةَ الْعَصْرِ ، وَلَمْ يَذْكُرُ أَبَا بَكْرِ وَلَا ضَحِكَ، وَقَالَ وَتَرَكَ أَبِيْ عَلَيْهِ ثَلَاثِيْنَ وَسْقًا دَيْنًا. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: صَلَاةَ الظُّهْرِ. [راجع:٢١٢٧]

84/4

تشوج: ایک وس ساخه صاع کا ہوتا ہے۔ بجوہ مدیندی مجور میں بہت اعلی قتم ہادرلون اس سے ممتر ہوتی ہے۔ نی کریم ما النظام کی دعا کی برکت سے حضرت جابر بڑا تنظیم جن کو یہ فیضان نبوی عاصل ہوا مضمون سے حضرت جابر بڑا تنظیم جن کو یہ فیضان نبوی عاصل ہوا مضمون باب کی ہرش مدیث فراسے تابت ہے۔

باب: پھیفنددے کر قرض کے بدلے سکے کرنا

### بَابُ الصُّلُح بِالدَّيْنِ وَالْعَيْنِ

• ٢٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا (۱۷۱۰) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے عثان بن عمر عُثْمَانُ [بْنُ عُمَرَ] أَخْبَرَنَا يُؤْنُسُ؛ حِ وَقَالَ نے بیان کیا، انہیں یونس نے خروی اورلیٹ نے بیان کیا کہ مجھے یونس اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے، انہیں عبداللہ بن کعب نے خبر دی اور أُخْبَرَنِي عَبْدُاللَّهِ بْنُ كَعْبِ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ انہیں کعب بن مالک دلائٹیئر نے خبروی کہانہوں نے ابن ابی حدر و رٹائٹیؤ سے مَالِكِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَقَاضَى ابْنَ أَبِي حَذْرَدٍ ا پنا قرض طلب کیا، جوان کے ذمہ تھا۔ بدرسول اللہ مُؤَاتِیْنِ کے عہد مبارک کا دَيْنًا كَانَ لَهُ عَلَيْهِ فِي عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَعْلَكُمْ واقعہ ہے۔ مسجد کے اندران دونوں کی آ واز اتن بلند ہوگئ کے رسول الله مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ نے بھی تی۔ آپ اس وقت اپنے حجرے میں تشریف رکھتے تھے۔ چنانچہ فِي الْمَسْجِدِ، فَازْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا حَتَّى سَمِعَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِثْلِيًّا وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، آپ باہرآئے اوراپ ججرہ کا پردہ اٹھا کر کعب بن مالک ڈاٹٹنے کوآواز دی-آب نے بکارا'' اے کعب!" انہوں نے کہایار سول اللہ! میں حاضر فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا حَتَّى كَشَفَ موں۔ چرآ ب نے این ہاتھ کے اشارے سے فرمایا کہ آ دھا معاف سِجْفَ حُجْرَتِهِ، فَنَادَى كَعْبَ بْنَ مَالِكِ فَقَالَ: ((يَا كُفْبُ!)) فَقَالَ: لَبَيْكَ يَا رَسُوْلَ كردے -كعب والنين نے كہاكہ ميں نے كرويايارسول الله! آب نے (ابن اللَّهِ. قَالَ: فَأَشَارَ بِيَدِهِ أَنْ ضَعِ الشَّطْرَ. فَقَالَ الی حدرد رہائٹیؤ سے ) فر مایا کہ' اب اٹھواور قرض ادا کر دو۔'' كَعْبٌ: قَدْ فَعَلْتُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ إِللَّهُ مَا لِنَاكُمُ ( اللَّهُ مَا قُصِهِ )).





## باب: اسلام میں داخل ہوتے وقت معاملات اور

# بیچ وشرامیں کون می شرطیں لگانا جا ئزہے؟

(۲۷۱۱،۱۲) ہم سے یکی بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیف نے بیان کیا، ان عقیل نے ،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ، انہیں عروہ بن زبیر نے خرردی، انہوں نے خلیفه مروان اور مسور بن مخر مدسے سنا، بیدونوں حضرات اصحاب رسول الله مَالَيْدِيمُ سے خبر ويتے تھے كه جب سبيل بن عمرونے (حدیبیم کفارقریش کی طرف سے معاہدہ کی اکھوایا تو جوشرا کط نی کریم كسامة سبيل في ركمي تحيين ،ان يس يشرط بهي تقى كه بم يس في كركبي شخص اگر آ پ کے یہاں (فرار ہوکر ) چلا جائے خواہ وہ آ پ کے دین پر بى كيون نه بوتو آپ كواسے جارے حوالد كرنا جوگا مسلمان ميشراكط پند نہیں کرر ہے تھے اور اس پر انہیں دکھ ہوا تھا۔ لیکن سہیل نے اس شرط کے بغیر سلح قبول ندی ۔ آخر آنخضرت مَالَيْدَا نے اس شرط برسلح نام الكهواليا۔ اتفاق ہے اس دن ابو جندل والفظ کو جومسلمان ہو کرآیا تھا (معاہدہ کے تحت بادل ناخواستہ )ان کے والد سہیل بن عمر و کے حوالے کردیا گیا۔اس طرح مدت صلح میں جومرد بھی نبی مَالِیْدِیم کی خدمت میں ( مکدسے بھاگ کر آیا) آپ نے اسے ان کے حوالے کر دیا۔خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن چندایمان والی عورتیں بھی ہجرت کر کے آگئی تھیں ،ام کلثوم بنت عقبہ بن الى معيط والنفيا بهي ان مين شامل تحيين، جواسي دن ( مكه سے نكل كر)

آئے اور رسول الله مَنْ الله عُمَالية عُمَالية عَلَيْهِم عان كى والسي كامطالبه كيا، تو آب نے انہيں

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الشَّرُوُطِ فِي الْإِسْلَام وَالْأَحْكَامِ وَالْمُبَايَعَةِ ٢٧١١، ٢٧١١ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،

حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ مَرْوَانَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةً يُخْبِرَانِ عَنْ أَصْحَابٍ رَسُوْلِ اللَّهِ مَلْتُكُمُّ قَالَ: لَمَّا كَاتَبَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو يَوْمَثِذٍ كَانَ فِيْمَا اشْتَرَطَ سُبَهَيْلُ بْنُ عَمْرُو عَلَى النَّبِيِّ ۖ فَكُلَّمُ ۚ أَنَّهُ لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا أَحَدٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ إِلَّا رَدَدْتُهُ إِلَيْنَا، وَخَلِّيتَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فَكَرِهَ الْمُؤْمِنُونَ ذَلِكَ، وَامْتَعَضُوا مِنْهُ، وَأَبَى سُهَيْلٌ إِلَّا ذَلِكَ، فَكَاتَبُهُ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ عَلَى ذَلِكَ، فَرَدَّ يَوْمَئِذِ أَبَا جَنْدَلِ إِلَى أَبِيْهِ سُهَيْلَ بْنِ عَمْرُو، وَلَمْ يَأْتِهِ أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِ إِلَّا رَدَّهُ فِيْ تِلْكَ الْمُدَّةِ، وَإِنْ كَانَ مُسْلِمًا، وَجَاءَتِ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ، وَكَانَتْ أَمْ كُلْثُومٍ بِنْتُ عُقْبَةَ ابْنِ أَبِي مُعَيْطٍ مِمَّن خَرَجَ إِلَى رَسُول آپ کی خدمت میں آ کی تھیں ، وہ جوان تھیں اور جب ان کے گھروالے

اللَّهِ مُلْتُكُمُ أَنَّ وَمُثِلْهِ وَهِيَ عَاتِقٌ فَجَاءَ أَهْلُهًا

سَسْأَلُهُ نَ النَّدِّ مِنْ اللَّهُ مَا أَنْ يَرْجِعَهَا إِلَهُمْ ، فَلَمْ

شرائط كابيان <86/4 ≥<

يَرْجِعْهَا إِلَيْهِمْ لِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيْهِنَّ: ﴿إِذَا ان کے حوالے نہیں فرمایا، بلکہ عورتوں کے متعلق اللہ تعالیٰ (سورہ متحنہ میں) جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ

ارشاد فرما چکا تھا کہ'' جب مسلمان عورتیں تہہارے یہاں ہجرت کر کے اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ ۚ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ پہنچیں تو پہلے تم ان کا امتحان لے لو، یوں تو ان کے ایمان کے متعلق جانیے فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ﴾ الآيةَ [الممتحنّة:١٠]

والآالله تعالیٰ ہی ہے۔الله تعالیٰ کے اس ارشاد تک کہ کفار ومشر کین ان کے

[راجع: ١٦٩٤، ١٦٩٥] ليحلال نبيس بين "

(۲۷۱۳) عروه نے کہا کہ مجھے عائشہ رہائٹہا نے خبر دی کہ رسول کریم مَنَافِیْزِ

جرت كرنے والى عورتوں كا اس آيت كى وجه سے امتحان ليا كرتے تھے: "اےملمانوا جب تہارے یہاں ملمان عورتیں ہجرت کرے آئیں تو

تم ان كاامتحان ليلو-' غفوررجيم تك عروه نے كہا كه حضرت عائشہ والفيما نے کہا کہ ان عورتوں سے جو اس شرط کا اقرار کر لیتیں تو رسول الله مَنَّا لِيَّمْ

فرماتے کہ 'میں نے تم سے بیت کی ۔'' آپ صرف زبان سے بیت كرتے تھے الله كى إبيعت كرتے وقت آپ كے ہاتھ نے كسى بھى

عورت کے ہاتھ کو بھی نہیں چھوا، بلکہ آپ صرف زبان سے بیعت لیا کرتے

کے بعض جاہل پیر کرتے ہیں۔الندان کو ہدایت کرے۔ صلح حدیب بیٹرا نظامعلومہ کے ساتھ کی گئی، جن میں بعض شرطیں بظاہر مسلمانوں کے لئے ٹاگوار بھی تھیں، مگر بہر حال ان ہی شرائط پر سلح کا معاہدہ لکھا گیا، ایں ہے ثابت ہوا کہ ایسے مواقع پر فریقین مناسب شرطین لگا سکتے ہیں۔ ٢٧١٤ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ (٢٥١٣) بم سابِ فيم نے بيان كيا، كها كه بم سصفيان نے بيان كيا، ان

ذِيَادِ بْن عِلَاقَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَرِيْرًا يَقُولُ: " حازياد بن علاقد في بيان كياكمين في جرير والنفوا عاء آت بيان بَايَعْتُ النَّبِيُّ مَا شُتَرَطَ عَلَيَّ وَالنُّصْح كرت تَ مَك مِين فِرسول اللهُ مَا النَّهِ مَا اللهُ مَا الللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا ال ہرمسلمان کے ساتھ خیرخوائی کرنے کی شرط پر بیعت کی تھی۔ (1210) مے مدد نے بیان کیا ،انہوں نے کہا کہ ہم سے یکیٰ نے

بیان کیا ،انہوں کہا کہ ہم سے اساعیل نے بیان کیا ،ان سے قیس بن الی حازم نے اوران سے جریر بن عبدالله والله فالنفؤ نے بیان کیا کدرسول الله منا الله عنا الله سے میں نے نماز قائم کرنے ،زکو ۃ اداکرنے اور ہرمسلمان کے ساتھ خیر - ٢٧١٣ـ قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُنْكُمُ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ: ﴿ يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ ﴾ إِلَى ﴿غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾. قَالَ عُرْوَةُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّوْطِ مِنْهُنَّ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِنَّهُ مَا يَعُتُكِ)).

كَلَّامًا يُكَلِّمُهَا بِهِ، وَاللَّهِ! مَا مَسَّتْ يَدُهُ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْمُبَايَعَةِ، وَمَا بَايَعَهُنَّ إِلَّا

بِقَوْلِهِ. [أطرافه في: ٢٧٣٣، ٤١٨٢، ٤٨٩١، 17718 . 0717

تشریج: اس حدیث معلوم ہوا کہ عورتوں ہے بیعت لینے میں صرف زبان سے کہددینا کافی ہے، ان کو ہاتھ لگانا درست نہیں جیسے ہمارے زمانہ

لِكُلِّ مُسْلِمٍ. إراجع: ٥٧] ٢٧١٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ

إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم، عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْتُعُمُّ عَلَى إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ خوای کرنے کی شرطوں کے ساتھ بیعت کی تھی۔ وَالنَّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. [راجع: ٥٧]

تشریج: - مردوا حادیث میں بیعت کےشرائط نماز قائم کرنے وغیرہ کے متعلق ذکر ہے،ای لئے ان کو یہاں لایا گیا۔

شرابطكابيان

بَابْ:إِذَا بَاعَ نَخُلاً قَدُهُ مُرَّتُ

٢٧١٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا

باب: پوندلگانے کے بعدا گر تھجور کا درخت بیج؟

(۲۷۱۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کواماً مالک نے خبر

دى ، انبيس نافع نے اور انبيس عبد الله بن عمر وَالْفَجُنانے كدرسول الله مَنَا لِيَّامِ

نے فرمایا'' جس نے کوئی ایسا تھجور کا باغ بیچا جس کی پیوند کاری ہو چکی تھی تو

اس کا پھل (اس سال کے ) بیچنے والے ہی کا ہوگا۔ ہاں اگرخر بدارشرط

مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَكُمُ ۚ قَالَ: ((مَنْ بَاعَ نَخُلًّا قَدُ أُبِّرَتُ فَنَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنُ يَشْتَرِطَ

المُبتاعُ)). [راجع: ٢٢٠٣]

لگادے۔ '(تو پھل سمیت نی سمجی جائے گ) تشوی**ے:** مطلب بیک کتے وشراء میں ایسی مناسب شرطوں کا لگانا جائز ہے۔ پھرمعاملہ شرطوں کے ساتھ ہی طے مجھا جائے گا۔ پیوند کاری کے بعد اگر خريد نے والا اى سال كے كھل كى شرط لگا لے، تو كھل اس كا ہوگا، ورند مالك بى كار بے گا۔

#### باب: بع میں شرطیں کرنے کابیان

(١٤١٧) م سع عبدالله بن مسلمه في بيان كيا، كهام سوليث في بيان کیا،ان سے ابن شہاب نے ان سے عروہ نے اورانہیں عائشہ ڈاٹٹھُا نے خبر دی کہ بریرہ عائشہ ولی بنا کے بہاں اینے مکا تبت کے بارے میں ان سے مدولینے کے لیے آئیں ،انہوں نے ابھی تک اس معاملے میں (اینے مالکوں کو) کچھودیانہیں تھا۔ عائشہ والفی ان نے ان سے فر مایا کہ اینے مالکوں کے یبال جاکر (ان سے دریافت کرو) اگروہ بیصورت پسند کریں کہ تمہاری مكاتبت كى سارى رقم ميں اداكر دول اور تمهارى ولاء ميرے ليے ہوجاتے تو

میں ایبا کر سکتی ہوں۔ بریرہ نے اس کا تذکرہ جب اپنے مالکوں کے سامنے کیا تو انہوں نے انکار کیا اور کہا کہ وہ (عائشہ ڈاٹھٹیا) اگر چاہیں تو بیکار

تواب تمہارے ساتھ کر سکتی ہیں لیکن ولاءتو ہماری ہی رہے گی۔ عائشہ ڈھا ہنا نے اس کا ذکررسول الله مَالَيْتُمُ سے کیا تو آپ نے ان سے فرمایا: "تم انہیں خرید کرآ زاد کردو،ولاء توبہر حال ای کی ہوتی ہے جوآ زاد کردے۔'

**تشویج: بچ میں خلاف شرع شرطیں لگانا جائز نہیں ،اگر کوئی ایسی شرطیں لگائے بھی تو وہ شرطیں باطل ہوں گی ، باب اور حدیث کا یہاں یہی مقصد ہے۔ باب**:اگرینیخ والے نے سی خاص مقام تک سواری

کی شرط لگائی توبیہ جائز ہے

(۲۷۱۸) ہم سے ابونعم فضل بن وکین نے بیان کیا، کہا ہم سے زکریانے بیان کیا ، کہا کہ میں نے عامر سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے

بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْبَيْعِ ٢٧١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلُّمَةً ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ عَائِشَةَ، أُخْبَرَتْهُ أَنَّ بَرِيْرَةَ جَاءَتْ عَائِشَةَ تَسْتَعِيْنُهَا فِي كِتَابَتِهَا، وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ مِنْ كِتَابَتِهَا شَيْئًا، قَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: ارْجعِيْ إِلَى أَهْلِكِ، فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ

ذَلِكَ بَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَأَبُوْا وَقَالُوْا: إِنْ شَاءَ تْ أَنْ تَخْتَسِبَ عَلَيْكِ فَلْتَفْعَلْ، وَيَكُونَ لَنَا وَلَا وُكِ. فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ مَشِيًّا

كِتَابَتَكِ، وَيَكُوْنَ وَلَاؤُكِ لِيْ فَعَلْتُ. فَذَكَرَتْ

فَقَالَ لَهَا: ((ابْتَاعِيُ فَأَعْتِقِيُ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). [راجع: ٤٥٦]

بَابٌ: إِذَا اشَتَرَطَ الْبَائِعُ ظَهْرَ الدَّابَّةِ إِلَى مَكَان مُسَمَّى جَازَ

٢٧١٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا قَالَ: سَمِعْتُ عَامِرًا يَقُوْلُ: حَدَّثَنِيْ جَابِرٌ أَنَّهُ

شرائط كابيان كِتَابُ الشُّرُوطِ **⊠** 88/4 جابر دلالفنزنے بیان کیا کہ وہ (ایک غزوہ کے موقع پر) اپنے اونٹ پرسوار كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلِ لَهُ قَدْ أَغْيَا، فَمَرَّ آ رہے تھے، اونٹ تھک گیا تھا۔حضور اکرم من تینیم کا ادھرے گزر ہوا،تو النَّبِيُّ مُؤْلِثُكُمُ أَ فَضَرَبَهُ، فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيْرُ مِثْلَهُ ثُمَّ قَالَ: ((بِعْنِيْهِ بِوَقِيَّةٍ)). آپ نے اونٹ کواکی ضرب لگائی اوراس کے حق میں وعا فرمائی ، چنانچہ اون اتن تیزی سے چلنے لگا کہ بھی اس طرح نہیں چلاتھا پھرآپ نے فرمایا قُلْتُ: لَا. ثُمَّ قَالَ: ((بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ)). فَبِغْتُهُ كن اساكداوقيديس مجهة في دو- "ميل في الكاركيا كرآب كاصرار فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتِّيتُهُ بِالْجَمَلِ، وَنَقَدَنِي ثَمَّنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ

پر پھر میں نے آپ کے ہاتھ پر چے دیا الیکن اپنے گھر تک اس پر سواری کو

متنتی کرالیا۔ پھر جب ہم (مدینه) پہنچ گئے ۔ تومیں نے اونٹ آپ و پیش کردیااورآپ نے اس کی قیت بھی اداکردی بیکن جب میں واپس ہونے لگاتومیرے پیچھےایک صاحب کو مجھے بلانے کے لیے بھیجا (میں حاضر ہواتو)

آپ نے فرمایاً دمیں تمہارا اونٹ کوئی لے تھوڑا ہی رہاتھا ، اپنا اونٹ لے جاؤ، یہ تہاراہی مال ہے۔ ' (اور قبت واپس نہیں لی) شعبہ نے مغیرہ کے

واسطے سے بیان کیا ،ان سے عامر نے اور ان سے جابر داللہ نے بیان کیا كدرسول اللدف مدينة تك اونك يرسوار بوفى كاجازت دى تمى اسحاق نے جریرے بیان کیااوران معفیرہ نے کہ (جابر مالفیز نے فرمایاتھا) پس

میں نے اونٹ اس شرط پر نے ویا کہ دین بینے تک اس پر میں سوار ر مول گا۔ عطاء وغيره نے بيان كيا كه (رسول الله مَاليَّيْظِ نے فرمايا تھا) "اس پر مدينه تك كى سوارى تمهارى ہے۔ "محمد بن منكدر نے جابر والفئزے بيان كياكم انہوں نے مدینہ تک سواری کی شرط لگائی تھی۔ زید بن اسلم نے جابر واللہ

ك واسط سے بيان كيا كد (رسول الله مَنَا يَدِيمُ في مايا تها) "درينة تك اس رِتم بی رہو گے۔' ابوالزبیرنے جابر والتین سے بیان کیا کدمدینہ تک کی سواری کی آنخضور مَالِینَظِ نے مجھے اجازت وَی تھی۔ اعمش نے سالم سے بيان كيا اوران سے جابر والنيء نے كه (رسول الله مَالَيْدَام نے فرمایا) ( اپنے

تحمر تک تم اسی پرسوار ہو کے جا دُ۔''عبید الله اور ابن اسحاق نے وہب سے بیان کیا اوران سے جابر والفن نے کہ اونٹ کورسول الله مالین نے ایک اوقیہ میں خریدا تھا۔اس روایت کی متابعت زید بن اسلم نے جابر ولائٹؤ سے کی ہے۔ ابن جرت نے عطاء وغیرہ سے بیان کیا اوران سے جابر والنی نے

(كەنىكرىم مَنَاللَيْمَ نفرماياتقا) مىستىماراسدادن چاردىنارىل لىتامون، اس حساب كداكيد ديناروس درجم كاجوتا بي حيارديناركااكيا وقيه وكامغيره

فَأْرْسَلَ عَلَي إِثْرِيْ، قَالَ: ((مَا كُنْتُ لِآخُذَ

جَمَلَكَ، فَخُذُ جَمَلَكَ ذَلِكَ فَهُوَ مَالُكَ)). وَقَالَ شُعْبَةُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ عَنْ عَامِرٍ عَنْ

جَابِرٍ: أَفْقَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلُّمٌ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. وَقَالَ إِسْحَاقُ عَنْ جَرِيْرٍ عَنِ

المُغِيْرَةِ: فَبِعْتُهُ عَلَى أَنَّ لِي فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى أَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ. وَقَالَ عَطَاءٌ وَغَيْرُهُ: ((وَلَكَ ظَهْرُهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) وَقَالَ ابْنُ الْمُنْكَدِر عَنْ جَابِرٍ: شَرَطَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ. وَقَالَ

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ: ((وَلَكَ ظَهْرُهُ حَتَّى تَوْجِعَ)) وَقَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ: ((أَفْقُونَاكَ ظَهْرَهُ إِلَى الْمَدِينَةِ)) وَقَالَ الْأَغْمَشُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرٍ: ((تَبَلُّغُ عَلَيْهِ إِلَى أَهْلِكَ)).

وَقَالَ عُبَيْدُاللَّهِ وَابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَابِرٍ: اشْتَرَاهُ النَّبِيِّ مُثْلِثًا مُ بِوَقِيَّةٍ. وَتَابَعَهُ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ ابْنُ جُرَيْج عَنْ عَطَاءٍ وَغَيْرِهِ عَنْ جَابِرٍ أَخَذْتُهُ بِأَرْبَعَةٍ

دَنَانِيْرَ . وَهَذَا يَكُوْنُ أَوْقِيَّةً عَلَى حِسَابٍ الدِّينَارِ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ. وَلَمْ يُبَيِّنِ الثَّمَنَ مُغِيْرَةُ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ، وَابْنُ الْمُنْكَدِرِ وَأَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ. وَقَالَ الأَعْمَشُ عَنْ سَالِم عَنْ جَابِرِ: أَوْقِيَّةُ ذَهَبٍ. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ

تشريج: امام بخاري مينيد كي وسعت علم يهال سے معلوم ہوتی ہے كه ايك ايك حديث كے كتنے كتنے طريق ان كومحفوظ تھے۔ حاصل ان سب روایات کے ذکر کرنے سے بیے کہ اکثر روایوں میں سواری کی شرط کا ذکر ہے، جوز جمہ باب سے معلوم ہوا کہ بچے میں ایسی شرط لگانا درست ہے۔امام بخاری مینانیة کے بعد ہمارے شخ حافظ ابن جمر مینانید کا مرتبہ ہے۔ شاید کوئی کتاب حدیث کی ایسی ہوجوان کی نظر سے نیگز ری ہواور میچے بخاری تو الحمد کی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اور) اس طرح ابن المنكدر اور ابوالزبير نے جابر مالفنا سے اپنی روايت ميں

قیت کا ذکر تبیں کیا ہے۔ اعمش نے سالم سے اور انہوں نے جابر دلانفراسے

ائی روایت میں ایک اوقیہ سونے کی وضاحت کی ہے۔ ابواسحاق نے سالم

ے اور انہوں نے جابر ڈالٹن ے اپنی روایت میں دوسود رہم بیان کئے ہیں

اور داؤد بن قیس نے بیان کیا ، ان سے عبیدالله بن مقسم نے اور ان سے

جابر طافئونے کہ آنخضرت مَالْفِيْم نے اونٹ تبوک کے رائے میں (غزوہ

سے واپس ہوتے ہوئے )خریدا تھا۔میراخیال ہے کہانہوں نے کہا کہ جار

اوقیہ میں (خریداتھا) ابونضرہ نے جابر طالفنا سے روایت میں بیان کیا کہیں

دینار میں خریدا تھا۔ فعمی کے بیان کے مطابق ایک اوقیہ ہی زیادہ روایوں

میں ہے۔ کیکن ابوعبداللہ امام بخاری میشید فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک وہ

روايات جوشرا كط بردلالت كرتى بين وه زياده بين اور بهت محيح بهي-

باب:معاملات میں شرطیں لگانے کابیان

(١٤١٩) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعیب نے خروی ، ان

سے ابوالزنا دنے بیان کیا ، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو مریرہ دلائی نے

بیان کیا کہ انصار می اُنتی نے نبی کریم منافیظم کے سامنے (مؤاخات کے بعد)

بیپیش کش کی کہ ہمارے تھجور کے باغات آپ ہم میں اور ہمارے بھائیوں

(مہاجرین) میں تقسیم فرما ویں، لیکن آنحضرت مَلَا لَیْمُ نِ فرمایا کہ

دونہیں۔ ' اس پر انصار نے مہاجرین سے کہا کہ آپلوگ ہمارے باغوں

کے کام کردیا کریں اور ہمارے ساتھ پھل میں شریک ہوجائیں ،مہاجرین

(۲۷۲۰) ہم سے مول نے بیان کیا ، کہا ہم سے جورید بن اساء نے بیان

كيا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ راللہ نے كه رسول الله مَثَالَيْكُمْ نے

نے کہا کہ ہم نے س لیا اور ہم ایسا ہی کریں گے۔

سرائط كابيان

نے قعمی کے واسطہ سے اور انہوں نے جابر ڈالٹیز سے (ان کی روایت میں

عَنْ سَالِمٍ عَنْ جَابِرٍ: بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ. وَقَالَ

دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ

جَابِرِ: اشْتَرَاهُ بِطَرِيْقِ تَبُوْكَ، أَحْسِبُهُ قَالَ:

بِأَرْبَعِ أُوَاقٍ. وَقَالَ أَبُوْ نَضْرَةَ عَنْ جَابِرٍ:

اشْتَرَاهُ بِعِشْرِيْنَ دِيْنَارًا. وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ:

بِوَقِيَّةٍ أَكْثَرُ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَالْإِشْتِرَاطُ

طرح ان کو حفظ یا دخمی به یاالله! جم کوعالم برزخ میں امام بخاری اور ابن تیمیداور حافظ ابن حجر نختانینم کی زیارت نصیب کراور حقیر محمد دا در راز کو محمی ان بزرگوں کےخادموں میں شارفر مانا۔ آمیں

> بَابُ الشَّرُّوُّ طِ فِي الْمُعَامَلَةِ ٢٧١٩ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانَ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَتِ الْأَنْصَارُ لِلنَّبِيِّ مَلْكُمَّ اقْسِم بَيْنَا

وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا النَّخِيْلَ. فَقَالَ: ((لَا)) فَقَالُوْا:

تَكْفُونَا الْمُؤْنَةَ وَنُشْرِكُكُمْ فِي الثَّمَرَةِ. قَالُوْا:

• ٢٧٢ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ

أَسْمَاءَ عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: أَعْطَى

سَمِعْنَا وَأُطَعْنَا. [راجع: ٢٣٢٥]

٥٥٥ ٤٤ ابن ماجه: ٢٢٠٥]

۲۲۲۲، ۲۰۱۱، ۲۰۲۱؛ نسائی: ۳۵۲۲،

أَكْثَرُ وَأَصَحُّ عِنْدِيْ. [راجع: ٤٤٣] [مسلم:

شرائط كابيان

الكتاب الشروط رَسُوْلُ اللَّهِ مَكْ اللَّهِ مَعْدَا الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا في برك زمين يهوديول كواس شرط يردى تقى كماس ميس كام كري اوراس

وَيَزْرَعُوْهَا، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا .

[راجع: ۲۲۸٥]

تشويج: وواحاديث سے ثابت مواكد معاملات ميں مناسب اور جائز شرطيس لگا نااور قريقين كاان يرمعامله طيكر لينا درست ہے۔

بَابُ الشَّرُوُطِ فِي الْمَهُرِ عِنْدَ باب: نکاح کے وقت مہر کی شرطیں

عُقُدَةِ النِّكَاحِ

اور حضرت عمر منافثن نے فرمایا کہ حقوق کا قطعی ہونا شرائط کے پورا کرنے ہی سے وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ مَقَاطِعَ الْحُقُوقِ عِنْدَ الشُّرُوطِ، وَلَكَ مَا شَرَطْتَ. وَقَالَ الْمِسْوَرُ: سَمِعْتُ

بو کمیں تو آ دھی پیداوار انہیں دی جایا کرے گی۔

ہوتا ہےاور تہبیں شرط کے مطابق ہی ملے گا۔ مسور نے بیان کیا کہ نی کریم مَلَّاتِیْظ النَّبِيُّ مَكُلُّكُمُ أَ ذَكَرَ صِهْرًا لَهُ فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي ے میں نے سنا کہ آپ نے اینے ایک داماد کا ذکر فرمایا اور (حقوق) دامادی مُصَاهَرَتِهِ فَأَحْسَنَ قَالَ: ((حَدَّثِنِي وَصَدَقَنِي ( کی ادائیگی میں )ان کی بڑی تعریف کی اور فر مایا که' انہوں نے مجھ سے

جب بھی کوئی بات کہی تو ہے کہی اور وعدہ کیا تو اس میں پورے نکلے''

(۲۷۲۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان كيا، كباكه مجهس يزيد بن الى حبيب في بيان كيا، ان سابوالخير في اور ان سے عقبہ بن عامر والفَّن نے بیان کیا کہرسول الله مَالَيْنِ مِن عَامر واللهُ عَالَيْن وه

شرطیں جن کے ذریعے تم نے عورتوں کی شرمگا ہوں کو حلال کیا ہے، پوری کی جانے کی سب سے زیادہ مستحق ہیں۔''

وَوَعَدَنِي فَوَفَى لِيُ)). ٢٧٢١ - حَدَّثُنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ عَنْ

أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةً بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُلًّا: ((أَحَقُّ الشَّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْقُرُورْ جَ)). [مسلم: ٣٤٧٢؛ ابوداود: ۱۳۹ ۲؛ ترمذي: ۱۱۲۷؛ نسائي: ۳۲۸۱،

۲۲۸۲؛ ابن ماجه: ۱۹۵۶

تشويج: جن من ايجاب وقبول اورمهر كي شرطين برى ابميت ركهتي بين كو كي خض مهر بندهواتي وقت دل مين ندادا كرني كاخيال ركهتا بوتو عندالله اس کا نکاح حلال منہ ہوگا۔ قسطلانی نے کہا مراد وہ شرطیں ہیں جوعقد نکاح کے نالف نہیں ہیں ، جیسے مباشرت یا نان نفقہ کے متعلق شرطیں ہیکن اس قسم کی شرطین کدو سرا انکاح ند کرے گایالونڈی ندر کھے گا، یا سفر میں ند لے جائے گا ، پوری کرنا ضروری نہیں بلکہ بیشرطیں لغوہوں گی۔امام احمد میشانیہ اور المحديث كايدول ہے كہ برقتم كى شرطيں يورى كرنى برس كى، كيونكه عديث مطلق ہے يمروه شرطيں جو كتاب وسنت كے خلاف ہوں۔

**باب**:مزارعت کی جائز شرطیں

(۲۷۲۲) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عیندنے ابن عُينَنة ، حَدَّثَنَا يَخيَى بن سَعِيد ، سَمِعْتُ بيان كيا ، كها بم سے يكي بن سعيد نے بيان كيا ، كها كه ميس نے حظله زرقی سے سنا، انہوں نے کہا کہ میں نے رافع بن خدیج دالنیز سے سنا، آپ بیان

٢٧٢٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةَ الزُّرَقِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيْج

بَابُ الشُّرُوطِ فِي الْمُزَارَعَةِ

شرائط كابيان **₹**(91/4)**₽** كِتَابُ الشُّرُوطِ

کرتے تھے کہ ہم اکثر انصار کاشتکاری کیا کرتے تھے اور ہم زمین بنائی پر

دیتے تھے۔ اکثر ایسا ہوتا کہ سی کھیت کے ایک ٹکڑے میں پیدادار ہوتی اور

دوسرے میں نہ ہوتی ،اس لیے ہمیں اس سے منع کر دیا گیا۔لیکن جاندی

(رویے وغیرہ) کے لگان سے منع نہیں کیا گیا۔

تشومي: ليني ده مزارعت منع ہے جس میں برقر ار داد ہو کہ اس قطعہ کی پیداوار ہم لیں گے ،اس قطعہ کی تم لینا ، کیونکہ اس میں دھوکا ہے۔ شایداس قطعہ

باب: نكاح ميں جوشرطيں جائز نہيں ہيں ان كابيان

(۲۲۳) ہم سے مدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بزید بن زرایع نے بیان

کیا،ان سے معمر نے بیان کیا،ان سے زہری نے،ان سے سعید نے اور

ان سے ابو مریرہ والنفوذ نے کہ نبی کریم مالی ایم نے فرمایا ''کوئی شہری سی

ديهاتي كامال تجارت نه بيجي - كوئي شخص نجش ندكر ب اورندا ي بمائي كي لگائی ہوئی قیت پر بھاؤ برھائے۔نہ کوئی شخص اینے کسی بھائی کے پیغام

نکاح کی موجودگی میں اپناپیام بھیج اور نہ کوئی عورت (مسی مرد سے ) این بہن کی طلاق کا مطالبہ کرے (جواس مرد کے نکاح میں ہو ) با کہ اس طرح

اس کا حصہ بھی خود لے لیے۔'' تشویج: کوئی سوکن اپنی بین کوطلاق دلوانے کی شرط لگائے تو بیشرط درست ندہوگی ، باب اور حدیث میں اس سے مطابقت ہے۔ باب: وه شرطین جوحدود الله مین جائز تهین بین،

ان کابیان

(١٤٢٣،٢٥) م حتيد بن سعيد ني بيان كيا، كهامم سايف ني بيان

كيا،ان سے ابن شہاب نے،ان سے عبيد الله بن عبدالله بن عتب بن مسعود نے اوران سے ابو ہریرہ اور زید بن خالد جنی ڈاٹھٹا نے بیان کیا ان دونوں

سمجھدارتھا، کہا کہ جی ہاں! کتاب اللہ سے ہی جارا فیصلہ فرمائیے ، اور مجھے

مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نے کہا کہ ایک دیباتی صحابی رسول الله مَن الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل اوركهاك يارسول الله! يس آپ سے الله كا واسطه دے كركتا مول كمآپ میرا فیصلہ کتاب اللہ سے کرویں۔ دوسرے فریق نے جواس سے زیادہ

يَقُولُ: كُنَّا أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ حَقْلاً ، فَكُنَّا نُكْرِي

الأَرْضَ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِيْنَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الْوَرِقِ.

إراجع: ٢٢٨٦]

میں کھے پیدانہ ہو۔ بَابُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ الشُّرُوطِ

فِي النِّكَاح ٢٧٢٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع،

حَدَّثَنَا مَعْمَرْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ قَالَ: ((لاَّ يَبيْعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَا تَنَاجَشُواْ، وَلَا يَزِيْدَنَّ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ، وَلَا يَخْطُبَنَّ عَلَى خِطْبَتِهِ، وَلاَ

تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَسْتَكُفِئَ إِنَائَهَا)). [راجع: ۲۱٤٠] [مسلم: ۳٤٦٠؛ نسائى: ٤٥١٤،

٢٧٢٤، ٢٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنِ ابْنَ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن

عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُوْدٍ عَنْ أَبِّي

هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْن خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أُنَّهُمَا قَالًا:

إِنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَعْرَابِ أَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُمَّ

فَقَالَ: يَارِسُوْلَ اللَّهِ! أَنْشُدُكَ اللَّهَ إِلَّا قَضَيْتَ

لَــُ بِكِتَابِ اللَّهِ. فَقَالَ الْخَصْمُ الْآخَرُ وَهُوَ محكم دلائل وبراہین سے

بَابُ الشُّرُوْطِ الَّتِي لَا تَحِلُّ

فِي الْحُدُودِ

كِتَابُ الشُّرُوطِ \$ 92/4 ك

وَانْذَنْ لِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكُنْ الْمَالَ وَسُولُ اللَّهِ مَكُنْ الْمَالِن صاحب عيهال مَنْ الْمَنْ الْمَالُونَ عَلَى اللَّهِ مَكُنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَكُنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلِي اللَّهُ مَلَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَلْ اللَّهُ اللَّ

فافتد نیت مِنه بِمِانةِ شاةِ وَوَلِیدَةِ، فَسَالَتَ جُریاں اور ایک باندی دی، چرهم والون سے اس کے بارے میں بوچھا تو اَهٰلَ الْعِلْمِ فَأَخْبَرُ وْنِي أَنَّمَا عَلَى اَبْنِي مِانَةُ انْہوں نے بتایا کہ میرے لائے کو (زناکی سزامیں کیونکہ وہ غیر شادی تھا) سو جَلَدَةِ، وَتَغْرِیْبُ عَام، وَأَنَّ عَلَى اَهْرَأَةِ هَذَا کورُے لگائے جائیں گے اور ایک سال کے لیے شہر بدر کردیا جائے گا۔ الرَّجْمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ اَهُرَأَةِ هَذَا لَيْتَ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَالِكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ

الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْتُكُمُ ( وَاللَّذِي البَّهَ اللَّهِ عَلَيْ البَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللهُ اللهُ

مِانَةٍ وَتَغَوِيْبُ عَامٍ، أَغَدُ يَا أَنَيْسُ! إِلَى امْرَأَةِ كُورْكُلُاكَ جَائِين كَاورايك سال كَ لِيجاوطن كياجات كا الهجاء المحتلفة وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَمَ اللّهُ عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ مَا لَيْهِ اللّهِ عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ مَا لَيْهِ اللّهِ عَلَيْهَا وَاعْتَرَفَتْ، فَأَمَرَ بِهَا رَسُولُ اللّهِ مَا لَيْهِ مَا اللّهِ مَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

فَرَجَمَهَا. [راجع: ٢٣١٥، ٢٣١٤] عورت کے يہال محے اوراس نے اقرار كرليا، اس ليے رسول الله مَالَيْظِمَ كر حكم سے وہ رجم كى گئے۔

تشوجے: سوبکریاں اور آیک لونڈی اس کی طرف سے فدید دے کراس کوچھڑ الیا، ترجمہ باب پہبیں سے نکاتا ہے کیونکہ اس نے زتا کی حد کے بدلے یہ شرط کی سوبکریاں اور آیک لونڈی اس کی طرف سے دوں گا۔ نبی کریم مَنْ النَّیْخ نے اس کو باطل اور لغوقر اردیا۔ حدو واللہ کے حقوق میں سے ہیں۔ جو بندوں کی باہمی سلم سے نالی نبیں جاستی ہوئی ایسا جرم فابت ہوگا حد ضرور جاری کی جائے گی۔ البتہ جو سرائیں انسانی حقوق کی وجہ سے دی جاتی ہیں ان میں باہمی سلم کی صور تیں نکالی جاستی ہیں۔ زانیے مورت کے لئے چار گواہوں کا ہونا ضروری ہے جو چشم دید بیان دیں، یا عورت و مردخو دا قرار کرلیں یہ بھی یا در ہے کہ حدود کا قائم کرنا اسلامی شرفی اسٹیٹ کا کام ہے۔ جہال قوانین اسلامی کا اجرامسلم ہو۔ آگر کوئی اسٹیٹ اسلامی ہونے کے وعولی کے ساتھ صدود اللہ کو قائم نہیں کرتی تو وہ عنداللہ سخت مجرم ہے۔ بیز انی مردغیر شادی شدہ کی حدود ہو یہاں ندکور ہوئی، رجم کے لئے آخر میں خلیفہ وقت کا حکم ضروری ہے۔

باب: اگرمکاتب پن بیج پراس لیے راضی ہو کہا سے

خرید کرآ زاد کردیا جائے گاتواس کی جائز شرا کط کابیان (۲۲۲) ہم سے خلاد بن کیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالواحد بن ایمن

مدننا خلاد بن یعی، حدثنا (۲۲۲۱) ہم سے خلاد بن یی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد بن ایمن بن اُیمن اُن اُن کیا کہ اُن کیا کہ اُن اُن کیا کہ میں عائشہ والنہا کی عائشہ والنہا کی عائشہ کی اُن علی عائشہ کی اُن علی اُن کی اُن علی عائشہ کی اُن علی عائمہ میں عاضر ہوا تو آپ نے بتلایا کہ بریرہ والنہ کی میں عائمہ میں عاضر ہوا تو آپ نے بتلایا کہ بریرہ والنہ کی اُن کی بال آئیں ،

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنْ شُرُوطِ الْمُكَاتَبِ إِذَا رَضِيَ بِالْبَيْعِ عَلَى أَنْ يُغْتَقَ ٢٧٢٦ - حَدَّثَنَا خَلَّادُ بْنُ يَخِيَى، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى عَانِشَةَ قَالَتْ: دَخَلْت

مجھے آپٹریدلیں، کونکدمرے مالک مجھے بیخ پر آ مادہ ہیں، پھر آپ مجھے

آزاد کردینا حضرت عائشہ والنفیان فرمایا کہ ہاں ( میں ایسا کرلول گی)

لیکن بریرہ ڈالٹیٹانے چرکہا کہ میرے مالک مجھے ای وقت بیچیں مے جب وہ

ولاء کی شرط اینے لیے لگا لیں۔اس پر عائشہ ولی ان فرمایا کہ چر مجھے

ضرورت نہیں ہے۔ جب نی کریم مظافیر نے سنا، یا آپ کومعلوم موا (رادی

كوشبرتها) توآپ نے فرمایا: "بربرہ كاكيامعالمه ہے؟ تم انہيں خريدكر آزاد

كردو، وه لوگ جو جا بين شرط لگالين \_' حضرت عا كشه دادي فنا نے كہا كه مين

نے بریرہ والنینا کوٹر میکرآ زادکردیااوراس کے مالک نے ولاء کی شرطاہے

لي محفوظ ركھى \_ آنخضرت مَالِيَّةُ نِي يبي فرمايا: "ولاءاس كى موتى ہے جو

ابن ميتب ،حسن اورعطاء نے كہا خواہ طلاق كومقدم كرے يا مؤخر جرحال

(١٧٢٧) ہم ہے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے ان سے

عدى بن ثابت نے ،ان سے ابو جازم نے اور ان سے ابو ہر برہ رفحافذ نے كم

رسول الله مَالِيَّةِ إِن تجارتي قافلون كي) پيشوائي منع فرمايا تهااوراس

ہے بھی کہ کوئی شہری کسی دیباتی کا سامان تجارت بیجے اور اس سے بھی کہ

كوئى عورت اپنى ( دينى يانسبى ) بهن كے طلاق كى شرط لگائے اوراس سے

كدوكي اين كسى بهائى كے بھاؤر بھاؤلگائے ،اى طرح آپ نے بخش اور

تصربیے سے بھی منع فرمایا ہے میں عرعرہ کے ساتھ اس حدیث کومعاذین معاذ

اورعبدالعمد بن عبدالوارث نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے اور غندر اور

عبدالرحن بن مہدی نے یوں کہا کہ ممانعت کی گئی تھی (مجبول کے صینے کے س

آ زاد کرے۔(دوسرے) خواہ سوشرط لگا کیں۔"

**باب**:طلاق کی شرطیں (جومنع ہیں)

میں شرط کے موافق عمل ہوگا۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشوج: یعن طلاق کومقدم کرے شرط اس کے بعد کیے مثلا ہوں کیے "انت طالق ان دخلت الدار-" شرط کومقدم کرے طلاق بعد میں رکھے مثلايوں كم" ان دخلت الدار فانت طالق- " برحال من طلاق جب بى برے كى جب شرط پائى جائے، يعنى وہ مورت كر من جائے -ان تيوں

شرائط كابيان

انہوں نے کتابت کامعاملہ کرلیاتھا۔ مجھ سے کہنے لگیس کداے ام المؤمنین!

تشويج: معلوم مواكه غلط شرطول كساته جومعا مله مووه شرطيس بركز قابل تسليم ندمول كى اورمعامله منعقد موجائ كا-

كِتَابُ الشُّرُوطِ

عَلَيَّ بَرِيْرَةُ وَهِيَ مُكَاتَبَةً، فَقَالَتْ: يَا أُمَّ

الْمُؤْمِنِينَ اشْتَرِينِي فَإِنَّ أَهْلِي يَبِيْعُونِي

فَأَعْتِقِيْنِي قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِنَّ أَهْلِيْ لَا

يَبِيْعُوٰنِّيْ حَتَّى يَشْتَرِطُوْا وَلاَئِيْ. قَالَتْ: لَا

حَاجَةَ لِيْ فِيْكِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ النَّبِيُّ مَكَّكُمُ أَوْ

بَلَغَهُ، فَقَالَ: ((مَا شَأْنُ بَرِيْرَةً؟)) فَقَالَ:

((اشْتَرِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاؤُوا)).

قَالَتْ: فَاشْتَرَيْتُهَا فَأَعْتَقْتُهَا، وَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا

وَلَاثَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ مُثْلِثًامٌ: ((الْوَلَاءُ لِمَنْ

أَعْتَى، وَإِنِ اشْتَرَكُوا مِائَةَ شَرْطٍ)). [راجع: ٤٥٦]

بَابُ الشُّرُولِ فِي الطَّلَاقِ

بَدَأْ بِالطَّلَاقِ أَوْ أَخَّرَ فَهُوَ أَحَقُّ بِشَرْطِهِ.

اثروں کوعبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ (وحیدی)

٢٧٢٧\_ جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَزْعَرَةً، حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ؛

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ

عَنِ التَّلَقِّي، وَأَنْ يَبْتَاعَ الْمُهَاجِرُ لِلْأَعْرَابِي،

وَأَنْ تَشْتَرِطَ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا، وَأَنْ يَسْتَامَ

الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ، وَنَهَى عَنِ النَّجْشِ،

وَعَنِ التَّصْرِيَةِ . تَابَعَهُ مُعَاذً وَعَبْدُالصَّمَدِ

عَنْ شُغْبَةً . وَقَالَ غُنْدَرٌ وَعَبْدُالرَّحْمَنِ:

نُهِيَ. وَقَالَ آدَمُ: نُهِيْنَا. وَقَالَ النَّصْرُ وَحَجَّاجُ

وَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنُ وَعَطَاءٌ: إِنْ

كِتَابُ الشُّرُوطِ شرائط كابيان \$€ 94/4 \$

ابْنُ مِنْهَالٍ: نَهَى. [راجع: ٢١٤٠] ساتھ ) آ دم بن الی ایاں نے یوں کہا کہ ہمیں منع کیا گیا تھا۔نضر اور حجاج

[مسلم: ٣٨١٦، ٣٨١٧؛ نساني: ٤٥٠٣] بن منهال ني يون كها كمنع كياتها (رسول الله مَا يَشْيِمُ ني )\_

تشويج: ترجمه باب مديث كلفظ ((وان تشتوط الموأة طلاق اختها)) عن تكل كونكه اگروه سوكن كى طلاق كى شرط كر لے اور خاوند شرط ك موافق طلاق دے دیے قوطلاق پڑ جائے گی درند شرط لگانے کی ممانعت ہے کوئی فائدہ نہیں بجش دھوکادینے کی نیت سے نرخ بڑھانا تا کہ دوسرا مخص جلد اس کوخرید لے ، یا کسی بختی ہوئی چیز کی برائی بیان کرنا تا کہ خریداراس کوچھوڑ کردوسری طرف چلاجائے اورتصریی خریدارکودھوکا دیے کے لئے جانور کا دودھ

معاذبن معاذى روايت اورعبدالصمذ اورغندركي روايتول كوامامسلم نے وصل كيا اورعبدالرحن بن مهدى كي روايت عافظ صاحب كوموصولانهيں ملی اور بچاج کی روایت کوامام بیبی نے وصل کیا اور آ وم کی روایت کوانہوں نے اپنے نسخہ میں وصل کیا اور نفر کی روایت کواسحاق بن راہویہ نے وصل کیا۔ (الحمدالله كه ياره الوراجوا)

الحمد ملند! آج بتاریخ ۱۰ اپریل ۱۹۷۰ و یوم جمعه بخاری شریف پاره ۱۰ کے متن مبارک کی قراءت سے فراغت عاصل ہوئی ، جبکہ مسجد نبوی میں گذید خصرا کے دامن میں نبی کریم مَنَافِیْزِ کے مواجبہ شریف کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور دعا کرر ہاہوں کہ پرورد گاراس عظیم خدمت حدیث میں مجھ کوخلوص اور کامیابی عطا فرما جبکہ تیرے پیارے عبیب کے ارشادات طیبات کی نشر واشاعت زندگی کا مقصد وحید قرار دے رہا ہوں ۔ مجھ کواس کے ترجمہ اور تشریحات میں لغزشوں سے بچاءاس فدمت کواحس طریق پرانجام دینے کے لئے میرے دل ود ماغ میں ایمانی وروحانی زوشی عطافر ما کر قدم قدم پر میری رہنمائی فرما۔میراایمان ہے کہ بیمبارک کتاب تیزے صبیب مگاٹیوا کے ارشادات طیبات کا ایک پیش بہاذ خیرہ ہے۔جس کی نشروا شاعت آج کے دور میں جہادا کبرہے۔اےاللہ!میرے جو جو بھائی جہاں جہاں بھی اس یا کیزہ خدمت میں میرے ساتھ ممکن اشتراک ومساعدت فرمارہے ہیں، ان سب کو جزائے خیرعطا فرمااور قیامت کے دن اپنے حبیب مُلَّاتِیْ کی شفاعت سے ان کوسرفراز کر اور ان سب کو جنت نصیب فرمانا ، آمین یارب العالمين\_ ( ٢صفر ١٣٩٠ هديم الجمعه مدينطيبه )

الحمد للذكرة جمه اورتشر يحات كي يحيل ہے آج فراغت حاصل ہوئي ،اس سلسله ميں جو بھي محنت كي گئي ہے اور لفظ لفظ كوجس كهري نظر ہے ديكھا عمیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانبا ہے۔ پھر بھی غلطیوں کا امکان ہے،اس لئے اہل علم سے بصدادب درخواست ہے کہ جہاں بھی کوئی لغزش نظر آئے مطلع فر پا كرميري دعائيس حاصل كرين - " الانسان مركب من الخطأ والنسيان "مشهور مقوله بـ ـ سال بخر بـ زَائد عرصه اس پارے كة جمه و تشریحات برصرف کیا گماہے اورمتن وتر جمہ کوکتنی بارنظروں ہے گز ارا گیاہے،اس کی گنتی خود مجھ کو یا ذہیں۔ بیمحنت شاقہ محض اس لئے برداشت کی گئی کہ یہ جناب سر کار دوعالم رسول کریم احمر مجتبی محم مصطفیٰ مَنافیز کا کے پا کیزہ فرامین عالیہ کا میش بہاذ خیرہ ہے۔اس میں غور وفکر وسیا نجات دارین ہے۔اوراس کی خدمت واشاعت موجب صداح عظیم ہے۔

یا اللہ! بیر تقر خدمت محض تیری و تیر مے محبوب رسول منافیظ کی رضا حاصل کرنے کے لئے انجام دی جار ہی ہے۔ اس میں خلوص اور کا میا بی بخشا تیرا کام ہے۔جس طرح بید سوال جزو تونے بورا کرایا ہے،اس ہے بھی زیادہ بہتر دوسرے بیں پاروں کوبھی پورا کروااور میرے دنیاہے جانے کے بعد بھی خدمت حدیث کابیمبارک سلسلہ جاری رکھنے کی میرے عزیزوں کوتو فتق و بیجے کہ سب بچھ تیرے ، ی قبضہ قدرت میں ہے تو ﴿ فَعَالٌ لَمَا يُويْدُ ﴾ ، ہے۔ بے شک ہر چیز پرتو قادر ہے۔

> جوہوا تیرے ہی کرم سے ہوا جوہوگا تیرے ہی کرم ہے ہوگا

. خادم حدیث تیوی معهد داؤد راز السیلفی الدهلوی راہپواہ شلع گوڑ گاؤں (ہریانہ بھارت) کیمجرم الحرام ۱۳۹۱ھ

#### باب: لوگول سے زبانی شرط لگانا

(۲۷۲۸) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا، کہا کہ ہم کوہشام بن یوسف نے خبر دی ، نہیں ابن جریج نے خبر دی ، کہا کہ جھے یعلی بن مسلم اور عمر و بن دینارنے خبردی سعیدین جبیر سے اور ان میں ایک دوسرے سے زیادہ میان كرتاب، ابن جريج نے كہا جھ سے بيرحديث يعلى اور عمر و كے سوااورول نے بھی بیان کی ، وہ سعید بن جبیر سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ابن عباس والفينا كي خدمت مين حاضر تن ، انبول في كما كد محص الى بن

كعب والنين نے بيان كيا ، انہوں نے كہا كرسول الله مَاليَّيْنِ ان فرمايا : خفر

سے جو جا کر ملے تھے" وہ مول عَالِيلا چغير تھے۔" پھر آ خرتك حديث بيان كرة ب مير ب ساته مبرنبين كريكة " (موى مَايِيا كى طرف س ) يبلا

سوال تو بھول کر ہوا تھا ، چ کا شرط کے طور پر اور تیسرا جان ہو جھ کر ہوا تھا۔ آپ نے خطر مالیا ہے کہا تھا کہ ' میں جس کو بعول کیا آپ اس میں مجھ ے مؤاخذہ ند بیج اور ندمیرا کام مشکل بناؤ۔ دونوں کوایک اڑ کا ملاجے خضر مَالِينِهِ نِي اللَّهِ مِن مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الل

والی تھی لیکن خصرنے اسے درست کردیا۔" ابن عباس مُلا ﷺ نے ﴿ وَرَآءَ هُمْ مَلِكٌ ﴾ كرباع "أمّامَهُمْ مَلِكٌ " رُحاب -

تشويج: كدان كآ كايك بادشاه تفاحضرت خضر فالينكا اور حضرت موى فالينكاك ورميان زباني شرطيس موكيس ،اى سيمقصد باب ابت موا-(امام بخارى يسينيا اوركيرعال كزوك حفرت تعر عايم الوفات بالحك ين ) - ((والله اعلم بالصواب واليه المرجع والمآب))-

#### باب: ولاء مين شرط لكانا

(۲۲۹) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہاہم سے امام مالک نے بیان کیا،

انہوں نے ہشام بن عروہ سے ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے عائشہ فی پہنا نے بیان کیا کہ میرے پاس بریرہ فی کا اس میں اور کہنے کیس کہ مں نے اپنے مالک نے اواقیہ پرمکا تبت کرلی ہے، ہرسال ایک اوقید دینا موگا۔آپ بھی میری مدد سیجے۔ عائشہ فاتھ نے فرمایا کہ اگر تنہارے الک

بَابُ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقُوْلِ ٢٧٢٨\_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، أُخْبَرَنَا هِشَامٌ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ: أُخْبَرَنِي يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، وَعَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ

سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبهِ وَغَيْرُهُمَا قَدْ سَمِعْتُهُ يُحَدِّثُهُ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: إِنَّا لَعِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي بْنُ كَعْبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّا:

((قَالَ مُوْسَى رَسُولُ اللَّهِ)) فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ ﴿ قَالَ أَلُمْ أَقُلُ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ الكهف:٧٢] كَانَتِ الأَوْلَى نِسْيَانًا، وَالْوُسْطَى شَرْطًا، وَالنَّالِثَةُ عَمْدًا ﴿قَالَ لَا تُؤَاحِذُنِي بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِقْنِيْ مِنْ أَمْرِيْ عُسْرًا﴾

[الكهف: ٧٣]. ﴿ لَقِيا غُلَامًا فَقَتَلَهُ ﴾ [الكهف: ٧٤ ﴿ فَانْطَلَقَا فَوَجَدَا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ ﴾ [الكهف: ٧٧]. قَرَأُهَا ابْنُ عَبَّاسِ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ. [راجع:٧٤]

بَابُ الشَّرُوْطِ فِي الْوَلَاءِ تشوي: ولا ايك حق ب جوآزادكر في واليكواية آزاد كي بوع غلام يالوندى برحاصل بوتاب كيكن أكروه مرجائة آزاد كرف والاجمي اسكا ا يك دارث بوتا ب، عرب لوگ اس ت كون والت اور ببركرت، ني كريم من في الناساس منع فرمايا-

> ٢٧٢٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: جَاءَ تْنِي بَرِيْرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِيْ عَلَى تِسْعِ أُوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةً، فَأَعِينِينِي. فَقَالَتْ: إِنْ أَحَبُوا أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيُكُونَ

كِتَابُ الشُّرُوطِ شَرائط كابيان فَكَ الشُّرُوطِ شَرِيْرَةُ إِلَى أَهْلِهَا، وإبي تويس أيك دم أنبيل اتى قيت اداكر على بول ليكن تبهارى ولاء ميرى

ہوگی ۔ بربرہ ڈاٹھٹا اینے مالکوں کے بہال کئیں اور ان سے اس صورت کا فَقَالَتْ لَهُمْ، فَأَبُوا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ جَالِسٌ، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ ذ کر کیالیکن انہوں نے ولاء کے لئے انکار کیا۔ جب وہ ان کے یہاں ہے عَرَضْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَأَبُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ واپس ہوئیں تو رسول الله مَاليَّيْظِم بھی تشريف فرماتھ \_انہوں نے كہا كه میں نے اپنے مالکوں کے سامنے بیصورت رکھی تھی ،لیکن وہ کہتے تھے کہ ولاء الْوَلَاءُ لَهُم. فَسَمِعَ النَّبِيُّ مَا لَيْكُمُ فَأَخْبَرَتْ عَائِشَةُ النَّبِيَّ مُلْكُمٌّ فَقَالَ: ((خُدِيْهَا وَاشْتَرِطِي لَهُمُ انہیں کی موگی ۔ نی کریم مَالَّیْنَا نے بھی یہ بات می اور حضرت عائشہ وہا اللہ الْوَلَاءَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). فَفَعَلَتْ نے آپ کوصورت حال ہے آگاہ کیا۔ آپ نے فرمایا ''تو انہیں خرید لے عَائِشَةُ ، ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَا فَعَمْ فِي النَّاسِ ، ادرانہیں ولاء کی شرط لگانے دے۔ولاء تواس کی ہوگی جوآ زاد کرے۔'' فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: ((مَا بَالُ چنانچەعائشە دلىنى ئاسابى كىا چررسول الله مَالىنىم صحابىم كى اورالله رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتُ فِي كِتَابِ تعالیٰ کی حمدو ثناء کے بعد فر مایا: '' کچھ لوگوں کو کیا ہوگیا ہے کہ وہ ایسی شرطیں اللَّهِ مَا كَانَ مِنْ شَوْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ لگاتے ہیں جن کا کوئی ذکر کتاب اللہ میں نہیں ہے، ایسی کوئی بھی شرط جس کا بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِانَةَ شَرْطٍ، قَضَاءُ اللَّهِ أَحَقُّ، ذكر كتاب الله مين نه موباطل بيخواه سوشرطين كيون نه لكالي جائين ، الله كا وَشَرْطُ اللَّهِ أَوْتَقُ، وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). فیصلہ ہی حق ہے ادر اللہ کی شرطیں ہی پائیدار ہیں اور ولاءتو اس کو ملے گی جو آ زادکرےگا۔" [راجع: ٢٥٤]

قشونے: مقصدباب یہ کدولا میں ایسی غلط شرط لگا نامنع ہے جس کا کوئی ثبوت کتاب اللہ سے نہ ہو۔ ہاں جائز شرطیں جوفریقین طے کرلیں وہ شلیم ہول گ - اس روایت میں نواوقیہ کا ذکر ہے۔ دوسری روایت میں پانچ کا جس کی تطبق یوں دی گئے ہے کہ شایدنواوقیہ پرمعاملہ ہوااور پانچ ہاتی رہ گئے ہوں جن کے لئے بریرہ ڈی جنا کو حضرت عائشہ ڈی جنا کے پاس آ با پڑایا ممکن ہے نو کے لئے راوی کا وہم ہواور پانچ ہی صحیح ہوروایات سے پہلے خیال کور جج معلوم موتی ہے جیسا کہ فتح الباری میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔

بَابٌ:إِذَا اشْتَرَكَ فِي الْمُزَارَعَةِ

إِذَا شِئُتُ أُخُرَجْتُكَ

### **باب:** مزارعت میں مالک نے کا شنکار سے بیشرط لگائی کہ جب میں جاہوں گا، تجھے بے ڈخل کرسکوں گا

تشوی : بینی مزارعت میں کوئی مدت معین نہ کرے بلکہ زمین کا مالک بول شرط کرے کہ میں جب جا ہوں گا تھے کو بے دخل کر دوں گا ، پیشر ط بھی جائز ہے بشرطیکہ ہر دوفریق خوثی سے منظور کریں ۔مقصدیہ ہے کہ تمہ نی ومعاشرتی امور میں با ہمی طور پر جن شرطوں کے ساتھ معاملات ہوتے ہیں ، وہ شرطیں جائز حدود میں ہوں قو ضرور قابل تسلیم ہوں گی جیسا کہ یہاں مزارعت کی ایک شرط فیرکور ہے۔

۲۷۳۰ حَدَّنَنَا أَبُو أَحْمَدَ، حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بنُ (۲۷۳۰) ہم سے ابواحد مرار بن عویہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محد بن کی اُخْمَد فَرْقَ اَلْفَ الْحَمَد بَنَ اَبُو خَسَانَ كَانَى نَے بیان کیا، کہا ہم کو امام مالک نے خبر دی نافع سے اور ان عَنْ نَافِع ، عَنْ اَبْنِ عُمَرَ، قَالَ: لَمَّا فَدَعَ سے عبد الله بن عُمْر فَالْمُ الله بن عُمْر، قَامَ عُمْرُ خَطِيبًا ﴿ تَوْرُ وَالْے تَوْعَمْرُ اللهُ اللهِ عَنْ نَافِع ہے اور ان کے ہاتھ یا وَان خیر والوں نے اَفْلُ خَیْبَر عَنْدُ اللّٰهِ بْنَ عُمْر، قَامَ عُمْرُ خَطِیبًا ﴿ تَوْرُ وَالْے تَوْعَمْرُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ بْنَ عُمْر، قَامَ عُمْرُ خَطِیبًا ﴿ تَوْرُ وَالْے تَوْعَمْرُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ ال

بشرائط كابيان **♦**€ 97/4 **≥**₹ كِتَابُ الشُّرُوطِ

كررسول الله مَلَيْظِم نے جب خيبر كے يبوديوں سے ان كى جائيداد كا معامله كياتها توآب مَاليَّيْمُ ن فرماياتها: "جب تك الله تعالى تهميل قائم

ر کھے ہم بھی قائم رکھیں گے۔ 'اور عبداللہ بن عمر وہاں اپنے اموال کے سلسلے

میں گئے تورات میں ان کے ساتھ مار بیٹ کامعاملہ کیا گیا جس سے ان کے یا وَں ثوٹ گئے نحیبر میں ان کے سوااور کوئی جاراد تمن نہیں ، وہی جارت

وسمن میں اور انہیں پر ہمیں شبہ ہے اس لئے میں انہیں جلا وطن کر دینا ہی مناسب جانتا ہوں \_ جب عمر منافقة نے اس كا پختداراده كرليا تو بنوالى حقيق

(ایک یہودی خاندان) کا ایک شخص تھا،آیا اور کہایا امیر المؤمنین کیا آپ

ہمیں جلا وطن کردیں مے حالانکہ محمد (مَنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ) نے ہمیں یہاں باقی رکھا تھا اور ہم سے جائیداد کا ایک معاملہ بھی کیا تھا اوراس کی ہمیں خیبر میں رہنے دینے کی شرط بھی آپ نے لگائی تھی عمر جالٹھُنانے اس پر فر مایا کیاتم سیجھتے

موكه مين رسول الله مَا يَنْ يَعْمِ كَا فر مان بحول كيا مون \_ جب حضور مَنَا لَيْنَا مِن کہاتھا کہ ' تمہارا کیا حال ہوگا جبتم خیبرے نکالے جاؤگے اور تہارے

اون تهمیں راتوں رات لئے پھریں گے۔' اس نے کہا یہ تو ابوالقاسم (حضور مَنْ النيَّلِم) كالك نداق تقاعم رَثْلَاتُنْهُ نِه فرمايا خداك وتمن إتم نِه جھوٹی بات کہی ۔ چنانچ عمر ڈائٹھڈ نے انہیں شہر بدر کردیا اور ان کے جھلوں کی کی نقد قیت، کچھ مال اور اونٹ اور دوسر سے سامان یعنی کجاوے اور رسیول

کی صورت میں ادا کردی۔ اس کی روایت حماد بن سلمہ نے عبید اللہ سے قال کی ہے جیسا کہ مجھے لقین ب نافع سے اور انہوں نے ابن عمر ذائنیا سے اور انہوں نے عمر طالنیز سے

اورانہوں نے نی کریم مَالَّیْنَا سے مخضرطور بر۔ تشویج: روایت کے شروع سندمیں ابوا ترم اوبن تمویہ ہیں۔ جامع اسیح میں ان سے اور ان کے شیخ سے صرف یہی ایک حدیث مروی ہے۔ حضرت عر زلافٹوز نے اپنے میٹے عبداللہ کو بیداوار وصول کرنے کے لئے خیبر جیجا تھا۔ وہاں بدعهد یہودیوں نے موقع پا کرحضرت عبداللہ کوایک حجبت سے پنچے

كريم مَنْ يَيْمِ نِهِ مِن عِنات كامعامل خبرك يهوديول يركيا تهااوركونى مت مقرزييل كى بلك ميذم مايا كديه معاملة بميشه كي لينبيل بم بلك جب الله چاہے گابیمعالمہ ختم کردیا جائے گا۔ای بناپر حضرت عمر ڈالٹھڑنے اپنے عہد خلافت میں ان کو بے دخل کرکے دوسری جگہ نتقل کرادیا۔اس بدعهد قوم نے بھی کسی کے ساتھ وفانہیں کی ،اس لئے بیقو ملعون اورمطرو دقرار پائی۔اس حدیث سے بینکلا کیز مین کا مالک اگر کاشتکار کا کوئی قصور دیکھے تو اس کو

فَقَالَ: إِنَّا رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَكُهُ مَا كَانَ عَامَلَ يَهُوْدَ خَيْبَرَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ، وَقَالَ: ((نُقِرُّكُمْ مَا أَقُرَّكُمُ اللَّهُ)). وَإِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ

إِلَى مَالِهِ هُنَاكَ فَعُدِيَ عَلَيْهِ مِنَ اللَّيْل، فَهُدِعَتْ يَدَاهُ وَرَجْلَاهُ، وَلَيْسَ لَنَا هُنَاكَ

عَدُوٌّ غَلْيِرُهُمْ، هُمْ عَدُوُّنَا وَتُهْمَتُنَا، وَقَدْ رَأَيْتُ إِجْلَائَهُمْ، فَلَمَّا أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَى ذَلِكَ أَتَّاهُ أَحَدُ بَنِي أَبِي الْحُقَيْقِ، وَفَقَالَ: يَا

أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ! أَتَخْرِجُنَا وَقَدْ أَقَرَّنَا مُحَمَّدُ السُّكَّامُ وَعَامَلَنَا عَلَى الْأَمْوَالَ، وَشَرَطَ ذَلِكَ لَنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ: أَظَنَنْتَ أَنِّي نَسِيْتُ قَوْلٌ رَسُوْل اللَّه صَلِيْطَتُمُ: ((كَيْفَ بِلَكَ إِذَا أُخُرِجُتَ مِنْ

خَيْبُرَ تَعْدُو بِكَ قَلُو صَٰكَ، لَيْلَةً بَعْدَ لَيْلَةٍ؟)) فَقَالَ { كَانَتْ هَذِهِ هُزَيْلَةً مِنْ أَبِي الْقَاسِمِ. فَقَالَ مُ كَذَّبْتَ يَا عَدُوَّ اللَّهِ! فَأَجْلَاهُمْ عُمَرُ وَأَعْطَالِهُمْ قِيْمَةً مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ الثَّمَرِ مَالاً

وَإِبِلاً وَعُرُوضًا، مِنْ أَقْتَابٍ وَحِبَالٍ وَغَيْرٍ ذَلكَ. رَوَاهُ حَمَّادُ بَنَّ سَلَمَةً عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ، أُحْسِبُهُ

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ، عَنْ النَّبِيِّ مَا لَكُمُ اخْتَصَرَهُ. [ابوداود: ٣٠٠٧]

و مھیل دیا اور ان کے ہاتھ پیرتوڑ دیئے۔الی ہی شرارتوں کی وجہ سے حضرت عمر ڈاٹنٹٹ نے تیبر سے یہودکو جلا وطن کردیا۔ خیبر کی فتح کے بعد رسول

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بد و خل كرسكتا ب كوده كام شروع كرچكا موكراس ككام كابدل دينا موكا جيس كدهفرت عمر والثنيان كيا-

شرائط كابيان

بأب: جہاد میں شرطیں لگانا اور کا فروں کے ساتھ صلح کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ زبانی شرطوں کا سيلكينا

بَابُ الشُّرُوْطِ فِي الْجهَادِ وَالْمُصَالَحَةِ مَعَ أَهُلِ الْحَرْبِ وَكِتَابَةِ الشُّرُوْطِ مَعَ النَّاسِ بِالْقُولِ

(۳۲، ۲۷۳۱) مجھ سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا مجھ کومعم نے خبردی ، کہا کہ مجھے زہری نے خبر دی، کہا جھے عروہ بن زبیر نے خبر دی اور ان سے مسور بن مخر مداور مروان نے، دونوں کے بیان سے ایک دوسرے کی حدیث کی تصدیق بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول الله مَاليَّظِم صلح حدیبید کے موقع پر ( مكه) جارب تق البحى آپ مَنْ اللهُ مُراسة بى ميس تق ، فرمايا " فالدين ولید قریش کے (دوبو) سواروں کے ساتھ ہماری نقل وحرکت کا اندازہ لگانے کے لئے مقاممیم میں مقیم ہے (بقریش کامقدمہ ایجیش ہے)اس لئے تم لوگ داہنی طرف ہے جاؤ، پس خدا کی تئم خالد کوان کے متعلق کچر بھی علم نہ ہوسکا اور جب انہوں نے اس کشکر کا غبار اٹھتا ہوا دیکھا تو قریش کو جلدى جلدى خبروي سئے كے ۔ ادھر نبى كريم مَنَّ النَّيْرَا چلتے رہے يہاں تك كه آپاس گھائی پر پہنچ جس سے مکہ میں اترتے ہیں تو آپ سُل اللہ کے سواری بیٹھ گئے۔ صحابہ (اوٹٹی کواٹھانے کے لئے )''حل حل'' کہنے لگے لیکن وواین جكد ب نهاتشي صحابه جن أيَّتُهُ ن كها كة قسواء الرَّكَيْ ، آبِ نَ فرمايا "قسواء اڑی نہیں اور نہ بیاس کی عادت ہے،اسے تو اس ذات نے روک لیا جس نے ہاتھیوں (کے کشکر) کو ( مکہ میں ) داخل ہونے سے روک لیا تھا۔" پھر آپ نے فرمایا: 'اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میری جان ہے قریش جو بھی ایبا مطالبہ رکھیں گے جس میں اللہ کی محر مات کی بڑائی ہوتو میں ان کا مطالبه منظور کرلوں گا۔ "آخرآپ نے اوٹٹی کوڈایٹا تو وہ اٹھ گئ ۔ راوی نے

٢٧٣١ ، ٢٧٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، أَخْبَرَنِي الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْمِسُورِ بْنِ مِخْرَمَةً، وَمَرْوَانَ، يُصَدِّقُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا كَدِيْثَ صَاحِبِهِ قَالًا: خَرَجَ رَسُوْلُ ٱللَّهِ عَلَيْهُمْ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ، حَتَّى إِذَا كَانُوْا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّةُ: ((إِنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ بِالْغَمِيْمِ فِي خَيْلٍ لِقُرَيْشٍ طَلِيْعَةً فَخُذُوا ذَاتَ الْيَمِيْنِ)). فَوَاللَّهِ! مَا شَعَرَ بِهِم خَالِدٌ حَتَّى إِذَا هُمْ بِقَتَرَةِ الْجَيشِ، فَانْطَلَقَ يَرْكُضُ نَذِيْرًا لِقُرَيْشِي، وَسَارَ النَّبِيُّ مَا لِنَكُمُّ حَتَّى إِذَا كَانَ بِالثَّنِيَّةِ الَّتِي يُهْبَطُ عَلَيْهِمْ مِنْهَا، بَرَكَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. فَقَالَ النَّاسُ حَلْ حَلْ فَأَلَحَتْ، فَقَالُوا: خَلاَّتِ الْقَصْوَاءُ، خَلَأَتِ الْقَصْوَاءُ. فَقَالَ النَّبِيُّ مُسْتَحَمَّ: ((مَا خَلَأَتِ الْقَصُوَاءُ، وَمَا ذَاكَ لَهَا بِخُلُقٍ، وَلَكِنُ حَبَّسَهَا حَابِسُ الْفِيْلِ)) ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَا يَسْأَلُونِيْ خُطَّةً يُعَظَّمُونَ فِيْهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَّاهَا)). ثُمَّ زَجَرَهَا فَوَثَبَتْ، قَالَ: فَعَدَلَ عَنْهُمْ حَتَّى نَزَلَ بِأَقْصَى بیان کیا کہ پھر بی کریم طالقیم صحاب ، آ گےنکل گئے اور صد بیبیے آخری الْحُدَيْبِيةِ، عَلَى ثَمَدِ قَلِيْلِ الْمَاءِ يَتَبَرَّضُهُ. كنارئ تر (ايك چشمه يا گڙها) پر جهاں پانی كم تھا،آپ نے پڑاؤ كيا۔ النَّاسُ تَبَرُّضًا، فَلَمْ يُلْبِثُهُ النَّاسُ حَتَّى لِزُخُوهُ، لوگ تھوڑ ایھوڑ اپانی استعال کرنے گئے،انہوں شنے پانی کوشہر نے ہی نہیں

www.KitaboSunnat.com شرائط كابيان كِتَابُ الشُّرُوطِ ♦ 99/4 ویا، سب تھینج ڈالا۔ اب رسول الله ملگائیز مسے بیاس کی شکایت کی گئی تو وَشُكِيَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ طَلَّكُمْ الْعَطَشُ، آپ نے اپنے ترکش میں ہے ایک تیرنکال کردیا کہ اس گڑھے میں ڈال فَانْتَزَعَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ، ثُمَّ أَمَرَهُمْ أَنْ دیں بخدا تیرگاڑتے ہی پانی انہیں سیراب کرنے کے لئے ابلنے لگا اوروہ يَجْعَلُوْهُ فِيْهِ، فَوَاللَّهِ! مَا زَالَ يَجِيْشُ لَهُمْ بوری طرح سیراب مو گئے۔ لوگ اس حال میں تھے کہ بُدُ بل بن وَرقا بِالرِّيِّ حَتَّى صَدَرُوا عَنْهُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، خزاعی طالفیٰا پی قوم خزاعہ کے گئ آ دمیوں کو لے کر حاضر ہوا۔ بیلوگ تہامہ إِذْ جَاءَ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقِاءَ الْخُزَاعِيُّ فِيْ نَفَرٍ كرب وائل اور رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِمْ كمحرم راز برع خيرخواه تصدانهون مِنْ قَوْمِهِ مِنْ خُزَاعَةً، وَكَانُوْا عَيْبَةً نُصْح

نے خبر دی کہ میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کو پیچھے چھوڑ کر آرہا ہوں۔ رَسُوْلِ اللَّهِ مِثْنَاهُمْ مِنْ أَهْلِ تِهَامَةً ، فَقَالَ: جنہوں نے حدیبیے یانی کے ذخیروں پر اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے،ان کے إِنِّي تَرَكْتُ كَعْبَ بْنَ لُؤَىِّ وَعَامِرَ بْنَ لُؤَىِّ

ساتھ بکثرت دودھ دینے والی اونٹنیال اپنے نئے سئے بچول کے ساتھ ہیں۔وہ آپ سے الریں کے اور آپ کے بیت اللہ چہنے میں رکاوٹ مول ے کین آپ مالی اُ نے فرمایا ' ہم کسی سے لئے نہیں آئے ہیں صرف

عمرہ کے ارادے سے آئے ہیں اور واقعہ توبیہ کہ (مسلسل) اوائیوں نے قریش کوبھی کمزور کردیا ہے اور انہیں بوانقصان اٹھانا پڑا ہے، اب اگروہ

جامیں تو میں ایک مدت ان سے سلح کا معاہدہ کراوں گا ، اس عرصہ میں وہ میرے اورعوام ( کفارمشرکین عرب) کے درمیان نہ پڑیں پھراگر میں النَّاسِ، فَإِنْ أَظْهَرُ فَإِنْ شَاوُّوا أَنْ يَدُخُلُوا فِيْمَا کامیاب ہو جاؤں اور (اس کے بعیر) وہ چاہیں تو اس دین (اسلام) میں وہ بھی داخل ہو سکتے ہیں (جس میں اور تمام داخل ہو چکے ہوں گے )لیکن

اگر مجھے کامیا بی نہیں ہوئی تو انہیں بھی آ رام مل جائے اور اگر انہیں میری پین کش سے انکار ہے تو اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک میراسرتن سے جدانہیں ہو جاتا ، میں اس دین کے لئے برابرالرتا رہوں گایا پھراللہ تعالیٰ اسے نافذ ہی فرمادے گا۔'' بدیل رٹھنٹنڈ نے کہا کہ

یہاں ہے آ رہے ہیں اور ہم نے اسے ایک بات کہتے سناہے، اگرتم حا ہوتو تہارے سامنے ہم اسے بیان کر سکتے ہیں۔ قریش کے بے وقو فول نے کہا کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں کہتم اس شخص کی کوئی بات ہمیں سناؤ۔ جولوگ صائب الرائے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے جو پچھتم نے سنا ہے جم ہے

قریش تک آپ کی گفتگو میں پہنچاؤں گا چنانچہ وہ واپس موے اور قریش

کے یہاں پنچے اور کہا کہ ہم تمہارے پاس اس مخص (نبی کریم مَلَ فَیْمُ اِ

نَزَلُوْا أَعْدَادَ مِيَاهِ الْحُدَيْبِيَّةِ، وَمَعَهُمُ الْعُوْذُ الْمَطَافِيْلُ، وَهُمْ مُقَاتِلُوْكَ وَصَادُوْكَ عَنِ الْبَيْتِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا لَمِنْ مِنْ مِنْ اللَّ لِقِتَالَ أَحَدٍ، وَلَكِنَّا جِنْنَا مُعْتَمِرِيْنَ، وَإِنَّ قُرَيْشًا قَدْ نَهَكَّتُهُمُ الْحَرْبُ، وَأَضَرَّتُ بِهِمُ، فَإِنْ شَاوُوْا مَادَدْتُهُمْ مُدَّةً، وَيُخِلُّوا بَيْنِي وَبَيْنَ

دَخَلَ فِيْهِ النَّاسُ فَعَلُوا، وَإِلَّا فَقَدْ جَمُّوا، وَإِنَّ هُمْ أَبُوا فَوَ الَّذِي نَفْسِي بِيدِهِ الا كَاتِلَتَّهُمْ عَلَى أَمْرِيْ هَذَا حَتَّى تَنْفَرِدَ سَالِفَتِيْ، وَلَيْنْفِذَنَّ اللَّهُ أَمْرَهُ)). فَقَالَ بُدِيْلٌ: سَأَبِلَّغُهُمْ مَا تَقُولُ. فَانْطَلَقَ حَتَّى أَتَى قُرَيْشُا قَالَ: إِنَّا قَدْ جِئْنَاكُمْ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ، وَسَمِعْنَاهُ يَقُوْلُ قَوْلًا، فَإِنْ شِئْتُمْ أَنْ نَعْرِضَهُ عَلَيْكُمْ فَعَلْنَا، قَالَ سُفَهَاؤُهُمْ:

ذَوُو الرَّأْيِ مِنْهُمْ: هَاتِ مَا سَمِغْتَهُ يَقُوْلُ. قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، فَحَدَّثَهُمْ بِمَا قَالَ النَّبِيُّ مُالِئَكُمُ اللَّهُ عَالَمَ عُرْوَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ فَقَالَ: أَيْ قَوْمِ اللَّهُ مُ بِالْوَالِدِ قَالُوا: بَلَى. قَالَ: أَوَلَسْتُمْ بِالْوَلَدِ؟ قَالُوْ ا: بَلَى. قَالَ: فَهَلْ بيان كردو انهول نے كہاكميں نے اسے (آنخضرت مَالَيْنَا كُو الله عَلَيْهُ كُو الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى الله عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل

لَا حَاجَةَ لَنَا أَنْ تُخْبِرَنَا عَنْهُ بِشَيْءٍ. وَقَالَ

شرائط كابيان **♦**€ 100/4**)** تَتَّهِمُوْنِّي؟ قَالُوْا: لَا قَالَ أَلَسْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

ساہ اور پھر جو کچھانہوں نے نبی مَالَیْنِ کے سناتھا،سب بیان کر دیا۔اس پرعردہ بن مسعود رٹائٹیز (جواس وقت تک کفار کے ساتھ تھے ) کھڑے ہوئے اور کہاا ہے قوم کے لوگو! کیاتم مجھ پر ہاپ کی طرح شفقت نہیں رکھتے۔سب نے کہا کیون نہیں ضرور رکھتے ہیں عردہ نے چرکہا کیا میں بینے کی طرح تہارا خیر خواہ بیں ہوں ،انہوں نے کہا کیوں نہیں ہے۔عروونے چرکہاتم

لوگ مجھ ریکسی قسم کی تہمت لگا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ انہوں نے یو چھا کیا تہمیں معلوم نہیں ہے کہ میں نے عکاظ والوں کو تہماری مدو کے لئے کہاتھااور جب انہوں نے انکار کیا تو میں نے اپنے گھرانے ،اولا داوران

تمام لوگوں کوتمہارے پاس لا کر کھڑا کردیا تھا جنہوں نے میرا کہنا مانا تھا؟ قریش نے کہا کیون نہیں (آپ کی باتیں درست ہیں)اس کے بعد انہوں نے کہادیکھواب اس مخص (نی کریم مَنافِیظِ ) نے تمہارے سامنے ایک اچھی

تجویز رکھی ہے،اسے تم قبول کرلواور مجھےاس کے پاس ( گفتگو) کے لئے جانے دو،سب نے کہا آپ ضرور جائے۔ چنانچر عروہ بن مسعود والتناؤ آنخضرت مَا يَعْمِمُ كَي خدمت ميس حاضر موئ اورآب سے تفتكوشروع كى آب مَا النَّامِ فَاللَّهِ أَنْ اللَّهِ مِن وَى باللَّمِينَ كبين جوآب بديل سے كهديك تے عروہ نے اس وقت کہا۔اے تھ ابناؤاگر آپ نے اپنی قوم کو تباہ کر دیا تو

كيااي ہے پہلے كى بھى عرب كے متعلق سنا ہے كداس نے اپنے خاندان كانام ونشان مناديا موليكن اگر دوسرى بات واقع موكى ( يعنى بهم آب منافيظ یر غالب ہوئے ) تو میں تو خدا کی شم تمہارے ساتھیوں کا منہ دیکھا ہوں سے مختلف جنسوں کے لوگ ( لیعنی رومی حبثی ، فارسی ) یہی کریں گے ،اس وقت یہ سب اوگ بھاگ جا کیں گے اور آپ کو تنہا چھوڑ دیں گے۔اس پر ابو

كر في النَّهُ إلى اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ چوں لے ) کیا ہم رسول الله سَالَيْجُمْ كے باس سے بھاگ جاكيں گےاور

آ پ کو تنها چھوڑ دیں گے۔عروہ نے پوچھا یکون صاحب ہیں؟ او گول نے بتایا کہ ابو بکر رہالتہ ہیں عروہ نے کہا اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر تمہارا مجھ پر ایک احسان نہ ہوتا جس کا اب تک میں بدلہ نہیں دے۔ کا ہول او تمہیں ضرور جواب دیتا۔ بیان کیا کہ وہ نبی کریم مَثَالِیَّا مُ

ے پھر منتگو کرنے کے اور مفتگو کرتے ہوئے آپ کی ڈاڑھی مبارک پکر لیا

أَنِّي اسْتَنْفَرْتُ أَهْلَ عُكَاظٍ، فَلَمَّا بَلَّحُوْا عَلَىَّ جِئْتُكُمْ بِأَهْلِيْ وَوَلَدِيْ وَمَنْ أَطَاعَنِيْ قَالُوْل بَلَى. قَالَ: فَإِنَّ هَذَا قَدْ عَرَضَ لَكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، اقْبَلُوْهَا وَدَعُوْنِيْ آتِهِ. قَالُوا: اثْتِهِ. فَأَتَاهُ فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّ أَنَّا فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّ النَّبَيُّ نَجْوَا مِنْ قَوْلِهِ لِبُدَيْلٍ، فَقَالَ عُرْوَةُ عِنْدَ ذَلِكَ: أَيْ مُحَمَّدُ! أَرَأَيْتَ إِن اسْتَأْصَلْتَ أَمْرَ

قَوْمِكَ هَلْ سَمِعْتَ بِأَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ اجْتَاحَ أَصْلَهُ قَبْلُكَ؟ وَإِنْ تَكُنِ الْأَخْرَى، فَإِنِّي وَاللَّهِ! لَأَرَى وُجُوهًا، وَإِنِّي لَأَرَى أَشُوَابًا مِنَ النَّاسِ خَلِيْقًا أَنْ يَفِرُّوا وَيَدَعُوكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوْ بَكْرٍ: امْصُصْ بَظْرَ اللَّاتِ، أَنَحْنُ نَفِرُّ عَنْهُ وَنَدَعُهُ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالُوا: أَبُوْ

كَانَتْ لَكَ عِنْدِيْ لَمْ أَجْزِكَ بِهَا لَأَجَبْتُكَ. قَالَ: وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ مَا لَكُمَّ اللَّهِ عَلَىكُمُ الْكُلُّمَةُ أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، وَالْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمُ وَمَّعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ ، فَكُلَّمَا أَهُوى عُرْوَةُ بِيَده إلَى لَحْيَةِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ

بَكْرٍ. قَالَ: أَمَا وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَوْلَا يَدّ

ضَرَبَ يَدَهُ بَنَعْلِ السَّيْفِ، وَقَالَ لَهُ: أَخَّرُ يَدَكَ عَنْ لَحْيَةً رَسُوْلِ اللَّهِ صَلْطَهُمْ. فَرَفَعَ عُرُوَةُ رَأْسَهُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: الْمُغِيْرَةُ ابْنُ شُعْبَةً. فَقَالَ: أَيْ غُدَرُ، أَلَسْتُ أَسْعَى فِي غَذْرَتِكَ؟ وَكَانَ الْمُغَيْرَةُ صَحِبَ قَوْمُا فِي

الْجَاهِلِيَّةِ، فَقَتَلَهُمْ، وَأَخَذَ أَمْوَالَهُمْ، ثُمَّ جَاءَ فَأَسْلَمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ إِلَهُ الْإِسْلَامُ فَأَقْبُلُ، وَأَمَّا الْمَالَ فَلَسْتُ مِنْهُ فِي شَيْءٍ)).

كرتے تھے مغيرہ بن شعبہ والني أنى كريم ماليني كے پاس كھڑے تھے، تلوار ان کائے ہوئے اور سر پرخود پہنے ۔عروہ جب بھی نبی کریم مٹالین کم

ڈاڑھی مبارک کی طرف ہاتھ لے جاتے تو مغیرہ ڈالٹنٹذا پی تلوار کی کوتری کوان

کے ہاتھ پر مارتے اوران سے کہتے کہ رسول الله مَالَّيْتِيْم کی ڈاڑھی سے اپنا

ہاتھ الگ رکھ ۔عروہ نے اپناسراٹھایا اور پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ لوگول نے بتایا کہ مغیرہ بن شعبہ۔عروہ نے انہیں مخاطب کرکے کہااے دغا باز! کیا

میں نے تیری دغا بازی کی سزا ہے تچھ کونہیں بچایا ؟ اصل میں مغیرہ ڈلائٹنؤ (اسلام لانے سے پہلے) جاہلیت میں ایک قوم کے ساتھ رہے تھے پھران

سب کوتل کر کے ان کا مال لے لیا تھا۔اس کے بعد (مدینہ) آئے اور اسلام كے حلقه بگوش ہو گئے (تو رسول الله مثالیقیم کی خدمت میں ان كا مال بھی رکھ دیا کہ جو جا ہیں اس کے متعلق حکم فر مائیں )لیکن آنحضور مَالَّاتِیْزَا نے فر مایا تھا'' تیرااسلام تو میں قبول کرتا ہوں ، رہایہ مال تو میرااس سے کوئی

واسطنہیں۔'( کیونکہ وہ دغابازی سے ہاتھ آیا ہے جے میں لے نہیں سکتا) پھر عروہ والنفاذ گھور گھور کر رسول کریم کے اصحاب کی نقل وحرکت و مکھتے رہے۔ پھرراوی نے بیان کیا کہ تم اللہ کی اگر بھی رسول اللہ مَنَا ثَیْنِمَ نے بلغم

بھی تھو کا تو آپ کے اصحاب نے اپنے ہاتھوں پراے لے لیا اوراہ اپنے چرے اور بدن پرل لیاکسی کام کا اگرآپ نے حکم دیا تو اس کی بجا آ وری میں ایک دوسرے پرلوگ سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ۔ آپ وضو

كرنے كلے تو اليامعلوم ہوا كه آپ كے وضوكے پانى پرلزائى ہوجائے گ (لعنى برخص اس يانى كولين كوكشش كرتاتها) جب آب تفتكوكرن لكت توسب پرخاموثی چھاجاتی۔آپ کتعظیم کابی حال تھا کہ آپ کے ساتھی نظر کھر کر آپ کود کیو بھی نہیں سکتے تھے۔ خیر عروہ جب اپنے ساتھیوں سے جاکر

ملے توان سے کہاا ہے لوگوافتم اللہ کی ، میں بادشاہوں کے در بار میں بھی وفد لے کر گیا ہوں، قیصر و کسری اور نجاشی سب کے دربار میں کیکن اللہ کی قتم میں نے بھی نہیں ویکھا کہ کسی بادشاہ کے ساتھی اس درجد تعظیم کرتے ہول جنتنی محد مَاليَّيْمُ كاصحاب آپ كى كرت بين فتم الله كى اگر محد مَاليَّيْمُ ن بلغم بھی تھوک دیا تو ان کے اصحاب میں سے کسی ایک کے ہاتھ پر جا گرا

توانہوں نے اسے اپنے چہرے اور بدن پر الیا۔ آپ نے انہیں اگر کوئی

ثُمَّ إِنَّ عُرْوَةَ جَعَلَ يَرْمُقُ أَصْحَابَ النَّبِيِّ كُلْكُمَّ أَصْحَابَ النَّبِيِّ كُلْكُمَّ أ بِعَيْنَيْهِ . قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا تَنَخَّمَ رَسُوْلُ اللَّهِ طُلِّئَكُمْ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ، وَإِذَا تَوَضَّأً كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ

عَلَى وَضُوْءِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَصُوا أَصُوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ، فَرَجَعَ عُرْوَةُ إِلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيْ قَوْمٍ،

وَاللَّهِا لَقَدْ وَفَدْتُ عَلَى الْمُلُوكِ، وَوَفَدْتُ عَلَى قَيْشَيْنَ وَكِسْرَى وَالنَّجَاشِيِّ وَاللَّهِ! إِنْ رَأَيْتُ مِلِكًا قَطَّ، يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُلْكُمَّ مُحَمَّدًا، وَاللَّهِ! إِنْ تَنَخَّمَ نُخَامَةً إِلَّا وَقَعَتْ فِي كَفِّ رَجُلِ مِنْهُمْ،

فَدَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ وَجِلْدَهُ، وَإِذَا أَمَرَهُمُ

اثْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُكَّمَ وَأَصْحَابِهِ،

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ وَهُوَ مِنْ

مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ: مِكْرَزُ بْنُ حَفْصٍ. فَقَالَ: دَعُوْنِي

ابْتَدَرُوْا أَمْرَهُ وَإِذَا تَوَضَّأً كَادُوْا يَقْتَتِلُوْنَ عَلَى وَضُوْءِهِ، وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوْا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيْمًا لَهُ، وَإِنَّهُ قَدْ عَرَضَ عَلَيْكُمْ خُطَّةَ رُشْدٍ، فَاقْبَلُوْهَا. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ كِنَانَةَ: دَعُوْنِيْ آتِهِ. فَقَالُوا:

قَوْمٍ يُعَظِّمُونَ الْبُدُنَ فَابْعَثُوهَا لَهُ)). فَبُعِثَتْ لَهُ وَاسْتَقْبَلَهُ النَّاسُ يُلَبُّونَ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! مَا يَنْبَغِي لِهَوُّلآءِ أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ، فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى أَصْحَابِهِ قَالَ: رَأَيْتُ الْبُدْنَ قَدْ قُلِّدَتْ وَأَشْعِرَتْ، فَمَا أَرَى أَنْ يُصَدُّوا عَنِ الْبَيْتِ. فَقَامَ رَجُلٌ

شرائط كابيان <>< 102/4 >>< تھم دیا تو ہر مخص نے اسے بجالانے میں ایک دوسرے پر سبقت کی کوشش کی۔ آپ نے اگر وضو کیا تو ایبا معلوم ہوتا کہ آپ کے وضو پر لڑائی ہو جائے گا۔ آپ نے جب گفتگو شروع کی تو ہر طرف خاموثی جھا گئی۔ان كِ دلول مِن آپ كَ تعظيم كابيعالم تفاكه آپ كُونظر بُفر كر بهي نهيں ديھ كتے \_ انہوں نے تہارے سامنے ایک بھلی صورت رکھی ہے بہیں چاہئے کہاسے قبول کرلو۔اس پر بنو کنانہ کا ایک شخص بولا کہ اچھا مجھے بھی ان کے بیہاں جانے دو، لوگوں نے کہاتم بھی جا سکتے ہو۔ جب بدرسول الله مَناتَيْزُمُ اور آپ کے اصحاب ڈیکٹنز کے قریب پہنچے تو حضورا کرم مُلگائیز کم نے فرمایا کہ'' پید فلال شخص ہے، ایک ایک قوم کا فرد جو بیت اللہ کی قربانی کے جانوروں کی تعظیم کرتے ہیں۔اس لئے قربانی کے جانوراس کےسامنے کردو۔''صحابہ نے قربانی کے جانوراس کے سامنے کردیئے اور لبیک کہتے ہوئے اس کا استقبال كياجب اس نے بيمنظرد يكھاتو كہنے لگا كرسجان الله قطعا مناسب نہیں ہے کہایسے لوگوں کو کعبہ سے روکا جائے ۔اس کے بعد قریش میں سے ایک دوسرا شخص مکرزین حفص نامی کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے بھی ان کے يبال جانے دو۔سب نے كہا كه تم بھى جاكتے ہو جب وہ نبى مَلَى ﷺ اور

صحابہ سے قریب ہوا تو آپ مَالْيُوْم نے فرمایا: "بیكرز ہے ایك برترین شخص ۔'' پھروہ نی کریم مَثَاثِیْزِ سے گفتگو کرنے لگا۔ابھی وہ گفتگو کر ہی رہاتھا کہ مہیل بن عمروآ گیا۔معمرنے (سابقہ سند کے ساتھ) بیان کیا کہ مجھے ایوب نے خبر دی اور انہیں عکرمہ نے کہ جب سہیل بن عمرو آیا تو نبی

كريم مَنَا لِيَمِ فَعَ لِي اللَّهِ عَلَى مَا لَكُ طُورِيرٍ ) فرمايا: "تمهارامعاملية سان (سهل) ہوگیا۔''معمرنے بیان کیا کہ زہری نے اپنی حدیث میں اس طرح بیان کیا تھا کہ جب سہیل بن عمروآ یا تو کہنے لگا کہ ہمارے اور اپنے درمیان (صلح) کی ایک تحریر لکھ لو۔ چنانچہ نبی کریم مَثَاثِیْزُم نے کا تب کو بلوایا اور فرمایا کہ لکھو

''بهم الله الرحمن الرحيم' سهيل كهنه لكا''رحمن'' كوالله كي قتم بين نهيس جانبا كدوه كيا چيز بـ البتة تم يول لكه سكت مو "باسمِكَ اللَّهُمَ "جيب يبل لکھا کرتے تھے مسلمانوں نے کہا کہ تشم اللہ کی ہمیں بسم اللہ الرحمٰن الرحیم كے سوااوركوئى دوسراجملہ نہ لكھنا چاہئے ليكن آنخضرت مَثَلَيْقِيْمَ نے فر مايا كيہ

((بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ)) مَى لَكُونَ دُولْ يُحِرْآبِ فَي لَكُوالِ "بِيحْدرسُول

آتِهِ. فَقَالُوا: اثْتِهِ. فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ قَالَ النَّبِيُّ مُلْنَيْكًا: ((هَذَا مِكُرَزٌ وَهُوَ رَجُلٌ فَاجِرٌ)).

فَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ طَلَّئَهُمْ فَبَيْنَمَا هُوَ يُكَلِّمُهُ إِذْ جَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرُو. قَالَ مَعْمَرٌ: فَأَخْبَرَنِيْ أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةً، أَنَّهُ لَمَّا جَاءَ سُهَيْلٌ قَالَ

النَّبِيُّ مَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَمْرِكُمْ)) قَالَ مَعْمَرٌ: قَالَ الزُّهْرِيُّ فِي حَدِيْثِهِ: فَجَاءَ سُهَيْلُ بْنُ عَمْرِو فَقَالَ: هَاتٍ، اكْتُبْ بَيْنَنَا

وَيَيْنَكُمْ كِتَابًا، فَدَعَا النَّبِيُّ مَكَّاكُمٌ الْكَاتِبَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ مُسْخَةً: ((بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ)). فَقَالَ سُهَيْلٌ: أَمَّا الرَّحْمَنُ فَوَاللَّهِ!

مَا أَدْرِيْ مَا هُوَ وَلَكِنِ اكْتُبْ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ. كَمَا كُنْتَ تَكْتُبُ. فَقَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: وَاللَّهِ! لَا نَكْتُبُهَا إِلَّا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ. فَقَالَ النَّبِي مُ النَّهُمُ ((اكْتُبُ باسْمِكَ اللَّهُمَّ)).

ثُمَّ قَالَ: ((هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ)). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ! لَوْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ، مَا صَدَدْنَاكَ عَنِ الْبَيْتِ وَلَا قَاتَلْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ.

فَقَالَ النَّبِيُّ مُشْكُمٌ ﴿ (وَاللَّهِ! إِنِّي لَرَسُولُ اللَّهِ وَإِنْ كَذَّبْتُمُونِي. اكْتُبُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ)). قَالَ الزُّهْرِيُّ: وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ: ((لَا يَسْأَلُونِنِّي خُطَّةً يُعَظِّمُونَ فِيهَا حُرُمَاتِ اللَّهِ إِلَّا أَعْطَيتُهُمْ

لَيُّاكِيا)). فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ طَلَّكُمْ ۖ ((عَلَى أَنْ تَحَلُّواْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَنَطُونَ بِهِ)). فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَاللَّهِ! لَا تَتَحَدَّثُ الْعَرَبُ أَنَّا أُخِذْنَا

ضُغْطَةً وَلَكِنْ ذَلِكَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِل فَكَتَبَ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَأْتِيْكَ مِنَّا

سرائط كابيان **<**\$€(103/4*)*\$\$ الله مَوَاليَّيْمِ كَى طرف سے صلح نامه كى دستاويز ہے۔ "سبيل نے كہا أكر جميس يمعلوم ہوتا كرآ پرسول الله بين تونية بم آپ كوكعبے بوكة اور ندآ پ ے جنگ كرتے -آ ب تو صرف اتنا لكھے كەن مجربن عبدالله 'اس يررسول كريم مَنْ اللَّيْمُ في فرمايا "الله كواه ب كه ميس اس كاسي رسول مول خواه تم میری تکذیب بی کرتے رہو ، تکھو جی محد بن عبداللد ۔ ' زہری نے بیان کیا كه بيسب كچھ (نرى اور رعايت ) صرف آپ مَنْ النيْزَام كان ارشاد كانتيجه تفا (جو پہلے ہی آپ بدیل ڈاٹٹؤ سے کہدیکے تھے ) کر قریش مجھ سے جو بھی اليامطالبهكريں كے جس سے اللہ تعالی كى حرمتوں كى تعظيم مقصود ہوگی تومیں ان كے مطالب كو ضرور مان لول كا ،اس لئے نبى كريم مَنَا اللَّهِ إِنْ السَّالِي اللَّهِ فرمایالیکن صلح کے لئے کہلی شرط یہ ہوگی کہ 'تم لوگ ہمیں بیت اللہ کے طواف کرنے کے لئے جانے دو گے۔ "سہیل نے کہافتم اللہ کی ہم (اس سال ) ایمانہیں ہونے دیں کے ورنہ عرب کہیں گے کہ ہم مغلوب ہو گئے تھے (اس کئے ہم نے اجازت دے دی ) البتہ آیندہ سال کے لئے اجازت ہے۔ چنانچہ می مجمی کھ لیا۔ پھر سہیل نے تکھا کہ بیشر طبعی ( لکھ لیجئے ) کہ ہماری طرف کا جو محض بھی آپ کے بیہاں جائے گاخواہ وہ آپ کے دین ہی پر کیوں نہ ہوآپ مالینظم اسے ہمیں واپس کر دیں گے۔ ملمانوں نے (پیشرطان کرکہا) سجان اللہ! (ایک شخص کو) مشرکوں کے حوالے کس طرح کیا جاسکتا ہے جومسلمان ہوکرآیا ہو۔ ابھی یہی باتیں ہو ربی تھیں کہ ابو جندل بن سہیل بن عمر و دلیٹنڈ اپنی بیر یوں کو کھیٹے ہوئے آ ہنیج، وہ مکہ کے نثیبی علاقے کی طرف سے بھاگے تھے اور اب خود کو

مسلمانوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔ سہیل نے کہا اے مجدایہ پہلا مخص ہے جس کے لئے (صلح نامہ کے مطابق ) میں مطالبہ کرتا ہوں کہ آ ب ہمیں اسے واپس کردیں۔ نبی اکرم مُؤلِیّنِ نے فرمایا: ' ابھی تو ہم نے (صلح نامہ كى اس دفعه كو )صلح نامد ميس لكها بهي نبيس بين (اس لئے جب صلح نامه طے

یا جائے گااس کے بعداس کا نفاذ ہونا جا ہے ) تہیل کہنے لگا کہ اللہ کی قتم پھر میں کسی بنیاد پہمی آپ مائیٹی سے صلح نہیں کروں گا۔ نبی کریم مائیٹی نے فرمایا''اچھامجھ پراس ایک کودے کراحسان کردد۔''اس نے کہا کہ میں اس

سلسلے میں احسان بھی نہیں کر سکتا۔ آنخضرت مَالیَّیْمِ نے پھر فر مایا: "نہیں

رَجُلٌ، وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ، إِلَّا رَدَدْتَهُ إِلَيْنَا. قَالَ الْمُسْلِمُوْنَ: سُبْحَانَ اللَّهِ! كَيْفَ يُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جَاءَ مُسْلِمًا؟ فَبَيْنَمَاهُمْ كَذَٰلِكَ إِذْ دَخَلَ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلِ بْنِ عَمْرُو يَرْسُفُ فِيْ قُيُوْدِهِ، وَقَدْ خَرَجَ مِنْ أَسْفَلِ مَكَّةً، حَتَّى رَمَى بِنَفْسِهِ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُسْلِمِيْنَ. فَقَالَ سُهَيْلٌ: هَذَا يَا مُحَمَّدُ! أَوَّلُ مِنْ أَقَاضِيْكَ عَلَيْهِ أَنْ تَرُدَّهُ إِلَىَّ. فَقَالَ النَّبِي مَا اللَّهِ مِنْ الْكُتَابَ بَعْدُ)) قَالَ: فَوَاللَّهِ! إِذَنْ لَا أُصَالِحُكَ عَلَى شَىء أَبَدًا. فَقَالَ النَّبِيُّ مَكْ مَ : ((فَأَجِزُهُ لِي)). فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُجِيْزِهِ ذَلَكَ. قَالَ: ((بَلَي، فَافْعَلُ)). قَالَ: مَا أَنَا بِفَاعِل. قَالَ مِكْرَزٌ: بَلْ قَدْ أَجَزْنَاهُ لَكَ. قَالَ أَبُوْ جَنْدُكِ: أَيْ مَغْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ، أُرَدُّ إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ جِنْتُ مُسْلِمًا؟ أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ لَقِیْتُ وَكَانَ قَدْ عُذَّبَ عَذَابًا شَدِيْدًا فِي اللَّهِ. قَالَ: قَالَ عُمَرُ ابْنُ الْخَطَّابِ: فَأَتَيْتُ نَبِيَّ اللَّهِ مِنْ أَمُّ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ نَبِي اللَّهِ حَقًّا؟ قَالَ: ((بَلَى)). قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُونًا عَلَى الْبَاطِل؟ قَالَ: ((بَلَى)). قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِي الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا إِذَنْ قَالَ: ((إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أَعْصِيْهِ وَهُوَ نَاصِرِيُ )). قُلْتُ: أُولَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثْنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ: ((بَلَى،

قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَعَدُوُّنَا

فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّا نَأْتِيهِ الْعَامَ)). قُلْتُ: لَا. قَالَ:

((فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٌ بِهِ)). قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا

بِكُر فَقُلْتُ: يَا أَبَا بِكُوا أَلَيْسَ هَذَا نَبِيَّ اللَّهِ حَقًّا

<>₹ 104/4 **>** 

سرائط كابيان | منہیں احسان کردینا چاہئے' الیکن اس نے یہی جواب دیا کہ میں ایسا بھی

نہیں کرسکتا۔البتہ کرزنے کہا کہ چلتے ہم اس کا آپ پراحسان کرتے ہیں

گر(اس کی بات نہیں چلی)ابو جندل ڈاٹٹنے نے کہامسلمانو! میںمسلمان ہو كرآيا ہوں ،كيا مجھےمشركوں كے ہاتھ ميں دے ديا جائے گا؟ كيا ميرے

ساتھ جو کچھ معاملہ ہوا ہے تم نہیں دیکھتے؟ ابو جندل ڈٹاٹٹؤ کواللہ کے راتے میں بری سخت اذیتیں پہنچائی گئیں تھیں۔راوی نے بیان کیا کہ عمر بن

خطاب دخالٹنئ نے کہا آخر میں نبی کریم مُثاثِیْنِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کیا بے واقعہ اور حقیقت نہیں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں؟ آپ نے فرمایا

'' کیونہیں؟''میں نے عرض کیا کیا ہم حق پڑنہیں ہیں اور کیا ہمارے دسمن باطل پرنہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا ''کیوں نہیں؟'' میں نے کہا پھراپنے

دین کے معاملے میں کیوں دہیں۔ آنحضور مَانْ پینِ نے فرمایا ''میں الله کا رسول ہوں،اس کی تھم عدد نی نہیں کرسکتا اوروہی میرامددگارہے۔''میں نے کہا گیا آ پہم سے ینہیں فرماتے تھے کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے اوراس کا طواف کریں گے؟ آپ مَلَ اللَّهِ إِلَى إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَل ے یہ کہا تھا کہ ای سال ہم بیت اللہ بننے جائیں گے۔ ' عمر والله فانے بیان

کیا کہ میں نے کہانہیں (آپ نے اس قید کے ساتھ نہیں فرمایا تھا) آب مَالتَّيْمُ ن فرمايا " فهراس مين كوئي شبنهين كرتم بيت الله تك ضرور کپنچو گے اور ایک دن اس کا طواف کرو گے۔'' انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں ابو بکر والفنو کے یہاں گیا اور ان سے بھی یہی بوجھا کہ ابو بکر! کیا ب

حقیقت نہیں کہ آنخضرت (مَنْاتِیْنِمْ)اللّٰہ کے نبی میں؟انہوں نے بھی کہا کہ کیون نہیں۔ میں نے بوچھا کیا ہم حق پرنہیں ہیں؟ اور کیا ہمارے وحمن باطل رِنہیں ہیں؟ انہوں نے کہا کیون نہیں میں نے کہا کہ پھرہم اینے دین کو کیوں ذلیل کریں ۔ ابو مجر و اللہ نے کہا جناب ابلاشک وشبہ وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ اپنے رب کی حکم عدولی نہیں کر سکتے اور رب ہی ان کا مددگار

ہے ہیں ان کی ری مضبوطی سے پکڑلو، خدا گواہ ہے کہ وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا آ نخضور مَالیّنظِ ہم سے بینیں کہتے تھے کو عقریب ہم بیت الله پہنچیں گے ادراس کا طواف کریں گے ۔انہوں نے فرمایا کہ یہ بھی سیجے ہے ليكن كيا آنخضرت مَاليَّيْمُ ني آپ سے ميفر مايا تھا كماى سال آپ بيت

عَلَى الْبَاطِلِ قَالَ: بَلَى. قُلْتُ: فَلِمَ نُعْطِى الدَّنِيَّةَ فِي دِيْنِنَا إِذَنْ قَالَ: أَيُّهَا الرَّجُلُ! إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ وَلَيْسَ يَعْصِيْ رَبَّهُ وَهُوَ نَاصِرُهُ، فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، فَوَاللَّهِ! إِنَّهُ عَلَى

الْحَقِّ. قُلْتُ: أَلَيْسَ كَانَ يُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ وَنَطُوْفُ بِهِ قَالَ: بَلَى، أَفَأَخْبَرَكَ أَنَّكَ تَأْتِيْهِ الْعَامَ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَإِنَّكَ آتِيْهِ

وَمُطَوِّفٌ بِهِ. قَالَ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُمَرُ: فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا. قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قَضِيَّةٍ الْكِتَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِكُمْ لِأَصْحَابِهِ:

((قُوْمُوْا فَانْحَرُوْا، ثُمَّ احْلِقُوْا)). قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا قَامَ مِنْهُمْ رَجُلٌ حَتَّى قَالَ: ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَلَمَّا لَمْ يَقُمْ مِنْهُمْ أَحَدٌ دَخَلَ عَلَى أُمِّ سَلَمَةً، فَذَكَرَ لَهَا مَا لَقِيَ مِنَ النَّاسِ. فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: بَا نَبِيَّ اللَّهِ! أَتُحِبُّ ذَاكَ

اخْرُجْ ثُمَّ لَا تُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ كَلِمَةً حَتَّى تَنْحَرَ بُدْنَكَ، وَتَدْعُوَ حَالِقَكَ فَيَحْلِقَكَ. فَخَرَجَ فَلَمْ يُكَلِّمْ أَحَدًا مِنْهُمْ، حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ نَحَرَ بُدْنَهُ، وَدَعَا حَالِقَهُ فَحَلَقَهُ. فَلَمَّا رَأُوْا ذَٰلِكَ، قَامُوْا فَنَحَرُوْا، وَجَعَلَ بَعْضُهُمْ

يَحْلِقُ بَعْضًا، حَتَّى كَادَ بَعْضُهُمْ يَقْتُلُ بَعْضًا غَمًّا، ثُمَّ جَاءَ هُ نِسْوَةٌ مُؤْمِنَاتٌ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ يَأَلُّهُمُ الَّذِيْنَ آمَنُواْ إِذًا جَاءَ كُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحِنة: ١٠] حَتَّى بَلَغَ ﴿ بِعِصْمِ الْكُوَافِرِ ﴾ فَطَلَّقَ عُمَرُ يَوْمَئِذٍ امْرَأَتَيْنِ كَانَتَا لَهُ فِي الشِّرْكِ، فَتَزَوَّجَ إِحْدَاهُمَا مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي شُفْيَانَ، وَالْأَخْرَى صَفْوَانُ ابْنُ أُمَّيَّةَ، ثُمَّ رَجَعَ النَّبِيُّ مُكْتُكُمْ إِلَى الْمَدِيْنَةِ،

فَأَرْسَلُوا فِيْ طَلَبِهِ رَجُلَيْنِ، فَقَالُوا: الْعَهْدَ

الَّذِي جَعَلْتُ لَنَا. فَدَفَعَهُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ،

فَخَرَجَا بِهِ حَتَّى بَلَغَا ذَا الْحُلَيْفَةِ، فَنَزَلُوْا

يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ لَهُمْ، فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ:

لِأُحَدِ الرَّجُلَيْنِ وَاللَّهِ! إِنِّي لَأَرَى سَيْفَكَ

هَذَا يَا فُلَّانُ! جَيِّدًا. فَاسْتَلُّهُ الْآخَرُ فَقَالَ:

أَجَلْ وَاللَّهِ! إِنَّهُ لَجَيِّدٌ، لَقَدْ جَرَّبْتُ بِهِ ثُمَّ

جَرَّبْتُ. فَقَالَ أَبُوْ بَصِيْرٍ: أَرِنِيْ أَنْظُرْ إِلَيْهِ،

فَأَمْكَنَهُ مِنْهُ، فَخَرَبَهُ حَتَّى بَرَدَ، وَفَرَّ الآخَرُ،

حَتَّى أَتَى الْمَدِيْنَةَ ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ يَعْدُوْ.

فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْتَكُمُ حِيْنَ رَآهُ: ((لَقَدُ رَأَى

هَذَا ذُعُورًا)). فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّا

قَالَ: قُتِلَ وَاللَّهِ! صَاحِبِيْ وَإِنِّي لَمَقْتُولٌ،

فَجَاءَ أَبُوْ بَصِيْرٍ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! قَدْ وَاللَّهِ!

تترائظ كابيان <>₹ 105/4 ≥

فَجَاءَهُ أَبُوْ بَصِيْرٍ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَهُوَ مُسْلِمٌ

الله پہنچ جا کیں گے۔ میں نے کہا کہ ہیں چرابو مکر ڈلاٹنڈ نے کہا چراس میں

مجى كوئى شك وشبنهين كرآب ايك ندايك دن بيت الله ينجيس كاوراس

کا طواف کریں گے۔زہری نے بیان کیا عمر والفن نے فرمایا بعد میں میں

نے اپی اس عبلت پندی کی مکافات کے لئے نیک اعمال کئے۔ پھرجب صلح نامدے آپ فارغ ہو چکے تو صحابہ رُخالَتُنُمُ سے فرمایا کہ''اب اٹھواور

(جن جانوروں کوساتھ لائے ہوان کی ) قربانی کرلواورسر بھی منڈوا لو۔''

انہوں نے بیان کیا کہ اللہ گواہ ہے صحابہ میں سے ایک شخص بھی ندا ٹھا اور تین مرتبه آپ نے بیر جمله فرمایا۔ جب کوئی ندا ٹھا تو آپ مَالْفِیْزُم ام سلمہ ڈکاٹھٹا کے خیمہ میں سکتے اوران ہےلوگوں کےطرزعمل کا ذکر کیا۔حضرت امسلمہ وہانچنا

نے کہا اے اللہ کے نبی ! کیا آپ یہ پند کریں گے کہ باہر تشریف لے جائیں اور کسی سے پچھ نہ کہیں بلکہ اپنا قربانی کا جانور ذرج کر لیں اور اپنے

حجام کو بلالیں جوآپ کے بال مونڈ دے۔ چنانچہ آنخضرت مَثَاثَیْمُ باہر تشریف لائے کسی سے کیجینیں کہااورسب کچھ کیا اپنے جانور کی قربانی کر

لی اور اپنے مجام کو بلوایا جس نے آپ کے بال مونڈے۔ جب صحابہ نے دیکھاتو وہ بھی ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے۔ابیامعلوم ہوتا تھا کیہ رنج وغم میں ایک دوہرے سے لڑپڑیں گے۔ پھر آنحضور مَثَاثِیْمَ کے پاس ( مکہ سے )چندمومن عورتیں آئیں تو اللہ تعالیٰ نے بیتکم نازل فرمایا ''اے

لوگو! جوامیان لا کیے ہو جب تہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرکے آئيں توان كاامتحان كے لوـ' ﴿ بِعِصْمِ الْكُوَافِرِ ﴾ تك إس دن حضرت عمر رفات نے اپنی دو بیو یوں کوطلاق دی جواب تک مسلمان نہ ہوئی تھیں ۔ ان میں سے ایک نے تو معاویہ بن ابی سفیان ڈالٹھن سے نکاح کر لیا اور

دوسری سےصفوان بن امید نے ۔اس کے بعدرسول الله مَثَا اللهِ مَثَا اللهِ مَثَالَةً مُعَمَّ مِد يندواليس تشریف لائے تو قریش کے ایک فرد ابوبصیر رہائٹی ( کمدے فرار موکر ) حاضر ہوئے۔ وہ مسلمان ہو چکے تھے۔قریش نے انہیں واپس لینے کے لئے دوآ دمیوں کو بھیجااور انہوں نے آ کرکہا کہ ہمارے ساتھ آ پ کا معامرہ 

قریش کے دونوں افراد جب انہیں واپس لے کرلوٹے اور ذوالحلیفہ مہنچے تو

تھجور کھانے کے لئے اترے جوان کے ساتھ تھی۔ ابوبصیر وٹائٹنے نے اُن لَمَّا أَرْسَلَ، فَمَنْ أَتَاهُ فَهُوَ آمِنٌ، فَأَرْسَلَ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَوْفَى اللَّهُ ذِمَّتَكَ، قَدْ رَدَدْتَنِيْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ أَنْجَانِي اللَّهُ مِنْهُمْ. قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ ((وَيُلُ أُمِّهِ مِسْعَرٌ حَرُبٍ، لَوُ كَانَ لَهُ أَحَدٌ)). فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ إِلَيْهِمْ، فَخَرَجَ

حَتَّى أَتَى سِيْفَ الْبَحْرِ قَالَ: وَيَنْفَلِتُ مِنْهُمْ أَبُوْ جَنْدَلِ بْنُ سُهَيْلٍ، فَلَحِقَ بِأَبِيْ بَصِيْرٍ، فَجَعَلَ لَا يَخْرُجُ مِنْ قُرَيْشٍ رَجُلٌ قَدْ أَسْلَمَ

عِصَابَةً ، فَوَاللَّهِ إِمَّا يَسْمَعُونَ بِعِيْرٍ خَرَجَتْ لِقُرَيْشِ إِلَى الشَّأْمِ إِلَّا اعْتَرَضُوا لَهَا، فَقَتَلُوْهُمْ، وَأَخَذُوا أَمْوَالَهُمْ، فَأَرْسَلَتْ قُرَيْشٌ إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ تُنَاشِدُهُ اللَّهَ وَالرَّحِمَ

إِلَّا لَحِقَ 'بِأْبِي بَصِيْرٍ، حَتَّى اجْتَمَعَتْ مِنْهُمْ

النَّبِيُّ مُعْدِيمً إِلَيْهِمْ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: مِن سے ایک سے فرمایاتم الله کی تمہاری تلوار بہت اچھی معلوم ہوتی ہے، دوسرے ساتھی نے تلوار نیام سے نکال دی۔ اس مخص نے کہا ہاں اللہ کی شم نهایت عمده تلوار ہے، میں اس کا بار ہا تجربہ کرچکا ہوں۔ ابوبصیر ڈالٹھٹا اس پر بولے کہ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤاوراس طرح اپنے قبضہ میں کرلیا پھراس خفس نے تلوار کے مالک کوالیی ضرب لگائی کہوہ وہیں ٹھنڈا ہوگیا ،اس کا دوسرا ساتھی بھاگ کرمدینہ آیا اور معجد میں دوڑتا ہوا داخل ہوا نبی کریم نے جب اسے دیکھا تو فرمایا '' میخف کچھ خوف زدہ معلوم ہوتا ہے۔'' جب وہ نبی اكرم مَنَا يُعْيَمُ كِقريب يهنياتو كبني لكالله كالمتم ميراساتهي تو مارا كيا اورمين بھی مارا جاؤں گا (اگر آپ لوگوں نے ابوبصیر کو نہ روکا) اشنے میں ابوبصیر بھی آ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے نبی اللہ کی شم اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذمہ داري پوري كردي، آپ مَلَيْدَاغ مجھان كے حوالے كر چكے تھے كيكن الله تعالى ن مجصان سنجات دلائي -آ مخضرت مَنْ النِّيْمُ ن فرمايا" ( تيري مال كي خرابی ) اگراس کا کوئی ایک بھی مددگار ہوتا تو پھرلڑائی کے شعلے بھڑک الصة ''جب انہوں نے آپ کے بیالفاظ سے توسمحھ گئے کہ آپ چر کفار کے جوالے کرویں گے اس لئے وہاں سے نکل گئے اور سمندر کے کنارے پر آ گئے ۔ راوی نے بیان کیا کہائے گھر والوں سے ( مکہ سے ) جھوٹ کرابو جندل بن سہیل ڈاٹٹنڈ بھی ابوبصیر ڈلٹٹنڈ سے جا ملے اوراب بیرحال تھا کہ قریش کا جو خص بھی اسلام لاتا (بجائے مدینہ آنے کے ) ابوبصیر ر اللہ ا یباں (ساحل سمندریر) چلا جاتا۔اس طرح سے ایک جماعت بن گئی اور الله گواہ ہے بیاوگ قریش کے جس قافلے کے متعلق بھی من لیتے کہ وہ شام جار ہا ہے تو اسے راہتے ہی میں روک کرلوٹ لیتے اور قافلہ والوں کو آل کر دية -ابقريش ني كريم مَا يَعْفِم ك يهال الله اورحم كاواسط در كر درخواست بھیجی کہ آ ب کسی کو جمیجیں (ابو بصیر رفائقۂ ادر ان کے دوسرے

ساتھیوں کے یہاں کہ وہ قریش کی ایذ اسے رک جائیں ) اور اس کے بعد جو خض بھی آپ کے یہاں جائے گا ( مکدسے )اے امن ہے۔ چنانچہ آتخضرت مَالْقَيْمُ نے ان کے یہاں اپناآ دمی جیجااور اللہ تعالیٰ نے بہ آیت نازل فرمائی که'' اور وہ ذات پروردگارجس نے روک دیا تھا تمہارے

﴿ وَهُوَ الَّذِي كُفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطُنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمُ الْحَتَّى بَلَغَ ﴿ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ ﴾ الفتح: ٢٦،٢٤ وَكَانَتْ حَمِيَّتُهُمْ لَمْ يُقِرُّوا أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، وَلَمْ يُقِرُّوا بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَن الرَّحِيْمِ، وَحَالُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْبَيْتِ. [راجع: 3971, 09517

ہاتھوں کوان سے اور ان کے ہاتھوں کوتم سے ( یعنی جنگ نہیں ہوسکی تھی ) محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وادی مکہ میں (حدیبیہ میں) بعد میں اس کے کہتم کوغالب کر دیا تھا ان پر یہاں تک کہ بات جاہلیت کے دور کی بے جاحمایت تک بہنی گئی تھی۔"ان کی حمیت (جاہلیت ) یکھی کہ انہوں نے (معاہدے میں بھی) آپ کے لتے اللہ کے نبی ہونے کا اقرار نہیں کیا ای طرح انہوں نے بہم اللہ الرحمٰن الرحيمنهيں لکھنے ديا اور آپ كے بيت الله جانے سے مانع ہے۔

سرالطاقابيان

(۲۷۳۳)عقیل نے زہری سے بیان کیا ،ان سے عروہ نے ادران سے عائشه وللنجائ في كرسول الله مَا لينيام عورتول كا (جومكم المان مونياك وجد بجرت كرك مدينة تى تحيى )امتحان ليت تص (زبرى في )يان کیا کہ ہم تک پروایت پیچی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بیآ یت نازل فرمائی کے مسلمان وہ سب کچھان مشرکوں کو واپس کر دیں جوانہوں نے اپنی ان بيويوں پرخرج كيا موجو (ابمسلمان موكر) جرت كرآئي ميں اورمسلمانوں كو حكم ديا كه كا فرعورتول كواسي نكاح ميس نه ركيس تو عمر في النفؤ في دو ہویوں قریبہ بنت الی امیداورایک جرول خزاعی کی لڑکی کوطلاق دے دی۔ بعدمیں قریبہ سے معاویہ رانگٹوئے نے شادی کر لی تھی ( کیونکہ اس وقت معاویہ مسلمان نہیں ہوئے تھے ) اور دوسری بیوی سے ابوجم نے شادی کر لی تھی لیکن جب کفارنے مسلمانوں کےان اخراجات کوادا کرنے سے انکار کیا جو انہوں نے اپنی (کافرہ) ہویوں پر کئے تصفو الله تعالی نے بیآیت نازل فرمائی'' اور تمہاری بیو بوں میں ہے کوئی کا فروں کے پہاں چلی گئی تو وہ معاوضة تم خود ، ی لے لؤ'یہ وہ معاوضہ تھا جومسلمان کفار میں سے اس شخص کو دیے جس کی بوی ہجرت کرے (مسلمان ہونے کے بعد سمی مسلمان کے نکاح میں آ گئی ہو) پس اللہ نے اب پیچم دیا کہ جس مسلمان کی بیوی مرتد موکہ (کفار کے یہاں) چلی جائے اس کے (مہرونفقہ کے ) اخراجات ان کفاری عورتوں کے مہرسے ادا کردیئے جائیں جو ججرت کرے آگئی ہیں (اور کسی مسلمان نے ان سے نکاح کرلیا ہے) اگر چہ ہمارے پاس اس کا کوئی شوت نہیں کہ کوئی مہاجرہ بھی ایمان کے بعد مرتد ہوئی مول اور ہمیں ب

روايت بھى معلوم بونى كەابوبصير بن اسىر تىقفى داننىد جب نى كريم مان فيون كى

خدمت میں مؤمن ومہاجر کی حیثیت سے معاہدہ کی مدت کے اندر ہی حاضر

ہوئے تواخنس بن شریق نے نبی کریم مَنْ اللَّهِ کَمُ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

٢٧٣٣ ـ وَقَالَ عُقَيْلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ: قَالَ عُرْوَةُ: فَأَخْبَرَ ثَنِي عَائِشَةُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لِثَكْمَ كَانَ يَمْتَحِنُهُنَّ، وَبَلَغَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَرُدُّوا إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا أَنْفَقُوْا عَلَى مَنْ هَاجَرَ مِنْ أَزْوَاجِهِمْ، وَحَكَمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، أَنْ لَا يُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، أَنَّ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتُيْنِ قُرَيْبَةَ بِنِّتَ أَبِي أُمَّيَّةَ، وَبِنْتَ. جَرْوَلٍ الْبُحْزَاعِيِّ، فَتَزَوَّجَ قُرَيْبَةَ مُعَاوِيَةُ وَتَزَوَّجَ الأُخْرَى أَبُوْ جَهْمٍ، فَلَمَّا أَبِي الْكُفَّارُ أَنْ يُقِرُّوا بِأَدَاءِ مَا أَنْفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ، أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ فَاتَكُمُ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبُتُمْ﴾ [الممتحنه: ١١] وَالْعَقِبُ مَا يُؤَدِّي الْمُسْلِمُونَ إِلَى مَنْ هَاجَرَتِ امْرَأَتُهُ مِنَ الْكُفَّارِ، فَأَمَرَ أَنْ يُعْطَى مَنْ ذَهَبَ لَهُ زَوْجٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مَا أَنْفَقَ مِنْ صَدَاقِ نِسَاءِ الْكُفَّارِ اللَّاتِي هَاجَرْنَ، وَمَا نَعْلَمُ أَحَدًا مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ ارْتَدَّتْ بَعْدَ إِيْمَانِهَا. وَبَلَغَنَا أَنَّ أَبَا بَصِيْرِ بْنَ أَسِيْدِ النَّقَفِيَّ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ مُلْكُلُمُ مُوْمِنًا مُهَاجِرًا فِي الْمُدَّةِ، فَكَتَبَ الأَخْسَلُ بْنُ

شَرِيْقِ إِلَى النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ يَسْأَلُهُ أَبَابَصِيْرٍ،

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٢٧١٣]

\_\_\_\_ نے ( ابوبصیر مٹائنڈ کی واپسی کا ) مطالبہ آ پ سے کیا تھا۔ پھر انہوں نے

حدیث بوری بیان کی۔

تشویج: یه ذاقعه ۲ ه کاب نبی کریم منافیظ پیر که دن ذمی تعده که آخریش مدینه سے عمره کا اراده کر کے نگلے۔ آپ کے ساتھ سات سومسلمان تھے اورستر اونٹ قربانی کے ، ہردس آ دمی میں ایک اونٹ ۔ ایک روایت میں آپ کے ساتھیوں کی تعداد چودہ سو بتلائی ہے ۔ آپ نے بسر بن سفیان کوقریش کی خبر لانے کے لئے بھیجاتھا،اس نے واپس آ کر ہتلا یا کہ قریش کے لوگ آ پ کے آنے کی خبر س کر ذی طویٰ میں آ گئے ہیں اور خالد بن ولیدان کے سواروں کے ساتھ کراع اہمیم نامی جگہ میں آتھ ہرے ہیں ، میر جگہ مکہ سے دومیل پر ہے۔اس روایت میں واقعہ صدیبیہ کی تفصیلات موجود ہیں۔روایت میں قصویٰ اوننی کاذکرہے،اس پر نبی کریم منگاتین مواری کرتے تھے، یہ تمام اونٹوں میں آ گےرہتی،آپ نے اس پرسوار ہوکر ہجرت کی تھی۔روایت میں تہامہ کا ذکر ہے، بیمکہ اور اس کے اطراف کی بستیوں کو کہتے ہیں تہم گری کی شدت کو کہتے ہیں، بیعلاقہ بے حدگرم ہے،ای لئے تہامہ نام سے موسوم ہوا۔ کعب بن لؤی قریش کے جداعلیٰ ہیں۔ ((عوف المطافیل)) کالفظ جوروایت میں آیا ہے اس کے دومعنی ہیں ایک بچدواراونٹیاں جوابھی بچہ جنی ہوں اور کافی دودھ دے رہی ہوں۔ دوسرے انسانوں کے بال بچے۔ دونو ںصورتوں میں مطلب بیے ہے کہ ، قریش کے لوگ ان چشموں پر زیادہ دنوں تک ر بنے کے لئے اپنے اونٹ اور اونٹنیاں اور ہال بیچ لے کر آئے ہیں تا کہ دہ عرصہ تک آپ سے جنگ کرتے رہیں ۔عروہ بن مسعود جوقریش کے نمائندہ بن كرآپ ك يك كُلُقْلُوكرن آئ تھے، يہ چھسال بعدخودمسلمان ہوكرمبلغ اسلام كى حيثيت سے اپنى قوم ميں گئے تھے۔ آج يہ بى كريم مَنْ النَّامْ كو سمجھے سمجھانے کا خیال لے کرآئے تھے مفرت ابو بمر طالفتا نے جب اس کا یہ جملہ سنا کہ بیہ تنفرق قبائل کے لوگ جومسلمان ہوکرآپ کے اردگر دجمع ہیں، درصورت فکست آپ کوچھوڑ کر بھاگ جائیں گے، جوا بااز راہ غصہ کہاتھا کہ تو واپس جا کراپنے معبود لات کی شرمگاہ چوس لے، پیڈیال ہرگز نہ کرنا کہ ہم لوگ نبی کریم ملائیظ کوچپوژ کر چلے جا کیں گے ۔مغیرہ بن شعبہ رہائندا جس کوعردہ نے غدار قرار دیا تھا کہتے ہیں بیعردہ کے بھیجے تھے،ایک ہونے والی جنگ میں جومغیرہ کی قوم سے متعلق تھی ،عروہ نے نیج بچاؤ کرادیا تھا۔اس احسان کو جنلار ہے تھے۔ بنو کنانہ میں ہے آنے والے کا نام حلیس بن علقمہ حارثی تھا۔وہ حبشیوں کا سردارتھا، آپ نے اس کے بارے میں جوفر مایادہ بالکا صحیح ثابت ہوا کہاس نے قربانی کے جانورکود مکھ کر مسلمانوں ہے لبیک کے نعرے بن کر بڑے اچھے لفظوں میں مسلمانوں کا ذکر خیر کیا اور مسلمانوں کے حق میں سفارش کی صلح حدیب یک متن لکھنے والے حضرت علی کرم اللہ وجیبہ تھے۔جن دفعات کے تحت سیلنج نامہ کھا گیاان کا خصاریہ ہے(۱) دس سال تک باہمی سلح رہے گی، ہر دوطرف کے لوگوں کی آید ورفت میں کسی کوروک ٹوک نہ ہوگی (۲) جو قبائل چاہیں قریش ہے مل جائیں اور جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو جائیں ، حلیف قبائل کے حقوق بھی یہی ہوں گے (٣)ا گلے سال مسلمانوں کوطواف کعبہ کی اجازت ہوگی ،اس وقت ہتھیاران کےجسم پر نہ ہوں گے گوسفر میں ساتھ ہوں (٣)اگر قریش میں ہے کوئی فخص نی منافظ کے پاس مسلمان ہوکر چلا جائے تو قریش کے طلب کرنے پروہ مخص داپس کردینا ہوگالیکن اگرکوئی مخص اسلام چھوڑ کرقریش ہے جا مطے تو قریش اسے واپس ندگریں گے۔ آخری شرطان کرسوائے حضرت ابو بکرصدیق ڈلائٹٹؤ کے سارے مسلمان گھبرا آٹھے۔حضرت عمر فاروق ڈلائٹٹؤ اس بارے میں زیادہ پر جوش تھے لیکن نبی کریم مَلَا تَیْزُمْ نے بنس کراس تُر طاکو بھی منظور فر مالیا۔

معامده کی آخری شرط کی نسبت قریش کا خیال تھا کہ اس ہے ڈرکر آیندہ کو ٹی محض مسلمان نہ ہوگالیکن پیشر طابھی ککھی بھی نہ گئی تھی کہ اس مجلس میں ابو جندل ڈائٹٹٹو چہنچے مجتے جن کومسلمان ہونے کی وجہ ہے قریش نے قید کر رکھا تھااوراب وہ موقع پا کرزنجیروں سمیت ہی بھاگ کراسلامی لشکر میں پہنچ گئے تھے۔قریش کے نمایندہ سہیل نے کہا کیاہے ہمارے حوالہ کیا جائے ، نبی کریم مُثَاثِیْنَم نے فرمایا کہ عہد نامہ کے ممل ہوجانے پراس کے خلاف نہ ہوگا ابھی چونک مین الممل ہے لبذا ابوجندل کو واپس نبیں کیا جاسکتا، اس پر سہیل نے کہا کہ تب ہم صلح نہیں کرتے آخر ابوجندل واپس کر دیا گیا، ان حالات کو دیکھ کر، مسلمان بہت طیش میں آ گئے اور عمر ڈائٹیز تو اس قدر گبڑے کہ وہ اس جرائب پر عمر بھر بچھتاتے رہے گر اس اہم موقع پر حضرت سیدنا ابو بحر ڈائٹیز کی اولوالعزى قائل صد محسين ہے كوآپ نے ان حالات كاكوئى اثر نہيں ليااور نبى كريم مَنْ النَّيْمُ كے برقدم كى آپ مَنْ النَّيْمُ تعريف بى كرتے رہے۔ (مُنْ النَّهُمُ)۔ شرائط كابيان

#### بَابُ الشَّرُو طِ فِي الْقَرْض **باب**:قرض میں شرط لگانا

تشوي: اورعبدالله بنعمر رفي نظام اورعطاء بن الى رباح مُوسَنه نے كہاكه اگر قرض (كى ادائيگى ) كے ليےكوئى مدت مقررى جائے تو يہ جائز ہے۔ ٢٧٣٤\_ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ (۲۵۳۴) اورلیث نے کہا کہ مجھ سے جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا ،ان سے

عبدالرحمٰن بن ہرمزنے بیان کیا ، ان سے ابو ہریرہ رٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ رَبِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ هُوْمُزَ، عَنْ رسول الله مَالِينَةِ إِن أَلِي شخص كا ذَكر كيا جنهوں نے بن اسرائيل كيكسي أَبِيْ هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ طَلَّكُمَّ أَنَّهُ ذَكَرَ رَجُلًا

دوسر یے تخص ہے ایک ہزار اشرفی قرض مانگا اور اس نے ایک مقررہ مدت سَأَلَ بَعْضَ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ تک کے لئے وے دیا۔اورعبداللہ بن عمراورعطاء بن ابی رباح نے کہا کہ دِيْنَارٍ ، فَدَفَعَهَا إِلَيْهِ إِلَى أَجَل مُسَمِّى. وَقَالَ اگر قرض کی ادائیگی کے لئے کوئی مدت مقرر کی جائے تو پیرجائز ہے۔ ابْنُ عُمَرَ وَعَطَاءٌ: إِذَا أَجَّلَهُ فِي الْقَرْضِ

جَازَ. [راجع: ١٤٩٨] تشويج: معلوم ہوا كرقرض دينے والا الي جائز شرطيس لكا سكتا ہے اور اواكر نے والے پر لازم ہوگا كدان بى شرا كط كتحت وقت مقرره پروه قرض اوا

کردے۔ بنی اسرائیل کے ان دو شخصوں کاذکر پیچیے تفصیل سے گزر چکاہے۔ بَابُ الْمُكَاتَب وَمَا لَا يَحِلُّ مِنَ

باب: مكاتب اوروه شرطيس جونا جائز اور كتاب الله

الشُّرُوْطِ الَّتِي تُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ کے مخالف ہیں ان کابیان

تشویج: مکاتب وہ لونڈی یاغلام جواپی آزادی کے لئے شرا لکامقررہ کے ساتھ اینے آتا سے تحریری معاہرہ کرلے۔

اور جاہر بن عبداللہ واللفظ نے مکاتب کے بارے میں کہا کہ ان کی ( معنی وَقَالَ جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ فِي الْمُكَاتَبِ: مكاتب اوراس كے مالك كى ) جوشرطيں ہوں وہ معتبر ہوں كى اور ابن عمريا شُرُوطُهُمْ بَيْنَهُمْ. وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَوْ عُمَرُ: عمر ڈائنٹھنانے (راوی کوشبہ ہے) کہا کہ ہروہ شرط جو کتاب اللہ کے مخالف ہو كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وه باطل ہے خواہ ایس سوشرطیں بھی لگالی جائیں۔ وَإِنِ اشْتَرَطَ مِانَةَ شَرْطٍ.

٢٧٣٥ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا (۲۷۳۵) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینے نے بیان کیا، کی بن سعیدانصاری ہے،ان ہے عمرہ نے اوران سے سُفْيَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ غَمْرَةَ، عَنْ عَاثِشَةَ عائشہ والنجائے نے بیان کیا کہ بریرہ والنجا اپنی مکا تبت کے سلسلے میں ان سے قَالَتْ: أَتَتْهَا بَرِيْرَةُ تَسْأَلُهَا فِي كِتَابَتِهَا، فَقَالَتْ: مدد ما تکنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ اگرتم جا ہوتمہارے مالکوں کو (پوری إِنْ شِئْتِ أَعْطَيْتُ أَهْلَكِ وَيَكُونُ الْوَلَاءُ قیت)دے دوں اور تمہاری ولاءمیرے لیے ہوگی۔ پھر جب رسول الله مَاللَّهُ عُلِّيةً عُم لِيْ. فَلَيَّا جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْتِئًا ۚ ذَكَّرْتُهُ ذَلِكَ

تشريف لا ع تو آپ سے ميں نے اس كا ذكركيا۔ آپ نے فر مايا: المبين فَقَالَ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ : ((ابْتَاعِيْهَا فَأَعْتِقِيْهَا، فَإِنَّمَا تو خرید لے اور آزاد کردے ۔ ولاء تو بہر حال ای کے لیے ہوگی جو آزاد الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ)). ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مَالْكُمَا كرد \_\_ ، كررسول الله مَا اللهِ عَلَيْهِمُ منبر يرتشر يف لائے اور فر مايا و دان لوگول عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((مَا بَالُ أَقُوامٍ يَشْتَرِطُوْنَ

كِتَابُ الشَّرُوطِ ﴿ \$ \$110/4 ﴾ شرائط كايمان

شَرُطاً لَيْسَتُ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَنِ اشْتَرَطَ كَوكيا بوگيا ہے جوالي شطي لگائے ہيں جن كاكوئى ذكر كتاب الله مين نبيل شرطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَلَيْسَ لَهُ، وَإِنِ ہے، جس نے بھى كوئى اليى شرط لگائى جس كا ذكر كتاب الله ميں نه بوتو خواه اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ)). [راجع: ٢٥٦] اليى سوشطيس لگالے ان سے پچھائكره ندا شائے گائ

تشویج: حضرت بریره و النفاع آتا آزادی کے بعدان کی ولاکواپے ساتھ رکھنا چاہتے تصاورای شرط پروہ بریرہ وُلَا اُلَّهُ کا کو حضرت عائشہ وَلَا لَا کَ مِنْ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ

بیکس معملان اراد رباع ہے سے ان کی میرط باس کی یوملہ ایھے توقد کی علاموں کا ان سے ساتھ قام ہوئی ہے ہوا پارو پیدر کے آزاد کرانے والے ہیں۔ یہ یمن معلوم ہوا کہ کو کی شخص کوئی غلا شرط لگائے تو لگا تارہے شرعا وہ شرط باطل ہوگ اور قانون اسے تسلیم نہیں کرے گا۔

# بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِشْتِرَاطِ مَا بِلِ اللهِ اللهِ الْإِقْرَادِ ، وَالنَّنْيَا فِي الْإِقْرَادِ ،

وَالشُّرُوْطِ الَّتِيْ يَتَعَارَفُهُ النَّاسُ بَيْنَهُمْ ، وَإِذَا جومعالمات مِين عمومالوگوں ميں رائج بيں اور اگركوئى يوں كے مجھ پرفلال قَالَ: مِائَةٌ إِلَّا وَاحِدَةً أَوْ ثِنْتَيْنِ.

تشویج: توننانوے یا اٹھانوے درہم دینے ہوں گے بعن اوپر یوں کہا سونکتے ہیں گرایک، توننانوے دینے ہوں گے اوراگر دو کا اسٹنا کیا تو اٹھانوے دینے ہوں گے اوراگر دو کا اسٹنا کیا تو اٹھانوے دینے ہوں گے اورقبل کا کثیرے اسٹنابالا تفاق درست ہے۔ اختلاف اس اسٹنا ہیں ہے جوکثیر کاقبیل سے ہو۔ جمہور نے اس کو بھی جائز رکھا ہے۔

وَقَالَ ابْنُ عَوْنِ، عَنِ ابْنِ سِيْدِينَ قَالَ رَجُلَّ ، اورابن عون نے ابن سیرین سے قل کیا کہ کی نے اونٹ والے سے کہا تو لِکَرِیِّهِ: ازْ حَلْ رِکَابَكَ، فَإِنْ لَمْ أَرْ حَلْ ایٹ اونٹ اندرلا کر باندھ دے اگر میں تمہارے ساتھ فلال ون تک نہ جا وَ وَ اَن ذَوْ وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ كَذَا وَ وَ اَنْ وَ اَنْ وَ اَنْ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى

مَعَكَ يَوْمَ كَذَا وَكَذَا، فَلَكَ مِائَةُ دِرْهَمِ. سَكَاتُوتِم سودراتم مجھے وصول كرلينا فيروه اس دن تك نه جاسكاتو قاضى فَلَمْ يَخْرُجْ، فَقَالَ شُرَيْحٌ؛ مَنْ شَرَطَ عَلَى شَرْحَ مُؤْلِنَا فَاللَّهِ عَلَى الرَّالُ اللَّهُ عَلَى الرَّالُ اللَّهُ اللَّالُ الرَّالُ اللَّالُ الرَّالِ اللَّهُ عَلَى اللْ

نَفْسِهِ طَائِعًا غَيْرَ مُكْرَو فَهُو عَلَيْهِ. وَقَالَ الريكولَ جرجى نهيل كيا تعاتوه و شرطال كو پورى كرنى موگ ايوب في أَيُّوبُ عَنِ ابْنِ سِيْرِينَ : إِنَّ رَجُلاً بَاعَ طَعَامًا ابن سِيرِين مِيَّالِيَّة فَلَيْ كَاكُمَ اللَّهِ عَلَيْ عَلَيْ عَامَا ابن سِيرِين مِيَّالِيَّة فَلَيْ كَاكُم اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الرَّمُهار عِيلُ بِدُه كَون تَكُ نَهُ آكُ الأَرْبَعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي الرَّمُهار عِيلُ بِدُه كُون تَكُ نَهُ آكُ الأَرْبَعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي الرَّمُهار عِيلُ بِدُه كُون تَكُ نَهُ آكُ الأَرْبَعَاءَ فَلَيْسَ بَيْنِي الرَّمُهار عِيلُ بِدُه كُون تَكُ نَهُ آكُ اللَّهُ عَلَيْسَ بَيْنِي الرَّمُهار عِيلُ بِدُه كُون تَكُ نَهُ آكُ اللَّهُ عَلَيْسَ بَيْنِي الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ عَلَيْسَ اللَّهُ الللْلِهُ الللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللِهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَ

وَبَيْنَكَ بَيْعٌ فَلَمْ يَجِى، فَقَالَ شُرَيْعٌ بِالى نهيں رہے گی۔ پھروہ اس دن تک نهيں آيا تو شرح نے خريدارے كها لِلْمُشْتَرِيْ: أَنْتَ أَخْلَفْتَ. فَقَضَى عَلَيْهِ. ﴿ كَيْتُونْ وَعَدُهُ خِلَافْ كَيْ ہِ، آپ نے فيصله اس كے خلاف كيا۔

٢٧٣٦- حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، (٢٢٣٦) ثم سابواليمان فييان كيا، كما كه بم كوشيب فخبردى، ان حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي سابوالزناد في بيان كيا، ان سائر ق فالنَّوْ فالمعرية وَلْالْتُونَا فَ مِي اللهِ عَنْ أَبِي سابوالزناد في بيان كيا، ان سائرة وَلَا لَهُ مَنْ اللهِ كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهِ كدرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ اسْمًا، مِائَةً بِإِلَّا وَاحِدًا، هَنْ سور چَرْخُص السَّبِ لَوَحُفُوظ رَكُمُ كَاوه جنت ميل داخل هؤ أَخْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ)). اطرفاه في: ٦٤١٠،

١٣٩٢ [ ترمذي ١٠٥٠]

كِتَابُ الشُّرُوْطِ السُّرُوْطِ السُّرُوْطِ السُّرُوْطِ السُّرُوْطِ السُّرُوْطِ السُّرُوْطِ السُّرَاطُ كابيان

قشوجے: اس حدیث میں نبی کریم مُنَافِیْزِ نے سومیں ہے ایک استثنا کیا۔معلوم ہوا کثیر میں سے قبیل کا استثنادرست ہے۔اللہ پاک کے بیننا نوے نام اساء الحنیٰ کہلاتے ہیں۔ان میں صرف ایک نام بعنی اللہ اسم ذاتی ہے اور باقی سب صفاتی نام ہیں۔ان میں سے اکثر قر آن مجید میں بھی خدور ہوئے ہیں، باقی احادیث میں۔سب کو بیکن شار کیا گیا ہے۔ہمنے اپنی مشہور کیا ہے مقدر مجموعہ کے خرمیں اساء الحنیٰ کومع ترجمہ کے ذکر کردیا ہے۔

#### **باب**: وقف میں شرطیں لگانے کا بیان

(۲۷۳۷) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محمد بن عبداللہ ٢٧٣٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، ۚ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ انصاری نے بیان کیا،ان سے ابن عون نے ، کہا کہ مجھے نافع نے خردی، ابْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْن ، أَنْبَأْنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ إنهيں ابن عمر ولفخهٰ نے کہ عمر بن خطاب والفنز کوخیبر میں ایک قطعہ زمین ملی أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِّي مَا لِنَّكُمْ يَسْتَأْمِرُهُ تو آب رسول الله من فی خامت میں مشورہ کے لئے حاضر ہوئے اور عرض كيايارسول الله! محصے خيبريس ايك زيين كاكلوا ملاسے اس سے بہتر مال فِيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا مجھے اب تک بھی نہیں ملاتھا، آپ اس کے متعلق کیا حکم فرماتے ہیں؟ آپ بِخَيْبَرَ، لَمْ أُصِبْ مَالاً قَطُّ أَنْفُسَ عِنْدِي ا نے فرمایا کہ 'اگر جی جا ہے تو اصل زمین اٹی ملکیت میں باقی رکھ اور پیدادار مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: ((إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ صدقہ کردے'' ابن عمر وٰلِنَّ فِهٰا نے بیان کیا کہ پھرعمر دلافٹنونے اس کواس أَصُلَهَا، وَتَصَدَّقُتَ بِهَا)). قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا شرط کے ساتھ صدقه کردیا کہ نداسے بیاجائے گانداس کو بہد کیا جائے گا اور عُمَرُ أَنَّهُ لَا تُبَاعُ وَلَا تُوْهَبُ وَلَا تُوْرُثُ، نداس میں وراثت یلے گی ۔اے آپ نے مخاجوں کے لئے ،رشتہ داروں وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى، وَفِي کے لئے اور غلام آزاد کرانے کے لئے ،اللہ کے دین کی تبلیغ اوراشاعت الرِّقَابِ، وَفِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، کے لئے اور مہمانوں کے لئے صدقہ (وقف) کردیااور بیکاس کامتولی اگر ، وَالضَّيْفِ، لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ وستور کے مطابق اس میں ہے اپنی ضرورت کے مطابق وصول کر لے ماکسی مِنْهَا بِالْمَعْرُوْفِ، وَيُطْعِمُّ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ. قَالَ: مخاج کودے دے تواس پر کوئی الزام نہیں۔ ابن عون نے بیان کیا کہ جب فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ سِيْرِيْنَ فَقَالَ: غَيْرَ مُتَأَثَّل میں نے اس حدیث کا ذکر ابن سیرین ہے کیا تو انہوں نے فرمایا کہ مَالاً. [راجع: ٢٣١٣] [مسلم: ٤٢٢٤؛ ابوداود:

۲۳۹، ۳۲۰۳؛ ابن ماجه: ۲۳۹۱]

۲۸۷۸؛ ترمذی: ۱۳۷۵؛ نسائی: ۳۹۰۱،

بَابُ الشَّرُو طِ فِي الْوَقَفِ

تشوج : حدیث اور باب میں مطابقت ظاہر ہے ، واقف اپنی دقف کوجس جن طور چاہے مشروط کرسکتا ہے ، جبیبا کہ یہاں حضرت مر دلا تھن کی شرطوں کے تنصیلات موجود ہیں ،اس حدیث سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ واقف اپنی تجویز کردہ شرطوں کے تحت اپنے وقف پراپی ذاتی ملکت بھی باتی رکھ سکتا ہے اور یہ بھی طابت ہوا کہ وقف براپی ذاتی ملکت بھی باتی رکھ سکتا ہے اور یہ بھی طابت ہوا کہ وقف برا کی ذاتی مسلم مصارف کی ایک یہ بھی عاب کہ متن کے ساتھ دستور کے مطابق اس میں سے اپنا خرج بھی وصول کرسکتا ہے۔ اس وقف نام میں مصارف کی ایک مدارس اور تبلینی مرفی سے جاہدین کی امداد مراد ہے اور وہ جملہ کا مجن سے اللہ کے دین کی تبلیغ واشاعت ہوتی ہوجیسے اسلامی مدارس اور تبلیغی ادارے دغیرہ دغیرہ دوغیرہ ۔ وقف کی تعریف میں امام شوکانی میشند شوراتے ہیں :

(متولی)اس میں سے مال جمع کرنے کاارادہ نہ رکھتا ہو۔

"هو في اللغة الحبس يقال وقفت كذا بدون الف على اللغة الفصحى اي حبسته وفي الشريعة حبْسَ الملك في صبيل الله تعالى للفقراء وابناء السبيل يصرف عليهم منافعه ويبقى اصله على ملك الواقف والفاظه وقفتُ وحبست ﴿ كِتَابُ الشُّرُوطِ ﴿ 112/4 ﴾ شُرانَط كابيان

وسبلت وابدت هذه صرائح الفاظه واما كنايته فقوله تصدقت واختلف في حرمت فقيل صريح وقبل غير صريح" (نيل الاوطارجلد ٢ صفحه ٢٢).

یعنی وقف کا لغوی معنی رو کنا ہے، کہاجا تا ہے کہ میں نے اس طرح اس کو وقف کر دیا یعنی روک دیا، تشہرادیا اور شریعت میں اپنی کسی ملکیت کو اللہ کے رائے میں روک دینا، وقف کر دینا کہ اس کے منافع کو نقر ااور مسافروں پرخرج کیا جائے اور اس کی اصل واقف کی ملکیت میں باتی رہے وقف کی صحت کے لئے الفاظ: میں نے وقف کیا، میں نے اسے صدقہ کر دیا صحت کے لئے الفاظ: میں نے اسے سرقہ کر دیا لفظ حرمت میں نے اس کے منافع کا استعمال اپنے لئے حرام قرار دیا ہاں کو بعض نے وقف کے لئے لفظ صرح قرار دیا اور بعض نے غیر صرح قرار دیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب والفیظ کی صدیث کے ذیل امام شوکانی تو اللہ فرماتے ہیں:

"وفى الحديث فوائد منها ثبوت صحة اصل الوقف قال النووى وهذا مذهبنا يعنى ائمة الشافعية و مذهب الجماهير ويدل عليه ايضا اجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات ومنها فضيلة الانفاق مما يحب ومنها ذكر فضيلة ظاهرة لعمر ومنها مشاورة اهل الفضل والصلاح في الامور وطرق الخير ومنها فضيلة صلة الار حام والوقف عليهم والله اعلم-" (نيل الاوطار جلدة صفحه ٢٣)

لیعنی اس حدیث میں بہت سے فوائد ہیں جن میں سے اصل وقف کی صحت کا ثبوت بھی ہے۔ بقول علامدنو وی ائمہ شافعیہ اور جماہیر کا یہی خرجب ہے اور اس پرعام مسلمانوں کا اجماع بھی ولیل ہے جو مساجد اور کئویں وغیرہ کے وقف کی صحت پر ہو چکا ہے اور اس حدیث سے خرچ کرنے کی بھی فضیلت ٹابت ہوئی جوابیج مجبوب ترین مال میں ہے کیا جاتا ہے اور اس سے حضرت عمر رہائٹیڈ کی فضیلت بھی ٹابت ہوئی اور اس سے اہل علم وضل سے صلاح ومشورہ کرتا بھی ٹابت ہوا اور صلدر محی کی فضیلت اور رشتہ تا طہ والوں کے لئے وقف کرنے کی فضیلت بھی ٹابت ہوئی۔

لفظ'' وقف' مختلف احادیث میں مختلف معانی پر بولا گیا ہے جس کی تفصیل کے لئے کتاب لغات الحدیث بذیل لفظ' واؤ' کا مطالعہ کیا جائے۔ الحمد للّٰد کہ کتاب الشروط ختم ہوکرآ گے کتاب الوصایا شروع ہور ہی ہے۔

# کتاب الوصایا وصیتوں کے مسائل کابیان

الله تعالی نے سورہ بقرہ میں فرمایا کہ'' تم پرفرض کیا گیا ہے کہ جبتم میں سے کسی کوموت آتی معلوم ہواور کچھ مال بھی چھوڑ رہا ہوتو وہ والدین اور عزیزوں کے حق میں دستور کے موافق وصیت کر جائے ۔ یہ لازم ہے پہیزگاروں پر۔ پھر جوکوئی اسے اس کے سننے کے بعد بدل ڈالے سواس کا گناہ آئی برہوگا جواسے بدلے گا، بے شک الله برا اسنے والا برا جانے والا ہے ۔ البتہ جس کی کووصیت کرنے والے سے متعلق کسی کی طرفداری یا حق تلفی کا علم ہو جائے پھر وہ موسی لہ اور وارثوں میں (وصیت میں پچھی کی کرنے کی میں کرنے کی میں کرنے والا ہے۔ '' (آیت میں ) جفا کے معنی ایک کرنے والا ہے۔ '' (آیت میں ) جفا کے معنی ایک کرنے والا ہے۔ '' (آیت میں ) جفا کے معنی ایک طرف جھک جانے کے ہیں متجانف کے معنی جھنے والے کے ہیں۔

حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمُعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمُعْرُوفِ حَقَّا عَلَى الْمُتَقِيْنَ وَالْأَقْرَبِيْنَ بِالْمُعُدُوفِ حَقَّا اللَّهَ سَمِيْعُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ بَعَلَى اللَّهِ سَمِيْعُ عَلِيْمُ وَعَلَى اللَّهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ وَفَى اللَّهَ عَفُورٌ وَتَعِيْمُ اللَّهَ عَفُورٌ وَحِيْمٌ ﴾ . اللَّهَ عَفُورٌ وَحِيْمٌ ﴾ . الله عَفُورٌ وَحِيْمٌ ﴾ . الله عَفُورٌ وَحِيْمٌ ﴾ . الله مَنْعُونُ وَحِيْمٌ الله مَنْعُونُ وَعَلَيْهُ مَنْ الله مَنْعُونُ وَعَلَيْهُ مَنْ الله مَنْعُونُ وَالله مَنْعُونُ وَعَلَيْهُ مَا الله مَنْعُونُ وَالله مَنْعُونُ وَالله مَنْعُونُ وَالله مَنْعُونُ وَاللّهُ مَا الله مَنْعُونُ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلْمُ وَلَا إِنْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا إِنْمُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْنُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا إِنْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْمُ اللّهُ اللْمُونُ اللّهُ ا

وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا

تشویج: وصیت کہتے ہیں مرتے وقت آ دی کا پہتے کہ جانا کہ میرے بعد ایسانیا کرنا، فلان کو بید ینافلاں کو بید وصیت کرنے والے کو موصی اور جس کے لئے وصیت کی ہواس کو موصی لہ کہتے ہیں۔ آ بت میراث نازل ہونے کے بعد صرف تہائی مال میں وصیت کرنا جائز قرار دیا گیا، باتی مال حصد وارون میں تقسیم ہوگا۔

(۲۷۳۸) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی نافع ہے، وہ عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی نافع ہے، وہ عبداللہ بن عمر ڈاٹٹن سے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ ہِمَا مال ہو درکسی مسلمان کے لئے جن کے پاس وصیت کے قابل کوئی بھی مال ہو درست نہیں کہ دو رات بھی وصیت کولکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھے بغیر کرارے۔' امام مالک کے ساتھ اس روایت کی متابعت محمد بن مسلم نے عمر و بن وینار سے کی ہے، انہوں نے ابن عمر ڈاٹٹن سے اور انہوں نے نبی حروب کو منا لیسے کی ہے، انہوں نے ابن عمر ڈاٹٹن سے اور انہوں نے نبی کریم مَا لِلْیَا ہِمَا ہے۔

٢٧٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُسُلِمٍ مَسُلِمٍ لَلْهُ شَيْءٌ، يُوصِي فِيهِ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبٌ فَيْ يَوْتِينَهُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبٌ فَيْ يَوْتِينَهُ لَيْلَتَيْنِ، إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبٌ فَيْ يَوْتِينَهُ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبٌ فَيْ يَوْتُ عَنْ لَيْبَعِينَ مُسْلِمٍ عَنْ مَعْرُو عَنِ النَّبِي مُسْلِمٍ عَنْ عَنْ النَّبِي مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِي مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرو عَنِ النَّبِي مُسْلِمٌ عَنْ النَّبِي مُسْلِمٍ عَنْ النَّالِمُ مُسْلِمٍ عَنْ النَّبِي مُسْلِمٍ عَنْ النَّهِ وَلَيْ النَّهِ عَلَى النَّهِ وَلَوْلِينَا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللِهُ الل

كِتَابُ الْوَصَايَا

وصيتوں کے مسائل کابيان تشوي: آيت مبارك: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ آحَدَكُمُ الْمُونْ أِنْ تَرَكَ خَيْرَ الْوَصِيَّةُ ﴾ (٢/البقرة: ١٥٠) آيت ميراث \_ بهلي نازل

(۲۷۳۹) ہم سے ابراہیم بن حارث نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے

یکی بن الی بکیرنے بیان کیا ،انہوں نے کہاہم سے زہیر بن معاویہ حفی نے

بیان کیا، انہوں نے کہاہم سے ابواسحات عمروبن عبداللہ نے بیان کیا اوران

حارث و الله الله المؤمنين ) كے بھائى ہيں ، بيان كيا كدرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

نے اپنی وفات کے وقت سوائے اپنے سفید خچر، اپنے ہتھیار اور اپنی زمین

ك جيه آب مَنْ اللَّهُ وقف كرك عصف نكولي ورجم جهور القاندوينار ندفلام ند

ابن الْحَارِثِ، خَتَن رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمْ أَخِي عصر الله مَا لَيْهُمْ كُنْ الْمُعَالِمُ الله مَا لَيْهُمُ الله مَا لَيْمُ اللهُمُ اللهُمُ اللهُ مَا الله الله مَا الله

باندى اورنەبى كوئى اور چىز ـ

تشویج: کینی این صحت کی حالت میں آپ نے بہزمین وقف فرمادی تھی پھروفات کے دقت بھی اس کی تا کید فرمادی لیفض نے کہا: ((وجعلها

٠ ٢٧٤ - حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْمَى ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ (٢٧٣٠) مم سے ظادین یکی نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن معول نے

هُوَ ابْنُ مِغُولِ، حَذَّتُنَا طَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفِ، بإن كيا ، كها بم سطلح بن معرف في بيان كيا ، انهول في بيان كيا كهيل قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى هَلْ كَانَ لَنْ عَبِوالله بن الى اوفى رَكَاتُونُ سي سوال كيا كه رسول الله مَناتَيْتِكُم في كوئي

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس صدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے بوں ہے کہ دقف کا اثر مرنے کے بعد بھی رہتا ہے تو وہ دمیت کے حکم میں ہوا۔

مطلب ہے کہ دنیا میں ہروتت مسافرانہ زندگی گزار دنہ علوم کب کوچ کا وتت آ جائے۔

٢٧٣٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةً

الْجُعْفِيّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرو

جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ رَسُولُ

اللَّهِ مُنْكُم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا وَلَا دِيْنَارًا وَلَا

عَبْدًا وَلَا أُمَّةً وَلَا شَيْئًا، إِلَّا بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً. [اطرافه في:

۲۸۷۳، ۲۹۱۲، ۹۸،۳۰۸، ۲۲۶۱۱ [نسائی:

صدفة)) كي ضمير تينول كي طرف بعرتي بيعن خجرا در بتصيارا ورز مين سب كووتف كرويا تفا\_

1907, VP07, AP07]

ہوئی اس دنت دصیت کرنا فرض تھا۔ جب میراث کی آیت اتری تو دصیت کی فرضیت جاتی رہی ادر دارث کے لئے دصیت کرنامنع ہو گیا جیسا کے عمر و بن خارجه كي روايت ميں ہے:" إن الله اعطى كل دى حق حقه فلا وصية لوارث." (احرجه اصحاب السنن) اورغيروارث كے لئے وميت

جائزره گی\_آ يت مباركه: ﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدٌ مَا سَمِعَهُ ﴾ (٢/القرة:١٨١) كامطلب بيب كدوميت بدل دينا كناه بي كرجس صورت ميس موسى في

خلاف شریعت وصیت کی ہواور ٹکث ہے زائد کسی کو دلا کر وارتوں کا حق تلف کیا ہوتو ایسی غلط وصیت کو بدل ڈالنامنع نہیں ہے بے شروری ہے کہ موصی لہ اور ديگروارثول مين صلح صفائي كرادے اور مطابق شريعت فيصله كرك وصيت كى اصلاح كردے۔ وصية الرجل مكتوب عنده بيمضمون خود باب كى حدیث میں آ گے آ رہا ہے مگراس میں مر ع کالفظ ہے اور لفظ رجل کے ساتھ بیصدیث ہیں کی۔ شاید امام بخاری مینید نے اسے بالمعنی روایت کیا ہو کونکہ مرء : رجل ہی کو کہتے ہیں اور رجل کی قیداعتبارا کثر کے ہورنہ فورت اور مردو دنوں کی وصیت صحیح ہونے میں کوئی فرق نہیں ،ای طرح نابالغ کی

وصیت بھی میچے ہے، جب و عقل اور ہوش رکھتا ہو۔ ہمارے امام احمد بن خنبل اور امام مالک کا یہی قول ہے کیکن حفیہ اور شافعیہ نے اس کو جائز کہاں رکھا

ہے۔اہام احمد میسند نے ایسے لڑے کی عمر کا اندازہ سات برس یا دس برس کا کیا ہے۔وصیت کا ہروقت لکھا ہوا ہوتا اس لئے ضروری ہے کہ موت کا کوئی

وقت مقرز میں بندمعلوم كب الله ياك كاتكم مواور انسان كاخروى سفرشروع موجائ ، البذالانم بكداس سفرك لئے بروقت تيارد باورايي بعد

ك كي ضروري معاملات ك واسطى اسے جوبہتر معلوم ہووہ لكھا ہوا اپنے پاس تيار ركھ - حديث: "كن في الدنيا كانك غريب" كالبحى يمي

كِتَابُ الْوَصَايَا

كُتِبَ عَلَى النَّاسِ الْوَصِيَّةُ أَوْ أُمِرُوا بِالْوَصِيَّةِ

قَالَ: أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ. [طرفاه في: ٤٤٦٠،

٢٢٠٥] [مسلم: ٢٢٧٤؛ ترمذي: ٢١١٨؛ نسائي:

٢٧٤١\_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيْلُ } عَنِ ابْنِ عَوْنِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ،

عَلِيًّا كَانَ وَصِيًّا. فَقَالَتْ: مَتَى أَوْصَى إِلَيْهِ

وَقَدْ كُنْتُ مُيسْنِدَتَهُ إِلَى صَدْرِيْ أَوْ قَالَتْ:

حَجْرِيْ فَدَعَا بِالطُّسْتِ، فَلَقَدِ انْخَنَثَ فِيْ

بَابُ أَنْ يَتُرُكَ وَرَثَتَهُ أَغُنِيَاءَ

٢٧٤٢\_ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَاكُ،

عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ،

خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَتَكَفَّفُوا النَّاسَ

٣٦٢٢؛ ابن ماجه: ٣٦٢٢]

النَّبِيُّ مُلْكُمُّ أَوْصَى فَقَالَ: لَا. فَقُلْتُ: كَيْفَ

وصيتوں كے مسائل كابيان وصیت کی تھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں ۔اس پر میں نے بوچھا کہ پھروصیت

سطرح لوگوں پرفرض ہوئی؟ یا (راوی نے اس طرح بیان کیا) کہلوگوں

كووصيت كالتمم كيول كرديا كيا؟ انهول نے كہاكه نبي اكرم مُثَافِيَا في نا لوگول

کو کتاب الله برعمل کرنے کی وصیت کی تھی۔ (اور کتاب الله میں وصیت كرنے كے لئے حكم موجود ہے)۔

تشریج: باب کا مطلب اس سے فکلا کہ لوگوں پر وصیت کیے فرض ہوئی۔اللہ کی کتاب پر چلنے کا حکم ایک جامع وصیت ہے جوشر بعت کے سارے احکام کوشامل ہے، جب تک مسلمان اس وصیت پہ قائم رہے اور قرآن وحدیث پر چلتے رہے ان کی دن دوگنی رات چوگنی ترتی ہوتی گئی اور جب سے

قر آن وحدیث کوپس پشت ڈال دیااور ہرایک نے اپنی رائے اور قیاس کواصل بنایا ، پھوٹ پڑگئی ،الگ الگ مذاہب بن گئے اور ہرجگہ مسلمان متفرق ہو

کر مغلوب ہو گئے ہے صبح مسلم میں ہے کہ نبی کریم مُناہیم کے وصیت فرمائی تھی کہ جزئر ہُ عرب کو یہود یوں سے پاک کردینا، ذمی کا فروں کی ہرمکن خاطر مدارات کرنا جیسے کہ میں کرتا ہوں ۔حضرت علی ڈالٹیؤ کے متعلق وصی ہونے کی کوئی سیخ حدیث سی بھی متند کتاب میں منقول نہیں ہے۔

(۲۷۲۱) ہم سے عمرو بن زُر آارہ نے بیان کیا ، کہا ہم کواساعیل بن علیہ نے بیان کیا عبدالله بن عون سے ، انہیں ابراہیم تخفی نے ، ان سے اسود بن بزید نے بیان کیا کہ عائشہ وہی بنا کے بہاں کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ علی والفیز عَنِ الْأَسْلَٰدِ، قَالَ: ذَكَرُوْا عِنْدَ عَائِشَةَ أَنَّ

(نبی اکرم مَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اوسى مصلة آپ نے کہا کد کب انہیں وصى بنایا۔ میں توآپ کے وصال کے وقت سرمبارک اپنے سینے پریاانہوں نے ( بجائے

سینے کے ) کہا کہ اپنی گود میں رکھے ہوئے تھی پھر آپ نے (یانی کا) طشت منگوایا تھا کہاتنے میں (سرمبارک)میری گودمیں جھک گیااور میں مجھونہ کی

حَجْرِيْ، فَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُ قَدْ مَاتَ، فَمَتَى كة ك وفات مو يكل باق آب فعلى كووسى كب بنايا-أَوْصَى إِلَيْهِ. [طرفه في: ٥٩ ٤٤] [مسلم: ٤٢٣١؛

نسائي: ٣٦٢٤، ٣٦٢٥؛ ابن ماجه: ١٦٢٦] تشویج: حضرت عائشہ ولی کا مطلب بیہ ہے کہ بیاری سے لے کروفات تک تو نبی کریم ملی فیکم میرے بی پاس رہے ،میری ہی گود میں انتقال

فرمایا ،اگر حضرت علی ڈائٹیئے کو وصی بناتے بعنی اپنا خلیفہ مقرر کرتے جیسے شیعہ گمان کرتے ہیں تو مجھ کو تو ضرور خبر ہوتی پس شیعوں کا بیدوموئی بالکل بلا

باب: اینے وارثوں کو مالدار چھوڑنا اس سے بہتر 💮

ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں

(۲۲ /۲) ہم سے ابوقعم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیبینہ نے بیان کیاسعد بن ابراہیم سے،ان سے عامر بن سعد نے اوران سے سعد بن الی

وقاص مْلِكْتُونْ نے بیان كیا كه نبي كريم مَلَاثَيْنِمْ (ججة الوداع ميں )ميري عيادت

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ قَالَ: جَاءَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّكُمْ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الْوَصَايَا وصيتول كے مسائل كابيان ₹116/4 **≥** 

يَعُوْدُنِيْ وَأَنَّا بِمَكَّةً، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوْتَ كوتشريف لائے ، ميں اس وقت مكه ميں تھا جھنور اكرم مَا لَيْتَوَمُ اس سرز مين پر

موت کوپنزلیں فرماتے تھے جہال سے کوئی ہجرت کرچکا ہو۔ آنخضرت مَلَّ الْقِيْمُ بِالْأَرْضِ الَّتِيْ هَاجَرَ مِنْهَا فَقَالَ: ((يَرْحَمُ اللَّهُ ابْنُ عَفْرًاءً)). قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَوْصِيْ نے فرمایا: ''اللہ ابن عفراء (سعد بن خولہ رہائٹنے') پر رحم فرمائے۔' میں نے

بِمَالِيْ كُلِّهِ قَالَ: ((لا)). قُلْتُ فَالشَّطْرُ قَالَ: عرض کیا یارسول الله! میں اینے سارے مال و دولت کی وصیت کردول۔

((لا)). قُلْتُ: فَالثُّلُثُ. قَالَ: ((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ، آب نے فرمایا " نہیں۔ " میں نے پوچھا پھرآ دھے کی کردوں؟ آپ نے

كَثِيرٌ إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيرٌ مِنْ أَنْ ال رجى يى فرمايا كە د نبيس - "ميس في چھا پھر تہائى كى كردون؟ آب مَنْ الْيُظِمْ نے فر مایا''تہائی کی کر سکتے ہواور یہ بھی بہت ہے،اگرتم اپنے وارثوں کواپنے تَدَعَهُمْ عَالَةٌ يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ،

وَإِنَّكَ مَهُمَا أَنْفُقْتَ مِنْ نَفَقَةٍ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ، یجھے مالدار چھوڑ وتو بیاس سے بہتر ہے کہ انہیں متناج چھوڑ دو کہلوگوں کے حَتَّى اللُّقُمَّةِ الَّتِي تَرُفَّعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ، سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں ،اس میں کوئی شبنہیں کہ جبتم اپنی کوئی چیز

وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَكَ فَيَنْتُفِعَ بِكَ النَّاسُ (الله کے لئے خرچ کرو گے ) تو ہ خیرات ہے، یہاں تک کہ وہ لقمہ بھی جوتم وَيَضُرُّ بِكَ آخَرُونَ)). وَلَمْ يَكُنْ لَهُ يَوْمَنِذٍ این بیوی کے منہ میں ڈالو کے (وہ بھی خیرات ہے) اور ( ابھی وصیت

کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ) ممکن ہے کہ اللہ تعالی تمہیں شفادے اور إِلَّا ابْنَةً. [راجع: ٥٦] [مسلم: ٤٢١١؛ نسائي: اس کے بعدتم سے بہت ہے لوگوں کو فائدہ ہواور دوسرے بہت سے لوگ 1774, . 7779 (إسلام كے مخالف) نقصان اٹھائيں۔'' اس وقت حضرت سعد رہائٹنؤ كي

صرف ایک بین تھیں۔ تشویج: ایک روایت میں ہے کہ حفرت سعد والتی اس بیاری میں ناامیدی کی حالت کو پہنچ کچے تھے۔آپ نے نبی کریم مُن النظم کے سامنے سارے مال کے وقف کردینے کا خیال ظاہر کیا مگر جی کریم مَل فی کا خیار کے ایس کی اور آپ کی صحت کی بشارت دی چنانچے آپ بعد میں تقریباً پتیاس

سال زندہ رہے اور تاریخ اسلام میں آپ نے بڑے عظیم کارنا ہے انجام دیئے (ڈالٹین ) مؤرخین نے ان کے دی بیٹے اور بارہ یٹمیاں بتلائی ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب\_

## باب: تہائی مال کی وصیت کرنے کا بیان

اورامام حسن بصری مُنتِند نے کہا کہ ذمی کافر کے لئے بھی تہائی مال ہے زیادہ کی وصیت نافذ نہ ہوگی۔ابن عباس نے کہا کہ نبی اکرم حکم دیئے گئے كهان (زميون) كررميان ويسے بى فيصله كريں جس طرح الله تعالى نے نازل كيا بالله تعالى في (سورة مائده) مين فرمايا: "آپ ان مين غير مسلموں میں بھی اس کے مطابق فیصلہ سیجے جواللد تعالی نے آپ پر نازل

وَّقَالَ الْحَسَنُ: لَا يَجُوزُ لِلذِّمِّيِّ وَصِيَّةٌ إِلَّا بِالثُّلُثِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ أُمِرَ النَّبِيُّ مَا لَكُمْ أَنْ يَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِمَا أَيْزَلَ اللَّهُ وَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ وَأَنْ احْكُمْ بَينَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ ﴾.[المائدة: ٤٩]

بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثَّلُثِ

تشويج: ذى اورمسلمانون كاليك بى عكم بيكى كى وصيت تهائى مال سے زيادہ نافذ نه موگى ۔ امام مالك اور شافعى اور امام احمد بيستيم كاليمي قول بى كە وصیت تبائی مال سے زیادہ میں نافذ نہ ہوگی ،اگرمیت کے دارث نہ ہوں تو باتی مال بیت المال میں رکھا جائے گا اور حنفیہ کا پی تول ہے کہااگر دارث نہ

ہوں یاوارث ہوں اور وہ اجازت دیں تو ثلث سے زیادہ میں بھی وصیت نافذ ہو عمق ہے۔ ابن بطال نے کہا کہ امام بخاری میسند نے امام حسن بھری کا قول لاكر حنفيه برردكيا اوراى لئة قرآن كى بيآيت لائة: ﴿ وَإِن احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللّه ﴾ (٥/ المائدة: ٩٩) كونكه بى كريم مَنْ اللَّيْزُ كالحكم بعي

﴿ بِمَا أَنُوْلَ اللَّهُ ﴾ مين دافل إوحيرى)

"قال ابن بطال اراد البخاري بهذا الرد على من قال كالحنفية لجواز الوصية بالزيادة على الثلث لمن لا وارث له ولذلك احتج بقوله ﴿وَانَ احْكُم بينهم بِمَا انزل الله﴾ والذي حكم به النبي مُشْهَيٌّ من الثلث وهو الحكم بما انزل الله فمن تجاوز ما حده فقد اتى ما نهى عنه وقال ابن المنير لم يرد البخارى هذا وانمااراد الاستشهاد بالاية على ان الذمى اذا تحاكم الينا ورثته لا ينفذ من وصيته الا الثلث لانا لا نحكم فيهم الا بحكم الاسلام لقوله تعالىٰ ﴿وان احكم بينهم بما انزل الله ﴾ الاية ـ " (فتح البارى جلده صفحه ٤٦٥)

عیارت کا خلاصہ وہی ہے جو مذکور ہوا۔

٢٧٤٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: لَوْ غَضَّ النَّاسُ إِلَى الرُّبْعِ، لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِكُنَّهُمْ قَالَ: ((الثَّلُثُ، وَالثَّلُثُ

كَبِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ)) . [مسلم: ٤٦١٨؛ نسائي: ٣٦٣٦ ابن ماجه: ٢٧١١

٢٧٤٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْم،

حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا مَرْوَانُ، عَنْ هَاشِم بن هَاشِم، عَنْ عَامِر بن سَعْدٍ،

عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: مَرضَتُ فَعَادَنِي النَّبِيُّ مُلْكُمُّ فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ لَا يَرُدَّنِي عَلَى عَقِبِي. قَالَ: ((لَعَلَّ اللَّهَ يَرُفَعُكَ وَيَنْفُعُ

بِكَ نَاسًا)). قُلْتُ: أُرِيْدُ أَنْ أُوْصِيَ، وَإِنَّمَا لِيْ ابْنَةٌ فَقُلْتُ: أُوصِيْ بِالنَّصْفِ قَالَ: ((النَّصْفُ كَثِيرٌ)). قُلْتُ: فَالثُّلُثِ. قَالَ:

((الثُّلُثُ، وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَبِيرٌ)). قَالَ: فَأُوْصَى النَّاسُ بِالنُّلُثِ، وَجَازَ ذَلِكَ لَهُمْ.

اراجع: ٥٦

(۲۷۴۳) م سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اوران ہے ابن عباس و الفخان نے بیان کیا ، کاش! لوگ (وصیت کو) چوتھائی تک کم كردية تو بهتر موتا كيونكه رسول الله مَاليَّيْزُم نے فرمايا تھا: "تم تهائى (كى وصيت كر سكت مو) اورتهائى بھى بہت ہے يا (آپ مَالْيَيْمُ نے بيفر ماياكه)

يه بهت زياده رقم ہے۔'' (۲۷ ۳۲) ہم سے محد بن عبدالرحيم نے بيان كيا ،كہا ہم سے ذكر يا بن عدى نے بیان کیا، ان سے مروان بن معاویہ نے ، ان سے ہاشم بن ہاتم نے ، ان سے عامر بن سعد نے اور ان سے ان کے باپ سعد بن الی وقاص نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بھار بڑا تو رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ ميرى عيادت كے لئے تشریف لائے۔ میں نے عرض کیایار سول اللہ! میرے لئے دعا سیجئے کہ اللہ مجھالٹے یاؤں واپس نہ کرے (یعنی مکہ میں میری موت نہ ہو) آپ نے فرمایا د ممکن ہے کہ اللہ تعالی مہیں صحت دے اور تم سے بہت ہے لوگ نفع اٹھائیں۔' میں نے عرض کیامیراارادہ وصیت کرنے کا ہے۔ایک لڑ کی کے سوااورمیرے کوئی (اولاد) نہیں۔ میں نے یو چھا کیا آ دھے مال کی وصیت كردون؟ آپ نے فرمايا: '' آ دھاتو بہت ہے '' پھرميں نے يو چھاتو تہاكى کی کردوں؟ فرمایا:''تہائی کی کر سکتے ہواگر چہ یہ بھی بہت ہے یا ( بیفر مایا کہ ) بڑی رقم ہے۔" چنانچہ لوگ بھی تہائی کی وصیت کرنے لگے اور بیان کے لئے جائز ہوگئی۔

تشویج: اس حدیث ہے بھی تہائی تک کی وصیت کرنا جائز ثابت ہوا، ساتھ یہ بھی کہ شارع کا منشا دارتوں کے لئے زیادہ سے زیادہ مال جھوڑ نا ہے تا كده چيچيئاج نهون، وصيت كرتے وقت وصيت كرنے والون كوبيام ولا فاظر ركھنا ضروري ہے۔

> بَابُ قُول الْمُوْصِي لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدُ وَلَدِي وَمَا يَجُوْزُ لِلُوَصِيِّ

مِنَ الدَّعُوَى

٢٧٤٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ

الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ عُنْبَةُ بْنُ أَبِيْ وَقَاصٍ عَهِدَ إِلَى أَخِيْهِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصِ أَنَّ ابْنَ وَلِيْدَةِ زَمْعَةَ مِنِّي، فَاقْبِضْهُ إِلَيْكَ. فَلَمَّا كَانَ عَامُ

الْفَتْحِ أَخَذَهُ سَعْدٌ فَقَالَ: ابْنُ أَخِي، قَدْ كَانَ عَهِدَ إِلَيَّ فِيْهِ. فَقَامَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةً فَقَالَ: أْخِيْ، وَابْنُ أُمَةِ أَبِيْ، وُلِدَ عَلَى فِرَاشِهِ.

فَتَسَاوَقَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مِلْكُهُمَ فَقَالَ سَعْدٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا ابْنُ أَخِيْ، كَانَ عَهِدَ إِلَى فِيْهِ.

فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: أَخِيْ وَابْنُ وَلِيْدَةِ أَبِيْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْتَعَلَّمُ: ((هُوَ لَكَ يَاعَبُدَبُنَ

زَمْعَةَ، الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ)). ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ ((اخْتَجِبِي مِنْهُ)). لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةً، فَمَا رَآهَا حَتَّى

لَقِيَ اللَّهُ. [راجع:٢٠٥٣]

سودہ واللہ کا سے بردہ کرنے کا حکم دیا۔

بَابٌ:إِذَا أُوْمَا الْمَرِيْضُ بِرَأْسِهِ

باب: وصيت كرنے والا اينے وصى سے كہے كه میرے نیجے کی دیکھ بھال کرتے رہنا اور وصی کے لئے کس طرح کے دعوے جائز ہیں؟

(۲۷۴۵) ہم سےعبداللہ بن مسلم قعنی نے بیان کیا ،کہا ہم سے امام مالک نے ابن شہاب ہے ، وہ عروہ بن زبیر سے اور ان سے نبی کریم مَنْ اللَّهُ مَا کَی زوجه مطهره عائشہ والنجیائے بیان کیا کہ عتبہ بن الی وقاص نے مرتے وقت ا بين بهائي سعد بن الى وقاص وظائفون كويدوصيت كي تفي كدز معدكى باندى كا لؤ كا ميرا ب، ال لئ تم اسے لے لينا ، چنانچه فتح كمه كے موقع ير سعد والنفوذ نے اسے لیا اور کہا کہ میرے بھائی کالڑکا ہے۔انہوں نے اس بارے میں مجھےاس کی وصیت کی تھی۔ پھر عبد بن زمعہ ڈٹائٹڈا مٹھے اور کہنے لگے کہ یہ تو میرا بھائی ہے،میرے باپ کی لونڈی نے اس کو جنا ہے اور

میرے باپ کے بستر پر پیدا ہوا ہے۔ پھر یہ دونوں بی کریم مَلَاتِیْتِم کی خدمت میں حاضر ہوئے ۔سعد بن الی وقاص والفن نے عرض کیا یارسول الله! نيميرے بھائى كالركائے، مجھاس نے وصيت كى تھى ليكن عبد بن

زمعہ وٹاٹنے نے عرض کیا کہ بیمیر ابھائی اور میرے والدکی باندی کالڑ کا ہے۔ نى كريم مَاليَّيَّةِ نے فيصله بيفر مايا كه "لركاتمبارا بى بےعبد بن زمعه! بچه فراش کے تحت ہوتا ہے اور زانی کے حصے میں پھر ہیں۔'' لیکن آپ نے سودہ بنت زمعہ فی النیا سے فرمایا: "اس لڑے سے پردہ کر" کیونکہ آپ نے

عتبر کی مشبہت اس لڑ کے میں صاف یا کی تھی ۔ چنانچداس کے بعداس 

تشويع: ترجمه باب اس سے فكالك متب نے كہا مير ساڑ كے كاخيال ركھو، اس كولے لينا اور سعد نے جوابي بھائى كے وسى تھاس كا دعوى كيا۔ اس بيح كانام عبدالرطن تقا حالانكه آپ نے فيصله كرديا كه وه زمعه كا بيئا ہے تو سوده كا بھائى ہوا گرچونكه أس كي صورت عتب ہے لتي تقى اس لئے احتياطاً حضرت

باب: اگر مریض اینے سرے کوئی صاف اشارہ

وصيتون كےمسائل كابيان

\_\_\_\_\_\$(119/4)\$

کرے تواس پر حکم دیا جائے گا؟

(٢٢٣١) بم سے حسان بن الى عباد نے بيان كيا ،كہا بم سے بمام نے بيان كيا

قادہ سے اور ان سے انس والنفؤ نے کہ ایک یبودی نے ایک (انصاری)

لڑی کا سروہ پھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا۔ لڑی سے بوچھا گیا

كتمهاراسراس طرح كس نے كيا ہے؟ كيافلال فيص نے كيا؟ فلال نے كيا؟

آخر ببودی کابھی نام لیا گیا (جس نے اس کاسر کچل دیاتھا) تو لڑکی نے سر

کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ پھروہ یہودی بلایا گیا اور آخراس

نے بھی اقر ارکرلیا اور نبی کریم مظافیظ کے حکم ہے اس کا بھی پھر سے سر کچل

كِتَابُ الْوَصَايَا

إشَارَةً بَيِّنَةً جَازَتُ

٢٧٤٦ حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أُنَّسِ أُنَّ يَهُوْدِيًّا،

رَضَّ رَأْسُ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْن، فَقِيْلَ لَهَا

مَنْ فَعَلَ بِكِ؟ أَفُلَانٌ أَوْ فُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُوْدِيُّ، فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا، فَجِيْءَ بِهِ،

فَلَمْ يَزَلْ حَتَّى اعْتَرَفَ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ مُلْتُكَّمَّا فَرُضَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَةِ. [راجع: ٢٤١٢] [مسلم:

٢٧٤٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ

وَرْقَاءَ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نَجِيْحٍ، عَنْ عَطَاءٍ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْمَالُ لِلْوَلَدِ،

وَكَانَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ، فَنَسَخَ اللَّهُ مِنْ

ذَلِكَ مَا أُحَبُّ، فَجَعَلَ لِلذَّكَرِ مِثْلَ حَظُّ

الْأَنْشَيْنِ، وَجَعَلَ لِلْأُبُويْنِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا

السُّدُسَ، وَجَعَلَ لِلْمَرْأَةِ النُّمُنَ وَالرُّبُعَ،

وَلِلزُّوْجِ الشُّطْرَ وَالرُّبُعَ. [طرفاه في: ٤٥٧٨، ٢٧٣٩]

٤٣٦٥؛ ابوداود: ٤٥٢٧، ٥٣٥٤؛ ترمذي:

١٣٩٤؛ نسائي: ٥٦/٤٤ ابن ماجه: ٢٦٦٥]

شہادت کی بناپزہیں دیا گیا بلکہ یہودی کے اقبال جرم پرلہنداایسے مظلوم کے سر کے اشارے سے بھی اہل قانون نے موت کے وقت کی شہادت کومعتبر قرار

دیا ہے کیونکہ آ دمی مرتے وقت اکثر ہے ہی کہتا ہے اور جھوٹ سے پر ہیز کرتا ہے۔ بَابُ: لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ

باب: وارث کے لئے وصیت کرنا جا تر نہیں ہے

تشويج: يمضمون صراحنا أيك حديث يس وارد بجس كواصحاب منن وغيره ف ابواما مداورابن عباس بالتنجيات مرايت كيا بي منديس كلام ب،ای لئے امام بخاری مُوانید اس کوندلا سکے امام شافعی مُوانید نے اس روایت کومتواتر کہاہے اور فخر الدین رازی نے اس کا انکار کیا ہے۔

(٢٢/١٤) م مع محد بن يوسف فريا في في بيان كيا ورقاء سي، انهول في ك شروع اسلام ميں (ميراث كا) مال اولا دكوماتا تھا اور والدين كے لئے وصیت ضروری تھی کیکن اللہ تعالی نے جس طرح چاہا اس حکم کومنسوخ کردیا پھراڑ کے کا حصہ دولڑ کیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہرایک کا چھٹا حصہ اور بیوی کا (اولا دکی موجو دگی میں ) آٹھواں حصہ اور (اولا دکے نہ

ہونے کی صورت میں ) چوتھا حصہ قرار دیا۔ای طرح شوہر کا (اولاد نہ ہونے کی صورت میں ) آ دھا اور (اولا د ہونے کی صورت میں ) چوتھائی حصەقراردىا\_

بَابُ الصَّدَقَةِ عِنْدَ الْمَوْتِ

/ باب:موت کے وقت صدقہ کرنا

٢٧٤٨\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أَسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عُمَارَةَ، عَنْ

كِتَابُ الْوَصَايَا

أَبِيْ زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ

لِلنَّبِيِّ طُكْنَامً: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: ((أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيْحٌ

حَرِيْصٌ. تَأْمُلُ الْغِنَى، وَتَخْشَى الْفَقْرَ، وَلاَ تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلَان كَذَا وَلِفُلَانِ كَذَا، وَقَدْ كَانَ لِفُلَانِ)).

[راجع: ١٤١٩]

بَابٌ قُول اللَّهِ تَعَالَى ﴿ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ

رالنساء: ۱۱٦

وَيُذْكُرُ أَنَّ شُرَيْحًا وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

وَطَاوِّسًا وَعَطَاءً وَابْنَ أَذَيْنَةَ أَجَازُوْا إِقْرَارَ الْمَرِيْضِ بِدَيْنِ. وَقَالَ الْحَسَنُ: أَحَقُّ مَا

يُصَدَّقُ بِهِ الرَّجُلُ آخِرَ يَوْمٍ مِنَ الدُّنْيَا وَأُوَّلَ يَوْمٍ مِنَ الْآخِرَةِ. وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ وَالْحَكُّمُ:

إِذَا أَبْرَأَ الْوَارِثَ مِنَ الدَّيْنِ بَرِيَ. وَأَوْصَى رَافِعُ بْنُ خَدِيْحِ أَنْ لَا تُكْشَفَ امْرَأَتُهُ الْفَزَارِيَّةُ

عَمَّا أُغْلِقَ عَلَيْهِ بَابِهَا. وَقَالَ الْحَسَنُ: إِذَا

قَالَ لِمَمْلُوكِهِ عِنْدَ الْمَوْتِ كُنْتُ أَعْتَقْتُكَ،

جَازَ. وَقَالَ الشُّغْبِيُّ: إِذَا قَالَتِ الْمَوْأَةُ عِنْدَ مَوْتِهَا إِنَّ زَوْجِيْ قَضَانِيْ وَقَبَضْتُ مِنْهُ،

جَازَ. وَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: لَا يَجُوْزُ إِقْرَارُهُ لِسُوءِ الظُّنِّ بِهِ لِلْوَرَثَةِ ثُمَّ اسْتَحْسَنَ فَقَالَ:

يَجُوزُ إِقْرَارُهُ بِالْوَدِيْعَةِ وَالْبِضَاعَةِ وَالْمُضَارَيَةِ.

(۲۷۴۸) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا ، کہر ہم سے ابواسامہ نے بیان کیا سفیان توری سے، وہ عمارہ سے، ان سے ابوز رعدنے اور ان سے ابو ہر برہ دافتند نے بیان کیا کدایک صحابی نے رسول الله مَاليَّيْمِ سے يو چھا يارسول الله! کون ساصدقہ انصل ہے؟ فرمایا یہ کہ 'صدقہ تدری کی حالت میں کر کہ ( تھے کواس مال کو باتی رکھنے کی ) خواہش بھی ہوجس سے پچھسر مایہ جمع ہو جانے کی تمہیں امید ہواور ( اسے خرج کرنے کی صورت میں )محتاجی کا ڈر ہواوراس میں تا خیرنہ کر کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے كما تنامال فلال كے لئے ، فلانے كوا تنادينا ، اب تو فلانے كامو ، ي كيا ( تو تو ونیاسے چلا)۔''

باب:الله تعالى كا (سوره نساء ميں) پيفرمانا: ''وصيت اور قرضے کی ادائیگی کے بعد جھے بٹیں گے''

اور منقول ہے کہ قاضی شریح اور عمر بن عبدالعزیز اور طاؤس اور عطاء اور عبدالرطن بن اذیندان اوگول نے بیاری میں قرض کا اقر ار درست رکھا ہے اورامام حسن بصرى نے كہاسب سے زيادہ آ دى كواس وقت سي محمنا جا ہے جب دنیامین اس کا آخری دن اور آخرت مین بهلا دن مواور ابرامیم کخعی اور

تویدابرامتی موگا اور رافع بن خدی (صحابی) نے بیدوسیت کی کدان کی بیوی فزارىيك دروازے ميں جو مال بند ہے وہ نہ كھولا جائے اورامام حسن بھرى نے کہا اگر کوئی مرتے وقت اپنے غلام سے کے بیس تجھ کوآ زاد کر چکا تو جائز

تھم بن عتبے نے کہااگر باروارث سے یوں کیے کہ میرااس پر پچھ قرضنہیں

ہے۔اور شعبی نے کہا کہا گرعورت مرتے وقت یوں کیے میرا خاوند مجھے کومہر دے چکا ہے اور میں لے چکی ہوں تو جائز ہوگا اور بعضاوگ (حننیہ ) کہتے ہیں بیار کا اقر ارکسی وارث کے لئے دوسرے دار توں کی بر کمانی کی وجہ سے

صحح نه ہوگا۔ پھریہی لوگ کہتے ہیں کہ امانت اور بضاعت اورمضار بت کا اگر باراقراركر يوضح ب- حالانكرة تخضرت مَنْ الله إن تم بد كماني ہے بیچے رہو، بدگمانی بڑا جھوٹ ہے' اورمسلمانوں ( دوسرے وارثوں ) کا

حق مارلینا درست نہیں کیونکہ نبی مَثَاثِیَّا نے فرمایا ہے:''منافق کی نشانی سے سرکہ امانت میں خیانت کر یہ'' اور الله تعالیٰ نے سور وُ نساء میں فرمایا:

ہے کہ امانت میں خیانت کرے۔' اور الله تعالیٰ نے سور و نساء میں فرمایا:
''الله تعالیٰ تم کویة تکم دیتا ہے کہ جس کی امانت ہے، اس کو پہنچا دو۔' اس میں

وارث یا غیر دارث کی کوئی خصویت نہیں ہے اسی مضمون میں عبداللہ بن عمر رفیافیئا سے مرفوع حدیث مروی ہے۔ إِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ)). وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ اللَّهَ يَأْمُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾

وَقَدْ قَالَ النَّبِي طَلِيَّاتُمَ: ((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ، فَإِنَّ

الظَّنَّ أَكُذَبُ الْحَدِيثِ)). وَلَا يَحِلُّ مَالُ

الْمُسْلِمِيْنَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِي مَا اللَّهُ الْمُنَافِقِ

[النساء: ٥٨] فَلَمْ يَخُصَّ وَارِبُنَا وَلَا غَيْرَهُ. فِيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِ*يِّ مُثْلِثَةٍ*.

"قال بعض الناس ای الحنفیة یقولون لا یجوز اقرار المریض لبعض الورثة لانه مظنة انه یرید به الا ساء ة فی آخر الامرش انعض الورثة لانه مظنة انه یرید به الا ساء ة فی آخر الامرش ما ناقضوا حیث جوروه اقراره للورثة بالودیعة و نحوه بمجرد والاستحسان من غیر دلیل یدل علی امتناع ذالك و جواز هذه ثم رد علیهم بانه سوء ظن به وبانه لا یحل مال المسلمین ای المقر له لحدیث اذا انتمن خان كذا فی مجمع البحار" یعنی حفید نی کها کرده می و بازه که اقرار ای کرمکن ہم مریض وارث کے تی میں برائی کا اراده درگتا ہو۔ اس یعنی حفید نی کی کرده احزاق حفرات نے مریض کا قرار جا ترقیبی اس گمان پر کرمکن ہم مریض وارث کے تی اقرار کرنا جا ترقرار و یا ہے طالا تکدید خیال میں استحد بی بایں طور پر کہا حاف حفرات نے مریض کا دو بعث کی بارے میں کی وارث کے تی اقرار کرنا جا ترقرار و یا ہے طالا تکدید خیال میں استحد موجود کے اقرار کرد ہا ہے ، اس مسلمان کا مال بڑپ کرنا اس حدیث سے جا ترقبیل کہ امانت کا مال ندا کرنا خیات ہواز کرد ہا ہے ، اس مسلمان کا مال بڑپ کرنا اس حدیث سے جا ترقبیل کہ امانت کا علامی میں اور خواجود کے اقرار کرا ہے ، اس مسلمان کا مال بڑپ کرنا اس حدیث سے جا ترقبیل کہ امانت کا علامی مینی نے کہا امانت اور مضار بت کا قرار اس لئے تیج ہے کہ قرض میں لزوم ہوتا ہے ، ان چیز و ل میں لزوم ہیں ۔ میں کہتا ہول گوزوم نہ ہوگر و ارائی کو تعلید کو جود ہوتا ہے ، ان چیز و ل میں لزوم ہیں ۔ میں کہتا ہول گوزوم نہ ہوگر کے حدیث (ایا کم و الطن)) کو امام بخاری میں ہوتا ہے کہ اس کو سے برے سے میں کا ترا کہا ہو کہا نے برے میں کہتا ہول جب علت موجود ہوتا تھی تو تا سمجماتوا تو سے دور کے دور کی ملت قرار دیے میں ۔ میں کہتا ہول جب اس مسلمان کوم تے وقت بھونا سمجماتوا تو سے برے کراور کراور ہوتا ہے میں اور میں کہتا ہول جب کی کا قرض ہوتا اس کا قرار کرنا واجے ہوتا سمجمات کو مریف کرتے ہوت بھونا سمجماتوا تو سے برے کراور کریا واجب سے حدیث کا درکیا ہوگا اور جب آئر ارکرنا واجب سے دور نے دوت بھونا سمجماتوا تو سے دور کراور دیا ہوگا ور جب آئر ارکرنا واجب سے دار کر کو کرنے کرنے کرنیا کہتا ہول کو کرنے کرنا واجب سے دریا کر کرنا واجب سے دریا کرنا کرنا واجب سے دریا کرنا کرنا واجب سے دریا کرنا کرنا کو کرنے کرنا کو کرنا کرنا کو کرنے کرنا کرنا کو کرنا ک

كِتَابُ الْوَصَايَا

وصيتول كے مسائل كابيان ہواتواس کا اقرار معتر بھی ہوگا در شاقرار کے واجب کرنے سے فائدہ ہی کیا ہے اور آیت سے بیز کالا کہ قرض بھی دوسرے کی گویا امانت ہے جواہ وہ وارث ہویا نہو۔ پس وارث کے لئے اقرار میچ ہوگا مینی کا بیاعتراض کوقرض کوامانت نبیں کہ سکتے اور آیت میں امانت کی ادائیگی کا حکم ہے، میچ نبیں ہے۔ کیونک امانت سے مہال فوی امانت مراد ہے بعنی دوسرے کاحق ند کہ شرع امانت اور قرض لغوی امانت میں داخل ہے۔اس آیت کاشان نزول اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ نے عثمان بن طلحہ میں راتین ہے کیے کی تحقی کی اور اندر گئے۔اس تنجی کو حضرت عباس رٹائٹنو نے مانگااس وقت بیر آیت اتری ، آپ نے وہ کنجی پھر

ھیمی کودے دی جوآج تک ان کے خاندان میں چلی آتی ہے۔ یہی وہ خاندان ہے جوممل اسلام ہے آج تک کعبشریف کی تنجی کا محافظ چلا آ رہا ہے۔ اسلامی دور میں بھی ای خاندان کواس ضدمت پر بحال رکھا گیا اور آج معودی حکومت کے دور میں بھی یہی خاندان ہے جو کعبشریف کی کنجی کا محافظ ہے۔ اگرامیر حکومت سعودی بھی کعبہ میں داخل ہونا چاہیں تو ای خاندان ہےان کو پینجی حاصل کرنا ضروری ہےادرواپسی کے بعد واپس کردینا بھی ضروری ہے۔

اس دور میں جاز میں کتنے سیای انقلابات آئے گراس نظام میں کسی دور میں بھی فرق نہیں آیا۔ (اللہ تعالی اس نظام کو ہمیشہ قائم وائم رکھے آمین ) مديث (إلا صدقة الا ..... الخ))اس كوامام بخارى مُناتة في كتاب الزكاة مين وصل كيا-اس مديث امام بخارى مينية في يدكالا كه

وین (قرض) کااواکرناومیت پرمقدم ہے،اس لئے کہومیت مثل صدقہ کے ہےاور جو محف مدیون (مقروض) ہووہ مالدارنہیں ہے۔ (تغییر وحیدی) ٢٧٤٩ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ، ( ۲۷ ۴۷ ) ہم سے سلیمان بن داؤ دابوالر بیٹے نے بیان کیا،انہوں نے کہاہم حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا نَافِعُ بْنُ ے اساعیل بن جعفرنے ، انہوں نے کہاہم سے نافع بن مالک بن الي عامر

مَالِكِ بْنِ أَبِيْ عَامِرٍ أَبُوْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيْهِ، ابوسميل نے ، انہوں نے اپ باپ سے ، انہوں نے ابو مرروہ والنظر سے انہوں نے نی اکرم مُؤافیظ سے ،آپ نے فرمایا "منافق کی تین نشانیاں عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّةٌ قَالَ: ((آيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلَاثُ، إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا اوْتُمِنَ ہیں جب باٹ کے تو جھوٹ کے اور جب اس کے پاس امانت رھیں تو

خَانَ، وَإِذَا وَعَدَ أُخْلَفَ)). [راجع: ٣٣] خیانت کرےاور جب وعدہ کرےتو خلاف کرے۔'' بَابُ تَأْوِيْلِ قَوْلِهِ: ﴿ مِنْ بَعْدِ

باب: الله تعالى ك (سورة نساء ميس) بيفرماني كي تفیر"حصول کی تقیم وصیت اور دَین کے بعد ہوگی"

اور منقول ہے کہ نبی اکرم مَا لینوَم نے قرض کو وصیت پر مقدم کرنے کا حکم ویا اور (اس سورت میں) بی فرمان که "الله تم کو حکم دیتا ہے کہ امانتی امانت والول کو پہنچاؤ۔' تو امانت ( قرض ) کا ادا کرنانفل وصیت کے پورا کرنے سے زیادہ ضروری ہے اور نبی کریم مَثَاثِیْتِ نے فرمایا: "صدقہ وہی عمدہ ہے

جس کے بعد آ دمی مالدار رہے' اور ابن عباس ڈٹائٹنا نے کہا غلام بغیر ایے ما لك كى اجازت كے وصيت نہيں كرسكتا اور آنخضرت مَا يَتَيْمُ نے فرمايا: "غلام اینے مالک کے مال کا نگہبان ہے۔"

(۲۷۵۰) ہم سے محمد بن یوسف بیکندی نے بیان کیا ،کہا ہم کوامام اوزا گی

نے خبر دی ، انہوں نے زہری سے ، انہوں نے سعید بن میتب اور عُر وَ ہ بن

وَصِيَّةٍ يُوْصِي بِهَا أَوْ دَيْنِ وَيُذْكُرُ أَنَّ النَّبِيَّ مُشْخَةً ۚ قَضَى بِالدُّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ. وَقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُو كُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا﴾ [النساء: ٥٨] فَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ أَحَقُّ مِنْ تَطَوُّعِ الْوَصِيَّةِ. وَقَالَ

النَّبِيُّ مُلْكُنَّا: ((لَا صَدَقَةَ إِلَّا عَنْ ظَهْرٍ غِنَّى)). وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَا يُؤْصِي الْعَبْدُ إِلَّا بِإِذْنِ

أَهْلِهِ. وَقَالَ النَّبِيُّ مُلْتَكُمٌّ: ((الْعَبْدُ رَاعِ فِي مَالِ

• ٢٧٥ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا الأُوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْد بْن

كِتَابُ الْوَصَايَا

وصيتول كےمسائل كابيان زُبیر سے کہ تھیم بن حزام (مشہور صحابی ) نے بیان کیا میں نے رسول

الله مَنْ اللهِ عَلَيْتِهِمْ مِن مَا اللهِ مَن اللهِ عَلَيْهِم اللهِ عَلَيْهِم آبِ فِي وَلَا ، يُعرفر مان لگے'' حکیم! بید دنیا کارو پیر پییدد کھنے میں خوشما اور مڑے میں شیری ہے

لیکن جوکوئی اس کوسیر چشمی ہے لےاس کو برکت ہوتی ہےاور جوکوئی جان اڑا کرحرص کے ساتھ اس کو بلے اس کو برکت نہ ہوگی ۔اس کی مثال الی ہے

جو کھا تا ہے لیکن سے نہیں ہوتا اور او پروالا (دینے والا) ہاتھ نیچے والے (لینے والے ) ہاتھ سے بہتر ہے۔' حکیم نے عرض کیایار سول اللہ اقتم اس کی جس

نے آپ کوسیا پیغبر کر کے بھیجا میں تو آج ہے آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز تم مین نہیں اوں گا مرنے تک، پھر ( حکیم کا بیرحال رہا) کہ ابو بکر صدیق ڈالٹیؤ ان کاسالانہ وظیفہ دینے کے لئے ان کو بلاتے ، وہ اس کے لینے سے اٹکار

كرت - پھرحضرت عمر ٹالٹنۇ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کا وظیفہ دینے کے لئے لیکن انہوں نے انکار کیا۔حضرت عمر کہنے لگے مسلمانو! تم گواہ ر ہنا حکیم کواس کاحق جولوث کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں وہ نہیں

لیتا غرض مکیم نے نبی اکرم مَالیفیم کے بعد پھرکس شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی (اپناوظیفہ بھی بیت المال میں سے ندلیا) یہاں تک کدان کی وفات ہوگئی،اللہان پررحم کرے۔

(۲۷۵۱) ہم سے بشر بن محد نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر دى كہا ہم كوينس نے ، انبول نے زہرى سے ، انبول نے كہا مجھكوسالم نے خرردی ، انہوں نے عبداللد بن عمر والفہا سے ، انہوں نے کہا میں نے رسول الله مَنَا يُنْفِظُ سے سنا، آپ فرماتے تھے: ''تم میں سے ہر کوئی تکہبان ہے اور اپی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا حاکم بھی نگہبان ہےاوراپی رعیت کے بارے میں یو چھا جانے گا۔اور مرداینے گھر والوں کا ٹگہبان ہے اور اپی/عیت کے بارے میں پوچھا جائے گا اورعورت اپنے خاوند کے گھر کی نگہبان ہے اپنی رعیت کے بارے میں بوچھی جائے گی اور غلام اپنے

صالحب کے مال کا مگہان ہے اور اپنی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ 'ابن عمر ﷺ نے کہا میں سمجھتا ہوں آپ نے سیبھی فر مایا ''مرواپنے

الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيْمَ ابْنَ جِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَالْعُمْ فَأَعْطَانِيْ، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي ثُمَّ قَالَ لِيْ: ((يَا حَكِيْمُ! إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِّرٌ كُلُوْ، فَمَّنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسٍ بُوْرِكَ لَهُ فِيْهِ، وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالَّذِيْ يَأْكُلُ وَلَا يَشُّبَعُ، وَالْيَدُالْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيُدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيْمٌ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ أَحَدًا بَعْدَكَ شَيْنًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ أَبُو بَكُرٍ يَدْعُو حَكِيمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَآءَ فَيَأْبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ فَأَبَى أَنْ يَقْبَلُهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ! إِنِّي أَعْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ. فَلَمْ يَرْزَأْ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ

٢٧٥١ حَدَّثَنَا بِشُرُ أَنْ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ سَالِمْ، عَنِ ابْنِ عُمَرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمُّ يَقُولُ: ((كُلُّكُمْ رَاعِ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَالْإِمَامُ رَاعِ وَمَسْؤُولًا عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعِ فِي أَهْلِهِ وَمَسُوُّولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا رَاعِيَةٌ وَمَسُوُّولُلُّهُ عَنْ رَعِيَّتِهَا،

وَالْخَادِمُ فِي مَالِ سَيِّدِهِ رَاعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ)). قَالَ: وَحَسِبْتُ أَنْ قَذُّ قَالَ: ((وَالرَّجُلُّ

حَتَّى تُوفِّي [رَحِمَهُ اللَّهُ]. [راجع: ١٤٧٢]

رَاعِ فِي مَالِ أَبِيْهِ)). [راجع:٨٩٣]

باپ کے مال کا نگہبان ہےاورا پی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔'' محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشريج: يدهديث كتاب العتق مين كرريكي ب- اس كى مناسبت رجمه بمشكل ب يعض نے كباب غلام اپ مالك كے مال كا مكبان موا حالا تکدہ و غلام بی کا کمایا ہوا ہے تو اس میں مالک اورغلام دونوں کے حق متعلق ہوئے ، لیکن مالک کاحق مقدم کیا گیا کیونکہ وہ زیادہ قوی ہے۔ ای طرح قرض اورومیت میں قرض کومقدم کیا جائے گا ، کیونکہ قرض کی اوا یکی فرض ہے اور وصیت ایک نتم کا تبرع یعنی نقل ہے۔ شافعیہ نے کہا کہ ان میں وارث واخل ند ہوں گے ۔ بعض نے کہاداخل ہوں مے۔ امام ابوصنیفہ میں نے کہا عزیزوں سے محرم ناطروار مراد ہوں گے، باپ کی طرف کے ہوں یا مال ک

# بَابٌ: إِذَا وَقَفَ أَوْ أَوْصَى لِأَقَارِبِهِ وَمَنِ الْأَقَارِبُ؟

باب: اگر کسی نے اینے عزیزوں پر کوئی چیز وقف کی یاان کے لئے وصیت کی تو کیا تھم ہےاور عزیزوں سے کون لوگ مراد ہوں گے

اور ثابت نے انس ڈلائن سے روایت کیا کہ آنخضرت مَالَّائِیْمُ نے ابوطلحہ سے وَقَالَ ثَابِتٌ عَنْ أَنْسٍ: قَالَ النَّبِيُّ مَلْكُمُ ۚ لِأَبِى طَلْحَةَ: ((اجْعَلُهَا لِفُقَرَاءِ أَقَارِبِكَ)). فَجَعَلَهَا فرمایا''تویہ باغ اپنے ضرورت مندعزیزوں کو دے ڈال۔'' انہوں نے لِحَسَانَ وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ. حسان اورانی بن کعب کودے دیا (جوابوطلحہ کے چیا کی اولا دیتھے )۔

اور محد بن عبدالله الصارى نے كہا مجھ سے ميرے باپ نے بيان كيا ، انہوں نے ثمامہ سے، انہوں نے انس ڈالٹنڈ سے ثابت کی طرح روایت کی ،اس میں یوں ہے کہ'' اپنے قرابت دارمختا جوں کو دے۔'' انس ڈٹائٹنڈ نے کہا توابو طلحہ نے وہ باغ حسان اورانی بن کعب کودے دیا ، وہ مجھ سے زیارہ ابوطلحہ کے قریبی رشتہ دار تھے اور حسان اور الی بن کعب کی قرابت ابوطلحہ ہے یوں تھی کہ ابوطلحہ کا نام زید ہے وہ مہیل کے بیٹے ، وہ اسود کے ، وہ حرام کے ، وہ عمرو بن زید،مناۃ بن عدی بن عمرو بن مالک بن نجار کے اور حسان ثابت کے بیٹے، وومنذرکے، وہ حرام کے تو دونوں حرام میں جا کرمل جاتے ہیں جو پردادا ہے تو حرام بن عمرو بن زید ،منا ۃ بن عمرو بن ما لک بن نجار ،حسان اور ابوطلحه كوملا ديتا ہے اور ابی بن كعب چھٹى پشت میں یعنى عمر وبن مالك میں ابو طلحہ سے ملتے ہیں، انی کعب کے بیٹے، وہ قیس کے، وہ عبید کے، وہ زید کے، وہ معاویہ کے ، وہ عمر و بن مالک بن نجار کے تو عمر و بن مالک حسان اور ابوطلحہ اورانی تینوں کوملا دیتا ہے اور بعضوں نے (امام ابو یوسف امام ابوحنیفہ کے

وَقَالَ الإَّنْصَادِيُّ: حَدِّثُنِي أَبِي، عَنْ ثُمَامَةً، غَنْ أَنْسَ، بِمِثْلِ حَدِيْثِ ثَابِتِ قَالَ: ((اجْعَلُهَا لِفَقَرَاءِ قُرَابَتِكَ)). قَالَ أَنسٌ: فَجَعَلَهَا لِحَسَّانَ وَأَبِي بن كَعْبٍ ، وَكَانَا أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنِّي ، وَكَانَ قَرَابَةُ حَسَّانَ وَأُبِيِّ مِنْ أَبِيْ طَلْحَةَ وَاسْمُهُ زَيْدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ الأَسْوَدِ بْنِ حَرَام ابْن عَمْرو بْن زَيْدِ مَنَاةَ بْن عَدِيّ بْن عَمْرو كَابُنِ مَالِكِ بْنِ النَّجَّارِ، وَحَسَّانُ بْنُ ثَابِتِ ابن الْمُنْذِرِ بن حَرَامِ فَيَجْتَمِعَانَ إِلَى حَرَام، وَهُوَ الْأَبُ الثَّالِثُ، وَحَرَامُ بْنُ عَمْرِو بْنِ زَيْدُ مَنَاةً بْنِ عَدِيّ بْنِ عَمْرُو بْنِ مَالِكِ بْن النَّجَارِ، فَهُوَ يُجَامِعُ حَسَّانَ أَبَا طَلْحَةً وَأَبَيًّا إِلَى سِنَّةِ آبَاءٍ إِلَى عَمْرِو بْنِ مَالِكِ، وَهُوَ شاگردنے ) کہا عزیزول کے لئے وصیت کرے تو جینے مسلمان باپ دادا أَبِي بْنِ كَعْبِ بْنِ قَيْسِ بْنَ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ

مَعَاوِيَةً بن عَمْرِو بن مَالِكِ بن النَّجَّارِ،

گزرے ہیں وہ سب داخل ہوں گے۔

كِتَابُ الْوَصَايَا وصيتول كے مسائل كابيان

> فَعَمْرُو بْنُ مَالِكِ يَجْمَعُ حَسَّانَ وَأَبَّا طَلْحَةَ وَأُبَيًّا. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أُوْصَى لِقَرَابَتِهِ فَهُوَ إِلَى آبَائِهِ فِي الْإِسْلَامِ.

٢٧٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا

مَالِكٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا لِأَبِي طَلْحَةً: ((أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ)). ۖ فَقَالَ أَبُوْ

طَلْحَةَ: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلَحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمَّهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنْلِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾

[الشعراء: ٢١٤] جَعَلَ النَّبِيُّ مَكُّنَّكُمْ يُنَادِي: ((يَا يَنِيُ فِهُو ِيَا يَنِيُ عَدِيًّى)). لِبُطُوْنِ قُرَيْشِ. وَقَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ وَأَنْذِرُ عَشِيرَتَكَ

الْأَقْرَبِينَ﴾ قَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكَامَّا: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ)). إراجع: ١٤٦١][مسلم: ٣٣١٦]

بَابٌ:هَلُ يَدُخُلُ النِّسَاءُ وَالْوَلَدُ ·

فِي الْأَقَارِبِ؟

٢٧٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ جَيْنَ أَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ وَأَنْذِدُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ﴾ [الشعراء: ٢١٤] قَالَ: ((يَا مَعْشَرَ قُرَيْشِ أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا اشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ، لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا بَنِي

عَبْدِ مَنَافٍ لَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! لَا أُغْنِي عَنْكَ مِنَ کھیکا منہیں آؤں گاعباس عبد المطلب کے بیٹے! میں اللہ کے سائمنے کھ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُولِ اللَّهِ لَا أُغْنِي كامنبين آؤن گا۔صفيه ميري پھوپھي!الله كےسامنے تبہارے كچھكامنبين

(۲۷۵۲) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے

خردی، انہوں نے اسحاق بن عبدالله بن الي طلحه سے ، انہوں نے انس والنفؤ سے سنا ، انہوں نے کہا آنخضرت مَالَّيْفِكُم نے ابوطلحہ سے فرمایا (جب انہوں نے اپنا باغ بیر جاء الله کی راہ میں دینا چاہا) دمیں مناسب سمحمتا ہوں کہ توبہ باغ اپنے عزیز دں کو دے دے۔ ' ابوطلحہ نے کہا بہت

خوب ایدا ہی کروں گا۔ پھر ابوطلحہ نے وہ باغ اسے عزیزوں اور چیا کے بیٹوں میں تقتیم کردیا اور ابن عباس ڈلٹائٹنانے کہا جب (سور ہُ شعراء کی ) ہیہ آیت اتری "اوراپ قریب کے ناطے والوں کو (رب کے عذاب سے)

ڈرا۔' تو آ تخضرت مَثَا يُعْلِم قريش كے خاندانوں بى فهربى عدى كو يكارنے لگے (ان کو ڈرایا) اور ابو ہر مرہ ڈٹائٹنڈ نے کہا جب بیہ آیت اتری ﴿ و انلار عشيرتك الاقوبين ﴾ ني اكرم مَن اليُّرَم في فرمايا: "احقر يش كولوا"

(اللهسے ڈرو)۔

## باب: كياعزيزول ميسعورتين اور يح بهي داخل ہوں گے؟

( 1207) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعیب نے خروی ، انہوں نے زیری سے، کہا مجھ کوسعید بن میتب اور ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے خرردی کدابو مرمیه والنی نے کہاجب (سورہ شعراء کی) بیآ یت اللہ تعالی نے اتاری: ''اور اپنے نزویک کے ناطے والوں کو عذاب سے ڈرا۔'' تو رسول الله مَنَالَيْظِ نے فرمايا " قريش كے لوگو! (يا ايما بى كوئى اور كلمه ) تم لوگ این این جانوں کو (نیک اعمال کے بدل) مول لے لو (بیالو) میں الله كسامن تنهارك كيح كامنيس آول كالاين اس كى مرضى ك خلاف میں کچھنیں کرسکوں گا) عبد مناف کے بیٹو! میں اللہ کے سامنے تبہارے

وسيتول كے مسائل كابيان كِتَابُ الْوَصَايَا

آنے کا۔ فاطمہ میری بٹی! تو جا ہے میرامال مانگ لیکن اللہ کے سامنے عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ تیرے کچھکا منہیں آؤں گا۔' ابوالیمان کے ساتھ مدیث کو اصبغ نے بھی سَلِيْنِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيُ لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ عبداللدين وبب سے، انہوں نے اولس سے، انہوں نے ابن شہاب سے اللَّهِ شَيْئًا)). تَابَعَهُ أَصْبَغُ عَنِ ابْنِ وَهُبٍ عَنْ

روایت کیا۔

يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ. [طرفاه في: ٣٥٢٧،

٧٧١] [مسلم: ٤٠٥٤ نسائي: ٣٦٤٨]

وَقَدِ اشْتَرَطَ عُمَرُ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ

يَأْكُلَ مِنْهَا وَقَدْ يَلِي الْوَاقِفُ وَغَيْرُهُ. وَكَذَٰلِكَ

مَنْ جَعَلَ بَدَنَةً أَوْ شَيْئًا لِلَّهِ، فَلَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ

بِهَا كَمَا يَنْتَفِعُ غَيْرُهُ وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطُ.

تشویج: مچھلی صدیث میں پہلے آپ نے قریش کے کل اوگوں کو ناطب کیا جوخاص آپ کی قوم کے لوگ تھے۔ پھر عبد مناف اپنے چوتھے دا داکی اولا د کو ۔ پھر خاص اپنے چیا اور پھو پھی یعنی دازاکی اولا وکو پھر خاص اپنی اولا دکواس جدیث سے امام بخاری و اللہ نے بین کالا کہ قرابت والول میں عورتیں داخل ہیں ۔ کیونکہ حضرت صفیدا پی پھوپھی کوبھی آپ نے مخاطب کیااور بچ بھی اس لئے کہ حضرت فاطمہ دلائے اجب بیآ یت اتری کم من بچ تھیں، آپ نے ان کوبھی مخاطب فر مایا۔

#### باب: کیا وقف کرنے والا اسنے وقف سے خور بھی بَابٌ: هَلُ يَنْتَفَعُ الْوَاقِفُ بِوَقَفِهِ

وہ فائدہ اٹھاسکتاہے؟ اور حضرت عمر مثالثيُّؤ نے شرط لگائي تھي (اپنے وقف کے لئے) کہ جو تحف اس

كامتولى مواس كے لئے اس وقف ميس سے كھالينے سے كوئى حرج نہ موگا۔ (دستور کے مطابق) واقف خود بھی وقف کامہتم ہوسکتا ہے اور دوسرا مخص بھی۔ای طرح اگر کسی محص نے اونٹ یا کوئی اور چیز اللہ کے راست میں وتف کی توجس طرح دوسرے اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں خود وقف کرنے والابھی اٹھاسکتا ہے اگر چہ (وقف کرتے وقت )اس کی شرط نہ لگائی ہو۔

تشويج: واقف اسے وقف سے فائد واٹھا سكتا ہے جب اس چيز كوخود اسے او پر اور نيز دوسروں پر وقف كرديا مويا وقف ميں الى شرط كرلى مويا اس میں سے ایک حصدا پے لئے خاص کرلیا ہو یا متولی کو پچھ دلایا ہواور خود ہی متولی ہوقے سطلانی نے کہاشا فعید کا سچے ند ہب یہ ہے کہ اپنی ذات پر وقف کرنا ماطل ہے۔

حضرت عمر ولا فن كااثر كتاب الشروط مين موصولاً كزرچكا ب -امام بخارى ميشلة نے اس سے بي نكالا كه جب وقف كے متولي كوحضرت عمر دلانٹنز نے اس میں سے کھانے کی اجازت دی تو خود وقف کرنے والے کو بھی اس میں سے کھانا یا سیجھ فائدہ لینا درست ہوگا۔اس لئے کہ جھی وقف كرنے والاخوداس جائيدادكامتولى موتا بي آخرى مضمون ميں اختلاف ب بعض نے كہاا كركوئى چيزفقيروں پروقف كى اوروقف كرنے والافقير نہيں ہے تو اس سے فائدہ اٹھانا درست نہیں۔البتۃ اگر وہ فقیر ہوجائے یا اس کی اولا دمیں سے کوئی فقیر ہوجائے تو فائدہ اٹھاسکتا ہے یہی مجتار ہے۔

٢٧٥٤ حَدَّثَنَا قُتِيبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، حَدَّثَنَا أَبُو (٢٧٥٣) بم سةتيد بن سعيد في بيان كيا، كها بم سابوعواند في بيان عَوَانَةً ، عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنَس : أَنَّ النَّبِي مَا اللَّهِي مَا اللَّهِ اللهِ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنس وَاللَّمُ اللَّهِ عَلَى اللهِ عَنْ قَتَادَةً ، عَنْ أَنس وَاللَّمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ الللْمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَل رَأَى رَجُلا يَسُوقُ بَدَنَةً ، فَقَالَ لَهُ: ((ارْمُحَبُهَا)). ويكاكرايك خص قرباني كااون بإسك لئ جاربا ب-آنخضرت مَا الله الم

وصیتوں کے مسائل کابیان

اس سے فرمایا: "اس پرسوار ہوجا۔" اس صاحب نے کہا کہ یارسول الله! بيد

قربانی کااونٹ ہے۔آپ نے تیسری یا چوتی بار فرمایا' افسوس! سوار بھی ہوجا"

(یاآپ نے وَیلك كى بجائے وَید که فرمایاجس کے معن بھی وہی ہیں)۔

( 1200) جم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام ما لک نے بیان کیا ، ان سے ابوالزناد نے ، ان سے اعرج نے اور ان سے

ابو ہریرہ وظافی نے کدرسول الله مَنا الله مِنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مَنا الله مِنا الله مِنا الله مَنا الله مِنا الله مَنا الله مِنا الله مِنا

اونث باسكى لئے جارہے ہیں۔آپ مَلَ اللَّهِ عَلَى أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله کیکن انہوں نے معبذرت کی کہ مارسول اللہ! بیاتو قربانی کا ہے۔ آپ مَلَاثِیْظِم

نے پھر فرمایا ''سوار بھی ہو جا۔ افسوں!'' بیکلمہ آپ مٹالیٹی نے تیسری یا

تشویج: ال حدیث سے امام بخاری بیشتہ نے بین کالا کہ وقلی چیز سے خود وقف کرنے والا بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے، جانور پر مکان کو بھی قیاس کر سکتے ہیں۔اگرکوئی مکان وقف کرے تواس میں خود بھی رہ سکتا ہے۔ یہ بھی ظاہر ہوا کہ قربانی کے جانور پر بونت ضرورت سواری کی جاسکتی ہے،اگروہ دودھ

وینے والا جانور ہے تو اس کا دودھ بھی استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ وہ جانور برائے قربانی متعین کرنے کے بعد عضومعطل نہیں بن جاتا۔ عام طور پر مشرکین اپنے شرکیدافعال کے لئے موسوم کروہ جانوروں کو ہالکل آ زاو بیجھنے لگ جاتے ہیں جوان کی نادانی کی دلیل ہے،غیراللہ کے ناموں پراس طرح -

باب: اگروقف كرنے والا مال وقف كو (اينے قبضه

میں رکھے ) دوسرے کے حوالہ نہ کرے تو جائز ہے اس کئے کہ عمر داللہ نے ( خیبر کی اپنی زمین ) وقف کی اور فرمایا کہ اگر اس میں سے اس کا متولی بھی کھائے تو کوئی مضا نقہیں ہے۔ یہاں آپ نے

اس کی کوئی تخصیص نہیں کی تھی کہ خود آپ ہی اس کے متولی ہوں مے یا کوئی دوسرا۔ نبی کریم مَالَیْنِ نے ابوطلحہ رہائنے سے فرمایا تھا کہ میراخیال ہے کہ تم ا بی زمین (باغ بیرهاء صدقه کرنا چاہتے ہوتو) اپنے عزیز وں کو دے دو۔''

انہوں نے عرض کیا کہ میں ایا بی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے

عزیزوں اور چپاکے لڑکوں میں بانٹ دیا۔ تشويج: تومعلوم ہوا كدوتف كرنے والا اينے وقف كوايے تبضه من بھي ركھ سكتا ہے جيسا كد حفرت عمر والليز كفعل سے ثابت ہے۔ جمہور علما كا يمي تول ہے اور مالکیہ وغیرہ کے نزد یک وقف اس وقت تک صحح نہیں ہوتا جب تک مال وقف کوا بے قبضہ سے نکال کرووسرے کے قبضے میں ندوے کے جمہور

كِتَابُ الْوَصَايَا فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ فِي

الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: ((ارْكِبُهَا، وَيُلَكَ! أَوْ

٢٧٥٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِيْ مَالِك،

عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأُعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ:

وَيُحَكَ)). [راجع: ١٦٩٠]

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ إِنَّاى رَجُلًا يَسُوقُ بَدُنَةً ، فَقَالَ: ((ارْكُبُهَا)).قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّهَا

بَدَنَةٌ.قَالَ:((ارْكُبْهَا، وَيَلْكَ)). فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّالِثَةِ.[راجع: ١٦٨٩]

جانور جھوڑ ناہی شرک ہے۔ بَابٌ:إِذَا وَقَفَ شَيْئًا فَلَمْ يَدُفَعُهُ

إِلَى غَيْرِهِ فَهُوَ جَائِزٌ لِأَنَّ عُمْرَ أُوْقَفَ وَقَالَ: لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ

وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلِ ، وَلَمْ يَخُصَّ إِنْ وَلِيَهُ عُمَرُ أَوْ غَيْرُهُ. قَالَ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ لِأَبِي طَلْحَةَ: ((أَرَى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ)). فَقَالَ: أَفْعَلُ

فَقَسَمَهَا فِي أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمُّهِ. [راجع: ٢٧٥٢]

ک دلیل حصرت عمر حضرت علی اور حضرت فاطمه بن کانتی کے افعال میں ۔ان سب نے اپنے اوقاف کواپنے بی قبضه میں رکھا تھا۔اس کا نفع خیرات کے کامول میں صرف کرتے۔ باب کے تحت ذکر کردہ اڑ حضرت عمر والتینا سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر ولائٹونا خود بھی متولی رہ سکتے تھے کیونکہ نی کریم مثالیظ

كِتَابُ الْوَصَايَا ﴿ 1/28/4 ﴾ وصيول كِمال كابيان

نے اس منع نہیں فر مایا اور جب حضرت عمر رڈائٹؤ متولی ہو سکے تو ان کواس میں سے کھانا بھی درست ہوگا ، باب کا بہی مطلب ہے۔اس لئے وقف کو عام اور خاص دو قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ ہس سے مرادرہ او قاف ہوتے ہیں جن کا اصل مقصد پچھو امورد بنی اور کار ہائے خیر میں امداد کرتا ہوتا ہوا وہ پچھ خاص اشخاص یا خاص کی بھا عت کی نقع رسانی کے کیے ہے۔ خاص جن کا مقصود اصلی واقف کے عیال واطفال یا اقربا کے لئے آز قد مہیا کرتا ہو، لغوی معنی وقف کے باندھ دینا جس کر دینا ہے اور اصل میں پہلفظ گھوڑ ہے اور اونٹ وغیرہ کے باندھ نیمیں استعمال کیا جاتا ہے اور علمائے اسلام کی اصطلاح میں وقف سے مراد کسی کا رخیر کے لئے اپنامال دے دینا۔ وقف کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی جا سیدادش اراضی و مکانات وغیرہ کے حق ملکیت سے میں دقف سے مراد کسی کار خیر کے لئے اپنامال دے دینا۔ وقف کی تعریف یہ بھی کی گئی ہے کہ کسی جا سیدادش اراضی و مکانات وغیرہ کے وقت واقف کا اپنا ہو۔ واقف اسیخ بیض و ملک کی شرط بھی لگا سکتا ہے۔ کسی دوسرے مقام ہراس کی تفصیل آئے گی۔

مات: اگریسی نے بوں کہا کہ میرا گھر اللہ کی راہ میں صدقہ ہے نقراء وغیرہ کے لئے صدقہ ہونے کی کوئی وضاحت نہیں کی تو وقف جائز ہوا

اب اس کواختیار ہے اسے وہ اپنے عزیز دن کو بھی دے سکتا ہے اور دوسروں
کو بھی ، کیونکہ صدقہ کرتے ہوئے کسی کی شخصیص نہیں کی تھی۔ جب ابو
طلحہ رفائقیٰ نے کہا کہ میرے اموال میں مجھے سب سے زیادہ پندیدہ بیر خاء
کا باغ ہے اور وہ اللہ کے راستے میں صدقہ ہے تو نبی کریم مُلِّ الْمِیْنِمُ نے اسے
جائز قرار دیا تھا (حالانکہ انہوں نے کوئی تعیین نہیں کی تھی کہ وہ یہ کے دیں
سے رنگہ بعضا کے شانہ نبی کہ میں سے دیں

ی بیرو سی بیری کوی و و مصلی ، با کر کری بی کار مان کار مان کار مان کار مان کا کردے کے مساوت کی بیری کا کردے کہ مساوت کی بیری کا کردے کہ مساوت کی بیری کا اور پہلا قول زیادہ میں ہے۔ کس لئے ہے، جائز نہیں ہوگا اور پہلا قول زیادہ میں کا بیری کریم مان کی کریم مان کریم کاریم کاریم

پرمقصد باب ثابت ہوا۔ مرامی درنگسی سرنگراک میری زملین امیر الرغ میری

باب: کسی نے کہا کہ میری زمین یا میرا باغ میری (مرحومہ) مال کی طرف سے صدقہ ہے تو یہ بھی جائز ہے خواہ اس میں بھی اس کی وضاحت نہ کی ہو کہ کس کے لئے صدقہ ہے

(۲۷۵۲) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو مخلد بن زید نے بیان کیا، انہیں ابن جر بح نے بخر دی، کہا کہ مجھے یعلی بن سلم نے خبر دی، انہوں نے عکر مدسے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ ہمیں ابن عباس ڈائٹ کیا نے خبر دی کہ

بَابٌ: إِذَا قَالَ: دَارِيُ صَدَقَةٌ لِلَّهِ وَلَمُ يُبَيِّنُ لِلْفُقَرَاءِ أَوْ غَيْرِهِمْ فَهُوَ جَائِزٌ

وَيَضَعُهَا فِي الأَقْرَبِينَ أَوْ حَيْثُ أَرَادَ. قَالَ النَّبِيُ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُولِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُولَى الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ الللْمُولَى الللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللللْمُولَى الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللْمُولِمُولِمُ اللْمُلْمُ الللْمُولِمُ اللللْمُولِمُ اللْمُولِمُ اللللْمُولِمُولَ اللل

تقيم كرن كاتم فرايا كى ترابت دارى تفيين كى داى مقصد باب ابت وار بَاكِ : إِذَا قَالَ : أَرْضِي أَوْ بُسْتَانِي بِالب : كسى م صَدَقَةً لِلَّهِ عَنْ أُمِّى فَهُو جَائِزٌ (مرحومه) ما

وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ . وَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ لِمَنْ ذَلِكَ . ٢٧٥٦ حَدَّثَنَا مَخْلَدُ بْنُ

ْ يَزِيْدَ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِيْ يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعَ عِكْرِمَةَ، يَقُوْلُ: أَنْبَأَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ <\$€ 129/4 E

كِتَابُ الْوَصَايَا

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ تُوُفِّيَتْ أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ

عَنْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي تُوُفِّيتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، أَيَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ

بِهِ عَنْهَا؟ قَالَ: ((نَعَمُ)). قَالَ: فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [طرفاه

في: ۲۷۷۲، ۲۷۲۲]

((محواف))اس باغ کا تام تھا گااس کے معنی بہت میوہ دار کے ہیں۔

بَعْضَ مَالِهِ أَوْ بَعْضُ رَقِيْقِهِ أَوْ

دَوَاتِّهِ، فَهُوَ جَائِزٌ ٢٧٥٧ ـ حَدَّثَنَا يَحْمَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ،

عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أُخْبَرَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ كَعْبِ، قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ

مَالِكِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ مِنْ تَوْبَتِيْ أَنْ أَنْخَلِعَ مِنْ مَالِيْ صَدَقَةً إِلَى اللَّهِ

وَإِلَى رَسُوْلِهِ مُسْتُكُمُ قَالَ: ((أَمُسِكُ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُو خَيْرٌ لَكَ)). قُلْتُ: فَإِنَّى أَمْسِكُ

سَهْمِي الَّذِيْ بِخَيْبَرَ. [أطرافه في:٢٩٤٧، · 0 P 7 , KA • 7 , F 0 0 7 , P A A 7 , I 0 P 7 ,

1133, TVF3, TVF3, AVF3, 007F,

۱۹۲۰، ۲۲۷۰] [مسلم: ۲۰۱۷، ۲۰۱۷

ابوداود: ۲۲۰۲؛ نسائی: ۲۴۳۲]

تشویج: ید کعب بن مالک دلانشد وه صالی بین جواین دوساتھیوں سمیت جنگ جوک میں نی کریم ملاقیظ کے ساتھ نہیں نکلے تھے۔آپ ایک مت تک ز برعماب رہے۔ آخر اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول کی ۔اس کامفصل ذکر کتاب المغازی میں آئے گا۔ حدیث سے بیجی فکلا کسمارا مال خیرات کردینا مکروہ ہےاور بہنھی نکلا کہ مال منقولہ کا وقف کرنا بھی جائز ہے۔

وصیتوں کے مسائل کابیان سعد بن عباده ولافنوز کی مان عمره بنت مسعود کا انتقال ہوا وہ ان کی خدمت

میں موجود نہیں تھے۔ انہوں نے آ کررسول الله مَالَّيْنِمَ سے يوجها يارسول

الله! ميري والده كاجب انتقال مواتويين ان كي خدمت مين حاضرنبين تحا-

کیا اگر میں کوئی چیز صدقہ کروں تو اس سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے؟ آب مَالِيَّيْمُ ن اثبات ميں جواب ديا تو انہوں نے کہا كميں آپ كوگواه

بناتا ہوں کہ میرامخراف نامی باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

تشوج: حضرت سعد بن عباده غزوه وومته الجندل ميس نبي كريم مَنَاتَيْنِم كي ساتھ كئے ہوئے تھے، پیچھے سے ان كى محترمه والده كا انقال ہوگيا۔

باب: سي نے اپني كوئى چيزيالونڈى ،غلام يا جانور صدقہ یا وقف کیا تو جائز ہے (مطلب بی کہ مال مشترک مال منقولہ کا بھی وقف درست ہے)

(٢٧٥٤) م سے يكيٰ بن بكير نے بيان كيا، كہا م سےليف نے بيان كيا، ان سے عقیل نے ،ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن کعب نے خبر دی اور ان سے عبداللہ بن کعب نے بیان کیا کہ میں نے کعب بن مالک مناتلہٰ سے سنا ، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میری توبہ (غزوۂ تبوک میں نہ جانے کی) قبول ہونے کا شکرانہ یہ ہے کہ میں اینا مال اللہ اور اس کے رسول مَثَاثِیْکُم کے راہتے میں

دے دوں۔ آپ نے فرمایا: "اگراپے مال کا ایک حصرابے پاس ہی باقی ر کھوتو تمہارے حق میں میہ بہتر ہے۔ 'میں نے عرض کیا کہ پھر میں اپنا خیبر کا

حصهایے پاس محفوظ رکھتا ہوں۔

## باب: اگر صدقہ کے لئے کسی کو وکیل کرے اور وکیل اس کا صدقہ پھیردے

(۲۷۵۸) اور اساعیل بن جعفر نے بیان کیا کہ مجھےعبدالعزیز بن عبداللہ بن الى سلمه نے خروى، أنبيل اسحاق بن عبداللد بن الى طلحه لن (امام بخاری میشند 'نے کہا کہ ) میں سمجھتا ہوں کہ بیروایت انہوں نے انس ڈالٹوئڈ سے کی ہے کہ انہوں نے بیان کیا (جب سورہ آل عمران کی) بدآیت نازل ہوئی کہ'' تم نیکی ہرگزنہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سےخرچ نہ كروجوتم كوز ياده پيند ہے "تو ابوطلحه والنيز رسول الله مَنْ النَّيْمِ كي خدمت ميں حاضر ہوئے اور عرض کیایار سول اللہ! اللہ تبارک وتعالی اپنی کتاب میں فرماتا ہے کہ "تم نیکی ہرگزنہیں پاسکتے جب تک اس مال میں سے خرج نہ کر وجوتم کو زیادہ پند ہے 'اور میرے اموال میں سب سے پند مجھے بیراء ہے۔ بیان کیا کہ بیرطاء ایک باغ تھا۔رسول الله مَالَّيْظِم بھی اس میں تشریف لے جایا کرتے ،اس کے سائے میں بیضتے اوراس کا پانی پیتے (ابوطلحہ نے کہا کہ )اس کئے وہ اللہ عز وجل کی راہ میں صدقہ اور رسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن السَّاحِينِ اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّاسِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللّه ہے۔ میں اس کی نیکی ادر اس کے ذخیرہ آخرت ہونے کی امیدر کھتا ہوں۔ الله الله جس طرح الله آب كو بتائ اسے خرچ كيجے - رسول الله مَنَايِّيَةً فِي مَن فرمايا "واه واه شاباش الوطلحدية وبرا نفع بخش مال ب، بهم تم سے اسے قبول کر کے چرتمہارے ہی حوالے کر دیتے ہیں اور ابتم اسے این عزیزوں کورے دو۔''چنانچہ ابوطلحہ رٹائٹنا نے وہ باغ اینے عزیزوں کو دے دیا۔ انس والفن نے بیان کیا کہ جن لوگوں کو باغ آپ نے ویا تھا ان میں الی اور حسان ولی خیا ستھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ حسان ولی نی نے اپنا . حصد معاویہ والنین کو چ دیا تو کسی نے ان سے کہا کہ کیا آپ ابوطلحہ والنین کا ویا ہوا مال جی رہے ہیں؟ حسان رٹائٹن نے جواب دیا کہ میں تھجور کا ایک صاع روبوں کے ایک صاع کے بدل کیوں نہ بیچوں ۔انس نے کہا یہ باغ

٢٧٥٨ـ وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ: أَخْبَرَنِيْ عَبْدُالْعَزِيْزِ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً ، عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ﴾ [آل عمران: ٩٢] جَاءَ أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَا فَقَالَ: أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبَّ أَمْوَالِيْ إِلَىٰ بَيْرُحَاءُ قَالَ: وَكَانَتْ حَدِيْقَةُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ يَدْخُلُهَا وَيَسْتَظِلُّ بِهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاثِهَا فَهِيَ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى رَسُوْلِهِ أَرْجُوْ بِرَّهُ وَذُخْرَهُ، فَضَعْهَا أَيْ رَسُولَ اللَّهِ! حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَةً: ((بَخْ يَا أَبَا طَلْحَةً! ذَلِكَ مَالٌ رَابِح، قَدْ قَبْلْنَاهُ مِنْكَ وَرَدَدْنَاهُ عَلَيْكَ، فَاجُعَلْهُ فِي الْأَقْرِبِينَ)). فَتَصَدَّقَ بِهِ أَبُو طَلْجَةَ عَلَى ذَوِي رَحِمِهِ ، قَالَ: وَكَانَ مِنْهُمْ أُبِّي وَحَسَّانُ، قَالَ: فَبَاعَ حَسَّانُ حِصَّتَهُ مِنْهُ مِنْ مُعَاوِيَةً، فَقِيْلَ لَهُ تَبِيْعُ صَدَقَةَ أَبِي

بَابٌ: مَنُ تَصَدَّقَ إِلَى وَكِيلِهِ

ثُمَّ رَدَّ الْوَكِيْلُ إِلَيْهِ

مِنْ دَرَاهِمَ قَالَ: وَكَانَتْ بِلْكَ الْحَدِيْقَةُ فِي ويا موا مال فَيْ رَبِ مِين؟ صان رُفَاتُوْ نَ جواب ديا كم مِن كَبُوركا ايك مَوْضِع قَصْرِ بَنِيْ حُدَيْلَةَ الَّتِيْ بَنَاهُ مُعَاوِيَةً صاع رويوں كايك صاع كي بدل كيوں نہ بيوں انس نے كہا يہ باغ اداجع آلا كا اللہ اللہ كائلہ كائلہ كائلہ كائلہ كائلہ كائلہ كائلہ كے معاويد رُفَاتُوْ نَ وَالطور قلعہ كے التمير

طَلْحَةً فَقَالَ: أَلَا أَبِيعُ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ بِصَاعً

كياتھا۔

تشريج: ترجمه باب اس سے نكالك ابوطلحه والنيو نے نى كريم ما كافيام كوكيل كياتها، آپ نے ان كاصد قد قبول فرما كر پھران بى كوواپس كرديا اور فرمايا

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

نے فرمایا کہ میں تھجور کا ایک صاع رو پوں کے ایک صاع کے بدل کیوں نہ بچوں یعنی ایسی قیت پھرکہاں ملے گی گویا تھجور چاندی ہے ہم وزن بک رہی ہے۔ کہتے ہیںصرف حسان رفائفنڈ کا حصداس باغ میں حضرت معاویہ رفائفنڈ نے ایک لا کھ درہم کوخریدا چونکہ ابوطلحہ رفائفنڈ نے یہ باغ معین لوگوں پر وقف کیا تھا لہٰذاان کواپنا حصہ بیچنادرست ہوا۔بعض نے کہاابوطلحہ نے ان لوگوں پر دقف کرتے دفت پیشرط لگا دی تھی کہا گران کو حاجت ہوتو بچ کیلتے ہیں ور نہ مال وقف كى بيع درست نبيس \_قصر بني حديله كي تفصيل حافظ صاحب يون فرمات بين:

"واما قصر بني حديلة وهو بالمهملة مصغر ووهم من قاله بالجيم فنسب اليهم القصر بسبب المجاورة والا فالذي بناه هو معاوية بن ابي سفيان وبنو حديلة بالمهملة مصغر بطن من الانصار وهم بنو معاوية بن عمرو بن مالك النجار وكأنوا بتلك البقعة فعرفت بهم فلما اشترى معاوية حصة حسان بني فيها هذا القصر فعرف بقصر بني حديلة ذكر ذلك عمرو بن شيبة وغيره في احبار المدينة ملكهم الحديقة المذكورة ولم يقفها عليهم اذ لو وقفها ما ساغ لحسان ان

يبيعها ووقع في اخبار المدينة لمحمد بن الحسن المخزومي من طريق ابي بكر بن حزم ان ثمن حصة حسان مائة الف درهم قبضها من معاوية بن ابي سفيانـ " (خلاصه فتح الباري جلده صفَّحه ٤٨٧)

اور کین قصر بنی حدیلہ جائے مہملہ کے ساتھ اور جس نے اسے جیم کے ساتھ قل کیا بیاس کا وہم ہے۔ یہ پڑوس کی وجہ سے بوحدیلہ کی طرف منسوب ہوگیا تھاور نہاس کے بنانے والے حضرت معاویہ بن الی سفیان ڈھائٹھنا ہیں اور بنوحدیلہ انصار کا ایک قبیلہ ہے ۔ یہ بنومعاویہ بن عمرو بن مالک نجار ہیں جو یہال رہا کرتے تھے پس ان ہی ہے میشنوب ہوگیا۔ پس جب حضرت معاویہ ڈاٹھٹڈ نے حضرت حسان ڈاٹھٹڈ والا حصہ فریدلیا تو وہاں بیقلعہ بنایا جو قصر بوحدیلہ کے نام سےموسوم ہوگیا۔اے عمرو بن شیبر دغیرہ نے اخبار المدینہ میں ذکر کیا ہے،حضرت حسان ڈکٹٹٹز نے اپنا حصہ حضرت معاویہ رکھنٹؤ کو نج دیا۔اس سے ثابت ہوا کہا گراس کوان پر وقف کرتے تواہے حسان دلاتین فروخت نہیں کر سکتے تھے اوراخبار مدینہ میں ہے کہ حضرت معاویہ ڈلاتینؤ نے حضرت حسان والفيُّذ كوان كے حصه كي قيمت ايك لا كھ درہم ادا كي تھي۔ علامة تسطلا في فرماتے ہيں: "واجاب آخر بان ابا طلحة حين وقفها شرط جواز بيعهم عند الاحتياج فان الشرط بهذا الشرط قال بعضهم لجوازه والله اعلم\_"يعى حضرت ابوطحه والثين في جبات وقف کیاتو حاجت کےوقت ان لوگول کو پیچنے کی ا چازت دے دی تھی اورا ک تثر ط کے ساتھ وقف جائز ہے۔لفظ حدیلیہ کوبعض نے جیم کے ساتھ جدیلے قل كياب - بعض نے كها كدو الله اعلم عام صمومه كساته" دريد" ب- (والله اعلم)

#### بايد:

﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى ( سورهٔ نساء میں )اللہ تعالیٰ کاارشاد که 'جب (میراث کی تقسیم ) کے وقت رشتہ وَالْمَسَاكِيْنُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ ﴾. [النساء: ٨] دار (جووارث نہ ہول) اور میتیم اور مسکین آجا کیں تو ان کو بھی تر کے میں سے کچھ کچھکلا دو(ادرا گرکھلا نانہ ہو سکتو)اچھی بات کہ کرنری سے ٹال دو''

تتشویج: جولوگ خود دارث موں، ان کوتو يتيم اور مسكين اور دور كے نا طے دالول کو جو دار ثنہيں ہیں تقسیم کے وقت کچھ دینا وا جب تھااور جوخو د وارث نه ہوں چینے دارث اولی اس کو پینکم تھا کہ زمی ہے جواب دے دو۔ پینکم ابتدائے اسلام میں تھا پھراس صدقے کا وجوب جاتار ہااور بیآیت منسوخ ہو گئ،اب بعضٰ نے کہااب بھی ہے تھم باتی ہے آیت منسوخ نہیں ہے۔

٢٧٥٩ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الْفَصْلِ، (٢٤٥٩) جم سے ابونعمان محمد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعواندنے حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً ، عَنْ أَبِيْ بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيْدِ بیان کیا ابو بشر جعفر ہے ، ان ہے سعید بن جبیر نے اور ان ہے ابن

كِتَابُ الْوَصَايَا

وصيتول كے مسائل كابيان <>€ 132/4 € 5

عباس ڈاٹٹھنانے فرمایا کہ بچھلوگ گمان کرنے لگے ہیں کہ یہ آیت (جس کا

ابن جُبَيْرٍ، عَنِ ابنِ عَبَّاسِ قَالَ: إِنَّ نَاسًا يَزْعُمُونَ

ذ کرعنوان میں ہوا)میراث کی آیت ہے منسوخ ہوگئ ہے جہیں قتم اللہ کی ہیہ آیت منسوخ نہیں ہوئی البنة لوگ آس برعمل کرنے میں ست ہو گئے ہیں۔

تر کے کے لینے والے دوطرح کے ہوتے ہیں ایک وہ جو وارث ہوں ان کو

ان کا حصد دیا جائے گادوسرے وہ جو وارث نہ ہول ،ان کونری سے جواب

دینے کا حکم ہے،وہ یوں کیے میاں میں تم کودینے کا اختیار نہیں رکھتا۔

تشويج: سنديس فذكور حضرت سعيد بن جبيراسدى كونى بيس جليل القدر تا بعين ميس سے ايك يديهي بيں \_انہوں نے ابومسعود، ابن عباس ،ابن عمر، ا بن زبیراورانس ڈئائٹنز سے علم حاصل کیااوران سے بہت ہے اوگوں نے۔ماہ شعبان ٩٥ ھایں جبکہ ان کی عمرانچاس سال کی تھی، جاج بن پوسف نے

ان کولل کرایا اورخود تجاج رمضان میں مرااور بعض کے نز دیک اس سال شوال میں اور بوں بھی کہتے ہیں کہ ان کی شہادت کے چھے ماہ بعد مرا۔ اس کے بعد عجاج کسی کے قتل پر قاور نہ ہوا۔ کیونکہ سعید نے اس کے لئے وعا کی تقی جب کہ تجاج ان سے مخاطب ہوکر بولا کہ بتاؤتم کو کس طرح قتل کیا جائے میں تم کو

ای طرح قبل کروں گا۔سعید بولے کہاہے جاج! تو اپناقتل ہونا جس طرح جاہے وہ بتلا ،اس لئے کہ اللہ کی قسم جس طرح تو مجھ کو قتل کرے گا ای طرح میں آخرت میں جھے تول کروں گا۔ جاج بولا کیاتم چاہتے ہو کہ میں تم کومعاف کردوں۔ بولے کہ اگر عفودا قع ہوا تو وہ اللہ کی طرف ہے ہوگا اور تیرے لئے

اس میں کوئی براءت وعذر نہیں ۔ حجاج بین کر بولا کہان کو لے جاؤاور قبل کرڈالو ۔ پس جب ان کو درواز ہ سے باہر نکالاتو یہ نہس پڑے ۔ اس کی اطلاع

عجاج کو پہنچائی گئی تو تھم دیا کدان کوواپس لاؤ ۔لہذاواپس لایا گیا تو ان سے پوچھا کداب ہننے کا کیا سبب تھا۔ بولے کہ مجھ کواہلد کے مقابلے میں تیری بے باکی اور الند تعالی کی تیرے مقابل میں حلم و برد باری پر تعجب ہوتا ہے۔ جاج نے بین کر حکم دیا کہ کھال بچھائی جائے تو بچھائی گئی پھر حکم دیا کہ ان کوآل کردیا

جائے۔اس کے بعد سعید بن جیر نے فرمایا کہ ﴿وَجَهْتُ وَجْهِی لِلَّذِی .....﴾ النج (١/الانعام ٤٩) يعنى ميس نے اپنارخ سب سے موثر كراس الله کی طرف کرلیا ہے کہ جوخالق آسان وزیین ہے اور میں شرک کرنے والول میں سے نہیں ۔ جاج نے بین کر حکم دیا کہ ان کوقبلہ کی مخالف ست کر کے مضوط بانده ويا جائ معيد نفرمايا: ﴿ فَأَيْنَمَا تُوكُواْ فَفَمَّ وَجُهُ اللَّهِ ﴾ (٢/ القرة: ١١٥) جس طرف بعي تم رخ كروم اي طرف الله ب- اب

جَانَ نَحْمُ وِيا كَدِر كِ بْل اوندها كرويا جائ \_سعيد ن فرمايا: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنُكُمْ وَفِيْهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْوِجُكُمْ قَارَةً أُخْوى ﴾ (١٠٠ ط: ۵۵) عجاج نے بین کرتھم دیا کداس کوذئ کر ڈالو۔سعید نے فرمایا کہ میں شہادت دیتا اور ججت پیش کرتا ہوں ،اس بات کی کداللہ کے سواکوئی اور معبود

پھر سعید نے دعا کی اے اللہ! تجاج کومیرے بعد کی تے تل پر قادر نہ کر۔اس کے بعد کھال پران کوذیح کر دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ چاج اس تے تل کے بعد پندرہ راتیں اور جیا،اس کے بعد جاج کے پیٹ میں کیڑوں کی بیاری پیدا ہوگئی۔ تحاج نے حکیم کو بلواما تا کہ معائز کرلے حکیم نے ایک گوشت کا

سر اہوا کلز امنگوا یا اوراس کو دھاگے میں پروکراس کے گلے ہے اتارا اور پچھ دیر تک چھوڑے رکھا،اس کے بعد حکیم نے اس کو نکالاتو ویکھا کہ خون سے بھرا مواے کیم مجھ گیا کداب یہ بچنے والانہیں ۔ تجاج اپی ایقیہ زندگی میں چنتا چلاتار ہتا تھا کہ مجھے اور سعید کو کیا ہوا کہ جب میں سوتا ہوں تو میرایا وی پکڑ کر

باب: اگر کسی کو اچا تک موت آجائے تو اس کی

طرف سے خیرات کرنامتحب ہے اور میت کی

أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نُسِخَتْ، وَلَا وَاللَّهِ! مَا يُسِخَتْ، وَلَكِنَّهَا مِمَّا تَهَاوَنَ النَّاسُ، هُمَا وَالِيَان وَالِ يَرِثُ، وَذَاكَ الَّذِي يَرْزُقُ، وَوَالِ لَا يَرِثُ، وَقَالَ: فَذَاكَ الَّذِي يَقُولُ بِالْمَعْرُوفِ، يَقُولُ: لَا

أَمْلِكُ لَكَ أَنْ أَعْطِيَكَ. [طرفه في: ٤٥٧٦]

برت نہیں وہ ایک ہے،اس کا کوئی شریک نہیں اور اس بات کی کوئر منا النظم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جت ایمانی میری طرف سے سنجال یہاں تک کہ تو مجھ ہے تیا مت کے دن ملے۔

بلادیتا ہے۔ سعید بن جبیر عراق کی کھلی آبادی میں فن کئے گئے۔غفر الله له (اکمال)

بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ لِمَنْ تُوفِقي فَجَاءَ ةً أَنْ يَتِصَدَّقُوا عَنهُ وَقَضَاءِ وصیتوں کےمسائل کابیان

(۲۷۱۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے امام

مالک نے بیان کیا ،ان سے ہشام نے ،ان سے ان کے باپ نے اوران

ے عائشہ ڈاٹٹیٹانے کہا کہ ایک صحالی (سعد بن عبادہ) نے رسول الله مَاکٹیٹیم

ے کہا کہ میری والدہ کی موت اچا تک واقع ہوگئ، میراخیال ہے کہا گرانہیں

تفتكوكاموقع ملتاتووه صدقه كرتيس توكيامين ان كي طرف سے خيرات كرسكتا

نے خردی این شہاب ہے، انہیں مبیداللد بن عبداللد نے اور انہیں ابن

عباس وللنَّفَهُمَّا نے کہ سعد بن عبادہ وظالتُون نے رسول الله عَلَا لِيَهُم سے مسللہ

یو چھا، انہوں نے عرض کیا کہ میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے ذمہ

ایک نذر تھی۔ آب مالی ای فرمایا: "ان کی طرف سے نذر بوری کر

مول؟ آپ مَنَاتَيْتُمُ نِ فرمايا: ' بإن ان كى طرف سے خيرات كر۔''

\$€ 133/4 €\$

نذرون کو بوری کرنا

كِتَابُ الْوَصَايَا

النَّذُورِ عَنِ الْمَيِّتِ

٠ ٢٧٦ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ ، حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ ،

عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَاثِشَةَ أَنَّ

رَجُلاً، قَالَ لِلنَّبِيِّ مُلْكُلِّمٌ: إِنَّ أُمِّي افْتُلِتَتْ نَفْسَهَا، وَأَرَاهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ،

أَفَأَتَصَدَّقُ عَنْهَا قَالَ: ((نَعَمْ، تَصَدَّقُ عَنْهَا)).

[راجع: ١٣٨٨] [نسائي: ٣٦٥١]

تشوج: اس حدیث معلوم ہوا کہ درٹا کی طرف سے میت کوخیرات اور صدیتے کا ثواب پنچتا ہے۔ المحدیث کا اس پراتفاق ہے کیکن معزلہ نے اس کا اٹکار کیا ہے۔ دوسری روایت میں ہے سعد نے پوچھا کونی خیرات افضل ہے، آپ نے فرمایا پانی پلانا۔اس کوامام نسائی نے روایت کیا ہے۔ (۲۷ ۱۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا کہ ہم کوامام مالک ٢٧٦١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا

> مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ اسْتَفْتَى رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لِكُمَّ فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي

مَاتَتْ وَعَلَيْهَا نَذْرٌ. فَقَالَ: ((اقْضِهِ عَنْهَا)). [طرفاه في: ٦٦٩٨، ٦٩٥٩] [مسلم: ٤٢٣٥،

٤٢٣٦؛ ابو داود: ٣٣٠٧؛ ترمذي: ٢٥٤٦؛ نسائي: ודרץ, זררץ, זררץ, סדרץ, ראאי,

بَابُ الْإِشْهَادِ فِي الْوَقْفِ وَالصَّدَقَةِ

٢٧٦٢\_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا

هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ

قَالَ: أَخْبَرَنِيْ يَعْلَى، أَنَّهُ سَمِعٌ عِكْرِمَةً،

مَوْلَى ابْن عَبَّاسِ يَقُولُ: أَنْبَأْنَا ابْنُ عَبَّاسٍ ،

أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ أَخَا بَنِي سَاعِدَةَ تُوفِّيَتْ

۲۱۳۲ ، ۳۸۲۸ ابن ماجه: ۲۱۳۲]

تشويج: باب اورحديث مين مطابقت ظاہر ہے كدرسول كريم مَثَاثِيْزُم نے ان كومال كى نذر بوراكرنے كا تحكم فرمايا معلوم ہوا كدمال باپ كاس قتم کے فرائض کی ادائیگی اولا دیرلا زم ہے۔

#### باب: وقف اورصدقه يرگواه بنانا

(۲۷۹۲) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کو ہشام بن یوسف نے خبر دی، انہیں ابن جرت کے نے خبر دی کہا کہ مجھے یعلی بن سلم نے خرردی، انہوں نے ابن عباس والنظام کے غلام عکرمہ سے سنا اور انہیں ابن

عباس وللفيئان في خبروى كوقبيله بني ساعده ك بهائي سعد بن عباده والفيئ ك مان كا انقال موا تو وه ان كى خدمت مين حاضر نهين سے (بلكه رسول الله مَا يُنْيَعُ كم ساته عزوه وومة الجندل مين شريك تفي اس لئے وه ني

أُمُّهُ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهَا فَأَتَى النَّبِي مَا لَكُمُ فَقَالَ: محکم دلائل وبراہین سّے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وصيتوں كے سائل كابيان

كِتَابُ الْوَصَايَا

يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي تُوفِّيَتْ وَأَنَا غَائِبٌ عَنْهَا، فَهَلْ يَنْفَعُهَا شَيْءٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا؟

ہوگیا ہےاور میں اس وقت موجود نہیں تھا تو اگر میں ان کی طرف سے خیرات قَالَ: ((نَعَمُ)) قَالَ: فَإِنِّي أَشْهِدُكَ أَنَّ حَائِطِي كرول تو انبيس اس كا فائده پنچ گا؟ آپ مَلْ اَلْمَا مَنْ مَنْ اَلْمَا كُهُ إِلَا اللهِ اللهِ اللهِ الله

الْمِخْرَافَ صَدَقَةٌ عَلَيْهَا. [راجع: ٢٧٥٦] سعد فظانفون نے اس پر کہا کہ میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میراباغ مخراف نا می

ان کی طرف سے خیرات ہے۔

تشريج: لفظ ((مخواف)) كي بارك من حافظ صاحب فرمات بين " قوله المخراف بكسر اوله وسكون المعجمة وآخره فاء اي المكان المثمر سمى بذلك لما يخرف منه اى يجنى من الثمرة تقول شجرة مُخراف و مثمار قاله الخطابي ووقع في رواية عبدالرزاق المخرف بغير الف وهو اسم الحائط المذكوروالحائط البستانــ" (فتح) يُعنى مُرْاف كِيل وارورخت كوكت بين،اس باغ كانام بىمخراف ہوگياتھا۔

# باب: سورهٔ نساء میں الله تعالیٰ کابیار شاد:

'' اور بتیموں کوان کا مال پہنچا دواور ستھرے مال کے عوض گندہ مال مت لو۔ اوران کا مال اپنے مال کے ساتھ گڈنڈ کرکے نہ کھاؤ بے شک یہ بہت بڑا

بِالطُّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوْبًا كَبِيْرًا٥ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا گناہ ہے اورا گرمتہیں اندیشہ ہو کہتم یتیم لڑکیوں میں انصاف نہ کرسکو مے تو فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَآءِ ﴾. دوسری عورتیں جو تمہیں پہند ہوں ،ان سے نکاح کراو۔''

تشوی**ج**: لیعنی اپن خراب چیزتم نے بیتیم کے مال میں شریک کردی ادراچھی چیز لے لی ،ابیانہ کرو کیونکہ بیتیم کا مال تمہارے لئے حرام اور گندہ ہے ادر

(۲۷ ۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی زہری ہے، کہا کہ عروہ بن زبیر رٹی تھٹا ان سے حدیث بیان کرتے تھے، انہوں نے عَانَشْهُ إِنْ الْمُنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ أَنَّ لاَّ تُفْسِطُوا فِي الْيَتْلَمَٰي فَانْكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (ترجمه او يركزر چكا) كا مطلب يوچها تو عائشہ ڈلائٹنا نے فرمایا کہاس سے مرادوہ میتیم لڑ کی ہے جواپنے ولی کی زہرِ یرورش ہو، پھرولی کے دل میں اس کاحسن اور اس کے مال کی طرف سے رغبت نکاح پیدا ہوجائے مگراس کم مہر پر جو دیسی لڑ کیوں کا ہونا جا ہے ۔ تو اس طرح نکاح کرنے ہے روکا گیالیکن میرکدولی ان کے ساتھ پورے مہر کی ادائیگی میں انصاف سے کام لیں ( تو نکاح کرسکتے ہیں) اور انہیں الوكيول كے سوا دوسرى عور تول سے ذكاح كرنے كا حكم ديا كيا۔ عائشہ والفرن

تمہاری چیز گوخراب ہو مگر حلال اور ستھری ہے۔ ٢٧٦٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَانَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْر

يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لَّا

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَآتُوا الْيُتَامَى أَمُوالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيْتَ

تُقْسِطُوا فِي الْيُتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء:٣] قَالَتْ: عَاثِشَةُ هِيَ الْيَشِيْمَةُ فِي حَجْرِ وَلِيِّهَا، فَيَرْغَبُ فِي جَمَالِهَا وَمَالِهَا، وَيُرِيْدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ

نِسَاثِهَا، فَنُهُوا عَنْ نِكَاحِهِنَّ، إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فِيْ إِكْمَالِ الصَّدَاقِ، وَأَمِرُوْا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ قَالَتْ عَائِشَةُ: ثُمَّ

وصیتوں کے مسائل کا بیان

یہ آیت نازل فرمائی که'' آپ ہے لوگ عورتوں کے متعلق پو چھتے ہیں ، آپ

کہددیں کہ اللہ ممہیں ان کے بارے میں بدایت کرتا ہے' حضرت عاکشہ

نے کہا کہ پھراللہ تعالی نے اس آیت میں بیان کردیا کہ پیتم لڑکی اگر جمال

اور مال والی ہواور (ان کے ولی )ان سے نکاح کرنے کے خواہش مند ہول

لیکن بورامبر دینے میں ان کے (خاندان کے ) طریقوں کی یابندی نہ کر

سكيں تو (وه ان سے نكاح مت كريں) جبكه مال اور حسن كى كى كى وجہ ہے

ان کی طرف انہیں کوئی رغبت نہ ہوتی ہوتو انہیں وہ جَھوڑ دیتے اوران کے سوا

سمی دوسری عورت کو تلاش کرتے ۔ راوی نے کہا جس طرح ایسے لوگ

رغبت نہ ہونے کی صورت میں ان يتيم اثر كيوں كوچھوڑ ديے ،اس طرح ان

کے لئے بیجی جائز نبیں کہ جب ان الرکوں کی طرف انہیں رغبت مواد ان

نے بیان کیا کہ چراوگوں نے رسول الله مَلَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سے بوجھا تو الله عز وجل نے

اسْتَفْتَى النَّاسُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَكُمْ بَعْدُ فَأَنْزَلَ

اللَّهُ يُفْتِينُكُمْ فِيهِنَّ﴾ [النساء: ١٢٧] قَالَتْ:

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَيَسْتَفُتُونَكَ فِي النَّسَاءِ قُلِ

يُلْحِقُوْهَا بِسُنَّتِهَا بِإِكْمَالِ الصَّدَاقِ، فَإِذَا

كَانَتْ مَرْغُوبًا عَنْهَا فِي قِلَّةِ الْمَالِ وَالْجَمَالِ

تَرَكُوْهَا وَالْتَمَسُوا غَيْرَهَا مِنَ النِّسَاءِ، قَالَتْ:

فَكَمَا يَتْرُكُونَهَا حِيْنَ يَرْغَبُوْنَ عَنْهَا فَلَيْسَ

لَهُمْ أَنْ يَنْكِحُوهَا إِذَا رَغِبُوا فِيْهَا إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا

لَهَا الأَوْفَى مِنَ الصَّدَاقِ وَيُعْطُوْهَا حَقَّهَا.

[راجع: ۲٤۹٤]

کے بورے مہر کے معاملے میں اور ان کے حقوق ادا کرنے میں انصاف

ے کام لئے بغیران سے نکاح کریں۔

تشویج: تاریخ وروایات میں فرکور ہے کہ پتیم لڑکیاں جواینے ولی کی تربیت میں ہوتی تھیں اور وہ لڑکی اس ولی کے مال وغیرہ میں بوجر قرابت کے شر یک ہوتی تو اب دوصورتیں پیش آتی تھیں بہمی توبیصورت پیش آتی کہ وہ لاکی خوبصورت ہوتی اور ولی کواس کے مال و جمال ہردو کی رغبت کی وجہ سے

آتی کہ بتیم لڑکی صورت شکل میں حسین نہ ہوتی مگراس کا وہ دلی بی خیال کرتا کہ دوسرے سی سے اس کا نکاح کر دول گاتو لڑکی کا مال میرے قبضے سے نکل جائے گا۔اس مصلحت سے وہ نکاح تو اس اور کی سے طوعا و کر ہا کر لیتا مگر و بیےاس سے کچھ رغبت ندر کھتا۔اس پراس آیت کا نزول ہوا اوراولیا کوارشاد ہوا کہ اگرتم کواس بات کا ڈر ہے کہتم ایسی پتیماڑ کیوں کے بارے میں انصاف نہ کرسکو گے اوران کے مہراوران کے ساتھ جسن معاشرت میں تم سے کوتا ہی ہوگی توتم ان سے نکاح مت کر و بلکہ اور عورتیں جوتم کو مرغوب ہوں ان سے ایک چھوڑ جارتک کی تم کواجازت ہے۔ قاعدہ شرعیہ کے مطابق ان سے نکاح

باب: سورهٔ نساء میں اللہ تعالیٰ کا فرمان:

''اورتیمیوں کی آ زماکش کرتے رہو یہاں تک کہوہ بالغ ہوجا کیں تواگرتم ان میں صلاحیت د کیچلوتو ان کے حوالے ان کا مال کر دواور ان کے مال کو

جلد جلد اسراف سے اور اس خیال سے کہ یہ بڑے ہو جا کیں گے مت کھا ڈالو، بلکہ جو شخص مالدار ہوتو میتیم کے مال سے بچار ہے اور جو شخص نادار ہووہ

كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسُتَعُفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اس سے نکاح کی خواہش ہوتی اور وہ تھوڑے سے مہریراس سے نکاح کر لیتا کیونکہ کوئی دوسر افخض اس لڑکی کا دعوے دارنہیں ہوتا تھااور بھی بیصورت پیش

ہے کہ بہر حال اولیا کا فرض ہے کہ یتیم بچوں اور بچیوں کے مال کی خداتری کے ساتھ حفاظت کریں اوران کے بالغ ہونے پر جیسے ان کے حق میں بہتر

جانيس وه مال ان كوادا كردير \_ (والله اعلم)

بَابُ قُولُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَابْتَلُوا الْيَنَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النَّكَاحَ فَإِنْ

وَلَا تِأْكُلُوْهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ

کرلوتا کہ پتتم لڑکیوں کوبھی نقصان نہ پہنچے کیونکہتم ان کے حقوق کے حامی رہو گے اورتم بھی کئی گناہ میں نپے پڑو گے۔ باب اورحدیث میں مطابقت ظاہر

آنَستُم مِنهُم رُشُدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمُوالَهُمْ

فَبَيَّنَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ أَنَّ الْيَيْمَةَ إِذَا كَانَتْ ذَاتَ جَمَالٍ وَمَالٍ رَغِبُوا فِي نِكَاحِهَا، وَلَمْ

كِتَابُ الْوَصَايَا

كِتَابُ الْوَصَايَا

وصيتول كے مسائل كابيان

بِالْمَعْرُونِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَ الْهُمْ فَأَشْهِدُوا وستور کے موافق اس میں ہے کھا سکتا ہے اور جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگوتو ان برگواہ بھی کر لیا کرواور اللہ حساب کرنے والا کافی عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا٥ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ

مِمَّا تُرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ ہے۔مردول کے لئے بھی اس تر کہ میں خصہ ہے جس کو والدین اور نز دیک کے قرابت دار چھوڑ جا کیں اور عورتوں کے لیے بھی اس تر کہ میں حصہ ہے مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ

كَثُورَ نَصِيبًا مَّفُرُونَا ﴾. [النساء: ٧،٦] حَسِيبًا جس کووالدین اورنز دیک کے قرابت دارچھوڑ جائیں۔اس (متروکہ) میں يَعْنِي كَافِيًا. سے تھوڑ ایا زیادہ ضرور ایک حصہ مقرر ہے'' آیت میں ''حسیبیا'' کے معنی

تشوج: جابلیت کے زمانہ میں عرب لوگ تر کہ میں صرف مردوں کاحق سجھتے تھے، عورتوں کوکوئی حصہ نہیں ماتا تھا۔ اللہ نے یہ بری رسم باطل کردی اور عورت مردسب کا حصة مقرر کردیا ،اب بھی بہت می جاہل قو موں میں جومسلمان ہیں مگراڑ کی کوحصہ دینے کارواج نہیں ہے۔ بیسراسرظلم اور باطل رسم ہے، لزکی کوبھی اسلام نے حصددارتھبرایا ہے،اس کا بھی حصدادا کرنا ضروری ہے،اسلام اورادیان سابقہ میںعورتوں کی حیثیت پرایک پرازمعلو مات مقالیہ آ نريبل مولوي سيداميرعلى ايم-اب بيرسرايك لاني ان في كتاب "جامع الاحكام في فقه الاسلام" مين حوالة للم كياب جس كااختصار درج ذیل ہے۔

''جواصلاحیں شارع اسلام مَثَاثِیَّتُمُ نے فرما کمیں ان ہے عورتوں کی حالت میں نمایاں ترتی داقع ہوئی ،عرب میں بھی اور ان یہودیوں میں جو جزیرہ نمائے عرب میں سکونت پذیریتھے ۔عورتوں کی حالت بہت ہی ابترتھی ۔عورت اپنے باپ کے گھر میں کنیز کی حالت میں رہتی تھی اوراگر وہ نابالغ ہوتی تواس کے باپ کواس کے بچ ڈالنے کا اختیار ہوتا تھا۔ اس کا باپ اور باپ کی وفات کے بعداس کا بھائی جوچاہتا تھااس کے ساتھ سلوک کرتا تھا بجز کسی خاص صورت کے بیٹی بالکل مجوب الارث تھی ۔مشر کین عرب میں عورت صرف ایک جائیدادمنقو لیمجھی جاتی تھی اورا پنے باپ یاشو ہر کی ملکیت کا ا یک جز واعظم تصور کی جاتی تھی اور ہرخص کی بیوی مثل اور متر و کہ کے اس کی بیٹی اور بیٹیوں کوبطورتر کیہ پدری کے ملتی تھیں ، اسی وجہ ہے سوتیلی ماؤں کی شادیاں اکثر سو تیلے بیٹوں کے ساتھ ہوجاتی تھیں ،اس فتیج رسم کواسلام میں حرام کردیا گیا۔

شر**ع محمدی** کے بمو جب مورت کی حیثیت انگلستان کی عورتوں کی حالت ہے بہتر و برتر ہے جب تک دہ اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے اور جب تک نابالغ رہتی ہے کسی قدرا پنے باپ کے یااس کے قائم مقام کے اختیار رہتی ہے، بالغ ہوجانے پراس کووہ تمام حقوق شرعی حاصل ہوجاتے ہیں جو بالغ اوررشیدانسان کو ملنے چاہمییں وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مال باپ کے تر کہ میں حصہ یاتی دار ہیں اور اگر چہ بیٹے اور بیٹی کے حصہ میں فرق ہے گریے فرق بھائی اور بہن کے حالات کا منصفانہ لحاظ کرکے رکھا گیا ہے۔شادی کے بعد بھی اس کے تشخص میں پچھفر ق نہیں آتا اور وہ ایک جدا گانہ ممبر یعنی شریک سوسائی کی حیثیت میں باتی رہتی ہےاوراس کا وجوداس کے شوہر کے وجود کے ساتھ نہیں ہوجاتا ،اس کا مال اس کے شوہر کا مال نہیں ہوجاتا بلکہ اس کا مال ای کار ہتا ہےاوروہ ایک ذاتی حق اپنی ملکیت میں رکھتی ہے، وہ اپنے قر ضداروں پرعلانیے عدالت میں نالش کر کتی ہےاور کسی دلی کوشر کی کرنے یا اپنے شو ہر کے نام سے نالش کرنے کی ضرورت نہیں رکھتی۔ جب وہ اپنے باپ کے گھر سے اپنے شو ہر کے مکان میں جاچکے تب بھی اس کوسب حقوق شرعی وہی حاصل رہتے ہیں جومردول کوحاصل ہیں تمام ہوا جب اور حقوق جوا کیے عورت اور زوجہ کو حاصل ہونے چاہییں اس کوصرف مروت اور اخلاق کی رو ہے حاصل نہیں ہیں جس کا پچھاعتبار نہیں ہے بلکہ نص قر آنی کے بموجب حاصل ہیں۔وہ اپنی جائیداد کو بلااجازت شوہر نتقل کر علق ہےاوروہ وصیت کر علق ہے، وہ اورول کی جائیداد کی دصیداور منتظمہ مقرر ہو عمق ہےادراو قاف کی متولیہ بھی مقرر ہو عمق ہے۔

[بَابٌ:] وَمَا لِلُوَصِيِّ أَنُ يَعُمَلَ **باب**: وصی کے لئے یتیم کے مال میں تجارت اور

میں سے کھالینا درست ہے

محنت کرنا درست ہے اور پھر محنت کے مطابق اس

(۲۷ ۲۳) ہم سے ہارون بن افعث نے بیان کیا، کہا ہم سے بنو ہاشم کے

ان سے ابن عمر وللفئ نے کہ عمر والفئ نے اپنی جائیدادرسول الله مَالَيْنِ کَم

ز مانه میں وقف کردی ،اس جا کداد کا نام ثمغ تھااور میکھجور کا ایک باغ تھا۔

عمر طالفنائ نے عرض کیایار سول مجھے ایک جائیدادملی ہے اور میرے خیال میں

نہایت عمدہ ہے، اس لئے میں نے جابا کہ اسے صدقہ کردوں تو بی

كريم مَنَا يُنْزِعُ فِي فِرمايا: "أصل مال كوصدقه كركه نه بيجا جا سكه نه بهدكيا جا سکے اور نہاس کا کوئی وارث نہ بن سکے ،صرف اس کا کچل ( اللہ کی راہ

میں ) صرف ہو۔' چنانچ عمر ولائٹو نے اسے صدقہ کر دیا، ان کا بیصدقہ

غازیوں کے لئے ،غلام آزاد کرانے کے لئے ،مختاجوں اور کمزوروں کے

لئے، مسافروں کے لئے، رشتہ داروں کے لئے تھا اور بیکداس کے مگران

کے لئے اس میں کوئی مضا نقہ نہیں ہوگا کہ وہ دستور کے موافق اس میں

سے کھائے یا اینے کسی دوست کو کھلائے بشرطیکہ اس میں سے مال جمع

غلام ابوسعیدنے بیان کیا،ان سے صحر بن جوریہ نے بیان کیا نافع ہے اور

وصيتول كے مسائل كابيان

كِتَابُ الْوَصَايَا

فِي مَالِ الْيَتِيْمِ، وَمَا يَأْكُلُ مِنْهُ

بِقَدْرِ عُمَالَتِهِ

٢٧٦٤ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ، حَدَّثَنَا أَبُوْ سَعِيْدٍ،

مَوْلَى بَنِيْ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَّةً،

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، تَصَدَّقَ

بِمَالِ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْكِئُمٌ وَكَانَ يُقَالُ لَهُ تُمْغٌ، وَكَانَ نَخْلًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي اسْتَفَدْتُ مَالاً وَهُوَ عِنْدِيْ نَفِيْسٌ فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ . فَقَالَ:

النَّبِيُّ مُلْكُمَّةً: ((تَصَدَّقُ بِأَصْلِهِ، لَا يُبَاعُ وَلَا

يُوْهَبُ وَلَا يُوْرَثُ، وَلَكِنْ يُنْفَقُ ثَمَرُهُ)). فَتَصَدَّقَ بِهِ عُمَرُ، فَصَدَقَتُهُ ذَلِكَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَفِي

الرِّقَابِ وَالْمَسَاكِيْنِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَلِذِي الْقُرْبَى، وَلَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوْفِ، أَوْ يُوْكِلُ صَدِيْقَهُ غَيْرَ

مُتَمَوِّلِ بهِ. [راجع: ٢٣١٣]

تشريج: ال حديث عن ابت مواكروقف كامتولي إلى محت كي وض وستورك موافق اس ميس كالمسكما ع جبيها كه حفرت عمر والفين في ايناباغ وقف فرمات وقت طير ديا تفارا مام تسطلاني فرمات ين: "ومطابقة الحديث للترجمة من جهة ان المقصود جواز اخذ الاجرة من

مال اليتيم لقول عمرو لا جناح على من وليه ان يأكل منه بالمعروف-" (قسطلاني) مطلب و، ي بجواو *پر ذكور بوا*-( 24 ۲۷) ہم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسا مدنے ٢٧٦٥ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: بیان کیا ہشام سے ،ان سے ان کے والد نے اور ان سے عاکشہ وہی جہانے حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ (قرآن مجید کی اس آیت) "اور جو خص مالدار ہووہ اینے کو میتیم کے مال

عَائِشَةَ: ﴿ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَغْفِفُ وَمَنْ كَانَ فَقِيْرًا فَلْيَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: ٦] سے بالكل روك ركھ، البتہ جوشخص نادار بوتو وہ دستور كے مطابق كھاسكتا قَالَتْ: أَنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيْمِ أَنْ يُصِينَ مِنْ \_ بَ ' كُيار \_ مِن فرمايا كرتيمول كوليول كرمار الرحين نازل موكى

کے مال میں سے اگر ولی نادار ہوتو دستور کے مطابق اس کے مال مَالِهِ إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا بِقَدْرِ مَالِهِ بِالْمَعْرُوْفِ. میں ہے لے سکتا ہے۔ [راجُع:٢٢١٢] [مسلم: ٧٥٣٤]

تشویج: اس صدیث باب کا پہلاحصہ یعنی تیموں کے مال میں نیک نیتی سے تجارت کرنا، پھراپی محنت کے مطابق اس میں سے کھانا درست ہے۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کرنے کاارادہ نەرکھتا ہو۔

#### باب: سوره نساء مين الله تعالى كافرمان

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا إِنَّمَا " بے شک وہ لوگ جو قیموں کا مال ظلم کے ساتھ کھا جاتے ہیں" وہ اپنے يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴾. پیٹ میں آ گ بھرتے ہیں، وہ ضرور دہکتی ہوئی آ گ،ی میں جمونک دیئے جائیں گے۔''

تشویج: ابن ابی حاتم میں ابوسعید خدری دلالیؤیا سے حدیث معراج میں منقول ہے کہ آپ نے دوزخ میں ایسے لوگ دیکھیے جن کے پہیٹ اونٹوں کے پیٹ جیسے ہیں۔ جن میں دوزخ کا د کہتا ہوا پھر ڈالا جار ہا ہےاور وہ نیچے سے نگل جاتا ہے۔ آپ کو بتلایا گیا کہ بیروہ لوگ ہیں جو تتیموں کا مال کھا جایا

کرتے تھے۔ ٢٧٦٦ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ،

(۲۷۲۷) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سلیمان بن بلال نے بیان کیا ،ان سے تور بن زید مدنی نے بیان کیا ، ان سے ابوعیث نے بیان کیا اور ان سے حضرت آبو ہر رہ و النفوائے بیان کیا كەرسول الله نے فرمایا: "سات گناموں سے جو تباہ كرديے والے ہيں، بچتے رہو۔''محابہ نے یو چھا یارسول اللہ! وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا: ' الله کے ساتھ کسی کوشر یک تفہرانا ، جادوکرنا ، کسی کی ناحق جان لینا کہ جےاللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، پتیم کا مال کھانا، لزائی میں ہے بھاگ جانا، یاک دامن بھولی بھالی ایمان والی عورتوں پرتہمت لگانا۔''

الْغَافِلَاتِ)) . [طرفاه في: ٦٨٢٥،٥٧٦٤] [مسلم: ١٢٩٢ ابوداود: ٢٨٧٤ نسائي: ٣٦٧٣]

حَّدَّتَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالِ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ،

عَنْ أَبِي الْغَيْثِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَالِئُكُمُ إِلَّهُ

قَالَ: ((اجْتَيْبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ)) قَالُوا: يَا

رَسُوْلَ اللَّهِ! وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: ((الشُّرْكُ بِاللَّهِ،

وَالسُّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ،

وَأَكُلُ الرِّهَا، وَأَكُلُ مَالِ الْيَتِيْمِ، وَالْتُولِّي يَوْمَ

الزَّحْفِ، وَقَلْمُكُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ

قشوج: کبیره گناہوں کی تعدادان سات پر فتم نہیں ہے اور بھی بہت سے گناہ اس ذیل میں بیان کئے گئے ہیں ۔ بعض علما نے ان کی تفصیلات پر مستقل كتابير لكهي بين، بهرحال بيركناه بين جن كامر تكب أكر بغيرتوب كيمركيا تويقيناه وبلاك موكميا يعنى جنم رسيد موا-باب كي مطابقت يتيم كامال كهاني ے ہے، جن کی فدمت آیت فدكورہ فى الباب میں كی كئى ہے۔ اس مديث كے جمله رادى مدنى بيں اور امام بخارى مينيا نے اسے كتاب الطب و المحاربين ميس بھي تكالا ہے۔

# باب:الله تعالى كاسوره بقره ميس فرمان:

"آپ سے لوگ تیمول کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہدد یجئے کہ جہاں تک ہوسکان کے مالوں میں بہتری کا خیال رکھنا ہی بہتر ہے اور اگر تم ان کے ساتھ (ان کے اموال میں ) ساتھ ال جل کررہوتو (بہر حال ) وہ بھی تہارے ہی بھائی ہیں اور الله تعالی سنوار نے والے اور فساد پیدا کرنے والے کوخوب جانتا ہے اور اگر اللہ تعالی جاہتا تو تمہیں تنگی میں مبتلا کر دیتا،

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى، قُلُ إِصْلَاحٌ لَهُمُ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانْكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة ٢٢٠ ﴿ لَأَعْسَكُمْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ البقرة ٢٢٠ ﴿ لَأَعْسَكُمْ لَأَخْرَجَكُمْ وَضَيَّقَ، وَعَنَتْ: خَضَعَتْ.

39/4 كِتَابُ الْوَصَايَا وصيتون كے مسائل كابيان

بلاشبه الله تعالى غالب اور حكمت والابئ (قرآن كى اس آيت من) لاَ غَنتَكُمْ كَمعنى بين كرمهمين حرج اورتكى مين مبتلا كرديتا اور (سورة طه میں لفظ) عَنَت کے معنی مند جھک گئے ،اس اللہ کے لیے جوزندہ ہے اور

سب كاسنجا لنے والا۔

٢٧٦٧ ـ وَقَالَ لَنَا سُلَيْمَانُ ، حِدَّتُنَا حَمَّادُ ، (٢٤١٥) اورامام بخارى مِينَيْد ن كهاجم سے سليمان بن حرب نے بيان

کیا،ان سےحماد بن اسامہ نے بیان کیا،ان سے ابوب نے ،ان سے نافع

ئے بیان کیا کہ ابن عمر رہائٹہٰ کوکوئی وصی بنا تا تو وہ بھی انکار نہ کرتے۔ ابن

سیرین تابعی ٹرمینیہ کامحبوب مشغلہ بیتھا کہ پلیم کے مال و جائیداد کے سلسلے

میں ان کے خیرخواہوں اور ولیوں کوجمع کرتے تا کہ ان کے لئے کوئی اچھی ، صورت پیدا کرنے کے لئے غور کریں ۔ طاؤس تابعی میں سے جب

تیموں کے بارے میں کوئی سوال کیا جاتا تو آپ بیآیت پڑھتے کہ 'اوراللہ فساد پیدا کرنے والے اورسنوارنے والے کوخوب جانتا ہے۔'' عطاء مُعِیشٰتِہ

نے تیموں کے بارے میں کہا خواہ وہ معمولی قتم کے لوگوں میں ہوں یا برے درج کے،اس کاولی اس کے حصہ میں سے جیسے اس کے لائق ہو،

وبیااس پرخرچ کرے۔ تشويج: الم بخارى ومينية كاقول "وقال لنا سليمان حدثنا حماد ..... الغ" يرحد يث موصول م معلق تيس م كونك سليمان بن حرب الم

بخاری مینید کے شیوخ میں سے ہیں اور تعجب ہے تینی سے کہانہوں نے حافظ ابن حجر روشانیہ پر بیاعتراض جمایا کہاس حدیث کاموصول ہونا کسی لفظ سے

تہیں پایا جاتا حالانکداس میں صاف " قال لنا " کے لفظ ہے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری میشید نے سلیمان سے سنا اور بدامام بخاری میشید کا کمال احتياط ہے كەانبول نے ايسے مقامات ير" حد ثنا يا اخبرنا" كالفظ استعال نبين فرمايا كيونكه سليمان نے امام بخاري مينيات كويدروايت بطورتحديث

"فان لم يسقط راو من الرواة من البين فالحديث متصل ويسمى عدم السقوط اتضالا وان سقط واحد او اكثر فالحديث منقطع وهذا السقوط انقطاع والسقوط اما ان يكون من اول السند ويسمى معلقاً وهذا الاسقاط تعليقا

والساقط قد يكون واحد او قد يكون اكثر وقد يحذف تمام السند كما هو عادة المصنفين يقولون قال رسول الله كلئكم والتعليقاتِ كثيرة في تراجم صحيح البخاري ولها حكم الاتصال لانه التزم في هذا الكتاب ان لا ياتي الا بالصحيح\_"

لیخی سند کے راویوں میں ہے کوئی راوی ساقط نہ ہو،اس حدیث کوشصل (یا موصول ) کہیں گے اوراس عدم سقو ط کود وسرانا م اتصال کا دیا گیا ہے۔ اورا گرکوئی ایک رادی یا زیادہ ساقط ہوں پس وہ حدیث منقطع ہے، اس مقوط کوانقطاع کہتے ہیں ۔جھی سقوط رادی سند میں ہے ہوتا ہے،ایسی حدیث کو

عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع قَالَ: مَا رَدَّ ابْنُ عُمَرَ

عَلَى أَحَدٍ وَصِيَّةً. وَكَانَ ابْنُ سِيْرِيْنَ أَحَبُّ الأشْيَاءِ إِلَيْهِ فِيْ مَالِ الْيَتِيْمِ أَنْ يَجْتَمِعَ إِلَيْهِ نُصَحَاقُهُ وَأَوْلِيَاقُهُ فَيَنْظُرُوا الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

لَهُ. وَكَانَ طَاوُسٌ إِذَا سُئِلَ عَنْ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْيَتَامَى قَرَأً: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ

الْمُصْلِح﴾. وَقَالَ عَطَاءٌ فِيْ يَتَامَى الصَّغِيْرِ وَالْكَبِيْرِ: يُنْفِقُ الْوَلِيُّ عَلَى كُلِّ إِنْسَانٍ بِقَدْرِهِ مِنْ حِصْتِهِ.

کے نسنائی ہوگی بلکہ و کسی اور سے مخاطب ہوں مجے اورامام بخاری رئے اللہ نے من لیا ہوگا۔ (وحیدی) حدیث موصول یامتصل ومعلق کی تعریف شیخ عبدالحق

(مقدمة مشكونة)

معلق کمتر ہیں اور اس اشتاع کرتھیں کرتر ہیں رہ افتا کہی اس رہ اور اس اور حد اس مصنفین کی مادریں سرکی مدال کرنے ڈال محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

#### \$ 140/4 وصیتوں کے مسائل کابیان

رسول الله من المراب كران من اوراس من كالعليقات من مخاري كابواب من بكثرت بين اوران سب كے لئے اتصال بي كاتكم بيكونكه امام بخاری مینید نے التزام کیا ہواہے کہ وہ اس کتاب میں صرف سیح احادیث و آثار ہی کوفقل کریں گے۔

ترجمة الباب مين فدكوره آيت مباركه: ﴿ وَيَسْنَكُونَكَ عَنِ الْيُعْلَى ﴾ الآية (١/ القرة: ٢٢٠) كاشان فزول يد ب كه جب آيت: ﴿ وَلا تَفُرَبُواْ مَالَ الْيَيْدِيمَ ﴾ الآية (٢/الانعام: ١٥٢) نازل مولى تولوكول في خوف كم مارت يتيمون كا كلما يناسب بالكل الكرديايس جو يحفي جاتا تو خراب ہو جاتا ، بیامر بہت مشکل ہوا تو انہوں نے نبی کریم مَلَا ﷺ کی خدمت اقدس میں اس مشکل کا ذکر کیا۔اس وقت بیآیت نازل ہوئی اور ہلایا گیا كذان كوايين سأته بي كھلاؤ پلاؤ، ان كے مال كى حفاظت كرو، اگرتمهارى نيت درست ہوگى تو الله خوب جانتا ہے۔ ﴿ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ المُشْلِع) (٢/البقرة (٢٢٠)

#### بَابُ اسْتِخُدَامِ الْيَتِيْمِ فِي السَّفَرِ وَالۡحَصَٰرِ إِذَا كَانَ لَهُ صَلَاحًا نظرذالنا وَنَظُرِ الْأُمَّ وَزَوْجِهَا لِلْيَتِيْم

٢٧٦٨ حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْن كَثِيْرٍ، خَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، حَدَّثَنَا عَبْدُالْعُزَيْزِ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثِكُمُ الْمَدِيْنَةَ

لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ، فَأَخَذَ أَبُوْ طَلَحَةَ بِيَدِي، فَانْطَلَقَ بِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِمَ ۖ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أَنَسًا غُلَامٌ كَيِّسٌ، فَلْيَخْدُمْكَ.

فَخَدَمْتُهُ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، مَا قَالَ لِيْ لِشَيء صَنَعْتُهُ لِمَ صَنَعْتَ هَكَذَا ؟ وَلَا لِشَيءٍ

[طرفاه في: ٦٠١٨، ٦٩١١] [مسلم: ٦٠١٣]

لَمْ أَصْنَعْهُ لِمَ لَمْ تَصْنَعْ هَذَا هَكَذَا؟

بَابٌ:إِذَا وَقَفَ أَرْضًا وَلَمْ يُبَيِّنِ

باب: سفراور حضر میں یتیم سے کام لینا جس میں اس کی بھلائی ہواور ماں اورسو تیلے باپ کا یتیم پر

(۲۷۱۸) ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن صهیب نے بیان کیا، ان سے الس و اللہ عنی نے بیان کیا کہ رسول الله ما الله ما الله عنی مدین تشریف لائے تو آپ کے ساتھ کوئی خادم نہیں تھا۔اس لئے ابوطلحہ (جوممرے سوتیلے باپ تنے ) میرا ہاتھ پکڑ کر رسول الله مَا الله عَلَيْظِم کی خدمت لے گئے اور عرض کی يارسول الله! السسمجودار بچد ہے۔ يه آپ كى خدمت كيا كرے گا۔انس والليك کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی سفر اور حضر میں خدمت کی ، آپ نے مجھ سے کبھی کسی کام کے بارے میں جسے میں نے کردیا ہو، پنہیں فرمایا کہ بیکام تم ن اس طرح کیوں کیا؟ ای طرح کسی ایسے کام کے متعلق جے میں نہ کرسکا

مول آب نے بینبیل فر مایا کہ تونے بیکام اس طرح کیون نہیں کیا؟

تشويع: حضرت ابوطلحد الله في في حوصرت السر الله في عسوتيك باب تق ان كونبي كريم مَا الفيظم كي خدمت ك لئه وقف كرويا جب كه آب ايك جنگ کے لئے کل رہے تھے،ای سے مقصد باب ابت ہوا۔حضرت الس والشناء قابل صدمبارک باو ہیں کہ ان کوسفر وحضر میں پورے دس سال نبی كريم مَنَا يَيْنِم كى خدمت كاموقع حاصل موااور نبي كريم مَنَايَّيْمُ كاخلاق فاصله كابهت قريب سے انہوں نے معائند كيا اور قيامت تك كے لئے وہ خادم رسول الله مَنْ الله عَلَيْظِ كَ حيثيت عدنيامين ياد كارره كے (رضى الله عنه وارضاه) بيابط لحدزيد بن بهل انصاري شو برام مليم (والده انس) كے بين اور اس حدیث کے جملہ راوی بھری ہیں جس طرح کو قسطلانی نے بیان کیا ہے۔

باب: اگرکسی نے ایک زمین وقف کی (جومشہور و

# الْحُدُوْدَ فَهُوَ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ

# الصَّدَقَةُ

٢٧٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ ، عَنْ

مَالِكِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِيْ طَلْحَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٌّ بِالْمَدِيْنَةِ مَالًا مِنْ

نَخْل، وَكَانَ أَحَبُّ مَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرُحَاءَ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَطُمُ يَدْخُلُهَا

وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ. قَالَ أَنسٌ: فَلَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ لَنُ تَنَالُوا الْبَرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّوْنَ ﴾ قَامَ أَبُو طَلْحَةً فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: ﴿ لَلَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾ وَإِنَّ أَحَبُّ أَمْوَالِي إِلَىَّ يَيْرُ حَاءَ، وَإِنَّهَا صَدَقَةً لِلَّهِ أَرْجُو برَّهَا

وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللَّهِ، فَضَعْهَا حَيْثُ أَرَاكَ اللَّهُ. فَقَالَ: ((بَخْ، ذَلِكَ مَالٌ رَابِحْ \_أَوْ رَايِحْ

شَكَّ ابْنُ مُسْلَمَةً. وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ، وَإِنِّي أَرًى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ)). قَالَ

أَبُو طَلْحَةً: أَفْعَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَقَسَمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِي أَقَارِبِهِ وَفِي بَنِي عَمِّهِ. وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ وَعَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ وَيَحْيَى بْنُ

يَحْيَى عَنْ مَالِكِ: ((رَايِحٌ)). [راجع: ١٤٦١]

[مسلم: ۲۳۱۰؛ نسائی: ۳۲۰۶]

ہرکوئی اس کو جانتا تھا اگر کوئی ایسی زمین وقف کرے کہ وہ معروف ومشہور نہ ہوتب تو اس کی حدود بیان کرنی ضروری ہیں۔

عورت کانام ہے یا کسی جگہ کانام جس کی طرف بیکنوال منسوب کیا گیا ہے یا یکلمہ اونوں کے ڈاننے کے لئے بولا جاتا تھااوراس جگہ اونٹ بمکثرت جمائے

معلوم ہے) اس کی حدیں بیان نہیں کیس تو یہ جائز ہوگا،اس طرح الیی زمین کاصدقہ دینا۔

(٢٢٦٩) م عداللدين مسلمن بيان كيا، كبابم سامام مالك في

ان سے اسحاق بن عبدالله بن الى طلحه نے ، انہوں نے انس بن مالك والله ہے سنا، وہ کہتے تھے کہ ابوطلحہ وٹائٹنز تھجور کے باغات کے اعتبار سے مدینہ

کے انصار میں سب سے بڑے مالدار تھے اور انہیں اپنے تمام مالوں میں معد نبوی کے سامنے بیرهاء کا باغ سب سے زیادہ پند تھا۔ خود نبی

كريم مَنْ اللَّهُ مِلَى اس باغ مين تشريف لے جاتے اور اس كا ميلها يانى پيتے تھے۔انس ڈاٹٹوئے بیان کیا کہ پھر جب بیآیت نازل ہوئی:''نیکی تم ہرگز نہیں حاصل کرو مے جب تک اپنے اس مال سے نہ خرچ کرو جو تہمیں پیند مول " تو ابوطلحه والنوز الحصاورة كررسول الله مَاليَّيْزِ عصر كياكه يارسول الله! الله تعالى فرماتا ہے كە "تم يكى برگرنبيس حاصل كرسكو سے جب تك

ایے ان مالول میں سے نہ خرچ کرو جو تہمیں پہند ہوں' اور میرے اموال میں مجھ سب سے زیادہ پند بیر حاء ہے اور بداللہ کے راستہ میں صدقہ ہے، میں اللہ کی بارگاہ سے اس کی نیکی اور ذخیرہ آخرت ہونے کی امیدر کھتا موں، آپ کو جہاں اللہ تعالیٰ بتائے اسے خرچ کریں۔ آنخضرت مَالَّيْظِم

نے فرمایا''شاباش بی تو بردا فائدہ بخش مال ہے یا (آپ نے بجائے رانگ ك ) رَايِحْ كَها، يدشك عبدالله بن مسلمدراوى كوبوا تقا - اورجو يجيم ن كهايس في سب ن ليا باورمير إخيال ب كمتم اساي ناط والول كو

دے دو۔'' ابوطلحہ نے عرض کیا یارسول اللہ! میں ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ انہوں نے اپنے عزیز وں اور اپنے چیا کے لڑکوں میں تقسیم کردیا۔ اساعیل، عبدالله بن يوسف اور يكيٰ بن يكيٰ نے مالك كے واسط سے رابح ك

بجائے رایٹ بیان کیاہ۔ تشوج: ترجمه باب کی مطابقت صاف ظاہر ہے کہ ابوطلحد نے بیرحاء کوصدقہ کردیا۔اس کے صدود بیان نہیں کئے کیونکہ بیرحاء باغ مشہور ومعروف تھا،

لفظ بیر جاء دو کلموں سے مرکب ہے پہلاکلہ بئر ہے جس کے معنی کنویں کے بیں دوسرا جاء ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ کسی مردیا

كِتَابُ الْوَصَايَا وصیتوں کے مسائل کابیان

جاتے تھے،لوگ ان کوڈ انٹنے کے لئے لفظ حاءاستعال کرتے۔ای ہے بیلفظ بیرحاول کرایک کلمہ بن کیا بھرحضرت ابوطلحہ ولٹائٹیز کا سارا ہاغ ہی اس نام

ے موسوم ہوگیا کیونکہ بیکنوال اس کے اندر تھالفظ" بنج بنے "واہ واہ کی جگہ بولا جاتا تھا۔

٢٧٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ، (۲۷۷۰) ہم سے محد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، كہا ہم كوروح بن عباده نے

خرری، کہا ہم کوز کریا بن اسحاق نے بیان کیا کہ مجھ سے عمر و بن دینار نے أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا زَكَريًّا بْنُ بیان کیاعکرمہے اورانہوں نے ابن عباس ڈی جنا سے کہ ایک صحافی سعد بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِيْنَارِ، عَنْ

عبادہ نے رسول الله مَن ﷺ سے بو چھا كمان كى ماں كا انتقال موكيا ہے كيا عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَجُلًا، قَالَ:

اگروہ ان کی طرف سے خیرات کریں تو انہیں اس کا فائدہ پہنچے گا؟ آپ نے لِرَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِنَّا أَمَّهُ تُوفِّيَتْ أَينْفَعُهَا إِنْ أَمَّهُ تُوفِّيَتْ أَيَنْفَعُهَا إِنْ

تَصَدَّقْتُ بِهِ عَنْهَا قَالَ: ((نَعَمُ)). قَالَ: فَإِنَّ جواب، دیا که ال بال بران سحانی نے کہا کہ میراایک پر میوہ باغ ہےاور لِيْ مِخْرَافًا فَأَنَا أَشْهِدُكَ أَنِّي قَدْ تَصَدَّقْتُ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ میں نے دوان کی طرف سے صدقہ کردیا۔

بِهِ عَنْهَا . [زاجع: ٢٧٥٦] [ابوداود: ٢٨٨٢؛ ترمذني: ٢٦٦٩ نسائي: ٣٦٥٦، ٣٦٥٧]

تشریع: یہال بھی اس باغ کی حدود کو بیان نہیں کیا حمیا۔ اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ ایصال تو اب کے لئے کنوال یا کوئی باغ

وقف کردینا بہترین صدقہ جاریہ ہے کو مخلوق اس سے فائدہ حاصل کرتی رہے گی اور جس کے لئے بنایا گیا اس کو او اب ماتار ہے گا۔

بَابٌ: إِذَا أُوْقَفَ جَمَاعَةٌ أَرْضًا بلب اگر کئی آ دمیول نے اپنی مشترک زمین جومشاع تھی (تقسیم نہیں ہوئی تھی )وقف کر دی تو جائز ہے مُشَاعًا فَهُوَ جَائِزٌ

٢٧٧١ حَدَّثَنَا مُسَدِّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، (ا ٢٤٤) م سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، عَنْ أَبِي النَّيَاحِ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ مُلْكِئِمُ إ ان سے ابوالتیاح یزید بن حمید نے اور ان سے انس والٹیؤ نے ، انہوں نے بِبِنَاءِ الْمُسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَّجَّارِ ثَامِنُولِي

کہا کہ نبی اکرم مُنافیز کم نے (مدینہ میں)مسجد بنانے کا حکم دیا اور بی نجار بِحَانِطِكُمْ هَذَا)). قَالُوا: لَا وَاللَّهِ الْا نَطْلُبُ سے فرمایا ''تم اینے اس باغ کا مجھ سے مول کراو۔'' انہوں نے کہا ہرگز ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ، [راجع: ٢٣٤] تہیں،اللہ کی قتم!ہم تواللہ ہے اس کا مول لیں گے۔

تشویج: مکویا بی نجارنے اپی مشتر که زمین مجد کے لئے وقف کردی توباب کا مطلب نکل آیا کیکن ابن سعد نے طبقات میں واقدی ہے یوں روایت ک ہے کہ آپ نے بیزین دس دینار میں خریدی اور ابو برصدیق رفائق نے قیت اوا کی ۔اس صورت میں بھی باب کا مقصد نکل آئے گا اس طرح ہے کہ پہلے بی نجار نے اس کو وقف کرنا چاہا ورآپ نے اس پرانکارند کیا۔ واقدی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے قیمت اس لئے دی کہ دویتیم بچوں کا بھی اس میں حصہ تھا (وحیدی) میرحدیث ابواب البخائز میں بھی گزر چکی ہے۔

## باب: وقف کی سند کیونکرلکھی جائے؟

٢٧٧٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، (۲۷۷۲) ہم سے مسدد بن مسر مدنے بیان کیا، کہا ہم سے برید بن زریع حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن عون نے بیان کیا، ان سے نافع نے اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بَابُ الْوَقْفِ وَكَيْفَ يُكْتَبُ؟

كِتَابُ الْوَصَايَا ﴿ 143/4 ﴾ وصيتول كمائل كايمان

انفس مِنه، فكيف تامرنِي بِهِ؟ قال: ((إِن اورعُرْسُ ليَا لَه بِصَالِكَ دَيْنَ فِي إِدراسَ عِنْهُ مَال جَعَ فَي يَسُ طَا شِنْتَ حَبَّسْتَ أَصْلَهَا، وتَصَدَّقُتُ بِهَا)). تقاءآ باس كه بارے مِن مجھ كيامشوره ديتے ہيں؟ آپ مَلَّ يُؤْمَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبُ فَرمايا كُهُ الرَّ فِي بِتَوَاصِل جائيدادا بِي تَخْصُ مِن روك ركه اور اس كے وَلَا يُوْدَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرُّقَابِ منافع كو خيرات كردے " چناني عمر اللَّيْنَ في اس شرط كے ماتھ وَلَا يُوْدَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ وَالْقُرْبَى وَالرُّقَابِ مَن فَعَ كُو خيرات كردے " چناني عمر اللَّهُ في ال

وَفِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ وَالضَّيْفِ وَابْنِ السَّبِيلَ، لُا صدقه (وقف) كيا كه اصل زمين نه بچى جائے ، نه جهد كى جائے ، اور نه جُناحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا ورافت مِن كَوَطِ اورفقراء، رشته دار، غلام آزاد كرانے ، الله كراست بالمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا عَيْرَ مُتَمَوَّلِ (كِمِهم ول) مهمانول اور مسافرول كے ليے (وقف ہے) جو محف بھى بالمَعْرُوفِ ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيْقًا عَيْرَ مُتَمَوِّلِ (كِمِهم ول) مهمانول اور مسافرول كے ليے (وقف ہے) جو محف بھى

فیندِ [راجع: ۲۳۱۳] کوکھلائے تو کوئی مضا نقر نہیں بشرطیکہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ کوکھلائے تو کوئی مضا نقر نہیں بشرطیکہ مال جمع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ تشویج: اس روایت میں یہذکر نہیں ہے کہ حضرت عمر ڈاٹٹٹ نے وقف کی یہ شرطین کھوادیں مگرامام بخاری میں اللہ نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا

جس کوابوداؤ دنے نکالا۔ اس میں یوں ہے کہ حضرت عمر ڈاکٹنؤ نے پیشرطیں معیقیب کے قلم سے کلموادی جس میں پیقا کہ اصل جائیداوکوکی کہ یا ہدندگر سکے ، اس کو وقف کہتے ہیں۔ ناسطے والوں میں بالدار اور نا وارسب آ گئے تو باب کا مقصد نکل آیا (وحیدی) حضرت عمر ہلائٹو کا بدواقعہ کے دھے کے حالی رکھتا ہے۔ آپ نے شروع میں اس کا متولی حضرت حفصہ ڈاکٹو کا ام المؤمنین کو بنایا تھا اور وقف نامہ کامتن کھنے والے معیقیب متے اور کو او عبداللہ بین ارقم۔ نیک کر میر منابط کا کرم ال کے میں نامی دونہ میں میں جو مراحلت کی میں میں میں دونہ اتھی کرد کی دونہ کا میں کا میں ک

م من النظام کے مبارک عهد میں بیز بانی وقت تھا، بعد میں صفرت عمر وفاقی نے اپنے عہد تکومت میں اے با منابلہ تحریر کرادیا۔ (خ الباری) بکاب الو قُفِ لِلْفَقِیرُ و الْغَنِی باب: محتاج ، مالدار اور مہمان سب کے لیے وقف

وَالضَّيْفِ

کرسکتا ہے (۲۷۷۳) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، انہوں نے کہاہم سے عبداللہ بن

۲۷۷۳ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِم، حَدَّثَنَا ابْنُ (۲۷۷۳) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن عَوْنِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ عُون نے بیان کیا، ان سے عبدالله بن عمر وَ الله الله عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ الله عَمْرِ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَمْرِ الله عَنْ الله عَمْرِ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَلَمْ الله عَلَمُ الله عَنْ الله عَلَمْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَمُ الله عَلْ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ عَلْمُ الله عَلَمُ الله عَل

[راجع: ٢٣١٣] داروں اور مہمانوں کے لیے اسے صدقہ کردیا۔ قشوجے: حافظ ابن مجر بُرِاسَةِ فرماتے ہیں: "فیه جواز الوقف علی الاغنیاء لان ذوی القربی والضیف لم یقید بالحاجة وهو الاصح عند الشافعیة۔" (فتح) یعنی اس سے اغنیا پروقف کرنے کا جواز لکا ،اس لیے کرقر ابتداروں اور مہمانوں کے لیے حاجت مندمونے کی قید

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وصيتوں كےمسائل كابيان كِتَابُ الْوَصَايَا

نہیں لگائی اورشا فعیہ کے نزد کیک یمی صحیح مسلک ہے۔

#### بَابُ وَقُفِ الْأَرْضِ لِلْمَسْجِدِ

٢٧٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا عَبْدُالصَّمَدِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو التَّيَّاحِ، حَدَّثَنِيْ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُمُ أَلْمَدِيْنَةَ أَمَرَ بِالْمَسْجِدِ فَقَالَ: ((يَا بَنِي النَجَّارِ ثَامِنُونِي بِحَائِطِكُمْ هَذَا)). فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ! لَا نَطْلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

عَزُّو جَلَّ. [راجع: ٣٣٤]

(۲۷۷۳) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے این والد (عبدالوارث) سے سا، ان سے ابوالتیاح نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے اس بن مالک و النی نے بیان کیا کہ جب رسول الله مَالِيَّيْمُ مدينة تشريف لاعتوآب في معجد بنان ك ليع تحكم ديااور فرمايا" اعبن خار! اين باغ كى مجهسة قيت ليو' انهول نے کہا کنہیں اللہ کی شم اہم تواس کی قیمت صرف اللہ سے مانگتے ہیں۔

باب بمسجد کے لیے زمین کا وقف کرنا

تشريج: "لعل البخارى اراد الرد على من خص جواز الوقف بالمسجد وكأنه قال قد نفذ وقف الارض المذكورة ان تكون مسجدا فدل على ان صحة الوقف لا تختص بالمسجد ووجه اخذه من حديث الباب ان الذين قالوا لا نطلب ثمنها الا الى الله كانهم تصدقوا بالارض المذكورة فتمّ انعقاد الوقف قِبل البناء فيؤخذ منه ان من وقف ارضا على ان يبنيها مسجدا انعقد الوقف قبل البناء\_" (فتح جلده صفحه ٥٠٨)

خلاصهاس عبارت کابیہ ہے کہ سجد کے نام پرتعمر سے پہلے ہی کسی زمین کا وقف کرنا درست ہے پچھلوگ اس کو جائز نبیس کہتے ،ان کی تردید کرنا۔ ا مام بخاری میشند کامقصد ہے بنونجار نے پہلے زین کو وقف کردیا تھا بعد میں مبحد نبوی وہاں تعمیر کی گئی۔

# **باب**: جانور، گھوڑے، سامان اور سونا جاندی وقف

ز ہری پیشائیڈ نے ایسے تحص کے بارے میں فر مایا تھا جس نے ہزار دیناراللہ کے راہتے میں وقف کر دیئے اور انہیں اپنے ایک تا جرغلام کو دے دیا تا کہ اس سے کاروبار کرےاوراس کے نفع کو وہ شخص مختا جوں اور رشتہ داروں کے لے صدقہ کرے۔ کیاوہ مخص ان اشر فیوں کے نفع میں سے پچھ کھا سکتا ہے،

جبداس نے نفع کومتاح رصدقہ ندکیا ہو تو کہا کداس کے لیے لائق نہیں کہ اس سے کھھائے۔

تشویج: ترجمة الباب كامقصد جائيدادمنقوله كاوتف كرنام كاف كے ضمه كے ساتھ گھوڑوں كو كہاجاتا ہے ۔ لفظ عروض نفتري كے علاوہ ويكر اسباب پر بولا جاتا ہے اورصامت سونے چاندی پرمستعمل ہے (فتح) خلاصہ یہ کہ جائیدادمنقولہ اورغیرمنقولہ بشرائط معلومہ سب کا وقف کرنا جائز ہے۔ كيونكدوه اشرفيال الله كي راه مين نكالين تو كويا صدقه كروي، أب صدقے كامال اپنے خرچ مين كيونكر لاسكتا ہے، اس اثر كوابن و جب نے اپنے مؤطامين وصل کیا ہے۔ (وحیدی)

### بَابُ وَقُفِ الْدَّوَابِّ وَالْكُرَاعَ وَالْعُرُونُ ضِ وَالصَّامِتِ

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ فِيْمَنْ جَعَلَ أَلْفَ دِيْنَارٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَدَفَعَهَا إِلَى غُلَّامِ لَهُ تَاجِرِ يَتَّجِرُ بِهَا، وَجَعَلَ رِبْحَهُ صَدَقَةً لِلْمَسَاكِينِ وَالْأَقْرَبِينَ، هَلْ لِلرَّجُلِ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ رِبِحِ تِلْكَ الْأَلْفِ شَيْئًا؟ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جَعَلَ رِبْحَهَا صَدَقَةً لِلْمَسَاكِيْنِ قَالَ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا. (٢٧٤٥) م سے مسدد نے بيان كيا ،كہا مم سے يحلىٰ بن قطان نے بيان

٢٧٧٥ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا

عُبَيْدُاللَّهِ، حَدَّثَنِيْ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، حَمَلَ عَلَى فَرَسِ لَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

أُعْطَاهَا رَسُولَ اللَّهِ مُسْكُمُ لِيَحْمِلَ عَلَيْهَا

فَحَمَلَ عَلَيْهَا رَجُلاً، فَأَخْبِرَ عُمَرُ أَنَّهُ قَدْ وَقَفَهَا يَبِيْعُهَا، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ أَنْ يَبْتَاعَهَا فَقَالَ: ((لَا تَبْتَعُهَا، وَلَا تَرْجِعَنَّ فِي صَدَقَتِكَ)).

[راجع: ١٦٨] [مسلم: ١٦٨]

کیا، کہا ہم سے عبیداللدعمری نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے نافع نے بیان کیا اوران سے عبداللہ بن عمر ڈاکٹٹھانے اپناایک گھوڑ االلہ کے راستہ میں (جہاد كرنے كے لئے ) ايك آ دى كودے ديا ۔ بيگھوڑا آ تخضرت مالينيم كو حضرت عمر والنفيُّ نے دیا تھا ، اس لئے كه آپ جہاد میں كسى كواس پرسوار كريں \_ پير عمر الله يُخذُ كومعلوم ہوا كه جس شخص كو بي گھوڑا ملاتھا ، وہ اس گھوڑے کو بازار میں چے رہاہے۔اس لئے رسول الله مَالَيْنَا الله عَلَيْمَا سے يو چھا كه کیاوہ اسے خرید سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا'' ہرگز اسے نہ خرید اپنا دیا ہوا

صدقه واپس نهلے''

تشويج: گوحفرت عروال في يكور اصدقه ويا تفاكر وقف كاسم بهي صدقه پرقياس كيا،اس پريداعتراض بوتا ب كدوقف مين تواصل جائيداوروك لی جاتی ہےاورصدقہ میں اصل جائداد کی ملکیت منتقل کی جاتی ہے،اس لئے بیقیاس سیح نہیں۔اب بیکہنا کدحفرت عمر دلائفیز نے بیگھوڑ اوقف کیا تھا،اس لے صحیح نہیں ہوسکتا کہ اگر دقف کیا ہوتا تو و و خص جس کو گھوڑ الما تھا،اس کو بیچنے کے لئے بازار میں کیوکر کھڑ اکرسکتا۔

## بَابُ نَفَقَةِ الْقَيِّمِ لِلُوَقُفِ

**باب**: وقف کی جائیداد کا اہتمام کرنے والا اپنا خرج اس میں سے لے سکتا ہے

(۲۷۷۲) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیس نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی، انہیں ابوالزناد نے ، انہیں اعرج نے اور انہیں ابو ہریرہ ڈالٹیؤ نے كه رسول الله مناليَّيْظِ في فرمايا: "جوآ دى ميرے وارث مين، وه روپيه اشرنی اگر میں جھوڑ جاؤں تو وہ تقسیم نہ کریں ، وہ میری بیو بوں کا خرج اور جائداد کا اہتمام کرنے والے کاخرچ نکالنے کے بعد صدقہ ہے۔''

بَعْدَ نَفَقَةِ نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِيْ فَهُوَ صَدَقَةٌ)). [طرفاه في: ٣٠٩٦، ٣٧٢٩] [مسلم: ٤٥٨٣؛

٢٧٧٦ حَدَّثَنًا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا

مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ

أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَالِئَكُمُمُ قَالَ: ((**لَا** 

تَقْتَسِمُ وَرَثَتِيُ دِينَارًاوَلَا دِرْهَمًا مَا تَرَكُتُ

ابوداود: ۲۹۷٤]

تشويج: معلوم ہوا كد جوكوئي وقفى جائيداد كا انظام كرے،اس كا وہ متولى ہووہ اپن محنت كا واجبى معاوضہ جائيداديس سے دلانے كامستحق ہوگا۔ (وحيري)

(١٧٧٤) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا ، كہا م سے جاد بن زيد نے بیان کیا،ان سے ابوب سختیانی نے ،ان سے نافع نے اوران سے عبداللہ بن عر رفائف ان كمر رالفن في اي وقف مين يشرط لكائي تلى كماس كامتولى اس میں سے کھاسکتا ہےاورا پنے دوست کو کھلاسکتا ہے پر وہ دولت نہ جوڑے۔

٢٧٧٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ، اشْتَرَطَ فِيْ وَقْفِهِ أَنَّ يَأْكُلَ مَنْ وَلِيَهُ وَيُوْكِلَ صَدِيْقَهُ غَيْرَ مُتَهَوِّلِ مَالاً. [راجع:١٣ ، ٢٣]

بَابٌ: إِذَا وَقَفَ أَرُضًا أَوُ بِئُرًا أَوِاشْتَرَطَ لِنَفُسِهِ مِثْلَ دِلَاءِ الْمُسُلِمِيْنَ

باب کسی نے کوئی کنواں وقف کیا اور اپنے لیے بھی اس میں سے عام مسلمانوں کی طرح پانی لینے کی شرط لگائی یاز مین وقف کی اور دوسروں کی طرح خود بھی اس سے فائدہ لینے کی شرط کرلی تو بی بھی

ر رست ہے

ادرانس بن ما لک رفائقہ نے ایک گھر وقف کیا تھا (مدینہ میں) جب بھی مدینہ آتے، اس گھر میں قیام کیا کرتے تھے اور حضرت زبیر بن عوام رفائقہ اللہ نے ایک مطلقہ لاک سے فر مایا تھا کہ وہ نے ایپ گھر ول کو وقف کر دیا تھا اور اپنی ایک مطلقہ لاک سے فر مایا تھا کہ وہ اس میں قیام کریں کیکن اس گھر کو نقصان نہ پہنچا کیں اور نیاس میں کوئی دوسرا نقصان کرے اور جو خاوند والی بٹی ہوتی اس کو وہاں رہنے کا حق نہیں اور ابن عمر رفائقہ کے (وقف کردہ) گھر میں رہنے کا حصہ اپنی عمر رفائقہ کا دوسرا کا دکھ اپنی

نبیں ابواسیات نے بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے خردی، انہیں شعبہ فی میں ابواسیات نے ، انہیں ابوعبدالرحمٰن نے کہ جب حضرت عثان فی مخالفہ کا مورے میں لئے گئے تو (اپنے گھر کے ) او پر چڑھ کرآپ نے باغیوں سے فرمایا کہ میں تم کوخدا کی قتم دے کر پوچھتا ہوں اور صرف نبی کریم منافیہ کے اصحاب سے قسمیہ پوچھتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ جب رسول اللہ منافیہ کے فرمایا ''جو شخص بر رومہ کو کھود کے اور اسے مسلمانوں کے لئے وقف کردے گا تواسے جنت کی بشارت ہے۔'' تو میں نے ہی اس کنویں کو کھودا تھا۔ کیا آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ آخضرت منافیہ کے بیان کوی کو جو خص ساز و سامان سے لیس کردے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے کہ بشارت ہے کہ بشارت ہے کہ قالے اسے بنت کی اس کو جو خص ساز و سامان سے لیس کردے گا تو اسے جنت کی بشارت ہے کہ بشارت ہے کہ بشارت ہے کہ بشارت ہے کہ بشارت کے اس کا بیان کیا کہ آپ کی معلوم بنیان کیا کہ آپ کی معلوم بنیان کیا کہ آپ کی متعلق فرمایا تھا کہ اس کا بنتظم آگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں متعلق فرمایا تھا کہ اس کا بنتظم آگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں متعلق فرمایا تھا کہ اس کا بنتظم آگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں متعلق فرمایا تھا کہ اس کا بنتظم آگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں متعلق فرمایا تھا کہ اس کا بنتظم آگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں متعلق فرمایا تھا کہ اس کا بنتظم آگر اس میں سے کھائے تو کوئی حرج نہیں

ے - ظاہر ہے کہ منظم خود واقف بھی ہوسکتا ہے ادر بھی دوسرے بھی ہوسکتے

وَأَوْفَفَ أَنَسٌ دَارًا فَكَانَ إِذَا قَدِمَ نَزَلَهَا. وَتَصَدَّقَ الزُّبَيْرُ بِدُوْرِهِ، وَقَالَ لِلْمَرْدُوْدَةِ مِنْ بَنَاتِهِ: أَنْ تَسْكُنَ غَيْرَ مُضِرَّةٍ وَلَا مُضَرَّ بِهَا، فَإِنِ اسْتَغْنَتْ بِزَوْجٍ فَلَيْسَ لَهَا حَقٌّ. وَجَعَلَ ابْنُ عُمَرَ نَصِيْبَهُ مِنْ دَارِ عُمَرَ سُكْنَى لِذَوِي الْحَاجَةِ مِنْ آلِ عَبْدِ اللَّهِ.

٢٧٧٨ ـ وَقَالَ عَبْدَانُ: أَخْبَرَنِي أَبِيْ، عَنْ ( شُغْبَةَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي حَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ حَيْثُ حُوْصِرَ غُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عُثْمَانَ حَيْثُ حُوْصِرَ غُ اللَّهَ وَلَا بَا أَشُدُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ مَا اللَّهَ وَلَا بَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ مَا اللَّهَ وَلَا بَا أَنْشُدُ إِلَّا أَصْحَابَ النَّبِيِّ مَا اللَّهَ عَلَمُونَ اللَّهُ وَلَا بَا أَنْ رَسُولَ اللَّهِ مِلْ النَّهِ عَلَيْ اللَّهُ اللْمُعُلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُو

#### ہیںاور ہرایک کے لئے بیہ جائز ہے۔

تشوجے: لین کسی نے اپنے وقف سے خود بھی فائدہ اٹھانے کی شرط لگائی تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ ابن بطال نے کہا کہ اس مسئلے میں کسی کا بھی اختلاف سیس کہ اگر کسی نے کوئی چیز وقف کرتے ہوئے اس کے منافع سے خودیا اپنے رشتہ داروں کے نفع (اٹھانے کی بھی شرط لگائی توجائز ہے مثلاً کسی نے کوئی کنواں وقف کیااور شرط لگالی کہ عام مسلمانوں کی طرح میں بھی اس میں سے پانی پیا کروں گا تو وہ پانی بھی لےسکتا ہے اوراس کی میشرط جائز

حضرت زبیر بن عوام کے اثر کو دارمی نے اپنی مندمیں وصل کیا ہے ۔ آپ خاوند والی بٹی کواس میں رہنے کی اس لئے اجازت نہ دیے کہ وہ ا پنے خادند کے گھر میں رہ عتی ہے بدا تر ترجمہ باب سے اس طرح مطابق ہوتا ہے کہ کوئی بٹی ان کی تواری بھی ہوگی اور صحبت سے بہلے اس کو طلاق دی گئی ہوگی تواس کاخرچہ باپ کے ذمہ ہےاس کار ہنا گویا خود باپ کاو ہاں رہنا ہے۔حضرت عبداللہ بن عمر نتائینا کے اثر کوابن سعدنے وصل کیا ہے، یہ وہ گھر تھا جس كوعر بناتَفَةُ وقف كر گئے تصوّوا ثر ترجمه باب كے مطابق موكيا۔عبدان امام بخارى بُينتية كے شخ تصوّر يقيلق نه موگى اور دارقطنى اور اساعيل نے اس کو وصل بھی کیا ہے۔ دوسری روایتوں میں یوں ہے کہ حضرت عثان ڈلٹنٹو نے بیکواں خرید کرکے وقف کیا تھا ، کھدوانا ندکوزنہیں ہے کیکن شاید حضرت عثان بناتنز نے اس کو کھوسیع کرنے کے لئے کھدوایا بھی ہو۔ بیروایت لا کرامام بخاری نے اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جس کور نہ ی نے نکالا۔اس میں یوں ہے کہ نی کریم مُن اللہ اِن نے مرایا کہ جوکوئی رومہ کا کنوال خرید لے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اپناؤول بھی اس میں ڈالے اس کوبہشت میں اس ہے بھی عمدہ کنواں ملے گا۔نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت عثان ڈائٹنڈ نے یہ کنوال میں ہزاریا تجییں ہزار میں خریدا تھا فہ کورجیش عسرہ یعنی تنگی کالشکر جس سے مراد وہ لشکر ہے جو جنگ تبوک میں آپ کے ساتھ گیا تھا ، اس جنگ کا سامان مسلمانوں کے پاس بالکل نہ تھا۔حضرت عثان بطان التعلق نے نبی کریم مالینیم کے اس ارشاد پر سامان اپنی ذات سے فراہم کردیا جس پر نبی کریم مالینیم نے بہت ہی زیادہ اظہار مسرت فرماتے ہوئے حضرت عثان والنفذ کے لئے زندہ جنتی ہونے کی بشارت پیش فر مائی ۔حضرت عثان رہائٹنڈ نے جب اپنی آ زمائش کے دنوں میں صحابہ کرام کواس طرح مخاطب فرمایا جواثر میں مذکور ہےتو بیشتر صحابہ نے آپ کی تقدیق کی اور گواہی دی جن میں حضرت علی اور طلحہ اور زبیراور سعد بن الی وقاص ڈٹاکٹٹنا پیش پیش تھے۔اس مدیث کے ذیل میں حضرت عثمان را الله اللہ علیہ مناقب سے متعلق حافظ ابن حجر عِنالت نے کی ایک احادیث کوفق کیا ہے:" الاحتیاج الی ذلك لدفع مضرة او تحصل منفعة وانما يكره ذلك عند المفاخرة والكاثرة والعجبـ" (فتح) يعني ال ساس امركاجواز ثابت بواكمكي نقصان کو دفع کرنے ماکوئی نفع حاصل کرنے کے لئے آ دمی خودایے منا قب بیان کرسکتا ہے، کیک کخراورخود پسندی کےطور پراییا کرنا مکروہ ہے۔

## باب: اگروقف کرنے والا یوں کے کہاس کی قیمت

الله ہی سے لیں گے تو وقف درست ہوجائے گا

(٢٧٤٩) م سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، ان سے ابوالتیاح نے اور ان سے انس جانٹن نے کہ بی کریم ما این فی نے فرمایا تھا"اے بنونجاراتم اپنے باغ کی قیمت مجھ سے وصول کراؤ" تو انہوں نے

عرض کیا کہ ہم اس کی قبت القد تعالیٰ کے سواکسی سے نہیں جا ہتے۔

باب: (سورهٔ ما ئده میں) الله تعالیٰ کا پیفر مانا:

"اے ایمان والو! جبتم میں ہے کوئی مرنے لگے تو آپس کی گواہی وصیت

## بَابٌ: إِذَا قَالَ الْوَاقِفُ: لَا نَطُلُبُ ثَمَنَهُ إلاَّ إلَى اللَّهِ فَهُوَ جَائِزٌ ۗ

٢٧٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ أَبِي النَّبَاحِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكَامَ

((يَا بَنِي النَّجَّارِ! تَامِنُونِيْ بِحَائِطِكُمْ)). قَالُوْا:

لَا نَطُلُبُ ثَمَنَهُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ. [راجع: ٣٣٤]

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمُ إِذًا

حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِيْنَ الْوَصِيَّةِ الْنَان

کے وقت تم میں سے (لیعنی مسلمانوں میں سے یا عزیزوں میں سے ) دو معتر شخصوں کی ہونی چاہئے یا اگرتم سفر میں ہواور وہاںتم موت کی مصیبت میں گرفتار ہو جا و تو غیر ہی لیعنی کا فریاجن سے قرابت نہ ہو دو محف سہی (میت کے دارثو) ان دونوں گواہوں کوعصر کی نماز کے بعدتم روک لواگرتم کو (ان کے سیچ ہونے میں شبہ ہو) تو وہ اللہ کی قتم کھا کیں کہ ہم اس گواہی کے عوض دنیا کمانانہیں جا ہتے گوجس کے لئے گواہی دیں وہ اپنارشتہ دار ہو اور نہ ہم خدا واسطے گواہی چھپا کیں گے ، ایسا کریں تو ہم اللہ کے قصور وار ہیں، پھراگرمعلوم ہو واقعی ہے گواہ جھوٹے تھے تو دوسرے وہ دو گواہ کھڑے مول جومیت کے نزد یک کے رشتہ دار موں (یا جن کومیت کے دونزد یک کے رشتہ داروں نے گواہی کے لائق سمجھا ہو ) وہ خدا کی قتم کھا کرکہیں کہ ہماری گوائی پہلے گواہوں کی گوائی سے زیادہ معتر ہے اور ہم نے کوئی ناحق بات نہیں کہی، ایسا کیا ہوتو بے شک ہم گنہگار ہوں گے۔ بیتد بیرالی ہے جس سے ٹھیک ٹھیک گواہی دینے کی زیادہ امید پڑتی ہے یاا تناتو ضرور ہوگا کہ وصی یا گواہوں کو ڈررہے گا ایبا نہ ہوان کے تئم کھانے کے بعد پھر وارثول كوقتم دى جائے اور اللہ سے ڈرتے رہواور اس كا تھم سنواور اللہ نافر مان لوگوں كو (راه ير )نہيں لگا تا\_''

(۲۷۸۰) امام بخاری و الله نے کہا مجھ سے علی بن عبداللد مدین نے کہا ہم سے کی بن آ دم نے ، کہا ہم سے ابن ابی زائدہ نے انہوں نے محمد بن ابی القاسم سے، انہوں نے عبدالملك بن سعيد بن جبير سے، انہوں نے اسينے باب سے ، کہا ہم سے عبداللہ بن عباس والفؤنا سے انہوں نے کہا بی سہم کا اکی شخص تمیم داری اور عدی بن بداء کے ساتھ سفر کو نکلا ، وہ ایسے ملک میں جا کرمر گیا جہاں کوئی مسلمان ندھا۔ یہ دونوں شخص اس کا متر و کہ مال لے کر مدیندوالیس آئے۔اس کےاسباب میں جاندی کاایک گلاس مم تھاجس میں سونے سے محبور کے پتوں کی طرح نقش ونگار کیا ہوا تھا۔ آنخضرت مَلَّ الْيُرَامُ نے ان دونوں کوشم کھانے کا حکم فرمایا (انہوں نے قشم کھالی) پھراہیا ہوا کہ وہ گلاس مکہ میں ملاء انہوں نے کہا ہم نے سے گلاس تمیم اور عدی سے خریدا ہے۔ اس وقت میت کے دوعزیز (عمرو بن عاص اور مطلب ) کھڑے ہوئے اور

بِاللَّهِ إِن ارْتَبْتُمُ لَا نَشْتَرِيْ بِهِ ثَمَنَّا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذًا لَمِنَ الْآثِمِيْنَ0 فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا ٱسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُوْمَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِيْنَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانَ فَيُقْسِمَان بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَجَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اغْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِيْنَ ٥ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجُهِهَا أَوْ يَخَافُواْ أَنْ تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُواْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقُوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴾. [المائدة: ١٠٨، ١٠٧، ١٠٨]

ذَوَا عَدُلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَان مِنْ غَيْرِكُمْ إِنَّ

أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصَابَتُكُمْ مُصِيبَةً الْمَوْتِ تَحْبِسُوْنَهُمَا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمَان

٢٧٨٠ وَقَالَ لِيْ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الْقَاسِمِ ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ بَنِيْ سَهْمٍ مَعَ تَمِيْمٍ الدَّارِيِّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاءٍ فَمَاتَ السَّهْمِيُّ بِأَرْضِ لَيْسَ بِهَا مُسْلِمٌ، فَلَمَّا قَدِمَا بِتَركَتِهِ فَقَدُوا جَامًا مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصًا مِنْ ذَهَبٍ، فَأَحْلَفَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلْكُمْ اللَّهِ مُشْكُمْ وَجَدُوا الْجَامَ بِمَكَّةَ فَقَالُوا: ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيْمٍ وَعَدِيٍّ. فَقَامَ رَجُلَانِ مِنْ أَوْلِيَائِهِ فَحَلَفَا لَشَهَا دَتُنَا أَجَتُّ وصيتوں كے مسائل كابيان كِتَابُ الْوَصَايَا <\$€(149/4)≥ مِنْ شَهَادَتِهِمَا، وَإِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ. قَالَ:

انہوں نے شم کھائی کہ ریہ ہماری گواہی تمیم اور عدی کی گواہی سے زیادہ معتبر ہے، یہ گلاس میت ہی کا ہے۔عبداللہ بن عباس والنفونا نے کہا ان ہی کے بارے میں بیآیت نازل موئی (جواور گزری) ﴿ يَا اَیُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْثُ ﴾ آ خ آ يت تك ـ

باب: وصی میت کا قرضه ادا کرسکتا ہے گودوسرے

وارث حاضرنه بھی ہوں (١٤٨١) م ع محربن سابق نے بيان كيا يافضل بن يعقوب نے محد بن سابق ہے(بیشک خودحفرت امام بخاری کو ہے) کہاہم سے شیبان بن عبدالرحلٰ ابومعاویہ نے بیان کیا ،ان سے فراس بن بیکی نے بیان کیا ،ان معنی نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللدانصاری واللفظ نے بیان کیا

کہان کے والد (عبدالله رفاقعة ) احد کی لڑائی میں شہید ہو گئے تھے۔اپنے پیچیے چھڑکیاں چھوڑی تھیں اور قرض بھی۔ جب تھجور کے پھل تو ڑنے کا وقت آیا تو میں رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِم كى خدمت ميں حاضر موا اور عرض كيا یارسول الله! آپکو بیمعلوم ،ی ہے کہ میرے دالد ماجد أحد کی لزائی میں شہید ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ قرض چھوڑ گئے ہیں، میں حیابتا تھا کہ قرض

خواه آپ کود کیم لیس ( تا که قرض میں کچھ رعایت کردیں ) نیکن وہ یہودی تھے اور وہ نہیں مانے ، اس لئے رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْتِمْ نے فرمایا که'' جاؤ اور کھلیان میں ہرفتم کی محجورالگ الگ کرلو۔ ' جب میں نے ایسا ہی کرلیا تو

ٱتخضرت مَنَا لَيْكِم كو بلايا - قرض خواجول نے آتخضرت مَنَالِيَّا مَا كود كيم كر اورزیاد پختی شروع کردی تقی نبی مَنَاتَیْظِ نے جب بیطرزعمل ملاحظه فرمایا تو سب سے بڑے تھجور کے ڈھیر کے گرد آپ نے تین چکر لگائے اور وہیں

بیٹھ گئے چرفرمایا کہ 'اپ قرض خوامول کو بلاؤ۔' آپ نے ناپ ناپ کر دینا شروع کیا اور والله میرے والد کی تمام امانت ادا کر دی ، الله گواه ہے کہ میں اتنے پر راضی تھا کہ اللہ تعالی میرے والد کا تمام قرض ادا کردے اور میں

این بہنوں کے لئے ایک محجور بھی اس میں سے نہ لے جا دُن کیکن ہوا یہ کہ و هر کے و هرن کر ہے اور میں نے و یکھا کدرسول الله مَاليَّيْنِ جس و هرير

ترمذي: ٣٠٦٠] بَابُ قَضَاءِ الْوَصِيِّ دُيُوْنَ الْمَيِّتِ بِغَيْرِ مَحْضَرٍ مِنَ الْوَرَثَةِ

وَفِيْهِمْ نَزَلَتْ هَذِهِ الآيَةُ: ﴿ إِيَّا أَيُّهَا الَّذِيْنَ

آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ

الْمَوْتُ ﴾ [المائدة: ٢٠٦] [ابوداود: ٣٦٠٦

٢٧٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، أَوِ الْفَصْلُ ابْنُ يَعْقُوْبَ عَنْهُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ أَبُوْ مُعَاوِيَةَ، عَنْ فِرَاسٍ، قَالَ: قَالَ الشَّعْبِيُّ: حَدَّثَنِي جَابِرُ ابْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ أَبَّاهُ اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَتَرَكَ سِتَّ بَنَاتٍ، وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا،

فَلَمَّا حَضَرَ جِدَادُ النَّخْلِ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُنْكُمُّ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ عَلِمْتَ أَنَّ وَالِدِي اسْتُشْهِدَ يَوْمَ أُحُدِ وَتَرَكَ عَلَيْهِ دَيْنًا كَثِيْرًا، وَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَرَاكَ الْغُرَمَاءُ قَالَ: ((اذُهَبُ فَبَيْدِرُ كُلَّ تَمْرٍ عَلَى نَاحِيَتِهِ)).

فَفَعَلْتُ ثُمَّ دَعَوْتُهُ، فَلَمَّا نَظَرُوْا إِلَيْهِ أُغْرُوْا بَى تِلْكَ السَّاعَةَ، فَلَمَّا رَأَى مَا يَصْنَعُوْنَ طَافَ حَوْلَ أَعْظَمِهَا بَيْدَرًا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ جَلَسَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((ادْعُ أَصْحَابَكَ)).

فَمَا زَالَ يَكِيْلُ لَهُمْ حَتَّى أَدَّى اللَّهُ أَمَانَةَ وَالِدِيْ، وَأَنَا وَاللَّهِ! رَاضِ أَنْ يُؤَدِّيَ اللَّهُ أَمَانَةَ

وَالِدِيْ وَلَا أَرْجِعَ إِلَى أُخَوَاتِىٰ تَمْرَةً، فَسَلِمَ وَاللَّهِ! الْبَيَادِرُ كُلُّهَا حَتَّى أَنِّي أَنْظُرُ إِلَى الْبَيْدَرِ الَّذِي عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

يَنْقُصْ تَمْرَةً وَاحِدَةً. قَالَ أَبُوْعَبْدِاللَّهِ: أُغْرُوا ۗ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

**♦**€(150/4) كِتَابُ الْوَصَايَا وصيتول كے مسائل كابيان

وَالْبُغُضَاءَ﴾. [راجع: ٢١٢٧]

بِي هَيَّجُوا بِي ﴿ فَأَغُرِينًا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ بيش موسَ تصاسيس سيتوايك مجور بهي نبيس دي كي تقي ابوعبدالله ام بخاری بُرالله نے کہا کہ اُغرُوا بِی (حدیث میں الفاظ) کے معنی ہیں کہ مجھ رپھڑ کنے اور بخی کرنے لگے۔اس معنی میں قرآن مجید کی آیت ﴿فَاغُرِینَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ﴾ مِن فاغرينا بـ

تشريج: آيت كامفهوم بيب كهم نے يهوداورنساري كورميان عداوت اور بغض كو بحركا ديا۔ حديث كالفظ اغروابي ، اغرينا الى كے معنى ميں ہے۔ جابر زنافینا تو نبی کریم مُناتینا کواس لیے لے گئے تھے کہ آپ کو تیکھ کرقرض خواہ زمی کریں گے گر ہوا ہیکہ دہ قرض خواہ اور زیادہ پیچیے پڑ گئے کہ ہمارا سب قرض ادا کروانہوں نے بیخیال کیا کہ جب نی کریم مَنَافِیْنَا جابر مِنْافِیْنَا کے پاس تشریف لائے ہیں تو اگر جابر مِنْافِیْنَا سے کل قرضه ادانه موسکے گا تو نی كريم مَنْ النَّيْمُ اداكردي مع يا ذمدداري ليس مح اس غلط خيال كى بنا پرانهوں نے قرض وصول كرنے كے سلسلے ميں اور زياد ، تحت رويه اختياركيا جس پر نی کریم منافظ نے مفرت جابر رفائٹنڈ کے باغ میں دعا فرمائی اور جوبھی ظاہر ہواوہ آپ کا کھلام عجزہ تھا۔ بیصدیث او پر کئی بارگز رچکی ہے۔اور حضرت مجتهد مطلق امام بخاری مُشاتِد نے اس سے کئی ایک مسائل کا اتخراج فرمایا ہے۔ یہاں باب کا مطلب یوں نکلا کہ جابر رہائٹٹڑ جواپنے باپ کے وصی تھے، انہوں نے اپنے باپ کا قرض ادا کیا، اس وقت دوسرے دارث ان کی بہنیں موجود تھیں ان قرض خواہوں نے اپنا نقصان آپ کیا۔ نبی کریم مَلَاثِیْکُم نے ان کوکی بارسمجھایا کیتم اپنے قرض کے بدل میساری مجبوریں لےلو،انہوں نے مجبوروں کو کم سمجھ کر قبول نہ کیا۔

الحمد ملتد كه كتاب الوصاياختم ہوكرآ كے كتاب الجھاد شروع ہور ہى ہے ۔جس میں امام بخاری مسلم نے مسلمہ جہاد كے اوپر پورى پورى ردشى ڈالى ہے۔اللہ یاک خیریت کے ساتھ کتاب الجھاد کوخم کرائے۔ رأمین

والسلام على المرسلين والحمدلله رب العالمين.





## بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ وَالسِّيرِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرًى مِنَ

الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ

وَغُدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَ الْإِنْجِيْلِ وَالْقُرْآن

وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُواْ بَبَيْعِكُمُ

باب: جہاد کی فضیلت اور رسول کریم مَثَّاتِیْرُم کے

حالات کے بیان میں

الَّذِيُ بَايَعْتُمُ بِهِ وَذَلِكَ هُوَالْفُوزُ الْعَظِيْمُ ﴾ النوبه: ١١١، إلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ [التوبه: ١١١، اللَّاعَةُ.

نے فرمایا کہ اللہ کی صدول سے مراداس کے احکام کی اطاعت ہے۔

تشوج: انجیل میں جہاد کا تھم نہیں ہے گرانجیل میں تورات کا سیح اور کچی کتاب ہونا نہ کور ہے تو تورات کے سباحکام کویا آئجیل میں بھی موجود ہیں۔
آیت نہ کورہ میں آ کے ﴿وَالْمَحْفِظُوْنَ لِحُدُوْدِ اللّٰهِ﴾ (٩/ التوبہ: ١١١) کے الفاظ بھی ہیں۔ ابن عباس ڈاٹا نیا ہے۔ اس کی تغییر امام بخاری بُھٹائیڈ نے تقل کردی ہے، اس کوابن ابی جاتم نے اپی تغییر میں نکالا ہے، آیت کا شان نزول لیلۃ العقبہ میں انصار کے بیعت کرنے ہے متعلق ہے اور تھم قیامت تک کے عام ہے۔ اس بیعت کے وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رہا تھئے نے کہا تھا کہ یارسول اللہ! آپ اپنے رب کے لئے اور اپنی ذات کے لئے ہم ہے جو چاہیں عہد لے لیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کے علم ہے۔ لیتا ہوں کہ صرف اس ایک کی عبادت کرواور کس کواس کا شریک نہ کرواور اپنے لئے ہم یہ نفع ونقصان میں اپنے نفول کے ساتھ مجھ کوشریک کراو۔ انہوں نے کہا کہ اس کا بدلہ ہم کوکیا ملے گا؟ آپ سُنَ اللّٰہِ نَا نے فرمایا کہ جنت ملے گا، اس پروہ بولے کہ بیتو بہت ہی نفع بخش سودا ہے۔ (فح الباری)

۲۷۸۲ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا (۲۷۸۲) ہم سے صن بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن سابق نے مُحمد مُن سابق نے مُحمد مُن سابق ، حَدَّثَنَا مَالِكُ نَرُ مِغُول بِيان كيا، كہا كم يس نے وليد بن محمد مُدَدُ نَدُ سَابة ، ، حَدَّثَنَا مَالِكُ نَرُ مِغُول بِيان كيا، كہا كم يس نے وليد بن محمد مُدَدُ دُون وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

كِتَابُ الْجِهَادِ جهاد كابيان <\$€ 152/4 **≥**\$>

> عَلَى مِيْفَاتِهَا)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: ((ثُمَّ بِرُّ الْوَالِلَايْنِ)) قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: ((الْجِهَادُ فِي

> سَبِيْلِ اللَّهِ)) فَسَكَتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمْ

وَلُواسْتَزَدْتُهُ لَزَادَنِيْ. [راجع: ٢٧٥]

فَانْفِرُوا)). [راجع: ١٣٤٩]

قَالَ: سَمِعْتُ الْوَلِيْدَ بْنَ الْعَيْزَارِ ذَكَرَ عَنْ عیزارسےسنا،ان سے معید بن ایاس ابوعمروشیانی نے بیان کیا اوران سے عبدالله بن مسعود والنفي في كما كميس في رسول الله مَ الله عَ إليه عَ يو جها كم

أَبِي عَمْرِو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ دین کے کاموں میں کون ساعمل افضل ہے؟ آپ مَلَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْدُ فِي مَايا: "وقت مَسْعُودٍ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَامًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ ؟ قَالَ: ((الصَّلَاةُ يرنماز پر صنا ''يس نے يو چھااس كے بعد؟ آپ مَا الله يَا فرمايا ''والدين

کے ساتھ نیک سلوک کرنا۔'' میں نے پوچھا اور اس کے بعد؟ آپ نے

فرمایا: "الله کے رائے میں جہاد کرنا۔" پھر میں نے آپ سے زیادہ سوالات نہیں کیے ورند آیا ای طرح ان کے جوابات عنایت فرماتے۔

(۲۷۸۳) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے یکی بن سعید

٢٧٨٣ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا قطان نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَدَّثَنِي منصور بن معتمر نے بیان کیا مجاہد ہے،انہوں نے طاؤس سے اوران سے مَنْصُورٌ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُّسِ عَن ابن ابن عباس وللتفيُّمنا في بيان كيا كدرسول الله مَناتَ في في مايا: "فق مكد ك عَبَّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمَّةِ: ((لَا هِجُرَةً بَعْدَ الْفُتْحِ وَلَكِنُ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُهُ بعدابْ ججرت (فرض) نهيں ربى البته جهاداور نيت بخير كرنا اب بهى باقى.

ہیں اور جب تمہیں جہاد کے لئے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔''

تشویج: کینی اب فتح کمہ ہونے کے بعد وہ خود دار الاسلام ہوگیا ،اس کئے یہاں سے جمرت کر کے مدینہ آنے کا کوئی سوال ہی باتی نہیں رہتا۔ بید مطلب نہیں کہ بجرت کا سلسلہ سرے سے ہی ختم ہوگیا ہے جہاں تک بجرت کا عام تعلق ہے یعنی و نیا کے کسی بھی دار الحرب سے دار الاسلام کی طرف ہجرت ،تواس کا تھم اب بھی ہاتی ہے مگراس کے لئے پچھٹرا نط ہیں جن کاملحوظ رکھناضروری ہے۔

یعن قیامت تک جہاد فرض رہے گا، دوسری حدیث میں ہے کہ جب ہے مجھ کو اللہ نے بھیجا قیامت تک جہاد ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ اخیر میں میری امت د جال سے مقابلہ کرے گی۔ جہاد اسلام کا ایک رکن اعظم ہے اور فرض کفایہ ہے کیکن جب ایک جگد ایک ملک کے مسلمان کا فروں کے مقابلہ ہے عاجز ہوجائیں تو ان کے پاس دالوں پر ،اس طرح تمام دنیا کے مسلمانوں پر جہادفرض ہوجا تا ہے اوراس کے ترک ہے سب گنا ہگار ہوتے ہیں۔ ای طرح جب کا فرمسلمانوں کے ملک پر چڑھ آئیں تو ہرمسلمان پر جہاد فرض ہو جاتا ہے یہاں تک کہ عورتوں اور بوڑھوں اور بچوں پر بھی ۔ جارے زمانہ میں چندونیا دارخوشا مدخورے چھوٹے دعا بازمولو بول نے کا فروں کی خاطرے عام مسلمانوں کو بہکا دیا ہے کہ اب جہاوفرض نہیں رہا، ان کو

الله ع درنا جا ہے اورتوبرنا بھی ضروری ہے، جہاد کی فرضیت فیامت تک باقی رہے گی۔البتہ بیضرور ہے کدایک امام عاول سے پہلے بیعت کی جائے اور (محارب) کا فرول کوحسب وعدہ نوٹس دیا جائے اگروہ اسلام یا جزیہ قبول نہ کریں۔اس وقت اللہ پر مجروسہ کر کے ان ہے جنگ کی جائے اور فتنداور فساداور مورتوں اور بچوں کی خوزیزی کمی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ (وحیدی) لفظ جہاد کی تشریح حافظ ابن حجر سیطید فرماتے ہیں:

"والجهاد بكسر الجيم اصله لغة المشقة يقال جهدت جهادا بلغت المشقة وشرعًا بذل الجهد في قتال الكفار ويطلق ايضا على مجاهدة النفس والشيطان والفساق فاما مجاهدكا النفس فعلى تعلم أمور الدين ثم على العمل بها ثم على تعليمها واما مجاهدة الشيطان فعلى دفع مايأتي من الشبهات وما يزينه من الشهوات واما مجاهدة الكفار فتقع باليد محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهاد كأبيان كِتَابُ الْجِهَادِ \$€ 153/4

والمال واللسان والقلب واما مجاهدة الفساق فباليد ثم اللسان ثم القلب-" (فتح الباري جلد؟ صفحه ٣)

یعنی لفظ جہاد جیم کے کسرہ کے ساتھ لغت میں مشقت پر بولا جاتا ہے؛ ورشریعت میں (محارب) کافروں سے لڑنے پر اور بیلفظ نفس اور شیطان اور فساق کے مجاہدات پر بھی بولا جاتا ہے پس نفس کے ساتھ جہاد دینی علوم کا حاصل کرنا ، پھران پڑنمل کرنا اور دوسروں کوانہیں سکھانا ہے اور شیطان کے ساتھ جہادید کماس کے لائے ہوئے شبہات کودفع کیاجائے اوران کوجودہ شہوات کومزین کرنے پیش کرتا ہے،ان سب کودفع کرنا شیطان کے ساتھ جہاد کرنا ہےاورمحارب کافروں سے جہاد ہاتھاور مال اور زبان اور دل کے ساتھ ہوتا ہےاور فاسق فاجرلوگوں کے ساتھ جہادیہ کہ ہاتھ سے ان کو افعال بد سے روکا جائے پھرزبان سے، پھرول سے مطلب آپ کا یہ تھا کہ مجاہد جب جہاد کے لئے نکلیا ہے تواس کا سونا بیٹھنا، چلنا گھوڑ ہے کا دانہ یانی کرنا،

سب عبادت ہی عبادت ہوتا ہے تو جہاد کے برابر دوسری کون می عبادت ہو کتی ہے البتہ کوئی برابر عبادت میں مصروف رہے ذرادم نہ لے تو شاید جہاد کے برابر ہوگراہیا کس ہے ہوسکتا ہے۔ دوسری حدیث ہےمعلوم ہوتا ہے کہ ذکرالہی جہاد ہے بھی افضل ہے، ایک حدیث میں ہے کہایا معشر میں عبادت کرنے سے برو سرکوئی عمل نہیں ،ان حدیثوں میں تناقض نہیں ہے بلکہ سب اپنے محل اور موقع پر دوسرے تمام اعمال سے افضل ہیں مثلا جب کا فرول کا

زور بردر ما موت جبادسب عملوں سے افضل موگا اور جب جباد کی ضرورت نہ موتو ذکر اللی سب سے افضل موگا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا "رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاكبر" يعنى فس شى اوررياضت كوآب ني براجهاوفرمايا- (وحيدى)

(۲۷۸۴) ہم سےمسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے خالد بن عبداللہ نے بیان ٢٧٨٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا کیا ، کہا ہم سے حبیب بن انی عمرہ نے بیان کیا عائشہ بنت طلحہ سے اور ان خَبِيْبُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ

ے عائشہ والنفیا (ام المؤمنین) نے کہ انہوں نے یو چھا یارسول اللہ! ہم طَلَحَةً عَنْ عَائِشَةً أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! نَرَى الْجهَادَ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ سَبِحِت بِين كه جهادافضل اعمال مين سے ہے پھر ہم (عورتين) بھي كيون نه

قَالَ: ((لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجَّ مَبْرُورٌ)). جهادكري؟ آپ نے فرمایا "لكن سب سے افضل جهادمتبول ج بجس میں گناہ نہ ہوں ۔''

[راجع: ١٥٢٠] تشویج: بیرحدیث پہلے گزر چکن ہے، باب کا مطلب اس حدیث ہے یوں نکلا کہ حضرت عائشہ ڈلٹھنٹا نے جہاد کوسب ہے افضل کہااور نبی کریم مُلْاثَیْظِ

نے اس پرا نکارنہیں فر مایا۔

(٢٢٨٥) مع سے اسحاق بن منصور في بيان كيا ، كہام كوعفان بن مسلم في ٢٧٨٥ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا خردی، کہاہم سے جام نے ، کہاہم سے محد بن جادہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھے هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جُحَادَةَ قَالَ:

ابوصین نے خروی ، ان سے ذكوان نے بيان كيا اوران سے ابو مرره والله أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ حَصِيْنِ أَنَّ ذَكْوَانَ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبًا نے بیان کیا کدایک صاحب (نام نامعلوم) رسول الله سَالَيْنَام كى خدمت هُرَيْرَةَ حَدَّثُهُ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ میں آئے اور عرض کیا کہ مجھے کوئی الیاعمل بنادیجے جوثواب میں جہاد کے اللَّهِ مَكْمُ أَفَقَالَ: دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَعْدِلُ برابر ہو حضورا كرم مَاليَّيْنِ نے فرمايا: "ايما كوئى عمل مين نہيں يا تا-" كھرآپ الْجهَادَ قَالَ: ((لَا أَجدُهُ)) قَالَ: ((هَلُ تُسْتَطِيعُ

نے فرمایا: ''کیاتم اتنا کر سکتے ہوکہ جب مجاہد (جہاد کے لئے ) نکھے تو تم اپنی إِذَا خَرَجَ ٱلْمُجَاهِدُ أَنْ تَدُخُلَ مُسْجِدَكَ فَتَقُوْمَ وَلَا تَفْتُر وَتَصُومَ وَلَا تُفْطِر)) قَالَ: وَمَنْ منجدين آكر برابر نماز يرهني شروع كردوادر (نماز يرصح رموادر درميان

میں ) کوئی سستی اور کا ہلی منہیں محسوس نہ ہو ،اس طرح روز ہے رکھنے لگو اور ىَسْتَطِنْعُ ذَلِكَ؟ قَالَ أَنَهُ هُرَدُوَةَ: انَّ فَرَسَ. محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہاد کابیان كِتَابُ الْجِهَادِ SS 154/4 BS>

الْمُجَاهِدِ لَيَسْتَنُّ فِي طِوَلِهِ فَيُكْتَبُ لَهُ

حَسَنَاتٍ. [نسائی: ۲۱۲۸]

بَابٌ: أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ مُجَاهِدٌ

بنَفُسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبيُلِ اللَّهِ وَقَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ هَلُ أَدُلُّكُمْ عَلَى يِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيْمِ٥ تُؤْمِنُونَ باللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ

بِأَمْوَ الِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنَّ كُنتُمْ تُعْلَمُونَ ٥ يَغْفِرْلَكُمُ ذُنُوْبَكُمُ وَيُدُخِلُكُمُ جَنَّاتٍ تُجُرِيُ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طُيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدُنِ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ﴾.

[الصف: ١٠، ١٢]

٢٧٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، حَدَّثَنَا شُعَيْبٌ

عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيْدَ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيُّ حَدَّثَهُ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مَا

((مُؤَمِنٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ)) قَالُوْا: ثُمُّ مَنْ؟ قَالَ: ((مُؤْمِنٌ فِي شِعْب مِنَ الشِّعَابِ يَتَّقِي اللَّهَ وَيَدَعُ النَّاسَ مِنْ شَرٌّهِ)).

اطرفه فی: ٦٤٩٤]

محفوظ رکھے'' تشويج: جب آدمی لوگول میں رہتا ہے قو ضرور کسی نہ کسی کی نیبت کرتایا غیبت سنتا ہے یا کسی پر غصہ کرتا ہے، اس کوایذ اویتا ہے۔ تنہائی اور عزلت میں ال کے شرسے سب لوگ بیچے رہتے ہیں۔اس حدیث ہے اس نے دلیل لی جوعز لت اور گوششینی کواختلاط ہے بہتر جانتا ہے۔ جمہور کا ندہب ہے کہ اختلاط الضل ہےاور حق مدہے کہ پیختلف ہے باختلاف اشخاص ادراحوال اور زمانہ اور موقع کے بیش محض سے مسلمانوں کو دین اور دنیادی فائدے پہنچتے ہوں اوروہ لوگوں کی برائیوں پرصبر کر سکے اس کے لیے اختلاط افضل ہے اور جس شخص سے اختلاط سے گناہ سرز دہوتے ہوں اوراس کی صحبت ہے لوگوں کو ضرر پنچا ہو،اس کے لئے عزلت افضل ہے۔او پر حدیث میں ((ای الناس افضل)) کونیا آ دی بہتر ہے جواب میں جو کچھ نبی کریم مَنْ اللَّيْمَ نے فرمایا حقیقت میں ایسامسلمان دوسر سے سب مسلمانوں سے افضل ہوگا کیونکہ جان اور مال دنیا کی سب چیز وں میں آ دمی کو بہت محبوب ہیں تو ان کا اللہ کی راہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

موازمین (یریاوس) مارتا ہے تواس یہ بھی اس کے لیے نیکیا لکھی جاتی ہیں۔ باب: سب لوگوں میں افضل وہ شخص ہے جواللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے

( کوئی دن ) بغیرروزے کے نہ گز رے ۔'ان صاحب نے عرض کیا بھلااییا

کون کرسکتا ہے؟ ابو ہریرہ وٹائٹنڈ نے فر مایا کہ باید کا گھوڑ اجب ری میں باندھا

اور الله تعالى نے (سورة صف ميں) فرمايا: "اے ايمان والو! كيا ميں تم كو بتاؤں ایک الی تجارت جوتم کونجات دلائے دکھ دینے والے عذاب سے،وہ ید کہایمان لاؤاللہ پراوراس کے رسول پراور جہاد کرواللہ کی راہ میں اینے مالوں اوراین جانوں ہے، بیتمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو، اگرتم نے بيكام انجام ديئ توالله تعالى معاف كرد ع كاتمهار ع كناه اور داخل كرع كا تم کوایسے باغوں میں جن کے نیچنہریں بہتی ہوں گی اور بہترین مکانات تم

کوعطا کیے جائیں گے، جنات عدن میں بدیڑی بھاری کامیابی ہے۔''

(۲۷۸۱) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم کوشعیب نے خبردی،انہیں زہری نے ،انہوں نے کہا کہ مجھ سے عطاء بن ہزیدلیثی نے کہا اوران سے ابوسعید خدری و الله في بيان كيا كه عرض كيا كيا يارسول الله! كون مخص سب سے افضل ہے؟ آپ مَاليَّيْظِ نے فر مايا: ' وه مومن جوالله كراست مين اين جان اور مال سے جہادكر ، "صحابہ شِيَّاتُيْمَ نے يو چھا اوراس کے بعد کون؟ فرمایا:''وہ موثن جو پہاڑ کی کسی گھائی میں رہنا اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتا ہواورلوگوں کو چھوڑ کراپنی برائی ہے ان کو

جهادكابيان \$€ 155/4

میں خرچ کرنے والاسب سے بڑھ کر ہوگا بعض نے کہالوگوں سے عام مسلمان مراد ہیں ورنه علااورصدیقین مجاہدین سے بھی افضل ہیں۔ میں (مولانا وحیدالز ماں ) کہتا ہوں کفاراور ملحدین اور مخالفین وین ہے بحث مباحثہ کرنا اوران کے اعتراضات کا جووہ اسلام برکریں جواب دینا اورا لیک کتابوں کا جھا نیااور چھوا نام بھی جہاد ہے(وحیدی)اس نازک دور میں جبکہ عام لوگ قرآن وحدیث سے بے بغیتی کررہے ہیں اور دن بدن جہالت وضلالت کے غار میں گرتے چلے جارہے ہیں، بخاری شریف جیسی اہم یا کیزہ کتاب کاباتر جمہ دنشر کے شائع کرنا بھی جہاد سے کمنہیں ہےاور میں اپنے انشراح صدر کے مطابق بر كنے كے لئے تيار موں كم جوحفرات اس كار خير ميں حصہ لے كراس كى يحيل كا شرف عاصل كرنے والے بيں يقينا وہ اللہ كے وفتر ميں اين مالوں سے مجابدین فی سبیل اللہ کے دفتر میں لکھے جارہے ہیں۔(راز)

(۲۷۸۷) م سے ابوالیمان نے بیان کیا ، کہا مم کوشعیب نے خبر دی ، ان ٢٧٨٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ سے زہری نے بیان کیا کہ مجھے سعید بن میتب نے خبر دی اور ان سے عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُمَّ ا ابو ہررہ و النَّفَوْ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَا اللَّهِ عَلَيْهِ سے سنا، آپ مَا اللَّهُ عَلَيْهِم يَقُولُ: ((مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ \_وَاللَّهُ فرمار ہے تھے کہ 'اللہ کے رائے میں جہاد کرنے والے کی مثال \_اوراللہ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ. كَمَثَلِ الصَّائِمِ تعالی اس شخص کوخوب جانتاہے جو (خلوص دل کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے ) اللہ کے رائے میں جہاد کرتا ہے۔اس شخص کی س ہے جورات الْقَائِمِ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ بِأَنْ میں برابر نماز پڑھتارہے اور دن میں برابر روزے رکھتا رہے اور اللہ تعالی يَتُوَفَّاهُ أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ يَرْجِعَهُ سَالِمًا مَعَ نے آیے راستے میں جہاد کرنے والے کے لئے اس کی ذمدداری لے لی أَجُرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ)). ے کدا گراہے شہادت دے گا تواہے بے حساب و کتاب جنت میں داخل [راجع: ٣٦][نسائي: ٣١٢٤]

تشویج: کینی نیت کا حال اللہ ہی کوخوب معلوم ہے کہ وہ مخلص ہے یانہیں ، اگر مخلص ہے تو وہ مجاہر ہوگا درنہ کوئی و نیا کے مال و جاہ اور نا موری کے لئے

کرے گایا پھرزندہ وسلامت (گھر) تواب اور مال غنیمت کے ساتھ واپس

لڑے وہ مجاہد فی سبیل اللہ نہیں ہے۔مثال میں نمازیڑھنے سے نمازنفل ای طرح روز ہ رکھنے سےنفل روز ہمراد ہے کہ کو کی شخص دن مجرنفل روز ہے رکھتا ہو اور رات بھرنقل نماز پڑھتا ہو، مجاہد کا درجہاس سے بھی بڑھ کر ہے۔ بَابُ الدُّعَاءِ بِالْجِهَادِ وَالشَّهَادَةِ

## باب: جہاد اور شہادت کے لئے مرد اور عورت دونوں کا دعا کرنا

اور حفزت عمر طالفيَّ نے دعا كي تھي كه اے الله! مجھے اينے رسول كي شهر

(مدینه طیبه) میں شہادت کی موت عطافر مانا۔

(٨٩، ٨٩٨) م سع عبداللد بن يوسف في بيان كيا امام ما لك سع، انہوں نے اسحاق بن عبداللہ بن انی طلحہ ہے اور انہوں نے انس بن مالک

٢٧٨٨ ، ٢٧٨٩ ـ حَدَّثْنَا عَنْدُاللَّه نْنُ يُوْسُفَ،

وَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي شَهَادَةً فِي بَلَدِ

لِلرِّ جَالِ وَالنِّسَاءِ

عَنْ مَالِكِ، عَنْ إِسْجَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ، مَا اللَّهُ أَنَّهُ مَدَهُ مُ مُ مُ مُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا ا محكم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتب

كِتَابُالْجِهَادِ جهاد كابيان كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُطْعَلَمُ إَيْدُخُلُ عَلَى أُمِّ حَرَامَ تشریف لے جایا کرتے تھے (یہ انس والفن کی خالہ تھیں جوعبادہ بن

بنْتِ مِلْحَانَ فَتُطْعِمُهُ وَكَانَتْ أَمُّ حَرَامِ تَحْتَ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَامٌ فَأَطْعَمَتْهُ وَجَعَلَتْ تَفْلِيْ رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِمَ اللَّهُمَ أَنُّمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ

الْبُحْرِ مُلُونَكًا عَلَى الْأُسِرَّةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُولِ يهوت بي ياجيع بادشاه تخت روال يرسوار بوت بيل "يشك اسحاق عَلَى الْأَسِرَّةِ)) مَسَكَّ إِسْحَاقُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ، فَدَعَا لَهَا رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَاكُمْ أَنُّمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقُلْتُ: وَمَا

يُضْحِكُكَ؟ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ غُزَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) كَمَا قَالَ فِي الأُوْلَى، قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ، قَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ)) فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ فِي

دَابِّتِهَا حِيْنَ خَرَجَتْ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكَتْ. [مسلم: ۹۳٤؛ ابو داؤد: ۲٤۹۱؛ تر مذي: ١٦٤٥؛

نسائی: ۲۳۱۷۱ تشوج: معاويد رفاتين ال وقت مصر كورز من اورعثان رفاتين كى خلافت كادورتها، جب معاويد رفاتين في آب سيدوم ركتكر كى اجازت ما مكى اور اجازت ال جانے پرمسلمانوں کاسب سے پہلا بحری بیزاتیارہواجس نے روم کے خلاف جنگ کی۔ام حرام دلیجیا بھی اپنے شوہر کے ساتھ اس الوائی میں شر یک تھیں۔اوراس طرح نبی کریم منافیظ کی پیشین کوئی کے مطابق مسلمانوں کی سب سے پہلی بحری جنگ میں شریک جو کرشہید ہوئیں۔ وہافٹا شہادت کاوتوع اس وقت ہوا جب مسلمان جہاد ہے لوٹ کرآ رہے تھے ، موام جانتھا نہیں اڑی مگراللہ کی راہ میں نکلی اورنص قر آن وحدیث کی رو ہے جوکوئی جہاد کے لئے نکلے اور راہ میں اپنی موت سے مرجائے وہ بھی شہید ہے۔ پس ام حرام ذخائفنا کوشہادت نصیب ہوئی اور اس طرح دعائے نبوی کاظہور ہوا۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

صامت ك نكاح مين تحيس ) ايك دن رسول الله مَا اللهُ عَلَيْتِ تشريف لے كے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں کھانا پیش کیا اور آپ کے سر سے جو کیں

نكالنيكيس،اسعر صين آپ سوگئے،جب بيدار ہوئے تو آپ مَلَّاتِيْمَ مكرار بے تھے۔ام حرام نے بيان كياميں نے بوچھايارسول الله!كس بات يَضْحَكُ قَالَتْ: فَقُلْتُ: وَمَا يُضْحِكُكَ يَا يِرآبِ إِسْ رَج بِين؟ آب نِ فرمايا كم "ميرى امت كي كهاوگ

رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((فَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا مير إسامنا الطرح بيش كَ الله كروه الله كرائ مين فروه كرني عَلَيٌّ غُزَاةً فِي سَبِيْلِ اللَّهِ يَوْكَبُونَ ثَبَجَ هَذَا كَ لَحَ ورياك في يسواراس طرح جارب بي جس طرح بادشاه تخت

راوى كوتھا-انہوں نے بیان كيا كميس نے عرض كيايارسول الله! آپ دعا فرمايے كدالله مجهم أنبيل ميل كروے ، رسول الله مَلَيْدَمُ في ان کے لئے دعا فرمائی پھرآپ مٹاٹیز اپنا سررکھ کرسو گئے ،اس مرتبہ بھی آپ جب بیدارہوئے توم سرارے تھے۔ میں نے یوچھایار سول اللہ اکس بات

پرآپ ہنس رہے ہیں؟ آپ مَالَیْظِ نے فرمایا:''میری امت کے کچھ لوگ میرےسامنےاس طرح پیش کئے گئے کہ وہ اللّٰہ کی راہ میں غزوہ کے لئے جا رہے ہیں۔ ' بہلے کی طرح ،اس مرتبہ بھی فر مایا انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! اللہ ہے میرے لیے دعا کیجئے کہ مجھے بھی انہیں

میں سے کردے۔ آنخضرت مَالَيْنِمُ نے اس پرفرمایا: "توسب سے پہلی زَمَان مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ فَصُرِعَتْ عَنْ فَوج يس شال موكى (جوبحى راسة سے جهاد كرے كى) "چانچ حضرت معاویہ بڑاتھ کے زمانہ میں ام حرام طالعینا نے بحری سفر کیا پھر جب سمندر سے باہرآ کیں توان کی سواری نے انہیں نیچ گرادیا اوراس حادثہ میں ان کی

وفات ہوگئی۔

جهادكابيان

**♦**€(157/4**)**₩

حضرت ام حرام زانتیا آپ کی دودھ کی خالد ہیں ،ای لئے آپ ان کے ہاں آیا جایا کرتے تھے، وہ بھی آپ کے لئے مال ہے بھی زیادہ شفق تھیں، روایت سے عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا ٹابت ہوا۔ امام بخاری مِینید کا مطلب یہ ہے کہ جیسے مردید دعا کرسکتا ہے یا اللہ مجھ کوتو مجاہدین میں کر، مجھ کو

روایت سے عورتوں کا جہاد میں شریک ہونا ثابت ہوا۔ امام بخاری مُرِینیت کا مطلب سے کہ جیسے مرد بید دعا کرسکتا ہے یا اللہ مجھ کو تو مجاہدین میں کر، جھ کو شہادت نصیب کر، ایسے ہی عورت بھی بید عا کرسکتی ہے۔ نبی کریم سَالیّنِیْم کے زمانے میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے زمانوں میں بھی عورتیں مجاہدین کے ہمراہ رہی ہیں۔ ان کے کھانے پینے ، زخم پٹی کرنے کی خدمات عورتوں نے انجام دی ہیں۔ حضرت عمر ڈائٹیڈ کی بید عاقبول ہوئی اور آپ

# مدیدی ابونو بوی کے ہتھ ہے شہدہوئے تھے۔ (رضی الله عنه وارضاه) باب در جاتِ المُجَاهِدِینَ فِی باب باب بجابدین فی سبیل الله کے ورجات کا بیان

# بب در بوب سنبيل الله

سَأَلَتُمُ اللَّهَ فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسَ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ

الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ \_أَرَاهُ قَالَ: وَفَوْقَهُ عَرْشُ

يُقَالُ: هَذِهِ سَبِيلِنِي وَهَذَا سَبِيلِي. قَالَ أَبُو سَبِيلَ كَالْفَطَّعِ لِى زَبَانَ مِنْ "هَذِهِ سَبِيلِي وَهَذَا سَبِيلِي" فَمَرَاور عَبْدِاللَّهِ ﴿غُوَّرًى ﴾ [آل عمران: ١٥٦] وَاحِدُهَا مَوَنْ دونول طرح استعال بوتا ہے۔ابوعبدالله فرماتے ہیں کہ غُزَّی کی غَاذِ ، ﴿هُمْ دَرَجَاتٌ ﴾ [آل عمران: ١٦٣] لَهُمْ واحد غَاذٍ ہے۔اور هم در جات کامِ فَی لَهم در جات ہے۔ ذَرَجَاتٌ.

تشویج: چونکه حدیث میں فی سمیل الله کالفظ آیا تھا تو امام بخاری میں ہیں ہے۔ اس مناسبت سے سمیل کی تحقیق بیان کردی که بیلفظ عربی زبان میں ذکر اور مؤنث دونوں طرح بولا جاتا ہے تھا۔ اور مؤنث دونوں طرح کہتے ہیں بعض شخوں میں اس کے بعدا تی عبارت اور ہے "وقال ابو عبد الله غزی واحدها غازی در جات لهم در جات الله عزی واحدها غازی در جات ہے تین ان کے لئے درجے ہیں۔ (وحیدی)

(۲۷۹۰) م سے کی بن صالح نے بیان کیا، کہا م سے لیے نے بیان کیا، ٢٧٩٠ حَبَّثَنَا يَحْمَى بْنُ صَالِح، حَدَّثَنَا فُلَيْح، ان سے ہلال بن علی نے، ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے عَنْ هلَال بن عَلِيّ ، عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ ، ابو ہریرہ و النفیٰ نے بیان کیا کہ رسول الله مَالیٰ الله عند مایا: ' مو محص الله اور عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ كُلُّكُمُّ: ((مَنْ اس کے رسول پر ایمان لائے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے آمَنَ بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَصَامَ رَمَضَانَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ يُدُخِلَهُ الْجَنَّةَ ر کھے تو اللہ تعالیٰ پرحق ہے کہ وہ اس کو جنت میں داخل کرے گاخواہ اللہ کے راست میں وہ جہاد کرے یاای جگہ پڑارہے جہاں پیدا ہوا تھا۔ "صحابہ نے جَاهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ جَلَسَ فِيْ أَرْضِهِ الَّتِيْ عرض کیا یارسول الله مَالیُّونِم کیا ہم لوگوں کواس کی بشارت نه دے دیں۔ وُلِدَ فِيهًا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَفَلَا نُبَشِّرُ آپ نے فرمایا: ''جنت میں سودر ہے ہیں جواللد تعالیٰ نے اپنے راہتے میں النَّاسَ؟ قَالَ: ((إنَّ فِي الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ أَعَدَّهَا اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِيْنَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ مَا بَيْنَ جہاد کرنے والوں کے لئے تیار کئے ہیں ، ان کے دودر جوں میں اتنا فاصلہ الدَّرَجَتَيْنِ كُمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَإِذَا ہے جتنا آ سان وزمین میں ہے۔اس لئے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہوتو

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فردوس مانگو کیونکدوہ جنت کاسب سے درمیانی حصد ہے اور جنت کےسب

سے بلندورج پرہے۔' کی بن صالح نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں یوں کہا کہ

الرَّحْمَنِ وَمِنْهُ تَفَجَّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ)) وَقُالَ "اس كاوير پروردگاركاعرش باورو بين سے جنت كى نهرين كلتي بين " مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ عَنْ أَبِيهِ: ((وَقُوْقَةُ عَرْشُ مَحَمِين فِي فَالسَّحِ فِالدَّ وَفُوقَةُ عرش الرحمن "بى كى روايت

الرَّحْمَنِ)). [طرفه في:٧٤٢٣]

تشویج: مطلب بدے کداگر کی کو جہادنصیب نہ ہولیکن دوسر نے رائض ادا کرتا ہے اور اسی حال میں مرجائے تو آخرت میں اس کو بہشت ملے گی گو

اس كا درجه مجاہدين سے كم ہوگا محمد بن فليح كے روايت كرده اضافه ميں شك نہيں ہے جيسے يحيل بن سليمان كى روايت ميں اداه النح وارد ہے كه ميں سمجھتا ہول۔کہابہشت کی ننہروں سے وہ چارنہریں پانی اور دودھاورشہداورشراب کی مراد ہیں جن کا ذکرقر آن شریف میں ہے۔

٢٧٩١ حَدَّثَنَا مُوْسَى، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، حَدَّثَنَا (۲۷۹۱) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریر نے ، کہا ہم سے الور جاءنے ، ان سے سمرہ بن جندب والنفظ نے کہ نبی کریم مَالنظم نے أَبُوْ رَجَاءٍ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ طُلْطُكُمَّا: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِي فَصَعِدًا بِي فرمایا: "میں نے رات میں دوآ دی دیکھے جومیرے پاس آئے بھروہ مجھے

الشَّجَرَةَ فَأَذُخَلَانِي دَارًا هِيَ أَحْسَنُ وَأَفْضَلُ لے کرایک درخت پر چڑھے اوراس کے بعد مجھے ایک ایسے مکان میں لے لَمْ أَرَ قَطُّ أَحْسَنَ مِنْهَا قَالَا: أَمَّا هَذِهِ الدَّارُ گئے جونہایت خوبصورت اور بڑا یا کیزہ تھا،اییا خوبصورت مکان میں نے

فَدَارُ الشُّهَدَاءِ)). [راجع: ٥٤٥] مجھی نہیں دیکھاتھا۔ان دونوں نے کہا کہ بیگھر شہیدوں کا ہے۔'' تشریج: مفصل طور پر میرحدیث کتاب الجنائز میں گزر چکی ہے۔ دو مخصوں ہے مراد حضرت جبرائیل وحضرت میکائیل ہیں جو پہلے آپ کو بئت

المقدُّس لے گئے تھے، بعد میں آسانوں کی سیر کرائی اور جنت وووزخ کے بہت سے مناظر آپ کودکھلائے ۔جسمانی معراج کا واقعہ الگ ہے جو بالکل حق اورحقیقت ہے۔

باب: الله ك راسة مين صبح وشام چلنے كى اور جنت میں ایک کمان برابر جگه کی فضیلت

(۲۷۹۲) ہم سے معلیٰ بن اسدنے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالدنے (فضل جہادمیں) بیان کیا ، کہا ہم ہے حمید طویل نے اوران سے انس بن ما لك طَلِينَهُ إِنَّ كَهُ فِي كُرِيمُ مَا لِينَامُ نِهِ أَنْ فَرَمَا مِا: ''اللَّهُ كَرَاتِ مِين كُرْرِنْ

والی ایک صبح یا ایک شام دنیا سے اور جو پچھ دنیامیں ہے سب سے بہتر ہے۔''

(۲۷۹۳) بم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے تھ بن فلي نے بيان كيا ، انہوں نے كہا مجھ سے مير ، والد نے بيان كيا ہلال بن على سے ،ان سے عبد الرحمٰن بن ابی نمرہ نے ،ان سے ابو ہر مرہ واللغظ نے

٢٧٩٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فِٰلَيْحٍ ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ عَنْ هِلَالٍ بْنِ عَلِي عَنْ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ

بَابُ الْغَدُّوَةِ وَالرَّوْحَةِ فِي

سَبيْل اللَّهِ وَقَابِ قَوْسِ أَحَدِكُمُ

٢٧٩٢ حَدَّثَنَا مُعَلِّى بِنُ أَمَيدٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْتٍ، حَذَّثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّمٌ قَالَ: ((لَغَدُونٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ اللَّهُنْيَا وَمَا فِيْهَا)). [طرفاه في:

مِنَ الجَنِة

جہاد کا بیان

كه ني كريم مُن الله يُؤم نے فرمايا: "جنت ميں ايك ( كمان ) ہاتھ جگد نياكى ان أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُشْكِئًا قَالَ: ((لَقَابُ قَوْسٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِمَّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ تمام چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔'' اور وَتَغْرُبُ)) وَقَالَ: ((لَغَدُوَةٌ أَوُ رَوْحَةٌ فِي آپ سُلُ الله عند الله عند الله عند الله عند الله الله الله عندان سَبِيْلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِمَّا تَطُلُعُ عَلَيْهِ الشَّمْسُ سب چیزوں سے بہتر ہے جن پرسورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔''

وَتَغُرُّبُ)). [طرفه في: ٣٢٥٣]

٢٧٩٤ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِيْ حَازِم، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلِّكُمْ

بیان کیاانہوں نے ابوجازم سے اوران سے مہل بن سعد ڈائٹنڈ نے کہ رسول الله مَا يُعْيَرُ ن فرمايا: "الله كراسة من كرزن والى ايك من وشام ونيا قَالَ: ((الرَّوْحَةُ وَالْغَدُوَةُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ أَفْضَلُ اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بڑھ کر ہے۔'' مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)). [مسلم: ٤٨٧٤؛ نسانى:

تشوم<del>ی</del>ج: جہاد نی سبیل اللہ کے نضائل میں بہت ی آیات قر آنی اورا حادیث نبوی وار دہوئی میں ان ہی میں سے بیا حادیث بھی میں جونضائل جہاد کو واضح لفظوں میں ظاہر کررہی ہیں۔قرون اولی کےمسلمانوں کی زندگی شاہد ہے کہ انہوں نے اسلام کواوراس کےمقاصد عالیہ کو کما حقہ سمجھا تھااوروہ ای بنا پرسر پر کفن با ندھے ہوئے پوری دنیا میں سرگردال اور کوشال ہوئے ادرا کیے الی تاری نبنا گئے جو قیامت تک آنے والے اہل اسلام کے لئے مشعل راہ

بَابُ الْحُورِ الْعِينِ وَصِفَتِهِنَّ، باب: برسي آنكهوالي حورول كابيان ، ان كي صفات جن کو د کھے کر آئکھ حمران ہوگی جن کی آٹکھوں کی تبلی خوب سیاہ ہوگی اور لِيُحَارُ فِيْهَا الطَّرْفُ شَدِيْدَةُ سَوَادِ الْعَيْن سفیدی بھی بہت صاف ہوگی اور (سورہ دخان میں)زَوَّ جناهُم كمعنی شَدِيْدَةُ بَيَاضِ الْعَيْنِ ﴿وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُوْرٍ اَنْکَحْنَاهُمْ کے ہیں۔ عِينِ ﴾ [الدخان: ٥٤]: أَنْكُحْنَاهُمْ.

(٢٤٩٥) بم سع عبدالله بن محد في بيان كيا ، كها بم سع معاويه بن عمره ف ٢٧٩٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، جَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقُ عَلْ بیان کیا ، کہا کہ ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا ، ان سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک ڈاٹھؤ سے سنا کہ نبی کریم مثل فیام نے فرمایا " " کوئی حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَن بھی اللّٰد کا بندہ جومر جائے اور اللّٰہ کے پاس اس کی پھی بھی جمع ہووہ پھر النَّبِيِّ مُلْكِيًّا قَالَ: ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَمُونَ لَهُ عِنْدَ ونيايس آئالسنبيس كرتا كواس كوسارى ونيااورجو كيهاس ميس بيحم اللَّهِ خَيْرٌ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا إِلَّا الشَّهِينَدَ لِمَا يَرَى مِنْ فَضُلِ مل جائے مگر شہید پھر دنیا ہیں آنا چاہتا ہے کہ جب وہ (اللہ تعالی کے) يبال شہادت كى فضيلت كود كيھے كاتو جائے كاكرونيا ميں ووباره إسكا ور الشُّهَادَةِ فَإِنَّهُ يَسُرُّهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الدُّنْيَا

> بحرقتل ہو(الله تعالیٰ کے راستے میں) '' فَيُقْتَلَ مَرَّةً أُخْرَى)). [طرفه في: ٢٨١٧] ٢٧٩٦ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَن

(٢٤٩٦) اوريس نے انس بن مالك واللي الله عناوه بي كريم مالينيم ك

(۲۷۹۴) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے سفیان نے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

النَّبِيِّ مَا لَكُمُّ أَنَّهُ قَالَ: ((لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ حوالے سے بیان کرتے تھے کہ اللہ کے راست میں ایک مج یا شام بھی گزار دینادنیااورجو کھاس میں ہے،سب سے بہتر ہےاورکی کے لئے جنت غَدُوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَلَقَابُ قَوْسٍ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيْدِهِ يَعْنِي سَوْطَهُ میں ایک اتھ جگہ بھی یا (راوی کوشبہ ہے) ایک قید جگہ، قید سے مراد کوڑا ہے، ونیاو ما فیہا سے بہتر ہے اور اگر جنت کی کوئی عورت زمین کی طرف جھا نگ خَيْرٌ مِنَ اللَّانُيَا وَمَا فِيْهَا وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بھی لے تو زمین وآ سان اپنی تمام وسعتوں کے ساتھ منور ہوجا کیں اورخوشبو ہے معطر ہو جا کیں ۔اس کے سر کا دویتہ بھی دنیا اور اس کی ساری چیزوں بَيْنَهُمَا وَلَمَلَاتُهُ رِيْحًا وَلَنَصِيْفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ اللُّونُيَا وَمَا فِيهَا)). [راجع: ٢٧٩٢] عبر هكر ع

تشويج: بعض محدين بورين حورول كنوراورخوشبو براستبعاد پيش كرتے ہيں،ان كاجواب بيه كه بهشت كا قياس دنيا پزنبيل موسكتانه بهشت كی زندگی دنیا کی زندگی کی طرح ہے۔ بہت ی چیزی ہم دنیا میں دیکے نہیں سکتے مگر آخرت میں ان کودیکھیں گے، دوزخ کا بلکے سے بلکاعذاب آ دمی بھی نہیں ا تھا سکتا پر آخرت میں آ دمی کوالی طاقت دی جائے گی کہ وہ دوز تر کے عذابوں کا تحل کرے گا اور پھر زندہ رہے گا۔الغرض اخر وی امور کو دنیاوی حالات پرقیاس کرنے والےخودفہم وفراست سےمحروم ہیں۔

#### **باب**؛شهادت کی آرز وکرنا

بَابُ تَمَنِّي الشَّهَادَةِ ٢٧٩٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَّان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (۲۷۹۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی ، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں سعید بن مستب نے ،ان سے ابو ہر رہ و دان م نے بیان کدیں نے رسول الله مَالَيْدِ مَا سے سنا، آپ مَالَيْدِ مِ فرمارے تھے: "اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے! اگر مسلمانوں کے دلوں میں اس سے رنج نہ ہوتا کہ میں ان کوچھوڑ کر جہاد کے لئے نکل جاؤل عَنَّىٰ وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ مَا تَخَلَّفُتُ اور مجھے خوداتنی سواریاں میسرنہیں ہیں کہان سب کوسوار کر کے اپنے ساتھ لے چلوں تو میں کسی چھونے سے چھوٹے ایسے شکر کے ساتھ جانے سے بھی عَنْ سَرِيَّةٍ تَغُزُو فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ الوَدِدْتُ أَنَّى أَفْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ندر کتا جواللہ کے راہتے میں غزوہ کے لئے جارہا ہوتا۔اس ذات کی قسم جس ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُحِيَا ثُمَّ أَقْتُلُ ثُمَّ أُحِياً ثُمَّ أُقَتُلُ). کے ہاتھ میں میری جان ہے! میری تو آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں قتل كيا جاؤل پهرزنده كيا جاؤن، پهرقل كيا جاؤن اور پهرزنده كيا جاؤن، پھرقل کیا جا وُں اور پھرزندہ کیا جا وَں اور پھرقل کردیا جا وَں۔''

تشویج: معلوم ہوا کہ شہادت کی آرزو کرنا اس نیت سے کہ اس سے شجر اسلام کی آبیاری ہوگی اور آخرت میں بلند در جات حاصل ہول گے۔ بیرجائز بلكەسنت سےاورضرورى ہے۔

(۲۷۹۸) م سے بوسف بن بعقوب نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن علیہ نے ،ان سے ابوب نے ،ان سے حمید بن ہلال نے اوران سے الس

عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ طُكُمُ يَقُوْلُ: ((وَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ! لَوُلَا أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَتَحَلَّفُوا

[راجع: ٣١٦] [نسائي: ٢٥١٣]

٢٧٩٨ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَّيَّةً، عَنْ أَيُّوبَ عَنْ

جهآد کابیان

\$€ 161/4 €

كِتَابُ الْجِهَادِ

[راجع: ١٢٤٦]

حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

بن ما لك رُولَافِينَ في بيان كيا كرسول الله مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْمُ فَي خطبه ديا آب في طرايا: '' فوج کا جھنڈااب زیدنے اپنے ہاتھ میں لیااور وہ شہید کر دیئے گئے پھر

جعفرنے لےلیااور وہ بھی شہید کردیئے گئے پھرعبداللہ بن رواجہ نے لے لیااورده بھی شہید کردیے گئے اوراب کس ہدایت کا انظام کے بغیر خالدین

ولید نے جھنڈ ااپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور ان کے ہاتھ پر اسلامی لشکر کو فتح ہوئی۔' اورآپ مُنافِیْزِ نے فرمایا:''ہمیں کوئی اس کی خوشی بھی نہیں تھی کہ بیہ لوگ جوشہید ہو گئے ہیں ہارے یاس زندہ رہتے کیونکہ وہ بہت عیش وآ رام

میں چلے گئے ہیں۔'ابوب نے بیان کیایا آپ نے بیفر مایا کہ' انہیں کوئی

اس کی خوشی بھی نہیں تھی کہ جارے ساتھ زندہ رہتے۔' اس وقت آ تخضرت مَا الله مل الكهول سي أنسوجاري تھے۔ تشوج: ہوابیقا کہ ۸ھیں آپ نےغزوہ موند کے لئے ایک شکررواند کیا۔ زید بن حارثدکواس کا سردارمقرر کیا، فرمایا اگروہ شہید ہوجا کیں توجعفر کو

سردار بنانا، اگروہ بھی شہید ہوجا کیں تو عبداللہ بن رواحہ کو۔ اتفاق سے کیے بعدد گیرے سینیوں سردار شہید ہو گئے اور خالد بن ولیدنے آخر میں افسری جینڈااٹھالیا تا کہ سلمان ہمت نہ ہاریں کیونکہ لڑائی بخت ہورہی تھی۔ گوان کے لئے نبی کریم مَثَاثِیْزًا نے کپھٹیس فرمایا تھا۔ آپ کا فروں سے یہاں تک لاے کہ اللہ نے آپ کے ذریعہ اسلام کے نشکر کو فتح نصیب فرمائی۔ دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے خوش ہو کرخالد کے حق میں فرمایا کہ وہ اللہ کی

بلب:اگرکوئی تخص جہاد میں سواری سے گر کر مرجائے تواس کا شار بھی مجاہدین میں ہوگا ،اس کی فضیلت

اورسورة نساء مي الله تعالى كاارشاد كه جوفض اين كمرس الله اورسول كى طرف ہجرت کی نیت کر کے نکلے اور پھر راہتے ہی میں اس کی وفات ہو

جائے تو اللہ براس کا اجر ( ہجرت کا ) واجب ہوگیا ( آیت میں ) وقع کے معنی وجب کے ہیں۔

تشويج: كتيرين ايك فخص ضمره ناى جوملمان تفاء كمديس ره كياتفا - جب بيآيت نازل مولى: ﴿ اللَّهُ مَكُنُ أَدْ صُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَا حِرُوْا

فِیقا) (۴/ النساء: ۹۸)'' کیااللہ کی زمین فراخ نہیں ہے کہتم اس میں ہجرت کرجاؤ۔'' بیآ بیت س کرانہوں نے بیاری میں مدینہ کاسفرشروع کردیا مگر راتے ہی میں ان کوموت آگئے۔اس وقت بیآیت نازل ہوئی۔ جہاد بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ کوئی مختص جہاد کو نکلے مگرراستہ میں اپنی موت سے مر جائے تواس کو بھی مجاہدین کا ثواب ملے گا اور وہ عنداللد شہیدوں ہے کھا جائے گا۔ مشہور حدیث: "انسا لکل امری ما نوی-" سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔ بجرت اپنادین ایمان بچانے کے لئے دارالحرب سے دارالاسلام میں چلے جانے کو کہتے ہیں اور یہ قیا مت تک بے لئے باتی ہے۔

٢٨٠٠، ٢٧٩٩ عَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، (٢٨٠٠، ٢٤٩٩) بم سے عبداللّذبن يوسف نے بيان كيا، كها كه مجھ سے

خَطَبَ النَّبِيُّ مُشْخَمُ فَقَالَ: ((أَخَذَ الرَّأَيَةَ زَيْدٌ فَأْصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيْبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ ابْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ لَهُ)) وَقَالَ ((مَا يَسُرُّنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا)) قَالَ أَيُّوبُ: أَوْ قَالَ: ((مَا يَسُرُّهُمُ أَنَّهُمُ عِنْدُنَا)) وَعَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ.

تلواروں میں سے ایک تلوار ہے۔ مزید تفصیلات جنگ موجہ کے ذکر میں آئیں گی۔ بَابُ فَضُلِ مَنْ يُصْرَعُ فِي سبيل اللَّهِ فَمَاتَ فَهُوَ مِنْهُمُ وَقَوْلَ اللَّهِ: ﴿ وَمَنْ يَخُرُجُ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ

أُجُرُهُ عَلَى اللَّهِ ﴾ [النساء: ١٠٠] وَقَعَ: وَجَبَ.

**≰**162/4**)** 

جهادكابيان

كِتَابُ الْجِهَادِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِيْ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ

خَالَتِهِ أُمُّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ قَالَتْ: نَامَ

لیٹ نے بیان کیا، کہاہم سے کی بن سعیدانصاری نے بیان کیا،ان سے محد ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ عَنْ بن کی کی بن حبان نے اور ان سے انس بن مالک ڈیاٹیؤ نے اور ان سے ان

کی خالدام حرام بنت ملحان و النفهائ نے بیان کیا کدایک دن نبی کریم مالنیوم

میرے قریب بی سومنے پھر جب بیدار ہوئے تومسکر اربے تھے، میں نے

النَّبِيُّ مُلْكُامٌ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَتَبَسَّمُ فَقُلْتُ: مَا أَضْحَكَكَ؟ قَالَ: ((أَنَاسُ مِنْ أُمَّتِنَى عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكُبُونَ هَذَا الْبُحْرَ

عرض کیا کہ آپ کس بات پرہنس رہے ہیں؟ فرمایا: ''میری امت کے کچھ

لوگ میرے سامنے پیش کئے مجائز وہ کرنے کے لئے اس بہتے دریا پر

الْأَخْضَرَ كَالْمُلُوْكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ)) قَالَتْ: سوار ہوکر جارہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر چڑھتے ہیں۔'' میں نے عرض کیا فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ پھرآ پ میرے لئے بھی دعا کردیجئے کہ اللہ تعالی جھے بھی انہی میں سے بنا

دے۔آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ پھردوبارہ آپ سوم کئے اور پہلے کی طرح اس مرتب بھی کیا (بیدار ہوتے ہوئے مسکرائے) ام حرام والغیانے نے پہلے ہی کی طرح اس مرتبہ بھی عرض کی اور آپ نے وہی جواب دیا۔ام

حرام فی بھنے اپنے عرض کیا آپ دعا کردیں کہ اللہ تعالی مجھے بھی انہیں میں ہے بناد عق آتخضرت مَثَاقَيْمُ في فرمايا: "تم سب سے بہلے فشكر كے ساتھ مو گی۔'' چنانچہ وہ اپنے شوہر عبادہ بن صامت رٹائٹنز کے ساتھ مسلمانوں کے

سب سے پہلے بحری بیڑے میں شریک ہوئیں ۔معاویہ کے زمانہ میں غزوہ سے لوستے وقت جب شام کے ساحل پر لشکر از اتو ام حرام وہانتا کے قریب ایک سواری لائی گئی تا کهاس پرسوار ہوجا ئیں لیکن جانور نے انہیں گرادیا اور

اسى ميں ان كا انقال ہو گيا۔ تشويج: انبيا كے خواب بھى دحى اور الہام بى ہوتے ہیں۔آپ نے خواب میں ديکھا كه آپ كى امت كے بحولوگ بڑى شان اور شوكت كے ساتھ بادشاہوں کی طرح سمندر پرسوار ہورہے ہیں۔آخر آپ کا بیخواب پورا ہوا اور مسلمانوں نے عہد معاویہ ڈلائٹٹو میں بحری بیزہ تیار کرے شام پرجملہ کیا،

ترجمه باب اس طرح نكلا كدام حرام فلافتها جانورے اگر چهر كرم ين مكرنى كريم مَثَاثِيْزُ نے ان كوبابدين ميں شامل فرمايا اور ((انت من الاولين)) سے

#### باب: جس كوالله كي راه مين تكليف ينج (يعني اس کے سی عضو کوصد مہ ہو)

(۲۸۰۱) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے ،ان سے

اسحاق نے اوران سے انس رہائٹیؤنے بیان کیا کہ نبی کریم مُنافِیْزُم نے بنوسلیم کے سر آ دی ( جو قاری تھے ) ہو عامر کے یہاں بھیج ۔ جب بیرسب

الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا فَقَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَأَجَابَهَا مِثْلَهَا فَقَالَتِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَقَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ)) فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةً بْنِ الصَّامِتِ غَازِيًا أَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةً فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزْوَتِهِمْ قَافِلِيْنَ فَنَزَلُوا الشَّأْمَ فَقُرِّبَتْ إِلَيْهَا دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ. [راجع: ۲۷۸۸، ۲۷۸۹] [مسلم: ٤٩٣٢]

٤٩٣٦؛ نسائي: ٢٧٢٣]

آپ نے پیش کوئی فرمائی۔ بَابُ مَنْ يُنكَبُ أَوْ يُطْعَنُ فِي سَبِيلُ اللَّهِ

٢٨٠١ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَّرَ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنْسِ قَالَ: بَعَثَ النَّبِي مَلْكُمُ أَقْوَامًا مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ إِلَى بَنِيْ عَامِرٍ فِي سَبْعِينَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهاد كابيان

كِتَابُ الْجِهَادِ

حضرات (برُمعونه پر) پنچ تو میرے ماموں حرام بن ملحان را اللہ نے کہا

میں ( بنوسلیم کے یہاں ) آ کے جاتا ہوں اگر مجھے انہوں نے اس بات کا

امن دے دیا کہ میں رسول الله مَاليَّيْظِم کی باتیں ان تک پہنچاؤں تو بہتر ورند تم لوگ میرے قریب تو ہوہی ۔ چنانچدوہ ان کے یہاں گئے اور انہول نے

امن بھی دے دیا۔ ابھی وہ قبیلہ کے لوگوں کورسول اللہ مَا اللَّيْمَ کی باتیں سنا

ہی رہے متھے کو قبیلہ والوں نے اپنے ایک آ دمی (عامر بن طفیل) کواشارہ کیا اوراس نے آپ کےجمم پر برچھا پوست کردیا جوآ رپار ہوگیا۔اس وقت

ان کی زبان سے نکلا اللہ اکبریس کامیاب موگیا کعبہ کے رب کی قتم!اس

ك بعد قبيله والحرام والثين ك ووسر ساتهيول كى طرف ( جوستركى تعداد میں تھے ) بڑھے اور سب کولل کردیا۔ البتہ ایک صاحب جولنگڑے

تے، پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ہمام (راوی مدیث) نے بیان کیا میں مجمتا ہوں كدايك صاحب اوران كے ساتھى (پہاڑ پر چڑھے تھے عمرو بن امية ميمرى) اس کے بعد جرئیل نے نی کریم مَالیّنِ کو خردی کہ آپ کے ساتھی اللہ تعالی سے جا ملے ہیں اس الله خود بھی ان سے خوش ہے اور انہیں بھی خوش كرديا ہے۔اس كے بعدہم (قرآن كى دوسرى آتوں كے ساتھ بيآيت

بھی) پڑھتے تھے (ترجمہ) جاری قوم کے لوگوں کو یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم ا پے رب سے آ ملے ہیں، پس ہمارارب خود بھی خوش ہے اور ہمیں بھی خوش كرديا ب-اس كے بعدية يت منسوخ بوگئ، ني كريم مَنْ الْيُمْ في حاليس

دن تك مبح كى نماز ميل قبيله رعل، ذكوان، بى لىيان اور بى عصيد كے لئے بددعا ک تھی جنہوں نے اللہ اوراس کے رسول مَالِينِيَّم کی نافر مانی کی تھی۔

حرام بن ملحان کوستر آومیوں کے ساتھ بی عامر کی طرف بھیجا تھا۔ بیستر آوی انصار کے قاری تھاور آپ نے دین کی تعلیم پھیلانے کے لئے قبیلہ بی

(٢٨٠٢) م سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانہ نے

بیان کیا،ان سے اسود بن قیس نے اوران سے جندب بن سفیان رہا تھنے کہ نی کریم مَنَا الله الله کے موقع پرموجود تھے اور آپ کی انگلی زخمی ہوگی

يُحَدِّثُهُمْ عَنِ النَّبِيِّ مَلْنَكُمُ إِذْ أَوْمَنُوا إِلَى رَجُلِ مِنْهُمْ فَطَعَنَهُ فَأَنْفَذَهُ فَقَالَ: اللَّهُ أَكْبَرُ فُزْتُ وَرَبُّ الْكَعْبَةِ اثْمَّ مَالُوا عَلَى بَقِيَّةِ أَصْحَابِهِ فَقَتَلُوْهُمْ إِلَّا رَجُلًا أَغْرَجَ صَعِدَ الْجَبَلَ قَالَ هَمَّامْ: فَأَرَاهُ آخَرَ مَعَهُ فَأَخْبَرَ حِبْرِيْلُ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّا أَنَّهُمْ قَدْ لَقُوا رَبُّهُمْ فَرَضِيَ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَّا نَقْرَأَ أَنْ بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَيْهِمْ أَرْبَعِيْنَ صَبَاحًا عَلَى رِعْلِ وَذَكْوَانَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ وَبَنِيْ عُصَيَّةَ الَّذِينَ عَصَوُا اللَّهَ

فَلَمَّا قَدِمُوا قَالَ لَهُمْ خَالِيْ: أَتَقَدَّمُكُمْ فَإِنْ

أَمَّنُونِي حَتَّى أَبُلِّغَهُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمَّا

وَإِلَّا كُنْتُمْ مِنِّي قَرِيْبًا فَتَقَدَّمَ فَأَسَّنُوهُ فَبَيْنَمَا

قشون : حافظ نے کہااس میں حفص بن عمرامام بخاری می اللہ کے شیخ ہے مہوہوگیا ہے اور سیح یوں ہے کہ نی کریم من النی اس نے مام کے ایک بھائی لینی

وَرَسُولُهُ. [راجع: ١٠٠١]

عامرے بال بھیجے تھے جن کے لئے خوداس قبیلہ نے درخواست کی لیکن راست میں بنوسلیم نے دغابازی کی اوران غریب قاریوں کو ناحی قبل کردیا۔ بنوسلیم كاسردار عامر بن طفيل تفالعنت كيسلسله مين جن قبائل كاذكرروايت مين آيا بيديسب بنوسليم كي شاخيس بين \_ آيت جس كاذكرروايت مين آيا بان آیتوں میں سے ہے جن کی تلاوت منسوخ ہوگئی۔

٢٨٠٢ حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ عَنِ الأَسْوَدِ ـهُوَ ابْنُ قَيْسٍـ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَالْعُكُمُ كَانَ

وحيدالزمان مرحوم في ترجمه يول كياسي)

جہاد کا بیان

محى-آب مَالَيْنِمُ ن انكلى س خاطب موكر فرمايا "تيرى حقيقت ايك زخمى

انكلى كسواكيا باور جو يجه ملا بالله كراسة ميس ملاب " (مولانا

ایک انگی ہے تیری ستی یہی توخداکی راہ میں زخی ہوئی

كِتَابُ الْجِهَادِ

فِي بَعْضِ الْمَشَاهِدِ وَقَدْ دَمِيَتْ إِصْبَعُهُ فَقَالَ: ((هَلُ أُنْتِ إِلَّا إِصْبُعْ دَمِيْتِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ مَا لَقِيْتِ))

[طرفه في: ٦١٤٦] [مسلم: ٤٦٥٥،٤٦٥٤؛

ترمذي: ٣٣٤٥]

### بَابُ مَنْ يُجْرَحُ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ

٢٨٠٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا

باب: جوالله كراسة مين زخي موا؟ اس كي فضيلت

كابيان

(۲۸۰۳) م سے عبداللہ بن بوسف تنیس نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خرری ابوالر نا دے، انہوں نے اعرت سے اور انہوں نے ابو ہر برہ دی تفد ے کہ رسول الله مَا الله مَا الله عَلَى الله میری جان ہے جو محض بھی اللہ کے راہتے میں زخی ہوا ادر اللہ تعالیٰ خوب جانتاہے کہاس کے رائے میں کون زخی ہوا ہے، وہ قیامت کے دن اس طرح سے آئے گا کہ اس کے زخموں سے خون بہدر ہا ہوگا ، رنگ تو خون جیسا

الْقِيَامَةِ وَاللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ وَالرِّيْحُ رِيْحُ ہوگالیکن ایں میں خوشبومشک جیسی ہوگی۔ تشوي: این الله کونوب معلوم ب که خالص اس کی رضا جوئی کے لئے کون لاتا ہے اور اس میں ریا اور تا موری کا شائنہ ہے یانہیں ۔امام نووی ویشایت

**باب**:الله عزوجل كافرمان: "ا ع پغیر! ان کافرول سے کہدوہتم ہمارے لئے کیا انظار کرتے ہو،

ہمارے لئے تو دونوں میں سے (شہادت یافتح) کوئی بھی ہواچھاہی ہے۔" اورلژائی ڈول ہے، مجھی ادھر مجھی ادھر۔

(۲۸۰۳) ہم سے کی بن بیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بوٹس نے بیان کیا ابن شہاب سے ،انہوں نے عبیداللہ بن عبدالله سانبيس عبدالله بن عباس والفيئان فردى اورانبيس ابوسفيان والفئة

نے خردی کہ ہرقل نے ان سے کہا تھا میں نے تم سے یو چھا تھا کہان کے یعنی (نبی کریم مَثَاثِیَّزِ ) کے ساتھ تمہاری لڑائیوں کا کیا انجام رہتا ہے تو تم مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ طُلُّكُمْ قَالَ: ((وَالَّذِي نَفْسِيْ بِيَدِهِ! لَا يُكُلُّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكُلِّمُ فِي سَبِيْلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ

الْمِسُكِ)). [راجع: ٢٣٧] نے کہاہے کہ جو خص باغیوں یار بزنوں کے ہاتھ سے زخی ہویادین کی تعلیم سے دوران میں مرجائے اس کے لئے بھی بھی تعنیلت ہے، آج کل جو سلمان

> بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ: ﴿ قُلُ هَلُ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ ﴾.

دشمنوں کے ہاتھ سے مظلومان قل مورب ہیں وہ بھی ای ذیل میں ہیں۔ (والله اعلم بالصواب)

[التوبه: ٥٢] وَالْحَرْثُ سِجَالٌ.

٢٨٠٤ حَدَّثَنَا يَحْيَى بنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ حَرْبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ قَالَ

لَهُ: سَأَلْتُكَ كَيْفَ كَانَ قِتَالُكُمْ إِيَّاهُ؟ فَزَعَمْتَ:

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ **♦**€(165/4**)** 

نے بتایا کہ لزائی ڈولوں کی طرح ہے، بھی ادھر بھی ادھر بیعن بھی لزائی کا أَنَّ الْحَرْبَ سِجَالٌ وَدُولٌ فَكَذَٰلِكَ الرُّسُلُ انجام ہمارے حق میں ہوتا ہے اور بھی ان کے حق میں ، انبیاء کا بھی یہی حال تُبْتَلَى ثُمَّ تَكُونُ لَهُمُ الْعَاقِبَةُ. [راجع: ٧] ہوتا ہے کہان کی آ زمائش ہوتی رہتی ہے (مجھی فتح اور مجھی ہار سے )لیکن

انحام انہیں کے حق میں احھا ہوتا ہے۔

تشوج: یعنی یا تو مسلمان او تے اور تے اپنی جان دے دے گایا پھر فتح حاصل ہوگی۔ایمان لانے کے بعد مسلمانوں کے لئے دونوں انجام نیک اور اچھے ہیں ۔ فتح کی صورت کوتو سب اچھی سمجھتے ہیں لیکن لڑائی میں موت اور شہادت ایک مؤمن کا آخری مقصود ہے، اللہ کے رائے میں لڑتا ہے اور اپنی جان دے دیتا ہے، جب اللہ کی بارگاہ میں پنچتا ہے تو اس کی نو ازشیں اور ضیافتیں اسے خوب حاصل ہوتی ہیں۔

#### **باب:**الله تعالى كاارشاد:

" مؤمنوں میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس وعدہ کو پچ کر دکھایا جو انہوں نے اللہ تعالی ہے کیا تھا، پس ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو (اللہ کے راستے میں شہید ہوکر ) اپنا عہد بورا کر چکے اور کچھ ایسے ہیں جوانظار کر

رہے ہیں اورایے عہدسے وہ پھر نہیں ہیں۔''

تشريع: آيت يس عبد برادوه عبد بي جوسحاب وكالتي في احد كون كيا تعاياليلة العقبه من كه بي كريم ما التي كا ساته دي كاوركي حال من مند نەموژىي گے بعض توا پنافرض ادا كريچكے جيسے انس بن نصر ،عبدالله انصارى ،جمز ، بطلحه ( دُوَالْتُهُمُ ) وغير وبعض شہادت كے منتظر ہيں جيسے حضرات خلفاتے اربعهاور دوسر صحابہ جو بعد میں شہید ہوئے اور عموم کے لحاظ سے قیامت تک آنے والے وہ جملیمسلمان جو دلوں میں ایک تمنار کھتے ہیں۔ "جعلنا

(۲۸۰۵) ہم سے محمد بن سعید خزاعی نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالاعلیٰ نے بیان کیا ، ان سے حمید نے بیان کیا کہ میں نے انس والنی سے بوچھا (دوسریسند) ہم سے عمروبن زرارہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے زیاد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حمید طویل نے بیان کیا اور ان سے انس ڈاٹھٹ نے بیان کیا كرمير ي جيانس بن نفر والليئة بدرى الاائي ميس حاضر ندمو سكه،اس لئ انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میں پہلی لڑائی ہی سے غائب رہا جوآ پ نے مشرکین کے خلاف لڑی کیکن اگر اب الله تعالی نے مجھے مشرکین کے خلاف کسی الزائی میں حاضری کا موقع دیا تو الله تعالی د کیھ لے گا کہ میں کیا

٢٨٠٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْأَعْلَى عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سِأَلْتُ أَنَسًا؛ ح: وَحَدَّثَنِيْ عَمْرُو بْنُ زُرَارَةً، حَدَّثَنَا زِيَادٌ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطُّويْلُ عَنْ أَنْسِ بْن مَالِكٍ قَالَ: غَابَ عَمِّي أَنْسُ بْنُ النَّضْرِ عَنْ قِتَالَ بَدْرٍ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! غِبْتُ عَنْ أُوَّل قِتَال قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِن اللَّهُ أَشْهَدَنِي قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيَرَيَنَّ اللَّهُ مَا أَصْنَعُ كرتابول\_ پهرجب احدى لا ائى كاموقع آيا ورمسلمان بهاگ فكلتوانس فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ وَانْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ بن نضر وللنيئ نے كہا كەاك الله! جو كچھمسلمانوں نے كيا ميس اس سے قَالَ: إللَّهُمَّ إِنِّي أَعْتَذِرُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَّعَ

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا

اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ

يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا ﴾. [الأحزاب: ٢٣]

الله منهم امين-"

كِتَابُ الْجِهَادِ \$ 166/4 \$ جمادكا بيان

۔۔۔۔ معذرت کرتا ہوں اور جو کچھ مشرکین نے کیا ہے میں اس سے بیزار ہوں۔ هَوُلَاءِ يَعْنِيْ أَصْحَابَهُ وَأَبْرَأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ پھروہ آ گے بڑھے (مشرکین کی طرف ) تو سعد بن معاذر کافٹنہ ہے سامنا هَوُّلَاءِ يَعْنِي الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذِ فَقَالَ: يَا سَعْدُ بْنَ مُعَاذِ الْجَنَّةَ وَرَبِّ النَّصْرِ! إِنِّي أَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ عَجانا چاہتا ہوں اورنضر (ان کے باپ ) کے رب کی تتم میں جنت کی خوشبو أُحُدِ فَقَالَ سَعْدٌ: فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ احد پہاڑ کے قریب یا تا ہوں۔ سعد ڈلاٹٹؤ نے کہایار سول اللہ! جوانہوں نے اللَّهِ! مَا صَنَعَ. قَالَ أَنَسٌ: فَوَجَدْنَا بِهِ بِضْعًا کردکھایا اس کی مجھ میں ہمت ذہتی ۔انس ڈٹائٹڑنے بیان کیا گہاس کے بعد وَثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ أَوْ طَعْنَةً بِرُمْحِ أَوْ جب انس بن نضر والثين كومم نے بایا تو تكوار نیزے اور تیر كے تقريباً رَمْيَةً بِسَهْمِ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَقَدْ مَثَّلَ بِهِ اسی (۸۰) زخم ان کی جمم پر تھے، وہ شہید ہو چکے تھے مشرکوں نے ان کے اعضا کاٹ دیئے تھے اور کو کی مخص انہیں پہیان ندسکا تھا ،صرف ان کی بہن الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ أَحَدٌ إِلَّا أُخْتُهُ بِبَنَانِهِ قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُرَى أَوْ نَظُنُّ أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ الكليول سے انہيں پيان سكى تھيں۔انس والني نے بيان كيا ہم سمجھتے ہيں

نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَشْبَاهِهِ: ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ ﴿ لِي آ بِ نَ بَا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ إلَى آخِرِ الآيةِ. ان كاوران جيمومين كبار ين نازل مولى في كر "مؤمنول ميل وطرفاه في: ٤٠٤٨ ، ٤٧٨٣ ] [طرفاه في: ٤٠٤٨ ، ٤٧٨٣]

الله تعالی سے کیا تھا'' آخرآ یت تک۔ ۲۸۰۶ و قَالَ: إِنَّ أُخْتَهُ وَهِیَ تُسَمَّی الرُّبَیِّعَ (۲۸۰۷) انہوں نے بیان کیا کہ انس بن نضر رِ اللّٰیُورُ کی ایک بہن روّ

٢٠٠٦ - وَقَالَ: إِنَّ أَخْتَهُ وَهِي تُسَمَّى الرَّبَيِّعَ (٢٠٠٦) انهوں نے بیان کیا کہ انس بن نظر وَالْفَيْ کی ایک بہن رہے کَسَرَتْ ثَنِیَّةَ امْرَأَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمْ مَا مُنْ اللَّهِ مَا لَيْ اللَّهِ مِلْكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللللللَّهُ اللللللَّهُ اللللللللللللَّهُ الللللِهُ اللللللِّهُ

((إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ راضى مو گئاور تصاص كاخيال چھوڑ ديا، اس پررسول الله فرمايا: "الله لَا أَوْنَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوُ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ راضى مو گئاور تصاص كاخيال چھوڑ ديا، اس پررسول الله فرمايا: "الله لَا أَبُرَّهُ)). [راجع: ٢٧٠٣]

قتم پوری کردیتا ہے۔'' تشویج: حضرت انس بن نفتر نے جو کہااس کا مطلب میں تھا کہ میں دونوں کا موں سے ناراض ہوں ،مشرک تو کم بخت نا پاک ہیں جوناحتی پرلڑر ہے ہیں۔ان سے قطعاً بیزار ہوں اور مسلمان جن کوحتی پر جم کرلڑنا چا ہے تھاوہ بھاگ نکلے ہیں ،ان کی حرکت کو بھی ناپند کرتا ہوں اور تیری ورگاہ میں معذرت کرتا ہوں کہ میں ان بھا گئے والوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ کہ کرانہوں نے کفار پر حملہ کیا اور کتنوں کو جہنم رسید کرتے ہوئے آخر جام شہادت پی لیا۔ بھا گئے والوں سے وہ لوگ مراد ہیں جن کو جنگ احد میں ایک درے کی حفاظت پر مامور کیا گیا تھا اور بتا کید کہد دیا گیا تھا کہ تا اذن ہرگز درہ نہ چھوڑیں گر

انسار نی عمر میا از می فتح کی تا می در او می در و می سید می در این می آن لائن مکتبہ محکم دلائل وہراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُالْجِهَادِ ﴿ 167/4 ﴾ جہادكايان

اسلامی تاریخ کاایک بہت ہی دردناک معرکہ ہے جس میں سرمسلمان شہید ہوئے اوراسلام کو بڑاز بردست نقصان پنچا۔ میدان احدیث سنج شہیدان ہی شہدائے احد کا یادگاری قبرستان ہے۔ جزاهم الله جزاء حسنا۔

بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے ہے سب پودای کی لگائی ہوئی ہے

۲۸۰۷ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (۲۸۰۷) م سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی زہری عن الزُّهْرِیُ، ح: وَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، سے، دومری سنداور جھ سے اساعیل نے بیان کیا، کہا کہ جھ سے میر حدَّثَنِیْ أَخِیْ عَنْ سُلْهُمَانَ أُرَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بِعَالَی نے بیان کیا، ان سے سلیمان نے، میرا خیال ہے کہ جمہ بن عیق کے ابن أَبِیْ عَتِیْقِ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ خَادِجَةَ واسط سے، ان سے ابن شہاب (زہری) نے اوران سے فارجہ بن زید نے ابن زید أَنَّ زید بن قابِت فَالَیْ نَید بن قابِت فَالَیْ نَید بن قابِت فَالِی کیا جب قرآن مجید کو ایک مصحف کی الصحف فی الْمَصَاحِفِ فَفَقَدْتُ آیَةً مِنْ (کتابی) صورت میں جمع کیا جانے لگا تو میں نے سور وَ احزاب کی ایک

سُوْرَةِ الأَحْزَابِ كُنْتُ أَسْمَعُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ

بر مساوی معیوی جسس و طنوق العیو ہے؟ شَهَادَتَهُ شَهَادَةَ رَجُلَیْن وَهُوَ قَوْلُهُ: ﴿ مِنَ الْکِیلِی گُواہی کورسول اللّٰه مَا اللّٰیُّا نے دوآ دمیوں کی گواہی کے برابرقرار دیا الْمُؤْمِنِیْنَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ تَحَا۔ وہ آیت یَآئی ﴿ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ رِجَالٌ صَدَقُواْ مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ

عَلَيْهِ ﴾ [الاَحزاب: ٢٣] [اطوافه في: ٤٠٤٩، عَلَيْهِ ﴾ (ترجمه باب ك ذيل مِن كَرر چَكام )\_

PYF3, 3AY3, FAP3, AAP3, PAP3,

بَابٌ:عَمَلٌ صَالِحٌ قَبْلَ الْقِتَال

1814,0734

تشوج: اس سے کوئی بینہ سمجھے کہ قرآن شریف ایک مخص کی روایت پرجمع ہوا ہے کیونکہ بیآیت می تو بہت ہے آدمیوں نے تھی جیسے حضرت عمراورالی بن کعب اور ہلال بن امیداورزید بن ثابت وغیر ہم ڈکائی ہے مگرا تفاق کھی ہوئی کسی کے پاس نہلی۔

حضرت خزیمہ ڈاٹنٹو کی شہادت کو آپ نے دوشہادتوں کے برابر قرار دیا، یہ خاص خزیمہ کے لئے آپ منگائیٹی نے فرمایا تھا۔ ہوا یہ کہ آپ نے ایک مختص سے کوئی بات فرمائی ماس نے انکار کیا۔ خزیمہ نے کہا میں اس کا گواہ ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تھے سے گوائی طلب نہیں کی ٹی پھر تو گوائی دیتا ہے۔ خزیمہ نے کہایارسول اللہ! ہم آسان سے جو تھم اتر تے ہیں ان پر آپ کی تھد بی کرتے ہیں یہ کوئی بڑی بات ہے۔ آپ نے خزیمہ کی شہادت پر فیصلہ کردیا اور ان کی شہادت و سرے دو آ دمیوں کی شہادت کے برابر کی ۔ (وحیدی)

#### باب: جنگ سے پہلے کوئی نیک عمل کرنا

وَقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ: إِنَّمَا تُقَاتِلُوْنَ بِأَعْمَالِكُمْ اورابودرداء نے كہاكة لوگا بين (نيك) اعمال كى بدولت جنگ كرت و قَوْلُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُو اللَّمِ تَقُولُونَ مَا لَا بواورالله تعالى كا (سورة صف ميں يه )ارشادكة الله الوگا جوايمان لا پي تفعُلُونَ ٥ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا بوايى باتيں كول كتے ہوجو توزنيس كرتے الله كن دريك بيبت برك تفعُلُونَ ٥ كُبُر مَقْتًا عِنْدَ اللّهِ أَنْ تَقُولُونَ مَا لَا بوايى باتيں كول كتے ہوجو توزنيس كرتے الله كن دريك بيبت برك محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

كِتَابُالْجِهَادِ ﴿ 168/4 ﴾ جهادكابيان

[الصف: ٢، ٤] بوكي تُعول ديوار بول ـ "

تشوجے: مسلمانوں کی دو صفیں اللہ کو بہت ہی محبوب ہیں۔ایک صف تو وہ جونماز میں قائم کرتے ہیں کہ پیر سے پیر، کندھے سے کندھا ملا کر اللہ کا عبادت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں۔ دوسری صف وہ جو دشمن کے مقابلہ پرسیسہ پلائی ہوئی دیواروں کی شکل میں قائم کر کے جہاد کرتے ہیں، یہ ہردو صفیں اللہ کو بہت محبوب ہیں اور صدافسوں کہ اس دور تازک میں یہ ہرتم کی حقیقی صف بندی مسلمانوں میں سے مفقو دہو چکی ہے۔ جہاد کی صف بندی تو خواب و خیال میں بھی نہیں گرنمازوں کی صف بندی کا بھی بہت برا حال ہے کی بھی مسجد میں جاکرد یکھو صفوں میں ہرنمازی دوسر نے نمازی سے اس طرح دور در دانمازی اور اس کے قدم چھونے سے کوئی گناہ کیرہ کا زم آ جائے گا۔

ر ہنا نظرائے کا تویادہ دوسرانمازی اوراس کے قدم چھونے سے لوگ کناہ بیرہ لازم آ جائے گا۔ صفیل کے ، دل پریثان بحدہ بے ذوق کمانداز جنوں باتی نہیں ہے

۲۸۰۸ = حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ، (۲۸۰۸) ہم سے محمد بن عبدالرحم نے بیان کیا، کہا ہم سے شابہ بن سوار حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بْنُ سَوَّارِ الْفَزَادِيُّ، حَدَّثَنَا فَزارَى نے بیان کیا، ہم سے اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق نے اِسْرَافِیْلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ بیان کیا کہ میں نے براء بن عازب ڈاٹھی سے سا، وہ بیان کرتے سے کہ انبَرَاءَ یَقُولُ: أَتَی اَلنَّی مُلْفَظُمُ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رسول الله مَالِی فِی خدمت میں ایک صاحب زرہ بہنے ہوئے حاضر ہوئے بانے دید فقال: یَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَقَاتِلُ أَوْ اور عرض کیا یارسول الله! میں پہلے جنگ میں شریک ہوجا وی یا پہلے اسلام بانے دید فقال: یَا رَسُولَ اللّٰهِ! أَقَاتِلُ أَوْ اور عرض کیا یارسول الله! میں پہلے جنگ میں شریک ہوجا وی یا پہلے اسلام

بِالْحَدْدِيدِ فَقَانَ: يَا رَسُولَ اللهِ الْعَائِلَ أَوْ الرَّرِلَ يَا يَارِسُولَ اللهُ اللهِ الْعَائِلُ الْو أُسْلِمُ ؟ قَالَ: ((أَسُلِمُ ثُمَّ قَاتِلُ)) فَأَسْلَمَ ثُمَّ لَاوَل آبِ فَ فرايا: 'اسلام لاوَ پُر جَنَّك مِن شريك بونا- 'چنانچه و قَاتَلَ فَقُتِلَ فَقُتِلَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكَمَّ : ((عَمِلَ بِهِلِ اسلام لائ اوراس كه بعد جَنَّك مِن شهيد بوت رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ قَلِينَكُ وَأُجِو كَيْدُولًا)).

تشوج: بعض نے کہا شیخص عمرو بن ثابت انصاری تھا۔ ابن اسحاق نے مغازی میں نکالا کہ حضرت ابو ہریرہ وٹائنٹوا لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ بھلا بتاؤہ ہ کون شخص ہے جس نے ایک نماز بھی نہیں پڑھی اور جنت میں چلا گیا، پھر کہتے بیعمرو بن ثابت ہے۔ حدیث سے بیھی ثابت ہوا کہ ہر نیک کام کی قبولیت کے لئے پہلے سلمان ہونا شرط ہے۔ غیر مسلم جو نیکی کرے دنیا میں اس کابدلداسے ملے گا اور آخرت میں اس کے لئے پھی ہیں۔

ولیت کے لئے پہلے سلمان ہونا شرط ہے۔ غیر سلم جو یکی کرے دنیا میں اس کا بدلدا سے سلے گااور آخرت میں اس کے لئے پھیس۔ باب من اتاق سبھم غرب فقتله باب: سی کو اچیا تک نامعلوم تیر لگا اور اس تیر نے

#### اسے ماردیا،اس کی فضیلت کابیان

جهادكابيان **♦**€ 169/4 **३**६५ كِتَابُ الْجِهَادِ

مجھے کچھ بتا کیں \_ حارثہ والنیو بدر کی اڑائی میں شہید ہو گئے تھے ، انہیں تُحَدِّثُنِيْ عَنْ حَارِثَةَ؟ وَكَانَ قُتِلَ يَوْمَ بَدْرٍ أَصَابَهُ نامعلوم ست سے ایک تیرآ کراگا تھا۔ کداگروہ جنت میں ہے تو صبر کرلول سَهُمْ غَرْبٌ فَإِنْ كَانَ فِي الْجَنَّةِ صَبَرْتُ وَإِنْ كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ اجْتَهَدْتُ عَلَيْهِ فِي الْبُكَاءِ

اورا گرکہیں اور ہے تو اس کے لئے ردؤں دھوؤں آپ نے فرمایا:'' اے ام حارثہ! جنت کے بہت سے درجے ہیں اور تمہارے بیٹے کوفر دوس اعلیٰ میں

جگه ملی ہے۔''

فی: ۳۹۸۲، ۲۰۰۰، ۲۰۲۷]

قَالَ: ((يَا أُمَّ حَارِثَةَ! إِنَّهَا جِنَانٌ فِي الْجَنَّةِ وَإِنَّ

ابْنَكِ أَصَابَ الْفِرْدُوْسَ الْأَعْلَى)). [اطرافه

اللَّهِ هي الْعُلْيَا

٢٨١٠ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِيْ وَائِلٍ عَنْ أَبِي

مُوْسَى قَالَ: جَاءَ,رَجُلْ إِلَى النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ فَقَالَ:

الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَغْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ

لِلذِّكْرِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانُهُ فَمَنْ فِي

سَبِيْلِ اللَّهِ؟ قَالَ: ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَهُ اللَّهِ

هِي الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)). [راجع: ١٢٣]

تشویج: روایت میں امریج کو براء کی بٹی بتلا ناراوی کاوہم ہے،میچے ہیہے کہ امریج نضر کی بٹی ہیں اورانس بن ما لک ڈالٹیڈ کی پھوپھی ہیں۔ان کا میٹا حار شامی بدر کی لؤائی میں ایک نامعلوم تیرے شہید ہوگیا تھا،ان ہی کے بارے میں انہوں نے یہ حقیق فرمائی۔ یہ س کرام حارث بنستی ہوئی گئی اور کہنے

لگیں حارثہ مبارک ہو! مبارک ہو! پہلے میں محصیل کہ حارثہ دشمن کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا شاید اسے جنت نہ ملے مگر بشارت نبوی مَا اَنْتِيْمُ من کران کو اطمینان ہوگیا سبحان اللہ!عہد مبوی کی مسلمان عورتوں کا بھی کیا ایمان اور یقین تھا کہ وہ اسلام کے لئے مرجانا موجب شہادت ودخول جنت جانتی تھیں۔

آج کل کے مسلمان ہیں جواسلام کے نام پر ہر ہر قدم پیچھے ہی ہٹتے جارہے ہیں پھر بھلاتر تی اور کامیا بی کیو کرنصیب ہو۔ اقبال نے بچ کہا ہے۔ آتھ کو بتانا ہوں تقدر امم کیا ہے ایک شمشیر و سال اول ، طائس ورباب آخر

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ

باب: جس تخص نے اس ارادہ سے جنگ کی کہ اللہ

تعالی ہی کاکلمہ بلندر ہے،اس کی فضیلت

(۲۸۱۰) ہم سے سلمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا ،ان سے عمرو بن مرہ نے ،ان سے ابو وائل نے اوران سے ابوموی اشعری والنفظ نے بیان کیا کہ ایک صحابی (الاحق بن ضمیرہ) نبی کریم مَالَّقْظِم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے غنیمت حاصل کرنے کے لئے ،ایک شخص جنگ میں شرکت کرتا ہے ناموری

ے لئے، ایک محض جنگ میں شرکت کرتا ہے تا کہ اس کی بہادری کی دھاک بیٹھ جائے تو ان میں سے اللہ کے راستے میں کون اثرتا ہے؟

آب مَنْ الله عَمْ مايا: " جوفض اس اراده سے جنگ يس شريك موتا كماللد ہی کا کلمہ بلندر ہے ،صرف وہی اللہ کے راستہ میں او تا ہے۔''

تشوج: مقصد بيكه اصل چيز خلوص به اگريه به توسب مجھ به، ينبيس تو مجھ نہيں ۔ قيامت كون كتنے تى، كتنے قارى، كتنے مجامدين دوزخ میں ڈالے جائمیں گے۔ بیروہ ہوں گے جن کا مقصد صرف ریا اور نمود تھا، ناموری اور شہرت طلی کے لئے انہوں نے بیرکام کئے ،اس لئے ان کوسید معا

باب: جس کے قدم اللہ کے راستے میں غبار آلود

ووزخ مين وال وياجائكا اعادنا الله منها

بَابُ مَن اغُبَرَّتُ قَدَمَاهُ فِي

**♦**€(170/4)**₽**€ جهادكابيان

سَبيل اللَّه

كِتَابُ الْجِهَادِ

ہوئے اس کا تواب

﴿ وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَحَلَّقُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ

اورسورة توبيس الله تعالى كاارشاد بى كد ﴿ مَا كَانَ لِاهْلِ الْمَدِينَةِ ﴾ الله تعالى كارشاد ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِينُعُ آجُرَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ تك

الْمُحْسِنِينَ ﴾. [التوبة: ١٢٠]

٢٨١١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ

(۲۸۱۱) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن مبارک نے بیان کیا، کہا ہم سے میکی بن جزہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بزید بن الی مریم نے بیان کیا ، انہیں عبایہ بن رفاعہ بن رافع بن خد تن نے خبر دی ، کہا کہ مجھے

الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثِنِيْ يَزِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، أَخْبَرَنِيْ عَبَايَةُ بْنُ. ابوعبس والفيئانے خبر دى ، آپ كا نام عبدالرحمٰن بن جبر ہے كه رسول رِفَاعَةً بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ، أُخْبَرَنِيْ أَبُوْ عَبْس - إِسْمُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ جَبْرٍ - أَنَّ رَسُولَ

الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمُ فِي مِن إلى الله عَلَى الله مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَل آلود ہو گئے ، انہیں (جہم کی) آ گ چھوے؟ "(بینامکن ہے)

اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ قَالَ: ((مَا اغْبَرَّتُ قَلَمَا عَبُدٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَمَسَّهُ النَّارُ)). [راجع: ٩٠٧]

تشویج: پوری آیات باب کاتر جمدیہ ہے:''مدیندوالوں کواور جوان کے آس پاس گزار رہتے ہیں، یہ مناسب ندتھا کہ اللہ کے پیفیر بیل میشر ہیں اوراس کی جان کی فکرند کرے اپنی جان بچانے کی فکر میں رہیں۔اس لئے کہ لوگوں کو یعنی جہاد کرنے والوں کو اللہ کی راہ میں پیاس ہو، بھوک ہو،اس مقام پر چلیں جس سے کا فرخفا ہوں، وشمن کو پچر بھی نقصان پہنچا ئیں، ہر ہر کے بدل ان پانچوں کاموں میں ان کا نیک عمل اللہ کے پاس ککھ لیا جاتا ہے، ب شک الله نیکول کی محنت بر با و نیس کرتا۔ 'اس آیت سے امام بخاری میسید نے باب کا مطلب نکالا کرانلہ کی راہ میں اگر آ دی در امھی میلے اور پاؤس برگرو

پڑے تو بھی تواب ملے گا، جب اللہ کی راہ میں پاؤں گرد آلود ہونے سے بدائر ہو کہ دوزخ کی آگ چھوئے بھی نہیں تو وہ لوگ کیسے دوزخ میں جا کیں مع جنہوں نے اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں کوشش کی ہوگی۔اگر ان سے پچے قصور بھی ہو گئے ہیں تو اللہ جل جلالہ سے امید معافی ہے۔اس حدیث

**باب**:الله کے رائے میں جن لوگوں پر گر دیڑی ہو

سے مجاہدین کوخوش ہونا جا ہے کہ وہ ووزخ سے محفوظ رہیں گے۔ (وحیدی) بَابُ مَسْح الْغُبَارِ عَنِ الرَّأْسِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٨١٢ـ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا

ان کی گرد یو نجھنا (۲۸۱۲) ہم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالو ہا ب ثقفی نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے بیان کیا عکرمہ سے کہ ابن عباس فی جنان نے ان سے اور ( اپنے صاحبزاد ہے ) علی بن عبداللہ سے فرمایاتم دونوں ابوسعید

عَبْدُالْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ لَهُ وَلِعَلِيٍّ بْنِ عَبْدِاللَّهِ: اثْتِيَا أَبَا سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْ حَدِيْثِهِ فَأَتَيْنَاهُ وَهُوَّ وَأُخُوهُ فِي حَائِطٍ لَهُمَا يَسْقِيَانِهِ فَلَمَّا رَآنَا

خدری داشن کی خدمت میں جاؤاوران سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم حاضر ہوئے ،اس وقت ابوسعید رخالفنوا پنے (رضاعی ) بھائی کے ساتھ باغ كِتَابُ الْجِهَادِ \$ (171/4) \$

میں سے اور باغ کو پانی دے رہے تھے، جب آپ نے ہمیں دیکھا تو (ہمارے پاس) تشریف لائے اور (چادراوڑھ کر) گوٹ مار کر بیٹھ گئے، اس کے بعد بیان فرمایا ہم مبحد نبوی کی اینٹیں (ہجرت نبوی کے بعد تغییر مبحد کے لئے ) آیک ایک کر کے ڈھور ہے تھے لیکن عمار ڈالٹیؤ دو دوائنٹیں لا رہے تھے، اتنے میں نبی کریم مُٹالٹیؤ مادھر سے گزرے اور ان کے سرسے غبار کوصاف کیا پھر فرمایا: ''افسوس! عمار کوا کی باغی جماعت مارے گی، یہ تو انبیں اللہ کی (اطاعت کی) طرف دعوت دے رہا ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلار ہے ہوں گے۔''۔

جَاءَ فَاحْتَبَى وَجَلَسَ فَقَالَ: كُنَّا نَنْقُلُ لَبِنَ مِلْ الْمَسْجِدِ لَبِنَةُ لَبِنَةُ وَكَانَ عُمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ (مار. لَبِنَةُ لَبِنَةُ وَكَانَ عُمَّارٌ يَنْقُلُ لَبِنَتَيْنِ (مار. لَبِنَتُنْ فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُ مُلْكُمَّ أَوْمَسَحَ عَنْ رَأْسِهِ اللَّهِ الْغُبَارَ وَقَالَ: ((وَيُحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْهُنَةُ مُحِدَ الْنُعْبَارَ وَقَالَ: ((وَيُحَ عَمَّارٍ تَقْتُلُهُ الْهُنَةُ مُحِدَ الْنَاعِيَةُ عَمَّارٌ يَدْعُونَهُ إِلَى اللَّهِ وَيَدْعُونَهُ إِلَى رَحِ النَّادِ)). [راجع: ٤٤٧]

تشویج: حضرت عمار بن یاسر رفی نفت کے فعائل و حالات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ یہاں مراد جنگ صفین نے ہے جس میں یہ حضرت علی دفائن کے ساتھیوں میں متصاورہ سو میں بیدوہاں ہی ۱۳ سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ نبی کریم مکا پینے کم نے از راوشفقت ومجبت ان کاسر کر دوغبار سے صاف کیا، اس سے ان کی بہت بزی فضیلت تابت ہوئی اور باب کا مقصد بھی تابت ہوا۔

#### باب: جنگ اورگر دوغبار کے بعد عسل کرنا

الند مَلَا الله المراد المراد

وَضَعْتَ السَّلَاحَ فَوَاللَّهِ! مَا وَضَعْتُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْئِكُمُّ: ((فَأَيْنَ؟)) قَالَ: هَاهُنَا وَأَوْمَأَ إِلَى بَنِيْ قُرَيْظَةَ قَالَتْ: فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللَّهِمُشْئِكُمُّ.[راجع:٤٦٣]

بَابُ الْغُسُلِ بَعُدَ الْحَرُبِ وَالْغُبَارِ

٢٨١٣ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ

عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَكُمٌ لَمَّا رَجَعَ يَوْمَ

الْجَنْدَقِ وَوَضَعَ السَّلَاجَ وَاغْتَسَلَّ فَأَتَّاهُ

جِبْرِيْلُ وَقَدْ عَصِبَ رَأْسَهُ الْغُبَارُ فَقَالَ:

تشوج: بنوقر بظرے یہود نے جنگ خندق میں مسلمانوں سے معاہدہ کے خلاف مشرکین مکد کا ساتھ دیا تھا اور بیا تدرونی سازشوں میں تیزی کے ساتھ مصروف رہے تھے، اس لینے ضروری ہوا کہ ان کی سازشوں سے بھی مدینہ کو پاک کیا جائے چنانچہ اللہ نے ایسان کی کیا اور بیسب مدینہ سے نکال دیے گئے، باب اور حدیث میں مطابقت فاہر ہے۔

## بَابُ فَضُلِ قَوْلِ اللَّهِ:

السادان شہیدوں کی فضیلت جن کے بارے میں

كِتَابُ الْجِهَادِ ﴿ 172/4 ﴾ جبادكا بيان

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّذِينَ قَتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ''وہ لوگ جواللہ کراستے میں قبل کردیے گئے انہیں ہرگزمردہ مت خیال اُمُواتاً بَلُ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرُزُقُونَ فَوِحِیْنَ کرو بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں (وہ جنت میں) رزق پاتے بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ رہتے ہیں، ان (نعتوں) سے بحد خوش ہیں جواللہ نے انہیں اپنے فضل مالکٹ کَ نُدُونَ اُونِ مِنْ مَنْ خَافِهِ وَیَسْتَبْشِرُونَ سِهِ علی کی ہوں دیال اسک استان میں ایک استان میں ایک

بِمَا آتاهَمَ اللهُ مِنْ فَضِلِهِ وَيُسْتَبَشِرُونَ رَجِ بَنِ،ان (لعمول) سے بِصدخوَّ بِن جوالله فَ ابين ا بين ا بِاللّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُواْ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَا خَوْف سے عطا کی بین اور جولوگ ان کے بعد والوں میں سے ابھی ان سے نہیں عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ جاطے ان کی خوشیاں منارہے بین کہ وہ بھی (شہید ہوتے ہی) بے ڈراور مِنَ اللّهِ وَقَضْلٍ وَأَنَّ اللّهَ لَا يُضِينُعُ أَجْرَ بِعْمَهِ حَبْمِ مِوجًا مَين گے۔وہ لوگ خوش ہورہے بین الله کے انعام اور نظل پراور

وَعُصَيَّةَ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنسُ: رسول الله مَا يَّتِهُم كَ نافر اللَّ كَافر اللَّ كَافر الله عَلَيْهُم كَ نافر اللَّ كَافر اللَّ كَافر الله عَلَيْهُم كَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم كَ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُم اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

[داجع: ١٠٠١][مسلم: ١٥٤٥] پنچادوكه بم ايندرب سي آطع بين، جمارارب بم سيراضي باوربم

اس سے راضی ہیں۔'
م ۲۸۱۰ حدَّقَنَا عَلِیٌ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّفَنَا (۲۸۱۵) ہم سے علی بن عبدالله نے بیان کیا، کہا ہم سے میان نے بیان کیا مسفیان نے بیان کیا، کہا ہم سے میان نے بیان کرتے ہے کہ سفیان عَنْ عَمْدِ و سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عمروس، انہوں نے جابر بن عبدالله وُلِيُّ الله سنا، آپ بیان کرتے ہے کہ یقون اضطبَع نَاسٌ الْخَمْرَ یَوْمَ أُحُدِ ثُمَّ کَرُصِحابہ نے جنگ احدے دن منج کے وقت شراب بی (ابھی تک شراب فَیْقُولُ: اصْلَابَ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَالَ عَلْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَا عَلْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللهُ عَالِمُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

بوچھا گیا کیا ای دن کے آخری حصے میں (ان کی شہادت ہوئی ) تھی جس

دن انہوں نے شراب کی تھی؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ حدیث میں اس کا

الْيَوْم؟ قَالَ: لَيْسَ هَذَا فِيْهِ. [ظرفاه في: ٤٠٤٤، ٢٦٨،

کوئی ذکر ہیں ہے۔

كِتَابُ الْجِهَادِ جاوَل پر انہوں نے اللہ سے بیدعا کی کمیرا حال میرے ساتھیوں کو پنجادے۔اس پر بیآیت اتری: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اَمْوُ اللَّهُ ﴾ (١٦/ آل عمران ١٦٩) اس روايت كوتر فدى نے تكالا باورامام بخارى ويافت نے اس كى طرف اشاره كيا ب-اس روايت من ان مجدات متعلق شراب نوشی کا ذکر صمنا آگیا ہے، بعد میں شراب کی حرمت نازل ہونے پر جملہ اصحاب نبوی نے شراب کے برتن تک تو ژکراپنے محمروں سے ہاہر كهينك ديئ تقرحافظ ابن مجر بحشائة فرمات بين: "مطابقته للترجمة فيه عسر الا ان يكون مراده ان الخمر التي شربوها يومئذ لم تضرهم لان الله عزوجل اثني عليهم بعد موتهم ورفع عنهم الخوف والحزن وانماكان ذالك لان كانت يومند مباحة." (فتح) یعنی حدیث اور باب میں مطابقت مشکل ہے مگر یہ کہ مرادیہ ہوکہ اس دن ان شہیدوں نے شراب پی سی جس سے ان کی شہاوت میں کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ اللہ نے موت کے بعدان کی تعریف کی اوران سے خوف وغم کودور کردیا۔ بیاس لئے کہ اس دن تک شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ مباح تھی ۔ بعد میں حرمت نازل ہوکروہ قیامت تک کے لئے حرام کردگ گئ ۔

#### باب: شهيدول يرفرشتول كاسابيكرنا

(۲۸۱۱) ہم سے صدقہ بن ن شل نے بیان کیا ، کہا کہ ہمیں سفیان بن عیینہ نے خردی، کہا کہ میں نے محمد بن منکدر سے سنا، انہوں نے جابر ڈالٹھ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میرے والدرسول الله مَالْتَیْنَمُ کے سامنے لائے مئے (احدے موقع پر )اور کافروں نے ان کے ناک کان کاف ڈالے تے،ان کانعش نی کریم مَالَيْكُمْ كے سامنے ركھی كئى تو میں نے آ كے بوھ كر ان کا چرہ کھولنا جا ہا لیکن میری قوم کے لوگوں نے مجھے منع کردیا پھر نی كريم سَاليَّالِمُ نے رونے بينے كى آوازى (تودريافت فرمايا كدكس كى آواز ہے؟)لوگوں نے بتایا کہ عمرو کی کڑی ہیں (شہید کی بہن )یا عمرو کی بہن ہیں (شہید کی چی شک راوی کوتھا) آپ نے فرمایا " کیول رور بی بی یا (آپ نے بیفر مایا کہ)روکین بیں ملائکہ برابران براسے پروں کا سامیے ہوے ہیں۔'امام بخاری میلید کتے ہیں کہ میں نے صدقہ سے یو چھا کیا صدیث میں ریمی ہے کہ (جنازہ) اٹھائے جانے تک تو انہوں نے بتایا کہ سفیان نے بعض اوقات بیالفاظ بھی صدیث میں بیان کئے تھے۔

باب: شهید کا دوباره دنیامین واپس آنے کی آرزو

٧٨١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا (٢٨١٧) بم ع محد بن بثار في بيان كياء كها بم ع فندر في بيان كياء كها عُندَد، حَدَّثَنَا شُغبَةُ، سَمِغتُ قَتَادَةً، بم ع شعب في بيان كياء كها كري فقاده عناء كها كري في الس

#### بَابُ ظِلِّ الْمَلَا ئِكَةِ عَلَى الشَّهِيْدِ ٢٨١٦ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ ، أُخْبَرَنَا

ابْنُ عُيَيْنَةً ، سَمِعْتُ ابْنَ الْمُنْكَدِرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: جِيْءَ بِأَبِي إِلَى النَّبِيِّ مُثَلِّكُمْ وَقَدْ سُثِّلَ بِهِ وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَذَهَبْتُ أَكْشِفُ عَنْ وَجْهِهِ فَنَهَانِيْ قَوْمِيْ: فَسَمِعَ صَوْتَ صَائِحَةٍ فَقِيْلَ: ابْنَةُ عَمْرُو أَوْ أُخْتُ عَمْرُو فَقَالَ: ((لِمَ تَبْكِيُ؟ أَوْ لَا تَبْكِيُ مَا زَالَتِ الْمَلَاثِكَةُ تُظِلَّهُ بِأَجْنِحَتِهَا)) قُلتُ لِصَدَقَةَ: أَفِيْهِ حَتَّى رُفِعَ؟ قَالَ: رُبَّمَا قَالَهُ. [راجع: ١٢٤٤]

> بَابُ تَمَنِّي الْمُجَاهِدِ أَنْ يَرُجعَ إِلَى الدُّنيَا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهادكابيان

بن ما لک والفیز سے سنا کہ نبی کریم مَالیّیزم نے فرمایا '' کوئی محض بھی ایبانہ موگاجو جنت میں داخل ہونے کے بعد دنیا میں دوبارہ آنا پند کرے،خواہ

اسے ساری دنیا مل جائے سوائے شہید کے۔اس کی بیتمنا ہوگی کہ دنیا میں دوبارہ واپس جاکر دس مرتبہ اور قتل ہو (اللہ کے رائے میں) کیونکہ وہ

شهادت کی عزت و ہاں دیکھا ہے۔''

٢٧٩٥] [مسلم: ٤٨٦٨؛ ترمذي: ١٦٦٢]

التحام القتال." (فتح الباري جلد ٦ صفحه ١٤)

سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ النَّبِيِّ مَالِكِ

قَالَ: ((مَا أَحَدُ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ

إِلَى اللَّانَيَا وَلَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا

اَلشَّهِيْدُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ إِلَى اللَّهِٰنِيَا فَيُقْتَلَ

عَشُوَ مَوَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكُوَامَةِ)). [راجع:

## بَابٌ:أَلْجَنَّةُ تَحْتَ بَارِقَةِ السُّيُونِ

ماب: جنت كاتلوارول كى چىك كے ينچ ہونا تشريج: اس باب ك ذيل مفزت حافظ ابن حجر ميلية فرمات "قال ابن العنير كان البخارى اداد ان السيوف لما كانت لها بارقة كان لها ايضا ظل قال القرطبي وهو من الكلام النفيس الجامع العوجز النمشتمل على ضروب من البلاغة مع الوجازة وعذوبة اللفظ فانه افاد الحض على الجهاد والاخبار بالثواب عجليه والحض على مقاربة العدوواستعمال السيوف كالاجتماع حين الزحف حتى تصير السيوف تظل المتقاتلين وقال ابن الجوزى المرادان الحنة تحصل بالجهاد والظلال جمع ظل واذا تداني الخصمان صار كل منهما تحت ظل سيف صاحبه لحرصه على رفعه عليه ولا يكون ذالك الا عند

خلاصه عبارت کابیر کہ کو یا امام بخاری محفظت نے بیمراد لی ہے کہ جب تلواروں کی چک ہوتی ہے ان کا سامیمی ہوتا ہے۔ قرطبی نے کہا کہ بید بہت ، کی نفیس کلام ہے جامع مختفر جوفصاحت و بلاغت کی بہت می قسموں پر مشتل ہے جو بہت ہی حلاوت اور عذوبت اپنے اندر رکھتا ہے اور وتمن سے قریب ہونے اور تکواروں کے استعال کرنے کی بھی ترغیب ہے اور لزائی کے وقت اجتاع کی بھی ، یہاں تک کر فیقین کی تکواریں جمع ہو کرسایہ اقلن ہونے لگتی میں ۔ ابن جوزی نے کہا مراویہ ہے کہ جنت جہاوے حاصل ہوتی ہے اور طلال طلل کی جمع ہے اور جب دو وشمن تکواریں لے کر ایک دوسرے پر ملد ور ہوتے ہیں تو ہرایک پر کلواروں کا سامیر پرتا ہے، اور وہ مدافعت کی کوشش کرتا ہے اور بیاڑ انی کے گرم ہونے پر ہوتا ہے۔ خلاصہ بیک جہاداوراعلائے کلمة الله بى وهمل بيں جواسلام كى سربلندى كاواحد ذريعه بين كمر جہاد كے لئے شريعت نے بچھامول وضوابط مقرر كے بين اوريه جہاد محض مدافعت اعداء كے لئے بوتا ہے۔ اسلام نے جارحان جلك كى بركز اجازت فيس دى ہے۔ آيت قرآنى: ﴿ أَذِنَ لِلَّذِينَ يَعْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى مَصْرِهِمْ لَقَدِينٌ ﴾ (٧٣/ الج:٣٩) اس ركمل دليل بكرالل اسلام كوجب وه مظلوم بول مدافعانه جهاوك اجازت ب-

وَقَالَ الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةً ، أَخْبَرَنَا نَبِينَا مِكْ لَكُمْ: اورمغيره بن شعبه وللفؤف يبان كيا كرميس مارے بى مَالَيْنَ في يهام ( (مَنْ قَتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْمُعَنَّةِ)) وَقَالَ عُمَرُ ويا بِ كُنْهُم مِن سے جوبھی (اللہ كے رائے من ) قُل كيا جائے ، وه لِلنَّبِيِّ مَكْ أَلْيسَ قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاهُم سيدها جنت مِن جائ كان اورعر والنَّفَة ن بي كريم مَا النَّيْم سيدها جنت مِن جائ كان اورعر والنَّفة ن بي كريم مَا النَّيْم سيدها جنا کیا جارے مقتول جنتی اور ان کے ( کفار کے ) مقتول دوزخی نہیں ہیں؟

آپ نے فرمایا تھا:'' کیوں نہیں۔'' (۲۸۱۸) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے معاویہ

بن عمرونے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے ابواسحاق نے بیان کیا مویٰ بن

٢٨١٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ

فِي النَّارِ؟ قَالَ: ((بَلَي)).

جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ

عقبه \_ ، ان ع عربن عبيداللد كمولى سالم ابوالعفر في ،سالم عمر بن مُوْسَى بْن عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ عبيدالله كے كاتب بھى تھے ، ميان كيا كم عبدالله بن الى اونى اللفظ في عمر بن مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبَهُ قَالَ: عبيداللدكولكها تفاكه رسول الله مَاليَّيْظِ ن فرمايا ب: " يقين جانو جنت كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيْ أَوْفَى أَنَّ رَسُوْلَ تلواروں کے سائے کے نیچے ہے۔ 'اس روایت کی متابعت اولی نے اللَّهِ مُثَلِّعُكُمُ قَالَ: ((وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ابن الى الزنادك واسطم كى اوران سے موكى بن عقبد نے بيان كيا۔ ظِلَالِ الشُّيُوْفِ)) تَابَعَهُ الْأُوَيْسِيُّ عَن ابْن أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً. [اطرافه في:

7787, 5597, 37.7, 7777

#### بَابُ مَنُ طَلَبَ الْوَلَدَ لِلْجِهَادِ

#### باب جوجہاد کرنے کے لئے اللہ سے اولا د ما نگے اس کی فضیلت

اور)سب کے یہاں ایے شہوار بے پدا ہوتے جواللہ کے رائے میں

(٢٨١٩)ليف نے بيان كيا كه مجھ سے جعفر بن رسيد نے بيان كيا ،ان سے ٢٨١٩ـ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ جَعْفَرُ بْنُ عبدالله بن مرمزنے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے ابو مریرہ ڈالٹھؤے رَبِيْعَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمُزَ قَالَ: سنا،ان سےرسول الله مَاليَّيْمُ نے فرمايا كه اسليمان بن داؤد عَلِيَالْمُ نے فرمايا سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمْ آج رات اپنی سویا (راوی کوشک تھا) ننانوے بیویوں کے یاس جاؤں گا قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَعَالِمُثَلَالَأَطُوْفَنَّ اور ہر بیوی ایک ایک شہوار جنے گی جوالد تعالی کے راست میں جہاد کریں اللَّيْلَةَ عَلَى مِائَةِ امْرَأَةٍ أَوْ تِسْعِ وَتِسْعِيْنَ ے ۔ان کے ساتھی نے کہا کہ ان شاء اللہ بھی کہد لیج کیکن انہوں نے ان كُلُّهُنَّ يَأْتِي بِفَارِسٍ يُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: قُلِّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ يَقُلُّ: إِنْ شاء الله نبيس كها - چنانچ صرف ايك يوى حامله موكيس اوران كم محى آوها بچہ پیدا ہوا۔اس ذات کی تم جس کے ہاتھ میں محمد مَالْتِیْلِم کی جان ہے آگر شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَحْمِلُ مِنْهُنَّ إِلَّا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ جَاءَ تُ بِشِقٌ رَجُلٍ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ سليمان عليظ اس وقت ان شاء الله كهديلية تو ( تمام بيويان حامله موتس

> اللَّهِ فُرْسَانًا أَجْمَعُونَ)). [اطرافه في: ٣٤٢٤، 7370, PTFF, • 77F, PF37

بِيدِهِ اللَّهُ قَالَ: إِنْ شَاءً اللَّهُ لَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ

تشويج: مزيرتفيلات حفرت سليمان عَلِينًا كذكر من آئيس كياران شاء الله

باب: جنگ کے موقع پر بہادری اور بردلی کابیان بَابُ الشَّجَاعَةِ فِي الْحَرْب وَالُجُبُن

جہاد کرئے۔''

· ٢٨٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بن (٢٨٢٠) بم سے احد بن عبدالملك بن واقد نے بیان کیا، کہا بم سے حاد

كِتَابُ الْجِهَادِ جہاد کابیان **♦**€ 17.6/4 **₽** 

بن زیدنے بیان کیا ثابت بنانی سے اور ان سے انس بن مالک ڈالٹوئانے وَاقِدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ أَحْسَنَ النَّاسِ کہ نبی کریم مَالینیم سب سے زیادہ حسین (خوبصورت) سب سے زیادہ

وَأَشْجَعَ النَّاسِ وَأَجْوَدَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَزِعَ بِهادراورسب سے زیادہ فیاض تھے، دینظیب کے تمام لوگ (ایک رات)

خوف زدہ تھ (آواز سائی دی تھی اور سب لوگ اس کی طرف بڑھ رہے أَهْلُ الْمَدْيْنَةِ فَكَانَ النَّبِيُّ مَا لِنَّاكُمُ سَبَقَهُمْ عَلَى اتھے )لیکن نی کریم مَا الله فاس وقت ایک گھوڑے پرسوارسب سے آگے فَرَسِ قَالَ: ((وَجَدُنَاهُ بَحُرًا)) . [راجع

تھے (جب واپس ہوئے تو ) فرمایا:''اس گھوڑے کو (دوڑنے میں ) ہم ٢٦٢٧] [مسلم: ٢٠٠٦؛ ترمذي: ١٦٨٧؛ ابن

نے سمندریایا۔'' قشومي: لينى بنكان چلاى جاتا ہے، كہيں ركتايا از تائيس ب بنى كريم مَا يُتين من است كونت بنف نفيس كيدوتها آوازى طرف تشريف لے مح

اورْدْتْمن كالمچيجى درندكيا سبحان الله! شجاعت اليي ، شاوت اليي ، حسن و جمال ظاهرى اييا، كمالات باطنى ايسے ، قوت اليي ، رحم وكرم اييا كه بھي سائل كو محروم نہیں کیا بھی کسی سے بدلہ لینانہیں جا ہا،جس نے معانی جا ہی معاف کردیا۔عبادت اورخدا ترسی کہرات بھرنماز پڑھتے پڑھتے یا ؤل ورم کر

متے، تدبیراوررائے ایس کہ چندروز ہی میں عرب کی کایا پلٹ کررکھ دی، بڑے برادروں اور اکروں کو نیجا دکھا دیا، ایسے ظیم پیغبر پر لاکھوں بار

٢٨٢١ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،

بَابُ مَا يُتَعَوَّذُ مِنَ الْجُبْن

(۲۸۲۱) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی، ان سے

ز ہری نے بیان کیا، انہیں عمر بن مجمد بن جبیر بن مطعم نے خبر دی، انہیں محمد بن عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جیر نے خبر دی کہا کہ مجھے جبیر بن مطعم دلافظ نے خبر دی کہ وہ رسول جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِيمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: الله مَا الله مَا الله عَلى مع من الله على الله من اله وْ أُخْبَرُنِي جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِنِم: أَنَّهُ بَيْنَمَا هُوَ يَسِيْرُ

تھے۔وادی حنین سے واپس تشریف لا رہے تھے کہ کچھ (بدو) لوگ آپ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لِكُمْ وَمَعَهُ النَّاسُ مَقْفَلَهُ مِنْ حُنَيْنِ فَعَلِقَتِ الأَعْرَابُ يَسْأَلُوْنَهُ حَتَّى اضْطَرُّوهُ ے لیٹ گئے ۔ بالآ خرآ پ کومجورا ایک بول کے درخت کے پاس جانا بدا۔وہاں آپ کی جاورمبارک بول کے کانے میں الجھی تو ان اوگوں نے إِلَى شَجَرَةٍ فَخَطِفَتْ رِدَاءَهُ فَوَقَفَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا

اسے لیا (تاکہ جب آپ انہیں کھ عنایت فرمائیں تو جادر واپس فَقَالَ: ((أَعْطُونِيُ رِدَائِيُ لَوُ كَانَ لِيْ عَدَدُ كرين) آب مَا يُنْفِيْمُ وبال كور يهوكك اورفر ماياً "ميرى جا در مجهدد هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ ثُمَّ لَا دو،اگرمیرے پاس درخت کے کانوں جتنے بھی ادنث بکریاں ہوتیں تومیں تَجدُونِي بَحِيلًا وَلَا كَذُوبًا وَلَا جَبَانًا)). تم میں تقسیم کردیتا، مجھےتم بخیل نہیں یا ؤگے اور نہ جھوٹا اور نہ بز دل یا ؤگے۔'' [طرفه فی: ۳۱٤۸]

تشوي: ياس لئة فرمايا كبخيل كنتائج مين جموك اوربزدلي اورسخاوت كنتائج مين صداقت اوربهادرى لازم بين ، يه جنگ حنين سے واپسى كا واقعه ب-مزيد تفصيلات كتاب المغازي مين آئيس كي-

#### باب: بزدلی سے الله کی بناه مانگنا

( ۲۸۲۲) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا ،کہا ہم سے ابوعواندنے ٢٨٢٢ - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، جَدَّثَنَا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهاد کابیان.

كِتَابُ الْجِهَادِ

بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالملك بن عمير نے بيان كيا ، انہوں نے عمرو بن أَبُوْعَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عُمَيْر سَمِعْتُ

میمون اودی سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاص ر اللہ است عَمْرَو بُنَ مَيْمُوْنِ الْأَوْدِيُّ قَالَ: كَانَ سَعْدٌ

يُعَلِّمُ بَنِيْهِ هَؤُلَاءِ الْكَلِمَّاتِ كَمَا يُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْغِلْمَانَ الْكِتَابَةَ وَيَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الصَّلَاةِ: ((أَللَّهُمَّا إِنِّي أَعُودُدُيكَ مِنَ الْجُنِنِ وَأَعُودُيكَ أَنْ أَرَدَّ إِلَى

أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُو ْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الذُّنْيَا وَأَعُو ذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ) فَحَدَّثْتُ بِهِ مُصْعَبًا فَصَدَّقَهُ.

[أطرافه في: ٦٣٦٥ ، ٦٣٧٠ ، ٦٣٧٤ ، ٦٣٩٠]

[ترمذي: ٣٥٦٧؛ نسائي: ٢٢٤٥]

٢٨٢٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، سَمِعْتُ أَبِي، سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ:

كَانَ النَّبِيُّ مُسْخَةً إِنَّهُولُ: ((أَللَّهُمَّ إِنَّى أَعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْجُبُنِ وَالْهَرَمِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ فِتنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ الْقُبْرِ)). [أطرافه في: ٤٧٠٧، ٦٣٦٧،

١٣٧١] [مسلم: ٦٨٧٣، ٥٧٨٦؛ ابوداود:

١٥٤٠؛ نسائى: ٧٢٤٥]

مسلمان کوان سے بناہ مانگنی ضروری ہے۔

بَابُ مَنْ حَدَّثَ بِمَشَاهِدِهِ فِي الْحَرْب

قَالَهُ أَبُو عُثْمَانَ عَنْ سَعْدٍ.

اس باب میں ابوعثان نے سعد بن الی وقاص بٹائٹنڈ سے روایت کیا ہے۔

تشويج: يدوس ملمانوں كى مت برهانے كے لئے جائزے ندكدريااورنامورى كے لئے۔

٢٨٢٤ حَدَّثَنَا فَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ، (٢٨٢٣) بم سے قتيبہ بن سعيد نے بيان كيا، انہوں نے كہا بم سے حاتم

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بچوں کو میکلمات دعائیہ اس طرح سکھاتے تھے جیسے معلم بچوں کولکھنا سکھا تا ہاور فر ماتے سے کہ نبی کریم مالی ایم نمازے بعدان کلمات کے ذریعداللہ كى بناه ما كلَّتے منے (وعاكا ترجمه يہ ب) "اے الله! برولى سے إلى تيرى پناہ مانگتا ہوں،اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں کہ عمر کے سب سے ذلیل حصے میں پہنچا دیا جاؤں ادر تیری پناہ مانگنا ہوں میں دنیا کے فتنوں سے اور تیری پناہ مانگا ہوں قبر کے عذاب سے ' پھر میں نے سے صدیث جب مصعب بن

سعدہے بیان کی توانہوں نے بھی اس کی تقیدیق کی۔

(۲۸۲۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا ،کہا ہم سے معتمر نے بیان کیا کہ میں نے اینے والد سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک واللہ ے سنا ، انہوں نے بیان کیا کر رسول الله مَالَيْظِم فرمایا کرتے تھے: "اے الله! میں تیری پناہ مانگا ہوں عاجزی اور ستی ہے، بزدلی اور بڑھا ہے کی

ذلیل حدود میں پہنچ جانے سے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں زندگی اور موت

کے فتنوں سے اور میں تیری پناہ مانگنا ہوں قبر کے عذاب ہے۔''

تشویج: برصابے کی ذلیل صدود جس میں انسان کا دیاغ ماؤف ہوجاتا ہے اور وہ بجن جیسی حرکتیں کرنے لگتا ہے۔ ہوش وحواس اور عقل و شعور عائب ہوجاتے ہیں ایس عرمیں پہنچنے ہے بھی پناہ مانگنی جا ہے،ا یے ہی عاجزی، کا بلی، برولی، زندگی اورموت کے فتنے اورقبر کاعذاب بیسب ایسی ہیں کہ ہر

باب: جو خص این لزائی کے کارنامے بیان کرے، اس کابیان

کے متعلق بیان کیا کرتے تھے۔

كِتَابُ الْجِهَادِ. عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ، عَنِ السَّائِبِ بْن نے بیان کیامحمر بن یوسف سے،ان سے سائب بن بزیدنے بیان کیا کہ

مي طلحه بن عبيدالله ، سعد بن إلى وقاص ، مقداد بن اسوداورعبدالرحل بن يَزِيْدَ، قَالَ: صَحِبْتُ طَلْحَةَ بْنَ عُيَيْدِاللَّهِ وَسَعْدًا وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عوف ٹٹائٹٹنز کی صحبت میں بیٹھا ہول کیکن میں نے کسی کورسول اللہ مُٹاٹٹیٹنر کی حدیث بیان کرتے نہیں سا۔البتہ طلحہ رٹیاٹنؤ سے سنا کہوہ احد کی جنگ عَوْفٍ فَمَا سَمِعْتُ أَحَدًا مِنْهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ

رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِلَّا أَنَّى سَمِعْتُ طَلْحَةً

يُحَدِّثُ عَنْ يَوْمِ أُحُدٍ. [طرفه في: ٦٢ • ٤]

تشویج: دوسرے صحابہ بطوراحتیاط کثرت روایت سے پر ہیز کرتے تا کہ کہیں غلط بیانی ہوکر باعث گناہ ظلیم نہ ہو پھر بھی ان جملہ حضرات کی مرویات موجود ہیں جو بہت ہی ذمدداری کے ساتھ انہوں نے روایت کی ہیں۔ جنگ احدیس نی کریم مَا اَنْتِیْلَم کے پاس صرف طلحہ اور سعدرہ گئے تھے اور طلحہ والنَّفِيْر کا ہاتھ شل ہو کمیا تھا، انہوں نے مشرکوں کے دارا ہے ہاتھ پر لئے اور نبی کریم مَثَاثِیْنِ کو بچایا۔سعد ڈٹاٹٹیڈ وہ بزرگ ہیں جن کو کا فروں کا تیرسب سے پہلے آ كراكا جيها كه كتاب المغازي مين آئ كار

# بَابُ وُجُوْبِ النَّفِيْرِ وَمَا يَجِبُ مِنَ الْجِهَادِ وَالنُّيَّةِ

وَقُولِهِ: ﴿ انْفُرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ لَوْ كَانَ عَرَضًا

قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴾ الآيةَ [التوبة: ١١، ٤٢]

وَقَوْلِهِ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيْلَ

لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضِيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ

فَمَا مَنَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ ﴾ [التوبة: ٣٨، ٣٩] وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ غَبَّاسِ:

﴿ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ ﴾: سَرَايَا مُتَفَرِّقِيْنَ وَيُقَالُ: وَاحِدُ الثَّاتِ، ثُمَّةً.

باب: جہاد کے لئے نکل کھڑا ہونا واجب ہے اور

جهاد کی نیت رکھنے کا واجب ہونا اورسورهٔ توبه بین الله تعالی کاارشاد: دو نکل پژو ملکے ہویا بھاری ادراییے مال سے اور اپنی جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ بہتر ہے تمہارے حق میں اگرتم جانو، اگر کچھ مال آسانی سے ال جانے والا ہوتا، اور سفر بھی معمولی ہوتا تویدلوگ (منافقین ) اے پغیمر! ضرور آپ کے ساتھ ہولیتے لیکن ان کوتو (تبوك) كاسفرى دور درازمعلوم مواادريدلوگ اب الله كي قتم كهائيس ك كها گرجم طافت ركھتے تو تمہارے ساتھ ضرور نكلتے ۔وہ اپنے آپ كو ہلاك كررہے ہيں اور اللہ جانتا ہے كہ بے شك وہ ضرور جموٹے ہيں۔''اور اللہ كا ارشاد''اےایمان دالوائمہیں کیا ہوگیا ہے کہ جبتم ہے کہا جاتا ہے کہ نکلو اللدى راه ميں جہاد كے لئے توتم زمين ير دهير موجاتے مو،كياتم دنياك زندگی پرآخرت کےمقابلہ میں راضی ہو گئے ہو؟ سودنیا کی زندگی کا سامان تو آخرت کی زندگی کے سامنے بہت ہی تھوڑا ہے۔''حفرت عبداللہ بن عباس رفی فینا سے (پہلی آیت کی تفسیر میں )منقول ہے کہ جدا جدا کریاں بنا كرجهاد كے لئے لكو، كہاجاتا ہے كمثبات (جمع ) كامفرد "فية "ہے۔

٥ ٢٨٢ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّقَنَا (٢٨٢٥) بم ع عمروبن على فِلاس نے بيان كيا، كها بم سے يكي قطان نے

جہاد کابیان

يَحْيَى ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ عَنْ بيان كيا، كهاجم سے سفيان اورى نے بيان كيا، كها كه مجھ سے منصور نے بيان مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاؤُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ کیا مجاہد سے ،انہوں نے طاؤس سے اور انہوں نے ابن عباس ڈلانٹھُنا ہے كدنبي كريم مَثَالَيْظِ ن فق مكدك دن فرمايا تها: " مكد فق بون ك بعد النَّبِيُّ مُالِئَكُمُ أَمَّالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: ((لَا هِجُرَةً بَعْدَ الْفَتْح وَلَكِنْ جِهَادٌ وَيُنَيُّهُ وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمُ (اب مَد ب مدين كے لئے) جمرت باتى نہيں ب الكن خلوص نيت كے ساتھ جہاداب بھی باقی ہے اس لئے جب مہیں جہاد کے لئے بلایا جائے تو فَانْفِرُواْ)). [راجع: ١٣٤٩]

نکل کھڑ ہے ہو۔''

تشویج: بیآیتی غزوہ تبوک کے بارے میں ٹازل ہوئیں۔تبوک مکہ سے شہر مدینہ کے ثال کی سرحد پرواقع ہے۔ مدینہ منورہ سے تبوک کی مسافت باره منزلوں کی ہے۔شام پراس وقت عیسائیوں کی حکومت تھی، نبی کریم مَثاثِیْظِ غزوه خین سے فارغ ہوکرمدیند منوره واپس ہوئے تو آپ کوخر ملی کہ عیسائی فوجیں مقام تبوک میں جمع ہور ہی ہیں اور مدینہ پرجملہ کرنے کی تیاریوں میں گلی ہوئی ہیں،جن کی آپ نے خود ہی بڑھ کرمدافعت کرنی چاہی۔ چنانچیتیں ہزار نوج آپ کے ساتھ ہوگئی الیکن موسم تخت گری کا تھا، تھجوروں کی فصل پکنے اور کٹنے کا زمانہ تھا جس پراہل مدینہ کی گزران بردی حد تک موتو نے تھی ، مقابله بھی ایک با قاعدہ فوج سے تھااوروہ بھی اپنے وقت کی بڑی سلطنت کی فوج اور سفرجھی وور دراز ،اس لئے بعض کی بہتیں جواب دے گئیں اور منافقین نے تو خوب ہی بہانے لگائے پھر بھی جب عیسائیوں کو حالات کی ناموافقت کے باوجودمسلمانوں کی اس تیاری کاعلم ہوا تو خود ہی ان کے حوصلے پہت ہو كة اورانبين فوج كشى كى بهت ندموني كشكراسلام ايك مدت تك انظار كے بعدوالي جلاآيا (سوره توبيض) آيات مباركه: ﴿ يَعْتَدُرُونَ الْدِيكُمْ إِذَا ر جَعْتُهُ إِلَيْهِمْ ﴾ (٩/ الوبر/٩٥) مين اس جنگ معتقين منافقين كاذكر بدنيا كارگاهمل ب، وقت آن يرجى جران والون كواسلامي اصطلاح میں لفظ منافق سے یاد کیا گیا ہے کیونکہ اسلام سراسملی زندگی کا نام ہے، تی ہے۔

عمل سے زندگی بنت ہے جنت بھی جہنم بھی سیفا کا پی فطرت میں شاوری ہے نہاری ہے

بَابُ الْكَافِرِ يَقْتُلُ الْمُسْلِمَ ثُمَّ

يُسْلِمُ فَيُسَدِّدُ بَعْدُ وَيُقْتَلُ

٢٨٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أُخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَغْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِي مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ الللَّهُ مِنْ ((يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ يَدُخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُونُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْتَشْهَدُ)). [مسلم: ٣١٦٦]

باب: کا فراگر کفر کی حالت میں مسلمان کو مارے پھرمسلمان ہوجائے ،اسلام پرمضبوط رہے اور اللہ

كى راه ميں مارا جائے تواس كى فضيلت كابيان

(۲۸۲۷) ہم سے عبداللہ بن بوسف تنیسی نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خردی ابوالز ناد سے ، انہوں نے اعرج سے اور انہوں نے ابو ہر برہ و ڈاٹنڈ ے کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ و آ دمیول پرہنس دے گا کہ ان میں ہے ایک نے دوبرے کوٹل کیا تھا اور پھر بھی دونوں جنت میں داخل ہو گئے۔ پہلا وہ جس نے اللہ کے راہتے میں جہاد کیاوہ شہید ہوگیا ،اس کے بعد اللہ تعالی نے قاتل کوتو بے کی تو فیل دی اور وه جھی اللّٰہ کی راہ میں شہید ہوا اس طرح دونوں قاتل ومقتول بالآخر جنت

میں داخل ہو گئے ''

جادكايان

كِتَابُ الْجِهَادِ

تشوعی : آیتی قاعدہ تو یہ ہے کہ قاتل اور مقتول ایک ساتھ جنت یا جہم میں جمع نہ ہوں ، اگر مقتول اور شہید (اللہ کے رائے کا) جنتی ہے تو یقینا ایسے انسان کا قاتل جہم میں جائے گالیکن اللہ پاکے خودا پی قدرت کے جائبات ملاحظہ فرما تا ہے تو اسے بنسی آجاتی ہے کہ ایک شخص نے کافروں کی طرف ہے لئے تو جوئے ایک مسلمان مجاہد کو شہید ہوگی اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف ہے لاتے ہوئے اور اس کے بعد وہ مسلمانوں کی طرف ہے لاتے ہوئے اللہ پاک جب اپنی قدرت کا یہ جو بدد کھتا ہے تو ہنسی آجاتی ہے جیسے اللہ کی اور صفات تی ہیں اس طرح اس کا بنسنا بھی تی ہے جس کی کیفیت میں کرید کر تابد عت ہے ،سلف کا یہی مسلک ہے۔

"قال ابن الجوزي اكثر السلف يمتنعون من تاويل مثل هذا ويمرونه كما جاء وينبغي ان يراعي في مثل هذا الامرار اعتقاد انه لاتشبه صفات الله صفات الخلق ومعنى الامرار عدم العلم بالمراد منه مع اعتقاد التنزيه\_"

(فتح الباري جلد٦ صفحه ٥٠)

یعنی ابن جوزی مینانید نے فرمایا که اکثر سلف صالحین اس تم کی صفات اللی کی تاویل منع جانتے ہیں بلکہ جس طرح بیروارد ہوتی ہیں اسی طرح تا میں مارے ہیں ، اس اعتقاد کے ساتھ کہ اللہ کی صفات مخلوق کی صفات کے مشابز میں ہیں ۔ تسلیم کرنے کا مطلب میر کہ ہم کوان کے معانی معلوم ہیں ، کیفیت معلوم نہیں ۔ کیفیت معلوم نہیں ۔

اس حدیث سے بیتھی معلوم ہوا کہ اسلام لانے سے اور جہاد کرنے سے کفر کے سب گناہ معاف ہوجاتے ہیں، امام احمد اور ہمام کی روایت سے بیس مسلمان دوسر سے سلمان کو عمد ایسی جان ہو جھ کر کسی شرعی وجہ کے بیغیر قتل بیس مسلمان کو عمد البینی جان ہو جھ کر کسی شرعی وجہ کے بیغیر قتل کر کے تو بہر سے اور اللہ کی راہ میں شہید ہوتو اس کا گناہ معاف نہ ہوگا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس بی قبل ہے کہ تو اس کی تو بہتو ل نہیں اور جمہور علم کتے ہیں کہ اس کی تو بستی جے اور آیت: ﴿ وَ مَنْ يَفْتُلُ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ﴾ (سم/النساء ، ۹۳) برطرین تعلیظ ہے کہ لوگ اس سے بازر ہیں ، خلود سے مراد بہت مدت تک رہنا ہے۔ (خلاصہ دحیدی)

آج عیدالاتنی اصلاه کوجبکہ جماعت کی دعوت پر بمبنی عیدالاتنی پڑھانے آیا ہواتھا، پرتشریکی بیان حوالہ قلم کیا گیا۔اللہ پاک آج کے مبارک دن میں بیددعا قبول کرے کماس مبارک کتاب کی بھیل کا شرف حاصل ہو۔ آمین یار ب العالمین۔

دن میں بیده عاقبول کرے کہاس مبارک کتاب کی تعمیل کا شرف حاصل ہو۔ آمین یارب العالمین۔ ۲۸۲۷۔ حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُّ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ، (۲۸۲۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان

الماکم) ہم سے حمیدی نے بیان کیا کہ ہم سے سفیان بن عیدنے نے بیان کیا کہا ہم سے زہری نے بیان کیا کہ جمعے عنبہ بن سعید نے خبردی اوران سے ابو ہر یرہ ڈاٹھنے نے بیان کیا کہ جمعے عنبہ بن سعید نے خبردی اوران سے ابو ہر یرہ ڈاٹھنے نے بیان کیا کہ جمع جب رسول اللہ ماٹھنے ہم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ خیبر میں تھہرے ہوئے تھے اور خیبر فتح ہو چکا تھا، میں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرا بھی (مال غنیمت میں) حصد لگا ہے سعید بن عاص کے ایک لڑ کے (ابان بن سعید ڈاٹھنے) نے کہا یارسول اللہ! ان کا حصد نہ لگا ہے ۔ اب پر ابو ہر یرہ ڈاٹھنے ہوئے کہ میشخص تو ابن قو تل ( نعمان بن مالک ڈاٹھنے کا کا قاتل ہے ۔ ابان بن سعید رٹیا ٹھنے نے کہا گئی مجیب بات ہے کہ میہ جانور ( یعنی ابو ہر یرہ) ابھی تو پہاڑ کی چوئی ہے بکریاں چراتے جہاں آگیا ہے اور ایک مسلمان کے قبل کا مجھ پر الزام لگا تا ہے ۔ چراتے یہاں آگیا ہے اور ایک مسلمان کے قبل کا مجھ پر الزام لگا تا ہے ۔

حَدَّنَنَا الزُّهْرِيُّ، أَخْبَرَنِي عَنْبَسَةُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ طُلْكُمُّ - وَهُوَ بِخَيْبَرَ بَعْدَ مَا افْتَتَحُوهَا فَقُلْتُ: يَا كُرَسُولَ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ ا

,

كِتَابُ الْجِهَادِ ﴿ 181/4 ﴾ جبادكا بيان

برامدراه م .فارق روالله ) ها به مند میدن که چود روست یا به سعید بن عمر و بن سعید بن عاص ہیں۔

تشودج: روایت میں ابن قوقل سے مراد نعمان بن مالک بن نعلبہ بن احرم بن فہر بن غنم صحابی ہیں ، قوقل ان کے دادا نعلبہ کالقب تھا ، وہ احد کے دن
ابان کے ہاتھ شہید ہوئے تھے ، کہتے ہیں انہوں نے اس دن یہ دعا کی تھی کہ یا اللہ! سورج ڈو بنے سے پہلے میں جنت کی سیر کروں ، اللہ نے ان کی یہ دعا
قبول فر مائی اور وہ سورج غروب ہونے سے پہلے ہی شہید ہوگئے۔ و برعرب میں بلی سے چھوٹا ایک جانور ، جس کی دم اور کان چھوٹے ہوتے ہیں ۔
(فعدوم) اور ((صنان)) جولفظ آیا ہے بعض نے کہا ہیا گیا نام ہے جوقبیلہ دوس کے قریب تھا حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ ادھر ہی کیا شندے تھے گویا
ابان بن سعید نے حضرت ابو ہریرہ ڈائٹنڈ پر بیطعن کیا ، ان کے پت قد ہونے کو دیر سے تشبید دی ، اور بکریوں کا گذریا قرار دیتے ہوئے اپنے جرم کا اقرار
بھی کیا گرید کہ اس وقت وہ سلمان نہیں ہوئے تھے بعد میں اللہ نے دولت اسلام سے سرفراز کردیا۔ عافظ صاحب فرماتے ہیں:

" والمراد منه ههنا قول ابان ((اكرمه الله على يدى ولم يهنى على يديه)) واراد بذلك ان النعمان استشهد بيد ابان فاكرمه الله بالشهادة ولم يقتل آبان على كفره فيدخل النار وهو المراد بالاهانة بل عاش ابان حتى تاب واسلم وكان

اسلامه قبل خيبر بعد الحديبية وقال ذالك الكلام بحضرة النبي من الله واقره عليه وهو موافق لما تضمنته الترجمة-" (فتح البارى جلدة صفحه ٥١)

قول ابان سے یہاں مرادید کماللہ نے میرے ہاتھ پران کوئرت شہادت دی اور ان کے ہاتھوں سے قل کرا کر جھکوڈ کیل نہیں کیا، جس سے مراد لیا کہ نعمان ابان کے ہاتھ شہید ہوئے کی اللہ نے ان کا اکرام فر مایا اور ابان کفر پرنہیں مراور نہ دوزخ میں جاتا۔ اللہ نے ان کو حدید ہے بعد اسلام نصیب فرمایا۔ ابان نے یہ ہاتھی نی کریم مُن اللہ نے ان کا سے بیان کیں آپ خاموش رہے، اس سے ترجمہ باب ٹابت ہوا آپ نے ابو ہریرہ ڈٹائٹٹ کا حصہ نہیں لگایا۔ اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں: "واحتج به من قال ان من حضر بعد فراغ الواقعة ولو کان خرج مددا لھم ان لا

تھیپ فرمایا۔ابان نے یہ باعث می کریم می گانی کی سامنے بیان ہیں آپ خاموں رہے،اس سے ترجمہ باب فابت ہوا آپ ہے ابو ہریرہ ان کا خصہ نہیں لگایا۔ اس پر حافظ صاحب فرماتے ہیں:"واحتج به من قال ان من حضر بعد فراغ الواقعة ولو كان خرج مددا لهم ان لا پشارك من حضرها وهو قول الجمهور۔" (فتح الباری) یعنی اس سے دلیل کی اس نے جس نے کہا کہ جو تخص جنگ ہونے کے بعد حاضر ہوا اگر چہ وہ ددكر نے كہا کہ جو تخص جنگ ہونے کے بعد حاضر ہوا اگر چہ وہ ددكر نے كہا کہ جو تخص بی تو الباری کے ساتھ حصوں میں شر كے نہيں کیا جائے گا۔ جمہور كا يمي قول ہے۔

# بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ عَلَى باب: جهادكو (نقلى) روزول پر مقدم ركهنا

م ٢٨٢٨ - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُغبَةُ ، حَدَّثَنَا أَدُمُ ، حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا أَدُمُ مَالِكِ قَالَ: كيا ، كها بهم سے ثابت بناني نے ، كها كمين نا في الله مَاليَّةُ مَا كُنْ أَبُولُ الله مَاليَّةُ مِنْ أَبُولُ الله مَاليَّةُ مِنْ أَبُولُ الله مَاليَّةُ مِنْ أَبُولُ اللهُ مَاليَّةً مِنْ أَبُولُ اللهُ مَاليَكُ مَنْ أَبُولُ اللهُ مَاليَكُ مَنْ أَبُولُ اللهُ مَاليَّةً مِنْ أَبُولُ الْعَنْ وَ فَلَمَّا فَيِضَ وَالْمَا مِنْ مَالِكُ فَيْ مَا لِكُولُ عَلَى مَالِكُ فَيْلُولُ اللهُ مَالِكُ مِنْ أَجُلُ الْغَنْ وَ فَلَمًا فَيْضَ وَالْمَالِيُ مِنْ أَبُولُ اللهُ مَالِكُ فَيْلُولُ مِنْ أَجُلُ اللهُ مَالِكُ اللهُ مَالِكُ اللهُ مَالِكُ اللهُ مَالِكُ اللهُ مَالِكُ اللهُ مَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِكُ اللهُ اللهُ مَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَالِكُ اللهُ الل

كِتَابُ الْجَهَادِ جهادكابيان

النَّبِيُّ مَكْنَكُمُ أَرَهُ مُفْطِرًا إِلَّا يَوْمَ فِطْرِ أَوْ لَيَكِن ٓ بِكَ وَفَات كَ بِعِد پُرمِين نے انہيں عيد الفطر اور عيد الأخي كسوا

روزے کے بغیر نہیں دیکھا۔

تشويج: جهادا كيابيا عمل بجس ميل فرض نماز بھى كم موجاتى ہے چرنفلى نماز اور دوزوں كاذكرى كيا ہے كيونك جبادان سب برمقدم ہے مگر عام طور برمسلمان اس فریضہ سے غافل ہو گئے اور نقلی بلکہ خودساختہ نمازوں ، وظیفوں نے ان کومیدان جہاد سے قطعاً غافل کردیا۔الا ماشاءاللہ پیچھے بتلایا جا چکا ہے كماسلام ميس جهاديعن قال محض مدافعان طور يرب جارماند جنك كواسلام في بركز جائز نبيس ركها\_

بانب الله كى راه ميس مارے جانے كے سواشهادت کی اور بھی سات قسمیں ہیں

(۲۸۲۹) م سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، کہام کوامام مالک فرخر ٢٨٢٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا دی ، انہیں سی نے ، انہیں ابوصالح نے اور انہیں ابو ہریرہ والفیا نے کہ نبی مَالِكٌ عَنْ سُمِّي عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي كريم مَا النَّيْمُ نِهِ فرمايا: ' شهيد يا ني قتم كهوت بين -طاعون مين بلاك هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَ: ((الشَّهَذَاءُ

ہونے والا، پیٹ کی بیاری میں ہلاک ہونے والا، و وب كر مرنے والا، وب خَمْسَةٌ: الْمَطْعُونُ وَالْمَبْطُونُ وَالْغُرِقُ وَصَاحِبٌ كرمرجاني والااوراللدكراسة مين شهادت بإن والان الْهَدُمِ وَالشَّهِيْدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)). [راجع:

تشويع: البعض احاديث مين شهادت كى سات قسمول كاصاف ذكر آياب، امام بخارى بعشلة في عنوان أنبيس احاديث كي يش نظر لكايا بيكن جونك بیا جادیث ان کی شرائط پڑئیں تھیں ،اس لئے انہیں باب کے تحت نہیں لائے۔مقصدیہ ہے کہ شہادت صرفِ جہاد کرتے ہوئے آل ہوجانے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ اس کی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ بات دوسری ہے کہ اللہ کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے شہادت یانے کا درجہ بہت ہی بلند ہے۔ ( دوسری روا تول میں ہے کہ جوجل کریانمونیہ میں مرجائے یا عورت زیجی میں یا آ دمی اپنے مال وجان کی حفاظت میں یاسفر میں یاسانپ اور بچھو کے کاشنے سے یا درندے کے بھاڑنے سے مرجائے ،وہ شہید ہے،امام نووی میٹ فرماتے ہیں:

"المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم ثواب الشهداء واما في الدنيا فيغسلون ويصلىٰ عليهم وقد سبق في كتاب الايمان بيان هذا وان الشهداء ثلاثة اقسام شهيد في الدنيا والاخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الاحرة دون احكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الاخرة وهو من غل في الغنيمة او قتل مدبراـ" (نووي ، ج: ٢/ ص: ١٤٣)

لیخی مقتول کےعلاوہ ان جملہ شہادتوں سے مرادیہ کہ آخرت میں ان کوشہدا کا ثواب ملے گا گردنیا میں وہ شہدا کی طرح نہیں بلکہ عام مسلمانوں کی طرح مسل دیئے جائیں گے اوران پرنماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی۔ شہدا تین تتم ہے ہوتے ہیں ، ایک تو وہ ہیں جو دنیاوآ خرت میں شہید ہی ہیں ، جو جہاد میں کفار کے ہاتھوں سے مارے جائیں۔ دوسری تتم کے شہیدوہ جوآ خرت میں شہید ہوئے گرآ خرت میں شہید نہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مال غنیمت وغیرہ میں خیانت کی بتیسری فتم کے شہیدوہ جود نیامیں شہید ہیں ممرد نیامیں ان براحکام شہدا جاری نہ ہوں گے،ایسے ہی شہدایہاں مذکور ہیں ۔ لفظشهيد كى حقيقت بتلانے كے لئے امام نووى مُوسِّية شارح مسلم لكھتے ہيں:

"واما سبب تسميته شَهَيدا فقال النضر بن شميل لانه حي فان ارواحهَم شهدت وحضرت دَارالسلام وارواح

جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ

غيرهم انما تشهدها يوم القيامة وقال ابن الانبارى لان الله تعالى وملا ئكته عليهم الصلوة والسلام يشهدون له بالجنة وقيل لانه شهد عند خروج روحه ما اعده الله تعالى له من الثواب والكرامة وقيل لان ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه وقيل لانه شهدله بالايمان وخاتمة الخير بظاهر حاله وقيل لان عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم وقيل لانه ممن يشهد على الاميم يوم القيامة بابلاغ الرسل الرسالة اليهم وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف-"

(نووی ، ج: ۲ص: ۱۳۶)

لینی شہید کی وجہتسمیہ کے بارے میں پس نضر برتمیل نے کہا کہوہ زندہ ہے بینی ان کی روح دارالسلام میں زندہ اور حاضررہتی ہے جبکہ ان کے غیر کی روحیں قیامت کے دن وہاں حاضر ہوں گی۔ابن انباری نے کہااس لئے کہاللہ پاک اوراس کے فرشتے اس کے لئے جنت کی شہادت دیتے ہیں ادر کہا گیا کہاس لئے کہ جب بھی اس کی روح نگلی اس نے ثواب اور کرامت سے متعلق اللہ کے وعدوں کا مشاہرہ کیا اور کہا گیا کہ اس لئے کہ رحت کے۔ فرشتے اس کی شہادت کے وقت حاضر ہوتے اور اس کی روح کو لیے بیں اور کہا <sup>ع</sup>میا کہ اس لئے کہ ظاہری شہادت کی بنایر اس کے ایمان اور خاتمہ بالخير كى شهادت دى تى اوركها كياكماس براس كاخون شابد موكا جواس كے شهيد مونے كى شهادت دے كا اوركها كيا كداس لئے كدوه قيامت كدون دوسری امتوں برشہادت دے گا کہ ان کے رسولوں نے ان کواللہ کے پیغامات پہنچاد ہے اور اس قول پران کے غیر بھی اس میں ان کے شرکیک ہوں گے۔ • ٢٨٣ - حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا (٢٨٣٠) م عيشربن محد في بيان كيا، كهام كوعبدالله فخبردى ، كهامم عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ حَفْصَةً بِنْتِ ﴿ كُوعَاصُمْ فَ خَبِرُ وَى خصم بنت سيرين سے اور انہوں نے الس بن سِيرِينَ عَن أنسِ بن مَالِكِ عَن النَّبِي مُلْتَكُم الك والنَّحَة سے كه في كريم مَاليَّيْم في مرمايا: "طاعون كي موت برمسلمان قَالَ: ((الطَّاعُونُ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ)) کے لئے شہادت کادرجر کھتی ہے۔''

[طرفه في: ٥٧٣٢][مسلم: ٤٩٤٤، ٤٩٤٥]

تشويج: اس لئے طاعون زوہ علاقول سے بھا گنا یا ان میں واخل ہوتامنع ہے، اس بیاری میں آ دمی کے ملے یا بغل میں کلئی ہوتی ہے اور شدید بخار کے ساتھ دودن میں آ دی ختم ہوتا ہے،اس کو بلیک بھی کہتے ہیں۔

بَابُ قُولُ اللَّهِ:

### باب: الله تعالى كافر مان:

"مسلمانوں میں جولوگ معذور نہیں ہیں اور جہاد سے بیٹے رہیں وہ اور الله کی ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضُّور وَالُمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ راہ میں اینے مال اور جان سے جہاد کرنے والے برابز نبیں ہو سکتے ،اللہ نے بِأُمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِيْنَ ان لوگوں کو جواینے مال اور جان سے جہاد کریں، بیٹھے رہنے والوں برایک بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ دَرَجَةً درجە فضیلت دی ہے۔ یوں الله تعالی کا اچھا وعدہ سب کے لئے ہے اور الله وَكُنَّلا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ تعالی نے مجاہدوں کو بیٹھنے والوں پر بہت بردی فضیلت دی ہے 'اللہ کے المُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ فرمان ﴿غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾ تك \_

﴿غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾. [النساء: ٩٦، ٩٥]

تشوج: پہلے بہآ یت یوں اتری تھی: ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرٌ أُولِي الصَّرَدِ وَالْمُحْلِيدُونَ ﴾ (٣/ النساء ٩٠) آخرتک ـ اس میں ﴿غَيْرُ ٱولِي الصَّور﴾ كالفاظ نه تھے پھراللہ نے پیلفظ نازل فر ماكرلولے انگڑے،اندھے،ایا جج لوگوں کونکال دیا كيونكه وہ معذور ہیں۔

امام نووی مِنسد اس کے ذیل میں فرماتے ہیں:

كِتَابُالْجِهَادِ

"فيه دليل لسقوط الجهاد عن المعذُّورين ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين بل لهم ثواب نياتهم ان كان لهم نية صالحة كما قال النبي عليه ولكن جهاد ونية وفيه ان الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين وفيه رد على من يقول انه كان في زمن النبي ﷺ فرض عين وبعده فرض كفاية والصحيح انه لم يزل فرض كفاية من حين شرع وهذه الاية ظاهرة في ذالك لقوله تعالى ﴿وَكُلا وعد الله الحسنٰي وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما ﴾\_

یعنی بیدلیل ہے کہ معذورلوگوں سے جہاد معاف ہے مگران کو بہارین کا تواب نہیں ملے گا بلکدان کی نیک نیمی کا تواب ملے گا بشر طیکہ وہ نیت صالحد کھتے ہوں جیسا کہ نبی کریم مُلافیظم نے فرمایا کہ جہاد اور نیت جہاد قیامت تک کے لئے باتی ہے۔اس سے بیمی ابت ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں بلكه صرف فرض كفاييه بالصحاس مين السحف كالجحى روب جوكهتا بكرني كريم مَنَّ التَّيْخِ كن ماند مين جها دفرض عين تقابعد مين فرض كفاييه وكيا بميح بيه کہ جہاد ہمیشہ سے فرض کفامیرہی چلا آ رہاہے۔آیت باب کا ظاہر مفہوم بھی یہی ہے کہاللہ نے سب سے نیک وعدہ فرمایا ہے اور قاعدین برمجایدین کو بردی نضیلت ہے۔ قاعدین بعنی جہاد ہے بیٹھر ہنے والےلوگ مراد ہیں۔

٢٨٣١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (۲۸۳۱) ہم سے ابوولیدنے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے شعبدنے أبى إسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: لَمَّا بيان كيا ابواسحاق سے كريس نے براء بن عازب والتَّخ سے ساآب كتے تَصَكَه جب آيت ﴿ لَا يَسْتُوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ نازلَ هولَي نَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴾ تورسول الله مَا يُعْيِمُ نے زيد بن ابت رالله وركاتب وي تھ ) كو بلايا، دَعَا رَسُولُ اللَّهِ مِنْ ﴿ زَيْدًا فَجَاءَ بِكَتِفِ آ بایک چوڑی ہڈی ساتھ لے کر حاضر ہوئے اور اس آیت کو کھا اور ابن فَكَتَبَهَا وَشَكَا ابْنُ أُمِّ مَكْتُوم ضَرَارَتُهُ ام كمتوم نے جب اپنے نابينا مونے كى شكايت كى تو آيت يوں نازل موئى: فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا يَسْتُوي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ ﴾ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ﴾. [اطرافه في: ٤٥٩٣،

١٩٥٤، ١٩٩٠] [مسلم: ١٩١١]

تشوج: اس زمانہ میں چونکہ کاغذزیادہ نہیں تھا،اس لئے ہڈی یااور بہت ی دوسری چیزوں پر بھی خاص طریقے استعال کرنے کے بعداس طرح لکھا جاتا کےصاف پڑھاجاسکتا تھااور کتابت بھی ایک طویل زمانہ تک باقی رہتی تھی ۔ یہاںالی ہی ایک بڈی پر آیت لکھنے کاذکر ہواہے ۔اس آیت نے نابیعا وغیرہ معذورین کوفرضیت جہاد ہے مشتنی کردیا۔ جس دور میں جیسا کہ آج کل ہے شرائط جہاد پورے طور پرموجود نہ ہوں اس دور کے اہل اسلام بھی ، معذورین ہی میں ثار ہوں محے مگرا یے دورکوضعف اسلام کادور کہاجائے گا جیبا کہ بدا الاسلام غریبا و سبعو د کما بدات ظاہر ہے۔

٢٨٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، (۲۸۳۲) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابراہیم بن سعدز بری نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے صالح بن کیان نے بیان کیا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ، حَدَّثَنِي ابن شہاب سے، انہوں نے سہل بن سعدز ہری ڈائٹی سے انہوں نے بیان صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ کیا کہ میں نے مروان بن تھم ( خِلِفداوراس وقت کے امیر مدیند ) کومجد سَهْل بْن سَعْدِ السَّاعِدِي أَنَّهُ قَالَ: رَأَيْتُ نبوی میں بیٹھے ہوئے دیکھا توان کے قریب گیااور پہلو میں بیٹھ گیااور پھر مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ انہوں نے ہمیں خبر دی کہ زید بن ثابت انصاری ڈاٹٹنؤ نے انہیں خبر دی تھی ا فَأَقْبَلْتُ حَتَّى جَلَسْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَأَخْبَرَنَا أَنَّ

كِتَابُ الْجِهَادِ

كررسول الله مَنَا لِيَيْمَ نِهِ ان سے آيت كھائى ﴿ لَا يَسْتَوى الْقَاعِدُو ۚ نَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ أُخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُامَّ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللهِ اللهِ الْهُول نَه بِإِن لَيْه أَمْلَى عَلَيْهِ: ﴿ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

پھرعبداللد بن ام مکتوم ڈاللنے آئے، آپ اس وقت مجھ سے آیت ندکورہ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ قَالَ: فَجَاءَهُ لکھوار ہے تھے ، انہوں نے کہا پارسول اللہ! اگر مجھ میں جہاد کی طاقت ابْنُ أَمِّ مَكْتُومٍ وَهُوَ يُمِلُّهَا عَلَىَّ قَالَ: يَا

ہوتی تو میں بھی جہاد میں شریک ہوتا۔وہ نا بینا تھے،اس پراللہ تبارک وتعالیٰ رَسُولَ اللَّهِ! لَوْ أَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ لَجَاهَدْتُ

نے اینے رسول مُن اللہ اللہ میری دان کی ۔اس وقت آپ کی ران میری ران وَكَانَ رَجُلًا أَعْمَى فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى پھی میں نے آپ مالیڈ لم پروی کی شدت کی وجہ سے آپ کی ران کا اتنا عَلَى رَسُوْلِهِ مُلْكُلُمٌ وَفَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي بو جھموس کیا کہ مجھے ڈر ہوگیا کہ ہیں میری ران پھٹ نہ جائے۔اس کے

فَثَقُلَتْ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ أَنْ يَرُضَّ فَخِذِي بعد وہ کیفیت آپ سے ختم ہوگی اور اللہ عزوجل نے ﴿ غَیْرُ اُولِی ثُمَّ سُرِّيَ عَنْهُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ: ﴿ غَيْرٌ أُولِي الضَّرَرِ ﴾. الضَّرَدِ ﴾ نازل فرمائ۔

[طرفه في: ٤٥٩٢] [ترمذي: ٣٠٣٣؛ نسائي:

بَابُ الصَّبْرِ عِندَ الْقِتَال

بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الْقِتَالِ

٣١٠٠ ، ٣٠٩٩ قشويج: رسول كريم مَنَ الشِّيم پر جب وي نازل ہوتی تو آپ كى حالت دكر كول ہوجاتى ، خت سردى ميں بسينہ بسينہ ہوجاتے اورجم مبارك بوجهل ہو

جاتا۔ ای کیفیت کوراوی نے یہاں بیان کیا ہے۔ آیت میں ان الفاظ سے نابینا بیار ایا جج لوگ فرضیت جہاد سے مشتی کردیے گئے۔ بچ ہے: ﴿ لَا يُكُلُّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ (٢/ البقرة ٢٨١) احكام البي صرف انساني وسعت وطاقت كي حدتك بجالا فضروري بين -

# باب کافروں سے اڑتے وقت صبر کرنا

٢٨٣٣ ـ حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ بنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (۲۸۳۳) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ بن عرونے بیان کیا، کہاہم سے ابواسحاق موٹی بن عقبہ نے بیان کیا،ان سے مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ سالم بن ابى النضر نے كەعبدالله بن ابى اوفى رائى نىڭ نے (عمر بن عبيداللدكو) مُوْسَى بْنِ عُقْبَةَ عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ أَنَّ كها توسل نے وہ تحرير براهى كدرسول اللد مَالينيكم نے قرمايا ہے:" جب عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى كَتَبَ فَقَرَأْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمُ قَالَ: ((إِذَا لَقِينُتُمُوهُمُ فَاصْبِرُوْأَ)). تمہاری کفارے ٹر بھیٹر ہوتو صبرے کام لو۔''

[راجع: ۲۸۱۸]

تشویج: اینی متقل مزاجی کے ساتھ جےر ہواور حالات جیسے بھی ہول بددل ہرگز نہ ہو، بزدلی یا فرارمؤمن کی شان نہیں۔ اگر موت مقدر نہیں ہوتو یقینا سلامتی کے ساتھ واپسی ہوگی اورموت مقدر ہےتو کوئی طاقت نہ بچا سکے گی ۔ یہی ایمان اور یقین ہے جومر دموَمن کوغازی یا شہید کےمعزز القاب سُے المقب كرتا ہے۔ارشاد بارى ہے: ﴿ يَا آيُّهَا الَّذِينَ امَنُوا اسْتَعِينُواْ بِالصَّارِ وَالصَّالُوةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّبِوِينَ ﴾ (٢/ ابقرة ١٥٣٠) ''اسا يمان والواصبراورنمازے مددحاصل کرو، بے شک اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔''

باب: مسلمانوں کو (محارب) کافروں سے الرنے

كى رغبت دلا نا

وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ﴾. (اورسورة انفال ميس ) الله تعالى كا فرمان كه " اسے رسول ! مسلمانو سكو

کافروں *سےلڑنے* کاشوق دلا ؤ۔''

(۲۸۳۴) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ بن

عمرونے بیان کیا، کہاہم سے ابواسحاق نے بیان کیا، ان سے حمید نے بیان

كياكه ميس في انس والفيئ سے سنا، وہ بيان كرتے تھے كه بى كريم مَالفيْل

تھی) میدان خندق کی طرف تشریف لے گئے ، آپ نے دیکھا کہ

مہاجرین اور انصار ٹن اُنڈ اُ سردی کی تختی کے باوجود صبح ہی صبح خندق کھودنے

میں مصروف ہیں ، ان کے پاس غلام بھی نہیں تھے جوان کی اس کھدائی میں

مدد كرتے \_ آ پ مَاليَّتُوْمُ نِهِ آن كَي تَحْكَن اور بموك كود يكھا تو آ ب نے دعا

فرمائی: "اے اللہ! زندگی توبس آخرت ہی کی زندگی ہے پس انصار اور

در حقیقت جو مزہ ہے آخرت کا ہے مزہ

بخش دے انصار اور پردیسیوں کو اے خدا

صحابہ ٹن اُلٹُر نے اس کے جواب میں کہا ہم وہ ہیں جنہوں نے محمد مَالٹینِ کے

<>₹186/4,≥₹

رالانفال: ١٦٥

**تبشوجے**: کافروں سے مرادوہ جواسلامی ریاست پڑھملہ کریں۔ جوغیرمسلم مسلمانوں کے ساتھ امن <mark>صلح کے ساتھ ری</mark>ں ان کے ساتھ جنگ و جہاد و

غدارى بركز جائز نيس ب جيماكدارشاد بارى ب: ﴿ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا ﴾ (٨/ إلا نفال: ٢١) أكروه غيرسلم ملح صفائى ك ليج جمكيس تو

تم محل اس کے لئے جمک جاؤ، امن وامان وصلح کے ساتھ رہو کہ اللہ کو یہی بسند ہے: ﴿ وَاللّٰهُ لَا يُعِبُ الْفُسَادَ ﴾ (١/ البقرة: ٢٠٥) الله فساد کو برگز دوست نہیں رکھتا۔

٢٨٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ عَنْ

حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُوْلُ: خَرَجَ

رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ إِلَى الْحَنْدَقِ فَإِذَا الْمُهَاحِرُونَ ﴿ فَرْوَهُ خَنْدَلْ كَشُرُوعَ مون سے يحم يہلے جب خندق كى كدائى مورى

وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُونَ فِيْ غَدَاةٍ بَارِدَةٍ وَلَمْ

ْيَكُنْ لَهُمْ عَبِيْدٌ يَعْمَلُوْنَ ذَلِكَ لَهُمْ فَلَمَّا رَأْى مَا بِهِمْ مِنَ النَّصَبِ وَالْجُوعِ قَالَ:

((اللَّهُمَّ إِنَّ الْعَيْشَ عَيْشُ الْآخِرَهُ فَاغْفِرُ لِلْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ))

فَقَالُوا مُجِيبِينَ لَهُ:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا

عُلَى الْجِهَادِ مَا يَقْنَا أَبَدَا

بَابُ حَفُر الْخَنُدَق

[أطرافه في: ٢٨٣٥، ٢٩٦١، ٣٧٩٥،

ہاتھ براس وقت تک جہاد کرنے کا عہد کیا ہے جب تک ہاری جان میں

جان ہے۔ یعنی

مهاجرین کی مغفرت فرمایه "یعنی

- این پیمبرمحد (مَالیّنِم) سے بیاب ہم نے کی

جب تلک ہے زندگی اڑتے رہیں گے ہم سدا

باب: خندق کھودنے کا بیان

تشوج: پہلے زمانوں میں دشمنوں سے محفوظ رہنے کی صورتوں میں سے ایک صورت رہمی تھی کہ قلعے یا شہر کے چاروں طرف ممہری خندت کھود کراس کو پانی سے لبریز کردیا جاتا ،ای طرح وہ قلعہ یا شہروشمن سے محفوظ ہوجایا کرتا تھا۔مسلمانوں کو بھی آیک وفعہ مدینہ کی حفاظت کے لئے ایسا ہی کرنا پڑا دور

ماضرہ میں جنگ کے پرانے حالات سب دوسری صورتوں میں تبدیل ہو چکے ہیں ،اب جنگ زمین سے زیادہ فضا میں اڑی جاتی ہے۔

جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ **≦**(187/4**)≥**&

(۲۸۳۵) ہم سے ابومعرفے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، ٧٨٣٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ ، كها بم سے عبدالعزيز نے بيان كيا اوران سے انس بن مالك والفي نے حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ: جَعَلَ بیان کیا کہ (جب تمام عرب کے مدیند منورہ پرحملہ کا خطرہ ہواتو) مدینہ کے الْمُهَاجِرُوْنَ وَالْأَنْصَارُ يَحْفِرُوْنَ الْخَنْدَقَ

ارد گردمها جرین وانصار خندق کھودنے میں مشغول ہو گئے مٹی اپنی پشت پر حَوْلَ الْمَدِيْنَةِ وَيَنْقُلُونَ التَّرَابَ عَلَى مُتُونِهِمْ لا دلا دکرانھاتے اور (بیرجز) پڑھتے جاتے: وَيَقُولُونَ:

ہم وہ بیں جنہوں نے جمد من الیون کے ہاتھ پراس وقت تک جہاد کے لئے نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا عَلَى الْجهَادِ مَا بَقِيْنَا أَبَدَا بیت کی ہے جب تک ہاری جان میں جان ہے۔

نی کریم منافیظ ان کے پاس رجز کے جواب میں بیدعافر ماتے: وَالنَّبِيُّ مُلْكُمٌّ يُجِيْبُهُمْ وَيَقُولُ: ''اے اللہ! آخرت کی خیر کے سوا اور کوئی خیر نہیں ، پس آپ انصار اور ((اللَّهُمَّ إِنَّهُ لَا خَيْرَ إِلَّا خَيْرُ الْآخِرَهُ فَبَارِكُ فِي الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرَهُ)). مهاجرین کو برکت عطافر ما۔''

[راجع: ٢٨٣٤] تشوي: حديث من مديد شريف كارد كردخندق كمودن كاذكر ب\_ يهى ترجمة الباب ب\_ ٢٨٣٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ (۲۸۳۱) م سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہا م سے شعبہ نے بیان کیا ، ان

سے ابو اسحاق نے، انہوں نے براء بن عازب والفیاسے سا کہ نبی أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّا يَنْقُلُ وَ هُوَ يَقُولُ: ((لَوْلَا أَنْتَ مَا اهْتَدَّيْنَا)). كريم مَاليَّيْمُ (خندق كھودتے ہوئے مٹی) اٹھارہے تھے اور فر مارہے تھے [اطرافه في: ٢٨٣٧ ، ٢٠٣٤ ، ٢٠٠٤ ، ٢٠٠٥ ، كن الله الروت بيوتاتو جميل بدايت نصيب نه بوتي "اليني توبدايت كر

نه ہوتا تو نہلتی ہم کوراہ۔ ٠ ٢٣٢، ٢٣٢٧] [مسلم: ١٧٦٠، ١٧٢٤] تشويج: ي جنگ شوال ۵ هيس مولي تقى ، جس ميس جله اقوام عرب في متحد موكر اسلام كے خلاف يلغار كي تقى مگر الله في ان كو ذكيل كر ك لوثا ويا ـ

سور واحزاب میں اس جنگ کے پھرار وخیز کو ائف مذکور ہوئے ہیں۔ (۲۸۳۷) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ٢٨٣٧ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: ان سے ابواسحاق نے اوران سے براء بن عازب طالفنہ نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَالَيُّيْمُ كُوغروهُ احزاب ( خندق ) كَے موقع پر ديكھا كه رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَاللَّهِ مَا اللَّهُ وَال آب مَالَيْنِيْمُ منى (خندق كودني كى دجه عيد جونكلي تقى) خود دُهور بي تهي، التُّرَابَ وَقَدْ وَارَى التَّرَابُ بَيَاضَ بَطْنِهِ منی سے آپ کے پیٹ کی سفیدی جھپ گئ تھی اور آپ بیشع کہدر ہے تھے وَهُوَ يَقُولُ: تو ہدایت گر نہ ہوتا تو کہاں ملتی نجات أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا

کیے پڑھے ہم نمازیں کیے دیے ہم زکوۃ وَلَا تَصَدَّقْنَا صَلَّيْنَا اے آثار ہم برتبلی اے شہ عالی صفات کردہ موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ فَأَنْ لَـُ جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ **♦**3 188/4 **>**\$ وَكُبِّتِ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا یاؤل جموا دے مارے ، دے لڑائی میں ثبات ب سبب ہم پر یہ کافرظلم سے چڑھ آتے ہیں إِنَّ الْأَلَى قَدْ بَغُوا عَلَيْنَا أَرَادُوا فَتَنَةً أَيِّنَا)) جب وہ بہکا ئیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات

[راجع: ٢٨٣٦]

تشريج: صديث من ذكركرده آخرى الفاظ ((ان الالى قد بغوا علينا)) كامطلب يدكه باالله! وشمنول في خواه تواريخلاف قدم الهايا اور مارے ساتھ زیادتی کی ہے،اس لئے مجوراً ہم کوان کے جواب میں میدان میں آنا پڑا ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جنگ مدافعانہ ہوتی ہے جس کا مقصد عظیم فتنه فساد کوفروکر کے امن وامان کی فضا پیدا کرنا ہوتا ہے۔ جولوگ اسلام پرقتل و غارت گری کا الزام لگاتے ہیں وہ حق سے سراسر ناواتفیت کا

شريك نه هوسكا

يَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذُرُ عَن الغزو

٢٨٣٨ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، أَنَّ أَنْسًا حَدَّثَهُمْ قَالَ:

رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِيِّ مَكْلَمًا . [طرفاه في: ٢٨٣٩ ، ٤٤٢٣]

٢٨٣٩ ح: وَحَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّاد ـ هُوَ ابْنُ زَيْدٍ ـ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أُنُس أَنَّ النَّبِيِّ مَكْكُمُ كَانَ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ: ((إنَّ أَقُوامًا بِالْمَدِيْنَةِ خَلْفَنَا مَا سَلَكُنَا شِعْبًا وَلَا وَادِيًّا إِلَّا وَهُمْ مَعَنَا فِيهِ حَبَّسَهُمُ الْعُذْرُ).

وَقَالَ مُوْسَى: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنْسِ عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ النَّبِيُّ مَكُلُّكُمُّ .

قَالَ أَبُو عَبْدِاللَّهِ: الْأَوَّلُ عِنْدِي أَصَحُّ. [راجع:

۲۸۲۸] [ابوداود: ۲۸۲۸]

زید کے بیٹے ہیں ،ان سے حمید نے اوران سے انس بن مالک والنو نے کہ نی کریم مَالیّنظ ایک غزوہ ( تبوک ) پر تصوت آپ نے فرمایا '' کچھ لوگ مدینہ میں ہمارے پیچھےرہ گئے ہیں لیکن ہم کسی بھی گھاٹی یا وادی میں (جہاد کے لئے ) چلیں وہ ثواب میں ہمارے ساتھ ہیں کہ وہ صرف عذر کی وجہ سے ہارے ساتھ نہیں آسکے ''اورمویٰ نے بیان کیا کہ ہم سے حماد نے بیان کیا،ان سے حمید نے ،ان سے موی بن انس نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم مُلاثیرًا نے فرمایا۔ ابو عبداللہ امام بخاری وَشَاللہ فرماتے ہیں کہ پہلی سندزیادہ سیحے ہے۔

باب: جو شخص کسی معقول عذر کی وجہ سے جہاد میں

(۲۸۳۸) ہم سے احمد بن بوٹس نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیر نے بیان کیا،

کہا ہم سے حمید نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک ڈالٹنو نے بیان کیا

(۲۸۳۹) (۱مام بخاری میشد حدیث کی دوسری سند بیان کرتے ہیں

کہ) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد نے بیان کیا، بد

کہ ہم نی کریم مرافین کے ساتھ غزوہ توک سے واپس ہوئے۔

تشوي: پہلی سندوہ جس میں جمیداور انس کے درمیان مویٰ بن انس کا واسطنہیں ہے یہی زیادہ مجھے ہے جنگ تبوک میں پیچیےرہ جانے والول میں پھے واقعی ایسے خلص سے جن کے عذرات سی سے ، وه ول سے شرکت جا ہے سے مگر مجبوراً پیچےرہ گئے ، ان بی کے بارے میں آپ نے بدبشارت پیش فرمائی۔ ترجمہ اور باب میں مطابقت ظاہر ہے۔

# بَابُ فَضُلِ الصَّوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

# باب: جهادمین روز بر کھنے کی فضیلت

( ۲۸۴۰) ہم سے اسحاق بن نفر نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کوابن جریج نے خروی، کہا کہ جھے کی بن سعیداور سہیل بن الي صالح نے خبر دى ،ان دونو ل حضرات نے نعمان بن الى عياش سے سنا ، انہوں نے ابوسعید خدری والنظ سے، آپ نے بیان کیا کہ میں نے نی كريم مَا الله تعالى كرات مع كد "جس في الله تعالى كراسة

میں (جہاد کرتے ہوئے) ایک دن بھی روزہ رکھا اللہ تعالی اسے جہنم سے

سترسال کی مسافت کی دوری تک دور کردےگا۔''

٢٧١١؛ ترمذي: ٢٦٢٣؛ نسائي: ٢٢٤٧،

٢٨٤٠ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِيْ

يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَسُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِح أَنَّهُمَا

سَمِعَا النُّعْمَانَ بْنَ أَبِي عَيَّاشٍ عَنْ أَبِي

سَعِيْدِ الْخُدْرِي قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي مُلْكُاكُمْ

يَقُوْلُ: ((مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ بَكَّدَ

اللَّهُ وَجُهَهُ عَنِ النَّارِ سَبُعِيْنَ خَرِيْهًا)). [مسلم:

٢٢٥٢؛ ابن ماجه: ١٧١٧]

تشوج: مجتدم طلق امام بخاری میشند بیتلانا جا ہے بی کرآن وحدیث میں لفظ فی سبیل الله زیاد و ترجهادی کے لئے بولا ممیا ہے۔ حدیث مذکور میں بھی جہاد کرتے ہوئے روز ہر کھنا مراد ہے جس سے تعلی روزہ مراد ہے اور اس کی بیفضیلت ہے۔حقیقت بیہے کہ مردمجاہد کا روزہ اور مردمجاہد کی نماز بہت او نجامقاً مرکھتی ہے۔

# بَابُ فَضُلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

٢٨٤١ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا

شَيْبَانُ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ ، أَنَّهُ سَمِعَ

أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُغْلِثُكُمُ قَالَ: ((مَّنُ أَنْفَقَ

زَوْجَيْنِ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ دَعَاهُ خَزَنَةُ الْجَنَّةِ كُلُّ

### فضيلت كابيان (۲۸۲۱) ہم سے سعد بن حفص نے بیان کیا ، کہا ہم سے شیبان نے بیان کیا

باب: الله كى راه (جهاد) مين خرج كرنے كى

يكي سے ، وہ ابوسلمہ سے اور انہوں نے ابو ہریرہ دالفئ سے سا كه نى كريم مَنْ يَعْلِم نِ فرمايا: "جرفحض نے الله كراسة من ايك جوڑا (كمي چز کا) خرچ کیا تو اسے جنت کے داروغہ بلائیں گے ۔ جنت کے ہر دروازے کا داروغہ (اپنی طرف) بلائے گا کہ اے فلاں! اس دروازے ے آ۔ 'اس پر ابو بحر رہائیں ہولے بارسول اللہ! پھراس مخص کوکوئی خوف نہیں رب كا- بى اكرم مَنْ يَنْ لِمُ فِي اللهِ فَي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ

النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّا: ((إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)).

تشويج: ال مديث يس بحى لفظ فى سيل الله عجاد بى مراد ب جوز افرچ كرنے سےمراد بك مجوج يجى دى وه كم ازكم وودوكى تعداد يش دى ال

یر بیفضیلت ہے۔ (۲۸۳۲) ہم ہے محدین سان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے فلے نے بیان کیا، ٢٨٤٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خَزَنَةِ بَابِ أَيْ فُلُ! هَلُمَّ)) قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ذَاكَ الَّذِي لَا تَوَى عَلَيْهِ فَقَالَ

[راجع: ١٨٩٧] [مسلم: ٢٣٧٣]

\$€(190/4)\$

فُلَيْحٌ ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ ان سے ہلال نے بیان کیا،ان سے عطاء بن بیار نے اوران سے ابوسعید خدری والني نے کہ رسول الله منالین منبر پر تشریف لائے اور فرمایا: أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ: ((إِنَّمَا أُخْشَى عَلَيْكُمْ مِنْ "میرے بعدتم پر دنیا کی جو برکتیں کھول دی جائیں گی ، میں تمہارے بَعْدِي مَا يُفْتِحُ عَلَيْكُمْ مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ)) بارے میں ان سے ڈرر ہا ہوں کہ ( کہیں تم ان میں مبتلا نہ ہوجاؤ)''اس ثُمَّ ذَكَرَ زَهْرَةَ الدُّنْيَا فَبَدَأً بِإِحْدَاهُمَا وَتُنَّى کے بعد آپ نے دنیا کی رنگینوں کا ذکر فرمایا۔ پہلے دنیا کی برکات کا ذکر کیا پھراس کی رنگینیوں کو بیان فر مایا، اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور بِٱلْأُخْرَىٰ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَوَيَأْتِي الْخَيْرُ بِالشَّرِّ فَسَكَتَ عَنْهُ النَّبِّي مَالْكُمُ عرض کیا یارسول ابلد! کیا بھلائی برائی بیدا کردے گی۔ آب اس برتھوڑی در کے لئے خاموش ہو گئے۔ہم نے سمجھا کہ آپ مَلَا اللّٰهِ الله پروجي نازل ہور ہي قُلْنَا: يُوْحَى إِلَيْهِ وَسَكَتَ النَّاسُ كَأَنَّ عَلَى رُوُّوْسِهِمُ الطَّيْرَ ثُمَّ إِنَّهُ مَسَحَ عَنِ وَجْهِهِ ہے۔سب لوگ خاموش ہو گئے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہول۔اس ك بعد آپ نے چره مبارك سے پسينه صاف كيا اور دريافت فرمايا: الرُّحَضَاءَ فَقَالَ: ((أَيْنَ السَّائِلُ آنِفًا أُوَخَيْرُ هُوَ؟ ثَلَاثًا إِنَّ الْخَيْرَ لَا يَأْتِي إِلَّا بِالْخَيْرِ وَإِنَّهُ "سوال كرف والاكهال بي كياييهي (مال اوردنياكى بركات) خيرب؟ تین مرتبه آپ نے بھی جملہ دہرایا پھر فرمایا: دیکھو بہار کے موسم میں جب كُلَّمَا يُنْبِتُ الرَّبِيعُ يَفْتُلُ أَوْ يُلِيُّمُ إِلَّا آكِلَةَ الْحَضِرِ أَكَلَتْ حَتَّى إِذَا امْتَلَّاتُ خَاصِرَتَاهَا مری گھاس پیدا ہوتی ہے ، وہ جانور کو مار ڈالتی ہے یا مرنے کے قریب اسْتَقْبَلَتِ الشَّمْسَ فَثَلَطَتْ وَبَالَتْ ثُمَّ رَتَعَتْ کردیتی ہے گروہ جانور نے جاتا ہے جو ہری ہری دوب جرتا ہے، کو میں وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ وَيَعْمَ صَاحِبُ بھرتے ہی سورج کے میاہنے جا کھر اہوتا ہے۔لید، گوبر پییٹاب کرتاہے پھر اس کے ہضم ہو جانے کے بعداور چرتا ہے،اس طرح پیرمال بھی ہرا بھرااور الْمُسْلِمِ لِمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَجَعَلَهُ فِي سَبيل اللَّهِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَنْ شیریں ہے اور مسلمان کا وہ مال کتنا عمدہ ہے جسے اس نے حلال طریقوں لَمْ يَأْخُذُهُ بِحَقِّهِ فَهُوَ كَالْآكِلِ لَا يَشْبَعُ وَيَكُونُ ہے جمع کیا ہواور پھراسے اللہ کے رائے میں (جہاد کے لئے) تیموں کے لئے اورمسكينوں كے لئے وقف كرديا ہوليكن جو خص ناجائز طريقوں سے جمع عَلَيْهِ شَهِيْدًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). [راجع: ٩٢١] كرتا ہے تو وہ ايك ايبا كھانے والا ہے جو بھى آسودہ نہيں ہوتا اور وہ مال

> بَابُ فَضُلِ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًّا أَوْ خَلَفَهُ بِخَيْرٍ

٢٨٤٣ ـ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ،

باب: جو شخص غازی کا سامان تیار کردے یا اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کرے،اس کی فضیلت

قیامت کے دن اس کے خلاف گواہ بن کرآئے گا۔''

(۲۸۳۳) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا،

كِتَابُ الْجِهَادِ

م سے حسین نے بیان کیا ، کہا مجھ سے کی نے بیان کیا ، کہا مجھ سے ابوسلمہ نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بسر بن سعید نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے زید بن

(۲۸۳۳) ہم سےمویٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا، ان سے

اسحاق بن عبدالله في اوران سے انس بن مالك والفيز في كر في كريم مَا الله يُما

مدینہ میں اپنی ہیو یوں کے سوااور کسی کے گھر نہیں جایا کرتے تھے مگرام سلیم

کے باس جاتے ۔ آنخضرت مُالَّقِيَّمُ سے جب اس کے متعلق یو چھا کیا تو

حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةً ، حَدَّثَنِي بُسُرُ بنُ سَعِيْدٍ ، حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مِلْكُمَّ

خالد وللفؤان بيان كيا كهرسول الله مَالَيْزُمُ نے فرمايا: "جس مخص نے الله كراست ميس غزوه كرنے والے كوساز وسامان ديا تو وه (مكويا) خود غزوه

میں شریک ہوا۔''

قَالَ: ((مَنُ جَهَّزَ غَازِيًا فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ بِخَيْرٍ

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ، حَدَّثَنِيْ يَحْيَى قَالَ:

فَقَدُ غَزًا)). [مسلم: ٩٠٠٢، ٩٠٠٣؛ ابوداود:

٢٥٠٩؛ ترمذي: ١٦٢٨، ١٦٣١؛ نسائي:

1711, 1717]

٢٨٤٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ،

حَدَّثَنَا هَمَّامٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْن أَبِي طَلَحَةً عَنْ أُنَسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَى ۗ لَمْ يَكُنْ يَدْخُلُ بَيْتًا بِالْمَدِيْنَةِ غَيْرَ بَيْتِ أُمِّ سُلَيْمِ إِلَّا

آپ نے فرمایا: ' مجھے اس پر رحم آتا ہے ، اس کا بھائی (حرام بن عَلَى أَزْوَاجِهِ فَقِيْلَ لَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي أَرْحَمُهَا قُتِلَ أُخُونُهَا مَعِيُّ)). [مسلم: ٦٣١٩] ملحان طالفيز )ميرے كام ميں شہيد كرديا كيا-" تشويج: ووسر قارى مبلغين محابرة باكل عل وذكوان وغيره في جن كودهوكا سي شهيد كرديا تفاءان مين اولين شهيد يمي حرام بن ملحان والفخاص علما

نے اسلیم کوآپ کی رضای خالہ بھی ہٹلایا ہے۔ امام نووی میشید فرماتے ہیں: "على انها كانت محرما له على المعلقة الله واختلفوا في كيفية ذلك فقال ابن عبدالبر وغيره كانت احدى خالاته على الم

الرضاعة وقال اخرون بل كانت خاله لابيه او لجده لان عبدالمطلب كانت امه من بني النجار-" (نووي) یعن ام سلیم آپ کے لئے محرم تھی بعض لوگوں نے ان کوآپ کی خالہ ہٹلایا ہے اور رضا می بھی بعض کہتے ہیں کہ آپ کے والد ماجد یا آپ کے

دادا کی خالتھیں،اس لئے کےعبدالمطلب کی والدہ ماجدہ بنونحار سے تھیں۔

### باب: جنگ کے موقع پر خوشبوملنا

(۲۸ ۲۵) ہم سےعبداللہ بن عبدالو ہاب نے بیان کیا ، کہا ہم سے فالدین مارث نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابن عون نے بیان کیا ، ان سے موی بن اس نے بیان کیا جنگ یمامه کا وہ ذکر کررہے تھے، بیان کیا کہانس بن ما لک دلائن فابت بن قیس داننی کے بہاں محے ،انہوں نے اپنی رائ کھول رکھی تھی اور خوشبولگارہے تھے۔انس ڈیالٹیؤ نے کہا چھا اب تک آپ جنگ

٥ ٢٨٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَنْسِ قَالَ: وَذَكَرَ يَوْمَ الْيَمَامَةِ قَالَ: أَتَى أَنُسٌ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ وَقَدْ حَسَرَ عَنْ فَخِذَيْهِ وَهُوَ يَتَحَنَّطُ فَقَالَ: يَا عَمَّا مَا میں کون تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے جواب دیا کہ میٹے ابھی آتا ہوں يَحْبِسُكَ أَنْ لَا تَجِيْءَ؟ قَالَ: الآنَ يَا ابْنَ أَخِيْ

بَابُ التَّحَنَّطِ عِنْدَ الْقِتَال

كِتَابُ الْجِهَادِ ﴿ 192/4 ﴾ جبادكا بيان

اور وہ پھر خوشبولگانے گے پھر (کفن پہن کر) تشریف لائے اور بیٹھ گئے
(مراد صف میں شرکت سے ہے) انس ڈالٹیڈ نے گفتگو کرتے ہوئے
مسلمانوں کی طرف سے کچھ کمزوری کے آٹارکا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا
کہ ہمار سے سامنے سے ہٹ جاؤتا کہ ہم کافروں سے دست بدست لڑیں،
رسول اللہ مُٹالٹیڈ کے ساتھ ہم ایسا بھی نہیں کرتے تھے۔ (یعنی پہلی صف
کے لوگ ڈٹ کرلڑتے تھے کمزوری کا ہر گزمظا ہر نہیں ہونے دیتے تھے) تم
نے اپنے دشنوں کو بہت بری چیز کا عادی بنا دیا ہے (تم جنگ کے موقع پر
تیجھے ہٹ گئے ) وہ حملہ کرنے گئے۔ اس صدیث کو حماد نے ثابت سے اور
انہوں نے انس ڈٹالٹیڈ سے روایت کیا۔

وَجَعَلَ يَتَحَنَّطُ يَعْنِيْ مِنَ الْحَنُوْطِ ثُمَّ جَاءَ فَجَلَسَ فَذَكَرَ فِي الْحَدِيْثِ انْكِشَافًا مِنَ النَّاسِ فَقَالَ: هَكَذَا عَنْ وُجُوْهِنَا حَتَّى نُضَارِبَ الْقَوْمَ مَا هَكَذَا كُنَّا نَفْعَلُ أَمَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْكَةً بِشْسَ مَا عَوَّدْتُمْ أَقْرَانَكُمْ رَوَاهُ حَمَّادٌ عَنْ ثَابِتِ عَنْ أَنسٍ.

بَابُ فَضَلِ الطَّلِيْعَةِ

تشوج: جنك يمامه بزمانه حضرت ابو بمرصديق والفي المصلم كذاب مرى نبوت سائرى في تقصلات كتاب المعازى مين آسميل كراب من المعادي عن آسميل كراب من المعادي عن المعادي عن المعادي عن المعاديز ــ الله العزيز ـ

# باب: شنول کی خبرلانے والے دستہ کی فضیلت

تشوج: لفظ طلیعة کم تعلق حافظ صاحب فرمائے میں:"ای من يبعث الى العدو ليطلع على احوالهم وهو اسم جنس ليشمل الواحد فما فوقه " (فنع البخارى) يعنى جو فحض و شمنول ك حالات كى اطلاع حاصل كرنے كے لئے بھيجا جائے اور يه اسم جنس بے جوواحداور جمع سب برشمل ہے۔

(۲۸۳۲) ہم سے ابوقعیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان وُری نے بیان کیا ،
ان سے محد بن منکدر نے بیان کیا اور ان سے جابر بن عبداللہ وُلِی فینا نے بیان
کیا کہ نبی کریم مَا اللّٰی ہِ نے جنگ خندق کے دن فرمایا '' وَمُن کِ فَکری خبر
میر سے پاس کون لاسکتا ہے ؟'' (وَمُن سے مراد یہاں بنو قریظہ تھے )
زبیر وَلِاللّٰم نَ نَے کہا کہ میں ۔ آپ نے دوبارہ پھر بوچھا: '' وَمُن کے لشکری
خبریں کون لا سکے گا؟''اس مرتبہ بھی زبیر وَلاَلم نَ نَے کہا کہ میں ۔ اس پر نبی
خبریں کون لا سکے گا؟''اس مرتبہ بھی زبیر وَلاَلم نَ نے کہا کہ میں ۔ اس پر نبی
کریم مَن اللّٰ نِ نِ فرمایا '' ہم نبی کے حواری (سیح مددگار) ہوتے ہیں اور

٢٨٤٦ - حَدَّنَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّنَا سُفْيَانُ عَنْ (٢٨٣٢) بم سابوليم المُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ قَالَ: قَالَ ان عَثْمُ بِنَ مَنْدَر فِيهِ النَّبِيُّ مِلْكُمَّةٍ ((مَنْ يَأْتِينِي بِخَبِرِ الْقُوْمِ يَوْمَ كَياكُرَيمُ مَالِيُّكِمُ فَيَ النَّبِي مِلْكُمَّةٍ النَّوْمِ يَوْمَ كَياكُرَيمُ مَالِيُّكِمُ فَيَ الْأَجْزَابِ)) فَقَالَ الزَّبِيرُ: أَنَا ثُمَّ قَالَ: ((مَنْ مِر عِلِى كُونَ لاسكا لَا اللَّهُومِ)) فَقَالَ الزَّبِيرُ: أَنَا فَقَالَ نِيرِ رَبِي النَّوْمُ فَي لا كَا كَمِي النَّيْمِ الْمُعَلِّمِ فَقَالَ الزَّبِيرُ: أَنَا فَقَالَ نِيرِ رَبِي كُونَ لا سَكَا كَا كَمِي النَّبِي مِنْ النَّهُ اللَّهُ اللَاللَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

َ ترمذي: ٣٧٤٥؛ إبن ماجه: ١٢٢] بَابٌ: هَلُ يُبْعَثُ الطَّلِيْعَةُ وَحُدَهُ؟

باب: کیا جاسوی کے لئے کسی ایک شخص کو بھیجا جا سکتاہے؟ \$\$(193/4)\$\$

۲۸٤٧ حدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سے ابن مكدر نے بيان كيا، كها بم كوابن عيين نے فردى، كها بم حدَّقَنَا ابْنُ الْمُنْكَدِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سے ابن مكدر نے بيان كيا، انہوں نے جابر بن عبدالله وَ الله عنه عنه عَبْدِ اللّهِ قَالَ: نَدَبَ النَّبِيُّ مَا اللهُ ال

الْعَوَّامِ)). [راجع: ٢١٨٦] [مسلم: ٦٢٤٣]

# بَابُ سَفَرِ الْإِثْنَيْنِ

٢٨٤٨ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ شِهَاب، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِيْ قِلَابَةَ عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ قَالَ: انْصَرَفْتُ مِنْ عِنْدِ النَّبِيِّ مُلْكَةً فَقَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبٍ لِيْ: ((أَذْنَا وَالْعَاجِبُ لِيْ: ((أَذْنَا وَالْعَاجَبُ اللَّهُ وَالْعَادِ وَالْعَالَ لَنَا أَنَا وَصَاحِبٍ لِيْ: ((أَذْنَا

بَابٌ: أَلْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي

### باب : دوآ دميون كامل كرسفر كرنا

(۲۸۳۸) ہم سے احمد بن یونس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوشہاب نے بیان کیا، ان سے خالد حذا نے ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے مالک بن حویرث ولائٹو نے بیان کیا کہ جب ہم نبی کریم مُلِ اللّٰیوَ ہُم کے یہاں سے وطن کے لئے واپس لوٹے تو آپ نے ہم سے فرمایا: ایک میں تھا اور دوسر سے میرے ساتھی ' ( ہرنماز کے وقت ) اذان پکار ٹا اور اقامت کہنا اور تم دونوں میں جو برا ہووہ نماز پر حائے۔''

تشوم : بیحدیث کتاب الصلوٰ قامیس گزر چکی ہے یہاں امام بخاری بیشات اس کواس لئے لاے کدایک مدیث میں وارد ہوا ہے کدا کیلاسٹر کرنے والا شیطان ہے اور دو فخص سفر کرنے والے دوشیطان ہیں اور تین فخض جماعت۔اس مدیث کی رو سے بعض نے دو مخصوں کا سفر کروہ رکھاہے، امام بخاری بیشانیہ نے ای مدیث سے اس کا جواز نکالا معلوم ہوا کہ ضرورت سے دوآ دی بھی سفر کر سکتے ہیں۔

# باب: قیامت تک گھوڑے کی بیٹانی کے ساتھ خیر وبرکت بندھی ہوئی ہے

نو اصیبها النحیر الی یوم القیامی و برکت بندهی ہوئی ہے تشوی النوی الی یوم القیامی النوں کے لئے ہیشہ تشوی اس کے اندانوں کے لئے ہیشہ تشوی اور ان کے افاظ سے اندانوں کے لئے ہیشہ سے ایک مجوب جانور ہانے دور میں بہتر سے بہتر سے بہتر سے بہتر سے ایک مجوب جانور ہا ہے۔ بنگ میں گھوڑے سے سواریاں کی خدمت بڑی اہمیت آج بھی مسلم ہے لئکروں کی زینت جو گھوڑے کے ساتھ سواریاں ایجاد میں آجی ہیں، قدم قدم پر موٹر وہوائی جہاز موجود ہیں گھر گھوڑے کی اہمیت آج بھی مسلم ہے لئکروں کی زینت جو گھوڑے کے ساتھ وابستہ ہودس کی سواریوں کے ساتھ بیش ہوئی حکومت ایک نہیں جس میں گھوڑ سوار نوج کا وستہ نہو۔ اسلام نے نہصرف جنگ و جہاد بلکہ رفاہ عامد کے لئے بھی گھوڑ ایا لئے کی بڑی خبیں ہوتی گھوڑ اوہاں تک رسائی الیخ میں مشہور ہے۔ ان جملہ حادیث میں گھوڑ سے ان جملہ حادیث میں گھوڑ سوار کو کی جانور جنگ کے اور جنگ کے اور جنگ کی جانور جنگ کے اور جنگ کی جانور جنگ کے اور جنگ میں کہ جانور جنگ کے ایک میں جانور جنگ کیا گھوڑ سے دور کی جانور جنگ کے ایک میں جانور جنگ کے انہ میں کی جانور جنگ کے ایک میں جانور جنگ کے انہ کر جانوں میں بھی جانور جنگ کے ایک میں جانور جنگ کے اور جنگ کے انہوں میں کی جانور جنگ کے اور جنگ کے انہوں میں کی جانور جنگ کے انہوں میں جن جانور جنگ کے انہوں میں کی جانور جنگ کے انہوں میں کی جانور جنگ کے انہوں کی جانور جنگ کی جانور جنگ کے انہوں کی جانور جنگ کے انہوں جنگ کی جانور جنگ کے انہوں جنگ کی جانور جنگ کی جانور جنگ کی جانور جنگ کے انہوں جنگ کی جانور جنگ کے انہوں کی جانور جنگ کے انہوں کی جانور کی جانور کی جانور کی جانور جنگ کی جانور کی جانور کو کی جانور کی جانور

میں بہادروں کامونس جان ہوتا تھا۔اسلامی نقط نظر سے بجاہدین کے گھوڑے بری نصیلت رکھتے ہیں اوران ہی پران جملہ سواریوں کو قیاس کیا جاسکتا ہے جوآج مشین سواریاں بحری و بری وفضائی مقابلوں میں استعال میں آتی ہیں۔ آج کے مشینی دور میں ان کی بڑی اہمیت ہے۔ جوتو میں اپنے آلات جنگ میں زیادہ تعدادایے بی آلات کی مہیا کرتی ہیں، وہی تویس آج فتے یاب ہوتی ہیں اور جن کے پاس بیآلات نہیں ہوتے وہ بے حد مر ورتصور کی جاتی یں۔ آج کی دنیا میں امریکہ اوروس کا نام اس لئے روش ہے کہ وہ اس قتم کے آلات مہیا کرنے میں دنیا کی سب تو موں سے آ مے ہیں۔الفاظ باب

میں خیرے مراد ہر بھلائی اور مال بھی مراد ہے۔عموماً اہل عرب خیر کا لفظ مال پر بولتے ہیں جیسا کہ آیت کریمہ میں لفظ ﴿ اِنْ تَوَكَ خَيْرٌ وِ الْوَصِيَّةَ ﴾ (۲/القرة:۱۸۰) میں خیرے مال ہی مراد ہے۔ ٢٨٤٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ مَسْلَمَةَ ، حَدَّثَنَا (۲۸۴۹) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے امام مالک نے

بیان کیا،ان سے نافع نے اوران سے عبداللہ بن عمر ولا اُن نے بیان کیا کہ رسول الله مَالِينَوْم نے فر مایا: ' قیامت تک محور سے کی پیشانی کے ساتھ خیرو بركت وابسةركى - " (كونداس سے جهاديس كاملياجا تار كا) -

[مسلم: ٥٤٨٤]

٢٨٥٠ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا

مَالِكٌ عَنْ نَافِع عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّ ((الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيْهَا

الُخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). [طرفه في: ٣٦٤٤]

شُعْبَةُ عَنْ حُصَيْنِ وَابْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ

الشُّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْجَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُ

( ۱۸۵۰) م سے حفص بن عمر نے بیان کیا ، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے حمین اور ابن ابی السفر نے ،ان سے معمی نے اور ان سے عروہ بن جعد واللين نے كه نى كريم مَاليَّرُم نے فرمايا" قيامت تك محور كى بیشانی کے ساتھ خیرو برکت بندھی رہے گی ۔'سلیمان نے شعبہ کے واسطہ

سے بیان کیا کہ ان سے عروہ بن ابی الجعد نے۔اس روایت کی متابعت (جس میں بجائے ابن الجعد کے ابن الی الجعدہے) مدد نے مشیم سے کی،

ان سے حصین نے ،ان سے معمی نے اوران سے عروہ بن الى الجعد نے۔

قَالَ: ((النَّحْيُلُ مَعْقُولٌ فِي نَوَاصِيْهَا النَّحْيُرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)) قَالَ سُلَيْمَانُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ وَتَابَعَهُ مُسَدَّدٌ عَنْ

ابن أبي الْجَعْدِ. [اطرافه في: ٢٨٥٢، ٣١١٩،

هُشَيْمٍ عَنْ خُصَيْنِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ

٣٦٤٣] [مسلم: ٤٨٤٩، ٤٨٥٠؛ نسائى:

٣٥٧٦، ٣٥٧٩؛ ابن ماجه: ٢٧٨٦]

تشويج: سعد نے بھی الی الجعد کہا۔ ابن مدین نے بھی اس کو تھیک کہا ہے اور ابن الی حاتم نے کہا کہ ابوالجعد کا نام سعد تھا۔ سلیمان کی روایت ابوقیم کے متخرج میں اور مسدد کی روایت ان کے مندمیں موصول ہے۔

(۲۸۵۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی نے بیان کیا، ان سے شعبہ نے ان سے ابوالتیاح نے اوران سے انس بن ما لک دلائیڈ نے بیان كيا كرسول الله مَا يُعْتِمُ ن فرمايا: ( محمور ع كي بيشاني ميس بركت بندهي

شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْتُكَامُّ: ((الْبُرَكَةُ فِي نَوَاصِي

٢٨٥١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، خُدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ

ہوئی ہے۔'' الُخَيْلِ)). [طرفه في: ٣٦٤٥] [مسلم: ٤٨٥٤؛

كِتَابُ الْجِهَادِ

نسائی: ۳۵۷۳]

بَابٌ: أَلْجِهَادُ مَاضٍ مَعَ الْبُرِّ وَالْفَاجِر

لِقَوْلِ النَّبِيِّ مُشْخَمُ ((الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيْهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).

كيونكه ني كريم مَا لَيْنِظُ كارشاد بي " محوز كي پيشاني ميں قيامت تك خير وبرکت قائم رہے گی۔"

**باب**: مسلمانوں کا امیر عادل ہو یا ظالم اس کی

قیادت میں جہاد ہمیشہ ہوتار ہے گا

تشويج: اورگھوڑاای لئے متبرک ہے کہ وہ آلہ جہاد ہے تو معلوم ہوا کہ جہاد بھی قیامت تک ہوتار ہےگا۔ امام بخاری وَیَشَنَیْ امام ابوداؤو کی بیصدیث ندلا سكے كه جهاد داجب ہے تم پر ہرايك بادشاه اسلام كے ساتھ خواہ وہ نيك مويا بدگو كبيره كناه كرتا موادرانس كى بيرهديث كه جهاد جب سے اللہ نے مجھكو بھیجا قیامت تک قائم رہےگا۔اخیرمیریامت دجال ہےلڑے گی بھی ظالم کےظلم یاعادل کےعدل سے جہاد باطل نہیں ہوسکتا۔ کیونکہ دونوں حدیثیں امام بخاری مُورِ الله کی شرط کے موافق نتھیں ۔خلاصہ یہ کہ جہادامام عادل ہویافاس ہردو کے ساتھ درست ہے۔

٢٨٥٢ - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا عَنْ (٢٨٥٢) بم سابوتيم نه بيان كيا، كهابم س ذكريان بيان كيا، كهابم عَامِرٍ ، حَدَّ ثَنِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ أَنَّ النَّبِيُّ مُلْكُمًّا ﴿ صِ عامر نَ ، كَها بَم صِعروه بارق والنَّيْزُ نَ بيان كياكه نبي كريم مَالَّيْزُ إِم قَالَ: ((الْحَيْلُ مَعْقُوْدٌ فِي نَوَاصِينُهَا الْحَيْرُ إِلَى فَرَمَايا: ' خيرو بركت قيامت تك محور على پيثاني كماتھ بندهي يَوْمِ الْقِيَامَةِ: الْأَجُورُ وَالْمَغْنَمُ)). [داجع: ٧٥٥٠] ربع كَي تين أخرت مِن ثواب اوردنيا مِن مال غنيمت ملتارب كائ

تشویج: امام بخاری موسید بیتانا چاہج ہیں کہ گھوڑے میں خیروبرکت کے متعلق مدیث آئی ہے وہ اس کے آلہ جہاد ہونے کی وجہسے ہے اور جب قیامت تک اس میں خیر د برکت قائم رہے گی تو اس سے نکلا کہ جہاد کا تھم بھی قیامت تک باقی رہے گا اور چونکہ قیامت تک آنے والا دور ہراچھا اور برا دونوں ہوگااس لئے مسلمانوں کے امرابھی اسلامی شریعت کے پوری طرح پابند ہوں گے اور بھی ایسے نہیں ہوں محے کیکن جہاد کا سلسا بھی بند نہ ہوگا۔ کیونکہ بیاعلائے کلمۃ الله اور دنیا و آخرت میں سربلندی کا ذرایعہ ہے۔اس لئے اسلامی مفاد کے پیش نظر ظالم حکمرانوں کی قیاوت میں جہاد کیا جاتا

باب: جو شخص جہادی نیت سے (گھوڑ اپالے) اللہ تعالیٰ کے ارشاد ﴿ وَمِنْ رِّبَاطِ الْنَحَيْلِ ﴾ کی تعمیل میں

(۲۸۵۳) ہم سے علی بن حفص نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام عبدالله بن مبارک نے بیان کیا ، کہا مجھ کوطلحہ بن الی سعید نے خبر دی ، کہا کہ میں نے سعیدمقبری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے ابو ہر رہ و اللہ است سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نی کرمم مناتیظ نے فرمایا ''جس شخص نے اللہ تعالی پر ایمان کے ساتھ اوراس کے دعدہ تو اب کوسیا جانے ہوئے اللہ کے رائے میں

بَابُ مَن احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ لِقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنْ رِّ بَاطِ الْخَيْلِ ﴾

٢٨٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا طَلْحَةُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدًا الْمَقْبُرِيِّ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِيُّ مَا لِلنَّهِيُّمُ: ((مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ إِيْمَانًا بِاللَّهِ

**♦**(196/4)

وَتَصْدِيْقًا بِوَعْدِهِ فَإِنَّ شِبَعَهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنَهُ (جَهاد ك لئ) محورُ الاِلاَوَاس محورُ كا كمانا پينا اوراس كاپيثاب وليدسب وبَوْلَهُ فِي مِيزَ انِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). [نساني: ٨٥٨] قيامت كون اس كي ترازويس موگا اورسب پراس كوثواب طحاك"

تشویج: حافظ صاحب فرماتے ہیں: "فی هذا الحدیث جواز وقف الحیل للمدافعة عن المسلمین ولیستنبط منه جواز وقف غیر الحیل من المنقو لات ومن غیر المنقو لات من باب اولی۔" (فتح الباری) یعنی اس صدیث سے ثابت ہوا کر وشنوں کی مدافعت کے لئے گھوڑے کو وقف کرنا جائز ہے، ای سے گھوڑے کے سوااور بھی جائیداوتف کرنا جائیداو غیر منقولہ کا وقف تو بہر صورت بہتر ہے۔ دورہ حاضر میں مشینی آلات حرب وضرب بہت ی قسمول کے وجود میں آ بچے ہیں جن کے بغیر آج میدان میں کامیا بی مشکل ہے، ای لئے اتوام عالم ان آلات کی فراہمی میں ایک دوسرے سے آ کے بڑھنے کی کوشٹوں میں معروف ہیں۔ جب بھی بھی کمی بھی جگما اسلامی قواعد کے تحت جہاد کا موقع علم ان آلات کی ضرورت ہوگی اور ان کی فراہمی سب پرمقدم ہوگی۔ اس لحاظ سے ایسے مواقع پر ان سب کی فراہمی بھی دور رسالت میں گھوڑوں کی فراہمی بھی وررسالت میں گھوڑوں کی فراہمی بھی الله تعالیٰ۔

# بَابُ اسْمِ الْفَرَسِ وَالْحِمَارِ

# **بایب**: گھوڑ وں اور گدھوں کا نام رکھنا

(۲۸۵۴) م مے محد بن ابی برنے بیان کیا ، کہا ہم سے فنیل بن سلیمان بیان کیا،ان سے ابوحازم نے ،ان سے عبدالله بن الى قاده نے اوران سے ان کے باپ نے کہ وہ نبی کریم مُناٹینِم کے ساتھ (صلح حدیبہے کم وقع ) پر نكك ابوقاده والنفي اس چندساتميول كساته بيحيره مك تصان ك دوسر المتمام ساتقى تومحرم تصليكن انهول فيخود احرام نبيس باندها تعالمان کے ساتھیوں نے ایک گورخر دیکھا ابوقادہ والٹیؤ کے اس پرنظر پڑنے ہے یملے ان حفرات کی نظراگر چہاس پر پڑی تھی لیکن انہوں نے اسے چھوڑ دیا تھالیکن ابوقادہ دلائنڈاے دیکھتے ہی اینے گھوڑے پرسوار ہوئے ،ان کے گھوڑے کا نام جرادہ تھا ،اس کے بعد انہوں نے ساتھیوں سے کہا کہ کوئی ان كاكور االله كرانبيس دے دے (جے لئے بغيروه سوار مو محكے تھے ) ان لوگوں نے اس سے انکار کیا (محرم مونے کی وجدسے )اس لئے انہوں نے خود بی لے لیا اور گورخر پر تمله کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں انہوں نے خود بھی اس کا گوشت کھایا اور دوسرے ساتھیوں نے بھی کھایا پھر نبی کریم مُؤاثِیْظ كى خدمت ميں حاضر ہوئے جب بيلوگ آپ كے ساتھ ہو لئے آپ نے يوچها: د كياس كا كوشت تمهارے ياس بيا مواباتى ہے؟ "اورقاده نے كها کہ ہاں اس کی ایک ران ہمارے ساتھ باقی ہے۔ چنانچہ نبی کریم مُثَاثِیْظِم نے بھی وہ گوشت کھاما۔

كِتَابُ الْجِهَادِ جهادكابيان **(197/4)** 

تشريج: گوڑے كانام جراد وتحا، اس باب كامطلب ابت بوا۔

(۲۸۵۵) ہم سے علی بن عبداللہ بن جعفر نے بیان کیا ، کہا ہم سے معن بن ٢٨٥٥ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرِ،

عیلی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابی بن عباس بن مبل نے بیان کیا، ان سے حَدِّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا أَبَي بْنُ ان کے والد نے ان کے دا دا (سہل بن سعد ساعدی ڈائٹنڈ) سے بیان کیا کہ عَبَّاسِ بن سَهْلِ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدُّهِ قَالَ: ہمارے باغ میں نبی کریم مَالیَّتِیْم کا ایک گھوڑ اربتا تھا جس کا نام کُیف تھا۔

كَانَ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمَّ فِي حَاثِطِنَا فَرَسٌ يُقَالُ لَهُ: الم بخارى رُسُنية فرمات بين كبعض ف اللُّحَيف بتايا ہے۔ اللَّحَيْفُ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَقَالَ بَعْضُهُمُ:

اللُّخَيْفُ بِالْخَاءِ.

٢٨٥٦ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، سَمِعَ

(۲۸۵۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ،انہوں نے یحیٰ بن آ دم سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوالاحوص نے بیان کیا، ان سے ابواسحاق يَحْيَى بْنَ آدَمَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي نے ،ان سے عمرو بن میمون نے اوران سے معاذ واللئے نے بیان کیا کہ نبی إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِهِ بْنِ مَيْمُونِ عَنْ مُعَاذِ كريم مَالِينَمْ جس كدھے پرسوارتھ، ميں اس پرآپ كے بيچھے بيشا ہوا قَالَ: كُنْتُ رِدْفَ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ عَلَى حِمَارٍ يُقَالُ

لَهُ: عُفَيْرٌ فَقَالَ: ((يَا مُعَاذُ! هَلُ تَدُرِيُ حَقَّ تھا۔اس گدھے کا نام عُفیر تھا۔آپ نے فرمایا: 'اےمعاذ! کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کاحق اپنے بندوں پر کیا ہے؟ اور بندوں کاحق اللہ تعالیٰ پر کیا اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟))

ہے؟ "میں نے عرض کیا اللہ اوراس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں؟ آپ قُلتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: ((فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُونُهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ نے فرمایا ''الله کاحق اپنے بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت کریں اور اس شَيْئًا وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَلَّمُ مَنْ کے ساتھ کی کوشریک ندھم رائیں اور بندوں کاحق اللہ تعالی پریہ ہے کہ جو

لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا)) فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! بنده الله كے ساتھ كى كوشرىك نەھبراتا مواللداسے عذاب ندد ، ميں أَفَلَا أَبُشُرُ بِهِ النَّاسَ قَالَ: ((لَا تُبَشِّرُهُمْ ن كهايار سول الله! كيايس اس كى لوكول كوبشارت ندد ، دور؟ نبي مَالْيَظِمُ

فَيَتَّكِلُواً)) . [أطرافه في: ٩٩٦٧، ٦٢٦٧، نے فرمایا:''لوگوں کواس کی بشارت نہ دوور نہ وہ خالی اعتاد کر بیٹھیں گے۔'' (اورنیک اعمال سے غافل ہوجائیں گے )۔ ٠٠٥٠، ٣٧٣٧] [مسلم: ١٤٤] .

تشويج: يهال كرهے كانام عفير فدكور ب،اى سے باب كامطلب ثابت بوا۔ حديث بذاب شرك كى انتها كى فدمت اور توحيد كى انتها كى خوبى بھى البت مولی قرآن مجید کی بہت کی آیات میں ندکور ہے کہ شرک اتنابرا گناہ ہے جو خض بحالت شرک دنیا سے چلا گیا،اس کے لئے جنت قطعاً حرام ہے۔وہ ہمیشہ کے لئے تاردوز خ میں جاتار ہے گا۔صدافسوں کہ کتنے نام نہاد مسلمان ہیں جوقر آن مجید پڑھنے کے باوجوداند ھے ہو کر شرکیہ کا موں میں گرفآریں بلکہ بت پرستوں ہے بھی آ گے بڑھے ہوئے ہیں۔ جو قبروں میں دنن شدہ بزرگوں سے حاجات طلب کرتے ، دوروراز سے ان کی دھائی دیتے اوران کے ناموں کی نذر نیاز کرتے ہیں اورا پے ایسے غلط اعتقاد بزرگوں کے بارے میں رکھتے ہیں جواعتقاد کھلے ہوئے شرکیہ اعتقاد ہیں اور جو بت پرستول کوئی زیب دیتے ہیں گرنام نہاد ملمانوں نے اسلام کو بر باد کردیا ہے "هداهم الله المی صراط مستقیم" توحیدوشرک کی تفصلات كے كے تقوية الايمان كامطالعة نهايت المم اور ضروري بـ

(۲۸۵۷) ہم سے محدین شارنے بیان کیا ، کہا ہم سے غندرنے بیان کیا ، کہا

كِتَابُالْجِهَادِ \$198/4 كِيَان

حَدَّنَنَا شُغْبَةُ ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ أَنْسِ بْنِ جَمِ سَ شَعِبه نے بیان کیا کہ میں نے قادہ سے سا کہ انس بن مالک رُلاَتُنَا مُاللہ قَالَ: کَانَ فَزَعْ بِالْمَدِیْنَةِ فَاسْتَعَارَ نے بیان کیا (ایک رات) دینہ میں پھے خطرہ سامحسوں ہوا تو بی کریم مَالَّقَیْمُ مِن قَالَ: کُانَ فَزَعْ بِالْمَدِیْنَةِ فَاسْتَعَارَ نَهُ بِی کیا مِ الله الله کادی کے در جو کی کو امنگال کے در میں کی کہ امنگال کے در میں کی کہ امنگال کے در میں کی کہ امنگال کے در میں کی کام

النَّبِيُّ مَا اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

[راجع: ۲۹۲۷] محکور کوہم نے سمندر پایا ہے۔'' معتصد میں منا میں انداز آگ کی اس کی شمر بیشتر دیا ہے۔''

تشوی : ایک دفعہ یندیں رات کوابیا خیال اوگوں کو ہوا کہ اچا مک کی دشن نے شہر پر حملہ کر دیا ہے، نبی کریم مَثَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى

بَابُ مَا يُذْكَرُ مِنْ شُؤْمِ باب: اس بيان ميں كه بعض گھوڑے منحوں ہوتے الْفَوس

۲۸۵۸ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ (۲۸۵۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خروی، ان عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ سے زہری نے بیان کیا، انہیں سالم بن عبدالله نے خبر دی اور ان سے عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَا اللَّهُ فَي اللَّهِ بْنَ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَا اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّ

يقون. رواحه المسوم في ماريو في العراق عورت من اوركم من "

#### [مسلم: ۲ ۰۸۰ ، ۹ ۸۰۹]

"باب ما يذكر من شؤم الفرس اى هل هو على عمومه او مخصوص ببعض الخيل وهل هو على ظاهره او مأول؟ وقد اشار بايراد حديث سهل بعد حديث ابن عمر الى ان الحصر الذى فى حديث ابن عمر ليس على ظاهره و بترجمة الباب الذى بعده وهى الخيل لثلاثة الى ان الشؤم مخصوص ببعض الخيل دون بعض وكل ذلك من لطيف نظره ودقيق فكره قال الكرماني فان قلت الشؤم قد يكون فى غيرها فما معنى الحصر قال الخطابي اليمن والشؤم علامتان لما يصيب الانسان من الخد والشد و لا يكه ن شد عمن ذلك الا يقضاء الله الى آخره هـ" (فتح جلدة صفحه ٧٥) محكم دلائل وبرابين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبه

جهاد كابيان كِتَابُ الْجِهَادِ ₹ 199/4 > یعنی باب جس میں مھوڑے کی نموست کا ذکر ہے وہ اپنے عموم پر ہے یااس سے بعض گھوڑے مراد ہیں اور کہاوہ ظاہر پر ہے یااس کی تاویل کا گئی ب اور امام بخاری میند نے حدیث این عمر رفای کا اعدحدیث مل لا کراشاره فرمایا ہے کہ حدیث ابن عمر نتا کی اعراب فلم بر پزمیں ہاورترجمة

الباب جو بعد میں ہے جس میں ہے کہ محور اتین قتم کے آ دمیوں کے لئے ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نحوست عام نہیں ہے بلکہ بعض محمور وں کے ساتھ خاص ہوتی ہے اور یہ امام بخاری مینید کی باریک نظری ہے اور آپ مینید کی گہری فکر ہے (جوایک مجتبد مطلق کی شان کے مین لائق ہے )اگر کوئی کیے کہنچوست اس کے غیر میں حصر کے معنی میں آتی ہے تو اس کے جواب میں خطابی نے کہاہے کہ برکت اورنچوست دوالی علامتیں ہیں جوخیراورشر

ہےانسان کو پنچتی ہیںاوران میں سے بغیراللہ کے فیصلہ کے کوئی بھی چیز لاحق نہیں ہوسکتی اور ند کورہ متیزں چیزیں محل اور ظروف ہیں۔ان میں سے کوئی چیز بھی طبغابر کت بانحوست نہیں رکھتی ہاں اگران کو استعال کرتے وقت ایسی چیز پیش آ جائے تو وہ چیز ان کی طرف منسوب ہو جاتی ہے، مکان میں سکونت کرنی پڑتی ہے، عورت کے ساتھ گزران کرنا ضروری ہو جاتا ہے اور مجھی ضرورت کے لئے گھوڑا پالنا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ بعض مواقع پر برکت یا

نحوست اضانی چیزیں ہیں ورنہ جو پچھ ہوتا ہے صرف اللہ ہی کے تھم ہے ہوتا ہے۔ ریجی کہا گیا ہے کہ عورت کی نحوست سے بیمراد ہے کہ وہ با نجھ رہ جائے اور گھوڑے کی نحوست میر کہ بھی اس پر چڑھ کر جہاد کا موقع نصیب نہ ہواور گھر کی میر کوئی پڑوی برائل جائے اور میں بھی سب کچھاللہ کے قضا وقدر کے تحت موتا ، حضرت عاكشه في في الله بحث كا خاتمه اس آيت برفر ما ياتها: ﴿ مَمْ اَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأرْضِ وَلَا فِي الْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتلْبٍ مِّنْ فَیْلِ اَنْ نَبْراَهَا﴾ (۵۷/الحدید: ۲۲) یعنی زمین میں یا تمہار نے نسوں میں تم پرکوئی بھی مصیبت آئے وہ سب آئے سے پہلے ہی اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں درج شدہ ہیں ،اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوسکتا۔

(٢٨٥٩) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے امام مالک سے ٢٨٥٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ روایت کیا ، انہوں نے ابو حازم بن دینار سے ، انہوں نے سہل بن سعد مَالِكِ عَنْ أَبِي حَازِم بن دِيْنَارِ عَنْ سَهْل بن ساعدی دانشنزے سے روایت کیا که رسول اکرم مناتیز نم نے فرمایا: ' نحوست اگر سَعْدِ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ فَفِي الْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ ہوتی تو وہ گھوڑ ہے بحورت اور مکان میں ہوتی۔''

وَالْمُسُكِّنِ)) . [طرفه في: ٥٠٩٥] [مسلم:

٥٨١٠ أبن ماجه: ١٩٩٤]

بَابٌ: أَلْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ ساب: گھوڑے کے رکھنے والے تین طرح کے

ہوتے ہیں

اورالله تعالی کاارشاد: ' اور گھوڑے، نچراور گدھے (الله تعالی نے پیدا کئے ) وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَالْخَيْلَ وَالْبَغَالَ وَالْجَمِيْرَ تا كتم ان پرسوار بھي ہوا كرواورزينت بھي رہے۔'' لِتَوْكَبُوْهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ﴾ [النحل: ٨]

تشو<del>بے</del>: امام بخاری بھائیا نے بیہآیت لاکراس طرف اشارہ کیا کہا گرزیب وزینت کے لئے کوئی گھوڑار کھے تو جائز ہے بشرطیکہ تکبراورغرور نہ کرے اور کناہ کا کا مان سے نہ لے۔

٢٨٦٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ ﴿٢٨٦٠) بم عصرالله بن مسلمه في بيان كياءان سامام ما لك في ،

عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِیْ صَالِح السَّمَّان ان سے زید بن اسلم نے ، ان سے ابو صالح سمان نے اور ان سے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُالْجِهَادِ \$200/4 كِتَابُالْجِهَادِ كِتَابُالْجِهَادِ عَلَيْنَانُ

ابو ہریرہ والنفظ نے کدرسول اللہ مالی الله علی اللہ علی اللہ تین عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَاكَةً قَالَ: طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کے لئے وہ باعث اجروثواب ہیں، ((الْخَيْلُ لِثَلَاثَةٍ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتُوْ وَعَلَى رَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَّا الَّذِيُّ لَهُ أَجُرٌ فَرَجُلٌ رَبَطَهَا بعضوں کے لئے وہ صرف پردہ ہیں اور بعضوں کے لئے وبال جان ہیں۔ جس کے لئے گھوڑ ااجر وثواب کا باعث ہے بیرو چھف ہے جواللہ کے راستے فِيْ سَبِيلِ اللَّهِ فَأَطَالَ فِيْ مَرْجٍ أَوْ رَوْضَةٍ فَمَا میں جہادی نیت سے اسے پالٹا ہے پھر جہاں خوب چری ہوتی ہے یا (ب أَصَابَتُ فِي طِيَلِهَا ذَلِكَ مِنَ الْمَرُحِ أَوِ فرمایا کہ )کسی شاداب جگداش کی رسی کوخوب لمجی کر کے باندھتا ہے(تا کہ الرَّوْضَةِ كَانَتُ لَهُ حَسَنَاتٍ وَلَوْ أَنَّهَا قَطَعَتْ چاروں طرف سے چرسکے ) تو گھوڑ ااس کی چری کی جگہ سے یا اس شاداب طِيَلَهَا فَاسْتَنَّتْ شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كَانَتُ جگہ سے اپنی ری میں بندھا ہوا جو پچھ بھی کھا تا پیتا ہے مالک کواس کی وجہ أَرُوَاثُهَا وَآثَارُهَا حَسَنَاتٍ لَهُ وَلَوْ أَنَّهَا مَرَّتُ بِنَهُ ۗ فَشُوِبَتُ مِنْهُ وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَسُقِيَهَا كَانَ ے نیکیاں ملتی ہیں اور اگروہ گھوڑ ااپنی رسی تڑا کرایک زغن یا دوزغن لگائے تو اس کی لیداوراس کے قدموں کے نشانوں میں بھی مالک کے لئے نیکیاں ذَلِكَ حَسَنَاتٍ لَهُ وَرَجُلٌ رَبَطُهَا فَخُرًا وَرِئَاءً ہیں اور اگر وہ گھوڑا نہرے گزرے اور اس میں سے پانی بی لے تو اگر چہ وَيْوَاءً لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ فَهِيَ وِزْرٌ عَلَى ذَلِكَ)) مالک نے یانی بلانے کا ارادہ نہ کیا ہو پھر بھی اس سے اسے نیکیاں ملتی ہیں۔ وَسُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلِيُّكُمُّ عَنِ الْحُمُرِ؟ فَقَالَ: دوسرا شخص وہ ہے جو گھوڑے کو فخر ، دکھاوے اور اہل اسلام کی رشنی میں ((مَا أُنْزِلَ عَلَىَّ فِيْهَا إِلَّا هَذِهِ الْآيَةُ الْجَامِعَةُ

الْفَاذَّةُ: ﴿ فَمَنْ يَغُمَلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ بِاندَ صَابِ توبياس كے لئے وبالَ جان ہے۔ 'اوررسول الله مَنْ يُغُمِّلُ مِنْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ ) . [الزلزلة: گدھوں کے متعلق پوچھا گياتو آپ نے فرمایا: ' مجھ پراس جامع اور منفرو ۷ ، ۸ [راجع: ۲۳۷۱]

برله پائےگا۔''

تشوج: اس روایت میں اس کا ذکر چھوڑ دیا جس کے لئے تو آب ہے نہ عذاب دوسری روایت میں اس کا بیان ہے۔ وہ تخص ہے جواپی تو تگری کی وجہ سے اور اس لئے کہ کسے سے سواری ما مگنانہ پڑے باندھے پھر اللہ کا حق فراموش نہ کر سے یعنی تھے ماند سے تاج کو ضرورت کے وقت سوار کرا دے ، کوئی مسلمان عاریتاً ما تھے تو اس کو دے دے ۔ آیت نہ کورہ کو بیان فرما کر آپ نے لوگوں کو استنباط احکام کا طریقہ بتلایا کہتم لوگ آیت اور احادیث سے استدلال کر سکتے ہو۔

# باب: جہاد میں دوسرے کے جانورکو مارنا

بھی نیکی کرے گااس کابدلہ پائے گااور جوکوئی ذرہ برابر برائی کرے گااس کا

### بَابُ مَنْ ضَرَبَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي الْغَزْو

٢٨٦١ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا (٢٨٦١) بم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو أَبُو عَقِيْلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلُ النَّاجِيُّ قَالَ: عَشِل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوالتوکل تاجی (علی بن واؤد)

كِتَابُ الْجِهَادِ \$201/4 ك

أَتَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيَّ فَقُلْتُ فَيْلِ الْمُعْلَيْمُ فَيْلِ الْمُعْلِمُ فَيْلِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

قالَ: سَافَرْتَ مَعَهُ فِي بَعْضِ اسْفَارِهِ قَالَ ابَوْ ان يُس تَ جَهد عَنَى الولى حديثَ بيان عَجَدَ انهول في بيان فرمايا كه عَقِيل: لَا أَدْدِي غَزْوَةً أَوْ عُمْرَةً فَلَمَّا أَنْ مِي صَفُورا كرم كساته الكسفريس شريك تفا الوعقيل راوى في كها كه أَفْنَا قَالَ النَّبِي عَلَيْكُمْ : ((مَنْ أَحَبَّ أَنْ جَعِيم علوم نبيس (بيسفر) جهادك لئے تفايا عمره كے لئے (واپس موتے يَقَعَجَّلَ اللهِ فَلْيَتَعَجَّلَ)) قَالَ حَادَ: بوئ إبداله يَنْ مُوره ) وكها في دين لگا توني اكرم مَا اللهُ إلى في الله عَراما:

البلك على السبي سي المساب المسلم الم

شِيةً وَالنَاسَ خَلْفِي فَبَيْنَا انَا كَذَلِكَ إِذْ قَامَ بِيانَ لِيَا لَهُ هِرْامُ آئِ بِرُصِّ - يَنِ الْبِيْ آيِكَ سِيانَ مَا سَكُمْ الْكَ بِرُصِّ - يَنِ الْبِيْ آيَكُ سِيانَ مَا كَالِهُ اللَّهُ عَلَى فَقَالَ لِي النَّبِيُ مَكُنَّةً : ((يَا جَابِرُ! اون پرسوارتفادوسر الوگ مير بي پيچهره گئے، ميں الى طرح على دہاتھا استَّمْسِكُ)) فَضَرَبَهُ بِسَوْطِهِ ضَرْبَةً فَوَثَبَ كُداون رك كيا (تھك كر) حفوراكرم مَا لَيْتَوْمَ فَر مايا: ' جابر! اپنااون البَعِيْرُ مَكَانَهُ فَقَالَ: ((أَتَبِينُ عُ الْجَمَلَ؟)) تقام لي "آپ نے اپنے گھوڑ سے اون کو مارا، اون کو دركر چل لكلا البَعِيْرُ مَكَانَهُ فَقَالَ: ((أَتَبِينُ عُ الْجَمَلَ؟))

قُلْتُ: نَعَمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ وَدَخَلَ پُرْآپِ نے دریافت فرمایا: 'یادن یکو گے؟'' میں نے کہا ہاں! جب النَّبِیُ مُعْلَیْکُمُ الْمَسْجِدَ فِی طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ مدینہ پُنچ اور نی کریم مَالِیْکُمُ الْپُیْمُ الْکُمْ الْمَسْجِدَ فِی طَوَائِفِ أَصْحَابِهِ مدینہ پُنچ اور نی کریم مَالِیْکُمْ اللَّیْکِمْ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

فَجَعَلَ يُطِيْفُ بِالْجَمَلُ وَيَقُولُ: ((الْجَمَلُ بَهِ - پُهراآ بِ ابراشر يف لا عُاوراون و كُمَّما في كَاور فرمايا: "اون تو جَمَلُنا)) فَبَعَثَ النَّبِيُّ مُلْكَا أَوَاقِيَ مِنْ ذَهَب جَارا بى ہے۔ "اس كے بعد آ پ مَلَّ اللَّهُ فَي عَنْداوقيه سونا جُمِعه دلوايا اور فقال: ((أَعُطُوْهَا جَابِرًا)) ثُمَّ قَالَ: دريافت فرمايا: "تم كو قيمت پورئ ل كَى - " ميں في عرض كيا جى بال - پهر ((اسْتَوْفَيْتَ النَّمَنَ؟)) قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: آپ في فرمايا: "اب قيمت اوراون (دونوں بى تہمارے) ہيں - "

((الشَّمَنُ وَالْجَمَلُ لَكَ)). [راجع: ٤٤٣] قشوی : امام احمد رُسَالَیْ کی روایت میں یوں ہے آپ نے فرمایا ذرااس کو بھا، میں نے بھایا پھر نبی کریم مَنَّ الْفَیْمُ نے فرمایا بیکڑی تو جھے کو دے ، میں نے دی، آپ نے اس ککڑی سے اس کوئی ٹھو نے دیے ، اس کے بعد فرمایا کہ سوار ہوجا۔ میں سوار ہوگیا۔ ترجمہ باب یہیں سے نکلتا ہے کہ آپ نے پرائے اونٹ یعنی جابر ڈالٹھ کے اونٹ کو مارا۔ بلاط وہ پھر کا فرش مجد کے سامنے تھا۔ بیسنرغز وہ توک کا تھا۔ این اسحاق نے غزوہ و ات الرقاع بتلایا ہے دو

کے کی جابر ہی واعد اور کی وارات ہو اور کی جائے ہے۔ کی خوار ہوں کا مان کی دور اور نر گھوڑ ہے کی سواری میں جائے باب الرسن کو آب علی کہ اللہ سے کہ انسان سخت سرکش جانور اور نر گھوڑ ہے کی سواری صغیبہ والف کو گئے میں النجیل کے سواری

وَقَالَ رَاشِدُ بْنُ سَعْدِ: كَانَ السَّلَفُ يَسْتَجِبُّونَ اورراشد بن سعدتا بى نے بیان کیا کم سابزگور کی سواری لیندکیا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ جهادكابيان

كِتَابُ الْجِهَادِ

الْفُحُولَةَ لِأَنَّهَا أَجْرَى وَأَجْسَرُ.

كرتے تھے كيونكه وه دوڑتا بھى تيز باور بهادر بھى بہت بوتا ہے۔

تشویج: مینی اور حافظ اور تسطلانی کسی نے یہ بیان نہیں کیا کہ اس اثر کو کس نے وصل کیا۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ صحابہ حالت خوف میں مادیان کو بہتر مجھتے تھے اور مفوف اور قلعوں پر حملہ کرنے میں زگھوڑ ہے کو عینی نے کہانی کریم مُالیّنیّن ہے ہمیشہ نرگھوڑ سے برسواری منقول ہے۔ای طرح محابہ میں

صرف سعیدے معقول ہے کہ وہ مادیان پرسوار ہوئے تھے۔

٢٨٦٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا (٢٨٦٢) بم سے احد بن محد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارك والله نے خبر دی، کہا ہم کوشعبہ نے خبر دی، انہیں قبادہ نے اور انہوں نے انس بن عَبْدُاللَّهِ، حَدَّثَنَّا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ ﴿ وَلَكُ وَلِلْمُؤْسِ مِنَا كَهِدِيدِينِ (ايك رات) كيم وف اور هبرابث بولَى

فَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ إِنَّ مِنْ طَلْحَةً يُقَالَ تُونِي كريم مَا لَيْتَمْ نِ الوطلحة كا ايك محورًا ما تك ليا-اس محورُ عا نام لَهُ: مَنْدُوبٌ فَرَكِبَهُ وَقَالَ: ((مًا رَأَيْنَا مِنْ فَزَع " "مندوب "قاآب إس يرسوار بوت اوروالي آكرفر مايا:"خوف كى كوكى بات ہم نے نہیں دیمھی البتہ بیگوڑ اکیا ہے دریا ہے!'' وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبُحُرًا)). [راجع: ٢٦٢٧]

تشوى: اس مديث كى مطابقت ترجمه باب سے مشكل بے كيونكه فرس تو عربى زبان ميس نراور ماده دونوں كو كہتے ہيں \_ بعض نے كہا كه ((ان و جدنا)) میں جو خمیر ندکور ہے اس سے امام بخاری رُوئٹنڈ نے بینکالا کدوہ گھوڑا تھا۔اب باب کا بیمطلب کیشریر جانور پر سوار ہوتا اس سے نکالا کیزا کشر مادیان کی بنسبت تیز اور شریر موتا ہے، اگر چیکھی ماد وز ہے بھی زیاد وشریراور سخت موتی ہے۔ (وحیدی)

#### **باب**: (غنیمت کے مال سے ) گھوڑ ہے کا حصہ کیا بَابُ سِهَامِ الْفُرَسِ

ملحگا

امام ما لک مُشاللة نے فرمایا كه عربی اور تركی محوزے سب برابر ہیں كيونكه الله نے فرمایا '' اور گھوڑوں اور خچروں اور گدھوں کوسواری کے لئے بنایا۔'' اور ہرسوارکوایک ہی گھوڑے کا حصہ دیا جائے گا۔ (گواس کے پاس کی

م کھوڑ ہے ہوں )۔

(۲۸۷۳) م سے عبید بن اساعیل نے بیان کیا ابواسامدے، انہوں نے عبیدالندعمری سے ، انہوں نے نافع سے اور ان سے ابن عمر وہ کھٹا نے کہ رسول الله مَنَا تَعْزُمُ نے ( مال غنیمت سے ) جھوڑے کے دو حصے لگائے تھے

اوراس کے مالک کا ایک حصد

تشوي: توالله تعالى نے عربی محور ہے کی تحصیص نہیں کی عربی اور ترکی سب محور وں کو برابر حصہ ملے گا بینی سوار کو تین حصیلیں مے ، پیدل کوایک حصد۔ اکثر اماموں اور المحدیث کا یمی قول ہے۔

باب: اگر کوئی لڑائی میں دوسرے کے جانور کو تھینج

وُّقَالَ مَالِكُ: يُسْهَمُ لِلْخَيْلِ وَالْبَرَاذِيْنِ مِنْهَا لِقَوْلِهِ: ﴿ وَالْحَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا ﴾ وَلَّا يُسْهَمُ لِأَكْثَرَ مِنْ فَرَسٍ.

٢٨٦٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ أَبِي أُسَامَةً عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ

وَلِصَاحِبِهِ سَهُمًا. [طرفه في: ٤٢٢٨]

رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمٌ جَعَلَ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ

بَابُ مَنْ قَادَ دَابَّةَ غَيْرِهِ فِي

كِتَابُ الْجِهَادِ جهادكابيان ♦ 203/4

الُحَرْب *لرجلائے* 

رَجُلٌ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَاذِبِ: أَفَرَرْتُمْ عَنْ رَسُولِ

اللَّهِ مَثْلُكُمُ أَيُومَ حُنَيْنِ قَالَ: لَكِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُمْ يَفِرَّ إِنَّ هَوَازِنَ كَانُوْا قَوْمًا رُمَاةً

وَإِنَّا لَمَّا لَقِينَاهُمْ حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ فَانْهَزَمُوا

فَأَقْبَلَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ وَاسْتَقْبَلُونَا

بِالسِّهَامِ فَأَمَّا رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمَّ فَلَمْ يَفِرًّ

فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ لَعَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ وَإِنَّ أَبَا

((أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ

أَنَّا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبُ))

[أطرافه في: ٢٨٧٤، ٢٩٣٠، ٣٠٤٢، ٤٣١٥،

وحیدالزمال میلید نے اس کا ترجمه شعریس یوں کیا ہے۔۔

بَابُ الرِّكَابِ وَالْغَرُز لِلدَّابَّةِ

٢٨٦٥ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ

أَبِي أَسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ

عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُامُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ

فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ قَائِمَةً أَهَلَّ مِنْ

عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ. [راجع: ١٦٦]

٢١٣١، ٢٣١٧] [مسلم: ٢٦١٧]

سُفْيَانَ آخِذْ بِلِجَامِهَا وَالنَّبِيُّ مُثَّلِّئًا مَقُولُ:

٢٨٦٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ (۲۸ ۱۴) ہم سے قتیبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے مہل بن یوسف نے بیان يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ

کیا،ان سے شعبہ نے ،ان سے ابواسحاق نے کہ ایک شخص نے براء بن

عازب بطافَقِهُ سے یو چھا کیا حنین کی لڑائی میں آپ لوگ رسول اللہ مَا لَیْمِیْمُ کو ت چھوڑ کر چلے گئے تھے؟ براء والٹی نے کہا ہال کیکن رسول الله منا فیکم فرارنہیں

ہوئے تھے۔ ہوازن کے بوگ (جن سے اس لڑائی میں مقابلہ تھا) بڑے تیر

انداز تھے، جب ہمارا ان سے سامنا ہوا تو شروع میں ہم نے حملہ کر کے

(انہیں شکست دے دی، پھرمسلمان مال غنیمت پرٹوٹ پڑے اور دشمن نے

تیروں کی بارش ہم پرشروع کر دی چربھی رسول کریم مَنافِیْزِ اپنی جگہ ہے

نہیں ہے۔ میں نے دیکھا آپ اپنے سفید نچر پر سوار تھے، ابوسفیان بن

حارث بن عبدالمطلب والثنية اس كى لگام تھا ہے ہوئے تھے اور آپ منابلتیم

بیشعر فرمار ہے تھے کہ ' میں نبی ہوں اس میں جھوٹ کا کوئی دخل نہیں ، میں

تشویج: کینی الله کاسچارسول ہوں اور اللہ نے جو مجھ سے فتح ونصرت کا وعدہ فرمایا تھا وہ برحق ہے ،اس کئے میں بھاگ جاؤں؟ پنہیں ہوسکتا مولانا ہوں میں پیغیر بلا شک و خطر 🏗 اور عبد المطلب کا ہوں پیر

مزيتفسيل جنك حنين كح الات من آئكى -ان شاء الله تعالى-

**باب**: جانور پررگاب ياغرز لگانا

عبدالمطلب كي اولا دہوں''

(٢٨٧٥) جم سے عبید بن اساعیل نے بیان کیاءان سے ابواسامدنے بیان کیا،ان سے عبیداللہ نے بیان کیا،ان سے نافع نے بیان کیا اوران سے

عبدالله بن عمر وللفنكا في ميان كياكه في كريم مَالليني في جب انا يات

مبارك غرز (ركاب) ميں ڈالا اور اونٹني آپ كولے كرسيدهي اٹھ گئ تو آپ نے مبحد ذوالحلیفہ کے پاس لبیک کہا (احرام باندھا)۔

تشويع: غوز بھی رکاب ہی کو کہتے ہیں، فرق صرف اتناہے کدرکاب اگر او ہے کا ہویالکڑی کا تواہے رکاب کہتے ہیں لیکن اگر چزے کا ہوتواہے غرز

كتيح بين - بعض نے كہاركاب محورث ميں ہوتى ہے اور غرز اونث ميں \_ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كتَكُ الْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمُعَادِ كَالْمِعَادِ كَالْمُعَادِ كَالْمُعْلِقُونَ كَالْمُعَادِ كَالْمُعَادِي كَالْمُعَادِ كَالْمُعَادِ كَالْمُعَادِ كَالْمُعَادِ كَالْمُعَادِ كَالْمُعَادِي كَالْمُعَادِي كَالْمُعِمِينَ لَالْمُعَادِي كَالْمُعَادِي كَالْمُعَادِ كَالْمُعَادِ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُالِكُ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ عَلَى عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمِ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلَّ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمُ لِلْمُعِلِّ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلَّ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُ عِلْمُعِلْكُمِي كُلْمُ عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمِي كَالْمُعِلِي عَلْمُ عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمِ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَالْمُعِلِي عَلَيْكُمُ كَال

# بَابُ رُكُوْبِ الْفَرَسِ الْعُرْيِ بِالسِدِ الْعُورِ عِلَى الْفَرَسِ الْعُرْبِ الْفُرْبِ الْعُرْبِ الْمُعْرِب

فِي عُنْقِهِ سَيْفَ. [راجع: ٢٦٢٧] آ كَنْكُل عَنْ شَصْدَ آخَضُور مَالِيَّةُ كُلُّرُون مَبارك مِن لُوارلنك رَبَي تَقَى -قشوج: سجان الله! بيدسن و جمال اور بي شجاعت اور بهاوري نگى پيژه گھوڑے پرسواری کرنا بڑے ہی شہواروں کا کام ہے اور بید تقیقت ہے کہ اس فن میں نی کریم مَثَافِیْنِم کِیلائے روزگار شے۔ بار ہاا بیے مواقع آئے کہ آپ نے بہترین شہواری کا ثبوت پیش فر بایا معدافسوں کہ آج کل موام آو در کنار

طعانی جاتی ہے وہ جی اس میں واس ہے اور کن حرب سے مصلی جوئی ایجا دات میں ،ان سب لواس پر قیاس کیا جا سلہ ہے۔ مراد کا افران میں افراد کا قیار کو نہ کے مصلی کا میں میں اور میں معدور فران کھورٹر سر رہ سوار ہو

# بَابُ الْفُرَسِ الْقُطُونِ بِالْسِيرِ الْقُطُونِ بِالْسِيرِ الْقُطُونِ بِرِسوار مونا

۲۸۶۷ حدَّنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّنَا سَعِيْدٌ عَنْ في بان كيا، كها م عصيد في بيان كيا، كها م عديد بن زريع حدَّنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّنَا سَعِيْدٌ عَنْ في بيان كيا، كها م عصيد في بيان كيا، ان عقاده ولأثنو في اور ان عَنْ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ عَنْ السَّاسِ مِنْ مَالِكِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ عَنْ السَّاسِ مِنْ مَالِكِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ عَنْ السَّاسِ مِنْ مَالِكِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ عَلْمَ وَاللَّهُ مِنْ مَاللَّهُ مِنْ مَالِكِ أَنَّ أَهْلَ الْمَدِيْنَةِ عَلْمَ وَاللَّهُ مِنْ مَاللَّهُ مِنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَلَ مَا لِللَّهِ مِنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَلَ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَلِكُولُ اللَّهُ مَاللَّهُ مَلْمُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَلْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَلْ الْمَدِيْنَ مَاللَّهُ مَاللُّهُ مُلْمَالِهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ مَاللَّهُ مِلْمُ مُلْمُ مَاللَّهُ مِنْ مِنْ مَالِمُ مَالِمُ مَاللِهُ مَاللَّهُ مِنْ مَالِمُ مُلْمُ مُنْ مَالِمُ مُنْ مَالِمُ مُنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ مَاللَّهُ مَاللَّهُ مُلْمُ مَالِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلِمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْمُ مُلْم

طَلْحَةَ كَانَ يَقْطِفُ أَوْ كَانَ فِيْهِ قِطَافَ فَلَمَّا ﴿ بُوكَ ، هُورُ است رَفَّا رَهَا يِا (رَاوَى نَي يِن كَهَا كَهَ) اللَّي رَفَّا رَمِين سَتَى رَجَعَ قَالَ: ((وَجَدُنَا فَرَسَكُمُ هَذَا بَحُرًا)) ﴿ تَقَى ، كَبَر جَب آ بِ مَا الْيُؤَلِّ وَالِي بُوعَ وَرَمَا يَا : " بَمَ نَ تَوْتَهَا رَاسَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ الْمُعَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُ الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى اللْمُعَلِّمُ عَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّمُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَى اللْمُعَلِمُ اللْمُ عَلَى الْمُعَلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ عَلَمُ اللْمُعَلِمُ الل

قشوج: یکھوڑا بے مدست رفآرتھالیکن نبی کریم منافیظ کی سواری کی برکت ہے ایسا تیز اور چالاک ہوگیا کہ کوئی گھوڑا اس کے برابر نہیں چل سکتا تھا۔ آپ اس ست رفآر گھوڑے پرسوار ہوئے ،ای سے باب کا مطلب لکلا۔ نبی کریم منافیظ نے بیا قدام فرما کرآیندہ آنے والے خلفائے اسلام کے لئے ایک مثال قائم فرمائی تاکہ وہ ست الوجود بن کرندرہ جاکیں بلکہ ہرموقع پر بہادری و جزأت و مقابلہ میں عوام سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے رہیں۔

اسے آئے بیں نکل سکتا تھا۔

### **باب**:گفرُ دورُ کابیان

۲۸۱۸ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، حَدَّثَنَا شَفْيَانُ ، عَنْ (۲۸۱۸) ہم سے قیصہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا ، عُبَیْدِ اللّهِ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ان سے عبیدالله نے ، ان سے نافع نے اور ان سے ابن عمر وَاللّٰهُ انے بیان الَّجْنِ اللّٰهِ ، عَنْ النَّجْنُ مِنَ الْخَنْلُ مِنَ کیا کہ نِی کریم مَالِی آتُمَ نَے بیار کے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام ضیاء سے اَجْرَی النَّبِی مُنْ الْمُنْلُمُ مَا مُنْ الْحَنْلُ مِنَ کیا کہ نِی کریم مَالِی آتُمُ نَے بیار کے ہوئے گھوڑوں کی دوڑ مقام ضیاء سے

...3

بَابُ السَّبْقِ بَيْنَ الْحَيْلِ

الْحَفْيَاءِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَأَجْرَى مَا لَمْ

يُضَمَّرُ مِنَ النَّبِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ.

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: وَكُنْتُ فِيْمَنْ أَجْرَى. وَقَالَ

عَبْدُاللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: حَدَّثَنِي

عُبَيْدُاللَّهِ. قَالَ سُفْيَانُ: بَيْنَ الْحَفْيَاءِ إِلَى

الثَّنِيَّةِ خَمْسَةُ أَمْيَالٍ أَوْ سِتَّةً، وَبَيْنَ الثَّنِيَّةِ

جهاد كابيان

ثنية الوداع تك كرائي تقى اور جو كھوڑے تيارنبيس كئے مجے تھے ان كى دور ثدية الوداع بمصرزرين تك كرائي تقى ابن عمر فلا فجنان بيان كيا كم محر

دور میں شریک ہونے والول میں میں بھی تھا۔عبداللہ نے بیان کیا کہ ہم

سے سفیان نے بیان کیا، کہامجھ سے عبیداللہ نے بیان کیا، ان سے سفیان

تورى نے بيان كيا كم هياء سے ثدية الوداع تك يا في ميل كا فاصله باور

عیة الودع سے مجد بن زریق صرف ایک میل کے فاصلے پر ہے۔

إِلَى مَسْجِدِ بَنِيْ زُرَيْقٍ مِيْلٌ. [داجع: ٤٢٠] تشويع: هيا اور ثنية الوداع دونول مقامول كينام بين، مدينه بابرتيار كي كي يعني ان كاامناركيا كيا \_امناراس كو كهتي بين كه يهلي كموز كو خوب کھلا پلا کرموٹا کیا جائے پھراس کا دانہ چارہ کم کردیا جائے اور کوٹٹری میں جمول ڈال کر بندر ہے دیں تا تکہ پسینہ خوب کرے اوراس کا گوشت کم ہو جائے اور شرط میں دوڑنے کے لائق ہوجائے کھوڑ دوڑ کے متعلق حافظ صاحب فرماتے ہیں:

"وقد اجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض لكن قصرها مالك والشافعي على الخف والحافر والنصل

وخصه بعض العلماء بالخيل واجازه عطاء في كل شيء .... الخـ" ( فتح الباري) یعی علائے اسلام نے دوڑ کرانے کے جواز پر اتفاق کیا ہے جس میں بطور شرط کوئی معاوضہ مقررند کیا کمیا ہولیکن امام شافعی اور امام مالک وعلاق

نے اس دوڑ کو اونٹ اور محور سے اور تیراندازی کے ساتھ خاص کیا ہے اور بعض علانے اسے صرف محور سے ساتھ خاص کیا ہے اور صطاء نے اس مسابقت کو ہر چیز میں جائز رکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے" لا سبق الا فی خف او حافر او نصل۔ " یعنی آ کے برجنے کی شرط تین چیزوں میں درست ب، اونٹ اور گھوڑے اور تیرا ندازی میں اور ایک روایت میں ایول ہے: "من ادخل فرسا بین فرسین فان کان یومن ان یسبق فلا خير فيه-" (لغات الحديث: حرف س ، ص : ٣٠) جم فخص في الكي محور اشرط كدو كحور ول من شريك كيا اكراس كويديتين م كريد كحور اان دونوں سے آ کے بڑھ جائے گا تب تو بہترنبیں اگر یہ یقین نہیں تو شرط جائز ہے۔اس تیسر فیض کوملل کہتے ہیں یعنی شرط کو صلال کردیے والا حرید تفعیل کے لئے دیکھو(افات الدیث حرفس منی ۳۰)۔

بَابُ إِضْمَادِ الْحَيْلِ لِلسَّبْقِ بِالسِّ الْمُرْدورُ كَ لِنَّ مُورُول وَتِاركُرنا

تشویے: بعض نے ترجمہ باب کا بیمطلب رکھا ہے کہ شرط کے لئے اضار کا ضروری نہ ہونا۔ اس صورت میں باب کی حدیث باب سے مطابق ہو جائے گی۔

(۲۸۱۹) بم سے احد بن يونس نے بيان كيا، كما بم سے ليف نے بيان كيا، ان سے ناقع نے اور ان سے عبداللہ دائش نے کہ نی کر یم مان فی لے ان محور ول کی دور کرائی تھی جنہیں تیار نہیں کیا عمیا تھا اور دور کی حدیدیة الوداع سے مجدی زریق تک رکھی تھی اور عبداللہ بن عمر واللہ ان مجی اس

مِن شركت كي محى - ابوعبدالله نے كہاكہ أُمدًا ( مديث مين ) مداورا عبا ك منى ميں ب ( قرآن مجيد ميں ب ) ﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأُمَدُ ﴾ جو

وَأُنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ فِيْمَنْ سَابَقَ بِهَا. [راجع: ٤٢٠] قَالَ أَبُوْعَبْدِاللَّهِ: أُمَدًا: غَايَةً

٢٨٦٩ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ مَكْلُكُمُ

سَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ لَمْ تُضَمَّرْ، وَكَانَ

أُمَدُهَا مِنَ النَّبِيُّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ.

كِتَابُ الْجِهَادِ

﴿ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ ﴾. [الحديد: ١٦] [مسلم: الى معنى من ب-

٤٨٤٤ نسائى: ٣٥٨٥]

تشويج: اس مديث كي مطابقت ترجمه باب سے مشكل ہے۔ باب ميں تو اضار شدہ گھوڑوں كى شرط مذكور ہے اور مديث ميں ان كھوڑوں كا ذكر ہے جن کااضار نبیں ہوا۔اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری مُشاہِ کی عادت ہے کہ صدیث کا ایک لفظ لا کراس کے دوسرے لفظ کی طرف اشارہ کرویتے ہیں ، اس حدیث میں دوسرالفظ ہے کہ جن گھوڑوں کا اضار ہواتھا آپ نے ان کی شرط کرائی ،هنیاء سے ثنیہ تک جیسے او پرگز را۔

# بَابُ غَايَةِ السَّبْقِ لِلْحَيْلِ المُضَمَّرَةِ

**باب**: تیار کئے ہوئے گھوڑ وں کی دوڑ کی حد کہاں

(۲۸۷۰) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے معاویہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسحاق نے ،ان سے موسیٰ بن عقبہ نے ،ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر دلی مینا نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالیونیم نے ان گھوڑوں کی دوڑ کرائی جنہیں تیار کیا گیا تھا۔ بیدوڑ مقام هیاء سےشروع

كرائى اور ثدية الوداع اس كى آخرى صرتقى ( ابواسحاق راوى في بيان كيا

کہ) میں نے ابومویٰ سے پوچھااس کا فاصلہ کتنا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ چھ یا سات میل اور نبی کریم مَالیّنِ نے ان گھوڑوں کی بھی دور کرائی جنہیں تیار نہیں کیا گیا تھا۔ایے گھوڑوں کی دوڑ ثدیة الوداع سے شروع ہوئی اور

حد مجد بني زريق تھي \_ ميں نے يو چھااس ميں کتنا فاصله تھا؟ انہوں نے کہا کہ تقریباً ایک میل ۔ ابن عمر والفی کا بھی دوڑ میں شرکت کرنے والوں میں

٠ ٢٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَابَقَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْمَ أَبَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِيْ قَدْ أُضْمِرَتْ فَأَرْسَلَهَا مِنَ الْحَفْيَاءِ، وَكَانَ أُمَدُهَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ. فَقُلْتُ لِمُوْسَى: وَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: سِتُّهُ أَمْيَالِ أَوْ سَبْعَةً. وَسَابَقَ بَيْنَ الْحِيْلِ الَّتِي لَمْ تُضَمَّرُ، فَأَرْسَلَهَا مِنْ ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ، وَكَانَ أَمَدُهَا مَسْجِدَ بَنِيْ زُرَيْقٍ، قُلْتُ: فَكُمْ بَيْنَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مِيْلُ أُوْ

نَحُوهُ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ مِمَّنْ سَابَقَ فِيهَا.

تشري: امام بخارى مُوسَليه كامقصد باب يه بكراه مارشده محور وسى دور كى حدج ياسات يل بجيها كدمقام هياءاور ثدية الوداع كافاصله اور غیراضار شدہ کی حد تقریباً ایک میل جو ثدیة الوداع اور معجد بوزریت کی حد تقی ۔ ایک متدن حکومت کے لئے اس مشینی دور میں بھی مگوڑے کی بڑی اہمیت ہے۔ عربی نسل کے محوورے جونو تیت رکھتے ہیں وہ متاج تشریح نہیں۔ زماندرسالت میں محود وں کوسد حانے کے لئے بیدمقابلہ کی دوڑ ہوا کرتی تھی مكرآج كل ريس كى دور جوآج عام طور پرشهرول ميس كرائي جاتى ہاور كھوڑوں پر بزى بزى برقى بطور جوئے بازى كو لگائى جاتى بيس بيكھلا ہوا جواہے جوشر عاقطعا حرام ہےاور کسی پرخفی تبیں مدانسوں کہ عام سلمانوں نے آج کل حلال وحرام کی تمیزختم کردی ہےاور کتنے ہی مسلمان ان میں حصہ لیتے بیں اور تباہ ہوتے ہیں مخصر بیک آج کل ریس کی گھوڑ دوڑ میں شرکت کرنابالکل حرام ہے، اللہ ہرمسلمان کواس تباہی ہے بچائے۔ لَامِين

باب: نبي كريم مَثَالِثَيْمَ كَي اوْمَنِي كابيان

بَابُ نَاقَةِ النَّبِي مَالِكُمْ ا وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ ۚ أَزْدَفَ النَّبِيُّ مَظْلِكُمُ أَسَامَةَ بِم سے ابن عمر اللَّهُ ان يا كه بى اكرم مَا لَيْجُ نے اسامہ وللَّيْءَ كو

جہادکابیان عَلَى الْقَصْوَاءِ. وَقَالَ الْمِسُورُ: قَالَ النَّبِيُّ مَكْ اللَّهِي مَكْ اللَّهُ مَا اللَّهِ عَلَى الْعُنى ) برايخ يجيه بنها يا تعارمسور بن مخرمه رئالله في الله على المقالم الله الله على الله على الله الله على الله ع ((مَا خَلَأْتِ الْقَصْوَاءُ)).

كريم مَنَافِينِمُ نِ فرمايا "قصواء نے سرشی ہیں كى ہے۔"

تشوج: پیلے حدیبیے کے موقع پر جبکہ ثنیۃ الوداع پر آپ پنچے تھے اور آپ کی بیاؤٹنی تصواء نای بیٹے گئی آپ نے فرمایا تھا کہ اس اوٹنی کی بیٹے کی عادت نہیں ہے لیکن آج اسے اس اللہ نے بٹھادیا ہے جس نے کسی زمانہ میں ہاتھی والوں کو مکد پر چڑھا کی کرنے سے ہاتھی کو بٹھادیا تھا۔ آپ نے مجرفر مایا

کرتیم اللّٰدی که مکدوالے حرم کی تعظیم ہے متعلق جو بھی شرط پیش کریں گے قوییں اسے منظور کرلوں گا۔ پھر آپ نے اس اوٹنی کو ڈا نٹااور وہ اٹھ کر چلنے گئی۔ بيصديث باب الشروط في الجهادين كزرچكى ب، جرت نبوى كے وقت بھى يكى اونٹنى آپ كى سوارى ميں تقى، جو برى نے كہا كەقھوا وو واوثنى

ہے جس کے کان کے ہوئے ہوں اور عضباء جس کے کان چیردیے گئے ہوں۔ نی کریم مُنافِیْن کی اوْنی میں مید ہردوعیب نیس تھے مرف ان الله ال

اس كوملقب كرديا كميا تفا\_ (كرماني) ٢٨٧١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (۱۸۷۱) ہم سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے

مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: معاوید بن عروف بیان کیا،ان سے ابواسحاق ابراہیم نے بیان کیا،ان سے سَمِعْتُ أَنْسًا كَانَ نَاقَةُ النَّبِيِّ مَكْثُكُمْ يُقَالُ لَهَا: حمیدنے بیان کیا کہ میں نے انس بن مالک واٹھ سے سنا،آپ نے بیان الْعَضْبَاءُ مِنْ هَاهُنَا طَوَّلَهُ مُوْسَى عَنْ حَمَّادٍ کیا کہ نبی کریم مُلاثیمُ کی اوْمُنی کا نام عضباء تھا۔ یہاں سے اس حدیث کو عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أُنُسٍ.[طرفه في:٢٨٧٢] [ابوداود: موی نے لمباکیا ہے انہوں نے حادے بیان کیا ان سے ثابت نے ان

ے انس دالنیز نے۔ تشويج: مؤرخين اسلام اس بارے ميں منفق نہيں ہيں كه قصواء، جدعاءاور عضباء يه نبي كريم مَنا اللَّيْ لَم كي تين اونٹيوں كے نام تنے يااونٹي صرف ايك تقى اورنام اس کے تین تھے۔مسور بن مخر مدوالی تعلیق کوابوداؤدنے وصل کیا ہے۔ کہتے ہیں قصواءاور عضباء ایک ہی اوٹنی کے نام تھےاوراس کانام جدعاء بھی

تھاادرشہباء بھی۔ دحی اتر نے کے وقت آپ کو یہی اوٹنی سنجالتی ادر کوئی اوٹنی ندا ٹھاستی تھی ،اس کے سوا آپ کی ادر بھی کی اونٹیاں تھیں۔ ٢٨٧٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بِنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا ( ١٨٧٢) جم سے مالك بن اساعيل نے بيان كيا ، كها جم سے زمير بن

زُهَيْرٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: كَانَ معاویدنے بیان کیا،ان سے حمید نے اوران سے الس بن مالک واللہ خاتھ نے کہ لِلنَّبِيِّ مُكْلِكُمُ نَاقَةً تُسَمَّى الْعَضْبَاءَ لَا تُسْبَقُ نبي كريم مَا النَّيْلَم كى ايك اوْفَى تقى جس كانام عضباء فقا \_ كو كَى اوْمْنى اس سے قَالَ حُمَيْدٌ: أَوْ لَا تَكَادُ تُسْبَقُ فَجَاءَ أَعْرَابِيّ

آ کے نہیں بوھی تھی حمیدنے یوں کہا کہوہ پیچیے رہ جانے کے قریب نہ ہوتی عَلَى قَعُوْدٍ فَسَبَقَهَا، فَشَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، پھرایک دیہاتی نوجوان قوی اونٹ پرسوار ہوکر آیا اور آنخضرت مَا المُنظِم کی حَتَّى عَرَفَهُ فَقَالَ: ((حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يَوْتَفعَ اوننی سے ان کا وخت آ کے فکل کیا۔ مسلمانوں پریہ براشاق کر رائین جب شَيْءٌ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا وَضَعَهُ) [راجع: ٢٨٧١]

نى كريم مَنَا يُعْمِ كُواس كاعلم مواتو آب فرمايا:"الله تعالى بريت بكم د نیامیں جو چیز بھی بلند ہوتی ہے (مجھی بھی )اسے دہ گرا تا بھی ہے۔''

تشويج: ال حديث سے بہت سے سائل پروشن برقی ہے۔اونٹ گھوڑے كانام ركھناءان ميں دوڑ كرانا اور بطور قاعدہ كليديد كدنيا ميں برج والى اورمغرور ہونے والی طاقتوں کواللہ خرورایک ندایک دن نیچاد کھا تاہے۔اس حدیث سے بیساری باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ بَابُ بَغُلَةِ النَّبِيِّ مَا لَكُ إِلَّهُ الْبَيْضَاءِ باب: نبي كريم مَنَّالَيْنِ كَصفيد فَيْرِكابيان

♦ (208/4) ♦ تشويج: بعض ننول ميں يدباب فركورنيس البتديث فوادعبدالباقي والے ننے ميں يدباب ي

اس کاذ کرانس نے اپنی حدیث میں کیا اور ابوحید ساعدی نے کہا کہ اللہ کے قَالَهُ أَنَسٌ وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ: أَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةً

بادشاه نے نی کریم مَا اللَّهُ اللَّهُ كوايك سفيد خچر تخف مين بھجواياتھا۔ لِلنَّبِي مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا يَضَاءَ.

(۲۸۷۳) ہم سے مروبن علی نے بیان کیا ، کہا ہم سے کی قطان نے بیان ٢٨٧٧ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى،

کیا، کہاہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابواسحاق نے بیان کیا، کہا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، جَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، قَالَ: کہ میں نے عمرو بن حارث واللہ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَوَكَ

كريم مَا النيم ني (وفات كے بعد ) سوااين سفيد فچر كے اور اين جتھيار النَّبِيُّ مِثْلُكُمُ إِلَّا بَغْلَتُهُ الْبَيْضَاءَ وَسِلَاحَهُ اور اس زمین کے جو آپ مالی الم نے خیرات کردی تھی اور کوئی چیز نہیں وَأَرْضًا تَوَكَّهَا صَدَقَةً. [راجع: ٢٧٣٩] حيور ي تقي-

تشوج: یمی فچرے جودلدل کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ کی وفات کے بعد بھی بی فچرزندہ رہاتھا۔ زمین کیاتھی فدک کا آ وحا حصہ اور وادی القری کا تہائی حصداور خیبر کا ٹس میں سے آپ کا حصداور بی نفیر میں سے جوآپ مَنافیظم نے چن لیتھی۔ان ہی چیزوں کوحضرت فاطمہ زہرافیافٹا نے حضرت ابو ° برصديق والنفر الله الله الله الله الله على الكار حضرت صديق اكبر والنفرة في الله عنديث سنائي كي ني كريم من النفر فرما يجي بين بهم يغيبرول كاكوني وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ جائیں ہارے بعدوہ خیرات ہے۔آپ کاحقیقی ورث علوم کتاب وسنت کا لافانی خزاندہے جس کے حاصل کرنے کی عام

اجازت بی نبیس بکت کیدشدید ہے۔ای لئے علائے اسلام کو بجازی طور پرآپ کے خلفا سے موسوم کیا گیا ہے جن کے لئے آپ نے دعا کیں مجی چیش فرمائی ہیں۔اللہ پاک ہمسب اس مقدس کتاب بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والوں کا شارای جماعت میں کرلے۔ اِرْسِن

٢٨٧٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا (٢٨٧٣) بم ع محر بن فنى في بيان كيا، كها بم س يحلي بن سعيد قطان يَخيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبُو في بيان كيا، ان سفيان تُورى في بيان كيا كم محص ابواسحاق في بیان کیا براء بن عازب را الله عند که ان سے ایک مخص نے بوجھا اے ابو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: قَالَ لَهُ رَجُلّ: يَا عارہ! کیا آپ لوگوں نے (مسلمانوں کے شکرنے ) حنین کی لڑائی میں پیٹھ أَبَا عُمَارَةَ وَلَّيْتُمْ يَوْمَ حُنَيْنِ قَالَ: لَا ، وَاللَّهِ!

پھیری تھی ؟ انہوں نے فرمایا کہ نہیں خدا گواہ ہے نبی کریم مَالَّ فَیْمُ نے پیٹے مَا وَلَّى النَّبِيُّ مُكْ اللَّهِ مُكُلِّكُمُ وَلَكِنْ وَلَّى سَرْعَانُ نہیں پھیری تھی البتہ جلد بازلوگ (میدان سے ) بھاگ بڑے تھے (اوروہ النَّاسِ، فَلَقِيَهُمْ هَوَازِنُ بِالنَّبْلِ وَالنَّبِيِّ مُعْلِكُمْ النَّاسِ لوث میں لگ محے تھے ) قبیلہ ہوازن نے ان پر تیر برسانے شروع کردیے عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَأَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ

ليكن نبى كريم مَنَافِيْتِمُ اليِّ سفيد خچر برسوار تصاور ابوسفيان بن حادث ال الْحَارِثِ آخِذْ بِلِجَامِهَا، وَالنَّبِيُّ مُلْكُمُّ يَقُولُ: كى لگام تھا ہے ہوئے تھے۔آنخضرت مَالَّ يُنِيِّمْ فرمارے تھے كه''میں نبی النَّبيُّ لَا كَذِبُ

ہوں جس میں جھوٹ کا کوئی ڈخل نہیں ، میں عبدالمطلب کی اولا دہوں۔'' ابْنُ عَبْدِ الْمُطّلِبُ)) [راجع: ٢٨٦٤] مسلم: ٦١٨ ٤٤ ترمذي: ١٦٨٨]

ہوا کہ جہادیس سناسب طور پر آباء واجداد کی بہادری کا ذکر کیا جاسکتا ہے۔ جنگ حتین ماہ شوال ۸ھیس قبائل ہوازن وثقیف کے جارحانہ حملوں کی

كِتَابُ الْجِهَادِ **209/4** ≥ جهادكابيان

مدافعت کے لئے لؤی گئی تھی۔ دشمنوں کی تعداد چار ہزار کے قریب تھی اور اسلامی لشکر بارہ ہزار پرمشمل تھااورای کثر ت تعداد کے گھمنڈ میں لشکر اسلام مراحل حزم واحتیاط سے عافل ہوگیا تھا جس کی پاداش فرار کی صورت میں بھکتنی پڑی بعد میں جلد ہی مسلمان سنبھل گئے اور آخر میں مسلمانوں کی ہی فتح ہوئی۔مزیر تفصیل اپنے مقام پرآئے گی۔

### بَابُ جهَادِ النَّسَاءِ

٢٨٧٥\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ مُعَاوِيَةً بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَائِشَةَ

بِنْتِ طَلْحَةً، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ

قَالَتِ: اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيُّ مَا فَيَكُمْ فِي الْجِهَادِ.

فَقَالَ: ((جِهَادُ كُنَّ الْحَجُّ)). وَقَالَ عَبْدُاللَّهِ

### باب:عورتون کاجہاد کیاہے؟

(۲۸۷۵) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان توری نے خبر دی، انہیں معاویہ بن اسحاق نے ، انہیں عائشہ بنت طلحہ نے اور ان سے ام المؤمنين عائشہ والفي نے بيان كيا كم ميں نے نبى كريم مَالفي م سے جبادى اجازت جابى توآپ نے فرمايا كە "تمهاراجهاد حج ہے۔"

اورعبداللد بن وليدن يان كياكم بم سے سفيان تورى في بيان كيا اوران

ہے معاویہ نے یہی حدیث نقل کی ہے۔

ابْنُ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بِهَذَا.

تشویج: بیامام وقت کی بصیرت پرموقوف ہے کہوہ جنگی کو ائف کی بنا پرعورتوں کی شرکت ضروری مجھتا ہے پانہیں۔اگر کو کی مسلمان عورت جہاد میں نہ شریک ہوسکے بلکہ دہ جج ہی کر عتی ہے تو اس سفر میں اس کے لئے بھی اس کو جہاد کا ثو اب ملے گا۔

٢٨٧٦ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ (۲۸۷۱) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا مُعَاوِيَةً، بِهَذَا. وَعَنْ حَبِيْبٍ بْنِ أَبِيْ عَمْرَةً، اوران سے معاویہ نے یہی حدیث اور ابوسفیان نے حبیب بن ابی عمرہ سے

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ یمی روایت کی جوعا کشہ بنت طلحہ سے ام المؤمنین عا کشہ ڈی ٹھٹا کے واسطہ سے الْمُؤْمِنِيْنَ، عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمُ نِسَاقُهُ بِسَاقُهُ ہِ (اس میں ہے کہ ) نبی کریم مَا لَیْتِیْمُ سے آپ مَا لَیْتِمْ کی ازواج .

عَنِ الْجِهَادِ؟ فَقَالَ: ((نِعُمَ البِجهَادُ الْحَجُّ)). مظهرات ثَنَاتُنَكَ في جهادكي اجازت ما كي تو آپ في مايا: "حج بهت بي [راجع: ١٥٢٠] عمره جهاد ہے۔"

تشویج: سفر حج بس مورتوں کے لئے جہاد سے کمنہیں ہے مگرخود جہاد میں بھی عورتوں کی شرکت ثابت ہے بلکہ بحری جہاز کے لئے ایک اسلامی خاتون کے لئے نی کریم مَنَافِیْظِم کی پیش گوئی موجود ہے جس کے پیش نظر مجتد مطلق امام بخاری مُینٹیٹر نے پنچ عورتوں کا بحری جہاد میں شریک ہونے کا باب منعقدفر مايابه

### **باب**: دریامیں سوار ہو کرعورت کا جہاد کرنا

(۷۸، ۲۸۷۷) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے معاویہ بن عمرونے ، ہم سے ابواسحاق نے ان سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس طائٹنڈ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم مَثَاثِیْنِغُ ام حرام بنت ملحان کے یہاں تشریف لے گئے اوران کے

### بَابُ غَزُوَةِ الْمَرْأَةِ فِي الْبَحْرِ ٢٨٧٧ ، ٢٨٧٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ،

حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَن الْأَنْصَارِي، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسًا يُقُولُ: دَخَلَ

كِتَابُ الْجِهَادِ جهادكابيان <\$€210/4 €\$

يبال تكيدلًا كرسوكة چرآپ مَنْ الْيَيْمُ (الصّحة )مسكرارب تق-ام حرام نے یو چھایارسول اللہ! آپ کیوں بنس رہے تھے؟ آپ نے جواب دیا کہ "میری امت کے کچھلوگ اللہ کے رائے میں (جہاد کے لئے ) سنرسمندر برسوار مورے ہیں ان کی مثال ( دنیایا آخرت میں ) تخت پر بیٹھے ہوئے بادشاہوں کی سی ہے۔ ' انہوں نے عرض کیا یارسول! الله تعالی سے دعا فرماد يجئ كمالله مجهج بهى ان ميس سے كردے \_ آپ نے دعاكى "اے الله! انبیں بھی ان لوگوں میں سے کردے ' پھر دوبارہ آپ سالی کے اور (اشے) تومسرارہ تھے۔انہوں نے اس مرتبہ بھی آپ سے وہی سوال کیا اور آپ مَالیّیم نے بھی پہلی ہی وجہ بتائی ۔ انہوں نے چرعرض کیا آپ مَنْ اللَّهُ عَمْ مَا كُرِد يَجِي كُمُ اللَّهُ تَعَالَى مِحِيمِ بَعَى ان مِيس سے كرد ، آپ نے فرمایا "" تم سب سے پہلے شکر میں شریک ہوگی اور بدکہ بعد والوں میں تہاری شرکت نہیں ہے۔' انس والنظ نے بیان کیا کہ پھرآپ نے (ام حرام نے) عبادہ بن صامت رالنفؤ کے ساتھ نکاح کرلیا اور بنت قرظ (معاویه دلالفید کی بیوی) کے ساتھ انہوں نے دریا کا سفر کیا۔ پھر جب واپس ہوئیں اوراین سواری پرچ میں تواس نے ان کی گردن توڑ ڈالی۔وہ

... [رأجع: ۲۷۸۸، ۲۷۸۸]

اس سواری سے گر گئیں اور (اس میں )ان کی وفات ہوئی۔ تشویج: بینکاح کامعالمہ دوسری روایت کے خلاف پڑتا ہے، جس میں بیہ کہ اس وقت عبادہ بن صامت ڈائٹیز کے نکاح میں تھیں۔ شایدانہوں نے طلاق دے دی ہوگی بعد میں ان سے نکاح ٹانی کیا ہوگا۔ یہ اس جنگ کا ذکر ہے جس میں حضرت عمان دکائٹیز کے زمانے میں رجب ۲۸ھ میں سب سے پہلاسمندری پیز ہصرت معاویہ دلافئی نے امیرالمؤمنین کی اجازت سے تیار کیااور قبر ص پر چڑھائی کی۔ بیمسلمانوں کی سب نے پہلی بحری جنگ تھی جس

میں ام حرام بھانٹنا جو کہ نبی اکرم منافیظ کی عزیزہ تھیں، شریک ہو کیں اور شہادت بھی پائی۔حصرت معاویہ ٹٹائٹنا کی بیوی کا نام فاختہ تھا اور وہ بھی آپ کے ساتھ اس میں شریکے تھیں۔

بَابُ حَمْلِ الرَّجُلِ امْرَأْتَهُ فِي الْغَزُو دُوْنَ بَعْض نِسَائِهِ

٢٨٧٩ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ النَّمَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ: سَمِعْتُ الزُّهْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عُرْوَةً ابْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّب، وَعَلْقَمَةَ

باب: آ دمی جہاد میں اپنی ایک بیوی کو لے جائے ایک کونہ لے جائے (بیدرست ہے)

(٢٨٤٩) جم سے حجاج بن منہال نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم سے عبدالله بن عرفميري في انهول في كهاجم سے يونس بن يزيدا يلي في بيان کیا، کہامیں نے ابن شہاب زہری ہے سنا، کہا کہ میں نے عروہ بن زبیر، سعید بن میتب ،علقمہ بن وقاص اور عبیداللہ بن عبداللہ سے عائشہ رہا ہونا کی

رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا كُنَّا عَلَى بِنْتِ مِلْحَانَ فَاتَّكَأْ عِنْدَهَا، ثُمَّ ضَحِكَ فَقَالَتْ: لِمَ تَضْحَكُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: ((نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي يَرْكُبُونَ الْبُحْرَ الْأَخْضَرَ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، مَثَلُهُمْ مَثَلُ الْمُلُونِكِ عَلَى الْأَسِرَّةِ)). فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قَالَ: ((اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا مِنْهُمْ)). ثُمَّ عَادَ فَضَحِكَ، فَقَالَتْ لَهُ مِثْلَ أَوْ مِمَّ ذَلِكَ فَقَالَ: لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَتِ: ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِيْنَ، وَلَسْتِ مِنَ الْآخِرِيْنَ)). قَالَ: قَالَ أَنْسٌ: فَتَزَوَّجَتْ عُبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ، فَرَكِبَتِ الْبَحْرَ مَعَ بِنْتِ قَرَظَةً ، فَلَمَّا قَفَلَتْ رَكِبَتْ دَابَّتَهَا فَوَ قَصَتْ بهَا، فَسَقَطَتْ عَنْهَا فَمَاتَتْ.

**♦**€211/4**)**\$\$

جهادكابيان

حدیث می ان چاروں نے حضرت عائشہ ڈیائٹا کی بیرحدیث مجھ سے تھوڑی تھوڑی بیان کی۔ عائشہ ڈاٹٹٹا نے بیان کیا کہ جب نمی کریم مَالٹیٹر

با ہرتشریف لے جانا چاہتے (جہاد کے لئے) تواپنی از واج میں قرعہ ڈا لئے

اورجس کا نام نکل آتانہیں آپ مَلْ تَنْفُر اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ایک غزوہ کے موقع پرآپ نے ہمارے درمیان قرعه اندازی کی تو اس مرتبہ میرا

نام آیا اور میں نبی اکرم مَا اللَّهُ کے ساتھ گئی ، یہ بردے کا حکم نازل ہونے

کے بعد کا واقعہ ہے۔

تشویج: معلوم ہوا کہ پردے کا بیمطلب نہیں ہے کہ گورت گھر کے باہر نہ نکلے جیسے بعض جاہلوں نے سمجھ رکھا ہے بلکہ شرعی پردے کے ساتھ گورت ضروریات کے لئے گھرے باہر بھی نکل عتی ہے، خاص طور پر جہادوں میں شرکت کر عتی ہے جیسا کہ متعددروایات میں اس کاذکر موجود ہے۔

**باب**:عورتوں کا جنگ کرنااور مردوں کے ساتھ لڑائی<sup>۔</sup>

میں شرکت کرنا

(۲۸۸۰) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک والفئ نے بیان کیا کہ احد کی لڑائی کے موقع پرمسلمان نبی کریم مَثَلَّیْنِمْ کے پاس سے جدا

ہوگئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عائشہ بنت الی بكر اور ام سلیم نُٹائِبُنَا (انس ٹُٹائِنْۂُ کی والدہ ) کودیکھا کہ بیاپنے از ارسمیٹے ہوئے تھیں اور (تیز چلنے کی وجہ سے ) میں ان کے پاؤں کی پازیبیں د کھ سکتا تھا۔انتہائی جلدی کے ساتھ یانی کے مشکیزے چھلکاتی ہوئی لیے جار ہی تھیں۔اور ابو

معمر کےعلاوہ جعفر بن مہران نے بیان کیا کہمشکیزے کواپٹی پشت پرادھر سے ادھر جلدی جلدی لئے پھرتی تھیں اور قوم کواس میں سے پانی پلاتی

تھیں، پھرواپس آتی تھیں اورمشکیزوں کو بھر کر لے جاتی تھیں اور قوم کو بلاتی تھیں۔

كتناب الجهاد ابْنَ وَقَاصٍ، وَعُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ

حَدِيْثِ عَائِشَةً، كُلَّ حَدَّثَنِيْ طَائِفَةً، مِنَ الْحَدِيثِ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ إِذَا أَرَادَ أَنْ

يَخْرُجَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ، فَأَيَّتُهُنَّ يَخْرُجُ

سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا النَّبِيُّ مُثَّلِّكُمْ فَأَقْرَعَ بَيْنَا

فِيْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا، فَخَرَجَ فِيْهَا سَهْمِيْ، فَخَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ طَلْكُامًا بَعْدَ مَا أُنْزِلَ

الْحِجَابُ. [راجع: ٢٥٩٣]

بَابُ غَزُوِ النِّسَاءِ وَقِتَالِهِنَّ مَعَ الرِّجَال

٢٨٨٠ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ،

حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ مُطْلِحُهُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأَمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا،

تَنْقُزَانِ الْقِرَبَ وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنْقُلَانِ الْقِرَبَ عَلَىَ مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ الْقَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَانِهَا، ثُمَّ تَجِيْنَانِ فَتُفْرِغَانِهِ

فِيْ أَفْوَاهِ الْقَوْمِ. [أطرافه في: ٣٨١١، ٢٩٠٢،

٤٢٠٤][مسلم: ٢٨٣٤]

تشویج: زندہ قوموں کی عورتوں میں بھی جذبہ آزادی بدرجہاتم موجود ہوتا ہے جس کے سہارے وہ بعض دفعہ میدان جنگ میں ایسے کار ہائے نمایاں کر گزرتی میں کمان کود کھیرساری دنیا حیرت زوہ ہوجاتی ہے جیسا کہ آج کل یقود یوں کےخلاف مجاہدین فلسطین بہت ہے مسلمانوں کے مجاہدانہ کارناموں کی شہرت ہے۔حضرت امسلیم مشہور صحابیہ ملحان کی بیٹی ہیں جو مالک بن نضر کے فکاح میں تھیں ۔ان ہی کیطن سے مشہور صحابی حضرت انس ڈانٹیڈ پیدا ہوئے۔ مالک بن نضر حالت کفر بی میں وفات پا گئے تھے۔ بعد میں ان کا نکاح ابوطلحہ رکافٹن سے ہوا۔ ان سے بہت سے محاب نے احادیث دوایت کی ہیں۔ اٹھا کر لے جانا

جهاد كابيان <8€212/4 €

باب: جہاد میں عورتوں کا مردوں کے باس مشکیزہ

(۲۸۸۱) ہم سے عبدان نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر

دی، کہا ہم کو یونس نے خروی، انہیں ابن شہاب نے ،ان سے تعلیہ بن ابی

ما لک نے کہا کہ عمر بن خطاب والفئو نے مدینہ کی خواتین میں کچھ جا دریں

تقسیم کیں۔ایک نی جاور نے گئی تو بعض حضرات نے جوآپ کے پاس ہی

تھے کہا یا امیر المؤمنین! یہ چا در رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْمَ كَى نواسى كود \_ د يَحْيَ ، جو

آپ کے گھر میں ہیں ۔ان کی مراد (آپ کی بیوی) ام کلثوم بنت علی ڈیائیٹا

ے تھی کیکن عمر ر ٹالٹونؤ نے جواب دیا کہ ام سلیط و ٹالٹونا اس کی زیادہ مستحق

بیں ۔ بدامسلیط والفی ان انصاری خواتین میں سے تھیں جنہوں نے رسول

الله مَنْ تَنْفِعُ سے بیعت کی تقی عمر واللفظ نے فرمایا کہ آپ احد کی الوائی کے

موقع پر ہمارے لئے مشکیزے (پانی کے ) اٹھا کر لاتی تھیں ۔ ابوعبداللہ

(امام بخاری مُعِنَّة )نے کہا (صدیث میں )لفظ تَزْ فِر کامعنی بیہ کے کہ سین

كِتَابُ الْجِهَادِ

# بَابُ حَمْلِ النِّسَاءِ الْقِرَبَ إِلَى النَّاسِ فِي الْغَزُو

٢٨٨١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ،

أَخْبَرَنَا يُوْنِسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ تَعْلَبَةُ

ابْنُ أَبِي مَالِكِ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَسَمَ مُرُوطًا بَيْنَ نِسَاءٍ مِنْ نِسَاءِ الْمَدِيْنَةِ، فَبَقِى

مِرْطٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ مَنْ عِنْدَهُ: يَا أُمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ! أَعْطِ هَذَا بِنْتَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ

الَّتِيْ عِندَكَ. يُرِيدُونَ أُمَّ كُلْتُوم بِنْتَ عَلِيٌّ. فَقَالَ عُمَرُ: أُمُّ سَلِيْطٍ أُحَقُّ. وَأُمُّ سَلِيْطٍ مِنْ

نِسَاءِ الأَنْصَارِ مِمَّنْ بَايَعَ رَسُولَ اللَّهِ مَالِئَكُمَّا.

قَالَ عُمَرُ: فَإِنَّهَا كَانَتْ تَزْفِرُ لَنَا الْقِرَبَ يَوْمَ أُحُدٍ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: تَزْفِرٌ: تَخِيْطُ. [طرفه

في: ۲۷۱ع] تشویج: ((تزفو)) کامنی سینے سے کرنا میج نہیں ہے میچ معنی یہ ہے کہ اٹھا کرلاتی تھی قسطلانی نے کہاامام بخاری می تند نے یہ معنی ابوصالح کا تب

لید کی تقلید نظل کردیا۔حضرت عمر مٹائنی کاعدل وانصاف یہاں سے معلوم کرنا جا ہے۔ بیچا در آپ ابنی بیوی ام کلثوم کودے دیے مگر صرف اس خیال سے نہ دی کہ وہ ان کی بیوی تھیں اور غیر کوجس کاحق زیادہ مقدم کیا۔انصاف کا تقاضا بھی ہی ہے۔

بَابُ مُدَاوَاةِ النِّسَاءِ الْجَرْحَى فِي الْغَزُو

٢٨٨٢ ـ حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا بِشْرُ

ابْنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ

ىبى

(۲۸۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا ،کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا ، کہا ہم سے خالد بن ذکوان نے بیان کیا، ان سے رہی بنت معو ذر وللنجنان بیان کیاانہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم منافیز کے ساتھ (غزوہ

باب: جہاد میں عورتیں زخیوں کی مرہم یٹی کرسکتی

میں ) شریک ہوتیں تھیں ،سلمان فوجیوں کو پانی پلاتیں تھیں، زخیوں کی مرہم نَسْقِيَ الْمَاءَ وَنُدَاوِي الْجَرْحَى، وَنَرُدُ ینی کرتین تھیں اور جولوگ شہید ہوجاتے انہیں مدیندا ٹھا کرلاتیں تھیں۔

الْقَتْلَى . [طرفاه في: ٢٨٨١، ٥٦٧٩ تشوي : خلاصة يدكه جهاد كيمواقع برعورتيل كعركا ناك بن كربيهن نبيل ربتي تحيل بلكه مرفروشانه خدمات انجام ديتي تحيل -

**باب**: زخمیوں اورشہیدوں کوعورتیں لے کر جاسکتی

بَابُ رَكِّ النِّسَاءِ الْجَرْحَى

جهاد كابيان

وَالْقَتْلَى

كِتَابُ الْجِهَادِ

٢٨٨٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ. الْمُفَضَّل، عَنْ خَالِدِ بْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الرُّبَيِّع بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ: كُنَّا نَغْزُوْ مَعَ النَّبِيِّ مُشْكِمُ إ

فَنَسْقِي الْقَوْمَ وَنَخْدُمُهُمْ، وَنَرُدُ الْجَرْحَى وَالْقَتْلَى إِلَى الْمَدِيْنَةِ. [راجع: ٢٨٨٢]

تشويج: اس يج بھى مورتوں كاجباد ميں شريك بونا ابت بوا۔

شہیدوں کواٹھا کرمدینہ لے جاتیں تھیں۔

# بَابُ نَزُعِ السَّهُمِ مِنَ الْبَدَن

٢٨٨٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً، عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيْ

بُرْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: رُمِيَ أَبُوْ عَامِرٍ فِيْ رُكْبَتِهِ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: انْزَعْ ُهَذَا

السَّهْمَ. فَنَزَعْتُهُ، فَنَزَا مِنْهُ الْمَاءُ، فَدَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ مَالِئَكُمْ ۖ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرُ

لِعُبَيْدٍ أَبِي عَامِرٍ)). [طرفاه في: ١٣٨٣ ، ١٣٨٣]

[مسلم: ٦٤٠٦]

تشريج: آلات جراحي جوآج كل وجوديس آي علي بين ،اس وقت ند تع ـ اس كئ زخمول كجسمول مين ميوسة تير باتهول بي س فكال جات تھے۔ ابوعامر رہا نی الیے ہی مجاہد ہیں جو تیر سے گھائل ہو کر جام شہادت نوش فرما گئے تھے۔ نی کریم مُن الیکی الم البدار انسوس ان کا نام لیا اور ان کے

بَابُ الْحِرَاسَةِ فِي الْغَزُو فِيَ

سَبِيْلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ

٢٨٨٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ خَلِيل، حَدَّثَنَا عَلِيّ بْنُ مُسْهِرٍ، أُخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ،

أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَاثِشَةَ تَقُوْلُ: كَانَ النَّبِيُّ مَا لَنَّكُمُ سَهِرَ

(۲۸۸۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا،ان سے خالد بن ذکوان نے اوران سے رہیج بنت معو ذر النجائے نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ ہم نبی کریم مظافیا کے ساتھ جہادیں شریک ہوتیں خيس، مجابد مسلمانول كو ياني پلاتيں ، ان كى خدمت كرتيں اور زخيوں اور

باب: (مجاہدین کے )جسم سے تیر سینج کرنکالنا

دعافرمائی که 'اےاللہ!عبیدابوعامری مغفرت فرما۔''

(۲۸۸۴) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابواسامہ نے بیان كيا،ان سے يزيد بن عبدالله نے اوران سے ابو مريره والله نے ان سے ابو موی اشعری ڈالٹھ نے بیان کیا کہ ابو عامر ڈالٹھ کے گھٹے میں تیرا گا تو میں ان کے پاس پہنچا۔انہوں نے فرمایا کہ اس تیرو کھینچ کر نکال لومیں نے کھینچ لیا تو اس سے خون بہنے لگا پھر نبی کریم مُثَاثِیْظِ کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ مَنْ اللَّهُ كُواس حادث كى اطلاح دى تو آپ مَنْ اللَّهُ فِي إلى ان كے لئے )

لئے دعائے خیر فرمائی۔ ابو عامر ابوموی اشعری کے پچاتھ۔ جنگ اوطاس میں بیوا تعدیثی آیا تھا۔ باب: الله كراسة مين دوران جهاد پهره دينا

(١٨٨٥) م سے اساعيل بن قليل نے بيان كيا، كما م كوعلى بن مسر نے خبر

دی، کہاہم کو میچیٰ بن سعید نے خبر دی ، کہاہم کوعبداللہ بن ربیعہ بن عامر نے خرردی ، کہا کہ میں نے عاکشہ والنجا سے سنا ، آپ بیان کرتی تھیں کہ بی 

كِتَابُ الْجِهَادِ

جہاد کا بیان

آپ نے فرمایا'' کاش!میرےاصحاب میں ہے کوئی نیک مرداییا ہوتا جو فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ قَالَ: ((لَيْتَ رَجُلاً صَالِحًا مِنْ أَصْحَابِي يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ)). إذْ سَمِعْنَا

رات بحر ہمارا پہرہ دیتا!" ابھی یہی باتیں ہور ہی تھیں کہ ہم نے ہتھیار کی جهنكار منى \_ آ مخضرت مُناتَّقِيَّمُ في دريافت فرمايا " يكون صاحب بين ؟"

(آنے والے نے ) كہا ميں جول سعد بن الى وقاص ، آپ كا پهره دينے

ك لئ حاضر ہوا ہول \_ ( كھر نبي كريم مَنْ اللَّيْظِم خُوش ہوئے \_ ان كے لئے

دعا فرمائی)اورآپ سوگئے۔

تشویج: دوسری روایت میں ہے یہاں تک کرآپ کے خرالے کی آوازی ۔ ترندی نے حضرت عائشہ واللہ بناکرم مَاللہ بناکرم مَاللہ بنا کرم مَاللہ بناکرم مَاللہ بناکرم مَاللہ بناکرم مَاللہ بناکرم مَاللہ بناکہ بن تے، جب بيآيت اترى: ﴿ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ﴾ (٥/ المائدة: ٢٥) "الله آپكولوگول مے محفوظ رکھے گا۔" تو آپ نے چوكى پهره اٹھاديا۔ حاکم اوراین ملجہ نے مرفوعاً نکالا۔ جہاد میں ایک رات چوکی پہرہ وینا ہزار را توں کی عبادت اور ہزار دنوں کے روز ہ سے زیادہ تو اب رکھتا ہے۔ (۲۸۸۲) ہم سے یکی بن پوسف نے بیان کیا ، کہا ہم کوابو برنے خبردی ،

انہیں ابوحسین نے ، انہیں ابوصالے نے اور انہیں ابو ہررہ والفئ نے کہ نبی كريم مَا لَيْنِام في الله الشرقى كابنده ، روي كابنده ، جاور كابنده ، مبل كا بندہ ہلاک ہوا کہ اگر اسے پچھود ہے دیا جائے تب تو خوش ہوجا تا ہے اور اگر نه دیا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔''اس حدیث کواسرائیل اورمحدین جحادہ

( ١٨٨٥) اورعمر وبن مرز وق نے ہم سے براھا كربيان كيا، انہوں نے كہا ہم کوعبدالرحمٰن بن عبداللہ بن دینار نے خبر دی ،انہوں نے اپنے باپ ہے،

انہوں نے ابوصالح سے ، انہوں نے ابو ہریرہ دلائی سے ، انہوں نے ٱتخضرت مَنَا يُعْتِمُ سے ،آپ نے فرمایا: ''اشرافی ، روپے اور کمبل کا ہندہ تباہ موا، اگراس كو كچهديا جائ تب توخوش جب ندديا جائے تو غص موجائ، اليا شخص جاه سرنگوں مواراس كوكا نا كَلَّة خداكرے چرند فكلے مبارك كا متحق ہے وہ بندہ جواللہ کے راہتے میں (غزوہ کے موقع پر)اپنے گھوڑے

ک لگام تھا ہے ہوئے ہے،اس کے سرکے بال پراگندہ ہیں اور اس کے قدم گرد وغبارے اٹے ہوئے ہیں، اگراسے چوکی پہرے پر لگادیا جائے تووہ اسے اس کام میں پوری تند بی سے لگار ہادرا گراشکر کے پیچے (و کم جمال کے لئے ) لگا دیا جائے تو اس میں بھی پوری تندی اور فرض شناس سے لگا

رے (اگرچدزندگی میں غربت کی وجدے اس کی کوئی اہمیت بھی نہ ہوکہ)

أَنَّا سَعْدُ بْنِ أَبِّي وَقَاصٍ، جِئْتُ لِأَحْرُسَكَ. وَنَامَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ ۗ [طرفه في: ٧٢٣١] [مسلم: ، ٦٢٣، ٦٢٣٢؛ ترمذي: ٣٧٥٦]

صَوْتَ سِلَاحٍ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)) فَقَالَ:

٢٨٨٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بِكُو، عَنْ أَبِيْ حَصِيْنِ، عَنْ أَبِيْ صَالِح،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمْ قَالَ: ((تَعِسُ عَبْدُ الدِّينَارِ وَالدِّرْهُمِ وَالْقَطِيْفَةِ وَالْحَمِيْصَةِ، إِنْ أَعْطِيَ رَضِيَ، وَإِنْ لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَ)). لَمْ يَرْفَعْهُ إِسْرَائِيْلُ وَمُحَمَّدُ بنُ جُحَارَةً عَنْ فِالرَّصِين عَمِوْعُ بَيْل كياً-أَبِي حَصِيلُ. [طرفاه في: ١٨٨٧، ١٤٣٥]

> عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّاكُمُ قَالَ: ﴿ (تَعِسَ عَبْدُ الدِّينَارِ وَعَبْدُ اللَّـٰرُهُم وَعَبْدُ الْخَمِيْصَةِ، إنْ أُعْطِىَ رَضِي، وَإِنْ لَمْ يُعْطُ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ،

٢٨٨٧ ـ وَزَادَ لَنَا عَمْرٌو قَالَ: أَخْبَرَنَا

وَإِذَا شِيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوْبَى لِعَبْدِ آخِدٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، أَشْعَتْ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٍ قَدَمَاهُ، إِنْ كَانَ فِي الْحِرَاسَةِ كَانَ فِي الْبِحْرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي السَّاقَةِ كَانَ فِي السَّاقَةِ، إِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنُ لَهُ، وَإِنْ شَفَعٌ لَمْ يُشَفَّعُ)). فَتَعْسًا. كَأَنَّهُ يَقُولُ: فَأَتْعَسَهُمُ اللَّهُ

كِتَ**َابُالْجِهَادِ** خَيَبَهُمُ اللَّهُ. طُوْبَى: فُغْلَى مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

خَيْبَهُمُ اللَّهُ. طُوْبَى: فَعْلَى مِنْ كُلِّ شَيْءِ الرَّره كَى عَلَاقات كَى اجازت چا جَوَا سے اجازت كَى مَد طے اور اگر طَيِّب، وَهِى يَاءٌ حُولَتْ إِلَى الْوَاوِ وَهِى مِنْ كَى كَى سَفَارْ كَرْكَ وَاسَ كَى سَفَارِ ثُرُ كَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللللِّهُ الْمُعَلِمُ الللللِّهُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الْمُعَلِمُ الللَّهُ اللَّهُ

سی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی قبول نہ کی جائے۔''اور کہا کہ قرآن مجید میں جولفظ' تَعْسَا'' آیا ہے گویا یوں کہنا چاہیے کہ ''فَاتْعَسَهُمُ اللهُ''(الله انہیں گرائے ہلاک کرے) طوبی ''فعلی '' کے وزن پر ہے ہراچھی اور طیب چیز کے لئے۔واواصل میں یا تھا (طیبی) پھریا کوواوسے بدل دیا گیا اور بہ طیب سے لکلا ہے۔

تشوج : حدیث بدامیں ایک غریب مخلص مردمجاہد کے چوکی پہرہ دینے کا ذکر ہے، یہی باب سے وجہ مطابقت ہے، اللہ والے بزرگ ایسے ہی پوشیدہ غریب نامعلوم غیرمشہور بزرگ ہوتے ہیں جن کی دعا کیں اللہ قبول کرتا ہے گرید مقام برکسی کونصیب نہیں ہے۔

### باب جہاد میں ضدمت کرنے کی فضیلت کابیان

(۲۸۸۸) ہم سے محمد بن عرعرہ نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے یونس بن عبید نے ، ان سے ثابت بنائی نے اور ان سے انس بن مالک رہائی نے نیان کیا کہ میں جریر بن عبداللہ بحلی رہائی نے ساتھ تھا تو وہ میری خدمت کرتے تھے حالا نکہ عمر میں وہ مجھ سے بڑے تھے، جریر رہائی نے میں نے ہر وقت انصار کو ایسا کام کرتے دیکھا (رسول نے بیان کیا کہ میں نے ہر وقت انصار کو ایسا کام کرتے دیکھا (رسول اللہ منا اللہ منا اللہ عمر اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ عمر اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا اللہ منا ہوں۔

تشوج: وہ بات میر کی کہ انساری جناب رسول کریم مَلَا تَقِیْم سے بہت محبت رکھتے اور آپ کی بہت تعظیم کرتے تھے، معلوم ہوا جوکوئی اللہ اور اس کے رسول مَلَاثِیْم اللہ علی معلوم ہوا جوکوئی اللہ اور اس کے رسول مَلَاثِیْم سے مجبت رکھے اس کی خدمت کرنا عین سعاوت ہے۔ بظاہر اس حدیث کی مطابقت ترجمہ باب سے مطابقت ہوگئی۔ میں اتنازیا وہ ہے کہ بی محبت سفریس ہوئی اور سفر عام ہے جو جہاد کے سفر کو بھی شامل ہے پس باب سے مطابقت ہوگئی۔

(۲۸۸۹) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے محمہ بن جعفر نے بیان کیا، ان سے مطلب بن حطب کے مولی عمر و بن افی عمر و نے اور انہوں نے انس بن مالک رڈاٹھ سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ میں رسول اللہ مُل اللہ علی فیر کے ساتھ خیبر (غزوہ کے موقع پر) گیا، میں آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، پھر جب آپ واپس ہوئے اور احد پہاڑ دکھائی دیا تو آپ نے فرمایا کہ 'میوہ پہاڑ ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں اوروہ ہم سے مجبت کرتا میں اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا '' اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھ سے مدینہ کی طرف اشارہ کرکے فرمایا '' اس کے دونوں پھر یلے میدانوں کے درمیان کے فرمایا 'کے دونوں پھر یلے میدانوں کے درمیان کے

بَابُ فَضَلِ الْحِدُمَةِ فِي الْعَزُو ٢٨٨٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيْرٌ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، فَكَانَ

يَخْدُمُنِيْ. وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ أَنَّسٍ قَالَ جَرِيْرٌ:

إِنِّي رَأَيْتُ الأَنْصَارَ يَصْنَعُوْنَ شَيْئًا لَا أَجِدُ أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَكْرَمْتُهُ. [مسلم: ٦٤٢٨]

٢٨٨٩ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَر، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرو، مُولَى الْمُطَّلِب بْنِ حَنْطَب، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ مَوْلَى الْمُطَّلِب بْنِ حَنْطَب، أَنَّهُ سَمِعَ أَنْسَ ابْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُمَّ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِ مُلْكُمَّ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ اللَّهِ مُلْكُمَّ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ

النَّبِيِّ مُثَلِّئُمُ رَاجِعًا، وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: ((هَذَا جَبُّلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)). ثُمَّ أَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: ((أَللَّهُمَّ إِنِّيُ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لاَبَتَيْهَا كَتَحْوِيْمِ إِبْوَاهِيْمَ مَكَّةَ، أَللَّهُمَّ بَارِكُ لَنَا فِي خطكورمت والاقرارديتا بول، جس طرح ابرابيم عَلِينا في مكوحرمت والا شهر قرارد یا تھا،اے اللہ! ہمارے صاع اور ہمارے مدمیں برکت عطافر ما۔

صَاعِنَا وَمُدِّنًا)). [رأجع: ٣٧١] [مسلم ٣٣٢١ ترمذی: ۳۹۲۲]

نسائی: ۲۲۸۲]

تشویج: اس سے بدین شریف کی حرمت بھی ہابت ہوئی جیبا کہ مکہ شریف کی حرمت ہے، مدینہ کے لئے بھی صدود حرم متعین ہیں جن کے اندروہ سارے کام ناچائز بیں جوحرم مکہ میں ناچائز ہیں ۔اہلحدیث کا یہی مسلک ہے *کہ مدینہ بھی مکہ ہی کی طرح حرام ہے۔*(وللتفصیل مقام اخر) خیبر مدینہ سے شام کی جانب تین منزل پرایک مقام ہے۔ یہ یہودیوں کی آبادی تھی۔ نبی کرمیم مُلاَثِیْظُ کوحدیبیہے آئے ہوئے ایک ماہ سے کم ہی عرصہ ہوا تھا کہ آپ نے خیبر کے یہودیوں کی سازش کا حال سنا کہ وہ دیند پر حملہ کرنے والے ہیں ،ان کی مدافعت کے لئے آپ نے پیش قدی فرمائی اوراہل اسلام كوفتح مبين حاصل ہوئی۔

(۲۸۹۰) ہم سے سلیمان بن داؤدابوالرئے نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ذكرياني ،ان سے عاصم بن سليمان نے ،ان سےمورق عجلى نے اوران ے انس ڈالٹھ نے بیان کیا کہ ہم نی کریم منافیظ کے ساتھ (ایک سفر میں) تھے۔ کچھ صحابہ کرام ٹنگائٹٹر روزے سے تھے اور کچھ نے روز ہنیں رکھا تھا۔ موسم كرى كا تقاء بهم ميس زياده بهتر سايه جوكوئي كرتاء اپنا كمبل تان ليتا فيرجو لوگ روزے سے تھے وہ کوئی کام نہ کر سکے تھے اور جن حضرات نے روزہ نہیں رکھا تھا تو انہوں نے ہی اونٹوں کواٹھایا (پانی پلایا) اورروزہ داروں کی خوب خوب خدمت بھی کی اور ( دوسرے تمام ) کام کئے۔ نبی کریم مَلَ اللَّهِ ا نے فرمایا'' آج اجروثواب کوروز ہ ندر کھنے والے لوٹ کرلے گئے ۔''

عَنْ مُوَرِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَنَس قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُنْفَكُمُ أَكْثَرُنَا ظِلًّا الَّذِي يَسْتَظِلُّ بِكِسَافِهِ، وَأَمَّا الَّذِيْنَ صَامُوا فَلَمْ يَعْمَلُوا شَيْئًا، وَأَمَّا الَّذِيْنَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّكَابَ وَامْتَهُنُوا وَعَالَجُوا فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ ﴿ (فَهَبَ الْمُفْطِرُونَ الْيُومَ بِالْأَجْرِ)). [مسلم: ٢٦٢٢؛

• ٢٨٩ ـ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوُدَ أَبُو الرَّبِيْعِ ،

عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ زُكَرِيًّا، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ،

تشویج: لیخی روزه دارول سے زیاده ان کوثو اب ملا معلوم ہوا کہ جہاد میں بجاہدین کی خدمت کرناروزے سے زیادہ اجر رکھتا ہے۔روزہ ایک انفرادی نیکی ہے گر جاہدین کی خدمت پوری ملت کی خدمت ہے،اس لئے اس کو بہر حال فوقیت حاصل ہے حدیث کامفہوم یہ بھی ہے کدروز ہ اگر چہ خیر محض ہے اور مخصوص ومقبول عبادت ہے بھر بھی سفر وغیرہ میں ایسے مواقع پر جبکہ اس کی وجہ سے دوسرے اہم کا مرک جانے کا خطرہ ہوتو روزہ رکھنا انصل نہیں۔ جو واقعہ صدیث میں ہےاں میں بھی یہی صورت پیش آئی تھی کہ جولوگ روزے سے تھے وہ کوئی کا متھکن وغیرہ کی وجہ سے نہ کر سکے کیکن بےروز ہ داروں نے بوری توجہ سے تمام خدمات انجام دیں،اس لئے ان کاثواب روز ور کھنے والوں سے بھی بڑھ گیا۔

باب: الشخص كي فضيلت جس نے سفر ميں اينے

بَابُ فَضَلِ مَنْ حَمَلَ مَتَاعَ سأتقى كاسامان إثفاديا صَاحِبِهِ فِي السَّفَر

٢٨٩١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا (۲۸۹۱) ہم سے اسحاق بن نصر نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا ،ان ہے معمر نے ،ان سے جام نے ،ان سے ابو ہر رہ ڈلاٹیؤ نے کہ عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَفِيَّةً قَالَ: ((كُلُّ نی کریم مَن الله الله نظر مایا: ' روز اندانسان کے ہرایک جوڑ پرصدقد لازم ہے

جهاد كابيان

سُلاَمَى عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ، يُعِينُ الرَّجُلُ ادراً گركونی فخص كى كى سوارى ميں مددكرے كه اس كوسهارا دے كراس كى فِيْ دَابَّتِهِ يُحَامِلُهُ عَلَيْهَا أَوْ يَرْفَعُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ سواری پرسوار کردے یا اس کا سامان اس پر اٹھا کر رکھ دیتو بیجی صدقہ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبُ، وَكُلُّ خَطُوةٍ ہے۔ اچھا اور پاک لفظ بھی ( زبان ہے ) نکالناصدقہ ہے۔ ہرقدم جونماز يَمُشِيْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وَدَلُّ الطَّرِيْقِ کے لئے اٹھتا ہے وہ بھی صدقہ ہے اور ( کسی مبافر کو ) راستہ بتا دینا بھی

صَدَقَةٌ)). [راجع: ٢٧٠٧] صدقہے۔"

تشوج: حدیث عام ہے مرسز جہاد کے مسافر خصوصیت سے بہاں مراد ہیں ،ای لئے امام بخاری میندید اس کو کتاب الجہاد میں لائے ہیں ۔کوئی جمائی اگراس مبارک سفر میں تھک رہا ہے یا اس پر بو جھزیا دہ ہے تو اس کی امداد بڑا ہی درجہ رکھتی ہے۔ یوں ہر مسافر کی مدد بہت بڑا کار خیر ہے مسافر کوئی بھی ہو۔ای طرح زبان سے ایسالفظ نکالنا کہ سننے والےخوش ہوجا کمیں اوروہ کلمہ خیر ہی ہے متعلق ہوتو ایسےالفاظ بھی صدقہ کی مدمیں ککھے جاتے ہیں ۔

قر آن مجید میں ایسے الفاظ کواس صدقہ سے بہت بہتر قرار دیا ہے جس صدقہ کی وجہ ہے جس پروہ صدقہ کیا گیا ہے اس کوئ کر تکلیف ہو، ای لئے ہر مسلمان مؤمن كافرض ہے كدياتو كلمدخيرزبان سے تكالے يا خاموث رہے۔ ہرقدم جونماز كے لئے استھے و بھى صدقد ہے اوركسى راوم كئے ہوئے مسافر کوراستہ بنا دینا بھی بہت ہی بڑاصدقہ ہے۔ یہی اسلام کی وہ اخلاقی پاکیزہ تعلیم ہے جس نے اپنے سچے پیروکاروں کو آسانوں اورزمینوں میں قبول عام بخثا- اللهم اجعلنا منهم ـ أمين

## **باب**: الله کے راہتے میں سرحد پر ایک دن پہرہ دینا کتنابر انواب ہے

اورالله تعالی کا اَرشاد که ' اے ایمان والوصبر سے کام لواور دشمنوں سے صبر مين زياده ربواورموري يرجير بو" أخرا يت كـ

تشویج: صبرایک بہت بری الله فی قوت کا نام ہے جس کے نتیجہ میں بہت سے انسانوں نے بری بری تاریخی کامیابیاب حاصل کی ہیں۔ ہارے رسول پاک مَنَاشِيْظِ کی مثال اظهر من الفتس ہے۔

٢٨٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُنِيْرٍ، سَمِعَ أَبَا (۲۸۹۲) ہم سے عبداللہ بن حتیر نے بیان کیا، انہوں نے ابوالنضر ہاشم بن قاسم سے سنا ، انہول نے کہا ہم سے عبد الرحمٰن بن عبد الله بن وینار نے النَّضْرِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابوحازم (سلمہ بن وینار) نے بیان کیا اوران سے مہل بن سعد ساعدی والنفظ نے بیان کیا کدرسول الله مَالنظِم نے فرمایا:'' اللہ کے راہتے میں دشمن سے ملی ہوئی سرحد پرایک دن کا پہرہ دنیا و مافیہا سے بڑھ کر ہے، جنت میں کسی کے لئے ایک کوڑے جنتنی جگہ دنیا و

مافیہا سے بڑھ کر ہے اور جو تخص اللہ کے راستے میں شام کو چلے یاضج کوتو وہ

دنیاو مافیہاہے بہتر ہے۔''

وَقَوْلَ اللَّهِ:﴿ إِيَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُوا ﴾ ألآية. [آل عمران: ٢٠٠]

سَبيل اللّه

بَابٌ فَضَلِ رِبَاطِ. يَوْمٍ فِيَ

كِتَابُ الْجِهَادِ

دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكِمٌ قَالَ: ((رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ خَيْرٌ

مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا، وَالرَّوْحَةُ يَرُوْحُهَا الْعَبْدُ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ أَوِ الْغَدُوَّةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا عَلْيُهَا)). [راجع: ٢٧٩٤]

**218/4** 

قشوج: اسلای شرق ریاست میں سرحد پر چوکی پہرے کی خدمت جس کوسونی جائے اور وہ اے بخو لی انجام دیواس کا نام بھی مجاہدین میں ہی لکھا جاتا ہے اور اس کو وہ تو اب ماتا ہے جس کے سامنے دنیا کی ساری دولت بھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی کیونکہ دنیا بہر حال فانی اور اس کا تو اب بہر حال باقی

"الرباط بكسر الراء وبالموحدة الخفيفة مَلاَرَّمة المكان الذي بين المسلمين والكفار لحراسة المسلمين منهم واستدل المصنف بالآية اختيار لاشهر التفاسير فعن الحسن البصري وقتادة ﴿اصبروا﴾ على طاعة الله ﴿وصابروا﴾ اعداء الله في الجهاد ﴿ورابطوا﴾ في سبيل الله وعن محمد بن الكعب ﴿اصبروا﴾ على الطاعة ﴿وصابروا﴾ لانتظار الوعد ﴿ورابطوا﴾ لعدو ﴿واتقوا الله﴾ فيما بينكم۔ "(فتح جلد٦ صفحه ١٠٧)

# بَابُ مَنْ غَزًا بِصَبِیِّ لِلْخِدْمَةِ بِالسِد: اگرکسی بچکو خدمت کے لئے جہاد میں ساتھ لے جا تیں ساتھ لے جا تیں

اللَّهِ مَالِئَهُمُ: ((آذِنُ مَنْ حَوْلُكَ)). فَكَانَتْ

تشوج: اس من اشارہ ہے کہ بچے جہاد کے لئے خاطب بیس ہے کین خدمت کے لئے بچوں کو جہاد میں ہمراہ لگایا جاسکتا ہے۔

(۲۸۹۳) ہم سے قتیبہ بن سعید نے کہا، ہم سے بعقوب بن عبدالرحمٰن نے ٢٨٩٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، عَنْ بیان کیا،ان سے عمروبن عمرونے اوران سے انس بن مالک داللہ نے کہ نبی عَمْرُو، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ النَّبِيَّ مُطْتُكُمُمْ كريم مَنَافِيْزُم ن ابوطلح رِثَافِيْ س فرمايا: " اين بچول ميس س كوئى بچه قَالَ لِأَبِي طَلَحَةَ: ((الْتُمِسُ غُلَامًا مِنْ میرے ساتھ کردوجو خیبر کے غزوے میں میرے کام کردیا کرے، جبکہ میں غِلْمَانِكُمْ يَخُدُمُنِيْ حَتَّى أَخْرُجَ إِلَى خَيْرً)). خيبر كاسفر كروں \_'' ابوطلحه اپني سواري پراينے پيچھيے بٹھا كر مجھے ( انس رالشئز فَخَرَجَ بِي وَ طَلْحَةَ مُرْدِفِيٌّ، وَأَنَا غُلَامٌ کو) لے گئے، میں اس وقت ابھی اڑکا تھا بالغ ہونے کے قریب۔ جب بھی رَاهَفْتُ الْحُلُمَ، فَكُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ ٱنخضرت مَنْ لَيْنِكُم كهيں قيام فرماتے تو ميں آپ مَنْ لَيْنِكُم كَي خدمت كرتا \_ إِذَا نَزَلَ، فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ كَثِيرًا يَقُولُ: ((اللَّهُمَّ ا کثر میں سنتا کہ آپ بیده عاکرتے''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں غم اور إِنِّي أَعُوٰذُبكَ مِنَ الْهَتِّم وَالْحَزَن وَالْعَجْزِ عاجزی مستی ، بخل ، ہز دلی ، قرض داری کے بوجھاور ظالم کے اپنے او پرغلبہ وَالْكُسَلِ وَالْبُخُلِ وَالْجُبُنِ وَضَلَع الدَّيْنِ ے۔' آخر ہم خیبر پنچ اور جب الله تعالی نے خیبرے قلعہ پرآ پ کوفتح دی وَغَلَيْةِ الرِّجَالِ)). ثُمَّ قَدِمْنَا خَيْبَرَ، فَلَمَّا تو آپ کے سامنے صفیہ بنت حی بن اخطب واللہ اللہ کا کہا ہری و فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْحِصْنَ ذُكِرَ لَهُ جَمَالُ صَفِيَّةً باطنی ) کا ذکر کیا گیاان کاشو ہر (یہودی ) لڑائی میں کام آگیا تھا اور وہ ابھی بنْتِ حُيِّى بْنِ أَخْطَبَ، وَقَدْ قُتِلَ زَوْجُهَا البن بی تھیں ( اور چونکہ قبیلہ کے سردار کی لڑکی تھیں ) اس لئے رسول وَكَانَتْ عَرُوسًا، فَاصْطَفَاهَا رَسُولُ كريم الكيُّم ن (ان كاكرام كرنے كے لئے) أبيس اپ لئے ليندفرما اللَّهِ مَلْكُمْ لِنَفْسِهِ، فَخَرْجَ بِهَا حَتَّى بَلَغْنَا لیا۔ پھرآپ مال فیز انہیں ساتھ لے کروہاں سے چلے۔ جب ہم سدالصہاء سَدَّ الصَّهْبَاءِ حَلَّتْ، فَبَنَى بِهَا، ثُمَّ صَنَعَ پر پنچ تو وہ حض سے پاک ہوئیں ، تو آپ نے ان سے خلوت کی ۔اس کے حَيْسًا فِي نِطَع صَغِيْرٍ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ

بعدا ہے نے حیس (تھجور، پنیراور تھی سے تیار کیا ہوا ایک کھانا) تیار کرا کر

كِتَابُ الْجِهَادِ **3**219/4 **3** جهادكابيان تِلْكَ وَلِيْمَةَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُثْلِثُهُمْ عَلَى صَفِيَّةً.

ایک چھوٹے سے دستر خوان پر رکھوایا اور مجھ سے فرمایا: ''اپنے آس پاس ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ: فَرَأَيْتُ رَسُولَ ك لوكول كودعوت در دو 'اوريبي آنخضرت مَنَّا لَيْزُمُ كاحضرت صفيه وَلَيْنُهُمْ اللَّهِ مُثْلِثُكُمُ يُحَوِّي لَهَا وَرَاءَهُ بِعَبَاءَةٍ، ثُمَّ يَجْلِسُ

کے ساتھ نکاح کا دلیمہ تھا۔ آخر ہم مدینہ کی طرف چلے ، انس ڈاٹٹنڈ نے کہا

كم مين نے ديكھا كه آنخ ضور مَاليَّيْمُ صفيه وَلاَيْنَا كَي وجه سے اپ يہجھے

(اونٹ کے کوہان کے اردگرد) اپنی عباء سے بردہ کئے ہوئے تھے (سواری

یر جب حضرت صفیه فران الله اسوار ہوتیں ) تو آپ مَالله کم اپنے اون کے

پاس بیٹھ جاتے اورا پنا گھٹنا کھڑ ار کھتے اور حضرت صفیہ ڈاٹھٹٹا اپنا یا وَل حضور

ا کرم مَنَا النِّیَمُ کے گھٹے پرر کھ کر سوار ہو جا تیں ۔اس طرح ہم چلتے رہے اور

جب مدینهٔ منوره کے قریب پہنچ تو آپ نے احد پہاڑ کودیکھا اور فر مایا: ''پیہ پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے اور ہم اس سے محبت رکھتے ہیں۔''اس کے بعد

آ ب نے مدینه کی طرف نگاه اٹھائی اور فرمایا: ''اے اللہ! میں اس کے دونوں بچھر ملیے میدانوں کے درمیان کے خطے کو حرمت والا قرار دیتا ہوں جس

طرح حضرت ابراہیم عَلِيْلِانے مکه معظمه کوحرمت والا قرار دیا تھا اے اللہ! مدینہ کے لوگول کوان کے مداور صاع میں برکت دیجیے۔" تشویج: رسول کریم مکانی کم نفر و و خیبر میں حضرت انس دانشن کو خدمت کے لئے ساتھ رکھا جوابھی نابالغ تھے،ای سے مقصد باب ابت ہوا۔ای

لزائي میں حضرت صفیہ ڈفائٹٹا آپ کے حرم میں داخل ہو ئیں جوایک خاندانی خاتون تھیں اس رشتہ سے اہل اسلام کو بہت ہے علمی فوائد حاصل ہوئے۔ روایت بذامیں ایک دعائے مسنونہ جی فدکور ہوئی ہے جو بہت سے فوائد پر شمل ہے جس کا یاد کرنا اور دعاؤں میں اسے پڑھتے رہنا بہت سے امور دینی اور دنیاوی کے لئے مفید ثابت ہوگا۔حفرت صغیہ رہا ہے استعصلی حالات پیچیے ندکور ہو بچکے ہیں ای حدیث سے مدینہ منورہ کا بھی مثل مکہ شریف حرم ہونا ثابت ہوا۔ حضرت انس جالتین پہلے ہی ہے آپ کی خدمت میں تھے گرسفر میں ان کا پہلاموقع تھا کہ خدمت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ دعائے

مسنونه میں لفظ"هم "اور" حزن "جم معنی ہی ہیں ۔فرق سے ہے که "هم "وه فکر جو واقع نہیں ہوالیکن وقوع کا خطرہ ہے حزن وہ نم وفکر جو واقع ہو چکا ہے۔حضرت انس وٹائٹیئے خدمت نبوی میں پہلے ہی تھے گراس موقع پر بھی ان کوہمراہ لیا گیاان کی مدت خدمت نوسال ہے،احد بہاڑ کے لئے جوآپ نے فرماياوه حقيقت بينى ب ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١/١/القرة:٢٠)

## باب: جہادے کے سمندر میں سفر کرنا

(۲۸۹۴،۹۵) ہم سے ابوالنعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے بیان کیا ،ان سے کی بن سعیدانصاری نے ،ان سے محد بن کی بن حبان نے اوران سے انس بن مالک والفیئونے نے بیان کیا اور ان سے ام حرام والفیئا

نے بیواقعہ بیان کیاتھا کہ نبی کریم مَثَاثِیْمَ نے ایک دن ان کے گھر تشریف لا فِيْ بَيْتِهَا، فَاسْتَنْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ، مَّظُ وَهُوَ يَضْحَكُ ، کر قبلول فرمايا تھا۔ جب آب بيدار ہوئ تو ہنس رے تھے انہوں نے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عِنْدَ بَعِيْرِهِ فَيَضَعُ رُكْبَتَهُ، فَتَضَعُ صَفِيَّةُ رِجْلَهَا عَلَى رُكْبَتِهِ حَتَّى تَرْكَبَ، فَسِرْنَا

حَتَّى إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيْنَةِ نَظَرَ إِلَى أَحُدٍ فَقَالَ: ((هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ)). ثُمَّ نَظَرَ

إِلَى الْمَدِينَةِ فَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ إِنِّي أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا بِمِثْلِ مَا حَرَّمَ إِبْرَاهِيْمُ مَكَّةً، أَللَّهُمَّ بَارِكُ

هُمْ فِي مُدِّهِمْ وَصَاعِهِمْ)).[راجع: ٣٧١]

بَابُ رُكُوبِ الْبُحْرِ ٢٨٩٥، ٢٨٩٥ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

يَخْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: حَدَّثَنْنِي أَمَّ حَرَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَيْكُمُ أَلَّا لَكُ يَوْمًا

كِتَابُ الْجِهَادِ

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا يُضْحِكُكُ؟ قَالَ: ((عَجِبْتُ مِنْ قَوْمٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَرْكُبُونَ الْبُحْرَ،

كَالْمُلُولِ عَلَى الْأُسِرَّةِ)). فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ: ((أَنْتِ مِنْهُمْ)). ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ

فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. فَيَقُولُ: ((أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ)) فَتَزَوَّجَ عُبَادَةُ بْنُ

الصَّامِتِ، فَخَرَجَ بِهَا إِلَى الْغَزْوِ، فَلَمَّا رَجَعَتْ قُرِّبَتْ دَابَّةٌ لِتَرْكَبَهَا، فَوَقَعَتْ

فَانْدَقَّتْ عُنْقُهَا. [راجع: ٢٧٨٨، ٢٧٨٨]

بوچھایارسول الله! کس بات برآب بنس رہے ہیں؟ فرمایا: "مجھا بی امت میں سے ایک ایسی قوم کو (خواب میں دیکھ کر) خوشی ہوئی جوسمندریں (غزوہ کے لئے )اس طرح جارہے تھے جیسے بادشاہ تخت پر بیٹھے ہول۔" میں نے عرض کیا یارسولِ اللہ! اللہ سے دعا کیجئے کہ مجھے بھی ان میں سے كردے\_آ ب فرمايا: "تم بھى ان ميں سے ہو-"اس كے بعد پھرآ پ سو گئے اور جب بیدار ہوئے تو پھر ہنس رہے تھے۔آپ نے اس مرتبہ بھی وہی بات بتائی ۔ابیادویا تین دفعہ ہوا۔ میں نے کہاا ہے اللہ کے رسول!اللہ تعالی سے دعا کیجے کہ مجھے بھی ان میں سے کردے۔ آپ نے فرمایا: "تم سب سے پہلےلشکر کے ساتھ ہوگی۔''وہ حضرت عبادہ بن صامت بڑاتھنیا کے نکاح میں تھیں اور وہ ان کو (اسلام کے سب سے پہلے بحری بیڑے کے ساتھ ) غزوہ میں لے گئے ، واپسی میں سوار ہونے کے لئے اپنی سواری سے قریب ہوئیں (سوار ہوتے ہوئے یاسوار ہونے کے بعد ) گر بڑیں جس سے آپ گردن ٹوٹ گی اور شہادت کی موت یا گی۔

تشوي: يهديث اوراس بنوث يحيكها جاچكا بهال مرحوم اقبال كايشعر محى ياور كهندك الله دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے جوائل میں دوڑا دیئے ، مھوڑے ہم نے

**باب**: لڑائی میں کمزور نا تواں (جیسے عورتیں ، بیجے · اندھے،معذوراورمساکین )اور نیک لوگول سے مددحا منا (ان سے دعا كرانا)

اور حضرت ابن عباس والفينا ن بيان كياكه مجهكوا بوسفيان والفيئ ن خبردى کہ جھے سے قیصر (ملک روم) نے کہا کہ میں نے تم سے بوچھا کہ امیر لوگوں نے ان (حضور اکرم مُن اللہ اُن کی بیروی کی ہے یا کمزور غریب طبقہ والوں نے؟ تم نے بتایا کہ کمزور غریب طبقے نے (ان کی اتباع کی ہے )اور انبیا کا

پیروکاریمی طبقه ہوتا ہے۔ (۲۸۹۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے محمد بن طلحہ نے بیان کیا،ان سےمصعب بن سعد نے بیان کیا کرسعد بن ابی وقاص والفند کا

بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضَّعَفَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ فِي الْحَرْبِ

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَخْبَرَنِي أَبُوْ سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ لِيْ قَيْصَرُ: سَأَلْتُكَ أَشْرَافُ النَّاسِ اتَّبَعُوهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَزَعَمْتَ: ضُعَفَاؤُهُمْ وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ.

٢٨٩٦ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةً، عَنْ طَلْحَةً، عَنْ مُصْعَب ابْنِ سَعْدِ، قَالَ: رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلًا خیال تھا کہ انہیں دوسرے بہت سے صحابہ پر (اپنی مالداری اور بہادری کی

€ 221/4 EX جهادكابيان

عَلَى مَنْ دُوْنَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْكُمْ: ((هَلْ وجهت) فضيلت حاصل عدَّة بي كريم مَثَا يُنْفِعُ فرمايا: "تم لوك ايخ کمزورمعذورلوگوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں اللہ کی طرف سے مدد پہنچائے تَنَصَرُونَ وَتُرُزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟))

جاتے ہواوران ہی کی دعاؤں سے رزق دیئے جاتے ہو۔'' [نسائی: ۲۷۸۳]

تشريج: "قال ابن بطال تاويله انَّ الضعفاء اشد اخلاصا في الدعاء و اكثر خشوعا في العبادة لخلاء قلوبهم عن التعلق بر حرف الدنيا-" (فنح) يعنى ضعفا دعاكرت وقت اخلاص من بهت سخت موت مين اورعبادت مين ان كاخشوع زياده موتا باوران كول

د نیادی زیب وزینت سے پاک ہوتے ہیں۔اس لئے ضعیف لوگوں سے دعا کرانا بہت ہی موجب برکت ہے۔

٢٨٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (٢٨٩٧) جم سے عبداللہ بن محمد نے بيان كيا ،كہا جم سے سفيان بن عيينہ نے بیان کیا ، ان سے عمرو بن دینار نے ، انہوں نے جابر والفئ سے سنا ، سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، سَمِعَ جَابِرًا، عَنْ أْبِي سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ قَالَ: آپ ابوسعید خدری رافتن سے بیان کرتے تھے کہ بی کریم منافیا کم نے فرمایا: ((يَأْتِي زَمَانٌ يَغُزُو فِيهِ فِنَامٌ مِنَ النَّاسِ، فَيُقَالُ: "أك زمانه اليها آئ كاكم سلمان فوج در فوج جهاد كرير محدجن سے فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ النَّبَيِّ؟ فَيُقَالُ: نَعَمْ فَيُفْتَحُ لِوجِها مائ كاكركيا فرج مين كوئي ايسے بزرگ بھي مين جنهوں نے نبي عَلَيْهِ، ثُمَّ يَأْتِي ذَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ حَرِيم مَنْ يَأْتِي كَصِبَ الْهَالَى مو، كما جائ كاكم إلى توان ع في كادعا أَصْحَابَ النَّبِيِّ فَيُقَالُ: نَعَمْ فَيُفْتَحُ، ثُمَّ يَأْتِي حُرانَى جائِكَ فيرايك ايباز مانه آئِكُ الدوق اس كى تلاش موكى كه زَمَانٌ فَيُقَالُ: فِيْكُمْ مَنْ صَحِبَ صَاحِبَ کوئی ایسے بزرگ مل جائیں جنہوں نے نبی کریم مَثَاثِیْمُ کے صحاب وَفَالَیْمُ کی أَصْحَابِ النَّبِيِّ؟ فَيُقَالُ: نَعُمْ. فَيُفْتَحُ)). صحبت اٹھائی ہو، (لیعنی تابعی )ایسے بھی ہزرگ مل جائیں مے اوران سے فتح ک دعاکرانی جائے گی اس کے بعدایک ایساز مانہ آئے گا کہ یو چھاجائے گا اطرفاه في: ٣٥٩٤، ٣٦٤٩م

كدكياتم مين كوئى اليابزرگ ب جنهون في نبي كريم من الينم كصابك شا گردول کی محبت اٹھائی ہو کہا جائے گا کہ ہاں اور ان سے فتح کی دعا

[مسلم: ۲۶۶۷ ، ۲۶۶۸]

كرائى جائے گى۔" تشویج: اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ والے نیک لوگوں کی دعاؤں کا نفع حاصل کرنا جائز ہے ۔رسول کریم مَثَالَیْنِظِ نے فرمایا تھا کہ میراز مانہ پھر میرے صحابہ کا زمانداور پھر تابعین کا زمانہ میہ بہترین زمانے ہیں۔ان خیرو برکت کے زمانوں میں مسلمان مجے معنوں میں خدارسیدہ مسلمان تھے،ان کی دعاؤں کو قبول عام حاصل تھا۔ بہرحال ہرز مانے میں ایسے خدارسیدہ لوگوں کا وجود ضروری ہے۔ان کی صحبت میں رہنا،ان سے دعا کیں کرانا اور روحانی فيض حاصل كرنا عين خوش لفيبي ب- ايے بى لوگول كوقر آن مجيد ميں اوليائ الله ستجير كيا كيا ہے جن كى شان ميں ﴿ الَّذِينَ المَنْوا وَكَانُوا يَتَقُونَ ﴾ (١٠/ يونس ١٣٠) كها كيا ہے كه وه لوگ اپنے ايمان ميں پخته اور تقوي ميں كامل ہوتے ہيں۔ جن ميں يہ چيزيں نه پائي جا كيں ان كواوليائے الله جاناانتائی ماقت ہے۔ گرافسوں کہ آج کل بیشتر نام نہاد مسلمان اس ماقت میں جتلا ہیں کہوہ بہت ہے چری افیونی حرام خور کھٹولوگوں کومحض ان کے بالوں اور جبوں قبوں کودیکھ کرخدارسیدہ جانتے ہیں، حالانکہ ایسے لوگوں کے بھیس میں ابلیس کی اولا دہے جوایسے بہت ہے کم عقلوں کو گمراہ کرے دوز فی بنانے کا فرض اوا کررہی ہے۔ اللهم انا نعو ذبك من شرور انفسنا حدیث سے میدان جہادیس نیک ترین لوگوں سے وعا كرائے كا ثبوت ہوا الدعاء سلاح المؤمن مؤمن كابهترين بتهيار دعاب عي ب: الباكونال دين بوعاالله والولكي." كِتَابُ الْجِهَادِ \$222/4 كِيان

بَابٌ: لاَ يَقُولُ: فُلاَنَ شَهِيدٌ بِأَبِ تَطْعَى طور پريه نه كها جائے كه فلال شخص شهيد

ب ( کیونکہ نیت اور خاتمہ کا حال معلوم نہیں ہے )

آ جائے اورایی تلوار کا پھل زمین پر مھراس کی دھار کو سینے کے مقابلے

میں کر لیا اور تکوار برگر کر این جان دے دی ۔ اب وہ صاحب رسول

قَالَ أَبُو هُوَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُطْلِعَةً: ((اللَّهُ أَعْلَمُ اورابو بريره رَالْفَؤُ نَهُ بَي كريم طَالِيَّةً اللهُ عَن النَّبِيِّ مُطْلِعَةً : ((اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ كركون اس كراسة مين جهادكرتا باورالله تعالى خوب جانتا به كركون بيمَنْ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِهِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ كركون اس كراسة مين جهادكرتا باورالله تعالى خوب جانتا به كركون

اس كراسة مين زخي موتاب-"

تشوجے: جبتک صدیث سے ثابت نہ ہو چیے قطعی طور پر کسی کو بہشی نہیں کہدسکتے گرصرف ان لوگوں کو جن کو نبی کریم مَثَّلَ فَتِمُ نے فرایا کہ وہ بہشی ہیں۔ امام بخاری مِیَّالَیٰہ نے اس صدیث کی طرف اشارہ کیا جس کو امام احمد مُیُٹالیڈ نے نکالا کہتم اپی جنگوں میں کہتے ہوکہ فلاں شہید ہوا، ایسا نہ کو بول کہوجو اللہ کی راہ میں مرے وہ شہید ہے۔ دوسری روایت میں ہے بہت لوگ ایسے ہیں کہ ان کو شمن کا تیرلگنا ہے اور وہ مرجاتے ہیں گروہ محنداللہ حقیق شہیر نہیں ہیں۔ جود نیامیں ریا ونمود کے لئے لاسے اور مارے گئے، جیسا کہ دوسری روایات میں صراحت موجود ہے۔

يُكُلُّمُ فِي سَبِيلِهِ)).

(۲۸۹۸) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے ایقوب بن ٢٨٩٨ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، خَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عبدارحن نے بیان کیا ، ان سے ابو حازم نے اور ان سے مبل بن سعد عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل ساعدی والفئ نے بیان کیا که رسول الله مَاللينظم کی (اینے اصحاب کے ہمراہ ابن سَعْدِ السَّاعِدِيِّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثَّاتِكُمْ احدیا خیبر کی لڑائی میں ) مشرکین سے ٹر بھیر ہوئی اور جنگ چھڑ گئ ، پھر الْتَقَى هُوَ وَالْمُشْرِكُوْنَ فَاقْتَتَّلُوْا، فَلَمَّا مَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ إِلَى عَسْكَرِهِ، وَمَالَ جب آپ مَالْيَا إلى دن الزائي عنارغ موكر) اين يزاو كى طرف وابس ہوئے اور مشرکین این پڑاؤ کی طرف، جبکہ آپ مُلافیظم کی فوج کے الآخَرُوْنَ إِلَى عَسْكِرِهِمْ، وَفِيْ أَصْحَابٍ ساتھ ایک مخص تھا، از ائی اڑنے میں ان کابیہ حال تھا کہ مشرکین کا کوئی آوی رَسُولِ اللَّهِ مُشْكِئُمُ رَجُلٌ لَا يَدَعُ لَهُمْ شَاذَّةً بھی اگر کسی طرف نظرآ جاتا تو اس کا پیچیا کر کے وہ چنص اپنی تلوارے اسے وَلَا فَاذَّةً إِلَّا اتَّبَعَهَا يَضْرِبُهَا بِسَيْفِهِ، فَقَالَ: قل كرديتا يهل والنيزية ني اس كے متعلق كها كه آج جتني سرگري كے ساتھ مَا أَجْزَأُ مِنَّا الْيَوْمَ أَحَدٌ كَمَا أَجْزَأُ فُلَانً. فلال فخف لا اب، ہم میں سے كوئى بھى اس طرح ندار سكا -آب مالينظم نے فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمَّ : ﴿ أَمَا إِنَّهُ مِنْ أَهْلِ اس پر فرمایا که دلیکن و پخض دوزخی ہے۔ "مسلمانوں میں سے ایک مخض النَّارِ)). فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنَا صَاحِبُهُ. نے (اپنے ول میں کہا) اچھامیں اس کا پیچھا کروں گا ( ویکھوں حضور مَثَاثِیْزُمُ فَخَرَجَ مَعَهُ كُلُّمَا وَقَفَ وَقَفَ مَعَهُ، وَإِذَا نے اسے کیوں دوزخی فرمایا ہے ) بیان کیا کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ أَسْرَعَ أَسْرَعَ مَعَهُ قَالَ: فَجُرِحَ الرَّجُلُ جُرْحًا دوسرے دن لڑائی میں موجودر ہا، جب بھی وہ کھڑا ہوجاتا تو یہ بھی کھڑا ہو شَدِيْدًا، فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ جاتااور جب وہ تیز چاتا، تو یہ بھی اس کے ساتھ تیز چاتا۔ بیان کیا کہ آخروہ سَيْفِهِ بِالأَرْضِ وَذُبَابُهُ بَيْنَ تَذْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ محض زخی ہو گیا زخم برا گہرا تھا۔اس لئے اس نے جاہا کہ موت جلدی عَلَى سَيْفِهِ فَقَتَلَ نَفْسَهُ ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ إِلَى

رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُّ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ

اللَّهِ. قَالَ: ((وَمَا ذَاكَ؟)) قَالَ: الرَّجُلُ الَّذِي

كِتَابُ الْجِهَادِ **₹**(223/4)**₹** جهادكابيان

ذَكَرْتَ آنِفًا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ ۚ فَأَعْظَمَ الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَن الله مَن النَّاسُ ذَلِكَ. فَقُلْتُ: أَنَا لَكُمْ بِهِ. فَخَرَجْتُ كرآب الله ك سيح رسول بين -آب في دريافت فرمايا" كيابات

فِي طَلَبِهِ، ثُمَّ جُرِحَ جُرْحًا شَدِيْدُا، موئی؟''انہوں نے بیان کیا کہ وہی محض جس کے متعلق آپ نے فرمایا تھا كدوه دوزخى ب، محابر كرام في ألد إيرية بكافر مان براشاق كزراتها بس فَاسْتَعْجَلَ الْمَوْتَ، فَوَضَعَ نَصْلَ سَيْفِةِ فِي الأَرْضِ وَذُبَابَهُ بَيْنَ ثَدْيَيْهِ، ثُمَّ تَحَامَلَ عَلَيْهِ،

نے ان سے کہا کہتم سب لوگوں کی طرف سے میں اس کے متعلق تحقیق کرتا فَقَتَلَ نَفْسَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَالِئَكُمْ عِنْدَ

ہوں چنانچہ میں اس کے پیچیے ہولیا۔ اس کے بعد وہ مخص بخت زخمی ہوا اور ذَلِكَ: ((إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ عالم كرجلدي موت أجائ -اس لئے اس نے اپنى تكوار كا كھل زمين پرركھ فِيْمًا يَبْدُو ْ لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ کراس کی دھارکواینے سینے کے مقابل کرلیا اور اس برگر کرخود جان دے

الرِّجُلَ لَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فِيْمَا يَبْدُوْ دی۔ اس وقت آپ نے فر مایا ''ایک آ دمی زندگی بحر بظاہراال جنت کے لِلنَّاسِ، وَهُوَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ)). [اطرافه في: ے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل دوزخ میں سے ہوتا ہے اور ایک آ دی بظاہر

۲۰۲۶، ۲۰۷۷، ۹۹۶۲، ۲۰۲۳ [مسلم: ۲۰۳] الل دوزخ کے کام کرتا ہے حالانکہ وہ اہل جنت میں سے ہوتا ہے۔" تشويج: حديث اور باب يس مطابقت ظاهر ب كه ظاهر من و وخض ميدان جهاد من بهت برا مجام معلوم مور با تعامر قسمت من ووزخ لكمي مو في تقي، جس کے لئے نی کریم مَن النظام نے وی اور الہام کے ذریع معلوم کر کے فرمادیا تھا۔ آخروہی ہوا کہ خود کئی کر کے حرام موت کا شکار ہوا اور دوزخ میں واخل

ہوا۔انجام کافکر مروقت ضروری ہے۔اللہ پاک راقم الحروف اور جملہ قار کین کرام کوخاتمہ بالخیرنصیب فرمائے۔ آئیں بَابُ التَّحْرِيْضِ عَلَى الرَّمْيِ باب: تیراندازی کی ترغیب دلانے کے بیان میں

وَقَوْلَ اللَّهِ: ﴿ وَأَعِلُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ اور ( سورہُ انفال میں ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد کہ'' اور ان ( کافروں ) کے قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْحَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ مقابلے کے لئے جس قدر بھی تم سے ہوسکے سامان تیار رکھو، قوت سے اور

وَعَدُوَّ كُمْ ﴾. [الانفال: ٦٠] یلے ہوئے گھوڑوں سے ،جس کے ذرایعہ سے تم اپنارعب رکھتے ہواللہ کے دشمنول اورايخ دشمنول پر-'

تشويج: آيت مباركه مي الفظ ﴿من قوة ﴾ من توي تكيرك لئے بجس سے ميدان جنگ مين كام آنے والى برسم كي قوت مراد ب،جسماني، في اور آلات کی قوت جس میں وہ سارے آلات جنگ شامل ہیں جواب تک وجود میں آ بچے ہیں اور قیامت تک وجود میں آئیں مے مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ جملی آلات مہیا کریں،ان سے بوری دا تغیت پیدا کریں،ان کوخود بنا کیں ان کا استعال سیکھیں۔ آیت میں تکیرسب کوشامل ہے اس ایٹی دور ك مجى جملة جنكى قوتين اس آيت كي تغيير بوسكى بين اورآينده دورين جوبول،سبكويية يت شامل بوكى - آيت مين ا كلاكلوا ﴿ تُوهِبُونَ بِهِ عَدُو اللهِ وَعَدُوَّاكُمْ ﴾ (٨/ الانفال: ٢٠) اورمجي زياد ه توجيطلب ہے كه آلات جنگ كااستعال محض ملك كيري كے لئے مذہ و بلكه ان كامقصديه موكه الله كے دين کے دشمنوں کود با کرخلق اللہ کے لئے زمین کو گہوارہ امن وعافیت بنایا جائے کیونکہ اللہ کے دین کا نقاضا بھی ہے کہ یہاں اس کی مخلوق چین وسکون کی زعد گی بسركر سكے بطلم وعدوان كومثانا يبي اسلامي جہاد كا منشاب اوربس-

٢٨٩٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا (٢٨٩٩) بم عيدالله بن مسلمه في آيان كيا ، كها بم عالم بن العاعيل حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي في بيان كيا،ان عيزيد بن الى عبيد في بيان كيا،انهول في سلم بن محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهادكابيان \$€224/4}\$\$ كِتَابُ الْجِهَادِ

ا کوع ڈاٹٹنڈ سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْظِ کا قبیلہ بنواسلم عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةً بْنَ الْأَكْوَعِ قَالَ: کے چند صحابہ پر گزر ہوا جو تیراندازی کی مش کردہے تھے۔ نبی اکرم مَالَّيْظِ مَرَّ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ نے فرمایا: "اساعیل کے بیٹو! تیراندازی کرو کہ تہارے بزرگ دادا فَقَالَ إِلنَّبِيُّ مَا لَكُمَّ ((أَرْمُوا بَنِي إِسْمَاعِيلَ، اساعیل مالیکا بھی تیرانداز تھے۔ ہاں! تیراندازی کرو، میں بی فلاں (ابن فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًّا ارْمُوْا وَأَنَّا مَعَ بَنِي الاورع والنفيّ ) ي طرف مول " بيان كيا كه جب آب مَا الله عَلَم الك فريق فُلَّان)) . قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ الْفَريقَيْن ك ساته موكئ تو (مقابلي ميس حصه لينه وال ) دوسر فريق ن ايخ بِأَيْدِيْهِمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ: ((مَا لَكُمْ ا تھ روک لئے ۔آپ نے فرمایا: "کیا بات پیش آئی تم لوگوں نے تیر لَا تَرْمُونَ)) . قَالُوا: كَيْفَ نَرْمِيْ وَأَنْتَ اندازى بند كيول كردى؟ "ووسر فريق في عرض كياجب آب ايك فريق مَعَهُمْ؟ قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ ((ازْمُوْا فَأَنَا مَعَكُمُ

کے ساتھ ہو گئے تو بھلا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔اس پر نبی کریم مُلَاثِيْظِم كُلْكُمُ)). [طرفاه في: ٣٥٠٧، ٣٣٧٣] نے فرمایا ''اچھا تیراندازی جاری رکھومیں تم سب کے ساتھ ہول۔''

تشویج: سیرت طیب کے مطالعہ کرنے والوں پرواضح ہے کہ آپ نے اپنے پیرد کاروں کو ہمیشہ سپاہی بنانے کی کوشش فرمائی اورمجاہدا نہ زندگی گز ارنے کے لئے شب دروز تلقین فرماتے رہے جبیبا کہ اس حدیث ہے بھی واضح ہے۔ساتھ ہی بیجی داضح ہوا کہ عربوں کے جدامجدا ساعیل عَلَیْتَلِیم بھی بڑے ز بردست سپای تھے اور نیز و بازی ہی ان کا مشغلہ تھا۔ آج کل بندوق ،توپ ہوائی جہاز اور جتنے بھی آلات حرب وجود میں آ چکے ہیں وہ سب اس ذیل میں ہیں۔ان سب میں مہارت پیدا کرنا سب کوا پنانا بیاللہ پرتی کے خلاف نہیں ہے بلکہ ہرمسلمان پران کاسکھنا فرض ہے۔

٢٩٠٠ حَدَّثَنَا أَبُو نَعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن (٢٩٠٠) بم سے ابوقیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحن بن غسل نے، ابنُ الْغَسِيل ، عَنْ حَمْزَةَ بن أَبِي أَسَيْد ، عَنْ ان عصمزه بن الى اسيد في اوران سان كوالدف بيان كياكه بي كريم مَنَا يَنْ إِنْ نِي بِدر كَ الرائي كِ موقع ير جب ہم قريش كے مقالبے ميں أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُسْكُمٌّ يَوْمَ بَدْرٍ حِيْنَ صَفَفْنَا لِقُرَيْشِ وَصَفُوا لَنَا: ((إِذَا أَكْتَبُوكُم صف باندهي وي كفر بوك تصاوروه مارب مقابله من تاريح، فَعَلَيْكُمْ بِالنَّبْلِ)). قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: أَكْتُبُوكُمْ فَكُمْ فَرَمالِ: "أكر (حمله كرتے بوئے) قریش تہارے قریب آجاكيں توتّم لوگ يَغْنِي: أَكْثَرُ وْكُمْ. [طرفاه في: ٣٩٨٤، ٣٩٨٥] تيراندازى شروع كردينا تاكهوه ييجي بينخ پرمجبور مول ـ "ابوعبدالله امام

بخاری مُشاللًا نے کہا کہ اکثبو کہ مین اکثر و کم-تشويج: اس حديث سے ظاہر ہوا كه نى كريم مَن اليُّؤُم نے ميدان بدريس مجابدين اسلام كوجناً كى تربيت بھى فرمائى اور جنگ و جہاد ك قواعد بھى تعليم فرمائے۔درحقیقت امیر شکر کوالیا ہی ہونا جا ہے کہوہ تو م کو ہرطرح سے کنٹرول کر سکے۔ (مُن اللَّيْرُم)

## باب:برچھے سے (مثق کرنے کے لئے) کھیانا

(۲۹۰۱) ہم سے ابراہیم بن مول نے بیان کیا، کہا ہم کو ہشام نے خبر دی، انہیں معمر نے ، انہیں زہری نے ، انہیں ابن المسیب نے اور ان سے ابو مررہ والنفاذ نے بیان کیا کہ حبشہ کے پچھلوگ نبی کریم مظافیظ کے سامنے

بَابُ اللَّهُو بِالْحِرَابِ وَنَحُوِهَا ٢٩٠١ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا الْحَبَشَةُ

كِتَابُ الْجِهَادِ جهادكابيان

يَنْعَبُوْنَ عِنْدَ النَّبِيِّ مُشْفَكًم بِحِرَابِهِمْ دَّخَلَ حراب (چھوٹے نیزے) کا تھیل دکھلا رہے تھے کہ عمر ڈٹائٹڈ آ گئے اور عُمَرُ، فَأَهْوَى إِلَى الْحَصْبَاءِ فَحَصَبَهُمْ بِهَا.

ككريال الماكر انهيل ان سے مارا ليكن آب مَنْ النَّيْمُ في فرمايا "عمر! فَقَالَ: ((دَعْهُمْ يَا عُمَرُ!)) وَزَادَ عَلِيٍّ: حَدَّثَنَا انہیں کھیلے دو۔ "علی بن مدین نے یہ زیادہ کیا کہم سے عبدالرزاق نے عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ: فِي الْمَسْجِدِ بیان کیا ، انہیں معمر نے خبر دی کہ مجد میں (بیصحابہ ڈیکٹٹم) اپنے کھیل کا

مظاہرہ کررے۔تھے۔ [مسلم: ۲۰۶۹]

تتنوج: يه جنگى كرتبول كي مشق تقى \_ دورنبوي مين حضرت عمر راي نيز في اسے خلاف اوب سمجها مگر نبي كريم مَا ينيز في خامدين كي مهت افزائي فرمائي اوران کی اس مشق کوجاری رہنے دیا۔عہدرسالت میں نشروا شاعت بلکہ جملہ امورنظم ونتق ملت کے لئے وفتر کا کام بھی مسجد ہی ہے لیاجا تا تھا۔اسلام کا ابتدائی دورتھا، آج جیسی آسانیاں مہیا نتھیں اس لئے ملی امور کے لئے مسجد ہی کوبطور مرکز ملت استعال کیا گیا۔ آج بھی مساجد کواسلامی ملی امور کے كئ باين طوراستعال كياجاسكتا ب-وفيه كفاية لمن له دراية.

بَابُ الْمِجَنِّ وَمَنْ تَتَرَّسَ بِتُرْسِ

صَاحِبِهِ

٢٩٠٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أَخْبَرَنَا (۲۹۰۲) ہم سے احمد بن محمد نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ نے خبر دی ، کہا ہم عَبْدُ اللَّهِ ، أَخْبَرَنَا الأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ إِسْحَاقَ کواوزاعی نے خبر دی ، انہوں نے کہا کہ ہمیں اسحاق بن عبدالله بن الی طلحہ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنس بْن نے اوران سے انس بن ما لک ڈائٹھٔ نے بیان کیا کہ ابوطلحہ رڈائٹھُ؛ اپنی اور نبی مَالِكِ قَالَ: كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ يَتَتَرَّسُ مَعَ كريم مَثَاثِيْنِ كَي آر ايك بى وْ هَال سے كرر بے تقے اور ابوطلحہ وْالْتُعَارُ بوب النَّبِيِّ مُلْنَعَكُمُمُ بِتُرْسٍ وَاحِدٍ، وَكَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ ا چھے تیرانداز تھے۔ جب وہ تیر مارتے تو نبی اکرم مُٹَاتِیْتِمْ سراٹھا کر دیکھتے کہ

استعال كرااس كأبيان

حَسَنَ الرَّمْي، فَكَانَ إِذَا رَمَى تَشْرِفُ النَّبِيِّ مَالْكُلَمُّ تیرکہاں جاکرگراہے۔ فَيَنْظُرُ إِلَى مَوْضِعِ نَبْلِهِ. [راجع: ٢٨٨٠]

تشويج: ايك بي دُهال سدومجابدين كے بچاؤكرنے كاجواز ثابت مواجبيا كه حضرت ابوطلحه رظافية كاعمل موارني كريم من فيون ان كي نشانه بازى كى کامیابی معلوم کرنے کے لئے نظرا ٹھا کرد کیسے کہ تیرکہاں جاکرگرا ہےان کی ہمت افزائی کے لئے بھی۔ ٢٩٠٣ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ

( ۲۹۰۳) ہم سے سعید بن عُفیر نے بیان کیا ، کہا ہم سے یعقوب بن ابْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ سَهْل عبدالرحمٰن نے بیان کیا ، ان ہے ابو حازم نے اور ان سے مہل بن سعد ابْنِ سَعْدِ، قَالَ: لَمَّا كُسِرَتْ بَيْضَةُ النَّبِي مُسْتَكُمُ ساعدی ڈالٹنڈ نے بیان کیا کہ جب احدی لڑائی میں آنحضور مُناشیم کاخود آپ كىرمبارك پرتوزا گيااور چېرەمبارك خون آلود ہوگيااور آپ ك آ کے کے دانت شہید ہو گئے تو علی زلیانٹیڈ ڈھال میں بھر بھر کریانی لارہے تھے اور حضرت فاطمه دلی خبا زخم کو دهور ہی تھیں جب انہوں نے دیکھا کہ خون یانی سے اور زیادہ نکل رہائے تو انہوں نے ایک چٹائی جلائی اور اس کی را کھ کو

**باب**: ڈھال کا بیان اور جوایئے ساتھی کی ڈھال کو

عَلَى رَأْسِهِ وَأُدْمِي وَجْهُهُ، وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ، وَكَانَ عَلِيَّ يَخْتَلِفُ بِالْمَاءِ فِي الْمِجَنَّ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُهُ، فَلَمَّا رَأْتِ الدَّمَ يَزِيْدُ عَلَى الْمَاءِ كَثْرَةُ عَمَدَتْ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهادكابيان **₹**226/4**)** 

كِتَابُ الْجِهَادِ

إِلَى حَصِيرٍ، فَأَخْرَقَتْهَا وَأَلْصَقَتْهَا عَلَى آب كنفول بِلكَاديا بص عنون آنابند موكيا-

جُرْجِهِ، فَرَقا الدُّم. [راجع: ٢٤٣] تشويج: دندان مبارك كوصدمه بنجان والاعتبان الى وقاص مردود تها،اس ني آب عقريب جاكرايك پقر مارا مكر فورأى حفرت حاطب بن الى

بلتعه رٹائٹیڈنے ایک ہی ضرب سے اس کی گردن اڑا دی۔اورعبداللہ بن قمیہ مردود نے پھر مارے۔آپ نے فرمایا اللہ تجھے تباہ کرےاہیا ہی ہوا کہ ایک

بہاڑی بکری نے فکل کراس کوسینگوں ہے ایسامارا کہ فکڑے فکڑے کردیا۔ سچ ہے وہ لوگ کس طرح فلاح پاسکتے ہیں جن کے ہاتھوں نے اپنے زمانہ کے نبی مَنَافِیْنِمُ کےسر کوزخمی کردیا ہو۔

(۲۹۰۴) ہم سے علی بن عبداللد فی نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن ٢٩٠٤ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا عیینہ نے بیان کیا ،ان سے عمرو بن دینار نے ،ان سے زہری نے ،ان سے سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَالِكِ ما لک بن اوس بن حدثان نے اوران سے عمر طالفنہ نے بیان کیا کہ بنونضیر ابْنِ أُوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: ك باغات وغيره اموال ان ميس سے تھے جن كو الله تعالى في اسي كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيْرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رسول مَنْ ﷺ کوبغیرار سے دیا تھا۔مسلمانوں نے ان کے حاصل کرنے رَسُولِهِ مِمَّا لَمْ يُوجِفِ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ

کے لئے گھوڑ ہے اور اونٹ نہیں دوڑ ائے تو بیاموال خاص طور سے رسول بِخَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ، فَكَانَتْ لِرَسُولِ اللَّهِ مُشْكَامًا الله مَا الله مَا الله عَلَيْم من ك تص جن من عن الله من الداح مطمرات كو خَاصَّةً ، وَكَانَ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَتَتِهِ، ثُمَّ سالا نه نفقه کے طور پر بھی دے دیتے تھے اور باقی ہتھیا راور گھوڑ دں پرخرج يَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي السِّلَاحِ وَالْكُرَاعِ، عُدَّةً

0AA3, V070, A070, ATVF, 0.7V]

فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ. [اطرافه في: ٣٠٩٤، ٣٠٩٣،

((ارْمِ فِدَاكَ أَبِي وَأَمْنِي)). وأطرافه في:٤٠٥٨،

بَابٌ

تشويع: ہتھارگھوڑے بہراری فوج کے استعال کے واسطے مہیا کئے جاتے ہیں۔

باب

(۲۹۰۵) ہم سے قبیصہ بن عقبہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیمنہ ٢٩٠٥ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ نے بیان کیا،ان سے سعد بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبداللہ بن سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ شداد نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے حضرت علی والفید سے سنا ، آ پ بیان قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَقُولُ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ مَثْلِكُمْ أَ يُفَدِّي رَجُلاً بَعْدَ سَعْدٍ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

کرتے تھے کہ سعد بن ابی وقاص والفیز کے بعد میں نے کسی کے متعلق بی كريم ينيس سناكرة پ نے خودكوان پر فداكيا ہو۔ ميس نے سناكرة پ

كرتے تھا كالله كراست من جہادكے لئے ) ہروقت تيارى دے-

فرمار ہے تھے:''تیر برساؤ (سعد!)تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں۔'' ٢٠٥٩، ١٦١٢٦ [مسلم: ٣٣٢٢، ١٣٣٤ ترمذَى: ٣٧٥٤؛ ابن ماجه: ١٢٩]

تشوج: اس صدیث سے تیراندازی کی فضیلت ثابت ہوئی اس طور پر کہ نبی کریم مُثَاثِیْنَ نے حضرت سعد بن ابی و قاص ڈائٹیُو کی تیراندازی پران کو شاباش پیش فرمائی معلوم ہوا کہ فنون حرب جن میں مہارت پیدا کرنے سے اللہ پاک کی رضا مطلوب ہو بری فضیلت اور در جات رکھتے ہیں ۔عصر حاضر ے جملہ آلات حرب میں مبارت کوای پر قیاس کیا جاسکتا ہے صدافسوس کہ مسلمانوں نے ان نیک کاموں کو قطعا بھلادیا جس کی سزاوہ مختلف عذا بول کی

جهادكابيان

كِتَابُ الْجِهَادِ

شكل ميں بھگت رہے ہیں۔

بَابُ الدَّرَق

٢٩٠٦ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي ابْنُ

وَهْبِ قَالَ عَمْرٌو: حَدَّثَنِيْ أَبُو الأَسْقَرْدِ،

عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ

النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تُغَنِّيانِ بِغِنَّاءِ

بُعَاثَ، فَاضْطَجَعَ عَلَى الْفِرَاشِ وَحَوَّلُ

وَجْهَهُ، فَدَخَلَ أَبُوْ بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِيْ وَقَالَ:

مِزْمَارَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

عَمِلَ غَمَرْتُهُمَا فَخَرَجَتَا. [راجِع: ٩٤٩]

السُّوْدَانُ بِالدَّرَقِ وَالْحِرَابِ، فَإِمَّا سَأَلْتُ

رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْخَاتُمُ وَإِمَّا قَالَ: ((أَتَشْتَهِيْنَ أَنْ

تَنْظُرِيُ)). فَقُلْتُ: نَعَمْ. فَأَقَامَنِيْ وَرَاءَهُ

خَدِّيْ عَلَى خَدِّهِ وَيَقُوْلُ: ((دُوْنَكُمْ بَنِيْ أَرْفِدَةً)). حَتَّى إِذَا مَلِلْتُ قَالَ: ((حَسْبُكِ؟))

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَاذْهَبِيُ)). وَقَالَ أَحْمَدُ

عَنِ ابْنِ وَهْبٍ: فَلَمَّا غَفَلَ. [راجع: ٤٥٤]

بَابُ الْحَمَائِلِ وَتَعْلِيْقِ السَّيْفِ

و*و و* بالعنق

**باب**: دُ هال کابیان

(۲۹۰۷) ہم سے اساعیل نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے ابن وہب نے بیان كيا كه عمرو نے كہا كه مجھ سے ابوالاسود نے بيان كيا ،ان سے عروہ نے اور

ان سے عائشہ ڈاٹنٹنا نے کدرسول اللہ مَاٰٹائین میرے یہاں تشریف لائے تو

دولڑ کیاں میرے پاس جنگ بعاث کے گیت گارہی تھیں ۔ آپ بستریر

لیٹ گئے اور چرہ مبارک دوسری طرف کرلیا اور اس کے بعد ابو بکر آ گئے اور

آپ نے مجھے ڈاٹنا کہ بیشیطانی گانا اور رسول الله مَنَالَیْتِمَ کی موجودگی میں!

لیکن آپ مَثَاثِیْتُمُ ان کی طرف متوجه ہوئے اور فر مایا: ' انہیں گانے دو۔' پھر جب ابو بكر دانتية ووسرى طرف متوجه بو كياتو ميس في ان لزكيول كواشاره كيا

عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لَكَةً فَقَالَ: ((دَعُهُمًا)). فَلَمَّا اوروه چلی گئیں۔ ٢٩٠٧\_ قَالَتْ: وَكَانَ يِومَ عِيْدٍ يَلْعَبُ

( ۲۹۰۷) ہم سے عائشہ خانشہا نے بیان کیا کہ عید کے دن سوڈ ان کے کچھ

صحابہ ڈھال اور حراب کا کھیل کھیل رہے تھے ، اب یا میں نے خود رسول

الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ مَا يا آب في من فرمايا: " تم بهي و كيمنا حابتي مو؟" ميس في کہاتی ہاں۔آپنے مجھانے پیچھے کھڑا کرلیا،میراچیرہ آپ کے چیرہ پر قا

(اس طرح میں پیھیے بردے سے کھیل کو بخوبی دیکھ سکتی تھی ) اور آپ فرما رہے تھا 'خوب بنوارفدہ!''جب میں تھک گئ تو آپ نے فرمایا ''بس؟'' میں نے کہاجی ہاں ،آپ نے فرمایا ''تو پھر جاؤ۔''احمدنے بیان کیا آوران

سے ابن وہب نے (ابو بکر والٹن کے آنے کے بعد دوسری طرف معوجہ

موجانے کے لئے لفظ عمل کے بجائے ) فَلَمَّا غَفَل نَقْل کیا ہے یعنی جبوہ ذراغافل ہوگئے۔ تشوميج: روايت ميں کچھ صحابہ کے و ھالوں اور برچھیوں سے جنگی کرتب دھلانے کا ذکر ہے، اس سے مقصد باب ثابت ہوا۔ بیتھی معلوم ہوا کہ تاریخی

اورجنگی کرتبوں کا نظارہ دیکھنا جائز ہے، بردہ کے ساتھ عورتیں ایسے کھیل دیکھ کئی ہیں۔

باب: تلواروں کی حمائل اور تلوار کا گلے میں ایجا نا

٢٩٠٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا (٢٩٠٨) بم السيمان بن حرب في بيان كيا، كها بم سي حماد بن زيد في

حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسِ قَالَ: بيان كيا، ان سے ثابت في اور ان سے انس وَالتَّيْ في بيان كيا كه بي

جهادكابيان € 228/4 € كِتَابُ الْجِهَادِ

كريم مَنْ النَّيْمُ سب سے زياده خوب صورت اورسب سے زياده بها در تھے۔ كَانَ النَّبِيُّ طَلِّئُكُمْ أَحْسَنَ النَّاسِ وَأَشْجَعَ ایک رات مدینه پر (ایک آوازین کر) برداخوف چها گیاتها،سب لوگ ای النَّاسِ، وَلَقَدْ فَزِعَ أَهْلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً فَخَرَجُوْا آواز کاطرف بردھے لیکن نبی کریم مظافیر مب سے آ کے تھے اور آپ نے نَحْوَ الصَّوْتِ فَاسْتَقْبَلَهُمُ النَّبِيِّ مُلْكُامًا وَقَدِ ہی واقعہ کی حقیق کی۔آپ ابوطلحہ ڈالٹنز کے ایک گھوڑے پرسوار تھے جس کی اسْتَبْرَأُ الْخَبَرَ، وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ پشت نگی تھی ،آپ کی گردن ہے تلوار لٹک رہی تھی اور آپ فر مارہے تھے کہ عُرْيِ وَفِيْ عُنْقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُوْلُ: ((لَمْ " دُرومت " كهرآب مَا لَيْنَا لَهُمْ فَعْ فَرامايا : " بهم نے تو گھوڑے كوسمندركى تُرَاعُوْا)) . ثُمَّ قَالَ: ((وَجَدُنَاهُ بَحْرًا)) . أَوْ

طرح تیز پایا ہے یا (یفر مایا که ) گھوڑ اجیسے سمندر ہے۔'' قَالَ: ((إِنَّهُ لَبُحُو )). [راجع:٢٦٢٧] تشریج: مدینه میں ایک دفعدرات کورشمن کے حملے کی افواہ کھیل گئتی ۔اس کی تحقیق کے لئے آپ مالٹینم خود بفس نفیس نکلے اور جاروں طرف دوروور

تک ملاحظہ فریا کرواپس ہوئے اورلوگوں کو ہتلایا کہ پھی خطرہ ٹیس ہے۔ جس گھوڑے پرآپ سوار تھےاس کی تیز رفتاری سے بہت خوش ہوئے۔ بَابُ مَاجَاءَ فِي حِلْيَةِ السُّيُوْفِ

## باب: تلوار کی آرائش کرنا

(۲۹۰۹) ہم سے احد بن محد نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم کوعبد اللہ نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم کواوزاعی نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ میں نے سلیمان بن حبیب سے سنا ، کہا میں نے ابوامامہ بابلی سے سنا وہ بیان كرتے تھے كەلىك قوم (صحابہ فرئائیز) نے بہت ى فتو حات كيس اوران كى تلواروں کی آ رائش سونے جاندی سے نہیں ہوئی تھی بلکہ اونٹ کی پشت کا چڑہ،سیسہ اورلو ہاان کی تلواروں کے زیور تھے۔

[ابن ماجه: ۲۸۰۷]

تشوج: عبد جاہلیت میں تواروں کی زیبائش سونے جاندی ہے کیا کرتے تھے۔ مسلمانوں نے ظاہری زیبائش سے قطع نظر کرے تلواروں کی زیبائش اورمصنوعی عمد گیسیے اورلوہے ہے کی کہ درحقیقت میں ان کی زیبائش تھی۔ آلات حرب کو بہتر سے بہترشکل میں رکھنا آج بھی جملہ متمدن اقوام عالم کا

#### باب: جس نے سفر میں دو پہر کے آرام کے وقت این تلوار درخت سے لٹکائی

(۲۹۱۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم کوشعیب نے خردی، ان ے زہری نے بیان کیا ، کہا مجھ سے سنان بن البی سنان الدؤلی اور ابوسلمہ بن

عبدالرحل نے بیان کیا اور انہیں جابر بن عبداللہ والحفظ نے خروی کدوہ نی كريم مَنْ اللَّهِيْمُ كِ ساتھ نجد كے اطراف ميں ايك غزوہ ميں شريك تھے۔ جب حضورا كرم مَا لَيْنِظِ جباد سے واپس ہوئے تو آپ كے ساتھ يہ بھى واپس

بَابُ مَنْ عَلَّقَ سَيْفَهُ بالشَّجَر فِي السَّفَرِ عِنْدَ الْقَائِلَةِ

٢٩٠٩\_ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدُاللَّهِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِي، سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ

ابْنَ حَبِيْبٍ، سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ: لَقَدْ

فَتَحَ الْفُتُوحَ قَوْمٌ مَا كَانَتْ حِلْيَةُ سُيُوفِهِم

الذَّهَبَ وَلَا الْفِضَّةَ، إِنَّمَا كَانَتْ حِلْيَتُهُمُ

الْعَلَابِيُّ وَالْآنُكُ وَالْحَدِيْدَ.

٠ ٢٩١ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِيْ سِنَانُ بْنُ أَبِي سِنَانِ الدُّؤَلِيُّ، وَأَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ، غَزَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لَئُكُمْ قِبَلَ نَجْدٍ، فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ

إ كِتاب الجِهادِ

جہاد کابیان

موئے ۔ راستے میں قیلولہ کا وقت ایک ایس وادی میں ہوا جس میں بول کے درخت بکشرت تھے۔رسول الله مَالِيَّيْنِمَ نے اس وادی میں پڑاؤ کیا اور

صحابہ پوری وادی میں (ورخت کے سائے کے لئے ) پھیل گئے۔آپ نے بھی ایک ببول کے پنچے قیام فر مایا اور اپنی تلوار درخت پر لاکا دی ہم سب

سو گئے تھے کہ رسول اللہ مَا لَیْمُؤُم کے پکارنے کی آ واز سٰا کی دی، دیکھا گیا تو

ایک بدوی آپ کے پاس تھا آنخضرت مَنْ النِّیْلِم نے فرمایا:''اس نے غفلت میں میری ہی تکوار مجھ پڑھینچ لی تھی اور میں سویا ہوا تھا، جب بیدار ہوا تو ننگی

تكواراس كے ہاتھ ميں تھى \_اس نے كہا جھ سے تہيں كون بچائے گا؟ ميں

نے کہا کہ اللہ! اللہ! " تین مرتبہ (میں نے اس طرح کہا اور تکوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گرگئی)حضور اکرم مُناٹیٹی نے اعرابی کوکوئی سزانہیں دی

بلکہ آپ بیٹھ گئے۔ اور موکیٰ بن اساعیل نے ابراہیم بن سعد سے ان سے

ز ہری نے بیان کیا کہا کہاس نے تلوار نیام میں کر لی اب وہ بیٹھا ہوا ہے پھر آپ نے اس کوکوئی سز انہیں دی۔

تشوج: ابن اسحاق مُشِيد نے مغازی میں یوں روایت کیا ہے کہ کا فروں ہے اس گنوار جس کا نام دعثورتھا، یہ کہا کہ اس وقت محمد مَا لَيْتِمْ اللَّهِ مِن اور موقع اچھاہے۔ چنانچدوہ آپ مل الفظم كى ملوار لے كرآپ كر مربانے كفر ابوكيا اور كنے لگا كماب آپ كوكون بچائے گا؟ آپ نے فرمايا مرابجانے والاالله ہے۔ آپ نے بیفر مایا ہی تھا کہ نورا حصرت جرائیل تشریف لائے اوراس گنوار کے سینے پرایک گھونسا ماراا درمکواراس کے ہاتھ سے گر پڑی، جو آپ نے اٹھالی اور فر مایا کہا بہتھ کوکون بچائے گااس نے کہا کوئی نہیں \_

باب: خود پہننا (لوہے کی ٹونی جومیدان جنگ میں سرکی حفاظت کے لیے پہنی جاتی ہے)

(٢٩١١) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالعزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے اور ان سے مہل بن سعد

ساعدى والنين نه ،ان سے احدى الوائى ميں نبى كريم من النيام كے زخى ہونے کے متعلق یو چھا گیا تو انہوں نے بتلایا آپ کے چہرہ مبارک پرزخم آئے اور آب كآ كے ك دانت نوٹ كئے تھے اور خودآ ب كى سرمبارك پر نوٹ عَیٰ تھی۔ (جس سے سر پرزخم آئے تھے) حضرت فاطمہ والنہا خون دھور ہی منصیں اور علی والنیز؛ یانی و ال رہے تھے۔ جب حضرت فاطمہ وٰلیُنٹیانے دیکھا

اللَّهِ مُوْتُنْكُمُ أَفْفَلَ مَعَهُ ، فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْتُكُمُّ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُوْنَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكُمُ أَنْحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً ، فَإِذَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْتُعَامُمْ يَدْعُوْنَا وَإِذَا عِنْدَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: ((إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ عَلَى سَيْفِي وَأَنَا نَائِم، فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا. فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ فَقُلْتُ:اللَّهُ، اللَّهُ). ثَلَاثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. وَرَوَى مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ ابْنِ سَعْدِ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: فَشَامَ السَّيْفَ

فَهَا هُوَ ذَا جَالِسٌ ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبْهُ. [اطرافه في: 7187, 3713, 0713, 7713, 8713]

بَابُ لُبُسِ الْبَيْضَةِ

٢٩١١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْرِ بْنُ أَبِيْ حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهُل أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ جُرْحِ النَّبِيِّ مُثْلِثَكُمْ يَوْمَ أُحْدٍ. فَقَالَ: جُرِحَ وَجُهُ النَّبِيِّ مَكْنَكُمُ ۗ وَكُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَهُشِمَتِ الْبَيْضَةُ عَلَى رَأْسِهِ، فَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَغْسِلُ الدَّمَ وَعَلِيٌّ يُمْسِكُ، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الدَّمَ لَا يَزِيْدُ إِلَّا كَثْرَةً أَخَذَتْ

حَصِيْرًا فَأَخْرَقَتُهُ حَتَّى صَارَ رَمَادًا ثُمَّ كَمْ وَن برابر برهتا بي جار باج توانهون نے ایک چائی جلائی اوراس کی را كھكوآ پ كے زخموں پرلگادياجس سےخون بہنا بند موكيا۔ أَلْزُ قَتْهُ ، فَاسْتَمْسَكَ الدُّمُ. [راجع: ٢٤٣]

تشريع: جنگ احديس سب سي زياده المناك حادثه بيهوا كدرسول كريم مناتيز كم كوچوليس آئيس اور آپ زخي موسك ـ چېره كازخم ابن قميه كم باتعول سے ہوااور دانتوں کا صدمہ عتبہ بن انی وقاص کے ہاتھوں ہے پہنچا اورخود کو آپ کے سرمبارک پرتو ڑنے والاعبداللہ بن ہشام تھا،خود ،لوہے کا ٹوپ جوسر كى تفاظت كے لئے سرى پر بہناجاتا ہے۔ حديث ساس كا يبننا ثابت بواجنگ احد كے تفصيلى حالات كتاب المغازى ميں آئيس كے۔ ان شاء الله

باب اسی کی موت براس کے ہتھیار وغیرہ توڑنے بَابُ مَنْ لَمْ يَرَ كُسُرَ السَّلَاحِ درست تبيس عِنْدُ الْمُوْتِ

(۲۹۱۲) ہم سے عمر دین عباس نے بیان کیا، کہاہم سے عبدالرحمٰن بن مبدی نے بیان کیا ،ان سے سفیان توری نے ،ان سے ابواسحاق نے اور ان سے عمرو بن حارث ولا تعني نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیمُ نے (وفات کے بعد ) ا بن جھارا کے سفید خچر اور ایک قطعه اراضی جے آب پہلے ہی صدقہ کر النَّبِيُّ مُكْنَكُمُ إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَةً بَيْضَاءَ وَأَرْضًا چکے تھے کے سوااور کوئی چیز نہیں جھوڑی تھی۔

جَعَلَهَا صَدَقَةً. [راجع: ٢٧٣٩] تشوج: عرب جاہلیت کا بیدستورتھا کہ جب کسی قبیلہ کا سرداریا قبیلہ کا کوئی بہادر مرجا تا تواس کے ہتھیارتو ڑ دیئے جاتے ، بیاس بات کی علامت سمجی جاتی تھی کہاب ان ہتھیاروں کاحقیقی معنوں میں کوئی اٹھانے والا ہاتی نہیں رہاہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام میں ایساعمل ہرگز جائز نہیں۔رسول کریم مُثَاثِیْتُوم ک وفات کے بعد آپ کے جھیار وغیرہ سب باتی رکھے گئے ۔ای کے ترجمۃ الباب ثابت ہوا امام بخاری مُحالید نے یہ باب لا کراشارہ کیا کہ شریعت اسلامی میں بیکام مع ہے کیونکہ اس میں عمل کاضائع کرتا ہے۔

باب: دو پہر کے وقت درختوں کا سامیر حاصل کرنے کے لئے فوجی لوگ امام سے جدا ہو کر (متفرق درختوں کے سائے تلے ) مجیل سکتے ہیں

( ۲۹۱۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا ، کہا کہ ہم کوشعیب نے خبر دی ، انہیں زہری نے ،ان سےسنان بن الى سنان اور ابوسلمدنے بيان كيا اور ان

دونوں حضرات کو جابر والتیء نے خبر دی ۔ اور ہم سے موکیٰ بن اساعیل نے بیان کیا، آئیس ابراہیم بن سعد نے خبر دی، آئیس ابن شہاب نے خبر دی، انہیں سنان بن ابی سنان الدولی نے اور انہیں جابر بن عبدالللہ و النجائب نے خبر دی کہوہ رسول اللہ مظافیظ کے ساتھ ایک اللہ الی میں شریک تھے۔ ایک ایسے

جنگل میں جہال بول کے درخت بکشرت تھے۔ قیاولہ کا وقت ہوگیا ،تمام

بَابُ تَفَرُّقِ النَّاسِ عَنِ الْإِمَامِ، عِنْدَ الْقَائِلَةِ، وَ الْإِسْتِظْلَالِ بِالشَّجَرِ

٢٩١٢\_ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّحْمَنِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، قَالَ: مَا تَرَكَ

٢٩١٣ ـ حَدِّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْب، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِيْ سِنَانُ بْنُ أَبِيْ سِنَانِ، وَأَبُوْ سَلَمَةَ أَنَّ جَابِرًا، أُخْبَرَهُمَا ؛ح: وَحَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، أُخْبَرَنَا ابْنُ شِهَاب، عَنْ سِنَان بْن أَبِيْ سِنَانِ الدُّوَلِيِّ، أَنَّ جَابِرَ بْنُّ عَبْدِاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ، غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ طَلَّكُمْ

صحابہ سائے کی تلاش میں (پوری وادی میں متفرق درختوں کے نیچے ) پھیل تکوار (درخت کے تنے سے اٹکا دی تھی اور سو گئے تھے جب آپ بیدار ہوئے تو آپ کے پاس ایک اجنبی موجود تھااس اجنبی نے کہا تھا کہ اب منہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ پھر آنخضرت مَثَلَّيْظِ نے آ واز دي اور جب صحابه وكُنْ لَكُنُهُ آبِ مَنَا لِيَنْ لِمُ كَتَرِيب يَنْجِيتُو آبِ فِي فرمايا: "ال محض في میری بی تلوار مجھ پر سینج کی تھی اور مجھ سے کہنے لگا کہ ابتہ ہیں میرے ہاتھ ے کون بچا سکے گا؟ میں نے کہا کہاللہ! (اس پر و چخص خود ہی دہشت زوہ ہوگیا)اور ملوارنیام میں کرلی،اب پیدیشا ہوا ہے۔"آپ مَلَّ الْفِيْلِ نے اسے

فَأَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِي وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي الْعِضَاهِ يَسْتَظِلُّونَ بِالشَّجَرِ، فَنَزَلَ النَّبِيُّ مُطْلِحُكُمُ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ ثُمَّ نَامَ، فَاسْتَيْقَظَ وَعِنْدَهُ رَجُلٌ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ بِهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ مُؤْكِمٌ: ((إِنَّ هَذَا اخْتَرَطَ سَيْفِيْ. فَقَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنَّي ؟ قُلْتُ: اللَّهُ! فَشَامَ السَّيْفَ وَهَاهُوَ ذَا جَالِسٌ)) ثُمَّ لَمْ يُعَاقِبُهُ. [راجع: ٢٩١٠]

کوئی سزانہیں دی تھی۔ تشويج: ميصديث او پرگزر چکى بيال امام بخارى بيشانة اس مديث كويدامر ثابت كرنے كے لئے لائے كرفوجى لوگ دو پېر ميس كبيل جلتے ہوئے جنگل میں قیلولہ کریں تو اپنی پیند کے مطابق سامید دار درخت تلاش کر سکتے ہیں اور اپنے قائد سے آرام کرنے کے لئے الگ ہو سکتے ہیں اور بیآ داب جنگ بے منافی نہیں ہے۔

#### **باب:** بھالوں (نیزوں) کابیان

اورائن عمر رفي الناك سيان كياجاتا بك ني كريم من الني كم من الني من الناكية روزی میرے نیزے کے سائے تلے رکھی گئی ہے اور جومیری شریعت کی مخالفت کرے اس کے لئے ذلت اورخواری کومقدر کیا گیا ہے۔''

تشريج: ال حديث كوامام احمد مُشاللة ني وصل كيا مطلب بدكر ميراپيشه سپاه گرى ب دوسرى حديث ميں ب كرميرى امت كى سوداگرى جهاد ب (۲۹۱۳) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا ، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی ، انہیں عمر بن عبید اللہ کے مولی ابوالعضر نے اور انہیں ابوقیادہ انصاری ك مولى نافع نے اور انہيں ابوقادہ واللّٰؤ نے كرآب رسول الله مَاللّٰؤُمْ ك ساتھ کے حدیبیے موقع پر مکہ کے رائے میں آپ اپنے چند ساتھوں کے ساتھ احرام باندھے ہوئے تھے الشکر سے پیچیے رہ گئے ۔خود قادہ دلالیوں نے ابھی احرام نہیں باندھا تھا۔ پھرانہوں نے ایک گورخرد یکھااورا پنے گھوڑے یر (شکار کرنے کی نیت ہے ) سوار ہوگئے ،اس کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں سے (جواحرام باندھے ہوئے تھے ) کہا کہ کوڑ ااٹھادیں انہوں نے اس سے انکار کیا، پھر انہوں نے اپنا نیزہ مانگااس کے دیے ہے انہوں

بَابُ مَا قِيْلَ فِي الرِّمَاحِ

وَيُذْكَرُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِي مَلْكُامٌ: ((جُعِلَ رِزْقِيُ تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِيُ، وَجُعِلَ الذَّلَّةُ وَ الصُّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِيُ)).

٢٩١٤ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُيَيْدِاللَّهِ

عَنْ نَافِع، مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي قَتَادَةً أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَكْلِمُ حَتَّى إِذَا كَانَ بِيَعْضِ طَرِيْقِ مَكَّةَ تَخَلَّفَ مَعَ

أَصْحَابٍ لَهُ مُخْرِمِيْنَ وَهُوَ غَيْرُ مُخْرِمٍ، فَرَأَى حِمَارًا وَحْشِيًّا فَاسْتَوَى عَلَى فَرَسِهِ،

فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ أَنْ يُنَاوِلُوهُ سَوْطَهُ فَأَبُوْا، فَسَأَلَهُمْ رُمْحَهُ فَأَبُوا، فَأَخَذَهُ ثُمَّ شَدَّ عَلَى الْجِمَادِ فَقَتَلُهُ، فَأَكَلَ مِنْهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ، فَالَكُمْ الْمِعْضُ أَصْحَابِهِ، فَالَمَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللِمُ اللَه

تمہارے پاس موجود ہے؟'' قادہ ڈاٹٹیٔ کا نیز وں ہے سلح ہونا **ندکور ہوا ہے،ای ہے باب کا مطلب ثابت ہوا۔حضرت عبدا**للہ بن عمر ڈھاٹھنا ک

تشوجے: اس حدیث میں حضرت ابوقادہ ڈائٹٹو کا نیزوں سے سلے ہونا نہ کورہوا ہے، اس سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عمر ڈاٹٹٹا کی اس حارت کا مقصد یہ کہ مسلمان کے لئے بیامر باعث فخر ہے کہ وہ ہر حال میں اللہ کا سپاہی ہے ہر حال میں سپاہیا نہ زندگی گزارنا بھی اس کا اوڑ ھنا اور پچھونا ہے۔ صدافسوں کہ عام اہل اسلام بلکہ نواص تک ان حقائق اسلام سے حدورجہ عافل ہو گئے ہیں علی نے ظواہر صرف فروقی مسائل میں الجھ کررہ گئے اور حقائق اسلام نظروں سے بالکل اوجھل ہو گئے جس کی مزاسار مسلمان عام طور پر غلامانہ زندگی کی شکل میں بھگ ترہے ہیں۔ الا من شیاء اللہ۔

باب: نبي اكرم مَثَلَقْيَام كالرائي مين زره يبنناس

كريم مَنَا فَيْزُم ن وريافت فرمايا: "كيا اس كالم يحمد بيا موا كوشت البهي

طرح (لوہے کا) کرتہ اور نبی کریم مَلِی ﷺ نے فرمایا تھا:" خالد بن ولیدنے تو اپنی زر ہیں اللہ کے

اور بی تریم مل یوم کے حرمایا ہا۔ حالد بن ورید ہے وہ پی اردین اللہ ہے رائے میں وقف کر کھی ہیں۔ ' (پھر اس سے ذکو ۃ مانگنا ہے جا ہے )۔

رائے میں وقف کر کھی ہیں۔ ' (پھر اس سے ذکو ۃ مانگنا ہے جا ہے )۔

بیان کیا، کہا ہم سے خالد صداء نے بیان کیا ، ان سے عکر مہ نے اور ان سے بیان کیا ، ان سے عکر مہ نے اور ان سے این عباس وی ہی کہا کہ بی کریم من این کیا ہدر کے دن دعا فر مار ہے تھے ، اس وقت آ ب ایک خینہ میں تشریف فرما تھے ، کہ' اے اللہ! میں سے ، اس وقت آ ب ایک خینہ میں تشریف فرما تھے ، کہ' اے اللہ! اگر تو سے ہداور تیرے وعد نے کا واسطہ دے کر فریا دکرتا ہوں اے اللہ! اگر تو چا ہے تو آ بی کا ہاتھ پکڑلیا اور عرض کیا بس سے جے اے اللہ کے رسول!

بر دلائی نے نے ب کا ہاتھ پکڑلیا اور عرض کیا بس سے جے اے اللہ کے درسول!

آب نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حدکر دی ہے ۔ آ مخضرت منائی کے اس اللہ کے درسول!

آس نے اپنے رب کے حضور میں دعا کی حدکر دی ہے ۔ آ مخضرت منائی کے اس اس وقت زرہ ہے ہو کے تھے ۔ آ پ با ہر تشریف لاے تو زبان مبارک پر اس وقت زرہ ہے ہو کے تھے ۔ آ پ با ہر تشریف لاے تو زبان مبارک پر اس وقت زرہ ہے ہو کے تھے ۔ آ پ با ہر تشریف لاے تو زبان مبارک پر اس وقت زرہ ہے ہو کے تھے ۔ آ پ با ہر تشریف لاے تو زبان مبارک پر

وَقَالَ النَّبِيْ مُلَّكُمْ: ((أَمَّا حَالِلَا مُفَقَدِ احْتَبَسَ أَدُرَاعَهُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ). 1910- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُبْدُالُو هَاب، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِحْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبْسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مُلْكُمُ وَهُو عَنْ ابْنِ عَبْسِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُ مُلْكُمُ وَهُو فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: ((اللَّهُمَّ إِنِّنِي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ فِي قُبَّةٍ يَوْمَ بَدْرٍ: ((اللَّهُمَّ إِنِّنِي أَنْشُدُكَ عَهْدَكَ فَهُدَكَ

بَابُ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ اللَّهِ مَا قِيلَ فِي دِرْعِ النَّبِيِّ اللَّهَامُ ا

وَالْقَمِيْصِ فِي الْحَرُّبِ

الْيُوْمِ)). فَأَخَذَ أَبُوْ بَكُر بِيدِهِ فَقَالَ ﴿ خُسُبُكَ يَا رَشُوْلَ اللَّهِ ا فَقَدْ أَلْحُحْتَ عَلَىٰ رَبَّكَ ، وَهُوَ يَقُوْلُ: ﴿ سَيُهُوْمُ الْجُمْعُ وَيُولُدُ وَهُوَ يَقُولُ: ﴿ سَيُهُوْمُ الْجُمْعُ وَيُؤُولُونَ الذَّبُورَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ الْجُمْعُ وَيُؤُولُونَ الذَّبُورَ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمُ

وَوَعُدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْكَ، لَمْ تُعْبَدُ بَعْدَ

جہاد کا بیان

<>₹233/4 €

یہ آیت تھی ''جماعت (مشرکین ) جلد ہی شکست کھا کر بھاگ جائے گی وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ ﴾. [القمر: ١٥] وَقَالَ اور پیٹے دکھانا اختیار کرے گی اور قیامت کے دن کا ان سے وعدہ ہے اور وُهَيْبٌ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ: يَوْمَ بَدْرٍ. [أطرافه في: قیامت کا دن برا ہی بھیا تک اور تلخ ہوگا۔'' اور وہیب نے بیان کیا ، ان

70PT, 0VA3, VVA31

ے خالدنے بیان کیا کہ بدر کے دن کا (بیوا قعہ ہے)۔

تشويع: لينى اسالله! آج توا بناوعده اليخضل وكرم سے پوراكرد سے دعده بيتھاكم يا تو قافله آئ كايا كافروں پر نتح ہوگا \_ نى كريم مثالينام كوالله کے وعدول برکامل جروسہ تھا۔ گرمسلمانوں کی بےسروسامانی اور قلت اور کافروں کی کشرے کود کھے کر بہتنتائے بشریت آپ نے فرمایا۔ (الم تعبد بعد الميوم)) كامطلب يدكرونيايس آج تيرے فالص يو بنے والے يهي تين سوتيره آدى جي ، اگرتوان كوبھي بلاك كردے گا توتيرى مرضى چونكميرے بعد پھرکوئی پیغیبرآنے والانہیں تو قیامت تک شرک ہی شرک رہے گا اور تھے کوئی نہ بوج گا۔ اللہ نے اپنے پیارے نبی کی دعا وَں کو قبول فر مایا اور بدر میں کافروں کو وہ شکست دی کہ آیندہ کے لئے ان کی کمرٹوٹ گئی اور اہل اسلام کی ترقی کے راہے کھل گئے ۔ حدیث بنواسے میدان جنگ میں زرہ پہنوا ٹابت ہوا۔ آج کل مشینی دور ہے لہذامیدان جنگ کے بھی قدیم اطوار بدل گئے ہیں۔

٢٩١٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا (۲۹۱۲) ہم سے محمد بن کثیر نے بیان کیا ، انہوں نے کہا ہم کوسفیان توری نے بیان کیا ، انہیں اعمش نے ، انہیں ابراہیم نے ، انہیں اسود نے اور ان سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَن ے ام المؤمنین حضرت عائشہ رہالٹھنا نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ مٹالٹیظ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّي رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا مُونَةٌ عِنْدَ يَهُودِي كَ وَفَات مُولَى تُو آب كَ زره أيك يهودي ك ياس مي صاع جو ك بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ. حَدَّثَنَا مُعَلِّى: بدل مِن رئى ركى مولى تقى اور معلى في بيان كياءان سے عبدالواحد في بیان کیا،ان سے اعمش نے بیان کیا کہ آنخضرت مَلَّ این اُم نے او ہے کی ایک حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ وَقَالَ: زرہ رہن رکھی تھی ۔اور یعلی نے بیان کیا کہ ہم سے اعمش نے بیان کیا کہ رَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيْدٍ. وَقَالَ يَعْلَى: حَدَّثَنَا لوہے کی زرہ (تھی)۔ الْأَغْمَشُ: دِرْعٌ مِنْ حَدِيْدٍ. [زاجع: ٦٨ ٢٠]

تشويج: اس حديث سے زرہ رکھنے کا ثبوت ہوا۔ زرہ لو ہے کا کر بتہ جس سے جنگ میں ساراجہم چھپ جاتا ہے اوراس پر کسی نیز سے یا بر چھے کا اثر نہ ہوتا تھا۔ قدیم زمانے میں تقریباً ساری ہی دنیا میں میدان جنگ میں زرہ پیننے کارواج تھا۔

٢٩١٧ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا ( ۲۹۱۷) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے وہیب نے وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاؤُسٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِنَّكُمُ قَالَ: ((مَثَلُ الْبَخِيْلِ وَالْمُتَصَدِّقِ مَثَلُ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا جُبَّتَان مِنْ حَدِيْدٍ، قَدِ اضْطَرَّتْ أَيْدِيَهُمَا إِلَى تَرَاقِيْهِمَا، فَكُلَّمَا هَمَّ الْمُتَصَدِّقُ بِصَدَقَةٍ اتَّسَعَتُ عَلَيْهِ حَتَّى تُعَفِّي أَثَرَهُ، وَكُلَّمَا هَمَّ الْبَخِيلُ بالصَّدَقَةِ انْقَبَضَتْ كُلُّ حَلْقَةٍ إلَى صَاحِبَتِهَا وَتَقَلَّصَتُ جا تا ہے کیکن جب بخیل صدقہ کاارادہ کرتا ہے تواس کی زرہ کا ایک ایک حلقہ

بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن طاؤس نے بیان کیا،ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابو ہر مرہ ڈاٹٹٹٹ نے کہ نبی کریم مثالیٹیم نے فرمایا: '' بخیل (جو زكوة نبيس ديتا) اورزكوة دينے والے (مخى) كى مثال دوآ دميول جيسى ہے، دونوں لوہے کے کرتے ( زرہ ) پہنے ہوئے ہیں ، دونوں کے ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں زکوۃ دینے والا (سخی ) جب بھی زکوۃ کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا کرتہ اتنا کشادہ ہوجاتا ہے کہ زمین پر چلتے میں گھسیٹما

كِتَابُ الْجِهَادِ

عَلَيْهِ وَانْضَمَّتُ يَدَاهُ إِلَى تَوَاقِيْهِ)). فَسَمِعَ السك بدن پرتك موجاتا باوراس طرح سكر جاتا بكراس كهاته النَّبِيّ مَا النَّبِيّ مَا اللَّهِ مَا يَقُولُ: ((فَيَجْتَهِدُ أَنْ يُوسِّعَهَا فَلَا اللَّ كَرُونَ سے جرُ جاتے ہیں۔'ابو ہریرہ ڈالٹُونُ نے نبی كريم مَثَالِّيْنَ كويہ تَقَسِعُ)). دراجع: ١٤٤٣] فرماتے سا:'' پھر بخیل اسے ڈھیلا كرنا چاہتا ہے كيكن وہ ڈھیلائيں ہوتا۔''

قشوج: بیحدیث کتاب الزکو قیم گزر چک ہے۔مطلب ہے کہ تی کا دل توزکو قاور صدقہ دینے سے خوش اور کشادہ ہوجاتا ہے اور بخیل اول تو زکو قادیتانہیں دوسرے جرا قبراً کچھ دے بھی دی تو دل تنگ اور رنجیدہ ہوجاتا ہے، اس کی زرہ کے علقے سکڑنے کی یہی تعبیر ہے۔ بخل کی ندمت میں بہت کی آیات واحادیث موجود ہیں، مردمو من زکو قانکا لئے اور اللہ کے لئے خرج کرنے سے اس قدر خوش ہوتا ہے کو یا اس کی زرہ نے کشادہ ہوکر اس کے سارے جسم کو ڈھانپ لیا، اس کی زرہ کی کشادگی سے بھی زیادہ اس کا دل کشادہ ہوجاتا ہے۔ اللہ ہر سلمان کو بیخو بی عطا کرے آیین۔ چونکہ اس حدیث میں زرہ کاذکر تھا، اس لئے امام بخاری مجھ ایک کو اس کو ال سے اور ذرہ کا اثبات فرمایا۔

## بَآبُ الْجُبَّةِ فِي السَّفَرِ وَالْحَرْبِ

٢٩١٨ ـ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا

عَبْدُالْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِي

الضُّحَى، مُسْلِم هُوَ إَبْنُ صُبَيْحٍ عَنْ مَسْرُوقٍ

حَدِّثَنِي الْمُغِيْرَةُ بْنُ شُعْبَةً قَالَ: انْطَلَقَ

رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثُهُمْ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ، فَلَقِيتُهُ

بِمَاءٍ، وَعَلَيْهِ جُبَّةً شَأْمِيَّةً، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ

وَغَسَلَ وَجْهَهُ، فَذَهَبَ يُخْرِجُ يَدَيْهِ مِنْ

كُمَّيْهِ فَكَانَا ضَيْقَيْنِ، فَأَخْرَجَهُمَا مِنْ تَحْتُ،

فَغَسَلَهُمَا وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَعَلَى خُفَّيْهِ.

باب: سفر میں اور لڑائی میں چغہ پہننے کا بیان

(۲۹۱۸) ہم موی بن اساعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالواحد نے
بیان کیا ، ان سے اعمش نے بیان کیا ، ان سے ابواضی مسلم نے ، جو بیج کے
صاحبزاد سے ہیں ، ان سے مسروق نے بیان کیا اور ان سے مغیرہ بن شعبہ
نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَالَّیْتِمْ قضائے حاجت کے لئے تشریف لے محتے۔
جب آپ واپس ہوئے تو میں پانی لے کر خدمت میں حاضر ہوا ، آپ شامی
جب بہنے ہوئے تھے ، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چرہ کا

جبہ پہنے ہوئے تھے، پھر آپ نے کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہر ہُ مبارک کودھویا۔اس کے بعد (ہاتھ دھونے کے لئے ) آسٹین چڑھانے کی کوشش کی لیکن آسٹین تنگ تھی اس لئے ہاتھوں کو پنچے سے نکالا پھر انہیں دھویا اور سرکا سے کیا اور دونوں موزوں کا بھی مسے کیا۔

[راجع: ۱۸۲]

بَابُ الْحَرِيْرِ فِي الْحَرْبِ

باب: الرائي مين حرير يعني خالص ريشي كير ا بهننا

قشوں : اس مسئلہ میں اختلاف ہے ، امام مالک اور امام ابوصنیفہ میں اور المحدیث مطلقا اس کا پہنزا مردوں کے لئے جائز نہیں رکھا اور امام ابولا الموسنے میں بیٹن اور المام ابولا کے بیٹر اور المام ابولا کے بیٹر اور المحدیث کے زو کیکٹر انکی میں بھی جائز ہے بلکہ ابن ماجنون نے کہامستوب ہے وشن کوؤرانے کے لئے۔

(۲۹۱۹) ہم سے احمد بن مقدام نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن حارف نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن البی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک ڈالٹھڈ نے کہ نبی کریم مثل فیڈم نے عبدالرحمٰن بن عوف اور زبیر بن عوام ڈالٹھٹا کو خارش کے مرض کی وجہ سے ریشمی کرچہ پہنے

ابْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّ أَنْسًا، جَدَّثَهُمْ أَنَّ النَّبِيِّ مُثْلِثًا ۚ رَخْصَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنْ بْن عَوْفٍ وَالزَّيْرِ فِيْ قَمِيْصِ مِنْ حَرِيْرٍ،

٢٩١٩ ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ، حَدَّثَنَا خَالِدُ

جهادكابيان <8€(235/4)€

مِنْ حِكَّةِ كَانَتْ بِهِمَا. [اطرافه في: ٢٩٢٠، كي اجازت دے دي تقي، جوان دونوں كولات موكئ تقي (جواس مرض ميں

٥٨٣٩، ٢٩٢٢، ٢٩٢١ [مسلم: ٥٤٢٥، ٥٤٢٥] مفير سے)\_

تشوج: بیصدیث لا کرامام بخاری میشد نے اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا جوآ مے بیان کیا کہ بیاجِازت جہاد میں ہوئی اور ابوداؤد کی

روایت میں ہے کہ بیا جازت سفر میں دی۔اب دوسری روایت میں اجازت کی علت جو کمیں ندکور میں اس روایت میں تھجلی۔ دونوں میں تطبیق بوں ہوگی کہ پہلے جو کمیں پڑی ہوں گی پھر جوؤں کی وجہ سے تھجلی پیدا ہوگئی ہوگی۔ کہتے ہیں ریشی کپڑا خارش کو کھودیتا ہے ادر جوؤں کو مارڈ التا ہے۔ (وحیدی)

٢٩٢٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، (۲۹۲۰) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہا ہم سے ہمام نے بیان کیا ، ان

سے قبادہ نے اور ان سے انس ڈائٹنے نے ( دوسری سند ) اور ہم سے حمد بن عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ ؛ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ سنان نے بیان کیا ، ان سے قادہ نے اور ان سے انس واللظ نے کہ

عبدالرحن بنعوف اورزبير بنعوام والفيئان نبي كريم مناتيظ سے جووں كي أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَن بْنَ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرَ شَكَوَا

شکایت کی تو رسول الله مَالِیَّا الله مَالِیَّا مِن النبیس ریشی کپڑے کے استعال کی إِلَى النَّبِي مُلْتُكُمُّ يَعْنِي الْقَمْلَ فَأَرْخَصَ لَهُمَا اجازت دے دی، پھر میں نے جہاد میں انہیں ریشی کیڑ ایہنے ہوئے دیکھا۔ فِي الْحَرِيْرِ، فَرَأَيْتُهُ عَلَيْهِمَا فِيْ غَزَاةٍ. [راجع:

- ۲۹۱۹][مسلم: ۴۳۲ه و ترمذي: ۲۷۲۲]

٢٩٢١ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ (۲۹۲۱) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کیل نے بیان کیا، ان سے شُعْبَةَ، أُخْبَرَنِيْ قَتَادَةُ، أَنَّ أَنَسًا، حَدَّثَهُمْ شعبہ نے ، انہیں قادہ نے خروی اور ان سے انس واللئ نے بیان کیا کہ نبی كريم مَثَاثِينَا نع عبدالرحمل بن عوف اورزبير بن عوام والفَخِهُ كوريتمي كير ب رَحْصَ النَّبِي مُلْكُلُّكُمُ لِعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ

وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ فِيْ حَرِيْرٍ . [راجع: پہننے کی اجازت دے دی تھی۔

۲۹۱۹] [مسلم: ۳۱۹۵]

٢٩٢٢\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ،حَدَّثَنَا (۲۹۲۲) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، انہوں نے قادہ سے سنا اور انہوں نے انس والنائز غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، سَمِعْتُ قَتَادَةَ، عَنْ

أُنُسٍ رَخُّصَ أَوْ رُخِّصَ لَهُمَا لِحِكَّةٍ بِهِمَا. ے کہ ( نبی کریم مُلَاثِیمٌ ) نے رخصت دی تھی یا (بیہ بیان کیا کہ ) رخصت دی گئی تھی ،ان دونوں حضرات کوخارش کی وجہ سے جوان کولاحق ہوگئی تھی۔ [راجع: ۲۹۱۹]

بَابُ مَا يُذُكِّرُ فِي السِّكِّينِ باب: چھری کا استعال کرنا درست ہے

(۲۹۲۳) ہم سے عبدالعزیز بن عبداللد نے بیان کیا ، کہا مجھ سے ابراہیم بن ٢٩٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَن ابْن شِهَاب، سعدنے بیان کیا ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے جعفر بن عمر و بن امیہ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَمْرِو بْنِ أَمَيَّةَ الضَّمْرِيِّ عَنْ نے اور ان سے ان کے والد نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم منافیظم کو

أَبِيْهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ مَا لِنَّاكُمْ يَأْكُلُ مِنْ كَتِفٍ و یکھا کہ آپ ما النظم شانے کا گوشت (چھری سے) کا ک کر کھار ہے تھے، يَحْتَزُ مِنْهَا، ثُمَّ دُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ فَصَلَّى پھرنماز کے لئے اذان ہوئی تو آپ نے نماز پڑھی لیکن وضونہیں گیا۔ہم سے

كِتَابُ الْجِهَادِ

ابوالیمان نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعیب نے بیان کیا اور انہیں زہری نے وَلَمْ يَتَوَضَّأْ. حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا (اس روایت میں ) برزیادتی بھی موجود ہے کہ (جب آپ نماز کے لئے شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَزَادَ: فَأَلْقَى السِّكَيْنَ.

[راجع: ۲۰۸]

بَابُ مَا قِيْلَ فِي قِتَالِ الرُّوْمِ

٢٩٢٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يَزِيْدَ الدِّمَشْقِيُّ،

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةً،حَدَّثَنِي ثُورُ بْنُ

يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ: أَنَّ عُمَيْرَ بْنَ

الْأَسْوَدِ الْعَنْسِيِّ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ أَتَى عُبَادَةَ بْنَ

الصَّامِتِ وَهُوَ نَازِلٌ فِي سَاحِل حِمْصَ،

وَهُوَ فِيْ بِنَاءٍ لَهُ وَمَعَهُ أَمَّ حَرَامٍ، قَالَ عُمَيْرٌ:

فَحَدَّثَتُنَا أَمْ حَرَامِ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيِّ مُكْتُكُمُّ

يَقُوْلُ: ((أُوَّلُ جَيْشِ مِنْ أُمَّتِيَ يَغَزُوْنَ الْبَحْرَ

قِلْدُ أَوْجَبُواً)). قَالَتْ: أَمُّ حَرَامٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! أَنَا فِيْهِمْ؟ قَالَ: ((أَنْتِ فِيهُمْ)). قَالَتْ

ثُمَّ قَالَ النَّبِيِّ مُطْعُكُمُ : ((أَوَّلُ جَيْشٍ مِنْ أُمَّتِي

يَغْزُونَ مَدِينَةً قَيْصَرَ مَغْفُورٌ لَهُمٍّ)). فَقُلتُ:

بلائے مکے تو) آپ نے جھری ڈال دی۔

تشويج: يدهديث كتاب الوضوء من كرر چى بادريهال امام بخارى يسليد اسكواس كيالا كد جب جيرى كاستعال درست بواتوجهاد من بحى اس کور کھ سکتے ہیں۔ یبھی ایک ہتھیار ہے جاہدین کو بہت می ضرور مات میں چھری بھی کام آسکتی ہے،اس لئے اس کا بھی سفر میں ساتھ رکھنا جائز ہے۔

باب: نصاری سے اڑنے کی فضیلت کابیان

(۲۹۲۳) ہم سے اسحاق بن بریدومشقی نے بیان کیا، کہا ہم سے میچی بن حزہ نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے تور بن پرید نے بیان کیا، ان سے خالد بن معدان نے اور ان سے عمیر بن اسودعشی نے بیان کیا کہ وہ عبادہ بن صامت والفيئ كي خدمت مين حاضر موئ -آب كا قيام ساحل مص بر ایے ہی ایک مکان میں تھا اور آپ کے ساتھ (آپ کی بیوی) ام حرام وللفي بهي تقيس عمير في بيان كيا كهم عام حرام وللفيناف بيان كيا كهيس نے ني كريم مَثَاثِيْمُ سے ساہے، آپ نے فرمايا تھا: "ميرى امت كا سب سے پہلالشكر جودريائي سفركركے جہاد كے لئے جائے گا،اس نے (ایے لئے اللہ تعالی کی رحمت ومغفرت )واجب کرلی۔ "ام حرام ولائن انے بیان کیا کہ میں نے کہاتھایار سول اللہ! کیا میں بھی ان کے ساتھ مول گی؟ آپ نے فرمایا:" ہاں ہم بھی ان کے ساتھ ہوگ ۔" پھر نبی کریم مَا النَّیِّم نے فرمایاً "سبے پہلالشكرميرى امت كاجوقيصر (روميوں كے بادشاه) ك شہر (قطنطنیہ) یرج طائی کرے گا،ان کی مغفرت ہوگی۔ "میں نے کہامیں

أَنَا فِيْهِمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((لا)). [راجع: بھی ان کے ساتھ ہوں گی یارسول اللہ! آپ نے فرمایا کہ 'نہیں۔'' تشوي: ببلاجباد حضرت عثان والفيز كرمانديس (حضرت معاويه والفيز كي قيادت ميس ١٨١ه ميس بواجس برجزيره قبرص ك نصاري برجز هائي کی گی،اس میں حضرت ام حرام فی خاف شریک تھیں، واپسی میں بیداستہ پرسواری سے گر کرشہید ہو کئیں۔دوسراجہاد ۵۵ ھیں بزماند حضرت معاویہ طالنظ مواجس مں قسطنطنیہ برحملہ کیا گیا تھا۔حضرت ابوابوب انصاری والنٹوز نے اس میں شہادت یا کی اور قسطنطنیہ ہی میں وفن کئے گئے۔ باشکریز ید بن معاویہ کے زیر قیادت تھا۔ گرخلافت حضرت معاویہ ڈاٹٹیؤ ہی کی تھی اس لئے اس سے بزید کی خلافت کی صحت پر دلیل پکڑنا غلط ہوااور لشکروالوں کی بخشش کی جو بثارت دی می اس سے بدلاز منیس آتا کا کشکر کا ہر ہر فرد بخشا جائے۔خود نبی کریم مان تی کے ساتھ ایک آدی خوب بہادری سے لا اتھا۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ دوزخی ہے ہیں بہتی اور دوزخی ہونے میں خاتمہ کا اعتبار ہے۔ ( دھیدی )

نوٹ: یہاں علامہ وحیدالزماں موسید کوایک زبروست غلط نبی ہوئی ہے۔اور نبی مَا یَشِیْم کی پیشین کوئی کی بے جاتا ویل کرڈالی ہے۔ حالانکہ آبی مَا یُشِیْم کی ہی بات حرف بوری ہوتی ہے۔ نبی مثالیم کے ساتھ جو تشکر لار ہاتھا، ان سب کے جنتی ہونے کی پیشین کوئی آپ نبیس فرمائی تقی اوراس کے

كِتَابُ الْجِهَادِ جهادكابيان **€** 237/4 **≥** 

برعكس قسطنطنيه كے سارے لشكر يوں كے جنتى ہونے كى آپ نے پیشین كوئى فرمائى ہے۔اللہ تعالی كى رحمتوں كومحدود كرنے كا اختيار كمى انسان كے پاس تہیں ہے۔(محمود الحن اسد)

بَابُ قِتَالِ الْيَهُوْدِ

٢٩٢٥ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الْفَرْوِيِّ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْخَتُمُ قَالَ: ((تُقَاتِلُوْنَ

الْيَهُوْدَ حَتَّى يَخْتَبِيَ أَحَدُهُمْ وَرَاءَ الْحَجَر فَيَقُولُ: يَا عَبْدَاللَّهِ! هَذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِي

فَاقْتُلُهُ)). [طرفه في: ٩٣ ٣٥] ٢٩٢٦ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا

((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا الْيَهُوْدَ حَتَّى يَقُولَ الْحَجَرُ وَرَاءَهُ الْيَهُودِيُّ: يَا مُسْلِمُ! هَذَا يَهُوْدِيٌّ وَرَائِيُ فَاقْتُلُهُ)).

تشريع: بقرب قيامت مين حفرت عيسى عَالِيَلِا كَمِزُول مَع بعد موكار بَابُ قِتَالِ التَّرُكِ

باب: ترکول سے جنگ کابیان

تشويج: ترك مراديبال ووقوم بجوياف بن نوح كى اولاديس سيبان كوقومتا تاركبا كياب يوك ظفا كعبدتك كافرت يهال تک کہ ہلا کوخان ترک نے عربوں پر پڑھائی کی اورخلافت بنوعباسیہ کا کام تمام کیا۔اس کے پچھے بعد ترک مشرف بالاسلام ہوئے جن کے اسلام کی مختصر

کہانی ہے۔ تا تارى دولت : ابل خانىكاده بېلابادشاه جس نے اسلام قبول كيا يحودارتها، په بادشاه بلاكوخان كاچھوٹالز كاتھا، جوابا قاخاں كے بعد مغل تخت وتاج كا

ما لک ہوا۔ ڈاکٹر سرتھامس آ رىلڈنے پر پچنگ آف اسلام میں اس دور کے عیسانی مؤرخ کے حوالہ سے تکودارخاں کا ایک مکتوب نقل کیا ہے جواس نے سلطان مصر کے نام ارسال کیا تھا کمتو بنقل کرنے سے پہلے وہ عیسائی مورخ تکودار کا تعارف کراتے ہوئے لکھتا ہے۔ تکودار کی تعلیم وتربیت عیستوی ند ہب کے مطابق ہوئی تھی ۔ بحیبن میں اے اصطباغ ملاتھا اور اس کا نام کولس رکھا گیا تھالیکن کولس جب جوان **ہوا تو اے مسلمانوں کی محبت نصیب** ہوگئی مسلمانوں کی صحبت نے کولس پر بہت اثر ڈالا وہ اس تعلق اور میل جول کو بہت عزیز رکھنے لگا تھا۔مسلمانوں کے ساتھ کولس سے میل جول کا پینتیجہ لکلا کہ وہ مسلمان ہوگیا اور اس نے اپنا نام سلطان محمد رکھا۔اسلامی نظریات قبول کر کے کولس یعنی سلطان محمد نے اس امر کی کوشش کی کہ اس کی پوری قوم تا تاری اسلام کی روشی سے منور ہوجائے۔وہ ایک باسطوت شہنشاہ تھا۔اس نے اسلامی توجید اور اسلامی اخلاق قبول کرنے والول کے لئے انعام و ا کرام مقرر کیا اور آنیس اختیار اور عزت کے عبدول پر مامور کیا۔ شہنشاہ کا اس اعزاز واکرام کا تا تاری عوام پر بردااثر پڑا اور تا تاریوں کی بری تعداد نے

باب: يهود يول سالراني مونے كابيان (۲۹۲۵) ہم سے اسحاق بن محمد فروی نے بیان کیا ، کہا ہم سے امام مالک

نے بیان کیا ،ان سے نافع نے اوران سے عبداللہ بن عمر و النظامات نے کر رسول كريم مَنْ اللَّيْمُ في فرمايا: "(ايك دورآئ كاجب) تم يبود يول سے جنگ کروگے (اور وہ فلست کھا کر بھا گتے پھریں گے ) کوئی یہودی اگر پھرے

يجهے جهب جائے گاتو پھر بھی بول اٹھے گا کہا اللہ کے بندے! یہ یہودی ميرك بيحيج جهيا بيھائے اسے مل كروال'

(۲۹۲۲) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے میان کیا، کہا ہم کو جریر نے خروی عمارہ بن قعقاع ہے ،انہیں ابوز رعہ نے اوران سے آبو ہریرہ ڈیائٹیؤ نے بیان

كياكه ني كريم مَا يُنْفِرُ ن فرمايا: "قيامت اس وقت تك قائم نه موكى جب تک یہودیوں سے تمہاری جنگ نہ ہولے گی اور وہ پھر بھی اس وقت (اللہ

تعالیٰ کے حکم سے ) بول اٹھیں گے جس کے پیچیے یہودی چھیا ہوا ہوگا کہ اے مسلمان اید یہودی میری آٹ لے کرچھیا ہوا ہے اسے آل کر ڈالو۔"

كِتَابُالْجِهَادِ ﴿238/4﴾ جَهادكابيان

توحيدوآ خرت كااسلامي تصور قبول كرليا-

اس تعارف وتمہید کے بعداس دور کا عیسائی مؤرخ سلطان محمد ( کلوس ) کا وہ تاریخی کمتوب نقل کرتا ہے جواس نے مصری فرمانروا کے نام بھنجا ۔۔۔

تھا۔وہ مکتوب پیہے:

ہلا کو خال کے لڑے تکو دارخال کے اس کم توب کے بعد سرتھامس لکھتا ہے مثل تاریخ کے جانبے والے کواس کمتوب کے مطالعہ سے راحت ادر سکون حاصل ہوا ہوگا۔

صدیث میں مُطرَّقَه یا مُطرَّقَه ہے معنی دونوں کے ایک ہی ہیں ،اقوام تا تارمراد ہیں جو بعد میں دولت اسلام سے مشرف ہوئے۔

تشوجے: ترک سے مرادیہاں وہ تو م ہے جویاف بن نوح کی اولا دہیں ہے علی العوم تا تار کے لوگ نی کریم مُنظَیَّئِظُ اور خلفائے اسلام کے زمانوں
تک کا فرر ہے۔ یہاں تک کہ ہلاکو خان ترک نے عربوں پر چڑھائی کر کے خلافت عباسیہ کا کام تمام کیا۔ اس کے بعد پھھڑک مشرف بالاسلام ہوئے۔
وہب بن مدید نے کہا ترک یا جوج ما جوج کے چچیرے بھائی ہیں۔ جب سد بنائی گی تو پیلوگ غائب تھے وہ دیوار کے ای طرف رہ گئے۔ ای لئے اُن کا تام ترک یعنی متروک ہوگیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

٢٩٢٨ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

(۲۹۲۸) ہم سے سعید بن محمد نے بیان کیا ، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا مجھ سے میرے باپ ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ، ان سے صالح بن کیسان نے ،ان سے اعرج نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر رہ و کا تعین نے بیان کیا که رسول الله مَاليَّيْظِ نے فرمایا: "قیامت اس وقت تک قائم

جهاد كابيان

نہیں ہوگ جب تک تم تر کوں سے جنگ نہ کراو گے ،جن کی آ تکھیں چھوٹی

مول گی ، چبرے سرخ مول کے ، ناک موٹی پھیلی موئی موگی ، ان کے چېرےايے ہوں گے جيسے نہ بند چېزالگی ہوئی ڈھال ہوتی ہے اور قیامت

اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک تم ایک ایسی قوم سے جنگ نہ کرلو گے جن کے جوتے بال کے بے ہوئے ہوں گے۔"

باب: ان لوگول سے لڑائی کا بیان جو بالوں کی جوتیاں پہنے ہوں گے

(٢٩٢٩) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عید نے

بیان کیا،ان سے زہری نے بیان کیا،ان سے سعید بن میتب نے اوران سے ابو ہریرہ و اللفن نے کہ نبی کریم مناتیا نے فرمایا: '' قیامت اس وقت تک قائم مہیں ہوگی جب تک تم ایک ایس توم سے لڑائی نہ کرلو گے جن کے جوتے بالول كے مول كے اور قيامت اس وقت تك قائم نہيں موگى جب تك تم ايك ایسی قوم سے جنگ نہ کراو گے جن کے چبرے ته شدہ ڈھالوں جیسے ہوں گے۔''سفیان نے بیان کیا کہ اس میں ابوالزناد نے اعرج سے اور انہوں نے

ابو ہریرہ وٹائٹن سے بیزیادہ نقل کیا کہ''ان کی آئکھیں چھوٹی ہوں گی ، تاک مونی، چبرےایسے ہوں گے جیسے نہ بتہ چمڑہ لگی ڈھال ہوتی ہے۔''

خاص طور پرساری قوم نے اسلام قبول کرلیا عرب ترک اور افغان یہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو روئے زمین پرسب ہی مسلمان ہو مجئے ۔ ذلك

باب: ہارجانے کے بعدامام کاسواری سے اتر نااور باقی مانده لوگول کی صف بانده کرالله سے مدد مانگنا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا النُّرْكَ صِغَارَ الْأَغْيُن، حُمْرَ الْوُجُوْهِ، ذُلْفَ الْأُنُوْفِ، كَأَنَّ وُجُوْهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ، وَلَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ)). [اطرافه

يَعْقُوبُ، حَلَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح، عَنِ الأَغْرَج،

قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لِيُّكُمَّ: ((لَا

فی: ۲۹۲۹، ۸۸۰۳، ۴۰۹۰، ۱۹۰۹]

بَابُ قِنَالِ الَّذِينَ يَنتَعِلُونَ الشَّعَرَ

٢٩٢٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبْي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّمٌ قَالَ: ((لَا تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعْرُ، وَلاَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ)). قَالَ سُفْيَانُ: وَزَادَ فِيْهِ

۲۲۱۰، ۷۳۱۲؛ ابوداود: ۳۰۴؛ ترمذي: ۲۲۱۵]

أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، رِوَايَةً:

((صِغَارَ الْأَغْيُنِ، ذُلُفَ الْأَنُونُفِ، كَأَنَّ وُجُوهُهُمُ

الْمُجَانُّ الْمُطَّرَّقَةُ)). [راجع: ٢٩٢٨] [مسلم:

تشویج: اس صدیث میں بھی تو م رک کابیان ہاور بیان کے قبول اسلام ہے پہلے کاذکر ہے۔ کہتے ہیں کد نیامیں تین تو میں ایسی ہیں کدانہوں نے

فضل الله يؤتيه من يشاء\_ بَابُ مَنُ صَفَّ أَصْحَابَهُ عِنْدُ الْهَزِيْمَةِ وَنَزَلَ عَنْ دَاتَّتِهِ،

## ورد واستنصر

٢٩٣٠ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيُّ، حَدُّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمْعْتُ الْبَرَاءَ، وَسَأَلَهُ رَجُلُ أَكُنتُمْ فَرَرْتُمْ يَا أَبَا غُمَارَةً يَوْمَ حُنَيْنِ؟ قَالَ: لَا مُ وَاللَّهِ! مَا وَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُّ ، وَلَكِنَّهُ خَرَجَ شُبَّانُ أَصْحَابِهِ وَأَخِفَّافُهُمْ خُسَّرًا لَّيْسُ بِسِلَّاحٍ، فَأْتَوْا قَوْمًا رُمَاةً، جَمْعَ هَوَازِنَ وَبَنِي کیونکه مقابله میں ہواز ن اور بنونصر کے بہترین تیز انداز تھے کہ کم ہی ان کا نَضْر، مَا يَكَادُ يَسْقُطَ لَهُمْ سَهُمْ، فَرَشَقُوْهُمْ رَشْقًا مَا يَكَادُوْنَ يُخْطِئُوْنَ، فَأَقْبَلُوا هُنَالِكَ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُنَّكُمْ وَهُوَ عَلَى بَغْلَتِهِ الْبَيْضَاءِ، وَابْنُ عَمَّهِ أَبُوْ سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَقُوْدُ بِهِ، فَنَزَلَ وَاسْتَنْصَرَ ثُمَّ قَالَ:

أَنَا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ))

ثُمَّ صَفَّ أَصْحَابَهُ. [راجع:٢٨٦][مسلم: ٤٦١٥] بَابُ الدُّعَاءِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ

## بِالْهَزِيْمَةِ وَالزَّلْزَلَةِ

٢٩٣١ ـ جَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا عِيْسَى، حَدَّثَنَا هشَامٌ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبِيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْأَخْزَابِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكُلًّا: ((مَلَأُ اللَّهُ بُيُوْتَهُمْ وَقُبُوْرَهُمْ نَارًا، شَغَلُوْنَا عَنِ الصَّلَاةِ الْوُسُطَى)) حِيْنَ غَابَتِ الشَّمْسُ. [أطراقه في: ١١١١، ٣٣٥٦، ٢٩٣٦][مسلم: ١٤٢٠، ٢٢٤١١

(۲۹۳۰) ہم سے عمرو بن خالد حرانی نے بیان کیا، کہا ہم سے زمیر نے بیان کیاءان سے ابوا حاق نے بیان کیا ، کہا کہ میں نے براء بن عازب رفاظمہ ے ساءان سے ایک صاحب نے بوجھاتھا کدابوعمارہ! کیا آپلوگول نے حنين كالزائي مين راوفرار اختيار ك تقيي ؟ براء والنفوظ في كهانهين الله كي تتم! رسول الله مَالِينَة ن يشت مركز نهيل بيميري تقى - البند آب مَالْيَعْ كَ اصحاب میں جونو جوان متھ بے سروسامان جن کے پاس ندر رہھی ، ندخوداور

كوئى ہتھيار بھى نہيں لے گئے تھے، انہوں نے ضرور ميدان جھوڑ ديا تھا

کوئی تیرخطا جاتا۔ چنانچدانہوں نے خوب تیر برسائے اور شاید ہی کوئی نشاندان كاخطاموا مو (اس دوران ميسملمان) نى كريم مَاليَّيْمُ ك ياس آ كرجع مو كئے \_آ پاپ سفيد خچر پرسوارت اور آ پ كے چچير بيالى ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب آپ کی سواری کی لگام تھا ہے ہوئے تھے۔حضور نے سواری سے اتر کر اللہ تعالی سے مدد کی دعا ما تگی۔ پھر فرمایا:

"مين نبي مول اس مين غلط بياني كاكوئي شائية نبيس، مين عبدالمطلب كي

اولاد موں۔"اس کے بعد آپ مُلَافِيْ اِنے اپنے اسحاب کی (عظریقے

#### یر) صف بندی کی۔ باب: مشرکین کے لئے شکست اور ان کے یاؤں اکھڑنے کے لیے دعا کرنا

(۲۹۳۱) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا ، کہا ہم کوئیسیٰ نے خردی ، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا،ان سے محد نے،ان سے عبیدہ نے اوران سے علی ڈاٹٹؤ نے بیان کیا کہ غزوہ احزاب (خندق) کے موقع پر رسول الله مَنَاتِينَمُ نِهِ (مشركين كو) بيد بدوعا وي كذا إلى الله! ان كر هرول اور قبروں کوآگ سے بھردے۔انہوں نے ہم کوصلوٰ ہ وسطیٰ (عصر کی نماز) نہیں پڑھنے دی'' (یہآپنے اس وتت فرمایا)جب سورج غروب ہو چکا تھا(ادرعصر کی نماز قضاہو گئے تھی)

كِتَاابُ الْجِهَادِ

ابوداود: ٩ • ٤٤ ترمذي: ٢٩٨٤؛ نسائي: ٢٧٤]

٢٩٣٢ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَالُ ، عَن ابْنِ ذَكْوَانَ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُؤْلِثُهُمْ يَدُعُوْ فِي ٱلْقُنُوْتِ:

((أَللَّهُمَّ أَنْجِ سَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، أَللَّهُمَّ أَنْج

الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيْدِ، أَللَّهُمَّ أَنَّج عَيَّاشَ بْنَ أَبِيّ رَبِيْعَةً، أَلْلَهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، أَلْلَهُمَّ اشْدُدُ وَطَأَتُكَ عَلَى مُضَرَّ، أَلَلَّهُمَّ سِنِيْنَ

كَسِنِي يُونُسُفَ)). [راجع: ٧٩٧]

٢٩٣٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا . عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ،

أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ أَبِيْ أَوْفَى يَقُولُ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَةً يَوْمَ الْأَخْزَابِ عَلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ

سَرِيْعَ الْحِسَابِ، أَللَّهُمَّ اهْزِمِ الْأَخْزَابَ، أَللَّهُمَّ اهْزِمُهُمُ وَزَلْزِلْهُمُ)). [راجع: ٢٨١٨] [مسلم: ٤٥٤٣،

٤٥٤٥؛ ترمذي: ٦٧٨ ١؛ ابن ماجه: ٢٧٩٦]

٢٩٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ

أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ مُؤْلِئًا مُ يُصَلِّي فِي

ظِلِّ الْكَعْبَةِ، فَقَالَ أَبُوْ جَهْلِ وَنَاسٌ مِنْ قُرَيْشٍ، وَنُحِرَتْ جَزُوْرٌ بِنَاحِيَةٍ مَكَّةً،

فَأَرْسَلُوا فَجَاءُ وَا مِنْ سَلَاهَا، وَطَرَحُوْهُ عَلَيْهِ، فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَلْقَتْهُ عَنْهُ، وَقَالَ:

((أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، أَلْلُّهُمَّ عَلَيْكَ بِقُرَيْشٍ، لِأَبِي جَهْلِ بُنِ هِشَامٍ،

(۲۹۳۲) ہم سے قبیصہ نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیدینہ نے بیان

كيا،ان سے ابن ذكوان نے ،ان سے اعرج نے اوران سے ابو ہر يره رُثَاثِمُةُ نے بیان کیا کہ رسول الله مظافیر (صبح کی ) دعائے قنوت میں (دوسری رکعت کے رکوع کے بعد ) بید عا پڑھتے تھے:''اے اللہ! سلمہ بن ہشام کو نجات د ب،ا بالله! وليدبن وليد كونجات د ب،ا ب الله! عياش بن الي ربیعہ کونجات دے،اےاللہ! کمنمام کمزورمسلمانوں کونجات دے۔ (جو مکہ میں مشرکین کی تختیاں جھیل رہے تھے ؛ اے الله مضر پر اپنا سخت عذاب

نازل كر،ا كالله! الياقحط نازل كرجيها يوسف عَلِيْلِا كِيز مانه مِين يراتفاك، (۲۹۳۳) ہم سے احدین محد نے بیان کیا ، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے

بیان کیا ، انہیں اساعیل بن ابی خالد نے خبر دی اور انہوں نے عبداللہ بن اوفی طالفہ سے سناء آپ بیان کرتے تھے کہ غزوہ احزاب کے موقع پر رسول الله مَنْ يَنْفِظُ فِي مِي وَعَا كَي تَقِي "أ الله إ كتاب ك نازل كرنے والے

اور کفار کی جماعتوں کو (جومسلمانوں کا استیصال کرنے آئی ہیں ) شکست دے،اےاللہ!انہیں شکست دےاورانہیں جنجھوڑ کرر کھدے۔''

(قیامت کےدن)حساب بوی سرعت سے لینے والے،اے اللہ!مشرکوں

(۲۹۳۴) م سے عبداللہ بن الی شیبے نیان کیا، کہا ہم سے جعفر بن عون نے بیان کیا، ہم سے سفیان توری نے ،ان سے ابواسحاق نے ،ان سے عمرو

بن میمون نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود والنفظ نے کہ نبی کریم منافظ علم کعبہ کے سائے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ابوجہل اور قریش کے بعض دوسر بےلوگوں نے کہا کداونٹ کی اوجیٹری لا کرکون ان پر ڈالے گا؟ مکہ

کے کنارے ایک اونٹ ذیح ہوا تھا ( اور اس کی اوجھڑی لانے کے واسطے ) انہوں نے اپنے آ دمی بھیجے اور وہ اس اونٹ کی اوجھڑی اٹھالائے اور اسے

نی کریم منافق کے اوپر ( نماز پڑھتے ہوئے ) ڈال دیا۔ اس کے بعد فاطمه ولا فينا آئيں اور انہوں نے آپ مَلَا فَيْتَمْ كِ او پر سے اس گندگی كو ہٹایا آنخضرت مَنَاتِيْنِمُ نے اس وقت یہ بددعا کی که''اے اللہ! قریش کو پکڑا ہے

الله! قریش کو پکڑ،اے الله! قریش کو پکڑ، ابوجهل بن ہشام، عتب بن رہید،

(۲۹۳۵) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا ، کہا ہم سے حماد بن زید

ہے: ''وعلیم' ' یعنی تم پر بھی وہی آئے۔'' ( یعنی میں نے کوئی برالفظ زبان

ہے نہیں نکالاصرف ان کی بات ان ہی پرلوٹا دی )۔

جهادكابيان **♦**€ 242/4 **₽**♦ كِتَابُ الْجِهَادِ

وَعُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، وَالْوَلِيْدِ بْنِ عُتَبَةً، وَأَبَى بُنِ خَلَفٍ، وَعُقْبَةً بُنِ أَبِي شیبه بن رهبیه، ولید بن عتبه، الی بن خلف اور عقبه بن الی معیط سب کو پکڑ لے۔ ' عبدالله بن مسعود والنفظ نے کہا چنا نچہ میں نے ان سب کو جنگ بدر مُعَيْطٍ)). قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ فِيْ میں بدر کے تنویں میں ویکھا کہ ان سب کونل کر کے اس میں ڈال دیا گیا قَلِيْبٍ بَدْرٍ قَتْلَى. قَالَ أَبُوْ إِسْحَاقَ: وَنَسِيْتُ تھا۔ ابواسحاق نے کہا کہ میں ساتویں مخض کا (جس کے حق میں آپ نے بدوعا السَّابِعَ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: وَقَالَ يُوسُفُ بْنُ كي في نام ) بهول كيا اور يوسف بن الى اسحال في كها كدان سابواسحال إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقٌ: أُمَيَّةُ بْنُ خَلَفٍ. نے (سفیان کی روایت میں الی بن خلف کی بجائے ) امید بن خلف بیان کیا وَقَالَ شُعْبَةُ: أُمِّيَّةُ أَوْ أُبَيٍّ. وَالصَّحِيْحُ أُمِّيَّةُ. اورشعبے نے کہا کہامیہ یاالی (شک کے ساتھ ہے) لیکن سی امیہے۔ [راجع: ۲٤٠]

٢٩٣٥ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا

نے بیان کیا ،ان سے ابوب شختیانی نے ،ان سے ابن الی ملیکہ نے اور ان حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً، ے عائشہ والنیا نے کہ بعض یہودی نبی کریم مالیتیم کی خدمت میں آئے عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ الْيَهُوْدَ، دَخَلُوا عَلَى اور کہا السام علیم (تم یرموت آئے) میں نے ان پرلعنت بھیجی ۔ آپ نے النَّبِيِّ مَا اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. فَلَعَنْتُهُمْ. فرمایا " كيابات موئى؟" ميں نے كها كيانهوں نے بھى جوكها تھا آپ نے فَقَالَ: ((مَالَكِ؟)) قَالَتْ: أَوَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوْا: نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا:'' کیاتم نے نہیں سنامیں نے اس کا کیاجواب دیا فَقَالَ: ((فَلَمْ تَسْمَعِيْ مَا قُلْتُ؟ عَلَيْكُمْ)).

[أطرافه في: ۲۰۲۲، ۲۰۳۰، ۲۰۲۲، ۲۳۹۰،

تشويج: ای لئے نامعقول اور بے ہودی حرکتوں کا جواب یونہی ہونا چاہیے۔آیت قرآنی: ﴿ الْدُفَعُ بِالَّتِی هِی آخسنُ ﴾ (۱۸/فصلت:۳۲۳) کا تقاضا ہے کہ برائی کا جواب بھلائی ہے دیا جائے۔ یہودی کی فطرت ہمیشہ سے شرپندر ہی ہے۔خودا پنے انبیا کے ساتھ ان کابرتا وَاحِیمانہیں رہاتو اور سمی کی کیا حقیقت ہے۔ نبی کریم مَنَافِیْظِم کی مخالفت میں یہودیوں نے کوئی کسراٹھانہیں رکھی تھی، یہاں تک کدملا قات کے وقت زبان کوتو (مروژ کرالسلام ملیکم ک جگدالسام علیم کہدؤ التے کہتم پرموت آئے۔ نبی کریم مَثَاثِینَم نے ان کی اس حرکت پراطلاع پاکرا تناہی کافی سمجھا'' وعلیم' بعنی تم پربھی وہی آئے جو میرے لئے مندے نکال رہے ہو۔اس حدیث سے بیکی ظاہر ہور ہاہے کہ آپ نے یہودکی اس حرکت کے جواب میں حضرت عائشہ ڈائٹھنا کے لعن طعن والے جواب کو پیندنہیں فرمایا بلکہ جوجواب آپ نے دیاای کو کافی سمجھا۔ یہآ پ کے کمال اخلاق حسنہ کی دلیل ہے۔ (مثَّاثَیْظِ )

باب: مسلمان اہل کتاب کودین کی بات بتلائے یاان کوقر آن سکھائے

(۲۹۳۲) ہم سے اسحاق بن مضور نے بیان کیا، کہا ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے خبر دی ، کہا مجھے میرے تبقیح ابن شہاب نے خبر دی ،ان سے آن کے چھا نے بیان کیا ، انہیں عبد اللہ بن عباس ڈھا تھنانے خبر دی کدرسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْمُ اللَّهِ مَا

الْكِتَابِ أَوْ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ ٢٩٣٦ حدَّثَنَا إِسْحَاقُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا إِبْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَمِّهِ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ

بَابٌ: هَلُ يُرْشِدُ الْمُسْلِمُ أَهْلَ

كِتَابُ الْجِهَادِ **3**€(243/4)**2**€ جهادكابيان

ابْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ (روم کے بادشاہ) قیصر کو (خط) کھاجس میں آپ نے بیجھی کھاتھا:"اگرتم رَسُولَ اللَّهِ طَلِيْكُمُ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ، وَقَالَ: نے (اسلام کی دعوت ہے )مندموڑ اتو (اپنے گناہ کے ساتھ )ان کاشتکاروں ((فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ إِثْمَ الْأَرِيْسِيِّيْنَ)). کابھی گناہتم پر پڑے گا (جن پرتم حکمرانی کررہے ہو)۔''

[طرفه في: ۲۹۶ وراجع:٧]

تشوج: بیددیث تفصیل کے ساتھ شروع کتاب میں گزر چکی ہے۔اس خط میں آپ نے قر آن مجید کی آیت بھی کھی تق باب کا ترجمہ ثابت ہو گیا

یعن اہل کتاب کوقر آن سکھانا مگریہ جب ہے کہ ان سے خیر کی امید ہو۔اگر ان سے گتاخی اور بے اد بی کا خطرہ ہے تو ان کوقر آن شریف ہرگز ہرگز نہیں سکھا نا جا ہے۔

باب: مشركين كاول ملانے كے لئے ان كى ہدايت بَابُ الدُّعَاءِ لِلْمُشْرِكِيْنَ بِالْهُدَى لِيَتَأَلَّفُهُمْ کی دعا کرنا

٢٩٣٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، (۲۹۳۷) م سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبردی، کہا ہم جَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ قَالَ: قَالَ نے ابوالزنادنے بیان کیا،ان سے عبدالرحلٰ نے بیان کیا کہ ابو ہر یرہ رخالتہ نے بیان کیا کہ طفیل بن عمرو دوی رٹھائن اینے ساتھیوں کے ساتھ حضور أَبُوْ هُرَيْرَةَ: قَدِمَ الطُّفَيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَّوْسِيُّ اكرم مَن الني كم كن خدمت مين حاضر موئ اورعرض كياكه يارسول الله! قبيله وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَّبِيِّ مِلْكُاكُمُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ دوں کے لوگ سرکثی پراتر آئے ہیں اور اللہ کا کلام سننے ہے انکار کرتے اللَّهِ! إِنَّ دَوْسًا عَصَتْ وَأَبَتْ، فَادْعُ اللَّهَ

ہیں۔آپان پر بددعا سیجنے! بعض صحابہ ٹٹائٹنزنے کہا کہ اب دوس ہر ہادہو عَلَيْهَا. فَقِيْلَ: هَلَكَتْ دَوْسٌ. فَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ اهْدِ دُوْسًا وَائْتِ بِهِمْ)). [طرفاه في: ٤٣٩٢، جائیں گے ۔لیکن آپ مَالیَّیْنِ نے فرمایا: ''اے اللہ! دوس کے لوگوں کو ہدایت دے اور انہیں ( دائر ہ اسلام میں ) کھینچ لا۔''

تتشریج: ابو ہریرہ رٹائٹیئہ بھی فٹمیلہ دوس کے تھے۔لوگوں نے بدوعا کی درخواست کی تھی گرآپ نے ان کی ہدایت کی دعافر مائی جوقبول ہوئی اور بعد میں

اس قبیلہ کے لوگ خوشی خوشی مسلمان ہو گئے۔

بَابُ دَعْوَةِ الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارَى باب: یہوداورنصاریٰ کو کیونکر دعوت دی جائے اور وَعَلَى مَا يُقَاتَلُونَ عَلَيْهِ؟ مس بات یران سےلڑائی کی جائے

اور ایران اور روم کے بادشاہوں کو نبی کریم مَانْ پَیْنِم کا خطوط لکھنا اور لڑائی سے پہلے اسلام کی دعوت وینا۔

(۲۹۳۸) ہم سے علی بن جعد نے بیان کیا ، کہا ہم کوشعبہ نے بیان کیا قادہ

ے، انہوں نے کہا کہ میں نے انس ڈالٹنڈ سے سنا کہ آپ بیان کرتے تھے كه جب ني كريم مَثَاثِينِمْ نِهِ شاوروم كوخُط لكصف كااراده كياتو آب سے كها كيا

٢٩٣٨ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكِ يَقُوْلُ: لَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ مُكْلِكُمُ أَنْ يَكْتُبَ إِلَى

وَالدُّعْوَةِ قَبْلَ الْقِتَالِ.

وَمَا كَتَبَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ إِلَى كِسْرَى وَقَيْصَرَ،

جهادكابيان

**3**€ 244/4 **3**€

كِتَابُ الْجِهَادِ

کہ وہ لوگ کوئی خطاس وقت تک قبول نہیں کرتے جب تک وہ سر بمہر نہ ہو،

چنانچہ آنخضرت مَنَافِيم نے ایک جاندی کی انگوشی بنوائی ۔ گویا دست مبارک براس کی سفیدی میری نظرول کے سامنے ہے اس انگوشی پر'' محمد

رسول الله "كهدامواتها\_

تشويج: مقصدي بي كراملام كي دعوت باضابط تحريري طور برسر براه كي ممرس مزين مونى جائي يدب ب كدشابان عالم كودعوتى خطوط كلص جائمي اس تحريري تبليغ كابهي مسنون بونا ثابت موا

(۲۹۳۹) ہم سےعبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے لیف نے بیان کیا، کہا مجھ سے عقبل نے بیان کیا ،ان سے ابن شہاب نے کہا کہ مجھے

عبيداللد بن عبداللد بن عتب في خروى اور أنبيس عبداللد بن عباس والفيُّا في كدرسول الله مَا يُعْيِمُ في اپنا خط كسرى كى ياس بهيجا \_ آپ في (ايكي ے) بیفر مایا تھا کہ وہ آپ مَلَا تَیْمُ کے خطاکو بحرین کے گورنرکو دے دیں ،

بح ین کا گورز اے کسر کی کے دربار میں پہنچا دے گا۔ جب کسر کی نے كتوب مبارك يرها تواسي اس في الرد الا مجه ياد ب كسعيد بن

ميتب نے بيان كياتھا كه پھر نبي كريم مَالِيُّيُّمُ نے اس پر بددعا كي تھى كدوه بھی یارہ یارہ ہوجائے (چنانچہ ایسا ہی ہوا)۔

وباب: نبي كريم مَا الله عَلَم كا (غير مسلمون كو) اسلام كي

طرف دعوت دینااوراس بات کی دعوت که وه الله کو حچوڑ کر ہا ہم ایک دوسرے کواپنارب نہ بنائیں الرُّوم، قِيْلَ لَهُ: إِنَّهُمْ لَا يَقْرَءُ وْنَ كِتَابًا إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ مَخْتُومًا . فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ فِضَّةٍ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى بَيَاضِهِ فِي يَدِهِ، وَنَقَشَ فِيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. [راجع: ٦٥]

٢٩٣٩ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أُخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، أَخْبَرَهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُامًا بَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَى كِسْرَى، فَأَمَرَهُ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَى عَظِيْمِ الْبَحْرَيْنِ ، فَدَفَعَهُ عَظِيْمُ الْبَحْرَيْنِ إِلَى كِسْرَى، فَلَمَّا قَرَأُهُ كِسْرَى خَرَّقَهُ، فَحَسِبْتُ أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ: فَدَعَا عَلَيْهِمُ النَّبِيُّ مُكْتُكُمٌ أَنْ يُمَزَّقُوا

كُلِّ مُمَزُّقِ. [راجع: ٦٤]

تشوج: تواریخ میں ندکور ہے کے فرزند کسری جوا کیے نوجوان عیاث قتم کا آ دمی تھااور وہ موقع کا انتظار کرر ہاتھا کہ اپنے والد کسریٰ کوختم کر کے جلد ہے جلد تخت اور خزانوں کا مالک بن جائے۔ چنانچہ جب کسر کانے بیچرکت کی اس کے بعد جلد ہی ایک رات کواس کے لڑکے نے کسر کا کے پیٹ پر پڑھ کر اس سے پیٹ میں چھرا مھونپ دیااوراسے خم کردیا۔ بعد میں وہ تخت وتاج کاما لک بناتواس نے ٹزانوں کا جائزہ لیتے ہوئے ٹزانے میں ایک دوا کی شیشی پائی جس پر توت باہ کی دوالکھا ہوا تھا۔اس نے سوچا کہ والد صاحب اس دوا کو کھا کھا کر آخر تک دادعیش دیتے رہے جھے کو بھی دوا کھا لینی جا ہے۔ در حقیقت اس شیشی میں سم الفارتھا اس نے اس کو کھایا اور فوراً ہی وہ بھی ختم ہو گیا۔اس طرح اس کی سلطنت پارہ پارہ ہوگئی اور عہد فاروتی میں سارا ملک اسلامی قلم رومیں شامل ہوگیا اور اللہ کے سے رسول من اللی خ کی وعانے پورا پورااٹر وکھلایا۔ کرمانی وغیرہ میں ہے کہ اس کے لڑے کا نام خیرو میتھا جس نے ا ہے باپ پرویزنامی کا پیٹ چاک کیااور چھ ماہ بعد خود بھی وہ فد کورز ہر کھا کر ہلاک ہوگیا۔عہد فاروتی میں حضرت سعد بن ابی وقاص بڑائٹیؤ کے ہاتھوں سے ملک فتح ہوا۔ یہاں روایت میں یمی خسر و پرویز مراد ہے جولقب کسریٰ سے یاد کیا گیا۔ (حاشیہ بخاری شریف، جلداول/ص: ۱۵)

بَابُ دُعَاءِ النَّبِيِّ عَلَيْظَةٌ إِلَى الْإِ سُلَام وَالنُّبُوَّةِ وَأَنْ لَا يَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ ذُوْنِ اللَّهِ

جہاد کا بیان

كِتَابُ الْجِهَادِ

اورالله تعالی کا ارشاد که دیمی بندے کے لئے بیلائق نہیں کہ اگر الله تعالی وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكُمُ وَالنَّبُوَّةَ ثُمٌّ يَقُولُ لِلنَّاسِ الْ كَابِ وَحَمْتَ عَطَا فَرَمَا لَا تَوْ يُحْرِوهُ لُوكُول سے كَمِ كَهُ اللَّهُ كُوجِهُورُ كُر

كُونُواْ عِبَادًا لِّي مِنْ دُون اللَّهِ ﴾ الآية [آل مير عبند عبن جاوً'

عمران: ۲۷۹

تشوي: امام بخارى وشالة بتلانا جائے بین كه اسلام جهاد كا مقصر عظیم محض ملك كيرى برگزنبيس بلكه اس كا مقصر عظیم محض الله ياك كه دين برحق

اسلام کو ہر ملک میں پھیلانا ہے تا کدونیا میں ہر جگداللہ کی حکومت کا تصور اشاعت پائے اور ونیا امن وامان کا گہوارہ بن جائے اور کوئی انسان دوسرے لوگول پرالیی برتری ایے لئے شاختیار کرے کہلوگ اسے خدائی درجہ میں بیجھنے پرمجور ہوجا کیں۔اسلامی جہاد کامقصدعبادت اللی اور مساوات انسان کو فروغ وینا ہاوراس ملوکیت کو جڑے اکھاڑ ناہے جس میں ایک انسان تخت پر بیٹے کراین دوسرے ہم جنس انسانوں سے اپنی خدائی تسلیم کرائے حتیٰ کہ انبیا درسول جومقبولان بارگاہ البی ہوتے ہیں،ان کوبھی بیلائن نہیں کہ وہ خدائی کے پچھ حصد دار بننے کا دعویٰ کرسکیس اسلام کے اس انسانیت نواز پہلوکا اثر تھا کہ نوع انسان نے ملک اور ند ہب کے نام پر ہونے والے مظالم کا احساس کیا اور دنیاوی باوشاہوں اور ند ہبی رہنماؤں کواصل حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہوہ انسان ہونے کے ناطے پوری بنی نوع انسان کے خادم ہیں۔ اگر وہ اپنی حدود سے آ کے برهیں گے تو ان کا مقام رفعت ذلت سے تبديل ہوگا۔ آج جمہوريت اورمساوات كى جولىريں ونيايس موج زن بين ،انكوپيداكرنے مين اسلام نے ايك زبروست كرواراواكيا ہے۔ ج

بہاراب جودنیاس آئی ہوئی ہے

بیسب بودای کی لگائی ہوئی ہے

(۲۹۴۰) ہم سے ابراہیم بن حزہ نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا،ان سے صالح بن کیسان نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان ے عبید الله بن عبد الله بن عتب نے اور انہیں عبد الله بن عباس والفہا نے خبر

دی که رسول الله مَاليَّيْظِ نے قيصر كوايك خط لكھا جس ميں آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی تھی ۔ دھیکلبی ڈھاٹنٹو کوآپ نے مکتوب دے کر جیجا اور انہیں تھم دیا تھا کہ مکتوب بھریٰ کے گورنر کے حوالہ کردیں وہ اپ قیصر تک بہنچا دے گا۔ جب فارس کی فوج (اس کے مقابلے میں) شکست کھا کر

پیچھے ہٹ گئی تھی (اوراس کے ملک کے مقبوضہ علاقے واپس مل گئے تھے ) تو اس انعام کے شکرانہ کے طور پر جواللہ تعالیٰ نے ( اس کا ملک اسے واپس دے کر) اس پر کیا تھا۔ ابھی قیصر مص سے ایلیاء (بیت المقدس) تک

پیل چل کرآیا تھا۔ جب اس کے پاس رسول الله مَالَيْدِمُ کا نامدمبارک پہنچا اور اس کے سامنے پڑھا گیا تو اس نے کہا کہ اگر ان کی (بی

ا كرم مَا يُنْفِيْمُ كى ) قوم كاكو كَيْ حَض يبال موتوات تلاش كرك لا وَ تاكه مين

اس رسول مَنَا فَيْنِمُ كِمَتَعَلَقِ اس ہے کچھسوالات کروں۔

٢٩٤٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةً،حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِح بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُتْبَةً ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُامٌ كَتَبَ إِلَى قَيْصَرَ يَدْعُوهُ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَبَعَثَ بِكِتَابِهِ إِلَيْهِ مَعَ دِحْيَةً الْكَلْبِي، وَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَنْ يَدْفَعَهُ

إِلَى عَظِيْمِ بُصْرَى لِيَدْفَعَهُ إِلَى قَيْصَرَ، وَكَانَ قَيْصَرُ لَمَّا كَشَفَ اللَّهُ عَنْهُ جُنُوْدَ فَارِسَ مَشَى مِنْ حِمْصَ إِلَى إِيْلِيَاءَ، شُكُرًا

لِمَا أَبْلَاهُ اللَّهُ، فَلَمَّا جَاءَ قَيْصَرَ كتَابُ رَسُول اللَّهِ مُلْكُمُ أَمَّالَ حِيْنَ قَرَأُهُ: الْتَمِسُوا لِيْ هَاهُنَا أَحَدًا مِنْ قَوْمِهِ لِأَسْأَلُهُمْ عَنْ

رَسُول اللَّهِ مَلْكُمُ أَلَهُ إِرَاجِع: ٢٩٣٦]

(۲۹۲۱) ابن عباس والنفيان ني بيان كياكه مجصابوسفيان والنفيان خردى كه ٢٩٤١\_ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَأَخْبَرَنِيْ أَبُوْ قریش کے ایک قافلے کے ساتھ وہ ان دنوں شام میں مقیم تھے۔ یہ قافلہ اب دوريين يهان تجارت كي غرض سے آيا تفاجس ميں رسول الله مَاليَّيْظِ اور كفار قریش میں باہم صلح ہو چکی تھی (صلح حدیبیہ)۔ابوسفیان نے کہا کہ قصرے آدى كى جم سے شام كے ايك مقام پر ملاقات موئى اور وہ مجھے اور مير ب ساتھیوں کواپنے ساتھ (قیصر کے دربار میں بیت المقدس) لے کر چلا پھر جب مم ایلیاء (بیت المقدس) پنجاتو قصر کے دربار میں ماری باریا بی موئی اس وقت قیصر دربار میں بیٹھا ہواتھا۔اس کے سریرتاج تھااور روم کے امراء اس کے اردگرد تھے ،اس نے اپنے ترجمان سے کہا کدان سے لوچھو کہ جنہوں نے ان کے یہاں نبوت کا دعویٰ کیا ہےنب کے اعتبار سے ان کے قریب میں ہے کون مخص ہے؟ ابوسفیان نے کہا کہ میں نے کہا میں نسب کاعتبارے ان کے زیادہ قریب ہوں ۔ قیصر نے بوچھاتمہاری اوران کی قرابت کیا ہے؟ میں نے کہا (رشتے میں )وہ میرے چیازاد بھائی ہوتے ہیں ، اتفاق تھا کہ اس مرتبہ قافلے میں میرے سوابنی عبد مناف کا اور آ دمی موجودنہیں تھا۔ قیصر نے کہا کہ اس شخص (ابوسفیان ڈاٹٹیڈ) کو مجھ سے قریب کردواور جولوگ میرے ساتھ تھاس کے حکم سے میرے پیچھے قریب میں کھڑے کردیے گئے۔اس کے بعداس نے اپنے ترجمان سے کہا کہ اس شخص (ابوسفیان) کے ساتھیوں سے کہدود کہاس سے میں ان صاحب کے بارے میں پوچھوں گا جو نبی ہونے کے مدعی ہیں، آگریدان کے بازے میں کوئی جھوٹ بات کہتوتم فوراً اس کی تکذیب کردو۔ ابوسفیان نے بیان کیا كەلللە كى قىم ! اگراس دن اس بات كى شرم نەجوتى كەكمىيى مىر ساتىكى میری تکذیب نه کربینصی تو میں ان سوالات کے جوابات میں ضرور جھوٹ بول جاتا جواس نے آنخضرت مَا لِيَنْفِعُ كے بارے میں كئے تھے كيكن مجھے تو اس کا خطرہ لگار ہا کہ کہیں میرے ساتھی میری تکذیب نہ کرویں۔اس لئے میں نے سیائی سے کام لیا۔اس کے بعدائ نے اپنے تر جمان سے کہااس

سُفْيَانَ، أَنَّهُ كَانَ بِالشَّأْمِ فِيْ رِجَالٍ مِنْ قُرَيْشٍ ، قَدِمُوا تُجَارًا فِي الْمُدَّةِ الَّتِيْ كَانَتْ بَيْنَ رَسُوْلِ اللَّهِ سُكُنَّا ۖ وَبَيْنَ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: فَوَجَدَنَا رَسُوْلُ قَيْصَرَ بِبَعْضِ الشَّأْمِ فَانْطَلَقّ بِيْ وَبِأَصْحَابِيْ حَتَّى قَدِمْنَا إِيْلِيَاءَ، فَأُدْخِلْنَا عَلَيْهِ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ فِي مَجْلِسِ مُلْكِهِ وَعَلَيْهِ التَّاجُ، وَإِذَا حَوْلَهُ عُظَمَاءُ الرُّومِ فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: سَلُّهُمْ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ نَسَبًا إِلَى هَذَا الرَّجُل الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: فَقُلْتُ: أَنَا أَقْرَبُهُمْ إِلَيْهِ نَسَبًا. قَالَ: مَا قَرَابَةُ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ؟ فَقُلْتُ: هُوَ ابْنُ عَمِّيْ، وَلَيْسَ فِي الرَّكْبِ يَوْمَئِذِ أُحَّدٌ مِنْ بَنِيْ عَبْدِ مَنَافٍ غَيْرِيْ. فَقَالَ قَيْصَرُ: أَذْنُوهُ، وَأَمَرَ بِأَصْحَابِي فَجُعِلُوا خَلْفَ ظَهْرِيْ عِنْدَ كَتِفِي، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لِأَصْحَابِهِ: إِنِّي سَائِلْ ۗ هَذَا الرَّجُلَ عَنِ الَّذِيُّ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيٍّ، فَإِنْ كَذَبَ فَكَذِّبُوهُ وَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: وَاللَّهِ! لَوْلاَ الْحَيَاءُ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَنْ يَأْثُرَ أَصْحَابِي عَنِّي الْكَذِبَ لَحَدَّثْتُهُ عَنِّي حِيْنَ سَأَلَنِيْ عَنْهُ، وَلَكِن اسْتَحْيَيْتُ أَنْ يَأْثُرُوا الْكَذِبَ عَنَّىٰ فَصَدَقْتُ، ثُمَّ قَالَ لِتُرْجُمَانِهِ: قُلْ لَهُ: كَيْفَ نَسَبُ هَذَا الرَّجُلِ فِيْكُمْ؟ قُلْتُ: هُوَ فِيْنَا ذُوْ نَسَبِ. قَالَ: فَهَلْ قَالَ هَذَا الْقُولَ أَحَدٌ ے ابچھو کہتم لوگوں میں ان صاحب کانسب کیساسمجھا جاتا ہے؟ میں نے مِنْكُمْ قَبْلَهُ ؟ قُلْتُ: لَا قَالَ : فَهَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ عَلَى الْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ مَا قَالَ. قُلْتُ: بنایا کہ ہم میں ان کانسب بہت عمرہ سمجھا جاتا ہے۔اس نے یو چھا اچھا ہیہ

نبوت کا دعویٰ اس سے پہلے بھی تمہارے یہاں کسی نے کیا تھا؟ میں نے کہا كنبيس \_اس نے يو چھاكيااس دعوىٰ سے پہلےان پركوئى جموث كاالزام تھا؟ میں نے کہا کہ بیں ،اس نے بوچھاان کے باب دادوں میں کوئی بادشاہ گزراہے؟ میں نے کہا کنہیں ۔اس نے پوچھا تواب بوے امیرلوگ ان کی اتباع کرتے ہیں یا کمزوراور کم حیثیت کےلوگ؟ میں نے کہا کہ کمزور اورمعمولی حیثیت کے لوگ ہی ان کے (زیادہ تر مانے والے ہیں) اس نے پوچھا کہاس کے مانے والوں کی تعداد برھتی رہتی ہے یا تھنی جارہی ہے؟ میں نے کہا جی نہیں تعداد برابر برطتی جارہی ہے۔اس نے پوچھا کوئی ان کے دین سے بیزار ہوکر اسلام لانے کے بعد پھر بھی گیا ہے کیا؟ میں نے کہا کنہیں،اس نے پوچھاانہوں نے بھی وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ میں نے کہا کہ بیں لیکن آج کل ماراان سے ایک معاہدہ مور ہا ہے اور ممیں ان کی طرف سے معاہدہ کی خلاف ورزی کا خطرہ ہے۔ ابوسفیان نے کہا کہ پوری گفتگو میں سوااس کے اور کوئی ایسا موقعہ نہیں ملاجس میں کوئی ایسی بات (جھوٹی) ملاسکوں جس سے آنخضرت مَالیّنظِ کی توجین ہو۔ اور اسے ساتھيوں كى طرف سے بھى جھلانے كا دُرند ہوراس نے پھر يو چھاكياتم نے مجھی ان سے الرائی کی ہے یا انہوں نے تم سے جنگ کی ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں ،اس نے یو چھاتمہاری لڑائی کا کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ میں نے کہالڑائی میں ہمیشہ کسی ایک گروہ نے فتح نہیں حاصل کی مجھی وہ ہمیں مغلوب کر لیتے ہیں اور بھی ہم انہیں ،اس نے پوچھا وہ تہہیں کن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ کہا ہمیں وہ اس کا تھم دیتے ہیں کہ ہم صرف الله کی عبادت کریں اوراس کا کسی کوبھی شریک نہ کلمبرا کیں ہمیں ان ہوں کی عبادت سے منع کرتے ہیں جن کی جمارے باپ داداعبادت کیا کرتے تھے، نماز ،صدقہ ، پاک بازی ومروت ، وفائے عہداورامانت کے اداکرنے کا حکم دیتے ہیں۔ جب میں اسے بیتمام باتیں بتا چکاتواس نے اپنے ترجمان سے کہا،ان سے کہو کہ میں

لاً. قَالَ: فَهَلْ كَانَ مِنْ آبَاثِهِ مِنْ مَلِكِ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: فَأَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ أَوْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ قُلْتُ: بَلْ ضُعَفَاؤُهُمْ. قَالَ: فَيَزِيْدُوْنَ أَوْ يَنْقُصُوْنَ؟ قُلْتُ: بَلْ يَزِيْدُوْنَ. قَالَ: فَهَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ؟ قُلْتُ: لا . قَالَ: فَهَلْ يَغْدِرُ؟ قُلْتُ: لَا، وَنَحْنُ الآنَ مِنْهُ فِي مُدَّةٍ، نَحْنُ نَخَافُ أَنْ يَغْدِرَ. قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: وَلَمْ تُمْكِنِّي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيْهَا شَيْنًا أَنْتَقِصُهُ بِهِ لَا أَخَافُ أَنْ تُؤْثَرَ عَنِّيْ غَيْرُهَا. قَالَ: فَهَلْ قَاتَلْتُمُوهُ أَوْ قَاتَلَكُمْ؟ قُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: فَكَيْفَ كَانَ حَرْبُهُ وَحَرْبُكُمْ؟ قُلْتُ: كَانَتْ دُولًا وَسِجَالًا، يُدَالُ عَلَيْنَا الْمَرَّةَ وَنُدَالُ عَلَيْهِ الْأُخْرَى . قَالَ: فَمَاذَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ؟ قُلْتُ: يَأْمُرُنَا أَنْ نَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَانَا عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، وَيَأْمُرُنَا بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَلْفَاءِ بِالْعَهْدِ وَأَدَآءِ الْأَمَانَةِ. فَقَالَ لِتُرْجُمَانِهِ حِيْنَ قُلْتُ ذَلِكَ لَهُ: قُلْ لَهُ إِنِّي سَأَلْتُكَ عَنْ نَسَبِهِ فِيْكُمْ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ ذُوْنَسَب، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْعَثُ فِي نَسَب قَوْمِهَا، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَالَ أَحَدٌ مِنْكُمْ هَذَاالْقُولَ قَبْلَهُ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ قَبْلَهُ قُلْتُ: یہاں صاحب نسب اور شریف سمجھ جاتے ہیں اور انبیا بھی یوں ہی اپن قوم هَلْ كُنْتُمْ تَتَّهِمُوْنَهُ بِالْكَذِبِ قَبْلَ أَنْ يَقُوْلَ مَا قَالَ: فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَاعِلَى سب مِن يداك جات بين مِن فَتَم ب يديو جها تقاكمكيا

لِيَدَعَ الْكَذِبَ عَلَى النَّاسِ وَيَكْذِبَ عَلَى نوت كاوعولُ تهارے يهاں اس سے يہلے بھی سی نے كيا تھا تم نے تايا كه ہارے ہاں ایسا دعویٰ پہلے کسی نے نہیں کیا تھا ،اس سے میں میں جھتا کہ اگر سکتا تھا کہ بیصا حب بھی ای دعویٰ کی فقل کررہے ہیں جواس سے پہلے کیا جا چکاہے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیاتم نے دعوی نبوت سے پہلے بھی ان کی طرف جھوٹ منسوب کیا تھا۔ تم نے بتایا کہ ایسا کبھی نہیں ہوااس سے میں اس نتیج پر پہنچا کہ یہ مکن نہیں کہ ایک شخص جولوگوں کے متعلق مجھی جھوٹ نہ بول سکا ہووہ خدا کے متعلق جھوٹ بول دے۔ میں نے تم سے دریافت کیا کدان کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ تھا،تم نے بتایا کنہیں۔ میں نے اس سے بیفیصلہ کیا کہ اگران کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا موتا تومیں بیجی کہسکتا تھا کہ (نبوت کا دعویٰ کرکے )وہ اسے باپ دادوں کی سلطنت حاصل کرنا چاہتے ہیں ، میں نے تم سے دریافت کیا کہ ان کی اتباع قوم کے بڑے کرتے ہیں یا کمزوراور بے حیثیت اوگ بتم نے بتایا کہ کمزورغریب تتم کے لوگ ان کی تابعداری کرتے ہیں اور یہی گروہ انبیا کی (ہردوریس) اطاعت کرنے والا رہا ہے۔ میس نے تم سے پوچھا کہان تابعداروں کی تعداد بڑھتی رہتی ہے یا تھٹتی بھی ہے؟ تم نے بتایا کہ وہ لوگ برابر برده بی رہے ہیں ،ایمان کا بھی یہی حال ہے یہاں تک کہ وہ مکمل ہو جائے ، میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیا کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہونے کے بعد بھی اس سے چربھی گیا ہے؟ تم نے کہا کرایما بھی نہیں ہوا، ایمان کابھی یہی حال ہے جب وہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے تو پھرکوئی چیزاس سےمؤمن کو بٹائبیں سکتی۔ میں نےتم سے دریافت کیا کہ کیاانہوں نے وعدہ خلافی بھی کی ہے؟ تم نے اس کا بھی جواب دیا کنہیں، انبیا کی یہی شان ہے کہ وہ وعدہ خلافی مجھی نہیں کرتے ۔ میں نے تم سے دریافت کیا کہ کیاتم نے بھی ان سے یا نہوں نے تم سے جنگ بھی کی ہے؟ تم نے بتایا کہ الیا ہوا ہے اور تہاری الزائوں کا نتیجہ ہمیشکسی ایک ہی کے حق میں نہیں گیا۔

اللَّهِ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ كَانَ مِنْ آبَائِهِ مِنْ مَلِكِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَقُلْتُ: لَوْ كَانَ مِنْ اس سے يہلے تہارے يہاں كسى نے نبوت كا دعوى كيا ہوتا تو ميس يجمى كهه آبَائِهِ مَلِكٌ قُلْتُ: يَظِلُبُ مُلِكَ آبَائِهِ وَسَأَلْتُكَ؟ أَشْرَافُ النَّاسِ يَتَّبِعُوْنَهُ أَمْ ضُعَفَاؤُهُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّ ضُعَفَانَهُمُ اتَّبَعُوْهُ، وَهُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُل، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَزِيْدُوْنَ أَوْ يَنْقُصُونَ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُمْ يَزِيْدُونَ، وَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةً لِدِيْنِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيْهِ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، فَكَذَلِكَ الْإِيْمَانُ حِيْنَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوْبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ، وَسَأَلْتُكَ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَزَعَمْتَ أَنْ لَا، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا يَغْدِرُوْنَ. وَسَأَلْتُكَ: هَلْ قَاتَلْتُمُوْهُ وَقَاتَلَكُمْ؟ فَرَعَمْتَ أَنْ قَدْ فَعَلَ، وَأَنَّ حَرْبَكُمْ وَحَرْبَهُ تَكُوْنُ دُوَلًا ، يُدَالُ عَلَيْكُمُ الْمَرَّةَ وَتُدَالُوْنَ عَلَيْهِ الْأُخْرَى، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ تُبْتَكَى، وَتَكُونُ لَهَا الْعَاقِبَةُ، وَسَأَلْتُكَ: بِمَاذَا يَأْمُرُكُمْ؟ فَزَعَمْتَ أَنَّهُ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَيَنْهَاكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَا وُكُمْ، وَيَأْمُرُكُمْ بِالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْعَفَافِ وَالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ، وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ، قَالَ: وَهَذِهِ صِفَةُ نَبِيٌّ، قَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ، وَلَكِنْ لَمْ أَظُنَّ أَنَّهُ مِنْكُمْ، وَإِنْ يَكُ مَا قُلْتَ حَقًّا، فَيُوشِكُ أَنْ يَمْلِكَ مَوْضِعَ قَدَمَىً بلكتمهى تم مغلوب موتے مواور تبھی وہ انبیا کے ساتھ بھی ایسا ہی موتا ہوہ هَاتَيْنِ، وَلَوْ أَرْجُوْ أَنْ أَخْلُصَ إِلَيْهِ امتحان میں ڈالے جاتے ہیں کیکن انجام انہیں کا بہتر ہوتا ہے۔ میں نے تم لَتَجَشَّمْتُ لَقِيَّهُ، وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ

<8€249/4

قَدَمَيْهِ . قَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ سے دریافت کیا کروہ تم کوکن کاموں کا حکم دیتے ہیں؟ تم نے بتایا کہوہ

رَسُولِ اللَّهِ مِنْكُمْ الْمَقْدِيءَ فَإِذَا فِيْهِ.

استے دریاف ایا اروہ م و ن امول ا م دیے ہیں؟ م لے بتایا کہ وہ ہمیں اس کا تھم دیے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو۔ اس کے ساتھ کی کوشر یک نظیم او، اور تمہیں تمہارے ان معبودوں کی عبادت ہے منع کرتے ہیں جن کی تمہارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے ۔ تمہیں وہ نماز، صدقہ، پاکبازی، وعدہ وفائی اور امانت داری کا تھم دیے ہیں، اس نے کہا کہ ایک نبی کی بی صفت ہے میرے بھی علم میں یہ بات تھی کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں۔ لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے، جو با تیں والے ہیں۔ لیکن یہ خیال نہ تھا کہ تم میں سے وہ مبعوث ہوں گے، جو با تیں تم نے بتا کیں اگر وہ تھے ہیں تو وہ دن بہت قریب ہے جب وہ اس جگہ پر تحمیل کے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں، اگر مجھے تھے ران ہوں گے جہاں اس وقت میرے دونوں قدم موجود ہیں، اگر مجھے

ان تک پنج سکنے کی تو قع ہوتی تو میں ان کی خدمت میں حاضر ہونے کی پوری کوشش کرتا اور آگر میں ان کی خدمت میں موجود ہوتا تو ان کے پاؤں دھوتا۔ ابوسفیان نے بیان کیا کہ اس کے بعد قیصر نے رسول اللہ کا نامہ مبارک طلب کیا اور وہ اس کے سامنے پڑھا گیا اس میں لکھا ہوا تھا:

(ترجمه) شروع كرتا مول الله كے نام سے جو بروا بى مېربان نهايت رحم

عَبْدِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، إِلَى هِرَ قُلَ عَظِيْمِ الوَّوْمِ كُرنَ والا ہے۔ یہ خط ہے "محر" اللہ کے بندے اوراس کے رسول کی سَلامٌ عَلَی مَنِ اتّبَعَ الْهُدَی، أَمَّا بَعْدُا فَإِنِّي طرف سے روم کے بادشاہ برقل کی طرف اس شخص پرسلامتی ہوجو ہدایت أَدْعُوكَ بِدِعَایَةِ الْإِسْلَامْ، أَسْلِمْ تَسْلَمْ، قبول کر لے۔ اما بعد میں تہیں اسلام کی وعوت دیتا ہوں۔ اسلام تبول کرو، وَأَسْلِمْ یُوْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَیْن، فَإِنْ تَمْهِیں بھی سلامتی وامن عاصل ہوگی اور اسلام قبول کرواللہ تہیں وہرااجر تَهَ لَنْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْ

مہیں بھی سلامتی وامن حاصل ہوئی اوراسلام قبول کرواللہ مہیں وہراا چر دے گا (ایک تمہارے اپنے اسلام کا اور دوسرا تمہاری قوم کے اسلام کا جو تمہاری وجہ سے اسلام میں داخل ہوگی ) لیکن اگرتم نے اس وعوت سے منہ موڑلیا تو تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔''اورائ الل کتاب!ایک ایسے کلمہ پر آ کرہم سے مل جا وجو ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ہی ہے ہے کہ ہم اللہ کے سوا اور کسی کی عبادت نہ کریں نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک

پروردگار بنائے اب بھی اگرتم منہ موڑتے ہوتو اس کا اقر ارکرلوکہ (اللہ تعالی کے واقعی ) فرمان بردار ہم ہی ہیں۔'ابوسفیان نے بیان کیا کہ جب ہرقل اپنی بات پوری کر چکا تو روم کے سردار اس کے اردگر دجع تھے،سب ایک

تھمرا کمیں اور نہ ہم میں سے کوئی اللہ کوچھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو

قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: فَلَمَّا أَنْ قَضَى مَقَالَتَهُ،

عَلَتْ أَصْوَاتُ الَّذِيْنَ حَوْلَهُ مِنْ عُظَمَاءِ

الرُّوم، وَكَثُرَ لَغَطِّهُمْ، فَلَا أَدْرِي مَاذَا قَالُوا،

عمران :٦٤]

وَأُمِرَ بِنَا فَأُخْرِجْنَا، فَلَمَّا أَنْ خَرَجْتُ مَعَ أَصْحَابِيْ وَخَلَوْتُ بِهِمْ قُلْتُ لَهُمْ: لَقَدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، هَذَا مَلِكُ بَنِي الأَصْفَرِ يَخَافُهُ، قَالَ أَبُو سُفْيَانَ: وَاللَّهِ! مَا زَلْتُ اللَّهُ قَلْبِي الْإِسْلَامَ وَأَنَّا كَارِهُ.

ساتھ چیخنے گئے اور شوروغل بہت بڑھ گیا۔ مجھے کچھ پیے نہیں چلا کہ بیلوگ کیا کہدرہے تھے۔ پر ہمیں حکم دیا گیا اور ہم وہاں سے نکال دیئے گئے۔جب میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے چلاآ یا اور ان کے ساتھ تنہائی ہوئی تومیں نے کہا کہ ابن ابی کبشہ (مرادحضور اکرم مَنْ النَّیْمِ سے ہے ) کامعالمہ ذَنِيلًا مُسْتَيَقِنَا بِأَنَّ أَمْرَهُ سَيَظْهَرُ ، حَتَّى أَذْخَلَ بهت آ م برْه چكا ب، بنوالاصفر (روميوں) كا باوشاه بهى اس سے دُرتا ہے، ابوسفیان نے بیان کیا کہ اللہ کی قتم مجھے اس دن سے اپنی ذلت کا لیقین موكميا تفااور برابراس بات كابهى يقين رباكه آنخضرت منَافِيْتِم ضرورغالب ہوں گے ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بھی اسلام داخل كرديا ـ حالانكه (پہلے ) ميں اسلام كو براجا نتاتھا ـ

تشوي: اس طويل مديث كو مجتدم طلق امام بخارى مينيد كى جكدلائ بين، اوراس سے بہت سے سائل كا استنباط فرمايا ہے يہال اس غرض سے لاے کماس سے یہاں غیرمسلموں کو دعوت اسلام پیش کرنے کے طریقوں پروشی پڑتی ہے۔اس میں برقل کی طرف دعوت اسلامی کا ذکر ہے جس کا لقب قیصرتها برقل عجمه اورعلم مونے کی وجہ سے غیرمنصرف ہے۔ کسری بھی اس کو کہتے تھاس نے اکتیں سال تک حکومت کی تھی۔ بی کریم مَثَاتِيْتُم کا اس دوران انقال ہو چکا تعالفظ ایلیا سے بیت المقدس مراد ہے یہاں حضرت ابوسفیان ڈاٹنٹو نے آپکواپنے چپا کا بیٹا بتلایا تھا حالا تک آپ ان کے داداک چھا کے بیٹے ہیں ابوسفیان کانسب مدہ ابوسفیان ضحر بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ اور رسول کریم منافیظ کانسب نامہ یہ ہے کہ بن عبد الله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف۔ آپ کو يہال ابوسفيان نے ابن الى كبشد سے تشبيدوى جو بنونز اعدكا ايك آدى تھا اور سارے عرب كے خلاف وہ ستارہ شعری کا بچاری تھااوراس مخالفت عرب کی وجہ ہے لوگ نبی کریم مَنافِیظِم کوبھی ابن ابی کبھہ سے تشبید دیا کرتے تھے۔

٢٩٤٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا (٢٩٣٢) بم سعبدالله بن مسلمة عنى في بيان كياء كها بم سع عبدالعزيز بن الى حازم في بيان كيا،ان سان كوالدف ان سابل بن سعد عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ سَمِعَ النَّبِيَّ مَا لِللَّهِ كَا يَقُولُ يَوْمَ ساعدی والنی نے اور انہوں نے نبی کریم مالی النی سے سنا، آپ نے جیر کی خَيْبَرَ: ((لَأُعْطِيَنَ الرَّأَيْةَ رَجُلًا يُفْتَحُ عَلَى لرائی کے دن فرمایا تھا کہ' اسلامی جینڈا میں ایک ایسے مخص کے ہاتھ میں دول گاجس کے ذریعہ اللہ تعالی فتح عنایت فرمائے گا۔' اب سب اس انتظار يَكَيْمِ)). فَقَامُوْا يَرْجُوْنَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُعْطَى، میں تھے کدد کیھے جھنڈا کے ماتا ہے، جب صبح ہوئی تو سب سر کردہ لوگ ای فَغَدُوا وَكُلُّهُمْ يَرْجُو أَنْ يُعْطَى فَقَالَ: ((أَيْنَ اميديس رب كدكاش! أنبيس كول جائيكن آنخضرت مَاليَّيْمُ في دريانت عَلِيٌّ؟)) فَقِيْلَ: يَشْتَكِيْ عَيْنَيْهِ، فَأَمَرَ فَدُعِيَ فرمایا دعلی کہاں ہیں؟ "عرض کیا گیا کہوہ آتھوں کے دردمیں مبتلاہیں، لَهُ، فَبَصَقَ فِيْ عَيْنَيْهِ، فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ فَقَالَ: نُقَاتِلُهُمْ حَتَّى ان کی آئکھوں میں لگا دیا اور فور أى وہ اچھے ہو گئے ۔ جیسے پہلے کوئی تکلیف يَكُونُوا مِثْلَنَا؟ فَقَالَ: ((عَلَى رِسْلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ، ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، بی ند ربی ہو۔حضرت علی واللہ نے کہا ہم ان (یبودیوں سے )اس وقت وَأُخْبِرْهُمُ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ، فَوَاللَّهِ! لَأَنْ تک جنگ کریں گے جب تک ہے ہمارے جیسے (مسلمان) نہ ہو جا کیں۔

كِتَابُ الْجِهَادِ جہاد کابیان 251/4 يُهُدَى بِكَ رَجُلٌ وَاحِدٌ خَيرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ لَكِن آنخضرت مَا لِيَا أَعَرَاها: "ابھى تھروپہلےان كےميدان ميں الركر النَّعَمِ)). [اطرافه في: ٣٠٠٩، ٢٠١٩، ٤٢١،٣٧٠١] أنبين تم اسلام كي دعوت ديانوادران كي لئي جو چيزين ضروري بين ان كي خبر کردو (پھروہ نہ مانیں تو لڑنا) اللہ کی تم ااگر تمہارے ذریعہ ایک شخص کو بھی [مسلم: ۲۲۲۳] ہدایت ل جائے تو پہتہار ہے تیں سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔'' تشویج: اس حدیث کی باب سے مطابقت یوں ہے کہ نبی کریم مَنَّاتِیْتِم نے لڑائی شروع کرنے سے پہلے فریق مقابل کے سامنے حضرت علی الثاثیٰ کو دعوت پیش کرنے کا حکم فرمایا ساتھ ہی یوں ارشاد ہوا کہ پہلے خالفین کوراہ راست پرلانے کی پوری کوشش کرواوریا در کھوا گر ایک آ دی بھی تنہاری تبلیغی کوشش سے نیک راہے پرآ گیا تو تمہارے لئے سرخ اونوں سے بھی زیادہ قیمتی چیز ہے۔ عرب میں کا لے اونٹوں کے مقابلے پرسرخ اونٹوں کی بوی قیت تھی۔اس لئے مثال کے طور پر آپ نے بیارشا وفر مایا۔اسلام کس سے جنگ جہا دلڑ ائی کا خواہاں ہر گرنہیں ہے۔وہ صرف صلح صفائی امن وامان جا ہتا ہے مگر جب مدافعت ناگزیر ہوتو پھر بھر پورمقابلہ کا تھم بھی ویتاہے۔ ٢٩٤٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (۲۹۳۳) م سے عبداللہ بن محمد مندی نے بیان کیا ، کہا ہم سے معاویہ بن ، مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاق، عَنْ عمرونے بیان کیا،کہاہم سے ابواسحاق نے بیان کیا،ان سے حمیدنے کہا کہ حُمَيْدٍ، سَمِعْتُ أَنْسًا يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ میں نے انس والفؤ سے سناء آپ بیان کرتے تھے کدرسول الله مَالَيْزُمُ جب اللَّهِ مُشْكُمُ إِذَا غَزَا قَوْمًا لَمْ يُغِرْ حَتَّى كسى قوم يرچرُ ها كى كرتے تواس وقت تك كو كى اقدام نەفر ماتے جب تك مبع نه موجاتی ، جب صبح موجاتی اوراذان کی آوازس لینے تورک جاتے اور يُصْبِحَ، فَإِنْ سَمِعَ أَذَانًا أَمْسَكَ، وَإِنْ لَمْ اگراذان کی آواز سنائی ندریتی توضح ہونے کی بعد حملہ کرتے پیانچ خیبر يَسْمَعُ أَذَانًا أَغَارَ بَعْدَ مَا يُصْبِحُ، فَنَزَلْنَا خَيْبَرَ لَيْلًا. [راجع: ٣٧١] میں بھی ہم رات میں پہنچے تھے۔

٢٩٤٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدِّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ (۲۹۳۲) م سے تنیبہ نے میان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن جعفر نے بیان كيا،ان سے حميد نے اوران سے انس والفئ نے كہ نبي كريم مَن الفير جب جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُمَّ ہارے ساتھ (مل کر) غزوہ کرتے تھے۔ كَانَ إِذَا غَزَا بِنَا. [راجع: ٣٧١] ٢٩٤٥ ـ - و حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، (۲۹۳۵) (دوسری سند) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا ،ان سے

عَنْ مَالِكِ، عَنْ حُمَيْدِ، عَنْ أَنُسِ أَنَّ امام مالک نے ، ان سے حمید نے اور ان سے انس والفن نے کہ رسول محریم مَالیّنظِ رات میں خیبرتشریف لے گئے اور آپ کی عادت تھی کہ جب النَّبِيُّ مُلْكُنَّةً خَرَجَ إِلَى خَيْبَرَ فَجَاءَ هَا لَيْلًا، كى قوم تك رات كے وقت پہنچة تو صبح سے پہلے ان پر حملہٰ ہيں كرتے تھے وَكَانَ إِذَا جَاءَ قَوْمًا بِلَيْلِ لَا يُغِيْرُ عَلَيْهِمْ حَتَّى يُصْبِحَ، فَلَمَّا أَصْبَحَ، خَرَجَتْ يَهُوْدُ جب صبح موئی تو يبودى اسے محاؤات اور اور كرے لے كر باہر ( كھيتوں میں کام کرنے کے لئے ) نکلے جب انہوں نے اسلامی شکر کود یکھا تو چخ ير محدوالله! محرك كسرسيت آكة -اس برنبي كريم مَنْ النَّيْمَ فَيْ الله کی ذات سب سے بوی ہے۔اب خیبرتو خراب ہوگیا کہ جب ہم کسی قوم

كميدان ميس مجامدانداترآت بي تو (كفر ع) درائ بوخ لوكول كي

بِمَسَاحِيْهِمْ وَمَكَاتِلِهِمْ، فَلَمَّا رَأُوهُ قَالُوا: مُحَمَّدٌ وَاللَّهِ ا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ. فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتُ خَيْبُرُ، إِنَّا إِذًا نَزُّلُنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْلَرِينَ)). محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

جہادکابیان 252/4 كِتَابُ الْجِهَادِ

> صبح منحوں ہوجاتی ہے۔'' [راجع: ٣٧١]

تشوج: جنك خيبركا پس منظريبود يون كي مسلسل غداري اورطبي فساد أكيزي تقى تفصيلى حالات اين موقع بريان مول م - حديث يس لفظ مساحیهم مسحاق کی جمع ہے جس سے مراد مجاؤڑہ ہے اور مکاتل مکتل کی جمع ہے، وہ ٹوکری جو پندرہ صاع وزن کی وسعت رکھتی ہو خمیس سے مرادجو پائج حصول پرتقیم ہوتا ہے" میند،میسرہ،قلب،ساقد اورمقدم،"ای نسبت سے شکر کوٹیس کہا گیا ہے اور ساحۃ سے مرادالان ہے واصلها

الفضاء بين المنازل كذا في المجمع والعيني والكرماني.

(۲۹۳۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی انہیں ٢٩٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْب،

ز ہری نے ، کہاہم سے سعید بن مستب نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ داالتہ عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّب، نے کرسول کریم مَن اللَّهُ اللَّهِ فَعَرَم مایا: " جھے تھم دیا گیا ہے کہ میں لوگول سے اس

أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّا:

((أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُوْلُوْ ا: لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ. فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَقَدْ عَصَّمَ

بِغَيْرِهَا وَمَنْ أَحَبُّ الْخُرُوجَ

مِنْيُ نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلَّا بِحَقَّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ)). رُوَاهُ عُمَرُ وَابْنُ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ)

[مسلم: ١١٢٥ نساني: ٣٩٨٤] عمراورابن عمر في بي كريم مَثَالَيْمُ السيكاتِ

قشوج: اس مديث يس رسول كريم مَا النَّيْمُ نه إلى حيات طيبه كامتضد عظيم بيان فرمايا كرملك عرب بيس جميروا في حيات بين اصول اسلامي يعنى لااله الا الله محمد رسول الله كانفاذكروينا بجولوگ خوشى ساس وعوت كوتيول كرليس مع وه جمارى اسلامى براورى كايمبرين كران سار حقوق کے متحق ہوجا کیں مے جواسلام نے مسلمانوں کے لئے مقرر کتے ہیں اور جولوگ اس دعوت کے مدمقابل بن کراؤ ائی بی جا ہیں مے ان سے ہیں برابران مجی رہوں گایہاں تک کداللہ پاک حق وباطل کا فیصلہ کرے۔ویسے جولوگ ندمسلمان ہوں اور نداز ائی جھڑا کریں ان کے لئے اسلام کا اصول لااحراه في الدين كام يعنى دين اسلام كى اثاعت يس كى پرزبردى جائز نبيس ب-بيسبكى مرضى پرب، آزادى كى ساتھ جوچا ب قبول كرے

جوندها بوه قبول نركر، اسلام نے ند بب كے بارے يس كى بھى زبردى كوروائيس ركھا۔ بَابُ مَنْ أَرَادَ غَزُوَةً فَوَرَّى

باب الرائي كامقام چهانا (دوسرامقام بيان كرنا) اور جعرات کے دن سفر کرنا

وقت تک جنگ کرتا رہوں یہاں تک کہ وہ اس کا اقر ارکر لیں کہ اللہ کے سوا

اورکوئی معبوذ نبیس، پس جس نے اقر ارکرلیا کہ اللہ کے سوااورکوئی معبود نبیس تو

اس کی جان اور مال ہم مے محفوظ ہے سوااس حق کے جس کی بنا پر قانو نااس کی

جان و مال زدمیں آئے آوراس کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ 'اس کی روایت

يُومَ الْخَمِيس (۲۹۳۷) ہم سے کی بن بکیرنے بیان کیا ، کہا ہم سےلیف بن سعدنے ٢٩٤٧ حَدِّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنِيْ بیان کیا،ان سے عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيل، عَنِ ابن شِهَابِ أَخْبَرَنِي عبدالرحل بن عبدالله بن كعب بن ما لك في جردى اور أنبيس عبدالله بن عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ کعب دلانٹنز نے ،کعب ڈلائٹز (جب نابینا ہو گئے تھے ) کے ساتھ ان کے مَالِكِ، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ وَكَانَ دوسر عصاجر ادول میں یم عبداللدانہیں لے کرراستے میں ان کے آگے قَائِدَ كَعْبِ مِنْ بَنِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ

**253/4** جهادكابيان

آ کے چلتے تھے،رسول الله مَالْيَزْم كا اصول بير قعا كه جب آپ كسى غزوه كا مَالِكِ حِينَ تَخَلُّفَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُّ وَلَمْ يَكُنْ يُرِيدُ رَسُولُ اللَّهِ مَكُ كُمُ غَزْوَةً إِلَّا اراده كرت تو (مصلحت كے لئے) دوسرامقام بيان كرتے (تاكه وشمن كو وَرَّى بِغَيْرِهَا. [راجع: ٢٧٥٧] خرنهو)۔

تشويج: لفظاتوريكم عنى يدكم كى بات كواشارك كنائے سے كهددينا كه صاف طور سے كوئى نسمجھ سكے ـ ايساتوريد جنكى مصالح كے لئے جائز ہےـ

"لعل الحكمة فيه ماروي عن قوله ﷺ بورك لامتي في بكورها يوم الخميس وكونه ﷺ كان يحب الخروج يوم ·

الخميس لا يستلزم المواظبة عليه والقيام مانع منه وسيأتى بعد باب انه خرج في بعض اسفاره يوم السبت ثم اورد المصنف طرفا من حديث كعب بن مالك الطويل وهو ظاهر فيما ترجم له قال الكرماني كعب هو ابن مالك الانصاري

احد الثالثة الذين خلفوا وصار اعمى وكان له ابناء وكان عبدالله يقوده من بين ساثر بنيه\_" (حاشيه بخاري) لین اس میں حکمت مید کم میں میں میں است کے لئے جعرات کے روزمبی سفر کرنے میں بر کئت رکھی می ہے مگراس سے

مواظبت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ بعض سفرآپ نے ہفتے کو بھی شروع فرمائے ہیں۔امام بخاری میشلید یہاں کعب بن مالک کی طویل صدیث لائے ہیں۔

جس سے ترجمۃ الباب ظاہر ہے۔ کعب بن ما لک وہی انصاری صحابی ہیں جو تبوک میں پیچھے وہ مکئے تھے۔ آپ کے گئ او کے تھے جن میں سے عبداللہ نامی آب کا ہاتھ پکڑے چلا کرتا تھا۔

٢٩٤٨\_ ح وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ،أُخْبَرَنَا يُؤْنُسُ، عَن انہیں عبدالرحلٰ بن عبداللہ بن کعب بن مالک نے خبردی ، انہوں نے کہا کہ الزَّهْرِيَ ، أُخْبَرَنِي عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَبْدِاللَّهِ ابْن كَعْب بْن مَالِكِ قَالَ: سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ يَقُوْلُ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ كُلُّكُمُّ قَلَّمَا

يُرِيْدُ غَزْوَةً يَغْزُوْهَا إِلَّا وَرَّى بِغَيْرِهَا، حَتَّى كَانَتْ غَزْوَةُ تَبُوْكَ، فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِثُهُمُ فِي حَرٌّ شَدِيْدٍ، وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا

بَعِيْدًا وَمَفَازًا، وَاسْتَقْبَلَ غَزْوَ عَدُوٌ كَثِيْرٍ، فَجَلَّى لِلْمُسْلِمِيْنَ أَمْرَهُمْ، لِيَتَأَهَّبُوا أَهْبَةَ عَدُوِّهِمْ، وَأَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِ الَّذِيْ يُرِيْدُ.

[راجع: ۲۷۵۷]

٢٩٤٩ وَعَنْ يُؤنِّسَ، عَنِ الزَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، أَنَّ كَعْبَ بْنَ مَالِكِ كَانَ يَقُولُ :لَقَلَّمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ أَيْخُرُجُ إِذَا خَرَجَ فِي سَفَرٍ

(۲۹۲۸) اور مجھے احمر بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی ، انہیں یوس نے خردی ، ان سے زہری نے بیان کیا،

میں نے کعب بن مالک والنے سے سنا آپ بیان کرتے تھے کہ ایسا کم ا تفاق موتا كەرسول الله مَالْ يَعْيَمُ مَسى جَكه جہاد كا قصد كريں اور وہ مقام بيان كريں

گر الٹ سمت کی طرف اشارہ فر مائے ۔ جب آپ غزو و کا تبوک کو جانے لگے تو چونکہ بیغز وہ بڑی سخت گرمی میں ہونا تھا، لمباسفرتھا اور جنگلوں کو طبے كرنا تهااورمقابله بمى بهت برى فوج سے تقا، اس لئے آپ نے مسلمانوں سے صاف صاف فرما دیا تھا تا کہ وہمن کے مقابلہ کے لئے پوری تاری

كرليس چنانچه (غزوه كيلنه)جهالآپ وجاناتها (يعن تبوك)اس كاآپ نے صاف اعلان کر دیا تھا۔

(۲۹۴۹) بولس سے روایت ہے،ان سے زہری نے بیان کیا،انہوں نے کہا کہ مجھےعبدالرحل بن کعب بن مالک نے خبردی کہ حفِرت کعب بن

ما لک والفظ کما کرتے تھے کہ کم بی ایبا ہوتا کدرسول الله مال کم کسفر میں جعرات کے سوااور کسی دن کلیں۔ جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ

إِلَّا يَوْمُ الْخَمِيسِ. [راجع: ٢٧٥٧]

(۲۹۵۰) مجھے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ٠ ٢٩٥ ـ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ہشام نے بیان کیا ،انہیں معمر نے خبر دی ،انہیں زہری نے انہیں عبدالرحلٰ

هِشَامٌ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيَ، عَنْ بن كعب بن مالك نے اور انہيں ان كے والدحضرت كعب بن مالك رفائغة عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكِ، عَنْ أَبِيْهِ: نے کہ نبی کریم مَنافِیْمُ عزوہُ تبوک کے لئے جعرات کے دن نکلے تھے۔

أَنَّ النَّبِيُّ مُلْكُمُ خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ فِي آپ جعرات کے دن سفر کرنا پیندفر ماتے تھے۔ غَزْوَةِ تَبُوْكَ، وَكَانَ يُحِبُّ أَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ

الْخُويْس أرراجع: ٢٧٥٧]

تشوج: غروه تبوك كے موقع برنى كريم مَثَاثِيَّةُ نورينبين فرماياء بلكه صاف صاف لفظوں ميں اس جنگ كااعلان فرماديا تھا كيونكه هرلحاظ سے بيد

مقابلہ بہت ہی سخت تھااورمسلمانوں کواس کے لئے پورے بورے طور پرتیار ہونا تھا۔مقصد باب یہ ہے کہ ام حالات کے تحت مختار ہے کہ وہ حسب موقع توربیسے کام لے یانہ لے جیماموقع کل دیکھے ویا ہی کر لے۔

بَابُ الْخُرُو جِ بَعْدَ الظُّهْرِ بِاللَّهِ عِلْمَ اللَّهُ الظُّهْرِ بِاللَّهِ الْمُعْرَدِ اللَّهُ

تشويج: بعض دفعظم کے بعد میں سفر میں نکانا آپ سے ثابت ہے۔ صدیث گزشتہ میں مج کی قید صرف اس لئے ذکور ہوئی کہ وہ وقت خوشی کا ہوتا ہے

صبح کی خصوصیت نہیں ہے۔

(۲۹۵۱) ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے حاد بن زیدنے ٢٩٥١ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا بیان کیا ، ان سے ابوب ختیانی نے ، ان سے ابو قلابہ نے اور ان سے حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً، انس والفيئ نے کہ نبی کریم مَالیّنِمُ نے مدینہ میں ظہر جا ررکعت پڑھی پھرعصر عَنْ أَنْسٍ، أَنَّ النَّبِيُّ سُلِّكُم صَلَّى بِالْمَدِيْنَةِ کی نماز ذوالحلیقه میں دور کعت براهی اور میں نے سنا کہ صحابہ ج اور عمرہ الظُّهْرَ أَرْبَعًا، وَالْعَصْرَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْن،

> دونوں کالبیک ایک ساتھ بکاررہے تھے۔ وَسَمِعْتُهُمْ يَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًاْ. [راجع: ١٠٨٩]

تشویج: نی کریم مَنْ التی کا پیسفر حج کے لئے تھا گرسفر جہاد کو بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ بہتر ہے ظہری نماز پڑھ کراطمینان سے بیسفرشروع کیا

بَابُ الْخُرُوْجِ آخِرَ الشَّهُرِ

**باب** بمہینہ کے آخری دنوں میں سفر کرنا

اور کرنیب نے بیان کیا ،ان سے عبداللہ بن عباس ڈکاٹھٹا نے نی کریم مَالیفیظ وَقَالَ كُرَيْبٌ عَنَ ابْنِ عَبَّاسٍ: انْطَلَقَ (ججة الوداع كے لئے) مدينے اس وقت فكل جب ذى قعده كے يا في النَّبِيُّ مُلْكُمُّ مِنَ الْمَدِيْنَةِ لِخَمْسِ بَقِيْنَ مِنْ دن باقی تھے۔اور چارذ ی الحجہ کو مکہ پہنچ گئے تھے۔ ذِي الْقَعْدَةِ، وَقَدِمَ مَكَّةَ لِأَرْبَعِ لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ.

تشويج: لین مهینه کے آخری دنوں میں سفر کرنا جائز ہے بچھ برانہیں جیسے بعض جائل سجھتے ہیں کہ چاند کے عروج میں سفر کرنا چاہیے نہزول میں ۔ صدیث اب میں فرکورہ سفر کاتعلق جے سے مگر جہاد کے سفر کو بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے کہ جب آخر ماہ میں سفر جہاد پر تکانا پڑے تو اس میں کوئی

جهاد كابيان (۲۹۵۲) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا امام مالک سے ،ان سے

یجیٰ بن سعید نے ،ان سے عمرہ بنت عبدالرحمٰن نے اور ان سے عائشہ وہا ہیں

نے بیان کیا کہ مدینہ سے (ججتہ الوداع کے لئے) رسول کریم مَالَّ فِيْلِم کے

ساتھ ہم اس وقت نکلے جب ذی قعدہ کے یا پچ دن باقی تھے، ہفتہ کے دن

ہمارا مقصد حج کے سوا اور پچھ بھی نہ تھا۔ جب ہم مکہ سے قریب ہوئے تو

رسول کریم مَثَاثِیْزُم نے حکم فر مایا کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوجب وہ

سے جوگائے کی قربانی کی ہے ہاس کا گوشت ہے۔ کی نے بیان کیا کہ میں

نے اس کے بعداس حدیث کا ذکر قاسم بن مجمہ ہے کیا تو انہوں نے بتایا کہ

255/4

كِتَابُ الْجِهَادِ

١٩٥٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ

مَالِكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُوْلُ:

خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ لِخَمْسِ لَيَالِ

بَقِيْنَ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ، وَلَا نُرَى إِلَّا الْحَجَّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللَّهِ طُلِّئِكُمْ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ بیت الله کے طواف اور صفااور مروہ کی سعی سے فارغ ہوجائے تو احرام کھول وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَنْ يَحِلُّ. قَالَتْ دے۔(پھرچ کے لئے بعد میں احرام باندھے) حضرت عائشہ وہانتہانے کہا کہ دسویں ذی الحجركو جارے يہال گائے كا كوشت آيا، ميں نے يوچھا كه كوشت كيسامي؟ توبتايا كميا كه رسول الله مَثَاثِينًا في أي بيويوں كي طرف

عَائِشَةُ: فَدُخِلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ:مَا هَذَا؟ فَقَالَ: نَحَرَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِلَّهِ عَنْ أَزْوَاجِهِ . قَالَ يَحْيَى: فَذَكَرْتُ هَذَا الْحَدِيْثَ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ: أَتَتْكَ

وَاللَّهِ! بِالْحَدِيْثِ عَلَى وَجْهِهِ . [راجع: قتم الله کی اعمرہ بنت عبدالرحلٰ نے تم سے بیرحدیث ٹھیک ٹھیک بیان کی 197, 9.71] تشويج: يهال بھی نی کريم مَا اليَّظِ كسفر ج مبارك كاذكر ہے كم آپ آخر ماہ ين اس كے لئے نظاوريه موقع بھی ايسابی تفار پس جہاد كے لئے بھی امام جیساموقع دیکھے سفرشر دع کرے۔اگرمہینہ کے آخری دنوں میں نکلنے کا موقع مل سکے قویداور بہتر ہوگا کہ سنت نبوی بڑمل ہوسکے گا۔ بہر حال بیامام کی صواب دیدیرے۔

روایت میں امام مالک مُشِنَّة کانام آیا ہے، جن کانام مالک بن انس بن مالک بن عامراضی ہے۔ ابوعبداللد کنیت ہے، امام دارالمجر ووامیر المؤمنين فی الحدیث کے لقب سے مشہور ہیں ان کے داداعامراضی صحابی ہیں جو بدر کے سواتمام غز وات میں شریک ہوئے۔امام صاحب ۹۳ ھ میں پیدا

ہوئے۔ تبع تابعین میں سے ہیں۔

اگر چہ مدینہ مولد دمسکن تھا مگر کسی صحابی کے دیدار سے مشرف نہیں ہوئے۔ بیشرف کیا کم ہے کہ امام دار البحر و تھے۔حرم محترم نبی مُؤافِق کم سے مدرس ومفتی نافع ،رسیدرائے ،امام جعفرصادق اور ابوحاذم وغیرہ بہت شیوخ سے علم حاصل کیا جن کی تعدادنوسو بیان کی گئی ہے۔ نافع نے وفات پاکی تو ا مام صاحب ان کے جانشین ہوئے ،اس دقت آپ کی سترہ سال کی عمرتھی۔امام صاحب کی جائے سکونت حضرت عبداللہ بن مسعود مزالفینہ کا مکان اور نشست گاه حضرت عمر دلانتی کا مکان تھا۔امام صاحب کی مجلس درس نہایت آ راستہ وپیراستہ ہوتی تھی۔سب لوگ مؤ دب بیٹھتے تھے،امام صاحب عسل کرکے خوشبولگا کرعمدہ لباس پہن کرنہایت وقار ومتانت سے بیٹھتے تھے،خلیفہ ہارون الرشیدخود حاضر درس ہوتا تھا،عالم شرق سےغرب تک امام صاحب کے آواز ہ شہرت سے گونج اٹھا۔ شخ عبدالرحمٰن بن مہدی کا قول ہے کہ روئے زمین پر مالک سے بڑھ کرکوئی حدیث نبوی کا امانت دارنہیں۔ امام صاحب نے ایک لا کھ حدیثیں لکھی تھیں ان کا انتخاب مؤطا ہے (مقدمہ شرح مؤطا ) امام صاحب بخی وعآبد و مرتاض تھے۔اہل علم کی بہت مدد کرتے تھے،امام شافعی مینید کوگیارہ ہزاردیتے تھے،امام صاحب کے اصطبل میں بہت ہے گھوڑے تھے مگر بھی کھوڑے پرسوار ہوکرمدینہ میں نہ نکلتے تھے۔فرمایا کرتے تھے کہ جھے شرم آتی ہے کہ جوز مین رسول کر یم منافین کے قدم مبارک سے مشرف ہوئی ہے اس کو میں جانوروں کے سموں سے روندوں۔امام صاحب کے

جهادكابيان

256/4

كِتَابُ الْجِهَادِ

تلافدہ کی تعداد تیرہ سوب، ان میں بڑے بڑے ائمہ اور محد ثین اور امراء ثمال ہیں۔ ماکی فد جب کی پیروی کرنے والے عرب اور ثمالی افریقہ میں ہیں۔ امام مالک کی بہت میں تعداد تیرہ سوم مشہور موطا ہے۔ کتاب المسائل ہیں۔ خلیفہ ابوالعباس سفاح کے سامنے بہت سے منتشر اور اق پڑے تھے جن کے متعلق خلیفہ نے کہا کہ بیام مالک کے ستر بڑار مسائل کا مجموعہ ہے۔ (تزکین المالک) جس حدیث کاسلسلہ روایت مالک عن نافع عن ابن عمر ہوگا، اس کو سلسلہ اللہ ہس ہیتے ہیں۔ چعفر گورز مدینہ نے امام صاحب کو تھم دیا گئے ندو مطاق (جبری) کافتو کی ندویا کریں، امام صاحب کو کتمان تی گوارانہ ہوا تھیل تھم ندی ، چعفر نے غضب ناک ہوکر ستر کوڑے لگوائے۔ تمام پیٹے خون آلود ہوگئی، دونوں ہاتھ کندھوں سے اتر گئے۔ خلیفہ منصور جب مدینہ آیا تو امام صاحب سے عذر کیا اور کہا جم کو آپ کی تعزیر کا علم نہیں۔ ہیں جعفر کو مزادوں گا۔ امام صاحب نے فرمایا ہیں نے معاف کیا، ۹ کا دھیں وفات پائی، ابن مبارک و یکی قطان ان کے شاگر دیتے۔ امام صاحب اپناس شعر کو اکثر پڑھا کرتے تھے جس میں انہوں نے ایک حدیث کے ضمون کولیا ہے۔

خير الامور الدين ماكان سنته 🌣 وشر الامور المحدثات البدايع

خاتمہ پارہ نمبر گیارہ: عرصہ ورازی مسلسل جدو جہد کے بعد محض اللہ و والجلال والاکرام کی توفیق واعانت ہے آج بخاری شریف کے پارہ اا کے ترجمہ اور محصہ تناکشی تھاوہ اہل فن ہی جانتے ہیں، خاص طور پریہ پارہ جس کا کتاب الوصایا کے بعد سارا حصہ کتاب الجباد پر شمل ہے ظاہر ہے کہ لفظ جہاد پر بعض متعصب غیر سلم حضرات نے خواہ مخواہ ہے جام مہل اعتراضات کے ہیں الوصایا کے بعد سارا حصہ کتاب الجباد پر شمل ہے خاہر ہے کہ لفظ جہاد پر بعض متعصب غیر سلم حضرات نے خواہ مخواہ ہے جام مہل اعتراضات کے ہیں جن کی مدافعت بھی ضروری تھی ،اس لئے کتاب میں حتی الامکان اس امر پر خاص توجہ دی گئی ہے جیسا کہ قار کین کرام خوداندازہ والی سیس کے ہمکن کوشش کے باوجود یہ بھی عین ممکن ہے دباندالتماس کروں گا کہ جہاں بھی واقعی کھی خامیان نظر آئے مطلع فر ماکر شکر یکا موقع دیں۔

میں اس مبارک مقدس کتاب کا ایک ادنی ترین طالب علم ہوں اس کی گہرائیوں تک کلیۃ پنچنا بھے جیے خام طبع کم علم انسان کا کا منہیں ہے۔ اس حقیقت کے باو جودمض جذبہ فدمت نبوی کے تحت جوبھی بھے ہے ہوسکا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اختصار وا یجاز بھی ضروری تھا کہ آج کل شائقین کرام اگر اس قدر بھی مطالعة فرما کر حدیث نبوی ہے ہے ایمان روثن کر سکیس آؤیبھی بہت بھے ہے ور نہ طوالت کا میدان بے حدو منبع ہے کہ الفاظ حدیث نبوی وسند و رجال وتر اجم پر تفصیلا للم اٹھایا جا تا تو ہر پارہ ایک مستقل وفتر بن جا تا جس کا طبع کرنا ، پھر شائقین کرام کا حاصل کرنا پھر مطالعہ کرنا ، بہت ہی گران بارہوجا تا اگر چنی حیثیت سے اکا برفن شایداس خامی کو مسوس فرما کیں گراا دب عرض کروں گا کہ ایسے ہی مواقع کے لئے خیر الکلام ما قل و دل کہا گیا ہے۔ آخر میں بتدول سے بارگاہ احادیت میں دست دعا دراز کرتا ہوں کہ اے پروردگار! ساری کا نئات کے پالنہار نا چیز کی اس حقیر خدمت اسلام کو قبول فرما کر قبول عام عطا کر دے اور نہ صرف میرے لئے بلکہ میرے جملہ معاونین کرام کے لئے ، میرے والدین مرحومین کے لئے ، میری آل اولا و تو اس نیا معالم کر سے ایک اور جملہ مطالعہ کرنے والوں کے لئے اس کتاب کو ذریعیتر تی دارین بنادے اور اس سے ایمان میں ترتی عطافر ما اورا پن جو جبیب مثالیۃ کی کو جت سے ہم سب کے قلوب بھر پور کر کے خاتمہ بالخیر نصیب فرما وراس سے ایمان میں ترقی عطافر ما اورا ہیں

یااللہ! جس طرح اس اہم خدمت کوتونے اس منزل تک پہنچایا ہے اس طرح بلکداس سے بھی زیادہ احسن طریق پر ہاتی منازل کو مطے کرنے کی ۔ تو فیق عطافر مائیو۔

رب اشرح لى صدري ويسرلي امري واغفرلي خطئي وجهلي ( آمين ) وصلى الله على خير الخلائق سيد الانبياء محمد المصطفى واله المجتبى واصحابه مصابيح الهدى الى يوم الدين برحمتك يا ارحم الراحمين -

معبد داؤد رآزين عبدالله السلفى الدهلوى

. خادم حدیث نبوی:

مقیم مجدا المحدیث نبرا ۲۳ م اجمیری گیٹ دہلی ۲ بھارت اداکل محرم الحرام الوسلاج

# بَابُ الْخُرُو ﴿ جِ فِي رَمَضَانَ

٢٩٥٣ - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ،

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمَّ فِي

باب: رمضان کے مہینے میں سفر کرنا (۲۹۵۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، کہا مجھ سے زہری نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے اور ان سے ابن عباس فالفيّان نے كه نبى كريم ( فق كه كے لئے مدينہ سے ) رمضان ميں فكلے اورروزے سے تھے۔ جب آپ مقام کدید پر پنچاتو آپ نے افطار کیا۔ سفیان نے کہا کہ زہری نے بیان کیا، انہیں عبید اللہ نے خبر دی اور انہیں ابن عباس فلانتها نے پھر یہی حدیث بیان کی۔ ابوعبداللہ امام بخاری میں نے کہا: بیز ہری کا قول ہے کہ رسول الله مَالَيْتَيْمُ کا آخری فعل ہی قابل

رَمَضَانَ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ الْكَدِيْدَ أَفْطَرَ. قَالَ سُفْيَانُ: قَالَ الزُّهْرِيُّ: أَخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ. وَسَاقَ الْحَدِيْثَ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: هَذَا قَوْلُ الزُّهْرِيِّ وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ بِالْآخِرِ مِنْ فِعْل رَسُولِ اللَّهِ مَثْلَكُم الراجع: ١٩٤] تشويج: اس آخرى سند كے بيان كرنے سے امام بخارى وَاللّه كا خرض يہ ہے كه عبيد الله سے ساع كى اس ميں زہرى نے تصريح كى ہے اور بہلى

روایت میں اس کی صراحت نہیں ہے، بعض ننحول میں یہاں اتن عبارت زائد ہے۔ امام بخاری پڑھائنہ نے کہا، زہری اوران کے ہم خیالوں کا یہی قول ے کہ اثنائے رمضان میں سفرور پیش ہونے سے افطار درست نہیں اور جا ہے کہ بی کریم مَنْ النِّیْمُ کے آخری فعل کولیا جائے۔ یعنی آخری فعل آپ کابیہ كه آپ نے كديد ميں پہنچ كرافطار كرليا۔

تومعلوم مواكدا كررمضان يس سفر يش آئة وافطار كرنادرست باوربيمسلد آيت قرآني: ﴿ وَمَنْ كَانَ مَرِيْضًا أوْعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّهُ مِّنْ آبًام التحريط المرابقرة:١٨٥) سے ثابت ہے۔ يهال اس حديث كولانے سے مجتبد مطلق امام بخارى وَالله كَيْ كَا خُرض بدے كه جس فخص نے رمضان میں سفر مکر دوہ بتایا،اس کا قول صحیح نہیں۔

آج ٢٦محرم ٩١ هوودانا پورپشندين خلصي ومحي حضرت حاجي عبدالغفارنيلر كے دولت كده پرنظر ناني شروع كرر ما موں \_الله پاك تمام كي توفيق بخشے۔اورمیرے محترم بھائی کو برکات دارین سے مزید درمزید نوازے۔اوران کے حسنات جاریہ کو تبول فرمائے آمین۔ ۱۸مارچ ۱۹۷۱ء۔

#### باب سفرشروع کرتے وقت مسافر کورخصت کرنا

(۲۹۵۴) اورعبدالله بن وبب نے کہا کہ مجھ کوعمرو بن حارث نے خبر دی، انہیں بکیرنے ، انہیں سلیمان بن بیار نے اور ان سے ابو ہر رہ و ڈالٹنؤ نے بیان کیا کررسول الله مَالیّنیم نے ہمیں ایک فوج میں بھیجا اور ہدایت فرمائی کہ آگر فلاں دو قریثی جن کا آپ نے نام لیاتم کول جا کمیں تو انہیں آگ میں جلادینا۔' ابو ہریرہ ڈالٹنو نے کہا کہ جب ہم آپ کی خدمت میں آپ ے رخصت ہونے کی اجازت کے لئے حاضر ہوئے ،اس وقت آپ نے فرمایا "میں نے تہمیں پہلے ہدایت کی تھی کہ فلاں فلاں قریثی اگر تمہیں ال جا کیں توانہیں آگ میں جلادینالیکن بیر حقیقت ہے کہ آگ کی سزادینا اللہ

#### بَابُ التَّوُدِيْعِ عِنُدَ السَّفَر

٢٩٥٤ ـ وَقَالَ ابْنُ وَهْبِ: أُخْبَرَنِيْ عَمْرٌو، عَنْ بُكَيْرٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ مُسْخَتُمٌ فِي بَعْثِ، وَقَالَ لَنَا: ((إنْ لَقِيْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشِ سَمَّاهُمَا فَحَرِّقُوهُمَا بِالنَّارِ)). قَالَ: ثُمَّ أَتَيْنَاهُ نُوَدِّعُهُ حِينَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ فَقَالَ: ((إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحَرِّقُوْا فُلَانًا وَفُلَانًا بِالنَّارِ، وَإِنَّ النَّارَ لَا كِتَابُالْجِهَادِ كِ258/4 ﴿ \$258/4 كِتَابُالْجِهَادِ كَتَابُالْجِهَادِ كَالْحِيالُ الْجِهَادِ كَالْحَالُ

يُعَذِّبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ أَخَذْتُمُوهُمَا تَعَالَى كَسِواكَى كَلِيَّسِ الرَّالِينِ بَدال لِحَ الرَّوةَ مَهِينُ لَ جَا مَينَ فَاقْتُلُوهُمَا)). [طرفه في: ٣٠١٦] [ابوداود: توأنبين قرار دينا-"(آك مِن نهالنا)-

۲۷۷٤؛ ترمذی: ۲۷۷۱]

تشوجے: ان ہردومردودوں نے نبی کریم مَنَا ﷺ کی صاحبزادی حضرت زینب کوراسے میں بحالت حمل ایسا برچھا مارا تھا کہ آپ کاحمل ساقط ہوگیا۔
اس کئے آپ نے پہلے ان کو طفے پرآگ میں جلانے کا تھم دیا۔ پھر بعد میں قبل کا تھم دیا۔ معلوم ہوا کہ آگ میں جلانا حرام ہے، پہلے آپ نے رائے سے تھم دیا تھا۔ پھروی اللی سے اس کومنسوخ فرما دیا۔ قسطل نی نے کہا پہواور کھٹل وغیرہ کا بھی آگ میں جلانا مکروہ ہے۔ اور بعض و اکووں کے لئے جو آپ نے آنکھوں میں گرم سلائیاں ڈالنے کا تھم دیا تھاوہ قصاصاتھا، کیونکہ ان ظالموں نے اصحاب رسول مُنافِظ کے ساتھ بھی حرکت کی تھی۔ ارشاد ہاری ہے:
﴿ اِنْ اَنْ اَلْمَا اللّٰ اِنْ اَللّٰ اَللّٰ اللّٰ اللّ

بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَالَمْ يَامُرُ بِمَعْصِيَةٍ

مالم يامر بمعطيه ٢٩٥٥ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ

٢٩٥٥ عَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ عُبِيدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ عُبِيدِاللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعْ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُطْعَلَمُ بْنُ النَّبِيِّ مُطَعَدُ بْنُ الصَّبَاحِ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ زَكَرِيًّا، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّيْمُ عُوالطَّاعَةُ حَقَّ، مَا النَّبِي مُشْفَعًا قَالَ: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ، مَا النَّبِي مُشْفَعًا فَالَ: ((السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ حَقَّ، مَا

لَمْ يُؤْمَرُ بِالْمَغْصِيَةِ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعٌ وَلَا طَاعَةً)). [طرفه في: ١٤٤] [مسلم:

۲۲۲۶؛ ابو داو د: ۲۲۲۲]

تشوج: کیونکہ دوسری حدیث میں ہے لا طاعة لمخلوق فی معصیة المخالق برا ابادشاہ جن تعالی ہے،اس کے محم کے خلاف میں کی کا محم نہ سنا چاہے۔ اگر کوئی بادشاہ خلاف شرع محم دیتو اس کو مجمانا چاہے۔ ورنہ سب لوگ لل کرا سے بادشاہ کو معزول کردیں۔ اس حدیث سے ان لوگوں کا بھی رد ہوا جو آیات قرآنی واحادیث کی غلط تا ویلات کر کے ان کو بھی رہے وہ جا ہے۔ ورنہ سب لوگ لل کرا ہے۔ ورت ہے ہیں۔ اور آیات واحادیث کی غلط تا ویلات کر کے ان کو بھی رہے وہ جا ہے۔ ور بھی جاسے ہیں۔ بھول جمۃ الہند حضرت شاہ ولی اللہ بھی شہری ہیں۔ بھول جمۃ الہند حضرت شاہ ولی اللہ بھی شہری ہیں۔ بھول جمۃ الہند حضرت شاہ ولی اللہ بھی ہے۔ اس میں کو جود ہے ایسے لوگ کیا جواب دیں گے جس دن اللہ کی عدالت عالیہ میں کو سے ہوتا ہوگا۔ قرآن مجید میں جہاں اطاعت والدین کا محم ہے وہاں صاف موجود ہے کہا ہے: کہا گر ماں باپ شرک کرنے کا محم دیں تو ان کی اطاعت ہم گرنہ نکی جائے۔ اس حدیث سے تعلیہ جامد کی جس بیل المهالک فاحر سے من التقلید فہو ضلالة ان المقلد فی سبیل المهالک

ں۔ **باب:** امام (بادشاہ یا حاکم) کی اطاعت کرنا جبکہ وہ (اللہ کےاحکام) کی نافر مانی کا حکم نہ دے

(۲۹۵۵) ہم سے مسدد بن مسر ہدنے بیان کیا ، کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے بیان کیا ،ان سے نافع نے اور قطان نے بیان کیا ،ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عرفی فی کی کریم مَلَ اللّٰهِمُمُمُمُمُ کے حوالہ سے ۔ (دوسری

ان سے خبراللہ بن مرزی ہائے ہی خریا میجود سے واقعہ کے دروسری سند )اور مجھ سے محمد بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ذکر مانے بیان کیا،ان سے عبیداللہ نے ،ان سے نافع نے ان سے ابن عمر روان کا کہا

نبی کریم مَنَّاثِیْلِم نے فرمایا'' (خلیفہ دفت کے احکام) سننا اورانہیں بجالا نا (ہر مبلہ ان کر لئر کواچہ سے بریجہ نک کا گذاہ کا حکم نہ دیاجا ہے ۔ اگر گناہ

مسلمان کے لئے )واجب ہے،جب تک کرگناہ کا تھم نددیا جائے ۔اگر گناہ

كاتكم ديا جائة و پھرنداسے سننا چاہئے اور نداس پڑ بل كرنا چاہئے۔'' • جهادكابيان تَابُ الْجِهَادِ **♦** 259/4 **३** ♦

یعنی تقلید جامد سے دور رہویہ بربادی کا راستہ ہے۔۔۔ یفتط بھی یادر کھنا ضروری ہے۔ مزیر تفصیل کے لئے معیار الحق حضرت ﷺ الکل مولانا سیدنذ برحسین صاحب محدث دہلوی عشیقہ کامطالعہ کیا جائے۔

میں سب سے آ گے ہوں گے۔"

بَابٌ: يُقَاتَلُ مِنُ وَرَاءِ الْإِمَامِ

وَيُتَّقَى بِهِ

٢٩٥٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، أَنَّ الأَغْرَجَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَكُمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ لَلَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّلَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مِنْ

يَقُولُ: ((نَحُنُ الْآخِرُونَ السَّابِقُونَ)).[راجع:

۲۳۸ ٢٩٥٧ ـ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ: ((مَنُ أَطَاعَنِي فَقَدُ

أَطَاعَ اللَّهُ، وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ عَصَى اللَّهُ، وَمَنْ يُطِعِ الْأَمِيْرَ فَقَدُ أَطَاعَنِيْ، وَمَنْ يَعْص

الْأُمِيْرَ فَقَدْ عَصَانِي، وَإِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنُ وَرَآئِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقُوى اللَّهِ وَعَدَلَ، فَإِنَّ لَهُ بِذَلِكَ أَجُرًا، وَإِنْ قَالَ بِغَيْرِهِ،

فَإِنَّ عَلَيْهِ مِنْهُ)). [طرفه في: ١٣٧][نسائي: ٤٢٠٧]

کومت کے معمولی چیز اسی جتنی طاقت وسیاست حاصل نہیں ہے۔ بَابُ الْبَيْعَةِ فِي الْحَرْبِ أَنُ لَا

يَفِرُّوْا وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَى

المَوْتِ

باب: امام (بادشاه اسلام) كساته موكرار نااوراس کے زیرسایہ اپنا (تمن کے حملوں سے) بچاؤ کرنا

(۲۹۵۲) م سے ابوالیمان نے بیان کیا ، ہم کوشعیب نے خروی ، کہا ہم سے ابوالڑناد نے بیان کیا ، ان سے اعرج نے بیان کیا اور انہوں نے ابو ہررہ داللہ عند انہوں نے نبی کریم ملالیظ سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ''ہملوگ گود نیامیں سب سے پیچھے آئے ہیں لیکن (آخرت میں )جنت

(۲۹۵۷) اوراس سند کے ساتھ روایت ہے: ''جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اورجس نے میری نافر مانی کی اس نے اللہ کی نا فرمانی کی اورجس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے امیر کی نافرمانی کی ،اس نے میری نافرمانی کی ۔امام کی مثال و حال جیسی ہے کہاس کے بیچےرہ کراس کی آٹ میں ( یعنی اس کے ساتھ ل كر)جنگ كى جاتى ہےاوراي كے ذريعہ ( دشمن كے حملہ سے ) بيجا جاتا ہے،

ثواباے ملے گالیکن اگر بے انصافی کرے گا تواس کا وبال اس پر ہوگا۔'' تشویج: لینی امام کی ذات لوگوں کا بیاؤ ہوتی ہے ۔کوئی کسی بڑکلم کر نے نہیں یا تا۔ دشمنوں کے تملہ سے اس کی وجہ سے تفاظت ہوتی ہے ۔ کیونکہ وہ ہمہ

یں اگرامام تہمیں اللہ سے ڈرتے رہنے کا تھم دے اور انساف کرے اس کا

وتت مرافعت کے لئے تیارر ہتا ہے۔ان احادیث سے امام وقت کی شخصیت اور اس کی طاقت پر روشی پرتی ہے اور سیاست اسلامی و حکومت شرعی کامقام ظاہر ہوتا ہے جس کے ندہونے کی وجہ سے آج ہر جگداسلام خریب ہے اور مسلمان غلا ماند زندگی گز ارنے پرمجبور ہیں۔ان احادیث پران حضرات کو بھی غور کرنا چاہیے جوایئے کسی مولوی صاحب کوامام وقت کا نام دے کراس کی بیعت کے لئے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور حالت بیر کہ مولوی صاحب کو

باب: الزائي سے نہ بھا گئے پراوربعضوں نے کہامر جانے پر بیعت کرنا

لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ لَقَدُ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ كُوتُك الله تعالى فِ قرمايا: "ب شَك الله مسلمانول س راضى مو چكا ب

كِتَابُ الْجِهَادِ \$260/4 \$\ جمادكابيان

الْمُوْمِنِينَ إِذْ يَبَايِعُوْنَكَ تَخْتَ الشَّجَرَةِ ﴾ جبوه درخت (شجرة رضوان) كے ينچ تيرے ہاتھ پر بيعت كرر ب الفتح: ١٨]

تشوج : لفظ بیعت باع ببیع کا مصدر ہے۔جس کے معنی ج والنے کے ہیں۔ایک مسلمان طیفدوقت کے ہاتھ پر جنت کے وض اپنے آپ کو ج والنے کا اقرار کرتا ہے،اس اقرار کانام بیعت ہے۔عبد نبوی میں یہ بیعت اسلام کے لئے اور جہاد کے لئے کی جاتی تھی۔عبد ظلانت میں خلیفدوت کی

ڈالنے کا فرار کرتا ہے،اس افرار کا نام بیعت ہے۔عہد نبوی میں بیبعت اسلام کے لئے اور جہاد کے لئے کی جاتی تھی۔عہد خلانت میں خلیفہ وقت کی اطاعت فرمانبرداری کرنے کے لئے بیعت ہوتی تھی۔اسلام لانے کے لئے کسی بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کرنا بیاب بھی جاری ہے۔

﴿ ١٩٥٨ عَنْ نَافِع قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: كيا،ان سے نافع نے اوران سے عبدالله بن عمر والله على ابن عُمر والله عمر الله عمر والله على المن عمر والله عمل سے (جنہوں نے ملح الله عَلَى الله عَلَى الله عَمَلَ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله والله والل

تشوی : صلح حدیبی پہلے مکہ ہے جب حضرت عثان ڈاٹٹٹٹ کی کیاموت پر کی تھی ؟ فر مایا کٹبیں بلکہ صبر واستقامت پر بیعت کی تھی۔

تشوی : صلح حدیبی پہلے مکہ ہے جب حضرت عثان ڈاٹٹٹٹ کی کی کا فواہ آئی ، تو نبی کریم مثاقی کے اس بعت پر اللہ تعالی نے اپنی رضا

ہے ایک در خت کے نیچے پیٹے کر بیعت کی کہ اس ناحی خون کے بدلے کے لئے آخری دم تک کفار ہے لؤیں گے۔ اس بیعت پر اللہ تعالی نے اپنی رضا

کا ظہار قرآن میں فر مایا تھا۔ اور بیاس بیعت میں شریک ہونے والے تمام صحابہ کے لئے فخر اور دین و دنیا کا سب سے بڑا اعزاز ہوسکیا تھا۔ حضرت عبد اللہ بن عمر مخطرت عبد اللہ بن عمر والی نشان واقعہ تھا اور بید بھی نظام ہے کہ اس جہال بیٹے کر آپ نے بیم سے عبد لیا تھا۔ پھر حضرت عبد اللہ بن عمر والی ہے ہیں کہ بیاسلام کی تاریخ کا ایک عظیم الشان واقعہ تھا اور بید بھی نظام ہے کہ اس جگہ پر اللہ تعالی کی رضوں کا نزول ہوا جہاں بیٹھ کر نبی کریم مثالی ہے تمام صحابہ سے اللہ کے وین کے لئے اتن اہم بیعت کی تھی۔ اس لئے مکن تھا کہ وہائی اور خوش عقیدہ تم کے مسلمان اس کی ہوجا پاٹ شروع کر دیتے ۔ اس لئے یہ محاللہ اللہ کی بہت بوی رجمت تھی کہ اس جگہ کہ تا واد مکن تھا کہ جائل اور خوش عقیدہ تم کے مسلمان اس کی ہوجا پاٹ خشرک میں مبتل ہونے سے بچالیا۔ شرک کے اکثر مراکز کا آغاز ایسے بی قو ہمات کی بنا پر شروع ہوا ہے۔ ابتدا میں لوگ بھی یا دگاریں بناتے ہیں۔ بعد فی سے بیا لیا۔ شرک کے اکثر مراکز کا آغاز ایسے بی قو ہمات کی بنا پر شروع ہوا ہے۔ ابتدا میں لوگ بھی یا دگاریں بناتے ہیں۔ بعد

7909 - حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا (٢٩٥٩) ہم سے موئ بن اساعیل نے بیان کیا ، کہا ہم سے وہب نے وُھیْت، حَدَّثَنَا عَمْرُ و بْنُ یَحْیَی، عَنْ عَبَّادِ بیان کیا ، کہا ہم سے عروبن کی نے ، ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے ابن تمین عَبْد اللّهِ بْنِ زَیْدِ قَالَ: لَمَّا عَبِد اللّه بْنِ زَیْدِ قَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبد اللّه بن خظلہ لوگوں سے (یزید کے خلاف) حَنظَلَة یُبَایعُ النَّاسَ عَلَی الْمَوْتِ. فَقَالَ لَهُ: إِنَّ ابْنَ مُوت پر بیعت لے رہے ہیں ۔ تو انہوں نے کہا کہ رسول اللّه مَا اللّه اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مِنْ اللّه مَا اللّه مَلّه مِلْ اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّه

میں وہاں یو جایاٹ شروع ہوجاتی ہے۔

جهادكابيان

أَبَايِعُ عَلَى هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَكْ لَكُمْ . بعداب يسموت بركى سے بيعت نبيل رول كار

[طرفه في: ١٦٧٤][مسلم: ٤٨٢٤]

كِتَابُ الْجِهَادِ

تشويج: حره كى الزائى كالفصيل يد ب كه ٦٣ ه مين حفرت عبدالله بن حظله اوركى مديندوالي يزيدكود كيصف محته - جبكه وه لوگول سايي خلافت كى

بیعت لے رہاتھا۔ مدینہ کے اس وفدنے جائزہ لیا تو یزید کوخلافت کا ناالی پایا۔اوراس کی حرکات ناشائستہ سے بیزار ہوکروالپس مدینہ لوٹے اور حضرت

عبدالله بن زبيرك ہاتھ پربيعت خلافت كرلى \_ يزيدكو جب خبر موئى تواس نے مسلم بن عقبہ كومردار بنا كرايك برا الشكر مديندروانه كرديا \_ جس نے اہل مدینه پر بهت سے ظلم ڈ ھائے ہیں نکروں ہزاروں صحابہ وتا بعین اورعوام دخواص ،مردوں اورعورتوں اور بچوں تک کول کیا۔ بیرحاد شرحرہ نا می ایک میدان متصل مدیند میں ہوا۔ای لئے اس کی طرف منسوب ہوا عبداللہ بن زید کا مطلب بیرتھا کہ ہم تو خودرسول کریم منگانی کے دست حق پرست پرموت کی

بیعت کر چکے ہیں ۔اب دوبارہ کمی اور کے ہاتھ پراس کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے ۔معلوم ہوا کہ موت پر بھی بیعت کی جاسکتی ہے۔جس سے استقامت اور مبرمراد ہے۔

٢٩٦٠ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا

(۲۹۲۰) ہم سے کی بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے بزید بن ابی عبید يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ قَالَ: بَايَعْتُ نے بیان کیا ، اوران سے سلمہ بن الاکوع نے بیان کیا کہ (حدیبید کے موقع النَّبِيِّ مُلْكُانًا ثُمَّ عَدَلْتُ إِلَى ظِلِّ الشَّجَرَةِ، ير) ميں نے رسول الله مَاليَّةِ إسے بيعت كى \_ پھرايك درخت كے سائے

فَلَمَّا خَفَّ النَّاسُ قَالَ: ((يَا ابْنَ الْأَكُوعِ، أَلَا میں آ کر کھڑا ہوگیا ۔ جب لوگوں کا جوم کم ہوا تو آ مخضرت مَالليظِم نے تُبَايِعُ؟)) قَالَ: قُلْتُ: قَدْ بَايَعْتُ يَا رَسُوْلَ دریافت کیا: ''ابن الاکوع! کیا بیعت نہیں کرو گے؟''انہوں نے کہا کہ میں

اللَّهِ! قَالَ: ((وَأَيْضًا)) . فَبَايَعْتُهُ الثَّانِيَةَ، نے عرض کیا ، یارسول الله! میں تو بیعت کرچکا موں۔ آپ نے فرمایا: فَقُلْتُ لَهُ: يَا أَبَا مُسْلِمٍ! عَلَى أَيِّ شَيْءٍ كُنْتُمْ "دوباره اور بھی!" چنانچہ میں نے دوبارہ بیعت کی ( بیزید بن الی عبیدالله

تُبَايِعُوْنَ يَوْمَٰتِذِ؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتِ. [اطرافه كہتے ہيں كه ) ميں نے سلمه بن الاكوع ظائفيُّ سے يو چھا ، ابومسلم اس دن في: ۲۱۲۹، ۲۰۲۷، ۲۲۰۸[مسلم: ۲۸۲۲] آپ حفرات نے کس بات پر بیعت کی تھی، کہا کہ موت پر۔

٤٨٢٣؛ ترمذي: ١٥٩٢؛ نسائي: ١٧٠

تشوج: یہال بھی حدیدیمیں بیعت الرضوان مراد ہے۔جوایک درخت کے نیچے لگی تھی۔ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے ان جملہ جاہدیں کے لئے اپنی رضًا كااعلان فرمايا ہے۔(رضی الله عنه ورضوا عنه) آيت مباركہ:﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ﴾

(۴۸/ افتح:۱۸) میں اس کابیان ہے۔ ٢٩٦١ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ،حَدَّثَنَا (۲۹۲۱) ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،

ان سے حمید نے بیان کیا اور انہوں نے انس بن مالک رہائٹیؤ سے سنا ، آپ شُعْبَةُ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَتِ الأَنْصَارُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ بیان کرتے تھے کہ انصار خندق کھودتے ہوئے (غروہ خندق کے موقع یر )

تَقُولُ: کہتے تھے۔ نَحْنُ الَّذِيْنَ بَايَغُوا مُحَمَّدَا

" ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد (مَنَّالَیْظِم ) سے جہاد پر بیعت کی ہے ہمیشہ عَلَى الْجِهَادِ مَا حَيِيْنَا أَبِدَا كے لئے ،جبتك مارےجم ميں جان ہے۔"

نی اکرم من الیان نے اس کے جواب میں یول فرمایا:

فَأَجَابَهُمُ النَّبِيُّ مَا لِكُمَّ فَقَالَ: اللَّهُمَّ لَا عَيْشَ إِلَّا عَيْشُ الآخِرَهُ فَأَكْرِمِ الْأَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَهُ

[راجع: ٢٨٣٤]

تشویج: غزوہ خندق کے بارے میں سورہ احزاب نازل ہوئی جس میں کفار مکہ جملہ ندا ہب عرب کی ایک بڑی جعیت ہمراہ لے کر مدینہ پرحملہ آور ہوئے تھے۔ سردی مدینہ میں شاب برتھی۔ اور سلمان ہرطرح سے تنگ دست تھے۔ اس کئے نبی کریم مَا النیکا نے صحابہ کرام سے مشورہ کے بعد شہر کے ا ندررہ کر ہی مدافعت کا فیصلہ صا در فرمایا۔ شہر کی حفاظت کے لئے اطراف میں ایک عظیم خند ق کھود کراہے پانی سے بھردیا گیا۔ بیتد بیر بڑی کارگر ہوئی اور كفاركوا ندرداخل ہونے كاموقعه نيل سكا-آخرا يك دن تخت آندهي سے ڈركر بيلوگ ميدان چھوڑ گئے۔ ديگر تفصيلات آگے آئيل گا-

انصاراورمهاجرين كااكرام فرمانا- "

(۲۹۲۲، ۲۳) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا ، انہوں نے محمد بن ٢٩٦٣،٢٩٦٢\_ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ قضیل سے سنا، انہوں نے عاصم سے، انہوں نے ابوعثان نہدی سے، اور إِبْرَاهِيْمَ، سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ فُضَيْلٍ، عَنْ ان سے مجاشع بن مسعود ملمی را اللہ نے بیان کیا کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ مُجَاشِع (فتح مکہ کے بعد) نبی اکرم مُثَاثِیْم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا کہ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ إِلَيْنِ أَخِي فَقُلْتُ: ہم سے ہجرت پر بیعت لے لیجئے ۔ آنخضرت مَالَّیْنِ اُ نے عرض فرمایا کہ بَايِغْنَا عَلَى الْهِجْرَةِ . فَقَالَ: ((مَضَّتِ ''ججرت تو ( مکہ کے فتح ہونے کے بعد، وہاں ہے) ججرت کرکے آنے الْهِجْرَةُ لِأَهْلِهَا)). قُلْتُ: عَلَى مَا تُبَايِعُنَا؟ والوں پرختم ہوگئ۔' میں نے عرض کیا ، پھرآ پ ہم سے کس بات پر بیعت قَالَ: ((عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ)). [اطرافه في: لیں گے؟ آپ نے فرمایا:''اسلام اور جہاد پر۔'' AV.T. 0.73, V.73, PV.T. F.73,

''اےاللہ! زندگی تو بس آخرت ہی کی زندگی ہے پس تو ( آخرت میں )

۸۰۳٤] [مسلم: ۲۲۷۱]

تشوج: عهدرسالت میں ججرت کا جونثانہ تعاوہ فتح کمہ برختم ہوگیا۔ کیونکہ ساراعرب دارالاسلام بن گیا، بعد کے زمانوں میں کی زندگی کانقشہ سامنے آنے پہجرت کاسلیا جاری ہے۔ نیز اسلام اور جہاد بھی باتی ہے۔ البذاان سب پربیعت لی جاسکتی ہے۔ بیعت سے مراوطف اور اقرار ہے کہ اس پر ضرورقائم رہاجائے گا۔خلاف مرگز نہ ہوگا۔ بیعت کی بہت سے قسمیں ہیں جو بیان ہول گی۔

### باب: اسلامی بادشاه کی اطاعت لوگون برواجب ہے جہاں تک وہ طاقت رکھیں

(۲۹۲۳) ہم سے عثان بن الی شیب نے بیان کیا ، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا ، ان سے منصور نے ، ان سے ابو واکل نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود طالنی نے بیان کیا کہ میرے پاس ایک مخص آیا ،اورالی بات بوچھی کہ میری کچھ مجھ میں نہ آیا کہ اس کا جواب کیا دوں اس نے بوچھا، مجھے بد مئله بتايئ كداكي فخص بهت بى خوش اور بتھيار بند موكر مارے اميرول

## بَابُ عَزْمِ الْإِمَامِ عَلَى النَّاسِ فِيمًا يُطِيقُونَ

٢٩٦٤ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِيْ وَائِلِ قَالَ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ لَقَدْ أَتَانِي الْيَوْمَ رَجُلٌ فَسَأَلَنِيْ عَنْ أَمْرَ مَا دَرَيْتُ مَا أَرُدُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ رَجُلاً مُؤْدِيًا نَشِيْطًا، يَخْرُجُ مَعَ أَمَرَاءِ نَا فِي

الْمَغَاذِي، فَيَغْزِمُ عَلَيْنَا فِي أَشْيَاءَ لَا يُحْصِيْهَا؟ فَقُلْتُ لَهُ: وَاللَّهِ! مَا أَدْرِي مَا

أَقُولُ لَكَ إِلَّا أَنَّا كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُكْتُكُمٌ فَعَسَى

أَنْ لَا يَعْزِمَ عَلَيْنَا فِيْ أَمْرِ إِلَّا مَرَّةً حَتَّى

نَفْعَلَهُ ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَزَالَ بِخَيْرٍ مَا اتَّقَى

اللَّهَ، وَإِذَا شَكَّ فِي نَفْسِهِ شَيْءٌ سَأَلَ رَجُلاًّ

فَشَفَاهُ مِنْهُ، وَأُوشَكَ أَنْ لَا تَجِدُوهُ،

وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ! مَا أَذْكُرُ مَا غَبَرَ مِنَ

الدُّنْيَا إِلَّا كَالنَّغْبِ شُرِبَ صَفْوُهُ وَبَقِيَ

يُقَاتِلُ أُوَّلَ النَّهَارِ أُخَّرَ الْقِتَالَ

حَتَّى تَزُولُ الشَّمْسُ

كے ساتھ جہاد كے لئے جاتا ہے۔ پھروہ امير جميں الي چيزوں كامكنف قرار وسية بين كه جم ان كى طاقت نبيس ركهة \_ مين في كها، الله كاتم إميرى كور

جہاد کا بیان

سجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری بات کا جواب کیا دوں ، البتہ جب ہم رسول

الله مَاليَّيْنَ كساته (آپكى حيات مباركهيس) عقوة آپكوكسى بهى معامله میں صرف ایک مرتبہ تھم کی ضرورت پیش آتی تھی اور ہم فوراً ہی اسے بجا

لاتے تھے، یہ یادر کھنے کی بات ہے کہتم لوگوں میں اس وقت تک خیررہے گ جب تک تم الله سے ڈرتے رہو گے، اور اگر تمہارے ول میں کسی معاملہ میں

شبہ پیدا ہوجائے (کہ کیاجائے یانہیں) توکسی عالم سے اس کے متعلق ہوچھالو تا كشفى موجائے ،اور قريب ہے (ليعن وه دور بھى آنے والا ہے ) كمكوئى ايسا

آ دمی بھی (جو میچ میچ مسکلہ بنادے) تہمیں نہیں ملے گا۔اس ذات کی قتم جس كسواكوني معبودنيس! جتنى دنياباتى ره كى بوه وادى كاس يانى كى طرح

بجس كاصاف اوراح هاحصة وپياجا چكا باور كدلاحصه باقى ره كياب

تشوي: عبداللدين مسعود وللتفيُّز في كول مول جواب ديا ان كامطلب يهى بي كدا فسركاتكم جب شريعت كے خلاف نه بهوتواس كي اطاعت لا زم اور

ضرورى ہے۔آپ نے قرآن كى آيت ﴿ فَسْتَلُواْ اَهُلَ اللِّهُ كُورِ إِنْ كُنتُمُ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (١١/ انحل ٣٣٠) كموافق عم ديااور يخصيص نيس كى كه فلاں عالم سے پوچھے۔ بلکہ عامی کا کام بیہ ہے کہ جس کسی عالم کودینداراور پر ہیز گاراور خداتر سے تجھے اس سے دین کا مسئلہ پوچھ لے۔

اس سے تقلیر شخصی کا بھی رد ہوا کہ بیفلط ہے کہ عام آ دمی ایک عالم ہی کے ساتھ چیٹ جائے۔ بلکہ جو بھی عالم اس کواچھا نظر آئے اس سے مسئلہ پوچھ لے۔ بیتھم ان عالموں کے لئے ہے جوزندہ موجود ہوں۔ چرجن کودنیاسے گئے ہوئے صدیاں بیت چکی ہیں ،ان ہی کی تقلید کئے جانا بلکدان کے نام پرایک متعل شریعت گھرلینا میده مرض ہے جس میں عام مقلدین گرفتار ہیں ۔جنہوں نے دین حق کوچار کلزوں میں تقسیم کر کے وحدت ملی کو پارہ پارہ كرديا بـ -صدافسوس! كمامت ميس بهلامهلك فساداى تقلير تحفى سے شروع موار

دین حق را چار مذهب ساختند رخنه در دین نبی انداختند

حدیث میں لفظ((غبر)) سے مرادگدلا یانی کیس تو نتھرے یانی سے تشبیہ ہوگی اور جو باتی رہنے کے معنی کیس تو گندے سے تشبیہ ہوگی مطلب ریے کہ

اجھے لوگ چلے گئے اور برےرہ گئے۔ بَابٌ: كَانَ النَّبَيُّ طَلَّكُمُّ إِذَا لَمُ

باب: نبی کریم مَنْ الله این موت بی اگر جنگ شروع نہ کرتے تو سورج کے ڈھلنے تک لڑائی ملتوی

· تشريج: "اى لان الرياح تهب غالباً بعد الزوال فيحصل بها تبريد حدة السلاح والحرب وزيادة في النشاطـ " (فتح جلد 7 صفحه 189) لینی بیال لئے کدا کو زوال کے بعد ہوا کی چائی شروع ہوجاتی ہیں پس اس سے بتھیاروں کی حدت برودت سے بدل جاتی ہےاورلز ائی میں بھی ٹھنڈک ہے طاقت ملتی اور فرحت میں بھی زیاوتی ہوتی ہے۔

جهادكابيان

٢٩٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (۲۹۲۵) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے معاویہ بن عمرونے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ ہم سے ابواسحاق فزاری نے بیان کیا ،

ان موی بن عقبہ نے بیان کیا،ان سے عمر بن عبیداللد کے غلام سالم بن

نے انہیں خط لکھا اور میں نے اسے پڑھا کہ رسول الله مَاليَّيْمُ ايخ بعض

دنوں میں جن میں آپ جنگ کرتے تھے آپ انظار کرتے یہاں تک کہ

سورج ڈھل جاتا (پھرآپاڑائی شروع کرتے)۔

'''لوگوا رشمن کے ساتھ جنگ کی خواہش اور تمناول میں ندر کھا کرو۔ بلکہ اللہ تعالی سے امن و عافیت کی دعا کیا کرو، البتہ جب دشمن سے ثر بھیر ہوہی

جائے تو پھر صبر واستقامت کا ثبوت دو۔ یا در کھو کہ جنت تلوار وں کے سائے تلے ہے''اس کے بعد آپ نے یوں دعاکی:''اے اللہ! کتاب کے نازل كرنے والے، بادل بھيجنے والے، احزاب ( رحمن كے دستوں ) كوشكست

دینے والے ، انہیں شکست دے اور ان کے مقابلے میں ہماری مددکر۔''

تشويع: معلوم ہوا كه جہال تكمكن مولزائى كا نالنا وچھا ہے۔اگركوئى صلح كى عمد وصورت نكل سكے۔ كيونكما سلام فتندوفساد كے سخت خلاف ہے۔ ہاں جب کوئی صورت ندینے اور دغمن مقابلہ ہی پر آمادہ ہوتو جم کراورخوب ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے اورا پیے موقعہ پراس دعائے مسنون کو پڑھنا ضروری ہے جو يهال مذكور بوئى ب\_يعن: "اللهم منزل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الاحزاب إهزمهم وانصرنا عليهم\_" جنت الوارول ك

باب: اگر کوئی جہاد میں سے لوٹنا جا ہے یا جہاد میں

نه جانا چاہے تو امام سے اجازت لے

الله تعالى كاس فرمان كى روشى ميس كه "بيشك مؤمن وه لوگ بيس جوالله اوراس کے رسول پرایمان لائے اور جب وہ اللہ کے رسول کے ساتھ کسی

جہاد کے کام میں مصروف ہوتے ہیں توان سے اجازت کئے بغیران کے یہاں سے چلے نہیں جاتے ۔ بے شک وہ لوگ جو آپ سے اجازت لیتے ، بن"آخرآیت تک۔

(۲۹۷۷) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ ہم کو جریر نے

كِتَابُ الْجِهَادِ

مُعَاوِيَةُ بْنُ عُمْرِو، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ أَبِي النَّضْرِ،

مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ وَكَانَ كَاتِبًا لَهُ قَالَ:

كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي أُوْفَى فَقَرَأْتُهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ أَ فِي بَعْضِ أَيَّامِهِ الَّتِي لَقِيَ

فِيْهَا انْتَظَرَ حَتَّى مَالَتِ الشَّمْسُ. [راجع: ٢٨١٨] ٢٩٦٦ ـ ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ،

لَا تَتَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةُ. فَإِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُونِ) ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ مُنْزِلَ

الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْأَحْزَابِ، اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ)). [راجع: ٢٨١٨]

سائے تلے ہے۔اس کا مطلب سے کہ جنت کے لئے مالی وجانی قربانی کی ضرورت ہے جنت کا سوداکوئی سستا سودانہیں ہے۔ جیسا کہ آیت قرآن الراق اللَّهَ اشْتَرَاى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِانَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ۖ ﴿ (٩/التوبـ ١١١) شر َ يَرُور بِ ـ

بَابُ اسْتِنُذَانِ الرَّجُلِ الْإِمَامَ

وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوْا مَعَهُ عَلَى أَمْرِ جَامِعَ لَمُ يَذُهَبُوْاً حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَّاْذِنُونَكَ﴾

[النور:٦٢]

٢٩٦٧ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بِنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنَا

كِتَابُ الْجِهَادِ \$265/4 كيان

خردی، انہیں مغیرہ نے ، انہیں جعمی نے اوران سے جابرین عبداللد واللہ الله الله الله جَرِيْرٌ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ رَسُوْلِ بیان کیا کہ میں رسول الله مَالَيْنَامُ کے ساتھ ایک غزوہ (جنگ تبوک) میں شریک تفا- انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ عَلَيْم بِیحیے سے آ کر میرے اللَّهِ مُشْتُكُمُ قَالَ: فَتَلَاحَقَ بِي النَّبِيُّ مُشْتُكُمُ وَأَنَا عَلَى نَاضِح لَنَا قَدْ أَعْيَا فَلاَّ يَكَادُ يَسِيرُ فَقَالَ: یاس تشریف لائے۔ میں اپنے یانی لادنے والے ایک اونٹ پرسوار تھا۔ لِي: ((مَا لِلْكِيْرِكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: أَعْيَى. قَالَ: چونکہ وہ تھک چکا تھا۔ اس لئے دھیرے دھیرے چل رہا تھا۔ رسول فَتَخَلُّفَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ فَزَجَرَهُ وَدَعَا لَهُ، الله مَاليَّيْمُ .. في مجمد سے دریافت فرمایا " جابر ! تمہارے اونٹ کو کیا ہوگیا ہے؟" میں نے عرض کیا کہ تھک گیا ہے۔ جابر ڈاٹٹنڈ نے بیان کیا پھرآپ فَمَا زَالَ بَيْنَ يَدَي الْإِبِلِ قُدَّامَهَا يَسِيْرُ. فَقَالَ پیچھے گئے اوراسے ڈا ٹٹااوراس کے لئے دعا کی ۔ پھرتو وہ برابر دوسرے اونٹوں لِيْ: ((كَيْفَ تَرَى بَعِيْرَكَ؟)) قَالَ: قُلْتُ: بِخَيْر قَدْ أَصَابَتْهُ بَرَكَتُكَ. قَالَ: ((أَفْتَبِيغُنِيهِ؟)) قَالَ: ك آك آك ولا را بيرآب مكافية أن دريافت فرمايا: "اب اون ك متعلق كيا خيال ہے؟" ميں نے كہا كه اب اچھا ہے آپ كى بركت سے فَاسْتَحْيَيْتُ، وَلَمْ يَكُنْ لَنَا نَاضِحٌ غَيْرُهُ، اليا بوكيا ب- آپ مَاليَّيْمُ ن فرمايا: " پهركيا اس ييو م ؟" انهول ن قَالَ: فَقُلْتُ: نَعَمْ . قَالَ: ((فَبِعْنِيُ)) . قَالَ: بیان کیا کہ میں شرمندہ ہوگیا، کیونکہ ہمارے ماس یانی لانے کواس کے سوااور فَبْعْتُهُ إِيَّاهُ عَلَى أَنَّ لِني فَقَارَ ظَهْرِهِ حَتَّى كوكى اونت نبيس رباتفا يكريس فعرض كيا، جي بال! آپ مَالْيَتِكُم في فرمايا: أَبْلُغَ الْمَدِيْنَةَ. قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي عَرُوسٌ، فَاسْتَأْذَنْتُهُ فَأَذِنَ لِنْي، فَتَقَدَّمْتُ '' پھر ﷺ دے۔'' چنانچہ میں نے وہ اونٹ آپ کو پچ دیا اور پیطے پایا کہ مدینہ النَّاسَ إِلَى الْمَدِينَةِ حَتَّى أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ، تک میں اس پرسوار ہو کر جاؤں گا۔ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میری شادی ابھی نی نی موئی ہے۔ میں نے آپ مالیٹی سے (آ مے بر ھر فَلَقِيَنِي خَالِي فَسَأَلَنِي عَنِ الْبَعِيْرِفَأَخْبَرْتُهُ این گرجانے کی) اجازت جاہی ۔ تو آپ نے اجازت عنایت فرمادی۔ بِمَا صَنَعْتُ فِيْهِ إِفَلَامَنِيْ، قَالَ: وَقَدْ كَانَ اس لئے میںسب سے پہلے مدین پہنے آیا۔جب ماموں سے ملاقات و کی تو رَسُولُ اللَّهِ صَلَّكُمْ قَالَ لِنِي حِيْنَ اسْتَأْذُنْتُهُ: ((هَلُ تَزَوَّجُتَ بِكُرًّا أَمُّ ثَيَّاً)). فَقُلْتُ: انہوں نے مجھ سے اونٹ کے متعلق بوچھا۔ جومعاملہ میں کرچکا تھا اس کی تَزَوَّجُتُ ثَيِّبًا. فَقَالَ: ((هَلاَّ تَزَوَّجُتَ بِكُرًّا انہیں اطلاع دی ۔ تو انہوں نے مجھے برا بھلاکہا۔ (ایک اونٹ تھا تیرے پاس وہ بھی چ ڈالا اوراب پانی کس پرلائے گا)جب میں نے حضورا کرم مالی فیام تُلاعِبُهَا وَتُلاعِبُك؟)) قُلتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! سے اجازت چاہی تو آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا تھا :" کنواری سے تُوفِّيَ وَالِدِي أَوِ اسْتُشْهِدَ وَلِيْ أَخَوَاتٌ شادی کی ہے یا ہوہ سے؟ " میں نے عرض کیا تھا ہوہ سے، اس پرآ پ نے صِغَارٌ، فَكَرِهْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِثْلَهُنَّ، فَلَا فرمایاتھا: ' باکرہ سے کیوں ندکی ، وہ بھی تمہارے ساتھ کھیاتی اور تم بھی اس کے تُؤَدِّبُهُنَّ، وَلَا تَقُوْمُ عَلَيْهِنَّ، فَتَزَوَّجْتُ ثَيُّهُا ساتھ کھیلتے؟" ( کیونکہ حضرت جابر ڈاٹٹی بھی ابھی کنوارے سے ) میں نے لِتَقُوْمَ عَلَيْهِنَّ وَتُؤَدِّبَهُنَّ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمَ كهايارسول الله! مير يه باپ كي وفات موكئ ہے يا (بيكها كم) وه (احديس) رَسُولُ اللَّهِ مَا لَيْكُمُ الْمَدِيْنَةَ غَدَوْتُ عَلَيْهِ بِالْبَعِيْرِ، شہید ہو بچکے ہیں ادر میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں۔اس لئے مجھے اچھانہیں فَأَعْطَانِي ثَمَنَهُ، وَرَدَّهُ عَلَىَّ. قَالَ الْمُغِيْرَةُ:

[راجع: ٤٤٣]

تشوع: ترجمه باب يهال سے لكلا كدحفرت جابر ولائن اجازت لے كرآپ مالين اس كا دا ہوئے۔ يدحديث كل جگر ريكل ب اور امام

هَذَا فِي قَضَآئِنَا حَسَنٌ لَا نَرَى بِهِ بَأْسًا.

كِتَابُ الْجِهَادِ

بخاری و است اس سے بہت سے مسائل کا استفاط فر مایا ہے۔ بَابُ مَنْ غَزَا وَهُوَ حَدِيْثُ

فِيْهِ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ مَكْ كَلَّمُ الرَّاجِع: ٤٤٣]

بَابُ مَنِ اخْتَارَ الْغَزْوَ بَعْدَ الْبِنَاءِ

فِيْهِ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكُلُّكُمُ ا

عَهْدِ بعُرُسِهِ

بَابُ مُبَادَرَةِ الْإِمَامِ عِنْدَ الْفَزَعِ

٢٩٦٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ

شُغْبَةً: حَدَّثَنِي قَتَادَةُ، عَنْ أَنس بن مَالِكٍ

قَالَ: كَانَ بِالْمَدِيْنَةِ فَزَعٌ، فَرَكِبَ رَسُولُ

اللَّهِ مُثْلِثُهُمْ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةً، فَقَالَ: ((مَا

معلوم ہوا کہ انبیں جیسی کسی لڑکی کو بیاہ کے لاؤں جو نہ انبیں ادب سکھا سکے نہ ان کی مرانی کر سکے۔اس لئے میں نے ہوہ سے شادی کی تا کہ وہ ان کی مگرانی

كرے اور انبيں ادب سكھائے۔ انہوں نے بيان كيا، كه پھر جب نى

كريم مَنَا الله الله يندي نيج توصيح كودت مين الاونث يرآب كى خدمت مين حاضر ہوا۔ آنخضرت مَالینظم نے مجھے اونٹ کی قیمت عطا فرمائی اور پھروہ

اونٹ بھی واپس کردیا۔مغیرہ راوی نے کہا کہ ہمارے نز دیک بھے میں بیشرط

جہاد کا بیان

باب: نئی نئی شادی ہونے کے باوجودجنہوں نے جهادكيا

لگانااحھاہے کچھ برانہیں۔

اس باب میں جابر و اللہ کی روایت نبی کریم مَا اللّٰی کے حوالہ سے ہے (جو

مذکور ہوئی)۔

باب: شب زفاف کے بعد ہی جس نے فوراً جہاد

میں شرکت کو پیند کیا

اس بارے میں ابو ہریرہ دانٹین کی روایت نبی کریم مظافیز کم کے حوالہ سے

تشويع: جوا كي آي كاك يغير جهادكوك اورفر مايامير ماته الياكون فخص ند فطيجس نه نكاح توكرليا موكر المحى ال نيايي يوى س

**باب**: خوف اور دہشت کے وفت (حالات معلوم

کرنے کے لئے )امام کا آگے بڑھنا

(۲۹۲۸) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے کی نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے ، اُن سے قمادہ نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک والنوئز نے

بیان کیا که مدینه میں ایک دفعه کچھ دہشت میل گئی تو رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ ابوطلحہ رفاعنہ کے تھوڑے پر سوار ہوکر ( حالات معلوم کرنے کے لئے سب

رَأَيْنَا مِنْ شَيْءٍ، وَإِنْ وَجَدْنَاهُ لَبَحْرًا)).

[راجع: ۲۲۲۷]

بَابُ السُّرْعَةِ وَالرَّكْضِ فِي

٢٩٦٩\_ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ

حَازِم، عَنْ مُحَمَّدِ، عَنْ أُنُس بْن مَالِكِ قَالَ: فَزِعَ النَّاسُ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْكُمٌّ:

فَرَسًا لِأَبِي طَلِحَةَ بَطِيثًا، ثُمَّ خَرَجَ يَرْكُضُ وَحْدَهُ، فَرَكِبَ النَّاسُ يَرْكُضُوْنَ خَلْفَهُ،

فَقَالَ: ((لَمْ تُوَاعُوا، إِنَّهُ لَبَحْرٌ)). فَمَا سُبقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ. [راجع:٢٦٢٧]

تشویج: نبی کریم مُثاثِینم نے اس موقع پر فورا ہی معلومات کے لئے حضرت ابوطلحہ کے گھوڑے پرایز لگائی اور مدینہ کے دور دوراطراف میں گھوم پھر کر آپ دالی تشریف لاے اور و فرمایا جوروایت میں ندکور ہے۔اس سے ترجمہ باب ثابت ہوا۔

بَابُ الْخُرُو جِ فِي الْفَزَعِ وَحُدَهُ

تشويج: ندكوره بالاباب مندوستاني نسخول مين بيس -البية في فؤاد عبدالباتي ك تحقيق والي نسخ ميس بـ

بَابُ الْجَعَائِلِ وَالْحُمْلَانِ فِي

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: الْغَزْوُ.

قَالَ: إِنِّي أَحِبُّ أَنْ أَعِيْنَكَ بِطَائِفَةٍ مِنْ مَالِيْ. قُلْتُ: أَوْسَعَ اللَّهُ عَلَيَّ. قَالَ: إِنَّ غِنَاكَ لَكِّ،

وَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ مِنْ مَالِيْ فِي هَذَا

الْوَجْهِ، وَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ نَاسًا يَأْخُذُونَ مِنْ

هَذَا الْمَالِ لِيُجَاهِدُوا، ثُمَّ لَا يُجَاهِدُونَ، فَمَنْ فَعَلَهُ فَنَحْنُ أَحَقُّ بِمَالِهِ، حَتَّى نَأْخُذَ

ے آگے تھے ) پھر آپ مَالْقُیْمُ نے فرمایا: "ہم نے تو کوئی بات نہیں دیکھی۔ البنة اس محور ب كوجم في دور في مين درياكي رواني جيها تيزيايا بـ

باب: خوف کے موقع پر جلدی سے گھوڑے کواہڑ

(۲۹۲۹) ہم سے فضل بن مہل نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن مجدنے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے محد نے اوران سے انس بن ما لک ڈالٹوئو نے بیان کیا کہ (مدینہ میں) لوگوں میں دہشت کھیل

حَيْ تَقِي تَوْ رسول الله مَا يُعْتِمُ الوطلحة وللنَّمَةُ ك الك كهور عدي جوبهت ست تھا، سوار ہونے اور تھا ایر لگاتے ہوئے آ کے بوسے محالیہ تفاقیم محی آب کے پیچے سوار ہوکر فکا۔اس کے بعد والیس پرآ مخضرت مالی فیا نے

فرمایا:"خوفرده مونے کی کوئی بات نہیں ہے،البت سے گھوڑا دریا ہے۔"اس دن کے بعد پھروہ گھوڑ ا( دوڑ وغیرہ کےموقع پر )مجھی پیچیے ہیں رہا۔

باب خوف کے وقت اکیے نکلنا

باب: کسی کواجرت دے کراپی طرف سے جہادیر

بھیجنااوراللہ کی راہ میں سواری دینا

مجاہد نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر ڈکاٹھنکا کے سامنے جہاد میں شرکت کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے فرمایا کدمیرا دل جا ہتا ہے کہ میں بھی اس مدمیں اپنا مچھ مال خرچ کر کے تمہاری مدد کروں۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کا دیا ہوا میرے یاس کافی ہے۔لیکن انہوں نے فرمایا کہتمہاری سرمایدداری تبهارے لئے ہے۔ میں توصرف بیچا بتا ہوں کداس طرح میرا مال بھی اللہ کے راستے میں خرج ہوجائے۔حضرت عمر مذالفت نے فرمایا تھا کہ بہت سے لوگ اس مال کو (بیت المال سے ) اس شرط پر لے لیتے ہیں کدوہ

جہاد کابیان

جہاد میں شریک ہوں گےلیکن پھروہ جہاد نہیں کرتے۔اس کئے جو شخص پیر مِنْهُ مَا أَخَذَ. وَقَالَ طَاؤُسٌ وَمُجَاهِدٌ: إِذَا

حرکت کرے گاتو ہم اس کے مال کے زیادہ مستحق ہیں اور ہم اس سے وہ مال دُفِعَ إِلَيْكَ شَيْءٌ تَخْرُجُ بِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاصْنَعْ بِهِ مَا شِئْتَ، وَضَعْهُ عِنْدَ أَهْلِكَ.

جواس نے (بیت المال سے )لیا ہے واپس وصول کرلیں گے۔طاؤس اور مجاہدنے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی چیز اس شرط کے ساتھ دی جائے کہ اس کے بدلے میں تم جہاد کے لئے نکلو گے۔ تو تم اسے جہاں جی چاہے خرچ کر سکتے ہو۔ اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات میں بھی لاسکتے ہو ( مگر شرط کے

مطابق جہاد میں شرکت ضروری ہے )۔

تشوج: شافعیدنے اس کو جائز رکھاہے کہ اجرت لے کرکسی کی طرف سے جہاد کرے لیکن مالکیہ اور حفیہ نے کروہ رکھاہے۔ گر جب بیت المال میں روپید شہوا ورمسلمان تا توال ہوں تو جائز ہے۔البتہ غازی کی اعانت اور مدد کووہ مالدار ہوسب کے نزد یک درست ہے۔ (وحیدی)

لفظ جعائل جعيلة كى جمع ہے،وہى ما يجعله القاعد من الاجرة لمن يغزوعنه ليخي بيوہ چيزے جوبطوراجرت بيٹينے والا اپي طرف سے

غزوه كرف والے كے ليمقرركرے اور حملان بضم الحاء حمل يحمل كامصدر ع جس مرادي إلكو لطورا مداوس ورارى دينا ہے۔ ٠ ٢٩٧ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ،

(۲۹۷۰) جم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا جم سے سفیان نے بیان کیا، کہا کہ میں نے مالک بن انس سے سنا، انہوں نے زید بن اسلم سے پوچھا سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنْسٍ، سَأَلَ زَيْدَ بْنَ ۔ تھااورزیدنے کہا کہ میں نے اپنے باپ سے سناتھا، وہ بیان کرتے تھے کہ عمر بن خطاب واللين في مايامس في الله كراسة مين (جهاد كيليّ ) إناايك مگوڑ اایک شخص کوسواری کیلئے دے دیا تھا۔ پھر میں نے دیکھا کہ (بازار میں ) وہی گھوڑ ا بک رہاہے۔ میں نے نبی کریم مظافیر کم سے پوچھا کہ کیا میں اسے خریدسکتا ہوں؟ آپ مَنْ اللّٰهِ آئِم نے فرمایا ''اس گھوڑے کوتم نہ خریدواور

خريدنا جابااوررسول كريم مَن الينيم ساس كمتعلق بوجها، تو آ مخضرت مَن الينم

أَسْلَمَ، فَقَالَ زَيْدٌ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ حَمَلتُ عَلَى فَرَسِ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ ، فَرَأَيْتُهُ يُبَاعُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ عَلَيْكُمَّ آشْتَرِيْهِ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ، وَلَا تَعُدُ بِـ صَدَقَتِكَ)). [راجع: ١٤٩٠]

تشويع: ترجمة الباب مين ده اجرت مرادب جو جهادين شركت نه كرنے والا كو في خص اپني طرف سے كسى آ دى كواجرت دے كر جهاد ير بھيجا ہے۔ جہاں تک جہاد پراجرت کاتعلق ہے وظاہر ہے کہ اجرت لینی جائز ہے ۔ یوں وجہاد کاعکم سب کے لئے برابر ہاس لئے کسی معقول عذر کے بغیراس میں شركت سے پہلو بى كرنا مناسب نبيس -البتدييصورت اس سے الگ ہے كہى پر جہاد فرض يا داجب ند ہواور وہ جہاديس جائے والے كى مدوكر كے ۋاب میں شریک موجائے۔جیسا کر حضرت عبداللہ بن عمر والمنظمان نے کیا تھا۔ ہاں جہاد میں شرکت سے بیچنے کے لئے اگر ایسا کرتا ہے تو بہتر نہیں ہے۔

اپناصدقه (خواه خرید کری مو) داپس نه لو''

٢٩٧١ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِك، (۲۹۷) ہم سے اساعیل نے بیان کیا، کہا کہ جھ سے امام مالک نے بیان عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ ﴿ كَيا، اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهُ بن عمر وُلَيْهُمَّا فَ كَهُ عمر بن الْخَطَّابِ، حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيل خطاب ڈاکٹنئے نے اللہ کے راستے میں اپنا ایک گھوڑ اسواری کے لئے دے دیا تھا۔انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑ ا بک رہاہے۔اپنے گھوڑ ہے کوانہوں نے اللَّهِ، فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْهُمْ فَقَالَ: ((لَا تَبْتَعُهُ، وَآلَا تَعُدُ

كِتَابُ الْجِهَادِ \$€(269/4)\$ جهادكابيان

فِي صَدَقَتِكَ)) . [داجع: ١٤٨٩] [مسلم: فرمايا:"تم اسے نفريدو۔اوراس طرح اپ صدقه كووالس ندلو" ١٦٧ ٤٤ ابوداود: ١٥٩٣]

تشريج: حفرت عمر التغيُّز نے وہ محور اا كيشخص كو جہاد كے خيال سے بطور امداد دے ديا تھا۔اى سے باب كا مطلب ثابت ہوا۔ بعد ميں و وقض اس كو

بازارمیں بیجے لگا جس کاذکرروایت میں ہے۔

٢٩٧٢\_ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بن سَعِيْدِ الأَنْصَارِيِّ حَدَّثَنِيْ أَبُوْ صَالِح قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّمُ: ((لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي مَا تَخَلَّفْتُ عَنْ سَرِيَّةٍ، وَلَكِنْ لَا

أَجِدُ حَمُوْلَةً، وَلَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُهُمْ عَلَيْهِ،

وَيَشُقُّ عَلَىَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي، وَلَوَدِدُتُ أَنِّي قَاتَلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقُتِلْتُ، ثُمَّ أُخْيِيْتُ ثُمَّ قُتِلْتُ، ثُمَّ أُحْيِيْتُ)). [راجع: ٣٦] [مسلم:

٤٨٤٢؛ نسائی: ١٥١٣]

بَابُ الْأَجير

وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيْرِيْنَ: يُقْسَمُ لِلأَجِيْرِ مِنَ الْمَغْنَمِ. وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بِنُ قَبْسِ فَرَسًا

عَلَى النَّصْفِ، فَبَلَغَ سَهُمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَمِائَةِ دِيْنَارٍ، فَأَخَذَ مِاتَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِاتَتَيْنِ.

٢٩٧٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ:

غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَا يُكُمُّ غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ ، فَهُوَ أُوثَقُ أَعْمَالِي فِي

نَفْسِي، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، فَقَاتَلَ رَجُلاً، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ،

(۲۹۷۲) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یجی بن سعید قطان نے بیان کیا، ان سے بچیٰ بن سعید انصاری نے بیان کیا، کہا مجھ سے ابوصالح نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو ہریرہ وٹائٹو سے سنا، آپ بیان کرتے تھے کہ نى كريم مَا لَيْرَا فِي فَر مايا: "أكر ميرى امت بريدام مشكل ندكر رتا تو ميس كسي سريه (ليني مجابد كاايك جهونا دسته جس كي تعداد زياده سے زيادہ جاليس ہو) کی شرکت بھی نہ چھوڑ تا لیکن میرے پاس سواری کے اتنے اونٹ نہیں ہیں کہ میں ان کوسوار کر کے ساتھ لے چلوں اور سد جھ پر بہت مشکل ہے کہ میرے ساتھی مجھے پیچےرہ جائیں۔ مری توبینوشی ہے کہ اللہ کے رائے

میں جہاد کروں، اور شہید کیا جاؤں، پھرزندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں اور پھرزندہ کیا جاؤں۔''

باب: جو حص مزدوری لے کر جہاد میں شریک ہوہ

امام حسن بقری اور ابن سیرین نے کہا کہ مال غنیمت میں سے مزدور کو بھی جعہ دیا جائے گا۔عطیہ بن قیس نے ایک گھوڑا (مال غنیمت کے جھے کے ) نصف کی شرط برلیا۔ گھوڑے کے حصہ میں (فتح کے بعد مال غنیمت ہے)

عارسودینارآ نے عطیہ نے دوسودینارخودر کھ لئے اور دوسو کھوڑے کے مالک کودے دیتے۔

(۲۹۷۳) ہم سے عبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے ،ان سے ابن جریج نے ،ان سے عطاء نے ،ان سے صفوان بن يعلى نے اور ان ے ان کے والد ( یعلی بن امیہ والنفظ) نے بیان کیا کہ میں رسول

كريم مَلَاتِيْنِمُ كے ساتھ غزوہُ تبوك ميں شريك تھا اور ايك جوان اونث ميں نے سواری کے لیے دیا تھا، میرے خیال میں میرا رعمل، تمام دوسر ہے اعمال کے مقابلے میں سب سے زیادہ قابل بھروسہ تھا۔ (کداللہ کے ہاں مقبول ہوگا) میں نے ایک مزدور بھی اینے ساتھ لے لیا تھا۔ پھروہ مزدور

كِتَابُ الْجِهَاوِ جَهادكابيان الْجِهَاوِ جَهادكابيان الْجِهَاوِ جَهادكابيان الْجِهَاوِ جَهادكابيان الْجَهَادُ وَيَعَلَى مِنْ الْمُؤْمُّ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَأَهْدَرَهَا الكَّخْصُ (خوديعلى بن اميه رَاللَّمُوُ ) سال بِرُ الوران مِن ايك ني دوسر ب

ایک خفس (خود میعلی بن امیه رفتانین ) سے لڑ پڑا اور ان میں ایک نے دوسر بے ماتھ میں دانت سے کاٹ لیا۔ دوسر بے نے جھٹ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے کھینچا تو اس کے آگے کا دانت ٹوٹ گیا۔ وہ مخص نبی کریم متالیق کی ضدمت میں فریا دی ہوالیکن آنحضرت متالیق کی ہے کہ تھے کھینچنے والے پرکوئی تاوان نہیں فرمایا بلکہ فرمایا: ''کیا تمہار ہے منہ میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے منہ میں وہ اپنا ہاتھ یوں ہی رہنے منہ میں دہ اتا ہے ،''

خدمت میں فریا دی ہوائیلن آ حضرت مظافیظ نے ہاکھ سیچنے والے پرلوی تاریخ ہوائیلن آ حضرت مظافیظ نے ہاکھ سیچنے والے پرلوی تاریخ مایا بلکہ فرمایا: ''کیاتمہارے منہ میں وہ اپناہاتھ یوں ہی رہنے دیتا تاکم آسے چباجا وَجیسے اونٹ چباتا ہے۔'' دیتا تاکم آسے چباجا وَجیسے اونٹ چباتا ہے۔'' تشویج: لین اگر کسی مجاہد نے جہاد کے لئے جاتے وقت اگر کچھ مزدور، مزددری پراپی ضروریات کے لئے اپنے ساتھ لے لئے تو کیا میر دورا پی

وَقَالَ: ((أَيَدُفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا

يَقْضَمُ الْفُحُلُ)). [راجع: ١٨٤٨]

مسوعی: یی افری کابر کے جہاد کے سے جانے وقت افریکھ مردور، مردوری پراپی سروریات کے سے اپ من ھے سے و کیا میں مردوری پالینے کے بعد مال غنیمت کے بھی مستحق ہوں گے یا ہیں؟ اس کا جواب اس باب میں دیا ہے۔ امام احمد بن خبل اور اسحاق اور اوزا کی رؤیسٹینم کے نزویک حصہ بیل کہتے ہیں کہ حصہ بلے گا۔ ابوداؤد کی روایت میں یوں ہے کہ میں بوڈھا آ دمی تھا۔ میرے ساتھ کوئی خدمت گار بھی نہ تھا تو میں نے ایک خص کو مزدوری پڑھم رایا۔ اور اس کے لئے دوجھے مقرر کئے۔ مگروہ اس پر راضی نہیں ہوا۔ تو اس کی مزدوری تین دینار مقرر کی ۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ یعلی نے کا ٹااور مزدور نے اپناہا تھ کھینیا تو یعلی کا دانت فکل پڑا۔

# بَابُ مَا قِيْلَ فِي لِوَاءِ النَّبِيِّ مَا لَيْكُمْ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهِ مِن الرَّم مَا لَيْنَا لِمُ كَابِيان

قىشوچى: حدیث میں لواء کالفظ ہے۔ نواءاور راید دونوں ایک ہیں۔ ترندی کی روایت میں ہے کہ آپ کا رایسیاہ تھنا۔ اورلواء سفید۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں میں فرق ہے۔ بعض نے کہالواء جونیزے پرایک کپڑ الگادیا جاتا اور گرہ نہیں دی جاتی ۔ رابیدہ جوگرہ دے کر بائد ھاجاتا ہے جس کوئلم بھی کہتے ہیں نبی کریم مَن فینی کم کے زمانہ میں بیر جھنڈ الشکر کا جوہر دار ہوتا وہ تھا۔ اور آپ می فینی کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔

روایت میں قیس بن سعدانصاری دوائی کا ذکر ہے۔ جنہوں نے سر کے ایک طرف تنگھی کی تھی کدان کا ایک غلام کھڑا ہوا اوراس نے ہدی کے جانور کو ہار پہنا دیا۔ انہوں نے جب بدویکھا کہ ہدی کی تقلید ہوگئی تو ج کی لیک پکاری اور سرکی دوسری طرف تنگھی نہ کی ۔ یقیس سعد بن عبادہ دلی تھے جونز رج قبیلہ کے سردار تھے۔ حضرت اس معرز اصحاب میں تھے۔ جنگی معاملات میں صاحب تدبیرلوگوں میں ثنارہوتے تھے۔ حضرت علی دلی تھے نے ان کومرکم کا گورزم تقرر کیا۔ دینے میں ۲۰ ھیں انقال فر مایا۔ (رضی الله عنه وارضاه)۔

۲۹۷۶ ـ حَدَّنَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّنَنَا (۲۹۷۳) بهم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ جھے اللَّیْثُ بْنُ سَعْدِ، أَخْبَرَنِي عُقَیْلٌ، عَنِ ابْنِ لیف نے بیان کیا ، کہا کہ بچھ فیل نے خردی ، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا ، کہا کہ بچھ فیل نے خردی کہ قیس بن سعد انصاری رہا اللہ میں شہاب ، أَخْبَرَنِي فَعْلَبَهُ بْنُ أَبِي مَالِكِ کیا ، آئیس تعلیہ بن ابی مالک فرطی نے خردی کہ قیس بن سعد انصاری رہا تھے ، جب جج کا ارادہ کیا تو کہا دیس رسول اللہ میں قیم کے کمبر دار تھے ، جب جج کا ارادہ کیا تو کان صَاحِبَ لِوَاءِ رَسُولِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَالْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَالّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مَالْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللللللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

َ الْبِحَجِ فَرَجْلَ. قشون : معلوم ہوا کہ جہاد میں علم نبوی اٹھا یا جا تا تھا۔اوراس کے اٹھانے والے قبیس بن سعدانصاری ڈٹائٹنے ہوا کرتے۔ جنگ خیبر میں بیر جھنڈ ااٹھانے والے معرّب علی ڈٹائٹنے تھے۔جیسا کہ آ گے ذکر ہے۔

٢٩٧٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ (٢٩٤٥) بم سة تليه بن سعيد في بيان كيا، كها بم سه حاتم بن اساعيلى

كِتَابُ الْجِهَادِ

عَنِ النَّبِيِّ مُثْلِثًا لَمْ فِي خَيْبَرَ، وَكَانَ بِهِ رَمَدٌ،

فَقَالَ: أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ مُكْلِمًا فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ مُلْكُلًّا، فَلَمَّا كَانَ

مَسَاءُ اللَّيْلَةِ الَّتِي فَتَحَهَا فِي صَبَاحِهَا، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُعَامُ : ((لَأُعُطِينٌ الرَّأَيْةَ أَوْ لَيَأْخُلَنَّ غَدًا رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَوْ قَالَ: يُحِبُّ

اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتُحُ اللَّهُ عَلَيْهِ)). فَإِذَا نَحْنُ

بِعَلِيٌّ، وَمَا نَرْجُوهُ، فَقَالُوْا: هَذَا عَلِيٌّ،

فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ مَثْلُكُمْ أَفَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ.

[طرفاه في: ٣٧٠٢، ٣٧٠٤][مسلم: ٦٢٢٤]

بَابُ قُولِ النَّبِيِّ مَا لِللَّهِ إِنَّا النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ

وَقُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ

الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبُ بِمَا أَشُرَّكُواْ بِاللَّهِ﴾.

بِالرُّعْبِ مَسِيْرَةَ شَهْرٍ))

جهادكابيان

نے بیان کیا، ان سے بزید بن الی عبید نے اور ان سے سلمہ بن اکوع داللہ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةً بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ تَخَلَّفَ

نے بیان کیا کرخروہ خیبر کے موقع پر حضرت علی ڈٹاٹٹؤ رسول اللہ مَالٹیٹم کے

ساتھ نیس آئے تھے۔ان کی آ تھوں میں تکلیف تھی۔ پھر انہوں نے کہا کہ

كيايس رسول الله مَا يُنْفِرُ ك ساته جهاديش شريك نه مول كا؟ چنانچهوه نکلے اور نی کریم مَناتیظ سے جالے۔اس رات کی شام کوجس کی میں کوخیر فتح

مواہے رسول الله مَا يُعْرِفُم في فرمايا: " بيس اسلامي برجم اس مخف كو دول كايا

(آپ نے بیفر مایا کہ) کل اسلامی پرچم اس مخص کے ہاتھ میں ہوگا جے

اللداوراس كرسول الاعجوب ركفت بير ياآب في يفرمايا كمجواللد

اوراس کے رسول سے محبت رکھتا ہے۔ اور اللہ اس محف کے ہاتھ پر فتح

فرمائ گا۔" چرحضرت علی والفؤ محص آ گئے۔ حالاتکدان کی آنے کی ہمیں كوكى اميد نتهى \_ ( كيونكدوه أشوب چشم مين جتلات الوكون ني كها كديد

على وللفؤ بهي آ محية اورآب مَاللفؤم في حضد اأبيس كوديا اور الله في البيس ك ہاتھ پر فتح فرمائی۔

تشويج: حضرت على التفوظ ك نضيلت كے لئے يكانى بكرآپ فائح خير بين اوراس موقع پر فائح كا جمندا آپ كے بى وست مبارك بالم

السياس ي محمل نوى كاا ثبات بوا اوراى وجد المام بخارى وينالذ ال واقعد كويهال لات -٢٩٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا (٢٩٤٦) بم ع محد بن علاء في بيان كيا، كما بم عامد في بيان كيا،

أَبُو أَسَامَةً، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ السيه شام بن عروه في النسال كاب في الاستان عنافع بن أَبِيْهِ، عَنْ نَافِع بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جبير نے بيان كيا كديس نے ساكد مفرت عباس واللي مفرت دبير واللي الْعَبَّاسَ، يَقُولُ لِلزُّبَيْرِ هَاهُنَا أُمَرَكَ ع كهدب عظ كدكيايها لرني كريم مَا النَّيْمُ في آپ ورجم نصب كرنے كاحكم فرمايا تھا؟ النَّبِيُّ مُكْ أَنْ تَرْكُزَ الرَّأْيَةَ.

تشويج: ان جله احاديث يس كى ندكى طرح ني كريم مَاليَّيْم عجمند عكا ذكر بـ اس كة امام بخارى مُوالد ان احاديث كويبال لاتـ ا حادیث سے اور بھی بہت سے مسائل ثابت ہوتے ہیں جن کو امام بخاری مُؤشیّد نے موقع بیموقع بیان فر مایا ہے۔ (مَثَاثِيْكُمُ)

باب: نبي اكرم مَاليَّيْظِ كايفرمانا كه "ايك مهيني كي

راہ سے اللہ نے میرا رعب ( کافروں کے دلوں میں) ڈال کرمیری مددی ہے'

اوراللدتعالى كافرمان كه وعقريب بم ان لوكوں كے دلوں كومرعوب كرديں مے جنہوں نے کفر کیا ہے۔اس لئے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا

**₹**272/4**)** 

ہے!''جابر ڈالٹیڈنے نی کریم مُلَالٹیزم کےحوالہ سے بیحدیث روایت کی ہے۔

(۲۹۷۷) ہم سے محیٰ بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا،

ان سے عقیل نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے سعید بن میتب نے

اوران سے ابو ہریرہ ڈالٹیز نے بیان کیا کدرسول الله مَالْیْزِم نے فرمایا : ' مجھے

جامع كلام (جس كي عبارت مخضراور قصيح وبليغ مواورمعني بهت وسيع موں)

دیکر بھیجا گیا ہے اور رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے۔ میں سویا ہوا تھا کہ زیین کے خزانوں کی تنجیاں میرے پاس لائی گئیں اور میرے ہاتھ پر رکھ دی

كَنيس - "حضرت ابو مرره وللنفؤ في فرمايا كه رسول الله مَالَيْفِيَ فَم تو (اين

قَالَهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ مُسْتُكُمٌ.

٢٩٧٧ ـ حَدَّثَنَا بَيْخيى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّب، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ

سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ ابِي هَرَيْرَةَ انْ رَسُوْلَ اللَّهِ سُلِيَّةً قَالَ: ((بُعِثْتُ بِجَوَامِعِ الْكَلِمِ، وَنُصِرْتُ بِالرَّعْبِ، فَبَيْنَا أَنَا نَائِمُ أَنْ نَائِمُ أَنْ نَائِمُ أَنْ نَائِمُ أَنْ نَائِمُ أَنْ الْأَرْضِ، فَهُ ضَعَتُ فَى أَنْ الْأَرْضِ، فَهُ صَعَتْ فَى أَنْ الْأَرْضِ، فَهُ صَعَتْ فَى أَنْ الْأَرْضِ، فَهُ اللّهَ الْعَلَىٰ الْأَرْضِ، فَهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أُتِيْتُ بِمَفَاتِيْحِ خَزَائِنِ الْأَرْضِ، فَوُضِعَتُ فِيُ يَدِيُ)). قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَقَدْ ذَهَبَ رَسُوْلُ

اللَّهِ مُنْكُمُ اللَّهِ مُنْكَدِّمُ تَنْتَلِلُونَهَا. [اطرافه في: ٦٩٩٨،

رب کے پاس) جا بچکے اور (جن خزانوں کی وہ تنجیاں تھیں) انہیں اب تم تکال رہے ہو۔

تشوج: اس خواب میں نبی کریم مظافیظ کو بید بشارت دبی گئی تھی کہ آپ مظافیظ کی امت کے ہاتھوں دنیا کی ہوئی بری سلطنتیں فتح ہوں گی اوران کے خزانوں کے دہ مالک ہوں گے۔ چنانچہ بعد میں اس خواب کی ممل تعبیر مسلمانوں نے دیکھی کہ دنیا کی دوسب سے بری سلطنتیں ایران وروم مسلمانوں نے فتح کیس اورابو ہریرہ ڈلائٹٹ کا بھی اس طرف اشارہ ہے کہ درسول اللہ مظافیظ اپنے کا م کو پورا کرکے اللہ پاک سے جالے لیکن وہ خزانے اب تمہارے ہتھوں میں ہیں۔ روایت فیکورہ میں ایک مبینے کی راہ سے بید فیکورئیں ہے۔ لیکن جابر شافیظ کی روایت جوابام بخاری میزیشد نے کتاب التیم میں نکالی ہے اس میں اس کی صراحت موجود ہے۔

٢٩٧٨ حَدَّثَنَا أَبُو إِلْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، (۲۹۷۸) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ ے زہری نے بیان کیا کہ مجھے عبیداللد بن عبداللد نے، انہیں ابن عباس وظافی نانے خبردی اور انہیں ابوسفیان وظافی نے خبردی کہ (نبی عَبدِاللَّهِ، أَنَّ ابنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ اكرم مَنَاتِينِ كا نامه مبارك جب شاه روم برقل كو ملانو) اس نے اپنا آ دمی انہیں طاش کرنے کے لئے بھیجا۔ بدلوگ اس وقت ایلیا میں تھہرے ہوئے بِإِيالِيَاءَ، ثُمَّ دَعَا بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ مُشْتُكُمْ، منے۔ آخر (طویل گفتگو کے بعد) اس نے نبی کریم مَنَافِیْظُ کا نامه مبارک فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَ قِ الْكِتَابِ كَثْرَ عِنْدَهُ الصَّخَب، وَازْتَفَعَتِ الأَصْوَاتُ، وَأَخْرِجْنَا، منگوایا۔ جب وہ پڑھا جاچکا تو اس کے دربار میں منگامہ بریا ہوگیا۔ (چاروں طرف سے) آواز بلند ہونے لگی۔ اور ہمیں باہر نکال دیا گیا۔ فَقُلْتُ: لِأَصْحَابِي حِيْنَ أُحْرِجْنَا لَقَدْ أُمِرَ جب ہم باہر کردیئے گئے تو میں نے اپنے ساتھوں سے کہا کہ ابن الی كبشه أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، إِنَّهُ يَخَافُهُ مَلِكُ بَنِي الأصفر. [داجع: ٧] (مراد رسول الله مَا يَقْفِمُ سے ہے) كا معاملہ تو اب بهت آ كے بڑھ چكا

ہے۔ بیمَلک پنی اصفر (قیصرروم) بھی ان سے ڈرنے لگاہے۔

تشرج: شام کا ملک جہاں اس وقت ہرقل تھا مدینہ سے ایک مہینہ کی راہ پر ہے، توباب کا مطلب نکل آیا کہ بی کریم مُناقِیْم کا رعب ایک مہینے کی راہ سے ہرقل پر پڑا۔ آپ کے بیٹار مجزات میں سے یہ بھی آپ کا اہم عجزہ تھا۔ آپ کے دیٹمن جو آپ سے صد ہامیلوں کے فاصلے پر رہتے تھے وہ وہاں

ے بی بیٹے ہوئے آپ کے رعب سے مرعوب رہا کرتے تھے۔ (مُنْ اللّٰ اللّٰمِ

# بَابُ حَمْلِ الزَّادِ فِي الْغَزُوِ بِالسِن الْمُعَرُو بِالسِن الْعَرْدِ بِالْمُ الْمُعَالِمِين الْمُعَرِة عِيره )ساتهر كهنا

وَ فَوْلِ اللَّهِ: ﴿ وَتَوَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرً الزَّادِ اورالله تعالى كافر مان كُرُ اللَّهِ ساتھ توشد لے جايا كرو، پس بے شك عمده التَّقُوّى ﴾ والبقرة: ١٩٧]

تشريج: "اشار بهذه الترجمة الى ان حمل الزاد فى السفر ليس منافيا للتوكل كذا فى الفتح-"يعن اس ترجمه من اشاره فرماياكه سفر من توشير اتحد التوكل كمنافى تهي ب

یعنی سفر میں جاتے وقت اپنے ساتھ کھانے پینے کا سامان لے لیا کرو، تا کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ یہی بہترین تو شہ ہے جس کے ذریعیلوگوں سے مانگنے سے نچ جاؤگے اور تقویٰ حاصل ہو سکے گا۔

٢٩٧٩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا (٢٩٧٩) مم سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا، انہوں نے كہا مم سے أَبُوْ أَسَامَةَ، عَنْ هِشَامٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ ابواسامدنے بیان کیا،ان سے ہشام نے بیان کیا کہ مجھے میرے والدنے خبردی، ہشام نے کہا کہ نیز مجھ سے فاطمہ نے بھی بیان کیا، اوران سے قَالَ هِشَامٌ: وَحَدَّثَتْنِي أَيْضًا فَاطِمَةُ، عَنْ اساء بنت الى بكر والفي كنان عياك كياكم جب رسول الله مَاليَّيْمَ في مدينه ك أَسْمَاءَ قَالَتْ: صَنَعْتُ سُفْرَةَ رَسُول ہجرت کا ارادہ کیا، تو میں نے (والد ماجد حضرت) ابو بحر «الثنيُّة کے گھر آپ اللَّهِ مُثْلِثًا أَ فِي بَيْتِ أَبِي بَكْرٍ حِينَ أَرَادَ أَنْ ك ليسفركا ناشته تياركيا تفا-انهول في بيان كياكه جبآب كناشة يُهَاجِرَ إِلَى الْمَدِيْنَةِ، قَالَتْ: فَلَمْ نَجِدْ اور یانی کو با ندھنے کے لئے کوئی چیز نہیں ملی، تو میں نے ابو بر ر الفید سے لِسُفْرَتِهِ وَلَا لِسِقَائِهِ مَا نَرْبِطُهُمَا بِهِ، فَقُلتُ کہا کہ بجزمیرے مربند کے اور کوئی چیزاہے باندھنے کے لئے نہیں ہے۔ تو لِأْبِي بَكْرٍ: وَاللَّهِ! مَا أَجِدُ شَيْئًا أَرْبِطُ بِهِ إِلَّا انہوں نے فر مایا کہ پھراسی کے دوکلڑ ہے کرلو۔ایک سے ناشتہ با ندھ دینااور نِطَاقِيْ . قَالَ: فَشُقِّيهِ بِاثْنَيْنِ، فَارْبِطِي بِوَاحِدِ السِّقَاءَ وَبِالآخَرِ السُّفْرَةَ. فَفَعَلْتُ، دوسرے سے پانی، چنانچہاس نے الیابی کیا، اور اس وجہ سے میرا نام

۷۰۶۳، ۸۸۳۵

فَلِذَلِكَ سُمِّيتُ ذَاتَ النَّطَاقَيْنِ. [طرفاه في:

تشوجے: حضرت ابو برصدیق و فاتفنا کی صاحبزادی کانام اساء و فاتفنا ہے۔ یہ حضرت عبداللہ بن زبیر و فاتفنا کی والدہ ہیں۔ مکہ ہی میں اسلام لائمیں۔
اس وقت تکب صرف سترہ آ دمیوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ و فاتفنا سے دس برس بوی تھیں۔ اپنے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن زبیر و فاتفنا کی شہادت کے بعد سے دھیں بعمر ایک سوسال آپ نے مکہ ہی میں انتقال فرمایا۔ باب کا مطلب یوں ثابت ہوا کہ آپ سوائی کے لگے اس نیک خاتون نے جمرت کے سفر کے وقت ناشتہ تیار کیا۔ ای سے ہرسفر میں خواہ جج کا سفر ہو یا جہاد کا راثن ساتھ لے جانے کا اثبات ہوا۔ خاص طور پر فوجوں کے لئے ضروری ہے۔

"ذَاتُ النَّطَاقَيْن "(ووكمر بندون والي) يرْكيا ـ

جهادكابيان

نماز پڑھی۔

الأَضَاحِيِّ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ مَكْكُمٌ إِلَى الْمَدِيْنَةِ.

[راجع: ۱۷۱۹] [مسلم: ۱۰۷۵]

كِتَابُ الْجِهَادِ

٢٩٨١ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا

عَبْدُالْوَهَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى، أُخْبَرَنِي بُشَيْرُ بْنُ يَسَادٍ، أَنَّ سُوَيْدَ بْنَ

النُّعْمَانِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ مَلْكُمُّ عَامَ

خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ وَهِيَ مِنْ

خَيْبَرَ وَهِيَ أَذْنَى خَيْبَرَ فَصَلُّوا الْعَصْرَ، فَدَعَا النَّبِيُّ مَا لِكُمُّ بِالْأَطْعِمَةِ، فَلَمْ يُؤْتَ

النَّبِيُّ مَا اللَّهِ إِلَّا بِسَوِيْقٍ، فَلَكْنَا فَأَكَلْنَا وَشَرِبْنَا، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ مَكُلَّكُم فَمَضْمَضَ وَمَضْمَضْنَا،

وَصَلَّيْنَا. [راجع: ٢٠٩]

تشويج: يستوبطورراثن ركها كما تفاراس يترجمة الباب ثابت موار

٢٩٨٢ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مَرْحُوْمٍ، حَدَّثَنَا

حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ

عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَّةَ قَالَ: خَفَّتْ أَزْوَادُ النَّاسِ

وَأَمْلَقُوا، فَأَتُوا النَّبِيِّ مُكْتُكُم فِي نَحْرِ إِبِلِهِم، فَأْذِنَ لَهُمْ، فَلَقِيَهُمْ عُمَرُ فَأَخْبَرُوْهُ فَقَالَ: مَا

بَقَاؤُكُمْ بَعْدَ إِبِلِكُمْ فَدَخَلَ عُمَرُ عَلَى النَّبِيِّ مُطْلِكُاكُمُ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا بَقَاؤُهُمْ

بَعْدَ إِبِلِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْثُمٌ: ((نَادِ فِي النَّاسِ يَأْتُونَ بِفَضُلِ أَزْوَادِهِمُ)) فَدَعَا وَبَرَّكَ

عَلَيْهِ، ثُمَّ دَعَاهُمْ بِأَوْعِيَتِهِمْ، فَاحْتَثَى النَّاسُ حَتَّى فَرَغُوا، ثُنَّمٌ قِالَ رَسُولُ

اللَّهِ مُؤْتِئَكُمُ : ((أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّىٰ

رَسُولُ اللَّهِ)). [راجع: ٢٤٨٤]

زماند میں قربانی کا گوشت (بطورتوشه ) مدیند لے جایا کرتے تھے۔ (بیلے جانالطورتوشه واكرتا تقاراس ية بكامطلب ثابت موا)

(۲۹۸۱) م عرص من فن نے بیان کیا، کہا ہم سے عبد آلو ہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھے بشیر بن بیار نے خبر دی اور انہیں سوید بن نعمان نے خبر دی

كه خيبر كى جنگ كے موقع بروہ نبي كريم مَاليَّيْلِم كے ساتھ گئے تھے۔ جب الشكرمقام صهباء يريهنجا جوخيبر كالثيمي علاقه بتولوكول في عصر كي نماز

ردهی اور نبی کریم مَنَالَیْم نے کھا نا منگوایا۔ آنخضرت مَنَالِیم کے پاس سنو کے سواکوئی چیز نہیں لائی گئی اور ہم نے وہی ستو کھایا اور پیا۔اس کے بعد نی کریم مظافیظ کھڑے ہوئے اور آپ نے کلی کی ، ہم نے بھی کلی کی اور

(۲۹۸۲) ہم سے بشر بن مرحوم نے بیان کیا، کہا ہم سے حاتم بن اساعیل

نے بیان کیا،ان سے بزید بن الی عبید نے اوران سے سلمہ والنفؤ نے بیان كياكه جب لوكول ك ياس زادراه ختم مون لكاتونى كريم مَا النيام كى خدمت میں لوگ اینے اونٹ ذیح کرنے کی اجازت لینے حاضر ہوئے۔ آپ مَالْقَيْمُ نے اجازت دے دی۔اتنے میں حضرت عمر دلائفیز سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس اجازت کی اطلاع انہیں بھی ان لوگوں نے دی۔ عمر طالنی نے س کر کہا، ان اونوں کے بعد پھرتمہارے پاس باقی کیا رہ جائے گا ( کیونکہ انہیں پرسوار ہوکراتی دور دراز کی مسافت بھی تو طے کرنی تھی )اس کے بعد عمر والنفیذ نبی کریم مثل فیلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ادر عرض کیا ، یارسول الله! لوگ اگراین اونث بھی ذیح کردیں گے۔ تو پھراس ك بعدان ك ياس باقى كياره جائك كا؟ آب مَنْ اللَّهُ خَمْ مايا: " بحر لوگوں میں اعلان کردو کہ (اونٹوں کو ذیح کرنے کے بجائے ) اپنا بچا تھجا توشہ لے کریہاں آ جائیں۔'' (سب لوگوں نے جو پچھ بھی ان کے پاس کھانے کی چیز باتی چ گئی تھی، نی کریم منافیظ کے سامنے لاکرر کھ دی)

جہاد کا بیان آپ مَنْ اللَّهُ غُرُم نے دعا فرمائی اور اس میں برکت ہوئی پھرسب کو ان کے

برتوں کے ساتھ آپ نے بلایا۔سب نے جر محر کراس میں سے لیا۔اور

جب سب لوگ فارغ ہو گئے تو رسول اللّٰد مَا ﷺ نے فرمایا : 'میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کارسول ہوں <u>۔</u>''

تشویج: پیمجزه د کی کرخود آپ منافیز نم نے اپنی رسالت برگوای دی، مجزه الله کی طرف سے ہوتا ہے جے دہ اپنے رسولوں کی صدافت طاہر کرنے کے لئے ان کے ہاتھوں سے دکھلا یا کرتا ہے۔حضرت عمر ڈلافٹئے نے بیاس لئے فرمایا کہ اونٹ تمام ذنج کردیئے جاتے تو پھرفو جی مسلمان سواری کس برکرتے

اورساراسفر پیدل کرنا ہے حدمشکل تھا۔ یہ شورہ میچ تھااس لئے نبی کریم مُلَّاثِیْنِ نے اسے تبول فرمایااور بعد میں سارے فوجیوں کے راشن کوجو باقی رہ گیا تھا آ ہے مٹاٹیٹے نے اکٹھا کرا کر برکت کی دعافر مائی اوراللہ نے اس میں اتنی برکت دی کہ سارے فوجیوں کو کا فی ہوگیا۔

معجزے کا وجود برحق ہے۔ مگریہ اللہ کی مرضی پر ہے وہ جب جا ہے اپنے مقبول بندوں کے ہاتھوں بیدد کھلائے ۔خودر سولوں کو اپنے طور پر اس میں كُونَى اختيارَ نبيس ہے۔ ﴿ ذَالِكَ فَضُلُ اللَّهِ يُؤْتِيهُ مَنْ يَشَاءُ ﴾ اس حدیث کے تحت حافظ ابن حجر رئيسَة فرماتے ہیں:

"وفي الحديث حسن حلق رسول الله عليه المالية الى ما يلتمس منه اصحابه واجراؤهم على العادة البشرية في الاحتياج الى الزاد في السفر ومنقبة ظاهرة لعمر دالة على قوة يقينه باجاية دعاء رسول الله كالوعلى حسن نظره للمسلمين على انه ليس في اجابة النبي عَلَي الله على نحر ابلهم ما ينحتم انهم يبقون بلاظهر لاحتمال ان يبعث الله لهم ما يحملهم من غنيمة ونحوها لكن اجاب عمر الى ما اشاربه لتعجيل المعجزة بالبركة التي حصلت في الطعام وقد وقع لعمر شبيه بهذه القصة في الماء وذلك فيما اخرجه ابن ابي خزيمة وغيره وستأتى الاشارة اليه في علامات النبوة ..... الخ-" (فتح الباري)

یعنی اس حدیث ہے نبی کریم مُنافیظ کے اخلاق فاضلہ پر روثنی پر تی ہے اور اس پر بھی کہ آپ محابہ کرام ڈنافیڈ کے کسی بھی بارے میں التماس کرنے برفورا توجیفر ماتے اورسفر میں تو شدراش وغیرہ وحاجات انبانی کاان کے لئے پوراپوراخیال رکھتے تھے۔اس سے حضرت عمر دلائٹٹ کی نضیلت بھی فابت ہوئی کہ ان کو نبی کریم مَثَاثِیْنِم کی دعاؤں کی قبولیت بر کس قدریقین کامل تھا اورمسلمانوں کے متعلق ان کی کتنی اچھی نظرتھی۔وہ جانتے تھے کہ نبی کریم مَلَاثِیْنِم نے ان کے لئے جواد نٹوں کو ذبح کرنے کامشورہ دیا ہے بیاس احمال پر ہے کدان کو ذبح کرنے کے بعد بھی اللہ یاک ان کے لئے غنیمت وغیرہ سے سواریوں کا انتظام کراہی دےگا۔ لیکن حضرت عمر دلائٹنڈ نے نبی کریم مَثَاثِیْنِم کی برکت کی دعاؤں کے لئے عجلت فرمائی تا کہ بطور مجزہ کھانے میں برکت حاصل ہوا دراونٹوں کوذنج کرنے کی نوبت ہی نہ آنے پائے ۔ایک دفعہ یانی کے قصہ میں بھی حضرت عمر ڈکٹٹٹٹ کواس کے مشابہ معاملہ پیش آیا تھا۔ جس كااشاره علامات النبوة مين آئے گا۔

بعض فقہانے اس حدیث سے استنباط کیا ہے کہ گرانی کے وقت امام لوگوں کے فالتوغلہ کے ذخیروں کو بازار میں فروخت کے لئے حکما نکلواسکتا ہے۔اس کئے کدوگوں کے لئے اس میں خیر ہے نہ کہ غلہ کے بوشیدہ رکھنے میں۔

### بَابُ حَمْلِ الزَّادِ عَلَى الرِّقَابِ بَابِ: تُوشَهَا عِنَى كَنْدُهُول يِرَاهُمَا كَرْفُود لِي جَانا

تشویج: سفرین خاص طور پر جهاد کے سفریس برسیای بقدر ضرورت راش اینے ساتھ رکھتا ہے۔مصنف بُونیتی نے ای کا جواز ثابت فرمایا ہے۔ ٢٩٨٣ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الْفَضْل ، أَخبَرَنَا (٢٩٨٣) بم صصدقه بن فضل نے بيان كيا ، كها بم كوعبده نے خبردى ، عَبْدَةُ ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْهِيل شام نے ، الهيل وجب بن كيان نے اوران سے جابر والفي نے

جهاد كابيان

بیان کیا که هم (ایک غزوه پر) نکلے۔ ہماری تعداد تین سوتھی ، ہم اپناراش اسيخ كندهول يراهاع موئ مقد-آخر بمارا توشه جب ( تقرياً)خم ہوگیا، تو ایک شخص کوروز انہ صرف ایک تھجور کھانے کو ملنے گلی۔ ایک شاگرد نے بوچھا، اے ابوعبداللہ! (جابر ڈاٹٹؤ) ایک مجورے بھلا ایک آ دمی کا کیا بنتا ہوگا؟ انہوں نے فرمایا کہ اس کی قدرہمیں اس وقت معلوم ہوئی جب ایک محبور بھی باقی نہیں رہ گئ تھی۔اس کے بعد ہم دریا پر آئے تو ایک

ا یک مچھل ملی جسے دریا نے باہر پھینک دیا تھا۔اور ہم اٹھارہ دن تک خوب

باب:عورت کا اپنے بھائی کے پیچیے ایک اونٹ پر

جی بحرکراس کو کھاتے رہے۔

مِنْهَا ثُمَانِيَةً عَشَرٍ يَوْمًا مَا أَحْبَبْنَا. [راجع:

[Y & AT

تشریج: غالبًا وہل مچھلی ہوگی جوبعض و فعدای فٹ سے سوفٹ تک طویل ہوتی ہے اور جوآیات الہی میں سے ایک عجیب مخلوق ہے۔ اٹھارہ دن تک صرف ای مچھلی پرگزارہ کرنا پیھن اللہ کی طرف سے تا ئیدنیں تھی۔ بیرجب ۸ھ کا واقعہ ہے۔ باب کا مطلب یوں ثابت ہوا کہ یہ تین سومجاہدین اپناا پنا راش اپنے اپنے کندھوں پراٹھائے ہوئے تھے۔وہ زبانہ بھی الی تنگیوں کا تھا۔ ندآج جبیہا کہ ہرتم کی سہولتیں میسر ہوگئ میں پھر بھی بعض مواقع پر سپاہی کواپناراش خودا تھا تا پر جا تا ہے۔

. سوار ہونا

# بَابُ إِرْدَافِ الْمَرْأَةِ خَلْفَ

كَيْسَانَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: خَرَجْنَا

وَنَحْنُ ثَلَاثُمِائَةٍ نَحْمِلُ زَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا،

فَفَنِيَ زَادُنَا، حَتَّى كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا يَأْكُلُ فِيْ

كُلِّ يَوْمٍ تُمْرَةً. قَالَ رَجُلّ: يَا أَبَا عَبْدِاللَّهِ!

وَأَيْنَ كَانَتِ الْتَمْرَةُ تَقَعُ مِنَ الرَّجُلِ؟ قَالَ:

لَقَدْ وَجَدْنَا فَقْدَهَا حِيْنَ فَقَدْنَاهَا، حَتَّى

أَتَيْنَا الْبَحْرَ فَإِذَا حُوتٌ قَدْ قَذَفَهُ الْبَحْرُفَأَكَلْنَا

(۲۹۸۴) ہم سے عمرو بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعاصم نے بیان ٢٩٨٤ لَـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ کیا، کہا ہم سے عثان بن اسود نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی ملیکہ نے عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْأَسْوَدِ، حَدَّثَنَا ابْنَّ أَبِيْ مُلَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا بیان کیا اور ان سے عائشہ وہانچنا نے کہ انہوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! آ پ کے اصحاب فج اور عمرہ دونوں کر کے واپس جارہے ہیں اور میں صرف رَسُوْلَ اللَّهِ! يَرْجِعُ أَصْحَابُكَ بِأَجْرِ حَجَّ مج كريائي مول-اس يرآ مخضرت مَاليَّيْمِ نے فرمايا كه م بعر جاؤ (عمره كر وَعُمْرَةٍ، وَلَمْ أَزِدْ عَلَى الْحَجِّ. فَقَالَ لَهَا: ((اذْهَبِيُ وَلْيُرُدِفُكِ عَبْدُالرَّحْمَٰنِ)) . فَأَمَرَ

> عَبْدَالرَّحْمَنِ أَنْ يُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ، فَانْتَظَرَهَا رَسُوْلُ اللَّهِ ﴿ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَكَّةَ

حَتَّى جَاءَتْ. [راجع:٢٩٤] ٢٩٨٥ ـ حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ،

عَنْ عَمْرٍو ـهُوَ ابْنُ دِيْنَارٍـ عَنْ عَمْرِو بْن أَوْسٍ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِيْ بَكْرٍ الصَّدِّيْقِ

آؤ)عبدالرحمٰن والنينة (عائشہ والغینا کے بھائی) تمہیں اپنی سواری کے پیچیے بنالیں گے'' چنانچہ آپ نے عبدالرحن والفیا کو حکم دیا کہ علیم سے (احرام باندھ کر) عائشہ رہائٹٹا کو عمرہ کرالائیں۔رسول اللہ سَالْتِیْم نے اس عرصه میں مکہ کے بالا فی علاقہ پران کا انتظار کیا۔ یہاں تک کہوہ آ گئیں۔ (٢٩٨٥) مجھ سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عیینہ نے بیان کیا،ان سے عمرو بن دینار نے ،ان سے عمرو بن اوس نے اور ان سے

عبدالرحمٰن بن ابی برصدیق فیلفینانے بیان کیا کہ مجھے نبی کریم مَثَالَیْظِ نے

جہاد کا بیان

جاؤں،اور تعلیم سے (احرام باندھ کر)عمرہ کرالاؤں۔

باب:جهاداور حج کے سفر میں دوآ دمیوں کا سواری

(۲۹۸۱) ہم سے تنیه بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبدالو ہاب نے

بیان کیا، کہا ہم سے ابوب نے بیان کیا، ان سے ابوقلاب نے اور ان

ے الس ڈالٹن نے بیان کیا کہ میں ابوطلحہ والٹن کی سواری بران کے

پیچیے بیٹھا ہوا تھا۔تمام صحابہ ڈیاکٹٹر کج اور عمرہ دونوں ہی کے لئے ایک

(۲۹۸۷) م سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابومفوان نے

بیان کیا، ان سے بولس بن بزید نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے

عروہ نے، ان سے اسامہ بن زید واللہ اسنے کہ رسول کریم مالی اللہ ایک

باب: ایک گدھے پردوآ دمیوں کا سوار ہونا

بربيضنا

قَالَ: أَمْرَنِي النَّبِيُّ مُلْكُلًّا أَنْ أَرْدِفَ عَائِشَةَ حَكُم ديا تقالَدا فِي سوارى برايخ بيجهِ حضرت عائشه وليُحْهَا كوبتُعا كرلے

فَأَعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ. [راجع: ١٧٨٤]

كِتَابُ الْجِهَادِ

ہوا۔ پہلی حدیث میں مزید تفصیل بھی ندکور ہوئی۔

بَابُ الْإِرْتِدَافِ فِي الْغَزُو

وَالْحَجُّ ٢٩٨٦ حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدُالْوَهَاب، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي

عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيْدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

عُرْوَةً، عَنْ أَسَامَةً بْنِ زَيْدٍ أَنَّ رَسُوْلَ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا إِكَافٍ عَلَى حِمَادٍ ، عَلَى إِكَافٍ عَلَيْهِ

قَطِيْفَةٌ، وَأَرْدَفَ أَسَامَةَ وَرَاءَهُ. [أطرافه في:

٢٥٥١، ٣٢٢٥، ١٢٩٥، ٢٠٢٦][مسلم: ٥٥٦٤]

تشویج: معلوم ہوا کہ ایک گدھے پر دوآ دی سوار ہو سکتے ہیں ، بشر طیکہ وہ طاقتور ہولفظ اکاف گدھے کے پالان کے لئے ای طرح مستعمل ہے جس

طرح کھوڑے کے لئے لفظ سرج متعمل ہے۔

٢٩٨٨ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يُونُسُ، أَخْبَرَنِيْ نَافِعْ،

عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

الْفَتْحِ مِنْ أَعْلَى مَكَّةَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، مُرْدِفًا

أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَمَعَهُ عُثْمَانُ بْنُ

قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيْفَ أَبِيْ طَلْحَةَ، وَإِنَّهُمْ لَيَصْرُخُوْنَ بِهِمَا جَمِيْعًا

الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ. [راجع: ١٠٨٩]

بَابُ الرِّدُفِ عَلَى الْحِمَارِ

٢٩٨٧ ـ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ ،

گدھے پراس کی پالان رکھ کرسوار ہوئے۔جس پرایک چادر بچھی ہوئی تھی

ادراسامه وللفنز كوآپ نے اپنے پیچیے بھار كھاتھا۔

ساتھ لبیک کہدرہے تھے۔

(۲۹۸۸) ہم سے یکیٰ بن بکیرنے بیان کیا، کہا ہم سےلیف بن سعدنے

بیال کیا کہ مجھ سے بونس نے بیان کیا، انہیں نافع نے خردی اور انہیں

عبدالله بن عمر والفيئنان كها كه فتح مكه كے موقع پررسول كريم مَا لينظم مكه ك بالائی علاقے سے اپنی سواری پرتشریف لائے۔ اسامہ والنین کوآپ نے

ا پی سواری پر چیھیے بٹھا دیا تھا اور آپ کے ساتھ بلال ملاکٹیؤ بھی تھے اور

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

عثان بن طلحه والعنو مجمى جو كعبه كے كليد بردار تھے۔ آنخضرت مَالْقَيْمُ نے

طَلْحَةَ مِنَ الْحَجَبَةِ، حَتَّى أَنَاخَ فِي الْمَسْجِدِ،

مسجد الحرام ميس اپني سواري بشعادي اورعثان والنيز سے کہا كه بيت الله الحرام کی منجی لا کمیں ۔ انہوں نے کعبہ کا دروازہ کھول دیا اور رسول کریم مَنْ اللَّيْمُ اندر داخل ہو گئے۔آپ کے ساتھ اسامہ، بلال اور عثمان ڈیکاڈٹرم بھی تھے۔آپ كافى ديرتك اندر هر را راد جب بابرتشريف لائ تو صحابا (اندر جانے کے لئے )ایک دوسرے سے آگے ہونے کی کوشش کی ،سب سے پہلے اندر داخل ہونے والے عبدالله بن عمر ولی اللہ استھے انہول نے بلال منافظی کو دروازے کے میچھے کھڑا پایا اور ان سے بوچھا کہ رسول الله مَنَا لَيْنِمُ نِ نماز كهال برهي ہے؟ انہوں نے ان كواس جگه كي طرف

فَمَكَثَ فِيْهَا نَهَارًا طَوِيْلًا ثُمَّ خَرَجَ، فَاسْتَبَقَ النَّاسُ، فَكَانَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عُمَرَ أُوَّلَ مَنْ دَخَلَ، فَوَجَدَ بِلَالًا وَرَاءَ الْبَابِ قَائِمًا، فَسَأَلُهُ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَالِئَكُمُ

فَأُمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَ بِمِفْتَاحِ الْبَيْتِ، فَفَتَحَ وَدَخَلَ

رَسُوْلُ اللَّهِ مُطْلِحُهُمْ وَمَعَهُ أَسَامَةُ وَبِلَالٌ وَعُثْمَانُ،

فَأَشَارَ لَهُ إِلَى الْمَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَنَسِيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ كُمْ صَلَّى مِنْ سَجْدَةٍ. [راجع: ٣٩٧]

اشارہ کیا جہال آ مخضرت مالین کے نماز براھی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عر بالنائنان يان كياكه مجصي يو چسايادنيس رباكة تخضرت مَاليَّيْم ن كتنى ركعتيں يراهي تھيں۔

تشویج: ترجمہ باب اس سے لکلا کہ رسول کریم مَالیّتِمْ نے اوْتَی پراپنے پیچے حضرت اسامہ بن زید ڈکاٹٹنڈ کوبھی بٹھار کھا تھا۔ اوْتی بھی ایک جانور ہے جب اس پرووآ دمیوں کا سوار ہونا جاہت ہواتو گدھے کو بھی اس پر قیاس کیا جاسکتا ہے۔ امام بخاری میسند اس مدیث کو کی جگدلائے ہیں اور اس سے بہت سے مسائل کا استنباط فر مایا ہے جیسا کہ اپنے اپنے مقام پر بیان ہوا ہے۔ یہی آپ کے مجتمد مطلق ہونے کی اہم دلیل ہے اور بیامرروز روثن کی طرح ثابت ہے کہایک مجتدمطلق کے لیے جن شرائطا کا ہونا ضروری ہے وہ سب آپ کی ذات گرامی میں بدرجہ اتم پائی جاتی ہیں۔اللہ سارے مجتمدین كرام كو برائے خيردے جنہوں نے خدمت اسمام كے لئے اپنے آپ كوكلية وقف كرديا تھا۔ (رضى الله عنهم ورضوا عنه) حديث يس لفظ حجبة حاجب كى جمع ہے جودر بان كے لئے بولا جاتا ہے۔كعبہ شريف كے كليد برداراور دربان يہى خاندان چلاآ رہاہے۔

علاقه بھوج کچھے کے تاریخی دورہ از ۲۰مئی تا ۸ جون اے وران اس پارے کی حدیث ۲۹۲۸ اور ۲۹۸۸ تک تسوید وسیق کی گئی، الله پاک

خدمت مديث كوجمله برادران شاكفين بخارى شريف كحق مي بطور صدقه جاربية ولفرمائ \_ رئين بَابُ مَنْ أَخَذَ بِالرِّكَابِ وَنَحُوِهِ

باب: جورکاب پکر کرکسی کوسواری پرچر صادے یا

کچھالی ہی مدد کرے،اس کا ثواب

(۲۹۸۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالرزاق نے خردی، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں جام نے اور ان سے ابو ہریرہ داللہ نے بیان کیا کہ رسول کریم مالی کے فرمایا: "انسان کے ہرایک جوڑ پر صدقہ لازم ہوتا ہے۔ ہردن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ انسانوں کے درمیان انساف کردے تو بیمھی ایک صدقہ ہے اور کسی کو سواری کے معاملے میں اگر مدد پہنچائے ، اس طرح پر کداسے اس پرسوار

٢٩٨٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ بْنِ مُنَبِّهِ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكُلَّمُ اللَّهِ مَكُلُّهُمْ: ((كُلُّ سُلَامَى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ ٱلشَّمْسُ، يَعْدِلُ بَيْنَ النَّيْنِ صَدَقَةً، وَيُعِينُ

الرُّجُلَ عَلَى دَائِتِهِ، فَيَحْمِلُ عَلَيْهَا، أَوْ يَرْفَعُ

جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ

کرائے یا اس کا سامان اٹھا کرر کھ دے تو یہ بھی ایک صدقہ ہے اور اچھی عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةً، بات مندے نکالنا بھی ایک صدقہ ہے اور مرقدم جونماز کے لئے اٹھتاہے وَكُلُّ خَطُوَةٍ يَخْطُوْهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَدَقَةٌ، وہ بھی صدقہ ہے اور اگر کوئی راستے سے کسی تکلیف دینے والی چیز کو وَيُمِيْطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَّقَةٌ)). [راجع:

ہٹادے توبیجی ایک صدقہ ہے۔''

تشويج: چونکهاس مديث ميں بذيل بيان صدقات كى انسان كى بسلسله سوارى كوئى ممكن مددكرنا بھى فدكور ہوا ہےاس لئے اس روايت كواس باب

کے ذیل میں لایا تمیا۔اس حدیث سے بیجی ثابت ہوا کہ ہرمسلمان کے لئے لازم ہے کہ وہ روزانداپنے ہر جوڑکی سلاتی کے شکریہ میں مجھونہ مجھ کارخیر ضرور کرتار ہے۔لفظ سلای سے آ دی کا ہر جوڑ اورانگل کے پورمراد ہیں۔بعض نے کہا کہ ہر جوف دار ہڑی کوسلای کہاجا تا ہے واحداور جمع کے لئے یمی

لفظ ہے۔ بعض نے اسے لفظ سلامید کی جمع کہا ہے۔

باب:مصحف یعنی لکھا ہوا قرآن مجید لے کردشن بَابُ كَرَاهِيَةِ السَّفَرِ بِالْمَصَاحِفِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُّوِّ کے ملک میں جانامنع ہے

تشویج: وتمن بر مرادوہ ملک ہے جس کی حکومت اسلامی حکومت سے اسلام کے خلاف برسر پریار ہوجے دارالحرب کہاجا تا ہے۔

اور محدین بشرسے ای طرح مروی ہے۔وہ عبیداللہ سے روایت کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ يُرْوَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ عَنْ

وہ نافع سے وہ ابن عمر وُلِيُنَهُما سے اور وہ نبی کریم مَالِثَيْم سے اور عبيدالله كے عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ نَافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ساتھ اس مدیث کوئر بن اسحاق نے بھی نافع سے ،انہوں نے ابن عمر واللہ اُ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا. وَتَابَعَهُ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنْ نَافِع

عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلِّكُمْ. وَقَدْ سَافَرَ ے روایت کیا ہے اور خود نی کریم مالی ایکے سے ساتھ دشمنوں ك علاق ميس مفركيا، حالانكدوه سب حضرات قرآن مجيد ك عالم تهد النُّبيُّ مُلْكُامٌ وَأَصْحَابُهُ فِي أَرْضِ الْعَدُوّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْقُرْآنَ.

تشویج: اس سے امام بخاری مسینی کی بیفرض نہیں ہے کہ معصف کادشمن کے ملک میں لے جانا جائز ہے کیونکہ معصف کی بات اور ہے اور حافظ قرآن کا دشمن کے ملک میں جانا تو کسی نے منع نہیں رکھا ہے۔ پس ایپااستدلال امام بخاری مُؤاللة کی شان سے بعید ہے۔ بلکے فرض امام بخاری مُؤاللة کی ہیہے کہ باب کی حدیث میں جس قرآن کو لے کر دشمن کے ملک میں سفر کرنے میں منع کیا ہے اس سے مرادمصحف ہے یعنی لکھا ہوا قرآن نہ دہ قرآن جو ما فظول کے سینے میں ہوتا ہے۔ (وحیدی)

آج ونیا کاکوئی ملک ایسانیں ہے جہال کی نہ کی صورت میں قرآن مجیدنہ فیج چکا ہواور بیقرآن مجیدے لئے فتح مبین ہے جو بفضلہ تعالی حاصل شدہ ہے۔

٢٩٩٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ (۲۹۹۰) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا،ان سے امام مالک موشیعہ نے ،ان سے نافع نے اوران سے عبداللہ بن عمر والفجانا نے کدرسول الله مَاللَّيْظِم مَالِكِ، عَنْ نَافِعَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ نے دشمن کےعلاقے میں قرآن مجید لے کر جانے سے منع فرمایا تھا۔ رَسُولَ اللَّهِ مَكْنَاكُمُ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُورِ. [مسلم: ١٤٨٣٩ ابوداود:

> ١ ٢٦٦؛ ابر ماجه: ٢٨٧٩] محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الْجِهَادِ

جهادكابيان

تشویج: وشمن کے علاقوں میں قرآن پاک لے کر جانے ہے اس لئے روکا تا کہ اس کی بے حرمتی نہ ہو، کیونکہ جنگ وغیرہ کے مواقع پر ہوسکتا ہے کہ قرآن مجيدوتمن كے ہاتھ لگ جائے اوروہ اس كى تو بين كريں يعض دشمنان اسلام كى طرف سے ايسے واقعات اب بھى ہوتے رہتے ہيں -كما گرقر آن مجیدان کے ہاتھ لگ جائے تو وہ بےحرمتی میں کوئی سمز نہیں جھوڑتے ، حالانکہ بیحر کت اخلاق وشرافت سے بہت ہی بعید ہے۔جس کتاب کو دنیا کے کروڑوں لوگ اپنی مذہبی مقدس کتاب مانتے ہیں،اس کی اس طور بے حرمتی کرنا گویاد نیا کے کروڑوں انسانوں کاول دکھانا ہے۔ایسے گتاخ لوگ کسی نہ کسی شکل میں اپنی حرکتوں کی سزا بھکتے رہتے ہیں ۔جیسا کہ شاہدہ ہے۔اسلام کی پاکیزہ تعلیم یہ ہے کہ سی بھی آسانی زہبی کتاب کا حتر ام ضروری ہے جو

اس کی حد کے اندر ہی ہونا جا ہے بشرطیکہ وہ کتاب آسانی کتاب ہو۔

بَابُ التَّكْبِيْرِ عِنْدَ الْحَرُْبِ

باب: جنگ کے وقت نعر ہ تکبیر بلند کرنا ٢٩٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا (۲۹۹۱) ہم سے عبداللہ بن محد مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عیینے نے بیان کیا،ان سے ابوب ختیانی نے،ان سے محمد بن سرین نے أُنُس قَالَ: صَبَّحَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ خَيْبَرَ وَقَدْ

اوران سے انس رالفن نے میان کیا کہ صبح ہوئی تو نبی کریم مَوَالْيَامُ حير ميں خَرَجُوا بِالْمَسَاحِيْ عَلَى أَغْنَاقِهِمْ، فَلَمَّا دافل تھے۔ اسنے میں وہاں کے رہنے والے (بہودی) پھاؤڑے اپنی گردنوں پر لئے ہوئے نگلے۔ جب آنخضرت مَالَّيْظِم کو (آپ کے الشکر رَأُوهُ قَالُوا: هَذَا مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ، مُحَمَّدٌ وَالْخَمِيْسُ. فَلَجَأُوْٓا إِلَى الْحِصْنِ، فَرَفَعَ سمیت) دیکھاتو چلااٹھے کہ پیٹھ کشکر کے ساتھ (آگئے) مجمد کشکر کے ساتھ!

النَّبِيُّ مُكْتُكُمُ يَدَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ، خَرِبَتْ (مَا الْيَالِمُ ) چنانچده وسب بھاگ كرقلعه ميں پناه گزين ہو گئے۔اس وقت نبي خَيْبُرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قُوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ كريم مَنَا فِينَا فِي إِن عَمِيهِ اللهِ الله الْمُنْلُوِيْنَ)). وَأَصَبْنَا خُمَّرًا فَطَبَخْنَاهَا، موا کہ' خیبرتو تباہ ہو چکا۔ کہ جب کسی قوم کے آگٹن میں ہم اتر آتے ہیں تو

ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہوجاتی ہے۔"اور انس والنو نے بیان فَنَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ مُؤْكِكُمُ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کیا کہ ہم کوگد سے مل گئے ، اور ہم نے انہیں ذی کرکے پکانا شروع کردیا يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ، فَأَكْفِيَتِ

که نی کریم منافیظ کے منادی نے پکارااللہ اوراس کے رسول منافیظ متہیں الْقُدُورُ بِمَا فِيْهَا. تَابَعَهُ عَلِيٌّ عَنْ سُفْيَانَ: رَفَعَ گدھے کے گوشت سے منع کرتے ہیں۔ چنانچہ ہانڈیوں میں جو پچھ تھا، النبي مَا اللهُ مَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ .

سب الث دیا گیا۔اس روایت کی متابعت علی نے سفیان سے کی ہے کہ [راجع: ٣٧١] [نسائي: ٦٩، ٢٥٢] رسول الله مَثَاثِينَ مِن اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے تھے۔

تشويج: رسول كريم مَنَا يُنْفِرُ ن خيرين واخل موت وقت نعره تكبير بلند فرمايا، اس سے باب كا مطلب ثابت موا۔ برمناسب موقع پر شوكت اسلام ے اظہادے لیے نعرہ تکبیر بلند کرنا اسلامی شعار ہے۔ محرصد افسوس کہ آج کل کے بیشتر نام نہاد مسلمانوں نے اس پاک نعرہ کی اہمیت گھٹانے کے لئے ''نعره رسالت یارسول الله'' ۔''نعره غوثیہ یا شخ عبدالقادر جیلانی'' جیسے شرکہ نعرے ایجاد کر کے شرک دبدعت کا ایبا دروازہ کھول دیا ہے جوتعلیمات

اسلام کے مرامر رہیں ہے۔اللدان کو ہدایت نصیب فر مائے۔ ا پیے نعرے لگانا شرک کا ارتکاب کرنا ہے جن سے اللہ اور اس کے رسول مَا اِنْتِيْنَمُ اور اوليا کی بھی نافر مانی ہوتی ہے۔ مگر مسلمان نمائشر کوں نے ان کو محبت رسول مَلْ النَّیْمُ اور محبت اولیا ہے جبیر کیا ہے جو سراسر شیطانی و حوکا اور ان کے نفس امارہ کا فریب ہے۔

جهادكابيان

(۲۹۹۲) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا ، ان سے عاصم نے ، ان سے ابوعثان نے ، ان سے ابوموی

اشعرى وللنيئ نے كہم ايك سفريس رسول الله مَاليَّيْنِ كے ساتھ تھے۔ جب

مم كسى وادى ميں اترتے تو لا الدالا الله اور الله اكبر كہتے اور جارى آ واز بلند

موجاتی اس لئے نبی اکرم مَاليَّيْمَ نے فرمایا:"اے لوگو! اپنی جانوں پررم

کھاؤ، کیونکہتم کسی بہرے یاغائب خدا کونہیں پکاررہے ہو۔وہ تو تمہارے

ساتھ ہی ہے، بے شک وہ سننے والا اور تم سے بہت قریب ہے۔''

#### **باب**: بہت چلا کرتکبیر کہنامنع ہے

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنْ رَفْع الصَّوْتِ فِي التَّكْبِيرُ

٢٩٩٢ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ،

عَنْ أَبِي مُوْسَى الْأَشْعَرِي قَالَ: كُنَّا مَعَ

رَسُوْلِ اللَّهِ كُنُّنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ هَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا، فَقَالَ

النَّبَى طَلَّكُمَّا: ((يَا أَيُّهَا النَّاسُ! ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا،

إِنَّهُ مَعَكُمْ، إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ)). [اطرافه في: ٥٠٤٥، ٢٤٠٩، ٦٢٠، ٢٣٨٦] [ابوداود:

١٥٢٦، ١٥٢٧؛ ترمذي: ٣٤٦١؛ ابن ماجه:

تشويج: قسطلانی فطری نقل کیا کداس مدیث سے ذکر بالجرکی کرامیت ثابت ہوئی اور اکثر سلف صحاب اور تا بعین کا یہی تول ہے۔ میں (مولانا وحیدالزماں ) کہتا ہوں شختین اس باب میں بیہ ہے کہ سنت کی ہیروی کرنا جا ہے جہاں جہر نبی کریم مُلاثینًا مے منقول ہے وہاں جہر کرنا بہتر ہے۔ جیسے اذان میں اور باقی مقاموں میں آ ہستہ ذکر کرنا بہتر ہے ۔بعض نے کہااس حدیث میں جس جبر سے آپ مَاکَتْتِوْم نے منع فر مایا وہ بہت زور کا جبر ہے جس سے ا لوگ پریثان ہوں، نہ جبرمتوسط، بالجملہ بہت زور سے نعرے مارنا اور ضربیں لگانا جیسا کہ بعض درویشوں کامعمول ہے،سنت کے خلاف ہے اور نبی كريم مَنَاتِيْنِهُ كي پيروي ان پيرول كي پيروي يرمقدم ہے۔ (وحيدي)

مر اسلای شان وشوکت کے اظہار کے لئے جنگ جہاد وغیرہ مواقع پرنعرہ تجبیر بلند کرنا بدامرد گیر ہے جبیبا کہ پیچھے ندکور ہوا۔ روایت میں اللہ کے ساتھ ہونے سے مرادیہ ہے کہ وہ ہرونت تمہاری ہربلنداور آ ہتہ آ واز کوسنتا ہے اورتم کو ہرونت وہ دیکھر ہاہے۔وواپی زات والاصفات سے عرش

عظیم پرمستوی ہے۔ مگرایے علم اور سمع کے لحاظ سے ہزانسان کے ساتھ ہے۔ بَابُ التَّسْبِيْحِ إِذَا هَبَطُ وَادِيًّا

٢٩٩٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ،

عَنْ سَالِمٍ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ

عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا، وَإِذَا

باب: نسی تیبی جگه میں اتر تے وقت سجان اللہ کہنا (۲۹۹۳) ہم سے محد بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ

نے بیان کیا، ان سے حسین بن عبدالرحل نے ان سے سالم بن الی الجعد بر) چڑھتے ، تو اللہ اکبر کہتے اور جب (کسی نشیب میں) اترتے تو سجان

اللُّدكتِ تھے۔

نَزَلُنَا سَبَّحْنَا. [طرفه في: ٢٩٩٤]

ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهادكابيان

باب: جب کوئی بلندی پرچڑ ھے تواللہ اکبر کھے

(۲۹۹۳) ہم سے محد بن بشار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن عدی

نے بیان کیا،ان سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے حسین بن عبدالرحلٰ نے،

ان سے سالم نے اوران سے جابر بن عبداللہ واللہ ان بیان کیا کہ جب ہم

بلندی پرچ مصتے تو الله اکبر کہتے اورنشیب میں اتر تے تو سجان الله کہتے

(۲۹۹۵) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبدالعزیز بن الىسلمدنے بيان كيا،ان سے صالح بن كيبان نے،ان سے سالم بن

عبدالله نے اور ان سے عبداللہ بن عرفظ النظمان نے بیان کیا کہ جب می

كريم مَا النَّيْزُمُ فِي ياعمره سے واپس ہوتے ، جہاں تك ميں سجھتا ہوں يوں كہا

جبآب جہاد سے اوشتے ،توجب بھی آپ کسی بلندی پر چڑھتے یا (نشیب

ے ) ككر يلے ميدان ميل آتے تو تين مرتبداللداكبر كتے -فرماتے "الله

**€282/4** 

كِتَابُ الْجِهَادِ

تشويج: كوئى بھى سفر ہو، رائے میں نشیب وفراز اكثر آتے ہى رہتے ہیں۔الہذااس ہدایت پاک كو مدنظر ركھنا ضرورى ہے۔ يہال سفر جہاد كے لئے اس امر کامشروع ہونامقصود ہے۔

# بَابُ التَّكْبِيرِ إِذَا عَلَا شَرَفًا

٢٩٩٤ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ

أْبِيْ عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حُصَيْن بْن عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ سَالِم، عَنْ جَابِر بْن

عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبُّرْنَا، وَإِذَا تَصَوَّبْنَا سَبِّحْنَا. [راجع: ٢٩٩٣]

٢٩٩٥ حَدَّثَنَا غَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ:

حَدَّثَنِي عَبْدُالْعَزِيْزِ بنُ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ صَالِح ابْنِ كَيْسَانَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ عُلْكُم اذَا

قَفَلَ مِنَ الْحَجُّ أَوِ الْعُمْرَةِ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا قَالَ: الْغَزْوِ يَقُوْلُ كُلَّمَا أَوْفَى عَلَى ثَنِيَّةٍ أَوْ فَدْفَدِ كَبَّرَ ثَلَاثًا ثُمَّ قَالَ: ((لَا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ،

وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آنِبُوْنَ تَانِبُوْنَ

عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَخْرَابَ

وَحُدَهُ)). قَالَ صَالِحٌ: فَقُلْتُ لَهُ: أَلَمْ يَقُلْ عَبْدُ اللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ قَالَ: لا. [داجع:١٧٩٧]

ك سوا اوركوني معبودنييس وه ايك ب،اس كاكوني شريك نييس، ملك اس كا ہے اور تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں اوروہ ہر کام پر قدرت رکھتا ہے۔ہم

والیس مورے ہیں توبرکرتے ہوئے،عبادت کرتے ہوئے،ایے رب کی

بارگاه مس تجده ریز موتے اوراس کی حدیر صفح موسے ،اللدنے اپناوعده کے کر دکھایا اور اینے بندے کی مدد کی اور تنہا ( کفار کی) تمام جماعتوں کو

فكست دے دى۔ ' صالح نے كہا كہ ميں نے سالم بن عبداللہ سے يو چھا كيا عبدالله بن عمر والنائد الفظ آ بون كے بعدان شاء الله نبیس كها قفا تو انہوں

نے بتایا کئییں۔ تشريع: رسول كريم مَن المُنظِم في حديد وروم من صدق الله وعده النع كالفاظفر وه خندق كموقع برارشا وفرنائ متح ، اور ججة الوداع يواليي ر می جب گداسلام کوفت کال موجی می اب می ان پاک ایام کی یاد تازه کرنے کے لئے ان جملہ کلمات طیبات کوایے مبارک مواقع پر پڑھا جاسکتا ہے۔لفظ مبارک ان شا واللہ کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے نہ کہ ماضی کے،ای لئے اس موقع پر جو ماضی سے متعلق تھا،حضرت عبداللہ بن عمر ٹھن نے لفظ

**باب:** مسافر کواس عبادت کا جووه گھر میں رہ کر کیا

بَابٌ: يُكْتَبُ لِلْمُسَافِرِ مِثْلُ مَا

ان شاوالله نبیس کها۔

كرتا تھا ثواب ملنا ( گودہ سفر میں شرکر سکے )

كَانَ يَعْمَلُ فِي الْإِقَامَةِ

٢٩٩٦ ـ حَدَّثَنَا مَطَرُ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا

يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، أَخْبَرَنَا الْعَوَّامُ، حَدَّثَنَا

إِبْرَاهِيْمُ أَبُوْ إِسْمَاعِيْلَ السَّكْسَكِيُّ، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبًا بُرْدَةً، وَاصْطَحَبَا، هُوَ وَيَزِيْدُ

ابْنُ أَبِيْ كَبْشَةَ فِيْ سَفَرٍ، فَكَانَ يَزِيْدُ يَصُوْمُ فِي السَّفَرِ فَقَالَ لَهُ أَبُو بُرْدَةَ: سَمِعْتُ أَبًا

مُوْسَى مِرَارًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْكُمُ: ((إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ، كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا

كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا)). [ابوداود: ٣٠٩١]

تشويج: باب مين مسافر سے سفر جهاد كامسافر مراد ہے۔اس كے بعد جرنيك سفر كامسافر جس سے مجودى كى وجد سے بہت سے نوافل، ورو، وظاكف، نماز تنجد وغیرہ ترک ہوجاتی ہیں۔ یہ اللہ کافضل ہے کہ ایسے مسافر کے لیے ان جملہ اعمال صالحہ نافلہ کا تواب ملتار ہتا ہے۔ جووہ حالت حضر میں کرتار ہتا تھااوراب حالت سفر میں وہ عمل ان سے ترک ہو گئے ۔مسلمان مریض کے لیے بھی یہی تھم ہے۔ بیاللہ کافضل ہے جوامت محمدیہ مثل فینم کی خصوصیات میں ہے ہے۔ بیاللہ کامحص فضل ہے کہ سنو وحضر ہر جگہ جھے ناچیز کاعمل تسوید بخاری شریف جاری رہتا ہے۔ جسے میں نفلی عبا دات کی جگہ ادا کرتا رہتا ہوں۔ الله قبول كر اورخلوص عطاكر المرأمين

#### باب: اکیلے سفر کرنا

ا قامت یاصحت کے وقت پیرکیا کرتا تھا۔''

(۲۹۹۷) ہم سے حیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے، کہاکہ ہم سے محد بن منکدر نے بیان کیا، کہاکہ میں نے جابر بن کیلئے ) غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کو پکارا، تو زبیر رہائٹیؤ نے اس کے لئے كهاكديس حاضر مول \_ پھرآپ مَلَاثِيْظِم نے صحابہ كو يكارا، اوراس مرتبہ بھى زبیر ولی نیز نے اپنے کو پیش کیا، آپ مالٹیز کم نے چر پکارا، اور پھرزبیر ولی نیز نے اپنے کوپیش کیا،رسول مَالتَّیْمُ نے آخرفر مایا که' ہرنی کےحواری ہوتے ہیں میرے حواری زبیر ہیں۔' سفیان نے کہا کہ حواری کے معنی معاون مددگار کے ہیں (یاوفادار محرم راز کوحواری کہا گیا ہے)۔

(۲۹۹۲) ہم سےمطر بن فضل نے بیان کیا،انہوں نے کہا ہم سے یزید بن

ہارون نے بیان کیا، انہول نے کہا ہم سے عوام بن حوشب نے بیان کیا،

انہوں نے کہا ہم سے ابراہیم ابوا ساعیل سکسکی نے بیان کیا، انہوں نے

کہا کہ میں نے ابو بردہ بن ابی موئی ہے سنا، وہ اور یزید بن ابی کہشہ ایک

سفر میں ساتھ تھے اوریز پدسفر کی حالت میں بھی روز ہ رکھا کرتے تھے۔

ابوبردہ نے کہا کہ میں نے (اینے والد) ابوموی اشعری دافتہ سے بارہا

سنا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ نبی کریم مَثَالِیْزُم نے فرمایا کہ' جب بندہ بیار ہوتا ہے

یا سفر کرتا ہے تو اس کے لئے ان تمام عبادات کا تواب لکھا جاتا ہے جنہیں

٢٩٩٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَالُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ يَقُولُ: نَدَبَ النَّبِيُّ مُكْلِكُمُ

بَابُ السَّيْرِ وَحُدَهُ

النَّاسَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ، قَانْتَدَبُّ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ، ثُمَّ نَدَبَهُمْ فَانْتَدَبَ الزُّبَيْرُ ثَلَاثًا، قَالَ النَّبِيُّ مُطْلِطُهُمْ: ((إِنَّ لِكُلِّ نَبِي حَوَارِيًّا، وَحَوَارِيُّ الزُّبَيْرُ)). قَالَ سُفْيَانُ

الْحَوَارِيِّ: النَّاصِرُ. [راجع: ٢٨٤٦]

تشوج: بعض ئے کہا حضرت میسلی قائیلا کے مانے والول کوحواری اس وجہ سے کہتے کہ وہ صفید پوشاک پہنتے تھے۔ قنادہ نے کہا حواری وہ جوخلافت کوائق، ہو یا وزیر یا تدیم ہو۔ اس مدیث سے امام بخاری میٹیا نے باب کا مطلب اس طرح فابت کیا کہ حضرت زبیرا کیلے کافروں کی فیر آلآئے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جهاد کابیان

كِتَابُ الْجِهَادِ

مے۔ یہ جنگ خندق سے متعلق ہے جے جنگ احزاب بھی کہا گیا ہے۔ سورہ احزاب میں اس کی پھے تفصیلات نہ کور میں اور کتاب المغازی میں ذکر

(۲۹۹۸) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے عاصم بن محر بن زید بن ٢٩٩٨ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ

عبدالله بن عمرنے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے باپ محمہ نے بیان کیا، اور ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُمَرَ حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيْهِ

ہم سے عاصم بن محمد بن زید بن عبداللہ بن عمر نے بیان کیا،ان سےان کے عَن ابْن عُمَرَ عَن النَّبِي مُؤْلِثًا ﴾. ﴿ حَ: وَحَدَّثُنَا أَبُو والد نے اور ان سے عبداللہ بن عرر والفئنا نے کہ نبی کریم مَنا فیلم نے فرمایا: نُعَيْمٍ: حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْن

''جتنامیں جانتا ہوں،اگرلوگوں کوبھی اسکیےسفر ( کی برائیوں ) کےمتعلق عَبْدِ اللَّهِ بْن عُمَرَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمًّا قَالَ: ((لَوُ يَعْلَمُ ا تناعلم موتاتو كوئى رات ميں اكيلاسفرنه كرتا۔''

النَّاسُ مَا فِي الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمُ مَا سَارَ رَاكِبٌ بِلَيْلٍ وَحُدَّهُ)). [ترمذي: ١٦٧٣ ابن ماجه:

بَابُ السُّرْعَةِ فِي السَّيْرِ

وَقَالَ أَبُوْ حُمَيْدٍ قَالَ النَّبِي مُلْتُعَامُّ: ((إِنِّي

مُتَعَجِّلٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتَعَجَّلَ

مَعِي فَلْيَتَعَجَّلُ)). فَلَمَّا أَشْرَفَ عَلَى الْمَدِيْنَةِ.

الْحَدِيْثِ.

تشويج: اكثر علانة السيل سفركرن كوكروه كهاب كيونكه حديث مين باكيلا مسافر شيطان ب، اوروه ، دوشيطان بين اورتين جماعت بين امام

، بخارى موالية كي فرض اس باب كے لانے سے بيہ كم ضرورت كے وقت جيسے جاجوى وغيرہ كے لئے اسكيل سفركرنا ورست ہے۔ بعض نے كہا اگر راہ میں پچھ ڈرنہ ہوتو اکیلے سفر کرنے میں کوئی قباحت نہیں اور ممانعت کی حدیث اس برحمول ہے جب ڈرہو۔ (وحیدی) آج کل ریل موٹر ہوائی جہازے سنرمجی اگر بصورت جماعت ہی کئے جا کیں تو اس کے بہت ہے فوائد ہیں جو تنہائی کی حالت میں نہیں ہیں۔سفر میں اسکیلے ہونا فی الواقع بے حد تکلیف کا موجب ہے خواہ وہ سفرریل موٹر، موائی جہاز کامھی کیوں نہو۔

**باب** سفرمیں تیز چلنا

ابوميدن بيان كياكه ني كريم مَن في من فرمايان مين مدين جلدي بنجنا جابتا موں۔اس لئے اگر کوئی تحص میرے ساتھ جلدی چلنا جا ہے تو چلے۔' بیاس

وقت موتاجب آپ مَالَيْتُو المدين كل آبادى كواين سامند كيه ليت

تشوج: مقعد باب بیہ ہے کہ کی خاص ضرورت کے تحت سفر جہادیا سفر ج یا عام سفر میں ساتھیوں سے کہدکر تیزی کے ساتھ سفر کرنا اور ساتھیوں سے آ مے چلنامعیوب بیں ہے۔

٢٩٩٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ الْمُثَنِّى: حَدَّثَنَا (۲۹۹۹) ہم سے محمر بن تنی نے بیان کیا، کہا ہم سے کی بن سعید قطان نے يَخْيَى، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ، بیان کیا،ان سے ہشام نے بیان کیا،انہیں ان کے والد نے خردی،انہوں نے بیان کیا گداسامہ بن زید والفناسے نی کریم مَثَافِیْم کے جَة الوداع کے سُئِلَ أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ كَانَ يَحْيَى يَقُوْلُ: وَأَنَا السَّمَعُ فَسَقَطَ عَنِّي عَنْ مَسِيرِ النَّبِي مَكْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَلْكُمُ سفرگى رفتار كے متعلق يو چھا كه آنخضرت مَالْفِيْزُمُ كس كس جال ير چلتے ، يجيٰ

جهادكابيان **♦**€ 285/4 **>**♦ كِتَابُ الْجِهَادِ

نے کہاعروہ نے بیھی کہاتھا ( کہیں من رہاتھا) کیکن میں اس کا کہنا مجول گیا۔غرض اسامہ ڈاٹٹٹو نے کہا آپ ذرا تیز چلتے جب فراخ جگہ پاتے تو

سواری کودوڑ ادیتے نص اونٹ کی حال جوعنق سے تیز ہوتی ہے۔

إراجع: ١٦٦٦] [مسلم: ٣١٠٦، ٣١٠٧؛ ابوداود: ۱۹۲۳؛ نسائی: ۳۰۲۳، ۳۰۵۱؛ ابن

فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: فَكَانَ يَسِيرُ الْعَنَقَ،

فَإِذَا وَجَدَ فَجُوَةً نَصَّ. وَالنَّصُّ فَوْقَ الْعَنَقِ.

ماجه: ۳۰۱۷]

تشريج: "والعنق السير السهل والفجوة الفرجة بين الشيئين والنص السير الشديدـ" (كرماني)

(۳۰۰۰) ہم سے سعید بن ابی مریم نے بیان کیا، کہا ہم کو محمد بن جعفر نے خر ٣٠٠٠ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ: أَنْبَأَنَا دی، کہا کہ مجھے زید بن اسلم نے خردی، ان سے ان کے والدنے بیان کیا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، أَخْبَرَنِيْ زَيْدٌ هُوَ ابْنُ کہ میں عبداللہ بن عمر والتی استان کے ساتھ مکہ کے راہتے میں تھا، استے میں ان کو أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْن صفیہ بنت الی عبید و النون (ان کی بوی) کے متعلق سخت باری کی خر مل ۔ عُمَرَ بِطُرِيْقِ مَكَّةً ، فَبَلَغَهُ عَنْ صَفِيَّةً بِنْتِ چنانچة پنے تيز چلناشروع كرديا اور جب (سورج غروب مونے كے أَبِيْ عُبَيْدِ شِدَّةُ وَجَع، فَأَسْرَعَ السِّيْرَ حَتَّى بعد ) شفق و وب كى تو آب سوارى سے از سے اور مغرب اور عشاء كى نماز إِذَا كَانَ بَعْدَ غُرُوبِ الشَّفَقِ، ثُمَّ نَزَلَ الماكر يرهى، چركهاكديس نے نبى كريم مثل فيلم كود يكها كدجب آب تيزى فَصَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعَتَمَةَ، جَمَعَ بَيْنَهُمَا، کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تو مغرب میں تا خیر کر کے دونو ل نمازیں (مغرب

وَقَالَ: إِنِّي رَأْيْتُ النَّبِيُّ مُلْكُامًا إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ أُخَّرَ الْمَغْرِبَ وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا.

[راجع: ١٠٩١]

(٣٠٠١) ہم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا، انہوں نے كہا ہم كوامام ٣٠٠١ حَدَّنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مالک نے خردی، انہیں ابو برے مولی سی نے ، انہیں صالح نے اور انہیں مَالِكٌ، عَنْ سُمِّيٌّ، مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ أَبِيْ صَالِح، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُثَّلِثُهُمُ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُثَّلِثُهُمُ

اورعشاء)ایک ساتھ ادافر ماتے۔

ایک کرا ہے، آ دمی کی نیند، کھانے پینے سب میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے۔اس قَالَ: ((السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ، يَمُنَّعُ أَحَدَكُمُ لئے جب مسافرا پنا کام پورا کر لے تواسے جلد گھرواپس آ جا تا جا ہے ۔'' نَوَمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهُمَتُهُ فَلْيُعَجِّلُ إِلَى أَهْلِهِ)). [راجع: ١٨٠٤]

تشويع: احاديث بالامين آواب مغر بتلايا جار باب جن مين سفر جهاد بعى واخل بيدوالهي كامعالمه حالات يرموقوف ب- بهرحال فراغت ك بعد گھر جلد واپس ہونا آ واب سفریش سے ہے۔ گزشتہ صدیث میں اگر چے مغرب وعشاء کی نماز کوملا کر پڑھنے ہے جمع تاخیر مراو ہے۔ مگر دوسری روایت کی بنایر جمع تقدیم بھی جائز ہے۔

باب: اگر الله کی راه میں سواری کے لئے گھوڑا بَابٌ: إِذَا حَمَلَ عَلَى فَرَسِ جهادكابيان 286/4

### دے پھراس کو بکتا یائے؟

فَرَآهَا تُبَاعُ

(٣٠٠٢) جم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خبر دی، انہیں نافع نے اور انہیں عبداللہ بن عمر والفیمانے کے عمر بن خطاب والفیر

٣٠٠٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، حَمَلَ عَلَى فَرَسِ فِي

نے ایک گھوڑ االلہ کے راہتے میں سواری کے لئے دے دیا تھا، پھر انہوں نے دیکھا کہ وہی گھوڑا فروخت ہور ہاہے۔انہوں نے چاہا کہاسے خرید

سَبِيْلُ اللَّهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ، فَأَرَادَ أَنْ يَبْتَاعَهُ، فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلا تَعُدُ فِي صَدَقَتِكَ)). [راجع: ١٤٨٩]

لیں ۔ لیکن جب رسول اللہ مَاٰ النَّیْزِ سے اجازت جا،ی تو آپ نے فرمایا کہ "ابتم اسے نہ خرید و، اور اپنے صدقہ کووالی نہ پھیرو'

تشويع: ايى چزجوبطورصدقه خيرات كى كودردى جائاس كاوالى قيت در كرجى ليناجا ئزنبيس ب،جيساكه يهال فدكورب

٣٠٠٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْدِ، قَالَ: سَمِعْتُ

(٢٠٠٣) جم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا ہم سے امام ما لک میکونید نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے ان کے والد نے کدیس نے عمر بن خطاب والنیز سے سنا،آپ فرمارے منے کہ میں نے الله كراسة مين ايك كهور اسواري كيلئ ديا، اورجع ديا تفاوه اسے ييخ لگا۔ یا (آپ نے بیفر مایا تھا کہ) اس نے اسے بالکل کمزور کردیا تھا۔اس

عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ: حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَابْتَاعَهُ أَوْ فَأَضَاعَهُ

لئے میراارادہ ہوا کہ میں اسے واپس خریدلوں ، مجھے بیہ خیال تھا کہ وہ شخص ست داموں پراسے ج دے گا۔ میں نے اس کے متعلق نبی کر یم مال فیام ے جب بوچھاتو آپ مَاليَّيَمُ نے فرمايا: "اگروه گھوڑ اسمبيل ايك درجم ميل

أَنَّهُ بَائِعُهُ بِرُخْصٍ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ مَا لَكُمَّ فَقَالَ: ((لَا تَشْتَرِهِ وَإِنْ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ الْعَائِدَ فِي هِبَيِّهِ كَالْكُلْبِ يَعُوْدُ فِي قَيْنِهِ)). [راجع: ١٤٩]

الَّذِي كَانَ عِنْدَهُ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، وَظَنَّتُ

مل جائے پھر بھی اسے نہ خرید نا۔ کیونکہ اپنے ہی صدقہ کو واپس لینے والا اس کتے کی طرح ہے جواپی قے خودہی چا ٹا ہے۔'

### بَابُ الْجِهَادِ بِإِذْنِ الْأَبُوَيْنِ

### **باب**: ماں باپ کی اجازت لے کر جہاد میں جانا

تشويج: ماں باپ كى اطاعت اوران سے سلوك كرنا فرض مين ہے اور جہاد فرض كفايہ ہے۔ اس لئے جمہور علىا كا قول ہے كما كر ماں باپ مسلمان ہوں اور وہ جہاد کی اجازت ندویں تو جہاویں جانا حرام ہے۔ اگر جہا دفرض عین ہوجائے تب ماں باپ کی اجازت کی ضرورت نہیں۔اور واوا، وادی، نانا، افی کابھی تھم ماں پاپکاہے۔(وحیری)"قال جمهور العلماء ویحرم الجهاد اذا منع الابوان او احدهما بشرط ان یکونا مسلمین لان برهما فرض عين عليه والجهاد فرض كفاية فاذا تعين الجهاد فلا اذن\_" (فتح)

(٣٠٠٨) ہم سے آ دم بن الى اياس نے بيان كيا، كہا ہم سے شعبہ نے كہا، ہم سے حبیب بن ابی ثابت نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابوالعباس شاعر الْعَبَّاسِ الشَّاعِرَ وَكَانَ لَا يُتَّهَمُ فِي حَدِيثِهِ صحانا، الوالعباس (شاعر ہونے كے ساتھ) روايت حديث ميں بھي ثقة

٣٠٠٤ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِيْ ثَابِتٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بِنَ عَمْرِ و يَقُولُ: جَاءَ اورقابل اعمّاد تص، انهول نے بیان کیا کہ میں نے عبدالله بن عمر و رُالْتُهُا ہے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<>€(287/4)≥<>>

رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ مُكْتُكُمٌ فَاسْتَأْذَنَهُ فِي الْجِهَادِ

سا، آپ بیان کرتے تھے کہ ایک سحابی نبی کریم مَالی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوتے اور آپ مَالِيَّةُ إِسے جہاديس شركت كى اجازت جابى ۔ آپ

نے ان سے دریافت فرمایا: "كیاتہارے مال باپ زندہ ہیں؟" انہوں

ن كهاكه جي بال التب من اليكم في المايان في الميس من جهاد كروك (لعني ان کوخوش رکھنے کی کوشش کرو)۔

باب: اونول کی گردن میں مفنی وغیرہ جس سے

تشویج: کینی ان کی خدمت بحالا نا یمی تیراجهاد ہے۔ای سے امام بخاری میشید نے باب کا مطلب نکالا کہ ماں باپ کی رضامندی جہاد میں جانے ے واسطے لینا ضروری ہے۔ کیونکہ نبی کریم مَن النیزام ان کی خدمت جہاد پرمقدم رکھی۔ کہتے ہیں کدحضرت اولیں قرنی میشید کی والدومنعیفرزندہ تھیں، اور بیان کی خدمت میں معروف تھے۔اس لئے نی کریم مالینظم کی خدمت بابرکت میں حاضر نہ ہوسکے اور محابیت کے شرف سے محروم رہ محنے \_(وحیدی)

> بَابُ مَا قِيْلَ فِي الْجَرَسِ وَنَحُوهِ فِي أُغْنَاق الْإِبل

مِنْ وَتَرِ أَوْ قِلَادَةٌ إِلَّا قُطِعَتُ)). [مسلم:

فَقَالَ: ((أَحَيُّ وَالِدَاكَ؟)) قَالَ: نَعَمْ, قَالَ:

[مسلم: ۲۰۰۲، ۲۰۵۲؛ ابودآود: ۲۹۵۲۹

((فَفِيهُهِمَا فَجَاهِذُ)). [طرِفه في: ٢٩٧٥]

ترمذي: ۱۶۷۱؛ نسائي: ۳۱۰۳]

آ واز نکلے لئکا نا کیساہے؟ (٣٠٠٥) جم سے عبداللہ بن يوسف في بيان كيا، كما جم سے امام ٥٠٠٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَبَا ما لك وسليد في الله عبدالله بن الى بكرف ، انبيل عباد بن تميم في مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَبَّادِ اور انہیں ابوبشیر انصاری والٹن نے کہوہ ایک سفر میں رسول کریم منافیز کے ابْن تَمِيْمِ، أَنَّ أَبَا بَشِيْرِ الْأَنْصَارِيِّ أُخْبَرَهُ ساتھ تھے۔عبداللہ (بن ابی بکر بن حزم رادی حدیث) نے کہا میرا خیال أَنَّهُ، كَانَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَثِّكُمْ فِي بَعْضِ

بابوبير ن كهالوك إنى خواب كامول ميس تع كدرسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُمُ فَ أَسْفَارِهِ قَالَ عَبْدُاللَّهِ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: ا پناایک قاصد (زید بن حارثہ ڈاٹنٹ ) بیاعلان کرنے کے لئے بھیجا کہ جس وَالنَّاسُ فِيْ مَبِيْتِهِمْ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ مُثْلِثَكُمْ محض کے اونٹ کی گردن میں تانت کا گنڈ اہویا یوں فرمایا کہ جو گنڈا (ہار) رَسُولًا: ((أَنْ لَا يَبْقَيَنَّ فِي رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ

ہووہ اسے کاٹ ڈالے۔

تشوميج: معلوم ہوا كركى جانور كے محلے ميں محض زينت اور تفاخر كے لئے تھنٹى ياكوئى اور باج ك قتم كالئكا نامنع ہے۔ "قال ابن الجوزى و فى المراد بالاوتار ثلاثة اقوال احدهم انهم كانوا يقلدون الابل اوتار القسي لثلا يصيبها العين بزعمهم فامروا بقطعها اعلاما بان الاوتار لاترد من امر الله شينا-" يعني بهلاقول بيكه جهلائ عرب اونول كلول مين كوكي تانت بطورتعويذ لفكادين تاكهان كونظر بدنه گئے۔ پس ان کے کاٹ چینئنے کا تھم دیا گیا ، تا کہ وہ جان لیں کہ اللہ کے تھم کو بیلوٹانہیں سکتی ۔

دوسرا قول بیکدایسے تانت وغیرہ جانوروں کے گلوں میں افکانے اس خوف مے منع کئے گئے کمکن ہورہ ان کے ملے میں تک ہوکران کا گلا گھونٹ دیں یاکسی درخت سے الجھ کر تکلیف کا باعث بن جا ئیں اور جانوروں کو ایڈ اپنچے۔

تیسرا قول بیکہ وہ تھنٹے لٹکاتے حالانکہ بجنے والے تھنٹوں کی جگہ میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ امام بخاری ویشانیہ نے واقطنی کی روایت كرده أس *حديث براشاره كيا ہے۔ جس ميں صاف يول ہے:*"لا تبقين قلادة من و تر و لاجرس في عنق بعير الا قطع۔"يعني كي بھي عانور جهاد کابیان

**باب:** چوشخص اینانام مجاہدین میں کھوادے

دی جانگتی ہے (کہ جہاد میں نہ جائے)۔

پھراس کی عورت مج کو جانے لگے یا اور کوئی عذر پیش آئے تو اس کواجازت

بیان کیا،ان سے عمرو بن دینار نے،ان سے ابومعبد نے اوران ہے ابن

''کوئی مردکسی (غیرمحرم)عورت کے ساتھ تنہائی میں نہ بیٹھے اورکوئی عورت

اس وقت تك سفرندكرے جب تك اس كے ساتھ كوئى اس كامحرم ند ہو۔''

اتنے میں ایک صحابی کھڑے ہوئے اور عرض کیا، یارسول اللہ! میں نے فلاں

جہادیس اپنا نام کھوا دیا ہے اور ادھر میری بوی حج کے لئے جارہی ہیں۔

آپ مَالْيَيْزُم نِ فرمايا: " پھرتو جااورا پني بيوي كے ساتھ جج كر\_"

كِتَابُ الْجِهَادِ کے ملے میں کوئی تانت ہویا محنشہ وہ باتی ندر کھے جائیں (فتح الباری)

### بَابُ مَنِ اكْتُتِبَ فِي جَيْشِ

فَخَرَجَتِ امْرَأْتُهُ حَاجَّةً وَكَانَ لَهُ عُذْرٌ هَلْ

٣٠٠٦ حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا

(۳۰۰۲) م سے قتید بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عید نے سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ أَبِي مَعْبَدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ اللَّهِ يَقُولُ: ((لاَّ يَخُلُونَ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ، وَلَا تُسَافِرَنَ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا مَخُرَمٌ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ

> اللَّهِ! اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا، وَخَرَجَتِ امْرَأْتِيْ حَاجَّةً . قَالَ: ((اذُّهَبْ

فَحُجٌّ مَعَ امْرَأْتِكَ)). [راجع: ١٨٦٢]

تشویج: کیونکداس کی عورت کے ساتھ دوسرا مرونہیں جاسکتا اور جہاد میں اس کے بدل دوسرا شخص شریک ہوسکتا ہے تو آپ نے ضروری کام کوغیر ضروری پرمقدم رکھا۔عورت اپن شخصیت میں ایک منتقل حیثیت رکھتی ہے۔اس لئے وہ اپنے مال سےخود حج پر جاسکتی ہے مگر خاوند کا ساتھ ہونا یا اس کی طرف ہے کئی ذی محرم کا ساتھ بھیج دینا ضروری ہے۔

بَابُ الْجَاسُوس

**باب**: جاسوس کابیان

وَالنَّجَسُّسُ: النَّبَحُثُ، وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: لفظ جاسوس بَحس عنكلا بِ يَعْنَكَى چِيزِ كُهود كر نكالنا اور الله تعالى في ﴿ لَا تَتَجِدُواْ عَدُونِي وَعَدُونَكُمْ أَوْلِياءَ ﴾ مورة محند مين فرماياكذ اسلمانو! مير اورايين وشنول كودوست نه بناؤن

تشوج: لینی کافروں کے لئے جاسوی کرنامنع ہے جیسے حاطب نے کی تھی کہ شرکوں کو مسلمانوں کے آنے کی خبردے دی، البته مسلمانوں کی طرف ہے جاسوی درست ہے۔ نی کریم مَلَاتِیْز نے ایک شخص کو جاسوں بنا کر بھیجا تھا۔اور جنگ کا کام بغیر جاسوی کے چل ہی نہیں سکتا۔سورہ معتنہ کی آیت منقولہ سے امام بخاری میں شدید نے کافرول کی طرف سے جاسوی کی ممانعت نکالی، کیونکہ جاسوس جن کا جاسوس ہوتا ہے ان کا دوست ہوتا ہے اور ان کو فائدہ پہنچا تاہے۔(وحیدی)

(٥٠٠٠) م سعلى بن عبدالله نے بيان كيا، كها مم سے سفيان بن عيينه نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن دینارنے بیان کیا، سفیان نے سیحدیث عمرو بن دینار سے دومرتب تی تھی۔انہوں نے بیان کیا کہ مجھے حسن بن محرنے خروی، کہا کہ مجھے عبیداللہ بن ابی راقع نے خروی، کہا کہ میں نے حضرت

سُفْيَانٌ، قَالَ عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ: سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرْتَيْنِ، أُخْبَرَنِي حَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، أُخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ أَبِيْ رَافِع، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا

٣٠٠٧ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

جهادكابيان \$€(289/4)≥\$>

على رفائفي سے سنا، آپ بيان كرتے تھے كدرسول الله مَاليَّيْمُ نے مجھے اور زبیراورمقدادین اسود (می اُنتیم) کوایک مهم پر جیجااور آپ نے فرمایا در نکاوحی

کہ جبتم لوگ روضہ خاخ (جومدینہ سے بارہ میل کے فاصلہ پرایک جگہ کا

نام ہے) پر بہنچ جاؤتو وہاں ایک برهیاعورت مهیں اونٹ پرسوار ملے گی اور اس کے پاس ایک خط ہوگا، تم لوگ اس سے وہ خط لے لینا۔ ' ہم رواند

يَقُولُ: بَعَثَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ مَثَلِثُكُمْ أَنَا وَالزُّبَيْرَ وَالْمِقْدَادَ بْنَ الْأَسْوَدِ وَقَالَ: ((انْطَلِقُوا حَتَّى

كِتَابُ الْجِهَادِ

تَأْتُواْ رَوْضَةَ خَاخِ، فَإِنَّ بِهَا ظَعِينَةً وَمَعَهَا

كِتَابٌ، فَخُذُوهُ مِنْهَا)). فَانْطَلَقْنَا تَعَادَي خَيْلُنَا حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الرَّوْضَةِ، فَإِذَا نَحْنُ

بِالظَّعِيْنَةِ فَقُلْنَا: أُخْرِجِي الْكِتَابَ. فَقَالَتْ: مَا مَعِيَ مِنْ كِتَابٍ. فَقُلْنَا: لَتُخْرِجَنَّ

الْكِتَابَ أَوْ لَتُلْقِينَ الثَّيَابَ. فَأَخْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَا فَأَتَيْنَا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ ۚ فَإِذَا فِيْهِ

مِنْ حَاطِبٍ بن أَبِي بَلْتَعَةَ إِلَى أُنَاسٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، يُخْبِرُهُمْ بِبَعْضِ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ طَلِّكُمْ، فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مَا لَكُمَّةً: ((يَا حَاطِبُ! مَا هَذَا؟)) قَالَ:

يَارَسُوْلَ اللَّهِ! لَا تَعْجَلْ عَلَيَّ، إِنِّي كُنْتُ اَمْرَأُ مُلْصَقًا فِي قُرَيْشٍ، وَلَمْ أَكُنْ مِنْ

أَنْفُسِهَا، وَكَانَ مَنْ مَعَكَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ

لَهُمْ قَرَابَاتُ بِمَكَّةً، يَخْمُونَ بِهَا أَهْلِيْهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، فَأَحْبَبْتُ إِذْ فَاتَنِيْ ذَلِكَ مِنَ

النَّسَبِ فِيْهِمْ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا يَحْمُونَ بِهَا قَرَابَتِيْ، وَمَا فَعَلْتُ كُفْرًا وَلَا ارْتِدَادًا

وَلَا رِضًا بِالْكُفْرِ بَعْدَ الْإِسْلَامِ. فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِيْلِيَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ا

عُمَرُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! دَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنْقَ

هَذَا الْمُنَافِقِ. قَالَ: ((إِنَّهُ قَدْ شَهِدَ بَدُرًا، وَمَا

يُدْرِيْكَ لَعَلُّ اللَّهَ أَنْ يَكُونَ قَدِّ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُواْ مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ

لَكُمْ)) . فَقَالَ سُفْيَانُ: وَأَيُّ إِسْنَادٍ هَذَا!

ہوئے اور ہمارے گھوڑے ہمیں تیزی کے ساتھ لئے جارہے تھے۔ آخرہم ر د ضه خاخ پر پہنچ گئے اور وہاں واقعی ایک بوڑھی عورت موجود تھی جواونٹ بر

سوار تھی۔ ہم نے اس سے کہا کہ خط نکال۔ اس نے کہا کہ میرے یاس تو

کوئی خطنبیں لیکن جب ہم نے اسے دھمکی دی کدا گرتونے خط نہ نکالاتو تہارے کیڑے ہم خودا تاردیں کے۔اس پراس نے اپنی گندی ہوئی چوٹی

ك اندر سے خط نكال كرديا ، اور جم اسے رسول الله مَاليَيْظِم كى خدمت ميں

كے ساتھ ميں نے رہنا سہنا اختيار كرليا تھا،ان سے رشتہ ناطه ميرا كچھ بھى نہ

داری ہے اور مکہ والے اس وجہ سے ان کے عزیز وں کی اور ان کے مالوں کی حفاظت وحمایت کریں گے مگر مکہ والوں کے ساتھ میرا کوئی نسبی تعلق نہیں

ہے،اس لئے میں نے سوچا کدان پرکوئی احسان کردوں جس سے اثر لے کر

وجدسے ہرگزنہیں کیا ہے اور نداسلام کے بعد کفرسے خوش ہوکر۔رسول الله مَوَاليَّوْمُ فِي مَن كرفر مايا: " حاطب في مج كها بي-" حفزت عمر والله عن الله

نے فرمایا: ' دنہیں ، یہ بدر کی لڑائی میں (مسلمانو ب کے ساتھ مل کر ) لڑے ہیں اور تنہیں معلوم نہیں ،اللہ تعالی مجاہدین بدر کے احوال (موت تک کے )

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

لے کر حاضر ہوئے ،اس کامضمون بیرتھا، حاطب بن ابی ہلتعہ کی طرف ہے مشر کین مکہ کے چند آ دمیوں کی طرف، اس میں انہوں نے رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ كَ بعض بهيدول كي خبر وي تقى \_رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْدَ مَا يَا :

"اے حاطب! بیکیا واقعہ ہے؟" انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! میرے بارے میں عجلت سے کام نہ لیجئے۔میری حیثیت ( مکمیں) پیھی کر قریش

تھا۔آپ کے ساتھ جودوسرے مہاجرین ہیں ان کی تو کمدیس سب کی رشتہ

وہ میرے بھی عزیزوں کی مکہ میں حفاظت کریں ۔ میں نے بیکفریاار تداد کی

كها يارسول الله! اجازت ديجيح مين اس منافق كاسرارُ ادون، آپ مَلَّ لَيْمِ مَلَ

كِتَابُ الْجِهَادِ

پہلے ہی سے جانتا تھا، اور وہ خود ہی فرما چکا ہے جم جو جا ہو کرو میں تہمیں [أطرافه في:٣٠٨١، ٣٩٨٣، ٢٢٧٤، ٤٨٩٠

٦٢٥٩ ، ١٩٣٩ [مسلم: ٢٤٠١ أبوداود: ٢٦٥٠؛ معاف كرچكامول-"سفيان بن عييند في كها كه حديث كى يسند بهي كتني عده

ترمذي: ۲۳۰۵]

بَابُ الْكِسُورَةِ لِلْإِ سَارَى

تشويع: مضمون خط كايرتها" الابعدا قريش كيلوكواتم كومعلوم رب كه ني كريم مَا يَشْيَمُ ايك جرار تشكر لئي موسي تمهاري مريز آت بين \_ اگرآپ ا كيلية كين توجى الله آپ كى مدوكر كاورا پناوعده پوراكر كا، ابتم اپنابجا دُكرلو، والسلام "-

حضرت عمر ڈنافنڈ نے قانون شرعی اور قانون سیاست کے مطابق رائے دی کہ جوکوئی اپنی قوم پاسلطنت کی خبر دشمنوں کو پہنچا ئے وہ سز ائے موت کے قابل ہے لیکن نی کریم ما البین نے حضرت حاطب والنی کی نیت میں کوئی فتو زمیں دیکھااور یہ تھی کہوہ بدری صحابہ میں سے تھے جن کی جزوی لغز شوں کواللہ تعالی نے پہلے ہی معاف کردیا ہے۔اس لئے ان کی اس سیاسی غلطی کو نبی کریم مَا اللہ نظر انداز فرمادیا اور حضرت عمر ر اللہٰ کا کی رائے کو پہندنہیں فرمايا \_معلوم بواكر فرمدوارلوكول كيعض انفرادى يااجماعي معاملات ايسيجى آجات بي كدان ميس خدر بن غلطيول كوبهي نظرانداز كردينا ضروري ہوجاتا ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ فتو گا دینے ہے بل معاملے کے ہر ہر پہلو پر نظر ڈالنا ضروری ہے۔ جولوگ بغیر غور وفکر کتے سرسری طور پر فتو گا دے دیتے ہیں بعض دفعہان کے ایسے فتو ہے بہت سے فسادات کے اسباب بن جاتے ہیں۔ خاخ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک گاؤں کا نام تھا۔ اس حدیث سے الل بدر کی بھی فضیلت ثابت ہوئی کہ اللہ پاک نے ان کی جملے لغرشوں کومعاف فرمادیا ہے۔

### باب قیدیوں کو کیڑے یہنانا

(۲۰۰۸) م سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن عیینہ ٣٠٠٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ أَتِيَ بِأْسَارَى، وَأُتِيَ بِالْعَبَّاسِ وَلَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ ثَوْبٌ، فَنَظَرَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّ لَهُ قَمِيصًا فَوَجَدُوا

ے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی ہے قیدی (مشرکین مکہ ) لائے گئے۔جن میں حضرت عباس ( والفند) بھی تھے۔ان کے بدن بر کوئی کیڑا

نہیں تھا۔ نبی کریم مَالِّقَیْمُ نے ان کے لئے قیص تلاش کروائی۔(وہ لمبے قد كے تھے) اس لئے عبداللہ بن ابی (منافق) كي قيص بى ان كے بدن ير

آسكى اورنبى اكرم مَالَيْنِمُ نے انبيس وه قيص پهنادى۔ نبى كريم مَالَيْنِمُ نے (عبداللدين الى كموت كے بعد ) الى قيص اتاركراسے بہنائي تقى ابن عييذن كها كدنى كريم مَالَيْظِم يرجواس كااحسان تقاء آ مخضرت مَالْفِيْغِم نے

> عاما كدائدادا كردير [راجع: ١٢٧]

تشريع: نى كريم مَنْ اللَّهُ عَرْد عباس اللَّهُ كُلِّيم ببنائى جوكه حالت كفريس آب مَنْ اللَّهُ كَلْ مَن يديس تصداس باب كالمقعدة ابت مواكد قیدی کونگا رکھنے کی بجائے اسے مناسب کیڑے پہنانے ضروری ہیں۔قیدیوں کے ساتھ ہراخلاقی انسانی برتاؤ کرنا ضروری ہے۔ باب کا یہی ارشاد ہے۔عبداللہ بن ابی منافق کے حالات تفصیل سے بیان ہو چکے ہیں ، می بھی ثابت ہوا کہ احسان کابدلہ احسان سے اوا کرناضروری ہے۔

باب: اس شخص کی فضیلت جس کے ہاتھ پر کوئی

بَابُ فَضُلِ مَنْ أَسْلَمَ عَلَى

قَمِيْصَ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أُبِّي يُقْدَرُ عَلَيْهِ، فَكَسَاهُ

النَّبِيُّ مَا النَّبِي مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

قَمِيْصَهُ الَّذِي أَلْبَسَهُ. قَالَ ابْنُ عَيَيْنَةً: كَانَتْ

لَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ مُعْقِيمٌ يَدُّ فَأَحَبُّ أَنُ يُكَافِئَهُ.

كِتَابُ الْجِهَادِ

يَدَيْهِ رَجُلٌ

نخص اسلام لائے تشويج: جس كتبيغي كوشنول كوئى انسان نيك راسة برلگ جائ يااسلام قبول كرك،اس كى نيكى كاكيا شكانا ب، بيصدقد جاريه به جس كا

تواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتاہ۔ ٣٠٠٩ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا (٣٠٠٩) مم سے قتیب بن سعید نے بیان کیا، کہا مم سے ایقوب بن

عبدار طن بن محمد بن عبدالله بن عبدالقارى في بيان كيا، ان سابوحازم يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَن بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ مسلمه بن دینار نے بیان کیا ، انہیں ہل بن سعد انصاری ڈاٹٹٹز نے خبر دی کہ اللَّهِ بن عَبدِ الْقَارِيِّ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، نی کریم مثالیظِ نے خیبر کی لاائی کے دن فرمایا: ' کل میں ایسے مخص کے ہاتھ أُخْبَرَنِي سَهِلٌ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ كُلُّكُامٌ يَوْمَ خَيْبَرَ: ((لَأَغُطِيَنَ الرَّأَيَةَ غَدًّا رَجُلًا يُفْتَحُ میں اسلامی جھنڈ ادوں گا جس کے ہاتھ پر اسلامی فتح حاصل ہوگی ، جواللہ اور عَلَى يَدَيْهِ، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُوْلَهُ، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ اس کے رسول سے مجت رکھتا ہے اورجس سے اللہ اور اس کا رسول بھی محبت

وَرَسُولُهُ)). فَبَاتَ النَّاسُ لَيْلَتَهُمْ أَيُّهُمْ يُعْطَى رکھتے ہیں۔" رات بحرسب صحابہ کے ذہن میں یہی خیال رہا کہ و کیھئے کہ کے جھنڈا ملتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو برخض امیدوار تھا، لیکن فَغَدَوْا كُلُّهُمْ يَرْجُوهُ فَقَالَ: ((أَيْنَ عَلِيٌّ؟)) آ تخضرت مَنَا لَيْنَا فِي فِي وريافت فرمايا : "على كهال بين؟ "عرض كيا كيا كمان فَقِيْلَ: يَشْتَكِنَى عَيْنَيْهِ، فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ

كي آئكھوں ميں درد ہوگيا ہے۔آ تخضرت مَاليَّيْظِ نے اپنامبارك تھوك ان وَدَعَا لَهُ، فَبَرَأً كَأَنْ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجَعْ، فَأَعْطَاهُ فَقَالَ: أَقَاتِلُهُمْ حَتَّى يَكُونُوا مِثْلَنَا. ى آئىھول يىل لگادىيا۔اوراس سے انہيں صحت ہوگئى، كسى تىم كى بھى تكليف فَقَالَ: ((انْفُذُ عَلَى رِسُلِكَ حَتَّى تَنْزِلَ باقی ندرہی۔ پھرآپ مالی اللہ نے انہیں کو جسندا عطا فرمایا۔ علی واللہ نے کہا کہ کیا میں ان لوگوں ہے اس وقت تک نہار وں جب تک یہ ہمارے ہی بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، وَأَخْبِرُهُمُ

جيسے يعنى مسلمان نه موجاكيں - آخضرت مَا الله الله الله الله الله فرمانى: بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمُ، فَوَاللَّهِ! لَأَنْ يَهُدِيَ اللَّهُ بِكَ رَّجُلاً خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ يَكُونَ لَكَ حُمْرُ ''یون ہی چلاجا۔ جب ان کی سرحد میں اتر ہے تو آئہیں اسلام کی دعوت دینا اورانہیں بتانا کہ (اسلام کے ناطے ) ان پرکون کون سے کام ضروری ہیں۔ النَّعُم)). [راجع: ٢٩٤٢] [مسلم: ٦٢٢٣]

الله کی قتم! اگرتمهارے ذریعه الله ایک مخص کو بھی مسلمان کردے تو پیر

تمہارے لئے سرخ اونوں سے بہتر ہے۔''

تشويع: ني كريم مُنْ أَيْنَا في حضرت على زليفنا كوبدايت فرمائي كه وولزائي تبل وشمنون كواسلام ي تبليغ كرين ان كوراه بدايت بيش كرين اور جهال تک ممکن ہواڑائی کی نوبت نہ آنے دیں۔ لڑائی مدافعت کے لئے آخری تدبیر ہے۔ بغیرلڑائی ہی اگر کوئی دشمن سلح جوہوجائے یا اسلام ہی قبول کرلے توبید نیکی عنداللہ بہت ہی زیادہ قیت رکھتی ہے۔اس حدیث ہے حضرت علی بڑاٹھٹو کی نضیلت بھی ٹابت ہوئی کہ اللہ نے جنگ خیبر کی فتح ان کے ہاتھ پر مقدر رکھی تھی۔

ترجمه باب حديث كالفاظ ((خيو لك من ان يكون لك حمو النعم)) سے لكاتا ہے ـسجان الله! كم شخص كوراه يرلا تا اور كفر سے ايمان پرلگادینا کتابزاا جررکھتا ہے۔مسلمانوں کو چاہیے کہ وعظ اور تعلیم اور تلقین میں کوشش بلیغ کرتے رہیں۔ کیونکہ بیپیغیمروں کی میراث ہے اور حیب ہو کر ہیٹے ر ہنااور زبان اور قلم کوروک لینا عالموں کے لئے غضب کی بات ہے۔ ہمارے زمانہ کے مولوی اور مشائخ جوگھروں میں آ رام سے بیٹھ کر چرب لقموں پر

كِتَابُ الْجِهَادِ ہاتھ مارتے ہیںاورخلاف شرع کام دیکھ کرسکوت کرتے ہیںاور جاہلوں کونصیحت نہیں کرتے ،امراہاورد نیاداروں کی خوشامد میں غرق ہیں۔ یہ پنجبر مُڈاائِیْزِم کے سامنے قیامت کے دن کیا جواب ویں مے۔اللہ تعالی نے جوعلم وفضل کی دولت عطافر مائی اس کا شکریدیمی ہے کہ وعظ وقیعت میں سر گرم رہیں اور

تعلیم و تلقین کو اینا وظیفیہ بنالیں۔ دیبات کےمسلمانوں کو جو دینی مسائل اور اعتقاد سے ناوانف ہیں ، ان کو واقف کرا کمیں اور ہر جگہ دعوت اسلام پہنچا کیں۔افسوس ہے کہ نصاری تو اپناباطل خیال یعنی تثلیث کھیلانے کے لئے بڑگا دَل برستی اور راستے اور مجمع میں وعظ کہتے پھریں آور مسلمان سیے اعتقادیعن تو حدیر بهورزبان بند تھیں اور سے وین پھیلانے میں کوئی کوشش نگریں۔اگر سے دین کے پھیلانے میں کوئی مصیب پیش آئواس کوئین سعادت ادر برکت اور کامیابی سجھنا چاہیے۔ دیکھو ہمارے پغیبر مَثَاتِیْظ نے وعوت اسلام میں کیا کیا تکلیفیں اٹھا کمیں۔ زخمی ہوئے سر پھوٹا، وانٹ ٹوٹے، گالیاں کھا کمیں، یااللہ! تیری راہ میں اگر ہم کوگالیاں پڑیں تو وہ عمدہ اورشیریں قبول سے زیادہ ہم کولذیذ ہیں۔اور تیراسیا دین پھیلانے میں اگر ہم مارے جائیں یا چینے جائیں تو وہ آن دنیا دار بادشاہوں کی خلعیت اورسر فرازی ہے کہیں بڑھ کر ہے۔ یااللہ!مسلمانوں کی آگھے کھول دے کہ و بھی اپنے

آ مین بارب العالمین \_ (وحیدی) الحمد للّذات تبلیغی دورہ بھوج سمجھ میں جوحال ہی میں یہاں کے ۲۵ دیہات میں کیا گیا، بخاری شریف مترجم اردو کے تین سو ہے زائدیارے اور نماز کی کتابیں دوسواور کئی متفرق تبلیغی رسائل دوسو ہے بھی زائد تعداد میں بطور تھائف وتبلیغ تقسیم کئے گئے ۔ اللہ پاک قبول فرمائے ۔ اور جملہ حصہ لینے والعصرات كواس كى بہتر سے بہتر جزاكيں عطاكرے كتاب آج كے دور مين ايك فون تبليغ بجس كے نتائج بہت دور رس ہوسكتے ہيں۔ وبالله

پیار ہے پنجبر کا دین کھیلانے میں ہمیتن کوشش شروع کر دیں، گا ڈل گا وک دعظ کہتے پھریں۔ دین کی کتابیں اور رسالے چھیوا چھیوا کرمفت تقسیم کریں،

التوفيق\_

### بَابُ الْأَسَارَى فِي السَّلَاسِلِ

٣٠١٠ خَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْن زِيادٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طُلْكُمُ أَالَ: ((عَجِبَ اللَّهُ مِنْ قَوْمٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فِي السَّلَاسِلِ)). [طرفه بي: ٥٥٥٧]

باب: قیدیون کوزنجیرون میں باندھنا

(٣٠١٠) ہم مے محد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے محمد بن زیاد نے اوران سے ابو ہر پر و رکائٹن<sup>ا</sup> نے کہ نبی کریم مُناتِیْغِ نے فرمایا:''ایسےلوگوں پراللہ کو تعجب ہوگا، جو جنت میں بیڑیوں سمیت داخل ہوں گے۔''(یعنی مسلمانوں نے کا فروں کو پکڑ کر بیزیوں میں قید کر دیا پھروہ مسلمان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کواسلام کی وجہ ہے جنت میں داخل کر دے گا تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر تعجب کریں گے کہ بیلوگ اسيخ كفركى وجدس يابز نجير موت ادراسلام لاكر جنت ميل داخل موك )-

تشویج: کین بعدیس اسلام لائے اور فورانی شہید ہو کر جنت میں داخل ہو گئے۔

لینی اللہ نے ان او گوں رتعب کیا جوبہشت میں واغل ہوں گے اور دنیائیں زنجریں پہنتے تھے یعنی پہلے از انی میں قید ہو کر پابد نجر آ سے پھر خوشی سے مسلمان ہوگئے اور بہشت یائی۔اس محدیث ہے امام بخاری میشید نے قیدیوں کے لئے زنچروں کا پہننا ثابت فرمایا۔"ای الذین اسروا فی الحرب وجاء بهم المسلمون بالسلاسل فاسلموا اوانهم المسلمون الذين اساروا في ايدي الكفار مسلمين فيموتون او يقتلون على هذه الحالة فيحشرون عليها ويدخلون الجنة كذا في الخير البحاري-" عبارت بذاكا ظاصمطلب وبي بجواويربيان بوا-

باب: یہود یا نصاری مسلمان ہوجا نیں تو ان کے

بَابُ فَضُلِ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ أَهْلِ

جهادكابيان ♦€(293/4)≥♦

بیان کیا،ان سے صالح بن حی ابوحس نے بیان کیا، کہا کہ میں نے معمی سے

سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھ سے ابوبردہ نے بیان کیا، انہوں نے اینے

والد (ابوموی اشعری والفنة) سے ساكه نبي كريم مَالفَيْظِ في فرمايا : " تين

طرح کے آ دی ایسے ہیں جنہیں دوگنا تواب ملتاہے۔ اوّل و محض جس کی

کوئی لونڈی ہو، وہ اسے تعلیم دے اور تعلیم دینے میں اچھا طریقہ اختیار

كرے، اے ادب سكھائے اور اس ميں اچھے طریقے سے كام لے، پھر

اسے آزاد کر کے اس سے شادی کرلے تو اسے دہرا اجر ملے گا۔ دوسرا وہ

مومن جوائل كتاب ميس سے موكر يہلے (اينے ني ير) ايمان لايا تھا، پھرني

كريم مَنَا لِينَا لِم بِهِي ايمان لا يا تواسيم على د هرااجر ملے گا، تيسراوه غلام جواللہ تعالی کے حقوق کی بھی ادائیگی کرتا ہے اور اپنے آقاکے ساتھ بھی بھلائی کرتا

ہے۔" اس کے بعد قعمی (راوی حدیث) نے کہا کہ میں نے مہیں ب

حدیث بلاکسی محنت ومشقت کے دے دی ہے۔ایک زمانہ وہ بھی تھا جب

باب: اگر (لڑنے والے) كافروں ير رات كو

چھایہ ماریں تو بغیر ارادے کے عورتیں، بیے بھی

قرآن مجيد كي سورة اعراف مين لفظ ﴿ بَيَاتًا ﴾ اورسورة تمل مين لفظ ﴿ أَنْسِيَّتُنَّهُ ﴾

اورسورة نساء ميں لفظ ﴿ بَيَّتَ ﴾ آيا ہے۔ان سب لفظوں كاوبى مادہ ہے جو

زخی ہوجا ئیں تو پھر کچھ قباحت نہیں ہے

اس ہے بھی کم حدیث کے لئے مدیند منورہ تک کاسفر کرنا ہڑتا تھا۔

تواب كابيان

(۱۱۰۱۱) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنے

٣٠١١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةً ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ أَبُو

حَسَن، قَالَ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيِّ، يَقُولُ حَدَّثَنِيْ

أَبُو بُرْدَةَ، سَمِعَ أَبَاهُ، عَنِ النَّبِي مُ اللَّهُ عَالَ:

((ثَلَائَةٌ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ: الْرَّجُلُ تَكُونُ

لَهُ الْأَمَةُ فَيُعَلِّمُهَا فَيُحْسِنُ تَعْلِيْمَهَا، وَيُؤكِّبُهَا

فَيُحْسِنُ أَدَبَهَا، ثُمَّ يُعْتِقُهَا فَيَتَزَوَّجُهَا، فَلَهُ

أَجْرَان، وَمُؤْمِنُ أَهْلِ الْكِتَابِ الَّذِي كَانَ

مُؤْمِنًا ، ثُمَّ آمَنَ بالنَّبِيِّ طَلْحُكُمْ فَلَهُ أَجْرَان ،

وَالْعَبْدُ الَّذِي يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَيَنْصَحُّ لِسَيِّدِهِ)). ثُمَّ قَالَ الشَّعْبِيُّ: وَأَعْطَيْتُكَهَا بِغَيْر

شَيْءٍ وَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ يَرْحَلُ فِي أَهْوَنَ

مِنْهَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ. [راجع: ٩٧]

تشويج: مقصدامام بخارى مينيد كابيب كرجنك ترس يبود ونصارى كواسلام كى دعوت دى جائ اوران كوبي بشارت بهى بيش كى جائ كدوه اسلام قبول كرليس محيتوان كودوكناه ثواب مطے كا\_يعنى پہلے نبى پرايمان لا نااور پھراسلام قبول كرلينا، بيدو محيف ثواب كامو جب موكا۔ بهرصورت لزائى نه

بَابُ أَهْلِ الدَّارِ يُبيَّةُ وْنَ فَيُصَابُ

الْوِلْدَانُ وَالذَّرَارِيُّ

﴿ بَيَاتًا ﴾ [الاعراف: ٤] لَيلًا: ﴿ لَأُنبِّيَّتُكُ ﴾ [النمل: 8]

لَللاً ، ﴿ رَبُّتُ ﴾ [النساء: ٨١] لَللاً .

يبيتون كاب\_مرادس سرات كاوقت بـ

تشوي: ((يبيتون))باب كى مديث ميس إمام بخارى مين كى عادت كى جبكونى لفظ اليا مديث ميس آتا بجس كم متقات يا مواد قرآن مجید میں بھی ہوں تو قرآن شریف کے لفظوں کی بھی تفسیر کردیتے ہیں۔ان کی غرض سے کہ جوآ دی سچے بخاری سمجھ کریڑھے وہ قرآن کے الفاظ

مجی بخو فی سمجھ لے رواست میں اندکورہ حک الواء تا کی است ۲۳میل بر اورودان تا کی احک الواء سے آگے آگھیل کے فاصلہ برے۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جہاد کابیان كِتَابُ الْجِهَادِ **3** 294/4 **3** 5 5

٣٠١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا (۳۰۱۲) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عید نے بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا،ان سے عبیداللہ بن عبداللہ بن عتب سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، نے، ان سے ابن عباس والفَّهُ انے اور ان سے صعب بن جثامہ والفَّر نے عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةً قَالَ: مَرَّ بِيَ النَّبِيُّ مُلْتَكُمٌ بِالأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ بیان کیا کہ نبی کریم منگافیؤلم مقام ابواء یا دوان میں میرے پاس ہے گز رے تو آ ب سے پوچھا گیا کمشرکین کے جس قبیلے پرشب خون ماراجائے گا کیا وَسُئِلَ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ يُبَيَّتُونَ مِنَ ان کی عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کرنا درست ہوگا؟ آنخضرت مَالَيْظِمْ نے الْمُشْرِكِيْنَ، فَيُصَابُ مِنْ نِسَائِهِمْ وَذَرَارِيِّهِمْ

قَالَ: ((هُمْ مِنْهُمْ)). وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: ((لَاّ فرمایا''وہ بھی انہیں میں ہے ہیں' اور میں نے آپ مُناتِیْم ہے سنا کہ آپ فرمار ہے تھے''اللہ اوراس رسول مَا اللہ يَامُ كِينَام كے سوااور كسى كى چرا گاہ نہيں ہے۔'' حِمَّى إِلَّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ)). [مسلم: ٤٥٥٠،

٤٥٥١؛ ابوداود: ٢٦٧٢؛ ترمذي: ١٥٧٠؛ ابن

وَلَمْ يَقُلْ كَمَّا قَالَ عَمْرٌو: ((هُمْ مِنْ آبَائِهِمُ)).

ماجه: ٢٨٣٩]

٣٠١٣ ـ وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ عُبَيْدَاللَّهِ،

(٣٠١٣) (سابقدسند كے ساتھ) زہرى سے روایت ہے كه انہوں نے عبیداللہ سے سنا بواسطہ ابن عباس فراہنئا اور ان سے صعب والنیز نے بیان عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا الصَّعْبُ، فِي کیا، اورصرف ذراری (بچول) کا ذکر کیا،سفیان نے کہا کہ عمروہم سے الذَّرَارِيِّ وَكَانَ عَمْرٌو يُحَدِّثُنَا عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ النَّبِيِّ مَالِئًا ۚ فَسَمِعْنَاهُ مِنَ مدیث بیان کرتے تھے۔ ان سے ابن شہاب، نبی کریم مَالَيْزُم سے، (سفیان نے) بیان کیا کہ پھر ہم نے حدیث خودز ہری (ابن شہاب) سے الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ، قَالَ: ((هُمُ مِنْهُمُ)) 

ساته بيان بيس كيا (يعن هُمْ مِنْ آبانِهِمْ نبيس كها بلكه هُمْ مِنْهُمْ كها)-تشريج: اسلام كاحكم بيب كرازائى مين عورتون بحول يابوزهول كوكوئى تكيف ندينجائى جائے ـ امام بخارى مينيد يهال بيتانا جا بيت جي كواكررات کے وقت مسلمان ان پرحملم آ ور موں تو ظاہر ہے کہ اندھرے میں عورتوں بچوں کی تمیز مشکل موجائے گی۔اب اگریڈل موجاتے ہیں تو یہ کوئی گزاہ نہیں

نے اور انہیں صعب نے بیان کیا کہ آنخضرت مَالیّٰظِم نے فر مایا، (مشرکین

کی عورتوں اور بچوں کے متعلق) ''وہ بھی انہیں میں سے ہیں۔'' (زہری

كواسطت )جسطرح عروف بيان كياتها كه (هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ)وه انہیں کے باپ دادوں کی سل ہیں۔ زہری نے خود ہم سے ان الفاظ کے

ہوگا۔ شریعت کامقصد صرف یہ ہے کہ قصد ااور ارادہ کر کے عورتوں، بچول یالزائی وغیرہ سے عاجز بوڑھوں کولزائی میں کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے اور نہ انبیں قبل کیا جائے کیکن اگر حالت مجوری ہوتو ظاہر ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کارنہیں۔

چاگاہ مے متعلق عربوں کا قاعدہ تھا، کہیں آباداورسرسرج مگل میں جنچتے تو کتے کواشارہ کرتے وہ مجونکتا جہاں تک اس کے بھو تکنے کی آ داز جاتی وہ جنگل بطور جرا گاہ اپنے لئے محفوظ کر لیتے ،کوئی دوسرا اپنا جانوراس میں نہ جراسکتا۔ نبی کریم مُؤاثین کم نے پیطریق جوسراسرظلم ہے موقوف کیا اور فرمایا کہ محفوظ چاگاہ اللہ یااس کے رسول مُؤاتین کا بوسکتا ہے۔ اور امام یا حاکم بھی رسول کا قائم مقام ہے، دوسرے لوگ کوئی جراگاہ محفوظ بیس کر سکتے ، بیاسلامی عہد کی

جهادكابيان

بات ہے۔ آج کل حکومتیں جرا گاہوں کے لئے خود قطعات چھوڑ دیتی ہیں جو عام پبلک کے لئے ہوتی ہیں کہوہ ان میں مقررہ ٹیک ادا کر کے اپنے جانوروں کو چراتے ہیں۔اسلام کی بیاہم خوبی ہے کہاس نے تمدنی،معاشرتی،اقتصادی،سیاسی زندگی کا ایک مکمل ترین ضابطہ حیات پیش کیا ہے۔ دین كال كى يهى ثنان تَى ـ كي هـ: ﴿ وَمَنْ يَبْتَغ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقُتِلَ مِنْهُ وَهُوَ فِى الْاخِرَةِ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ﴾ (٣/ آل عران: ٨٥) صدق الله تبارك وتعالى ـ

"قال النووي اطفالهم فيما يتعلق بالاخرة فيهم ثلاث مذاهب قال الاكثرون هم في النار تبع لابائهم وتوقف طائفة والثالث وهو الصحيح انهم من اهل الجنة قاله الكرماني." (نووي)

یعنی مشرکین کے بچوں بے بارے میں اکثر علما کا خیال ہے کہ وہ اپنے والدین کے تالع ہونے کی وجہ سے دوزخی ہیں۔ایک جماعت اس میں توقف كرتى ہےاورتيسراند ہب سے كدو جنتى ہيں اور يبي سحح ہے۔ واللہ اعلہ۔

### بَابُ قَتُل الصِّبيَان فِي الْحَرُبِ

# باب: جنگ میں بچوں کامل کرنا کیساہے؟

(۳۰۱۳) ہم سے احمد بن بونس نے بیان کیا، کہا ہم کولیٹ نے خبردی، انہیں ٣٠١٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّنَا اللَّيْتُ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّ نافع نے اور انہیں عبدالله واللغظ نے خبردی کہ نبی کریم مَالليظ کے ايك غروه

(غزوهٔ فقع) میں ایک عورت مقتول پائی گئی تو نبی کریم مَالَّیْمِ الْمِ الْمُعْمِ اللهِ اللهِ اللهِ الور امْرَأَةٌ وُجِدَتْ فِيْ بَعْضِ مَغَازِي النَّبِي مُلْكُلُّمُ مَقْتُولَةً ، فَأَنْكَرَ النَّبِيُّ مَكُمَّ قَتْلَ الصِّبْيَانِ بچوں کے قل پرا نکار کا اظہار فرمایا۔

وَالنِّسَاءِ. [طرفه في: ٣٠١٥] [مسلم: ٤٥٤٧؛

ابوداود: ۲۶۶۸؛ ترمذی: ۱۹۹۹]

تشوج: جنگ میں قصدا عورتوں یا بچوں کا مار نا اسلام میں ناپیندیدہ کام ہے۔صدافسوں کدینوٹ ایسے وقت میں لکھ رہا ہوں، کہ ملک بنگال مشرقی یا کشان میں خودمسلمانوں کے ہاتھوں مسلمان مرد عورت، بیج بحریوں کی طرح ذیج کتے جارہے ہیں۔ بنگالیوں اور بہاریوں اور پنجابیوں کے ناموں پر مسلمان اسين بى باتھوں سے اسائى بھائيوں كى خون ديرى كررہ بي وفليك على الاسلام من كان باكيا ـ

### **باب** جنگ میں عور توں کافٹل کرنا کیساہے؟

(٣٠١٥) م سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابواسامہ ے پوچھا، کیا عبیداللہ نے آپ سے بیصدیث بیان کی ہے کہان سے نافع نے اوران سے عبداللہ بن عمر واللہ ان کہ ایک عورت رسول الله مَاللہ عَلَيْمِ کے زمانه میں کسی غزوے میں مقتول پائی گئی تو نبی کریم مَنَافِیْظِم نے عورتوں اور بچوں کے قتل مے منع فرمایا۔ (توانہوں نے اس کا قرار کیا)۔

قُلتُ لِأَبِي أَسَامَةَ: حَدَّثَكُمْ عُبَيْدُاللَّهِ، عَنْ نَافِع، عَن ابْن عُمَرَ قَالَ: وُجِدَتِ امْرَأَةٌ مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ مَغَازِيْ رَسُولِ اللَّهِ مُثْلِكُمْ

بَابُ قَتلِ النِّسَاءِ فِي الْحَربِ

٣٠١٥ عَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ:

فَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ طُلْكُمْ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ. [راجع: ٣٠١] [مسلم: ٤٥٤٨]

تشوج : ابواسامه کا جواب امام بخاری میسید کی روایت میں مذکور نہیں ہے لیکن اسحاق بن راہویہ نے اپنی مسند میں میرون نکالی اس میں صاف ندكور بكرابوا سامدنے اقرار كيابان! (وحيدي) جهادكابيان **♦**€296/4**)** 

بَابٌ: لَا يُعَذَّبُ بِعَذَابِ اللَّهِ باب: الله کے عذاب (آگ) سے کسی کوعذاب

نهوينا

٣٠١٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا (٣٠١٦) م سے تنيه بن سعيد نے بيان كيا، كہام سےليث نے بيان كيا، ان سے بکیر نے ، ان سے سلیمان بن بیار نے اور ان سے ابو ہر رہ وال اللَّيْثُ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ نے بیان کیا که رسول الله مَاليَّيْزُم نے جميں ايک مهم پر روانه فرمايا اور بيد مدایات فرمانی که "اگر تمهیس فلال اور فلال مل جا کیس تو انہیں آگ میں اللَّهِ مَا لِنَاكُمُ فِي بَعْثِ فَقَالَ: ((إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ)) ثُمَّ قَالَ رَسُولُ جلادینا۔' پھر جب ہم نے روائگی کا ارادہ کیا تو رسول الله مَثَاثِيْمُ نے فرمایا: " میں نے تنہیں تھم دیا تھا کہ فلاں اور فلاں کوجلادینا لیکن آ گ ایک ایس اللَّهِ مَالِئُكُمُ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ: ((إِنِّي أَمَرُتُكُمْ أَنْ تُخْرِقُوا فُلَانًا وَفُلَانًا، وَإِنَّ النَّارَ لَا

چز ہے جس کی سزاصرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے۔ اس لئے اگر وہتہیں ملیں توانہیں قتل کرنا۔" (آگ میں نہ جلانا)۔

فَاقْتُلُوهُمًا)). [راجع: ٢٩٥٤]

يُعَلِّرُبُ بِهَا إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا

تشوي: بعض محاب تفكيُّن في اس كومطلقا منع جانا ہے كوبطور تصاص كے مو بعض نے جائز ركھا ہے جيسے حضرت على اور حضرت خالد بن وليد والله بن سے منقول ہے۔مہلب نے کہا میم انعت تحریمی نہیں، بلکہ بطور تو اضع کے ہے۔ ہمارے زمانہ میں تو آلات حرب توپ اور بندوق اور ڈائامیٹ تاریپڈو وغیرہ سب انگاری انگار ہیں اور چونکہ کا فروں نے ان کا ستعال شروع کردیا ہے، لہذا مسلمانوں کو بھی ان کا استعال درست ہے۔ (وحیدی)

مترجم کے خیال ناتص میں ان جدید ہتھیاروں کا استعال امرد گیرہے اور مطلق آگ میں جلانا امرد گیرہے جے شرعا واخلا قاپسندنہیں کیا جاسکتا۔

(١٠١٧) مم سے على بن عبدالله نے بيان كيا، كها بم سے سفيان نے بيان كيا، ان سے ايوب نے، ان سے عكرمدنے كه على والله في نے أيك قوم كو (جو عبدالله بن سباكي تتبع تقى اور حضرت على دلاتين كواپنا خدا كېتى تقى ) جلاد يا تقا\_ جب بي خر حضرت عبدالله بن عباس والفي كولى تو آب نے كہا كه اگر ميں موتا توجمی شجلاتا کیونکہ نی کریم مَن الله فی فی مایا ہے کہ "اللہ کے عذاب کی سراكسي كونددو "البته مين أنبين قل ضروركرتا كيونك في كريم مَثَالَيْظِ في فرمايا ہے ''جو مخص اپنادین تبدیل کردے اسے آل کردو۔''

٣٠١٧ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، أَنَّ عَلِيًّا حَرَّقَ قَوْمًا، فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ، لِأَنَّ النَّبِيَ عُلَيْكُمْ قَالَ: ((لَا يُعَلِّرُبُوا بِعَذِابِ اللَّهِ)). وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ إِن اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٤٥٨ أونسائي: ٧١ فوابن ماجه: ٢٥٢٥]

[طرفه في: ٢٩٢٢] [ابوداود: ٤٣٥١) ترمذي:

تشویع: پاوگ سبائیہ تنے عبداللہ بن سبایہودی کے تابعدار جومسلمانوں کوخراب کرڈا لنے کے لئے بظاہر مسلمان ہوگیا تھااوراندر سے کا فرتھا۔اس مردود نے اپنے تابعداروں کو بیتعلیم کی تھی کہ حضرت علی دانٹیز معاذ اللہ آ دی نہیں ہیں بلکہ خدا ہیں ۔ بعض کہتے ہیں کہ بیہ بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ رافضيو ل مين ايك فرقد نسيري ب جوحفرت على والنفؤ كوخدائ بزرك ادرامام جعفر صادق كوخدائ خورد كبتا ب لاحول و لا قوة الا بالله (وحيري) کریہاں تک کہڑائی اپنے ہتھیارر کھدے''

اس باب میں ثمامہ کی حدیث ہے اور الله تعالی کا ارشاد که ' نبی کے لئے

مناسب نہیں کہ قیدی اپنے پاس رکھے۔ جب تک کا فروں کا اچھی طرح

خون نہ بہالیا جا(یعنی زمین میں غالب آ جا کمیں) تم تو دنیا کے مال جا ہے

باب: اگر کوئی مسلمان کا فرکی قید میں ہوتو اس کا

خون کرنا یا کافروں سے دغا اور فریب کر کے اپنے

اس باب میں مسور بن مخرمہ رہائٹوئا کی حدیث ہے آنخضرت مَالیّتُوماً ہے۔

**باب**: اگر کوئی مشرک کسی مسلمان کو آگ سے

جلاد بو کیا ہے بھی بدلہ میں جلایا جاسکتا ہے؟

(٣٠١٨) ہم سے معلی بن اسد نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب بن خالدنے

بیان کیا،ان سے ابوب سختیانی نے ،ان سے ابوقلا بدنے اور ان سے انس بن

تشوج: پوری آیت یوں ہے۔ جبتم کا فروں کوخوب قل کر چکو (ان کا زور تو ژوو) اب قیدیوں کے باب میں تم کوا ختیار ہے خواہ احسان رکھ کرچھوڑ دوخواه فديه كربعض سلف كہتے ہيں كديرة يت منسوخ ہاس آيت سے: ﴿ فَافْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَ جَدُ تُنْمُوهُمْ ﴾ (٩/التوبة:٥)اوراكثر یہ کہتے ہیں کہ منسوخ نہیں ہے۔اب ان میں بعض یوں کہتے ہیں کہ قیدیوں کافل کرنا درست نہیں یا مفت چھوڑ دیئے جا کمیں یا فدید لے کر لیکن جمہورعلا کا پیول ہے کہ امام کوتین باتوں میں افتیار ہے۔جیسا مناسب سمجے دیسا کرے، یا قیدیوں گوٹل کرے یا فعد یہ کے کچھوڑ دے۔ یا مفت احسان رکھ کر

"يقول الجمهور في اسرى الكفرة من الرجال الى الامام يفعل ماهو الاحفظ للاسلام والمسلمين-" (فتح) ليخيُّ كافر قیدیوں کے بارے میں امام جس میں اسلام اور مسلمانوں کا فائدہ دیکھےوہ کام کرے۔جمہور کامیری قول ہے۔ ثمامہ کی حدیث کو امام بخاری میسلمیت نے می جگفل فرمایا،اس نے نبی کریم مُنافیخ سے عرض کیا تھا کہ اگرآپ جھے کو مارڈ الیس محے تو میرے خون کا بدلہ دوسرے لوگ لیس محے۔اگرا حسان رکھ کرچھوڑ دیں مے تو میں شکر گزار رہوں گا۔ اگر آپ رو پیرچا ہے ہیں تو جَننا در کار ہو حاضر ہے، نبی کریم مَا اللّٰی بنا نے شامہ کے بیان پر سکوت فرمایا ، تو معلوم ہوا کہ

تین حیر الیناجائز ہے

بَابُ قُولِهِ: ﴿ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُ وَإِمَّا '' قیدیوں کومفت احسان رکھ کرچھوڑ دویا فدیہ لے فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ

باب: (الله تعالی کا سورهٔ محمد میں فرمان) که

المُسلِمَ هَلَ يُحَرَّقُ

قیدی کاتش بھی درست ہے مگر بعد میں ثمامہ مسلمان ہو گئے تھے۔

بَابٌ: هَلَ لِلأَسِيْرِ أَنُ يَقَتُلُ

وَيَخْدَعُ الَّذِيْنَ أَسَرُوهُ حَتَّى

يَنَجُو مِنَ الْكُفَرَةِ

٣٠١٨ حُدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، حَدَّثَنَا

فِيْهِ الْمِسْوَرُ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ إِلَهُ الْمَامِ ٢٧٣١،

كِتَابُ الْجِهَادِ

أُوزَارَهَا ﴾ [محمد:٤]

فِيْهِ حَدِيْثُ ثُمَامَةً، وَقُولِهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿مَا

كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ تَكُوْنَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِى

الْأَرْضِ﴾ يَعْنِي يَغْلَبُ فِي الأَرْضِ ﴿ تُوِيدُونَ

عَرَضَ الدُّنْيَا ﴾. الآيةَ. [الانفال:٦٧]

چھوڑ دے۔(دحیری)

بَابٌ: إِذَا حَرَّقَ الْمُشُرِكُ

وُهَيْبٌ، عَنْ أَيُوْبَ، عَنْ أَبِيْ قِلَابَةً، عَنْ

كتابالجهاد

أُنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَهْطًا، مِنْ عُكُلِ ثَمَانِيَةً ما لک دلاللہ نے کہ قبیلہ عُکل کے آٹھ آدمیوں کی جماعت نی کریم مناتیج کم

خدمت میں (اسلام قبول کرنے) کوحاضر ہوئی کیکن مدینہ کی آب وہوا انہیں قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ مُطْلِكُمُ ۚ فَاجْتَوَوُا الْمَدِيْنَةَ فَقَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! ابْغِنَا رِسْلًا. فَقَالَ: موافق نہیں آئی، انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہارے لئے (اونٹ

((مَا أَجِدُ لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَلْحَقُوا بِاللَّوْدِ)). کے) دودھ کا انظام کردیجئے۔ آنخضرت مَلَّ النِیْم نے فرمایا '' میں تہارے فَانْطَلَقُوا فَشَرِبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وَأَلْبَانِهَا حَتَّى

لئے دودھ نہیں دے سکتا،تم (صدقہ کے)اونوں میں چلے جاؤان کا دودھ صَحُّوا وَسَمِنُوا، وَقَتَلُوا الرَّاعِيَ، وَاسْتَاقُوا اور پیشاب ہیو، تا کہتمہاری صحت ٹھیک ہوجائے۔' وہ لوگ وہاں چلے مگئے

الذُّودَ، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، فَأَتَى اوران كا دودهاور بيشاب يى كرتندرست موكية توج واب وقل كرديا، اور الصَّرِيْخُ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ أَ فَبَعَثَ الطَّلَبَ، فَمَا اونول کوائے ساتھ لے کر بھاگ نکلے اور اسلام لانے کے بعد کفر کیا، ایک

مخص نے اس کی خرنی مظافیظم کودی، تو آپ مظافیظم نے ان کی تلاش کے تَرَجَّلَ النَّهَارُ حَتَّى أُتِي بِهِمْ ، فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ مَا ثُمَّ أَمَرَ بِمَسَامِيْرَ فَأَخْمِيَتْ لئے سوار دوڑائے ، دوپہر سے بھی پہلے ہی وہ پکڑ کرلائے گئے۔ان کے ہاتھ

فَكَحَلَّهُمْ بِهَا، وَطَرَحَهُمْ بِالْحَرَّةِ، باؤل کاٹ دیئے گئے۔ پھرآپ کے حکم سے ان کے حکم سے ان کی آ حکھوں يَسْتَسْقُونَ فَمَا يُسْقَوْنَ حَتَّى مَاتُوا. قَالَ أَبُوْ میں سلائی گرم کر کے پھیر دی گئی اور انہیں حرہ (مدینہ کی پھریلی زمین ) میں

قِلَابَةَ: قَتَلُوا وَسَرَقُوا وَحَارَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ڈال دیا گیا۔وہ پانی مانگتے تھے کیکن انہیں نہیں دیا گیا۔ یہاں تک کہوہ سب

وَسَعَوْا فِي الْأَرْضِ فَسَادًا. [راجع: ٢٣٣] مر گئے۔ (ایبا بی انہوں نے اونوں کے چرانے والوں کے ساتھ کیا تھا، جس كابدله أنبيس ديا كيا) الوقلاب نے كہا كه انہوں نے قل كيا تھا، چورى كى

تھی،اللہ اور اس کے رسول مُناٹیئی کے ساتھ جنگ کی تھی اور زمین میں فساد بریا کرنے کی کوشش کی تھی۔

قشوم**ے**: توایسے بے ایمان ہثریر، پاجیوں ،نمک حراموں کو تخت سزادیناہی چاہیے تا کہ دوسرے لوگوں کوعبرت ہواور بندگان خداان کے ظلموں سے محفوظ رہیں۔اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ کیونکہ اس میں گرم مرسلائیاں آئھوں میں پھیرنے کاذکرہے جوآگ ہے مگریہ کہاں فركور ب كمانهول في مسلمانول كوآ ك ساعداب ديا تفا-اور شايدامام بخارى ميليد في عادت عموافق ال حديث كدوسر عظريق كي طرف اشاره کیا ہے جس کویمی نے روایت کیا۔اس میں سے کمان لوگوں نے بھی مسلمان چرواہوں کے ساتھ ایسائی سلوک کیا تھا۔ (وحیدی)

باب:ایک چیونی نے ایک نبی کوکاٹ لیاتھا

(٢٠١٩) م سے محی بن بگیر نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیف نے بیان کیا ، ان سے بونس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن میتب اور ابوسلمہ نے کہ آبو ہریرہ واللہ نے کہا کہ میں نے رسول الله مَالَيْظِ سے سنا ہ، آپ مُلا فیزا فرمارہے تھے کہ"ایک چیونی نے ایک نبی (عزیریا

٣٠١٩ـ حَدَّثَنَا يَحْمَي بْنُ بُكَيْرٍ،حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُؤنُّسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيْدِ أَيْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِيْ سَلَمَةَ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهُ مُلْكُمُ يَقُولُ:

بَابُ: [قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبِيًّا مِنَ

الأنبياءِ]

كِتَابُ الْجِهَادِ **♦**€(299/4)**₽**\$ جهادكابيان ((قَرَصَتُ نَمُلَةٌ نَبَيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، فَأَمَرَ بِقَرْيَةِ

موی طبال ) کوکاٹ لیا تھا۔ تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر النَّمْلِ فَأُحْرِقَتْ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ جلاد یے گئے۔اس پراللہ تعالی نے ان کے پاس وی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک قَرَصَتُكَ نَمُلَةٌ أَخْرَفُتَ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ چیونی نے کا ایا تھا تو تم نے ایک ایس خلقت کوجلا کر خاک کردیا جواللہ کی اللَّهُ)). [طرفه في: ٣٣١٩] [مسلم: ٥٨٤٩؛ ابوداود: تسبيح بيان كرتي تقى ـ''

٥٢٦٦؛ نسائي: ٤٣٦٩؛ ابن ماجه: ٣٢٢٥]

تشویع: کتے ہیں کہ پیغیبرایک ایم کہتی پرے گزرے جس کواللہ پاک نے بالکل تباہ کر دیا تھا۔ انہوں نے عرض کیا پروردگار! اس بستی میں تو قصور بقصور ہرطرح کے لوگ، لڑے، بچ، جانورسب ہی تھے، تونے سب کو ہلاک کردیا۔ پھرایک درخت کے تلے اترے، ایک چیوٹی نے ان کو کاٹ لیا، انہوں نے غصبہ وکر چیونٹیوں کا سارابل جلادیا۔ تب اللہ تعالی نے ان کے معروضہ کا جواب اداکیا کہ تونے کیوں بے قصور چیونٹیوں کو ہلاک کردیا۔ امام بخاری بران اللہ اللہ اللہ میں میں اللہ کہ آگ سے عذاب كرنا درست ہے، جيسے ان پنجبر نے كيا قسطل في نے كہااس جديث سے دليل في اس نے جو موذی جانور کا جلانا جائز سجھتا ہے۔ اور جاری شریعت میں تو چیونی اورشہد کی کھی کو مار ڈ النے کی ممانعت ہے۔ (وحیدی)

### بَابُ حَرْقِ الدُّوْرِ وَالنَّخِيْلِ

باب: (حربي كافرول كے) كھرون اور باغوں كوجلانا ٠ ٢ • ٣ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ، عَنْ (۳۰۲۰) ہم سے مسدد نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے کی قطان نے بیان کیا، ان سے اساعیل نے بیان کیا، کہا مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنِيْ قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِم، قَالَ: قَالَ جَرِيْرٌ: قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَكُمُّا: ((أَلَا تُرِيْحُنِيُ مِنُ ذِي الْخَلَصَةِ)). وَكَانَ بَيْتًا فِي خَنْعَمَ يُسَمَّى الْكَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ قَالَ: فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِيْنَ وَمِائَةِ فَارِس مِنْ أَحْمَسَ، وَكَانُوا أَصْحَابَ خَيْل قَالَ: وَكُنْتُ لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ، فَضَرَبٌ فِي صَدْدِيْ حَتَّى رَأَيْتُ أَثْرَ أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهْدِيًّا)). فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، ثُمَّ بَعَثَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ بِخَبَرِهِ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْرٍ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِنْتُكَ حَتَّى تَرَكْتُهَا كَأَنَّهُ جَمَلٌ أَجْوَفُ أَوْ أَجْرَبُ. قَالَ: فَبَارَكَ فِي خَيْلِ أَحْمَسَ وَرِجَالِهَا خَمْسَ

وے دیتے'' یے ذ والخلصہ قبیلہ تعم کا ایک بت خانہ تھا اور اسے کعبۃ الیمانیہ کہتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں قبیلہ احمس کے ایک سو پیاس سواروں کو لے کرچلا۔ بیسب حضرات بڑے اچھے گھوڑ سوار تھے لیکن میں مگوڑے کی سواری اچھی طرح نہیں کریاتا تھا۔ آنخضرت مَالَيْظِم نے میرے سینے پر (اینے ہاتھ سے) مارا، میں نے انگشت ہائے مبارک کا نشان اسي سيني يرد يكها فرمايا " الله الكور ي يشت برأس ثبات

قدمی عطا فر ما اور اسے دوسروں کو ہدایت کی راہ دکھانے والا اورخود برایت یافتہ بنا۔''اس کے بعد جربر دالٹئے روانہ ہوئے ،اور ذوالخلصہ کی عمارت کو كراكراس بن آك لكادى \_ پھررسول الله مَنْ يَتْفِظُ كواس كى خبرمجوائى \_

جرير والنفي ك قاصد (ابوارطاة حصين بن رسيد) في خدمت نبوى مين عاضر موكر عرض كياء اس ذات كي قتم إحس في آب مَاليَّيْنِ كوت كَساته مبعوث کیا ہے۔ میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا،

مَرَّاتٍ. [اطرافه في:٣٠٨٦، ٣٠٨٦، ٣٨٢٣،

كِتَابُ الْجِهَادِ \$300/4 كِيَان

ہ ، ۲۰۵۶ ، ۲۳۵۷ ، ۲۳۵۷ ، ۲۳۵۷ ، ۲۳۵۷ ، ۲۳۵۷ جب تک ہم نے ذوالخلصہ کو ایک خالی پیٹ والے اونٹ کی طرح نہیں امسلم: ۲۳۱۲ ، ۲۳۱۷ ، ۱۳۲۷ ، ۱۳۷۷ ابو داود: ۲۷۷۷ مناویا ، یا (انہوں نے کہا) خارش والے اونٹ کی طرح (مراد ویرانی سے در اسلم: ۲۳۱۷ ، ۱۳۲۷ ، منافین نے میل انہوں کے منافین نے میل انہوں کے در منافین کے در من

ہ) جریر طافی نے بیان کیا کہ بین کرآپ مَنَافِیْکِمْ نے قبیلہ آمس کے سواروں اور قبیلہ کے تمام لوگوں کے لئے پانچ مرتبہ برکتوں کی دعا فرمائی۔

تشوج: زی انخلصہ نامی بت خاند جربی کافروں کا مندرتھا، جہاں وہ جمع ہوتے، اور اسلام کی نیصرف تو بین کرتے بلکہ اسلام اور مسلمانوں کو منانے کی اسلام علی منظر کے تھے۔ اس لئے نبی کریم منگائی کے اسے ختم کرا کرایک فساو کے مرکز کوختم کرادیا تاکہ عام مسلمان سکون حاصل کرسکیں۔ ومی کافروں کے عبادت خانے مسلمانوں کی حفاظت میں آجاتے ہیں۔ لہذاان کے لئے ہردور میں اسلامی سربرا ہوں نے بڑے بڑے اوقاف مقرر کیے ہیں

اوران کی حفاظت کواپنا فرض سمجھا ہے جیسا کہتاری شاہد ہے۔ باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ اوران کی حفاظت کواپنا فرض سمجھا ہے جیسا کہتاری شاہد ہے۔ باب اور صدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ ۲۰۲۱۔ حَدَّ فَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَنِیْرِ ، أَخْبَرَ فَا (۲۰۴۱) ہم سے محمد بن کشر نے بیان کیا، کہا ہم کو سفیان بن عیدینہ نے

المنفيان، عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْيَةً ، عَنْ نَافِع ، خبرول البيس مول بن عقبه نن افغ نے اور ان سے ابن عمر وَلَيْ الله عَنْ مُوسَى بْنِ عُفْيَةً ، عَنْ نَافِع ، خبرول البيس مول بن عقبه نے ، انہيں نافع نے اور ان سے ابن عمر وَلَيْ الله عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: حَرَّقَ النَّبِي مُلْكُمُ أَنْ نَخْلَ نَخْلَ نَهُ كَلَي مُنْ الله عَمْرَ قَالَ: حَرَّقَ النَّبِي مُلْكُمُ أَنْ نَخْلَ نَهُ كَا يَكُمُ مُنْ الله عَمْرَ قَالَ: حَرَّقَ النَّبِي مُلْكُمُ أَنْ نَخْلَ نَهُ كَا يَكُمُ مُنْ الله عَمْرَ قَالَ: وَرَاجِع: ٢٣٢٦] [مسلم: ٤٥٥٣] حلواد يج تقے۔

آبی ہے۔ تشویج: حالات جنگ مختلف ہوتے ہیں بعض دفعہ جنگی ضروریات کے تحت دشمنوں کے کھیتوں ادر باغات کو بھی جلانا پڑتا ہے۔ورندویے عام

مستومیں: " حالات جنگ ملف ہوتے ہیں۔ مس دفعہ بھی معروریات ہے جت دسموں نے میتوں اور باعات کو بی جلاما پر نا ہے۔ ورضاؤ یہ عا حالات میں کھیتوں اور باغوں کوجلانا بہتر نہیں ہے۔

### بَابُ قَتْلِ النَّائِمِ الْمُشْوِكِ باب: (حربی) مشرک سور ہا ہوتو اس كا مار ڈالنا درست ہے

تشوج: یہ جب کداس کودعوت اسلام پنی میں ہواوروہ کفروشرک پراڑارہے یااس کے ایمان لانے سے مایوی ہوچکی ہوجیے ابورافع یہودی تھا، جو کعب بن اشرف کی طرح پنیم مرکانی کا میں ماشوں کا میں ہوگئی ہوجیے ابورافع یہودی تھا، جو کعب بن اشرف کی طرح پنیم مرکانی کا میں ہوکی ہوکی ہوکی تا اور شرکین کوآپ سے لڑنے کے لئے برا پیختہ کرتا۔

٣٠٢٢ عَدَّنَنَا عَلِي بَنُ مُسْلِم، عَدَّنَنَا (٣٠٢٢) بم سعلى بن سلم نے بيان كيا، كها بم سے يكى بن زكريا بن ابي يَخيى بن ركريا بن ابي يَخيى بن ركريا بن ابي يَخيى بن رَكِوبيًا بن أَبِي وَاقِدَة ، حَدَّقَنِي وَاكده نے بيان كيا، كها مجھ سے مير سے والد نے بيان كيا، ان سے ابواسحاق أَبِي، عَنْ أَبِي إِسْحَاق، عَنِ الْبَرَاءِ بن نے اور ان سے براء بن عازب وَلَا فَيْنَ نے بيان كيا كه رسول الله مَالَيْتِمَ نے عَن الْبَرَاءِ بن الله مِلْكُمَا انسار كے چند آ دميوں كو ابور افغ (يهودي) كول كر سے كے بھيجا، ان مِن الْأَنْصَادِ إِلَى أَبِي وَافِع لِيَقْتُلُوهُ، مِن سے ايك صاحب (عبد الله بن عتيك وَلَا فَيْنَ ) آگے چل كراس كے قلعہ فان فانطلَق رَجُل مِنْهُمْ فَدَخَل حِصْنَهُمْ قَالَ: كے اندرواِ فل موكئے۔ انہوں نے بيان كيا كه اندر جانے كى بعد ميں اس

فَدَخَلْتُ فِي مَرْبَطِ دَوَابٌ لَهُم، قَال: مكان مين كلس كيا، جہاں ان كے جانور بندها كرتے تھے۔ بيان كياكه وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْن، ثُمَّ إِنَّهُمْ فَقَدُوا انہوں نے قلعه كا دروازه بندكرليا، ليكن اتفاق كدان كا ايك گدها ان ك حِمَارًا لَهُمْ، فَخَرَجُوا يَطْلُبُونَهُ، فَخَرَجْتُ مويشيوں ميں سے كم تھا۔ اس لئے وہ اسے تلاش كرنے كے لئے باہر نكلے۔

(اس خیال ہے کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں) نگلنے والوں کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا، تا کدان پر بیظام کردول که مین بھی تلاش کرنے والوں میں شامل ہوں، آ خر گدھا آئیں مل کیا، وہ پھراندر آ مجئے ۔ میں بھی ان کے ساتھ اندر آ الْمَفَاتِيْحَ فِيْ كُوَّةٍ حَيْثُ أَرَاهَا، فَلَمَّا نَامُوْا گیا اور انہوں نے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا، رات کا وقت تھا، تنجیوں کا سکھھا انہوں نے ایک ایسے طاق میں رکھا، جے میں نے دیکھ لیا تھا، جب وہ سب سو گئے تو میں نے جا بیوں کا مچھا اٹھایا اور درواز ہ کھول کر ابورافع کے پاس پہنچا۔ میں نے اسے آواز دی۔ ابورافع! اس نے جواب دیا اور میں فوراس کی آواز کی طرف برهااوراس پروار کر بیشا۔وہ چینے لگا تو میں باہر چلا آیا۔ اس کے پاس سے واپس آ کر میں چھراس کے کمرہ میں داخل ہوا، کو یا میں اس كى مددكو پنجا تفاميس نے چرآ وازدى،ابورافع!اسمرتبميس نے اپني آ واز بدل ایقی،اس نے کہا کہ کیا کررہا ہے؟ تیری ماں بربادہو۔ میں نے بوجما، كيابات پيش آئى؟ وه كين لگا، نەمعلوم كون مخص ميرے كمرے مين آگيااور مجھ پر حملہ کر بیٹا ہے، انہوں نے کہا کراب کی بار میں نے اپنی تلواراس کے بیٹ پرر کھ کراتی زور سے دبائی کہ اس کی ہڈیوں میں اتر گئی، جب میں اس کے کرے سے نکا تو بہت دہشت میں تھا۔ پھر قلعہ کی ایک سٹرھی پر میں آیا تا كەاس سے پنچاتر جاؤل مگر میں اس برے گرگیا، اور میرے یاؤں میں موچ آگئی، پھر جب میں اینے ساتھوں کے پاس آیا تو میں نے ان سے کہا کہ میں تواس وقت تک یہاں ہے نہیں جاؤں گاجب تک اس کی موت کا اعلان خود ندین لوں۔ چنانچہ میں وہیں مظہر گیا۔ اور میں نے رونے والی عورتوں سے ابورافع حجاز کے سود اگر کی موت کا اعلان بلند آواز سے سا۔ انبول نے کہا کہ چرمیں وہاں سے اٹھا، اور مجھے اس وقت کچھ بھی در دمعلوم نہیں ہوا، چرہم نبی کریم مُناتِیظِم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اور آپ مَناتِیظِم

کواس کی بشارت دی۔ (٣٠٢٣) م سعبدالله بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے محی بن آ دم نے

بیان کیا، کہا ہم سے بچیٰ بن الی زائدہ نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے، ان سے ابواسحاق نے اور ان سے براء بن عازب را عنی نے بیان کیا کہ رسول الله مَالَیْزِم نے انسار کے چند آ دمیوں کو ابوراقع کے یاس

فِيْمَنْ خَرَجَ أُرِيْهِمْ أَنْنِي أَطْلُبُهُ مَعَهُمْ، فَوَجَدُوا الْحِمَارَ، فَدَخَلُوا وَدَخَلْتُ، وَأَغْلَقُوا بَابَ الْحِصْنِ لَيْلاً، فَوَضِعُوا

أُخَذْتُ الْمَفَاتِيْحَ، فَفَتَحْتُ بَابَ الْحِصْنِ ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَيْهِ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع! فَأَجَابَنِي، فَتَعَمَّدْتُ الصَّوْتُ، فَضَرَبْتُهُ

فَصَاحَ، فَخَرَجْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ كَأَنَّىٰ مُغِيْثُ فَقُلْتُ: يَا أَبَا رَافِع! وَغَيَّرْتُ صَوْتِيْ، فَقَالَ: مَا لَكَ لِأُمِّكَ الْوَيْلُ قُلْتُ: مَاشَأْنُكَ؟ قَالَ: لَا أَدْرِيْ مَنْ دَخَلَ عَلَيَّ

فَضَرَبَنِيْ. قَالَ: فَوَضَعْتُ سَيْفِيْ فِي بَطْنِهِ، ثُمَّ تَحَامَلُتُ عَلَيْهِ حَتَّى قَرَعَ الْعَظْمَ، ثُمَّ خَرَجْتُ وَأَنَا دَهِشْ، فَأَتَيْتُ سُلَّمًا لَهُمْ لِأَنْزِلَ مِنْهُ فَوَقَعْتُ فَوُثِئَتْ رِجْلِي، فَخَرَجْتُ إِلَى أَصْحَابِي فَقُلْتُ: مَا أَنَا بِبَارِح حَتَّى أَسْمَعَ الْوَاعِيَّةَ، فَمَا بَرحْتُ حَتَّى سَمِعْتُ نَعَايَا أَبِي رَافِعِ تَاجِرُ أَهْل

الْحِجَازِ. قَالَ: فَقُمْتُ وَمَا بِي قَلَبَةٌ حَتَّى

أَتَّيْنَا النَّبِيُّ مُلْكُمًّا فَأَخْبَرْنَاهُ. [اطرافه في: 77.73 47.33 27.33 .3.31

٣٠٢٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ آدَمَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنِ الْبُرَاءِ بْن عَازِبِ قَالَ: بَعَثَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكُثُمُ رَهُطًا مِنَ الْأَنْصَارِ إِلَى أَبِي رَافِع فَدَخَلَ عَلَيْهِ (اَسَ قُلَ كُرْنَے كَ لِنَّے) بھيجا تھا۔ چنانچہ رات ميں عُبدالله بن عَيْدُاللَّهِ بْنُ عَتِيكِ بَيْنَةً كَيْلاً، فَقَتَلَهُ وَهُوَ عَيْكِ اللَّهُوَّالِ كَالْعَدَمِينِ وَاقْلَ بُوكَ اوراسے وقتے ہوئے لَّل كيا۔ نَافِمْ. [راجع: ٢٠٢]

تشوجی: عبداللہ دائن ایورانع کی آواز پہچانے تھے، وہاں آند هرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے یہ خیال کیا، ایسا نہ ہو میں اور کی کو مار ڈالوں، اس لئے انہوں نے ایورافع کو پکارااورائی کی آواز پہچانے تھے، وہاں آند هرا چھایا ہوا تھا۔ انہوں نے بھانا صرف اس کی جگہ معلوم کرنے کیلئے تھا۔ ابورافع و ہیں پڑار ہا، تو کو یا سوتا ہی رہا۔ اس لئے بات کی مطابقت حاصل ہوئی۔ بعض نے کہا کہ امام بخاری بھائیڈ نے اس حدیث کے دوسر سے طریق کی طرف اشارہ کیا، جس میں بیصراحت ہے کے عبداللہ ڈیل تھئے نے ابورافع کوسوتے میں مارا۔ بیابورافع (سلام بن الی الحقیق یہودی) کافروں کو سلمانوں پر جنگ اشارہ کیا، جس میں بیصراحت ہے کہ عبداللہ ڈیل تھا۔ اس لئے ملک میں قیام امن کے لئے اس کاختم کریا ضروری ہوا۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس خالم کونیست وہا بودکرایا۔

## بَابُّ: لَا تَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُوِّ

٣٠٢٤ - حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمُ بْنُ يُوسُفِ الْيَرْبُوعِيُ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَرَارِيُ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةً، حَدَّثَنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ كُنْتُ كَاتِبًا لَهُ قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ فَبْنُ أَبِي أَوْفَى حِينَ خَرَجَ إِلَى عَبْدُ اللَّهِ فَنْ رَسُولَ عَبْدُ اللَّهِ فَنَ رَسُولَ عَبْدُ اللَّهِ فَيْ بَغْضِ أَيَّامِهِ النِّيْ لَقِي فِيهَا الْعَدُو النَّيْ لَقِي فِيهَا الْعَدُو النَّهُ الْتَعْرَبُ اللَّهُ مَنْ الرَّاسِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا الْعَدُو النَّاسِ فَقَالَ: ((أَيُّهَا اللَّهُ ا

النظر جَنَى مَالِثِ السَّمس. [راجع: ١٨٩٨] النظر جَنَى مَالِثِ السَّمس. [راجع: ١٨٩٨] النَّاسُ فَقَالَ: ((أَيُّهَا النَّاسُ! لِلَّا تَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَسَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوْفِ)) ثُمَّ قَالَ: الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ الشَّيُوْفِ)) ثُمَّ قَالَ: ((أَلِلَّهُمَّ مُنْزِلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمُ الْمُحْرَابِ الشَّعَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمُ الْمُحْرَابِ الشَّعَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمُ الْمُحْرَابِ الْمُعْمَرُ وَانْصُونَا عَلَيْهِمْ)).

وَهَازِمُ الْأَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ). وَقَالَ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ: حَدَّثِنِيْ سَالِمٌ أَبُو النَّضُوِ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِعُمَرَ بْن عُبَيْدِ اللَّهِ

### باب وتمن سے مربھیر ہونے کی آرزونہ کرنا

(۳۰۲۴) ہم سے بوسف بن موی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عاصم بن یوسف بر بوگ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے اسحاق فزاری نے بیان کیا، ان سے موی بن عقبہ نے بیان کیا، کہ مجھ سے عمر بن عبیداللہ کا منتی تھا۔ سالم کے غلام سالم ابوالنفر نے بیان کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کا منتی تھا۔ سالم نے بیان کیا کہ جب وہ خوارئ سے لڑنے کے لئے روانہ ہوئی تو آنہیں عبداللہ بن آبی اوٹی بڑائی کا خط ملا۔ میں نے اسے پڑھا تو اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ رسول کر یم منا الی کیا کہ ایک لڑائی کے موقع پر انتظار کیا، پھر جب سورج وہل گیا۔

(۳۰۲۵) تو آپ مَنَا اَلَيْمُ نے لوگوں کوخطاب کرتے ہوئے فرمایا''الے لوگو!
حثمن سے لڑائی بھڑائی کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سلامتی ما گلو۔ ہاں!
جب جنگ چھڑ جائے تو پھر صبر کئے رہواور ڈٹ کر مقابلہ کرواور جان لوکہ
جنت تلواروں کے سائے میں ہے۔''پھر آپ نے یوں دعا کی:''الے اللہ!
کتاب (قرآن) کے نازل فرمانے والے، اے بادلوں کے چلانے والے! اے احراب (یعنی کافروں کی جماعتوں کوفروہ خندق کے موقع پر)
والے! اے احراب (یعنی کافروں کی جماعتوں کوفروہ خندق کے موقع پر)
شکست دینے والے! ہمارے دشمن کو شکست دے اور ان کے مقالیے میں ہماری مدد کر۔'' اور موی بن عقبہ نے کہا کہ جمھے سے سالم ابوالعظر نے بیان

لڑنے کی تمنانہ کرو۔''

جهادكابيان

کیا کہ میں عمر بن عبیداللہ کامنٹی تھا۔ان کے پاس حضرت عبداللہ بن ابی اونی طالعی کا خط آیا که رسول کریم مَالْقَتْم نے فرمایا تھا" دخمن سے الوائی

(۲۰۲۷) ابوعام نے کہا، ہم ہے مغیرہ بن عبدالرحن نے بیان کیا، ان ہے

ابوالزنا دنے ،ان سے اعرج نے اوران سے حضرت ابو ہر بر و دانشؤ نے کہ

رسول الله مَاليَّيْنِ فِي فِي مايا: "وتمن سے الرّ نے پھڑنے کی تمنانہ کرو، ہاں!اگر

كِتَابُ الْجِهَادِ

فَأَتَاهُ كِتَابُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ مُسْتُكُمُ قَالَ: (﴿ لَا تَمَنُّوا لِقَاءَ

الْعَدُوِّ)). [راجع: ٢٨١٨]

٣٠٢٦ وَقَالَ أَبُوْ عَامِرٍ: جَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ

عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّكُمْ قَالَ: ((لَا

بَابُ: أَلْحَرْبُ خُدْعَةٌ

نَمَنُّوا لِقَاءَ الْعَدُوِّ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصْبِرُواً)).

[مسلم: ٤٥٤١]

تشومين باب اور صديث كاخشا ظاہر بكدوشمن سے برسر پيكارر بنے كى كوشش كوئى اچھى چيز نبيں بے ملح صفائى، امن وامان ببر حال ضرورى بيں يہ اس لئے بھی جھی خواہ بخف نہ چھیڑی جائے نداس کے لئے آرزو کی جائے۔ ہاں جب سرے پانی گزرجائے اور جنگ بغیرکوئی چارہ کارنہ ہوتو پھر صبرواستقامت کے ساتھ پوری قوت سے دشمن کا مقابلہ کرنا ضروری ہے۔

# باب الرائي مروفريب كانام ب

جنگ شروع ہی ہوجائے تو پھر صبرے کام لو۔"

تشويج: یعن لاائی میں مراور تدبیر ضروری ہاس کا بیمطلب نہیں کہ عہدتو روے یا وغابازی کرے وہ تو حرام ہے غزوہ خندق میں مسلمانوں کے خلاف يبوداور قريش اور غطفان سبمتفق ہو گئے تھے، ني كريم مَاليَّيْ في مي بن مسعود اللفيظ كو بھي كران ميں ناا تفاقى كرادى، اس وقت آپ مَاليَّيْرُ نے بیفرمایا کیارانی محراور فریب ہی کا نام ہے۔ یعنی اس میں داؤ کرنا اور دشمن کودھوکا دینا ضروری ہے۔ (وحیدی)

٣٠٢٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا (٣٠٢٧) بم عبرالله بن محد نے بیان کیا، کہا ہم عبرالرزاق نے عَبْدُالرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، بيان كيا، كهامم كوعمر فخبردى، أنبيس مهام في اور أنبيس الوبريره والنوائد

كه ني كريم مَنَافِينًا نه فرمايا '' كسرى (ايران كا بادشاه) برباد وہلاك

کِسْرَی نُمَّ لَا یَکُونُ کِسْرَی بَعْدَهُ، وَقَیْصَرُ ہوگیا،اباس کے بعدکوئی کری نہیں آئے گا۔اور قیمر (روم کا بادشاہ) بھی ہلاک وبرباد ہوگیا، اوراس کے بعد (شام میں ) کوئی قیصر باتی نہیں رہ جائے گا۔اوران کے خزانے اللہ کے رائے میں تقسیم ہوں گے۔''

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ قَالَ: ((هَلَكُ

لَيَهْلِكُنَّ ثُمَّ لَا يَكُونُ قَيْصَرُ بَعْدَهُ، وَلَتُقْسَمَنَّ

كُنُوزُهُمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)) [اطرافه في:

٠ ٢١٨،٣١٢، ١٣٠٠] [مسلم: ٧٣٢٩]

٣٠٢٨ وَسَمَّى الْحَرْبَ: الْخُدْعَةَ

(٣٠٢٨) اورآپ مَانْ يَيْمَ نِهُ لِوَانْيَ كُومُراور فريب فرمايا\_ تشويع: ال زماني ميس روم اورايران ميس متحكم حكومتيس قائم تعيس - ايراني بادشاه كولفظ كسرى سے اور روى بادشاه كولفظ تيمر سے ملقب كرتے تھے۔ ان

مکوں میں بادشاہوں کوخدا کے درجے میں سمجھا جاتا اور رعایا ان کی پرسش کیا کرتی تھی۔ آخر اسلام ایسے ہی مظالم اور انسانی و کھوں کوختم کرنے آیا۔ اور اس نے لاالدالا الله کانعرہ بلند کیا کہ حقیقی بادشاہ صرف ایک اللہ رب العالمین ہے، دنیا میں بادشاہی کاغرور رکھنے والے اور رعایا کا خون چوسنے والے

لوگ جھوٹے مکار ہیں۔ آخرا میے مظالم کا ہمیشہ کے لئے ہردوملکوں سے خاتمہ ہوگیا اور عبد خلافت میں ہردوملکوں میں اسلامی پرچم لبرانے لگا۔ جس کے ينچ لوگول نے سکھ اوراطمینان کا سانس لیا اور بی ظالمانہ شاہیت ہر دوملکول سے نیست و نا بود ہوگئ \_

٣٠٢٩ - حَدَّثَنَا أَبُو بِكُرِ بْنُ أَصْرَمَ، أَخْبَرُنَا (٣٠٢٩) مم سے ابو بربن اصرم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، انہوں نے کہا ہم کومعر نے خردی، انہیں مام بن عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَّهِ، منیہ نے اوران سے حضرت ابو ہریرہ والفئونے بیان کیا کہ نبی کریم مُلَافِیْزُم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمَّى النَّبِيُّ مُلْكُمُّ نے فر مایا " الله الى كيا ہے؟ ايك جال ہے۔ " ابوعبدالله امام بخارى موسلة ((الْحَرْبَ خُدْعَةً)) قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: أَبُوبِكُرَّ هُوَ نے کہا کہ ابو بکران کا نام وُ رُبن اصرام ہے۔ بُورُ بِنُ أَصْرَمَ. [طرفه في: ٣٠٢٩][مسلم: ٤٥٤٠]

(٣٠٣٠) جم سے صدقہ بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کو ابن عینہ نے ٣٠٣٠ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ، أَخْبَرَنَا خردی، انہیں عرونے ، انہوں نے جابر بن عبدالله والله اسے سا، آپ نے ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ عَمْرُو، سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُثْلِثَكُمْ اللَّهُ ((الْحَرْبُ بیان کیا کہ نی کریم مَالیُّو اِ نے فرمایا تھا " جنگ تو ایک عالبازی کا نام خُذُعُةٌ)). [راجع: ٣٠٢٨]

تشويج: مطلب يك جوفرين جنك مين چسى جالاكى سے كام لے كا، جنگ كا بانساس كے اتھ ميں موكا۔ پس مسلمانوں كوايے موقع يربهت زياده ہوشیاری کی ضرورت ہے جنگ میں چتی جالا کی بہرصورت ضروری ہے اور ای شکل میں اللہ کی مددشامل حال ہوتی ہے۔

بَابُ الْكَذِبِ فِي اِلْحَرْبِ باب: جنَّك مين حبوث بولنا (مصلحت كيليُّة)

#### ورست ہے

تشو<del>یے</del>: ترندی کی روایت میں ہے کہ تین جگہ جھوٹ بولنا درست ہے مرد کا اپنی ہوئی ہے اس کوراضی کرنے کواورگزائی میں اور دو آ ومیوں میں سلح کرانے کو،اب اختلاف اس میں یہ ہے کہ بیصریح جھوٹ بولناان مقاصد میں درست ہے یا تعریض بینی اپیا کلام کہنا جس ہے خاطب ایک معنی سمجھےوہ جھوٹ ہو،کین متکلم دوسرامعنی مراد لےاوروہ سی ہو۔ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم مَلَاثِیْزِم ایسے مقامون میں توریہ کرتے ،مثلا آپ کوایک مقام میں چلنا ہوتا تو دوسرے مقام کا حال لوگوں ہے دریا دنت فرماتے تا کہ لوگ سمجھیں کہ آپ وہاں جانا چاہتے ہیں۔ نووی پیشنیٹ نے کہا تعریض بہتر ہے صرت ک حموث ہے۔(دحیری)

(٣٠٣١) م سے قتيبہ بن سعيد نے بيان كيا، كها مم سے سفيان بن عيينہ نے ، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبدالله والنظمان نے کہ رسول الله مَنْ يَثِيمُ نِهِ فرمايا: "كعب بن اشرف كا كام كون تمام كرے كا؟ وه الله اوراس کے رسول کو بہت اذیتیں پہنچا چکا ہے۔'' محمد بن مسلمہ راتنظ نے عرض کیایار سول اللہ! کیا آپ مجھے اجازت بخش دیں گے کہ میں اسے قل کر آؤں؟ آنحضور مَنْ اللَّهُ فِيمُ نِهِ فرمايا "بال " اوى نے بيان كيا كه پر محمد بن مسلمہ رہائٹن کعب بہودی کے پاس آئے اور اس سے کہنے لگے کہ نبی كريم مَنْ يَنْفِرُ ن تو جميس تحكا ديا، اورجم سي آپ مَنْ النَّيْرُ زكوة ما تكت بير-

٣٠٣١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَالَ: ((مَنُ لِكُعُبِ بُنِ الْأَشْرَفِ، فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولُهُ)). قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلُهُ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((نَعُمُ)). قَالَ: فَأْتَاهُ فَقَالَ: إِنَّ هَذَا يَعْنِي النَّبِيُّ مَا لِنَكُمُ قَدْ عَنَّانَا وَسَأَلَنَا الصَّدَقَةَ، قَالَ: فَقَالَ وَأَيْضًا كعب نے كہا كوشم الله كى ا ابھى كيا ہے ابھى اور مصيبت ميں برو كے محمد بن وَاللَّهِ! لَتَمَلَّنَّهُ قَالَ: فَإِنَّا قَدِاتَّبَعْنَاهُ فَنَذْكُرَهُ أَنْ جهادكابيان

<>€305/4)≥<>>

كِتَابُ الْجِهَادِ

مسلمہ والنفذاس بر کہنے گلے کہ بات یہ ہے کہ ہم نے ان کی پیروی کرلی ہے۔

نَدَعَهُ حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا يَصِيْرُ أَمْرُهُ قَالَ: اس لئے اس وقت تک اس کا ساتھ چھوڑ نا ہم مناسب بھی نہیں سجھتے جب تک فَلَمْ يَزَلْ يُكَلِّمُهُ حَتَّى اسْتَمْكَنَ مِنْهُ فَقَتَلَهُ. ان کی دعوت کا کوئی انجام ہمارے سامنے نہ آجائے۔غرض محمد بن مسلمہ رٹالٹنڈ [راجع: ٢٥١٠]

اس سے ای طرح باتیں کرتے رہے۔ آخر موقع یا کراسے آل کردیا۔

تشوج: کعب بن اشرف یہودی مدیند میں مسلمانوں کا بخت ترین دشمن تھا جوروزانہ مسلمانوں کے خلاف نت نئ سازش کرتا رہتا تھا۔ یہاں تک کمہ قریش مکہ کوبھی مسلمانوں کے خلاف ابھارتا اور ہمیشہ مسلمانوں کی گھات میں لگار ہتائیکن اللہ پاک کواسلام اورمسلمانوں کی بقامنظور تھی اس لئے بایں · صورت اس فسادی کونتم کر کے اسے جہنم رسید کیا گیاء ہے ہے۔

بھونکوں ہے یہ جراغ بجھایا نہ جائے گا نورخدا ہے کفر کی حرکت پیہ خندہ زن

ابورافع کی طرح پیمردود بھی مسلمانوں کی دشنی پر تل ہوا تھا۔ رسول کریم مَنَاتَیْظِ کی جوکرتا اورشرک کودین اسلام سے بہتر بتا تا ،مشرکول کو مسلمانوں پر صلد کرنے کے لئے اکساتا، ان کی روپے سے مدد کرتا۔ حضرت محمد بن مسلمہ رٹی تھٹانے نے اس کے خاتمہ کے لئے اجازت ما تگی کہ میں جو مناسب ہوگا آپ کی نسبت شکایت کے تکلم کہوں گا،آپ منائٹیا نے اجازت وے دی محمد بن مسلمہ رٹائٹی کی اس سے میفرض تھی کہ کعب کومیرااعتبار پیدا ہو، درنہوہ سیلے بی چونک جاتا ادراپنی حفاظت کا بندو بست کر لیتا بعض نے بیاعتراض کیا ہے کہ حدیث ترجمہ باب کے مطابق نہیں ہے کیونکہ محمہ بن مسلمہ طافقیا کا کوئی جھوٹ اس میں ندکورنہیں ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ مجتبد مطلق امام بخاری بھیاتیا نے اپنی عادت کےموافق اس کے دوسرے طریق کی طرف اشارہ کیا ہے جس میں صاف پی فدکور ہے کہ انہوں نے چلتے وقت نبی کریم مناٹیڈیل سے اجازت لے لیکھی کہ میں آپ کی شکایت کروں گا، جرچا ہوں گاوہ کہوں گا، آپ مُناتِقَظِ نے اجازت دی اس میں جھوٹ بولنا بھی آ گیا۔ آخر محمد بن سلمہ بناتِقنا نے کعب کو باتوں باتوں میں کہایارتیرے مرے کیا عدہ خوشبو آتی ہے۔ وہ مردود کہنے لگامیرے پاس ایک جورت ہے جوسارے عرب میں افضل ہے۔ محد بن مسلمہ بِذَلْ تَعَدُّ نے کہایار ذراا پے بال جھے کو سو تھنے دواس نے کہا سوتھو بھر بن مسلمہ ڈاٹٹنڈ نے اس بہانے اس کے بال در میان سرے پکڑ کرمضبوط تھام لئے اور ساتھیوں کواشارہ کر دیا، انہوں نے تلوار کے ایک بی وار میں اس کا سرقلم کردیا ،ای سے باپ کامضمون ثابت ہوا۔

#### باب : جنگ میں حربی کا فرکوا جا تک دھو کے سے مار بَابُ الْفَتُكِ بِأَهْلِ الْحَرُبِ و النا

تشویج: ای حالا کی ہوشیاری کا نام جگ ہے جس کے بغیر جارہ نہیں۔ آج کے مشینی دور میں بھی دشمن کی گھات میں بینصنااقوام عالم کامعمول ہے۔ اسلام میں بیاجازت صرف حربی کافروں کے مقابلہ میں ہے در نددھوکہ بازی کسی حالت میں جائز نہیں۔

(۳۰۳۲) ہم سے عبداللہ بن مجد نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ ٣٠٣٢ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نے بیان کیا، ان سے عمرو بن دینار نے اور ان سے جابر بن عبداللہ سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرو، عَنْ جَابِرٍ، عَن انصارى فِي النَّفِينَا فَي كدرسول كريم مَنْ النَّيْمَ فَي فرمايا: "كعب بن اشرف ك النُّبِيِّ مُسْتَخِيمٌ قَالَ: ((مَنْ لِكُعُب بُن الْأَشُوفِ)). لے کون ہمت کرتا ہے؟ "محد بن مسلمہ طالعہ نے کہا کیا آپ پند کرتے فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ: أَتُحِبُّ أَنْ أَقْتُلُهُ بین که میں اے قتل کردوں؟ آپ سائیوام نے فرمایا کد 'بان! 'انہوں نے

قَالَ: ((نَعُمْ)) قَالَ: فَأَذَنُ لِيْ فَأَقُولَ. قَالَ: عرض کیا کہ پھرآپ مجھے اجازت دیں ( گه میں جو جا بوں جھوٹ سیج کہوں ) ((قَدُ فَعَلْتُ)). اراجع:٢٥١٠

بَابُ مَا يَجُوزُ مِنَ الْإِحْتِيَالِ

وَالْحَذَرِ مَعَ مَنْ تَخُشَى مَعَرَّتَهُ

اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ مَلَكُمُ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهِ مَلَّكُمُ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ مُدَّمًا مُحَمَّدً ،

<\$€ 306/4 **≥**\$

آپ مَنَالِيَّةُ مِنْ فرمايا: "ميري طرف سے اس کی اجازت ہے۔"

تشويع: يهال چونكدكعب بن اشرف يردهوكد الها تك مملدكرن كاذكر بجو محد بن مسلمد والفؤ ن كياتها، اى سے باب كامضمون ثابت موار مزیر تفصیل مذکور ہو چکی ہے۔

### باب اگر کسی سے فسادیا شرارت کا اندیشہ ہوتواس ہے مکر وفریب کر سکتے ہیں

٣٠٣٣ـ وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِيْ عُقَيْلٌ، عَنِ (٣٠٣٣)ليف بن سعدنے بيان كيا،ان ع قبل نے بيان كيا،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے سالم بن عبدالله اوران سے عبدالله بن عمر فالغَنِيٰا نے ابْن شِهَابِ، عَنْ سَالِم بْن عَبْدِاللَّهِ، عَنْ بیان کیا که رسول کریم منافیظ ابن صیاد (یبودی بیج) کی طرف جارہ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ: انْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْطُهُمْ وَمَعَهُ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قِبَلَ ابْن تھے۔ آپ کے ساتھ الی بن کعب را النی میں تھے (ابن صیاد کے عجیب وغريب احوال مح متعلق آپ مُلاينيْل خور حقيق كرنا جائة عقى) آپ مُلاينيْل صَيَّادٍ، فَخُدِّثَ بِهِ فِي نَخْلٍ، فَلَمَّا دَخَلَ کواطلاع دی گئتھی کہ ابن صیاداس وفت کھجوروں کی آٹر میں موجود ہے۔ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ النَّحْلَ ، طَفِقَ يَتَّقِيْ جب آپ مَنْ اللَّهُ وَمِال يَنْجِولُو شَاخُول كِي آرْمِين مِلْخِ لِكُدر تاكدوه آپ كو بِجُذُوعِ النَّخْلِ، وَابْنُ صَيَّادٍ فِيْ قَطِيْفَةٍ لَهُ د كيهندسك ) ابن صياداس ونت ايك جادراور هم موت جيك جيك بحد كنكنا فِيْهَا رَمْرَِمَةً، فَرَأْتْ أَمَّ ابْنِ صَيَّادٍ رَسُوْلَ

رہا تھا، اس کی مال نے رسول الله مَاليَّيْظِ کود كيوليا اور يكار الله كالسيان فَوَثَبَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّ: صادا يمحر (مَنْ النَّيْمُ ) آپنچ، وه چونک الله استار بستاليُّمُ في مايا: "اگريداس ک خبرنه کرتی تووه کھولتا۔''(یعنی اس کی باتوں ہے اس کا حال کھل جاتا)۔ ((لَوْ تَرَكَّنُّهُ بَيَّنَ)). إراجع: ١٣٥٥] تشويع: ابن صاويدينه بين ايك يبودي بيدتها، جوكا بن اورنجوميول كي طرح لوگول كو بركايا كرتا اورايخ آپ كوبهي نبي اوررسول بهي كيني لكنا، وه جهي

ا ميك قتم كا دجال ہى تھا، كيونكه دجل وفريب اس كا كام تھا۔حصرت عمر رائٹنيز كى رائے اس كے ختم كردينے كى تھى ،مگر نبى كريم مَنائيزيم جورحمة للعالمين بن كر تشریف لائے تنے آپ مُن اللّین نے بہت ی ملی ولمی مصالح کی بنا پراہے مناسب نہ سمجھا، تج ہے: ﴿ لَآ اِ حُرَاهَ فِي اللَّهِ يُنِ ﴾ (٢/البقرة:٢٥١) ويل معاملات میں کسی پر زبردی کرنا جائز نہیں ہے۔ راہ ہدایت وکھلا دینا الله ورسول مَلَّ فِیْغِ کا کام ہے اور اس پر چلانا صرف الله کا کام ہے۔ ﴿ اَنْكَ لَا تَهُدِى مَنْ أَخْبَبُتَ وَلِكِنَّ اللَّهَ يَهُدِى مَنْ يَّشَآءُ ﴾ (٢٨/ القصص: ٥٦)

باب كامطلب اس عالبت مواكد ني كريم مَن يُعِزَم شاخول كي آثيم بيل كرابن صيادتك بينجي اكدوه آپ كود كيوند سكه ابن صياد في آپ کے امیوں کے رسول ہونے کی تصدیق کی ،جس سے اس نے آپ کی رسالت عامہ سے انکار بھی کیا، ای کے معنی ان پڑھ کے ہیں۔ اہل عرب میں لکھنے پڑھنے کارواج نہ تھا۔اس کے باوجود وہ ہرفن کے ماہر متھاور ب بناہ قوت حافظ رکھتے تھے بلکہ ان کوایئے امی ہونے پرفخر تقاب نبی کریم منا لیونم بھی ان ہی میں پیدا ہوئے اور اللہ یاک نے آپ کوای ہونے کے باوجود علوم الاولین والآخرین سے مالا مال فرمایا۔ (مُناتِیمً )

· **باب**: جنگ میں شعر پڑھنااور کھائی کھودتے وقت بَابُ الرَّجَزِ فِي الْحَرْبِ وَرَفَعِ. آ وازبلند كرنا الصَّوْتِ فِي حَفَرِ الْحَنَدَقِ

فِيْهِ سَهْلٌ وَأَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ مَا لِكُنَّا ۖ وَفِيْهِ يَزِيْدُ کی ہیں اور بزید بن الی عبید نے سلمہ بن اکوع ڈالٹنز سے بھی اس باب میں عَنْ سَلَمَةً.

ایک حدیث روایت کی ہے۔

٣٠٣٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَص، (٣٠٣٨) م سےمسدد بن مسربدنے بيان كيا، كہام سے ابوالاحوص نے حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبِ بیان کیا،ان سے ابواسحاق نے اوران سے براء بن عازب بٹالٹنؤ نے بیان قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَهُوَ کیا کہ میں نے ریکھا کہ غزوہ احزاب میں (خندرق کھودتے ہوئے) رسول الله مَنَا يُعْيِمُ خودمن الماري تقديهان تك كرسينه مبارك ك بال يَنْقُلُ التَّرَابَ حَتَّى وَارَى التَّرَابُ شَعَرَ منی سے اٹ گئے تھے۔آپ مُلَاثِيًا کے (جسم مبارک یر) بال بہت گھنے صَدْرهِ، وَكَانَ رَجُلًا كَثِيْرَ الشَّعَرِ وَهُوَ تھے۔اس وقت آپ مَنْ الله عبدالله بن رواحد والله عالي عبر رير هرب تھے يَرْتَجِزُ بِرَجَزِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ رَوَاحَة وَيَقُولُ: (ترجمه)''اےاللہ!اگرتو ہدایت نہ دیتا تو ہم بھی سیدھاراستہ نہ یاتے ، نہ ((أَللَّهُمَّ لَوُلاً أَنْتَ مَا اهْتَدَيْنَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا صدقه کرسکتے اور نه نماز پڑھتے ۔ اب تو پااللہ! ہمارے دلوں کوسکون اور اطمینان عطافر ما، اور اگر (وشمن سے ) ٹر بھیٹر ہوجائے تو ہمیں ثابت قدم عَلَيْنَا رکھ، دشمنوں نے ہارے اوپرزیادتی کی ہے۔ جب بھی وہ ہم کوفتنف ادمیں لَاقَيْنَا مبتلا كرناچا ہے بين تو ہم انكاركرتے ہيں۔ "آپ پيشعر بلندآ واز سے پڑھ عَلَيْنَا

أُبَيْنَا)) أَرَادُوا يَرْفَعَ بِهَا صَوْتَهُ. [راجع: ٢٨٣٦]

الْأَقْدَامَ

تشريع: حضرت مولا ناوحيد الزمال في ان اشعار كالرجمه اروويس يول كيا ي:

تو ہدایت گرنہ کرتا تو کہاں مکتی نجات اللہ کیسے پڑھتے ہم نمازیں کیسے ویتے ہم زکوۃ اب اتارہم پر تسلی اے شہ عالی صفات اللہ پاؤں جموا دے ہمارے دے لڑائی میں ثبات

رے تھے۔

ب سبب ہم پر یہ وشن ظلم سے چڑھ آئے ہیں 🌣 جب وہ بہکائیں ہمیں سنتے نہیں ہم ان کی بات

ترجمة الباب مين حافظ فرماتے ہيں:

"وكان المصنف اشار في الترجمة بقوله (ورفع الصوت في حفر الخندق) الى ان كراهة رفع الصوت في الحرب مختصة بحالةالقتال وذلك فيما اخرجه ابوداود من طريق قيس بن عباد قال (كان اصحاب رسول عليه المحرهون الصوت عند القتال)\_" (فتح جلد ٦ ضفحه ١٩٨)

مینی امام بخاری مینینے نے اس میں اشارہ فرمایا ہے کہ عین لڑائی ہے وقت آداز بلند کرنا مکروہ ہے جبیبا کہ ایک روایت میں ہے کہ اصحاب رسول لڑائی کے وقت آواز بلند کرنا نکروہ جانتے تھے۔ حالت قال کے علاوہ نکروہ نہیں ہے جیسا کہ یہاں خند ق کی کھدائی کے موقع پر مذکوز ہے۔

بَابٌ مَنْ لَا يَثْبُتُ عَلَى الْحَيْلِ بِالْبِهِ: جُوهُورُ مِي يراحِين طرح نه جم سكتا مو (اس کے لئے دعاکرنا)

(٣٠٣٥) م مع معد بن عبدالله بن نمير في بيان كيا، كما مم سع عبدالله بن ادریس نے بیان کیا،ان سے اساعیل بن ابی خالد نے،ان سے قیس بن ابی

حازم نے اوران سے جریر بن عبداللہ بحل بطائفۂ نے میان کیا کہ جب سے

میں اسلام لایا، رسول الله كريم نے (پردہ كے ساتھ) مجھے (ايے گھر ميں داخل ہونے سے ) بھی نہیں رو کا اور جب بھی آپ مجھ کو دیکھتے ،خوثی سے

آپ مسکرانے لگتے۔

(٣٠٣١) ايك دفعه من في آپ مَنْ اللَّهُ عَمْ كَل خدمت من شكايت كى كممن گھوڑے کی پیٹھ پراچھی طرح جم کرنہیں بیٹھسکنا تو آپ نے میرے سینے پر

وست مبارک ماراه اور دعا کی: ''اے اللہ! اے گھوڑے پر جمادے اور ووسرول کوسیدهاراسته بتانے والا بنادے اورخوداسے بھی سیدھے راستے پر

تشویج: محامد کے لئے دعا کرنا ٹاپت ہوا کہ بھی اس کی حاجت ہے متعلق ہو ۔ حضرت جرمر بن عبداللہ بجل منافظة گھوڑے کی سواری میں پختہ نہیں تتھ۔اللہ نے اپنے حبیب مُثاثِیْزُم کی دعا ہےان کی کمزوری کودور کردیا۔ یہی بزرگ صحالی ہیں جنہوں نے یمن کے بت خانہ ذی الخلصہ کوختم کیا تھا جو

**باب**: بوریا جلا کرزخم کی دوا کرنا اورعورت کا اینے باپ کے چہرے سے خون دھونا اور ڈھال میں پالی

بهربهركرلانا

ہدایت ہے اور کیجی کدمیدان جہاد وغیرہ میں اگر باپ زخی ہوجائے تو اس کی لڑکی اس کی ہرمکن خدمت کر سکتی ہے۔ یبی مقصد باب ہے۔

عیینے نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوحازم نے بیان کیا، کہا کہ بہل بن سعد سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيَّ بِإِيَّ شَيْءِ دُوْوِيَ عَماعِدى الْمُنْتَةُ سَتَ شَارِّرُدُول نَے بِوجِها كه (جنگ احد میں) نبی جُرْحُ النَّبِيِّ مَكِينَا إِلَيَّا أَنْ مِنَ النَّاسِ ﴿ كُرِيمُ مَنَا لِيَّامِ إِلَيْ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّالِ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللّلَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّ

٣٠٣٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن نُمَيْرُ ، حَدِّثَنَا ابْنُ إِذْرِيْسَ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ ،

تَبَسَّمَ فِيْ وَجْهِيْ. [طرفاه في: ٣٨٢٢، ٣٠٩٠] [مسلم: ٦٣٦٣، ٦٣٦٤؛ ترمذي: ٣٨٢٠، ٣٨٢١

عَنْ قَيْسٍ، عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ: مَا حَجَبَنِيْ رِ

رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَاهُمُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ، وَلَا رَآنِيْ إِلَّا

٣٠٣٦ـ وَلَقَدْ شَكَوْتُ إِلَيْهِ إِنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْلِ . فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِي صَدْرِي وَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ ثَبُّتُهُ وَاجْعَلُهُ هَادِيًّا مَهُدِيًّا)).

[راجع: ٣٠٢٠]

ابن ماجه: ۱۵۹]

بَابُ دَوَاءِ الْجُرْحِ بِإِخْرَاق الَحَصِيْرِ وَغَسْلِ الْمَرْأَةِ عَنْ أَبِيْهَا الدَّمَ عَنْ وَجُهِهِ، وَحَمُل الماءِ فِي التّرس

يمن مين كعبشريف كمقابله يربنايا كياتها- (رضى الله عنه وارضاه)-

٣٠٣٧ حَدَّثَنَا عَلِيًّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا (٣٠٣٧) بم على بن عبدالله من غيان كيا، كها بم عسفيان بن سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَبُوْ حَارِمُ، قَالَ: سَأَلُوْا

أَحَدٌ أَعْلَمُ بِهِ منَّيْ، كَانَ عَلِيٌّ يَجِيءُ أَبْالْمَاء يركها كه اب صحابه مين كونى شخص بھي أيسا بهذه موجود نهيں ي جواس ك

تشویج: زخموں کوخٹک کرنے کے لئے بوریا جلاکراس کی را کھاستعال کرنا زمانہ درازے معمول جلا آربا ہے۔ بجایدین کے لئے ایسے موقع پریمی

كِتَابُالْجِهَادِ \$309/4 كِتَابُالْجِهَادِ جَادِكَابِيان

فِي تُرْسِهِ، وَكَانَتْ يَعْنِي فَاطِمَةَ تَعْسِلُ بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو۔ حضرت علی رُثَاتُهُ اپنی وُ هال میں پانی الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأُخِذَ حَصِيْرٌ فَأُخرِقَ، مجر جر کر لارہے تھے ادرسیدہ فاطمہ رُثَاتُهُا آپ مَنَاتُهُمُ کے چبرے سے خون

الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ، وَأَخِذَ حَصِيْرٌ فَأَخْرِقَ، كَبَرَ كِلَارَ بِصَاور سِيده فَاطْمَهُ وَلَيْهُمُا آ بِ مَنَا لِيَّامُ كَ چَرِ عَصْوَنَ ثُمَّ مَنْ وَجْهِهِ، وَأَخِذَ حَصِيْرٌ فَأَخْرِقَ، كَبَرَ مِحْرَكُ لارَ بِصَاء اللهِ عَلْمُ اللهِ مَنْ فَعَلَمُ اللهِ مَنْ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا كَلَ اللهِ مَنْ فَعَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْ مَا اللهِ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

[راجع: ٢٤٣] كومجرويا كيانقا-

تشوجے: باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔ جنگ احد میں نبی کریم مَنَائِیْزَمُ کو کافی زخم آئے تھے، ایک بوریا جلا کرآپ کے زخموں میں اس کی را تھ کو بھرا گیا، اور چپرہ مبارک سے خون کو دھویا گیا، سید ناعلی ڈائٹیڈ اور سیدہ فاطمہ ڈائٹیڈ نے ان خدمتوں کو انجام دیا تھا، میدان جنگ میں عورتوں کا جنگی

را که کوهرا کیا،اور چېره مبارک سے خون ودهو یا کیا،سیدنا می جی تنو اور سیده فاحمه دی جهائے ان خد سنو ک اوا مجام خدمات انجام دینا بھی <del>فا</del>بت ہوا۔

# بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ التَّنَازُعِ وَ باب: جنگ میں جھٹر ااور اختلاف کرنا مکروہ ہے الْاِخْتِلافِ کرنا مکروہ ہے الْاِخْتِلافِ فِي الْحَرْبِ وَعُقُوبَةِ اور جوامیر کی نافر مانی کرے، اس کی سزا کا بیان

مَنْ عَصَى إِمَامَهُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا اورالله تعالى في سورة انفال مِن فرمايا" آپس مِن پھوٹ نہ پيدا كروكه اس فَهُونَ أَنْ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: ﴿ وَلَا تَنَازَعُوا اورالله تعالى في سورة انفال مِن فرمايا" آپس مِن

تشوج: لین اختلاف کرنے سے جنگی طاقت جاہ ہوجائے گی اور دشمن تم پرغالب ہوجائیں گے۔

٣٠٣٨ - حَدَّثَنَا يَحْيَى ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ ، عَنْ أَبِيْهِ ، وَنَ عَنْ أَبِيْهِ ، ان سے شعبہ نے ،ان سے سعید بن الى برده نے ،ان سے ان کے باپ نے شغبة ، عَنْ سَعِیْدِ بْنِ أَبِیْ بُرْدَة ، عَنْ أَبِیْهِ ، ان سے شعبہ نے ،ان سے سعید بن الى برده نے ،ان سے ان کے باپ نے عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِي مِشْفَاهُم بَعَثَ مُعَاذَا وَأَبَا اور ان سے ان کے دادا ابوموی اشعری والتَّفَرُ نے کہ بی کریم مَالَّاتُمَا نے اسموقع پر بیا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: (رَبَسِّرًا وَلَا تُعَسِّرًا، معاذ والتَّفَرُ اور ابوموی والتَّفَرُ کو یمن بھیجا، آپ مَلَ اللهُ اسموقع پر بیا وَبَسِّرًا فَوَلا مَنْ بِیدا کرنا، انہیں ختیوں میں مِرایت فرمائی تھی کہ '' (اوگوں کے لئے ) آسانی پیدا کرنا، انہیں ختیوں میں

[راجع: ٢٢٦١] [مسلم: ٢٢٥٥، ٢١٦٥، ٢٢٦٥، مبتلانه كرنا، ان كوخوش ركهنا، نفرت نددلا نا آورتم دونول آپس مي انفاق ركهنا، ٢٢٢٧ ابن اختلاف ند پيدا كرنائ

ماجه: ۳۳۹۱]

تشوسے: آیت فرکورہ فی الباب ایک ایس کلیدی ہدایت پر شمل ہے جس پر پوری ملت کے تنزل ور قی کا دارو مدار ہے۔ جب تک اس ہدایت پر مل رہا مسلمان دنیا پر محکران رہے اور جب سے باہمی تنازع وافتر ال شروع ہوا، امت کی توت پارہ پارہ ہوکررہ گئ ۔ قرآن مجید کی بہت ی آیات اور احد دنیو کی بہت مرویات موجود ہیں، جن میں امت کو انقاق باہمی کی تاکید کی گئی ادرا نقاق واتحاد ادر مودت باہمی کے فوائد ہے آگاہ کیا گیا ہے اور تنازع وافتر ال کی فرایوں سے خردی گئی ہے۔ خود آیت باب میں غیر معمول تنبیہ موجود ہے کہ تنازع کا نتیجہ یہ ہے کہ تمہار کی بوا اکثر جائے گی ادر تم بردل بن جاؤگے۔ ہواا کورنے کا مطلب ظاہر ہے کہ غیرا قوام کی نظروں میں بوقعت ہوجاؤگے اور جرات و بہادری مفقود ہوکر تم پر بردل جماجات بردل بن جاؤگے۔ محکم دلائل و براہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتب

دورحاضرہ میں عربوں کے باہمی تنازع کا پتیجہ شوط بیت المقدس کی شکل میں موجود ہے کہ مٹھی بھریہودی کروڑوں مسلمانوں کونظرانداز کر کے مجداتصیٰ برقابض بے بیٹے ہیں۔

حدیث معاذ کی ہدایات بھی بہت سے فوائد پر شمل ہیں۔ لوگوں کے لئے شری دائرہ کے اندراندر ہرمکن آسانی پیدا کرنا بخق کے ہر پہلو سے بچنا الوگول کوخوش رکھنے کی کوشش کرنا ، کوئی نفرت پیدا کرنے والا کام نہ کرنا ، بیرہ فیتی ہدایت ہیں جو عالم ،مبلغ ،خطیب ، مدرس ،مرشد ،ابادی کے پیش نظر ر بنی ضروری ہیں۔ان علاومبلغین کے لئے بھی غور کا مقام ہے جو تختیوں؛ ورنفر توں کے بیکر ہیں۔ ھداھہ اللہ۔

سبھیجوں۔'' پھراسلامی لشکر نے کفار کوشکست دے دی۔ براء بن عاز ب رخاتینہ نے بیان کیا، کماللہ کی شم! میں نے مشرک عورتوں کو دیکھا کہ تیزی کے ساتھ بھاگ رہی تھیں۔ان کے بازیب اور پنڈلیاں دکھائی دے رہی تھیں۔اوروہ اینے کیڑوں کو اٹھائے ہوئے تھیں عبداللہ بن جبیر واللی کے ساتھیوں نے کہا، کمفنیمت لوثو، اے قوم غنیمت تبہارے سامنے ہے۔ تمہارے ساتھی عالب آ گے ہیں۔اب ڈرکس بات کا ہے۔اس برعبداللہ بن جبیر رفالغذانے ان سے کہا کیا جو ہدایت رسول الله منافیز مے کی تھی ہم اسے بھول کئے ؟ لیکن وہ لوگ اس پراڑے رہے کردوس سے اصحاب کے ساتھ فنیمت جمع کرنے میں شريك رہيں گے۔ جب بيلوگ (اكثريت) اپن جگد چھوڑ كر چلے آئے توان کے منہ کا فروں نے پھیرد ئے، اور (مسلمانوں کو) شکست زوہ یا کر بھا گتے موئے آئے، یہی وہ گھڑی تھی (جس کا ذکر سورة آل عمران میں ہے که) "جب رسول كريم مَنَا يَدُمُ مَم كُولِيتِهِ كَمْر ع مُوح بلار ب تق-"ال س

١٠٠٣٩ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِد، حَدَّثَنَا (٣٠٣٩) بم ع عمروبن خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے نہیر نے بیان کیا، کہا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، قَالَ: سَمِعْتُ جم عابواسواق نييان كيا، كها كمين ني براء بن عازب والنفي عدا، الْبَرَاءَ بْنَ عَازِب يُحَدِّثُ قَالَ: جَعَلَ آپيان كرتے تھے كدرسول كريم مَنَا يُؤْمِ نے جنگ احد كے موقع ير (تير النَّبِيُّ مِنْ اللَّهِ عَلَى الرَّجَالَةِ يَوْمَ أُحُدِ وَكَانُوا اندازول كے) پياس آوميوں كا افسر عبدالله بن جبير ولائٹن كو بنايا \_ خَمْسِیْنَ رَجُلًا عَبْدَاللَّهِ بْنَ جُبَیْر فَقَالَ: آپ اَلَیْمُ نے آئیس تاکید کردی تھی کہ''اگرتم یہ بھی دکھ لوکہ پرندے ہم پر ((إِنْ رَأَيْتُمُونَا تَخْطَفُنَا الطَّيْرُ، فَلَا تَبْرَحُوا لوث برِ عبير بهرَجَى اين اس جَد عدمت بمنا، جب تك مين تم لوكول كو مَكَانكُمْ هَذَا حَتَى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ، وَإِنْ كَهلان بَصِيجول اسطرح الرَّم يديكهوك كفاركوبم في شكست درى ب رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقُوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ فَلَا تَبْرَحُوا اورانهين بإمال كرديا بي بجرنجى يهال سے نبثلنا، جب تك مين تهمين خود بلانه حَتَّى أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ)) فَهَزَمَهُمْ. قَالَ: فَأَنَا وَاللَّهِ! رَأَيْتُ النِّسَاءَ يَشْتَدَذُنَ قَدْ يَدَتْ خَلَاخِيْلُهُنَّ وَسُوْقُهُنَّ رَافِعًاتٍ ثِيَابَهُنَّ، فَقَالَ أَصْحَابُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ جُبَيْرٍ: الْغَنِيمَةَ أَيْ قَوْمِ الْغَنِيْمَةَ، ظَهَرَ أَصْحَابُكُمْ فَمَا تَعْتَظِرُونَ فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جُبَيْرٍ: أَنْسِيتُمْ مَا قَالَ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ! وَاللَّهِ! لَنَأْتِينَ النَّاسَ فَلَنُصِيْبَنَّ مِنَ الْغَنِيْمَةِ. فَلَمَّا أَتَوْهُمْ صُرِفَتْ وُجُوْهُهُمْ فَأَقْبَلُوا مُنْهَزِمِيْنَ، ` فَذَاكَ إِذْ يَدْعُوْهُمُ الرَّسُوْلُ فِيْ أُخْرَاهُمْ، فَلَمْ يَبْقَ مَعَ النَّبِي طَلْكُمْ غَيْرُ اثْنَى عَشَرَ رَجُلًا، فَأْصَابُوا مِنَّا سَبْعِيْنَ، وَكَانَ النَّبِيَّ مَالْكُلِّمُ وَأَصْحَابُهُ أَصَابُوا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ يَوْمَ بَدْرٍ یمی مراد ہے۔اس وقت نبی کریم مَلَّاتِیْلِ کے ساتھ بارہ صحابہ کے سواکوئی بھی

كِتَابُ الْجِهَادِ جهادكابيان <\$€(311/4)≥\$ باتی نه ره گیا تھا۔ آخر ہمارے ستر آ دی شہید ہوگئے۔ بدر کی لڑائی میں أَرْبَعِيْنَ وَمِائَةً سَبْعِيْنَ أَسِيْرًا وَسَبْعِيْنَ آنخضرت مَا النيام نے اپنے سحابہ کے ساتھ مشركين كے ايك سو حاليس قَتِيْلًا، فَقَالَ أَبُوْ سُفْيَانَ: أَفِي الْقَوْمِ مُحَمِّدٌ آ دمیوں کا نقصان کیا تھا،ستر ان میں سے قیدی تھے اورستر مقتول، (جب ثُلَاثَ مَرَّاتٍ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ مُثْلِثَكُمُ أَنُ جنگ ختم ہوگی تو ایک پہاڑ پر کھڑے ہوکر ) ابوسفیان نے کہا کیا محمد (مَالَّيْنَامِ) يُجِيبُوهُ ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ ا پی قوم کے ساتھ موجود ہیں؟ تین مرتبہ انہوں یہی پوچھا لیکن نی کریم مَا اللَّیٰ عِلَم ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ قَالَ: أَفِي الْقَوْمِ ابْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثَ مَرَّاتِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى نے جواب دینے سے منع فرمادیا تھا۔ پھر انہوں نے یو چھا، کیا ابن ابی قحافہ (الوبكر والفيُّز) إين قوم مين موجود بين؟ بيسوال بهي تين مرتبه كيا، پهر يو چها كيا أَصْحَابِهِ فَقَالَ: أَمَّا هَؤُلَاءِ فَقَدْ قُتِلُوْا. فَمَا ابن خطاب (عمر رفاتنفهٔ) این قوم مین موجود بین؟ به بھی تین مرتبه یو چها، پھر مَلَكَ عُمَرُ نَفْسَهُ فَقَالَ: كَذَبْتَ وَاللَّهِ! يَا اینے ساتھیوں کی طرف مڑ کر کہنے لگے کہ بیر تینوں قتل ہو چکے ہیں اس پر عَدُوَّ اللَّهِ! إِنَّ الَّذِيْنَ عَدَدْتَ لَأَحْيَاءٌ كُلُّهُمْ، عمر ڈلائٹن سے ضربا کیا اورآپ بول پڑے کداے خدا کے دشمن! اللہ گواہ ہے کہ وَقَدْ بَقِيَ لَكَ مَا يَسُوْؤُكَ. قَالَ: يَوْمٌ بِيَوْم تو جھوٹ بول رہا ہے جن کے تونے ابھی نام لئے تھے وہ سب زندہ ہیں اور بَدْرٍ، وَالْحَرْبُ سِجَالٌ، إِنَّكُمْ سَتَجِدُوْنَ ابھی تیرابرادن آنے والا ہے۔ابوسفیان نے کہا اچھا! آج کا ون بدر کا بدلہ فِي الْقَوْمِ مُثْلَةً لَمْ آمُرْ بِهَا وَلَمْ تَسُؤْنِي، ثُمَّ

ہے۔اورار انی بھی ایک ڈول کی طرح (مجھی ادھر بھی ادھر )تم لوگوں کواپنی توم أُخَذَ يَرْتَجِزُ أَعْلُ هُبَلْ، أَعْلُ هُبَلْ. قَالَ

النَّبِي عَلَيْكُمُ: ((أَلَا تُجِيبُونُهُ لَهُ)). قَالُوا: يَا ك بعض مثله ك موئ مليس ك\_ ميس في اس طرح كا كوئي تهم اين آ دمیول کوئییں دیا تھالیکن مجھےان کامیمل جھی بھی نہیں معلوم ہوااس کے بعدوہ رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا نَقُوْلُ؟ قَالَ: ((قُوْلُوُا: اللَّهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ)). قَالَ: إِنَّ لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ. فَقَالَ النَّبِيِّ مُلْكَامًا: ((أَلَّا تُجِيبُونُهُ لوگ اس کا جواب کیوں نہیں دیتے۔' صحابہ بڑی اُنڈیز نے پوچھا ہم اس کے جواب میں کیا کہیں یارسول اللہ؟ آپ مَنْ اللَّهِ الله عند الله سب لَهُ)). قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا نَقُولُ؟ قَالَ: ((قُوْلُوا:اللَّهُ مَوْلَانَا وَلَا مَوْلَى لَكُمْ)). [اطرافه في: بلنداورسب سے بوابررگ ہے۔' ابوسفیان نے کہا مارا مددگارعزی (بت) باورتههاراكوئى بهى نهيس، نبى اكرم مَناتِينِ في مايا: "جواب كيون نهيس دية" ٣٩٨٦، ٤٠٤٣، ٤٠٦٧ ، ٤٠٦١ إليو داو د:

صحابة في عرض كيا، يارسول الله! إس كاجواب كياديا جائي؟ آنخضرت مَثَالَيْمُ أَم نے فرمایا دو کہوکہ اللہ جاراحای ہے اور تبہارا حامی کوئی نہیں۔''

تشويج: جنگ احداسلامی تاریخ کاایک برا حادثہ ہے جس میں مسلمانوں کو جانی اور مالی کافی نقصآن برداشت کرنا برا۔رسول کریم مَنَافِیْتِم نے حضرت عبداللد بن جبیر زلاننو کے ساتھیوں کو تخت تا کید کی تھی کہ ہم بھاگ جا کیں یا مارے جا کیں اور پرندے ہمارا کوشت ا چک ا چک کر کھار ہے ہوں ، ہم لوگ یدرہ ہماراتکم آئے بغیر ہرگز نہ چھوڑ نا، بیدرہ بہت ہی نازک مقام تھا۔ وہاں ہے مسلمانوں پر عقب ہے حملہ ہوسکتا تھا،اگر حضرت عبداللہ بن جبیر والثنية کے ساتھی اس درہ کونہ چھوڑتے تو کافروں کالشکر بھی عقب سے حملہ نہ کرسکا اور مسلمانوں کوشکست نہ ہوتی ، مگر عبداللد بن جبیر ڈالٹھڈ کے ساتھیوں نے

جب میدان مسلمانوں کے ہاتھ دیکھاتو وہ اموال غنیمت او شخ کے خیال ہے درہ چھوڑ کر بھاگ نگلے،اورفر مان رسول الله منا ﷺ این رائے تیاس کے

آ گے انہوں نے بالکل فراموش کردیا، بتیجہ بیر کہ کا فروں کے اس اچا کے حملہ سے مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ،اور بیشتر مسلمان مجاہدین نے راہ فرارا متیار محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[7777

جهادكابيان

312/4

کی، رسول کریم منظینظ کے ساتھ صرف ابو برصدیق ، عمر فاردق ، علی مرتضی ، عبد الرحمٰن بن عوف ، سعد بن ابی وقاص ، طلحہ بن عبید اللہ ، زبیر بن عوام ، آبوعبید ہ بن جراح ، خباب بن منذر ، سعد بن معاذ اور اسید بن حفیر بن اللہ اقتصے ستر اکا برصحابہ شہید ہوگئے ۔ جن میں حضرت امیر عزو و ڈالٹنٹ کو سید الشبد اء کہا جاتا ہے۔ حضرت ابوسفیان ڈالٹنٹ جواس وقت کفار قریش کے لئکر کی کمان کررہے تھے ، جنگ کے خاتمہ پر انہوں نے فخریہ سلمانوں کو للکارا اور یہ بھی کہا کہ مسلمانو ! تبہارے کے شہد امثلہ کے ملیں گے ، یعنی ان کے ناک کان کاٹ کران کی صورتوں کو سخ کردیا گیا ہے۔ میں نے ایسا تھم نہیں دیا ، عمر میں اسے براجھی نہیں سے متا۔

مشرکوں نے سب سے زیادہ گتا خی حضرت امیر حزہ وہ فائٹوئئے کے ساتھ کی تھی۔ وحثی نا می ایک غلام نے ان پرچیپ کروار کیا ،وہ گر گئے۔ ابوسفیان کی مشرکوں نے سب سے زیادہ گتا نی حضرت امیر حزہ وہ فائٹوئئے کے ساتھ کی تھی۔ جو کی ہندہ نے اپنے باپ اور این کی خش پر کھڑی ہوئی اور فخر بیشعر پڑھے۔
جہل ایک بت کا نام تھا جو کعب کے بتوں میں بڑا مانا جاتا تھا۔ گویا ابوسفیان نے فتح جنگ پر جہل کی ہے کا نعرہ بلند کیا کہ آج تیرا غلبہ ہوا اور اللہ والے سے معلوب ہوئے۔ استے جواب میں نبی کریم منافیظ نے خقیقت افروز نعرہ اللہ اعلی و اجل کے نفظوں میں بلند فرمایا ، جواس لئے بلند اور پرتر ثابت ہوا کہ بعد میں جمل اور تمام بتوں کا کعبہ سے خاتمہ ہوگیا اور اللہ عز وجل کا نام وہاں ہمیشہ کے لئے بلند ہور ہاہے۔

ال حدیث ہے امام بخاری بھینے نے باب کا مطلب یوں ثابت کیا کہ عبداللہ بن جیر رفائفٹ کے ساتھ والوں نے اپنے سر وار ہے اختلاف کیا اور ان کا کہانہ مانا ، مور چہ ہے ہٹ گئے ، اس لئے سزا پائی ، فکست اٹھائی ۔ بہیں سے نص صرتے کے سامنے رائے قیاس کرنے کی انتہائی ندمت ثابت ہوئی مگر صدافسوس کہ امت کے ایک کثیر طبقہ کواس رائے وقیاس نے تباہ و بر باوکر کے رکھ دیا ہے ، نیز افتر اق امت کا اہم سبب تقلید جامد ہے جس نے ملبانوں کو مختلف فرقوں میں تقلیم کردیا۔

دین حق راچار مذہب ساختند 🌣 زخنه در دین نبی انداختند

# بَابٌ: إِذَا فَزِعُواْ بِاللَّيْلِ بِيرا مِو (تو

جاہئے کہ حاکم اس کی خبر لیے ) (۲۰۰۶ء ساقت سامیں نیالان کا کا ایم سامیا

(۳۰۴۰) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جماد نے بیان کیا، کہا ہم سے جماد نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اوران سے انس دلائٹوئو نے کہ رسول اللہ مَالِیْوَئِم سب سے زیادہ ہمادر تھے۔ انہوں نے زیادہ ہمادر تھے۔ انہوں نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ ایک مرتبدرات کے وقت اہل مدینہ گھبرا گئے تھے، کیونکہ ایک آواز سائی دی تھی۔ پھر ابوطلحہ کے ایک گھوڑ ہے پرجس کی پیٹے تگی تھی رسول کریم مَالَیْوَئِم حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے تنہااطراف مدینہ میں سب کریم مَالَیْوَئِم حقیقت حال معلوم کرنے کے لئے تنہااطراف مدینہ میں سب سے آگے تشریف لے گئے۔ پھر آپ مَالَیْوَئِم والی آکر صحابہ رہوگئی ہے۔ کھر آپ مَالَیْوَئِم والی آکر صحابہ رہوگئی ہے۔ فرمایا جنہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔' فرمارہ ہے تھے:'' گھبرانے کی کوئی بات نہیں، گھبرانے کی کوئی بات نہیں۔' اس کے بعد آپ مَالَیْوَئِم نے فرمایا ''میں نے تواسے دریا کی طرح بایا۔''

كَمَّادٌ، حَذَّ ثَنَا قُتُنِبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا ( عَمَّادٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّ رَسُولُ اللَّهِ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسِ قَالَ: كَانَ النَّ رَسُولُ اللَّهِ عَلَى النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قَالَ: وَقَدْ فَنِعَ كَمَ النَّاسِ، وَأَشْجَعَ النَّاسِ، قَالَ: وَقَدْ فَنِعَ كَمَ أَهُلُ الْمَدِيْنَةِ لَيْلَةً سَمِعُوا صَوْبًا، قَالَ: عَا فَتَلَقَّاهُمُ النَّبِيُ مَا لَيْكَةً سَمِعُوا صَوْبًا، قَالَ: عَا فَتَلَقَاهُمُ النَّبِي مَا لَيْكَةً عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةً كَنَا قَلَهُ مُوالًا لِلَّهِ عَلَى فَرَسِ لِأَبِي طَلْحَةً كَمُ عُرْي، وَهُوَ مُتَقَلِّدٌ سَيْفَهُ فَقَالَ: ( ( اللَّهِ مَا عُولًا ، عَنْ عَنْ مَا لَكُ لَهُ مُولًا ) . ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَكَانَا لَ اللَّهِ مَا لَكَةً اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَكُولًا اللَّهِ مَا لَكُولًا اللَّهُ مَا لُولًا اللَّهُ مَا لَكُولُولُهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالَى اللَّهِ مَا لَكُولًا اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُلُ اللَّهُ الللْعُلُولُ اللَّهُ ال

كِتَابُ الْجِهَادِ

جهادكابيان

كِتَابُ الْجِهَادِ

تشویج: کبعض دشمن قبائل کی طرف سے مدینه منوره پراجا تک شب خونی کا خطره تھا، اور ایک دفعها ندهیری رات میں کسی نامعلوم آ واز پرایسا شبه ہوگیا تھا جس کی تحقیق کے لئے سب سے پہلے خودرسول کریم مُٹائینے کا اورآ پ مدینہ کے جاروں طرف دوردورتک پینہ لیے کرواپس لوٹے اورمسلمانوں کو

باب: وشمن کو د مکھ کر بلند آواز سے یا صباحاہ يكارنا تا كُمُلُوكُ مِن لَيْنُ اور مددكوآ تمين

بَابُ مَنْ رَأَى الْعَدُو ۖ فَنَادَى بأُعْلَى صَوْتِه: يَا صَبَاحَاهُ! حَتَّى يُسْمِعَ النَّاسَ

تسلی دلائی کیکوئی خطرہ نہیں ہے،اس سے باب کامضمون ثابت ہوا۔

تشريج: "قال ابن المنير موضع هذه الترجمة ان هذه الدعوة ليست من دعوى الجاهلية المنهى عنها لإنها استغاثة على الكفار-" (فتح) يعنى اسطرح يكار نامنع نبيس --

٣٠٤١ حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بِنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا (٣٠٨١) م سے كى بن ابراہيم نے بيان كيا، كہا م كويزيد بن الى عبيدنے خردی، انبیل سلمہ بن اکوع والنفظ نے خردی، انہوں نے بیان کیا کہ میں يَزِيْدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ مدینمنورہ سے غابر (شام کے راستہ میں ایک مقام) جارہا تھا، غاب کی قَالَ: خَرَجْتُ مِنَ الْمَدِيْنَةِ ذَاهِبًا نَحْوَ الْغَايَةِ ، بهارى ير ابھى ميں بينيا تھا كەعبدالرحن بن عوف رالفنز كا ايك غلام حَتَّى إِذَا كُنْتُ بِثَنِيَّةِ الْغَابَةِ لَقِيَنِيْ غُلَامٌ لِعَبْدِ

(رباح) مجھے ملا۔ میں نے کہا، کیا بات پیش آئی؟ کہنے لگا کہ رسول الرَّحْمَن بْن عَوْفٍ قُلْتُ: وَيْحَكَ، مَا بك؟ الله مَنْ عَلِيمُ كَي دود مِيل اونتنيان (دود هدين واليان) چھين لي تئيس ہيں۔ قَالَ: أُخِذَتْ لِقَاحُ النَّبِيِّ مُكْتُكُمٌ. قُلْتُ: مَنْ میں نے پوچھاکس نے چھینا ہے؟ بتأیا کہ قبیلہ عطفان اور فزارہ کے اوگوں أَخَذَهَا قَالَ: غَطْفَانُ وَفَزَارَةُ . فَصَرَخْتُ

نے۔ پھر میں نے تین مرتبہ بہت زور سے چیخ کر''یاصبا حاہ، یاصباحاہ!'' ثَلَاثَ صَرَخَاتِ أَسْمَعْتُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يَا کہا۔اتی زورہے کہ مدینہ کے جاروں طرف میری آ واز پہنچ گئی۔اس کے صَبَاحَاهُ ا يَا صَبَاحُّاهُ ا ثُمَّ الْدَفَعْتُ حَتَّى أَلْقَاهُمْ بعد میں بہت تیزی کے ساتھ آ گے برھا، اور ڈ اکوؤں کو جالیا، اونٹیاں ان وَقَدْ أَخَذُوْهَا، فَجَعَلْتُ أَرْمِيْهِمْ وَأَقُولُ: کے ساتھ تھیں، میں نے ان پرتیر برسانا شروع کردیا،اور کہنے لگا، میں اکوع

کا بیٹا سلمہ ہوں اور آج کا دن کمینوں کی ہلاکت کا دن ہے۔ آخر تمام اونٹنیاں میں نے ان سے چھڑالیں ، ابھی وہ لوگ یانی نہ پینے یائے تھے اور فَاسْتَنْقَذْتُهَا مِنْهُمْ قَبْلَ أَنْ يَشْرَبُوا، ۖ فَأَقْبَلْتُ ميں أنبيس با كك كروابيس لا رباتھا كماتنے ميں رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا مجد كول بِهَا أَسُوْقُهَا، فَلَقِيَنِي النَّبِيُّ كُلُّكُمُّ فَقُلْتُ: يَا

مے۔ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! ڈاکو پیاسے ہیں اور میں نے مارے رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ الْقَوْمَ عِطَاشٌ، وَإِنِّي تیروں کے پانی بھی نہیں پینے دیا۔اس لئے ان کے پیچھیے کچھ لوگوں کو بھیح أَعْجَلْتُهُمْ أَنْ يَشْرَبُوا سِقْيَهُمْ، فَابْعَثْ فِي دیں۔ آنخضرت مَلَّ فِیْزِم نے فرمایا''اے ابن الاکوع! توان پرغالب ہو چکا إِثْرِهِمْ، فَقَالَ: ((يَا ابْنَ الْأَكُوعِ! مَلَكُتَ اب جانے دے، درگز رکرو، وہ تو اپن توم میں پہنچ گئے جہاں ان کی مہمانی فَأَسْجِحْ. إِنَّ الْقُوْمَ مِقْرَوْنَ فِي قَوْمِهِمْ)). [طرفه

في:١٩٤٤] [مسلم: ٢٧٧٤]

ہور ہی ہے۔''

كِتَابُ الْجِهَادِ \$314/4 جَادِكَا بِيان

تشوی : لفظر ضع راضع کی جمع ہے ہمعنی پاجی، کمینداور بدمعاش بعض نے کہا بخیل جو بخل کی وجہ سے اپنے جانور کا دودھ مندسے چوستا ہے دوہتا منہیں کہ کہیں دو ہنے کی آ وازین کر دوسر بے لوگ ند آ جا کمیں اور ان کو دودھ دینا پڑے، ایک بخیل کا ایسا ہی قصہ شہور ہے۔ بعض نے کہا ترجمہ یوں ہے آج معلوم ہوجائے گاکس نے شریف ماں کا دودھ بیا ہے اور کس نے کمینی کا۔

عرب کا قاعدہ ہے کہ کوئی آفت آتی ہے تو زور سے پکارتے ہیں، یاصاحاہ! لینی بیض مصیبت کی ہے، جلد آؤاور ہماری مدرکرو۔ غابہ ایک مقام
کا نام ہے مدینہ سے کئی میل پرشام کی طرف وہال ورخت بہت ہیں، وہیں کے جماؤ سے منبر نبوی بنایا گیا تھا۔ غطفان اور فزارہ دوقبیلوں کے نام ہیں
سلمہ بن اکوع نے کہا تھا کہ وہ ڈاکو پانی چنے کو تشہر ہے ہوں گے، فوج کے لوگ ان کو پالیس گے اور پکڑلا کیں گے۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ میر سے
ساتھ سوآ دی و بچنے تو میں ان کو معدان کے اسباب کے گرفتار کرکے لاتا ہوں۔ آپ سَنَ اللّٰ عَلَیْمَ نے جو جواب دیاوہ آپ کا مجزہ تھا۔ واقعی وہ ڈاکواپ قبیلہ
غطفان میں پہنچ سے تھے۔

### بَابٌ مَنْ قَالَ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ بِعِلْ الْبِي بِالْ الْبِي عَلَى اللهِ الْمُعَالَّمِ الْمُعَالَّمِ الله فُلان كُلان

وَقَالَ سَلَّمَةُ: خُذْهَا وَأَنَا ابْنُ الْآخُوع. سلم بن الوع نے ڈاکوؤل پرتیر چلا کے اورکہا، لے میں اکوع کا بیٹا ہوں۔ تشویج: لڑائی کے وقت میں جب دشمن پروار کرے ایما کہنا جائز ہے، اور بیا ل فخر اور تکبر میں داخل نہیں ہے جومنع ہے: "قال ابن المنبر موقعها من الاحکام انها خارجة عن الافتخار المنهى عنه لاقتضاء الحال ذالك قلت وهو قریب من جواز الاختیال بالخاء

(۲۰۴۲) ہم سے عبیداللہ بن مویٰ نے ، ان سے اسرائیل نے ، ان سے

ابواسحاق نے بیان کیا انہوں نے براء بن عازب رفائفؤ سے بو چھاتھا، اے
ابو عمارہ! کیا آپ لوگ حنین کی جنگ میں واقعی فرار ہو گئے تھے؟ ابواسحاق
نے کہامیں س رہاتھا، براء رفائفؤ نے یہ جواب دیا کہ رسول کریم منافیقی اس
دن اپنی جگہ سے بالکل نہیں ہے تھے۔ ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب
آپ کے فچر کی لگام تھا ہے ہوئے تھے، جس وقت مشرکین نے آپ کو
چاروں طرف سے گھیرلیا تو آپ سواری سے اترے اور ( تنہا میدان میں
آکر ) فرمانے گئے: دمیں اللہ کا نبی ہوں اس میں بالکل جھوٹ نہیں، میں

عبدالمطلب كابينا مول ـ' براء ولافية ني كهاكمة مخضرت مَنْ فَيْمَ الله عن ياده

فَقَالَ: يَا أَبَا عُمَارَةًا أَوَلَيْتُمْ يَوْمَ خُنَيْنِ؟ قَالَ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَعَمَّمُ فَلَمْ الْبَرَاءُ وَأَنَا أَسْمَعُ: أَمَّا رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَاقٍ مَنْ الْحَارِثِ يُولِّ يَوْمَئِذِ، كَانَ أَبُو سُفْيَانَ بْنُ الْحَارِثِ آخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِينَهُ الْمُشْرِكُونَ أَخِذًا بِعِنَانِ بَغْلَتِهِ، فَلَمَّا غَشِينَهُ الْمُشْرِكُونَ نَزَلَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: ﴿ فَلَمَّا خَشِينَهُ الْمُشْرِكُونَ لَنَا اللَّهُ الْمُشْرِكُونَ لَا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللللَّهُ اللَّالِيَّةُ اللَّهُ الللْمُولَا الللْمُولَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ

المعجمة في الحرب دون غيرهاـ" (فتح)

٣٠٤٢ عَنْ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءَ عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، قَالَ: سَأَلَ رَجُلُ الْبَرَاءَ

أَنَّا ابْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبُ)) قَالَ: فَمَا رُثِيَ مِنَ النَّاسِ يَوْمَثِذِ أَشَدُّ مِنْهُ.

[راجع: ۲۸۶۴] قشوچین کی حش کاذکر قرش رینی میرس به میرون کردن از کافرین میرون سیزیم و میرون در دران میرون میرون کردن کرد برس سی

بہادراس دن کوئی بھی نہیں تھا۔

كِتَابُ الْجِهَادِ \$315/4 كاريان

وبهادری نے میدان جنگ کانقشہ بدل دیا،اس موقع پر نبی کریم مَنَ اللَّینِظِ نے : ((انا النبی لا کذب)) کانعرہ بلندفر مایا،میدان جنگ میں ایسے قو می نعرے بلند کرناند موم نبیل ہے۔ حضرت امام بخاری بیسید کا بہی مقصد ہے۔

٣٠٤٣ - حَدَّثَنَا شَكَيْمَانُ بْنُ حَرْبِ، حَدَّثَنَا (٣٠٣٣) بَمْ سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان شغبة ، عَنْ سَغْدِ بْنِ إِبْرَاهِیْم، عَنْ أَبِي کیا، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابوا مامہ نے، جو ہمل بن حنیف أُمَامَة هُوَ ابْنُ سَهْل بْنِ حُنَیْفِ عَنْ أَبِي کے لائے شے کہ ابوسعید خدری والنی نے بیان کیا جب بنو قریظہ سعد بن سَعِیْدِ الْحُدْدِیِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَیْظَةً معاد وَالنَّیْ کی شرط پر ہتھیار وال کر قلعہ سے ابر آئے تو رسول سَعِیْدِ الْحُدْدِیِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ بَنُوْ قُرَیْظَةً مَا وَرُولُ مِنْ اللَّهُ کی شرط پر ہتھیار وال کر قلعہ سے ابر آئے تو رسول سَعِیْدِ الْحُدْدِیِّ قَالَ دَیْمَا نَرَاتُ بَنُوْ قُرَیْظَةً مِنْ مَا مِنْ اللّٰ اللّٰ کی مِنْ اللّٰ کی مِنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَنْ اللّٰ مَلْ اللّٰ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مِنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مَلْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ مُنْ اللّٰ م

سَعِيدِ الْحَدَرِي فَانَ نَمَا مَوْنَتَ بَنُو فَوَيَظَهُ مَعَادَتَامَوْ فَ عَالَى مَمْطَ يِرَ هَيَارُوانَ تَرَعَعَ سَعَادُ بَعَ مَ مَعَادُ بَعِينَ الْكَافِيَّةُ مَا اللَّهِ مَثْلَقَيْمُ فَيْ اللَّهِ مَثْلَقَامُ مَا فَيَكُمْ مَا اللَّهُ مَثْلُكُمُ فَي اللَّهُ مَثْلُكُمُ مَا اللَّهُ مَثْلُكُمُ فَي اللَّهُ مَثْلُكُمُ فَي اللَّهُ مَثْلُكُمُ فَي اللَّهُ مَثْلُكُمُ فَي اللَّهُ مَثْلُكُمُ اللَّهُ مَثْلُكُمُ اللَّهُ مَثْلُكُمُ اللَّهُ مَثْلُكُمُ فَي اللَّهُ مَثْلُكُمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الللِّهُ الللِّهُ الللِّهُ اللللْلِلْمُ الللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللَّهُ الل

٣٨٠٤، ٢١٢١، ٢٦٦٦، [مسلم: ٤٥٩٦، كرديا جائے، اور ان كى عورتوں اور بچوں كوغلام بناليا جائے۔ آپ نے فرمایا: "تونے الله تعالى كے تكم كے مطابق فيصله كيا ہے۔ "

قشوج: بعض نے کہا کہ حفرت سعد دفائقۂ مچھ بیار تھے،ان کوسواری سے اتار نے کے لئے دوسرے کی مدددرکارتھی،اس لئے آپ نے صحابہ ٹھائھٹم کو تھم دیا کہ کھڑے ہوکران کواتارلو، ترجمہ باب کی مطابقت ظاہر ہے۔ایک روایت میں یوں ہے، تو نے وہ تھم دیا جواللہ نے سات آسانوں کے اوپر ہےدیا۔(وحیدی)

حضرت سعد رٹائٹی کا فیصلہ حالات حاضرہ کے تحت بالکل مناسب تھا،اوراس کے بغیر قیام امن ناممکن تھا۔وہ بنوقر یظہ کے یہودیوں کی فطرت سے واقف تھے،ان کا بیفیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا۔

ے واقف تے ، اِن کا یہ فیملہ یہودی شریعت کے مطابق تھا۔ باب قَدْل الْأَسِیْرِ وَقَدْلِ باب: قیدی کو آل کرنا اور کسی کو کھڑ اکر کے نشانہ بنانا

تشوجے: جس کومر بی میں قبل صبر کہتے ہیں۔وہ یہ ہے کہ جاندار آ دمی ہویا جانوراس کو کسی جھاڑ درخت وغیرہ سے باندھ دینا اور تیریا گولی کا نشانہ بنانا، اس ماے کوالکرامام بخاری مینیدی زان اوگول کار دکیا حقد اوا رکو آئے کر نامائر نہمیں کھتا

كِتَابُالْجِهَادِ \$316/4 حجمادكابيان

٣٠٤٤ عَنْ أَنِ شِهَاب، عَنْ أَنْس بَنِ مَالِكِ أَنَّ مَالِكِ أَنَّ مَالِكِ أَنَّ مَالكَ فِيهِاكِهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

تشویے: یوعبداللہ بن خطل کم بخت مرتد ہوکرایک مسلمان کا خون کر کے کا فروں میں اُن کیا تھا اور نبی کریم مَثَاثِیَّ کی اور مسلمانوں کی جوریڈیوں سے محواتا۔ بیصدیث اس صدیث کی تصص ہے کہ جو تضم مجدحرام میں مدقصاص لیا جاسکتا ہے۔

باب: اپنے تنین قید کرادینااور جو شخص قیدنہ کرائے اس کا حکم اور قل کے وقت دور کعت نماز پڑھنا بَابٌ: هَلُ يَسْتَأْسِرُ الرَّجُلُ وَمَنُ لَمُ يَسْتَأْسِرُ وَمَنْ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ عِنْدَ الْقَتْلِ

٣٠٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو إِلْيَمَانَ ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ،

(۳۰٬۲۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، ان سے زہری نے بیان کیا، آئیس عمرو بن ابی سفیان بن اسید بن جاری تقفی نے خردی، وہ بی زہرہ کے حلیف تھے اور حضرت ابو ہریرہ والنوئ کے دوست، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ والنوئ نے بیان کیا کہ رسول

دوست، انہوں نے کہا کہ حضرت ابو ہریرہ دلائنڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائنڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائنڈ نے نے دس صحابہ کی جماعت کا امیر عاصم بن عمر بن خطاب کے ناناعاصم بن ثابت انصاری دلائنڈ کو بنایا

ادر جماعت روانہ ہوگئ۔ جب بدلوگ مقام ہداۃ پر پہنچ جوعسفان اور مکہ کے درمیان میں ہے تو قبیلہ ہذیل کی ایک شاخ بولمیان کو کسی نے خرد کے درمیان میں تبلیہ کے دوسو تیراندازوں کی ایک جماعت ان کی تلاش میں نکلی، دی اور اس قبیلہ کے دوسو تیراندازوں کی ایک جماعت ان کی تلاش میں نکلی، بیسب صحابہ کے نشانات قدم سے اندازوں گاتے ہوئے چلتے چلتے آخرایک

الی جگه پر پنج گئے جہال صحابے بیٹ کر تھجوری کھائی تھیں، جو وہ مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لے کر چلے تھے۔ پیچھا کرنے والوں نے کہا کہ یہ (گٹھلیاں) تو بیڑب (مدینہ) کی (تھجوروں کی) ہیں اور پھر قدم کے

ر معلیاں) تو ہترب (مدینہ) ی ( جوروں ی) ہیں اور چر فیدم کے نشانوں سے اندازہ کرتے ہوئے آ گئے اور

فَقَالُوا: هَذَا تَمْرُ يَثْرِبَ. فَاقْتَصُوا آثَارَهُمْ،

**317/4** 

فَلَمَّا رَآهُمْ عَاصِمٌ وَأَصْحَابُهُ لَجَأُوا إِلَى ان کے ساتھوں نے جب انہیں دیکھاتوان سب نے ایک پہاڑی چوٹی بر پناہ لی،مشرکین نے ان سے کہا کہ ہتھیار ڈال کرینچ اتر آؤ،تم سے ہمارا فَدْفَدِ، وَأَحَاطَ بِهِمُ الْقَوْمُ فَقَالُوا لَهُمُ: عبدو پیان ہے۔ہم کس خض کو بھی قتل نہیں کریں گے۔عاصم بن ثابت رطالفیز انْزِلُوا وَأَعْطُونَا بِأَيْدِيْكُمْ، وَلِكُمُ الْعَهْدُ مہم کے امیر نے کہا کہ میں تو آج کی صورت میں بھی ایک کافری بناہ میں وَالْمِيْثَاقُ، لَا نَقْتُلُ مِنْكُمْ أَحَدًا. فَقَالَ عَاصِمُ بْنُ ثَابِتٍ أَمِيرُ السَّرِيَّةِ: أَمَّا أَنَا فَوَاللَّهِ! نہیں اتروں گا۔اے اللہ! ہماری حالت سے اپنے نبی کومطلع کردے۔اس لَا أَنْزِلُ الْيَوْمَ فِيْ ذِمَّةِ كَافِرٍ، اللَّهُمَّ أَخْبِرْ پران کافروں نے تیر برسانے شروع کردیے اور عاصم والنفظ اور ساتھ دوسرے صحابہ کوشہید کر ڈالا اور باقی تین صحابی ان کے عہدو پیان براتر عَنَّا نَبِيَّكَ. فَرَمَوْهُمْ بِالنَّبْلِ، فَقَتَلُوا عَاصِمًا فِي سَبْعَةِ، فَنَزَلَ إِلَيْهِمْ ثَلَاثَةُ نَفَر بِالْعَهْدِ آ ع، بيضيب انصارى ، ابن دهند اور ايك تيسر عصالي (عبدالله بن طارق بلوی شخانیم عصد جب بیصحابی ان کے قابو میں آ گئو انہوں نے وَالْمِيْثَاقِ، مِنْهُمْ خُبَيْبٌ الْأَنْصَارِيُّ وَابْنُ اپی کمانوں کے تانت اتار کران کوان سے باندھ لیا،حضرت عبداللہ بن دَثِنَةَ وَرَجُلُ آخَرُ، فَلَمَّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ طارق والنفؤن نے کہا کہ اللہ کی قتم ایتہاری پہلی غداری ہے۔ میں تمہارے أَطْلَقُوا أَوْتَارَ قِسِيِّهِمْ فَأَوْتَقُوهُمْ فَقَالَ ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا، بلکہ میں تو انہیں حضرت کا اسوہ اختیار کروں گا،ان کی الرَّجُلُ الثَّالِثُ: هَذَا أُوَّلُ الْغَذْرِ ، وَاللَّهِ اللَّا مرادشہداء سے تھی ، مگرمشر کین انہیں کھینچ کے اور زبردتی اینے ساتھ لے أَصْحَبُكُمْ، إِنَّ فِي هَؤُلَاءِ لَأُسْوَةً. يُرِيْدُ جانا حایا۔ جب وہ کسی طرح نہ گئے تو ان کوبھی شہید کر دیا۔اب بیضیب اور الْقَتْلَى، فَجَرَّرُوهُ وَعَالَجُوهُ عَلَى أَنْ این دهنه ڈلائٹنڈ کوساتھ لے کر چلے اور ان کومکہ میں لے جا کر چ دیا۔ پیہ يَصْحَبَهُمْ فَأَبَى فَقَتَلُوهُ، فَانْطَلَقُوا بِحُبَيْبِ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ ضبیب طالتی کو حارث بن عامر بن نوفل بن وَإِبْنِ الدَّثِنَةِ حَتَّى بَاعُوْهُمَا بِمَكَّةَ بَعْدَ مناف کے لڑکول نے خرید لیا، خبیب والٹھڑ نے ہی بدر کی لڑائی میں حارث وَقِيْعَةِ بَدْرٍ، فَابْتَاعَ خُبَيْبًا بَنُو الْحَارِثِ بْن بن عامر کوفل کیا تھا۔ آپ ان کے یہاں کھے دنوں تک قیدی بن عَامِرٍ بْنِ نَوْفَل بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ، وَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ قَتَلَ الْحَارِثَ بْنَ عَامِر يَوْمَ کررہے،(زہری نے بیان کیا) کہ مجھے عبیداللہ بن عیاض نے خبردی اور بَدْرٍ، فَلَبِثَ خُبَيْبٌ عِنْدَهُمْ أَسِيْرًا، انہیں حارث کی بیٹی (زینب ڈھٹٹ) نے خبر دی کہ جب (ان کوقل کرنے كے لئے) اوگ آئے تو زينب سے انہوں نے موے زير ناف موندنے فَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُالِلَّهِ بْنُ عِيَاضٍ أَنَّ بِنْتَ الْحَارِثِ أُخْبَرَتُهُ أَنَّهُمْ حِيْنَ اجْتَمَعُوا ك لئة اسرامانگا - انهول في استراد بديا، (زينب في بيان كياكه) پھرانہوں نے میرےایک بیچ کواپنے پاس بلایا، جب وہان کے پاس گیا اسْتَعَارَ مِنْهَا مُوْسَى يَسْتَجِدُ بِهَا فَأَعَارَتُهُ ، فَأَخَذَ ابْنَا لِي وَأَنَا غَافِلَةً حَتَّى أَتَاهُ قَالَتْ: تویس عافل تھی،زینب نے بیان کیا کہ پھرجب میں نے اپنے بچ کوان کی ران پر بیشا ہوا دیکھا اور اسر اان کے ہاتھ میں تھا، تو میں اس سے بری فَوَجَدْتُهُ مُجْلِسَهُ عَلَى فَخِذِهِ وَالْمُوسَى طرح گھرا گئی کہ خبیب ڈالٹین بھی میرے چیرے ہے سمجھ کئے انہوں نے بِيَدِهِ، فَفَرْعْتُ فَزْعَةً عَرَفَهَا خُبَيْبٌ فِي کہا،تہمیں اس کا خوف ہوگا کہ میں اسے تل کر ڈالوں گا، یقین کرو میں بھی وَجْهِيْ فَقَالَ: تَخْشَيْنَ ۖ أَنْ أَقْتُلُهُ مَا كُنْتُ

كِتَابُ الْجِهَادِ

ایانبیں کرسکتا۔اللد کا قسم اکوئی قیدی میں نے ضبیب والنفظ سے بہتر بھی نہیں دیکھا۔اللدی قتم! میں نے ایک دن دیکھا کہ انگور کا خوشدان کے ہاتھ

میں ہے اور وہ اس میں سے کھارہے ہیں۔ حالانکدوہ لوہے کی زنجیروں میں جكڑ ، ہوئے تھے اور مكه میں تھوں كاموسم بھی نہیں تھا۔ كہا كرتی تھيں كدوه

تو الله تعالى كى روزى تقى جوالله نے ضبيب رات كو كتيجى تقى - جب مشركين انبیں خرم سے باہر لائے ، تا کہ حرم کے حدود سے نکل کر انہیں شہید کردیں تو

خبیب ڈالٹنڈ نے ان سے کہا کہ مجھے صرف دور کعت نماز پڑھ لینے دو۔انہوں نے ان کواجازت دے دی۔ چرخبیب نے دور کعت نماز پڑھی اور فر مایا اگر

تم یہ خیال نہ کرنے لگتے کہ میں (قتل ہے ) گھبرار ہاہوں تو میں ان رکعتوں کواورلمباکرتا۔اےاللہ!ان ظالموں ہے ایک ایک کوختم کردے، (پھر بیہ

اشعار يره هے)'' جبكه ميں مسلمان ہونے كى حالت ميں قتل كيا جار ماہوں، تو مجھے کسی قتم کی بھی پروانہیں ہے۔خواہ اللہ کے راستے میں مجھے کسی پہلو پر بھی ۱ پھیاڑا جائے ، پیصرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے ہے اوراگر و و ایت تواس جسم کے مکروں میں بھی برکت دے سکتا ہے جس کی بوٹی بوٹی

کردی گئی ہو۔ آخر حارث کے بیٹے (عقبہ) نے ان کوشہید کردیا۔حضرت خبیب ہے بی ہراس ملان کے لئے جے قدر کول کیا جائے (قل سے

پہلے) دور کعتیں مشروع ہوئی ہیں۔ادھر حادثہ کے شروع ہی میں حضرت عاصم بن ثابت ﴿ للنَّهُ وْ (مهم كے امير ) كى دعا الله تعالىٰ نے قبول كرلى ( كه اے اللہ! ہماری حالت کی خبرایے نی کودےدے ) اور بی کریم من النظم نے ا پے صحابہ کو وہ سب حالات بتادیئے تھے جن سے بیمہم دو چار ہوئی تھی۔

کفار قریش کے بچھ لوگوں کو جب معلوم ہوا کہ حضرت عاصم طالفیٰ شہید كرديے كئے توانہوں نے ان كى لاش كے لئے اپنے آدمى بھیج تا كمان كى جسم کا کوئی ایبا حصہ کاٹ لائیں جس سے ان کی شاخت ہو سکتی ہو۔ عاصم خالفیٰ نے بدر کی جنگ میں کفار قریش کے ایک سردار (عقبہ بن الی

معيط کُول کيا تھا )ليکن الله تعالیٰ نے بھڑ وں کا ایک چھند عاصم راہنتھ کی تعش ی قائم کردیاانہوں نے قریش کے آ دمیوں سے عاصم کی لاش کو بھالیا اوروہ ان کے بدن کا کوئی ٹکڑانہ کاٹ سکے۔

فِي الْحَدِيْدِ، وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَكَانَتْ تَقُوْلُ: إِنَّهُ لَرِزْقٌ مِنَ اللَّهِ رَزَقَهُ خُبَيْبًا، فَلَمَّا خَرَجُوا مِنَ الْجَرَ لِيَقْتُلُوهُ فِي الْحِلِّ، قَالَ لَهُمْ خُبَيْبٌ: لَأَرُوْنِيْ أَرْكَعْ رَكْعَتَيْن .

لِأَفْعَلَ ذَلِكَ. وَاللَّهِ! مَا رَأَيْتُ أَسِيْرًا قَطُّ

خَيْرًا مِنْ خُبَيْبٍ، وَاللَّهِ! لَقَدْ وَجَدْتُهُ يَوْمًا

يَأْكُلُ مِنْ قِطْفِ عِنَبٍ فِي يَدِهِ، وَإِنَّهُ لَمُوثَقَّ

فَتَرَكُوهُ، فَرَكَعُ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ قَالَ :لَوْلَا أَنْ تَظُنَّوْا أَنَّ مَابِي جَزَعٌ لَطَوَّلْتُهَا اللَّهُمَّ أخصِهم عَدَدًا. أَوْقَالَ: وَلَشْتُ أَبَالِيْ حِيْنَ أَقْتَلُ مُشْلِمًا

عَلَى أَيِّ شِقٌّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِيْ وَّذَلِكَ فِي ذَاتِ الْإِلَةِ وَإِنْ يَشَأْ يُبَارِكُ عَلَى أَوْصَالِ شِلُو مُمَزَّع فَقَتَلَهُ ابْنُ الْحَارِثِ، فَكَانَ خُبَيْبٌ هُوَ سَنَّ الرَّكْعَتَيْن لِكُلِّ امْرَىء مُسْلِم قُتِلَ صَبْرًا،

فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لِعَاضِم بْنِ ثَابِتِ بَوْمَ أُصِيْبُ، فَأَخْبَرَ النَّبْيِّي طَلَّكُمْ أَصْحَابَهُ خَبَرَهُمْ وَمَا أَضِيْبُوا ، وَبَعَثَ نَاسٌ مِنْ كُفَّارِ قُرَيْشِ إِلَى غَاصِم حِيْنَ حُدِّثُوا أَنَّهُ قُتِلٌ ' لِيُؤْتَوْا بِشَيْءٍ مِنْهُ يُغْرَفُ، وَكَانَ قَدْ قَتَلَ

رَجُلاً مِنْ عُظَمَاتِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَبُعِثَ عَلَى عَاصَمٍ مِثْلُ الظُّلَّةِ مِنَ الذَّبْرِ، فَحَمَتُهُ مِنْ رَسُوْلِهِمْ ، فَلَمْ يَقْدِرُوا عَلَى أَنْ يَقْطَعَ مِنْ

لَحْمِهِ شَيْئًا ﴿ [أطرافه في: ٣٩٨٩، ٤٠٨٦،

٢٠١٦] [آبوداود: ٢٦٦٠]

جهادكابيان

تشوج : عاصم بن عمر بطالفيُّ كى والده جيله عاصم بن <del>ثابت كى</del> بيئي تقيل بعض نے كها بياع علم بن عمر بطالفيُّ كے ماموں تقے اور جيله ان كى بهن تقيس فير ان چھ آ دمیوں کو آپ مظافیظ نے عضل اور قارہ والوں کی درخواست پر بھیجا تھا۔وہ جنگ احد کے بعد نبی کریم مظافیظ کے پاس آئے اور آپ سے عرض کیا ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ چند صحابہ ڈٹائٹٹر کو کردیجئے جوہم کودین کی تعلیم دیں۔ آپ نے مرشد بن ابی مرشد اور خالدین بکیراور خبیب بن عدى اور زيد بن وحد اورعبدالله بن طارق والنيز كوان كے ساتھ كرديا، رات ميں بنولىيان كے لوگوں نے ان پرحمله كيا، اور وعاسے مار ڈالا۔

### باب: (مسلمان) قيديون كوآ زادكرانا

اس بارے میں حضرت ابوموی اشعری بالنیز کی ایک صدیث نبی کریم مظالیم

سے مروی ہے۔ ، (٣٠ ٣١) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا، انہوں نے كہا مم سے جرير

٣٠٤٦ حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا نے بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، ان سے ابودائل نے بیان کیا اور ان سے ابوموی اشعری والنفؤنے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ رسول كريم مَنَا لِينَا إِنْ عَنْ مَا لِيا: " عَانَى ، يعنى قيدى كوچير ايا كرو، بعوك كوكهلا يا كرو،

اور بیاری عیادت کیا کرو۔"

7770, P350, 7717]

بَابُ فِكَاكِ الْأَسِيْر

[فِيْهِ عَنْ أَبِي مُوْسَى، عَنِ النَّبِيِّ مُؤْسَى}]

جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِل، عَنْ

أَبِي مُوْسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْخَمًا:

((فُكُوا الْعَانِيَ يَعْنِي الْأَسِيْرَ وَأَطْعِمُوا الْجَائِعَ

وَّعُودُوا الْمَرِيْضَ)). باطرافه في: ١٧٤ة،

٣٠٤٧ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُوْنُسَ، حَدَّثَنَا

تشویع: یتنون نیکیال ایمان واخلاق کی دنیایس بری ابمیت رکھتی ہیں مظلوم قیدی کوآ زاد کرانا اتنی بری یکی ہے جس کے ثواب کا کوئی انداز ونہیں کیا جاسکتا،ای طرح بھوکوں کو کھانا کھلا نا وہ ممل ہے جس کی تعریف بہت کہ آیات قرآنی واحادیث نبوی میں وارد ہے اور مریض کا مزاج یو چھنا بھی مسنون طریقہہے۔

(٣٠٢٤) م ساحد بن يونس في بيان كيا، كها بم ساز بيرف بيان كيا، ان سے مطرف نے بیان کیا، ان سے عامر نے بیان کیا، اور ان سے ابو حیفہ ولائٹوڈ نے بیان کیا کہ میں نے حضرت علی ولائٹوڈ سے بو چھا، آپ ،حفرات (ابل بيت) كے پاس كتاب الله كے سوا اور بھى كوئى وحى ہے؟ آپ نے اس کا جواب دیا۔اس ذات کی منم!جس نے دانے کو (زمین) چركر ( تكالا ) اورجس في روح كو پيداكيا، مجصة كوئي اليي وي معلوم نيس (جوقر آن میں نہ ہو) البتہ سجھ ایک دوسری چیز ہے، جو اللہ کسی بندے کو قرآن میں عطافر مائے (قرآن سے طرح طرح کے مطالب نکالے) یا

زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مُطَرِّفٌ، أَنَّ عَامِرًا، حَدِّثَهُمْ عر أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِي هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنَ الْوَحْيِ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرَأُ النَّسَمَةَ! مَا أَعْلَمُهُ إِلَّا فَهُمَّا يُعْطِيْهِ اللَّهُ رَجُلًا فِي الْقُرْآن، وَمَا فِيْ هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ. قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَاكُ الْأَسِيْرِ، جواس ورق میں ہے۔ میں نے یو چھا، اس ورق میں کیا لکھا ہے؟ انہوں وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ. [راجع: ١١١] نے بتلایا کہ دیت کے احکام اور قیدی کا چھڑانا اور مسلمان کا کافر کے

جهادكابيان **320/4 ≥** كِتَابُ الْجِهَادِ

بدلے میں نہ ماراجانا۔ (بیمسائل اس ورق میں کھے ہو لئے ہیں اوربس)

تشويع: اس سے ان شیعہ لوگوں کار دّ ہوتا ہے جو کہتے ہیں معاذ اللہ قرآن کی اور بہت ی آیتی تقییں جن کو نبی کریم مُ کالٹیول نے فاش نہیں کیا، بلکہ خاص حضرت علی زلیجنیز اورا پنے اہل بیت کو بتلا کمیں ، بیصر یح حجموث ہے۔ نبی کریم مُثاثِینًا جب اسکیے بے یارو مدد گارمشرکوں میں تھینے ہوئے تھے اس وقت تو

آپ نے کوئی ہات چھیا کی ہی نہیں ، اللہ کا پیغام بےخوف وخطر سنا دیا ، جس میں مشرکیین کی اور ان کے معبودوں کی تھلی برائیاں تھیں ۔ پھر جب آپ کے

جانثار وندائی صد ہاصحابہ موجود تھے آپ کوکسی کا پچھ بھی ڈرنہ تھا، آپ اللہ کا پیغام کیسے چھپا کرر کھتے ۔اب رہیں وہ روایتیں جوشیعہ اپنی کتابوں میں اہل بیت نیقل کرتے ہیں تو ان میں اکثر جموث اور غلط اور بنائی ہوئی ہیں۔

ترجمه بابلفظ ((و لا يقتل مسلم بكافر)) بن لكا قسطل في ني كهاجمهورعلما ادرابل حديث كايبي قول بي كمسلمان كافرك بدل قل ندكيا جائے گا،اور سی صح حدیث ہے یہی فابت ہے لیکن امام ابو صنیفہ میں نے ایک ضعیف روایت سے جس کو دار قطنی نے نکالا کہ سلمان ذی کا فر کے بدل قل کیا جائے گافتوی دیا ہے۔ (وحیدی)

## بَابُ فِدَاءِ الْمُشْرِكِيْنَ

### باب مشركين سے فديدلينا (٣٠٢٨) م سے اساعیل بن ابی اویس نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل ٣٠٤٨ ـ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ،

بن ابراہیم بن عقبہ نے بیان کیا،ان سے موکیٰ بن عقبہ نے ،ان سے ابن حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ شہاب نے بیان کیا اور ان سے انس بن مالک ڈلائٹھ نے بیان کیا کہ انصار مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، کے بعض لوگوں نے رسول کریم منافیظم سے اجازت جابی اور عرض کیا حَدَّثَنِيْ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ أَنَّ رِجَالًا، مِنَ

یارسول الله! آپ جمیس اس کی اجازت دے دیں کہ جم اپنے بھا نج عباس الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللَّهِ مِلْنَكُمُ فَقَالُوا: بن عبد المطلب كافديه معاف كردين الكن آب فرمايا" أن كفديه يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! ائْذَنْ فَلْنَتْرُكْ لِإِبْنِ أُخْتِنَا

میں ہے ایک درہم بھی نہ چھوڑ و۔'' عَبَّاسِ فِدَاءَ هُ. فَقَالَ: ((لَأَ تَدَعُونَ مِنْهَا دِرْهَمَّا)).

### اراجع: ۲۵۳۷]

(۳۰ ۲۹) اورابراہیم بن طہمان نے بیان کیا،ان سےعبدالعزیز بن صبیب ٣٠٤٩ـ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ: حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ

نے اور ان سے انس بن مالک والفند نے بیان کیا کہ نی کریم مَالَّ الله کی ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنسٍ، أَتِيَ النَّبِيُّ طَلَّكُمَّ أَ خدمت میں بحرین کا خراج آیا تو حضرت عباس بطالتی خدمت نبوی میں بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَجَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: حاضر ہوئے اور عرض کیا، پارسول اللہ!اس مال سے مجھے بھی دیجئے کیونگہ يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَعْطِنِيْ فَإِنِّيْ فَادَيْتُ نَفْسِي،

(بدر کے موقع پر) میں نے اپنا اور عقیل دونوں کا فدیہ ادا کیا تھآ۔ وَفَادَيْتُ عَقِيْلاً. فَقَالَ: ((خُذُ)). فَأَعْطَاهُ فِيْ آپ مَالْتَيْمُ ن فرمايا " پھرآپ ليل" چنانچه آپ نے انہيں ان كے تَوْبِهِ. [راجع: ٢١١]

کیڑے میں نقذی کو ہندھوا دیا۔ تشريج: "والحق أن المال المذكور كان من الخراج او الجزية وهما من مال المصالحـ" يعني وهمال خراج يا جزير كا تقاأس ك حضرت عباس وللفيظ كواس كاليناجائز بواتفصيلى بيان كتاب الجزيد ييس آنك كا-ان شاء الله تعالى-

٠٥٠٠ حَدَّثَنَا مَحْمُوْد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، (۳۰۵۰) مجھ ہے محمود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے

جہاد کابیان

أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں زہری نے، انہیں محد بن جمیر نے، انہیں ان کے باپ (جبیر بن مطعم ٹائٹیے) نے کہ وہ بدر کے قیدیوں کو ابْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ -وَكَانَ جَاءَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ۔ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ ۚ يَقْرَأُ فِي چھڑانے آنخضرت مُلَاثِيمًا کے پاس آئے (دوابھی اسلام نہیں لائے تھے)

الْمَغْرِبِ بِالطُّورِ. [راجع: ٧٦٥]

انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ساکہ ہی کریم مَالِیّنِمْ نے مغرب کی نماز میں سوره طور پرهي۔

تشویج: ہردواحادیث میں مشرکین سے فدیہ لینے کا ذکر ہے، مشرکین خواہ اپنے عزیز رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں اصل رشتہ دین کا رشتہ ہے۔ بیہ ہوت سب کچھ ہے، نیبیں تو کچھ بھی نہیں۔حضرت عباس ملائند کے فدیہ کے بلاے میں آپ کاارشادگرامی بہت ی مصلحتوں پرمنی تھا۔وہ آپ کے پچاتھے، ان سے ذرائی بھی رعایت بر تنادوسر بے لوگوں کے لئے سوئے طن کا ذریعہ بن سکتا تھا،اس لئے آپ نے بیفر مایا، جوحدیث میں مذکور ہے۔

**باب**: اگرحر بی کا فرمسلمانوں کے ملک بغیرامان چلا

آئے(تواس کا مارڈ النادرست ہے)

(٣٠٥١) مم سے ابونيم نے بيان كيا، كها مم سے ابوميس عتب بن عبدالله نے بیان کیا، ان سے ایاس بن سلمہ بن اگوع ڈٹاٹٹڈ نے ، ان سے ان کے باپ (سلمہ ولائنے) نے بیان کیا کہ نبی کریم مالینے کے پاس سفر میں مشرکوں كاايك جاسوس آيا۔ (آپ غزوة موازن كے لئے تشريف لے جارہے تھے )وہ جاسوں صحابہ کی جماعت میں بیٹھا، باتیں کیس، پھروہ واپس چلا گیا، تونی اکرم مَالَیْظِ نے فرمایا:'' اے تلاش کرکے مار ڈالو۔'' چنانچہ اے فَنَفَّلُهُ سَلَّبَهُ يَعْنِي أَعْطَاهُ. [ابوداود: ٢٦٥٣]

(سلمہ بن اکوع وٹائٹیڈ نے ) قتل کردیا، اور آنخضرت مَثَاثِیْمُ نے اس کے ہتھیا راوراوزار قتل کرنے والے کودلوادیے۔

باب: ذمی کافروں کو بیانے کے لئے لڑنا، ان کو

غلام لونڈی نہ بنا نا

تشویج: ذی وه کا فرجومسلمانوں کی امان میں رہتے ہیں ،ان کو جزید دیتے ہیں۔ایسے کا فروں کے جان و مال کی حفاظت مسلمانوں کے ذمہ ہے۔اگر وه عمدتو ژ ژالیس اورمسلمانو ل کودغا دیں تب تو ان کو مار نا اوران کا لونڈی غلام بنا نا درست ہے۔ (وحیدی)

(٣٠٥٢) جم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعواند نے بیان کیا، انہیں حصین بن عبدالرحلٰ نے ، ان سے عمرو بن میمون نے کہ حضرت عمر دلالفيُّهُ نے (وفات سے تھوڑی دریہ پہلے ) فرمایا کہ میں آپنے بعد آنے والے خلیفہ کواس کی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول

بَابُ الْحَرْبِيِّ إِذَا دَخَلَ دَارَ الإسكام بغير أمان ٣٠٥١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْعُمَيْس،

عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: أَتَى النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ عَيْنٌ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَهُوَ فِي سَفَرٍ، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ يَتَحَدَّثُ ثُمَّ انْفَتَلَ، فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكَامَّةِ: ((اطْكُبُوهُ وَاقْتُلُوهُ)).

بَابٌ: يُقَاتَلُ عَنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَلاَ يُستَرَقُّونَ

٣٠٥٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: وَأَوْصِيْهِ بِذِمَّةِ اللَّهِ

وَذِمَّةِ رَسُوٰلِهِ أَنْ يُوْفَى لَهُمْ بِعَهْدِهِمْ، وَأَنْ

كِتَابُ الْجِهَادِ

یک لَفُوا إِلَّا الله مَا لَیْتُوَ کا (زمیول سے) جوعهد ہے اس کووہ پورا کرے اور بیکران کی کرے اور ان کی طاقت سے زیادہ

طَاقَتَهُمْ. [راجع: ١٣٩٢]

يُقَاتَلُ مِنْ وَزَائِهِمْ،

كوئى بوجھان پرندڈ الا جائے۔

قشور ہے: ذی ان غیر مسلم لوگوں کو کہتے ہیں جو اسلامی حکومت کے حدود میں رہتے ہیں۔ اسلام میں ایسے تمام غیر مسلموں کی جان وہال عزت وآبرو مسلمانوں کی طرح ہے اور اگر ان پر کسی طرف سے کوئی آئی ہوتو حکومت اسلامی کا فرض ہے کہ ان کی حفاظت کے لئے ان کے دشمنوں سے اگر جنگ بھی کرنی پڑنے تو ضرور کریں اور ان سے کوئی بدع ہدی نہ کریں ۔ آخر میں جزیہ کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اسی قدر لگایا جائے جسے وہ بخوشی برداشت سر سکیں

**باب:** جو کا فر دوسر ہے ملکوں سے ایکچی بن کر آئیں ان سے احصاسلوک کرنا

الذّه و معاملتهم النسام و النسام النسام النسام و النسام و النهم و معاملتهم النسام و النسام و

ی، س ول میں میرہ بب و راورہ ب علی میسسطع میں ایسے سعد اس کی مطابقت مشکل ہے۔ میں کہتا ہوں امام بخاری میشند نے ان دونوں ابواب کے لئے۔ ابن عباس ڈی ﷺ کی حدیث بیان کی ہے۔ وفد کے ساتھ عمدہ سلوک کرنے کا تو اس میں صاف ندکور ہے، اب ذمیوں کی سفارش تو اس کی نفی امام بخاری میشند نے آپ کے اس فرمان سے فکالی کمشرکوں کو جزیرہ عرب کے باہر کردینا،معلوم ہوا کدان کی سفارش ندسننا جا ہے اوران کے ساتھ جو

معالمة بن ني كيالعنى اخراج اس كابھى اس حديث ميں ذكر بے۔ (دحيدى)

بَابٌ: هَلْ يُسْتَشْفَعُ إِلَى أَهُل

باب: زمیوں کی سفارش اوران سے کیسا معاملہ کیا

جآئے

ب سے سے میں ہے تبیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیمنہ نے بیان کیا، ان سے سفیان بن عیمنہ نے بیان کیا، ان سے ابن کیا، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن

کیا، ان سے سلیمان احول نے ، ان سے سعید بن بیر نے اور ان سے ابن عباس ڈائٹٹنا نے بیان کیا کہ جمعرات کا دن کیا ہے؟ پھر آ پ اتنا روئے کہ کنگریاں تک بھیگ گئیں۔ آخر آ پ نے کہا کہ رسول اللہ مَا الْمُؤَلِمُمُ کی بیاری میں شدت اس جمعرات کے دن ہوئی

تھی۔ تو آپ مَالَیْظِ نے صحابہ سے فرمایا:''قلم دوات لاؤ، تاکہ میں تمہارے لئے ایک ایس کتاب کصواجاؤں کتم (میرے بعداس پر چلتے رہو تو) بھی گراہ نہ ہوسکو۔''اس پرصحابہ میں اختلاف ہوگیا۔ آنحضور مَالَّیْظِ اِ

٣٠٥٣ حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَخْوَلِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ قَالَ: يَوْمُ الْخَمِيْسِ، وَمَا

بَابٌ جَوَائِزِ الْوَفْدِ

يَوْمُ الْخَمِيْسِ ثُمَّ بَكَى حَتَّى خَضَبَ دَمْعُهُ الْحَصْبَاءَ فَقَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُوْلِ اللَّهِ مُشْتَمَّ وَجَعُهُ يَوْمَ الْخَمِيْسِ فَقَالَ: ((التَّوْنِي بِكِتَابٍ

وجعه يوم الحميس فقال: (رالتوبي بعِثابِ أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا كُنْ تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًا)). فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبُغِيْ عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعْ فَقَالُوا: تُنَازَعُوا وَلَا يَنْبُغِيْ عِنْدَ نَبِيِّ تَنَازُعْ فَقَالُوا:

أَهَجُرَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشَكِّمٌ؟ قَالَ: ((دَّعُونِيْ فَالَّذِيْ أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونِيْ إِلَيْهِ)) وَأَوْصَى عِنْدُ كِتَابُالْجِهَادِ \$323/4 كِتَابُالْجِهَادِ كَيْكَابُ الْجِهَادِ كَابِيان

فرمایا: 'اح جها، اب مجھے میری حالت پر چھوڑ دو، میں جس حال میں اس وقت
ہوں وہ اس سے بہتر ہے جوتم کرانا چاہتے ہو۔' آخر آپ مُلَّ ﷺ نے اپنی
وفات کے وقت تین وسیتیں فرمائی تھیں: 'نید کہ شرکین کو جزیر ہ عرب سے
باہر کردینا، دوسرے بید کہ وفو دسے ایسا ہی سلوک کرتے رہنا، جیسے میں کرتا
رہا'' (ان کی خاطر داری ضیافت وغیرہ) اور تیسری ہدایت میں بھول گیا۔ اور
لیقوب بن مجمد نے بیان کیا کہ میں نے مغیرہ بن عبدالرحان سے جزیرہ عرب
کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ مکہ، مدینہ، بمامداور یمن (کانام
جزیرہ عرب) ہے۔ اور یعقوب نے کہا کہ عرج سے تہامہ شروع ہوتا ہے۔
جزیرہ عرب کے اور مدینہ کے داستے میں ایک منزل کانام ہے)۔

مَوْتِهِ بِثَلَاثِ: ((أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِيْنَ مِنْ فرمايا: "الْحِ جَزِيْرَةِ الْعَرَّبِ، وَأَجِيْرُوا الْوَفُدَ بِنَخْوِ مَا بَوْلُ وَقَاتَ كَ كُنْتُ أُجِيْرُهُمْ)). وَنَسِيْتُ النَّالِثَةَ. قَالَ أَبُو وقات كَ عَبْدِاللَّهِ: وَقَالَ أَبُو يَعْقُوْبَ بْنُ مُحَمَّدِ: بابركردينا، سَأَلْتُ الْمُغِيْرَةَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ جَزِيْرَةِ رَبا" (النَّكَ الْعَرَبِ. فَقَالَ: مَكَّةُ وَالْمَدِيْنَةُ وَالْيَمَامَةُ يَعْقُوبِ بَنِ وَالْيَمَنُ. وَقَالَ يَعْقُوبُ: وَالْعَرْجُ أَوْلُ بَهَامَةً. كَبارِكِ راجع ١١٤ المسلم ٢٠٢٤؛ ابوداود: ٢٠٢٩

تشوج: ہجر کے معنی بیاری کی حالت میں بنہ یانی کیفیت کا ہوتا۔ بی کریم منافیۃ بیاری غیر بیاری ہرحالت میں بنہ یان سے محفوظ تھے۔ بعض روا بیول میں استفہموہ ہے۔ یعنی کیا پنجم ہر صاحب منافیۃ کیا ہیں بنہ یان ہیں؟ آپ سے اچھی طرح یو چھاو، بجھاو گویا یہ ان لوگوں کا کلام ہے جو کتاب کھوانے کے تاب کتاب کھورا ہے اور رنج میں میں ہر کے کہ کیا آپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں؟ یعنی آپ کیا وفات یا جا کیں گے۔ حضرت مر درات کے کہ کیا آپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں؟ یعنی آپ کیا وفات یا جا کیں گے۔ حضرت مر درات کے کہ کیا آپ دنیا کو چھوڑنے والے ہیں؟ کیاضرورت ہے۔

قسطلانی نے کہا: ظاہریہ ہے کہ آپ حضرت ابو بکر بڑائٹنڈ کی خلافت تکھوانا چاہتے تھے، جیسے امام سلم کی روایت کہ آپ نے حضرت عاکشہ زلانٹھا سے فرمایا، تو اپنے باپ اور بھائی کو بلا لے۔ میں ڈرتا ہوں کہیں کوئی اور خلافت کی آرز وکرے، اللہ اور سلمان سوائے ابو بکر ڈلائٹیڈ کے اور کسی کی خلافت نہیں مانتے۔

وصایائے نبوی میں ایک اہم وصیت بیتھی کہ جزیرہ عرب میں سے مشرکین اور یہود ونساری کو نکال دیا جائے ،عرب کا ملک طول میں عدن سے عراق تک اور عرض میں جدہ سے شام تک تھا۔ اور اس کو جزیرہ اس لئے فرمایا کہ قین طرف سے سمندراس کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ وصیت حضرت عمر مذالتین سے اپنی خلافت میں پوری کی۔ ملک عرب کو ہر چار جانب سے بح ہند و بح قارم و بح فارس و بح حبشہ نے گھیرا ہوا ہے اس لئے اسے جزیرہ کہا گیا ہے۔

صدیث کے جملہ ((ولاینبغی عند نبی تنازع)) پر علام قبطانی کھتے ہیں: "الظاهر انه من قوله می لا من قول ابن عباس کما وقع التصریح به فی کتاب العلم قال النبی می قوموا عنی ولا ینبغی عندی التنازع انتهی والظاهر ان هذا الکتاب الذی اراده انما هو فی النص علی خلافة ابی بکر لکنهم لما تنازعوا واشند مرضه کی عدل عن ذلك معولا علی ما هو اصله من استخلافه فی الصلوة لتنازعهم واشتد مرضه کی اویدل علیه ما عند مسلم عن عائشة انه کی قال ادعی لی ابابکر واخاك اکتب کتابا فانی اخاف ان یتمنی متمن ویقول قائل انا اولی ویابی الله والمؤمنون الا ابابکر وعند البزار من روایتها، انه قال عند اشتداد مرضه ایتونی بدواة وکتف او قرطاس اکتب لابی بکر کتابا لا یختلف الناس علیه ثم قال معاذ الله ان یختلف الناس علی ابی بکر فهذه النص صریح علی تقدیم خلافة ابی بکر۔" (قسطلانی)

ظاہر ہے کہ الفاظ ((قوموا عنی ..... المع) خود نی کریم مُؤاثِیْز ہی کے فرمودہ میں بیابن عباس نِشائِین کے لفظ نہیں ہیں جیسا کہ کتاب العلم میں صراحت کے ساتھ موجود ہے کہ نبی کریم مُٹائِیْز کم نے فرمایا،میرے پاس جھڑنا منا سبنہیں لہذا یہاں ہے کھڑے ہوجاؤ، اوریہ بھی ظاہر ہے کہ جس ستاب ك كصناكا ني كريم مَا يَشْتِهُم في اراده فرمايا تفاوه كتاب خلافت ابو بمرصديق والنفية معتقل آب كصناع بالبيخ منتقد بحرآب في لوكول ك تنازع اورا پی تکلیف مرض د کیوکراس اراده کوترک فرمادیا اوراس لئے بھی که آپ اپنی حیات طبیبہ ہی میں حضرت صدیق اکبر رفائلنڈ کونماز میں امام بنا کراپی مكدى ان كروال فرما ي تعربيا كرمسلم شريف كى روايت عائش صديقه في في التي منافيظ في منافيظ في منافيظ في والدابو كمركو بالواوراب بھائی کوچھی تا کہ میں ایک کتاب کصوادوں، میں ڈرتا ہوں کہ میرے بعد کوئی خلافت کی تمنا لے کر کھڑا ہوا در کیے میں اس کا زیادہ مستحق ہوں، حالانکہ اللہ یاک نے اور جملہ ایمان والوں نے آس عظیم خدمت کے لئے ابو بر دالٹنئ ای کو منتخب کرلیا ہے اور بزار میں انہی کی روایت سے یول ہے کہ آپ نے شدت مرض میں فرمایا،میرے پاس دوات کاغذ وغیرہ لاؤ کہ میں ابو بکر رٹائٹنڈ کے لئے دستاد پر تکھواد دل، تا کہ لوگ اس پراختلاف شکریں۔ پھر فرمایا کہ الله کی پناہ اس سے کہ لوگ خلافت ابو بمر ڈلائٹنڈ میں اختلاف کریں۔ پس حضرت صدیق اکبر ملائٹنڈ کی خلافت پرینص صرح ہے۔

## بَابُ التَّجَمُّل لِلُوَفُدِ

٣٠٥٤\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ،حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِم بْنِ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: وَجَدَ عُمَرُ حُلَّةَ إِسْتَبْرَقِ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأْتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ الْبَتْعُ هَذِهِ الْحُلَّةَ فَتَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيْدِ وَلِلْوَفْدِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِكُهُ مَا اللَّهِ مَا لِمَاسٌ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ، أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ)). فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ حَتَّى أَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ مَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قُلتَ: ((إنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ أَوْ إِنَّمَا يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لَاخَلَاقَ لَهُ)). ثُمَّ أَرْسَلْتَ إِلَيَّ بِهَذِهِ فَقَالَ: ((تَبِيْعُهَا، أَوْ تُصِيْبُ بِهَا بَعْضَ حَاجَتِكَ)). [راجع: ٨٨٦]

# بَابٌ: كَيْفَ يُغْرَضُ الْإِسْلَامُ

### باب: وفود سے ملاقات کے لئے اپنے کوآ راستہ کرنا

(۳۰۵۴) ہم سے کی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیف بن سعدنے بیان کیا، ان عقیل نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سالم بن عبدالله نے اور ان سے عبداللہ بن عمر خالفہ ان بیان کیا کہ عمر طالفہ نے و یکھا کہ بازار میں ایک رئیمی جوڑا فروخت ہور ہاہے۔ پھراسے وہ رسول الله مَا الله عَلَيْظِم كَى خدمت من لائے اورعرض كيايارسول الله! يه جوزا آپ خريد لیں اورعیداور وفود کی ملاقات براس سے اپنی زیبائش فرمایا کریں۔رسول الله مَا يُعْلِم ف فرمايا: "بيان لوكول كالباس بجن كا (آخرت) ميس كوكى حصنبیں یا (آپ نے بیہ جملہ فرمایا) اے تو وہی لوگ پہن سکتے ہیں جن کا (آ خرت میں ) کوئی حصنہیں۔'' پھراللہ نے جتنا عرصہ چا ہا حضرت عمر ملاتشنا النَّبِيُّ مَا اللَّهُ إِجْبَّةِ دِيْبَاجِ ، فَأَقْبَلَ بِهَا عُمِرُ فَامِوْل ربي - پيرجب ايك دن رسول الله مَا اللَّهُ عَالَ الك عال ايك رستى جبابهيجاتو حضرت عمر والتنااس لكر خدمت نبوي مين حاضر بوك اورعرض كيا، يارسول الله! آب مَاليَّيْظِ في توبيفر مايا تفاكد يان كالباس ہے جن کا (آخرت میں) کوئی حصہ بیں، یا (عمر طالفنا نے آپ کی بات اس طرح دہرائی کہ )اہے وہی لوگ پہن کتے ہیں جن کا (آخرت میں ) اس پرآپ نے فر مایا که' (میرے بھیجنے کا مقصد بیتھا کہ) تم اسے چھون یا (فرمایا که )اس ہے اپنی کوئی ضرورت بوری کرسکو۔''

باب بنے یراسلام سطرح پیش کیاجائے

## عَلَى الصَّبِيِّ؟

كِتَابُ الْجِهَادِ

(۳۰۵۵) ہم سےعبداللہ بن محد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن یوسف ٣٠٥٥ حَدَّثَنَا عَبْذُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا نے بیان کیا، کہا ہم کومعر نے خردی، آئیس زہری نے، آئیس سالم بن هِشَامٌ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أُخْبَرَنِيْ عبدالله نے اور انہیں عبداللہ بن عمر والفئنا نے خبردی کہ نبی کر یم مَالْفِيْظُمْ کے سَالِمُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ ساتھ صحابہ کی ایک جماعت جن میں حضرت عمر ڈکائٹ بھی شامل تھے، ابن أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ أَصْحَابٍ صیاد (یہودی لڑکا) کے یہاں جارہی تھی۔ آخر بنومغالہ (ایک انصاری النَّبِيُّ مَلِيُّكُمُ مَعَ النَّبِيِّ مَلِيُّكُمُ قِبَلَ ابْنِ الصَّبَّادِ قبیلے ) کے ٹیلوں کے پاس بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے اسے ان لوگوں نے حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الْغِلْمَانِ عِنْدَ أَطُمِ یالیا، ابن صیاد بالغ مونے کے قریب تھا۔اسے (رسول کریم مَالَیْظِم کی آ مد بَنِيْ مَغَالَةً، وَقَدْ قَارَبَ يَوْمَثِذِ ابْنُ صَيَّادٍ كا) ية نبيس موا- آ مخضرت مُناليَّنِ في (اس كقريب بن كر) ابنا باتھ يَحْتَلِمُ، فَلَمْ يَشْعُرْ بِشَيْءٍ حَتَّى ضَرَبَ اس کی پیشے پر مارا، اور فرمایا: ''کیا تو اس کی گواہی ویتا ہے کہ میں الله کا النَّبِي ظَهْرَهُ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ: النَّبِي مُطْلِطُكُمُ: ((أَتَشْهَدُ رسول ہوں۔' ابن صیاد نے آپ کی طرف دیکھا پھر کہنے لگا۔ ہاں! میں أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ)). فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الْأُمِّيِّينَ. فَقَالَ ابْنُ گوائی دیتا ہوں کہ آپ ان پڑھوں کے نبی ہیں۔اس کے بعداس نے صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ أَنْشَهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ. آنخضرت مَالِينَمُ سے يو چھا كيا آپ كوائى دية ہيں كه ميں الله كارسول قَالَ لَهُ النَّبِي مُلْكُمَّ ((آمَنْتُ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ)) موں؟ آپ نے اس کا جواب (صرف اتنا) دیا کہ میں اللہ اوراس کے قَالَ النَّبِيُّ مَا لَكُمَّا: ((مَاذَا تَرَى؟)) قَالَ ابْنُ (سيح) انبيا رايمان لايا- " كهرني اكرم مَا النيام في دريافت فرمايا: " توكيا صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ. قَالَ النَّبِي مُلْكُلِمُ و کھتا ہے؟"اس نے کہا کہ میرے پاس ایک خبر کچی آتی ہے اور دوسری جمولي بهي - آنخضرت مَاليَّيْمُ في اس برفر مايا " حقيقت حال تجمه برمشتبه ((خُلُّطَ عَلَيْكَ الْأَمْرُ)). قَالَ النَّبِي عَلَيْكُمْ: ((إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيْنًا)) قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ مولی ہے۔" نی اکرم مُل فیام نے اس سے فرمایا:" اچھا میں نے تیرے هُوَ الدُّخِّ. قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا: ((اخْسَأُ فَلَنْ لئے اپنے دل میں ایک بات سوچی ہے' (بتاوہ کیا ہے؟ ) ابن صیاد بولا کہ دهوال، حضور اكرم مَا النيام نے فرمايان وليل موكمخت! تو اپني حيثيت سے تَعْدُو قَدُرُكَ)). قَالَ-عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! آ مے نہ بڑھ سکے گا۔ " حضرت عمر والفؤ نے عرض کیا، یارسول اللہ! مجھے انْذَنْ لِي فِيْهِ أَضْرِبْ عُنْقَهُ. قَالَ النَّبِي مَلْكُمَّا: اجازت ہوتو میں اس کی گردن ماردوں لیکن نبی کریم مَثَا ﷺ نے فر مایا ''اگر ((إِنْ يَكُنْ هُوَ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ یدو ہی ( د جال ) ہے تو تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے اور اگر وہ نہیں ہے تو اس هُوَ فَلَا خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ)). [راجع: ١٣٥٤] كى جان لين مين تير اليكوئى خيربين "

٣٠٥٦ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ مَكْ اللَّهِ مَلْكُمُ (٣٠٥٦) عبدالله بن عمر والتفيُّه ن بيان كياكه (ايك مرتبه) الى بن وَأَبَيُّ بْنُ كَعْبِ يَأْتِيَانِ النَّحْلَ الَّذِي فِيْهِ ابْنُ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

کعب والنفظ کوساتھ لے کرنبی مَالْیَظِم اس تھجور کے باغ میں تشریف لائے

مِنَ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَّاهُ، وَالْبُنَّ

صَيَّادٍ مُضْطَجِعٌ عَلَى فِرَاشِهِ فِي قَطِيْفَةٍ لَهُ

فِيْهَا رَمْزَةٌ، فَرَأْتُ أَمَّ ابْنِ صَيَّادِ النَّبِيِّ مَالْكُمْ إِ

وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِإِبْنِ

صَيَّادٍ: أَيْ صَافِ وَهُوَ اسْمُهُ فَثَارَ ابْنُ

صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيِّ مَكْلِكُاكُم: ((لَوْ تَرَكَّتُهُ بَيَّنَ)).

٣٠٥٧ ـ وَقَالَ سَالِمٌ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ: ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ مُلْكُمٌّ فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا

هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ فَقَالَ: ((إِنِّي

أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَلْ أَنْذَرُهُ قَوْمَهُ.

لَقَدُ أَنْذَرَهُ نُوْحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنْ سَأَقُوْلُ لَكُمْ فِيْهِ

قَوْلًا لَمْ يَقُلُهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُوْنَ أَنَّهُ أَغْوَرُ

وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ)).[أطْرافه في: ٣٣٣٧،

جس مين ابن صيادموجود تفا - جب آپ مَاليَّيْظِ باغ مين داخل بو كه تو صَيَّادٍ، حَتَّى إِذَا دَخَلَ النَّخْلَ طَفِقَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ يَتَّقِيْ بِجُذُوعِ النَّخُلِ وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ

تھجوروں کے تنوں کی آ ڑلیتے ہوئے آپ مُلاٹینِمُ آ گے بڑھنے لگے۔ آپ

چاہتے تھے کداسے آپ کی آ مر کا حساس ندہو سکے اور آپ اس کی باتیں من لیں۔ابن صیاداس وقت اپنے بستر پر ایک جا دراوڑ سے بڑا تھا اور کچھ گنگنا

ر ہا تھا۔اتنے میں اس کی مال نے آنحضور مناتیج اُم کود کھے لیا کہ آپ تھجور كتولى آ را كرآ كة رب بي اورات كاهرويا كاساف!

بداس كا نام تقارات صياديدسفت بى الحيل يرار نبى اكرم مَالَيْظِم في فرمايا؟ ''آگراس کی ماں نے اسے یوں ہی رہنے دیا ہوتا ،تو حقیقت کھل جاتی۔''

(٣٠٥٧) سالم نے بیان کیا، آن سے عبداللہ بن عمر والفی ان نے بیان کیا کہ نى كريم مَنَا يَيْمُ في صحاب وخطاب فرمايا، آپ نے الله تعالى كى ثناييان كى، جو اس کی شان کے لائق تھی۔ پھر د جال کا ذکر فر مایا ، اور فر مایا: '' میں بھی تمہیں اس کے (فتنوں سے ) ڈراتا ہوں ،کوئی نی الیانہیں گزراجس نے اپنی قوم کواس کے فتنوں سے نہ ڈرایا ہو، نوح مَالِئِلا نے بھی اپنی قوم کواس ہے ڈرایا تھالیکن میں اس کے بارے میں تم سے ایک الی بات کہوں گا جو کس نبی نے ا پے قوم سے نہیں کہی ،اوروہ بات رہے کہ د جال کا نا ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس

P737, 7433, 07(F, 77(V) 77(V) 4+3A] ے یاک ہے۔''

[راجع: ٥٩٩٨]

[راجع: ١٣٥٥]

تشويج: ترجمة البابالفاظ ((انشهد انبي دسول الله)) ہے لکتا ہے کہ بیچ کے مامنے اسلام اس طرح پیش کیا جائے ، نبی کریم مَا لَيْنِيمُ کوابن صادے چند باتیں دریافت کرنامنظور تھیں، آپ نے خیال کیا کہ اگریس ہے کہدوں کہ تو جھوٹا ہے رسول کہاں سے ہوا، تو شايدوہ چر جائے اور جارا مقصد بورا فه موداس لئے ایسا جامع جواب دیا کہ ابن صیاد چڑا بھی نہیں اس کی پیغیری کا انکار بھی نکل آیا۔ نبی کریم مَن الیّنظِم نے آیت: ﴿ يَوْمَ مَالْتِيكِم السَّمَآءُ بِدُحَانٍ مُبِينٍ ﴾ (١٣٨/الدخان:١٠) كانصور فرمايا تقا، ابن صياد في " وخان " كے لفظ مصرف" وخ" بتلا يا جيے شيطانوں كى عادت بولى ہے۔ بن سنائی ایک آ دھ بات لے مرتے ہیں۔ نی کریم مُنافیزًا نے حقیقی دجال کے بارے میں بتلایا کہ وہ کانا ہوگا، یہ بوے دجال کا ذکر ہے۔ ایک

صدیث میں ہے کہ میری امت میں میں جھوٹے د جال پیدا ہول گے، جو نبوت کا دعو کی کریں گے۔ یہ د جال امت میں پیدا ہو چکے ہیں۔ ہندوستان پنجاب میں بھی ایک شخص نبوت کا مدعی بن کر کھڑا ہوا۔جس نے ایک کیٹر مخلوق کو گمراہ کر دیا اور اب تک اس کے مریدین ساری دنیا میں دجل پھیلانے میں مشغول ہیں جو بظاہر اسلام کا نام لیتے ہیں اور در پردہ اپنے فرضی نام نہادر سول نبی کی رسالت کی تبلیغ کرتے ہیں اور بھی انہوں نے بہت سے غلط عقا کدا یجاد کے بیں۔ جوسراسرقرآن وضدیث کے خلاف بیں علمائے اسلام نے بہت ی کتابوں میں اس فرقہ قادیانیا قلع قسع کیا ہے۔ ہمارے مرحوم استاد حضرت مولا تا ابوالوفا ثناء اللہ امرتسری مُشِید نے بھی اس فرقہ کی تر دید میں بےنظیرتکمی خدمات انجام دی ہیں۔"اللہ ہم

اغفرله وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله آمين۔"اس حديث ميں تين قصے ہيں۔کتابالجنائز ميں بيحديث منصل گزرچکی ہے۔ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

باب:رسول كريم مَا الله عَلَم كا (يهودي ) يول فرمانا كه

كِتَابُ الْجِهَادِ

بَابُ قُولِ النَّبِيِّ مُسْتُكُمٌّ لِلْيَهُودِ:

((أُسُلِمُو التَسْلَمُو ا))

قَالَهُ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً.

بَابٌ: إِذَا أُسُلَمَ قَوْمٌ فِي ذَار الْحَرْب، وَلَهُمْ مَالٌ وَأَرَضُونَ، فَهِيَ لَهُمْ

اسلام لے آئیں اور وہ مال وجائیدادمنقولہ وغیر منقولہ کے مالک ہیں تووہ ان ہی کی ہوگی

باب: اگر کچھ لوگ جو دار الحرب میں مقیم ہیں

"اسلام لا وُتو( دنيااور آخرت ميں) سلامتی ياؤكے"

مقبری نے ابو ہررہ والٹنا ہے اس حدیث کوفل کیا ہے۔

تشوج: یه باب لاکرامام بخاری بهشید نے حنیه کاردکیا۔وہ کہتے ہیں اگر حربی کا فرمسلمان ہوکردارالحرب میں رہے پھرمسلمان اس ملک کوفتح کریں

تو جائيدا دغيرمنقولەيغني زمين باغ وغيره اس كونە ملے گىمسلمانوں كى ملك ہوجائے گا ـ (٣٠٥٨) جم سے محود بن غيلان نے بيان كيا، انہوں نے كہا جم كو

عبدالرزاق نے خردی، انہوں نے کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں زہری نے ،انہیں علی بن حسین نے ،انہیں عمرو بن عثان بن عفان نے اوران ہے اسامه بن زید والفیان بیان کیا که میں نے ججة الوداع کے موقع پرعرض کیا، یارسول الله! کل آپ (کمه مین) کہاں قیام فرما کی گے؟

آپ مَالِيْنِ خَلِ فَر مايا: "عقيل نے جارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہی کب ہے۔' ، چرفر مایا : 'کل جارا قیام خیف بن کنانہ کے مقام محصب میں ہوگا، جہاں پر قریش نے کفر پر قتم کھائی تھی۔' واقعہ میہ ہوا تھا کہ بنی کنانہ اور قریش

ن ( يبيں ير ) بن باشم كے خلاف اس بات كاتسميں كما كى تھيں كمان سے خریدوفروخت کی جائے اور ندانہیں اپنے گھروں میں آنے دیں۔زہری الزُّهْرِيُّ: وَالْخَيْفُ: الْوَادِيْ. [راجع: ١٥٨٨] في كما كديف وادى كوكت إلى -

تشويج: ہوابی قا که ابوطالب عبدالمطلب کے بڑے بیٹے تھے۔ان کی وفات کے بعد جاہلیت کی رسم کے موافق کل ملک املاک پر ابوطالب نے قبضہ کرلیا۔ جب ابوطالب کا نقال ہوا تو ان کے انقال کے پچھ دن بعد نبی کریم مُلافیظ اورحفرت علی ڈائٹٹز تو یہ پیمنورہ جمرت کرآئے عقیل اس وقت تک ایمان ندلائے تھے، وہ مکہ میں رہے ، انہوں نے تمام جائیداد اور مکانات ایک کراس کا روپید خوب اڑایا۔ اس حدیث سے باب کا مطلب امام بخاری میند نے اس طرح نکالا کہ نبی کریم مالینیم نے مکہ فتح ہونے کے بعد بھی ان مکانوں اور جائداد کی بیج قائم رکھی اور عقیل کی ملیت تسلیم کرلی، تو

"وقال القرطبي يحتمل ان يكون مواد البخاري ان النبي النبي على اهل مكة باموالهم ودورهم من قبل ان يسلموا ـ" (فتح جلدة صفحه ٢١٦) يعن شايدام بخارى مِينيد كىمراديه وكدرسول كريم مَن اليَّيْم في مدالول بران كاملام عيلياى

٣٠٥٨ حَدَّثَنَا مَحْمُود، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَاق، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيُّ بْنِ حُسَيْن، عَنْ عَمْرو بْن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ، عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ

اللَّهِ! أَيْنَ تَنْزِلُ غَدًا فِي حَجَّتِهِ. قَالَ: ((وَهَلُ تَرَكَ لَنَا عَقِيْلٌ مَنْزِلاً)) . ثُمَّ قَالَ: ((نَحُنُ نَازِلُوْنَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ الْمُحَصِّبِ، حَيْثُ قَاسَمَتُ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفُرِ)). وَذَلِكَ أَنَّ بَنِيْ كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِيْ

هَاشِمٍ أَنْ لَا يُبَايِعُوْهُمْ وَلَا يُؤْوُوْهُمْ. قَالَ

جب عقیل کے تصرفات اسلام سے پہلے نا فذہوئے تو اسلام کے بعد بطریق اولی نا فذرہیں گے۔ بدا حسان فرمادیا تھا کدان کے مال اور گھر شرح الت میں ان کی ہی ملکت تسلیم کر لئے ،اس طرح عقیل ڈٹائٹٹ کیلئے اپ گھر سب پہلے ہی بخش دیئے تھے۔

كِتَابُ الْجِهَادِ 328/4 حجم ادكا بيان

(٣٠٥٩) م سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام مالك في بيان كيا،ان سے زيد بن اسلم في ،ان سے ان كے والد في كه عمر بن خطاب دلانشئز نے تی نامی اپنے ایک غلام کو (سرکاری) چرا گاہ کا حاکم بنایا، توانبیں یہ ہدایت کی، اسائی! مسلمانوں سے اینے ہاتھ رو کے رکھنا (ان برظلم ندكرنا) اورمظلوم كى بددعا سے مرونت بچتے رہنا، كيونكم مظلوم كى . وعا قبول ہوتی ہے۔ اور ہاں ابن عوف اور ابن عفان اوران جیسے (امیر صحابہ) کے مویشوں کے بارے میں تھے ڈرتے رہنا جاہے۔(یعنی ان ك امير مونے كى وجه سے دوسرے غريوں كے مويشيوں ير چرا گاہ ميں انہیں مقدم نہ رکھنا) کیونکہ اگران کےمویثی ہلاک بھی ہوجا ئیں محےتو ہیہ رؤسااین تھجور کے باغات اور کھیتوں سے اپنی معاش حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن گئے چنے اونوں اور گئی چنی بحریوں کا مالک (غریب) کہ اگراس کے مویثی ہلاک ہوگئے ،تو وہ اپنے بچوں کو لے کرمیرے یاس آئے گا اور فریا د كرے گايا ميرالمؤمنين! يا ميرالمؤمنين! (ان كويالنا) تيراباب نه بو ، توكيا میں آئیس چھوڑ دوں گا؟اس لئے (پہلے ہی سے )ان کیلئے چارےاور یانی كا انظام كروينا ميرے لئے اس سے زيادہ آسان ہے كہ ميں ان كيلئے سونے جاندی کا انظام کروں اوراللد کی شم! وہ (اہل مدیند) سے بچھتے ہوں گے کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے کیونکہ بیزمینیں انہیں کی ہیں۔ انہوں نے جاہلیت کے زمانہ میں اس کے لئے لڑائیاں لڑی ہیں اور اسلام لانے کے بعد بھی ان کی ملکیت کو بحال رکھا گیا ہے۔اس ذات کی تم! جس ك اته يس ميرى جان ہے اگروہ اموال ( گھوڑے وغيره) ند ہوتے جن یر جہاد میں لوگوں کوسوار کرتا ہوں تو ان کے علاقوں میں ایک بالشت زمین کو

الْخَطَّابِ اسْتَعْمَلَ مَوْلَى لَهُ يُدْعَى هُنَيًّا عَلَى الْحِمَى فَقَالَ: يَا هُنَيًّا اضْمُمْ جَنَاحَكَ عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ، وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ مُسْتَجَابَةً، وَأَذْخِلُ رَبِّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبِّ الْغُنَيْمَةِ، وَإِيَّايَ وَنَعَمَ ابْنِ عَوْفٍ ، وَنَعَمَ ابْنِ عَفَّانَ ، فَإِنَّهُمَا إِنْ تَهْلِكُ مَاشِيَتُهُمَا يَرْجِعَانِ إِلَى زَرْعٍ وَنَخْلٍ وَإِنَّ رَبِّ الصَّرَيْمَةِ وَرَبَّ الْغُنَيْمَةِ إِنْ تَهْلِكْ مَاشِيَتُهُمَا يَأْتِنِي بِبَيْتِهِ فَيَقُولُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ، يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! أَفَتَارِكُهُمْ أَنَا لِا أَبَا لَكَ فَالْمَاءُ وَالْكَلَأُ أَيْسَرُ عَلَيَّ مِنَ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَأَيْمُ اللَّهِ! إِنَّهُمْ لَيَرُونَ أَنَّىٰ قَدْ ظَلَمْتُهُمْ، إِنَّهَا لَبِلَادُهُمْ قَاتَلُوا عَلَيْهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَأَسْلَمُوا عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي نَفْسِى بِيَدِهِ! لَوْلَا الْمَالُ الَّذِي أَحْمِلُ عَلَيْهِ فِي سَبِيْل

اللَّهِ مَا حَمَيْتُ عَلَيْهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ شِبْرًا.

٣٠٥٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِك،

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ

ت بسوسے: حضرت عبدالرحمٰن بن عوف اور حضرت عثان غی خافجنا ہر دو مالدار تھے ، حضرت عمر خالفتہ کا مطلب بیتھا کہ ان کے تمول سے مرعوب ہو کران کے جانوروں کومقدم نہ کیا جائے بلکہ غریبوں کے جانوروں کاحق پہلے ہے۔اگر غریبوں کے جانور بھوکے مرگئے تو بیت المال سے ان کونقد وظیفہ دینا پڑےگا۔

آخر حدیث میں حضرت عمر دلاتھ کا جوتول مروی ہے اس سے ترجمہ باب لکتا ہے کہ جضرت عمر دلاتھ نے زمین کی نسبت فر مایا کہ اسلام کی حالت میں بھی ان بی کی رہی، تو معلوم ہوا کہ کا فر کی جائیداد غیر منقولہ بھی اسلام لانے کے بعد اس کی ملک میں رہتی ہے گووہ کا فر وارالحرب میں رے۔ (وحیدی)

#### كِتَابُ الْجِهَادِ جهادكابيان **≪**329/4 **∞**

## بَابُ كِتَابَةِ الْإِمَامِ النَّاسَ

# باب : خلیفه اسلام ی طرف سے مردم شاری کرانا

تشوج: کتے ہیں کہ يمردم الدى جنگ احديا جنگ خندتى ياملے مديبي كے موقع برك كئ ۔

(۳۰ ۲۰) ہم سے محد بن یوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان ٣٠٦٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بِنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلَ، كيا، ان سے اعمش نے، ان سے ابودائل نے اور ان سے حضرت حذيفه والنفن في بيان كيا كدرسول كريم مَا النيام كالمنافية من مايا: "جولوك اسلام كا عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَكُلَّكُمُ أَ: ((اكْتُبُوُّا لِيْ مَنْ يَلْفِظُ بِالْإِسْلَامِ مِنَ النَّاسِ)). فَكَتَبْنَا لَهُ أَلْفَاوَّخَمْسَمِاتَةِ رَجُلٍ، فَقُلْنَا نَخَافُ وَنَحْنُ أَلْفَ وَخَمْسُمِائَةٍ فَلَقَدْ رَأَيْتُنَا الْبُلْيِنَا

> حَتَّى إِنَّ الرَّجُلَ لَيُصَلِّيْ وَحْدَهُ وَهُوَ خَاتِفٌ. حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، فَوَجَدْنَاهُمْ خَمْسَمِائَةٍ. وَقَالَ: أَبُوْ مُعَاوِيَةَ

مَا بَيْنَ سِنْتُمِائَةِ إِلَى سَبْعِمِائَةٍ. [مسلم: ٣٧٧؛ ابن ماجه: ٤٢٩]

كلمه برو چكے بيں ان كے نام لكوكرميرے ياس لاؤ-' چنانچہ بم نے ڈیرے ہزار مردول کے نام کھ کرآپ مظافیظ کی خدمت میں پیش کے اور ہم نے آ مخضرت مُالینیم سے مرض کیا ہماری تعداد ڈیڑھ ہزار ہوگئ ہے۔ اب ہم کوکیا ور ہے۔لیکن تم دی کھر ہے ہوکہ (آنخضرت مَالَّیْنِم کے بعد) بم فَتنول میں اس طرح گھر گئے کہ اب مسلمان تنہا نماز پڑھتے ہوئے بھی ڈرنے لگا ہے۔ہم سےعبدان نے بیان کیا، ان سے ابوعزہ نے اور ان ے اعمش نے (ندکورہ بالاسند کے ساتھ ) کہ ہم نے یا نج سوسلمانوں کی تعدادلکھی (ہزار کا ذکر اس روایت میں نہیں ہوا) اور ابومعاویہ نے (اپنی

تشويج: ابومعاويه كى روايت كوامام مسلم اوراجمداور نسائى اورابن ماجه ن ثكالا ب: "وسلك الدراوردى الشارح طريق الجمع فقال لعلهم كتبوا مرات في مواطن -"يعن تعداد مين اختلاف اس كت مواكم شايدان الوكول في كي جكم مردم شاري كي موبعض في يري كماكر ويره مزار ے مراد مردعورت بچے بلام جو بھی مسلمان ہوئے سب مراد ہیں چھ سوسات سوتک خاص مردمراد ہیں اور پانچے سوسے خاص لڑنے والے مراد ہیں :"و فی الحديث مشروعيه كتابة داووين الجيوش وقد يتعين ذالك عند الاحتياج الى تميز من يُصلح لِلمقاتلة بمن لا يصلح ـ" (فتح)

حذیف والثین کا مطلب بیقا که نبی کریم مالینیم کے عبد مبارک میں قوم ویر د جرار کا شار پورے ہونے پر ب ور بو گئے تھے اور اب براروں لا کھوں مسلمان موجود میں، برحق بات کہتے ہوئے ڈرتے ہیں۔کوئی کوئی تو ڈرکے مارے اپی نماز اسکیے پڑھ لیتا ہے اور مندہے کچھنیس نکال شکتا۔ یہ حذیفه دلانتنونے نے اس زمانے میں کہا جب ولید بن عقبہ حضرت عثان دلانتیو کی طرف ہے کوفید کا حاکم تھا اور نمازیں اتی ویر کر کے پر حتا کہ معاذ اللہ۔ آخر بعض مقی لوگ اول وقت نماز پڑھ لیتے بھر جماعت میں بھی اس کے ڈرسے شریک ہوجاتے۔

(۲۰ ۲۱) ہم سے ابولیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے ابن جر تے نان سے عمروبن دینارنے ،ان سے ابومعبد نے اوران ع عبدالله بن عباس والنفوا في بيان كياكداكي فخص ني كريم مَا النفوام كي خدمت میں حاضر ہوا ، اور عرض کیا یارسول اللہ! میرا نام فلال جہاد میں جانے کے لئے لکھا گیا ہے۔ ادھرمیری بوی مج کرنے جارہی ہے۔

روایت میں ) یوں بیان کیا، کہ چھسوسے سات سوتک۔

٣٠٦١ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أْبِيْ مَعْبَدِ، غَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلُّ إِلَى النَّبِيِّ مُثَّلِثُهُمْ فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا، وَامْرَأْتِي

330/4

كِتَابُ الْجِهَادِ

حَاجَةٌ. قَالَ: ((ارْجِعُ فَحُجَّ مَعَ امْرَأْتِكَ)).

[راجع: ۱۸٦٢]

تشوج: اس ہے بھی اسم نولی کا ثبوت ہوا، یہی ترجمہ باب ہے۔ یہ معلوم ہوا کہ کوئی عورت نج کو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خاوندیا کوئی محرم اس کے ساتھ ہو۔

بَابُ: إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ الدِّيْنَ يَا يُوَيِّدُ الدِّيْنَ

بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

٣٠٦٢ ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ حَدَّثَنَا عَنِيْ مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّزَاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنِ الزُّهْرِيُ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَالَ: شَهِدْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُثْكُمُّا فَقَالَ لِرَجُلِ مِمَّنْ يَدَّعِي الْإِسْلاَمَ: ((هَذَا مِنُ أَهْلِ النَّارِ)) . فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ

الرَّجُلُ قِتَالاً شَدِيْدًا، فَأَصَابَتْهُ جِرَاحَةً فَقِيْلَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ! الَّذِي قُلْتُ لَهُ: إِنَّهُ مِنْ

أَهْلِ النَّارِ فَإِنَّهُ قَدْ قَاتَلَ الْيَوْمَ قِتَالاً شَدِيْدًا وَقَدْ مَاتَ. فَقَالَ النَّبِيُّ اللَّهِا: ((إِلَى النَّارِ)).

قَالَ: فَكَادَ بَعْضُ النَّاسِ أَنْ يَرْتَابَ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذْ قِيْلَ: إِنَّهُ لَمْ يَمُتْ وَلَكِنَّ

بِهِ جِرَاحًا شَدِيْدًا. فَلَمَّا كَانَ مِنَ اللَّيْلِ لَمْ يَضِيرُ عَلَى الْجِرَاحِ، فَقَتَلَ نَفْسَهُ، فَأُخْبِرَ

النَّبِيِّ مُشْهَا بِذَلِكَ فَقَالَ: ((اللَّهُ أَكْتُرُ، أَشْهَدُ أَنِّي عَبْدُاللَّهِ وَرَسُولُهُ)). ثُمَّ أَمَرَ بِلَالاَ فَنَادَى فِي النَّاسِ ((إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ

عِي ﴿ لَا اللَّهُ لَيُؤَيِّدُ هَذَا اللَّهُ بِالرَّجُلِ مُسْلِمَةٌ، وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا اللَّهُنَ بِالرَّجُلِ نُهُمُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَيُؤَيِّدُ هَذَا اللَّهُنَ بِالرَّجُلِ

باب: الله تعالى بهي اپنے دين كي مددايك فاجر مخص

آپ مَالِيَّيْمُ نِهُ فِي مايا: " كِيرجااورا پِي بيوى كے ساتھ فج كرآ "

سے بھی کرالیتا ہے۔

(۳۰ ۹۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبردی، انہیں زہری نے (دوسری سند) جھے سے محود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، انہیں معمر نے خردی، انہیں زہری نے ، انہیں ابن میتب نے اوران سے ابو ہر مرہ والتنز نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ مَالَّةُ عِلَمَ ك ساته ايك غزوه مين موجود تھے۔آپ مَاليَّيْمُ نے ايك تخص كے متعلق جوایے کومسلمان کہتا تھا، فرمایا: ' میخف دوزخ والول میں سے ہے۔'' جب جنگ شروع ہوئی تو و چخص (مسلمانوں کی طرف سے ) بڑی بہادری كساتھ لا ااوروہ زخى بھى موكيا \_ صحاب نے عرض كيا، يارسول الله! جس ك متعلق آب نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا۔ آج تو وہ بری ب جگری کے ساتھ لڑا ہے اور (زخی موکر) مربھی گیا ہے۔آپ مالیٹی نے اب بھی وہی جواب دیا کہ وجہنم میں گیا۔ ' حضرت ابو ہریرہ والنفیُّ نے بیان کیا، کیمکن تھا کہ بعض لوگوں کے دل میں کچھ شبہ پیدا ہوجا تا۔لیکن ابھی لوگ ای غور دفکر میں تھے کہ کسی نے انہیں بتایا کہ ابھی وہ مرانہیں ہے۔البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کرخودشی كرلى \_ جب نى اكرم مَا يَيْنِ كُم كواس كى خبردى كى تو آپ نے فرمايا: "الله ا كبرا مين گوابى ديتا مول كه مين الله كابنده اوراس كارسول مول - " مچرآپ

نے بلال و اللہ کا کو تھم دیا، اور انہوں نے لوگوں میں بیہ اعلان کر دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیک دیا کہ دیا کہ دیا کہ دین کی امراد تعالیٰ مجھی اپنے دین کی امراد کسی فاجر مخص سے بھی کرالیتا ہے۔''

الْفَاجِرِ)). [اطرافه في: ٤٢٠٣، ٤٢٠٣،

۲۹۲۳][مسلم: ۳۰۵]

تشويع: كہتے ہيں كدام فحض كانام فزمان تھا جو بظاہر مسلمان ہوگيا تھا، اس كى بجاہدا نه كيفيت ديكھ كرشيطان نے بظاہر تو لوگوں كو يوں بہكايا كدايسا فحف

جواللہ کی راہ میں اس طرح لؤکر مارا جائے کیونگر دوزخی ہوسکتا ہے۔ بیرحدیث اس حدیث کے خلاف نہیں ہے کہ ہم مشرک سے مدونہ لیس مجے ۔ کیونکہ وہ ا یک موقع کے ساتھ خاص ہے اور جنگ حنین میں صفوان بن امیہ آپ کے ساتھ تھے۔ حالانکدوہ مشرک تھے، دوسرے پیکہ فیخص بظاہر تو مسلمان تھا۔ مگر آپ کودی سےمعلوم ہوگیا کہ بیمنافق ہادراس کا خاتمہ براہوگا۔ (دھیدی)

باب: جوهخص ميدان جنگ مين جبكه رشمن كاخوف بَابُ مَنْ تَأَمَّرَ فِي الْحَرْبِ مِنْ

ہوا مام کے سی نئے حکم کے بغیرامیر لشکر بن جائے غَيْرِ إِمْرَةٍ إِذَا خَافَ الْعَدُوَّ تشویج: اسلام پرکوئی نازک دفت آ جائے کہ میدان جنگ مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل رہا ہواور قیادت بھی ختم ہورہی ہوتو کوئی بھی دانا آ دی فوری طور

پرکنٹرول کر لے تو یہ جائز ہے جیسا کہ حدیث ذیل میں حضرت خالدین ولید ڈٹاٹٹڈ کے امیرلشکرین جانے کا ذکر ہے۔

٣٠٦٣ ـ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا (٣٠١٣) م سے يعقوب بن ابرا ميم نے بيان كيا، كها مم سے ابن عليه ابْنُ عُلَيَّةً، عُنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْن نے بیان کیا،ان سے ایوب نے،ان سے حمید بن ہلال نے اوران ہے هِلَالٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: خَطَبَ انس بن ما لک و الفوند نے میان کیا کہ رسول الله منافیقیم نے (مدینه میں)

رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمُّ فَقَالَ: ((أَخَذَ الرَّأَيَةَ زَيْدٌ غزوهٔ موتد کے موقع برخطبددیا، (جب کهمسلمان سیابی موتد کے میدان فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا میں دادشجاعت دے رہے تھے ) آپ نے فرمایا ''اب اسلام علم زید بن عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَوَاحَةً فَأُصِيْبَ، ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ حارث نے سنجالا اور انہیں شہید کردیا گیا جعفر نے علم اپنے ہاتھ میں اٹھالیا اَبْنُ الْوَلِيْدِ عَنْ غَيْرِ إِمْرَةٍ فَفُتِحَ عَلَيْهِ، وَمَا اور وہ بھی شہید کردیئے۔اب عبداللہ بن رواحہ نے علم تھاما، بی بھی شہید يَسُرُّنِي أَوْ قَالَ: مَا يَسُرُّهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدُنَا)).

كرديئے گئے۔ آخر خالد بن وليد نے كسى نئ بدايت كے بغير اسلامي علم قَالَ: وَإِنَّ عَيْنَيْهِ لَتَذْرِفَانِ. [راجع: ١٢٤٦] اٹھالیا ہے۔ اوران کے ہاتھ پر فتح حاصل ہوگئ، اور میرے لئے اس میں كوئى خوشى كى بات نہيں تھى يا آپ نے بيفر مايا ، كدان كے لئے كوئى خوشى كى بات نہیں تھی کہوہ (شہداء) ہمارے پاس زندہ ہوتے'' ( کیونکہ شہادت

ساس مدد کے لیے فوج روانہ کرنا (٣٠ ١٣) م سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ابی عدی اور

کے بعد وہ جنت میں عیش کررہے ہیں ) اور انس ڈاٹٹیڈ نے بیان کیا کہ اس

٣٠٦٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ سہل بن پوسف نے بیان کیا،ان سے سعید بن الی عروبہ نے ،ان سے قیاد ہ نے اور ان سے انس واللہ نے کہ نبی کریم مَالیّنظِ کی خدمت میں رعل، ذکوان،عصیہ اور بنولحیان قبائل کے بچھلوگ آئے اوریقین ولایا کہ وہلوگ

وقت آخضرت مَاليَّيْم كي تحصول سي آنسوجاري تھے۔

أَبِي عَدِيًّ، وَسَهْلُ بْنُ يُوسُفَّ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمُ أَتَاهُ رِعْلُ وَذَكْوَانُ وَعُصَيَّةُ وَبَنُوْ لِحْيَانَ، فَزَعَمُوْا أَنَّهُمْ قَدْ أَسْلَمُوا، وَاسْتَمَدُّوهُ عَلَى قَوْمِهِمْ،

بَابُ الْعَوْنَ بِالْمَدَدِ

اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے اپنی کا فرقوم کے مقابل امداد اور تعلیم و تبلیغ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَأُمَدُّهُمُ النَّبِي عَلَيْهُم بِسَبْعِيْنَ مِنَ الْأَنْصَارِ ك لئة تب مدوجاي توني كريم مَاليَّةِ مُن سر انساريول وان ك ساتھ كرديا۔انس ڈالٹوئ نے بيان كيا، ہم انہيں قارى كہا كرتے تھے۔وہ قَالَ أَنَسٌ: كُنَّا نُسَمِّيْهِمُ الْقُرَّاءَ، يَخْطِبُوْنَ لوگ دن میں جنگل نے لکڑیاں جمع کرتے اور رات میں نماز پڑھتے رہتے۔ بِالنَّهَارِ وَيُصَلُّونَ بِاللَّيْلِ، فَانْطَلَقُوا بِهِمْ حَتَّى بدحفرات ان قبیلہ والول کے ساتھ چلے گئے الیکن جب بر معونہ پر مہنچ تو بَلَغُوا بِثْرَ مَعُونَةً غَدَرُوا بِهِمْ وَقَتَلُوهُمْ، انبول قبیله والول نے ان صحابہ کے ساتھ دغا کی اور انبیں شہید کرڈ الا جعفور فَقَنَتَ شَهْرًا يَدْعُوْ عَلَى رِعْلِ وَذَكُوانَ وَبَنِيْ لِحْيَانَ. قَالَ قَتَادَةُ: وَحَدَّثَنَا أَنُسُ أَنَّهُمْ ا کرم مَلَاثِیْغُ نے ایک مہینہ تک (نماز میں ) قنوت پر بھی اور عل وذکوان اور قَرَأُوا بِهِمْ قُرْآنًا: أَلَا بَلُّغُوا عَنَّا قَوْمَنَا بِأَنَّا قَدْ بولحیان کے لئے بددعا کرتے رہے۔ قادہ نے کہا کہم سے انس والنزنے كماكد (ان شهداء كے بارے ميں) قرآن مجيد ميں ہم بيآيت يوں پڑھتے لَقِيْنَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَأَرْضَانَا. ثُمَّ رُفِعَ ذَلِكَ (ترجمه)" بإن اہماري قوم (مسلم) كوبتادوكه بم اسے رب سے جا مے۔

بَعْدُ. [راجع: ١٠٠١]

تشوميع: كميت بين كدان قاريول وعامر بن طفيل في تملّ كمياءاس في بنوسليم كم وي ان پرجمع كئة اور على اور ذكوان اور بي لحيان في عاصم والنفيّا اور ان كے سأتھيوں وكل كيا، حضرت خيب والله كو بيل، نى كريم مالينظ كو برددكى اطلاع بوكى اس لئے آپ نے دونوں كے لئے بددعاك \_

آيت منسوخ ۾وگئ تھي۔

باب جس نے رحمٰن پر فتح یا کی اور پھر تین دن تک

اور وہ ہم سے راضی ہوگیا ہے اور ہمیں بھی اس نے خوش کیا ہے۔" پھر بد

ان کے میدان میں گھہرار ہا

(٣٠ ١٥) جم سے محد بن عبدالرحيم نے بيان كيا، كہا جم سے روح بن عباره في بيان كياءان سي سعيد في بيان كياءان سي قاده في بيان كياء كهاكم م سے انس بن مالک والنوز نے ابوطلحہ والنوز سے بیان کیا کہ نی کریم مَالنوزم كو جب كسى قوم پر فتح حاصل موتى ، تو ميدان جنك مين تين رات قيام فرماتے۔روح بن عبادہ کے ساتھ اس حدیث کومعاذ اور عبدالاعلی نے بھی روایت کیا۔ دونوں نے کہا ہم سے سعیدنے بیان کیا انہوں نے قادہ سے،

انبول نے انس سے، انبول ابوطلح سے، انبول نے آ مخضرت مَالَيْظِم

باب: سفرمین اور جهادمین مال غنیمت کوتشیم کرنا

بَابُ مَنْ غَلَبَ الْعَدُو ۖ فَأَقَامَ عَلَى عَرْصَتِهِمْ ثَلَاثًا

٣٠٦٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالرَّحِيْمِ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بِنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ: ذَكَرَ لَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنْ أَبِي طَلَحَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكْكُمُ أَنَّهُ كَانَ إِذَا ظَهَرَ عَلَى قَوْمِ أَقَامَ بِالْعَرْصَةِ ثَلَاثَ لَيَالٍ. تَابَعَهُ مُعَادً وَعَبْدُ الْأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ عَنْ قَنَادَةَ عَنْ أَنْسِ عَنْ أَبِي طَلْحَةً عَنِ النَّبِيِّ مَكْ لَكُمَّا. [طرفه في: ٣٩٧٦] [مسلم: ١٧١٢٤ ابوداود:

٢٦٩٥، ترمذي: ١٥٥١]

بَابُ مَنْ قَسَمَ الْعَنِيْمَةَ فِي غَزُوهِ وسَفرهِ

كِتَابُ الْجِهَادِ

اوررافع بن خديج في كهاكه بم ذوالحليف مين في كريم مَا الله ينم كريم مَا الله على على المحديث ، وَقَالَ رَافِعٌ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مَا لِنَّهِي مَا لِنَاكُمُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأْصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا، فَعَدَلٌ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَمِ ہم کو بحریاں اور اونٹ فنیمت میں لمے تھے اور نبی کریم مالی الم نے دی

كريوں كوايك اونث كے برابر قرارد كے كرتقسيم كي تھي۔ (٣٠٦٦) ہم سے بدبہ بن فالدنے بیان کیا، کہا ہم سے ہام بن کیل نے ٣٠٦٦ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةً، أَنَّ أَنسًا، أَخْبَرَهُ قَالَ: بیان کیا، ان سے قادہ نے اور انہیں انس را ان نے خردی، آپ نے بیان اغْتَمَرَ النَّبِيُّ مُكْلِكُمُ مِنَ الْجِعْرَانَةِ، حُيثُ قَسَمَ کیا کہ بی کریم مَن اللہ نے مقام هرانه سے، جہاں آپ نے جنگ خنین کا بالغنيمت تقسيم كياتها بمره كااحرام باندهاتها \_ غَنَائِمَ حُنَيْن. [راجع: ١٧٧٨]

تشویج: حنین ایک وادی ہے مکہ سے تین میل پر جہاں پر بڑی لڑائی ہوئی تھی۔ باب کی مطابقت ظاہر ہے کہ آپ نے حر اندیس عین سفر میں اموال غنیمت کوتشیم فرمایا، آج کل ایام حج میں حرم شریف ہے جر انہ کو ہرونت گاڑیاں ملتی ہیں۔ ۱۹۷ء کے حج میں مجھ کوبھی جر انہ جانے کا آباق ہوا۔ جہاں

ایک وسیع معجداور کنوال ہے، پر فضا جگہ ہے۔

[ابو داو د: ۲۹۹۹؛ ابن ماجه: ۲۸٤۷]

باب: سی مسلمان کا مال مشرکین لوث کر لے بَابٌ: إِذَا غَنِمَ الْمُشُركُونَ مَالَ الْمُسْلِمِ ثُمَّ وَجَدَهُ الْمُسْلِمُ جائیں پھر (مسلمانوں کے غلبہ کے بعد) وہ مال

اس مسلمان کول گیا (٣٠١٥) اورعبدالله بن ممير في كها، كهم سے عبيدالله في بيان كيا، ان

٣٠٦٧ ـ وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، سے ناقع نے اوران سے عبداللہ بن عمر خلفہ ننانے بیان کیا کہ ان کا ایک محور ا

عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: ذَهَبَ فَرَسٌ بھاگ گیا تھا اور دشمنوں نے اس کو پکڑلیا تھا۔ پھرمسلمانوں کوغلبہ حاصل ہوا لَهُ، فَأَخَذُهُ الْعَدُوُّ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ توان کا مھوڑا انہیں واپس کردیا گیا۔ بدواقعہ رسول الله مَا اَتَعَمُ کے عہد فَرُدَّ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

مبارک کا ہے۔اس طرح ان کے ایک غلام نے بھاگ کر روم میں پناہ حاصل كرائقى \_ پر جب مسلمانون كواس ملك پرغلبه حاصل مواتو خالد بن

عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ، فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُوْنَ ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِ بَعْدَ النُّبِيِّ مُثْلِثَكُمُ . [طرفاه في: ٣٠٦٨، ٣٠٦٩]

ولید طالفنائے نے ان کا غلام انہیں واپس کردیا۔ بیہ واقعہ نبی کریم مَالَّیْتِمْ کے بعد کا ہے۔

تشوج: اس مسئد میں اختلاف ہے۔ شافعید اور المحدیث یمی کہتے ہیں کہ کافر مسلمانوں کے کسی مال کے مالک نہیں ہوسکتے اور جب کسی مسلمان کا مال ان کے پاس ملے وہ اس مسلمان کو دلا دیا جائے گا خواہ مال تقتیم ہو چکا ہویا نہ ہو چکا ہو۔اورامام مالک اوراحمہ کے نز دیکے تقتیم کے بعدان کوئیں ولایا جائے گا۔ اور امام ابوصنیفہ مُٹِنانیہ فرماتے ہیں کہ کا فرجب مال اوٹ کرلے جا کیں اور اپنے ملک میں پہنچ جا کیں تو وہ اس کے مالک ہوجاتے ہیں اور امام بخاری مینید نے یہ باب لاکران کاروفر مایا ہے۔

٣٠٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا (٣٠٦٨) بم ع محد بن بثار ني بيان كيا، كما بم ع يجل بن تطان ف يَخْيَى، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعْ، أَنَ بيان كيا،ان عبيدالله عرى في بيان كيا، انبيل نافع في بيان كيا كهابن

كِتَابُ الْجِهَادِ جہاد کا بیان

عرز النفا كاليك غلام بهاك كرروم ككافرول بين ل كيا تقار پهرخالدين عَبْدًا، لِابْنِ عُمَرَ أَبِقَ فَلَحِقَ بِالرُّومِ،

ولید رکانٹنڈ کی سرگردگی میں (اسلامی لشکر نے) اس پر فتح یائی اور فَظَهَرَ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيْدِي فَرَدُّهُ عَلَى

عَبْدِ اللَّهِ، وَأَنَّ فَرَسًا لِابْنِ عُمَرَ عَارَ فَلَحِقَ

ا كي كلورُ ابهاك كرروم بيني كيا تها - خالد بن وليد راتين كو جب روم پر فتح موئی، تو انہوں نے بیگھوڑ ابھی عبداللہ کو واپس کردیا تھا۔ ابوعبداللہ امام

خالد والنيخ نے وہ غلام ان کو واپس کر دیا۔ اور بیہ کہ عبداللہ بن عمر والنيخ کا

بخاری نے کہا کہ عار شتق ہے عمر ہے اور (عمر ) گورخر کو کہتے ہیں ۔ یعنی جو

سیدھابھاگ جائے۔

تشويع: معلوم ہوا كركسى مسلمان كاكوئي مال كسى دشن حربي كا فر كے حوالہ يرم جائے تو فتح اسلام كے بعدوہ مال اس كے اصلى ما لك مسلمان ہى كو ملے گاوہ

تشويع: امام بخارى مِنسَد كاس باب كلان سے يمطلب كه براك زبان كاسكمنااور بولنادرست كونكدسب زبانس الله كاطرف سے

اوردوسرِی آیت میں ہے: ﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا حَلًا فِيهَا نَذِيْرٌ ﴾ (٣٥/ فاطر ٢٣٠) تو معلوم ہوا كه برايك زبان پيفبر كى زبان ہے، كونكه اس قوم میں جو پیغیبرآیا ہوگا وہ ان ہی کی زبان بولتا ہوگا۔ان آیتوں ہے بیٹابت ہوا کہ انگریزی، ہندی،مرہٹی،روسی، جرمنی زبانیں سیکھنا اور بولنا

لفظ رطان راء کی زیروز بر کے ساتھ غیرع فی میں بولنا۔ آیت: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا ..... اَلْتَ ﴾ (سما/ ابراہیم ۴۰) میں مصنف کا اشارہ ہے کہ رسول اللہ مَنْ الْغِيْرَا

ک رسالت اقوام عالم کے لئے ہے اس لئے بھی ضروری ہوا کہ آپ دنیا کی ساری زبانوں کی حمایت کریں۔ان کوخودیابذربعیتر جمان سمجھیں (مُثَاثِیْنِم )۔

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

(٣٩.١٩) جم سے احمد بن يونس في بيان كيا، كہا جم سے زہير في بيان كيا،

ان سےموی بن عقبہ نے ،ان سے نافع نے اوران سے عبدالله بن عمر طافقہا

نے بیان کیا کہ جس دن اسلامی لشکر کی ٹر بھیر ( رومیوں سے ) ہوئی تو وہ

ایک گھوڑے پرسوار تھے سالارفوج حضرت ابوبکر ڈائٹنڈ کی طرف سے خالد

بن ولید و النوع تھے پھر گھوڑ ہے کو شمنوں نے پکڑلیا، کین جب انہیں شکست

موئى تو حضرت خالد خانتُنوْ نے گھوڑ اعبداللد مخانفوْ كوواپس كرديا\_

**باب**: فارسی یااور کسی بھی عجمی زبان میں بولنا

بهیجالیکن به که وه این قوم کا جم زبان ہوتا تھا۔''

اورالله تعالیٰ نے فرمایا که ' (الله کی نشانیوں میں ) تمہاری زبان اور رنگ کا اختلاف بھی ہے۔'' اور (الله تعالیٰ کا ارشاد که )''ہم نے کوئی رسول نہیں

بالرُّوم، فَظَهَرَ عَلَيْهِ فَرَدُّوهُ عَلَى عَبْدِاللَّهِ.

[راجع: ٣٠٦٧]

ورست ہے۔زبانوں کا تعصب انسانی بریخی کی ولیل ہے، ہرزبان سے مجت کرنا عین مشاع الی ہے۔

زُهَيْرٌ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع،

عَن ابن عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ عَلَى فَرَسٍ يَوْمَ لَقِيَ

الْمُسْلِمُونَ، وَأَمِيرُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَئِذِ خَالِدُ

ابْنُ الْوَلِيْدِ، بَعَثَهُ أَبُوْ بَكْرٍ، فَأَخَذَهُ الْعَذُوُّ،

بَابُ مَنْ تَكَلَّمَ بِالْفَارِسِيَّةِ

وَقَوْلِهِ تَعَالَي: ﴿ وَالْحِيْلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ

وَأَلُوانِكُمْ ﴾ [الروم: ٢٢] وَقَالَ: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا

مِنْ رَسُولِ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ ﴾ [إبراهيم: ٤]

ہیں،اگریزی،ہندی کا بھی یہی تھم ہے۔

فَلَمَّا هُزِمَ الْعَدُوُّ رَدَّ خَالِدٌ فَرَسَهُ.

اموال غنيمت بين داخل نه كياجائے گا۔

وَالرَّطَانَةِ

قَالَ أَبُوْعَبْدِاللَّهِ: عَارَ ، أَشْتُقَّ مِنَ الْعَيْرِوَهُوَ حِمَارُ الْوَحْشِ أَيْ هَرَبَ. [راجع: ٣٠٦٧]

٣٠٦٩ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُؤنُسَ، حَدَّثَنَا

\$335/4 €

( ۲۰۷۰) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعاصم نے ٣٠٧٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ بیان کیا، انہیں حظلہ بن الی سفیان نے خروی، انہیں سعید بن میناء نے عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، خروی، کہا کہ میں نے جابر بن عبداللد والفہانات سنا۔ آپ نے بیان کیا، کہ أَخْبَرَنَا سَعِيْدُ بْنُ مِيْنَاءَ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ میں نے (جنگ خندق میں نبی كريم مَاليَّةُم كوبموكا ياكر چيكے سے )عرض كيا ابْنَ عَبْدِاللَّهِ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَبَحْنَا یارسول اللد اہم نے ایک چھوٹا سا بحری کا بچہذ نے کیا ہے۔ اور ایک صاع جو بُهَيْمَةً لَنَا، وَطَحَنْتُ صَاعًا مِنْ شَعِيْرٍ، فَتَعَالَ كاآنا پكوايا ہے۔اس لئے آپ دوچارآدميوں كوساتھ لے كرتشريف أَنْتَ وَنَفَرٌ، فَصَاحَ النَّبِيُّ طَلِّئَكُمْ فَقَالَ: ((يَا لائيس ليكن بي اكرم مَنَا يُعْيِمُ نِهِ وَإِن بلند فرمايا: "احذرت كهود ف والوا أَهْلَ الْخَنْدَقِ، إِنَّ جَابِرًا قَدُّ صَنَّعَ لَكُمْ سُؤرًا، جابرنے دعوت کا کھانا تیار کرلیا ہے۔ آ و چلو، جلدی چلو۔'' فَحَيَّ هَلَّا بِكُمْ)). [طرفاه في: ٤١٠٢،٤١٠١]

#### [مسلم: ٥٣١٥]

قشوج: لفظ ((سؤرًا)) فاری ہے جوآپ نے استعال فرمایا،ای سے ترجمۃ الباب ثابت ہوا۔ فسادات انسانی میں ایک برا افساد خطرناک فساد اسانی تعصب بھی ہے۔ مالا کلہ جملہ زبانیں اللہ پاک ہی کی پیدا کردہ ہیں۔ اسلام نے تخق کے ساتھ اس تعصب کا مقابلہ کیا ہے۔ آج کے دور میں زبانوں پر بھی دنیا میں بڑے بوال کے دور میں انسانی جہالت وضلالت و بح روی کے نتائج ہیں۔ جولوگ کی بھی زبان سے تعصب برتے ہیں ان کی سے انتہائی حماقت ہے۔

لفظ ((سؤر ًا)) سے دعوت کا کھانا مراد ہے۔ یہ فاری لفظ ہے۔امام بخاری میسید نے اس حدیث کے ضعف پر بھی اشارہ فر مایا ہے جس میں نہ کور ہے کہ دوزخی لوگ فاری زبان بولیس گے۔

(٣٠٤١) م عدبان بن موى في بيان كيا، كها بم كوعبدالله بن مبارك ٣٠٧١\_ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا نے خردی، انبیں خالد بن سعیدنے، انبیں ان کے والدنے اور ان سے ام عَبْدُاللَّهِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، خالد بنت خالد بن سعيد رالفئ نے بيان كيا كه ميں رسول الله مَالمَيْكُمُ كى عَنْ أُمِّ خَالِدٍ بنتِ خَالِدٍ بن سَعِيْدٍ، قَالَتْ: خدمت میں اینے والد کے ساتھ حاضر ہوئی ، میں اس وقت ایک زردرنگ أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُمْ مَعَ أَبِي وَعَلَيَّ ك قيص بيني موئي ملى - نبي اكرم مَنَاليَّةِ فِي إلى يرفر مايا: "مندسنه" عبدالله فَمِيْصٌ أَصْفَرُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّا: ((سَنَّهُ سَنَّهُ)). قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَهِيَ بِالْحَبَشِيَّةِ نے کہا کہ بیلفظ صبتی زبان میں عمدہ کے معنی میں بولا جاتا ہے۔انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں مہر نبوت کے ساتھ (جو آپ کی پشت پڑتی) کھیلنے لگی تو حَسَنَةٌ. قَالَتْ: فَذَهَبْتُ أَلْعَبُ بِخَاتَمِ النُّبُوَّةِ، فَزَبَرَنِي أَبِيْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَكُمُ: ((دَعُهَا)). مير \_ والد نے مجھے ڈاٹنا، ليكن رسول الله مَاليَّنِكِم نے فر مايا كه "اسےمت ڈانڈ'' پھر آپ نے ام خالد کو ( درازی عمر کی ) دعادی کماس''قیص کوخوپ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللّ یبن اور برانی کر، چرپین اور برانی کر، اور پھر پہن اور برانی کر۔ "عبدالله ثُمَّ أَبُلِي وَأَخُلِقِي، ثُمَّ أَبُلِي وَأَخُلِقِيَ)). قَالَ نے کہا کہ چنانچہ یڈیص اسنے دنوں تک باتی رہی کرزبانوں پراس کا چرچا آ عَبْدُاللَّهِ: فَبَقِيَتْ حَتَّى ذَكَرَتْ. [اطرافه في: ٤٧٨، ٣٢٨٥، ٥٤٨٥، ٩٩٥٥ [مسلم: ٤٢٠٤]

تشويع: ترجمه باب اس الكاكمة ب مَنْ يَعْمُ في من سند فرما يا جومش زبان إم خالدات ونول زنده ربى كدوه كيزا بينت كالا موكيا- يد

رسول کریم منافقیظ کی دعا کی بر کت محقی۔

٣٠٧٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا (١٠٤٢) م سے محد بن بشار نے بيان كيا، كما كم م سے غندر نے بيان كيا، غُنْدَرٌ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محمد بن زباد نے اور ان سے ابو ہریرہ ڈٹائٹنڈ نے بیان کیا کہ حسن بن علی ڈلٹٹنٹا نے صدقہ کی تھجور میں ہے عَنْ أَبِي هُوَيْرَةَ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ، أَخَذَ (جوبیت المال میں آئی تھی) ایک تھجورا تھالی اور اینے منہ کے قریب لے تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَّقَةِ، فَجَعَلَهَا فِي فِيْه، فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكَانًا ﴿ (كُنُّ كُنُّهُ أَمَّا تَعْرِفُ أَنَّا لَا گئے۔لیکن نبی کریم مالی ایم نے انہیں فاری زبان کا بدلفظ کہد کرروک دیا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ)). قَالَ عِكْرِمَةُ: سَنَّهُ: الْحَسَنَةُ کن کو کئی کی تمہیں معلوم ہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے ہیں۔' عکرمہ بِالْحَبَشِيَّةِ. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: لَمْ تَعِشْ إِمْرَأَةٌ مِثْلَ كت بي كه سَنَّه حبثى زبان مين حَسَنَةٌ كوكت بين ـ ابوعبدالله امام بخاری بیشید نے کہا کہ کی عورت نے ایسی زندگی نہیں گزاری جیسی ام خالد مَا عَاشَتْ هَذِهِ يَعْنِي أَمَّ خَالِدٍ. [راجع: ١٤٨٥]

تشوجی: کی کئی فاری زبان میں بچوں کوڈانٹنے کے لئے کہتے ہیں جب وہ کوئی گندہ کا م کریں۔اس سے بھی عربی کے علاوہ دوسری زبانوں کا استعال جائز ثابت ہوا۔خصوصاً فاری زبان جوعرصه دراز سے مسلمان کی محبوب ترین زبان رہی ہے۔جس میں اسلامیات کا ایک بر اخز اند محفوظ ہے۔میدان جنگ میں حسب ضرورت ہرزبان کا استعال جائز ہے۔فاری کی وجر تسمید حافظ صاحب بیان فرباتے ہیں:

"قيل انهم ينتسبون الى فارس بن كومرث واختلف فى كرمرث قيل انه من ذرية سام بن نوح وقيل من ذرية يافث بن نوح وقيل انه من ولد أدم لصلبه وقيل: انه آدم نفسه وقيل لهم الفرس لان جدهم الاعلى ولد له سبعة عشر ولدا كان كل منهم شجاعاً فارسا فسموا الفرس-" (فتح جلد٦ صفحه ٢٢٦)

لیعنی اس ملک کے باشندے فارس بن کومرث کی طرف منسوب ہیں جوسام بن نوح پایافٹ بن نوح کی اولا دہیں ہے ہیں ، بعض نے ان کوآ دم کا بیٹا اور بعض نے خودآ دم بھی کہا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان کے مورث اعلیٰ کے ستر ہ لڑکے پیدا ہوئے جوسب بہادر شہسوار تھے اس لئے ان کی اولا دکو فارس کہا گیا۔ واللہ اعلم۔

## باب: مال غنيمت ميں سے تقسيم سے پہلے کچھ چرالينا

اوراللد تعالیٰ نے (سورہ آل عمران میں) فرمایا''اور جوکوئی خیانت کرےگا وہ قیامت میں اسے لے کرآئے گا۔''

(٣٠٧٣) ہم سے مسدو بن مسر ہدنے بیان کیا، کہا ہم سے یحی نے بیان کیا، ان سے ابودر عدنے بیان کیا، کہا کہ مجھ کیا، ان سے ابودر عدنے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابو ہر یرہ دالٹی نے نہیان کیا کہ نبی کریم مُلِ اللّٰ اللّٰ نے ہمیں خطاب فر مایا اور غلول (خیانت) کا ذکر فر مایا، اس جرم کی ہولنا کی کو واضح کرتے ہوئے فر مایا کہ ' میں تم سے کسی کو بھی قیامت کے دن اس حالت میں نہ یا وال کہ اس کی

## بَابُ الْغُلُولِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَنْ يَغُلُلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمُ الْقِيَّامَةِ ﴾ [آل عمران: ١٦١] ٣٠٧٣ ـ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ أَبِي حَيَّانَ، حَدَّثِنِي أَبُوْ زُرْعَةً، حَدَّثِنِي أَبُو هُرَيْرَةً قَالَ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَذَكَرَ الْغُلُولَ هُرَيْرَةً قَالَ: قَامَ فِيْنَا النَّبِيُّ عَلَيْكُمْ فَذَكَرَ الْغُلُولَ

فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَ أَمْرَهُ قَالَ: ((لَا أَلْفِيَنَّ أَحَدَكُمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا ثُغَاءٌ عَلَى

رَقَيَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

گردن پر بمری لدی بوئی مواور وه چلار بی مویااس کی گردن پر گھوڑ الداموا ہو اور وہ چلارہا ہو اور وہ مخص مجھ سے کے کہ یارسول اللہ! میری مدد فرمائے لیکن میں یہ جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدنہیں کرسکتا۔

میں تو (خدا کا پیغام)تم تک پہنچا چکا تھا۔اوراس کی گردن پراونٹ لداہواہو اور چلار ہاہواوروہ تخص کہے کہ یارسول اللہ! میری مددفر ماہیے کیکن میں ہے

جواب دے دوں کہ میں تمہاری کوئی مدنہیں کرسکتا، میں تورب کا پیغا متہمیں پہنچا چکا تھا، یا (وہ اس حال میں آئے کہ) وہ اپنی گردن برسونا، حیا ندی،

اسباب لا دے ہوئے ہواور مجھ سے کیے، یارسول اللہ! میری مددفر ماہیے،

کیکن میں اس ہے یہ کہہ دوں کہ میں تمہاری کوئی مددنہیں کرسکتا، میں اللہ تعالیٰ کا پیغامتہمیں پہنچا چکا تھا۔ یا اس کی گردن پر کپڑے کے نکڑے ہوں جو

اے حرکت دے رہے ہوں اور وہ کھے کہ پارسول اللہ! میری مدد کیجے اور میں کہدووں کہ میں تہاری کوئی مدنہیں کرسکتا۔ میں تو (خدا کا پیغام) سملے

ہی پہنچا چکا تھا۔'' اورا پو ب سختیانی نے بھی ابوحیان ہے روایت کیا ہے گھوڑا

لا دے دیکھوں جوہنہنار ہاہو۔

معاصی کے لئے ۔اخمال ہے کہ بیا ٹھانا بطور عذاب اس کے لئے ضروری ہو، تا کہ وہ سب کے سامنے ذلیل ہو، بعد میں اللہ کواختیار ہے جا ہے اسے عذاب كرے، چاہےمعاف كرے۔ بيحديث آيت كريمہ: ﴿إِيَّاتِ بِمَاعَلَّ يَوْمَ الْقِيلَمَةِ ﴾ (٦/٣ ل عمران ١٦١) كَانْفير بھى ہے كہوہ عاصى اس خيانت

باب: مال غنيمت ميں سے ذراسي چوري كرلينا اورعبداللہ بن عمر وطافئونا نے باب کی حدیث میں نبی کریم مُثَاثِیْم سے بیہ

روایت نہیں کیا کہ آپ نے چرانے والے کا اسباب جلادیا تھا اور بیزیادہ مجھے

ہےاس روایت ہےجس میں جلانے کا ذکر ہے۔

أَغْنُنِي فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدُ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، يَقُولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِنْنِي . فَأَقُولُ: لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ . وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ، فَيَقُولُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي. فَأَقُولُ : لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ. وَعَلَى رَقَبَتِهِ رِقَاعٌ تَخْفِقُ، فَيَقُوْلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَغِثْنِي. فَأَقُوْلُ

أَيُّوبُ السُّخْتِيَانِيُّ عَنْ أَبِيْ حَيَّانَ: فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةً . [راجع: ١٤٠٢] [مسلم: ٤٧٣٤ ، 12777

لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا، قَدْ أَبْلَغْتُكَ)). وَقَالَ

تشویج: فتح اسلام کے بعدمیدان جنگ میں جوبھی اموال ملیں وہ سب مال غنیمت کہلاتا ہے۔اسے باضابطہ امیراسلام کے ہاں جمع کرتا ہوگا۔ بعد میں شرع تقتیم کے تحت وہ مال دیا جائے گا۔اس میں خیانت کرنے والاعنداللہ بہت بڑا مجرم ہے جیسا کہ حدیث ہذامیں بیان ہواہے، بمری، گھوڑا،اونٹ بیہ سب چیزی تمثیل کےطور پر بیان کی گئی ہیں۔روایت میں اموال غنیمت میں ہے ایک جاور کے چرانے والے کوبھی دوزخی کہا گیا ہے۔ چنانچہوہ حدیث *آ گُـنَكُورے:*"قال المهلب هذا الحديث وعيدلمن انفذه الله عليه من اهل المعاصبي ويحتمل ان يكون الحمل المذكور لا بد منه عقوبة له بذالك ليفتضح على رؤوس الإشهاد واما بعد ذلك فالى الله الامر في تعذيبه اوالعفو عنه وقال غيره هذا الحديث يفسر قوله عزوجل (يات بما غل يوم القيمة) اي يات به حاملا له على رقبته " (فتح) يخي ال حديث من وعير بالل

بَابُ الْقَلِيْلِ مِنَ الْعَلُولِ

کوقیامت کے دن اپنی گردن براٹھا کرلائے گا۔

وَلَمْ يَذْكُرْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَمْرِو عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمْ ۗ أَنَّهُ حَرَّقَ مَتَاعَهُ، وَهَذَا أَصَحُّ.

كِتَابُ الْجِهَادِ جهاد كابيان <338/4 ≥<>

٣٠٧٤ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا (۳۰۷۳) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان اوری نے سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ سَالِم بن أَبِي بیان کیا،ان سے عمرونے ،ان سے سالم بن الی الجعدنے ،ان سے عبداللہ بن عمرو وظافی ان میان کیا کہ نبی کریم مظافیظ کے سامان واسباب پرایک الْجَعْدِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو، قَالَ: كَانَ صاحب مقررته، بن كانام كركره تعار أن كاانقال موكيا، رسول الله مَنْ النَّيْظِم عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ مِلْنَكُمْ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: كِرْكِرَةُ فَمَاتَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَثْثَكُمُ: ((هُوَ فِي نے فرمایا که' وہ توجہنم میں گیا۔' کھر صحابہ انہیں دیکھنے گئے تو ایک عباجے خیانت کرکے انہوں نے چھپالیا تھا ان کے یہاں کی۔ابوعبدالله (امام النَّارِ)). فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَوَجَدُوا عَبَاءَةً بخاری رئیسلید )نے کہا کہ محد بن سلام نے (ابن عیدید سے قال کیااور) کہاہ

قَدْ غَلَّهَا. قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: قَالَ ابْنُ سَلَّامٍ: لفظ كركره فقح كاف ہے۔ كَرْكَرَةُ، [يَعْنِي بِفَتْحِ الْكَافِ][ابن ماجه:

تشویج: معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں سے ذرای چیز کی چوری بھی حرام ہے جس کی سز ایقینا دوزخ ہوگی۔اس حدیث سے ان اوگوں کار د ہواجو کہتے يس كمومن كنابول كى وجد سے دوزخ ميں نبيل جائے گا۔ قرآن پاك نے صاف اعلان كيا ہے: ﴿ وَمَنْ يَعْلُلُ يَانْتِ بِمَاغَلَ يَوْمَ الْقِيلَةِ ﴾ (٣/آلعران:١٦١) خيانت كرنے والاخيات كى چيزكواب سر را اللهائ قيامت كون حاضر موگا۔ بدوہ جرم بىكدا كركى مجاہد سے بھى سرزد موتواس كاعمل جهاد باطل بوجاتا بحسيا كم حديث بذا سے ظاہر بوا۔ "وفي البحديث تحريم قليل الغلول وكثيره وقوله هو في النار اي يعذب على معصية او المراد هو في النار ان لم يعف الله عنه ـ" (فتح)

## باب: مال غنيمت كے اونٹ بكر يوں كوتقسيم سے سلے ذیج کرنا مکروہ ہے

(٣٠٧٥) جم محرى بن اساعيل نيان كيا، كهاجم سابوعوانه وضاح یشکری نے بیان کیا،ان سے سعید بن مسروق نے ،ان سے عبامہ بن رفاعہ نے اور ان سے ان کے دادا رافع بن خدیج وال نی نے بیان کیا کہ مقام و والحليف ميں جم نے نبی كريم مَا النَّا كَمَا كُلَّهُ عَلَيْهِم كَا سَاتُهُ بِرِاوَ كِيا لوك بهوك تھے۔ادھر غنیمت میں ہمیں اونٹ اور بکریاں ملی تھیں۔ نبی مَثَاثِیْزُمُ لشکر کے بیجھے کے حصے میں تھے۔لوگوں نے (بھوک کے مارے) جلدی سے بانڈیاں چڑھادیں۔بعدمیں نبی کریم مُنافیظ کے حکم سے ان ہانڈ بؤں کو اوندھادیا گیا فھرآپ نے غنیمت کی تقسیم شروع کی دس بریوں کو ایک اون کے برابر رکھا۔ اتفاق سے مال غنیمت کا ایک اونٹ بھاگ نگلا کشکر میں گھوڑوں کی كى تقى \_ لوگ اسے پكڑنے كے لئے دوڑ كىكن اونٹ نے سب كوتھكاديا

بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنْ ذَبْحِ الْإِبِلِ وَالْغَنِّمِ فِي الْمَغَانِمِ

٣٠٧٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبَايَةً بْنِ رِفَاعَةً، عَنْ جَدِّهِ، رَافِع بْنِ خَدِيْج قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُكْلِكُمٌ بِذِي الْحُلَيْفَةِ، فَأَصَابَ النَّاسَ جُوعٌ وَأَصَبْنَا إِبِلاً وَغَنَمًا، فَكَانَ النَّبِيُّ مَا لِنَّا فِي أُخْرَيَاتِ النَّاسِ، فَعَجِلُوا فَنَصَبُوا الْقُدُورَ، فَأَمَرَ بِالْقُدُورِ فَأَكْفِئَتْ، ثُمَّ قَسَمَ فَعَدَلَ عَشَرَةً مِنَ الْغَنَم بَبَعِيْرٍ، فَنَدُّ مِنْهَا بَعِيْرٌ، وَفِي الْقَوْمِ خَيْلٌ يَسِيْرَةٌ فَطَلَبُوهُ فَأَغْيَاهُمْ، فَأَهْوَى آخرا یک صحابی (خودرافع دلائنوً )نے اسے تیر مارا۔اللہ تعالی کے حکم نے إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ، فَحَبَسَهُ اللَّهُ فَقَالَ: ((هَذِهِ

كِتَابُ الْجِهَادِ الْبَهَائِمُ لَهَا أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ، فَمَا نَدَّ

اونث جہال تھا وہیں رہ گیا۔ اس پر آنخضرت مُنَاتِیْظِ نے فرمایا: ''ان (یالتو) جانوروں میں بھی جنگلی جانوروں کی طرح بعض دفعہ دحشت ہو جاتی

عَلَيْكُمْ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا)). فَقَالَ جَدِّي: إِنَّا نَرْجُوْ أَوْ نَخَافُ أَنْ نَلْقَى الْعَدُوَّ غَدًا

وَلَيْسَ مَعَنَا مُدَّى، أَفَنَذْبَحُ بِالْقَصَبِ فَقَالَ: ((مَا أَنْهَرُ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ، لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ، وَسَأْحَدَّثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ،

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْم، وَأَمَّا الظُّفُرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ)). [راجع: ۲٤۸٨]

ہے۔اس لئے اگران میں سے کوئی قابومیں نہ آئے تواس کے ساتھ ایمانی كروك عبايد كهت بين كدمير عدادا (رافع والثين ) ن خدمت نوى مين عرض کیا، کہا کہ ہمیں امید ہے یا (برکہا کہ) خوف ہے کہ کل کہیں ماری ویمن سے لم بھیٹر نہ ہوجائے۔ ادھر ہمارے پاس چھری نہیں ہے۔ تو کیا ہم بانس كى بھچيوں سے ذرج كرسكتے ہيں؟ آب مَاليَّتِمُ نے فرمايا "جو چيزخون بہادے اور ذرج کرتے وقت اس پر اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیا گیا ہو، تو اس کا گوشت کھانا حلال ہے۔البتہ وہ چیز جس ہے ذکے ( کیا گیامو ) دانت اور ناخن نہ ہونا چاہئے۔ تمہارے سامنے میں اس کی وجہ بھی بیان کرتا ہوں

دانت تواس لئے نہیں کہوہ ہڑی ہےاور ناخن اس لئے نہیں کہوہ صفیوں کی حپرياں ہيں۔'' تشوج: رافع ڈاٹٹنڈ کے کلام کا مطلب یہ ہے کہ تلوار ہے ہم جانوروں کواس لئے نہیں کاٹ سکتے کہ کل پرسوں جنگ کا ندیشہ ہے۔اییا نہ ہوتلواریں

کند ہوجا ئیں۔تو کیا ہم بانس کی بھیجیوں سے کاٹ لیں کہان میں بھی دھار ہوتی ہے۔ ہڈی جنوں کی خوراک ہوتی ہے ذبح کرنے ہے جس ہوجائے گ - ناخن صبیوں کی چیریاں ہیں حبثی اس وقت کا فرتھے تو آپ نے ان کی مشابہت سے منع فر مایا۔ باب اور حدیث میں مطابقت خلا ہر ہے۔ *طافظ صاحب فرمات بين:" وموضع الترجمة منه امره عليمة باكفاء القدور فانه مشعر بكراهة ماصنعوا من الذبح بغير* 

ادن۔" (فتح) بعنی باب کا مطلب اس سے ظاہر ہے کہ رسول الله مَنْ النَّهُمْ نَا اللّٰهِ مَنْ يوں کوالٹا کراديا۔اس لئے کہ بغیرا جازت ان کا ذبحة مکروہ تھا۔شور با بهادياً كيا- "واما اللحم فلم يتلف بل يحمل على انه جمع ورد الى المغانم- "يعني كوشت كوتلف كرنے كى بجائے جمع كركم مال غنيمت مين شامل كرديا كميا-والله اعلم بالصواب

## **ساب**: فتح کی خوش خبری دینا

(٣٠٤٦) ہم سے محمد بن شیٰ نے بیان کیا ، کہا ہم سے کیلی قطان نے بیان کیا، کہا ہم سے اساعیل بن ابوخالد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا، انہول نے کہا کہ مجھ سے جریر بن عبداللہ بجلی والفیان بیان کیا کہ مجھ سے رسول کریم مَثَاثِیْنِم نے فرمایا: ' ذی الخلصہ ( یمن کے

کعیے ) کوتباہ کرکے مجھے کیوں خوش نہیں کرتے ۔''ییذی الخلصہ ( یمن کے قبیلہ) شعم کابت کدہ تھا ( کیے کے مقابل بنایا تھا) جے کعبة الیمانیہ کہتے تھے۔ چنانچہ میں (اپنے قبیلہ) احمس کے ڈیڑھ سوسواروں کو لے کرتیار

ہوگیا۔ بیسب اچھے شہوار تھے۔ پھر میں نے نبی اکرم منافیا کم سے عرض

يَخْيَى، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنَا قَيْسٌ، قَالَ: قَالَ لِي جَرِيْرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ لِيْ رَسُولُ اللَّهِ سُلْطُكُمُ: ((أَلَا تُرِيْخُنِيُ مِنْ ذِي الْخُلُصَةِ)) وَكَانَ بَيْتًا فِيْهِ خَثْعَمُ يُسَمَّى كَعْبَةَ الْيَمَانِيَةَ، فَانْطَلَقْتُ فِي خَمْسِيْنَ وَمِائَةٍ مِنْ أَخْمَسَ، وَكَانُوْا أَصْحَابَ خَيْلٍ، فَأَخْبَرْتُ النَّبِيُّ مُشْكُمُ أَنِّي لَا أَثْبُتُ عَلَى الْخَيْل،

بَابُ الْبَشَارَةِ فِي الْفَتُورِ

٣٠٧٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّى، حَدَّثَنَا

www.KitaboSunnat.com

جهاد کابیان

كِتَابُ الْجِهَادِ كَتَى رَأَيْتُ أَثْرَ كِياكُم مِن كَوْرُ وَأَيْتُ أَثْرَ كِياكُم مِن اللَّهِ وَأَ

کیا کہ میں گھوڑ ہے پراچھی طرح ہے جم نہیں پاتا تو آپ نے میرے سینے پر (وست مبارک) مارا اور میں نے آپ کی انگلیوں کا نشان اپنے سینے پر دیکھا۔ آپ مثال ایڈ آ اے گھوڑ ہے پر جمادے اور اے بھی راہ پاہوا کردے۔'' اور اے بھی راہ پاہوا کردے۔'' پھر جریر رفائٹ مہم پر روانہ ہوئے اور ذی الخلصہ کوقو رُکر جلا دیا۔ اس کے بعد نبی کریم مثال ایڈ آ کی خدمت میں خوش خبری بھوائی۔ جریر رفائٹ کے قاصد (حصین بن ربیعہ) نے (خدمت نبوی میں) حاضر ہوکر عرض کیا یارسول اللہ! اس ذات پاک کی قتم! جس نے آپ کو سی پیغیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ میں اس وقت تک آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بت کدہ جل کر ایسا (سیاہ) نہیں ہوگیا جیسا خارش والا بھار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ میں کر آٹخشرت مثال ہوگیا جیسا خارش والا بھار اونٹ سیاہ ہوا کرتا ہے۔ بیس کی خدمت میں حاضر نہیں ہوا جب تک وہ بت کدہ بیس کی خواروں اور ان کے پیدل جوانوں کے لئے پانچ مرتبہ برکت کی دعا فر مائی۔ مسدد نے اس حدیث میں بور کہاذی الخلصہ شعم قبیلے میں ایک گھر تھا۔

وَاجْعَلُهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا)). فَانْطَلَقَ إِلَيْهَا فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِي مُلْتُكُمُّ فَكَسَرَهَا وَحَرَّقَهَا، فَأَرْسَلَ إِلَى النَّبِي مُلْتُكُمُّ: يُبَشِّرُهُ فَقَالَ رَسُولُ جَرِيْر لِرَسُولِ اللَّهِ مُلْتُكُمُّ: وَالَّذِيْ بَعَثَلِكَ جَلَى وَالَّذِيْ بَعَثَلِكَ جَلَى وَالْخَتَّ مَا جِنْتُكَ حَتَّى تَرَكُتُهَا كَأَنَّهَا جَمَلٌ أَجْرَبُ، فَبَارَكَ عَلَى خَيْل أَحْمَسَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ: خَيْل أَحْمَسَ مَرَّاتٍ. وَقَالَ:

أَصَابِعِهِ فِي صَدْرِي فَقَالَ: ((أَللَّهُمَّ ثَبَّتُهُ

مُسَدَّدُ: بَيْتٌ فِيْ خَنْعَمَ. [راجع: ٣٠٢٠]

تشوج: خارش زده اون بال وغیره چیز کرکالا اور دبلا پڑجا تا ہے۔ ای طرح ذوالخلصہ جل بھن کرجیت وغیره گرکرکالا پڑجی تھا۔ باب کامطلب اس طرح فکلا کہ جریر رٹائٹیڈنے کام پورا کر کے آپ مٹائٹیٹی کوخوش خبری بھیجی۔ فساد اور بدامنی کے مراکز کوختم کرنا، قیام امن کے لئے ضروری ہے۔خواہ وہ مراکز نذہب ہی کے نام پر بنائے جا کیں۔ جیسا کہ بی کریم مٹائٹیٹی نے مدینہ میں ایک مجد کوبھی گرادیا جومجد ضرار کے نام سے مشہور ہوئی۔

**باب**: (فنخ اسلام کی) خوش خبری دینے والے کو

بَابٌ: مَا يُعْطَى الْبَشِيرُ

### انعام دينا

وَأَعْطَى كَعْبُ بْنُ مَالِكِ ثَوْبَيْنِ حِيْنَ بُشِّرَ اوركعب بن ما لك وَلِيَّمُ نَ جب انہيں توبہ كے قبول ہونے كى خوشخرى بالتَّوْبَةِ . بالتَّوْبَةِ . بالتَّوْبَةِ . بالتَّوْبَةِ . بالتَّوْبَةِ .

تشوجے: یونوشخری سلمہ بن اکوع یا حزہ بن عمر واسلمی نے دی تھی۔اس مدیث کو امام بخاری بھی انتہ نے کتاب المغازی میں وصل کیا ہے۔اس سے طابت ہوا کہ کمی بھی امر کی خوش خری سنانے والے کو انعام و یا جانامتحب ہے۔ پھر جنگ میں فتح کی بشارت میں تو بڑی اہم چیز ہے۔اس کی بشارت ویے والا یقینا انعام کا حقد ارہے۔

# بَابٌ: لاَ هِجُرَةَ بَعُدُ الْفَتْحِ

باب: فتح مکہ کے بعد وہاں سے ہجرت کرنے کی ضرورت نہیں رہی

٣٠٧٧ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاس، حَدَّثَنَا (٣٠٤٥) بم ع آوم بن الى اياس في بيان كيا، كها بم ع شيبان في

جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ

بیان کیا،ان سے منصور نے ،ان سے مجاہد نے ،ان سے طاوس نے اوران شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ

ععدالله بن عباس فِالْفَهُا في بيان كياكه بى كريم مَنَافِيْنِمُ فَ فَتَى مَدَكَ طَاوَّسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُؤْلِثَكُمُ ٱ دن فرمایا "اب ہجرت ( مکہ سے مدینہ کے لئے ) باتی نہیں رہی ،البت حسن يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: ((لَا هِجُرَةَ وَلَكِنُ جِهَادٌّ وَنِيَّةً، وَإِذًا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا)). نیت اور جہاد باقی ہے۔اس لئے جب تمہیں جہاد کے لئے بلایا جائے تو فورا

انكل جاؤيهٔ

[راجع: ١٣٤٩] ت**تشوجے**: خاص مکہ سے مدینه منورہ کی ہجرت مراد ہے۔ پہلے جب مکہ دار الاسلام نہیں تھا اورمسلمانوں کو دہاں آزادی نہیں تھی، تو وہاں سے ہجرت ضروری ہوئی لیکن اب مکه اسلامی حکومت کے تحت آ چکا۔اس لئے یہاں سے ججرت کا کوئی سُوال ہی باتی نہیں رہا۔ بیمعنی ہرگزنہیں کدسرے سے ججرت

رِعمل کرنے کی آ زادی حاصل نہ ہو، دارالاسلام کی طرف ہجرت کرنا فرض ہے۔

کا علم ہی ختم ہو گیا۔ کیونکہ جب تک ونیا قائم ہے اور جب تک گفرواسلام کی محکش ہاتی ہے، اس وقت تک ہراس خطرے جہال مسلمانوں کواحکام اسلام جرت کے لغوی معنی چھوڑ نا، اصطلاح میں اسلام کے لئے اپناوطن چھوڑ کر دارالاسلام میں جار بہنا، اگریہ بجرت رضائے الی کے لئے مقررہ اصولوں کے تحت کی جائے تو اسلام میں اس کا بڑا درجہ ہے۔اوراگر دنیا طلی یا اور کوئی غرض فاسد ہوتو اس بجرت کاعنداللہ کوئی ثو اب نہیں ہے۔جبیبا کہ امام بخاری مینند شروع بی میں صدیث "انعا الاعمال بالنیات، انقل فرما سیکے ہیں۔اس دور پفتن میں بھی یہی تھم ہے۔جولوگ کی ملک میں مہاجر

ك نام مع مشهور موب ان كوخود فيصله كرنا بهوه مهاجر كم فتم كي بين: ﴿ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرَةٌ وَّتُو ٱللَّفِي مَعَاذِيْرَةً ﴾ ( 2 / القيامة :١٢٠١٥) كايكى مطلب ب كداوكو لوچا سي كدوه خود كريبانو ل بيس مند ال كرديكيس اوراين بارے بيس خود فيصله كريں۔

(٣٠٤٨، ٤٩) جم عدابراميم بن موى في بيان كيا، انبول في كهاجم كو ٣٠٧٨، ٣٠٧٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى،

یزیدین زریع نے خبردی، انہیں خالد نے ، انہیں ابوعثان نہدی اور ان سے أَنْبَأْنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِيْ عباشع بن مسعود والفئة نے بیان کیا کہ مجاشع اپنے بھائی مجالد بن مسعود والفئة عُثْمَانَ النَّهْدِي، عَنْ مُجَاشِع بْنِ مَسْعُودٍ، کو لے کر خدمت نبوی ما اللہ اللہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یہ مجالد ہیں۔ قَالَ: جَاءَ مُجَاشِعٌ بِأَخِيْهِ مُجَالِدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ

آب سے ہجرت پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔لیکن نبی اکرم مَثَاثِیْم نے فرمایا: إِلَى النَّبِيِّ مُطْلِعًا ۚ فَقَالَ: هَذَا مُجَالِدٌ يُبَايِعُكَ "فتح كمه كے بعداب جرت باتى نہيں رہى۔ ہاں ميں اسلام يران سے عَلَى الْهِجْرَةِ. فَقَالَ: ((لَا هِجْرَةَ بَعْدَ فَتُح

> مَكَّةً، وَلَكِنْ أَبَايِعُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ)). [راجع: بيعت ليلول گا۔''

تشوم**ے**: اس حدیث میں ابتدائے اسلام کی ہجرت از مکہ برائے مدینہ مراد ہے۔ جب مکیشریف فتح ہوگیا ،تو وہاں سے تو ہجرت کا سوال ہی ختم ہوگیا۔ روایت کا بھی مطلب ہے۔

(۳۰۸۰) ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان ٣٠٨٠\_ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا کیا کہ عمر واور ابن جرت کی بیان کرتے تھے کہ ہم نے عطاء سے سناتھا، وہ بیان سُفْيَانُ، قَالَ عَمْرٌو وَابْنُ جُرَيْجِ سَمِغْتُ کرتے تھے کہ میں عبید بن عمیر کے ساتھ حضرت عائشہ ذبی خبا کی خدمت عَطَاءً، يَقُوْلُ: ذَهَبْتُ مَعَ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ میں حاضر ہوا۔اس وقت آپ جبر بہاڑ کے قریب قیام فرماتھیں۔آپ نے إِلَى عَائِشَةَ وَهِيَ مُجَاوِرَةٌ بِقَبِيْرٍ فَقَالَتْ لَنَا:

كِتَابُ الْجِهَادِ 342/4 جهادكابيان

انْقَطَعَتِ الْهِجْرَةُ مُنْذُ فَتَحَ اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ مَا لَكُهُ ہم سے فر مایا کہ جب الله تعالى نے اپنے بى مناليظِم كومكه يرفتح دى تھى ،اس وقت سے جرت کاسلسلہ ختم ہوگیا تھا۔ ( نیپر مشہور بہاڑ ہے)۔ مَكَّةَ. [طرفاه في: ٣٩٠٠، ٢٣١٢]

بَابٌ: إِذَا اضُطُرَّ الرَّجُلُ إِلَى باب: ذمی یا مسلمان عورتوں کے ضرورت کے النَّظَرِ فِي شُعُوْرِ أَهُلِ الذَّمَّةِ وقت بال دیکھنا درست ہے اس طرح ان کا نظا کرنا

بھی جب وہ اللہ کی نافر مانی کریں وَالْمُؤْمِنَاتِ إِذَا عَصَيْنَ اللَّهَ وَتَجُرِيدُهِنَّ

٣٠٨١\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْن (٣٠٨١) مجھ سے محمد بن عبدالله بن حوشب الطائمي نے بیان کیا، ان سے مشیم نے بیان کیا، انہیں حصین نے خبردی، انہیں سعد بن عبیدہ نے اور حَوْشَبِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، أَخْبَرَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةً، عَنْ أَبَى انہیں ابوعبدالرحمٰن نے اور وہ عثانی تھے، انہوں نے ابن عطیہ سے کہا، جو علوی تھے، کہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے صاحب (حضرت عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَكَانَ عُثْمَانِيًّا فَقَالَ لِابْن علی رالنین ) کوس چیز سےخون بہانے پرجرات ہوئی، میں نےخودان سے عَطِيَّةَ وَكَانَ عَلَوِيًّا: إِنِّي لَأَعْلَمُ مَا الَّذِي سنا، وه بیان کرتے تھے کہ مجھے اور زبیر بن عوام رہا تھے کو بی کریم منافیظم نے جَرًّأ صَاحِبَكَ عَلَى الدُّمَاءِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: بهيجا ـ اور مدايت فرمائي كن دوضه خاخ پر جبتم پينچو، توتههيس ايك بَعَثَنِي النَّبِيُّ مُلْكُلًّا ۖ وَالزُّبَيْرَ، فَقَالَ: ((ائْتُوْا عورت (سارہ نامی) ملے گی۔ جسے حاطب بن ابی بلتعہ رہائشؤ نے ایک خط رَوْضَةَ كَذَا وَكَذَا وَتَجِدُونَ بِهَا امْرَأَةً أَعْطَاهَا حَاطِبٌ كِتَامًا)). فَأَتَيْنَا الرَّوْضَةَ فَقُلْنَا الْكِتَابَ. دے کر بھیجاہے' (تم وہ خطاس سے لے کرآؤ) چنانچہ جب ہم اس باغ قَالَتْ: لَمْ يُعْطِنِي . فَقُلْنَا: لَتُخْرِجِنَّ أَوْ تك بنجيجم نے اس عورت سے كها خط لا - اس نے كها كه حاطب را الله نے مجھے کوئی خطائیں دیا۔ ہم نے اس سے کہا کہ خطاخود بخو د نکال کردے لَأُجَرُّدَنَّكِ. فَأَخْرَجَتْ مِنْ حُجْزَتِهَا، فَأَرْسَلَ

وے ورنہ (تلاثی کے لئے) تہارے کیڑے اتار لیے جائیں گے۔ تب إِلَى حَاطِبٍ فَقَالَ: لَا تَعْجَلْ، وَاللَّهِ! مَا كَفَرْتُ وَلَا ازْدَدْتُ لِلإِسْلَامِ إِلَّا حُبًّا، وَلَمْ کہیں اس نے خط اپنے نینے میں سے نکال کردیا۔ (جب ہم نے وہ خط رسول كريم مَنَاتِيْظُم كى خدمت مين پيش كيا، تو) آب نے حاطب رالنَّمَةُ كو يَكُنْ أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا وَلَهُ بِمَكَّةَ مَنْ بلا بھیجا۔انہوں نے (حاضر ہوکر) عرض کیا:حضور! میرے بارے میں يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَلَمْ يَكُنْ لِيْ جلدی نفر ماکیں!اللدی قتم میں نے نہ کفر کیا ہے اور ندمیں اسلام سے بٹا أَحَدٌ، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَّخِذَ عِنْدَهُمْ يَدًا.

ہوں، صرف این خاندان کی محبت نے اس پر مجبور کیا تھا۔ آپ مالینظم فَصَدَّقَهُ النَّبِيُّ مَلْكُلُّمْ . فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنِيْ أَضْرِبْ عُنْقَهُ، فَإِنَّهُ قَدْ نَافَقَ فَقَالَ: ((مَا کے اصحاب (مہاجرین) میں کوئی شخص ایسانہیں جس کے رشتہ دار وغیرہ يُدُرِيْكَ لَعَلَّ اللَّهَ اطَّلَعَ عَلَى أَهْلِ بَدْرٍ، فَقَالَ: مکریل نہ ہوں۔جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان والوں اور ان کی جائدادی حمایت ند کراتا مولیکن میراومان کوئی بھی آ دی نہیں ،اس لئے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

اغْمَلُواْ مَا شِنْتُمْ)). فَهَذَا الَّذِي جَرَّأُهُ

میں نے حیابا کدان مکدوالوں پر ایک احسان کرووں، نبی کریم مناتیج نے [راجع: ٣٠٠٧]

بھی ان کی بات کی تقدیق فرمائی۔حضرت عمر ڈائٹنز فرمانے <u>لگے کہ مجھے</u>

اس كاسرا تارنے و يجئے ، يو منافق موكيا ہے ليكن آ مخضرت مَا يَنْيَمْ نے

فرمایا ' دمتههیں کیا معلوم! الله تعالی اہل بدر کے حالات سے خوب واقف تھا اور وہ خود اہل بدر کے بارے میں فرما چکا ہے کہ جو جاہو کرو۔'' ابوعبدالرحمٰن نے کہا،حصرت علی ڈاٹنڈ کواس ارشاد نے ( کہتم جو چا ہوکرو،

خون ریزی پر ) دلیر بنادیا ہے۔

تشوج: ابوعبدالرحن كاكلام مبالغه ب حضرت على النفياكي خداترى اور پر بيز گارى سے بعيد ہے كدوہ خون ناحق كريں۔امام بخارى بُيَّة نيان حدیث سے بینکالا کہ ضرورت کے وقت عورت کی تلاخی لینا،اس کابر ہنہ کرنا ورست ہے۔بعض روایتوں میں بیہ ہے کہ اس عورت نے وہ خط اپنی چونی مي*ن سے نكال كرويا۔ اس پر حافظ فر*ماتے ہيں:"والمجمع بينه وبين رواية اخرجته من حجزتها اى مقعد الازار لان عقيصتها طويلة بحيث تصل الى حجزتها فربطته في عقيصتها وغزرته بحجزتها-" (فتح) يعني بردوروا يول ين مطابقت يه كماس ورت كرك

چوٹی اتن کمی تھی کہوہ ازار بند باندھنے کی جگہ تک لکی ہوئی تھی ،اس عورت نے اس کو چٹیا کے اندر گوندھ کرینچے مقعد کے پاس ازار میں ٹا ک لیا تھا۔ چنانچداس جگست نکال کردیا۔ راویوں نے جیساد یکھابیان کردیا۔ سلف امت میں جولوگ حصرت عثال رہائٹیئ کو حصرت علی ڈائٹیئو پر فضیلت دیتے آئیں عثانی کہتے اور جو حصرت علی دہائٹیؤ کو حصرت عثان دہائٹیؤ پر نسلت دیتے انہیں علوی کہتے تھے۔ یہ اصطلاح ایک زمانہ تک رہی، چرختم ہوگئ۔اہل سنت میں یہ عقیدہ قرار پایا کہ سی صحابی کو کسی پر فوقیت نہیں دینا چاہیے وہ عنداللدسب مقبول ہیں ان میں فاضل کون ہے اور مفضول کون ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے یوں ضلفائے اربعہ کو حسب ترتیب خلافت اور صحابہ پر

باب: غازیوں کے استقبال کو جانا (جب وہ جہاد

سے لوٹ کرآئیں)

(٣٠٨٢) جم سے عبداللہ بن ابی الاسود نے بیان کیا، کہا ہم سے یز ید بن زریع اور حمید بن الاسود نے بیان کیا، ان سے حبیب بن شہید نے اور ان سے ابن الی ملیکہ نے کہ عبداللہ بن زبیر و الفیجا نے عبداللہ بن جعفر واللیا سے کہا، تمہیں وہ قصہ یاد ہے جب میں اور تم اور عبدالله بن عباس والتنافيا

تیوں آ مے جاکررسول الله مَالَيْظِ سے ملے تھے (آپ مَالَيْظِ جہادے والیس آرہے تھے) عبداللہ بن جعفر نے کہا، ہال یاد ہے۔ اور

ٱنخضرت مَثَاثِيْزُمُ نِهِ مِجْهُ كُواورا بن عباس رُلِيَّةُ بنا كواپِ ساتھ سوار كرليا اور

رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْكِئًا أَنَا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبَّاسِ قَالَ: نَعَمْ، فَحَمَلْنَا وَتَرَكَكَ . [مسلم:

٣٠٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ،

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، وَحُمَيْدُ بْنُ الْأَسْوَدِ،

عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً،

قَالَ ابْنُ الزَّبَيْرِ لِابْنِ جَعْفَرٍ: ٱتَذْكُرُ إِذْ تَلَقَّيْنَا

فوقیت حاصل ہے، پھرعشر مبشر ہ کو مخافینے۔

بَابُ اسْتِقْبَالِ الْغُزَاةِ

[זיזי ארידן

تشريج: عافظ صاحب فرماتي بين: "ظاهره أن القائل ((فحملنا)) هو عبد الله بن جعفرِ وأن المتروك هو أبن الزبير ..... الخـ <sup>اليو</sup>ن محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ الْجِهَادِ

ظاہر ہے کہ سوار ہونے والے حضرت عبداللہ بن جعفر رفائفیا ہیں اور متر وک حضرت عبداللہ بن زبیر رفائفیا ہیں۔ مگرمسلم میں اس سے برنکس مذکور ہے۔ "وقد نبه عياض على أن الذي وقع في البخاري هو الصواب-"يعنى قاضى عياض في تنبيك بكر بخارى كابيان زياده مي م-اس س غازیوں کا آ مے بردھ کراستقبال کرنا ثابت ہوا۔

نیز اس سے بتیموں کا زیادہ خیال رکھنا بھی ثابت ہوا۔ کیونکہ حضرت عبداللہ کے والدجعفر بن ابی طالب بالنفیز انتقال کر چکے تھے۔ نبی کریم مَن الینظم نے ان کے پیتم بچ عبداللہ والنظم کا ول خوش کرنے کے لئے سواری پران کو مقدم کیا ،اگر کسی صحافی پر نبی کریم مَن الینظم نے بھی کسی امر میں نظر عنایت فر مائی تو اس پراس صحابی کے فخر کرنے کا جواز بھی ٹابت ہوا ،کسی بزرگ کی طرف ہے کسی پرنظر عنایت ہوتو وہ آج بھی بطور فخر اسے بیان

٣٠٨٣ - حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: قَالَ

السَّائِبُ بْنُ يَزِيْدَ: ذَهَبْنَا نَتَلَقَّى رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا الصِّبْيَانِ إِلَى ثَنِيَّةِ الْوَدَاعِ. [طرفاه

في: ٢٢٦٦، ٢٤٤٢] [مسلم: ٢٧٧٩، ٢٧٧٨]

بَابُ مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْعَزُو

٣٠٨٤ حَدَّثَنَا مُؤسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ،

حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ أَنِّ \_ النَّبِيُّ مُكْلُكُمُ كَانَ إِذَا قَفَلَ كَبَّرَ ثَلَاثًا قَالَ: (( أَيْبُونُ نَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَائِبُونَ عَابِدُونَ حَامِدُونَ

لِرَبِّنَا سَاجِدُوْنَ، صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحُدَهُ)). [راجع:

[1747

تشريج: "انبون كامطلب اى نحن راجعون الى الله "يعنى بم الله كاطرف رجوع كرف والى يس-

٣٠٨٥ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ ، کہا کہ مجھ سے میکی بن ابی اسحاق نے بیان کیا، اور ان سے انس بن حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنْسِ ما لک ڈالٹیوُ نے بیان کیا کہ (غزوہ ہنولحیان میں جو ۲ ھ میں ہوا)عسفان سے ابَنِ مَالِكِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُكُمٌ مَقْفَلَهُ مِنْ

(٣٠٨٣) م سے مالك بن اساعيل نے بيان كيا، كہا كہم سے سفيان بن عیینے نے بیان کیا،ان سے زہری نے بیان کیا کہ سائب بن بزید والفیانے کہا، (جب رسول کریم مَالیّنِم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لارہے تھے

تشويج: عابدين كاوايس ير يُر خلوص استقبال كرنا سنت ب- امام بخارى بُواللة الكمقصدكو بيان فرماد بين بير يد كقريب ايك كمانى تك لوگ اپنے مہمانوں کورخصت کرنے جایا کرتے تھے۔اس کانام تدیة الوداع قراردیا فروہ تبوک کی تفصیلات کتاب المغازی میں آ کیں گی۔

باب: جہادے واپس ہوتے ہوئے کیا کے (٣٠٨٣) م سےمویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے

تو) ہم سب بچ ثدیة الوداع تک آپ كااستقبال كرنے محكے تھے۔

بیان کیا، ان سے نافع نے اور ان سے عبداللہ بن عمر دلی کھانے کہ جب رسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِمُ (جهاد سے ) واپس ہوتے تو تین بار الله ا کبر کہتے ، اور دعا پڑھتے''ان شاءاللہ ہم الله کی طرف او شنے والے ہیں، ہم توبہ کرنے والے ہیں،اینے رب کی عبادت کرنے والے ہیں،اس کی تعریف کرنے والے اوراس کے لئے سجدہ کرنے والے ہیں اللہ نے اپنادعدہ سچا کر کھایا، اپنے بندے کی مدد کی ، اور کا فروں کے لیے لشکر کواس اکیلے نے شکست دے

(۳۰۸۵) ہم سے ابومعر نے بیان کیا، کہا ہم فے عبدالوارث نے بیان کیا،

≪345/4)

واپس ہوتے ہوئے ہم رسول اللہ مَا اللهِ عَلَيْهِم کے ساتھ تھے۔ آپ اپنی اونٹی پر سوار تھے اور آپ نے سواری پر چیھے (ام المؤمنین) حضرت صفیہ بنت حی وُلِیْ اللهٔ کو بٹھالیا تھا۔ انقاق ہے آپ کی اوٹئی پھسل گئی اور آپ دونوں گر گئے۔ بیحال دکھ کر ابوطلحہ وُلِیْ اللهٔ بھی فور آاپی سواری ہے کو پڑے اور کہا، یارسول اللہ! اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، کچھ چوٹ تو نہیں گی؟ آخضرت مَا الله الله وَلَمَ وَلَا الله عَلَمَ وَلَا الله عَلَمَ وَلَا الله عَلَمَ وَلَا الله عَلَم الله وَلَمَا الله عَلَم الله وَلَمَا الله عَلَم الله وَلَمَ وَلَا الله عَلَم الله وَلَمَا الله عَلَم الله وَلَمَا الله عَلَم الله وَلَمَا اللهُ عَلَم الله وَلَمَ اللهُ عَلَم الله وَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله عَلَم الله وَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى وَ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَى اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَم الله

فَصُرِعَا جَمِيْعًا، فَاقْتَحَمَ أَبُوْ طَلَحَةً فَقَالَ: يَى أَنَّا اللهِ اللهُ فِدَاكَ. قَالَ: كُلُّ اللهُ اللهُ فِدَاكَ. قَالَ: كُرُكَ (عَلَيْكَ الْمُوْأَةَ)). فَقَلَبَ ثَوْبًا عَلَى وَجْهِهِ بِارسول اوَأَتَاهَا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا آخَضَرَهُ وَأَتَاهَا، فَأَلْقَاهُ عَلَيْهَا وَأَصْلَحَ لَهُمَا آخَضَرَهُ مَرْكَبَهُمَا فَرَكِبًا، وَاكْتَنَفْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ اللهِمُ اللهِ مُنْ اللهِ مُنْ

عُسْفَانَ، وَرَسُوْلُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى رَاحِلَتِهِ،

وَقَدْ أَرْدَفَ صَفِيَّةَ بِنْتَ حُيَىٌّ، فَعَثَرَتْ نَاقَتُهُ

برابر پڑھتے رہے یہاں تک کہ مدینہ میں دافل ہوگئے۔

کیونکہ وہ خاتون آپ کو جنگ نیبر ہی میں ملی تھیں۔ جو کے میں ہوئی۔ جنگ بنولحیان ۲ھیں ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت صغیبہ فی پہنا آپ کے ساتھ تھیں۔

کیونکہ وہ خاتون آپ کو جنگ نیبر ہی میں ملی تھیں۔ جو کے میں ہوئی۔ جنگ بنولحیان ۲ھیں ہوئی ہے۔ اس وقت حضرت صغیبہ فی پہنا موجود نہ تھیں۔

حضرت ابوطلحہ دلائٹیڈ اپنے منہ پر کپڑا ڈال کراس لئے آئے کہ حضرت صغیبہ فی پٹائی پڑنظر نہ پڑے۔ واپسی پر نبی کریم سکا پہنے کی زبان مبارک پرالفاظ طیبہ ((آنبون تانبون)) جاری سے بہی وجہ مناسبت ہے۔ اب بھی سنت یہی ہے کہ سفر حج ہویا اور کوئی سفر خیریت سے واپسی پراس وعا کو پڑھا جائے۔ عورت کو اپنے ہرد کے چنچے اوٹمئی پرسواری کرنا بھی اس صدیث سے ثابت ہوا۔ "و فی الخیر الجاری انما قالت من عسفان لان عزوہ خیبر کانت عقبها کانہ لم یعتد بالا قامة المتخللة بینهما لتقار بھما یعنی عسفان۔" کالفظ لانے کی وجہ یہ جی ہو کہ وی وی کوئی ایمیت ٹیس دی اور ہردوکوا کے۔ بی سطح پررکھ لیا جیسا کہ صدیث سلمہ بن اکوع والتی میں میں عرام ہو چکا تھا۔ عمراوطاس اور مکہ میں تقارب کی وجہ سے وہ اس کی طرف منسوں کردیا۔

(۳۰۸۲) ہم سے علی بن عبداللہ مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے بشر بن مفضل نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی بن ابی اسحاق نے بیان کیا اوران سے انس بن مالک ڈالٹیڈ نے بیان کیا کہ وہ اور ابوطلحہ ڈالٹیڈ نی کریم مُالٹیڈ کے ساتھ تھے، ام المؤمنین حضرت صفیہ ڈالٹیڈ کو نبی اکرم مُالٹیڈ نے اپنی سواری پر پیچھے بٹھا رکھا تھا۔ راستے میں اتفاق سے آپ کی اونمی پھسل گئ اورام المؤمنین بھی گر گئیں۔ ابوطلحہ ڈالٹیڈ نے اورام المؤمنین بھی گر گئیں۔ ابوطلحہ ڈالٹیڈ نے اورام المؤمنین بھی گر گئیں۔ ابوطلحہ ڈالٹیڈ نے

الْمُفَضَّل، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ (الْمُفَضَّل، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ أَبِي إِسْحَاق، أَنَّ أَنِي إِسْحَاق، أَنَّ أَفْلَ هُوَ وَأَبُوْ طَلْحَةَ الْمَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ صَفِيَّةُ مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ صَفِيَّةُ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ مُرْدِفَهَا عَلَى رَاحِلَتِهِ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُ مُلْكُمَّا كَانَ بَبِعْضِ الطَّرِيْقِ عَثَرَتِ النَّاقَةُ، فَصُرِعَ النَّبِيُ مُلْكُمَّا اللَّا

جہاد کا بیان وَالْمَزْأَةُ، وَإِنَّ أَبَا طَلْحَةَ قَالَ: أَخْسِبُ قَالَ: ۔ یوں کہا کہ میں سمجھتا ہوں ،انہوں نے بھی اپنے آپ کواونٹ سے گرادیا اور

افْتَحَمَ عَنْ بَعِيْرِهِ فَأَتَى رَسُوْلَ اللَّهِ مَثْلَثَكُمُ ٱنخضرت مَلَاثِيْمًا كِ قريب بِينِي كرعرض كيا،اك الله كح رسول!الله مجھے فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ، هَلْ

آپ ير قربان كرے كوئى چوك تو حضور كونبيس آئى؟ آپ نے فرمايا: أَصَابَكَ مِن شَيْءٍ قَالَ: ((لا، وَلَكِنْ عَلَيْكَ '' نہیں لیکن تم عورت کی خبرلو۔'' چنا نچہ انہوں نے ایک کپڑاا پنے چبرے پر

بِالْمَرْأَةِ)). فَأَلْقَى أَبُو طَلْحَةَ نُوبَهُ عَلَى ڈ ال لیا، پھرام المؤمنین کی طرف بڑھے اور وہی کپڑ اان پر ڈال دیا۔اب وَجْهِهِ، فَقَصَدَ قَصْدَهَا فَأَلْقَى ثَوْبَهُ عَلَيْهَا، ام المؤمنين كفرى ہوگئيں۔ پھر ابوطلحہ رہائنيئے نے آپ دونوں كے لئے اوشی

فَقَامَتِ الْمَرْأَةُ، فَشَدَّ لَهُمَا عَلَى رَاحِلْتِهِمَا کومضبوط کیا۔ تو آپ سوار ہوئے اور سفر شروع کیا۔ جب مدینه منورہ کے فَرَكِبًا ، فَسَارُوا حَتَّى إِذَا كَانُوا بِظَهْرِ اِلْمَدِيْنَةِ سامنے پہنچ مکتے یا راوی نے یہ کہا کہ جب مدینہ دکھائی دینے لگا تو نبی

أَوْ قَالَ: أَشْرَفُوا عَلَى الْمَدِيْنَةِ قَالَ النَّبِيُّ مُؤْلِكُمُّ: كريم مَنْ يَنْتُمْ نِهِ مِنْ مِيرِهِ عَا يُرْهِي " د بهم الله كي طرف لوشخ والے بين، توبه ((آلِبُوْنَ تَالِبُوْنَ عَامِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ)).

كرنے والے، اپنے رب كى عبادت كرنے والے اور اس كى تعريف فَلَمْ يَزَلْ يَقُولُهَا حَتَّى دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ. كرنے والے بين!"آپ مَلَا يُتَوَلِمُ بيدعا پڑھتے رہے، يہاں تك كه مدينه

میں داخل ہو گئے ۔ تشوي: يېمى جنگ خيبرى سے متعلق ہے۔ ہردوا حادیث میں الفاظ مختلفہ کے ساتھ ایک ہی واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی ہردو میں شغق ہے کہ نبی

كريم مَنْ النَّيْرَ كِم مَنْ النَّهِ عَلَى مَنْ وَوَ بَوْلِيان سے اس واقعه كاجوزنبيں ہے، جولا ھيں ہوااور حضرت صفيه رفيان كا اسلام اور حرم ميں داخله عرب ہے متعلق ہے۔

باب صفرے والیسی برنفل نماز (بطور نمازشکراداکرنا)

(٣٠٨٧) ہم سے سليمان بن حرب نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سےمحارب بن د ثار نے بیان کیا،انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ انصاری ڈگائٹا سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں

نی کریم مَالِیْنِ کے ساتھ ایک سفر میں تھا۔ جب ہم مدینہ پنچے تو آپ نے فرمایا: "پہلے مجدمیں جااور دور کعت (نفل) نماز پڑھے"

(۳۰۸۸) ہم سے ابوعاصم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابن جریج

نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن كعب نے، ان سے ان كے والد (عبداللہ) اور چيا عبيداللہ بن كعب والنفؤ نے بيان كيا كه نى كريم مَاليَّيْزَم جب ون چڑ ھےسفرے واپس ہوتے تو بیٹھنے سے پہلے مجدمیں جا کردور کعت نفل نمازیڑھتے تھے۔

بَابُ الصَّلَاةِ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ ٣٠٨٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةً، عَنْ مُحَارِبٍ بْنِ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيُّ مَكْنَاكُمُ فِي سَفَرٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِيْنَةَ

قَالَ لِي: ((ادُخُلِ الْمُسْجِدَ فَصَلِّ رَكُعَتَيْن)).

[( أجع: 28]

٣٠٨٨ - حَدَّثْنَا أَبُو عَاصِم، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَن ابْن شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِيْهِ، وَعَمُّهِ، عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ كَغِبِ عَنْ كَعْبِ أَنَّ النَّبِيِّ كُلْكُمْ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَر ضُحّى دَخَلَ الْمَسْجِدَ،

کی وجہ ہے روز ہبیں رکھتے تھے۔

(٣٠٨٩) ہم سے محمد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو دکیع نے خبر دی، آئیں

شعبہ نے ، انبیں محارب بن د ثار نے اور انہیں جابر بن عبداللد و انجاب کے کہ بی

كريم مَنْ اللَّهُ عَبِ مدينة تشريف لائ (غزوة تبوك ياذات الرقاع سے) تو

اونٹ یا گائے ذریح کی (راوی کوشیہ ہے) معاذ عنری نے (اپنی روایت میں)

کچھ زیادتی کے ساتھ کہا۔ان سے شعبہ نے بیان کیا ان سے محارب بن دثار نے ، انہوں نے جابر بن عبداللہ والله الله الله الله عنا كم نبى كريم من الله الله عنا محص

اونٹ خریدا تھا۔ دواوقیہ اور ایک درہم یا (راوی کوشبہ ہے کہ دواقیہ) دو درہم

میں۔جب آپ مقام *صرار پر پہنچ*تو آپ نے حکم دیااورگائے ذنح کی گئیاور

لوگوں نے اس کا گوشت کھایا۔ پھر جب آپ مدینہ منورہ پہنچے تو مجھے حکم دیا کہ

یملے مسجد میں جاکر دور کعت نماز پر حوں ،اس کے بعد مجھے میرے اونٹ کی

جهادكابيان كِتَابُ الْجِهَادِ

فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَجْلِسَ. [راجع: ٢٧٥٧]

[مسلم: ۲۰۹۹؛ ابوداود: ۲۷۷۳؛ نساتی: ۳۳۰]

تشويج: سفرجهاد پرسفرج وغيره كوبهي قياس كياجاسكنا ب-ايسطويل سفرس خيريت كيساتهدواليس پربطورشكرانددوركعت نمازنفل اداكرناامر مسنون ہے،اللہ ہرمسلمان کونصیب فرمائے۔ رَّمین

باب: مسافر جب سفر سے لوٹ کر آئے تو لوگوں کو بَابُ الطَّعَامِ عِنْدَ الْقُدُومِ کھانا کھلائے (دعوت کریے)

> وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفْطِرُ لِمَنْ يَغْشَاهُ. ٣٠٨٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: أُخْبَرَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ

شُعْبَةً، عَنْ مُخَارِب بْن دِثَارٍ، عَنْ جَابِر ابْن عَبْدِاللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ سُكُّمُ لَمَّا قَدِمَ

الْمَدِيْنَةَ نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً. زَادَ مُعَاذً: عَنْ شُعْبَةَعَنْ مُحَارِبٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِاللَّهِ اشْتَرَى مِنِّى النَّبِيُّ مَا لِيُكُمُّ بَعِيْرًا بِوَقِيَّتُين وَدِرْهَم

أَوْ دِرْهَمَيْن، فَلَمَّا قَدِمَ صِرَارًا أَمَرَ بِبَقَرَةٍ فَذُبِحَتْ فَأَكُلُوا مِنْهَا، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ

أَمَرَنِيْ أَنْ آتِيَ الْمُشْجَدَ فَأَصَلِّي رُكْعَتَيْن، وَوَزَنَ لِيْ ثَمَنَ الْبَعِيْرِ . [راجع: ٤٤٣]

[ابو داود: ۳۷٤٧]

قیمت وزن کر کےعنایت فر ماگی۔ تشوج: حضرت عبدالله بن عمر في في النفي من روز هنيس ركھتے تھے نہ فرض نه فل، جب گھرير ہوتے تو بکشرت روزے رکھا کرتے ،اگر چدان کی

عادت حالت ا قامت میں بکثرت روز ہ رکھنے کی تھی ،لیکن جب آپ سفر سے واپس آتے تو وہ ایک دن اس خیال سے روز ہنہیں رکھتے تھے کہ طا قات کے لئے لوگ آئمیں مجے اوران کی ضیافت ضروری ہے اور یبھی ضروری ہے کہ میز بان مہمان کے ساتھ کھائے ،اس لئے آپ ایسے موقع برنفل روز ہ حچھوڑ دیتے تھے۔

آ پتجد ہمیشہ پڑھا کرتے ،سنت نبوی ہے بال برابربھی تجاوز نہ کرتے ، بدعت ہے اس قدرنفرت کرتے کہا کیے دفعہ ایک مبحد میں گئے ، وہاں سمى نے الصلوٰ ۃ الصلوٰ ۃ يكارا، تو آپ بيركہ كركھڑے ہو مكنے ، كماس بدعتی كي مسجد سے نكل چلو۔

معاذی سند بیان کرنے ہے امام بخاری بیٹائیر کی غرض میہ ہے کہ محارب کا ساع جابر سے ثابت ہو جائے ۔معاذی اس روایت کوامام مسلم نے وصل کیا ہے۔اس روایت کوامام بخاری میں ہے نے گئی جگہ بیان فرما کراس ہے بہت سے مسائل کا اشخراج فرمایا ہے۔ تعجب ہے کہا پسے فقیہ، حدیث کے ماہر مجتبد مطلق امام کوبعض کور ماطن متعصب مجتبد نہیں مانتے ، جوخودان کی کور ماطنی کا ثبوت ہے۔

كِتَابُ الْجِهَادِ ﴿ 348/4 ﴾ جهادكا بيان

[داجع: ٤٤٣] پمشرق مين )ايك جكمانام -

تشویج: اس مدیث کی مناسبت ترجمہ باب سے مشکل ہے۔ بعض نے کہایہ پہلی مدیث ہی کا ایک کلزاہے ،اس کی مناسبت سے اس کوذکر کردیا۔ • معلوم ہوا کہ سفر سے واپسی پرمجد میں جا کرشکرانہ کے دونفل پڑھنا مسنون ہے جیسے کہ خیریت کے ساتھ واپسی پراحباب واقر ان کی وعوت کرنا جیسا کہ فدکور ہوا۔

## بَابُ فَرْضِ الْخُمُس

تشويج: لفظفراس پانچوي حصه پر بولا جاتا ہے، جواموال غنيمت سے نكال كرخالص مصارف بين صرف ہوتا ہے۔ باتى مانده مال مجابدين مين تقسيم ہوجا تاہے۔

**باب**جمس كے فرض ہونے كابيان

٣٠٩١ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ،

أَخْبَرَنَا يُؤنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِيْ عَلِيْ

(۳۰۹۱) ہم عبدان نے بیان کیا ،انہوں نے کباہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، انہیں یونس نے ،ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ سے علی بن حسین نے بیان کیااور انہیں حسین بن علی ڈاٹھٹنا نے خبر دی کر حضرت علی ڈاٹھٹٹا نے بیان کیا، جنگ بدر کے مال ننیمت سے میرے جھے میں ایک جوان ادِنْمَىٰ آ كَى تَقى اور نبى كريم مَنْ يَنْفِظِ نے بھى ايك جوان اوْمُنى تَمْس كے مال يس ہے دی تھی، جب میرا ارادہ ہوا کہ فاطمہ ڈاٹٹٹٹا بنت رسول اللہ مُثاثِثِتا ہے شادی کروں ، تو بی قدیقاع (قبیلہ یہود ) کے ایک صاحب سے جو سار تھے، میں نے پیے طے کیا کہ وہ میرے ساتھ چلے اور ہم دونوں اذخِرگھاس (جنگل ے ) لائیں \_میراارادہ بیقا کہ وہ گھاس شاروں کو چ دوں گا اوراس کی قبت سے اسینے نکاح کا ولیمہ کروں گا۔ ابھی میں ان دونوں اونٹیوں کا سامان، پالان اور تھیلے اور رسیاں وغیرہ جمع کرر ہاتھا۔اور میری مید دونوں اونٹناں ایک انصاری صحابی کے جرے کے پاس بیٹھی ہوئی تھیں کہ جب ساراسامان فراہم كر كے واپس آيا تو كيا ويكيتا ہوں كه ميرى دونو ل اونٹنول کے وہان کی نے کاف دیتے ہیں۔اوران کے کولے چر کراندرےان کی کلجی نکال لی گئی ہیں۔ جب میں نے پیرحال دیکھا تو ہے اختیار رو دیا۔ میں ن يوچما كه بيسب كچمس نے كيا ہے؟ تو لوگوں نے بتايا كمحره بن

ابْنُ الْحُسَيْنِ، أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٌّ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ: كَانَتْ لِيْ شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ، وَكَانَ النَّبِيُّ طَلِّئَامًا أَعْطَانِيْ شَارِفًا مِنَ الْخُمُس، فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَيْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُوْلِ اللَّهِ مُشْكِمًا وَاعَدْتُ رَجُلاً صَوَّاغًا مِنْ بَنِيْ قَيْنُقَاعَ، أَنْ يَوْتَحِلَ مَعِيَ فَنَأْتِيَ بِإِذْخِرِ أُرَدْتُ أَنْ أَبِيْعَهُ الصَّوَّاغِيْنَ، وَأَسْتَعِيْنُ بِهِ فِي وَلِيْمَةِ عُرْسِيْ، فَبَيْنَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفَيَّ مَتَاعًا مِنَ الأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحِبَالِ، وَشَارِفَايَ مُنَاخَتَان إِلَى جَنْبِ حُجْرَةِ رَجُل مِنَ الأَنْصَارِ، فَرَجَعْتُ حِيْنَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ، فَإِذَا شَارِفَايَ قَذْ أُجِبَّتْ أَسْنِمَتُهُمَا وَبُقِرَتْ خَوَاصِرُهُمَا، وَأَخِذَ مِنْ أَكْبَادِهمَا، عبدالمطلب والتنزن وادروه ای گھر میں پھھانصار کے ساتھ شراب پی رہے فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْنَيَّ حِيْنَ رَأَيْتُ ذَلِكَ الْمَنْظَرَ

<350/4)≥<>

مِنْهُمَا، فَقُلْتُ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ فَقَالُوا: فَعَلَ مَنْهُمَا، ہیں۔ میں وہاں سے والیس آ گیا اورسیدھانی کریم مَا اینیم کی خدمت میں حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِالْمُطَّلِبِ، وَهُوَ فِي هَذَا حاضر ہوا۔ آپ کی خدمت میں اس وفت زید بن حارثہ رہائٹہ بھی بیٹھے

ہوئے تھے۔ آنخضرت مَنَا لَيْزَام مجھ ديھتے ہي سجھ گئے كه ميں كى برے الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الْأَنْصَارِ. فَانْطَلَقْتُ

حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى النَّبِيِّ مَا لِللَّهِ مَا لَكُمْ أَوْعِنْدَهُ زَيْدُ صدے میں ہول۔اس لیے آب سَالیکم نے دریافت فرمایا: "علی! کیا ابْنُ حَارِثَةَ، فَعَرَفَ النَّبِيُّ مُلْكُلِّمٌ فِي وَجْهِي موا؟ " میں نے عرض کیایارسول اللہ! میں نے آج کے دن جیسا صدمہ بھی

الَّذِي لَقِيتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ مَا لَكَامَ : ((مَالَك؟))

نہیں دیکھا۔ حمزہ ( دلائین کے میری دونوں اونٹیوں برظلم کر دیا۔ دونوں کے فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّم، کوہان کاٹ ڈالے اوران کے کولے چیر ڈالے۔ابھی وہ اس گھر میں کئی عَدَا حَمْزَةُ عَلَى نَاقَتَيَّ، فَأَحَبُّ أَسْنِمَتَهُمَا یاروں کے ساتھ شراب کی مجلس جمائے ہوئے موجود ہیں۔ نی کریم مَن اللّٰیمَ مُ

وَبَقُرَ خَوَاصِرَهُمَا، وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتٍ مَعَهُ نے بین کراپی چاور مانگی اوراہے اوڑھ کر پیدل چلنے گئے۔ میں اور زید بن حارثہ راللیٰ بھی آپ کے پیچے بیچے ہوئے۔ آخر جب وہ گھر آگیا شَرْبٌ. فَدَعَا النَّبِيُّ مَا لِلنَّحِيُّ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَى ثُمَّ انْطَلَقَ يَمْشِيْ، وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ جس میں حزہ رہالتیا موجود تھے تو آپ نے اندر آنے کی اجازت جا ہی اور

اندر موجود لوگول نے آپ کو اجازت دے دی۔ وہ لوگ شراب پی رہے حَتَّى جَاءَ الْبَيْتَ الَّذِي فِيْهِ حَمْزَةً، فَاسْتَأْذَنَ تھے۔ حمزہ ڈالٹنڈانے جو کچھ کیا تھا۔اس پررسول اللہ مٹالٹیزم نے انہیں ملامت فَأَذِنُوا لَهُمْ فَإِذَا هُمْ شَرْبٌ، فَطَفِقَ رَسُولُ شروع کی منزہ ملائنی کی آ تکھیں شراب کے نشے میں مخور اور سرخ ہور ہی اللَّهِ مُشْتُكُمُ يَلُومُ حَمْزَةَ فِيْمَا فَعَلَ، فَإِذَا

تھیں۔انہوں نے نظر اٹھا کر آپ مالیٹیلم کو دیکھا۔ پھرنظر ذرا اور اوپر حَمْزَةُ قَدْ ثَمِلَ مُحْمَرَّةُ عَيْنَاهُ، فَنَظَرَ حَمْزَةُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمُّ اللَّهِ صَعَّدَ النَّظَرَ ا ٹھائی، پھروہ آنخضرت مَالِيَٰ ﷺ کے گھٹوں پرنظر لے گئے اس کے بعد نگاہ اورا تھا کے آپ کے ناف کے قریب دیکھنے لگے۔ پھر چیرے پر جمادی۔ فَنَظَرَ إِلَى رُكْبَتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى

پھر کہنے لگے کہتم سب میرے باپ کے غلام ہو، یہ حال و کھ کر سُرَّتِهِ، ثُمَّ صَعَّدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى وَجُهِهِ ثُمَّ قَالَ حَمْزَةُ: هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عَبِيلًا لِأَبِي؟ فَعَرَفَ آ تخضرت مَالَيْنِمُ نے جب محسوں کیا کہ حزہ بالکل فشے میں ہیں، تو آب رَسُولُ اللَّهِ مُشْخُمُ أَنَّهُ قَدْ ثَمِلَ، قَنَكَصَ رَسُولُ وبیں سے النے پاؤل واپس آ گئے اور ہم بھی آ پ کے ساتھ نکل آئے۔

اللَّهِ مُثْلِثُهُمُ عَلَى عَقِبَيْهِ الْقَهْقَرَى وَخَرَجْنَا مَعَهُ. [راجع: ٢٠٨٩]

تشريج: اسطويل حديث كوامام بخارى مُتشليد يهال اس كئة لاع كماس ميس اموال غنيمت كفس ميس مع حضرت على والفيئة كوايك جوان ادخني ملنے کا ذکر ہے۔ بیاوغنی اس مال میں سے تھی جوعبداللہ بن جش رہالتنئ کی ماتحت فوج نے حاصل کیا تھا۔ یہ جنگ بدر سے دومینیے پہلے کا واقعہ ہے۔اس وقت تك خمس كاحكم نبيب اتراتھا ليكن عبدالله بن جش نے چار حصة فوج ميں تقسيم كرديتے اور يانچواں حصدا بي رائے سے ني كريم مُنافيظ كے لئے ركھ چیوڑا۔ پھرقر آن شریف میں بھی ایسا ہی تھم نازل ہوا۔ دوسری روایت میں ہے کہ اس وقت حضرت حز ہ دلائٹنڈ کے پاس ایک گانے والی بھی تھی جس نے گانے کے دوران ان جوان اونٹنول کے کلیج سے کباب بنانے اور کھانے کی حضرت جمز ہ ڈگائنڈ کوئر غیب دلائی اور اس بروہ نشے کی حالت میں کھڑے و ئے اوران اونٹنول کو کاٹ کران کے کلیج نکال لئے -حضرت علی ڈالنٹو کا صدمہ بھی بجاتھا اور پاس ادب بھی ضروری، اس لئے وہ غصہ کو پی کر دربار

[كِتَابُ فَرْضِ النُّفُسِ] ﴿ 351/4 ﴾ أَسَ عَرْضَ بُونَ كَابِيانَ

رسالت میں حاضر ہوئے۔ نی کریم مُنَّا فَیْنِم مقدمہ کے حالات کا معائنہ فرمانے کے لئے خودتشریف لئے مگئے۔ حضرت مزہ ڈٹٹٹٹو اس وقت نشہ میں چور تھے، شراب اس وقت تک حرام نہیں ہوئی تھی، نشہ کی حالت میں حضرت مزہ دکٹٹٹٹو سے بےاد بی کے این انی شیبہ کی روایت میں ہے کہ حضرت مزہ کے ہوش میں آنے کے بعدرسول اللہ مَنْ النِّیْرُ نے حضرت علی ڈٹٹٹٹ کوان اونٹٹوں کا تاوان دلایا۔

٣٠٩٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، (٣٠٩٢) بم سے عبدالعزيز بن عبدالله اولي بيان كيا، كها كهم سے حدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِح، عَن ابراہِم بن سعد نے بيان كيا، ان سے صالح بن كيمان نے، ان سے ابن ابن شِهاب، أُخبَرَنِي عُرْوَهُ بْنُ الزَّبْيْرِ، أَنَّ شهاب نے بيان كيا، محصروه بن زبير نے جردى اور آئيس ام المؤمنين ابن شِهاب، أَخبَرَنِي عُرْوَهُ بْنُ الزَّبْيْرِ، أَنَّ شهاب نے بيان كيا كه رسول الله طَالَةِ عَلَى صَاحِر ادى فاطمه وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى صاحِر ادى فاطمه وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى صاحِر ادى فاطمه وَلَيْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى اللهُ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ كَى اللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَى اللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ لَا لِللْهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ لَا لَهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ مِلْهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ لَا اللهُ عَلَيْهُمْ كَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ عَ

بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّيْهِ أَنْ يَقْسِمَ لَهَا مطالبه كيا تقاكم آنخضرت مَنَّ يَثِيْمُ كاس تركه سے أنبيس ان كى ميراث كا مِيْراتَهَا، مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّيْهُمُ مِمَّا أَفَاءَ حصدويا جائے جوالله تعالیٰ نے آنخضرت مَنَّ يُثِیْمُ كو مال فے كى صورت اللَّهُ عَلَيْهِ . [اطرافه في: ٢٧١١، ٢٠٥٥، مين وياتھا۔ (جينے فدك وغيره كے موقع ير)۔

قَالَ: ((لا نُورَثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً)). فَعَضِبَتْ الله مَالِيَّا إِبَا الله مِرْتَا مِن الله مَالِيَّا عَلَى الله مِرْتَا الله مَالِيَّا عَلَى الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مَلْلَيْ الله مِرْتَا الله مَلْلَيْ الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مَلْلَيْ الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مَلْلَيْ الله مِرْتَا الله مَلْلَيْ الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مِرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَ الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَ الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَ الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَ الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَا الله مَرْتَ الله مَرْتَ الله مَرْتَا الله مَرْتَ

وصدفیّه بالمدینه، فابی ابو بحر علیها عمرت ابو بر تکنین واس اتکارها۔ ابهوں نها که میں یہی ایسے ذلِك، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكَا شَیْنًا کَانَ رَسُولُ عَمَلُ وَنِیسِ جِهورُ سَکَا جے رسول الله مَنْ اَنْ اِنْ اِنْ اِنْ عَمِلْتُ بِهِ، کَونکه میں دُرتا ہوں کہ اگر میں نے نی مَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ عَمِلْتُ بِهِ، کَونکه میں دُرتا ہوں کہ اگر میں نے نی مَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ عَمِلْتُ بِهِ، کَونکه میں دُرتا ہوں کہ اگر میں نے نی مَنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اَمْدِیْ اَنْ اَمْدِ اِنْ اَنْ اَلَهُ مِنْ اَمْدِیْ اَنْ اَلَهُ مِنْ اَمْدِیْ اَنْ اَمْدِیْ اَلَهُ اِللّٰ اِنْ اَلْمَدِیْ اِنْ اَللّٰ اِنْ اَرْ کُنْ اَللّٰ اِنْ اللّٰ اللللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الل

نے روک رکھا اور فرمایا: یہ دونوں رسول الله منگانیوم کا صدقہ ہیں اور ان محقوق کے ساتھ ہیں اور ان محقوق کے لئے رکھی حقوق کے لئے رکھی محقوق کے لئے رکھی محقوق کے اختیار میں رہیں گی جوخلیفدونت ہو۔زہری

إِلَى مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ. قَالَ: فَهُمَا عَلَى ذَلِكَ تَصِيل بيجائيرادائ فَه كَا فَتيار مِيں بير بير كَي جوظيفهوت: محكم دلائل وبراہين سے مزين، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مكتبہ

عُمَرُ وَقَالَ: هُمَا صَدَقَةُ رَسُولِ اللَّهِ مُعْتَجَمُّ كَانَتَا

لِحُقُوْقِهِ الَّتِيْ تَعْرُوْهُ وَنَوَائِبِهِ، وَأَمْرُهُمَا

[كِتَنَابُ فَوْرُ هِي الْمُعُمُسِ] ﴿ 352/4 ﴾ خُرض مونے كابيان

إِلَى الْيَوْمِ قَالَ أَبُوْ عَبْدِاللَّهِ: اغْتَرَاكَ إِفْتَعَلْتَ فَيْ لَهَا، چَنانِجان دونوں جائيدادوں كا انظام آخ تك (بذريع حكومت) مِنْ عَوَرْتُهُ أَصَبْتُهُ وَمِنهُ يَعْرُوهُ وَاغْتَرَانِي. اس طرح بوتا چلاآ تا ہے۔ ابوعبدالله ام بخارى بَيَاتَة في كها كراغتراك الطرافه في: ٣٧١٢، ٤٠٤١، ٤٢٤١، افتعلت كورن برعوزته سے جس كامعى ہے أصَبْتُهُ كريس اس كو

۱۰۶۱، ۱۶۱۶، ۱۵۰۳ افتعلت سے درن پر عورته سے سان ک پنجااورای سے یعروه اوراعترانی ہے۔

۱۷۲۶ اراجع ۳۰۹۲] تشریع: اسطویل حدیث میں بہت ہے امور کے ساتھ خس کا بھی ذکر ہے۔ای لئے امام بخاری مُیٹائیڈ اسے یہاں لائے۔ نی کریم مُناٹیڈ کا نے

ستونی اس وی صدیت ین بہت ہے اور حضرت اور کو اس میں اس میں اس میں اس میں استونی ہوئی ہوئی ہوئی کا سیار میں اس می ترکہ کے بارے میں واضح طور پر فرمادیا کہ ہمارا ترکتھیم نہیں ہوتا۔ وہ جو بھی ہوسب صدقہ ہے۔ لیکن حضرت فاطمہ بڑا تینا نے حصرت صدیق اس بر بڑا تینا ہے۔ اس کے سے اپنی وراثت کا مطالبہ کیا۔ حضرت صدیق اس بر بڑاتھ نے حدیث نبوی ((الانور بٹ ما تو کناہ صدقہ)) خود نبی کریم ما تینیو ہے۔ اس کے سے اس کا خلاف کیونکر کر سکتے تھے۔ اور حضرت فاطمہ بڑاتھا کی نارائسکی اس پر بڑی تھی کہ ان کواس حدیث کی خبر نہ تھی اس کے وہ متر و کہ جا سکیا و نبوی میں اپنے

جھے کی طالب ہوئیں۔
جائیدادی تفصیل مید کو ذک ایک مقام ہے مدینہ سے تین منزل پر، وہاں کی زمین نی کریم مظافیظ نے خاص اپنے لئے رکھی تھی اور خاص مدینہ میں بنونسیر کے مجبور کے باغات، مخریق کے سات باغات، انصاری کی دی ہوئی اراضی، وادی القری کی تہائی زمین وغیرہ ابو بکرصدیق والنی ناتی نے ان میں بنونسیر کے مجبور کے باغات، مخریق کے سات باغات، انصاری کی دی ہوئی اراضی، وادی القری کی تہائی زمین وغیرہ ابو بکرصدیق والنی ناتی نے بائیدادوں کی تقسیم سے انکار فرمادیا۔ اگر آپ فاطمہ والنی کا حصہ الگ کردیتے تو پھر آپ کی ہویوں کا اور حضرت عباس والنی کا مصہ بھی الگ الگ کردیتا پڑتا اور وہ طرز ممل جو نی کریم مظافیت کی اس جائیدادیں تھی اور ساز کی سے انکار کیا۔ جس کا مطلب بیتھا کہ سب کام اور سب مصارف ای طرح جاری رہیں جس طرح نی کریم مظافیظ کی حیات دنیاوی میں کیا کرتے تھے، اور بیان کا کمال احتیا طاور پر ہیڑگاری تھی۔ ہی تھی اور سے مصارف اور حضرت فاطمہ والنی کیا کی مصارف اور دوسر سے ضروری کی موارف اور دوسر سے ضروری کی مصارف اور دوسر سے مصارف اوا کرتے رہے لیکن حضرت عمل والنی کی خلافت میں ان جائیدا دول سے آپ می گائی کی جو بول کے مصارف اور دوسر سے مصارف اوا کرتے دیے کین حضرت عمل والنی کی خلافت میں این جائیدا دول سے آپ می گائی کی جو بول کے مصارف اور دوسر سے میں دیتھی کہ موان کو ذکر دے دیا۔ وہ خود غنی تھے ان کو میاحت نہ تھی کہ مصارف اوا کرتے دیے کین حضرت عمل والنی کی خلافت میں بطور مقطعہ سے مروان کو ذکر دے دیا۔ وہ خود غنی تھے ان کو میاحات نہ تھی کہ

فدك ــــابٍخ مهمارف چلاتے\_( ظاصرحيري) "وقد جاء في كتاب المغازى ان فاطمة جاء ت تسال نصيبها مماترك رسول الله ﷺمما افاء الله عليه وفدك وسا

بقي من خمس خيبر والي هذا اشار البخاري-"

(۳۰۹۴) ہم سے اسحاق بن محد فروی نے بیان کیا، کہا ہم سے مالک بن ٩٤ . ٣ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرْوِيَّ ، اس نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے مالک بن اوس بن حدثان نے قَالَ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنِ ابْنِ (زہری نے بیان کیا کہ) محمد بن جیرنے مجھ سے (اس آنے والی) صدیث شِهَابٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ كاذكركيا تفاراس لئے ميں نے مالك بن اوس كى خدمت ميں خود حاضر الْحَدَثَان، وَكَانَ مُحَمَّدُ بْنُ جُبَيْر ذَكُرَ لِيْ ہوکران سے حدیث کے متعلق (بطور تقیدیق) یو چھا۔ انہوں نے کہا کہ ذِكْرًا مِنْ حَدِيْثِهِ ذَلِكَ، فَانْطَلَقْتُ حَتَّى دن چڑھ آیا تھا اور میں اینے گھر والوں کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اتنے میں أَدْخُلَ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَوْسِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ حضرت عمر والنفط كاايك بلانے والاميرے پاس آيا اور كہا كمامير المؤمنين ذَلِكَ الْحَدِيْثِ فَقَالَ مَالِكٌ: يَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ آپ کو بلارہے ہیں۔ میں اس قاصد کے ساتھ ہی چلا گیا اور حضرت · فِيْ أَهْلِيْ حِيْنَ مَتَعَ النَّهَارُ ، إِذَا رَسُولُ عُمَرَ

عمر ملائفیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ایک تخت پر بوریا بچھائے، بورے پر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أَبْنِ الْخَطَابِ يَأْتِينِي فَقَالَ: أَجِبُ إَمِيرَ

ممس کے فرض ہونے کابیان

كے كچھاوگ ميرے ياس آئے تھے، ميں نے ان كے لئے كچھ تقيرى امداد كا

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُمْسِ]

الْمُؤْمِنِيْنَ. فَانْطَلَقْتُ مَعَهُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَى

عُمَرَ، فَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى رِمَالِ سَرِيْرٍ،

لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فِرَاشٌ مُتَّكِئٌ عَلَى وِسَادَةٍ مِنْ أَدَم، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ جَلَسْتُ فَقَالَ:

يَا مَالُ، إِنَّهُ قَدِمَ عَلَيْنَا مِنْ قَوْمِكَ أَهْلُ

أَبْيَاتٍ، وَقَدْ أَمَرْتُ فِيْهِمْ بِرَضْحِ فَاقْبِضْهُ

فَاقْسِمْهُ بَيْنَهُمْ. فَقُلْتُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَا لَوْ أُمَرْتَ لَهُ غَيْرِيْ. قَالَ:فَاقْبِضْهُ أَيُّهَا الْمَرْءُ.

فَبَيْنَمَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَهُ أَتَاهُ حَاجِبُهُ يَرْفَأُ فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَالزُّبَيْرِ وَسَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصٍ

يَسْتَأْذِنُوْنَ؟ قَالَ: نَعَمْ. فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوْا

فَسَلَّمُوا وَجَلَسُوا، ثُمَّ جَلَسَ يَرْفَأُ يَسِيرًا ثُمَّ

قَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ قَالَ: نَعَمْ.

فَأَذِنَ لَهُمَا، فَدَخَلا فَسَلَّمَا فَجَلُّسًا، فَقَالُ: عَبَّاسٌ: يَا أُمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اقْضِ بَيْنِيْ وَبَيْنَ

هَذَا. وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِيْمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى

رَسُوْلِهِ مِنْ بَنِي النَّضِيْرِ. فَقَالَ الرَّهْطُ عُثْمَانُ وَأَصْحَابُهُ: يَا أَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ! اقْضِ

بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ .

فَقَالَ عُمَرُ: تَئِدَكُمْ، أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الَّذِي

بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ، هَلْ تَعْلَمُوْنَ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُهُمَ قَالَ: ((لَا نُورُثُ مَا تَرَكُنَا صَدَقَةً)). يُرِيْدُ رَسُولُ اللَّهِ مَسْكُمٌ نَفْسَهُ. قَالَ

الرَّهْطُ: قَدْ قَالَ ذَلِكَ. فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَلِيٌّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ، هَلْ

تَعْلَمَانِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ قَدْ قَالَ ذَلِكَ قَالَا: قَذْ قَالَ ذَلِكَ. قَالَ عُمَرُ: فَإِنِّي أُحَدُّثُكُمْ

کوئی بچھونا نہ تھا، صرف ایک چمڑے کے تکیے پرٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے۔ میں نے سلام کیا پھر بیٹھ گیا۔ پھرانہوں نے فرمایا، مالک!تمہاری قوم

فيصله كرلياب يتم اساني مكراني مين ان مين تقسيم كرادو، مين في عرض كيا، يا ميرالمؤمنين! أكرة باس كام ركسي اوركومقرر فرمادية توبهتر موتاليكن

عمر بالنفذ نے یمی اصرار کیا کہ نہیں، اپنی ہی تحویل میں بانٹ دو۔ ابھی میں

وہیں حاضر تھا کہ امیر المؤمنین کے دربان میفا آئے ادر کہا کہ عثان بن

عفان، عبدالرحن بن عوف، زبير بن عوام اور سعد بن الى وقاص شَيَالَيْمُ اندر

آنے کی اجازت چاہتے ہیں؟ حضرت عمر والشيئ نے فرمايا كه بال انہيں اندر

بلالو-آپ کی اجازت پر بیدهفرات داخل موے سلام کیا اور بیٹھ گئے ریافا

بھی تھوڑی دریا بیٹھے رہے اور پھرا ندر آ کرعرض کیاعلی ادرعباس ڈائٹنا کو بھی

اندرآنے کی اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں انہیں بھی اندر باالو۔ آپ کی اجازت پر بیحضرات بھی اندرتشریف لے آئے۔دونوں نے سلام

كيا چربينه محكة \_عباس والنفؤ نه كها، يا امير المؤمنين! مير ااور آن كا فيصله كر

د بجئے۔ان حضرات کا جھگڑااس جائیداد کے بارے میں تھا جواللہ تعالی نے

اپ رسول الله مَا يُعْرِيم كو بى نفير كاموال ميس سے (خس كے طوري) عنایت فرمائی تھی۔اس پرحضرت عثان اوران کے ساتھ جو دیگر صحابہ تھے كمنج لك، بال، امير المؤمنين! ان حضرات مين فيصله فر ماديجيّ اور هرايك

کودوسرے کی طرف سے بے فکر کر و بیجتے ۔حضرت عمر والٹیڈ نے کہا: اچھا، تو بھر ذرائھ ہریئے اور دم لے لیجئے میں آپ لوگوں سے اس اللہ کی قتم دے کر پوچھتا ہوں جس کے حکم ہے آسان اور زمین قائم ہیں۔ کیا آپ لوگول کو

معلوم ہے کدرسول الله منا الله عنا فی استفال الله منابین ہوتا، جو کھے ہم (انبیائیل) چھوڑ کرجاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ ''جس سے

رسول الله مَنَالَيْنِ كَمُ مراد خود ابني ذات كرامي بهي تقى ـ ان حضرات نے تعدیق کی، کہ جی ہاں، بے شک آ بخضرت مَا اللّٰهُ أَنْ يرفر مايا تھا۔اب

حضرت عمر دالنيز على اور عباس والنيز كل طرف مخاطب موسئ ان سے بوچھا۔ میں آپ حضرات کو اللہ کی شم دیتا ہوں! کیا آپ حضرات کو بھی معلوم ہے کہ آ مخضرت مَاليَّيْمُ نے ايسا فرمايا ہے يانبيں؟ انہول نے بھی

عَنْ هَذَا الأَمْزِ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ خَصَّ

مس كے فرض مونے كابيان اس كاتفديق كى كرة مخضرت ظائفة في باشك ايما فرمايا ب-معرت عر والني نے كہا كداب ميں آپ لوكوں سے اس معامله كى شرح بيان كرتا

مول - بات بد ب كراللد تعالى في اسية رسول مَاليَّيْمُ ك لئ اس فنمت

كا ايك مخصوص حصد مقرر كرديا تفاد جي آمخضرت مَاليَّيْمُ ن بعي كى دوسرے کونیس دیا تھا۔ چرآپ نے اس آیت کی الاوت کی ﴿ مَا اَلْهَا اللهُ

على رَسُولِهِ مِنْهُمْ ﴾ سالتدتعالى ك أرشادقد يرتك اوروه حصدرسول السَّ مَا يَيْمُ كَ لَتَ خاص ربا مرفتم الله كاليها ميدادة مخضرت مَا يَيْمُ في تم كوچود كراي لئے جوز ندر كى، نه فاص النے خرچ ميں لائے، بلكة تم بى

لوگوں کودیں اور تمہارہے ہی کاموں میں خرچ کیں۔ یہ جو جائیداد کچ رہی

ہے اس میں سے آپ اپنی ہو یوں کا سال بھر کا خرچ لیا کرتے اس کے بعد جوباتی بچا وہ اللہ کے مال میں شریک کردیتے (جہاد کے سامان فراہم

کرنے میں) خیرآ مخضرت مُالیّٰتِم توا پی زندگی میں ایبا ہی کرتے رہے۔ حاضرین تم کواللہ کی قتم! کیاتم یہ نہیں جانے؟ انہوں نے کہا بے شک جانع ہیں۔ پھر حضرت عمر والثنية نے على اور عباس والغبنا سے كہا ميں آپ حضرات سے بھی الله کی شم دے کر پوچھتا ہوں ، کیا آپ لوگ منہیں جانتے

بی ؟ (دونوں حضرات نے جواب دیا کہ ہاں!) پھر حضرت عمر طالفہ نے يول فرمايا كه پهرالله تعالى في اين نبي كريم مَا يَنْفِظُم كودنيا سے اٹھاليا تو ابو بكر

صديق والنفية كمن كل كميس رسول الله مَاليَّةِ كا خليفه ون اوراس لئ انہوں نے (آ تخضرت مَالَيْظِم كى اس مخصوص) جائىداد پر قبضه كيا اورجس طرح آ تخضرت مَا الين من سے مصارف كيا كرتے تھے، وہ كرتے رہے۔اللہ خوب جانتا ہے کہ ابو بحر دلالٹی این اس طرز عمل میں سے مخلص، نیکو

كارت كى بيروى كرنے والے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ابو بر ر اللہ اللہ كو كھى اينے ياس بالليا اوراب مين الوكر والفي كانائب مقرر جوالميرى خلافت كودوسال مو محتے ہیں۔اور میں نے بھی اس جائیداد کواپی تحویل میں رکھاہے۔جومصارف رسول الله مَا يَنْ إِلَيْمُ اور الويكر وَ اللهُ اس مِيس كيا كرتے تھے ويابى ميس بھى كرتا

ر ہا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ اس میں اپنے اس طرز عمل میں سیا مخلص اور حق کی پیروی کرنے والا ہوں۔ پھرآپ دونوں میرے پاس مجھ سے گفتگو كرنے آئے اور بالاتفاق گفتگو كرنے كيے كه دونوں كا مقصد ايك تھا۔

رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَآ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَّ لَارِكَابِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ فَكَانَتْ هَذِهِ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ مِكْنَاكُمْ. وَاللَّهِ ا مَا اخْتَازَهَا دُوْنَكُمْ، وَلَا اسْتَأْثُرَ بِهَا عَلَيْكُمْ

رَسُولَهُ مَلِكُمُ إِنَّ هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدُ إِغَيْرُهُ. ثُمَّ قَرَأً: ﴿ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى

قَدْ أَعْطَاكُمُوهُ، وَبَثَّهَا فِيْكُمْ حَتَّى بَقِيَ مِنْهَا هَذَا الْمَالُ، فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ يُنْفِقُ عَلَى أَهْلِهُ نَفَقَةَ سَنَّتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَلَ مَالِ اللَّهِ، فَعَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ بِذَلِكَ جَيَاتَهُ،

بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ ذَلِكَ؟ قَالَ عُمَرُ: ثُمَّ تَوَفَّى اللَّهُ نَبِيَّهُ مُنْكُمُ أَفَقَالَ أَبُوْ بَكُرٍ: أَنَا وَلِيُّ رَسُوْلِ اللَّهِ عَلَىٰكُمُ اللَّهِ عَلَيْهُما أَبُوْ بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُلُّمْ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُ فِيْهَا لَصَادِقَ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، إِنْمَّ تَوَفَّى اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ، فَكُنْتُ أَنَا وَلِيُّ أَبِي

أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُوا:

نَعَمْ، ثُمَّ قَالَ لِعَلِيِّ وَعَبَّاسٍ: أَنْشُدُكُمَّا

بَكْرٍ، فَقَبَضْتُهَا سَنَتَيْنِ مِنْ إِمَارَتِيْ، أَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُولُ اللَّهِ مُنْكُمُ أَوْبِمَا عَمِلَ فِيْهَا أَبُو بَكُرٍ، وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنِّي فِيْهَا لَصَادِقَ بَارِّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ، ثُمَّ جِثْتُمَانِي تُكَلِّمَانِيْ وَكَلِمَتُكُمَا وَّاحِدَةٌ، وَأَمْرُكُمَا

مِنَ ابْنِ أَخِيْكَ، وَجَاءَ نِيْ هَذَا يُرِيْدُ غَلِيًّا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَاحِدٌ، جِئْتَنِي يَا عَبَّاسُ! تَسْأَلُنِي نَصِيْبَكَ

[كِتُنَابُ فَرْضِ الْخُمُس]

مس كفرض مون كابيان

يُرِيْدُ نَصِيْبَ امْرَأْتِهِ مِنْ أَبِيْهَا، فَقُلْتُ لَكُمَا: جناب عباس! آپ تواس لئے تشریف لاے که آپ واپ بھیج (مالیلم) کی میراث کا دعوی میرے سامنے پیش کرنا تھا۔ پھر علی دلائٹ ہے فرمایا کہ

آپ اس کئے تشریف لائے کہ آپ کواپن بیوی (حضرت فاطمہ ڈیالٹھا) کا

دعوى بيش كرنا تفاكدان كے والد (رسول الله مظافیظم) كى ميراث أنبيس ملى

چاہئے، میں نے آپ دونوں حضرات سے عرض کردیا کہ رسول الله مَالَ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهِ مَا خود فرما کئے کہ ''ہم پیغیروں کی میراث تقسیم نہیں ہوتی ہم جو پچھ چھوڑتے

ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے' ، پھر مجھ کو بیمناسب معلوم ہوا کہان میں جائیدادوں کو

تہارے قبضے میں دے دول، تو میں نے تم سے کہا، دیکھواگرتم جا ہوتو میں یہ جائیدادیں تہارے سپر دکر دیتا ہوں، لیکن اس عہد اور اس اقرار پر کہتم

اس کی آمدنی سے دہ سب کرتے رہو کے جوآ مخضرت مَالَيْنِمُ اور ابو بكر صدیق دلانشد اپنی خلافت میں کرتے رہے اور جو کام میں اپنی حکومت کے

شروع سے کرتارہا۔ تم نے اس شرط کو قبول کر کے درخواست کی کہ جائیدادیں ہم کو دے دو۔ میں نے اسی شرط پر دے دی، حاضرین کہو میں نے ہی

جائدادین اس شرط بران کے حوالے کی بین یانہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک اس شرط پر آپ نے دی ہیں۔ پھر حضرت عمر ڈلافٹۂ نے علی ڈلافٹۂ اور عباس ڈلائٹھئا سے فرمایا تم کو اللہ کی قتم دیتا ہوں، میں نے اسی شرط پر بیہ

جائیدادی آپ حضرات کے حوالے کی ہیں یانہیں؟ انہوں نے کہا ہے شک - حضرت عمر طالفن نے کہا، پھر مجھ سے کس بات کا فیصلہ جا ہے ہو؟

( کیا جائیداد کوتقسیم کرانا چاہیے ہو) قتم اللہ کی! جس کے تکم سے زمین اور آ سان قائم ہیں میں تو اس کے سوااور کوئی فیصلہ کرنے والانہیں۔ ہاں! بیاور بات ہے کہ اگرتم ہے اس کا انتظام نہیں ہوسکتا تو پھر جائیداد میرے سپر و

کردو۔میں اس کا بھی کام دیکھلوں گا۔ تشويج: معلوم ہوا كەحفرت عمر رفائنيائيان اس جائىداد كا انتظام حضرت على اور حضرت عباس دلائن كالتوں ميں وے ديا تھا۔ پھر بھى يەحضرات بير مقدمه عدالت فاروق مي لائع ، توآپ ني بيتوشي بيان ديار ضي الله عنهم اجمعين

اس طویل روایت میں میلجوظ رہے کہ حضرت فاطمہ واللہ فی ناراضکی ابوبکر والٹیز ہے دراخت کے مسللہ پرنہیں ہوئی تھی کیونکہ بیسب کومعلوم موكيا تها كمة فود نى كريم مَنا ينظِ ف اس كنفي بهلياى كردى تقى كدانبياكي وراثت تقييم نيس موتى اورتمام صحابه في اس مان بهي ليا تعافر خود حضرت فاطمه، حضرت علی، یا حضرت عباس رخی آنتی ہے بھی کسی موقعہ پراس کی نفی منقول نہیں۔ بلکہ نزاع صرف مال کے انتظام وانصرام کے معاملہ پر ہواتھا۔ یہی وجیتھی

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كر مغرت عمر والنيء في اس كا انظام الل بيت رضوان الله عليهم كم باتحديث ويتحارات مديث بيس بيم بي كرني اكرم مَالينيم ك

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ إِنَّ مَالَ: (﴿ لَا نُورَبُ مَا تُوكُنَا صَدَقَةٌ)). فَلُمَّا بَدَا لِي أَنْ أَدْفَعَهُ إِلَيْكُمَا قُلْتُ: إِنْ شِنْتُمَا دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا عَلَى

أَنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللَّهِ وَمِيْنَاقَهُ لَتَعْمَلَان فِيهَا

بِمَا عَمِلَ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مُسْتُكُمُّ ، وَبِمَا

عَمِلَ فِيْهَا أَبُوْ بَكْرٍ، وَبِمَا عَمِلْتُ فِيْهَا مُنْذُ وَلِيْتُهَا، فَقُلْتُمَا: ادْفَعْهَا إِلَيْنَا. فَبِذَلِكَ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا، فَأَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ، هَلْ دَفَعْتُهَا

إِلَيْهِمَا بِذَلِكَ قَالَ الرَّهْطُ: نَعَمْ. ثُمٌّ أَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبَّاسٍ فَقَالَ: أَنْشُذُكُمَا بِاللَّهِ

هَلْ دَفَعْتُهَا إِلَيْكُمَا بِذَلِكَ؟ قَالًا: نَعَمْ. قَالَ: فَتَلْتَمِسَانَ مِنِّي قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ فَوَاللَّهِ الَّذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ! لَا

أَقْضِيْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذَلِكَ، فَإِنْ عَجَزْتُمَا عَنْهَا فَادْفَعَاهَا إِلَيَّ، فَإِنِّي أَكْفِيْكُمَاهَا. [راجع: ٢٩٠٤] [مسلم: ٤٥٧٧؛ آبوداود: ٢٩٦٣؛ ترمذي:

١٦٦٠؛نساني: ١٦٩٩]

خمس کے فرض ہونے کا بیان

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُس]

وفات کے بعدسیدہ فاطمہ ڈی بنا نے ابو بر رہالنڈ سے قطع تعلق کرلیا اور اپنی وفات تک ناراض رہی تھیں ۔مشہور روایات میں ای طرح ہے لیکن بعض

روایات نے بیٹابت ہے کہ جب فاطمہ ولی فی ناراض ہو کیں تو حضرت ابو برصدیق رالفی ان کی خدمت میں پہنچ اوراس وقت تک نہیں اٹھے جب تک وہ راضی نہیں ہو گئیں معترمصنفین نے اس کی تو یتی بھی کی ہاوروا تعدید ہے کہ مجابد کی زندگی خصوصاً حضرت ابو بکر واللفظ کی سیرت ہے یہی طرزعمل زیادہ جوڑ بھی کھا تا ہے۔ (تفہیم البخاری)

يبال كوئى ساعتراض ندكرے كدجب نى كريم مَن النظم نے فرمايا تھا كدہم پيغبروں كاكوئى وارث نبيس موتا اور ابو كمرصديق والنظ نے بھى اس حدیث کی بنا پر بید جائیدا دحفرت فاطمہ ذبی بنا کے حوالے نہیں کی ، حالانکہ وہ ناراض بھی ہوئیں تو پھر عمر رفیا تخذ نے حدیث کے خلاف کیوں کیا اور حضرت صدیق دلاتین کے طریق کو کیوں موقوف کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر تلاتین نے اس جائیدا دکتھ سے نہیں کیا، بلکه اس کا اتطام کرنے والاحضرت علی اور حضرت عباس ڈاٹھٹٹا کو بنادیا۔حضرت عمر دانٹنے کے لئے خلافت کے کام بہت ہو گئے تھے، ان جائیدادول کی مگرانی کی فرصت بھی نہتی ۔دوسرے

حضرت علی وعباس دفایم کا کوخش کردینا بھی منظور تھا اور حضرت فاطمہ وہا کھٹانے حضرت ابو بکر صدیق دفای تقسیم کی درخواست کی تھی جوصدیث کے خلاف مونے کی وجہ سے حضرت ابو بکرصدیق بھاتھ یا نے منظور نہ کی۔

بَابٌ:أَذَاءُ الْخُمُسِ مِنَ اللَّيْنِ باب: مال غنيمت ميں سے يانچوان حصدادا كرنا

دین میں داخل ہے (۳۰۹۵) ہم سے ابونعمان نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے بیان

کیا،ان سے ابو مر ف تبی نے بیان کیا،انہوں نے ابن عباس والفظائ سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ قبیلہ عبدالقیس کا وفد (دربار سالت میں) حاضر ہوا اور عرض كي: يارسول الله! جهار اتعلق قبيله ربيه سے ہواور قبيله مفرك كفار ہارےاورآپ مَالینیم کے چیمیں بتے ہیں۔ (اس لئے ان کے خطرے کی وجہ سے ہم لوگ) آپ کی خدمت میں صرف ادب والے مہینوں میں حاضر موسكة بير -آب ميس كوئي ايباواضح تكم فرمادي جس يرجم خود بهي مضوطي ے قائم رہیں اور جولوگ ہمارے ساتھ نہیں آسکے ہیں انہیں بھی بتادیں۔ آنخضرت مَلَّ يُنْفِظ نِه فرمايا: ' ميں تمہيں چار چيزوں کا حکم ديتا ہوں اور چار

چیزوں سے روکتا ہوں (میں تہمیں تھم دیتا ہوں) اللہ پر ایمان لانے کا کہ الله كسوا اوركوئي معبودنيين اورآب نے اپنم اتھ كوگره لگائي، نماز قائم كرنے كا، زكوة وينے كا، رمضان كے روزے ركھنے كا، اوراس بات كاكم

جو کھے بھی تہمیں غنیمت کا مال ملے۔اس میں یا نچواں حصہ (خس) اللد کے لئے نکال دو اور تمہیں میں رُبّا ، نقیر ، حنتم اور مزونت کے استعال سے رو کتا

٣٠٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان، حَدَّثَنَا حَمَّاد، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الضُّبَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ

عَبَّاسٍ يَقُوْلُ: قَدِمَ وَفْدُ عَبْدِ الْقَيْسِ فَقَالُوا:

يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّا هَّذَا الْحَيَّ مِنْ رَبِيْعَةً،

بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ كُفَّارُ مُضَرَّ، فَلَسْنَا نَصِلُ إِلَيْكَ إِلَّا فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَمُرْنَا بِأَمْرِ نَأْخُذُ مِنْهُ وَيَلْدُعُو إِلَيْهِ مَنْ وَرَائَنَا. قَالَ: ((آمُرُكُمْ بِأَرْبَعِ، وَأَنْهَاكُمُ عَنْ أَرْبَعِ: الْإِيْمَانِ بِاللَّهِ،

شَهَادُّةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَعُقَدَ بِيدِهِ \_ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَصِيَامِ رَمَضَانَ، وَأَنْ تُؤَدُّوا لِلَّهِ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، وَأَنْهَاكُمْ عَن

الدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنتَمِ وَالْمُزَقَّتِ)).

[راجع: ٥٣]

تشوج: دبا كدوكى توبى اور نقير كريدى ككرى كے برتن، حنته مبزلا كھى برتن، اور مز فت دوئى برتن، يدسب شراب ركھنے كيليے استعال كے جائے

خس کے فرض ہونے کابیان [كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ]

تھے۔اس کئے ان سب کودور مجینک دینے کا آپ مُنافیظِ نظم فرمایا نیمس کی ادائیگی کا خاص تھم دیا۔ یہی باب سے وجہ مناسبت ہے۔

باب: نی کریم مَالله الله کی وفات کے بعد آپ کی بَابُ نَفَقَةِ نِسَاءِ النَّبِيِّ مَالِكُمُ أَ بَعْدَ ازواج مطهرات مُثَاثِثًا كِنْفقه كابيان

وكاتبه

٣٠٩٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا

(٣٠٩١) بم سعبدالله بن يوسف في بيان كيا، كما بم كوامام ما لك بن اس نے خبر دی، انہیں ابوز ناد نے بیان کیا، انہیں اعرج نے اور انہیں مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَادِ، عَنِ الْأَغْرَج، عَنْ حضرت ابو ہریرہ دلائش نے که رسول الله مَالَقيْظ نے فرمایا: "ممرے وارث أْبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ قَالَ: ((لَا میرے بعدایک دیناربھی نہ بانٹیں (میرا تر کنشیم نہ کریں) میں جوچھوڑ تَقْتَسِمُ وَرَكَتِي دِينَارًا، مَا تَرَكُتُ بَعْدَ نَفَقَةٍ

نِسَائِي وَمُؤْنَةِ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةٌ)).

[راجع: ٢٧٧٦]

صَدَقَةً. [راجع: ٢٧٣٩]

تشوج: یعن جس طرح اسلامی حکومت کے کارندوں کی تنخوا ہیں دی جا تھی گی۔ازواج مطہرات کا نفقہ بھی اس طرح بیت المال سے اوا کیا جائے گا۔ (٣٠٩٤) مم سےعبداللہ بن الى شيبرنے بيان كيا، كها مم سے ابواسامه

باتی سب صدقہ ہے۔''

٣٠٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، نے ، کہاہم سے بشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے والد نے بیان کیا ، ان حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةً ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيْهِ ، ے عائشہ نے بیان کیا کہ جب رسول کریم مَلَّ الْفِیْم کی وفات ہوئی تو میرے عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْمَا

كريس آده وح وس جوك سواجوايك طاق ميس ركھ ہوئے تھاوركوكى وَمَا فِيْ بَيْتِيْ مِنْ شَيْءٍ يَأْكُلُهُ ذُوْ كَبِدٍ، إِلَّا چیز ایی نہیں تھی جو کسی جگر والے (جاندار) کی خوراک بن سکتی۔ میں اس شَطْرُ شَعِيْرٍ فِيْ رَفِّ لِيْ، فَأَكَلْتُ مِنْهُ حَتَّى

میں سے کھاتی رہی اور بہت دن گزر گئے۔ پھر میں نے اس میں سے ناپ طَالَ عَلَيٌّ ، فَكِلْتُهُ فَفَنِيَ. [طرفه في: ٦٤٥١] کرنکالناشروع کیاتو دہ جلدی ختم ہو گئے۔ [مسلم: ٧٤٥١؛ ابن ماجه: ٣٣٤٥]

تشوج: الله ناس جويس بركت دى تقى بب جس حصرت عائشه رفي تنافيا الله على الماء توكل مين فرق آيا، بركت جاتى ربى بيجود وسرى حديث میں ہے کہ غلہ مابواں میں تمہارے لئے برکت ہوگی۔اس سے مرادیہ ہے کہ خریدتے وقت یا لینے وقت یا جتنا اس میں سے نکالووہ ماپ لو،سب کومت مايو،الله يربحروسد كموراس مديث كى مناسبت ترجمه باب سے بيب كه حضرت عائشه ولائفا كوييجوز كه مين بيس ملے تھے، بلكه ان كاخر جه بيت المال ير

تھا۔ اگریز چہ بیت المال کے ذمہ نہ ہوتا تو آپ مَالْفِیْلُم کی وفات کے بعدوہ جوان سے لیے لئے جاتے۔ (۳۰۹۸) ہم سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یچیٰ بن قطان نے بیان ٣٠٩٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ سُفيًانَ ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ كيا،ان سِسفيان ورى نے،كہاكه محص ابواسحاق نے بيان كيا،كهاكه عَمْرُو بْنَ الْحَارِثِ قَالَ: مَا تَرَكَ النَّبِي مَكُلُكُم مِن فِي عَمُوبِن حارث سے سنا، وہ كہتے تھے كه نبي كريم مَنَا لَيْنَا في في عَمْرُو بن حارث سے سنا، وہ كہتے تھے كه نبي كريم مَنَا لَيْنَا في اين وفات کے بعد) اپنے ہتھیار، ایک سفید خچراور ایک زمین جے آپ خور إِلَّا سِلَاحَهُ وَبَغْلَتَهُ الْبَيْضَاءَ، وَأَرْضًا تَرَكَهَا

صدقه کر گئے تھے، کے سوااور کوئی تر کنہیں چھوڑ اتھا۔

جا و اس میں سے میرے عاملوں کی تخو اہ اور میر کی بیو یوں کا خرچ نکال کر

تشريج: ترجمه باب مديث كالفاظ ((وارضا تركها صدقة)) عنكار كونكدازواج مطبرات كافرچداى زبين عدياجا تا تفاج كوآپ

[كِتَابُ فَرْضِ الْغُمُسِ] مدة فرمامين تنے مزية تنعيل بيچي كزر بكل أب

بَابُ مَا جَاءً فِي بُيُوْتِ أَزْوَاجِ الله مَنَا الله مَنْ الله مِنْ الله مِن النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ وَمَا نُسِبَ مِنَ بیان اورگھروں میں سے جن کی نسبت ان کی طرف

کی گئی ہے

الْبَيُونِ إِلَيْهِنَّ وَقُولِ اللَّهِ: ﴿ وَقُونَ فِي بَيُولِيكُنَّ ﴾ [الاحزاب: اورالله باک نے سورہ احزاب میں فرمایا: "تم لوگ (از واج مطہرات) ایج ٣٣] وَ ﴿ لَا تَدْخُلُوا مِيُونِتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُوَكُنَّ محمرون بی میں مزت سے رہا کرو۔'' اور (اسی طرح فرمایا کہ)'' فبی سے گھر

میں اس وقت تک ندواهل مو، جب تک تمهیں اجازت ندل جائے۔'' لَكُمُ ﴾. [الأحزاب: ٥٣] تشويج: مجتدمطلق الم بخارى ميلية يه باب منعقد كرك بنانا جابية ميل كه ابيات وجرات بنوى آب كي حيات طيبه مين جس جس طور برجن جن بعدیوں کو تعلیم منے۔ آپ کی وفات کے بعدوہ اس طرح دہ ان میں کول ور شہیں تعلیم کیا اور بیاس کے کہ نبی کریم مظالی خووفر ما سے منتھ کہ مارا موتى تركة تشيم ميس موتاً محروة انبيايس الله كا قانون مي ربايه وصرف علم دين كي دولت تيوز كرجات مي ربسلسله تذكر خس اس مستلدكومي بيان

مرد بإعماد وش كاتعلق جياد سے اس الے في بل طور پريمساك كتاب الجها ويس زكور بوت ملی آیت میں کھرون کی نسبت ہویوں کی طرف فرماتی ، دوسری آیت میں ان بن گھروں کو پیفیبر کے گھر فرمایا۔اس سے امام بھاری میں ہیا۔ ہاں کا مطلب فاہت کیا کہ نمی کریم مالینظ کی ہویوں کو چیسے آپ کی وفات کے بعدائے خرچہ کاختی تھا، ویسے ہی اپنے اپنے مجروں پر بھی ان کاحق تھا ادراس کی وجدید بود کی کدانلد تعالی نے ان کومسلمانوں کی مائیس قرار دیاادرسی اور سے ان برنکاح حرام کردیا۔ (وحیدی)

٩٩٠٩٠ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى، وَمُحَمَّد (١٩٩٩) بم عدبان بن موى اور محد بن مقاتل في بيان كمياان دونون قَالًا: أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرُنَّا مَعْمَرٌ، نے کہا کہ ہمیں عبداللہ بن مبارک نے خبردی، کہا ہم کو معمر اور پونس نے خبر وفی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبید الله بن عبدالله بن عقب بن مسعود وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَلِي عُبَيْدُاللَّهِ ابنُ عَبْدِاللَّهِ بنِ عُثْبَةً بن مُسْعُودٍ، أَنَّ عَائِشَةً نے خبروی کہ نی کریم مظافیظم کی زوجه مطبرہ عائشہ والفیا سے بیان کیا کہ (مرض الوفات ميس) جب نبي كريم مُؤَلِينِمُ كا مرض بهت بوره كمياء تو آپ زُوْجَ النَّبِيِّ مُكْتُكُمُ قَالَتْ؛ نَمَّا نَقُلَ رَسُولُ

اللَّهِ مَكْ كُمُ أَسْتَأَذُنَ أَزْوَاجُهُ أَنْ يُمَرَّضَ فِي نے سب بولول سے اس کی اجازت جاتی کرمن کے دن آ پ میرے بَيْتِي فَأَدِٰنَ لَهُ. [راجع: ١٩٨] ممرين گزاري البذااس كي اجازت آپ كول كئي .. (١٠٠٠) م سعيد بن الى مريم في بيان كيا، كما م سعنافع في بيان ٣١٠٠ حُدُّثُنَا أَبِنُ أَبِيُ مُرْيَّمٌ، حُدُّثُنَا نَافِعٌ، سَمِعْتُ آلِنَ أَبِيْ مُلَيْكُةٌ قَالَ: قَالَتْ كيا، كها كديس في ابن الى مليكة بسع سنا والهول في بيان كيا كو حفرت عائشہ والعجا نے کہا کہ رسول الله مظافیا نے میرے کھر، میری باری کے عَائِشَةُ تُولِمُنَيَ النَّبِيُّ مَا لِلنَّاكُمُ ۚ كَنِّينَ ، وَلِينَ

دن، میرے حلق اور شینے کے درمیان میک لگائے ہوئے وفات یا کی، اللہ نُوْبَتِيْ، وَبَيْنُ سَحْرِيْ وَنُخْرِيْ، وَجُمَعَ اللَّهُ بَيْنُ رِيْقِيٰ وَرِيْقِهِ ، قَالَتْ: دَخَلَ عَبْدُ تعالیٰ نے (وفات کے وثت)میر ہے تھوک اور آنخضرت مُالْفِیْلُ کے تھوک الرَّحْمَنِ بِسِوَاكِ، فَضَعْفَ النَّبِيُّ مَا لِلَّهِيُّمَ عَنْهُ، کوایک ساتھ جمع کردیا تھا، بیان کیا (وہ اس طرح کہ) عبدالرحن ڈاٹٹیز

(حضرت عائشہ ولائفا کے بھائی) مسواک لئے ہوئے اندرا ہے۔

آپ مُؤْلِيْمُ است چباندسكے اس لئے میں نے اسے است باتھ میں سالیا

تشوي : وفات نبري ك بعد كروكول في بيوم مهيلانا على اكرسول الله مظافيم الى وفات ك ونت معترت على طائفة كوابناوس فرارو مدكر م

ہیں۔ ریات معرب مات والف الفائد اس برا میں اس برا میں اللہ مالی کدرسول اللہ مالی فی سے موری ایام بورسے طور برمبرے جریس مر رسے دان ایام

(۱۰۱۱) ہم سے سعید بن عُقیر نے بیان کیا ، کہا کہ مجھ سے لیف بن سعد نے

بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبدالرحل بن خالد نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب

في ان سے حضرت على بن حسين زين العابدين في كريم مُواليَّيْمُ كى

زوجدمطہرہ معرت منید واللفائ نے انہیں خرری کہ وہ نی کریم فالفائم ک

خدمت میں ملنے کے لئے حاضر ہو کس ۔ آ مخضرت مالنظم رمضان کے

آ خرى عشره كالمسجد مين اعتكاف كے ہوئے تھے۔ چمروه واپس مونے ك

لت الهيس و آ مخضرت مظاهير مجى ان كي ساته المع د جب آ مخضرت مظافير م

ا بنی ز دجہ مطہرہ حضرت امسلمہ رہائنگا کے درواز و کے قریب بہنچ جومسور فہوی

کے درواڑ سے سے ملا ہوا تھا تو روانصاری صحالی (اسید بن حفیراور مباوین بشر ظافئ وبال سے گزرے۔ اوررسول الله ماليني كواليول في سام كيا

اور آئے براہنے کیے رکین رسول الله مظالمينم نے ان سے فرمایا'' فررانمبر

جاء " (مير سے ساتھ ميري بيوي صفيه والفيا اين يعني كوكى و دسرا فين ) ان

وونوں نے عُرض کیا: سجان اللہ، بارسول اللہ! ان حضرات برآ پ کا بیفر مانا

براشاق كزراكدرسول الله مَنْ يَعْفِمُ في فرمايا: "شيطان انسان كاندراس

طرح دورتا ہے جیسے جسم میں خون دورتا ہے۔ مجھے یبی خطرہ ہوا کہ کہیں

اوریس نے اسے چانے کے بعدو مسواک آب سے دانتوں پرلی۔

يس ايك اوجهي ميس في آب كوتنباليس جيود او وات كودنت في كريم اللهي ايناسرمبارك ميري جماتي بررسك موس عقد ان مالات ميس مين مين

سميكت كري بي كريم مالين من معالين المالين المالين المركب ابناوس قرارد دورا

٣١٠١ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِيْ

اللَّيْثُ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ، عَن

أَبْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيٌ بْنِ حُسَيْنِ، أَنَّ

صَفِيَّةً، زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَخْبَرَتُهُ أَنَّهَا

جَاءَتْ رَسُوْلَ اللَّهِ طَلِيُّهُا تَزُوْرُهُ، وَهُوَ

مُعْتَكِفٌ فِي الْمَسْجِدِ فِي الْعَشْرِ الأَوَاخِر

مِنْ رُمَّضَانٌ ثُمَّ قَامَٰتْ تَنْقَلِبُ فَقَامَ مُعَهَا

رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْتُكُمُ حَتَّى إِذَا بَلَّكُمُ قَوِيْبًا مِنْ بَّابِ الْمُسْجِدِ عِنْدُ بَابٍ أَمُّ سُلَّمَةً زُوْجٍ

النَّبِيُ عَلَيْكُمُ مَرَّ بِهِمَا رَجُلَانٍ مِنَ الأَنْصَارِ ،

فَسَلَّمَا عُلَّى رَّسُولِ اللَّهِ مَكُ لَا أَمَّ نَفُذَا فَقُالَ

لَهُمَا رَسُوْلُ اللَّهِ مُنْتُكُمُ : ((عَلَى رِسُلِكُمُا)).

قُالًا: سُبْحًانً اللَّهِ! يَا رَسُوْلً اللَّهِ! وَكَبُرُ

عَلَيْهِمَا ذُلِكَ. فَقَالُ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُامُ :(إلَّا

الشَّيْطَانَ يَبُلُغُ مِنَ الْإِنْسَانِ مَبْلُغَ النَّامِ، وَإِنِّي

[راجع: ۲۰۳۵]

فَأَخَذْتُهُ فَمَضَغْتُهُ ثُمَّ سَنَنتُهُ بِهِ، [راجع: ٨٩٠]

٢٠١٠٠ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِينَمُ بْنُ الْمُنْدِدِ، حَدَّثَنَا (٣١٠٣) بم سابراتيم بن منذرف بيان كياء كهابم سانس بن عياضً محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خَشِيتُ أَنْ يَقُذِفَ فِي كُلُوبِكُمَا شَيئًا﴾). تہارے دَلوں میں بھی کوئی دِسوسہ پیدا نہ ہوجائے۔''

تشوي: ان اصحاب كرام پرشال اس كي كرز را كونكدوه دونول عيم مؤمن شيء ان كويدرخ مواكد بي كريم مظافية من اماري نبيت بدخيال فرما باكد

ہم آپ پر بد کمانی مریں مے۔ ورحقیقت آپ منافیخ نے ان کا ایمان بچالیا، پیغیروں کی نسبت ایک ڈراس بد گمانی کرنا بھی کفراور باعث زوال ایمان ب،اس مديث عدام مخارى ميانية ن باب كاسطلب يون تكالا كدورواز دكوام المؤمنين امسلم والناف كاوروازه كها-

تشويج: حفرت عائقة وللفي كاطرف جره كومنسوب كياكيا،اى سے باب كامطلب ثابت بوار بيصديث كتاب المواقيت من بھي گزر چك بـــ

يَطُلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ)). [اطرافه في: ٣٢٧٩، في فرمايا كه يبين سي شيطان كاسرِ مودار جوكاً.

٣١٠٤ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا (٣١٠٣) بم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جوریہ نے جُوَيْرِيَةُ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَامَ بيان كيا، اوران عصعبدالله والنَّيْدُ في بيان كياكه بي كريم مَا النَّيْمُ في خطيه النَّبِيُّ مُنْكُمُ خَطِّيبًا فَأَشَارَ نَحْوَ مَسْكُن ويتي موت عائشه ولي الله على المرف الثاره كيااور فرماياك الى طرف عَائِشَةَ فَقَالَ: ((هُنَا الْفِتْنَةُ مَلَاثًا مِنْ حَيْثُ ع ( يعنى مشرق كى طرف سے ) فَتَخ بريا مول كے، تين مرتبہ آپ مَا النَّيْظِ

تشويج: "المراد بقرن الشيطان طرف رأسه اي يدني رأسه الي الشمس في وقت طلوعها فيكون الساجدون للشمس من الكفار كالساجدين له وقيل قرنه امته وشيعته وفي بعضها قرن الشمس-" (ماشيه بخارى شريف) يعني قرن الشيطان سے اس كركا کنارہ مراد ہے۔ وہ سورج کے نکلنے کے وقت اس کی طرف اپنا سرکردیتا ہے تا کہ سورج کو بجدہ کرنے والے کافر اس کو بجدہ کریں۔ کو یا وہ اس کو بجدہ كررے ہيں - كہا كيا ہے كةرن سے مراواس كے مانے والے ہيں، جوشيطان كے بچارى ہيں - علام مينى فرماتے ہيں كمشرق سے آپ مانے ا

٥٠١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا (٣١٠٥) بم عدالله بن يوسف في بيان كيا، كها كه بم كوامام ما لك بن مَالِك، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بن أَبِي بَحْر، عَنْ الس فرروى، أبيس عبدالله بن الي برن من عره بنت عبدالرحن ن عَمْرةً بِنْتِ عَبْدِالرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ اورانهين عائشه ولَيْهُا فَخَردى كدرسول كريم مَا لَيْدَا ان ك كر مين موجود النَّبِيُّ مَا لَكُ إِنَّا أَخْبَرَ تُهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُم مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اللَّهِ مِنْ اللّ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حَفْصَةَ، فَرَأَيْتُ النَّبِيُّ مَالِكُمُ كَا يَقْضِى حَاجَتُهُ، مُسْتَدْبِرَ الْقِبْلَةِ، مُسْتَقْبِلَ الشَّأْمِ.

٣١٠٣ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا

أُنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ

عَاثِشَةً قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمْ يُصَلِّي

الْعَصْرَ وَالشَّمْسُ لَمْ تَخْرُجْ مِنْ حُجْرَتِهَا.

1107, FP70, TP.V, TP.V]

ارض عراق کی طرف سے اشارہ فرمایا تھا، جونی الواقع فتنوں کامر کزرہی ہے۔

[راجع: ٥٢٢]

[كِتَابُ قُرْضِ الْخُمُس] أنسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ

[راجع: ١٤٥]

تشويج: محمر كوحفرت طعمه فطافهًا كاطرف منسوب كياءاى سے باب كامطلب لكار

خمس کے فرض ہونے کا بیان نے بیان کیا،ان سے عبیداللہ عمری نے ،ان سے محد بن کیجیٰ بن حیان نے ،

طرف محى اور چېرهٔ مبارك شام كى طرف تفايه

(٣٠٠٣) م سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے الس بن عیاض نے بیان کیا ، ان سے مشام نے بیان کیا ، ان سے ان کے باپ

نے بیان کیا، اوران سے عاکشہ ولائفائے نے بیان کیا کرسول الله مالاتا م

عصر کی نماز پڑھتے تو دھوپ ابھی ان کے حجرے میں باتی رہتی تھی۔

میں (ام المؤمنین) حفصہ ڈاٹٹٹا کے گھرکے اوپر چڑھا، اور دیکھا کہ نبی كريم مَالِينَا فَضائ مُاجت كررب سقد آپ مَالِينَا كى پير قبلدى

عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ غُمَرَ قَالَ: ارْتَقَيْتُ فَوْقَ بَيْتِ

ان سے واسع بن حبان نے اور ان سے عبداللہ بن عمر ولائن نے بیان کیا کہ

ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ وَاسِع بْنِ حَبَّانَ،

من كفرض مون كابيان [كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ]

آنے کی اجازت مانگ رہے ہیں۔ (عائشہ ذا اللہ ان بیان کیا کہ) میں كَانَ عِنْدَهَا، وَأَنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ إِنْسَانِ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! آپ دیکھتے نہیں، میخف کہ گھریں جانے ک يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِ حَفْصَةً فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اجازت ما تك رباب \_ رسول الله مَاليَّيْمُ في اس يرفر مايا: "ميراخيال ب اللَّهِ ا هَذَا رَجُلْ يَسْتَأْذِنُ فِي بَيْتِكَ. فَقَالَ: بیفلاں صاحب ہیں، حصد واللہ کا کے رضاعی چیا! رضاعت بھی ان تمام رَسُولُ اللَّهِ مُكْتُكُمُ: ((أَرَاهُ فُلَآنًا، لِعَمِّ حَفْصَةَ چیزوں کوحرام کردیتی ہےجنہیں ولادت حرام کرتی ہے۔'' مِنَ الرَّضَاعَةِ، إِنَّ الرَّضَاعَةَ تُحَرِّمُ مَا يُحَرِّمُ

مِنَ الْوِلَادَةِ)). [راجع: ٢٦٤٦] تشوج: اس میں معی کر کوحفرت عصد فاتف کی طرف منسوب کیا حمیا بس سے باب کا مطلب ابت ہوا کہ کی بیجے نے اپن چی کا دودھ پیا ہے تو چارضاعی باپ ہوگا۔ اور چا کے لڑکیاں رضاعی بھائی بہن ہوں گے۔ ان سے پردہ بھی نہیں ہے۔ کیونکد رضاعت سے بیسب محرم بن جاتے

باب: نبی کریم مَالِیْنِم کی زرہ،عصامبارک،تلوار، بَابُ مَا ذَكِرَ مِنْ دِرْعِ النِّيِّ مُلْسُكَامًا پیالهاورانگوشی کابیان وعصاه وسيفه وقدحه وخاتمه اورآب مَا الله عَمْم على بعد جو خليفه وع انهول في يد چيزي استعال كين، وَمَا اسْتَعْمَلَ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ مِنْ ذَلِكَ مِمَّا ان كوتسيم نبيس كيا، اورآب مَا يَيْنِم كموت مبارك او تعلين اور برتنول كا لَمْ تُذْكُرْ قِسْمَتُهُ، وَمِنْ شَعَرهِ وَنَعْلِهِ

بیان جن کوآپ کے اصحاب وغیرہ نے آپ مکالٹیکم کی وفات کے بعد وَآنِيَتِهِ، مِمَّا يَتَبَرَّكُ أَصْحَابُهُ وَغَيْرُهُمْ بَعْدَ (تاریخی طور پر)متبرک سمجھا۔ وَفَاتِهِ مَالِشَكُمُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ .

تشوج: "الغرض من هذه الترجمة تثبيت انه كاللم يورث ولا بيع موجوده بل ترك بيد من صار اليه للتبرك به ولو كان ميراثا لبيعتِ ولا قُسمت ولهذا قال بعد ذلك مما لم يذكر قسمته." (فتح البارى) ال باب كى غرض ال امركوثابت كرنا بكم آپ مَنْ الْفِيْلِم كاكسى كووار شنبيس بنايا كيا اور ندآپ كاتر كديجا كيا، بلكه جس كي تحويل ميں وه تركه بيني عميا تبرك كے لئے اى كے پاس چھوڑ ديا كيا اور اگر

(۳۱۰۲) ہم ے محر بن عبداللہ انساری نے بیان کیا ، کہا کہ محص میرے ٣١٠٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ والدعبداللدن بيان كياءان سے ثمامدنے اوران سے انس بالنئ نے كم الأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِيْ، عَنْ ثُمَامَةً، عَنْ جب ابو بكر ولا لفئ خليفه ہوئے تو انہوں نے ان كو (ليعني الس ولا لفئ كو) أَنْسِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ لَمَّا اسْتُخْلِفَ بَعَثَهُ إِلَى

بح بن (عامل بناكر) بهيجا اور ايك پرواندلكه كران كو ديا اوراس يرنبي الْبَحْرَيْن، وَكَتَبَ لَهُ هَذَا الْكِتَابَ وَخَتَمَهُ كريم منافيظ كي انكوشي كي مهر كائي مهرمبارك پرتين سطري كنده تقيس ايك بِخَاتَمِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ، وَكَانَ نَقْشُ الْخَاتَمِ ثَلَاثَةَ سطر مین "محر" دوسری مین "رسول" تیسری مین "الله" کنده تھا۔ أَسْطُرٍ: مُحَمَّدٌ سَطْرٌ، وَرَسُولٌ سَطْرٌ، وَاللَّهُ

سَطّرٌ. [راجع: ١٤٤٨] [مسلم: ١٧٤٧، ١٧٤٨] تشويج: يميرني كريم مَثَالِينِمُ كَتَى اسكانتش اسِطرح تعامحمد رسول الله-باب كامطلب اسست يول لكلاكه ني كريم مَثَالِيَكُم كامبرحضرت

<362/4 ≥8

ابو کر دانشنا استعال کرتے رہے،ان کے بعد بیمبرحضرت عمر دانشنا کے پاس رہی ،ان کے بعد حضرت عثان کے پاس ، پھران کے ہاتھ سے اریس کنویں

ين كركى برچندوموند اكرندلى - يج ب: ﴿ يُحَلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانِ ﴾ (٥٥/ ارجن ٢١٠)

٣١٠٧ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا (١٠٠٤) مجه سعدالله بن محد في بإن كيا، كما بم سع محد بن عبدالله مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيِّ: حَدَّثَنَا عِيسَى اسدی نے بیان کیا، ان سے عیسیٰ بن طبهان نے بیان کیا، افہوں نے كها كدانس بن ما لك والله في مين دو يراف جوت كال كردكها عرجن ابْنُ طَهْمَانَ قَالَ: أَخْرَجَ إِلَيْنَا أَنَسُ نَعْلَيْن

میں دو تھے لگے ہوئے تھے، اس کے بعد پھر ثابت بنانی نے مجھ سے جَرْدَاوَيْن لَهُمَا قِبَالَان، فَحَدَّثَنِي ثَابِتْ الْبُنَانِيُّ بَعْدُ، عَنْ أَنْسِ أَنْهُمَا نَعْلَا النَّبِيِّ مَا لَكُلُّكُمْ. انس والنفظ سے بیان کیا کہوہ وونوں جوتے نی کریم مظافیظم کے تھے۔

[طرفاه في: ٥٨٥٧، ٨٥٨٥]

٣١٠٨ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا (١١٠٨) مجمد عمد بن بشارف بيان كيا، كهامم عددالوباب تقفى في عَبْدُالْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُوبُ، عَنْ حُمَيْدِ بْن بیان کیا، کہا ہم سے الوب سختیانی نے بیان کیا، ان سے حمید بن ہلال نے هِلَالِ، عَنْ أَبِيْ بُرْدَةً قَالَ: أَخْرَجَتْ إِلَيْنَا اوران سے ابو بردہ بن ابومویٰ نے بیان کیا کہ عائشہ وٰلیٰجُانے ہمیں ایک عَائِشَةُ كِسَاءً مُلَبَّدًا وَقَالَتْ: فِيْ هَِذَا نُزِعَ پیوندگی موئی بیا در نکال کردکھائی اور بتلایا کہ اس کیڑے میں نبی کریم مٹالیڈیم رُوْحُ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا. وَزَادَ سُلَيْمَانُ عَنْ حُمَّيْدٍ كى روح قبض موكى تقى -اورسليمان بن مغيره في حميد سے بيان كيا، انہوں غَنْ أَبِيْ بُرُدُةَ: أُخْرَجَتْ إِلَيْنَا عَائِشَةُ إِزَارًا نے ابو بردہ سے اتنازیادہ بیان کیا کہ عائشہ ڈھی ٹنا نے بمن کی بنی ہوئی ایک

غَلِيْظًا مِمًّا يُصْنَعُ بِالْيَمِّنِ، وَكِسَاءً مِنْ هَذِهِ موثی ازار (تہد) اورایک کمبل انہی کمبلوں میں سے جن کوتم ملبد (لیعنی موثا اَلَّتِينُ تُدْعُونَهَا الْمُلَلَّدَةَ. وَطَرِفه في: ٥٨١٨] پونددار كمتے مو) جمين نكال كردكھائى۔

[مسلم: ٤٤٤٥، ٤٤٤٥؛ ترمدي: ١١٧٣٣؛ ابن

مَاجِه: ۲۴٥٥١

منشوج : قسطلانی نے کہا، شاید آپ نے بنظر تو اضع یا اتفا قااس کمل کو اوڑ ھالیا ہوگا نہ ریکہ آپ تضدا پیوند کی ہوئی کملی اوڑ ھا کرتے ، کیونگہ عادت مباركدييتى كرجوكيراميسرة تا الماس كوينينة ،كير ببت صاف شفاف ، مقر اجلي بينة وكربنا وسنكهارت بربيز فرمايا كرت سفي آب مالينكم مے جوتے ،آپ کی کملی ،آپ کا پیالہ ،آپ کی انگوشی ان سب کوبطور یادگار محفوظ رکھا گیا ،گرتشیم نبیل کیا حمیا ۔ جس سے ثابت ہوا کہ محاب وظفائے عظام في أن مُؤالِّنَا كارشاد "نحن معشر الانبياء لا نورث اكويور عادر رالمح ظافلر كما

٩ ٢١٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدَانَ ، عَنْ أَبِي حَمْزَةً ، (٣١٠٩) بم ت عبدان في بيان كياءان ت ابو ترو في ال ساعاصم مَالِكِ أَنَّ قَدَحَ النَّبِي مَا لَيْكُمُ الْكَسَرِ، فَاتَّحَذَ حَرَيم مَا لِيْمَ كَا بِإِنْ يِنْ كا بِالدوْث مِما لَوْ آب في لول جول جمهول كو مَكَانَ الشَّغْبُ سِلْسِلَةً مِنْ فِضَّةً ، قَالَ فَإِندى كَا رَجِيرول سے جر واليا ـ عاصم كمت بيل كه يل في وه بياله و يكفا عَاصِمٌ: رَأَيْتُ الْقَدَحَ وَشَرِبْتُ فِيه. وطوفه براوراس مين ميس في بافي بهي بيا ب

في: ٢٥٩٣٨م

الیکتاب فرطی النخمیس الی مونے کابیان معمد امام بخاری مونی النخمیس الی مونے کابیان معمد امام بخاری مونی النخمیس الی مونی الی مونی

قىشىن : متصدامام بخارى ئۇنىڭ كانىيە كەاكراپ ئىڭلىنى كاتر كىشىم كىاجاتا تووە بىلانىسىم موتا، ھالانكەرەلىسىم كىيى موا- بلكە خلغا اسے يول بى لىلۈرتىرك اپنى پاس محفوظ ركىتى چلى ئەئەر ئىلىنى كى ئىلىنى ئىكى ئىڭلىنى ئىكى ئىڭلىنى كىلەرتىم ئىس كاۋىرىپ اور ھدىپ ھاكتىر بىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى كى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىگ ئىلىنىڭ ئىلىنىگ

الم الم حدّ مَنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْجَرْمِي، (۱۱۳) مم سے سعید بن محد جری نے بیان کیا، کہا ہم سے لیقوب بن حدّ فنا یَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِیْمَ، حَدَّنَا أَبِي أَنَّ ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والد نے بیان کیا کہان سے ولید الوّلِیْدُ بْنَ کَیْشِر، حَدَّثَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بن کیر نے، ان سے محد بن عمرو بن طحلہ دولی نے، ان سے ابن شہاب

الْوَلِيْدَ بْنَ كَثِيْرِ، حَدْقَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بَنَ كَثِيرِ فِي الله صحر بن عمر وبن طلحله دولي في الن سے ابن شهاب ابن حَلَمَلَةَ الدُّوَلِيِّ: حَدَّقُهُ أَنَّ ابْنَ شِهَابِ: في الن سعلى بن سين في بيان كيا كہ جب مسب حضرات حسين حَدَّقَهُ أَنَّ عَلَيْ بْنَ حُسَيْنِ: حَدَّقُهُ أَنَّهُمْ، بن على وَلِيَّ فَيْ كَشَهادت كے بعد يزيد بن معاويد كے يهال سعد يدمنوره حِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ تَشْرِيفُ لائِ تَوْمُور بن مُحْرِمَهُ وَلَيْنَ فَيْ سِينَ مَا قَاتَ كَى اور كها الرَّمِ اللهُ مُنَّ فَيْدُ مُنَ اللهُ عَنْدُ مِنْ اللهُ عَنْدُ اللهُ الل

جِيْنَ قَدِمُوا الْمَدِيْنَةَ مِنْ عِنْدِ يَزِيْدَ بْنِ تَشْرِيفُ لائِ تَوْمُورِينَ مُرْمَدُ رُفَاتُونَ فَ آپ سے ملاقات كى ، اوركها اگر مُعَاوِيّةً مَفْتَلَ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيَّ لَقِيَّهُ آپ كى كوئى ضرورت ، وتو مجھے حكم فرما و تبجئے ۔ (حضرت زين العابدين ف الْمِسْوَدُ بْنُ مَخْرَمَةً فَقَالَ لَهُ: هَلْ لَكَ إِلَيَّ بِإِن كِياكَهِ) يُمِن فَهُا مِحْ كُونَ ضرورت بَيْن مِ مِ يَعْمُ وَلَا اللهُ مَا يُعْفِي فَلَ اللهُ عَلَيْ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ كَا اللهُ مَا يُعْفِي فَلَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ لَلْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

لَهُ! هَلْ أَنْتُ مُعْطِيَّ سَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ فَكُمَ خُوفِ ہے كہ پَچُولُوگ (بنوامیہ) اسے آپ سے نہ چھین لیں اور خدا گوشم! فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَغْلِبُكَ الْقَوْمُ عَلَيْهِ؟ وَأَيْمُ الروه بلوار آپ بچھے عنایت فرمادیں تو کوئی شخص بھی جب بک میری جان اللَّهِ الَئِنْ أَعْطَیْنَیْنِهِ لَا یُخلصُ إِلَیْهِ أَبَدًا حَتَّى بِاقْ ہے آسے چھین نہیں سکے گا۔ پھڑ مشور ڈٹاٹٹڑ نے ایک تصریبان کیا کہ علی تُبُلِّعَ نَفْسِیْ، إِذَ عَلِی بْنَ أَبِیْ طَالِبِ خَطَبَ بِنِ ابِي طالبِ بِٹاٹٹؤ نِهِ حضرت فاطمہ ڈٹاٹٹٹ کی موجودگی میں ابوجہل کی

تُبَلِّغُ نَفْسِيْ، إِنْ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبِ خَطَبَ بِن ابِي طالبِ رُقِيَّةَ نِهَ جَعْرِت فاطمه رَقَ هِنا ک موجودی پس ابو بس ی بِنْتَ أَبِيْ جُهْلِ عَلَى فَاطِمَةَ فَسَمِعْتُ اَيَك بِنِي (جَيله نامی) کو پيغام نکاح دے دیا تھا۔ میں نے خودسا کہ اس رَسُولُ اللَّهِ مُلْقَطُمُ يَخْطُبُ النَّاسَ فِي ذَلِكَ مسله پررسول الله طَاقِيْظُ نے ایج اسی منبر پر گھڑے ہوگر صحابہ کو خطاب عَلَى مِنْبَرِهِ هَذَا وَأَنَّا يَوْمَثِذِ لَمُ خَتَلِمٌ فَقَالَ: فرمایا۔ میں اس وقت یالغ تھا۔ آپ مَانِظِیْظِ نے خطبہ میں فرمایا: ' فاطمہ

(لِإِنَّ فَاطِمَةً مِنِّيْ، وَأَنَا أَتَعَوَّفُ أَنْ تَفْتَنَ فِي ( فَاللَّهُا) مِحدے ہے۔ اور مجھے ذُرہے کہ کہیں وہ (اس رشتہ کی وجہ ہے) دِیْنِهَا))، ثُمَّ ذُکَرَ صِفْرًا لَهُ مِنْ بَنِی عَندِ کی گناہ میں نہ پڑجائے کہ اپنے وین میں وہ کسی فتنہ میں مثلا ہو۔''اس شَمْس، فَأَثْنَى عَلَيْهِ فِي مُصَاهَرَتِهِ إِيَّاهُ كَ لِعد آنخضرت مَاللَّيْمَ نے خاندان بن عبد مُس كے آيك اپنے واماد قَالَ: ((حَلَّاتُنِي فَصَدَقَنِي، وَوَعَدَنِي فَوَ كَى (عاص بن ربّج) كاذكركيا اور دامادى سے متعلق آپ نے اُن كی تعریف كی ا

پوراکیا۔ میں کسی حلال (بعنی نکاح ٹانی) کوحرام نہیں کرسکتا،اور نیکسی حرام کو حلال بنا تا ہوں لیکن اللہ کی قتم، رسول اللہ (سَلَّ اللّٰئِیمُ) کی بیٹی اوراللہ کے دشمن کی بیٹی ایک ساتھ جمع نہیں ہوسکتیں۔''

آپ نے فرمایا: ' انہوں نے مجھ سے جو بات کہی تھے کہی ، جو وغدہ کیا، اسے

[راجع: ۹۲۹]

محکم دلائل وبراہین سے مزین،

لِيْ، وَإِنِّيْ لَسْتُ أُخَرِّمُ خَلَالًا وَلَا أُحِلُّ

حَرَامًا، وَلَكِنْ وَاللَّهِ الَّا تَجْتَمِعُ بِنْتُ رَسُولِ

اللَّهِ مَالِيَكُمُ وَبِنْتُ عَدُوٌّ اللَّهِ أَبَدًّا)).

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُسُ] خمس کے فرض ہونے کا بیان <>₹ 364/4 €<

تشوي : ((انا اخاف ان تفتن في دينها)) ي مراديد كم بلي النفي دوسرى بيوى لاكي اور حضرت فاطمه في الفي سيخ كي عداوت سے جو بر مورت کے دل میں ہوتی ہے، کسی گناہ میں مبتلا ہوجا کیں ۔مثلاً خاوند کوستا کیں ،ان کی نافر مانی کریں یاسوکن کو برا بھلا کہہ بیٹیس ۔ دوسری روایت میں ہے کہ آ ب نے بیم فرمایا کمنل ڈاٹٹٹ کا نکاح ٹانی یوں ممکن ہے کہ وہ میری بٹی کوطلات دے دیں اور ابوجہل کی بٹی سے نکاح کرلیں۔ جب حضرت على الله في المنه في المارة والمارة والمراد والمركب المراد والمركب المركب المركب المركب والمركب والمرك

کے ارشاد سے میمعلوم ہوا کہ پیفیبری بیٹی اورعدواللہ کی بیٹی میں جمع کرناحرام ہے۔ مسور بن مخرمد تالفؤ نے بیقصداس لے بیان کیا کم معرت زین العابدین کی نضیلت معلوم ہوکدو مکس کے بوتے ہیں ،حضرت فاطمہ زبرا فجالفا مے، جن سے لئے می كريم مظافيظ في معرت على اللفظ ير متاب فرمايا اور جن كو ني كريم مظافيظ في اين بدن كا ايك كلوا قرار ديا۔اس يع حضرت فاطمه ولا في المرى فضيلت البت مولى .

"وفي الفتح قال الكرماني مناسبة ذكر المسور لقصة خطبة بنت ابي جهل عند طلبه للسيف من جهة ان رسول الله كان يجترز عما يوجب وقوع التكدير بين الاقرباء فكذلك ينبغي ان تعطيني السيف حتى لا يحصل بينك وبين اقربانك كدورة بسببه "يعن مسور والثنة في نت ابوجهل كمتكنى كاقصداس لئ بيان كيا جبدانهول في حضرت زين العابدين سيكوار كاسوال كيا تھا کدرسول اللہ مالی اللہ مالی چیزوں سے پر میز فرمایا کرتے تھے جن سے اقربابیں باہمی کدورت پیدا ہو۔ پس مناسب ہے کہ آپ بیکوار محصکودے دیں تاكمآب كاقربايساس كاوجدة بسكدورت ندبيدا بو ٣١١١ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ (۱۳۱۱) ہم سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیبنہ نے

مُحَمَّدِ بن سُوقَةً، عَنْ مُنْذِدٍ، عَن ابن بيان كيا،ان عجم بن سوقه في ان سيمنذر بن يعلى في اوران سي محمد بن حنفیہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ اگر حضرت علی والله علی حضرت عثان واللين كو برا كمن والع موت تواس دن موت جب كه لوگ حضرت عثمان والنفيّة کے عاملوں کی (جوز کو ة وصول کرتے ہے) شكايت کرنے ان کے پاس آئے۔انہوں نے کہا عثان رٹائٹنڈ کے پاس جااور پیر ز كوة كايروانه لے جا-ان سے كہنا كه بديرواندرسول الله مَالْيَيْنِ كالكھوايا ہوا ہے ہتم اپنے عاملوں کو تھم دو کہ وہ اس کے مطابق عمل کریں۔ چنانچہ میں اسے لے کر حفرت عثال ڈائٹن کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں پیغام کہنچادیا، کیکن انہوں نے فرمایا کہ جمیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ( کیونکہ

ہمارے باس اس کی نقل موجود ہے) میں نے جا کر حضرت علی دلائفنا سے بیہ واقعہ بیان کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ اچھا، پھراس پروانے کو جہاں سے اٹھایا ہے وہیں رکھ دو۔

(۱۱۱۲) حميد في بيان كيا، انهول في كهاجم سے سفيان في بيان كيا، انہوں نے کہا ہم سے محمد بن سوقد نے کہا کہ میں نے منذر توری سے سنا، وہ

الْحَنْفِيَّةِ، قَالَ: لَوْ كَانَ عَلِيَّ ذَاكِرًا عُثْمَانَ ذَكَرَهُ يَوْمَ جَاءَ أَهُ نَاسٌ فَشَكُوا سُعَاةً عُثْمَانَ، فَقَالَ لِيْ عَلِيَّ: اذْهَبْ إِلَى عُثْمَانَ فَأَخْبِرْهُ أَنَّهَا صَدَقَةُ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمْ، فَمُرْ سُعَاتَكَ يَعْمَلُوا بِهَا. فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ: أَغْنِهَا عَنَّا. فَأَتَيْتُ بِهَا عَلِيًّا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ: ضَعْهَا حَيْثُ أُخَذْتُهَا. [طرفه في: ٣١١٢]

٣١١٢ وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةً قَالَ: سَمِعْتُ مُنْذِرًا الثُّودِيّ، عَن ابْن الْحَنَفِيّةِ قَالَ: أَرْسَلَنِي محمد بن حنفيه سے بيان كرتے تھے كه ميرے والد (على والفر) نے مجھ سے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُسُ] فس كفرش مونيكا

كهاكه يه پروانه عثان والنيئ كولے جاكروے آؤ،اس ميں زكوة سے متعلق رسول الله منافیظم کے بیان کردہ احکامات درج ہیں۔

أَبِي، خُدْ هَذَا الْكِتَابَ فَادُهَبْ بِهِ إِلَى عُثْمَانَ،

فَإِنَّ فِيْهِ أَمْرَ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ إِنِي الصَّدَقَةِ.

تشوي : ہوايتھا كەممىرىن حنفيك ياس ايك محض في حضرت عثان بالنفيَّ كوبراكباء انہوں نے كہا خاموش الوكوں نے بوچھا كياتمبارے باپ يعنى حضرت علی دلانشہ حضرت عثان دلانشہ کو برا کہتے تھے؟ تب محمہ بن حنیہ نے بیدقصہ بیان کیا، لینی اگر حضرت علی بلانفیزان کو برا کہنے والے ہوتے تو اس موقع يركبت -اس حديث كى مناسبت رجمه باب سے بيد كرآ بكاكموايا بوارواند حضرت على والفؤ كے پاس بارانبول في اس سے كام ليا،امام بخاری میشد نے زرہ اورعصا اور بالوں کے متعلق حدیثیں بیان نہیں کیں، حالانکہ ترجمہ باب میں ان کا ذکر ہے،ممکن ہے کہ انہوں نے اشارہ کیا ہو حضرت عا نشہ دلیجہا اور ابن عباس دلیجہا گی حدیثوں کی طرف جود وسرے بابوں میں مذکور ہیں۔حضرت عا نشر دلیجہا کی حدیث بیرہے کہ وفات کے وقت آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی تھی۔ ابن عباس دلا النظاف کی صدیث یہ ہے کہ آپ جمر اسود کو ایک لکڑی سے چوستے تھے۔ انس والنظاف کی حدیث کتاب الطبارة میں گزری،اس میں ابن سیرین کا بیقول ہے کہ ہمارے پاس نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے پچھموئے مبارک ہیں اور پیالہ پر باقی برتنوں کو

قیاس کر سکتے ہیں۔ حمیدی کی سند بیان کرنے سے امام بخاری بھاتیہ کی غرض سے ہے کہ سفیان کا ساع محمد بن سوقہ بن سوقہ کا منذر سے · بھراحت معلوم ہوجائے۔ (وحیدی)

> بَابُ الدَّلِيْلِ عَلَى أَنَّ الْخَمُسَ لِنَوَائِبِ رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّكُمْ

وَالْمَسَاكِيْنِ

وَإِيْثَارِ النَّبِيِّ مُكْتُكُمُ أَهْلَ الصُّفَّةِ وَالأَرَامِلَ

حِيْنَ سَأَلْتُهُ فَاطِمَةُ وَشَكَتْ إِلَيْهِ الطَّحْنَ

وَالرَّحَى أَنْ يُخْدِمَهَا مِنَ السَّبْيِ، فَوَكَلُهَا

إِلَى اللَّهِ.

کے لئے ہوتاتھا

كيونكه ني اكرم مَا الله يُزَمِّ نے صفه والوں (مختاجوں) اور بيوه عورتوں كى خدمت حضرت فاطمہ والنبیا کے آرام پرمقدم رکھی۔ جب انہوں نے قیدیوں میں ے ایک خدمت گارآ پ سے مانگا اور اپنی تکلیف کا ذکر کیا، جوآ ٹا گوند صف اور پینے میں ہوتی ہے۔آپ ملی تین کے ان کی ضروریات کو اللہ کے بھروسہ

**باب:** اس بات کی دلیل که نیمت کا یا نجوال حصه

رسول الله مَالِيُنَائِم كي ضرورتون (جيسے ضيافت

مہمان، سامان جہاد کی تیاری وغیرہ) اورمحتاجوں

ير حجوز ديا۔

تشريج: "قوله اهل الصفة هم الفقراء والمساكين الذين كانوا يسكنون صفة مسجد النبي، ﴿وَالارَامُلُ جَمَّعُ الارمُل

الرجل الذي لامراة له والارملة التي لا زوج لها والارامل المساكين من الرجال والنسأء-" (كرماني)

٣١١٣ - حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، أَخْبَرَنَا (٣١١٣) بم سے بدل بن مُحَرِّر نے بیان کیا کہا ہم کوشعبہ نے خروی کہا کہ شُغبَةُ ، أَخبَرَنِي الْحَكُمُ ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مجصحَكم فخبروى ، كهاكمين في ابن الي ليل سيسنا ، كها مجمع صحمرت

أَبِي لَيْلَى ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، أَنَّ فَاطِمَةَ اشْتَكَتْ عَلَى فِاتْنُوْ فِي بِيان كياكه مفرت فاطمه فِي فَكَ بِهِت تكليف

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُسُسِ] ممس کے فرض ہونے کابیان \$€ 366/4 €

موتى \_ پھر انہيں معلوم مواكر رسول اللد مَاليَّيْم ك ياس كھ قيدى آ ك مَا تَلْقَى مِنَ الرَّحَى مِمَّا تَطْحَنُ، فَبَلَغَهَا أَنَّ

ہیں۔اس لئے وہ بھی ان میں سے ایک لونڈی یا غلام کی درخواست لے کر حاضر ہوئیں لیکن آپ موجودنہیں تھے۔ وہ حضرت عائشہ فالفہا سے اس

ك متعلق كهدكر (واليس) چلى آئيس - پهر جب آنخضرت منافيز م تشريف لائے تو حضرت عائشہ ولائن انے آپ کے سامنے ان کی درخواست پیش

كردى - (حفرت على والنفظ كبت بين كداسيس كر) بي ماليفي مارك

يهال (رات بي كو) تشريف لائے جب مماي بسروں برليك م تے (جب بم نے آ مخضرت مَالَيْنَ کود يكها) تو بم كرے ہونے لگاتو

آپ مَالِيْتُمْ نِهُ فَرِمايا: "جس طرح هو ويسے ہي لينے رهو۔" (پھر آپ میرے اور فاطمہ فالٹیٹا کے نیج میں بیٹھ گئے اور اتنے قریب ہوگئے کہ) میں

نے آپ مَالِیْظِم کے دونوں قدموں کی شعثرک اپنے سینے پر پائی۔اس کے بعد آپ مَا لَيْنَا مِ نَا فَرَمايا ''جو بجهتم لوگوں نے (لونڈی یا غلام) مانگے ہیں، میں تمہیں اس سے بہتر بات کیوں نہ بتا وَں، جب تم دونوں اینے بستر

يرليك جاؤ (توسونے سے بيلے )الله اكبرس مرتبداورالحديلاس مرتبداور سجان الله ۳۳ مرتبه پڑھ لیا کرو، ییمل بہتر ہے اس سے جوتم دونوں نے

مانگاہے۔'' تشوي : اللذتم كوان كلمات كى وجد الى طاقت و عاكم كم كوفادم كى عاجت ندر عكى - ا پناكام آپ كرلوگ - بدظامر بيحد يث ترجمه باب ك

قتم الله کی جھے سے یون نہیں ہوسکتا کہتم کو دوں ادر صفہ دالوں کو محروم کر دوں، جن کے پیٹ بھوک کی دجہ سے بچ کھارہے ہیں۔میرے پاس کچے نہیں ہے جوان پرخرج کروں،ان قیدیوں کوچ کران کی قیمت ان پرخرچ کروں گا۔اس سے نی کریم مُثَاثِیَّظِ کی شان رحت اس قدر نمایاں ہورہی ہے کہ بار بار

## **باب:** سورهُ انفال مين الله تعالى كاارشاد:

'' جو کچھتم غنیمت میں حاصل کرو، بے شک اس کا یا نچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لئے ہے' یعنی رسول الله مناتی اس کوتقسیم کریں کیکیونکہ رسول الله مَنَا يُنْفِظُ في فرمايا ب: " مين توبا عنف والا مون ، خزا كي اور دي

والاتوصرف الله ياك ہى ہے۔'

تشويج: قرآن شريف مين شم كرمصارف چه ذكوري -الله اوررسول اورنا طواله اوريتيم اورمسكين اورمسافر-اكثر علىا كاند بب يه كهالله كا وَكُرْمُصْ تَعْظِيمُ لِكَ لِنَے ہے۔اورٹمس کے یانچ ہی جھے کئے جا کمیں گے۔ایک حصہاللداوررسول مُڈاٹیٹیزم کا جوحا کم وقت لے گااور ہاتی چارجھے نا طے والوں

رَسُولَ اللَّهِ مَكْ اللَّهِ مَلْكُمُّ أَتِي بِسَبِّي، فَأَتَنَّهُ تَسْأَلُهُ

خَادِمًا ۚ فَلَمْ تُوَافِقُهُ، فَلَكَرَتْ لِعَائِشَةً، فَجَاءَ النَّبِيُّ مُلْكُمُ لَمُ فَلَكُرْتُ ذَلِكَ عَائِشَةً لَهُ،

فَأَتَانًا وَقَدْ دَخَلْنَا مَضَاجِعَنَا، فَذَهَبْنَا لِنَقُومَ فَقَالَ: ((عَلَى مُكَانِكُمًا)) حَتَّى وَجَدْتُ بَرْدَ

قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِي فَقَالَ: ((أَلَا أَدُلُكُمَا عَلَى خَيْرٍ مِمَّا سَأَلْتُمَاهُ، إِذَا أَخَذْتُمَا مَصَاجِعَكُمُا ۖ فَكُبِّرًا اللَّهَ أَرْبُعًا وَلَلَالِيْنَ، وَاحْمَدًا ثَلَاثًا وَثَلَاثِيْنَ، وَسَبِّحَا ثَلَاثًا

وَثَلَاثِيْنَ، فَإِنَّ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمَا مِمَّا سَأَلَتُكُمُاهُ)). [أطرافه في: ٣٧٠٥، ٣٦١،٥٣٦١، ٢٣٦٧ ، ١٩١٦] [مُسلم: ١٩١٥، ٢١٩٢،

١٩٩١٧ ابوداود: ٩٠٦٢ ٥٠]

مطابق نہیں ہے لیکن امام بخاری میں نئے اس حدیث کے دوسر مطریق کی طرف اشارہ کیا ہے جے امام احمد مُونٹیڈ نے نکالا ہے۔اس میں یوں ہے آپ پردرودشریف پڑھنے کودل جا ہتا ہے۔ (مَنْ الْفِيْمُ)

بَابُ قُول اللَّهِ تَعَالَى:

﴿ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُّسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ [الأنفال: ١٤] يَعْنِي لِلرَّسُولِ قَسْمَ ذَلِكَ، قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مُلْفَئِكُمْ: ((إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَخَازِنٌ، وَاللَّهُ

[كِتَابُ قَرْضِ الْخُمُسِ] <\$€367/4}\$€ فمس كے فرض ہونے كابيان

اور پیموں اور متاجوں اور مسافروں کی خدمت میں خرج ہوں گے۔ اس میں اختلاف ہے کہ رسول اپنے جھے کے مالک ہوتے ہیں یانہیں؟ امام بغارى مِينَ الله كاند مب بيب كم الكنبيل موت بلكاس كتسيم آب مَالْقِيمُ كى طرف موض بيد

٣١١٤ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، (۱۱۱۳) م سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے سلیمان منصور اور قادہ نے ، انہوں نے سالم بن ابی الجعد سے سنا اور عَنْ سُلَيْمَانَ، وَمَنْضُوْرٍ، وَقَتَادَةً، سَنمِغُوْا

ان سے جابر بن عبداللد والفي الله على الله على الله الله الله على الله الله الله الله الله الله الله سَالِمَ بْنَ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ:

ایک انساری کے گھر بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے بچہ کا نام محمد رکھنے کا ارادہ کیا وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا مِنَ الأَنْصَارِ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَّهُ مُحَمِّدًا قَالَ شُعْبَةُ فِي حَدِيْثِ

اور شعبہ نے منصور سے روایت کر کے بیان کیا ہے کہ اس انصاری نے کہا مَنْصُورٍ: إِنَّ الأَنْصَارِيُّ قَالَ: حَمَلْتُهُ عَلَى (جن کے یہاں بچہ پیدا ہوا تھا) کہ میں بچے کواپی گردن پر اٹھا کر بی

كريم مَنَا اللَّهُ مَا كَنْ خدمت مين حاضر ہوا۔ اور سليمان كي روايت ميں ہے كه عُنُقِيْ فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ مَكْتُكُمٌ . وَفِي حَدِيْثِ ان کے یہاں بچے پیدا ہوا، تو انہوں نے اس کا نام محدر کھنا چاہا۔ سُلَيْمَانَ : وُلِدَ لَهُ غُلَامٌ، فَأَرَادَ أَنْ يُسَمِّيهُ

مُحَمَّدًا قَالَ: ((سَمُّوا بِاسْمِيْ، وَلَا تَكَنُّوا آ تخضرت مَا النَّافِيمُ نِهِ اس برفر ما يا: "مير انام پرنام ركھو ليكن ميرى كنيت (ابوالقاسم) پرکنیت ندر کھنا، کیونکہ مجھے تقیم کرنے والا (قاسم) بنایا گیا ہے، بِكُنْيِنِي، فَإِنِّي إِنَّمَا جُعِلْتُ قَاسِمًا أَفْسِمُ میں تم میں تقسیم کرتا ہوں۔ 'اور حمین نے (اپنی روایت میں ) بول بیان کیا، بَيْنَكُمْ)). وَقَالَ حُصَيْنَ: ((بُعِفْتُ قَاسِمًا

كها ( مجھے تقسيم كرنے والا ( قاسم ) بناكر بھيجا كيا ہے، ميں تم ميں تقسيم كرتا أُقْسِمُ بَيْنَكُمُ)). وَقَالَ عَمْرُو: أَخْبَرَنَا شُغْبَةُ عَنْ قَتَادَةً قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمًا عَنْ جَابِر ہوں۔ "عمروبن مرزوق نے کہا کہ میں شعبہ نے خردی، ان سے قادہ نے

أَرَادَ أَنْ يُسَمِّيَهُ الْقَاسِمَ فَقَالَ النَّبِيِّ مَكْلًا: بیان کیا، انہوں نے سالم سے سا اور انہوں نے جابر واللو سے کہ ای ((سَمُّوا بِاسْمِي وَلَا تَكُنُّوا بِكُنْيِتِي)). [اطرافه انسارى صحابى نے اپنے نيچ كانام قاسم ركھنا جا ہاتونى كريم مَا النظم نے فرمايا:

"میرےنام پرنام رکھولیکن کنیت ندر کھو۔" في: ۲۱۱۵،۸۳۵۳، ۱۸۱۲، ۱۸۲۲، ۱۸۲۳ ۲۹۱۲][مسلم: ۸۸۵۵، ۸۸۵۵]

تشوج: ابوالقاسم كنيت ركھنے كے بارے ميں امام مالك موسية كہتے ہيں كمآپ كى حيات ميں يفعل ناجائز تھا۔ بعض نے اسے ممانعت تنزيجي قرار ویا ہے۔ بعض نے کہامحمہ یا احمد نا مول کے ساتھ ابوالقاسم کنیت رکھنی منع ہے۔ امام مالک محیطید کے قول کورجے ہے۔

٣١١٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا (۳۱۱۵) ہم سے محربن یوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان وری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابوسالم نے، ان سے ابوالجعد سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَادِيِّ، ف اوران سے جابر بن عبداللدانسارى وَ فَيَا اللهِ الأَنْصَادِيِّ، في الدانسارى وَ اللهِ اللهُ الللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا میں ایک کے یہاں بچہ پیدا ہوا، تو انہوں نے اس کا نام قاسم رکھا، انساری قَالَ: وُلِدَ لِرَجُلِ مِنَّا غُلَامٌ فَسَمَّاهُ الْقَاسِمَ کنے گئے کہ ہم تمہیں ابوالقاسم کہ کرجھی نہیں بکاریں کے اور ہم تبہاری آ کھ فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نُكَنِّيكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا

نُنْعِمُكَ عَيْنًا، فَأَتَى النَّبِيَّ مَكُلُّكُمْ فَقَالَ: يَا مندی نبیں کریں مے بین کروہ انصاری آنخضرت مالی ایم کے باس آیا اور محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

خمس كے فرض ہونے كابيان

[كِتَابُ قَرْضِ الْخُمُسِ]

الْأَنْصَارُ، تَسَمَّوْ إِبِاسْمِيْ، وَلاَ تَكَنَّوْا بِكُنْيَتِي،

عرض کی: بارسول الله! میرے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ میں نے اس کا نام رَسُوْلَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ لِي غُلَامٌ، فَسَمَّيْتُهُ قَاسِمًا قاسم رکھا ہے تو انصار کہتے ہیں ہم تیری کنیت ابوالقاسم نہیں بکاریں گے اور فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: لَا نُكْنِيْكَ أَبَا الْقَاسِمِ وَلَا نُنْعِمُكَ عَيْنًا. فَقَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

تیری آ کھ صندی نہیں کریں گے۔آپ مالی ایک نے فرمایا: "انصار نے تھیک کہا ہے میرے نام پر نام رکھو، لیکن میری کنیت مت رکھو، کیونکہ قاسم میں

فَإِنَّمَا أَنَّا قَاسِمٌ)). [راجع: ٣١١٤] تشوي : امام بخارى مُوالله نام صفيان ورى كى روايت لاكواس امركووت وى كدانسارى في البخار كانام قاسم ركهنا جا با تفاستا كدلوك اس ابوالقاسم كبين محرانصارنے اس كى خالفت كى جس كى نبى ترجى مؤائين نظم نائية نظمين فرمائى اس ميں راويوں نے شعبدسے اختلاف كيا ہے۔ جيسے ابوالوليدكى روایت او برگزری۔انہوں نے ریکہاہے کہانصاری نے محمد نام رکھنا جا ہاتھا۔

. "قال الشيخ ابن حجر بين البخاري الاختلاف على شعبة هل اراد الانصاري ان يسمى ابنه محمدا اوالقاسم واشار الى ترجيح انه اراد ان يسميُّه القاسم برواية سفيان وهو الثورى له عن الاعمش فسماه القاسم ويترجح ايضا من حيث المعنى لانه لم يقع الانكار من الانصار عليه الاحيث لزم من تسمية ولده القاسم ان يصير يكني ابا القاسم انتهى-"

(حاشية بخارى صفحه ٤٣٩) ایعن امام بخاری بیشانید نے شعبہ پراختلاف کوبیان کیا ہے جواس بارے میں واقع ہوا کیانساری قاسم رکھناچا بتا تھا یا محداوراس ترجیح پرآپ نے

اشارہ فرمایا ہے کہ وہ قاسم نام رکھنا چاہتا تھامعنی کے لحاظ ہے بھی اس کوتر جیج حاصل ہے، انصار کا اٹکارائ وجہ سے تھا۔ کہ وہ بیچے کا نام قاسم رکھ کرخود ابوالقاسم كبلانا حابتا تفابه

(٣١١٦) ہم سے حبان بن موی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک ٣١١٦ـ حَدَّثَنَا حِبَّانُ بْنُ مُوْسَى،أَخْبَرَنَا نے خردی ، انہیں یونس نے ، انہیں زہری نے ، انہیں حمید بن عبدالرحلٰ نے ، عَبْدُاللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ انہوں نے معاور والنفؤ سے سناء آپ نے بیان کیا کدرسول الله مَالَيْمُ فِي اللهِ مَالَيْمُ فِي اللهِ مَا حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً، فرمایا: ' جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی چاہتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا يَقُوْلُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّيْنِ، وَاللَّهُ الْمُعْطِى وَأَنَا ہاور دینے والاتو اللہ ہی ہے میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں اوراپے وشمنوں کے مقابلے میں سیامت (مسلمہ) بمیشہ غالب رہے گا۔ تا آ ککہ الْقَاسِمُ، وَلَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ ظَاهِرِيْنَ عَلَى الله كاتكم ( قيامت ) آ جائے اوراس وقت بھی وہ غالب ہی ہوں گے۔'' مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ)).

تشويج: روايت مين ني كريم مَ النيوم مَ النيوم كات مهون كاذكر ب،باب يهي وجدمطابقت بدوين فقابت بلاشباللدى وين ب،يجس كول جائد رائے اور قیاس کی فقاہت آور کتاب وسنت کی روشنی میں دین کی نقاہت و علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں۔ دینی فقاہت کا بہترین نمونہ حضرت الاستاذ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ویٹائید کی کتاب ججۃ اللہ البالغہ ہے، جس کی سطر سطرے دین فقاہت روز روثن کی طرح عیاں ہے،اس میں ظاہر پرستوں کیلیے بھی تنبیہ ہے جو محض سرسری نظرے دی امور میں فتوی بازی کے عادی ہیں ،ایسے لوگ بھی رائے قیاس کے خوگروں سے ملت کیلیے کم نقصان وہ نہیں ہیں مشہور مقولہ ہے که "یك من علم دا ده من عقل باید \_"ایک من علم سیلتے دس من عقل کی بھی ضرورت ہے ۔شیطان عالم تھا محرعقل سے کوراءای لئے اس نے اپنی رائے کومقدم رکھ کرانا حید منه کانعرہ لگایا اورور بارالہی میں مطرو وقرار پایا۔ بیرحدیث کتاب العلم میں بھی ندکور ہو پیکی ہے محرافظوں میں ذرافرق ہے۔

یہ جوفر مایا کمامت اسلامیہ بمیشد مخالفین برغالب رہے گی ، سویہ طلق غلب مراو ہے ، خرار یا سی طور پر جو یا جت اور دلاکل کے طور پر جو ، میکن ہے کەمىلمان سیای طور پرنسی زمانیەیس کمزور ہوجا ئیں ،مجرایی نه ہی خوبیوں کی بتاریمل میں ہمیائے قام عالم پر غالب رہیں تھے۔ آج اس نازک ترین دور میں جملہ مسلمانوں پر ہرتم کا انحطاط طاری ہے۔ بھر بہت می خوبیوں کی بناپر آج بھی دنیا کی انری جمیں مسلمانوں کالو ہامانتی ہیں اور قیامت تک یمی حال رے گا۔ گزشتہ چوده صدیوں میں مسلمانوں پوشم قتم کے زوال آئے مگرامت نے ان سب کا سنا کیا اور اسلام اپنی متنازخو بیوں کی بناپر نداہب عالم پر آج بھی غالب ہے۔

نقابت سے قرآن وحدیث کی بجھ مراو ہے جواللہ پاک اپنے مخصوص بندوں کوعطا کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ پاک نے امام بخاری میسلید کو یہ نقابت عطا کی کرایک ہی مدیث سے کتنے کتنے مسائل کا اتخراج فرمایا۔

(۱۱۱۷) ہم سے محد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے ملح نے بیان کیا، کہا فُلَيْحٌ ، حَدَّثَنَا هِلَالٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَن بن جم سے ہلال نے بیان کیا،ان سے عبدالرحن بن الی عمرہ نے اور ان سے أْبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَ رَسُولَ الوجريه والنَّوْ في كدرسول الله مَا النَّامُ النَّ اللَّهِ مَاكُ اللَّهِ مَا أَعْطِيكُمْ وَلا أَمْنَعُكُمْ، بول، نتم سے كى چيز كوروكا بول مين قوصرف تقيم كرنے والا بول جهال

جہال کا مجھے تھم ہوتا ہے بس وہیں رکھ دیتا ہوں۔'' تشویج: اموال ننیمت پراشارہ ہے کہاس کی تقیم امرالی کے مطابق میرا کام ہے، دینے والا الله پاک ہی ہے، اس لئے جس کوجو کچھل جائے اسے

(۱۱۱۸) م سع عبدالله بن يزيد في بيان كيا، انهول في كها كهم س سعید بن ابی الیب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوالاسود نے بیان کیا،ان سے ابن الی عیاش نے بیان کیا اور ان کا نام نعمان تھا،ان سے خولہ بنت میں انصاریہ فالھا نے بیان کیا کہ نی کریم مالی کی سے میں نے سا،آپ فرمارہے تھے کہ' کچھلوگ اللہ تعالیٰ کے مال کو بے جا اڑاتے ہیں، انہیں قیامت کے دن آگ ملے گا۔"

تشویج: اللہ کے مال سے یوں تو سارے ہی حلال مال مراد ہیں جن میں فضول خرجی کرنا عمنا عظیم قرار دیا گیا ہے۔ مگریہاں اموال غنیمت برجھی مصنف کا شارہ ہے کہ اسے ناحق طور پر حاصل کرنا دخول نارکامو جب ہے۔ شریعت نے اس کی تقییم جس طور پر کی ہے اس طور پر اسے حاصل کرنا ہوگا۔

باب: نبي كريم مَنَا يُنْفِعُ كَا فَرِمَان: "تمهارے كئے فنيمت كے مال حلال كئے گئے'

اورالله تعالى نے فرمایا كه 'الله تعالى نے تم سے بہت سے غنائم كا وعدہ كيا ہےجس میں سے ر (خیبر کی ننیمت ) پہلے ہی دے دی ہے۔ ' تو پینیمت کا مال (قرآن کی رو سے) سب لوگوں کاحق ہے محررسول الله مَالَيْظِم نے

إِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ أَضَعُ حَيْثُ أَمِرْتُ)). بخوشی قبول کرنا جا ہے اور جو ملے گاوہ عین اس کے حق کے مطابق ہی ہوگا۔ ٣١١٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي أَيُّوْبَ، حَدَّثَنِي أَبُو الأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَيَّاشِ وَاسْمُهُ نُعْمَانُ عَنْ خَوْلَةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ مَكْتَكُمُ يَقُوْلُ: ((إِنَّ رِجَالًا يَتَخَوَّضُوْنَ فِي مَالِ اللَّهِ بِغَيْرٍ حَقٌّ، فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

٣١١٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَان، حَدَّثَنَا

بَابُ قُول النَّبِي مَا اللَّهِ (أُحِلَّتُ لَكُمُ الْغَنَائِمُ)) وَقَالَ اللَّهُعَزَّوَجَلَّ: ﴿وَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ

كَثِيْرَةُ تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ ﴾الآيَةَ [الفتح: ٢٠] فَهِيَ لِلْعَامَّةِ حَتَّى يُبَيِّنَهُ

[كِتَابُ فَرُضِ الْخُمُسِ]

الرَّسُولُ مَالِيَّكُمُ .

خرض ہونے کابیان مستقد مستقد

بیان فر مادیا کہون کون اس کے سخق ہیں۔

قشوجے: لیمی قرآن مجمل ہے اس کی روسے قوہر مال غنیمت میں ساری دنیا کے مسلمانوں کا حصہ ہوگا۔ گرحدیث شریف ہے اس کی تشریح ہوگئی کہ ہر
اوٹ کا مال ان لوگوں کا حق ہوگا جولڑے اور لوٹ حاصل کی ، اس میں ہے پانچواں حصہ حاکم وقت مسلمانوں کے عمومی مصالح کے لئے نکال لے گا۔ اہام
بخاری مُواشیّت کی اس تقریر سے ان لوگوں کا رو ہوا جو صرف قرآن شریف کو گل کرنے کے لئے کافی سجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حدیث شریف کی کوئی
ضرورت نہیں ۔ ایسے لوگ قرآن مجمدے دوست نہیں کہے جائیتے ۔ بلکہ ان کوقر آن مجمد کا دشمن نم راول بھنا چاہیے جس میں صاف کہا گیا ہے ﴿ وَ اَنْزَانُنَا
اللّٰنَ اللّٰذِ کُورَ لَنْہِینَ لِلنَّاسِ ﴾ (۱۲/انحل ۳۳) ایعنی ہم نے اس کتاب قرآن مجمد کواے درسول! تیری طرف اتا راہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اسے پانی
اللّٰنَ اللّٰذِ کُورَ لَنْہِینَ لِلنَّاسِ ﴾ (۱۲/انحل ۳۳) ایعنی ہم نے اس کتاب قرآن مجمد کواے درسول! تیری طرف اتا راہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اسے پی

اِلَّنِكَ اللِّهِ نُحْرَ لَتُنَيِّنَ لِلنَّاسِ ﴾ (١١/ انحل ٣٣) يعنى ہم نے اس تناب قرآن جُيد کوا آرسول! تيرى طرف تا را بات کتم لوگوں كسامنے اللّي خواداد تشريح كے مطابق بيش كردو۔ آپ كى تشريح وقيمين كا دوسرانام حدیث ہے۔ جس كے بغیر قرآن مجیدا ہے مطلب میں کھل نہیں كہا جاسكا۔ نبی كريم مُنالِيَّةً كَى تَشْرِيح بھى وَى اللّى بى كے ذیل میں ہے جووہ ﴿ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهُولَى إِنْ هُو اِلَّا وَحْى يُوْطَى ﴾ (١٣٨ النجم ٣٠٨) كے تحت ہے۔ فرق اتنابى ہے کہ قرآن مجیدوی جلی اور حدیث نبوی وی فل ہے جے دی غیر تلوکم کیا جاتا ہے۔

٣١١٩ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدُّثَنَا خَالِدٌ، حَدَّثَنَا (٣١٩) ہم سے مدونے بیان کیا، کہا ہم سے فالدنے بیان کیا، کہا ہم خصین ، عَنْ عَرْوَةَ الْبَارِقِيِّ عَنِ سے صین نے بیان کیا، ان سے عامر نے اور ان سے عروہ بارقی دلائش نے النّبِی مَعْقُودٌ فِی کہ نبی کریم مَالِیْنِمُ نے فرمایا ''گوژوں کی پیٹانیوں سے قیامت تک خیرو النّبی مَعْقُودٌ فِی کہ نبی کریم مَالِیْنِمُ نے فرمایا ''گوژوں کی پیٹانیوں سے قیامت تک خیرو

نَوَاصِيْهَا الْحَيْرُ الْأَجْرُ، وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمُ بركت (آخرت من ) اورغيمت (دنيام ) بندهي بولى يـ" الْقِيامَةِ)). [راجع: ٢٨٥٠]

تشوجے: اشارہ یہ ہے کہ جہادیں شریک ہونے والول کوان شاءاللہ مال غنیمت ملے گا۔اس کا مطلب ریک غنیمت کامستحق برمحض نہیں ہے۔ کویا آیت میں جواجال تھااس کی تفصیل ووضاحت سنت نے کردی ہے۔

ين جوبها ما ما الله المنظمة من المنظمة عند المنظمة عند المنظمة المنظم

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي سے ابوالزناد نے بیان کیا،ان سے اعرج نے اور آن سے ابوہریرہ رُقَافَۃُ نے هُریَرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكَ اللَّهِ مَلْكَ كرسول الله مَالِیَّۃُ نِے فرمایا: ''جب کری مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی کیسُری فَلا کِسُری بَعْدَهُ، وَإِذَا هَلَكَ قَیْصَرُ کری پیدانہ ہوگا۔اور جب قیصر مرجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر پیدانہ فکلا قیصر بُعْدَهُ، وَالَّذِی نَفْسِی بِیدِهِ التَّنْفِقُنَ ہوگا اور اس ذات کی شم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان فکلا قیصر کے اس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان

كُنُّوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). [راجع: ٣٠٢٧] دونول كِنزان الله كراسة ميس خرج كروك ـ " " تشويج: رسول كريم مَنَاتِيَا كَلَى كريه بيش كونى حرف بحرف مي البيت موئى كداراني قديم سلطنت ختم موكن اوروبال بميشد ك لي اسلام آسكيا شام ميس

بھی بھی ہوا۔ان کے خزانوں کاملمانوں کے ہاتھ آناوران خزانوں کافی سیل اللہ تقیم ہونامراد ہے۔ ۳۱۲۱ حکد فَنَا إِسْحَاقُ، سَمِعَ جَرِیْرًا، (۳۱۲) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا،انہوں نے جریر سے سنا،

۲۱۲۱ حدثنا إسحاق، سمع جريرا، (۳۱۲۱) مساسان بن رابوي ني بيان ليا، امهول خرير اسنا، عن عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً قَالَ: انهول فعبدالملك سے أوران سے جابر بن سمره رفائن أن عَيان كيا كه قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا الللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللْمُلُكُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكُولُونُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّه

من کے فرض ہونے کا بیان

[كِتَابُ فَرُضِ الْخُمُسِ]

قَیْصَرَ بَعْدَهُ، وَالَّذِي نَفْسِی بِیدِهِ! لَتُنْفِقُنَ ہوگا اور اس ذات کی تم اجس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ ان كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)). [طرفاه في: ٣٦١٩، وونول كِنزان الله كراسة مين فرج كروك يـ"

٢٦٢٦] [مسلم: ٧٣٣٠]

تشويع: رسول كريم مَنَاتِيمُ كي يد پيش كوئى حرف بحرف محيح ابت بوئى كدروج اسلام كے بعد قديم ايراني سلطنت كالميشد كے لئے خاتمہ ہوگيا، اور

چودہ سوسال سے ایران اسلام ہی کے زیرتگیں ہے۔ یہی حال شام کا ہوا۔ان کے خزانے جو ہزار ہاسالوں کے جمع کردہ تھے،مسلمانوں کے ہاتھ آئے اور

ومستحقين مي تقسيم كروية كئ - صدق رسول الله (مَنْ لَيْعُمْ) (٣١٢٢) بم ع محد بن سان نے بیان کیا، کہا ہم سے مشیم نے بیان کیا، کہا ٣١٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، حَدَّثَنَا

هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا سَيَّارٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ الْفَقِيْرُ، ہم کوسیار بن ابی سیار نے خبر دی ، کہا کہ ہم سے یزید فقیر نے بیان کیا ، کہا ہم ے جابر بن عبداللہ واللہ واللہ اللہ مظافی من میا کہ رسول الله مظافی من فرمایا: حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

اللَّهِ مَا لِنَا الْمُ الْمُ الْمُ الْمُنَائِمُ)). [راجع: ٣٣٥] "ميرے لئے (مرادامت ہے) غنيمت كے مال طال كئے محتے ہيں۔" (mrm) ہم سے اساعیل بن اولیس نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے ٣١٢٣ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ امام ما لک مواند نے بیان کیا، ان سے ابوالزناد نے، ان سے اعرج نے

بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ والفن نے بیان کیا کدرسول کریم منافیظ نے هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كُلْكُمَّ قَالَ: ((تَكُفَّلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيْلِهِ، لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا الْجِهَادُ فرمایا: ' جواللہ کے رائے میں جہاد کرے، جہاد کی نیت سے نکلے، اللہ کے کلام (اس کے وعدے) کو سچ جان کر، تو الله اس کا ضامن ہے۔ یا تو الله فِيْ سَبِيْلِهِ وَتَصْدِيْقُ كَلِمَاتِهِ، بأَنْ يُدْحِلَهُ

تعالی اس کوشہید کر کے جنت میں لے جائے گا، یا اس کا تو اب اور غنیمت کا الْجَنَّةَ، أَوْ يَوْجِعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مال دلاكراس كے كھر لوٹالائے كا۔" مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيْمَةٍ)).

[راجع: ٣٦] [نسائي: ٣٤٢٢، ٣٤٢٢]

بِهَا وَلَمَّا يَبُنِ بِهَا، وَلَا أَحَدٌ بَنَى بُيُوتًا وَلَمْ

تشونج: امام بخاری مُونید کا اشارہ اس صدیث کے لانے سے بھی یمی ہے کہ مال غنیمت جہادیس شریک ہونے والوں کے لئے ہاور یہ کم حقیقی

بجابد کون ہے۔اس پر بھی اس حدیث میں کافی روشن ڈالی گئ ہے۔ایسے بجابدین بھی ہوتے ہیں جومش حصول و نیاونام ونمود کے لئے جہاد کرتے ہیں۔ جن کے لئے کوئی ائروثوابنہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ان کودوزخ میں دھکیل دیا جائے گا کہ تمہارے جہاد کرنے کا مقصد صرف اتناہی تھا کہ تم کودنیا میں بہاور کہد کر پکاراجائے تہارا بیمقصد و نیامیں تم کو حاصل ہوگیا۔اب آخرت میں دوزخ کے سواتہارے لئے اور پھنہیں ہے۔

(٣١٢٣) ہم سے محد بن علاء نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن مبارک ٣١٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا

ابنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَر، عَنْ هَمَّام بن في بيان كياءان عمعم في ال عدمام بن منه في اوران س مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلَّا: ابو ہریرہ ڈالٹن نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالٹین نے فرمایا: " بنی اسرائیل کے پغیمروں میں سے ایک نبی (پوشع عالیاً) نے غزوہ کرنے کا ارادہ کیا تو اپنی ((غَزَا نَبَيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ: لِقَوْمِهِ لَا يَتْبَعْنِيُ قوم سے کہا کمیرے ساتھ کوئی الیا شخص جس نے ابھی نی شادی کی مواور رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَأَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ أَنْ يَبْنِيَ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بیوی کی ساتھ کوئی رات بھی نہ گزاری ہواوروہ رات گزارنا چاہتا ہواوروہ

**≪**(372/4)**∞** 

تھخص جس نے گھر بنایا ہواور ابھی اس کی حبیت نہ رکھی ہواور وہ مخص جس نے حاملہ بحری یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں اور اسے ان کے بیچ جننے کا انظار ہوتو (ایسے لوگوں میں سے کوئی بھی ) ہارے ساتھ جہاد میں نہ یلے۔ چرانہوں نے جہاد کیا، اور جب اس آبادی (اریحا) سے قریب ہوئے تو عصر کا وقت ہوگیا یا اس کے قریب وقت ہوا۔ انہوں نے سورج سے فرمایا کہتو بھی اللہ کا تابع فرمان ہے اور میں بھی اس کا تابع فرمان موں۔اے الله! ہمارے لئے اسے اپن جگد پردوک دے۔ چنانچ سورج رک گیا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عنایت فرمائی۔ پھر انہوں نے اموال غنیمت کوجمع کیا اورآ گ اے جلانے کے لئے آئی لیکن جلانہ کی ،اس نی نے فرمایا کتم میں ہے کسی نے مال ننیمت میں چوری کی ہے۔اس لئے ہرفلیلہ کاایک آدمی آ کرمیرے ہاتھ پربیعت کرے (جب بیعت کرنے لگے تو) ایک قبیلہ کے مخص کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے ساتھ چمٹ گیا۔ انہوں نے فرمایا، کہ چوری تہارے ہی قبیلے والوں نے کی ہے۔اب تہارے قبیلے کے سب لوگ آئیں اور بیعت کریں۔ چنانچہاس قبیلے کے دویا تین آ دمیوں کا ہاتھاس طرح ان کے ہاتھ سے چٹ گیا،تو آپ نے فر مایا کہ چوری مہیں لوگوں نے کی ہے۔ (آخر چوری مان لی گئی) اور وہ لوگ گائے کے سر کی طرح سونے کا ایک سرلائے (جوننیمت میں سے چرالیا کیا تھا) اور اسے مال غنیمت میں رکھ دیا، تب آگ آئی اوراہے جلاگئی۔ پھر غنیمت اللہ تعالی نے ہمارے لئے حلال قرار دے دی، ہماری کمزوری اور عاجزی کو دیکھا۔ اس کیے ہارے واسطے حلال قرار دے دی۔"

يَرْفَعُ سُقُوْفَهَا، وَلَا أَحَدُ اشْتَرَى عَنَمًا أَوُ تَحَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ وِلاَدَهَا. فَعَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلَاةً الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ الْقَرْيَةِ صَلَاةً الْعَصْرِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ فَقَالَ النَّالَةُ مُسَالًا مُعْمُورٌ، اللَّهُمَّ كَاللَّهُ عَلَيْهُ، فَجَمَعَ الْعَنَائِمَ، فَجَاءَتُ يَعْنِي النَّارَ كَالْحَيْمُ الْعُلُولُ، فَجَمَعَ الْعَنَائِمَ، فَجَاءَتُ يَعْنِي النَّارَ كَالْحَيْمُ الْعُلُولُ، فَجَمَعَ الْعَنَائِمَ، فَجَاءَتُ يَعْنِي النَّارَ كَالْمُلُولُ، فَلَيْكُمُ النَّاكُمُ النَّاكُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

قشون : حدیث میں اسرائیلی نی ہوش عالیہ آل کا ذکر ہے جو جہاد کو نکلے تھے کہ نماز عصر کا وقت ہوگیا۔ انہوں نے وعاکی ، اللہ نے ان کی وعا تبول کی ، کی وہ چیز ہے جے جو کہا جاتا ہے۔ جس کا ہونا حق ہے۔ پہلے زمانے میں اموال غنیمت مجاہدین کے لئے طال نہ تھا بلکہ آسان ہے آگ آئی اورا ہے جلی وہ چیز ہے جے جو کہا جاتا ہے۔ جس کا ہونا حق ہے بہلے زمانے میں اموال غنیمت مجاہد بی بہلے جی گناہ ظلم ہے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے اللہ نے ہو عنداللہ تبولی ہی دیل ہوتی تھی۔ اموال غنیمت میں حیات کرنا پہلے بھی گناہ والم اور اللہ کا اور اور اللہ کا اور اللہ کی عام ہوتے تھے پروردگار کو ان کی عام تری اور میں اور کہ نیمیمت کے مال ان کے لئے طال کر دیئے گئے۔ بارگاہ میں عاجزی اور فروتی ہے حاض ہوتے تھے پروردگار کو ان کی عام تری اور نے کہ ہوتی کہ خواتے ہیں۔ وہوں سے پوچھتے ہیں جو فنیمت کا مال لین بڑا عیب جانتے ہیں کہ تبرارے نہ ہم دالے نصار کی تو وہوں کے ملک کو حق کرتے ہیں وہاں سب معزز کا موں پر اپنی قوم والوں کو مامور کرتے ہیں، اہل ملک اور خزانے ہمنم کرجاتے ہیں۔ ڈکار تک فیس لیتے۔ جس ملک کو حق کرتے ہیں وہاں سب معزز کا موں پر اپنی قوم والوں کو مامور کرتے ہیں، اہل ملک کا ذرا کیا فوٹیس رکھتے پھریو وٹ ہے۔ لوٹ تو گھڑی بھر ہوتی ہے۔ اور طلمی انتقام تو صد باہری تک ہوتا رہتا ہے۔

[كِتَابُ فَرُهِي الْخُسُي] ﴿ 373/4 ﴾ خُس كَفُرْض بون كابيان

معاذالله! انجيل شريف كي وبي مثال إلى آكهكا توهميز نبين ديمية اوردوسركي آكهكا تزكاد يمية بين-(وحيدي)

# بَابٌ: الْعَنِيْمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَ بِهِابِ: مال غنيمت السَّوطِ عَلَى جَوجَنَّك مِين حاضر

זפ

٣١٢٥ - حَدَّثَنَا صَدَقَةُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، (٣١٢٥) بم سے صدقد بن فضل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالرحمٰن بن مهدی عَنْ مَالِكِ، عَنْ زَیْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِیْهِ نِخْبِردی، آئیس امام الک نے، آئیس زید بن اسلم نے، آئیس ان کے والد قال: قَالَ عُمَرُ لَوْلاَ آخِرُ الْمُسْلِمِیْنَ مَا نے کہ عمر والتی نے فرمایا، اگر سلمانوں کی آنے والی سلوں کا خیال نہ بوتا تو فَتِحَتْ قَرْیَةً إِلَّا قَسَمْتُهَا بَیْنَ أَهْلِهَا کَمَا جوشہ بھی فِحْ ہوتا میں اسے فاتحوں میں اس طرح تقیم کردیا کرتا جس طرح قسم النی فی میں اس طرح تقیم کردیا کرتا جس طرح قسم النی مِنْ الله خَیْبَرَ. [داجع: ٢٣٣٤]

تشوی : اکثر ائد کا فق کی ہے کہ مفتو حد ملک کے لئے امام کوافتیار ہے خواہ تھیم کرد نے خواہ خراجی ملک کے طور پر ہے دے لیکن بیخراج اسلامی قاعد سے موافق مسلمانوں ہی پرخرج کیا جائے ، بینی مقاجوں ، بینی مقاجوں ، جہاد کے سامان ، اور اسباب کی تیاری میں خرض ملک کا محاصل با دشاہ کی ملک نہیں ہے۔ بلدعام مسلمانوں اور غازیوں کا مال ہے۔ باوشاہ میں بطورا یک سپاہی کے اس میں سے اپنا خرج لے سکتا ہے۔ بیشری نظام ہے محرصدافسوں کہ آج یہ بیشتر اسلامی ممالک سے مفقو ہے۔ فلیبل علی الاسلام من کان باکیا۔

باب: اگرکوئی غنیمت حاصل کرنے کے لئے لڑے (گرنیت غلبدین بھی ہو) تو کیا اس کا ثواب کم

? Bor

قشو سے: امام بخاری میشید کامطلب اس باب کولانے سے بیہ کہ جہادیس اگر الله کاتھم بلند کونے کی نیت ہواور ضمنا بیغرض بھی ہوکہ مال غیمت بھی مطلب اس باب کولانے سے بیٹ بدر میں سے ابنا کا مطلب اس بھی کچھ فرق نیس آتا، جیسے جنگ بدر میں سے ابنا کا طرف سے اللہ تھے۔البت اگر صرف لوٹ بار ہی غرض ہودین کی ترقی مقصود نہ ہوتو تو اب کم کیا بلکہ بچھ بھی تو ابنیس ملے گا۔

(۳۱۲۷) ہم ہے جمہ بن بٹار نے بیان کیا، کہا ہم سے فندر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے، ان سے عمرو بن مرہ نے بیان کیا، انہوں نے واکل سے سا، انہوں نے بیان کیا کہ ہم سے ابوموی اشعری دلالٹونٹ نے بیان کیا کہ ایک اعرابی (لاحق بن ضمیرہ وبابل) نے نبی کریم مثل فی ہے جوا ایک محف ہے جواس جو فنیمت حاصل کرنے کے لئے جہاد میں شریک ہوا، ایک محف ہے جواس کے شرکت کرتا ہے کہ اس کی بھادری کے جہے زبانوں پر آ جا کیں، ایک مختص اس کئے لڑتا ہے کہ اس کی دھاک بیٹے جا نے، تو ان سے اللہ کے فض میں جگ میں راستے میں کون سا ہوگا؟ آ محضرت مَن اللہ کے راس کی دھاک بیٹے جا نے ذرایا: "جو محض جگ میں راستے میں کون سا ہوگا؟ آ محضرت مَن اللہ کے راس کی دھاک بیٹے جا نے ذرایا!" جو محض جگ میں

٣١٢٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا (ا غُنْدَرْ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ جَمُ أَبَا وَائِلٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: سَا قَالَ أَعْرَابِيٍّ لِلنَّبِيِّ مَا اللَّهُ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ الْمَ لِلْمَغْنَمِ، وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ، وَيُقَاتِلُ جَوَّ لِيُرَى مَكَانُهُ، مَنْ فِيْ سَبِيْلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: لِيُ ((مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِي الْعُلْيَا فَهُوَ فَيْ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ)). [راجع: ١٢٣]

بَابُ مَنْ قَاتَلَ لِلْمَغْنَمِ هَلُ

يَنقُصُ مِنْ أَجْرِهِ؟

37.4/4 ﴾ حض مونے كابيان

شرکت اس لئے کرے تا کہ اللہ کا کلمہ ( دین ) ہی بلندر ہے۔ فقط وہی اللہ

كراسة ميس بـ"

تشوجے: اسلامی جہاد کا مقصد وحید صرف شریعت الہی کی روشی میں ساری دنیا میں امن وامان قائم کرتا ہے زمین یا دولت کا حاصل کرتا اسلامی جہاد کا منظام گرفتہیں ہے۔ اس لئے تاریخ ہے روزروثن کی طرح ظاہر ہے کہ جن ملکوں نے اسلام کے مقاصد ہے اشتراک کیا، ان ملکوں کے سر براہوں کوان کی حکمہ برقائم کھا گیا۔ حدیث بندا میں مجاہدین اسلام کے لئے ہدایت ہے کہ وہ اموال غنیمت کے حصول کے ارادے سے ہرگز جہد دنہ کریں بلکہ ان کی نیت خاص اللّٰد کا کلمہ بلند کرنے کی ہونی ضروری ہے۔ یوں بصورت فتح بال غنیمت بھی ان کو ملے گا جوا کی حمنی چیز ہے۔

باب خلیفۃ المسلمین کے پاس غیرلوگ جو تحا کف جیجیں ان کا بانٹ دینا اور ان میں سے جولوگ موجود نہ ہوں ان کا حصہ چھیا کر محفوظ رکھنا

(۱۳۱۲) ہم نے عبداللہ بن عبدالوہاب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ابوب ختیائی نے اوران سے عبداللہ بن ابی ملیکہ نے کہ نی کر یم منا اللہ کی خدمت میں دیبا کی پچھ قبا تیں تخد کے طور پر آئی تھیں۔ جن میں سونے کی گھنڈیاں گلی ہوئی تھیں، انہیں آنحضرت منا اللہ کی اس نے اسے اسحاب میں تقسیم فرمادیا اور ایک قبامخر مہ بن نوفل واللہ کے لئے کو کھر مہ بن نوفل واللہ کے اوران کے ساتھ ان کے صاحبزا و مے سور بن مخرمہ واللہ کی تھے۔ آپ وروازے پر کھڑ ہے ہو گئے اور کہا میرانام لے کرنی کریم منا اللہ کی اوران کی کھنڈیاں ان کے سامنے کردیں۔ پھر فرمایا:

مزیم کریم منا اللہ کے اوران کی گھنڈیاں ان کے سامنے کردیں۔ پھر فرمایا:

مزیم سور! یہ قبایل نے تہارے لئے چھپا کرر کھلی تھی، ابو سور! یہ قبایل نے تہارے لئے جھپا کر رکھلی تھی، ابو سور! یہ قبایل نے تہارے لئے جھپا کر رکھلی تھی، ابو سور! یہ قبایل نے تہارے لئے جھپا کر رکھلی تھی، ابو سور! یہ قبایل نے تہارے لئے جھپا کر رکھلی تھی، ابو سور! یہ قبایل نے تہارے کے واسطے سے بیرودیث (مرسل ہی) روایت کی تھے۔ ابن علیہ نے ابوب کے واسطے سے بیرودیث (مرسل ہی) روایت کی تھے۔ ابن علیہ نے ابوب کے واسطے سے بیرودیث (مرسل ہی) روایت کی تھے۔ ابن علیہ نے ابوب کے واسطے سے بیرودیث (مرسل ہی) روایت کی تھے۔ ابن علیہ نے ابوب کے واسطے سے بیرودیث (مرسل ہی) روایت کی

ہے۔اور حاتم بن وردان نے بیان کیا کہ ہم سے ابوب نے بیان کیا، ان

ے ابن الی ملیکہ نے ان ہے مسور بن مخرمہ راللین نے کہ نی کریم مظافیر م کے یہاں چھ قبائیں آئیں تھیں ،اس روایت کی متابعت لیٹ نے ابن الی

عَلَيْهِ، وَيَخْبَأُ لِمَنْ لَمْ يَحْضُرُهُ أَوْ عَابَ عَنْهُ اللّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ، حَدَّنَنَا عَبْدُاللّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَابِ، حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ حَدَّنَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عَبْدِاللّهِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النّبِي طُلْحَةً أَهْدِيَتْ لَهُ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، أَنَّ النّبِي طُلْحَةً أَهْدِيَتْ لَهُ أَنْ النّبِي طُلْحَةً أَهْدِيتْ لَهُ أَقْسِمَهَا أَقْبِيةً مِنْ دِيْبَاجِ مُزَرَّرَةً بِالذَّهَبِ، فَقَسَمَهَا

فِيْ نَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، وَعَزَلَ مِنْهَا وَاحِدًا

بَابُ قِسُمَةِ الْإِمَامِ مَا يَقُدَمُ

لِمَخْرَمَةً بْنِ نَوْفَلِ، فَجَاءَ وَمَعَهُ ابْنُهُ الْمِسُورُ الْبُنُ مَخْرَمَةً، فَقَامً عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: اذْعُهُ لِيْ. فَسَمِعَ النَّبِيُ عَلَى الْبَابِ فَقَالَ: اذْعُهُ فَيْ فَلَا أَبَا فَيْ فَلَا أَبَا الْمِسُورِ اخْبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا الْمِسُورِ اخْبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا الْمِسُورِ اخْبَأْتُ هَذَا لَكَ، يَا أَبَا الْمِسُورِ اخْبَأْتُ هَذَا لَكَ). وَكَانَ فِي خُلُقِهِ شِدَّةً. وَرَواهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوب. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرَواهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوب. وَقَالَ حَاتِمُ بْنُ وَرَواهُ ابْنُ عُلَيَّةً عَنْ أَيُوب. وَنَالَ فَيْ مُلَيْكَةً وَرُدَانَ عَنِ الْبِي مُلِيكةً مَنْ أَيُوب عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً وَرُدَانَ غِنِ الْبِي مُلِيكةً مَنْ أَيْوب عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً وَلَ الْبِي مُلِيكةً مَنْ الْبِي مُلِيكةً اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةً وَلَا اللَّيْثُ عَنِ ابْنِ أَبِي

تشويج: حاتم بن وردان كى روايت كوخودام بخارى بيشيئون "باب شهادة الاحمى" مين وصل كياب مخرمه والنفؤ يس طبعي غمه تعار جلدى سي مواكرا م موات بيب ان كاليناام مواكرا م موجات بيب المراكب موقع من ان كاليناام مواكرا م موجات بيب المراكب موقع من ان كاليناام مواكرا م موجات بيب المراكب موقع من ان كاليناام مواكراً موجات بيب المراكب موقع من المراكب المراك

ملیکہ سے کی ہے۔

خس کے فرض ہونے کا بیان

درست ہے۔اوراس کواختیار ہے کہ جو چاہے خودر کھے جو چاہے جس کو دے ،اغیار کے تحا کف قبول کرنا بھی اس سے ثابت ہوا۔

باب: نبی کریم مَثَالِثَیْرِ نے بنو قریظہ اور بنونضیر کی بَابٌ: كَيْفَ قَسَمَ النَّبَى اللَّهُمُ اللَّهِ جائد ادكس طرح تقسيم كي تقي؟ اور اپني ضرورتوں

قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ وَمَا أَعْطَى مِنْ

[كِتَابُ فَرُضِ الْخُمُس]

میں ان کو کیسے خرچ کیا؟ ذَلِكَ فِيُ نَوَائِبِهِ ٣١٢٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ،

(٣١٢٨) م عدرالله بن الى الاسود ني بيان كيا، كهامم عمر في بیان کیا، ان سے ان کے باپ سلیمان نے، انہوں نے الس بن حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَنْسَ ما لک والنی سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ صحابہ (انصار) کچھ محجور کے ابْنَ مَالِكِ يَقُولُ: كَانَ الرَّجُلُ يَجْعَلُ ورخت نبی کریم مَالِیْمُ کی خدمت میں بطور تخذور ویا کرتے تھے کیکن لِلنَّبِيِّ مُلْكُلًّا النَّخَلَاتِ حَتَّى افْتَتَحَ قُرَيْظَةَ وَالنَّضِيْرَ، فَكَانَ بَعْدَ ذَلِكَ يَرُدُّ عَلَيْهِمْ. جب الله تعالى نے بنوقر بطه اور بنونسير كے قبائل پر فتح دى تو آتخضرت مَالَيْمِ عَلَم

اس کے بعداس طرح کے ہدایا واپس فرمادیا کرتے تھے۔

تشويج: جبمهاجرين اول اول مدينه من آئي واكثر نا داراور من عنه انسار في الناسة باغات من ان كوشر يك كرليا تفاء بى كريم من النيام كوم كالى ورخت گزرائے گئے تھے۔ جب بن قریظ اور بن نضیر کے باغات بن اڑے بھڑے نبی کریم من النیام کے قبضے میں آے تو وہ آپ کا مال تھے ، مرآپ نے ان سے کی باغ مہاجرین میں تقسیم کردیے اوران کو پیچم دیا کہ اب انسار کے باغ اور درخت جوانہوں نے تم کودیے تھے، وہ ان کوواپس کردو، اور کی باغ آپ نے خاص اپنے لئے رکھے۔اس میں جہاد کا سامان کیا جاتا اور دوسری ضروریات مثلاً آپ کی بیویوں کے خرج وغیرہ پورا کے جاتے ،امام

بخاری میند نے بیحدیث ذکر کرے ای خرچ کی طرف اشارہ کیا ہے جس سے باب کا مطلب بخو بی لکا ہے۔ (وحیدی) بَابُ بَرَكَةِ الْغَازِيِ فِي مَالِهِ باب: مجاہدین جنہوں نے نبی اکرم مَالِنَیْکِمُ اور حَيًّا وَمُيِّتًا مَعَ النَّبِيِّ مُلْكُمًّا

خلفاء (اسلام) کے ساتھ مل کر جہاد کیاان کے مال میں بحالت حیات اور موت برکت کا ثابت ہونا

(۳۱۲۹) ہم سے اسحاق بن ابراہیم نے بیان کیا، کہامیں نے ابواسامہ پوچھا، کیا آپلوگوں سے ہشام بن عروہ نے بیرحدیث اپنی باپ سے بیان کی ہے کہ ان سے عبداللہ بن زبیر ولی اللہ اس کہ جمل کی جنگ کے موقع پر جب زبیر والفند کھڑے ہوئے تو مجھے بلایا میں ان کے پہلومیں

جا كركفر ابوكيا، انبول نے نے كہا بينے! آج كى لا ائى ميں ظالم ماراجا سے گا یا مظلوم اور میں سمجھتا ہوں کہ آج میں مظلوم قتل کیا جاؤں گا اور مجھے سب ے زیادہ فکرایے قرضوں کی ہے۔ کیا تہمیں بھی کچھاندازہ ہے کہ قرض ادا

كرنے كے بعد جارا كچھ مال في سكے كا؟ پھر انہوں نے كہا بينے! جارا مال

وَوُلَاةِ الْأَمْر ٣١٢٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي أُسَامَةً: أَحَدَّثَكُمْ هِشَامُ بِنُ عُرْوَةً

[راجع: ٢٦٣٠] [مسلم: ٢٦٠٤]

عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِيْ، فَقُمْتُ إِلَى جَنْبِهِ فَقَالَ: يَا بُنَيَّا إِنَّهُ لَا يُقْتَلُ الْيَوْمَ إِلَّا ظَالِمٌ أَوْ مَظْلُومٌ، وَإِنِّيْ لَا أَرَانِيْ إِلَّا سَأَقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا، وَإِنَّ مِنْ أَكْبَرِ هَمَّيْ لَدَيْنِي، أَفَتَرَى دَيْنَنَا يُبْقِي مِنْ مَالِنَا شَيْعًا

[كِتَابُ فَرُضِ الْخُسُ] خس کے فرض ہونے کابیان \$€376/4}\$ فَقَالَ: يَا بُنِّيًّا بِعُ مَالَنَا فَاقْضِ دَيْنِيْ. فروخت کر کے اس سے قرض اداکردینا۔اس کے بعد انہوں نے ایک تہائی کی میرے لئے اوراس تہائی کے تیسرے حصہ کی وصیت میرے بچوں کے وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ، وَثُلُثِهِ لِبَنِيْهِ، يَعْنِيْ لِبَنِيْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَقُولُ: ثَلُّثِ الثُّلُثَ أَثْلَاثًا، لئے کی ایعنی عبداللہ بن زبیر والم اللہ اس کے بچوں کے لئے ۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ اس تہائی کے تین مصے کر لینا اور اگر قرض کی ادائیگی کے بعد جارے فَإِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا فَضْلٌ بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ اموال میں سے چھن جائے تواس کا تہائی تمہارے بچوں کے لئے ہوگا۔ فَثُلُثُهُ لِوَلَدِكَ. قَالَ هِشَامٌ: وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ ہشام راوی نے بیان کیا کہ عبداللہ ڈاٹنڈ کے بعض اڑے زبیر والنظ کے عَبْدِ اللَّهِ قَدْ وَازَى بَعْضَ بَنِي اَلزُّبَيْرِ خُبَيْبٌ وَعَبَّاذٌ، وَلَهُ يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ. لڑکوں کے ہم عمر تنے۔ جیسے خبیب اور عباد۔ اور زبیر ڈلائٹوؤ کے اس وقت نو قَالَ عَبْدُاللَّهِ: فَجَعَلَ يُوْصِيْنِي بِدَيْنِهِ الرے اور نوار کیا تھیں عبداللہ بن زبیر دی فئے اے بیان کیا کہ پھرز بیر دی تفظ مجھا بے قرض کے سلسلے میں وصیت کرنے لگے اور فرمانے لگے کہ بیٹا! اگر وَيَقُوْلُ: يَا بُنَيًّا إِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ قرض ادا کرنے سے عاجز ہوجائے تو میرے مالک دمولا سے اس میں مدد فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ مَوْلَايَ . قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا جابنا عبدالله والنفظ في بيان كيا كفتم الله كى! ان كى بات نسجه سكا، من دَرَيْتُ مَا أَرَادَ حَتَّى قُلْتُ: يَا أَبَهُ ا مَنْ مَوْلَاكَ؟ قَالَ: اللَّهُ. قَالَ: فَوَاللَّهِ! مَا وَقَعْتُ ن يوجها كم باب آب كمولاكون بين؟ انهول ففرمايا كمالله ياك! عبدالله والنفظ في بيان كيا، فتم الله كي الرض ادا كرف مي جو دشواري فِي كُرْبَةٍ مِنْ دَيْنِهِ إِلَّا قُلْتُ: يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِا اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيْهِ، فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ سامنے آئی تو میں نے اس طرح دعا کی ، کداے زبیر کے مولا!ان کی طرف ے ان کا قرض ادا کرادے اور ادائیگی کی صورت پیدا ہوجاتی تھی۔ چنانچہ يَدَعْ دِيْنَارِا وَلَا دِرْهَمًا، إِلَّا أَرَضِيْنَ مِنْهَا جب زبیر دانشد (ای موقع پر)شهید موصح تو انبول نے ترکہ میں درہم الْغَابَةُ، وَإِحْدَى عَشْرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ، ودینارنبیں چھوڑے بلکدان کا ترکہ کچھتو اراضی کی صورت میں تھا اور اس وَدَارَيْنِ بِالْبَصْرَةِ، وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ، وَدَارًا میں غابہ کی زمین بھی شامل تھی۔ گیارہ مکانات مدینہ میں تھے، دوم کان بھرہ بِمِصْرَ. قَالَ: وَإِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِي عَلَيْهِ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعَهُ إِيَّاهُ میں تھے،ایک مکان کوفدیس تھااورایک مصریس تھا۔عبداللہ نے بیان کیا کہ فَيَقُولُ الزُّبَيْرُ: لَا وَلَكِنَّهُ سَلَفٌ، فَإِنَّى ان پرجوا تاسارا قرض ہوگیا تھااس کی صورت بیہوئی تھی کہ جب ان کے یاس کوئی مخص اینامال لے کرامانت رکھنے تاتو آپ اسے کہتے کنہیں البت أُخِشَى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ، وَمَا وَلِيَ إِمَارَةُ قَطَّ ال صورت میں رکھ سکتا ہول کہ بیمیرے ذمے بطور قرض رہے۔ کیونکہ وَلَا جِبَايَةَ خَرَاجٍ وُلا شَيْئًا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ جھے اس کے ضائع ہوجانے کا بھی خوف ہے۔حضرت زبیر طافق کسی فِي ْغَزْوَةٍ مَعَ النَّبِيِّ كُلُّكُمُ أَوْ مَعَ أَبِي بَكُو علاقے کے امیر مجی نہیں ہے تھے۔ نہ وہ خراج وصول کرنے بر مجمی مقرر وَعُمَرَ وَغُثْمَانَ قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ: موے اور شکوئی دوسرا عہدہ انہوں نے قبول کیا، البت انہوں نے رسول فَحَسَبْتُ مَا عَلَيْهِ مِنَ الدِّينِ فَوَجَدْتُهُ ٱلْفَيْ أَلْفِ وَمِائَتَنِي أَلْفِ قَالَ: فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنُ الله مَا يَعْنِمُ كَ ساته اور الوبكر وعمر اورعثان فِي أَنْتُمْ كَ ساته جهادول ميل شرکت کی تھی۔عبداللہ بن زبیر والفنانے کہا کہ جب میں نے اس رقم کا حِزَام عَبْدَاللَّهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: يَا ابْنَ

خس کے فرض ہونے کا بیان [كِتَابُ فَرُضِ الْخُمُسِ] ♦ 377/4

حباب کیا جوان پر قرض تھی تو اس کی تعداد بائیس لا تھ تھی۔ بیان کیا کہ پھر أُخِيْ، كُمْ عَلَى أُخِيْ مِنَ الدَّيْنِ فَكَتَمَهُ. حكيم بن حزام والنفؤ عبداللدين زبير والفئ سے مطع و دريافت فرمايا، بينا! وَقَالَ: مِائَةُ أَلْفٍ. فَقَالَ حَكِيْمٌ: وَاللَّهِ! مَا

میرے (دین) بھائی پر کتنا قرض رہ کیا ہے؟ عبداللد ڈلائٹھ نے چھپانا جاہا أَرَى أَمْوَالَكُمْ تَسَعُ لِهَذِهِ. فَقَالَ لَهُ عَبْدُاللَّهِ: اوركهدديا كدايك لاكد،اس رحيم واللي في كماتهم الله كي إيس ونهيس محتا أَفَرَأَيْنَكَ إِنْ كَانَتْ أَلْفَيْ أَلْفٍ وَمِائَتَيْ أَلْفٍ كة تبارك پاس موجود سرمايي يقرض ادا موسك كا عبداللد والني كا قَالَ: مَا أُرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هَذَا، فَإِنْ عَجَزْتُمْ

اب كها، كدا كر قرض كى تعداد بائيس لا كابوكى چرآب كى كيارات بوكى؟ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوا بِيْ. قَالَ: وَكَانَ انہوں نے فرمایا پھرتو بیقرض تہاری برداشت سے بھی باہر ہے۔ خیرا کرکوئی

الزُّبَيْرُ اشْتَرَى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِاثَةِ أَلْفٍ، دشواری بیش آئے تو مجھ سے کہنا ،عبداللد نے بیان کیا کہ مفرت زہیر دالفند فَبَاعَهَا عَبْدُاللَّهِ بِأَلْفِ أَلْفٍ وَسِتِّمِاتَةِ أَلْفٍ نے غابہ کی جائدادایک لا کوستر ہزار میں خریدی متی الیکن عبداللہ نے وہ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ حَقٌّ سولہ لا کہ میں بیچی ۔ پھر انہوں نے اعلان کیا کہ حضرت زبیر واللفظ پرجس کا فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ، فَأَتَاهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفَر،

قرض ہو وہ غابہ میں آ کر ہم سے اللہ اللہ بن جعفر بن ابی وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ أَرْبَعُمِاتَةِ أَلْفٍ فَقَالَ طالب آئے ،ان کا زبیر داشن پر چارلا کھروپیقا۔انبوں تو یہی پیش کش کی لِغَبْدِ اللَّهِ: إِنْ شِثْتُمْ تَرَكْتُهَا لَكُمْ. قَالَ اگرتم جا ہو میں یہ قرض چھوڑ سکتا ہوں الیکن عبداللہ ڈالٹنڈ نے کہا کہ میں پھر عَبْدُاللَّهِ: لَا . قَالَ: فَإِنْ شِنْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا

انہوں نے کہا کہ اگرتم چاہوں میں سارے قرض کی ادائیگی کے بعد لے فِيْمَا تُؤَخِّرُونَ إِنْ أَخَّرْتُمْ. فَقَالَ عَبْدُالِلَّهِ: اوں گا۔عبداللہ والنوز نے اس پر بھی یہی کہا کہ تا خبر کی بھی کوئی ضرورت لَا. قَالَ: فَاقْطَعُوا لِيْ قِطْعَةً. فَقَالَ عَبْدُاللَّهِ: نہیں۔ آخرانہوں نے کہا کہ پھراس زمین میں میرے حصے کا قطعه مقرر

لَكَ مِنْ هَاهُنَا إِلَى هَاهُنَا. قَالَ: فَبَاعَ مِنْهَا فَقَضَى كردو عبدالله دالله في في كماكرة بالي قرض من يهال سع يمال تك دَيْنَهُ فَأَوْفَاهُ وَبَقِيَ مِنْهَا أَرْبَعْةُ أَسْهُم وَنِصْفٌ، لے کیجے (راوی نے) بیان کیا کہ زمیر والنی کی جائداد اور مکانات فَقَدِمَ عَلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وغيره جي كران كا قرض اداكرديا كيا-اور حارب قرض كي ادايكي موكي-وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ

غابه کی جائداد میں ساڑھے جار حصے ایمی باقی تھے (جوفرو دست میں ہوئے مُعَاوِيَةُ: كُمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ قَالَ: كُلُّ سَهُم بِمَائَةِ تعے)۔ اس لئے عبداللد ڈالنظ ، معاویہ نالنظ کے یہال (شام) تشریف أَلْفٍ. قَالَ: كُمْ بَقِيَ قَالَ: أَرْبَعَةُ أَسْهُمْ وَنِصْفَ. لے محصے، وہاں عمروین عثان، منذرین وبیر اور ابن فرمعه موجود عص فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ: قَدْ أَخَذْتُ سَهُمًا

معاویہ دالن نے ان سے دریافت کیا کہ غابری جائیدادی قیت مع مولی، بِمِائَةِ أَلْفٍ. قَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ: قَدْ انہوں نے بتایا کہ مرحصے کی قیت ایک لاکھ طے پائی تھی۔معاویہ وہا تھا نے أَخَذْتُ سَهُمًّا بِمِائَةِ أَلْفٍ. وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ: قَدْ دریافت کیا کداب باقی کتے صرو کئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کرساڑھے أَخَذْتُ سَهْمًا بِمِائَةِ أَلْفٍ. فَقَالَ مُعَاوِيَةُ: كُمْ چار جھے،اس پرمنذربن زبیرنے کہاایک حصد ایک لا کھ میں مکیں لے لیتا بَقِيَ؟ فَقَالَ: سَهْمٌ وَنِصْفٌ . قَالَ: أَخَذْتُهُ

ہوں، عمرو بن عثان نے کہا کہ ایک حصد ایک لا کھ میں میں لے لیتا ہول، بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ أَلْفٍ؟ قَالَ: فَبَاعَ عَبْدُ اللَّهِ

خس کے فرض ہونے کابیان ابن زمعہ نے کہا کہ ایک حصہ ایک لا کھیس میں لے لیتا ہوں ،اس کے بعد

معادیہ رہائٹی نے یو چھا کہاب کتنے حصے باتی بیج ہیں؟ انہوں نے کہا کہ

ابْنُ جَعْفَر نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةً بِسِتِّمِائَةِ أَلْفٍ، قَالَ: فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ

دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ: اقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا. قَالَ

لَهُمْ: وَاللَّهِ! لَا أَقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتَّى أَنَادِيَ بِالْمَوْسِمِ أَرْبَعَ سِنِيْنَ أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى

الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَأْتِنَا فَلْنَقْضِهِ. قَالَ: فَجَعَلَ كُلَّ سَنَةٍ يُنَادِي بِالْمَوْسِمِ، فَلَمَّا مَضَى أَرْبِعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ قَالَ: وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ،

وَرُفِعَ الثُّلُثُ، فَأَصَابَ كُلَّ امْرَأَةِ أَلْفُ أَلْفٍ وَمِائَتَا أَلْفٍ، فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ أَلْفَ أُلْفِ وَمِاثَتَا أَلْفِ.

ڈیر صحصہ! معاوید ڈالنٹو نے کہا کہ پھراسے میں ڈیر صال کو میں لے لیتا مون، بیان کیا کی عبداللہ بن جعفر رہائٹ، نے اپنا حصہ بعد میں معاویہ رہائٹ، کو چھلا کھیں جج دیا۔ پھر جب عبداللہ بن زبیر ڈٹائٹٹۂ قرض کی ادائیگی کریکے تو زبیر دلانفی کی اولاد نے کہا کہ اب ہماری میراث تقسیم کرد بھے، لیکن عبدالله والنفؤ في فرمايا، كه الجعي تبهاري ميراث اس وقت تك تقسيم نبيس كرسكتا، جب تك چارسال تك ايام فج ميں اعلان نه كرالوں كه جس تخص كا مھی زبیر ڈالٹھ پر قرض مووہ ہمارے پاس آئے اور اپنا قرض لے جائے، راوی نے بیان کیا کے عبداللد والتوز نے اب ہرسال ایام مج میں اس کا اعلان كرانا شروع كيا اور جب جارسال كزر محة ، تو عبدالله والنيؤن في ان كو

میرات تقسیم کی، راوی نے بیان کیا کہ زبیر رطالفظ کی جار بیویا تقیس اور

عبداللد دلالنفون نے (وصیت کے مطابق) تہائی حصہ بی ہوئی رقم میں سے نکال لیا تھا، پھر بھی ہر بیوی کے حصے میں بارہ بارہ لاکھ کی رقم آئی، اور کل

جائيداد حضرت زبير والتفظ كي يانج كروژ دولا كه بوكي\_

اس مدیث کے دیل میں مولانا وحید الزماں میلید فرماتے ہیں: جنگ جمل ۳۷ھ میں ہوئی، جومسلمانوں کی خانہ جنگی کی بدترین مثال ہے، فریقین میں ایک طرف سربراہ معفرت علی ڈاٹٹیڈ سے اور دوسری طرف معفرت عائشہ ڈاٹٹیا تھیں۔مفرت زبیر ڈاٹٹیڈ مفرت عائشہ ڈاٹٹیا کے ساتھ ہے۔

موايدتها كم حضرت عثمان ولأفنؤ كا تا محضرت على ولافنؤ كالشؤك كالشريك مومجة تتع معفرت عائشه ولافنا اوران كرماتهي يدع بت تتع كمده قاتلين عثمان بالنفيظ فورأان كے حوالد كرديتے جائيں تاكدان سے قصاص ليا جائے۔حضرت على بخاتفظ ميفر ماتے تھے كد جب تك اچھى طرح دريا فت اور حقيق ند ہو میں کس طرح کسی کوتمبارے حوالہ کرسکتا ہوں کہتم ان کا خون ناحق کرو۔ یہی جھڑا تھا جو بچھنے اور سمجھانے سے نے ہوا۔ دونوں طرف والوں کو جوش تھا۔ آخرنوبت بنگ تک پنجی، باتی خلافت کی کوئی تکرارندهمی حضرت عائشہ ڈھائٹا کے ساتھ جومحابہ تقے وہ سب حضرت علی مزانفو کی خلافت تسلیم کر چکے تھے۔ جبار الى شروع موتى تو حضرت على والثين في حضرت زبير ولا تفند كو بلاكر نبى كريم مَنَافِينًا كى مديث يا دولا فى كدز بيراكي ون ايها موكا، تم على

منتوج : بيد مفرت زبير بن موام وللفيئا بين، كنيت ابوعبدالله قريش ب- ان كى والده مفرت صفيه ولا في عبد المطلب كى بيني اور نبي كريم مَن الينظم كى پوپھی ہیں۔ بیاوران کی والد وشروع ہی میں اسلام لے آئے تھے۔ جبکہ ان کی همرسولہ سال کی تھی۔ بیتمام غزوات میں نبی کریم مُثَاثِيَّ کے ساتھ رہے۔ عشر ومبشره میں سے ہیں۔ جنگ جمل میں شہید ہوئے۔ یہ جنگ حضرت عائشہ زخاتھا اور حضرت علی زخاتینا کے درمیان ماہ جمادی الاولی ۳۶ ھے میں باب البعر و میں موئی تھی۔حضرت عائشہ ذاتھ اونٹ پر سوار تھیں اس لئے اس کا ہام جنگ جمل رکھا گیا۔ لڑائی کی وجہ حضرت عثان ولائٹی کا خون ناحق تھا۔ حضرت عائشہ فالفنا قاتلین عثان ڈالفنا سے تصاص کی طلبگارتیں۔ یہ جنگ ای بناپر ہوئی۔

سے لاو مے اورتم فلالم ہومے ۔ معزت زہیر والفنو بیصدیث سنتے ہی میدان جنگ ہے لوٹ مجئے ۔ راہتے میں بیایک مقام پرسومنے ۔ عمرو بن جرموز مردود نے وادی السام میں سوتے ہوئے ان کومل کردیا اور ان کاسر مفرت علی رفائقہ کے پاس لایا۔ مفرت علی رفائقہ نے فرمایا میں نے نبی کریم مفاقع کم سے سنا

ہے کہ زبیر کا قاتل دوزخی ہے۔

بَابٌ: إِذَا بَعَثَ الْإِمَامُ رَسُولًا فِي حَاجَةٍ أَوْ أَمَرَهُ بِالْمُقَامِ هَلَ يُسْهَمُ لَهُ

٣١٣٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مَوْهَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: إِنَّمَا تَغَيَّبَ عُثْمَانُ عَنْ بَدْرٍ، فَإِنَّهُ كَانَتْ تَحْتَهُ بِنْتُ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لِللَّهُ مَرِيْضَةً. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ مَكْ كُمَّ : ((إِنَّ لَكَ أَجُرَ

رَجُلٍ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا وَسَهْمَهُ)). [اطرافه ني: ۲۲۹۸، ۲۷۰۶، ۲۲۰۹۱، ۲۵۱۹۱

3103, 0103, 0073, 1073, 0P·V]

بَابُ مَنْ قَالَ: وَمِنَ الدَّلِيلُ عَلَى أَنَّ الْحُمْسَ لِنَوَاتِبِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَأَلَ هَوَازِنُ النَّبِيُّ مُلْكُاكُمُ بِرَضَاعِهِ فِيْهِمْ

فَتَحَلَّلَ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ. وَمَا كَانَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ يَعِدُ النَّاسَ أَنْ يُعْطِيَهُمْ مِنَ الْفَيْءِ وَالْأَنْفَالِ

مِنَ الْخُمُسِ، وَمَا أَعْطَى الأَنْصَارَ، وَمَا أَعْطَى جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ مِنْ تَمْرِ خَيْبَرَ.

٣١٣١، ٣٢\_ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ

باب: اگرامام سی شخص کوسفارت پر بھیج یا کسی

خاص جگه گھبرنے کا حکم دے تو کیا اس کا بھی حصہ (غنیمت میں) ہوگا؟

(٣١٣٠) م سے مول بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعواند نے

بیان کیا، کہا ہم سے عثان بن موہب نے بیان کیا، اوران سے ابن عمر خاتفہٰ نے کہ حضرت عثمان وٹائٹٹ بدر کی لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ان کے

نکاح میں رسول کریم مَالِیظِم کی ایک صاحبزادی تھیں اور وہ بارتھیں ان ہے نبی کریم منافیظم نے فرمایا کہ دسمہیں اتنا بی تواب ملے گا جتنا بدر میں

شریک ہونے والے کسی شخص کو،اورا تناہی حصہ بھی ملے گا۔''

تشويج: امام ابوصنيفه بُوليد ني اى حديث كموافق عم ديا ب كرجوفس امام كحمم سے بابر موكيا مو، يا تفر كيا مواس كام مى حصد مال غنيمت میں لگایا جائے اور امام شافعی ، امام مالک اور امام احمد بھی اس کے خلاف کہتے ہیں اور اس حدیث کو حضرت عثمان ڈکاٹھڈ کے حق میں خاص قرار

باب: جس نے بیکہا کہ یانچواں حصد مسلمانوں کی

ضرورتوں کے لئے ہےاس کی دلیل کابیان وہ واقعہ ہے کہ ہوازن کی قوم نے اپنے دورھ ناطے کی وجہ سے جو

آ مخضرت مَالَّيْظِم كساتهو تعا، آپ سے درخواست كى ،ان كے مال قيدى واپس ہوں تو آپ نے لوگوں سے معاف کرایا کہ اپناجی چھوڑ دواور بیابھی ۔ ولیل ہے کہ آپ لوگوں کواس مال میں سے دینے کا وعدہ کرتے جو بلا جنگ ہاتھ آیا تھا اور جس میں سے انعام دینے کا اور بیھی دلیل ہے کہ آپ نے

خس میں سے انصار کو دیا اور جابر دالٹین کوجیبر کی مجوروی۔ (۳۱۳۱،۳۲) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا، کہا کہ مجھ کولیف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ

[كِتَابُ فَرْهِي الْخُسُ] س كے فرض مونے كابيان \$€ 380/4 € عروه کہتے تھے کہ مروان بن حکم اور مسور بن مخر مدنے انہیں خبردی کہ جب شِهَابٍ قَالَ: وَزَعَمَ عُرْوَةُ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ موازن كا وفدرسول كريم مَا النيام كي خدمت مين حاضر موا اوراي مالول الْحَكَمِ، وَمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ، أَخْبَرَاهُ أَنَّ اور قیدیوں کی واپسی کا سوال کیا، تو رسول الله مَالْتَیْمُ فِي فرمايا: " سچى بات رَسُولَ اللَّهِ مَعْظُمُ قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفَدُ هَوَاذِنَ مُسْلِمِيْنَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدُّ إِلَيْهِمْ مجھے سب سے زیادہ پند ہے۔ ان دولوں چیزوں میں سے تم ایک بی والس لے سکتے ہو۔این قیدی واپس لے او یا پھر مال لے اور مس نے أَمْوَالَهُمْ وَسَبِيهُمْ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ مَنْكُمُ: تہاراا تظار بھی کیا۔"آنخضرت مَلْ ﷺ نے تقریباً دس دن تک طائف سے (أَحَبُ الْحَدِيثِ إِلَى أَصْدَقُهُ، فَاحْتَارُوا إِحْدَى الطَّالِفَتَيْنِ إِمَّا السَّبْيَ وَإِمَّا الْمَالَ، وَقَدْ والهى بران كااتظار كيااورجب بيربات ان برواضح موكى كرة مخضرت ماليظم كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ)). وَقَدْ كَانَ رَسُوْلُ ان کی صرف ایک ہی چیز (قیدی یا مال) واپس کر سکتے ہیں تو انہوں نے اللَّهِ مَعْنَاكُمُ انْتَظَرَ هُمْ بِضْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً ، حِينَ كهاكم بم اسية قيدى بى والس ليناج است بين ابرسول الله مَا اللهُ عَلَيْهُم ن قَفَلَ مِنَ الطَّائِفِ، قُلْمًا تَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّ مسلمانوں کوخطاب فرمایا، آپ مَالْتُعِمُ نے اللّٰدی اس کی شان کےمطابق رَسُولَ اللَّهِ مَكُلًّا غَيْرُ رَادًّ إِلَيْهِمْ إِلَّا إِحْدَى حدوثا كرنے كے بعد فرمايا "امابعد المبارك يد بعالى اب بمارك ياس الطَّالِفَتَيْنِ. قَالُوا: فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ توباركة ع بي اوريس مناسب محمتا مول كدان ك قيدى البيس واليس كردية جائي اى لئے جوفض الى خوشى سے ننيمت كے اپنے ھے كے رَسُولُ اللَّهِ مَكْلَامٌ فِي الْمُسْلِمِيْنَ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ: ((أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ (قيدى) واپس كرنا چاہوه كرد ساور جو مخف جا بتا موكداس كا حصد باتى إِخْوَانَكُمْ هَوُلَاءِ قَلْمُ جَاوُونًا تَالِبِيْنَ، وَإِنِّي قَلْهُ رے اور ہمیں جب اس کے بعدسب سے پہلی غنیمت طے تو اس میں سے اس کے حصے کی ادائیگی کردی جائے تو وہ بھی اپنے تیدی واپس کردے۔" رَأَيْتُ أَنْ أَرُدُ إِلَيْهِمْ سَبِيهُمْ، مَنْ أَحَبُ أَنْ يُطَيِّبُ فَلْيُفْعَلُ، وَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يَكُوْنَ (اورجب بمين دوسرى غنيمت مع كاتواس كاحصدادا كرديا جائع كا)اس عَلَى حَظُّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ رصحابه كرام و كُلْيَة في كماكم يارسول الله! جمين الى خوشى سے انبين اين اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلِّ)). فَقِالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا

(اور جب جمیں دوسری عنیمت ملے کی تو اس کا حصدادا کردیا جائے گا) اس پر صحابہ کرام خوائد آئے آئے کہا کہ یارسول اللہ! جمیں اپنی خوشی سے انہیں اپنے حصودالیس کرویتے ہیں۔رسول اللہ مائیڈ آئے نے فر مایا ' دکین جمیں بیمعلوم نہ ہوسکا کہ کن لوگوں نے اپنی خوشی سے اجازت دی ادر کن لوگوں نے نہیں دی ہوسکا کہ کن لوگوں نے اپنی خوشی سے اجازت دی ادر کن لوگوں نے نہیں دی ہے۔اس لئے سب لوگ (اپنے خیموں میں) دالیس چلے جا کیں ادر تبہارے سردار لوگ تبہاری بات ہمارے سامنے آ کر بیان کریں۔' سب لوگ

عُرَفَاؤُكُمُ أَفُوسُكُم ) فَرَجَعُ النَّاسُ، فَكَلِّمَهُمْ والى فِل مَحْ اور ان كسردارول في اس مئله بر الفتكوكي اور پر عُرَفَاؤُهُمْ، ثُمَّ رَجَعُوْ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ مَكُنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَكُنَّ اللَّهِ مَكُنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَكُنَّ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ الْمُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّ

[ابوداود: ٢٦٩٣] تشويع: قوم موازن ميل آپ مَنَالَيْكُم كي اولين وايه طيم سعد في تصل - ابن اسحاق مُيالِيَة في مغازي مين نكالا سے كه موازن والول في ني

ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ مَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ

اللَّهِ عَنْ كُلُمْ اللَّهِ اللَّهِ يَدُرِي مَنْ أَذِنَ مِنكُمْ فِي

ذَلِكَ مِمَّنْ لَمْ يَأْذُنَّ الْمُرْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا

مس كفرض مون كابيان

كريم مَنْ التَّذِيم على يون عرض كيا تها آب ان عورتوں پراحسان سيجة جن كا آب نے دودھ بيا ہے۔ نى كريم مَنْ التَّخ في اى بناير موازن والوں كو بھائى قرار ویا اورمجامدین سے فرمایا کدوہ اپنے اپنے حصد کے لوئزی غلام ان کووالی کردی، چنانچالیا ہی کیا گیا۔ اس حدیث میں کی ایک تدنی امور بھی بتلائے مے ہیں جن میں اقوام میں نمایندگی کا اصول بھی ہے جے اسلام نے سکھایا ہے اس اصول پرموجودہ جمہوری طرز حکومت وجود میں آیا ہے۔

اس روایت کی سند میں مروان بن حکم کا بھی نام آیا ہے، اس پرمولا نادحید الزمال بولسید فرماتے ہیں:

مروان نے نہ نی کریم تافیق سے اے نہ آپ تافیق کی محبت اٹھائی ہے۔اس کے اعمال بہت فراب تھ اورای وجدے لوگوں نے امام بخاری میند پرطعن کیا ہے کہ مروان سے روایت کرتے ہیں۔ حالاتکہ امام بخاری میند نے اکیے مروان سے روایت نیس کی، بلدمسور بن مخرمد والفيز كاسته، جومحالي مين، روايت كى باوراكثر ايبالهي موتاب كبعض برافض حديث كى روايت من سيااور بااحتياط موتاب تو محدثين ال ے روایت کرتے ہیں۔ اور کو فی فیض بہت نیک اور صالح ہوتا ہے لیکن وہ عبادت یا دوسرے علم میں مصروف رہنے کی وجہ سے حدیث کے الفاظ اورمتن کا خوب خیال نہیں رکھتا ،تو محدثین اس سے روایت نہیں کرتے یااس کی روایت کوضعف جانتے ہیں۔الی بہت میں مثالیں موجود ہیں۔مجتمدین عظام میں مچوحطرات تو ایے ہیں جن کا طریقہ کار اسخراج واستباط سائل اجتہاد کے طریق پرتھا۔ مچھ فقدادر مدیث ہردو کے جامع تھے۔ ببرمال امام بخاری مینید اپن جکہ برمجہدمطلق ہیں۔ اگروہ کس جکدمروان جیالوگوں کی مرویات نقل کرتے ہیں توان کے ساتھ کسی اور معتبر شاہد کو بھی چیش کردیے میں ۔جوان کے کمال احتیاط کی دلیل ہے اور اس بنا پر ان پر طعن کرنامحض تعصب اور کور باطنی کا مجوت دیتا ہے۔

(mmm) ہم ےعبداللہ بن عبدالوہاب نے کہا کہ ہم سے حاد نے بیان ٣١٣٣ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ، کیا، کہاہم سے ایوب نے بیان کیا،ان سے ابوقلاب نے بیان کیااور (ابوب حَدَّثَنَا حَمَّاد، حَدَّثَنَا أَيُوب، عَنْ أَبِي قِلاَبَةً نے ایک دوسری سند کے ساتھ اس طرح روایت کی ہے کہ ) مجھ سے قاسم ح: قَالَ أَيُوبُ: وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَاصِم بن عاصم کلیسی نے بیان کیااور کہا کہ قاسم کی صدیث (ابوقلاب کی صدیث کی ب الْكُلَيْبِيُّ وَأَنَا لِحَدِيْثِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمِ نسبت) مجےزیادہ اچی طرح یاد ہے، دہم سے، انہوں نے بیان کیا کہ م أَحْفَظُ عَنْ زَهْدَمِ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أَبِيُّ ابوموی اشعری وافق کی مجلس میں حاضر تھے ( کھانالا یا میااور )وہاں مرفی مُوْسَى، فَأَتِيَ ذَكَرَ دَجَاجَةً وَعِنْدَهُ رَجُلُ كاذكر بون لكا بن تميم الله كايب وى مرخ رك والدوال موجود مِنْ بَنِي تَيْمِ اللَّهِ أَحْمَرُ كَأَنَّهُ مِنَ الْمَوَالِي، تے نالباموالی میں سے تھے انہیں بھی ابوموی والمن نے کھاتا پر بلایاءوہ فَدَعَاهُ لِلطَّعَامِ فَقَالَ: إِنِّي رَأْيتُهُ يَأْكُلُ شَيْئًا، كن ككريس فرغ كوكندى چزين كمات ايك مرتبدد يكما قاتو مجھ فَقَذِرْتُهُ، فَحَلَفْتُ أَنْ لَا آكُلَ. فَقَالَ: هَلُمَّ برى نفرت بوئى اور مين في محالى كميمى مرغى كا كوشت ند كماؤل كا-فَأَحَدُثُكُمْ عَنْ ذَلِكَ، إِنِّي أَتَيْتُ النَّبِيُّ كُلُّمْ حضرت ابوموی فاتن نے کہا کہ قریب آجاؤ، (تمہاری تنم یر) میں تم سے فِي نَفَر مِنَ الأَشْعَرِيُّنَ نَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: ایک مدیث اسلیلی بان کرتا ہوں، قبیلہ اشعرکے چندلوگوں کوساتھ ((وَاللَّهِ إِلَّا أُخْمِلُكُمْ، وَمَا عِنْدِيْ مَا أُخْمِلُكُمْ)). كريس ني كريم مَا الله كل خدمت ميس (غروة تبوك كے لئے) حاضر فَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْفَاكُمْ بِنَهْبِ إِبِل، فَسَأْلَ موا اورسواری کی درخواست کی \_ آنخضرت مَالْ يُنظِم في فرمايا: "الله کی قتم! عَنَّا فَقَالَ: ((أَيْنَ النَّفَرُ الْأَشْعَرِيُّونَّ)). فَأَمَرَ میں تمبارے لئے سواری کا انظام نہیں کرسکا، کیونکہ میرے پاس کوئی ایس لَنَا بِخَمْسِ ذَوْدٍ غُرِّ الذُّرَى، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا چرنہیں ہے جو تمہاری سواری کے کام آسکے ' پھر آ تحضرت ما ایکم کی قُلْنَا: مَا صَنَعْنَا لَا يُبَارَكُ لَنَا، فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فَقُلْنَا: إِنَّا سَأَلْنَاكَ أَنْ تَحْمِلْنَا، فَحَلَفْتَ أَنْ

خدمت میں غنیمت کے اون آئے، تو آپ ظافی نے مارے متعلق

تشويج: ابوموی دلافئه کابيمطلب تھا که تو نے بھی جوتم کھالی ہے کہ مرغی نہ کھاؤں گا یتم اچھی نہیں ہے کہ مرغی حلال جانور ہے۔ فراغت سے کھااور قتم کا کفارہ ادا کردے، باب کی مناسبت بیہ ہے کہ نبی کریم منافق کے اشعریوں کواپنے جھے یعنی خس میں سے بیاونٹ دیئے۔ ابوموی منافق اوران کے ساتھیوں نے بیخیال کیا کہ شاید نی کریم مُنافِیْز کودہ تم یاد ندرہی ہوکہ میں تم کوسواریاں نہیں دینے کا اور ہم نے آپ کویا نہیں دلایا، کویا فریب ہے ہم

٣١٣٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا (٣١٣٥) مم عدالله بن يوسف في بيان كيا، كها بم كوامام ما لك في مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ خَرِدى، أَنِين نافع نے اور أَنِين ابن عر فِك فَهُنا نے كه رسول الله مَا لَيْتُمْ نِي 

قِبَلَ نَجْدِ، فَغَنِمُوا إِبِلاً كَثِيْرًا، فَكَانَتْ صَصَفَيْمت كطور يراونوْل كاليك بوى تعداداس كركولى \_اس لت سِهَامُهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ بَعِيْرًا أَوْ أَحَدَ عَشَرَ الله عَرسانى وصي من بحى باره باره گياره اون طي تقاورايك

تشويج: اورظا برے كالشكر كے مردارنے بيانعام من سے ديا ہوگا -كوية عل كشكر كے مرداركا تھا مكر نى كريم من النظيم كزمانے ميں ہوا، آپ من النظيم

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بداون لآ ، ایسکام میں بھلائی کیول کر ہوعتی ہے۔ ای صفائی کے لئے انہوں نے مراجعت کی جس سے معاملہ صاف ہوگیا۔

بَعِيْرًا، وَنُفِّلُوا بَعِيْرًا بَعِيْرًا. [طرفه في: ٤٣٣٨] الكاون اورانعام يس ملا

نے سنا ہوگا اور اس پرسکوت فرمایا تو وہ جحت ہوا۔

٣١٣٥ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

سَالِمٍ ، عَن ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكُمُ كَانَ

خمس کے فرض ہونے کا بیان

آپ مُنْ ﷺ نے پانچ اونٹ ہمیں دیئے جانے کا تھم صادر فرمایا، خوب

مونے تازے اور فربد جب ہم چلنے لگے تو ہم نے آپس میں کہا کہ جو

نامناسب طريقة بم ن اختيار كياس ب آنخضرت مَا لَيْمَ كُم كاس عطيه

میں ہادے لئے کوئی برکت نہیں ہو عق \_ چنانچہ ہم پھر آنخضرت مَنافِیْمُ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہم نے پہلے جب آپ سے

درخواست کی تقی تو آپ نے قتم کھا کر فرمایا تھا کہ میں تمہاری سواری کا

انظام نبيس كرسكول گا-شايد آپ طالينظم كو وه قتم ياد نه راى جو، ليكن

آ تخضرت مَا النَّامُ في من الله الله الله عنهاري سواري كا انتظام واقعي نهيل

کیا، وہ اللہ تعالی ہے جس نے تہمیں بیسواریاں دے دی ہیں۔اللہ کا تم تم اس پریقین رکھو کہان شاءاللہ جب بھی کوئی قتم کھاؤں، پھر جھے پریہ بات ظاہر ہوجائے کہ بہتر اور مناسب طرزعمل اس کے سوامیں ہے تو میں وہی

(٣١٣٥) جم السيد يكل بن بكير في بيان كيا، انهون في كما جم كوليث في

بیان کیا، انہیں عقیل نے، انہیں ابن شہاب نے، انہیں سالم نے اور انہیں عبدالله بن عمر وللفي النائد على ألي المائل على المائل على عبدالله بن عمر وقع براس ميس

كرول گاجس ميں احيمائي ہوگی اور شم كا كفارہ ؤے دوں گا۔''

دریافت فرمایا، اور فرمایا که مقبیله اشعر کے لوگ کہاں ہیں؟ " چنانچہ

حَمَلْتُكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَمَلَكُمْ، وَإِنِّي وَاللَّهِ!

لَا تَحْمِلْنَا أَفَنَسِيْتَ قَالَ: ((لَسْتُ أَنَّا

[كِتَابُ فَرُضِ الْخُمُس]

إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَا أُخْلِفُ عَلَى يَمِيْنِ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَّ خَيْرٌ

وَتَحَلَّلُتُهَا)). [أطرافه في: ٤٣٨٥، ٤٤١٥،

V100, A100, TYFF, P3FF, AVFF,

[مسلم: ٤٢٧٥، ٤٢٦٥؛ ترمذي: ١٧٢٦، ۲۲۷ ( ۲ نسائی: ۲۰۲۷ ، ۲۰۳۸ ، ۲۳۸۸

<383/4 ≥<>

سے )ایے طور پر بھی دیا کرتے تھے۔

(٣١٣٦) م عدين علاء في بيان كيا، كها م عد ابواسامه في بيان

کیا، ان سے بزید نے بیان کیا، ان سے ابوبردہ نے اور ان سے ابوموی اشعری والفنظ نے کہ نبی کریم ما الفیظم کی جرت کی خرجمیں ملی ، تو ہم یمن میں

تھے۔اس لئے ہم بھی آپ کی خدمت میں مہاجرین کی حیثیت سے حاضر

ہونے کے لئے روانہ ہوئے۔ میں تھا، میرے دو بھائی تھے۔ (میری عمران

رونوں سے کم تھی، دونوں بھائیوں میں) ایک ابوبردہ تھے اور دوسرے

ابورہم \_ یا انہوں نے بیکہا کہ اپنی قوم کے چندافراد کے ساتھ یا بیکہا تریپن

یا باون آ دمیوں کے ساتھ (بیلوگ روانہ ہوئے تھے) ہم کشتی میں سوار

ہوئے تو ہماری کشتی نجاشی کے ملک حبشہ پہنچ گئی اور وہاں ہمیں جعفر بن الی

طالب والنفز اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ ملے جعفر والنفذ نے کہا کہ

رسول كريم مَنْ يَنْتِيمُ ن جميل يهال بعيجا تها اورتكم ديا تها كهم يهيل ربيل-

اس لئے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ يہيں تھہر جائيں۔ چنانچے ہم بھی وہيں

تھم گئے۔ اور پھرسب ایک ساتھ (مدینہ) حاضر ہوئے، جب ہم خدمت نبوى ميس بنيح، تو آتخضرت مَاليَّيْز خيبر فتح كر يك تص ليكن آخضرت مَاليَّيْز م

نے (دوسرے مجاہدوں کے ساتھ ) ہمارا بھی حصہ مال غنیمت میں لگایا۔ یا

انہوں نے یہ کہا کہ آپ نے غنیمت میں سے ہمیں بھی عطافر مایا، حالانکہ

آب مَنْ الله عَلَيْ مَ نَصَى الله صحف كا غنيمت مين حصة نبين لكايا جولزاني مين

شریک ندر ہا ہو۔ صرف انہی لوگوں کو حصد ملاتھا، جولڑ ائی میں شریک تھے۔

البتہ ہارے شی کے ساتھیوں اور جعفر اور ان کے ساتھیوں کو بھی آپ نے

غنیمت میں شریک کیا تھا۔ (حالانکہ ہم لوگ لڑائی میں شریک نہیں ہوئے

يُنفُّلُ بَعْضَ مَنْ يَبْعَثُ مِنَ السَّرَايَا لِأَنفُسِهِمْ شريك بون والول وغيمت ك عام حصول كعلاوه (خمس وغيره بيل

خَاصَّةُ سِوَى قِسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ.

[مسلم: ٥٦٥٤؛ ابوداود: ٦٧٤٦]

٣١٣٦ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، إَحَدَّثَنَا أَبُوأُسَامَةً، حَدَّثَنَا بُرَيْدُ بِنُ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ

أَبِي بُرْدَةً، عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ: بَلَغَنَا

مَخْرَجُ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ وَنَحْنُ بِالْيَمَنِ فَخَرَجْنَا مُهَاجِرِيْنَ إِلَيْهِ، أَنَا وَأَخَوَانِ لِنِي، أَنَا

أَصْغَرُهُمْ، أَحَدُهُمَا أَبُو بُرْدَةً وَالآخَرُ أَبُو

رُهْمٍ، إِمَّا قَالَ: فِي بِضْع، وَإِمَّا قَالَ: فِيْ ثَلَاثَةٍ وَخَمْسِينَ أَوِ اثْنَيْنِ وَخَمْسِينَ رَجُلاً مِنْ قَوْمِيْ فَرَكِبْنَا سَفِيْنَةً، فَأَلْقَتْنَا سَفِيْنَتَنَا

إِلَى النَّجَاشِيِّ بِالْحَبَشَةِ، وَوَافَقْنَا جَعْفَرَ بْنَ أْبِيْ طَالِبٍ وَأَصْحَابَهُ عِنْدَهُ فَقَالَ جَعْفَرٌ: إِنَّ

رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْفَظَّةً بَعَثَنَا هَاهُنَا، وَأَمَرَنَا بِالْإِقَامَةِ فَأَقِيْمُوا مَعَنَا. فَأَقَمْنَا مَعَهُ، حَتَّى قَدِمْنَا

جَمِيْعًا، فَوَافَقُنَا النَّبِيُّ كُلِّئَةً حِيْنَ افْتَتَحَ خَيْبَرَ، فَأَسْهَمَ لَنَا. أَوْ قَالَ: فَأَعْطَانَا مِنْهَا.

وَمَا قَسَمَ لِأُحَدِ غَابَ عَنْ فَتْحِ خَيْرَ مِنْهَا شَيْئًا،

إِلَّا لِمَنْ شَهِدَ مَعَهُ، إِلَّا أَضْحَابَ سَفِيْنَتِنَا مَعَ جَعْفُر وَأَصْحَابِهِ، قَسَمَ لَهُمْ مَعَهُم.

[أطرافه في: ٣٨٧٦، ٤٢٣٠، ٤٢٣٩] [مسلم:

1351

تشوي: ظاہريے كديد صدآب تَنْ الله يَمْ في مال غنيمت ميں سے داوايا نفس ميں سے ، پھر باب كى مناسبت كوكر ہوگى ، مرجب امام كو مال غنيمت میں جود وسرے مجاہدین کاحق ہے ایسا تصرف کرنا جائز ہوا توخس میں بطریق اولی جائز ہوگا جو خاص امام کے سپرد کیا جاتا ہے۔ پس باب کا مطلب حاصل ہوگا۔

٣١٣٧ - حَدَّثَنَا عَلِي بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا (٣١٣٧) بم سعلى بن عبرالله دي في بيان كيا، كها بم سي فيان بن

مس ت فرص مونے كابيان

عیبینہ نے ، کہا ہم سے محمر بن منکدر نے ، اور انہوں نے جابر دلالغیز سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ نی کریم طالی الم نے فرمایا تھا کہ جب بحرین سے

وصول موكرميرے ياس مال آئے گاتو ميں تمهيں اس طرح اس طرح اس طرح (تین لپ) دول گا'اس کے بعد آنخضرت مَالیَّیْم کی وفات ہوگئ

اور بحرین کا مال اس وقت تک نہ آیا۔ پھر جب وہاں سے مال آیا تو ابوبكر والثينة كحكم سے منادى نے اعلان كيا كه حس كا بھى نبى كريم مَالَيْظِم پر

كونى قرض مويا آپ كاكونى دعده موقو مارے باس آئے۔ ميس ابو بر والفيد كى خُذُمت مين كيا اور عرض كيا كم مجھ سے رسول الله مَا الله عَلِيم في بيفر مايا تھا۔

چنانچدانہوں نے تین لب بحر کر مجھے دیا۔سفیان بن عیبندنے ایے دونوں ہاتھوں سے اشارہ کر کے (لب بحرنے کی) کیفیت بتائی پھرہم سے سفیان نے بیان کیا کدابن منکدر نے بھی ہم سے اس طرح بیان کیا تھا۔اورایک

مرتبسفیان نے (سابقدسند کے ساتھ) بیان کیا کہ جابر ڈاٹھ نے کہا کہ میں ابو بکر طالنون کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھے پی تہیں دیا۔ پھر

میں حاضر ہوا ،اوراس مرتبہ بھی مجھے انہوں نے پھینیں دیا۔ چرمیں تیسری مرتبہ حاضر ہوا عرض کیا کہ میں نے ایک مرتبہ آپ سے مانگا اور آپ نے

عنایت نبیس فرمایا، دوباره مانگا، پھر بھی آپ نے عنایت نبیس فرمایا اور مانگا کین آپ نے عنایت نہیں فرمایا۔اب یا آپ مجھے دیجئے یا پھر میرے بارے میں بخل سے کام لیجئے ،حضرت ابو بمر ڈاٹنڈ نے فر مایا کہتم کہتے ہوکہ

میرے معاط میں بخل سے کام لیتا ہے۔ حالا نکمتہیں دینے سے جب بھی میں نے مند پھیراتو میرے دل میں یہ بات ہوتی تھی کہ ہمیں بھی نہ بھی دینا

ضرورہے۔سفیان نے بیان کیا کہ ہم سے عمرو نے بیان کیا،ان سے محد بن على نے اوران سے جابر نے ، پھر ابو بكر والفؤ نے مجھے ایك لپ بحركر ديا اور فرمایا کہ اسے شار کر میں نے شار کیا تو پانچ سو کی تعداد تھی، اس کے بعد

ابو بكر والنيئة نے فرمايا، كما تنابى دومرتبداور لے لے۔ اور ابن المتكد رنے بیان کیا (کرالو بر دانته نے فر مایا تھا) بنل سے زیادہ بدترین اور کیا بیاری ہو عتی ہے۔

جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِلْكُمَّا: ((لَوْ قَلْدُ جَاءَ نَا مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَلْدُ أَعْطَيْتُكَ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)). فَلَمْ يَجِيءُ حَتَّى قُبِضَ النَّبِيُّ مُكْتُكُم اللَّهُ عَلَمًا جَاءَ مَالُ ٱلْبَحْرَيْن أَمَرَ أَبُوْ بَكُرٍ مُنَادِيًا فَنَادَى مَنْ كَانَ لَهُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُامٌ دِّينٌ أَوْ عِدَةً فَلَيَأْتِنَا. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثِّلْكُمْ قَالَ لِي كَذَا وَكُذَا. هُحَنَّا لِنِي ثَلَاثًا وَجَعَلَ سُفْيَانُ يَحْثُو

سُفْيَانُ، حَدَّثْنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، سَمِعَ

بِكَفَّيْهِ جَمِيْعًا، ثُمَّ قَالَ لَنَا هَكَذَا. قَالَ لَنَا أَبْنُ الْمُنْكَدِرِ وَقَالَ مَرَّةُ: فَأَتَيْتُ أَبَا بَكُر فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ فَلَمْ يُعْطِنِي، ثُمَّ أَتَيْتُهُ الثَّالِثَةَ فَقُلْتُ: سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيُّ،

ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِي، ثُمَّ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُعْطِنِيْ، فَإِمَّا أَنَّ تُعْطِيَنِيْ، وَإِمَّا أَنْ تَبْخَلَ عَنِّي. قَالَ: قُلْتَ: تَنْخُلُ عَنِّي مَا مَنَعْتُكَ مِنْ مَرَّةِ إِلَّا وَأَنَا أُرِيْدُ أَنْ أَعْطِيَكَ. قَالَ سُفْيَانُ:

وَحَدَّثَنَا عَمْرُو عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٌّ عَنْ جَابِرٍ: فَحَثَا لِي حَثَيَّةً وَقَالَ عُدَّهَا. فَوَجَدْتُهَا خَمْسَمِائَةٍ فَقَالَ: فَخُذْ مِثْلَهَا مَرَّتَيْنِ. وَقَالَ يَعْنِي ابْنَ

الْمُنْكَدِرِ: وَأَيُّ دَاءٍ أَدْوَأُ مِنَ الْبُحْلِ.

تشوي : حضرت الوبكر والنفيّ كا بهلى باريس نده يناكى مسلحت عقاتا كدجابر والنفيّ كومعلوم بوجائ اسكادينا بجهان بربطور قرض كالزمنيس

(٣١٣٨) جم مے مسلم بن ابراہیم نے بیان نے کیا، کہا ہم سے قرہ بن خالد

نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن وینار نے بیان کیا اور ان سے جابر بن

عبدالله ولِخَافَةُ منا نِ ميانِ كما كه رسول الله مَا لِثَيْمَ مقام جرانه مين غنيمت تقسيم

كرر ہے تھے كدا كي شخص ( ذوالخو يھر ہ) نے آپ سے كہا، انصاف سے

كام ليجة - آخضرت مَاليَّيْمُ في فرمايا" أكريس بَعي انساف سے كام ند

ہے بلکہ بطور تبرع کے دیناہے۔

٣١٣٨ - حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا قُرَّةُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُّ يَقْسِمُ غَنِيمَةً بِالْجِعْرَانَةِ إِذْ قَالَ لَهُ رَجُلٌ: اعْدِلْ،

فَقَالَ لَهُ: ((شَقِيْتَ إِنْ لَمْ أَعُدِلْ)).

[راجع: ٢٢٩٦]

تشويج: ((شقبت)) كالفظ دونون طرح منقول بيعنى بسيغه حاضراور بسيغه متكلم، بيبلي كا مطلب بيب كداكر مين عى غير عادل مول تو پهرتو بدنھیب ہوآ کیونکہ تو میرا تالع ہے۔ جب مرشداورمتبوع عادل نہ ہوتو مرید کا کیا ٹھکا ٹا اور بیصدیث آیندہ پورے طورے نہ کور ہوگا۔ باب کی مناسبت یہ ہے کہ نبی کریم مُلکٹینل نے نمس میں ہے اپنی رائے کے موافق کسی کو کم زیادہ دیا ہوگا، جب تو ذوالخویصر ہنے بیاعتراض کیا ، کیونکہ باتی عار ھے تو برابر سب جابدین میں تقتیم ہوتے ہیں۔ گراس کا اعتراض غلط تھا کہ اس نے نبی کریم مَثَالَیْظِ کی بابت ایسا گمان کیا۔ جب کہ آپ مُثَالِیّظِ سے برھ کرنی نوع انسان میں کوئی عادل منصف پیدائبیں ہوا، نہ ہوگا۔

لول تو بدبخت ہوا۔''

بَابُ مَا مَنَّ النَّبَيِّ مَاللَّكُمُّ عَلَى الْأَسَارَى مِنْ غَيْرِ أَنْ يُخَمَّسَ

باب: نبي مَنْ لِتَنْظِم كا احسان ركه كر قيد يوں كومفت حچوژ دینا،اورخمس وغیره نه نکالنا

تشويج: باب كامطلب يه ب كفيمت كامال امام كے اختيار ميں ہے۔ اگر عاب و تقسيم كرنے سے پہلے وہ كافرول كو پھيرد سے ياان كے قيدى مفت آ زاد کردے تقتیم کے بعد پھروہ مال بجابدین کی ملک ہوجا تاہے۔

(۱۳۱۹) ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدالرزاق نے ٣١٣٩ ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا خبردی، انہیں معمر نے ، انہیں زہری نے ، انہیں محمد بن جبیر نے اور انہیں ان عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، کے والدنے کہ رسول کریم مُثَاثِیْ نے بدر کے قیدیوں کے بارے میں فرمایا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِبْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ تھا کہ' اگر مطعم بن عدی ( جو کفر کی حالت میں مرگئے تھے ) زندہ ہوتے اور النَّبِيِّ مَا لِنَاكُمُ إَقَالَ فِي أَسَارَى بَدْرٍ: ((لَوُ كَانَ ان نجس، نایاک لوگوں کی سفارش کرتے تو میں ان کی سفارش سے الْمُطْعِمُ بْنُ عَدِيٌّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَوُلَاءِ انہیں(فدیہ لیے بغیر)حصورُ دیتا۔'' النَّتُنَى، لَتَرَكَّتُهُمْ لَهُ)) . [طرفه في: ٤٠٢٤]

تشويع: آيت كرير.: ﴿ إِنَّهُا الْمُشْوِكُونَ نَجَسٌ ﴾ (٩/التهة: ٨١) كى بنا پران كونجس كها، شرك اليى بى نجاست ہے۔ مگر ہزارافسوس كه آج كتنے نام نہاد مسلمان بھی اس نجاست میں آلودہ ہورہے ہیں۔

باب:اس کی دلیل کھس امام کے لیے ہے بَابٌ: وَمِنَ الدَّلِيُلِ عَلَى أَنَّ

### س کے فرض ہونے کابیان

الُخُمُسَ لِلإِمَام

وَأَنَّهُ يُعْطِي بَعْضَ قَرَابَتِهِ دُوْنَ بَعْضِ مَا قَسَمَ النَّبِيُّ مَا لِنَانِي الْمُطَّلِبِ وَبَنِي هَاشِمِ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ. وَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ: لَمْ يَعُمُّهُمْ بِذَلِكَ، وَلَمْ يَخُصَّ قُرِيْبًا دُوْنَ مَنْ هُوَ أُحْوَجُ إِلَيْهِ، إِنْ كَانَ الَّذِيْ أَعْطَى لِمَا يَشْكُو إِلَيْهِ مِنَ الْحَاجَةِ، وَلِمَا مَسَّهُمْ

فِي جَنْبِهِ، مِنْ قَوْمِهِمْ وَخُلَفَاتِهِمْ.

٣١٤٠ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَاب، عَن ابْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: مَشَيْتُ أَنَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ، إِلَى رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمُّ فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَعْطَيْتَ بَنِي الْمُطَّلِبِ وَتَرَكْتَنَا، وَنَحْنُ وَهُمْ مِنْكَ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّا: ((إِنَّمَا بَنُو الْمُطَّلِبِ وَبَنُو ْ هَاشِمِ شَيْءٌ وَاحِدٌ)). قَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي يُونُسُ وَزَادَ قَالَ جُبَيْرٌ: وَلَمْ يَقْسِمِ النَّبِيُّ مُلْكُامٌ لِبَنِي عَبْدِ شَمْسٍ وَلَا لِبَنِي نَوْفَلٍ. وَقَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ: وَعَبْدُ شَمْسٍ وَهَاشِمْ وَالْمُطَّلِبُ إِخْوَةٌ لِأُمُّ، وَأَمُّهُمْ عَاتِكَةُ بِنْتُ مُرَّةً، وَكَانَ نَهِوْفَلَّ أَخَاهُمْ لِأَبِيْهِمْ. [طرفاه في: ٢٥٠٢، ٢٢٢٩] [ابوداود: ۹۷۸؛ نسائي: ۱٤٧٤؛ ابن ماجه: ۲۸۸۱]

بَابُ مَنْ لَمْ يُخَمِّسِ الْأَسْلَابَ،

وہ اسے اپنے بعض (مستحق) رشتہ داروں کو بھی دے سکتا ہے۔ اور جس کو عاب نددے،دلیل بیے کہ بی رہم مالی الم نے خیر کے مس میں ہے بی باشم اور بی عبدالمطلب کو دیا، (اور دوسرے قریش کو نه دیا) عمر بن عبدالعزيز يُصالل في كماكم آخضرت مَاليَّيْمُ في تمام رشته دارول كونبيل ديا اوراس کی بھی رعایت نہیں کی کہ جو قریبی رشتہ دار ہواس کو دیں۔ بلکہ جوزیا وہ مختاج ہوتا، آپ اسے عنایت فر ماتے ،خواہ رشتہ میں وہ دور ہی کیوں نہ ہو۔

اگرچة پنے جن لوگوں كورياوہ يہى ديكھ كروہ مختاجى كا آپ سے شكوہ كرتے

تقاورية بھی دیکھ کر که آنخضرت مَالَّةً عِلَم کی جانبداری اور طرفداری میں ان کو

جونقصال اپنی قوم والول اوران کے ہم قسموں سے پہنچا (وہ بہت تھا)۔ (٣١٢٠) جم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، انہوں نے كہا جم سے لیث نے بیان کیا،ان سے عقل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابن میتب نے بیان کیا اور ان سے جبیر بن مطعم والفیز نے بيان كياكه مين اورعثان بن عفان رالفنه ،رسول الله مَا الفيرَ مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا حاضر ہوئے اور عرض کیا، یارسول اللہ! آپ نے بنومطلب کوتو عنایت فرمایا کیکن ہم کوچھوڑ دیا، حالا نکہ ہم کوآپ سے وہی رشتہ ہے جو بنومطلب کوآپ سے ہے۔ آ تخضرت مَا اللہ اللہ فرمایا کہ " بنومطلب اور بنو ہاشم ایک ہی

ہے۔ "الیف نے بیان کیا کہ مجھ سے یونس نے بیان کیا اور (اس روایت

میں ) بیزیادتی کی کہ جبیر والٹنڈ نے کہا نبی کریم مُلَاثِیْزُم نے بنوعبر مثم اور بنو

نوفل کونہیں دیا تھا، اور ابن اسحاق (صاحب مغازی) نے کہا ہے کہ

عبرتمس، ہاشم اورمطلب ایک مال سے تھے، اور ان کی ماں کا نام عاتکہ

بنت مرہ تھا اور نوفل باپ کی طرف سے ان کے بھائی تھے۔ (ان کی ماں

**باب**: مقتول کے جسم رر جو سامان ہو ( کپڑے

دوسری تھیں)۔

S4 38/14 DX

ہتھیاروغیرہ) وہ سامان تقسیم میں شریک ہوگانہ اس میں سے ٹمس لیا جائے گا بلکہ وہ سارا قاتل کو ملے گا اورامام کا ایساحکم دینے کابیان

(٣١٣١) جم سے مسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے بوسف بن ماجنون نے، ان سے صالح بن ابراہیم بن عبدالرحلٰ بن عوف نے ، ان سے ان کے باب نے اوران سے صالح کے دادا (عبدالرحمٰن بنعوف دائنے؛ )نے بیان کیا کہ بدر کی لڑائی میں ، میں صف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے جودا کیں بائیں جانب دیکھا، تو میرے دونوں طرف قبیلہ انصار کے دونوعمر لڑ کے تھے۔ میں نے آرزوکی کاش! میں ان سے زبردست زیادہ عمر والوں کے چ میں ہوتا۔ایک نے میری طرف اشارہ کیا،اور پوچھا چھا! آپ ابوجہل کوبھی پچانتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ہاں! لیکن بیٹے تم لوگوں کواس سے کیا کام ب الرك في جواب ديا مجهد معلوم مواب كه وه رسول الله مَنَا الله مَنْ الله مِنْ المِنْ المِنْ المِنْ المِنْ اللهِ مِنْ المِنْ الله مِنْ الله مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ المِنْ اللهِن گالیاں دیتا ہے،اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر مجھے وہ مل گیا تو اس وقت تک میں اس سے جدانہ ہوں گا جب تک ہم میں سے کوئی جس کی قسمت میں پہلے مرنا ہوگا، مرنہ جائے، مجھے اس پر بردی حیرت ہوئی۔ پھر دوسرے نے اشارہ کیاوہ ی باتیں اس نے بھی کہیں۔ ابھی چندمنٹ ہی گزرے تھے کہ مجھے ابوجہل دکھائی دیا جولوگوں میں ( کفار کے لشكريس) گھومتا پھرر ہاتھا۔ میں نے ان اڑکوں سے کہا کہ جس کے متعلق تم لوگ مجھ سے بوچھ رہے تھے، وہ سامنے (پھرتا ہوانظر آ رہا) ہے۔ دونوں نے اپنی تکواریں سنجالیں اور اس پر جھپٹ پڑے اور حملہ کر کے اسے قتل كردُ الا راس كے بعدرسول كريم مَنْ اللَّهِ عَلَى خدمت ميں حاضر موكرة بكو خبردی، آنخضرت مَاللَیْظِ نے بوچھا کہ 'نتم دونوں میں ہے کس نے اسے ماراہے؟ " دونوں نو جوانوں نے کہا کہ میں نے قتل کیا ہے۔ اس لئے آپ نے ان سے بوچھا کہ' کیا اپنی تلوارین تم نے صاف کر لی ہیں؟' انہوں نے عرض کیا کنہیں۔ پھرآ تخضرت نے دونو ن تلواروں کودیکھااور فر مایا کہ د تم دونوں ہی نے اسے ماراہے۔''اوراس کاساراسامان معاذبن عمروبن وَمَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ مِنْ غَيْرٍ أَنْ يُخَمِّسَ، وَحُكُمِ أَنْ يُخَمِّسَ، وَحُكُمِ الْإِمَامِ فِيْهِ الْإِمَامِ فِيْهِ الْإِمَامِ فِيْهِ الْمُسَدِّدُ، حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بْنُ اللّهِ مُشَفَّ بْنُ

الْمَاجِشُونِ، عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ

عَبْدِالرَّجْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ُجَدِّهِ قَالَ: بَيْنَا أَنَا وَاقِفٌ، فِي الصَّفِّ يَوْمَ بَدْرٍ نَظَرْتُ عَنْ يَمِيْنِي، وَ عَنْ شِمَالِي، فَإِذَا أَنَّا بِغُلَامَيْنِ، مِنَ الْأَنْصَارِ حَدِيْثَةٍ أُسْنَانُهُمَا، تَمَنَّيْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِنْهُمَا، فَغَمَزَنِي أَحَدُهُمَا فَقَالَ: يَا عَمِّ! هَلْ تَعْرِفُ أَبَا جَهْلِ قُلْتُ: نَعَمْ، مَا حَاجَتُكَ إِلَيْهِ يَا ابْنَ أَخِيْ قَالَ: أُخْبِرْتُ أَنَّهُ يَسُبُّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْكِمٌ ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ النِّنْ رَأَيْتُهُ لَا يُفَارِقُ سَوَادِيْ سَوَادَهُ حَتَّى يَمُوْتَ الْأَعْجَلُ مِنَّا. فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ، فَغَمَزَنِي الآخَرُ فَقَالَ لِي مِثْلَهَا، فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ إِلَى أَبِيْ جَهْلِ يَجُوْلُ فِي النَّاسِ، قُلْتُ: أَلَا إِنَّ هَذَا صَاحِبُكُمَا الَّذِي سَأَلْتُمَانِي عَنْهُ. فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْفَيْهِمَا فَضَرَبَاهُ حَتَّى قَتَلَاهُ، ثُمَّ انْصَرَفَا إِلَى رَسُوْلِ اللَّهِ مِلْكُمْ أَفَأُخْبَرَاهُ فَقَالَ: ((أَيُّكُمَا قَتَلَهُ)). قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا: أَنَا قَتَلْتُهُ. فَقَالَ: ((هَلْ مُسَخْتُمًا سَيْفَيْكُمَّا)). قَالًا: لَا. فَنَظَرَ فِي السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: ((كِلاّكُمَّا قَتَلُهُ)). سَلَبُهُ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِوبْنِ الْجَمُوح. وَكَانَا مُعَاذَ بْنَ عَفْرَاءً وَمُعَاذَ بْنَ عَمْرِو بْن حمس کے فرض ہونے کا بیان

الْجَمُوْح. قَالَ مُحَمَّدٌ سَمِعَ يُوسُفُ صَالِحًا جموح كوسط كاروه دونون نوجوان معاذ بن عفراء اورمعاذ بن عمرو بن جموح وَإِبْرَاهِينُمُ أَبَاهُ. [طرفاه في: ٣٩٦٤، ٣٩٦٨] تق محمد ن كهاكه يوسف في صالح سے سنااورابرائيم في اپناپ سے

[مسلم: 39 8 3]

تشويج: مواية ها كرمعاذ بن عمرو بن جموح والنفوذ في اسمر دود كوب دم كيا تفاتو اصل قاتل و بي تر ابني كوآب في ابوجبل كاسامان دايا اورمعاذ بن عفراء دلیانٹیڈ کا دل خوش کرنے کے لئے آپ نے یوں فرمایا کہتم دونوں نے مارا ہے۔عبدالرحمٰن بنعوف دلیانٹیڈ نے خیال کیا کہ یہ بیجے ناتج بہ کار ہیں \_معلومنہیں جنگ کے وقت تشہر سکتے ہیں یانہیں ،اگریہ بھا گے تو معلومنہیں میرے دل کی بھی کیا حالت ہو، ان کو بیمعلوم نہ تھا کہ بید دونوں پیشہ شجاعت کے شیرادر بوڑھوں ہے بھی زیادہ دلیر ہیں۔ان انصاری بچوں نے لوگوں ہے ابوجہل مردود کا حال سناتھا کہاس نے نبی کریم مُثَاثِيَتِمُ کوکیسی کسی ایذاکیں دی تھیں۔ چونکہ بید یندوالے بتھ لہذا ابوجہل کی صورت نہیں بہچانتے تھے۔ایمان کا جوش ان کے دلوں میں تھا، انہوں نے بیرچا ہا کہ ماریں تو

بعض ردا بیوں میں ابوجہل کے قاتل معاذ اورمعو ذعفراء کے میٹے بتلائے گئے ہیں۔اورا بن مسعود رٹائٹنڈ کوبھی شامل کیا گیا ہے۔احمال ہے *کہ* بہلوگ بھی بعد میں شریک قتل ہو گئے ہوں۔

(٣١٩٢) نم سع عبدالله بن مسلمه في بيان كيا، كهاجم سامام ما لك في ، ٣١٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ ان سے یچیٰ بن سعید نے ،ان سے ابن اللح نے ،ان سے ابوقارہ کے غلام ابو محد نے اوران سے ابوقادہ ڈٹائٹؤ نے بیان کیا کہ غزوہ حنین کے سال ہم رسول الله مُنَاتِينَا کے ساتھ روانہ ہوئے۔ پھر جب ہماراد تتمن سے سامنا ہوا تو (ابتدامیں )اسلای شکر ہارنے لگا۔ اتنے میں میں نے دیکھا کمشرکین ك الشكر كااكي شخص ايك مسلمان كاوپر چرها مواب اس لئ مين فورأ بی گھوم پڑااوراس کے پیچھے ہے آ کر تلواراس کی گردن پر ماری۔اب وہ تخف مجھ پرٹوٹ پڑا، اور مجھے آئی زور سے اس نے بھینچا کہ میری روح جیے قبض ہونے کو تھی۔ آخر جب اس کوموت نے آ دبوچا، تب کہیں جاکر اس نے مجھے چھوڑا۔اس کے بعد مجھے عمر بن خطاب والتنظ ملے، تو میں نے ان سے یو چھا کہ سلمان اب کس حالت میں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جواللہ کا حکم تھاوہی ہوا لیکن مسلمان ہارنے کے بعد پھرمقابلہ سینجل گئے تو نبی كريم مَنَا يُنْتِغُ مِيمِهِ كِيَّ اور فرياما: ''جس نے بھی کسی کا فرکونل کیا ہواوراس پر گواہ پیش کردے تو مقتول کا سارا ساز و سامان اسے ہی ملے گا۔' (ابوقادۃُ نے کہا) میں بھی کھڑا ہوا۔اور میں نے کہا کہ میری طرف ہے کون گواہی دے گا؟ لیکن (جب میری طرف سے کوئی نہ اٹھا تو) میں بیٹھ گیا۔ پھر

دوبارہ آنخضرت مَا لَیْنَا نِے فر مایا:''( آج ) جس نے کسی کافر کول کیااور

مَالِكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْن أَفْلَحَ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ، مَوْلَى أَبِيْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةً قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْتُعَامَ مُ عُنَيْنٍ، فَلَمَّا الْتَقَيْنَا كَانَتْ لِلْمُسْلِمِيْنَ جَوْلَةً، فَرَأَيْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ عَلَا رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، فَاسْتَدَرْتُ حَتَّى أَتَيْتُهُ مِنْ وَرَايْهِ حَتَّى ضَرَبْتُهُ بِالسَّيْفِ عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ، فَأَقْبَلَ عَلَىَّ فَضَمَّنِي ضَمَّةً وَجَدْتُ مِنْهَا رِيْحَ الْمَوْتِ، ثُمَّ أَدْرَكَهُ الْمَوْتُ فَأَرْسَلَنِي، فَلَحِقْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ لَهُ: مَا بَالُ النَّاسِ؟ قَالَ: أَمْرُ اللَّهِ، ثُمَّ إِنَّ النَّاسَ رَجَعُوا، وَجَلَسَ النَّبِيِّ طَلْكُمَّ فَقَالَ: ((مَنْ قَتَلَ قَتِيْلاً لَهُ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَبُهُ)). فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِيْ ثُمَّ جَلَسْتُ ثُمَّ قَالَ:

((مَنْ قَتَلَ قَتِيلاً لَهُ عَلَيْه بِيِّنَةٌ فَلَهُ سَلَيهُ))

بزے موذی کو ماریں۔ای مردود کا کام تمام کریں۔جس میں وہ کامیاب ہوئے۔( فرکانٹیز)

خس کے فرض ہونے کا بیان ♦ (389/4) ♦ [كِتَابُ فَرُضِ الْخُمُسِ] اس پراس کی طرف ہے کوئی گواہ بھی ہوتو مقتول کا ساراسامان اسے ملے فَقُمْتُ فَقُلْتُ: مَنْ يَشْهَدُ لِنِي ثُمَّ جَلَسْتُ،

گا۔'اس مرتبہ پھر میں نے کھڑے ہوکر کہا کہ میری طرف سے کون گواہی ثُمَّ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَهُ فَقُمْتُ فَقَالَ رَسُولُ دے گا؟ اور پھر مجھے بیٹھنا پڑا تیسری مرتبہ پھرآ تخضرت مَالَّالْفِيَّام نے وہی اللَّهِ مَا لِنَا عُمَالَكَ يَا أَبَا قَتَادَةً؟)) فَاقْتَصَصْتُ ارشاد دہرایا اوراس مرتبہ جب میں کھڑا ہوا تو آنخضرت مَنْ اللَّيْمُ نے خود ہی عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

دریافت فرمایا، کس چیز کے متعلق کہہ رہے ہو ابوقادہ! میں نے صَدَقَ وَسَلَبُهُ عِنْدِيْ فَأَرْضِهِ عَنِّيْ. فَقَالَ آ تخضرت مَنَاتِيْتِمْ كے سامنے سارا واقعہ بیان كردیا۔ تو ایک صاحب (اسور أَبُو بَكُرِ الصِّدِّينُ: لَاهَا اللَّهِ إِذًا لَا يَعْمِدُ إِلَى

بن خزاعی اللی) نے بتایا کہ ابوقادہ سی کہتے ہیں، یارسول اللہ! اوراس أَسَدٍ مِنْ أَسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ عَنِ اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ مُثْلِيُّكُمْ مقتول کا سامان میرے یاس محفوظ ہے۔ اور میرے حق میں انہیں راضی يُعْطِيْكَ سَلَبُهُ. فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمُّ ((صَدَّقَ)).

كرديجئے (كه وه مقتول كاسامان مجھ سے نہ ليں)كيكن ابو بمرصد يق رالفين فَأَعْطَاهُ فَبِعْتُ الدِّرْعَ، فَالْبَتْعْتُ مَخْرَفًا فِي نے کہا کنہیں اللہ کی قتم! اللہ کے ایک شیر کے ساتھ۔ جو اللہ اوراس کے بَنِيْ سَلِمَةً، فَإِنَّهُ لَأَوَّلُ مَالٍ تَأَثَّلْتُهُ فِي رسول کے لئے لاے، آ مخضرت مَن اللہ ایانبیں کریں گے کہان کا سامان الإسلام. [راجع: ٢١٠٠] تمہیں دے دیں، آنخضرت مُنافِیْظ نے فرمایا: ''ابوبکرنے سے کہاہے۔''

كريين نے بن سلمه ميں ايك باغ خريدليا۔ اوريه ببلا مال تفاجو اسلام لانے کے بعد میں نے حاصل کیا تھا۔ تشويج: اس مديث يجى يبى ثابت مواكم مقول كافركاسامان قاتل مجابدى كاحق بجوات ملنا جابي مريخودا مير لشكراس كو حقيق كرنے ك بعددیں مے۔

باب: تاليف قلوب كے لئے نبي اكرم مَثَالِيْنِم كالعض بَابُ مَا كَانَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّةٌ يُعْطِي کافروں وغیرہ (نومسلموں یا پرانےمسلمانوں) کو

خمس میں سے دینا اس كوعبدالله بن زيد والله في في تخضرت من التي المات كيا ب-

پرآپ نے سامان ابوقادہ کوعطافر مایا۔ ابوقادہ نے کہا کہ پھراس کی زرہ چ

(ساس) ہم سے حدین ایوسف فریا بی نے بیان کیا، کہا ہم سے امام اوزاعی نے بیان کیا،ان سے زہری نے ان سے سعید بن میتب اور مروہ بن زبیر نے کہ مکیم بن حزام والنفظ نے بیان کیا، میں نے رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِلَّا الله مِل روپیدانگاتوآپ مَنَالَيْظِ ن مجھےعطافر مایا، پھردوبارہ میں نے انگااوراس مُرتبه بھی آپ نے عطافر مایا، پھرارشاد فر مایا '' حکیم! بیرمال دیکھنے میں سرسبر

الْمُؤَلِّفَةَ قُلُوبُهُمْ وَغَيْرَهُمْ مِنَ النحمس وكخوم رَوَاهُ عَبْدُاللَّهِ بْنُ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ مُشْكُمٌ . ٣١٤٣ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا

الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُرْوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ حَكِيْمَ ابْنَ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي، ثُمَّ قَالَ

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُس] خس کے فرض ہونے کابیان **€** 390/4 **≥** لِي: ((يَا حَكِيْمُ إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرٌ حُلُوْ، بہت میٹھا اور مزیدار ہے کیکن جو شخص اسے دل کی بے معمی کے ساتھ لے اس کے مال میں تو برکت ہوتی ہے اور جو خص اسے لالج اور حرص کے ساتھ فَمَنْ أَخَذَهُ بِسَخَاوَةِ نَفْسِ بُوْرِكَ لَهُ فِيْدٍ، وَمَنْ أُخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسِ لَمْ يُبَارَكُ لَهُ فِيْدٍ، وَكَانَ لے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ اس کی مثال اس شخص جیسی كَالَّذِيُّ يَأْكُلُ وَلَا يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ ہے چو کھائے جاتا ہے کیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا اور اوپر کا ہاتھ ( دینے والا ) مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى)). قَالَ حَكِيْمٌ فَقُلْتُ: يَا

ہے کوئی چیز ہیں لی۔

تشويج: ترجمہ باب اس سے لکلا کہ معزت حکیم بن حزام واللہ اس نے مشرف بالاسلام ہوئے تھے، آپ نے ان کی تالیف قلب کے لئے ان کو دوبارروپیددیا۔ بعدیس نی کریم مظافیظ کاارشادگرامی س کرحضرت حکیم ڈالٹنڈنے تا حیات اپنے وعدے کوجھایا اوراپنا جائز جن مجمی چھوڑ دیا کہ ہیں نفس کو اس طرح مفت خوری کی عادت ند بوجائے۔ مردان حق ایسے ہی ہوتے ہیں۔جواس دنیا میں کبریت احرکا حکم رکھتے ہیں۔الا ماشاء الله۔ آج کی دنیا میں جے ایس باتیں کرتا یاؤاس کے اندر جائزہ لو معلوم ہوگا کہ یہی خودونیا کابدترین حریص ہے۔ الاماشاء الله۔ یہی حال بہت سے مرعیان

٣١٩٤ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَانِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٣١٣٣) بم سابوالعمان ني بيان كيا، كهابم سعماد بن زيد في بيان

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

ترين كاب جوظا بريس بزين واوراندرون خانه برترين بدمعامله ثابت بوت بين -الامن رحمه الله

رَسُوْلَ اللَّهِ! وَالَّذِيْ بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا أَرْزَأُ

أُحَدًا بُعْدَكَ شَيْئًا حَتَّى أُفَارِقَ الدُّنْيَا. فَكَانَ

أبو بكر يَذْعُو حَكِيْمًا لِيُعْطِيَهُ الْعَطَاءَ فَيَأْبَى

أَنْ يَفْبَلَ مِنْهُ شَيْتًا، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ دَعَاهُ لِيُعْطِيَهُ

فَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنْهُ فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِيْنَ!

إِنِّي أُغْرِضُ عَلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَمَ اللَّهُ

عَزُّوَجَلَّ لَهُ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَيَأْبَى أَنْ يَأْخُذَهُ.

فَلَمْ يَرْزَأُ حَكِيْمٌ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّ مَا لَكُمَّ المَّاسِكُمُ

ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ نَافِع، أَنَّ عُمَرَ

ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ كَانَ

عَلَى اعْتِكَافُ يَوْمٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَمَرُهُ أَنْ

يَفِيَ بِهِ. قَالَ: وَأَصَابَ عُمَرُ جَارِيَتَيْنِ مِنْ

سَبِّي خُنَيْنِ، فَوَضَّعَهُمَا فِيَّ بَعْضِ بُيُوتِ

مَكَّةَ قَالَ: فَمَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمٌّ عَلَى سَبْي

حُنَيْنِ، فُجَعَلُوا يَسْعَوْنَ فِي السَّكَكِ فَقَالَ

حَتَّى تُوفِّي. [داجع: ١٤٧٢]

ینچے کے ہاتھ (لینے والے) سے بہتر ہوتا ہے۔" حکیم بن حزام واللہ؛ نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ! آپ کے بعداب میں کی ہے

کچھ بھی نہیں مانگوں گا، یہاں تک کہ اس دنیا میں سے چلا جاؤں۔ چنانچہ

(آنخضرت مَالِينِيمُ كَي وفات كے بعد) حضرت ابو بكر والله المبين دينے

کے لئے بلاتے ایکن وہ اس میں سے ایک پیر بھی لینے سے اٹکار کردیتے۔

پھر حضرت عمر رہائین (اپنے زمانہ خلافت میں )انہیں دینے کے لئے بلاتے

اوران سے بھی لینے سے انہوں نے انکار کردیا تھا۔ حضرت عمر ڈلاٹٹھڑنے اس

يركها كمسلمانو! ميں انہيں ان كاحق ديتا ہوں جواللہ تعالى نے فيے مال

سے ان کا حصہ مقرر کیا ہے۔لیکن بداسے بھی قبول نہیں کرتے ریحیم بن حزام والنفيز كي وفات موكى ليكن آنخضرت مَلَا يَعْلِمُ ك بعد انهول في من

كيا،ان سے ايوب نے،ان سے نافع نے كهمر بن خطاب والفيئ نے عرض

كيايارسول الله! زمانه جالميت (كفر) ميں ميں نے ايك دن كاعتكا ف

کی منت مانی تھی ، تو رسول کریم مظالم الم نے آسے پورا کرنے کا تھم فرمایا۔

نافع نے بیان کیا کہ حنین کے قیدیوں میں سے عمر والفظ کو دو باندیاں مل

تھیں۔ تو آپ نے انہیں مکہ کے کئی گھر میں رکھا۔ انہوں نے بیان کیا کہ

پھر آنخضرت مَالِيَّنِمُ نے حنين كے قيديوں يراحيان كيا (اورسب كومفت

آ زاد کردیا) تو گلیوں میں وہ دوڑنے گئے عمر دلائٹنانے کہا،عیداللہ! دیکھوتو

ہے (اور حنین کے تمام قیدی مفت آزاد کردیئے گئے ہیں) حضرت عمر ولاللفظ نے کہا کہ چرجاان دونو ل الر کیوں کو بھی آ زاد کردے۔ نافع نے کہا کہ رسول

الله مَا يُنْفِظُ ن مقام حرانه سے عمرہ كا احرام نہيں باندھا تھا۔ اگر آنخضرت مَا يَيْزُمُ وبال عدمره كااحرام باند صة توعبدالله بن عمر والنَّفِيّا كو

اورجرين حازم نے جوالوب سےروايت كى، انہوں نے نافع سے، انہوں

نے ابن عمر والفی اس میں اول ہے کہ (وہ دونوں باندیاں جوعمر والفیز

کوللی تھیں )خس میں تھیں۔ (اعتکاف سے متعلق بدروایت) معمر نے

الیب سے نقل کی ہے، ان سے نافع نے ، ان سے عبداللد بن عمر ولائم ان

(۳۱۲۵) م سےمویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم

نے بیان کیا، کہا ہم سے حسن بعری نے بیان کیا، کہا کہ جھے سے عمر وبن تغلب بالنفظ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کرسول الله مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ

اوگون كوريا ادر كچهلوگون كونيس ديا عالباجن لوگون كوآب مَاليَّيْزَم نينيس ديا

تها،ان كونا كوار مواية آل حضرت مَا اللي أن فرمايان مين كهماييوكول كو

دیتا ہوں کہ جھےجن کے گر جانے (اسلام سے پھرجانے) اور بے صبری کا

ور ب-اور پھولوگ ایے ہیں جن پر میں جروسہ کرتا ہوں ، تو الله تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھلائی اور بے نیازی رکھی ہے' (ان کو میں نہیں دیتا)عرو

بن تغلب والنَّفَة كما كرت على كدرسول الله مَا اللَّهُ عَلَيْم في ميرى أبست يه جوكلم

فرمایا اگر اس کے بدلے سرخ اونٹ ملتے تو بھی میں اتنا خوش نہ ہوتا۔

ابوعاصم نے جریرے بیان کیا کہ میں نے حسن بھری سے سنا، وہ بیان کرتے

تھے کہ ہم سے عمرو بن تغلب ر الفئو نے بیان کیا کدرسول الله مَاللَّیْمُ کے پاس

نذر کا قصہ جوروایت کیا ہے اس میں ایک دن کالفظ نہیں ہے۔

خمس کے فرض ہونے کابیان

بيضرورمعلوم ببوتا\_

کے قیدیوں کو بھی بلامعاوضه آزاد کردیناانسانیت پروری کے سلسلہ میں رسول کریم مَثَاثِیْنِ کا وہ عظیم کارنامہ ہے جس پرامت مسلمہ ہمیشہ نازاں رہے گی۔

[كِتَابُ فَرُضِ الْخَمُسِ]

عُمَرُ: يَا عَبْدَاللَّهِ! انْظُرْ مَا هَذَا؟ فَقَالَ: مَنَّ يركيامعالمه بـ انهول في بتايا كدرسول كريم مَثَا اليَّيْم فان راحسان كيا

رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَكُمْ عَلَى السَّبْيِ. قَالَ: اذْهَبْ

فَأَرْسِلِ الْجَارِيَتَيْنِ. قَالَ: نَافِعٌ وَلَمْ يَعْتَمِرُ

رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكِئًا مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَلَوِ اعْتَمَرَ لَمْ يَخْفَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ.

وَزَادَ جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مِنَ الْخُمُسِ. وَرَوَاهُ

مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي النَّذْرِ وَلَمْ يَقُلْ: يَوْمٍ [راجع: ٢٠٣٢] [مسلم:

٤٢٩٤، ٢٩٦٤؛ نسائی: ٣٨٣٠]

تشوج: ترجمہ باب اس الکا کہ نی کریم منالیج نے شمس میں سے دولونڈیاں بطوراحمان حضرت عمر داللفظ کودیں۔ روایت میں نی کریم منالیج کم

جعر اندے عمرہ کا احرام نہ باندھنا فرکور ہے۔ حالائکہ دوسرے بہت سے لوگوں نے نقل کیا ہے کہ آپ جب حنین اور طائف سے فارغ ہوئے تو كيامو،اس حديث سے يېمى ظاہر مواكدكو كي فض حالت كفريس كوئى نيك كام كرنے كى نذر مانے تو اسلام لانے كے بعدوہ نذر پورى كرنى موگى حنين

حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ،

حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ

اللَّهِ مُلْكُامًا قَوْمًا وَمَنَعَ آخَرِيْنَ، فَكَأَنَّهُمْ عَتَبُوا

٣١٤٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ،

عَلَيْهِ فَقَالَ: ((إِنِّي أُعْطِي قُوْمًا أَخَافُ طَلَعَهُمْ وَجَزَعَهُمْ، وَأَكِلُ قَوْمًا إِلَى مَا جَعَلَ اللَّهُ فِي

قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَيْرِ وَالْغِنَى، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغُلِبٌ)). فَقَالَ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ: مَا أُحِبُ

وَزَادَ أَبُوْعَاصِمٍ عَنْ جَرِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ أَنَّ

أَنَّ لِي بِكَلِمَةِ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمَّ حُمْرَ النَّعَمِ.

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَسُولَ اللَّهِ مُطْنَعُهُمْ أُتِيَ بِمَالٍ أَوْ بِسَبْيِ

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ]

3773, V773, · FAO, YFYF, 133Y]

فَقَسَمَهُ بِهَذَا. [راجع: ٩٢٣]

مال یا قیدی آئے تھے اور انہیں کوآپ نے تقسیم فرمایا تھا۔

خس کے فرض ہونے کابیان

تشويج: حديث اور باب مين مطابقت يدكه ني كريم مَن اليُزُم في اموال غنيمت كوا بي صواب ديد كے مطابق تقسيم فرمايا، جس مين اہم ترين اسلامي مصالح شائل تھے،اعتراض کرنے والول کو بھی آپ نے احسن طریق سے مطمئن فرمادیا۔ ثابت ہوا کدایسے مواقع پر خلیفداسلام کو پی خصوص اختیارات

د يئے سئے جي ، مران كافرض ہے كدكوئى ذاتى غرض فاسد ج ميں شامل نه ہو محض رضائے اللى درسول دسر بلندى اسلام مدنظر ہو، روايت ميں ندكور حضرت عمروبن تغلب والعَيْدُ عبدي بي قبيل عبدالقيس سان كاتعلق بم مهورانساري صابي بير ( والتَيْدُ )

٣١٤٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، (۳۱۳۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے اور ان سے انس بن مالک رفائظ نے بیان کیا کہ نی عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُلُّهُ:

((إِنِّي أُعْطِي قُرَيْشًا أَتَأَلَّفُهُمْ، لِأَنَّهُمْ حَدِيثُ کیونکہان کی جاہلیت ( کفر) کا زبانہ ابھی تازہ گزراہے۔'(ان کی دلجوئی عَهُٰدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ)). [اطرافه في:٣١٤٧، ٣٥٢٨،

کرناضروری ہے)۔ XVV7, 7PV7, 1773, 7773, 7773,

٣١٤٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، (۳۱۳۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبردی، کہا ہم ے زہری نے بیان کیا، کہا کہ مجھے انس بن مالک والفئ نے خردی کہ جب حَدَّثَنَا الزُّهْرِيِّ: أَخْبَرَنِيْ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ، الله تعالى في ايخ رسول مَا لينيم كوقبيله موازن كاموال ميس عنيمت أَنَّ نَاسًا، مِنَ الأَنْصَارِ قَالُوا لِرَسُولِ

دی اورآپ مَالَيْكِمْ قريش كِ بعض آدميوں كو (تالف قلب كى غرض سے) اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا لَكُهُ عَلَى رَسُولِهِ مَا لَكُمُ مِنْ أَمْوَالِ هَوَازِنَ مَا أَفَاءَ اللَّهُ، فَطَفِقَ سوسواونٹ دینے گئے تو بعض انساری لوگوں نے کہا اللہ تعالی رسول الله مَا يَيْمُ كَى بَحْشَلُ كرے \_ آپ قريش كوتو دے رہے ہيں اور ہميں چھوڑ يُعْطِيْ رِجَالًا مِنْ قُرَيْشِ الْمِائَةَ مِنَ الْإِبِل دیا۔ حالانکدان کا خون ابھی تک ہماری تلوارس سے فیٹ رہا ہے۔ ( قریش فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَثَّلِثُكُمْ يُعْطِى

کے لوگوں کو حال ہی میں ہم نے مارا، ان کے شہرکو ہم نے فتح کیا ) انس جائٹنے قُرَيْشًا وَيَدَعُنَا، وَسُيُوفُنَا تَقْطُرُ مِنْ دِمَاتِهِمْ قَالَ أَنَسٌ: فَحُدُّثَ رَسُولُ اللَّهِ بِمَقَالَتِهِمْ، نے بیان کہ آنخضرت مُل الله کا جب بی خبر پنجی او آب مال الله نے انسار کو فَأَرْسَلَ إِلَى الأَنْصَارِ، فَجَمَعَهُمْ فِي قُبَّةٍ بلایا اور انبیں چڑے کے ایک ڈیرے میں جمع کیا، ان کے سواکس دوسرے

محالی کو آپ نے نہیں بلایا۔ جب سب انساری لوگ جع ہو گئے تو مِنْ أَدَمٍ، وَلَمْ يَذْعُ مَعَهُمْ أَحَدًا غَيْرَهُمْ، آ تخضرت مَنَا يُنْتِمُ بَعِي تشريف لا سے اور دريا فت فرمايا كـ "آ پاوگول ك فَلَمَّا اجْتَمَعُوا جَاءَ هُمْ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لَكُمْ فَقَالَ: ((مَا كَانَ حَدِيْثُ بَلَغَيْنِي عَنْكُمْ)). قَالَ بارے میں جوبات مجصمعلوم ہوئی وہ کہاں تک سیح ہے؟ "انصار کے سجھ دار لوگوں نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہم میں جوعقل والے ہیں، ووتو کوئی الی لَهُ فُقَهَاؤُهُمْ: أَمَّا ذَوُوا رَايِنَا يَارَسُولَ اللَّهِ ا

فَلَمْ يَقُولُوا شَيْئًا، وَأَمَّا أَنَاشٌ مِنَّا حَدِيثَةً بات زبان پرنبیس لائے ہیں، ہال چندنو عمر لڑکے ہیں، انہوں نے ہی برکہا أَسْنَانُهُمْ فَقَالُوا: يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَسُولِ اللَّهِ مَا لَكُمُ ہے کہ الله رسول الله مَا الله يُعْطِي قُرَيْشًا وَيَتُرُكُ الأَنْصَارَ، وَسُيُوفُنَا - رہے ہيں اور جم كؤييں ديتے حالا كله جارى تلواروں سے ابھى تك ان كے

خون ملك رہے ہيں۔اس بررسول الله مَاليَّيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَى اللهِ تَقْطُرُ مِنْ دِمَاثِهِمْ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِمَا لِلَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا اللَّهُمَا ((إِنِّي أَغْطِي رِجَالًا حَدِيْثُ عَهْدُهُمْ بِكُفْرٍ،

لوگوں کو دیتا ہوں جن کا تفر کا زمانہ ابھی گزراہے۔ (اوران کو دے کران کا دل ملاتا ہوں) کیاتم اس برخوش نہیں ہو کہ جب دوسر ہے لوگ مال ودولت أَمَّا تَرْضُوْنَ أَنْ يَلْهَبَ النَّاسُ بِالْأَمُوَالِ لے کرواپس جارہے ہوں مے، توتم لوگ اپنے گھروں کورسول الله مَلَّ لَيْزُلِم وَتَرْجِعُوا إِلَى رِحَالِكُمْ بِرَسُولِ اللَّهِ طَلَّكُمْ إِرَسُولِ اللَّهِ طَلَّكُمْ ۖ کو لے کرواپس جارہے ہوگے۔اللہ کی قتم! تمہارے ساتھ جو کچھ واپس فَوَالْلَّهِ! مَا تَنْقَلِبُوْنَ بِهِ خَيْرٌ مِمَّا يَنْقَلِبُوْنَ بِهِ)). جار ہا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو دوسرے لوگ اسے ساتھ والی لے قَالُوابَلَى: يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَدْ رَضِيْنَا. فَقَالَ جائیں گے ''سب انصاریوں نے کہا بے شک یارسول اللہ! ہم اس پر لَهُمْ: ((إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثْرَةً شَدِيْدَةً، راضی اورخوش ہیں۔ چرآ مخضرت مَاليَّتِمُ نے ان عفر مايا "مير عبعدتم فَاصْبِرُواْ حَتَّى تَلْقُوا اللَّهَ وَرَسُولُهُ عَلَى

يدديكھو مے كەتم پر دوسر ب لوگول كومقدم كيا جائے گا،اس وقت تم صبر كرنا، الْحَوْضِ)). قَالَ أُنسٌ: فَلَمْ نَصْبِرْ. [راجع: (ونگا فساد نہ کرنا) یہاں تک کماللد تعالی سے جاملواوراس کے رسول سے حِصْ كورْير \_ ' انس والنيز نے بيان كيا ، پر ہم سےمبر نه بوسكا -

تشوج: بدلوگ قریش کے سرداراور رؤساتھ جوحال ہی میں مسلمان ہوئے تھے، آپ مَالَّيْنِمَ نے ان کی دلجوئی کے لئے ان کو بہت سامال دیا۔ان لوگوں کے نام بیے تھے۔ ابوسفیان ،معاویہ بن الی سفیان ، علیم بن حزام، حارث بن حارث بن ہشام، مهل بن عمرو، حویطب بن عبدالعزی،علاء بن حار وثقفی عیبینه بن صین مفوان بن امیه، اقرع بن حابس، مالک بن عوف، ان حضرات کورسول کریم مَنَّاتِیْزُم نے جو بھی پچھ دیا اوراس کا ذکر صرف تاریخ میں باقی رہ ممیا، ممرانصار کوآپ نے اپنی ذات گرامی ہے جوشرف بخشاوہ رہتی دنیا تک کے لئے درخشاں وتاباں ہے۔جس شرف کی برکت سے مدية منوره كوده خاص شرف عاصل بجود نيامس كى بمى شركونعيب نيس

اموال بوازن كِمُتَعَلَّقٍ جَوْمُنِيرت مِن حاصل بوا،صاحبُ''لماعتُ' كَلِّمَتُ بِين:"ما أفاء اللَّه في هذا الابهام تفخيم وُتكثير لما افاء فان الفيء الحاصل منهم كان عظيما كثيرا مما لايعد ولا يحصى وجاء في الروايات ستة آلاف من السبي واربع وعشرون الفامن الابل واربعة آلاف اوقية من الفضة واكثر اربعين الف شاة .....الخـ"(حاشية بخاري كرأتشي ج:١/ ص:٤٤٥) ليخي اموال ہوازن اس قدر حاصل ہوا جس کا شار کرنا بھی مشکل ہے۔ روایات میں قیدیوں کی تعداد چھ ہزار، اور چوبیس ہزار اونٹ اور چار ہزار اوقیہ جاندی اورجاليس بزار يزياده بكريال ندكورموكي بي-

(٣١٨٨) مم سے عبدالعزيز بن عبدالله اولي نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم سے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے صالح بن كيمان تن ان سائن شهاب في ميان كيا كه مجهي عمر بن محمد بن جبير بن تطعم نے خردی کہ میرے باپ محد بن جبیر نے کہا، اور انہیں جبیر بن مطعم ولاتن نے خردی کہ ہم رسول الله مَالَّيْنِم کے ساتھ تھے۔آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ تھے۔ حنین کے جہاد سے دالسی ہور ہی تھی۔ راستے میں

٣١٤٨\_ خَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأُوَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ صَالِحٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ ابْن جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ: أُخْبَرَنِيْ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ، أَنَّهُ بَيْنَا هُوَ مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا لِكُمْ وَمَعَهُ النَّاسُ مُقْبِلًا مِنْ کچھ بدوآپ سے لیٹ گئے۔(لوٹ کا مال) آپ سے مانگتے تھے۔وہ حُنَيْنِ عَلِقَتْ بِرَسُوْلِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ الْأَعْرَابُ

مس مے قرص ہونے کابیان

آپ سے ایبالیٹے کہ آپ کوایک بول کے درخت کی طرف دھکیل لے

گئے۔آپ کی چادراس میں اٹک کررہ گئی۔اس وقت آپ تھبر گئے۔آپ

نے فرمایا'' (بھائیو) میری چاورتو دے دو۔ اگرمیرے پاس ان کانے دار

درختول کی تعداد میں اونٹ ہوتے تو وہ بھی تم میں تقسیم کردیتا ہم مجھے بخیل،

حبوتااور بزدل ہر گرنہیں یا ؤگے۔''

تشويج: ترجمه باب يمين سے لكانا م كوافتيار م مال غنيمت جن لوگوں كوچا ب مسلحت كے مطابق تقيم كرسكتا ہے عينى نے كها:"و مطابقة

(٣١٣٩) جم سے يحيٰ بن بكير نے بيان كيا، كہا جم سے امام مالك نے بيان كيا، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے اور ان سے انس بن مالك واللم نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مُثَاثِیْنِ کے ساتھ جار ہاتھا۔آپ نجران کی بی ہوئی چوڑے حاشیہ والی ایک جا در اوڑ ھے ہوئے تھے۔اتنے میں ایک دیہاتی فَأَذْرَكَهُ أَعْرَابِي فَجَذَبَهُ جَذْبَةُ شَدِيْدَةً،

نے آپ کو گھیرلیا، اور زور ہے آپ کو کھینچا، میں نے آپ کے شانے کو دیکھا، اس پر چادر کے کونے کا نشان پڑ گیا۔ایسا کھینچا۔ پھر کہنے لگا،اللہ کا مال جوآب کے پاس ہے۔اس میں سے کچھ مجھ کودلائے۔آپ مالیڈیم

نے اس کی طرف دیکھا اور ہنس دیئے۔ پھر آپ مُلا ﷺ نے اسے دینے کا تحكم فرمايا \_

(١٥٠٠) بم سے عثان بن ابی شیب نے بیان کیا ،کہا ہم سے جریر نے بیان

كيا،ان سے منصور نے ،ان سے ابو وائل نے كرعبد الله بن مسعود الله يك بیان کیا کہ خنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم مُلَّاتِیْجُ نے (غنیمت کی)تقسیم میں لحض لوگوں كو زياده ديا \_ جيسے اقرع بن حابس دلائين كوسواونك ديے ،

اتنے ہی اونٹ عیبند بن حصین اللفظ کودیئے اور کئی عرب کے اشراف لوگوں کوای طرح تقتیم میں زیادہ دیا۔اس پرایک فخض (معتب بن قشیر منافق) نے کہا، کہ خدا کی قتم ! اس تقسیم میں نہ تو عدل کو طور کھا گیا ہے اور نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال ہوا۔ میں نے کہا کہ داللہ!اس کی خبر میں رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ

كوضرور دول كا - چنانچه مين آب كى خدمت مين حاضر مواءاور آپ كواس

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَجُلُ: وَاللَّهِ! إِنَّ هَذِهِ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فِيْهَا، وَمَا أُرِيْدَ بِهَا وَجُهُ اللَّهِ. فَقُلْتُ: وَاللَّهِ!

عَبْدِاللَّهِ عَلَيْهُ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنِ آثَرَ

النِّيُّ مُؤْكِمُكُمُ أَنَّاسًا فِي الْقِسْمَةِ، أَعْطَى الْأَقْرَعَ

ابْنَ حَاسِ مِانَةً مِنَ الْإِبِلِ، وَأَعْطَى عُيَيْنَةً

مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَعْطَى أَنَاسًا مِنْ أَشْرَافِ

الْعَرَبِ، وَآثَرَهُمْ يَوْمَئِذِ فِي الْقِسْمَةِ.قَالَ

٣١٥٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا

جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ أَبِيْ وَاثِلٍ، عَنْ

بِعَطِاءِ. [طرفاه في: ٥٨٠٩ ، ٦٠٨٨ ] [مسلم: ٢٤٢٩ ابن ماجه: ٣٥٥٣]

قَدْ أَثْرَتْ بِهِ حَاشِيَةُ الرِّدَاءِ مِنْ شِدَّةِ جَذْبَتِهِ، ثُمَّ قَالَ: مُوْ لِيْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي عِنْدَكَ. فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ، فَضَجِكَ ثُمَّ أَمَرَ لَهُ

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَنُس بْن مَالِكِ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِيْ مَعَ النَّبِيِّ مَكْلًا وَعَلَيْهِ بُرْدُ نَجْرَانِيٌّ غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ،

للترجمة تستانس من قوله ((لقسمته بينكم)). ٣١٤٩ حَدَّثْنَا يَحْيَى بْنُ بَكَيْرٍ ، حَدَّثْنَا مَالِكَ ،

ثُمَّ قَالَ: ((أَعْطُونِيُ رِدَائِيُ، فَلَوْ كَانَ عَدَدُ هَذِهِ الْعِضَاهِ نَعَمًا لَقَسَمْتُهُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ لَا

يَسْأَلُونَهُ حَتَّى اضْطَرُوهُ إِلَى سَمُرَةٍ، فَخَطِفَتْ رِدَاثَهُ، فَوَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمْ

[راجع: ۲۸۲۱]

تَجِدُوْنِي بَخِيلًا وَلَا كَذُوْبًا وَلَا جَبَانًا)).

حَتَّى نَظَرْتُ إِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ مَكْ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ

[كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ] ﴿ 395/4 ﴾ أَخْبِرَتُهُ فَقَالَ: كَ خَرِ دى - آتخضرت مَا الله إلى الله اوراس كارسول لأخْبِرَنَّ النَّبِي مَا الله الله اوراس كارسول

و تحبِرِ النبِي صفحها. فائيته فا تحبرته فعال: " في مبردن- التصرت من الجيّر على من ترفر ما يا "الرالتداوراس كارسول ((فَمَنُ يَعُدِلُ إِذَا لَمْ يَعُدِلِ اللّهُ وَرَسُولُهُ رَحِمَ (مَا لَيْتَامُ) بهي عدل نه كريتو پركون عدل كرع كارالله تعالى موى عاليّها پر اللّهُ مُوسَى قَدُ أُودِي بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا رَمْ فرمائ كهان كولوگوں كيم اتھاس سے بھى زيادہ تكليف پنجى كيكن انہوں فَصَبَرً)). [اطراف في: ٢٤٠٥، ٣٤٠، ٤٣٣٦، تعمر كيا۔'

۹۰۰۲، ۱۱۲۰، ۲۲۹۲، ۲۳۳۳] [مسلم:

**£ £ V** 

تشوجے: آپ نے اس منافق کومز انہیں داوائی ، کونکدوہ اپنے تول سے انکاری ہوگیا ہوگایا صرف ایک فخض عبراللہ بن مسعود رہائیڈ کی گواہی تھی اور ایک کی گواہی پر جرم ثابت نہیں ہوسکتا ، یا آپ مکا ٹیٹے ہے اس کا سزاد پنا مسلحت نہ سمجا ہو۔ "قال القسطلانی لم ینقل انہ من کھنا عاقبہ و فی المقاصد قال قاضی عیاض حکم الشرع ان من سب النبی منتی کھنے کفر ویقتل ولکنہ لم یقتل تألیفا لغیر هم ولنلا یشتهر فی الناس انہ منتی پھتل اصحابہ فینفروا۔ " یعنی نی کریم مَن النہ کی کھی کہ دینے والاکافر ہوجا تا ہے۔ جس کی سزا شرعا قتل ہے گرآپ نے مسلح اس کو نہیں مارا۔

(١١٥١) جم ع محود بن غيلان في بيان كيا، كهاجم سابواسامد في بيان ٣١٥١ـ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ أُسَامَةً، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، أَخْبَرَنِي أَبِي، کیا، کہا ہم سے ہشام نے بیان کیا، کہا کہ مجھے میرے والد نے خردی، ان ے اساء بنت الى بر والليكا نے بيان كيا كه بى كريم مناليكم نے زبير والليك كو عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: كُنْتُ أَنْقُلُ جوز مین عنایت فرمائی تھی ، میں اس میں سے محضلیاں (سوکھی محبوریں) ایے النُّوَى مِنْ أَرْضِ الزُّبَيْرِ الَّتِيْ أَقْطَعَهُ رَسُولُ ا تمرير لاياكرتي تقى - وه جكه مير ب گھر سے دوميل فرتخ كى دوتهائى برتقى \_ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ عَلَى رَأْسِي، وَهِيَ مِنْي عَلَى ثُلُثَىٰ فَرْسَخ. وَقَالَ أَبُو ضَمْرَةَ عَنْ هِشَامٍ ابوضمرہ نے ہشام سے بیان کیا اور انہوں نے اینے باب سے (مرسلا) عَنْ أَبِيْهِ: أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَكْلَكُمْ أَقْطَعَ الزُّبَيْرَ بیان کیا کہ نی کریم مظافیا کے زبیر دالٹھ کو بی نفیری آ راضی میں سے أَرْضًا مِنْ أَمْوَالِ بَنِي النَّضِيْرِ. [طرفه في: ٥٢٢٤] ایک زمین قطعہ کے طور پر دی تھی۔

[مسلم: ۲۹۹۲]

تشوج: حافظ نے کہا میں نے اس تعلیق کوموصولانہیں پایا،اس کے بیان کرنے سے امام بخاری میلید کی غرض بیہ ہے کہ ابوسمرہ نے ابواسامہ کے طلف اس حدیث کومرسلا روایت کیا ہے نہ کہ موصولاً۔ نی کریم مُل اللی کی خطرت زبیر دل اللی کہ امام میں مسلحت تعلیم کرنے کا مخارج۔ امام میں وغیرہ میں سے حسب مسلحت تعلیم کرنے کا مخارج۔

من حفرض مونے كابيان [كِتَابُ فَرْضِ الْخُمُسِ]

یائی۔ تواس وقت وہاں کی پچھے زمین بہود یوں کے قبضے میں بی تھی۔اورا کثر ظَهَرَ عَلَى أَهِل خَيْبَرَ أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الْيَهُوْدَ زمین پیغبر مَالیظم اور مسلمانوں کے قبضے میں تھی۔ لیکن پھر بہودیوں نے منْهَا، وَكَانَتِ الأَرْضُ لَمَّا ظَهَرَ عَلَيْهَا آمخضرت مَا الني مُ سے درخواست کی،آب زمین أنبیس کے پاس رہے دیں۔ لِلْيَهُودِ وَلِلرَّسُولِ وَلِلْمُسْلِمِينَ، فَسَأْلَ وہ ( کھیتوں اور باغوں میں ) کام کیا کریں گے۔اور آ دھی پیداوار لیس گے۔ الْيَهُوْدُ رَسُوْلَ اللَّهِ مُلْكُمُ أَنْ يَتُرُكُهُمْ عَلَى أَنْ رسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِ فَلِم اللهُ الحِيهاجب تك بم جامين مح اس وقت تك ك يَكْفُوا الْعَمَلَ، وَلَهُمْ نِصْفُ النَّمَرِ فَقَالَ لے مہیں اس شرط پر یہاں رہے دیں گے۔' چنانچہ بیاوگ وہیں رہے اور پھر رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهِ مَلْكُمُ اللَّهِ مَلَى ذَلِكَ مَا عر النيئ نے أبيس اين دورخلافت ميں (مسلمانوں كے خلاف ان كے فتنوں شِنْنَا)). فَأَقِرُّوْا حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ فِيْ اورسازشوں کی وجدے بہودخیبرکو) تاءیاار بحاک طرف نکال دیا تھا۔ إِمَارَتِهِ إِلَى تَيْمَاءَ وَأُرِيْحَاءً. [راجع ٢٢٨٥]

تشريح: حافظ ماحب فروات مين: "والمراد بقوله ((لما ظهر عليها)) اى لما ظهر على فتح اكثرها قبل ان يسأله اليهود وان يصالحوه فكانت لليهود فلمّا صالحهم على ان يسلموا له الارض كانت الأرض لله ولرسوله وقال ابن المنير احاديث الباب مطابقة للترجمة الاهذا الاخير فليس فيه للعطاء ذكر ولكن فيه ذكر جهات مطابقة للترجمة قدعلم من مكان أخر انها كانت جهات عطاء فبهذا الطريق تدخل تحت الترجمة وألله اعلمـ" (فتح الباري جلدة صفحه ٣١٣) ليخن مراديه بهكم ارض خیبر کو فتح کرنے کے بعد یہود سے معاہرہ ہوگیا تھا۔ پہلے وہ سب زمینیں ان ہی کی تھیں۔ بعد میں غلبداسلام کے بعد وہ الله اور اس کے رسول مَنْ ﷺ کی ہوگئی تھیں ۔اس میں ایک طرح ہے ان زمینوں کو بطور بخشش دینا بھی مقصود ہے۔ترعمۃ الباب ہے ای میں مطابقت ہے ۔اس حدیث ے معاملات کے بہت سے مسائل نکلتے ہیں جن کو امام بخاری موسید نے جگہ جگہ بیان فر مایا ہے۔

باب: اگر کھانے والی چیزیں کا فروں کی زمین میں

بَابُ مَا يُصِيبُ مِنَ الطَّعَامِ باتھآ جائيں فِي أَرْضِ الْحَرْب تشريج: "الجمهور على جواز احد الغانمين من القوت وما يصلح به وكل طعام يعتاد اكله عموماً وكذالك علف

الدواب سواء كان قبل القسمة أو بعدها باذن الإمام وبغير اذنهـ" (فتح الباري جلدة صفحه ٤١٣) يعني جمهوركا يمي فتوكل م كم کھانے پینے کی چیزوں کونٹیمت یانے والے قبل از تقتیم لے اور کھاسکتے ہیں۔ای طرح چاراہے،اے بھی اپنے جانوروں کوای طرح کھلا پلا سکتے ہیں۔ (٣١٥٣) جم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا جم سے شعبہ نے بیان کیا،ان ہے حمید بن ہلال نے اوران سے عبداللہ بن مغفل دلائٹیؤ نے بیان کیا کہ ہم نیبر کے محل کا محاصرہ کئے ہوئے تھے۔ کس مخص نے ایک کمی (چرے کا رتن ) سیکی جس میں چر بی محری موئی تھی۔ میں اسے لینے کے لئے لیگا، لیکن مرکر جود یکھاتو پاس ہی نی کریم مظافیظ موجود تھے۔ میں شرم سے یانی

٣١٥٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن مُغَفِّل قَالَ: كُنَّا مُحَاصِريْنَ قَصْرَ خَيْبَرَ، فَرَمَى إِنْسَالٌ بِجِرَابِ فِيْهِ شَحْمٌ، فَنَزَوْتُ لِآخُذُهُ، فَالْتَفَتْ فَإِذَا النَّبِي مَا اللَّهِ عَالَمَتُحَيِّثُ مِنْهُ . [طرفاه في: ٣١٤، ٥٥٠٨] [مسلم: يالي بوكما-

٥ - ٤٦ ، ٦ - ٤٦ ٤؛ ابوداود: ٢ - ٢٧؛ نسائي: ٤٤٤٤]

تشوي: يين عرز جمه باب لكا كونكه ني كريم مَثَالِيَّةُ في ان كومَ في من الراب

٣١٥٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ (٣١٥٣) بم سے مسدد بن مسرم نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید

قَالَ: كُنَّا نُصِيْبُ فِيْ مَغَازِيْنَا الْعَسَلَ كريم مَنَّالِيَّا كَرُما فَيْ يَاكُمُ اللَّهِ عَلَى عَرَوو لِ مِن بَمِيل شهداوراتكور ملتاتها بم السح والعِنبَ فَنَا كُلُهُ وَلَا نَرْفَعُهُ. الله وقت كها ليت - (تقنيم ك لئے اٹھاندر كھتے)-

تشوجے: اس مدیث سے بینکلا کہ کھانے پینے کی جو چیزیں رکھنے سے خراب ہوتی ہیں تقسیم سے پہلے ان کے استعال میں کوئی حرج نہیں۔ جیسے ترکاریاں میوے وغیرہ۔

ر ۱۵۵۵) ہم سے موکی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، ان سے شیبانی نے بیان کیا، کہا ہیں نے ابن الجا او فی رفی تھڑ سے سنا،

آپ بیان کرتے تھے کہ جنگ خیبر کے موقع پر فاقوں پر فاقے ہونے

گئے۔ آخر جس دن خیبر فتح ہواتو ( مال غنیمت میں ) گھریلوگد ھے بھی ہمیں

ملے۔ چنا نچہ انہیں ڈرج کر کے ( پکانا شروع کردیا گیا) جب ہانڈیوں میں
جوش آنے گئے تو رسول اللہ مُؤاثیر کے منادی نے اعلان کیا کہ ہانڈیوں کو

الف دو اور گھریلوگد ھے کے گوشت میں سے پچھ نہ کھاؤ۔ عبداللہ بن

اونی ڈاٹیر نے بیان کیا کہ بعض لوگوں نے اس پر کہا کہ غالبًا نبی اکرم مُؤاثیر نے

لیکن بعض دوسر سے صحابہ نے کہا کہ آنحضرت مُؤاثیر کم نے گوشت

تطعی طور پرحرام قراردیا ہے۔ (شیبانی نے بیان کیا گہ میں نے سعید بن

جبیر ڈوٹائیز سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آنحضرت مُؤاثیر کم نے اسے طعی طور

٣١٥٥ عَدُنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، (٣١٥٥) بهم - حَدَّنَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ: حَدَّنَنَا بِإِن كَا اللَّهِ اللَّهِ الْوَفَى آپ بيان كَا اللَّهِ اللَّهِ الْمَانِيُ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي أُوفَى آپ بيان كرا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهُ الللللللَّهُ اللَّهُ



## باب: جزیه کااور کافروں سے ایک مدت تک لڑائی نہ کرنے کا بیان

اوراللہ تعالیٰ کاارشاد کر 'ان لوگوں سے جنگ کرو جواللہ پرایمان نہیں لائے اور نہ آخرت کے دن پراور نہان چیز ول کو ہ ہ رام مانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول مَا اللہ ہ ہ رام قرار دیا ہے اور نہ دین تن کو انہوں نے قبول کیا (بلکہ الئے وہ لوگتم ہی کومٹانے اور اسلام کوختم کرنے کے لئے جنگ پر آمادہ ہوگئے )۔ ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی (مثلاً یہود وفساریٰ) یہاں تک (مدافعت کرو) کہ وہ تہارے فلبری وجہ ہے جزید ینا قبول کرلیں اور وہ تمہارے مقابلہ پر دب گئے ہوں۔' (صاغرون کے معنیٰ) اذلاء کے ہیں۔ مَسْکَنَةُ یم سکین کا مصدرہ ہے۔ اَسکنُ من فلان لینی اور وہ تمہارے مقابلہ پر دب گئے ہوں۔' (صاغرون کے مینی کا اور اس کومکون حاصل نہیں اور این کیا اور اس کومکون حاصل نہیں اور این احادیث کا ذکر جن میں یہود، نصاریٰ ، بجوی، اور اہل مجملون حاصل نہیں اور این احادیث کا ذکر جن میں یہود، نصاریٰ ، بجوی، اور اہل مجملون حاصل نہیں اور بیان ہوا ہے۔ ابن عید نے کہا ، ان سے ابن الی تجہ کہا کہ میں نے جاہد ہیاں ہوا ہوں اور اس کر چارد ینار (جزیہ) ہے اور یمن کے اہل کتاب پر حرف ایک دینار! تو انہوں نے کہا کہ شام کے اہل کتاب پر چارد ینار (جزیہ) کے اہل کتاب پر حارف ایک دینار! تو انہوں نے کہا کہ شام کے اہل کتاب پر حارف ایک دینار! تو انہوں نے کہا کہ شام کے اہل کتاب پر حارف ایک دینار! تو انہوں نے کہا کہ شام کے اہل کتاب پر حارف ایک دینار! تو انہوں نے کہا کہ شام کے افر زیادہ مالدار ہیں۔

أَهُلِ الْحُرْبِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ فَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِئُونَ اللَّهِ وَلَا بِالْيُومِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحُقِّ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحُقِّ مِنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِيْنُونَ دِيْنَ الْحُقِّ مِنَ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَمْ يَذْهَبُ إِلَى السَّكُونِ وَالْمَسُكِنْ أَسْكُنُ مِنْ الْيَهُودِ وَالْمَسُكِنِ أَسْكُنُ أَنْ اللَّهُ وَلَمْ يَذْهَبُ إِلَى السَّكُونِ وَمَا جَاءً فِي أَخِذِ الْجِزْيَةِ مِنَ الْيَهُودِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ أَمْ اللَّهُ أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ أَهُلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الْهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَ

تشوی : اس کوعبدالرزاق نے وصل کیا ہے۔ معلوم ہوا کہ جزید کی بیشی کے لئے امام کواختیار ہے۔ جزید کے نام سے حقیری رقم غیر مسلم رعایا پر اسلامی حکومت کی طرف سے ایک حفاظت کی سے جس کی ادائی گان غیر مسلموں کی وفاداری کا نشان ہے اور اسلامی حکومت پر ذمہ داری ہے کہ ان کے مال وجان و فد جب کی پورے طور پر حفاظت کی جائے گی۔ اگر اسلامی حکومت اس بارے میں ناکام رہ جائے تو اسے جزید لینے کاکوئی حق نہ ہوگا۔ کما لایخ فی ۔

#### كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] جزيداور جنك بندى كابيان 399/4 €

لفظاًذلاء ے آ مح بعض شخوں میں بیمبارت زائد ہے: والمسكنة مصدر المسكين اسكن من فلان احوج منه ولم يذهب الى السكون

٣١٥٦- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ،حَدَّثَنَا

(٣١٥٦) جم سے على بن عبدالله مدين في بيان كيا، انہوں نے كہا جم سے سُفْيَانُ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرُوا، قَالَ: كُنْتُ سفیان بن عیبینہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے عمر و بن وینار سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں جابر بن زیداور عمر بن اوس کے ساتھ بیشا ہوا جَالِسًا مَعَ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَمْرِو بْنِ أُوسٍ،

فَحَدَّثَهُمَا بَجَالَةُ، سَنَةَ سَبْعِيْنَ عَامَ حَجَّ تھا تو ان دونوں بزرگوں سے بجالہ نے بیان کیا کہ • عرہ میں جس سال مُضْعَبُ بْنُ الزُّبَيْرِ بِأَهْلِ الْبَصْرَةِ عِنْدَ ذَرَج مصعب بن زبیر دلالنز نے بھرہ والوں کے ساتھ حج کیا تھا۔ زمزم کی سیر حیوں کے ماس انہوں نے بیان کیا تھا کہ میں احف بن قیس والنیا کے زَمْزَمَ قَالَ: كُنْتُ كَاتِبًا لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةً عَمُّ

الأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ چیا جزء بن معاویہ کا کاتب تھا۔ تو وفات سے ایک سال پہلے عمر بن قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ: فَرَّقُوا بَيْنَ كُلِّ ذِي مَحْرَم خطاب بالنفظ کا ایک متوب مارے یاس آیا کہ جس یاری نے اپنی محرم

عورت کو بیوی بنایا ہوتو ان کوجدا کردواور حضرت عمر طالفیٰ نے یارسیوں سے مِنَ الْمَجُوْسِ. وَلَمْ يَكُنْ عُمَرُ أَخَذَالْجِزْيَةَ جزييبين لياتفابه مِنَ الْمَجُوسِ : [ابوداود: ٣٠٤٣؛ ترمذي:

1001, VA017

٣١٥٧ حَتَّى شَهِدَ عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَوْفٍ ( ۱۵۷ ) کیکن عبدالرحمٰن بن عوف ڈاٹنٹوڑ نے گواہی دی کہ رسول اللہ مَثَاثِیْتِمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْتُكُمُ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسٍ نے ہجرکے پارسیوں سے جزیہ لیا تھا (تو وہ بھی لینے لگے تھے )۔

هَجَرَ. [راجع:٥٦ ٣١٥] تشويج: معلوم بواكه پارسيول كويمى عمم ابل كتاب كاساب ـ امام شافعي اورعبدالرزاق وكياييك فكالاكه پارى ابل كتاب سيء ، چران كروار ف

برتمیزی کی ، اپن جمن سے محبت کی اور دوسرول کو محی سے مجھایا کہ اس میں کوئی قباحث بیس ۔ آ دم عَلَیْها اپنی الا کیوں کا نکاح اپنے الرکول سے کردیتے تھے۔ لوگوں نے اس کا کہنا مانا اور جنہوں نے اٹکار کیا ، ان کواس نے مار ڈالا \_ آخر ان کی کتاب مث گی۔ اور مؤطا میں مرفوع حدیث ہے کہ پارسیوں کے ساتحدابل كتاب كاساسلوك كروبه

٣١٥٨ - حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، (٣١٥٨) م سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوشعیب نے خردی، انہیں زہری نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا،ان سے عَنِ الزُّهْرِيِّ، حَدَّثَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ،

مسور بن مخرمہ والني نے اور انہيں عمرو بن عوف والنيز نے خردی۔ وہ بی عَنِ الْمِسْوَدِ بْنِ مَخْرَمَةً، أَنَّهُ أَخْبَرُهُ أَنَّ عامر بن لوی کے حلیف تھے اور جنگ بدر میں شریک تھے۔انہوں نے ان کو عَمْرُو بْنَ عَوْفِ الْأَنْصَارِيُّ وَهُوَ حَلِيْفٌ خَرِدى كه رسول الله مَا اللهُ عَلَيْهِمُ في الوعبيده بن جراح والنفيُّهُ كو بحرين جزيد لِبَنِيْ عَامِرِ بْنِ لُؤَيِّ وَكَانَ شَهِدَ بَدْرًا أُخْبَرَهُ

أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُشْكُمٌ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ وصول کرنے کے لئے بھیجا تھا۔ آنخضرت مَالَّيْنِ الله بحرين كالوگوں ے صلح کی تھی اور ان پر علاء بن حضرمی ولٹائیڈ کو حاکم بنایا تھا۔ جب الْجَرَّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتِيْ بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ ابوعبیدہ طالنے برین کا مال لے کر آئے تو انسار کومعلوم ہوگیا کہ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمُ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ الْبَحْرَيْنِ جزيداور جنك بندى كابيان 

عرض کیا جی ہاں، یارسول الله! آنخضرت مَالَيْظِم نے فرمایا "حمميس خوش

خبری ہو،اوراس چیز کے لئے تم پرامیدر ہو۔جس مے تہمیں خوشی ہوگی ،کین

الله ک فتم! مین تمهارے بارے میں محتاجی اور فقر سے نہیں ڈرتا۔ مجھے اگر

خوف ہے تواس بات کا بچھ دنیا کے دروازے تم پراس طرح کھول دیئے

جائيل كے جيے تم سے بہلے لوگوں پر كھول ديئے مكئے تھے، تو ايبانہ ہوكہ تم

بھی ان کی طرح ایک دوسرے سے جلنے لگو اور بیجاناتم کو بھی ای طرح تناہ

[كِتَّابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

ابعبيده دلانفو آ گئے ہیں۔ چنانچہ فجر کی نماز سب لوگوں نے نبی کریم مالیو

ك ساتھ پڑھى۔ جب بى مَالْقَيْمُ نماز پڑھا كچے تو لوگ آپ مَالْقِيمُ ك

وَأُمَّنَّ عَلَيْهِمُ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيَّ، فَقَدِمَ

أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالِ مِنَ الْبَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ سامغة ع رسول الله مَا يَيْنِم أنبيس وكي كرمسكرات اورفر مايا " ميراخيال الأَنْصَارُ بِفُدُومٍ أَبِيْ عُبَيْدٌةً فَوَافَتْ صَلِاةً ب كرتم ن سايا ب كدابوعبيده بحد لكرآت بي؟ "انصار في فَتْمُ ف

الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ مِنْكُمٌّ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ

الْفَجْرَ انْصَرَف، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمٌ حِيْنَ رَآهُمْ وَقَالَ:

((أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةً قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ)). قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ:

((فَأَبْشِرُوا وَأَمَّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ! لَا الْفَقْرُ أَخِشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخْشَى عَلَيْكُمْ

أَنْ تُبْسَعَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ، فَتَنَافَسُوْهَا كُمَا تَنَافَسُوْهَا

وَتُهْلِكُكُمْ كُمَا أَهْلَكُتْهُمْ)) . [طرفاه في: ٥٠١٥، ٦٤٢٥] [مسلم: ٧٤٢٥ ترمذي:

٢٤٦٢؛ ابن ماجه: ٣٩٩٧]

تشویج: سبحان الله! کیاعمہ نصیحت فرمائی مسلمانوں کو بجتنی دلتیں اور ریاستیں تباہ ہوئمیں وہ ای آپس کے رشک اور حسد اور نااتفاتی کی وجہ سے ہوئیں آج بھی عرب مما لک کود کھا جاسکتا ہے کہ یہودی ان کی چھاتیوں پرسوار ہیں اور وہ آپ میں اڑاؤ مرکم ور مورہ ہیں۔

كرد ب جيها كه يملي لوكون كوكيا تفا-"

(۱۵۹) م سے فضل بن بعقوب نے بیان کیا ، کہا ہم سے عبداللہ بن جعفر الرقى نے، كہاہم معتمر بن سليمان نے، كہاہم سے سعيد بن عبيد الله تقفي ابن سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ فَي بيان كيا، ان سے بكر بن عبدالله مزنى اور زياد بن جبير في بيان كيا اور الثَّقَفِيُّ ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْمُزَنِيُّ ، ان سے جبیر بن حید نے بیان کیا کہ کفار سے جنگ کے لئے عمر والفَّهُ نے و فوجوں کو (فارس کے ) بڑے بڑے شہروں کی طرف بھیجا تھا۔ (جب فشکر قادسیہ پہنچااورلزائی کا نتیجہ مسلمانوں کے حق میں نکلا) تو ہر مزان (شوستر کا حاكم) اسلام لے آیا۔عمر والنظ نے اس سے فرمایا كم ميں تم سے ان (ممالك فارس وغيره) برفوج تهيج كيسليك ميس مشوره حيابتا مول (كه يهلي ان تين مقامول فارس، اصفهان اور اذربائيجان ميس كهال سالزائي

شروع کی جائے )اس نے کہاجی ہاں!اس ملک کی مثال اوراس میں رہنے

٣١٥٩ حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بْنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ جَعْفُرِ الرَّقِّيِّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ وَزِيَادُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ حَيَّةَ قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ النَّاسَ فِي أَفْنَاءِ الْأَمْصَارِ يُقَاتِلُونَ الْمُشْرِكِيْنَ، فَأَسْلَمَ الْهُرْمُزَانُ فَقَالَ: إِنِّي مُسْتَشِيْرُكَ فِي مَغَازِيَّ هَذِهِ. قَالَ: نَعَمْ،

مَثَلُهَا وَمَثَلُ مَنْ فِيْهَامِنَ النَّاسِ مِنْ عَدُوًّ الْمُسْلِمِيْنَ مَثَلُ طَائِرٍ لَهُ رَأْسٌ وَلَهُ جَنَاحَان

جزیداور جنگ بندی کابیان [كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] **♦**€ 401/4**)** 

والے اسلام دشمن باشندوں کی مثال ایک پرندے جیسی ہے جس کاسر ہے، اوردوبازو ہیں۔اگراس کا ایک بازوتو ژدیا جائے تووہ اپنے دونوں پاؤں پر ایک بازواورایک سر کے ساتھ کھڑارہ سکتا ہے۔اگر دوسرا باز وبھی توڑ دیا جائے تو دونوں پاؤں اور سر کے ساتھ کھڑارہ سکتا ہے۔ اگر سرتوڑ دیا جائے تو دونوں یا وُل دونوں باز واورسرسب بے کارجا تا ہے۔ پس سرتو تسریٰ ہے، توایک بازو، قیصر ہے اور دوسرا فارس! اس لئے آپ مسلمانوں کو تھم دے دیں کہ پہلے وہ کسریٰ پرحملہ کریں۔اور بحر بن عبداللہ اور زیاد بن جبیر دونوں نے جیر بن حید سے بیان کیا کہ میں حضرت عمر والفند نے (جہاد کے لئے) بلایا اور نعمان بن مقرن والفئة كو جارا امير مقرر كيا\_ جب بم وشمن كي سرزمین (نہاوند) کے قریب پہنچے تو کسریٰ کا ایک افسر چالیس ہزار کا لشکر ساتھ لئے ہوئے ہمارے مقابلہ کے لئے بوھا۔ پھرایک ترجمان نے آگر کہا کہ تم میں سے کوئی ایک شخص (معاملات پر) مفتاو کرے،مغیرہ بن شعبہ ولائٹن نے (مسلمانوں کی نمائندگی کی اور) فرمایا کہ جوتمہارے مطالبات موں، انہیں بیان کرو۔ اس نے بوچھا آخرتم لوگ موكون؟ مغیرہ ڈالٹھنڈ نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، ہم انتہائی بد بختیوں اور مصيبتول ميں مبتلاتھ۔ بھوک كى شدت ميں ہم چرزے، اور گھلياں چوسا کرتے تھے۔ادن اور بال ہماری پوشاک تھی اور پھروں اور درختوں کی ہم عبادت کیا کرتے تھے۔ ہماری مصبتیں اس طرح قائم تھیں کہ آسان اور زمین کے رب نے۔ ہاری طرف ہاری ہی طرح (کے انسانی عادات وخصائص رکھنے والا ) ایک نبی بھیجا۔ ہم اس کے باپ اور مال کو جانتے ہیں۔اللہ کے رسول مَالِيَّةِ مِنْ مِين حَمَّم ديا كه بمم م سےاس وقت تك جنگ كرتے رہيں۔ جب تك صرف الله اكيكى عبادت نه كرنے لگو۔ يا پھر اسلام نہ قبول کرنے کی صورت میں جزید دینا قبول کراو اور مارے نبی كريم مَنْ النَّيْمِ فَيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ رب كابير بيغام بهي يَنْجَايا هِ كه (اسلام ك

وَلَهُ رِجْلَانِ، فَإِنْ كُسِرَ أَحَدُ الْجَنَاحَيْنِ نَهَضَتِ الرِّجلَانِ بِجَنَاحِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ كُسِرَ الْجَنَاحُ الْآخَرُ نَهَضَتِ الرِّجْلَانِ وَالرَّأْسُ، وَإِنْ شُدِخَ الرَّأْسُ ذَهَبَتِ الرِّجْلَانِ وَالْجَنَاحَانِ وَالرَّأْسُ، فَالرَّأْسُ كِسْرَى، وَالْجَنَاحُ قَيْصَرُ، وَالْجَنَاحُ الْآخَرُ فَارِسُ، فَمُرِ الْمُسْلِمِيْنَ فَلْيَنْفِرُوْا إِلَى كِسْرَى. وَقَالَ بَكُرٌ وَزِيَادٌ جَمِيْعًا عَنْ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ: قَالَ: فَنَدَبَّنَا عُمَرُ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْنَا النَّعْمَانَ بْنَ مُقَرِّنِ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَرْضِ الْعَدُوِّ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا عَامِلُ كِسْرَى فِي أَرْبَعِيْنَ أَلْفًا، فَقَامَ تُرْجُمَانُ لَهُ فَقَالَ: لِيُكَلِّمْنِيْ رَجُلٌ مِنْكُمْ. فَقَالَ الْمُغِيْرَةُ: سَلْ عَمَّ شِئْتَ. قَالَ: مَا أَنْتُمْ؟ فَقَالَ: نَحْنُ نَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ كُنَّا فِي شَقَاءٍ شَدِيْدٍ وَبَلَآءٍ شَدِيْدٍ، نَمَصُّ الْجِلْدَ وَالنَّوَى مِنَ الْجُوْع، وَنَلْبَسُ الْوَبَرَ وَالشَّعَرَ، وَنَعْبُدُ الشَّجَرَ وَالْحَجَرَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأَرَضِيْنَ إِلَيْنَا نَبِيًّا مِنْ أَنْفُسِنَا، نَعْرِفُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ، فَأَمَرَنَا نَبِيُّنَا رَسُولُ رَبُّنَامُ لِللَّهُمْ أَنْ نَقَاتِلَكُمْ حَتَّى تَعْبُدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ أَوْ تُؤَدُّوا الْجِزْيَةَ، وَأَخْبَرَنَا نَبِيْنَا مُلْكُمُ عَنْ رِسَالَةِ رَبُّنَا أَنَّهُ مَنْ قُتِلَ مِنَّا صَارَ إِلَى الْجَنَّةِ فِي نَعِيْمٍ لَمْ يَرَ مِثْلَهَا قَطُّ، وَمَنْ بَقِيَ مِنَّا مَلَكَ رِقَابَكُمْ. [طرفه في: لے لڑتے ہوئے) جہاد میں ہمارا جوآ دمی بھی قبل کیا جائے گاوہ ایسی جنت 1404. میں جائے گا، جواس نے بھی نہیں دیکھی اور جولوگ ہم میں سے زندہ باقی رہ جائیں گے وہ (فتح حاصل کرے )تم پر حاکم بن شکیں گے۔(مغیرہ رٹائٹنڈ

جزیداور جنگ بندی کابیان [كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] < 402/4 ≥ <

نے بیکفتگوتمام کر کے نعمان ڈائٹڈ سے کہا کاٹرائی شروع کرو)

٣١٦٠. فَقَالَ النُّعْمَانُ: رُبَّمَا أَشْهَدَكَ اللَّهُ (٣١٦٠) نعمان والفؤ نے كہائم كوتو الله ياك اليي كى الرائيوں ميس ني كريم مَالَ فَيْمُ ك ساتھ شريك ركھ چكا ہے۔ آوراس نے (الوائي ميس وير مِثْلَهًا مَّعَ النَّبِي مَا لَكُمْ فَلَمْ يُنَدُّمْكَ وَلَمْ كرنے ير) تم كوندشرمنده كيا ندوليل كيا اور ميں تو رسول الله مؤائيم ك يُخْرِكَ ، وَلَكِنِّي شَهِدْتُ الْقِتَالَ مَعَ رَسُوْلِ ساتھالا ائی میں موجود تھا۔ آپ کا قاعدہ تھا اگرضی سورے لا انی شروع ند اللَّهِ مَكْ لَكُمْ كَانَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ فِي أُوَّلِ النَّهَارِ كرتے اور دن ج م جاتا تو اس وقت تك همرے رہتے كہ سورج وهل انْتَظُرَ حُتِّي تَهُبُّ الأَرْوَاحُ وَتَحْضُرَ الصَّلَوَاتُ. جائے ، ہوا کیں چلنے لگیں ، نمازوں کاونت آن پہنچ۔

[راجع:۱۵۹]

تشوي: ہوا پر کہ کشکراسلام حضرت عمر دلائفز کی خلافت میں ایران کی طرف جا۔ جب قادسیدمیں پہنچا تو پر دگر دیا دشاہ ایران نے ایک نوج گراں اس کے مقابلے کے لئے رواند کی سام میں یہ جنگ واقع ہوئی،جس میں مسلمانوں کو کافی نقصان پہنچا،طلیحہ اسدی اور عمرو بن معد میرب اور ضرار بن خطاب ٹٹائٹٹ جیسے اسلامی بہادرشہید ہو گئے۔ بعد میں اللہ پاک نے کافروں پر ایک تیز آندھی بھی یں۔ ان کے ڈیرے خیے سب اکمٹر مجے ، ادھرے مسلمانوں نے صلم کیا، وہ بھا مے، ان کا نامی گرامی پہلوان رہتم فانی مارا کیا اور مسلمانی فوج تعاقب کرتی ہوئی مدائن بینی، وہاں کا رئیس ہرمزان محصور ہوگیا، آخراس نے امان جاہی اورخوشی سے مسلمان ہو گیا۔

ابوموی اشعری دانشد جونوج کے سردار تھے، انہوں نے ان کوحفرت عمر دانشد کے یاس بھیج دیا۔حضرت عمر دفائش نے اس کی عزت افزائی فرمائی، اسے عظمنداور صاحب تدبیر یا کراس کومشیر خاص بنایا، چنانچہ ہرمزان نے کسر کی کے بارے میں سیح مشورہ دیا۔ ہر چندوہ روم کا بادشاہ تھا مگراس زیانے میں کسر کی کا مرتبہ سب بادشاہوں سے زیادہ تھا، اس کا تباہ ہونا ایران اور روم دونوں کے زوال کا سبب بنا، کسر کی کی فوج کا سردار ذوالبخاصین نامی سردار تھا، جو نچرے گزااور اسکا پیٹ بھٹ گیا ہے تاک کے بعد کا فروں کو ہزیت ہوئی، مزیر تفصیل آ کے آئے گی۔

باب: اگربستی کے حاکم سے صلح ہوجائے توبستی والوں ہے بھی ساتھ بھی جائے گی

(٣١٦١) م سے بهل بن بكار نے بيان كيا، كها بم سے وہيب نے بيان كيا، ان سے عمرو بن میمیٰ نے ،ان سے عباس ساعدی نے اور ان سے ابوحمید ساعدی دلانٹیو نے بیان کیا کہ رسول کریم منافیز کے ساتھ ہم غزوہ تبوک مِن شريك تصدايله ك حاكم (يوحنابن روبه) في نبي مَالَيْزُم كوايك سفيد

خچر بھیجااور آپ نے اسے ایک جا دربطور ضلعت کے اورا یک تحریر کے ذریعہ

اس کے ملک براہے ہی حاکم باقی رکھا۔

تشوي : بدروايت ابن اسحاق ميں يول ب كه جب آب مَنْ يَنْ عُمْ تبوك وجارے تقے، تو يوحنا بن روب الميه كا حاكم آب كي خدمت ميں آيا۔ اس نے جزید ینا قبول کرلیا ،ادرآ پ نے اس سے سلم کر کے سندامان لکھ کر دے دی ،اس سے ترجمہ باب یوں نکلا کہ آپ نے بیوحنا سے سلم کی تو سارے ایلہ واليامن اور ملح ميں آھئے۔

بَابٌ: إِذَا وَادَعَ الْإِمَامُ مُلِكَ

الْقَرْيَةِ هَلِّ يَكُونُ ذَلِكَ لِبَقِيَّتِهِمُ؟ ٣١٦١ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا وُهَيْتٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَخْيَى، عَنْ عَبَّاسٍ

السَّاعِدِي، عَنْ أَبِي خُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ مَكْ كُمُ تَبُوكَ، وَأَهْدَى مَلِكُ أَيْلَةَ لِلنَّبِيِّ مُثْلِثُكُمْ بَغْلَةً بَيْضَاءَ، وَكَسَّاهُ

بُرْدًا، وَكَتَبَ لَهُمْ بِبَحْرِهِمْ. [راجع: ١٤٨١]

جزيياور جنك بندى كإبيان

[كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

باب: رسول الله مَا الله مِن الله من الله م دی (اینے ذمہ میں لیا) ان کے امان کو قائم رکھنے کی وصیت کرنا اور ذمہ کے معنی عہد اور آل کے معنی

بَابُ الْوُصَاةِ بِأَهْلِ ذِمَّةِ رَسُولِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ مَّةُ الْعَهْدُ، وَالْمِلُّ الْقَرَابَةُ

قرابت کے ہیں

تشوي: ذمه كت بي عبداوراقراركو،اور "ال"كالفظ جوقرآن مين آياباس كمعنى رشته دارى ك بير

(٣١٦٢) م سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا م سے شعبہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوجرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے جورید بن قدامہ تمیں سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب دلالفظ سے سنا تھا، (جب وہ زخی ہوئے) آپ سے ہم نے عرض کیا تھا کہ ہمیں کوئی وصیت كيجة اتوآب فرمايا كمين تهمين الله تعالى كعبدى (جوتم في دميون ہے کیا ہے) وصیت کرتا ہول (کہاس کی حفاظت میں کوتا ہی نہ کرنا) کیونکہ وہ تہارے نبی کا ذمہ ہے اور تمہارے گھروالوں کی روزی ہے (کہ

شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُوْجَمْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُوَيْرِيَةَ بْنَ قُدَامَةَ التَّمِيْمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قُلْنَا: أَوْصِنَا يَا أَمِيْرَ الْمُوْمِنِيْنَ! قَالَ: أُوْصِيْكُمْ بِذِمَّةِ اللَّهِ، فَإِنَّهُ ذِمَّةُ نَبِيكُمْ، وَرِزْقُ عِيَالِكُمْ. [راجع: ١٣٩٢]

٣١٦٢ حَدَّثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا

جزیہ کے روپیہ سے تمہارے بال بچوں کی گزران ہوتی ہے )۔ تشویج: امیرالمؤمنین حضرت عمرفاردق دلانتنو کی میده عالی شان وصیت ہے جس پراسلام ہمیشدنا زاں رہےگا۔اس سے ظاہر ہے کہ اسلامی جہاد کا منشا غیرمسلم اقوام کومٹانا یاستانا ہرگزنہیں ہے۔ پھر بھی کچھمتعقب لوگوں نے جہاد کےسلسلہ میں اسلام کو بدف ملامت بنایا ہے جن کے جواب میں خطیب الاسلام حضرت مولانا عبدالروف صاحب جهندا مكرى ناظم جامعه سراج العلوم جهندا مكرني پال نے ايک تفصيلي مقاله مرحمت فرمايا ہے۔ جے ہم مولانا كے

شكرييك ساتھ يہال ورج كرتے ہيں \_جس كےمطالعہ سے ناظرين بخارى شريف كى معلومات ميں بيش از بيش اضاف بوگا \_مولا ناتح يرفر ماتے ہيں: "جہاد کے منہوم سے بخبری پراال یورپ مستشرقین ساعتراض کرتے ہیں کہ جہاد غیر مسلموں کوزبردی مسلمان بنانے کا نام ہے۔ آگر جدان غیر مسلموں نے مسلمانوں برکوئی زیادتی اوران کے ساتھ کوئی دشنی ندی ہو، کیکن اہل یورپ سراسر کذب دافتر اے کام لیتے ہیں۔ کیونکدادنیٰ تال سے بیاعتراض غلط اور باطل ثابت ہوجاتا ہے۔ سورہ انفال وسورہ بقرہ میں یتفصیل موجود ہے جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ دین کے اندرز بردی نہیں ہے۔اصل میں قرآن کریم میں کفار وشرکین اور یہود ونصاری کے ساتھ جنگ وقتال کی جوآیات ہیں ان سے ناواقفوں کوسرسری مطالعہ سے منظوانہی پیدا ہوتی ہے کہ اسلام تمام نداہب کا دشمن ہے، گریہ غلاقہی ان آیات کے پس منظرے ناوا قفیت کے سبب پیدا ہوگئی ہے۔واقعہ یہ ہے کہ غیرمسلموں کی دوقشمیں ہیں،ایک وہ جواسلام اورمسلمانوں کےمعانداوران کے دشمن ہیں، دوسرے وہ جن کیمسلمانوں سےکوئی مخاصت اور دشنی نہیں ہے ان دونوں ' کے لئے احکام جداجدایں۔

۔ جوغیرمسلم مسلمانوں کے دعمن اور دریے آزار نہیں ہیں ان کا تھم جدا ہے۔ان کے ساتھ دنیاوی تعلقات اور حسن سلوک کی ممانعت نہیں ہے۔ ارشاد ہے:

﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِي الدِّيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوْهُمْ وَتُقْسِطُوا اِلَّهِيمُ اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ

كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

جزبياور جنگ بندي كابيان الْمُقْسِطِيْنَ۞ إِنَّمَا يَنْهِكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِيْنَ فَتَلُوكُمْ فِي الدِّيْنِ وَاخْرَجُوكُمْ يِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَهَرُوا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ آنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَّتَوَلَّهُمْ فَأُولَنِكَ هُمُ الظَّلِمُونَ ﴾ (٧٠/أَمَحَة /٨٠٩)

'''بعنی جولوگتم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کرتے اور جنہوں نے تم کوتہارے کھروں سے نہیں نکالا ،ان کے ساتھ احسان وسلوک اور عدل دانصاف کابرتا کرنے سے اللہ تم کومنع نہیں کرتا۔اللہ تو صرف انہی لوگوں سے دوتی کرنے سے منع کرتا ہے جودین کے بارے میں تم سے لڑے اور

جنہوں نے تم کوتمہارے گھروں سے نکالا۔اورتمہارے نکالنے میں نخالفوں کی مدد کی ، جوایسے لوگوں سے دوتی رکھے گا، وہ ظالموں میں سے ہوگا۔'' اور جوغیرمسلم مسلمانوں سے عداوت کے کہتے ہیں ان کومٹانے جلانے اور ہر باد کرنے کے دریے رہتے ہیں ان سے دوی قطعاً حرام کے اور ان كِنْلَ كِ جواب مِينْ قَلْ وقال كا حكام موجود بين ليكن إلى جنك مين بعي ظلم وزيادتي كي ممانعت موجود بهارشاد ب ﴿ وَقَاتِلُواْ افِي سَبِيل

الله الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْ نَكُمْ وَ لَا تَعْتَدُواْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ المُعْتَدِيْنَ ﴾ (٢/الِقرة: ١٩٠) اور جوتم سےلڑ س تم بھی اللہ کے راہتے میں ان سےلڑ و، مگر کسی تشم کی زیاد تی نہ کرو،اللہ زیاد تی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا. حافظ ابن حجر رسید نے جباد کے متعلق جوتفصیل کھی ہے۔اس کا خلاصہ یہ ہے کہ دشمن سے جہاد تکوار،اسلحہ کے ذریعیصرف اس وقت ضروری ہے جبکہ مسلمانوں پر کفارزیادتی ودشنی کا تھلم کھلارو بیاختیار کئے ہوئے ہوں۔

الم ابن تيمية عليه المرابع في المجموعة رسائل تحت قتال الكفار " من صراحت كى به كرقر آن كريم من ارشاد ب ﴿ لَآ ا كُوا ا في الدِّين ﴾ (٢/ البقرة: ٢٥ ) وين من زبردي نيس مع فلو كان الكافريقتل حتى يسلم لكان هذا اعظم الأكراه على الدين - پس آگر مئله شرعی به بوکه جب کافر مسلمان نه بوتو اس توقل کرویا جائے تو مذہب پر جبر واکراہ کی اس سے بزی شکل اور کیا ہے؟

اسلام کا مقصد محض کافروں کول کرڈ النااوران کے اموال وجائیداد کو حاصل کرلین نہیں ہے بلکہ جہاد کا مطلب استدیا ہے اسلام ہے جودین حق ہاور دراصل حقیقاً دین ودنیا کا اعتدال وتوازن اسلام کے نظام میں مضمر ہے۔اس کوتمام عالم میں عام کرنامقصود ہے جیسا کدارشاد ہے: ﴿الَّذِينَ امَنُوا يُقَايِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ كَقَرُوا يُقَاتِلُوْنَ فِي سَبِيْلِ الطَّاعُوْتِ فَقَاتِلُوا ٱوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْهَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيْفًا ﴾ (٤/ النساء: ٤٦)

اى معنى من دورى جَدار شاد ب: ﴿ وَتَتِلُو هُمُ حَتَّى لَاتَكُونَ فِنْنَةٌ وَّ يَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ ۖ فَإِن انْنَهَوْ ا فَلَاعُدُوانَ إِلَّا عَلَى الظَّلِمِينَ ﴾ (۲/البقرة: ۱۹۳۱) یعنی ان سے جہاد کرو، بیبال تک کے فتنہ باقی شدہ جائے (اور دین اللہ ہی کا ہوجائے ) پس اگروہ بازآ جا کیں ،تو پھرزیا دتی نہیں کرنا ہے

محرظالموں پر۔ اگر اسلام کا مقصد محض قبال کفار ہوتا تو چھرعورتوں، بچوں، بوڑھوں،معذوروں،اور گوشہ گیرفقیروں کو قبال کے حکم ہے کیوں مشتیٰ کیا جاتا؟

كيونك علت كفرتوسبين مشترك ب- حالا كله في اكرم من النيخ كافر مان حصرت جابر والنفية ساى طرح مروى بك كه:" لا تقتلوا ذرية و لا عسيفا والاشيخا فانيا و لا طفلا صغيراً و لا امراة يعن چهو تے بچون، بيگاريس پكرے موت مزدورون، كمزورادر بوژهون تابالغ لركون اورعورتون كو الله أن السياسة الشرعية ص: ١ ٥- وموطا معه مسوى جلد ثاني ص ١٣٢)

ای طرح امیرالمؤمنین حضرت ابو بکر ڈاٹٹنڈ نے امیرلشکر حضرت اسامہ ڈاٹٹنڈ سے فر مایا تھا کہ دیکھو خیانت نہ کرنا،فریب نہ کرنا اور دشمن کا ہاتھ یا وُں مت کا نما، چھوٹے بچوں، بوڑھوں اورعورتو ں کوتل نہ کرنا۔اوران لوگوں کو کچھ نہ کہنا جنہوں نے اپنی زندگی عبادت گاہوں،گر جا گھروں میں وقف کردی ہے۔ (صدیق! کبرمؤلفہ مولا ناسعیداحمدا کبرآ بادی بحوالہ طبری ص ۳۲۹)

شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ میسید اس مدیث کونقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اگر کفر کا اقتدار وجہ فتند بن جائے تو فتند کوختم کرنے کے لئے قبال ضروری ہےورنہیں۔

جزيهاور جنگ بندي كابيان

قرمات إن: "فمن لم يمنع المسلمين من اقامة الدين والاسلام لم يكن مضرة كفره إلاعلى نفسهـ" (السياسة الشرعية

كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

ابن تیمیة ، ص : ٩ ٥) جزیر جی اسلام کے اقتدار وبالادی کوتشلیم کرنے کی غرض سے ہے، ورن محض تحصیل خراج وجزیر اسلام کا برگر مقصد ند تھا۔ حضرت عربن عبدالعزيز مينيد في خراسان ك عال جراح بن عبدالله كواس لئے معطل كرديا كمانهوں نے جزير كوكم و كي كرنومسلموں سے كہا كرتم لوگ

اس لنے اسلام لے آئے موکر جزیہ سے فی جا کہ یہ بات حضرت عربن عبدالعزیز میالیات سک پنچی ، تو عال کومعزول کرتے موسے ایک سنبرامقول تحریر فرمایا که' کھنرت محمد رسول الله مَنالِیْزَمُ دنیا میں دعوت ت کے لئے بھیجے گئے تھے۔ آپ خراج و جزیدے محصل بنا کرنہیں بھیجے گئے تھے۔''

(البدايه والنهايه جلد تاسع ص ۱۸۸)

ببرحال أسِّلًام كا مقصد حصول افتد ارواستيلا صرف اس لئے ہے تاكدوين ورنيا بين اعتدال وتوازن اورامن وامان قائم رہے اور نظام اسلام

کے ذریعیا قوام عالم کوسکون قلب اورامن واستقلال کے ساتھ زندگی گز ارنے کے مواقع حاصل ہوں۔

باب: نی مَالْقَیْرُم کا بحرین سے (مجاہدین کو کچھ بَابُ مَا أَقُطَعَ النَّبِيُّ اللَّهِيُّ مِنَ

معاش) دینااور بحرین کی آمدنی اور جزییہ ہے کسی کو الْبُحْرَيْنَ وَمَا ۖ وَعَدَ مِنْ مَال کھھدینے کا وعدہ کرنا مال فے اور جزید کن کونقسیم کیا الْبَحْرَيْنِ وَالْجِزْيَةِ، وَلِمَنْ يُقْسَمُ جائے گااس کابیان

(٣١٧٣) م سے احدین یوس نے بیان کیا، کہا م سے زمیر نے بیان کیا،

ان سے میچی بن سعید انصاری نے بیان کیا کہ میں نے انس دانشن سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مَن اللہ اللہ نا کہ بحرین میں ان ك لئے كھ زمين لكوري ليكن انہوں نے عرض كيا كرنبيں! الله كافتم! (ہمیں اس وفت وہاں زمین عنایت فرماییے) جب اتنیٰ زمین ہمارے بھائی قریش (مہاجرین) کے لئے بھی آپ کھیں۔آ ل حضرت مَا اللّٰ اللّٰم نے

فرمایا: "جب تک الله کومنظور ہے بیمعاش ان کوبھی ( لعنی قرایش والوں کو ) ملتی رہے گی۔' کیکن انصاریبی اصرار کرتے کہ قریش والول کے لئے بھی سندي لكود يجئے \_ چنانچيآ پ نے انصار ہے فرمایا: ' میر نے بعدتم بيد كھو مے كددوسروں كوتم برتر جيح دى جائے كى اليكن تم صبرے كام لين اتا أ كله تم حوض ير مجهد ا كرملو-" (جنگ اورفسادنه كرنا) \_

(٣١٧٣) جم سے على بن عبدالله نے بيان كيا، انہول نے كہا جم سے اساعیل بن ابراجیم نے بیان کیاء انہوں نے کہا کہ مجھے روح بن قاسم نے خبروی، انبیس محد بن منکدر نے بیان کیا کہ جابر بن عبدالله والخان نے بیان کیا

الْفَيْءُ وَالْجِزْيَةُ ٣١٦٣ حَدَّثَنَا أَخْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُنسًا قَالَ: دَعَا النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ الْأَنْصَارَ لِيكْتُبَ

لَهُمْ بِالْبَحْرَيْنِ فَقَالُوا: لَا وَاللَّهِ! حَتَّى تَكْتُبَ لِإِخْوَانِنَا مِنْ قُرَيْشٍ بِمِثْلِهَا. فَقَالَ: ((ذَاكَ لَهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ)) يَقُولُونَ لَهُ: قَالَ: ((فَإِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَغُدِيْ أَثْرَةً،

فَاصِبِرُواْ حَتَّى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ)).

[راجع: ٢٣٧٦]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كەرسول الله مَنْ اللَّهِ عَلَيْ مِنْ مِحمد فرمايا تھاكە "اگر بمارے ياس بحرين سے

جَابِر بْن عَبْدِاللَّهِ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَثْنَامً

َ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ

٣١٦٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، أَخْبَرَنِيْ رَوْحُ بْنُ <\$€ 406/4 BX قَالَ لِي: ((لَوْ قَدْ جَاءَ نَا مَالُ الْبُحْرَيْنِ أَعْطَيْتُكَ

روپیه آیا، تو مین تهمین اتنا، اتنا، اتنا (تین لپ) دول گا-" پھر رسول الله مَنْ الله عَلَيْظِ كَى وفات موكن اوراس كے بعد بحرين كاروپية يا تو ابو بكر والله عَلَيْدُ نے فرمایا کہرسول اللہ مَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ ہارے پاس آئے۔ چنانچ میں حاضر ہوا اور عرض کیا کدرسول الله مَالَيْظِمْ نے مجھ سے فرمایا تھا کہ' اگر بحرین کا روپیہ ہمارے یہاں آیا تو میں تمہیں ا تنا، اتنااورا تنادول گا۔' اس پرانہوں نے فرمایا کہ اچھا ایک لپ بھرو، میں

نے ایک لپ جری، تو انہوں نے فرمایا، کداسے شار کرو، میں نے شار کیا تو یا پچ سوتھا، پھرانہوں نے مجھے ڈیڑھ ہزارعنایت فرمایا۔

(١١٦٥) اورابراميم بن طهمان نے بيان كيا،ان عدالعزيز بن صهيب نے اور ان سے انس بن مالک والنو کے کہ نبی کریم منافظ کے بہاں بح ین سے خراج کاروپیآیا تو آپ مَلْ اِنْتُكُمْ نے فرمایا "اے معجد میں پھیلا دؤ' بحرین کاوه مال ان تمام اموال میں سب سے زیادہ تھا جواب تک رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ عَلَى مِنْ مَعِلَى مِنْ عَبِيلِ مِن اللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اور كمن كك كمد يارسول الله! مجمع بهي عنايت فرمايي (مين زير بارجون)

بھی! آ بخضرت مَالَيْنِم نے فرمايا "اجھا لے ليجے " چنانچ انہوں نے اسيخ كيڑے ميں روپد بجرايا، (ليكن الهايا نه جاسكا) تو اس ميں سے كم كرنے لكے ليكن كم كرنے كے بعد بھى نداٹھ سكا تو عرض كيا كه آ تخضور مَا لَيْنِيمُ من كُوتُكُم دي كدا فهاني ميري مدوكر، في مَالَيْنِيمُ

کوئکہ میں نے (بدر کے موقع یر) اپنا بھی فدیدادا کیا تھا اور عقیل والنفؤ کا

نے فرمایا "ایانبیں ہوسکا" انہوں نے کہا کہ چرآپ خود ہی اعموادیں۔ فرمایا: ' یہ بھی نہیں ہوسکتا۔' پھرعباس بھانٹھ نے اس میں سے پچھ کم کیا بلیکن اس پربھی نداٹھا سکے تو کہا کہ سی کھم دیجئے کدوہ اٹھادے ،فر مایا ' دہمیں ایسا

نہیں ہوسکتا'' انہوں نے کہا، پھرآ پ،ی اٹھادیں،حضور منافیظم نے فرمایا: '' یہ بھی نہیں ہوسکتا۔'' آخراس میں سے انہیں' پھر کم کرنا پڑا اور تب کہیں جاکے اے اینے کاندھے یر اٹھاسکے اور لے کر جانے گے۔ رسول اللَّهِ مُشْتُكُمُ وَجَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ: مَنْ كَانَتْ لَهُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللَّهِ مِثْلُكُمْ عِدَةٌ فَلْيَأْتِنِيْ. فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

هَكُذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا)). فَلَمَّا تُبضَ رَسُولُ

قَدْ كَانَ قَالَ لِيْ: ((لَوْ قَدْ جَاءَ نَا مَالُ الْبَحْرَيْن لَأَعْطَيْتُكَ هَكُذَا وَهَكُذَا وَهَكُذَا)). فَقَالَ: لِي: احْثُهُ. فَحَثَوْتُ حَثْوَةً فَقَالَ لِي عُدَّهَا.

فَعَدَدْتُهَا فَإِذَا هِيَ خَمْسُمِائَةٍ فَأَعْطَانِي أَلْفًا وَخَمْسَمِائَةٍ . [راجع:٢٢٩٦] ٣١٦٥ وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ طَهْمَانَ عَنْ عَبْدِ

الْعَزِيزِ بن صُهَيب، عَن أَنَس، أَتِيَ النَّبِيُّ مَلْكُمُ ا بِمَالٍ مِنَ الْبَحْرَيْنِ فَقَالَ: ((انْثُرُوْهُ فِي الْمُسْجِدِ)). فَكَانَ أَكْثَرَ مَالٍ أَتِيَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنِينًا إِذْ جَاءَهُ الْعَبَّاسُ فَقَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! أَعْطِنِي إِنِّي فَادَيْتُ نَفْسِي وَفَادَيْتُ عَقِيْلًا. فَقَالَ: ((خُلُهُ)). فَحَنَا فِي ثَوْبِهِ، ثُمَّ ذَهَبَ يُقِلُّهُ، فَلَمْ يَسْتَطِعْ. فَقَالَ: أَأْمُو

بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ إِلَى . قَالَ: ((لا)) قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتُ عَلَيَّ. قَالَ: ((لَا)). فَنَثَرَ مِنْهُ،

ثُمَّ ذَهَبٌ يُقِلُّهُ فَلَمْ يَسْتَطِغْ. فَقَالَ: أَأْمُرْ بَعْضَهُمْ يَرْفَعْهُ عَلَيَّ. قَالَ ((لًا)) قَالَ: فَارْفَعْهُ أَنْتَ عَلَيَّ. قَالَ: ((لَا)) فَنَثَرَمِنْهُ، ثُمَّ

اخْتَمَلَهُ عَلَى كَاهِلِهِ ثُمَّ انْطَلَقَ، فَمَا زَالَ يُتْبِعُهُ بَصَرَهُ حَتَّى خَفِيَ عَلَيْنَا عَجَبًا مِنْ حِرْصِهِ، فَمَا قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَلِيُّكُمْ وَثَمَّ

مِنْهَا دِرْهَمْ. [راجع: ٤٣١]

نظروں سے حھیب ند مجئے ۔ان کے حرص پر آپ مُؤاثِیْرُم نے تعجب فرمایا،اور آپ اس وقت تک وہاں سے ندا مے جب تک وہاں ایک ورہم بھی باتی

# بَابُ إِثْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا بِغَيْرِ

[كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

٣١٦٦ حَدَّثَنَا قَيْسُ بَنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن عَمْرو عَن النَّبِيِّ مَالِئَكُمُ ۚ قَالَ: ((مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَوَحُ

رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَتُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا)). [طرفه في: ٦٩١٤][ابن ماجه:

# بَابُ إِخُرَاجِ الْيَهُوْدِ مِنْ جَزِيْرَةِ

وَقَالَ عُمَرُ عَنِ النَّبِيِّ كُلِّئَةً: ((أُقِرُّكُمْ مَا أُقُرَّكُمُ اللَّهُ بِهِ)). [راجع:٣١٥٢]

العَرَب

٣١٦٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ فِي الْمَسْجِدِ

خَرَجَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ فَقَالَ: ((انْطَلِقُوا إِلَى يَهُودُ)). فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا جِثْنَا بَيْتَ الْمِدْرَاسِ فَقَالَ: ((أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ

وَرَسُولِهِ، وَإِنِّي أَرِيْدُ أَنْ أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ ٱلْأَرْضِ، فَمَنْ يَجِدُ مِنْكُمْ بِمَالِهِ شَيْنًا فَلْيَبِعْهُ

**باب**: کسی ذمی کا فرکوناحق مار داننا کیسا گناه ہے؟

(٣١٢٢) م سے قيس بن حفص نے بيان كيا، انہوں نے كہا مم سے عبدالواحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حسن بن عمرو نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے مجامد نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمرو دی المجانات بیان کیا کہ نبی کریم مَا لَیُمُ نے فرمایا ''جس نے کسی ذمی کو (ناحق)قل کیاوہ

جنت كخوشبوبهي نديا سكے گا۔ حالاتكه جنت كى خوشبو چاليس سال كى راه سے سولھی جاستی ہے۔''

**باب**: یہود یوں کو عرب کے علاقہ سے نکال باہر

اور حفرت عمر والنفوذ نے کہا کہ نبی کریم مَا النفوظ نے (خیبر کے یہود بول ہے) فرمایا که دسی تهمیس اس وقت تک یهان رہے دوں گا جب تک الله تم کو

(١١٧٤) مم يع عبدالله بن يوسف في بيان كيا، كهامم سوليف بن سعد نے بیان کیا، کہا کہم سے سعید مقبری نے بیان کیا، ان سے ان کے والد (ابوسعید) نے کہ ابو ہریرہ والٹی نے بیان کیا، ہم ابھی مسجد نبوی میں موجود تھے کہ نبی کریم مَالیّٰتِیْم تشریف لائے ،اور فرمایا: '' یہودیوں کی طرف چلو'' چنانچہ م رواند ہوئے اور جب بیت المدارس ( یہود یوں کا مدرسہ ) مینچ تو آتخضرت مَا الله لم ان سے فرمایا: "اسلام لاؤتو سلامتی کے ساتھ رہو گے اور سجھالو کہ زمین اللہ اور اس کے رسول کی ہے۔ اور میرا ارادہ ہے کہ

حمهیں اس ملک سے نکال دوں ، پھرتم میں سے اگر کسی کی جائیداد کی قیت

جزبياور جنك بندى كابيان

آ ہے توانے چ ڈالے۔اگراس پر تیارنہیں ہو، تو تنہیں معلوم ہونا جا ہے کہ

ز مین اللہ اور اس کے رسول ہی کی ہے۔''

إِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ).

[طرفاه في: ٦٩٤٤، ٢٣٤٨]. [مسلم: ٩٤٥٩١ ابوداود: ۳۰۰۴]

تشوي: رسول كريم من الينيم في عنات طيبهى من يهوديول كاخراج كي نيت كرلي هي ، مرآب كي وفات موكى - حفرت عمر والفؤ في اي

ظافت میں ان کی مسلسل غدار یوں اور ساز شوں کی بنا پران کو وہاں سے نکال دیا۔

(۱۱۲۸) م سے محر بن سلام نے بیان کیا،ان سے سفیان بن عیند نے ٣١٦٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةً، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِيْ مُسْلِمِ الْأَحْوَلِ، أَنَّهُ

بیان کیا،ان سے سلیمان احول نے،انہوں نے سعید بن جیرے سااور انہوں نے ابن عباس ول الفہا سے سنا، آب نے جعرات کے دن کا ذکر سَمِعَ سَعِيْدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ كرتے ہوئے كہا جہيں معلوم ہے كہ جعرات كادن، مائے! بيكون سادن يَقُولُ: يَوْمُ الْخَمِيسِ، وَمَا يَوْمُ الْخَمِيسِ ثُمَّ

ہے؟ اس کے بعد وہ اتنا روئے کہ ان کے آنسوؤں سے تنگریاں تر بِكَى حَتَّى بَلَّ دَمْعُهُ الْحَصِي قُلْتُ: يَا أَبَا مو گئیں ۔سعید نے کہامیں نے عرض کیا، یا ابوعباس ! جعرات کے دن ہے عَبَّاسِ ا مَا يَوْمُ الْخَمِيسِ قَالَ: اشْتَدَّ بِرَسُول كيا مطلب ہے؟ انبول نے كہا كه اسى دن رسول الله مَن الله عَلَيْ فَلَم كَي تكليف اللَّهِ مُلْتُعَامُ وَجَعُهُ فَقَالَ: ((النُّونِي بِكَيْفٍ

(مرض الوفات) مين شدت پيدا موني تقى اور آپ مَنْ النَّيْمُ نے قرمايا تھا كه أَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ أَبَدًّا)). " مجصے ( لکھنے کا ) ایک کاغذوے دوتا کہ میں تمہارے لئے ایک ایسی کتاب فَتَنَازَعُوا وَلَا يَنْبَغِى عِنْدَ نَبِيٌّ تَنَازُعٌ فَقَالُوا: کھ جاؤں،جس کے بعدتم بھی گمراہ نہ ہو گے۔' اس پرلوگوں کا اختلاف مَا لَهُ أَهَجَرَ اسْتَفْهِمُوْهُ. فَقَالَ: ((ذُرُونِي،

ہو گیا پھر نبی منافیظِ نے خود ہی فرمایا کہ نبی کی موجودگی میں جھکڑنا غیر فَالَّذِي أَنَا فِيْهِ خَيْرٌ مِمَّا تَدْعُونُنِّي إِلَيْهِ فَأَمَرَهُمْ مناسب ہے، دوسرے لوگ کہنے گئے، بھلا کیا آنخضرت مَالَّیْم بے بِثَلَاثٍ فَقَالَ: أُخُوجُوا الْمُشُوكِيْنَ مِنْ كارباتين فرمائين كاجها، پعريو چهاو، بين كرنبي مَاليَّيْمَ فَيْرَا فِي فَرمايا: "مجھ جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيْزُوا الْوَفْدَ بِنَحُو مَا

ميري حالت يرجيمور دو، كيونكهاس وقت ميس جس عالم ميس بول، وه اس كُنْتُ أَجِيْزُهُمُ) وَالثَّالِثَةُ إِمَّا أَنْ سَكَتَ ے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلار ہے ہو۔اس کے بعدرسول الله مَاللَّيْظِ عَنْهَا، وَإِمَّا أَنْ قَالَهَا فَنَسِيتُهَا. قَالَ سُفْيَانُ:

نے تین باتوں کا تھم فرمایا، کہ مشرکوں کو جزیرہ عرب سے نکال دینا اور وفود هَذَا مِنْ قُولِ سُلَيْمَانَ. [راجع: ١١٤] كساته اى طرح خاطر تواضع كامعالمه كرنا، جس طرح مي كياكرتا تعالى" تسرىبات يحريملى يقى ، يا توسعيد في اسكوبيان ندكيا ، يامين محول كيا-

مفیان نے کہایہ جملہ (تیسری بات مچھ جملی تھی) سلیمان احول کا کلام

تشريح: ((اهجر)) الهمزة للاستفهام الانكاري لان معني هجر هذي وإنما جاء من قائله استفهاما للإنكار على من قال

لا تكتبوا اى تتركوا امر رسول الله عجة ولا تجعلوه كأمر من هجر في كلامه لانه عجة لا يهجر الخ كذا في الطيبي- " يتني يهال بمز واستقبام ا تكارك لي تي بي معالب يك جن أوكول في كما تقاكد بي كريم من ينيم كالسيام ا تكارك ليك نددووان ع كها كياكم بي

جزبياور جنك بندى كابيان

[كِتَابُ الْجِزُيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] رمیم مَا النیم ما النیم مورکیا ہاس لئے آپ ما النیم کو بنیان والے پر قیاس کر کے ترک ندکرو۔ آپ سے بنیان ہویہ نامکن ہے۔اس سلسلہ ک

تفصیلی بحث ای بارہ میں گزرچکی ہے۔

كتاب ك كليے جانے پرمحابہ و كليك كا ختلاف اس وجدے مواقعا كبعض محابہ نے كہاكہ بى كريم مَا لَيْنِ كُم كواس شدت تكليف ميں مزيد

تكليف ندويل جايي-

بعد میں خود نی کریم مُثَاثِیْم خاموش ہو گئے۔جس کا مطلب یہ کہ اگر کھوانا فرض ہوتا تو آپ کسی کے کہنے سے بیفرض ترک ندکرتے ، فقط برائے مصلحت ایک بات ذہن میں آئی تھی ، بعد میں آپ نے خودا سے ضروری نہیں سمجھا۔ منقول ہے کہ آپ خلافت صدیقی کے بارے میں قطعی فیصلہ

لكهر جانا جات سے تاكه بعد ميں اختلاف منه مواس لئے آپ مالين الي نے خوداپ مرض الموت ميں حضرت صديق اكبر والنئ كحوالے منبرو

محراب كوفر ماديا تفايه باب: اگر کافرمسلمانوں سے دغا کریں تو کیا ان کو بَابٌ: إِذَا غَدَرَ الْمُشُركُونَ

معافی دی جاسکتی ہے یانہیں؟ بِالْمُسْلِمِيْنَ هَلْ يُعْفَى عَنَهُمْ؟ (٣١٦٩) م عدراللد بن يوسف في بيان كيا، كما مم سوليف بن سعد ٣١٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ الْمَقْبُرِيُّ، عَنْ أَبِي نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید مقبری نے بیان کیا،ان سے ابو ہر یرہ واللہ نے بیان کیا کہ جب نجیر فتح ہوا تو (یہودیوں کی طرف سے) نبی هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَتْ خَيْبَرُ أَهْدِيَتْ

لِلنَّبِي مُ اللَّهُ أَمُاةً فِيْهَا سُمٌّ فَقَالَ النَّبِي مُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كريم مَا الله إلى كالمدمت ميس بكرى كايا اليا كوشت كابديه بيش كيا كيا جس میں زہر تھا۔اس پر نبی اکرم مُناتِیم نے فرمایا: ' جتنے بہودی بہال موجود ((أُجْمِعُوا إِلَيَّ مَن كَانَ هَا هُنَا مِنْ يَهُوْدَ)). ہیں۔ انہیں میرے پاس جع کرو۔' چنانچہ وہ سب آ گئے۔ اس کے بعد فَجْمِعُوا لَهُ فَقَالَ: ((إِنِّي سَائِلُكُمْ عَنْ شَيْءٍ

آ تخضرت مَا لَيْنِمُ ن فرمايا: ' ديكمومين تم سايك بات بوجهول كا كياتم فَهَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْهُ). فَقَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ مُكْفَامًا: ((مَنْ أَبُو كُمْ)). قَالُوا: فُلَانْ.

فَقَالَ: ((كَذَبْتُمُ بَلُ أَبُوْكُمْ فُلَانٌ)). قَالُوا: دریافت فرمایا: "تمهارے باپ کون تھے؟ "انہوں نے کہا کہ فلال! آتخضرت مَا النَّيْمُ نِ فرمايا " تم جموث بولت مو بتمهار ، باپ تو فلال صَدَفْتَ. قَالَ: ((فَهَلُ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ عَنْ شَيْءٍ

تعے۔"سب نے کہا کہ آپ سے فرماتے ہیں۔ پھرآ ل حضرت مَالَّيْنَا نے إِنْ سَأَلْتُ عَنْدُ) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ! فرمایا: ''اگرمین تم سے ایک اور بات پوچھوں تو تم صحح واقعہ بیان کردو ہے؟'' وَإِنْ كَذَٰبْنَا عَرَفْتَ كَذِبَنَا كَمَا عَرَفْتُهُ فِي

سب نے کہا، جی ہاں، اے ابوالقاسم! اور اگر ہم جھوٹ بھی بولیس تو آپ أَبِيْنَا. فَقَالَ لَهُمْ: ((مَنْ أَهْلُ النَّارِ؟)) قَالُوْا: ہارے جھوٹ کو اس طرح بکڑلیں مے جس طرح آب نے ابھی ہارے نَكُوْنُ فِيْهَا يَسِيْرًا ثُمَّ تَخْلُفُونًا فِيْهَا. فَقَالَ

باب کے بارے میں ہمارے جموث کو پکڑلیا جمنسورا کرم مَلَّ الْفِیْزُم نے اس کے النَّبَى طَلُّكُمَّا: ((الْحُسَوُّوْا فِيْهَا، وَاللَّهِ! لَا بعدوريافت فرمايان ووزخ مي جانے والے كون لوگ مول مح؟" انہول نَخُلُفُكُمُ فِيْهَا أَبَدًا. ثُمَّ قَالَ: هَلْ أَنْتُمْ صَادِقِيَّ نے کہا کہ کچھ دنوں کے لئے تو ہم اس میں داخل ہو جائیں محلیکن پھرآ پ عَنْ شَيْءٍ إِنْ سَأَلْتُكُمْ عَنْهُ) فَقَالُوا: نَعَمْ يَا لوگ ہاری جکد داخل کردیئے جائیں مے حضورا کرم مُنافیظ نے فرمایاً: "مم أَبًا الْقَاسِمُ! قَالَ: ((هَلْ جَعَلْتُمْ فِي هَلِهِ

نَكُتُ عَهْدًا

الشَّاةِ سَمًّا)). قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((مَا حَمَلَكُمْ السمين بربادر مو، خدا كواه بكريم تهاري جكداس مين بهي واخل نهيل ك جائیں مے۔' پھرآپ نے دریافت فرمایا:'' اور میں تم سے کوئی بات عَلَى ذَلِكَ؟)) قَالُوا: أَرَدْنَا إِنْ كُنْتَ كَاذِبُا نَسْتَرِيْحُ مِنْكَ وَإِنْ كُنْتَ نَبِيًّا لَمْ يَضُرُّكَ. [طرفاه في: ٤٢٤٩، ٥٧٧٧]

بوچھوں تو کیاتم مجھ سے میچ واقعہ بتادو کے؟ "اس مرتبہ بھی انہوں نے یہی كهاكه بال! اے ابوالقاسم! آنخضرت مَنَا يَنْيُمُ نے دريافت فرمايا: "كياتم نے اس بری کے گوشت میں زہر ملایا ہے؟ " انہوں نے کہا جی ہاں، ، آ مخضرت مَا الين إلى عند دريانت فرمايا: "تم في ايما كول كيا؟" انهول في كهاكه بمارامقصديد تفاكرة بجموفي بين (نوت مين) توجمين آرام ل جائے گااوراگرآپ واقعی نی ہیں تو بیز ہرآپ کوکوئی نقصان ند پہنچا سکے گا۔

تشوع: ترجمه باباس سے لکا کہ آپ مُل الفیخ نے اس يبودي عورت زينب بنت حارث نامي كوجس نے زبر الما يا تھا مجور اندوى، بلكم ماف كرديا، جب بشرين برا ومحالي زلافتر جنهوں نے اس کوشت ميں سے پھے کھاليا تھا، فوت ہو گئے تو آپ نے ان كا قصاص ليا، اوراس مورت كوكل كراديا۔

#### **باب**: وعده تو ڑنے والوں کے حق میں امام کی بدد عا بَابُ دُعَاءِ الْإِمَامِ عَلَى مَنُ

(١٥١٠) م سے ابوالعمان نے بیان کیا، کہا م سے ثابت بن یزیدنے بیان کیا، ہم سے عاصم احول نے، کہا کہ میں نے انس داللہ سے دعائے قنوت کے بارے میں یو چھا تو آپ نے فرمایا کدرکوع سے پہلے ہونی چاہے، میں نے عرض کیا کہ فلاں صاحب (محمد بن سیرین) تو کہتے ہیں كة ب ني كبا تفاكدركوع ك بعد جوتى ب، انس والنيو في اس يركباك انبول غلط کہا ہے۔ پھر انبول نے ہم سے بیہ صدیث بیان کی کہ نی كريم مَا النَّا عُمْ فِي اللَّهِ مبيني تك ركوع كے بعددعات قنوت كي هي -اورآب نے اس میں قبیلہ بوسلیم کے قبیلوں کے حق میں بدوعا کی تھی۔ انہوں نے بیان کیا کہ آنخضرت مُلافیظم نے جالیس یاسترقر آن کے عالم صحابہ کی ایک جماعت، راوی کوشک تھا، مشرکین کے پاس بھیجی تھی لیکن یہ بن سلیم کے لوگ (جن کا سردار عامر بن طفیل تھا) ان کے آ ڑے آ ہے اور ان کو مار والا - حالانکہ بی کریم مَا اللہ علی سے ان کا معاہدہ تھا۔ (لیکن انہوں نے دعا كيا) أتخضرت مَاليَّيْم كوكسى معامله برا تنار تجيده اورملين ميس فيهين ديكهاجتناان صحابه فنأفظ كي شهادت يرآب رنجيده ته

٣١٧٠ حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ ابْنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا عَاصِمْ قَالَ: سَأَلْتُ أَنسًا عَنِ الْقُنُوْتِ. قَالَ: قَبْلَ الرُّكُوْعِ. فَقُلْتُ: إِنَّ فُلَانًا يَزْعُمُ أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ فَقَالَ: كَذَبَ. ثُمَّ حَدَّثَ عَنِ النَّبِي مُكُلِّكُمُ أَنَّهُ قَنَتَ شَهْرًا بَعْدَ الرُّكُوعِ يَدْعُوْ عَلَى أَحْيَاءٍ مِنْ بَنِيْ سُلَيْمٍ قَالَ: بَعَثَ أَرْبَعِيْنَ أَوْ سَبْعِيْنَ يَشُكُّ فِيْهِ مِنَ الْقُرَّاءِ إِلَى أَنَّاسِ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ،

فَعَرَضَ لَهُمْ هَؤُلَاءِ فَقَتَلُوهُمْ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ

وَبَيْنَ النَّبِيِّ مَكْنَاكُمُ عَهْدٌ، فَمَا رَأَيْتُهُ وَجَدَ عَلَى أُحَدِ مَا وَجَدَ عَلَيْهِمْ. [راجع: ٢٠٠١] [كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] ﴿ ﴿411/4 ﴾ جَزِيةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

تشوج : کوئکہ بیلوگ قاری اور عالم سے ۔ اگریزندہ رہے تو ان سے ہزار ہالوگوں کوفائدہ پینچا۔ ای لئے آیک سے عالم کی موت کو عالم جہان کی موت کہا کہ جہان کی موت کہا گیا ہے۔

فنوت قبل الركوع اور بعد الركوع كم معلل في الحديث مفرت مولانا استاذ عبيدالله صاحب مبارك يورى فرمات مين:

"ورواه ابن المنذر عن انس بلفظ ان بعض اصحاب النبى التهاقت في صلوة الفجر قبل الركوع وبعضهم بعد الركوع وهذا كله يدل على اختلاف عمل الصحابة في محل قنوت المكتوبة فقنت بعضهم قبل الركوع وبعضهم بعده واما النبي المنه عنه القنوت في المكتوبة الاعند النازلة يقنت في النازلة الابعد الركوع هذا ما تحقق لي والله اعلم." (مرعاة المفاتيح، جلد٢/ ص:٢٤٤)

یعنی حضرت اس نگافت کی ای روایت کوابن منذر نے اس طرح روایت کیا ہے کہ رسول الله طَالِیْتِم کے بعض سجابہ بھر میں تنوت رکوع سے پہلے پڑھتے ، بعض رکوع کے بعد پڑھتے اور ان سب سے معلوم ہوتا ہے کہ فرض نمازوں میں محل تنوت کے بارے میں صحابہ میں اختلاف تھا اور نبی کریم طالیتی سے فرض نمازوں میں سوائے تنوت نازلہ کے اور کوئی تنوت ٹابت نہیں ہوئی، آپ نے صرف تنوت نازلہ پڑھی اوروہ رکوع کے بعد پڑھی ہے میری تحقیق یک ہے۔ واللہ اعلم۔

امام نووی مُشَالَيْة استحباب القوت میں فرماتے ہیں: " و محل الفنوت بعد رفع الراس فی الرکوع فی الرکعة الاحیرة ، بعنی قوت پڑھنے کامحل آخری رکعت میں رکوع سے سراٹھانے کے بعد ہے۔ حدیث بذا میں حضرت انس رکائٹو کے بیان متعلق تنوت کا تعلق ان کی اپنی معلومان ہوگئے ہوئے ۔ مدید معلومان میں معلومان کی مدید ہوئے ۔ مدید کے مدید کے مدید کی مدید کے مدید کے مدید کی مدید کے مدید کے مدید کی مدید کی

معلومات کی حد تک ہے۔ واللہ اعلم۔

# بَابُ أَمَانِ النِّسَاءِ وَجِوَادِهِنَّ باب: (مسلمان) عورتیں اگر کسی (غیرمسلم) کو النِّسَاءِ وَجِوَادِهِنَّ الماناور پناه دیں؟

٣١٧١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا (ا اساس) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کوامام مالک نے خردی، انہیں عمر بن عبیداللہ کے غلام ابوالصر نے ، انہیں ام بانی بنت الی مَالِكٌ، عَنْ أَبِي ٱلنَّضْرِ، مَوْلَى عُمَرَ بْن طالب کے غلام ابومرہ نے خبر دی ، انہوں نے ام ہانی بنت ابی طالب والنہ ا عُبَيْدِاللَّهِ أَنَّ أَبَا مُرَّةً، مَوْلَى أَمُّ هَانِيءٍ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ أُخْبَرُهُ أَنَّهُ ، سَمِعَ أَمَّ هَانِيءٍ بِنْتَ ے سنا، آپ بیان کرتی تھیں کہ فتح مکہ کے موقع پر میں رسول الله مَالَيْقِيمُ کی خدمت میں حاضر ہوئی ( مکدمیں) میں نے دیکھا کہ آ بے مسل کررہے أَبِي طَالِبٍ، تَقُولُ: ذَهَبْتُ إِلَى رَسُول تے اور فاطمہ والفی آپ کی صاحر ادی پردہ کے ہوئے تھیں۔ میں نے اللَّهِ مُؤْتِثُهُمُ عَامَ الْفَتْحِ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: آپ كوسلام كيا، تو آپ نے فرمايا " كون صاحب بين؟ " بيس نے عرض ((مَنْ هَذِهِ؟)) فَقُلْتُ: أَنَا أُمُّ هَانِيءِ بنْتُ كيا كه ميں ام بانى بنت ابى طالب موں ، آنخضرت مَا ﷺ نے فرمايا: " آؤ اچھی آئیں، ام بانی!" پھر جب آپ ملاقیام عسل سے فارغ موت تو أَبَى طَالِبِ. فَقَالَ: ((مَرْحَبًّا بأُمٌّ هَانِيءٍ)). آب نے کھڑے ہوکر آٹھ رکعت چاشت کی نماز پڑھی۔ آپ مُلَاثِیْمُ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ، فَصَلَّى ثَمَانَ

صرف ایک کیر اجم اطهر پر لیلیے موے تھے میں نے عرض کیا یارسول اللہ!

میری ماں کے بیٹے حضرت علی (ٹالٹٹئز) کہتے ہیں کہ وہ ایک مخص کو جے میں

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا فِي ثَوْبِ وَاحِدٍ، فَقُلْتُ:

يَا رَسُولَ اللَّهِ ۚ زَعَمَ ابْنُ أَمِّي عَلِيَّ أَنَّهُ قَاتِلْ

جزیداور جنگ بندی کابیان ا كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] **♦**€ 412/4 **♦**♦ بناہ دے چکی ہوں قبل کئے بغیر نہیں رہیں گے۔ بیخص بُمبَیرَ و کا فلا الرُکا

رَجُلاً قَدْ أَجَرْتُهُ فُلَانُ بْنُ هُبَيْرَةً. فَقَالَ (جعده) برسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْمُ فِي فرمايا: "ام باني اجسيم في بناه وي، أب رَسُولُ اللَّهِ مُخْتُحُمُّ: ((قَدْ أَجَوْنَا مَنْ أَجَوْتِ يَا أُمَّ هَانِيءٍ)). قَالَتْ: أُمُّ هَانِيءٍ وَذَلِكَ ضُحَّى. ہاری طرف سے بھی پناہ ہے۔' ام ہانی والٹیا نے بیان کیا کہ یہ وقت

حاشت كاتفابه إراجع: ٢٨٠]

ا بن ہمیرہ سے حارث بن ہشام محرومی مرادییں غرض حدیث ہے بیڈکلا کیٹورت کا پناہ دینا درست ہے۔ائمہ اربعد کا یہی قول ہے۔ بعض نے کہاا مام کو

باب: سبمسلمان برابري خواه ايك ادني مسلمان

مسی کافرکو پناہ دیے سب کے ہاں قبول ہونی جا ہے (٣١٤٢) محص عرف بن سلام في بيان كيا، كما بم كووكيع في بيان كيا، أنبيل اعمش نے، انہیں ابراہیم تھی نے، ان سے ان کے باپ (یزید بن شریک

تیمی ) نے بیان کیا کہ علی ڈائٹھ نے ہمارے سامنے خطبہ دیا،جس میں فرمایا كركتاك الله اوراس ورق ميس جو كي اب كيسوا اوركوكى كتاب (احکام شریعت کی) ایس مارے پاس نہیں جے ہم پڑھتے ہوں، چرآ پ

نے فر مایا کہ اس میں زخمول کے قصاص کے احکام میں اور دیت میں دیئے جانے والے ک عمر کے احکام ہیں اور سے کدن مدینہ حرم ہے عمر پہاڑی سے فلاں (احد پہاڑی) کے اس لئے جس مخص نے کوئی نی بات (شریعت

کے اندر داخل کی ) یاکسی ایسے خض کو پناہ دی تو اس پر اللہ، ملا تکہ اور انسان سب کی لعنت ہے، نداس کی کوئی فرض عبادت قبول ہوگی اور نفل۔اور بیر بیان ہے جولونڈی غلام اپنے مالک کے سواکسی دوسرے کو مالک بنائے اس

یربھی ای طرح (لعنت) ہے۔اورمسلمان سب برابر ہیں ہرایک کا ذمہ کیساں ہے۔ پس جس مخص نے سی مسلمان کی بناہ میں (جوکسی کا فرکودی گئی ہو) دهل اندازی کی تواس پر بھی اس طرح لعنت ہے۔''

تشويع: معلوم مواكه عفرت على اللفظ بحمواك مروج قرآن مجيدكو رؤسة تق مودتول كى محدقته فيم وتاخيراور بات ب- اب جوكوكى يستجد كم حفزت على باللفظ يادوسر عالى بيت ك ياس كوفي اورقر آن تفاجوكال تفااورمروجة رآن مجيد ناقص ب،اس برمعى اللداورفرشتو اورسار عانبيات كرام ك طرف ہے بھٹکاراورلعنت ہے۔

باب: اگر کافرلڑائی کے ونت گھبرا کراچھی طرح

اختیارہ۔ جا ہے اس امان کومنظور کرے جا ہے نہ کرے۔ بَابٌ: ذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَجَوَارُهُمْ وَاحِدَةٌ يَشْعَى بِهَا أَذُنَاهُمُ

٣١٧٢ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: خَطَبَنَا عَلِيٌّ فَقَالَ: مَا عِنْدَنَا كِتَابٌ نَقْرَ وُهُ إِلَّا كِتَابَ اللَّهِ تَعَالَى،

وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فَقَالَ: فِيْهَا الْجِرَاحَاتُ وَأَسْنَانُ الْإِبِلِ ، ((وَالْمَدِينَةُ حَرَّمٌ مَا بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثِ فِيْهَا حَدَثًا أَوْ آوَى فِيْهَا مُجْدِثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلاً، وَمَنْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَ الِيهِ فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةً، فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا

فَعَلَيْهِ مِثْلُ ذَلِكَ)). [رَاجع: ١١١]

[كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] يُحسِنوا: أُسكَمنا

وَقَالَ تَكَلَّمْ لَابَأْسَ.

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: فَجَعَلَ خَالِدٌ يَقْتُلُ فَقَالَ

النَّبِيُّ مُلْكُنَّةُ: ((أَبُورُأُ إِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ خَالِدٌ)).

[طرفه في:٤٣٣٩ وَقَالَ عُمَرُ: إِذَا قَالَ: مَتْرَسْ. فَقَدْ آمَنَهُ، إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ الأَلْسِنَةَ كُلَّهَا.

## یوں نہ کہہ مکیں ہم مسلمان ہوئے یوں کہنے لگیں ہم

نے دین بدل دیا، دین بدل دیا تو کیاتھم ہے؟

عبدالله بن عمر ولانفنا نے کہا خالد بن ولید طالعنی نے (بنی ہد به کی جنگ میں )

کافروں کو مار ناشروع کردیا، حالانکہ وہ کہتے جائے تھے۔ ہم نے دین بدل دیا، ہم نردین بدل دی تخضرہ مَالِیْنْ اللہ نرد میں حال زاتہ فی ا

دیا، ہم نے دین بدل دیا، آنخضرت مَنْ اَیْنِ نے جب بیرحال سنا تو فر مایا. ''یالِللہ! میں تو خالد کے کام سے بیزار ہول'' اور حضرت عمر جٰالِنْمُوْ نے کہا:

یا ملہ بین و حامدے ہا ہے چیزاد ہوں اور سنرے سروی سروی ہے ہا۔ جب کسی (مسلمان) نے (تمنی فاری آ دی ہے) کہا کہ مترس (مت حدیمت کے میں میں نامید میں میں کا میں تابا تاب دیانہ

ڈرو) تو گویا اس نے اسے امان دے دی، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام زبانوں کو جانتا ہے اور حضرت عمر مِثالِقَوْ نے (ہِرمزان سے) کہا (جب اے مسلمان

گرفتارکرکےلائے ) کہ جو کچھ کہنا ہو کہوء ڈرومت۔ ال میں غرمسلزی و میں فل میں نام کا بعد نام کے میں نام

تشوی : ''صابی'' کے معنی اپنے پرانے دین سے نکل جانا ، مطلب یہ ہے کہ غیر مسلم اسلام میں وافل ہونے کے لئے صرف یہ کے کہ میں نے اپنے پرانے دین کوچھوڑ دیا ، کیونکداسے اسلام کے متعلق کچھزیا دہ معلویات نہیں ، اس لئے وہ اتنائیس کہد سکا کہ میں اسلام لایا ، تو کیا اسے مسلمان مجھ لیا جائے گا۔ جب تھی موجود ہوکہ اس کی مراد اسلام میں وافل ہونے سے بی ہے ، تو اسے اسلام میں داخل بی مانا جائے گا۔ مشرکین کا قبیلہ یہ کہنائیس جانا تھا کہ بم کہ ہم سابی ہو گئے ۔ حضرت خالد ڈائٹنڈ نے ان کے اس لفظ کو دخول اسلام کے بارے میں نہیں سمجھا،

کہ ہم اسلام لائے ،اس لئے اس نے صرف یمی کہا کہ ہم صابی ہو گئے ۔حصرت خالد بڑاٹنڈ نے ان کے اس لفظ کو وخول اسلام کے بارے میں نہیں سمجھا، اس لئے آپ نے ان کولل کیا جیسا کہ شار حین بخاری لکھتے ہیں:

"فجعل خالد اى طفق خالد بن الوليد يقتل من كان يقول صبأنا حيث ظن ان لفظة صبأنا عندا العجز عن التلفظ بأسلمنا لا يكفى فى الاخبار عن الاسلام بل لابد من التصريح بالاسلام فقال رسول الشعظيم الى بوىء مما صنع خالد ولم اكن راضيا بقتلهم كذا في الكرماني والخير البخارى .... الخـ"

یعنی حضرت خالد دی نشو نے ان کے لفظ صبانا کو دخول اسلام کے لئے کافی نہیں جانا، بلکدان کے خیال میں "اسلمنا" کہنا ضروری تھا۔ اس پر نبی کریم منی پینی نے فرمایا کہ میں خالد کی اس حرکت قبل سے راضی تہیں ہوں۔

معلوم ہوا کہ کوئی نا واقف آ دی کسی اشارہ کنامیہ ہے بھی اسلام قبول کرنے ، تو اُس کا اسلام سیح تصور کیا جائے گا۔ اس بارے میں اُص قر آئی موجود ہے: ﴿ وَ لَا تَقُولُوْ الْمِصَّنُ الْفَقِی اِلْمِنْ تُکُمُّ السَّلْمَ لَسُتَ مُؤْمِنًا ﴾ ( ۴/ انساء ۹۴ ) یعنی جہتم کو اسلام ناطر کے طور پر انسلام علیکم کیے بتم ان کو بیٹ کہوکہ تو مو من نہیں ہے۔ اسلام ظاہر ہی کا نام ہے جو ظاہر میں اسلام کا دم بھر ہے اور کلہ تو حدید مزسے اسے ظام کی مثیبت میں سلمان ہی کہیں گے۔ رہا

کہوکہ تو مؤمن نہیں ہے۔اسلام طاہر ہی کا نام ہے جو ظاہر میں اسلام کا دم بھرے اور کلہ تو حید پڑھے اسے ظاہری حیثیت بیں مسلمان ہی کہیں گے۔ ربا باطن کا محاملہ دہ اللہ کے حوالہ ہے۔

ن المعالمده الله عالم المعالكة والمصالكة

وَإِثْمِ مَنْ لَمُ يَفِ بِالْعَهْدِ

مَعَ الْمُشُرِكِيْنَ بِالْمَالِ وَغَيْرِهِ

.

باب: مشرکوں سے مال وغیرہ پرصلح کرنا، لڑائی چھوڑ دینا، اور جوکوئی عہد پورانہ کرے اس کا گناہ

بزيداور جنك بندى كابيان [كِتَابُ الْجِزُيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] ﴿ وَإِنْ جَنَّحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ

اور (سورهٔ انفال میں ) الله کار فرمانا که "اگر کا فرصلح کی طرف جھکیس تو تو بھی صلح کی طرف جھک جا اور اللہ پر بھروسہ رکھیں یقینا وہ بہت سننے جاننے والا

٣١٧٣ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ۔ هُوَ ابْنُ

وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُودٍ إِلَى النَّبِيِّ مُكْتُكُمٌ فَذَهَبَ

صَاحِبَكُمْ)). قَالُوا: وَكَيْفَ نَحْلِفُ وَلَمْ نَشْهَدْ وَلَمْ نَرَ قَالَ: ((فَتُبُرِئُكُمْ يَهُوْدُ بِخَمْسِيْنَ يَمِيْنًا)) . فَقَالُوا: كَيْفَ نَأْخُذُ

أَيْمَانَ قَوْمٍ كُفَّارٍ فَعَقَلَهُ النَّبِيُّ مُلْكُمًّا مِنْ

عِنْدِهِ. [راجع:۲۷۰۲]

عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾ [الانفال:

الْمُفَضَّلِ: حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ

يَسَارٍ ، عَنْ سَهْل بْنِ أَبِي حَثْمَةً قَالَ: انْطَلَقَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ شَهْلِ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدِ بْنِ

زَيْدٍ إِلَى خَيْبَرَ، وَهِيَ يَوْمَتِذٍ صُلْحٌ، فَتَفَرَّقَا،

فَأْتَى مُحَيُّصَةُ إِلَى عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَهْلِ وَهُوَّ

يَتَشَحُّطُ فِي دَمِهِ قَتِيلًا ، فَدَفَّنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِينَةَ ،

فَانْطَلَقَ عَبْدُالرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ: ((كُبِّرُ كُبِّرُ)).

وَهُوَ أَحْدَثُ الْقُومِ، فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ: ((أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ قَاتِلَكُمْ أَوْ

٢١] الآبَةُ.

(۳۱۷۳) م سےمسدد بن مربد نے بیان کیا ،کہا ہم سے بشر بن مفضل نے ، کہاہم سے بیچیٰ بن سعیدانساری نے ،ان سے بشیر بن بیار نے اوران سے سہل بن افی حمد نے بیان کیا کہ عبداللہ بن سہل اور محصد بن مسعود بن زید والفینا خیبر گئے۔ان دنوں (خیبر کے یہود بوں سے مسلمانوں کی) مسلح تھی۔ چر دونوں حضرات (خیبر پہنچ کراینے اپنے کاموں کے لئے) جدا ہو گئے ۔اس کے بعد محیصہ والنوز عبداللہ بن بل والنوز کے یاس آئے ،تو کیا و کھتے ہیں کہ وہ خون میں لوث رہے ہیں۔ کسی نے ان کو آل کر ڈالا۔ خیر محصہ رہالٹین نے عبداللد رہالٹن کو ون کردیا۔ پھر مدینہ آئے، اس کے بعد عبدالرطن بن سبل (عبدالله والنيئ ك بهاكى) اورمسعود ك دونول صاحبزادے محصه اور حویصه نی کریم منافیظ کی خدمت میں حاضر ہوئ، كَفَتْكُوعبدالرحمٰن راللَّهُ نَهُ نَهُ وع كي ، تو آنخضرت مَاللَّهُ إِلَى فَرمايا : ' جوتم لوگوں میں عمر میں بڑے ہوں وہ بات کریں۔' عبدالرحمٰن سب سے کم عمر تے، وہ چپ ہو گئے۔ اور محصد اور حوصد نے بات شروع کی۔ آپ نے وريافت فرمايا: "كياتم لوگ اس رقتم كها كتة مو، كه جس مخص كوتم قاتل كهه رہے ہواس پرتمہاراحق ثابت ہوسکے۔'ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہم ایک ایسے معاملے میں کس طرح قتم کھاسکتے جس کوہم نے خود آ تکھوں سے نہ و یکھا ہو۔ آنخضرت مَلَّاتِیْم نے فرمایا" پھر کیا یہود تمہارے دعوے ہے اپی برات اپی طرف سے بچاس قسمیں کھاکر کے کردیں؟'ان لوگوں نے عرض کیا کہ کفار کی قسموں کا ہم کس طرح اعتبار کر کتے ہیں۔ چنانچہ نبی ا کرم مَنَالِیَّیْمُ نے خوداییے پاس سے ان کی دیت ادا کردی۔

تشريح: ترجمه باب اس الكاكه بى كريم مَنْ النَّيْرُ في اب ي باس ويت اداكر فيبرك بيود يول سي ملح قائم ركى ، باب كارير جمه جوكوني عبد كو پوران كرے اس كا گناه حديث ميے تبين نكلات شايد امام بخاري ميسيد كواس باب ميں كوئى حديث لصى منظور تقى گرا تفاق نه ہوايا اس مضمون كى حديث ان کوان کی شرط کے مطابق نہلی۔ قاتل پرحق ثابت ہونے سے مقول کے آ دمیوں کودیت دینی ہوگ ۔ وہ قاتل اگر قبل کا اقرار کرلے تو قصاص بھی لیا ا جاسکتا ہے۔ بیتسامت کی صورت ہے۔ اس میں مری سے بچاس قسمیں لی جاتی ہیں کدمیر ا گمان فلا شخص پر ہے کہ ای نے مارا ہے۔

اس سے نبی کریم مُؤاثینے کا کسلم جوئی،امن پیند پالیسی،فراخد ل بھی ثابت ہوئی، باوجود یکہ مقتول ایک مسلمان تھا جو یہود کے باحول میں قتل

جزيداور جنك بندى كابيان [كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

ہوا، مگر نی کریم منافیظ نے یبود یوں کی اس حرکت کونظرا نداز فر مادیا، تاکدامن کی فضا قائم رہے۔ اور کوئی طویل فسادنہ کھڑا ہوجائے، آپ نے مسلمان متققل کے دارثوں کوخود بیت المال ہے دیت ادا فرمادی، ایسے دا تعات سے ان لوگوں کوسبق لیزا چاہیے جواسلام کو ہز ورتکوار پھیلانے کا غلط پر و پیگنڈو كرتے رہتے ہيں۔ خدامب كى دنيا ميں صرف اسلام بى ايك ايساند بب ہجو بنى نوع انسان كوزياده سے زياده امن دين كا حامي ہے۔

#### باب:عهد بورا کرنے کی فضیلت بَابُ فَضَلِ الْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ

(۳۱۷ ) ہم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیف بن سعد نے ٣١٧٤ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ بُكَيْرٍ،حَدِّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُؤنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ بیان کیا، ان سے پوس نے ، ان سے ابن شہاب نے ، انہیں عبید الله بن عبدالله بن عتبہ نے خبر دی ، انہیں عبداللہ بن عباس ڈاٹھئنا نے خبر دی ، اور عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً، أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَبَّاسِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ انہیں ابوسفیان بن حرب بن امیہ والفئز نے خبر دی کہ ہرقل ( فر مانروا تے حَرْبِ بْنِ أُمِّيَّةً أُخْبَرَهُ أَنَّ هِرَقْلَ أَرْسَلَ إِلَيْهِ روم ) نے انہیں قریش کے قافلے کے ساتھ بلا بھیجا، (بیاوگ شام اس

زمانے میں تجارت کی غرض سے محتے ہوئے تھے۔ )جب آ مخضرت مال فیکم فِيْ رَكْبِ مِنْ قُرَيْشِ كَانُوْا تِجَارًا بِالشَّأْمِ نے ابوسفیان سے (صلح حدیبیہ میں) قریش کے کا فروں کے مقدمہ میں فِي الْمُدَّةِ الَّتِي مَادَّ فِيْهَا رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُّ صلح کی تھی۔

أَبَا سُفْيَانَ فِي كُفَّارِ قُرَيْشٍ. [راجع: ٧] تشويج: الين صلح حديبية والصيس بوكى، يحديث مفسل كرريكى ب-اس مس بيان بكر برقل في كباكة يغيروغا يعنى عبد كلي نبس كرته الى ي

امام بخاری میندید نے باب کامطلب نکالا کدعهد کا پوراکر تا انبیا ک خصلت ہے جو بری نضیلت رکھتی ہے اور عهدتو ژنا دغابازی کرنا مرشر بعت میں منع ہے۔ باب: اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کردیا ہوتو کیا بَابٌ: هَلُ يُعْفَى عَنِ الذِّمِّيِّ إذَا سَحَرَ؟

## اسے معاف کیا جاسکتاہے؟

ابن وہب نے بیان کیا، انہیں یونس نے خبردی کدابن شہاب بوالنظ سے سی وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أُخْبَرَنِيْ يُؤْنُسُ، عَنِ ابْنِ نے پوچھا، کیا اگر کسی ذمی نے کسی پر جادو کر دیا ہوتو اسے تل کر دیا جائے؟ شِهَابٍ، قَالَ: سُئِلَ أَعَلَى مَنْ سَحَرَ مِنْ انہوں نے بیان کیا کہ بیرحدیث ہم تک پنچی ہے کہرسول الله مظافیظم پر جادو أَهْلِ الْعَهْدِ قَتْلٌ؟ قَالَ: بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَثْنَاكُمْ قَدْ صُنِعَ لَهُ ذَلِكَ، فَلَمْ يَقْتُلْ مَنْ کیا گیا تھا۔لیکن آ مخضرت مَالْفِیْم نے اس کی وجدسے جادوکرنے والے کو صَنَعَهُ، وَكَانَ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ. قتل نہیں کروایا تھااور آپ پر جاد وکرنے والا اہل کتاب میں سے تھا۔

تشوج: ظاہراً ابن شہاب کی دلیل پوری نہیں ہوتی ، کیونکہ نی کریم مَثَاثِیْتُمُ اپنی ذات کے لئے کسی سے بدائمبیں لیتے تھے۔ دوسرے اس کے جادو سے آپ کوکوئی نقصان نہیں پہنچا تھا،صرف ذرا تخیل پیدا ہو گیا تھا، کہ آپ کوئی کام نہ کرتے اور خیال آتا کہ کر بچے ہیں۔اللہ نے اس کی بھی خردے کرید آ فت آپ کے او پر سے دور کردی، آپ نے اس جادوگر گول نہیں کرایا، بلکہ معاف فرمادیا۔ اس سے باب کامضمون ابت ہوتا ہے۔

٣١٧٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنَتَى، حَدَّثَنَا (٣١٥) مجھ سے تحدین تی نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی نے بیان کیا، يَخيَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ كَهَاكهم سے شام نے بیان کیا، کہا کہ محص سے میرے باپ نے بیان عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَكُنَّ اللَّهِ مَا حَتَّى كَانَ كَيااوران سے عائشہ وَ اللَّهُ اللهِ اللهِ عَاللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهَ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

نے وہ کام نہ کیا ہوتا۔

**♦**€ 416/4 **₽**♦ بعض دفعدایسا ہوتا کہ آ ب جھتے کہ میں نے فلاں کام کرلیا ہے حالا نکہ آ پ

[كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ صَنَعَ شَيْئًا وَلَمْ يَصْنَعْهُ. [أطرافة في: ٣٢٦٨، ٣٧٦٣، ٥٧٦٥،

, Tran . Trar . 0077

بَابُ مَا يُحُذَرُ مِنَ الْغَدُرِ

وَقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ ﴾ -الْآيَةُ ﴿ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ

بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ﴾ الْآيَةَ. [الأنفال: ٦٢]

٣١٧٦\_ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ ابْنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ زَبْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ بُسُرُّ بْنَ عُبَيْدِاللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبًا إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ

مَالِكِ، قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ مُلْكُلُّمُ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ، وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَم فَقَالَ: ((اعْدُدُ سِتًا بَيْنَ يَدَي السَّاعَةِ، مَوْتِي، ثُمَّ فَتَحُ بَيْتِ

الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوْتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْعَنَم، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظُلُّ سَاحِطًا، ثُمَّ فِتنَهُ لَا

يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدُنَّةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْٰفَرِ فَيَغُدِرُونَى، فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِيْنَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ

غَايَةِ اثْنَا عَشُرَ أَلْفًا)). [ابوداود: ٥٠٠٠؛ ابن ماجه: 8 • ٩٥

تشوج : کہلی دوسری نشانی تو ہو چکی ہے۔ تیسری کہتے ہیں وہ بھی ہو چکی ہے یعنی طاعون عمواس جو حضرت عمر ڈلائٹھنا کی خلافت میں آیا تھا۔جس میں ہزاروں مسلمان مر گئے تھے۔ چوتھی نشانی بھی ہوچکی ،مسلمان روم اوراریان کی فتح سے بے حد مالدار ہو گئے تھے۔ پانچویں نشانی کہتے ہیں ہوچکی جس سے بنواميه کا فتنه مراد ہے۔ چھٹی نشانی قیامت کے قریب ہوگی، اس حدیث سے امام بخاری مینشد نے بدنکالا کدوغا بازی کرنا کا فروں کا کام ہے اور مدیمی قیامت کی ایک نشانی ہے کرد غابازی عام ہوجائے گی۔

· باب: دغابازی سے بچناچاہیے؟

اوراللد تعالی نے فرمایا کہ 'اوراگریے کا فرلوگ آپ کودھوکا دینا جا ہیں (اے

جزيياور جنگ بندي كابيان

نى!) توالله آب كے لئے كافى باك نے الى مدسے اورمؤمنول سے

تیری تأئید کی ہے اور ان کے دلوں میں باہمی الفت بھی اسی نے ڈالی ہے۔

(٣١٤٦) مجھ سے حميدى نے بيان كيا، كها جم سے وليد بن مسلم نے بيان كيا،كهاجم سے عبدالله بن علاء بن زبرنے بيان كيا، انہوں نے بيان كياك میں نے بسر بن عبیداللہ سے سنا، انہوں نے ابواوریس سے سنا، کہا کہ میں نے عوف بن مالک ولائٹنڈ سے سناء آپ نے بیان کیا کہ میں غزوہ تبوک کے

موقع پر نبی کریم مَالیُّوم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ اس وقت چرے ك ايك فيم مين تشريف فرما تھے۔ آپ مَاليَّتِمْ نے فرمايا: " قيامت كى جھ نشانیاں شار کرلو، میری موت ، پھر بیت المقدس کی فتح ، پھرایک وبا جوتم میں

شدت سے تھیلے گی جیسے بریون میں طاعون تھیل جاتا ہے۔ پھر مال کی کٹرت اس درجہ میں ہوگی کہ ایک شخص سودینار بھی اگر کسی کودے گا تو اس پر بھی وہ ناراض ہوگا۔ پھرفتنہ اتنا تباہ کن عام ہوگا کہ عرب کا کوئی گھر باقی نہ ر ہے گا جواس کی لییٹ میں نہ آ گیا ہوگا۔ پھر صلح جو تمہارے اور بنی الاصفر

(نصارائے روم) کے درمیان ہوگی لیکن وہ دغا کریں گے اورا کیے عظیم لشکر کے ساتھ تم پر چڑھائی کریں گے۔اس میں اسی جھنڈے ہول کے اور ہر حصندے کے ماتحت بارہ ہزار فرج ہوگی۔' (لیعنی نولا کھ ساٹھ ہزار فوج سے

وہتم پرحملہ آورہوں گے )۔

### باب:عهد كيونكروايس كياجائج؟

بَابُ: كَيْفَ يُنْبَذُ إِلَى أَهْلِ الْعَهْدِ؟

وَقَوْلُهُ: ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً ۚ فَالْبِذُ

عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَعَثَنِيْ أَبُوْ بَكُرٍ فِيْمَنْ

يُؤَذِّنُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنِّي لَا يَحُجُّ بَعْدَ الْعَام

الْحَجِّ الأَكْبَرِ يَوْمُ النَّحْرِ، وَإِنَّمَا قِيْلَ: الأَكْبَرُ

مِنْ أَجْلِ قُولِ النَّاسِ الْحَجُّ الْأَصْغَرُ. فَنَبَذَ

أَبُو بَكُر إِلَى النَّاسِ فِي ذَلِكَ الْعَامِ، فَلَمْ

يَحُجَّ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ الَّذِي حَجَّ فِيْهِ

إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ الآية. [الأنفال: ٥٨]

اوراللد پاک نے سورہ انفال میں فرمایا وواگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے دغا بازی کا ڈر ہوتو آپ ان کا عہدمعقول طور سے ان کو واپس کردیں۔'

آخرآیت تک۔

تشويج: معقول طريقه بيه كدان كوكهلا بيج، بعائى جاراتههارادوى كاعبد ثوث كميا، ينبيس كد دفعتان برحمله كربينے\_

٣١٧٧ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْب،

(۷۵۷) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی ، انہیں ز ہری نے ، انہیں حمید بن عبد الرحن نے کہ ابو ہریرہ والنفظ نے بیان کیا کہ ابو بكر رالله ي في الوداع سے بہلے والے في كے موقع ير) وسوين ذي الحبے کے دن بعض دوسر نے لوگوں کے ساتھ جھے بھی منی میں بیاعلان کرنے بھیجا تھا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک جج کرنے نہ آئے اور کوئی شخص مُشْرِكَ، وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. وَيَوْمُ بيت الله كاطواف ننگے ہوكرنه كرےاور حج اكبر كادن دسويں تاريخ ذي الحجير كا ون ب-اسے ج اکبراس لئے کہا گیا کہاوگ (عمرہ کو) ج اصغر کہنے لگے تھے، تو ابو کر رٹائٹڈ نے اس سال مشرکوں سے جوعبد لیا تھا اسے واپس کر دیا، اور دوسر عسال جمة الوداع مين جب آتخضرت مَالَيْنَيْمُ نے جج كيا توكوئي

مشرک شریک نبیس ہوا۔ تشوج: معلوم ہوا کہ جج اکبرج ہی کانام ہے۔اور بیجو گوام میں مشہور ہے کہ جج اکبروہ جج ہے جس میں عرفہ کا دن جعد کو پڑے،اس بارے میں کوئی

باب: معاہدہ کرنے کے بعد دغا بازی کرنے

صحیح فہوت نہیں ہے۔

النَّبِيُّ مُلْكُمُّ مُشْرِكً. [راجع: ٣٦٩]

بَابُ إِثْمِ مِّنْ عَاهَدَ ثُمٌّ غَدَر؟

وَقَوْلِ اللَّهِ: ﴿ الَّذِيْنَ عَاهَدُتَ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا

يَتَّقُونَ ﴾. [الأنفال: ٥٦]

٣١٧٨ حَدَّثَنَا قُتيبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ،

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ مُرَّةً، عَنْ

مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُكُمَّا: ((أَرْبَعُ خِلَالٍ مَنْ كُنَّ فِيْهِ

اورسورة انفال میں الله تعالیٰ كا ارشاد كه "وه لوگ (يبود) آب جن سے

والے کا گناہ؟

معاہدہ کرتے ہیں، اور پھر ہر مرتبہ وہ دغا بازی کرتے ہیں، اور وہ باز نہیں

(۱۱۷۸) مے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا، ان سے اعمش نے ،ان سے عبداللہ بن مرہ نے ،ان سے مسروق نے ،ان

ے عبداللہ بن عمرو دلالفئ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالفیظ نے فرمایا:' جار عادتیں ایسی ہیں کہ اگریہ چاروں کسی ایک مختص میں جمع ہوجائیں تو وہ پکا

[كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

. جزیداور جنگ بندی کابیان

كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا مَنْ إِذَا حَدَّتَ كَذَب، منافق بي ويضخض جوبات كرية جموث بول، اورجب وعده كري، تو وعدہ خلافی کرے۔ اور جب معاہرہ کرے تو اسے بورانہ کرے۔ اور خَاصَمَ فَجَرَ، وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهَنَ جبكى سار عنو كالى كلوچ براترة عـ اوراكركى فخف كاندران

حارون عادتوں میں سے ایک ہی عادت ہے، تو اس کے اندر نفاق کی ایک عادت ہے جب تک کہوہ اسے چھوڑ ندرے۔''

تشوج: مقصدیہ ہے کہ وعدہ خلافی کرنامسلمان کی شان نہیں ہے، وہ وعدہ خواہ کا فروں ہی سے کیوں نہ کیا گیا ہو، پھر جو وعدہ اغیار سے سیاس مطح پر کیا

(۱۷۹) م مے محد بن كثر في بيان كيا، كها مم كوسفيان و رى في خروى ، انہیں امش نے، انہیں ابراہم میمی نے، انہیں ان کے باپ (یزید بن

شريك ميمى ) نے اوران سے على والنيئة نے بيان كيا كم ہم نے نبي كريم مَاليَّيْظِم ہے بس یمی قرآن مجید لکھا اور جو پچھاس ورق میں ہے، نبی کریم مَالْتَیْمُ نے

فرمایا تھا:''مدینه عائر پہاڑی اور فلاس (کری ) پہاڑی کے درمیان تک حرم ہے۔ پس جس نے یہاں (دین میں ) کوئی نئی چیز داخل کی یا کسی ایسے خص کواس کے صدود میں پناہ دی تو اس پر اللہ تعالی ، ملائکہ اورسب انسانوں کی

احنت ہوگی ۔ نداس کا کوئی فرض قبول اور نیفل قبول ہوگا۔ اورسب مسلمان بناه دينے بيں برابر بيں معمولى سے معمولى مسلمان (عورت يا غلام)كى کافرکو بناہ دے سکتے ہیں۔اور جوکوئی کسی مسلمان کا کیا ہوا عہد توڑ ڈالے اس پرالله اور ملائكه اورسب انسانون كى لعنت ہوگى، نداس كى كوئى فرض

عبادت قبول موگی اور ندنفل! اورجس غلام یا لونڈی نے اپ آقا اپ ما لک کی اجازت کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا مالک بنالیا، تو اس پر اللہ اور ملائکه اورسب انسانوں کی لعنت ہوگی ، نہاس کی کوئی فرض عبادت مقبول ہوگی اور نہ فل۔''

(٣١٨٠) ابوموى (محربن منى ) ني بيان كياكم بم سع باشم بن قاسم ف بیان کیا،ان نے اسحاق بن سعید نے بیان کیا،ان سے ان کے والدسعید بن عمرو نے ،ان سے ابو ہر رہ وٹائٹٹٹا نے کہا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا

جب (جزیداورخراج میں سے ) نتہ ہیں درہم ملے گااور نہ دینار!اس پر کسی

وَإِذَا وَعَدَ أَخُلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا تَ كَانَتُ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعُهَا)).

جائے اس کی اور بھی او نچی حیثیت ہے،اسے پورا کرنامسلمان کے لیے ضروری ہوجاتا ہے۔اس لئے نی کریم مَن اللَّهُ ان صلح حدیبیکو پورےطور پر بھایا، عالاتكداس مين قريش كى كى شرطيس مراسر نامعقول تيس ،كر "الكيريم إذا وَعَدَ وَلْهي- ،مشهور مقوله ب-٣١٧٩\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا

[راجع: ٣٤]

سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: مَا كَتَنْنَا عَن النَّبِيُّ مُعْكُمُ إِلَّا الْقُرْآنَ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّحِيْفَةِ، قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيَّةُ: ((الْمَدِينَةُ حَوَّاهُ

مَا بَيْنَ عَاثِرٍ إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَخْدَتُ حَدَثًا، أَوْ آوَى مُحْدِّثًا، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدُلٌ وَلَا صَرُفٌ، وَذِمَّةُ الْمُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بِهَا

أَدْنَاهُمْ. فَمَنْ أَخْفَرَ مُسْلِمًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَاثِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلاَ عَدْلٌ، وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ إِذْن مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَغُنَّةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ

[راجع:۱۱۱]

٣١٨٠ قَالَ: وَقَالَ أَبُوْ مُوْسَى: حَدَّثَنَا هَاشِمُ ابْنُ الْقَاسِمِ، حَذَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ،

أَجْمَعِيْنَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ).

عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَخْتَبِئُوا دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ:

[كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

ن كهاكد جناب ابو مريره واللفية تم كيت بحصة موكداييا موكا؟ ابو مريره واللفية وَكَيْفَ تَرَى ذَلِكَ كَاثِنًا يَا أَبًا هُرَيْرَةً؟ قَالَ: نے کہا ہاں اس ذات کی قتم جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے۔ یہ إِيْ وَالَّذِيْ نَفْسُ أَبِيْ هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ! عَنْ قَوْلِ صادق ومصدوق مظالیظم کا فرمان ہے۔ لوگوں نے یو چھا تھا کہ یہ کیسے الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ. قَالُوا: عَمَّ ذَلِكَ؟ قَالَ: موجائے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جب کہ اللہ اور اس کے رسول کا عہد تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَيَشُدُّ اللَّهُ (اسلامی حکومت غیرمسلموں ہے ان کی جان و مال کی حفاظت کے بارے عَزَّوَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذُّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا فِي أَيْدِيهِم.

میں ) تو ژا جانے گئے، تو اللہ تعالیٰ بھی ذمیوں کے دلوں کو بخت کردیے گا۔

ادروہ جزید ینابند کردیں مے۔ (بلکارٹنے کومستعد ہوں مے)۔

تشویج: یہاں بھی مقصود باب اس سے حاصل ہوا کہ جب مسلمان ذمی اوگوں سے معاہدہ کر کے اس کی خلاف ورزی کریں مے اور ذمیوں کوستانے کگیں گے،تواللہ پاک ذمیوں کو بخت دل بناد ہے گااوروہ جزیہ بند کردیں گے۔معلوم ہوا کہ غیروں سے جوبھی صلح امن کا معاہدہ کیا جائے ، آخروقت تک اس کولمحوظ رکھنا ضروری ہے۔

#### باب

بَابٌ

(٣١٨١) عم عدان نے بیان کیا، کہا ہم کوابو عزہ نے خردی، کہا کہ میں ٣١٨١\_ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا أَبُو حَمْزَةَ نے أعمش سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے ابووائل سے بوچھا، کیا قَالَ: سَمِعْتُ الْأَعْمَشَ؟ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَّا آ پ صفین کی جنگ میں موجود تھے؟ انہوں نے بیان کیا کہ ہاں (میں تھا) وَائِل شَهِدْتَ صِفِّينَ قَالَ: نَعَمْ، فَسَمِعْتُ اور میں نے بل بن حنیف رفائنے کو یہ کہتے سنا تھا کہتم لوگ خودا پنی راسے کو سَهْلَ بْنَ حُنَيْفٍ، يَقُوْلُ: اتَّهِمُوْا رَأَيكُمْ، غلط مجھو، جوآ پس میں اڑتے مرتے ہو۔ میں نے اپنے تیس و کھا جس دن رَأَيْتُنِيْ يَوْمَ أَبِيْ جَنْدَلٍ وَلَوْ أَسْتَطِيْعُ أَنْ أَرُدَّ ابوجندل آیا۔ (یعنی حدیبیے کون) اگر میں آنخضرت مَالَّیْنِ کا حکم پھیر أَمْرَ النَّبِيِّ مُلْكُنَّ أَلَرَ دَدْتُهُ، وَمَا وَضَعْنَا أَسْيَافَنَا سکتا تو پھراس دن پھیرویتااور ہم نے جب کی مصیبت میں ڈرکرتلواریں عَلَى عَوَاتِقِنَا لِأَمْرٍ يُفْظِعُنَا إِلَّا أَسْهَلْنَ بِنَا اینے کندھوں پر رکھیں تو وہ مصیب آسان ہوگئ۔ ہم کواس کا انجام معلوم

إِلَى أَمْرٍ، نَعْرِفُهُ غَيْرَ أَمْرِنَا هَذَا. [اطرافه في: YÀIT, PAIS, 33A3, AFTVI

[مسلم: 3743 ، 7763]

٣١٨٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

يَخْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ عَبْدِالْعَزِيْزِ، عَنْ أَبِيْهِ، حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنِيْ أَبُوْ وَاثِلِ قَالَ: كُنَّا بِصِفِّينَ فَقَامَ

سَهْلُ بْنُ حُنَيْفٍ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ! اتَّهِمُوْا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّا كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللَّهِ طَلَّحَامًا يَوْمَ

(٣١٨٢) م عددالله بن محد في بيان كيا، كهامم سي يكي بن آدم في ،

ہوگیا۔ مگریمی آیک ارائی ہے۔ (جو خت مشکل ہے اس کا انجام بہترنہیں

ان سے بزید بن عبدالعزیز نے ،ان سے ان کے باب عبدالعزیز بن سیاہ ، نے ،ان سے حبیب بن الی ثابت نے بیان کیا ، کہا کہ مجھے سے ابو واکل نے بیان کیا کہ ہم مقام صفین میں ڈریے ڈالے ہوئے تھے۔ پھرسہل بن حنیف کھڑ ہے ہوئے اور فر مایا: اےلوگو! تم خودا پنی رائے کوغلط مجھو۔ ہم صلح

حديبيكموقع بررسول الله مَاليَّيْنَ كساته تصارمين لرنا بوتا تواس

معلوم ہوتا)۔

**420/4** 

وقت ضرورار تے عمراس موقع برآئے (بعنی حدیبیس) اورعرض کیا: الْحُدَيْبِيَةِ، وَلَوْ نَرَى قِتَالًا لَقَاتَلْنَا، فَجَاءَ يارسول الله! كيا بمحل براوروه باطل برنبيس بين؟ أتخضرت مَا الله في الله الله عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فرمایا: '' کیون نبیں!'' عمر دلائعہ نے کہا کہ ہمارے مقتول جنت میں اوران أَلَسْنَا عَلَى الْحَقِّ وَهُمْ عَلَى الْبَاطِل؟ فَقَالَ: ك مقول جنم مين نبيل جائيل مح؟ آنخضرت مَا يَعْفِمْ في فرمايا " كول ((بَلَى)). فَقَالَ: أَلَيْسَ قَتْلَانَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلَاهُمْ نہیں!" پھر عمر والنفی نے کہا کہ پھر ہم اپنے دین کے معاملے میں کیوں فِي النَّارِ؟ قَالَ: ((بَلِّي)). قَالَ: فَعَلَامَ نُعْطِي دبیں؟ کیا ہم (مدینہ) واپس چلے جائیں گے، اور ہمارے اور ان کے الدَّنيَّةَ فِي دِيْنِنَا؟ أَنَرْجِعُ وَلَمْ يَحْكُمِ اللَّهُ ورمیان الله کوئی فیصله نبیس کرے گا۔ آنخضرت مَثَالِیْنَام نے فرمایا: "ابن بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ؟ قَالَ: ((يَاابُنُ الْخَطَّابِ! إِنِّي خطاب! میں الله کا رسول موں اور الله مجھے بھی بر بادنہیں کرے گا۔'اس رَسُوْلُ اللَّهِ، وَلَنْ يُضَيِّعَنِي اللَّهُ أَبَدًّا)) . کے بَعد حضرت عمر والنون حضرت ابو بکر والنفیہ کے بیاس گئے اور ان سے وہی فَانْطَلَقَ عُمَرُ إِلَى أَبِيْ بَكْرٍ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا سوالات کئے، جو نبی کریم مَالیّٰیَا ہے ابھی کر چکے تھے۔انہوں نے بھی یہی قَالَ لِلنَّبِيِّ عَلَيْكُمْ فَقَالَ: إِنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، کہا کہ آنخضرت مَا الله کے رسول ہیں، اور الله انہیں مجمی بربادنہیں وَلَنْ يُضَيِّعَهُ اللَّهُ أَبَدًا . فَنَزَلَتْ سُورَةُ الْفَتْح، فَقَرَأُهَا رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَكُمٌّ عَلَى عُمَرَ ہونے دے گا۔ پھر سورہ فتح نازل ہوئی اور آ تخضرت مَالَّيْظِم نے حضرت عمر والثينة كواسے آخرتك يڑھ كرسنايا، تو حضرت عمر ولائفيَّة نے عرض كيا: كيا إِلَى آخِرهَا . فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! يمي فتح ب؟ آنخضرت مَنْ يَعْظِم ن فرماياكُ ' بال!" بلاشك يمي فتح ب-أَوَ فَتْحٌ هُوَ قَالَ: ((نَعُمُ)). [راجع: ٣١٨١] تشويع: حفرت بل بن صنيف والنفي الوائي ميس كسى طرف بهي شريك نبيس تقداس كيّ دونو ل كروه ان كوالزام درر ب تقداس كاجواب انهول نے بددیا کدرسول کریم منافیظ نے جمیں مسلمانوں سے لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ بیتو خود تمہاری غلطی ہے کہایی ہی تلوار سے اپنے ہی بھائیوں کولل کررہے ہو۔ بہت سے دوسرے محاب بھی حضرت معاویہ والنفیز اور حضرت علی والنفیز کے جھڑے میں شریک نہیں تتے۔حضرت ہل والنفیز کا مطلب بیتھا کہ جب نبی کریم منافیظ نے کا فروں کے مقابلہ میں جنگ میں جلدی نہ کی اوران سے ملح کر لی تو تم مسلمانوں سے لڑنے کے لئے کیوں بل پڑے ہو۔خوب سوج لوكديد جنگ جائز ہے يانبيں،اوراس كاانجام كيا موگا۔ جنگ صفين جب موئى توتمام جہاں كے كافروں نے يينبين،اوراس كاانجام كيا موگا۔ جنگ صفين جب موئى توتمام جہاں كے كافروں نے يينبين،اوراس كاانجام

آج بھی یمی حال ہے کہ مسلمانوں میں سیاسی خدہی ہا ہمی اتی لڑائیاں ہیں کہ آج کے دشمنان اسلام دیکھ دیکھ کرخوش ہورہے ہیں۔ مسلمانوں کا سیحال بدنہ ہوتا تو ان کا قبلہ اول منفوب قوم یہود کے ہاتھ نہ جاتا۔ عرب اقوام سلمین کی خانہ جنگی نے آج امت کو بیروز بدبھی دکھلایا کہ یہودی آج مسلمانوں کے سر پرسوار ہورہے ہیں۔ مسلمانوں کے سر پرسوار ہورہے ہیں۔

كازورآ ليس بى مين خرج مونے لگا۔ ہم سب بال بال يج رہيں مے۔

سہل براتشو کی حدیث کی مطابقت باب سے یوں ہے کہ جب قریش نے عہد تکنی کی تو اللہ نے ان کوسزادی اور مسلمانوں کو ان پر غالب کردیا۔
سہل بن حنیف بڑاتھ نے جنگ صفین کے موقع پر جو کہااس کا مطلب بی تھا کہ صلح حدیب کے موقع پر قریش نے مسلمانوں کی بڑی تو بین کی تھی پھر بھی نبی کریم مثالیظ نے ان سے لڑنا مناسب نہ جانا اور ہم آپ کے تھم کے تابع رہے ،اس طرح نبی کریم مثالیظ نے مسلمانوں پر ہاتھ اٹھانے سے منع کیا ہے۔
میں کیونکر مسلمانوں کو ماروں ، بیہل بڑاتھ نے اس وقت کہا جب لوگوں نے ان کو طامت کی کہ صفین میں مقاتلہ کیوں نہیں کرتے ۔صفین نامی دریا ہے فرات کے کنارے ایک گاؤں تھا۔ جہال دھڑے بھی اور معاویہ ڈڑا گھٹا کے درمیان جنگ ہوئی تھی۔

٣١٨٣ - حَدَّثَنَا قُتيَيةُ بْنُ سَعِيْدِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ (٣١٨٣) م عقيب بن سعيد نيان كيا، كهامم عامم ني بيان كيا،

جزیداور جنگ بندی کابیان \$€ 421/4)\$ [كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

ان سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے اساء ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هِشَامٍ بْنِ عُرْوَةً، عَنْ بنت الى بمر والفي كنائي بيان كياكر قريش سے جس زماند ميں رسول كريم مَا اللَّهُ الله

أَبِيْهِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ: نے (حدیبیدی) صلح کی تھی، اس مدت میں میری والدہ (قلیلہ ) اپنے باپ قَدِمَتْ عَلَيَّ أُمِّيْ وَهِيَ مُشْرِكَةٌ فِيْ عَهْدِ (حارث بن مدرک) كوساتھ لے كرميرے ياس آئيں، وہ اسلام ميں قُرَيْشٍ، إِذْ عَاهَدُوا رَسُولَ اللَّهِ مُلْكُمُّ

داخل نبیں ہوئی تھیں۔ (عروہ نے بیان کیا کہ) حضرت اساء دی جنا نے اس وَمُدَّتِهِمْ، مَعَ أَبِيْهَا، فَاسْتَفْتَتْ رَسُولَ بارے میں رسول الله مَا الله مَا الله عَلَيْظِم سے يو جھا كم يارسول الله! ميرى والده آكى اللَّهِ مَكْنَاكُمْ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّيْ ہوئی ہیں اور مجھ سے رغبت کے ساتھ ملنا جاہتی ہیں، تو کیا میں ان کے قَدِمَتْ عَلَيَّ، وَهِيَ رَاغِبَةً، أَفَأْصِلُهَا قَالَ: ساتھ صلدر حی کروں؟ آنخضرت مَاناتیم نے فرمایا:''ہاں!ان کے ساتھ صلہ

((نَعَمُ، صِلِيْهَا)). رخی کر۔'' [راجع: ۲۲۲۰]

تشويج: باب سے اس مدیث کی مطابقت ای طرح ہے کہ ان کی والدہ بھی قریش کے کا فروں میں شامل تھیں اور چونکہ ان سے اور نبی کریم مظافیظ مصلحتی،اس لئےرسول كريم مَا الله الله عضرت اساه والله كا كواجازت دى كدائي والده سے اچھاسلوك كريں -

باب: تین دن یا ایک معین مت کے لئے کرنا بَابُ الْمُصَالَحَةِ عَلَى ثَلَاثَةِ

أَيَّامٍ أَوْ وَقُتٍ مَعْلُومٍ (٣١٨٣) بم ساحد بن عثان بن عليم ني بيان كيا، كما بم سفر ح بن ٣١٨٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ حَكِيمٍ، مسلمدنے بیان کیا، کہا ہم سے ابراجیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے بیان

حَدَّثَنِيْ شُرَيْحُ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهَيْمُ كيا،كهاكه مجھ سے ميرے والدنے بيان كيا،ان سے ابواسحاق نے بيان اِبْنُ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِيْ کیا، کہا محص سے براء بن عازب والنظ نے بیان کیا کہ نی کریم ماللظ نے أْبِي، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ أَنَّ جب عمرہ کرنا جا ہاتو آپ نے مکہ میں داخلہ کے لئے مکہ کے لوگوں سے النَّبِيِّ مَا لَكُمَّا أَرَادَ أَنْ يَعْتَمِرَ أَرْسَلَ إِلَى اجازت لینے کے لئے آ دمی بھیجا۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ (اجازت أَهْلُ مَكَّةً يَسْتَأْذِنُهُمْ لِيَذْخُلَ مَكَّةً،

دی) که مکه میں تین دن سے زیادہ قیام ندکریں بہتھیار نیام میں رکھے بغیر فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهِ أَنْ لَا يُقِيْمَ بِهَا إِلَّا ثَلَاثَ داخل نہ ہوں اور ( مکہ کے ) کسی آ دمی کواپنے ساتھ (مدینہ ) نہ لے جا کیں لَيَالٍ، وَلَا يَدْخُلَهَا إِلَّا بِجُلِّبًانِ السَّلَاحِ، (اگرچہوہ جانا جاہے) انہوں نے بیان کیا کہ چران شرائط کوعلی بن الی وَلَا يَدُعُو مِنْهُمْ أَحَدًا، قَالَ: فَأَخَذَ يَكُتُبُ طالب ڈاٹٹنؤ نے لکھنا شروع کیا اور اس طرح'' بیٹحد اللہ کے رسول کے صلح الشُّرطَ بَيْنَهُمْ عَلِي بن أبِي طَالِبٍ، فَكَتَّبَ

نامد کی تحریر ہے۔ ' مکہ والوں نے کہا کہ اگر ہم جان لیتے کہ آپ اللہ کے هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ. ر سول ہیں تو پھر آپ کورو کتے ہی نہیں بلکہ آپ پر ایمان لاتے ،اس لئے قَالُوْا: لَوْ عَلِمْنَا أَنَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ لَمْ نَمْنَعْكَ متہیں یوں لکھنا چاہے: ''میرمحمد بن عبداللہ کے صلح نامہ کی تحریر ہے''۔اس پر وَلَبَايَعْنَاكَ، وَلَكِنِ اكْتُبْ هَذَا مَا قَاضَىٰ آ تحضرت مَنَا يَعْتُمُ نِ فرمايا''الله گواه ہے كەمىس محمد بن عبدالله موں اورالله عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ. فَقَالَ: ((أَنَا وَاللَّهِ!

[كِتَابُ الْجِزُيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ]

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَنَا وَاللَّهِ! رَسُولُ اللَّهِ)).

جزیداور جنگ بندی کابیان

گواہ ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔" آ تخضرت مَالَيْنِيْم كلصانبيں

وکھایا۔ اور آپ مَالِیْزُم نے خود اپنے ہاتھ سے اسے منادیا۔ پھر جب

جانة تھے۔ راوی نے بیان کیا کہ آپ مالیفظم نے علی ڈالٹھ سے فرمایا:

" رسول الله مَا يَيْنِ كَالفظ منادي -" حضرت على وَالفَيْ فِي عَرض كيا كرالله

قَالَ: وَكَانَ لَا يَكْتُبُ قَالَ: فَقَالَ لِعَلِيِّ: ((امْحُ ك قتم إيد لفظ توييل مجمى مدمنا وس كاء آنخ ضرت مَنْ اللَّيْرَ في فرمايا: " كهر مجه

رَسُوْلَ اللَّهِ)). فَقَالَ عَلِيٌّ: وَاللَّهِ! لَا أَمْحُوْهُ د کھلا وَ۔ 'راوی نے بیان کیا کہ علی جال نفظ نے آنخضرت مُناتیکم کو وہ لفظ

أَبِدًا. قَالَ: ((فَأَرِنِيهِ)). فَأَرَاهُ إِيَّاهُ، فَمَحَاهُ النَّبِيُّ مُؤْلِثُكُمُ بِيَدِهِ، فَلَمَّا دَخَلَ وَمَضَى الأَيَّامُ

أَتُوْآ عَلِيًّا فَقَالُوْا: مُرْ صَاحِبَكَ فَلْيَرْتَحِلْ.

فَذَكُو ذَلِكَ لِرُسُولِ اللَّهِ مُعْتَاكًا فَقَالَ: ﴿ آتَخْضِرَتَ مَا لَيْكُمْ مَدَ تَشْرِيفَ لِي كُن اور (تمن) ون كرر مي توقريش ((نَعُمُ)) ثُمَّ ارْتَجُلَ. [راجع: ١٧٨١]

بَابُ الْمُوَادَعَةِ مِنْ غَيْر وَقُتٍ

بَابُ طَرْح جِيَفِ الْمُشْرِكِيْنَ

فِي الْبِئُو وَلَا يُؤْخَذُ لَهُمْ ثُمَنَّ

بهِ)). [راجع:٣١٥٢]

حضرت علی ڈاٹٹٹ کے یاس آئے اور کہا کداب اینے ساتھی سے کہو کداب

يهال سے چلے جائيں (على والفي الفيد نے بيان كياكم) ميس نے اس كا ذكر

رسول الله مَاليَّيْن سے كيا، تو آپ نے فرمايا كه "بال!" چنانچ آپ وہاں تشويع: حضرت على والتفوذ كا الكارتكم عدولي اورخالفت كي طور برنه تعالى بلك نبي كريم مَا التينيم كي مجبت اور خيرخوا بي اور جوش ايمان كي وجه سے تعالى اس

کے کوئی مناہ حصرت علی براتھنا پر نہ ہوا۔ یہاں سے شیعہ حضرات کوسبق لینا چا ہیے کہ جیسے حضرت علی ڈاٹٹوئا نے محض محبت کی دجہ سے نبی کریم مٹاٹیوئم کے فرمانے کے خلاف کیا، ویبا ہی حضرت عمر والنفیز نے بھی قصد قرطاس میں نی کریم مالینی کی تکلیف کے خیال سے کصیے جانے میں خالفت کی۔ وونوں کی نیت بخیر می کار پاکان از قیاس خود. مگر،ایک جگدس طن کرنا، دوسری جگد برظنی مرت انساف سے بعید ہے۔

باب: نامعلوم مدت کے لئے کرنا وَقُولِ النَّبِيِّ مَا لَكُونُكُمْ مَا أَقُرَّكُمُ اللَّهُ اورني كريم مَا اللَّهُ اورني كريم مَا اللَّهُ اورني كريم مَا اللَّهُ اللَّهُ اورني كريم مَا اللَّهُ الل

حمهيس يهال ريخ دول كا،جب تك الله تعالى جاب كان

تشویج: ای سے باب کا مطلب ثابت ہوا کہ نی کریم مَنافِیْز انے غیر مقرر ہدت کے لئے بہود خیبر سے معاملہ فرمایا۔ جوحصرت عمر والفیز کے زمانہ تک

یا تی رہا۔ پھر یہودیوں کی مسلسل شرارتوں اور تا پاک سازشوں کی بنا پرحضرت عمر ڈٹائٹنٹا نے ان کوجلاوطن کردینا مناسب سمجھا اوران کوجلاوطن کر دیا۔صد افسوس اکساس چودهوی صدی میں وہی یہودی آج اسلام کے قبلہ اول پر قبضہ کر کے مسلمانوں کے منہ آرہے ہیں۔ خذلهم الله \_ أَسِق

**باب** مشرکول کی لاشول کو کنویں میں پھینکوا دینااور ان کی لاشوں کی (اگران کے ور ثادینا بھی جا ہیں تو

بھی) قیمت نہ لینا

تشوين: امام بخارى مُعَنَّلَة ن باب كى حديث سے دوسرا مطلب اس طرح ثكالا كداكر ني كريم مَنَّالَيْنِم عالى عِنْ بدر كے مقولين كى الشيس كمد ك

کافروں کے ہاتھ ﷺ سکتے تھے۔ کیونکہ وہ مکہ کے رئیس تھے،اوران کے اقر ہابہت مالدار تھے،مگر آپ نے ایساارادہ نہ کیااورلاشوں کواند ھے کنویں میں ڈلوا دیا۔ بعض نے کہا کہ امام بخاری میں ہے۔ دوسرے مطلب کی حدیث کواپنی شرط پر نہ ہونے کی وجہ سے نہ لاسکے، لیکن انہوں نے اس طرف اشارہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

جزیداور جنگ بندی کابیان

(٣١٨٥) مم سع عبدان بن عثان في بيان كيا، انبول في كماكه محص

کردیا۔جس کوابن اسحاق نے مغازی میں نکالا کہ شرکین نوفل بن عبراللہ کی لاش کے بدل جو خندق میں تھس آیا تھااورو ہیں مارا گیا، نبی کریم مُثَاثِیْخ کم روپیدریتے رہے، کیکن آپ مُنافیظ نے فرمایا، ہم کواس کی قیت درکارنہیں ہے نداس کی لاش۔ زہری نے کہامشرک دس ہزار درہم اس لاش کے بدل. معاوضہ دینے پرراضی تھے۔ (وحیدی)

٣١٨٥ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ عُثْمَانَ،أَخْبَرَنِيْ أَبِي، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِيْ إِسْحَاقَ، عَنْ

میرے باپ نے خردی، انہیں شعبہ نے ، انہیں ابواسحاق نے ، انہیں عمرو ین میمون نے اور ان سے عبداللد طالفتائے نے بیان کیا کہ مکہ میں (شروع عَمْرِو بْنِ مَيْمُوْنِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، كَالَ: بَيْنَا اسلام کے زمانہ میں ) رسول الله مُثَاثِیْزُم سجدہ کی حالت میں تھے اور قریب

رَسُولُ اللَّهِ مُلْتُنَاكُمُ سَاجِدٌ وَحَوْلَهُ نَاسٌ مِنْ ہی قریش کے کچھلوگ بیٹے ہوئے تھے، پھرعقبہ بن الی معیط اونٹ کی قُرَيْشٍ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِذْ جَاءَ هُ عُقْبَةٌ بْنُ اوجمرى لايا اور نى كريم مَا يُليُّم كى بين يراس وال ديا- نى كريم مَا يُليِّم

أَبِيْ مُعَيْطٍ بِسَلَا جَزُورٍ، فَقَذَفَهُ عَلَى ظَهْرِ النَّبِيُّ مُلْكُلُكُمُ ۚ فَلَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ حَتَّى جَاءَ تْ

سجدہ سے اپناسر نہاٹھا سکے۔آخر فاطمہ ڈاٹٹٹٹا آئیں اور آپ مُلاٹیٹل کی بیٹھ پرے اس اوجھڑی کو ہٹایا، اورجس نے بیچرکت کی تھی اسے برا بھلا کہا، بی فَاطِمَةُ فَأَخَذَتْ مِنْ ظَهْرِهِ، وَدَعَتْ عَلَى

كريم مَنْ يَنْفِيم ن بهي بددعاكى كه "الله! قريش كى اس جماعت كو يكر مَنْ صَنَعَ ذَلِكَ، فَقَالَ: النَّبِيُّ الْكُمُّ: ((أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ الْمَلَأَ مِنْ قُرَيْشٍ، أَللَّهُمَّ عَلَيْكَ أَبَا ا الله الوجهل بن بشام، عتبه بن ربيعه، شيبه بن ربيعه، عقبه بن الي معيط، امیدبن خلف یا ابی بن خلف کو برباد کر' ، پھر میں نے دیکھا کہ یہسب بدر کی جَهُلِ بُنَ هِشَامٍ، وَعُتُبَةً بُنَ رَبِيْعَةً، وَشَيبَةَ بُنَ

> رَبِيْعَةَ، وَعُقْبَةَ بُنَّ أَبِي مُعَيْطٍ، وَأُمَّيَّةَ بُنَ خَلَفٍ أَوْ أَبَيَّ بْنَ خَلَفٍ)). فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ قُتِلُوا يَوْمَ

بَدْرٍ، فَأَلْقُوا فِي بِثْرٍ، غَيْرَ أُمَيَّةَ أَوْ أَبَى، فَإِنَّهُ كَانَ رَجُلًا ضَخْمًا، فَلَمَّا جَزَّرُوهُ

تَقَطَّعَتْ أَوْصَالُهُ قَبْلَ أَنْ يُلقَى فِي الْبِثْرِ.

بَابُ إِثْمِ الْعَادِرِ لِلْبَرِّ وَالْفَاجِرِ

[راجع: ۲٤٠]

تشوي: قريب بى ايك اوننى نے بچه جناتھا۔ مشركين اس كى بچه دانى كاسامان ملبواٹھاكر لے آئے اور يرح كت كى جس پر نى كريم مَالْيَيْمُ نے جب پانی سرے گرر کیا ، توان کے حق میں بیدوعا کی جس کاروایت میں ذکرہے۔اور باب اور حدیث میں مطابقت ظاہر ہے۔لفظ سلا جزور اضافت کے ساتھ ہے۔ (مراداونٹن کا بچددان)

بلب: دغابازی کرنے والے کا گناه خواه وه (دغابازی) کسی نیکآ دمی کےساتھ ہویائے مل کےساتھ

لڑائی میں قتل کردیئے مجئے۔اورایک کویں میں انہیں ڈال دیا گیا تھا۔سوا

امید یا ابی کے کدید محص بہت بھاری بھر کم تھا۔ جب اسے صحابہ نے محینیا تو

کنویں میں ڈالنے سے پہلے ہی اس کے جوڑ جوڑا لگ ہو گئے۔

٣١٨٦، ٣١٨٧ - حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا (٣١٨٦،٨٥) بم سے ابوالوليد نے بيان كيا، كما بم سے شعب نے بيان

جزیداور جنگ بندی کابیان

کیا، ان سے سلیمان اعمش نے ، ان سے ابوداکل نے اور ان سے عبداللہ شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ین مسعود والشئ نے۔اور ابت نے انس الشئ سے بیان کیا کہ بی وَائِلَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ. وَعَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أُنَسُ، عَن النَّبِيِّ مُلْكُلًّا قَالَ: ((لِكُلِّ غَادِرٍ كريم مَالِينَمُ ن فرمايا: " قيامت ك دن جردعا باز ك لئ ايك جهندا لِوَاءٌ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قَالَ: أَحَدُهُمَا: يُنْصَبُ وَقَالَ ہوگا،ان میں سے ایک صاحب نے یہ بیان کیا کہوہ جھنڈ ا(اس کے چیھے) الْآخَرُ : يُرَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ـ يُعْرَفُ بِهِ)). گاڑدیآجائے گا اور دوسرے صاحب نے بیان کیا کہ اسے قیامت کے دن

سب دیکھیں گے،اس کے ذریعداسے پیچانا جائے گا۔" [مسلم: ٤٥٣٣ ، ٢٩٥٤]

تشويج: ايك روايت ميس ب كدية جمنذ اس كى مقعد پر لكايا جائ كا غرض بيب كداس كى دغابازى يتمام الل محشر مطلع بول عے اور نفرين كريس

گے۔اللہ پاک برسلمان کوایس بری عادتوں سے بچائے۔ آرمین

٣١٨٨ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا (٣١٨٨) م سے سليمان بن حرب نے بيان كيا، كہا م سے حاد نے بيان حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَن کیا،ان سے ایوب نے،ان سے نافع نے اوران سے عبداللد بن عمر والفہ ابْن عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَكُلَّمُ يَقُولُ: ن بيان كيا كريس ن ني كريم مَاليَّيْمُ سيسنا، آپ مَاليَّيْمُ ن فرماياً "بر ((لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يُنْصَبُ بِغَدُّرَتِهِ)). [إطرافه دغاباز کے لئے قیامت کے دن ایک جسنڈا ہوگا جواس کی دغا بازی کی

علامت کے طور پر (اس کے پیچیے) گاڑ دیا جائے گا۔" في: ۲۱۷۷، ۲۱۷۷، ۲۹۲۱، ۲۹۲۷ وراجع:

[K(X)X(X)]

تشويج: المام بخارى موالية كتاب الجبهاد كوفتم كرت موسة ان اجاديث كولاكرية تلارب بين كداسلام مين ناحق قل وغارت، فسادووغا بازى بركز مركز جائز بيس ب- اگركوئي مسلمان ان حركتول كامر كلب موكا تو ان كاوه خدد مددار موكا راسلام كواس يكوئي مررن اي سيكا-

٣١٨٩ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا (٣١٨٩) م على بن عبدالله ني بيان كيا، كهام سے جرير في بيان كيا، ان سے منصور نے ، ان سے مجاہد نے ، ان سے طاؤس نے اور ان سے عبدالله بنعباس والفينان ني ميان كياكه رسول كريم مَالينيم في فق مكدك ون فرمایا تھا: 'اب ( مکدے ) جُرِت فرض نہیں رہی ،البتہ جہاد کی نیت اور جہاد کا تھم باقی ہے۔اس لئے جب مہیں جہاد کے لئے نکالا جائے تو فورا نکل جاؤ۔'' اور آنخضرت مَا لَيْنِمُ نے فتح کمدے دن پیجمی فرمایا تھا کہ "جسون الله تعالى في آسان اورزيين بيدا كيراس ون اسشمر ( مكه ) کورم قراردے دیا۔ پس بیشراللدی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لئے حرام بی رہے گا،اور مجھ سے جہلے یہال کئی کے لئے لڑ ناجا رہیں ہوا۔اور میرے لئے بھی دن کی صرف ایک گفری کے لئے جائز کیا گیا۔ پس اب ب مبارک شہراللدتعالی کی حرمت کے ساتھ قیامت تک کے لئے حرام ہے،

جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاوِّس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّكُمْ يَوْمَ فَتُح مَكُّةَ: ((لَا هِجُرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، وَإِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا)). وَقَالَ يَوْمَ فَتْح مَكَّةَ: ((إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ ٱلْسَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، فَهُوَ حَرَامُ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلُّ الْقِتَالُ فِيهِ لِلْأَحَدِ قَلْبِلَىٰ، وَلَمْ يَحِلَّ لِيُ إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ، فَهُوَ حَرَاهٌ بِحُرْمَةِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ، وَلَا يُنَفَّرُ [كِتَابُ الْجِزْيَةِ وَالْمُوَادَعَةِ] ﴿ 425/4 ﴾ ﴿ 425/4 اللهِ وَيَةُ وَالْمُوَادَعَةِ ] مَنْ عَرَّفَهَا، وَلا اللهَ عدود مين ند (كن درخت كا) كا ثا تو رُا جائے، نديها إلى عدود مين ند (كن درخت كا) كا ثا تو رُا جائے، نديها إلى كے شكار ك

اس کی حدود میں نہ (کسی درخت کا) کا نٹا تو ڑا جائے، نہ یہاں کے شکار کو ستایا جائے، اور کوئی یہاں کی گری ہوئی چیز نہ اٹھائے سوا اس محض کے جو (مالک تک چیز کو پہنچانے کے لیے) اعلان کرے اور نہ یہاں کی ہری گھاس کائی جائے۔'' اس پر عباس ڈاٹٹوئٹ نے کہا، یارسول اللہ آ اذخر کی اجازت دے و یجے کے کیونکہ یہ یہاں کے سناروں اور گھروں کی چھتوں پر اجازت دے کام آتی ہے۔ تو آپ مکاٹی کی فرمایا:''اچھا اذخر کی اجازت

اللَّهِ! إِلَّا الْإِذْخِرَ، فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوْتِهِمْ. قَالَ: ((إِلَّا الْإِذْخِرَ)). [راجع: ١٣٤٩]

يُخْتَلَى خَلَاهُ)) . فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ

قشوں : بیصدیث پہلے بھی کئی بارگزر پکی ہے۔امام بخاری بھٹائیڈ نے اس میں اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ باوجود کیدوہ حرمت والاشہر تھا اور وہاں لڑنا اللہ نے کسی کے لئے درست نہیں کیا بھر چونکہ کہ والوں نے وغاکی اور نبی کریم کا اللہ تھے جوجہد بائد حاتفاوہ تو ٹردیا ، بوٹر اصرے مقابلہ پر بنو کمر کی مدد کی تو اللہ تعالیٰ نے اس جرم کی سرامیں آ سے حرمت والے شہر میں بھی ان کا مارنا اور کس کرنا اسپے رسول مثل ہے کے درست کردیا۔اس سے بینکلا کہ دغابازی بڑا کناہ ہے اور اس کی سرابہت بخت ہے۔باب کا یمی مطلب ہے۔

خاتميه

الحمد لله ثم الحمد لله کرآج جدکادن ہے چاشت کاوقت ہے۔ ایسے مبارک دن میں پارہ ۱۱ کی تسوید سے فراغت حاصل کررہا ہوں،
یہ طویل پارہ از اول تا آخر جہادی کتابوں پر مشتل تھا، جس میں بہت سے منی مسائل بھی آھے۔ اسلامی جہاد کے مالہ وہاعلہ کوجس تفصیل سے امام
بخاری مُشاہلہ نے اپنی اس مبارک کتاب میں قرآن مجید وفرامین سرکاررسالت مآب مَا اللہ کے روشی میں پیش فرمایا ہے اس سے زیادہ نامکن تھا۔ ساتھ
بی اسلامی نظریہ سیاست، اسلامی طرز حکومت، غیر مسلموں سے مسلمانوں کا برتاؤ، آواب جہاداور بہت سے تعرفی مسائل پر اس قدر تفصیل سے بیانات
آھے ہیں کہ بغور مطالعہ کرنے والوں کے دل ود ماغ روش ہوجا کیں مجاور آج کے برترین دور میں جبکہ اٹکار فد جب کی بنیاد پر تہذیب ورتی کے داگ
الا ہے جارہ ہیں۔ جس کے نتیجہ بدمیں ساراعالم انسانیت بدائنی وبداخلاتی کا شکار ہوتا چلا جارہا ہے۔ کم از کم نوجوانان اسلام کے لئے جن کواللہ نے
فطرت سلیم عطاکی ہے اس مبارک کتاب کے اس پارے کا مطالعہ ان کو بہت کی بصیرت عطاکر ہے گا۔

خادم نے ترجمہ اورتشریحات میں کوشش کی ہے کہ احادیث پاک کے ہر ہر لفظ کواحس طور پر با محاورہ اردو میں نفظ کردیا جائے اور اختصار وا بجاز کے ساتھ کوئی کوشہ تشدیم کیاں تک کا میابی حاصل کر سکا ہوں۔ اللہ ہی بہتر جا ساتھ کوئی کوشہ تشدیم کیاں تک کا میابی حاصل کر سکا ہوں۔ اللہ ہی بہتر جا ساتھ کوئی کوشہ تشدیم ہوئی ہوں گی جن کا میں پہلے ہی اعتز آف کرتا ہوں اور ان علمائے کرام وفضلائے حظام کا پینیکی شکریدادا کرتا ہوں جو جھوک کی بھی واقع شلطی پراطلاع دے کر جھے کونظر ٹائی کا موقع دیں گے۔ اور الانسان مرکب من المخطأ و النسیان کے تحت بچھے معذور سجھیں گے۔ یا اللہ! جس طرح تو نے جھے کو پہاں تک پہنچایا اور ان پاروں کو کمل کرایا ، ہاتی اجز اکو بھی کمل کرنے کی تو نیتی عطافر ما اور میرے جتنے بھی قدردان جس جواس مبارک کتاب کی خدمت واشاعت ومطالعہ میں حصہ لے رہے ہیں ان سب کو یا اللہ! جزائے خبر عطافر ما اور اسے ان سب کے لئے قیا مت کے دن وسیار نجات بنا۔ آئیں ہر حمت کے بیار حمد الراحہ ہیں۔

ناچیزخادم: معهد داؤد راز السلفی الدهلوی مقیم میرالجدیث ۱۲۱۱ اجمیری گیٹ دحلی انڈیا ۱۲جادی الثانی ۱۳۹۱ھ





بَابُ مَا جَاءَ فِي قُوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبُدُوُ الْخُلُقَ ثُمَّ يُعِيْدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾

[الروم: ۲۷

وَقَالَ الرَّبِيْعُ بْنُ خُنَيْمٍ وَالْحَسَنُ: كُلَّ عَلَيْهِ

هَيِّنْ وَهَيْنْ مِثْلُ لَيْنِ وَلَيْنِ، وَمَيِّتِ
وَمَيْتٍ، وَضَيِّقٍ وَضَيْقٍ. ﴿ الْعَيِيْنَا ﴾ [ق: ١٥]
أَفَأَعْيَا عَلَيْنَا حِيْنَ أَنْشَأَكُمْ وَأَنْشَأَ خَلَقَكُمْ، ﴿ لَكُوْبٍ ﴾ [فاطر: ٣٥] أَللَّغُوْبُ: النَّصَبُ. ﴿ لَكُوبٍ ﴾ [فاطر: ٣٥] أَللَّغُوْبُ: النَّصَبُ. ﴿ لَأَفُورًا كَذَا، وَطَوْرًا كَذَا، وَطَوْرًا كَذَا، عَدَا طَوْرَهُ: أَيْ قَدْرَهُ.

باب: اوراللہ پاک نے (سورہ روم میں) فرمایا کہ
''اللہ ہی ہے جس نے مخلوق کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور
وہی پھر دوبارہ (موت کے بعد) زندہ کرے گا اور
میر(دوبارہ زندہ کرنا) تواس پراور بھی آسان ہے۔'
اور دیج بن تیم اور امام حن بھری نے کہا کہ یوں تو دونوں یعنی (پہلی مرتبہ

پیدا کرنا پردوبارہ زندہ کردینا) اس کے لئے بالکل آسان ہے۔ (لیکن ایک کی پیدا کرنا پر کے ایک کو زیادہ آسان ظاہر کے اعتبارے کہا) ھین اور ھین کو کین اور لین ، مینت اور میت ، ضیق اور ضیق کی طرح (مشدواور مخفف) دونوں طرح پڑھنا جائز ہاور سورہ ق میں جولفظ "اَفَعَییننا" آیا ہے، اس کے معنی ہیں کہ کیا ہمیں پہلی بار پیدا ق میں جولفظ "اَفَعَییننا" آیا ہے، اس کے معنی ہیں کہ کیا ہمیں پہلی بار پیدا

کرنے نے عاج کردیا تھا۔ جب اس خدانے تم کو پیدا کردیا تھا اور تہارے مادے کو پیدا کردیا تھا اور تہارے مادے کو پیدا کیا اور اس سورت میں (اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں) لُغُوبٌ کے معنی تھا کے معنی تھا اور سورہ نوح میں جوفر مایا" اُطُو ارًا" اس کے معنی بیہ

ہیں کہ مختلف صورتوں میں تمہیں پیدا کیا۔ مجھی نطفہ، ایسے خون کی پھنگی پھر گوشت پھر ہڈی پوست ۔عرب لوگ بولا کرتے ہیں عَدَا طَوْرَهُ لِعِنی

فلاں اپنے مرتبہ سے بڑھ گیا۔ یہاں اطوار کے معنی رہے کے ہیں۔ \* کا (وارالہ بمزو) آیا ہے۔ امام بخاری میشیعی زیاں مناسب سے ایسانیا کہ رقتہ ت

كِتَابُ بَدْءِ الْغَلْقِ عُلُونَ كَى پِدِ اَسْ كَابِيان

(۳۱۹۰) ہم سے محر بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم کوسفیان وری نے خبردی،
انہیں جامع بن شداد نے ، انہیں صفوان بن محرز نے اوران سے عران بن
صین بی کہا ہے کہا کہ بی کہ بی کہ بی کریم مانا ہی کہا کی خدمت
میں آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ 'اے بی تمیم کے لوگوا تمہیں بی ارت
ہو۔' وہ کہنے گئے کہ بی ارت جب آپ نے ہم کودی ہے تو اب ہمیں پھو
مال بھی دیجئے ۔اس پر آنخضرت مانا ہی ہے چہرہ مبارک کا رنگ بدل گیا،
پھر آپ کی خدمت میں مین کے لوگ آئے تو آپ نے ان سے بھی فرمایا ۔
پھر آپ کی خدمت میں مین کے لوگ آئے تو تو خوش خبری کو بول نہیں کیا، اب تم
اسے قبول کرلو۔' انہوں نے عرض کیا کہ ہم نے قبول کیا، پھر آپ مخلق اور

۷٤۱۸، ٤٣٦٦، ٤٣٦٥ کات کہتے ہیں) کاش، میں آپ کی جلس سے تداخیتا تو بہتر ہوتا۔ تشویع: نی کریم مُنالِّیَمُ نے بوتیم کو اسلام لانے کی دجہ ہے آخرت کی جملائی کی خوشجری دی تھی۔ بوتیم کے لوگوں نے اپنی کم عقل سے سے جھا کہ آپ ونیا کا مال ودولت دینے والے ہیں ان کی اس موج ہے آپ مُنالِیمُ کم کو کھ ہوا۔ کہتے ہیں کہ یہ ما تشنے والا اقرع بن حابس تامی ایک جنگلی آ دمی تھا۔

(نامعلوم) مخص آیا اور کہا کہ عمران! تمہاری او کمنی بھاگ گئے۔ (عمران والثينة

(۱۹۹۱) ہم سے عربی حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا کہ جھ سے میر سے باپ نے بیان کیا، کہا ہم سے جا مع بن باپ نے بیان کیا، کہا ہم سے جا مع بن شداد نے بیان کیا، کہا ہم سے جا مع بن شداد نے بیان کیا، کہا ہم سے عران بن حصین ڈاٹھ کا کیا، ان سے مفوان بن محرز نے اور ان سے عران بن حصین ڈاٹھ کا نے بیان کیا کہ میں نی کریم ماٹھ کیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور اپنے اونٹ کو میں نے درواز سے ہی پر بائدہ دیا۔ اس کے بعد بی تمیم کے کھولوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ ماٹھ کی نے ان سے فرمایا 'اس بوٹی عربی وی ہے تو اب مال بھی دیجئے۔ پھر یمن کے چندلوگ نے درمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ ماٹھ کی بی فرمایا کہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ ماٹھ کی بی فرمایا کہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ ماٹھ کی بی فرمایا کہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ ماٹھ کی بی فرمایا کہ خدمت نبوی میں حاضر ہوئے۔ آپ ماٹھ کیا نے ان سے بھی بی فرمایا کہ

"خوش خرى قبول كرلوا ييمن والوابنوتميم والول في تو قبولنهيس كى "وه

بولے یارسول اللہ! خوشخری ہم نے قبول کی۔ پھروہ کہنے لگے ہم اس لئے

حاضر ہوئے ہیں تا کہ آپ سے اس (عالم کی پیدائش) کا حال پوچیس۔

آپ مَلَّ لِيَّا مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ تَعَالَى ازل سے موجود تقااوراس كے سواكوكى چيز

٣١٩٠ حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ ابْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: ابْنِ مُحْرِزٍ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ مِنْ بَنِي تَمِيْمٍ إِلَى النَّبِي مُكْنَا أَفْقَالَ: (لَا يَنِي تَمِيْمٍ أَبْشِرُواً)). فَقَالُوا: بَشَرْتَنَا فَأَعْطِنَا. فَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ، فَجَاءَهُ أَهْلُ الْيَمَنِ، فَقَالُوا: بَشُرْتَنَا فَقَالُوا: قَبِلْنَا. فَقَالُوا: يَبِلْنَا. فَأَخَذَ فَقَالَ: (لَا أَهْلَ الْيُمَنِ! اقْبَلُوا البُشُرَى إِذْ لَمُ فَقَالُوا: قَبِلْنَا. فَأَخَذَ لَمُ مَقَالُوا: قَبِلْنَا. فَأَخَذَ لَمُ النَّهِيُّ مِنْ الْخَلْقِ وَالْعَرْشِ، يَعْجَاءَ أَلُوا: قَبِلْنَا. فَأَخَذَ النَّانِي مُكَانًا الْمُدَى إِذْ لَمُ النَّهُ مَا الْمُنْ فَيَالًا: يَا عِمْرَانُ! رَاحِلَتُكَ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ! رَاحِلَتُكَ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ! رَاحِلَتُكَ فَقَالَ: يَا عِمْرَانُ! رَاحِلَتُكَ مَنْ مَا قَمْ. [اطرافه في: ٣١٩١، ٢٤٩١]

وَيْ كَالُ وَوَلَتَ دَيْ وَالْكِيْنَ الْنَاكُ الْمُ وَقَالَ: وَيْ كَالُونَ الْمُ وَقَالَ: عَالَمُ اللّهُ عَمْشُ: حَدَّثَنَا أَبِيْ: حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ: حَدَّثَنَا جَامِعُ ابْنُ شَدَّادٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ، أَنَّهُ حَدَّثُهُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنِ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهِ عَلَى النَّهُ الْوَالِ ((اقْبَلُوا فَالَدُ وَالْفَالُونَ ((اقْبَلُوا

الْبُشُرَى يَا بَنِي تَمِيْمِ إِ). قَالُوْا: قَدْ بَشَرْتَنَا

فَأَعْطِنَا. مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهِ نَاسٌ مِنَ

الْيَمَن فَقَالَ: ((اقْبَلُوا الْبُشْرَى يَا أَهْلَ الْيَمَنِ!

إِذْ لَمُ يَقْبَلُهَا بَنُوْ تَمِيْمٍ)). قَالُوا: قَدْ قَبِلْنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ قَالُوا: جِثْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ هَذَا الأَمْرِ قَالَ: ((كَانَ اللَّهُ وَلَمْ يَكُنُ شَيْءٌ غَيْرُهُ، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، وَكَتَبَ فِي

مخلوق کی پیدائش کا بیان كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق € 428/4 E

موجود نتھی اوراس کاعرش پائی پرتھا۔لوح محفوظ میں اس نے ہرچیز کولکھ لیا الذُّكُرِ كُلُّ شَيْءٍ، وَخَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ)). فَنَادَى مُنَادٍ ذَهَبَتْ نَاقَتُكَ يَا ابْنَ الْحُصَيْنِ. تھا۔ پھراللہ تعالی نے آسان وزمین کو پیدا کیا۔' (ابھی پیہ باتیں ہوہی رہی

تھیں کہ) ایک پکارنے والے نے آواز دی کدائن الحصین اتمہاری اوٹنی فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا هِي يَقْطَعُ دُوْنَهَا السَّرَابُ، بھاگ گئی۔ میں اس کے پیچھے دوڑا۔ دیکھا تو وہ سراب کی آ ڑ میں ہے۔ . فَوَاللَّهِ اللَّوِدِدْتُ أَنَّيْ تَرَكْتُهَا. [راجع: ٣١٩٠]

(میرے اور اس کے بی میر اب حاک ہے یعیٰ وہ ریٹی جود عوب میں یانی ک طرح چیکی ہے) اللہ تعالی کشم میرادل بہت پچھتایا کہ کاش! میں نے

اسے چھوڑ دیا ہوتا (اور نی اگرم کی حدیث سی ہوتی )۔ (٣١٩٢) اورعيسيٰ نے رقبہ سے روايت كيا، انہوں نے قبس بن مسلم سے، انہوں ٣١٩٢ وَرُوَى عِيْسَى، عَنْ رَقَبَةً، عَنْ نے طارق بن شہاب ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عمر بن خطاب دلاللئۂ قَيْسِ بْنِ مُسْلِم، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: ے سنا،آپ نے کہا کہ ایک مرتبہ نی کریم مالی کا نے منبر پر کھڑے ہو کر ہمیں

سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: قَامَ فِينَا النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا وعظ فرمایا اور ابتدائے خلق کے بارے میں ہمیں خبروی۔ یہاں تک کہ جب مَقَامًا، فَأَخْبَرَنَا عَنْ بَدْءِ الْخَلْقِ حَتَّى دَخَلَ جنت دالے اپنی منزلوں میں داخل ہوجا کیں محے ادر جہنم والے اپنے ٹھ کا نول کو أَهْلُ الْجَنَّةِ مَنَازِلَهُمْ، وَأَهْلُ النَّارِ مَنَازِلَهُمْ، پہنچ جائیں مے (وہاں تک ساری تفصیل کوآپ نے بیان فرمایا) جے اس حَفِظَ ذَٰلِكَ مَنْ حَفِظُهُ ، وَنَسِيَّهُ مَنْ نَسِيَّهُ.

حدیث کویادر کھناتھا اس نے یادر کھااور جسے بھولناتھاوہ بھول کیا۔ تشويج: اس مديث معلوم مواكماللد كرسواسب چيزين خادث اور كلوق جيل رعرش فرش آسان وزيين سب مين اتن بات بي كرعرش اس كااور

سب چیزوں سے پہلے وجودر کمتا تھا۔ محرحادث اور مخلوق وہ مجی ہے۔ غرض اس حدیث سے عکما کا غرب باطل ہوا جواللہ کے سوامادے اور ادراک یعنی عقل ادرآ سان اورز مین سب چیزوں کوقد یم مانتے ہیں اوران صوفیہ کا بھی رد ہوا جوروح انسانی کوتلو تنہیں کہتے۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ اللہ نے سب سے پہلے یانی کو پیدا کیا، پھرز مین وآسان وغیرہ وجود میں آئے۔

٣١٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، عَنْ (٣١٩٣) مجھے عبداللہ بن الی شیب نے بیان کیا،ان سے ابواحر نے بیان كيا، ان سے سفيان تورى نے ان سے ابوالز ناد نے ، ان سے اعرج نے ، أَبِي أَحْمَدَ، عَنْ سِفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، اوران سے ابو ہرمرہ و النفيز نے كه ني كريم مَن النفيز نے فرمايا: "الله تعالى فرماتا عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ہے کہ ابن آ دم نے مجھے گالی دی اور اس کے لئے مناسب نہ تھا کہوہ مجھے رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ ((قَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ شَتَمَنِي گانی دیتا۔اس نے مجھے جھٹا یا اوراس کے لئے بیجی مناسب نہ تھا۔اس کی أَبْنُ آدَمَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَشْتِمَنِي، وَيُكَلِّبَنِي وَمَا يَنْبُغِي لَهُ، أَمَّا شَتْمُهُ إِيَّاىَ فَقُولُهُ: إِنَّ لِي

گالی بیہ کدوہ کہتا ہے، میرابیٹا ہے اوراس کا جھٹلانا بیہ ہے کہوہ کہتا ہے کہ وَلَدًا. وَأَمَّا تَكُلِينُهُ فَقُولُهُۥ لَنُ يُعِيْدَنَّنِيَّ كَمَا جس طرح اللدنے مجھے پہلی بار پیدا کیا، دوبارہ (موت کے بعد)وہ مجھے زنده نبین کرسکے گا۔''

بَكَأْنِيُّ)). [طرفاه في: ٤٩٧٤، ٥٧٩٤] تشويج: موت كي بعداخرة في زندكي كالقوروه ب جس برتمام انبيائ كرام كااتفاق رباب، تورات، زبور، انجيل، قر آن حتى كداس ملك (مندوستان) کی ذہری کت میں میں مرنے کے بعدایک ٹی زندگی کا تصور موجود ہے۔اس کے باوجود کفار نے ہمیشداس عقید سے کی محکد یب کی اورا سے ناممکن قرار دیا ہے

مخلوق کی پیدائش کا بیان

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق اوراس پر بہت سے استحالات پیش کرتے چلے آ رہے ہیں جو سب باطل محض اور تو ہمات فاسدہ ہیں ۔ آس صدیث میں اس عقیدہ پروضاحت کا عمی ہے کہ

آ خرت کی زندگی کاانکار کرنااللہ پاک کوجھٹلا تا ہے۔جس اللہ نے انسان کو پہلا وجودعطا فرمایا،اس کے لئے دوبارہ انسان کو پیدا کرنا کیوں مشکل ہوسکتا

ہے۔ابیابی باطل عقیدہ عیسائیوں کا ہے جواللہ کے لئے ابنیت خابت کرتے ہیں۔ حالانکہ بیشان باری تعالیٰ کے اوپر بہت ہی بیبودہ الزام ہے، وہ اللہ ایسے الزامات سے مبرا ہے اور الی بے ہودہ بات منہ سے نکالنا اور حصرت عیسیٰ عالیہ الا کا اللہ کا بیٹا قرار وینا بہت ہی برا مجموث ہے۔جوسر اسرغلط بعیداز

عَتَل وب مودك ب ح ب ح ب الله أحَد الله أحَد الله الصَّمَدُ ٥ لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ٥ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوا احَدْ ٥) (١١٢/ اظلام ١٠٠٠)

(۱۹۹۳) ہم سے قتید بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے ٣١٩٤ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، ابوالزناد نے بیان کیا،ان سے اعرج نے بیان کیا اوران سے ابو ہر رہ داللہ

عْنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ نے بیان کیا کہ رسول مَالیُّوم نے فرمایا: "جب الله تعالى مخلوق كو پيداكر چكاتو ائی کتاب (اوج محفوظ) میں، جواس کے یاس عرش پر موجود ہے،اس نے رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّمَ: ((لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِيْ كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ لکھا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔''

رَحْمَتِي غَلَبَتْ غَضّبِيُّ)). [اطرافه في: ٧٤٠٤، ۲۲۲۷، ۳۵۷۷، ۳۵۰۷، ۵۵۷۷][مسلم: ۲۹۲۹]

تشویج: اس حدیث ہے بھی ابتدائے خلق پر روشی ڈالنامقصود ہے۔صفات الّبی کے لیے جوالفاظ وار دہو گئے ہیں ان کی حقیقت اللہ کے حوالہ کرنا اور ظاہر بربلاچوں وجراایمان لانا يمي سلامتي كاراسته ہے۔

طیبی نے کہا کدرحت کے غالب ہونے میں اشارہ ہے کدرحت کے مستحقین بھی تعداد کے لحاظ سے غضب کے مستحقین پر غالب رہیں گے،

رحت الياوكول پر مجى موگى جن سے نيكيول كاصدور بى نہيں موا۔ برخلاف اس كے كەغضب ان بىلوكول پر موگا جن سے گنا مول كاصدور جا بت موگا۔ اللهم ارحم علينا ياارحم الراحمين\_

### باب:سات زمينون كابيان

اوراللدتعالى في سورة طلاق مين فرمايا: "اللدتعالى بى وهذات بجسف پیدا کے سات آسان اور آسان ہی کی طرح سات زمیس ۔اللہ تعالی کے احكام ان كے درميان اترتے ہيں۔ بداس لئے تاكمتم كومعلوم موكداللد تعالی ہر چیز پر قادر ہے اور الله تعالی نے ہر چیز کواسے علم کے اعتبار سے کھیر

ركها ب- "اورسورة طوريس ﴿ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُونَ عِ ﴾ عمرادآ سان اور سورة والنازعات ميں جو ﴿ رَفِّعَ سَمْكُهَا ﴾ بَيْهمك كے معنى بنا (عمارت) کے ہیں۔اورسورہ الذاريات ميں جو ﴿ حُبُكِ ﴾ كالفظ آيا ہے

اس کے معنی برابر ہونالیعنی ہموار اورخوبصورت ہونا یسور ہ اذ االسماءانشقت ميں جولفظ ﴿ أَذِنَتُ ﴾ ہےاس کامعنی س ليا اور مان ليا، اور لفظ ﴿ أَلْقُتُ ﴾ كا معنی جتنے مردہاں میں تھان کو نکال کر باہر ڈال دیا، خالی ہوگئ۔اور

بَابُ مَا جَاءَ فِي سَبْعِ أَرَضِينَ وَقَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ أَللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَّمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

[الطلاق: ١٢] ﴿ وَالسَّقُفِ الْمَرْفُوعِ ﴾ [الطور: ٥] السَّمَاءُ. ﴿سَمُكُهَا﴾ [النازعات: ٢٨] بِنَائَهَا وَ ﴿ الْحُبُكِ ﴾ [الذاريات: ٧] اسْتِوَاؤُهَا

وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴾

وَحُسْنُهَا: ﴿ أَذِنَتُ ﴾ [الانشقاق:٢] سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ. ﴿وَأَلْقُتْ﴾ أَخْرَجَتْ مَافِيْهَا مِنَ الْمَوْنَى، ﴿وَتَخَلَّتُ﴾ [الانشقاق: ٤] عَنْهُمْ.

مخلوق کی پیدائش کابیان <\$€ 430/4 € كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

سورہ والفتس میں جولفظ ﴿ طَحّاهَا ﴾ ہے اس کے معنی بچھایا۔ اور سورہ (طَحَاهَا) [الشمس: ٦]دُحَاهَا: ﴿ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ والنازعات ميں جو ﴿ بِالسَّاهِرَةِ ﴾ كالفظ ہاس كمعنى روئے زمين ك [النازعات: ١٤] وَجْهُ الأَرْضِ، كَانَ فِيْهَا

ہیں، وہیں جانداررہتے ،سوتے اور جا گتے ہیں۔ الْحَيَوَانُ، نُومُهُمْ وَسَهَرُهُمْ.

تشوج: جن كے لئے زين كويالك بچھوتا ہے جواللہ پاك نے خود بچھاديا ہے۔ جس كے بارے ميں بدارشاد بھى ہے: ﴿ مِنْهَا حَلَقُنكُمْ وَفِيْهَا نُعِيْدُكُمُ وَمِنْهَا نُعْرِجُكُمْ تَارَةً أُغُولى ﴾ (٢٠/ ط:٥٥) لين بم في الكان من سي پيداكيا، اوراس من بمتم كولوناوي ك، اورقيامت كون قبروں ہے تم کونکال کرمیدان قیامت میں حاضر کریں گے۔

نص قرآنی سے سات آسانوں اور ان ہی کی طرح سات زمینوں کا وجود کا بت ہوا، پس جوان کا اٹکار کرے وہ گویا قرآن ہی کا اٹکار کررہاہے۔ ابسات آسانون اورسات زمینوں کی بے حد کھوج میں لگناانسانی حدود افتریارات سے آ مے تجاوز کرنا ہے۔

توکار زمین رانگو ساختی که باسمان نیز پر داختی

(٣١٩٥) م على بن عبدالله مدين في بيان كيا، كها مم كواساعيل بن ٣١٩٥ـ حَدَّثَنَا عَلِيٍّ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عُلَيَّةً، علتیے نے خبروی، انہیں علی بن مبارک نے کہا، ان سے یکیٰ بن ابی کشرنے عَنْ عَلِيٌ بْنِ الْمُبَارَكِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بیان کیا، ان سے محد بن ابراہیم بن حارث نے، ان سے ابوسلمہ بن كَثِيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْحَارِثِ، عبدالطن نے، ان كاالك دوسرے صاحب سے ايك زمين كے بارے عَنْ أَبِيْ سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَكَانَتْ میں جھکڑا تھا۔ وہ حضرت عائشہ ڈاٹٹٹا کی خدمت میں حاضر ہوئے آوران بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنَاسٍ خُصُوْمَةً فِي أَرْضٍ، ے واقعہ بیان کیا۔انہوں نے (جواب میں) فرمایا، ابوسلمہ اکسی کی زمین فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةً فَذَكَرَ لَهَا ذَلِكَ، (كناحق لين ) ي بيء كونكدر سول الله مَاليَّيْمُ في مرايا يك أكرايك فَقَالَتْ: يَا أَبَا سَلَمَةَ! اجْتَنِب الْأَرْضَ، فَإِنَّ

بالشت کے برابر بھی کسی نے (زمین کے بارے میں)ظلم کیا تو (قیامت رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَاكُمُ ۚ قَالَ: ((مَنْ ظَلَمَ قِيلَة شِبُرٍ كدن )سات زمينول كاطوق اسے يهنايا جائے گا۔" مِنَ الْأَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِيْنَ)).

[راجع: ۲۶۹۳] ٣١٩٦ حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ (٣١٩١) م سے بشر بن محد نے بیان کیا، انہیں عبداللہ بن مبارک نے خرردی، انہیں موسیٰ بن عقبہ نے ، انہیں سالم بن عبداللہ بن عمر نے اور ان اللَّهِ، عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً، عَنْ سَالِمٍ، ے ان کے والد نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَاثِیْتُمْ نے فرمایا: "جس نے کسی عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِ عَنْ أَخَذَ

کی زمین میں سے کچھ ناحق لے لیا ، تو قیامت کے دن اسے سات زمینوں شَيْئًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرٍ حَقَّهِ خُسِفَ بِهِ يَوْمَ تك دهنسايا جائے گا۔" الْقِيَامَةِ إِلَى سَبْعِ أَرَضِينَ)). [راجع: ٢٤٥٤]

تشويج: ان اجاديث سے سايت زمينوں كا ثبوت حاصل ہوا۔ جس سے ظاہر ہوا كقر آن وحديث كى روثني ميں آسانوں اورزمينوں كاسات سات ہوناایک اٹل حقیقت ہے۔

٣١٩٧ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا (١٩٤٧) م مع محد بن فتى في بيان كيا، انبول في كهام سع عبدالوباب ثقفی نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے الوب ختیانی نے بیان کیا، انہوں عَبْدُالْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ، عَنْ مُحَمَّدٍ،

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

مخلوق کی پیدائش کا بیان عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةً، عَنْ أَبِي بَكْرَةً عَن نے کہا کہ ہم سے محد بن سیرین نے بیان کیا،ان سے ابو بکرہ کے صاحب

النَّبِيِّ مَكْ عُلَّكُم مَّالَ: ((الزَّمَانُ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْنَتِهِ زادے (عبدالرحمٰن) نے بیان کیا اوران سے ابو بکر و دیافٹو نے بیان کیا کہ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا نى كريم مَنْ يَنْفِرُ نِهِ فرمايا'' زمانه كھوم پحركرائي حالت برآ عميا جيسے اس دن

غَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ، ثَلَثُ مُتَوَالِيَاتُ تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے آسان اور زمین پیدا کی تھی ۔سال بارہ مہینوں کا ذُوالْقَعُدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبُ ہوتا ہے، چارمبینے اس میں سے حرمت کے ہیں۔ تین تو بے در بے ذیقعدہ،

مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ)). [راجع: ذی آلحجها ورمحرم اور (چوتھا)ر جب مضر، جو جمادی الاخری اور شعبان کے چ

مشوج: موایة قا که عربوں کی پیھی ایک جہالت تھی کہ وہ بھی محرم کو صفر کردیتے ۔ کہیں اپنے اغراض فاسدہ کے تحت ذی الحجہ کو محرم بنادیتے ۔ غرض مجھ عجیب خبط مجار کھا تھا۔ نبی کریم مُناکِیْزُ کواللہ یاک نے سیح مہینہ بتلا دیا۔ زمانہ کے گھوم آنے ہے یہی مطاب ہے کہ جواصل مبینداس دن سے شروع ہوا تھا،جس دن اس نے زمین وآسان پیدا کئے تھے۔ای حساب سے اب سے مبینہ قائم ہوگیا۔اس سے قمری مبینوں کی نضیلت ہمی ٹابت ہوئی،جن سے ماہ وسال کا حساب عین فطیرت کےمطابق ہے۔جس کا دن شام کوختم ہوتا اور ضبح ہے شروع ہوتا ہے۔ ان کامہینہ مسی تمیں دن کا اور مبھی ۶۹ دن کا ہوتا ہے۔ اس کا حساب ہر ملک میں رؤیت ہلال پر موقوف ہے۔

٣١٩٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِنْهُمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا (٣١٩٨) م سے سبد بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامدنے أَبُوْ أَسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ سَعِيْدِ بیان کیا،ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے والد نے اوران سے

ابْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ نُفَيْلٍ، أَنَّهُ خَاصَمَتُهُ سعید بن زید بن عمرو بن نقیل و الفیز نے کہ اروی بنت ابی اوس ہے ان کا أَرْوَى فِيْ حَقٍّ زَعَمَتْ أَنَّهُ انْتَقَصَهُ لَهَا إِلَى ایک (زمین کے ) ہارے میں جھگڑا ہوا۔جس کے متعلق ارویٰ کہتی تھی کہ مَرْوَانَ، فَقَالَ سَعِيْدٌ: أَنَا أَنْتَقِصُ مِنْ حَقِّهَا سعید نے میری زمین چھین کی۔ ممقدمہ مروان خلیفہ کے یہاں فیصلہ کے

شَيْئًا، أَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ طَلْحُكُمْ ليے كيا جومدينه كا حاكم تفا-سعيد والفؤ في كها بھلاكيا ميں ان كاحق وبالوں يَقُوْلُ: ((مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظُلْمًا، گا، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ مؤاٹی کا پیفر ماتے سا ہے کہ فَإِنَّهُ يُطُوَّفُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ)). "جس نے ایک بالشت زمین بھی ظلم سے کس کی دبالی تو قیامت کے دن قَالَ ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: ساتوں زمینوں کا طوق اس کی گردن میں ڈالا جائے گا۔ ''ابن ابی الزنادنے قَالَ لِيْ سَعِيْدُ بْنُ زَيْدٍ: دَخَلْتُ عَلَى بیان کیا،ان ہے ہشام نے ،ان سے ان کے والد نے بیان کیا،اوران سے

النَّبِي مَثْلَطُهُمُ [راجع: ٢٤٥٢] [مسلم: ٤١٣٤، سعید بن زید والنفا نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مَالیفا کم خدمت میں موجودتما (تبآپ نے بیصدیث بیان فرمائی می)۔ بَابٌ : فِي النَّجُورُم

## **باب**:ستاروں کا بیان قادہ نے (قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں) کہ ''ہم نے زینت

بِمَصَابِيْحٌ ﴾ الملك: ١٥ خُلِقَ هَذهِ النُّجُوْمُ دی آ سان دنیا کو ( تاروں کے ) جراغوں ہے'' کہا کہاللہ تعالیٰ نے ان محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

وَقَالَ قَتَادَةُ ﴿ وَلَقَدُ زَيَّنَّا السَّمَآءَ الدُّنيَا

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

ستاروں کو تین فائدوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہیں آسان کی زینت بنایا، شاطین پر مارنے کیلیے بنایا۔اور (رات کی اندھریوں میں )انہیں سیح راستہ پر چلتے رہنے کیلئے نشانات قرار دیا۔ پس جس مخص نے ان کے سوادوسری باتس كهين،اس فلطى كى،اپناحصة تباه كيا (اپناوقت ضائع كيايا اپناايمان کھویا) اور جو بات غیب کی معلوم نہیں ہو تھتی اس کواس نے معلوم کرنا جا ہا۔

ابن عباس والعُبُن نے کہا کہ سورہ کہف میں لفظ ﴿ مُتَعَیِّرٌ ا ﴾ ہاس کے معنی بدلا ہوا۔﴿ هَشِيمًا ﴾ كمعنى مويشول كا جاره - يدافظ سورة عبس ميس ب

اورسورہ رحمٰن میں لفظ ﴿ الْأَنَّامُ ﴾ بمعنى محلوق باور لفظ ﴿ بَرْزُحْ ﴾ بمعنى یردہ ہے۔ اور مجابدتا بعی نے کہا کہ لفظ ﴿ أَلْفَاقًا ﴾ جمعنی مُلتَفَّة ہے۔ اسکے معنى كرے ليے ہوئے۔ اَلغُلب بحى بمعنى المُلتَفَّة اور لفظ ﴿ فِوَاشًا ﴾ معنى مِهَادًا بـ جيم الله تعالى في سورة بقره مين فرمايا: ﴿ وَلَكُمْ فِي

الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ ﴾ (مُسْتَقَرُ بَحَى بَمَعَى مِهَادًا ٢) اورسورة اعراف مل جولفظ ﴿ نكِدًا ﴾ ہاس كامعنى تھوڑا ہے۔

تشوج: حضرت قاده ويمينيه كول كوعبد بن جميد نے وصل كيا ہے۔اس سے ستارہ شناسوں كارد ہوا جو كمان كرتے ہيں كه ستاروں سے لوگول پراثر يرْتا ہے۔ پچ فرمايا كر "كذب المنجمون ورب الكعبة۔" كعبركرب كی تم انجوى جھوٹے ہیں جوستاروں كوجملرتا شیرات كاما لك بتاتے ہیں۔ باب: سورهٔ رحمٰن کی آیت کی تفسیر کهسورج اور حیاند

دونوں حساب سے جلتے ہیں

عجابد نے کہا یعنی پھی کی طرح کھو متے ہیں اور دوسر باوگوں نے بوں کہا یعنی حساب سے مقررہ منزلوں میں پھرتے ہیں، زیادہ نہیں بڑھ سکتے۔ لفظ "حُسْبَانٌ" حابى جمع ب جيافظ "شِهَاب كى جمع شهبان ب-اور سورة والشمس ميں جولفظ ﴿ صُبحاها ﴾ آيا ہے صلى روثى كو كہتے ہيں اورسورة اليين مين جويدآيا ہے كه سورج جاند كونيس باسكتا" يعنى ايك كى روشى دوسرے کو ماند نہیں کر سکتی ندان کو بیہ بات سزا دار ہے اور اسی سورت میں جو

الفاظ ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ بين ان كامطلب بيكه دن اور رات مر ایک دوسرے کے طالب ہوکر لیکے جا رہے ہیں اور اسی سورت میں لفظ ﴿ نَسْلَح ﴾ كامعنى يے كردن كورات سے اوررات كودن سے بم فكال ليت بي اورسورهٔ حاقه مين جو ﴿ وَاهِيَّة ﴾ لفظ ٢٥ وهي كمعنى محيث جانا ،اور

لِثَلَاثِ، جَعَلَهَا زِيْنَةً لِلسَّمَاءِ، وَرُجُومًا لِلشُّيَّاطِيْنِ، وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدَى بِهَا، فَمَنْ تَأَوَّلَ فِيهَا بِغَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأً وَأَضَاعَ نَصِيبَهُ، وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهُ بِهِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿هَشِيْمًا﴾ [الكهف: ٤٥] مُتَغَيِّرًا، وَالأَبُ: مَا يَأْكُلُ الأَنْعَامُ: وَالأَنَّامُ: الْخَلْقُ ﴿ بَرُزُخُ ﴾ [المومنون: ١٠٠] حَاجِزٌ وَقَالَ مُجَاهدٌ: ﴿ أَلْفَاقًا ﴾ [النباء: ١٦] مُلتَفَّةً. وَالْغُلْبُ: الْمُلتَفَّةُ ﴿ فِرَاشًا ﴾ [البقرة: ٢٢] مِهَادًا كَقُولِهِ: ﴿ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ ﴾ [البقرة: ٣٦] (نَكِدًا) [الاعراف: ٥٨]: قَلِيْلاً.

باب صِفَةِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ

﴿ بِحُسْبَانِ ﴾ [الرحمان: ٥] قَالَ مُبِجَاهِدٌ; كُخُسْبَانِ الرَّحَى، وَقَالَ

غَيْرُةُ: بِحِسَابِ وَمَنَازِلَ لَا يَعْدُوَانِهَا . حُسْبَانُ: جَمَاعَةُ الحِسَابِ مِثْلُ شِهَابِ وَشُهْبَانِ. ﴿ طُبُحَاهَا ﴾ [الشمس: ١] ضَوْؤُهَا.

﴿ أَنْ تُدُرِكَ الْقَمَرَ ﴾ [يس: ١٤] لَا يَسْتُرُ ضَوْءُ أَحَدِهِمَا ضَوْءَ الْآخِرِ، وَلَا يَنْبَغِي لَهُمَا ذَلِكَ. ﴿ سَابِقُ النَّهَارِ ﴾ [يس:٤٠] يَتَطَالَبَانِ حِثْيَثَيْنِ ﴿نَسُلَخُ﴾ [يس: ٣٧] نُخْرِجُ أَحَدَهُمَا

مِنَ الْآخَرِ، وَيَجْرِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، ﴿ وَاهْيَةً ﴾ [الحاقة: ١٦] وَهْيُهَا تَشَقُّقُهَا.

﴿ أَرْجَائِهَا ﴾ [الحاقة: ١٧] مَا لَمْ يَنْشَقَّ مِنْهَا

فَهُمْ عَلَى حَافَتَيْهِ، كَقَوْلِكَ عَلَى أَرْجَاءِ الْبِنْوِ ﴿ أَغُطُشَ ﴾ [النازعات: ٢٩] وَ﴿ جَنَّ ﴾

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

[الانعام: ٧٦] أَظْلَمَ وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿ كُوِّرَتُ ﴾ [التكوير:١] تُكَوَّرُ حَتَّى تَلْهَبَ ضَوْءُ هَا، ﴿ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ ﴾ [الانشقاق: ١٧] جَمَعَ

مِنْ دَابَّةٍ ﴿ التَّسَقُّ ﴾ [الانشقاق: ١٨] اسْتَوَى. ﴿ رُبُرُو جُنَّا ﴾ [الحجر:١٦] مَنَازِلَ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ. ﴿ الْحَرُورُ ﴾ [فاطر: ٢١] بِالنَّهَارِ مَعَ

بِاللَّيْلِ، وَالسَّمُومُ بِالنَّهَارِ.وَيُقَالُ: ﴿ يُولِجُ ﴾ [الحج: ٦١] يُكَوِّرُ. ﴿ وَلِيْجَةً ﴾ [التوبة: ١٦]

الشَّمْسِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَرُوْبَةُ: الْحَرُوْرُ

كُلُّ شَيْءٍ أَذْخَلْتُهُ فِي شَيْءٍ.

٣١٩٩ حَدَّثَيَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُسْلِحًا لِأَبِيْ ذَرٌّ حِيْنَ غَرَبَتِ الشَّمْسُ: ((أَتَدُرِيُ

أَيْنَ تَذْهِبُ؟)) قُلتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: ((فَإِنَّهَا تَذُهَبُ حَتَّى تَسُجُدَ تَحْتَ

الْعَرْشِ، فَتَسْتَأْذِنَ فَيُؤْذَنَ لَهَا، وَيُوْشِكُ أَنْ تَسْجُدَ فَلَا يُقُبَلَ مِنْهَا، وَتَسْتَأْذِنَ فَلَا يُؤُذَنَ

لَهَا، يُقَالُ لَهَا: ارْجِعِي مِنْ حَيْثُ جِنْتِ. فَتَطْلُعُ مِنْ مَغْرِبِهَا)) . فَذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى:

﴿ وَالشَّمْسُ تَحْرِيُ لِمُسْتَقَرٌّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ﴾ . [يس: ٣٨] [أطرافه في:

٢٠٨٤، ٣٨٤، ٤٨٠٣ [مسلم:

اس سورت میں جویہ ہے ﴿ وَالمَلَكُ عَلَى أَرْجَانِهَا ﴾ يعن فرشت آسانوں کے کناروں پر ہوں گے جب تک وہ چھٹے گانہیں۔ جیسے کہتے ہیں وہ کنویں ك كناري يرب- اورسورة والنازعات مي جولفظ ﴿ أَغْطَشَ ﴾ اورسورة انعام میں لفظ ﴿ جَنَّ ﴾ ہان کے معنی اندھری کے ہیں۔ یعنی اندھیاری کی اور اندھیاری ہوئی اور امام حسن بھری نے کہا کہ سورہ اذ الشمس میں ﴿ كُورَتُ ﴾ كا جو لفظ ہے اس كامعنى يہ ہے جب لييث كرتاريك كرديا جائے گا اورسور اُ انتقت میں جو ﴿ وَمَا وَسَقَ ﴾ كالفظ باسكمعنى جواكشا كريد\_اس سورت مي (اتستق) كامعنى سيدها بوا، اورسوره فرقان ميس جو ﴿ اُورُ جُا ﴾ كالفظ ٢ - ﴿ اُورُ و جُ ﴾ ورج اور جاندكى منزلول كو كمت بي اورسورة فاطريس جو"حرور"كالفظ بــاكيمعنى دهوب كى كرى ك میں \_اورابن عباس والفئ نے کہا: "حَرُور"رات کی گرمی اور "سَمُوم "ون كى كرى \_اورسورة فاطريس جو ﴿ يُولِيجُ ﴾ كالفظ باس كمعنى لييتا ب اندرداظل كرتا ب\_اورسورة توبيس جو ﴿ وَلَيْجَدُّ ﴾ كالفظ باس كمعنى

(m199) ہم سے محد بن يوسف نے بيان كيا، كہا ہم سے سفيان اورى نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابراہیم تیمی نے، ان سے ان کے باپ یزید بن شریک نے اور ان سے ابوذ رغفاری راشنی نے بیان کیا کہ نبی كريم مَنْ الله عَمْ مَنْ الله عَمْ مَنْ الله عَلَى مُعْلَمُ مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَم ا ہے بیسورج کہاں جاتا ہے؟ ' میں نے عرض کی کداللہ اوراس کے رسول ہی كوعلم ب-آب مَاليَّيْمُ نفرماياً "سياتا باورعرشك يني بي كم يهل

سجدہ کرتا ہے پھر (دوبارہ آنے کی )اجازت چاہتا ہے اوراے اجازت دی

اندرگھساہوالعنی راز دار دوست۔

جاتی ہے اور وہ دن بھی قریب ہے، جب بیسجدہ کرے گاتو اس کا سجدہ قبول نه ہوگا اور اجازت جا ہے گالیکن اجازت ند ملے گی۔ بلکداس سے کہا جائے 💮 گا کہ جہاں ہے آیا تھاو ہیں واپس جلا جا۔ چنا نچیاس دن و مغرب ہی سے نَكِ كَا ـُ الله تعالى كِ فرمان ﴿ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٌّ لَهَا ذَلِكَ

تَقْدِيْرُ الْعَزِيْرِ الْعَلِيْمِ ﴾ من العطرف اشاره ب-

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْقِ كَالِمُ الْخَلْقِ كَالِمُ الْخَلْقِ كَالِمُ الْخَلْقِ كَالِمُ الْمُحَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَالِينَالِينَا الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَ الْمُحَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِينَالِيلِينَالِينَالِينَالِينَالِي

٣٩٩، ٤٠٢؛ ابوداود: ٤٠٠٢؛ ترمذي: ٢١٨٦،

4111

تشویج: اس صدیث میں مکرین صدیث نے کی اشکال پیدا کے ہیں، ایک بیک سورج زمین کے پنچ جاتا ہے نہ عرش کے پنچ۔ اور دوسری روایت میں بی مضمون موجود ہے ((تعوب فی عین حصنة)) دوسرے بیک زمین اور آسان گول کرے ہیں تو سورج ہر وقت عرش کے پنچ ہے۔ پھر خاص غروب کے وقت جانا کیا معنی؟ تمیرے سورج ایک ہے دوج اور ہے عقل جسم ہے اس کا سجدہ کرنا اور اس کو اجازت ہونے کے کیا معنی؟ چوتھ اکثر سحیموں نے مشاہدہ سے معلوم کیا ہے کہ زمین متحرک اور سورج ساکن ہے تو سورج کے چلئے کے کیا معنی؟

پہلے اشکال کا جواب سے کے ذبین کروی ہوئی تو ہرطرح سے عرش کے پنچ ہوئے اس لئے غروب کے وقت ہے کہ سکتے ہیں کہ صوری زمین کے پنچ گیا اور عرش کے پنچ گیا اور عرش کے پنچ گیا۔ دوسرے اشکال کا جواب سے کہ بے شک ہر نقطے اور ہر مقام پر سورج عرش کے پنچ گیا۔ دوسرے اشکال کا جواب سے کہ بے شک ہر ملک والوں کا مغرب اور مشرق مختلف ہے اس لیے طلوع اور غروب کے لیے بحدہ کر دہا ہے اور اس سے آگے ہوئے کی اجازت ما مگ رہا ہے لیکن چونکہ ہر ملک والوں کا مغرب اور مشرق مختلف ہے اس لیے طلوع اور غروب کے وقت کو ضاص کیا۔ تیسرے اشکال کا جواب سے ہے کہ بہت کی آبیاں سے معلوم ہوا کہ سورج ہے جان اور بے عشل ہے۔ بہت می آبیا ہ واحاد یہ سے سورج اور چاند اور نمین اور آبیان سب کا اپنے اپنے درجہ میں صائح ہروج ہونا کا جا ہے ۔ چوشے اشکال کا جواب سے ہے کہ بہت سے حکیم اس امر کے بھی قائل جی کہ نہت سے حکیم اس امر کے بھی قائل جی کہ نہت ہے کہ بہت ہے تو سورج اور چاند ورج اور چاند اور جاند میں کی خرکت لگتی ہے۔ (مختصران وحدیث اور قائد وورج اور چاند اور تا دورج دی کی گرکت لگتی ہے۔ (مختصران وحدیدی)

آيت مباركة ﴿ وَالشَّمْسُ تَجُرِى لِمُسْتَقَرِّلُهَا ﴾ (٣٦/يلين: ٣٨) من مستقر عمراد بقائ عالم كانقطاع به يتى "الى انقطاع بقاء مدة العالم واما قوله مستقرلها تحت العرش فلا ينكران يكون لها استقراء تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده وانما أحبر عن غيب فلا نكذبه ولا نكيفه لان علمنا لا يحيط به انتهى كلام الطببى - "

است مسدد بن مسرم نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن فیروز عبداللہ بن فیروز داناج نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عبداللہ بن فیروز داناج نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جھے سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا اور ان سے ابو ہر یہ دیائی نے بیان کیا کہ نبی کریم مائی نیم نے فرمایا:

"قیامت کے دن سورج اور چانداور دونوں تاریک (بنور) ہوجا کیں گے۔"
قیامت کے دن سورج اور چانداور دونوں تاریک کیا، کہا کہ جھے سے عبداللہ بن وہ بن ماں کیا، کہا کہ جھے عمروبین حارث نے بیان کیا، کہا کہ جھے عمروبین حارث نے بیان کیا، کہا کہ جھے عمروبین حارث نے بیان کیا، کہا کہ جھے الرحمٰن میں تاسم نے بیان کیا، ان سے عبدالرحمٰن میں تاسم بن جمہ بن ابی بکر نے اور بن حارث نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن عمر فی ہی ان کیا، ان سے ایک نائی ہی کہ میں ابی بکر نے اور کی میں تو دیات کی وجہ سے ان کے جب ان کود کی موت و حیات کی وجہ سے گربن نہیں گئا۔ بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں۔ اس کے جب ان کود کی موقو نماز پڑھا کرو۔"

حَدَّثَنِيْ أَبُوْ سَلَمَةً بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ قَالَ: ((الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ مُكُورَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)).

1 • ٣٢ - حَدَّنَنَا يَحْمَى بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو، أَنَّ عَبْدَالرَّحْمَنِ ابْنُ الْقَاسِم، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنَ عُمَرَ اللَّهِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُخْبِرُ عَنْ النَّبِي مُلْكُمَّ قَالَ: ((إنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ (وَإِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ

٣٢٠٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْز

ابْنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ الدَّانَاجُ

أُحَدِ وَلَا لِحَيَاتِهِ، وَلَكِنَّهُمَا آيَنَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَصَلُّوْا)) . [راجع:

مخلوق کی پیدائش کابیان كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق <>€ 435/4 € ♦

(٣٢٠٢) جم سے اساعیل بن الی اولیس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ ٣٢٠٢ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، ے امام مالک نے بیان کیا، ان سے زید بن اسلم نے، ان سے عطاء بن حَدَّثَنِي مَالِكَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ

بيار نے اوران سے عبداللہ بن عباس والفائنا نے بيان كيا كه نى كريم مَالَّ اللَّهُ أ عَطَاءِ بْن يَسَارِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ

نے فر مایا " سورج جا نداللہ تعالی کی نشانیوں میں سے دونشانیاں ہیں کسی کی قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ عُلْكُمَّ : ((إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ

موت وحیات سے ان میں گر بن نہیں لگتا۔ اس لئے جب تم گر بن دیکھوتو آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ الله كى ياديس لك جايا كرو-" أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَاذُكُرُوا

اللَّهُ)). [راجع:٢٩]

تشوج: کیونکہ یہ جملہ انقلابات قدرت الہی کے تحت ہوتے رہے ہیں پس ایے مواقع پرخصوصیت کے ساتھ اللہ کو یاد کرنا اور نماز پر هنا ایمان کی

تر تی کاذر بعہہے۔ (٣٢٠٣) مم سے يكي بن بكير نے بيان كيا، انہوں نے كہا كہم سے ٣٢٠٣ـ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ: حَدَّثَنَا

لیث بن سعدنے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے عقبل نے بیان کیا، ان اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ے ابن شہاب نے بیان کیا کہ جھے عروہ نے خردی، اور انہیں ام أَخْبَرَنِي عُرْوَةً، أَنَّ عَائِشَةَ أُخْبَرَتُهُ: أَنَّ المومنین حضرت عا تشه صدیقه والفینا نے خروی کہ جس دن سورج گرہن رَسُولَ اللَّهِ مَا لَكُمْ يَوْمَ خَسَفَتِ الشَّمْسُ قَامَ لگا تو رسول الله منالیم (مصلے پر) کھڑے ہوئے۔الله اكبركها اور بدى فَكَبَّرَ وَقَرَأً قِرَاءً ةً طَوِيْلَةً، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوعًا

وريك قرأت كرتے رہے۔ پھرآپ مَاليَّظِم نے ركوع كيا، ايك بهت لمبا طَوِيْلاً ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ: ((سَمِعَ اللَّهُ لِمَنُ ركوع، چرسر اٹھا كر "سمع الله كمن حدة" كہا اور يہلے كى طرح كھڑ ہے حَمِدُهُ)) وَقَامَ كَمَا هُوَ ، فَقَرَأَ قِرَاءَةً طَوِيلَةً ہوگئے۔اس قیام میں بھی لمبی قرائت کی۔اگر چہ پہلی قرائت سے کم تھی اور وَهِيَ أَذْنَى مِنَ الْقِرَاءَ ةِ الأَوْلَى، ثُمَّ رَكَعَ رُكُوْعًا طَوِيْلاً وَهِيَ أَدْنَى مِنَ الرَّكْعَةِ الأَوْلَى،

پھررکوع میں چلے گئے اور دیر تک رکوع میں رہے، اگر چہ پہلے رکوع سے يكم تقاراس كے بعد مجدہ كيا، ايك لمبا مجدہ، دوسرى ركعت ميں بھى ثُمَّ سَجَدَ سُجُوْدًا طَوِيْلًا، ثُمَّ فَعَلَ فِي آپ مَنْ ﷺ نے اسی طرح کیا اور اس کے بعد سلام پھیرا تو سورج صاف الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ وَقَدْ موچكا تفا۔اب آب مَالَيْنِمُ نے صحابہ كوخطاب فرمايا سورج اور جا ندك تَجَلَّتِ الشَّمْسُ، فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ

متعلق بتلایا که "بیاللد تعالی کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں اوران میں کسی فِي كُسُوفِ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ: ((إِنَّهُمَا آيَتَان کی موت وحیات کی وجہ سے گر بهن نہیں لگتا۔ اس لئے جب تم گر بهن دیکھو مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، لَا يَخْسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ، وَلَا تو فورانماز کی طرف لیک جاؤ۔'' لِحَيَاتِهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهُمَا فَافْزَعُوا إِلَى الصَّلَّاقِ)). [راجع: ١٠٤٤]

تشوج: آج جانداورسورج كرمن كى جووجه بيان كى جاتى مين وه بھى شان قدرت بى كے مظاہر ميں، لبذا حديث مح اور قرآن ميس كوكى اختلاف

٤ . ٣٣٠ حَدَّنَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا (٣٢٠٣) بم ع ثير بن ثنى نے بيان كيا، انہول نے كہا بم سے يكى بن محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

وَلَكِيَّهُمَا آيَتَان مِنْ آيَاتِ اللَّهِ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُمَا

فَصَلُّوا)). [راجع: ١٠٤١]

مخلوق کی پیدائش کابیان

يَحْيَى، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنِيْ قَيْسٌ، عَنْ صعيد قطان ني بيان كيا، ان سے اساعيل بن الي خالد ني بيان كيا، كها كه

أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ مَكْ اللَّهُ مَلْ قَالَ: ((الشَّمْسُ ہم سے قیس بن ابی حازم نے بیان کیا اور ان سے ابومسعود انصاری والفظ وَالْقَمَرُ لَا يَنْكُسِفَان لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ،

نے بیان کیا کررسول کریم مَنْ النَّالِمُ نے فرمایا: "سورج اور چاند میں کسی کی موت یا حیات برگر بن نہیں لگتا۔ بلکہ بیاللدی نشانیوں میں سے نشانی میں

اس لئے جبتم ان میں گرئن دیکھوتو نماز پڑھو۔''

تشومي: ان جمله احاديث ميس كى ندكى طرح سے جا نداورسورج كاذكر آيا ہاس لئے ان كو يهال نقل كيا گيا۔ان كے بارے ميس جو كچھ زبان

رسالت مآب مَا النَّيْزُ سے منقول ہوااس ہے آ مے بڑھ کر بولنامسلمان کے لئے روانبیں ہے۔ آج کے حالات نے جا نداورسورج کے وجود کومزیدواضح الله تعالى في قرآن مجيد من فرماياكم ﴿ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمْرِ ﴾ الاية (١٨/م البحده: ٣٤) يعنى جا ندسورج كوبجده فدكرو، بيتو

الله ياك كى پيداكى موئى علوق ميں يحده كرنے كے قابل صرف الله بے جس نے ان سب كووجود بخشا ہے۔

عاندیں جانے کے دعویداروں نے جو بچھ ہتلایا ہے اس ہے بھی قرآن پاک کی تصدیق ہوتی ہے کہ جاند بھی دیگر مخلوقات کی طرح ایک مخلوق

ہے وہ کوئی دیوی دیوتا یا مافوق الخلوق کوئی اور چیز ہیں ہے۔

## **باب:**الله ياك كاسورهٔ اعراف ميس ارشاد:

''وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جواپی رحمت (بارش) سے پہلے خوشخری دینے والی مواؤں کو بھیجا ہے۔ "سورہ بنی اسرائیل میں قاصِفا کا جولفظ ہے اس کے معن تخت ہوا جو ہر چیز کوروند والے سورہ جج میں جولفظ لَوَ اقِحْ ہے اس كمعنى مَلاَ فِح جو ملقحه كى جمع بيعنى حامله كردين والى سورة بقره میں جو إغصار کا لفظ بن واعصار بگولے کو کہتے ہیں جوز مین سے آسان تک ایک ستون کی طرح ہے۔اس میں آگ ہو۔ سورہ آل عمران میں جو

صِرٌ كالفظ إس كمعنى بالا (سردى) نُشُرا كمعنى جداجدا

تشويج: صحيح بيب كد لواقع لاقحة كى جمع يعنى وه مواكي جو يانى كواشائ جاتى بين \_آيت كريمد: ﴿ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّياعَ بُشُواً بَيْنَ يدًى رَحْمَتِه ﴿ ﴾ ( ١/ الاعراف : ٥٥ ) مي الفظ بشر اكى جكه نشر الره حاب يعنى برطرف عدا جلني والى بواكي الفظ لو اقع الاقده كى جمع بيعنى وہ ہوائیں جو پانی کواٹھائے ہوئے چلتی ہیں گویا حاملہ ہیں ۔مولا تا جمال الدین افغانی کہتے ہیں کہ حاملہ کرنے والی ہوا کامعنی اصول نباتات کی رو ہے

٣٢٠٥ حَدَّثَنَا آدَمُ حَدَّثَنَا شُغبَةُ، عَن (٣٢٠٥) بم عيآ وم بن الى اياس في بيان كيا، كما بم عضعب في بيان

الْحَكَم، عَنْ مُجَاهِد، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ كيا، ان حِكم في، ان عِهام في اوران سابن عباس را النافي المنافية النَّبِيِّ مَا لَكُمُ قَالَ: ((نُصِرُتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكُتْ بَي كريم تَا يُنْفِرُ فِي فرمايا: "باوصبا (مشرقى موا) ك زريد ميرى مددكي كن

بَابُ مَا جَاءَ فِي قُولِهِ تَعَالَى: ﴿ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشُرًا بَيْنَ يَدَى رَحُمَتِهِ ﴾ [الفرقان: ٤٨] ﴿ قَاصِفًا ﴾ [الاسراء:

٦٩] تَقْصِفُ كُلَّ شَيْءٍ. ﴿ لَوَاقِعَ ﴾ [الحجر: ٢٢] مَلَاقِحَ مُلْقِحَةً ﴿ إِعْصَارٌ ﴾ [البقرة: ٢٦٦]

رِيْحٌ عَاصِفٌ تَهُبُ مِنَ الأَرْضِ إِلَى السَّمَاءِ كَعَمُودٍ فِيْهِ نَارٌ. ﴿ صِرُّ ﴾ [آل عمران:

١١٧] بَرْدٌ. ﴿ نُشُرًّا ﴾ مُتَفَرِّقَةً.

ٹھیک ہے کیونگھ غلم نباتات میں ثابت ہواہے کہ ہوانر درخت کا مادہ اڑا کر مادہ درخت پرلے جاتی ہے۔اس دجہ سے درخت خوب پھلتا پھولتا ہے کو یا ہوا ورختول كوحامله كرتى بيس تحقيقات جديده عجمى يهى مشامده بواب

اور قوم عادد بور (مغربی ہوا) سے ہلاک کردی گئی تھی۔''

(٣٢٠١) بم ے كى بن ابراہيم نے بيان كيا، كہا بم سے ابن جري كنے، ان سے عطاء نے اور ان سے عائشہ فی شائ نے بیان کیا کہ جسب نی

كريم مَنْ اللَّهُ عَلَى ابركاكوني اليا فكراد كيمة جس سے بارش كى اميد موتى تو آپ

مجھی آ گے آتے ، بھی چیچے جاتے ، بھی گھر کے اندرتشریف لاتے ، بھی باہر

یلے جاتے اور چہرہ مبارک کارنگ بدل جاتا کیکن جب بارش ہونے گئی تو

مخلوق کی پیدائش کابیان <3437/4 ≥ كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

عَادٌ بِالدَّبُورِ)). [راجع: ١٠٣٥]

٣٢٠٦ حَدَّثَنَا مَكِّي بِن إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ

مُحرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ مَكُ اللَّهُمُ إِذَا رَأَى مَخِيلَةً فِي السَّمَاءِ أَقْبَلَ

وَأَذْبَرَ وَدَخَلَ وَخَرَجَ وَتَغَيَّرَ وَجُهُهُ، فَإِذَا

أَمْطَرَتِ السَّمَاءُ سُرِّيَ عَنْهُ، فَعَرَّفَتْهُ عَائِشَةُ ذَلِكَ، فَقَالَ النَّبِيُّ طَلِّئَكُمْ ﴿ (وَمَا أَدْرِيُ لَعَلَّهُ

كُمَا قَالَ قُوْمٌ: ﴿ فَلَمَّا رَأُوهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أُوْدِيَتِهِمْ ﴾)). الآيةَ. [الأحقاف: ٢٤] [طرفه

بَابُ ذِكْرِ الْمَلَائِكَةِ

ني: ٢٩٨٤]

پھر یہ کیفیت باقی ندرہتی۔ایک مرتبہ حضرت عائشہ ولی پھانے اس کے متعلق آپ سے پوچھاتو آپ نے فرمایا ''میں نہیں جانتاممکن سے باول بھی ویساہی ہوجس کے بارے میں قوم عاد نے کہا تھا، جب انہوں نے بادل کو اپنی

وادیوں کی طرف آتے دیکھا تھا۔ (کمان کے لیے رحمت کا بادل آیا ہے،

حالانكهوه عذاب كابادل تها)-''

تشوج: ہواہمی اللہ کی ایک مخلوق ہے جو مخلف تا ثیر رکھتی ہے اور مخلوقات کی زندگی میں جس کا قدرت نے برا افض رکھا ہے۔ توم عاد پر اللہ نے قط کا عذاب نازل کیا۔انہوں نے اپنے کچھوگوں کو کمیشریف میں بھیجا کہ وہاں جا کربارش کی دعا کریں۔گمروہ لوگ عیش وعشرت میں بڑ کر دعا کرنا بھول گئے ادھرقوم کی بستیوں پر بادل چھائے۔قوم نے سمجھا کہ بیہ مارے ان آ دمیوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ مگراس بادل نے عذاب کی شکل اختیار کر کے اس قوم کو تاه کردیا۔

## **باب**: فرشتون كابيان

ت**تشویج**: من جملهاصول ایمان کے ایک یہ بھی ہے کہاللہ کے فرشتوں پرایمان لائے۔وہ اللہ کے معزز بندے ہیں -ان کے جسم لطیف ہیں وہ ہرشکل میں ظاہر ہوسکتے ہیں۔ وہ سب نیک اور اللہ کے تابعدار بندے ہیں۔فرشتوں کا انکار کرنا کفر ہے۔ان کے دجود پر جملہ کتب آسانی وانبیائے کرام کا ا تفاق ہے۔

"قال جمهور اهل الكلام من المسلمين: الملائكة اجسام لطيفة اعطيت قدرة على التشكل باشكال مختلفة ومسكنها السموات وابطل من قال انها الكواكب اوانها الانفس الخيرة التي فارقت اجسادها وغير دالك من الاقوال التي لا يوجد في الادلة السمعيّة شيء منهاـ" (فتح الباري)

یعن جملهالی کلام مسلمین کابیتول ہے کہ فرشتے اجسام لطیفہ ہیں جن کو بیقدرت دی گئی ہے کہ و مختلف شکلیں اختیار کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ (جوان کواللہ کی طرف سے لمی ہوئی ہے ) اُن کامسکن آ سان ہیں اورجن لوگوں نے کہا کہ فرشتوں سے تارے مراد ہیں یاوہ اچھی ارواح جواپنے اجسام ہے جدا ہو چکی جیں ، مراد جیں۔ یہ جملہ اقوال باطلہ جیں جن کی کوئی دلیل کتاب وسنت سے نہیں ہے۔

وَقَالَ أَنْسُ بْنُ مَالِكِ: قَالَ عَبْدُاللَّهِ بْنُ سَلَام حضرت انس و الله في بيان كيا كه عبدالله بن سلام والنفؤ في رسول لِلنَّبِي مَوْعَهُمْ إِنَّ جِنْدِيلَ عَلِيكًا عَدُو الْيَهُودِ الله مَنَاتِيكُمْ سِعَرْضَ كياكه جرئيل عَايِنًا كويبودى فرشتول ميس سا بنادشن مِنَ الْمَلَائِكَةِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ لَنَحْنُ سَبِحَة بِيلِ ابْنَ عَبِاسَ الْخُنْنَا فِي بِيان كياكه ﴿ لَنَحْنُ الصَّاقُونَ ﴾ مِن

مرادملائکہ ہیں۔

تشويج: يبودى اپني جہالت سے جرائيل عليم اليام كواپناوشن سجمتے اور كہتے تھے كہ ہمارے رازكى باتيں وہى نى كريم مُالينيوم سے كہدجا تا ہے يا يدكديد

ہمیشمنداب،ی کے رائز تا ہے۔اس اثر کوخودام بخاری میسید نے باب الهجرة میں وصل فرمایا ہے۔ ﴿ لنحن الصافون ﴾ فرشتوں کی زبان ہے

٣٢٠٧ حَدَّثَنَا هُذْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا (٣٢٠٧) بم سے بدبہ بن فالدنے بیان کیا، کہا ہم سے ہام نے بیان کیا،

ان سے قبادہ نے (دوسری سند) اور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا، کہا

ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا، کہاہم سے سعید بن الی عروبداور ہشام

وَهَشَامْ: حَدَّثَنَا قَتَادَةً ، حَدَّثَنَا أَنسُ بنُ وستوالي في بيان كيا، كهاجم عقاده في بيان كيا، كهاجم مع حضرت الس بن ما لك رفالني في بيان كيا اوران سے مالك بن صحصعه والني في بيان كياكه نبي كريم مَناتِيْظِم نے فرمايا "ميں أيك دفعه بيت الله كے قريب نينداور

بداری کی درمیانی حالت میں تھا۔ پھر نبی مَالنَّیْمُ نے دوآ میوں کے درمیان لیے ہوئے ایک تیسرے آ دمی کاذ کرفر مایا۔اس کے بعد میرے یاس سونے كاايك طشت لاياكيا، جو حكمت اورايمان سے بعر پورتھا مير نے سينے كو پیٹ کے آخری صے تک جاک کیا گیا۔ پھرمیرا پیٹ زمزم کے بانی سے

دھویا گیا اوراسے حکمت اورایمان سے سے جردیا گیا۔اس کے بعدمیرے یاس ایک سواری لائی گئی۔سفید، خچرسے چھوٹی اور گدھے سے بدی یعنی براق، میں اس برسوار موکر جرئیل مائیلا کے ساتھ چلا۔ جب ہم آسان دنیا

ر پنچ تو بوچھا گیا کہ بیکون صاحب ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جرئیل۔ بوچھا میاکدآپ کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ محمد (مُنَّاثِينِم) يوجها كيا كريانيس بلانے كے لئے آپ وجيعا كيا تما؟ انہوں

نے کہا کہ ہاں، اس پر جواب آیا کہ اچھی کشادہ جگہ آنے والے کیا ہی مبارك بين، پهريس آدم عليه الى خدمت مين حاضر بوااور انبين سلام كيا-انہوں نے فرمایا: آؤ پیارے بینے اوراجعے نی ۔اس کے بعدہم دوسرے آسان پر بینی یہاں ہی وہی سوال ہوا۔ کون صاحب ہیں؟ کہا کہ جرئیل،

سوال ہوا، آپ کے ساتھ کوئی اور صاحب ہمی آئے ہیں؟ کہا کہ محر (مَالَيْظُم ) سوال مواء أنبيل بلانے كے لئے آپ كو بيجا كيا تفا؟ كہاك ماں۔اب ادھرسے جواب آیا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، آنے والے کیا ہی مبارک ہیں۔اس کے بعد میں عیسی اور یحیٰ علیہ اللہ سے ملاء ان حضرات

نقل کیا کہ ہم قطار باند سے والے اللہ کی پاکی ہیان کرنے والے ہیں۔اس اثر کوطرانی نے وصل کیا ہے۔

الصَّاقُّونَ ﴾ [الصافات: ١٦٥] الْمَلَائِكَةُ.

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ؛ حِ وَقَالَ لِيْ خَلِيْفَةُ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَنِعِ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ،

مَالِكِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِي مُ اللَّهُ إِن اللَّهُ الْبَيْتِ بَيْنَ النَّائِمِ

وَالْيَقُظَانِ وَذَكَرَ رَجُلًا بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ فَأَتِيْتُ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبِ مَلْآنَ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا، فَشُقٌ مِنَ النَّحْرِ إِلَى مَرَاقٌ البَطْنِ، ثُمَّ غُسِلَ الْبُطُنُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ مُلِيَ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا،

وَأُتِيْتُ بِدَابَةٍ أَبِيضَ دُوْنَ الْبُغُلِ وَفَوْقَ الْحِمَارِ الْبُرَاقُ، فَانْطَلَقْتُ مَعَ جِبْرِيْلَ حَتَّى أَتَيْنَا السَّمَاءَ الدُّنْيَا قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ: جِبْرِيْلُ. قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ،

وَلَيْعُمَ الْمَجِيءُ جَاءَ . فَأَتَيْتُ عَلَى آدُمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَهِي. فَٱتَيْنَا السَّمَاءَ النَّانِيَةَ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ً قَالَ: جِبُرِيْلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مُعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ.

قِيْلَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ قَالَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَيْعُمُ الْمَجِيْءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ عَلَى عِيْسَى وَيَحْيَى فَقَالًا مَوْحَبًا بِكَ مِنْ أَحِ وَنَبِيٍّ. فَٱتَكِنَا السَّمَاءَ النَّالِئَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جِبُرِيلُ.

قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّدٌ . قِيْلَ: وَقَدْ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

<3€ 439/4 € €

آئے یہاں بھی سوال ہواکون صاحب ہیں؟ جواب ملا جرئیل ،سوال ہوا، آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ کہا کہ محد مَالیّٰتِ اُم ، سوال ہوا، انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا تمیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ ہاں، اب آ واز آئی اچھی کشادہ جكة آئے آنے والے كيا بى صالح بين، يہاں يوسف عَالِينًا سے ميس ملا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے فرمایا، اچھی کشادہ جگہ آئے ہومیرے بھائی اور نی، یہاں سے ہم چوتے آسان پرآئے اس پر بھی یہی سوال موا، کون صاحب، جواب دیا که جرئیل، سوال موا، آپ کے ساتھ اور کون صاحب ہیں؟ کہا کہ محد مظافیظ ہیں۔ پوچھا: کیا انہیں لانے کے لئے آپ وجیجا گیا تھا؟ جواب دیا کہ ہاں، پھرآ واز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے کیا ہی اچھے آنے والے بیں۔ یہاں میں ادریس عَلِينا سے ملا اورسلام کیا ، انہوں نے فرمایا، مرحبا، بھائی اور نبی۔ یہاں ہے ہم یا نجویں آسان برآئے۔ یہاں بھی سوال ہوا کہ کون صاحب؟ جواب دیا کہ جبرئیل، یو چھا گیا اور آ ب کے ساتھ اور کون صاحب آئے ہیں؟ جواب دیا کہ ممر مَا اللّٰهِ الله بع چھا گیا، انہیں بلانے کے لئے بھیجا گیا تھا؟ کہا کہ ہاں، آواز آئی، اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں۔آنے والے کیا ہی اچھے ہیں۔ یہاں ہم ہارون علیہ اسے ماور میں نے انہیں سلام کیا۔انہوں نے فرمایا،مبارک،میرے بھائی اور نبی بتم اچھی کشادہ جگہ آئے ، یہاں سے ہم چھٹے آسان پر آئے ، یہاں بھی سوال ہوا، -کون صاحب؟ جواب دیا کہ جرئیل، پوچھا گیا،آپ کے ساتھ اور بھی کوئی ين؟ كماكم بال محد مَن الله إلى مين - يوجها كيا ، كيا أنبين بلايا كيا تفاكما بال، كما اچھی کشادہ جگہ آئے ہیں، اچھے آنے والے ہیں۔ یہاں میں موی علیا ے ملا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے فر مایا ، میرے بھائی اور نبی اچھی کشادہ جگہ آئے، جب میں وہاں سے آ کے بوصنے لگا تو وہ رونے لگے کی نے پوچھا، بزرگوارآپ كيول رورہے ہيں؟ انہول نے فرمايا، كما الله! بير نوجوان جے میرے بعد نبوت دی گئی، اس کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والے، میری امت کے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں

أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمُ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ وَلَيْعُمَ ﴿ نَ بِهِي خُولَ آمديد، مرحبا كهاابِ بِعالَى اور بي كو - پيمرم تيسر \_ آسان پر الْمَجِيْءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ يُونُسُفَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ : مَرْحَبًا بِكِ مِنْ أَخِ وَلَبِيٍّ، فَٱتَيْنَا السَّمَاءَ الرَّابِعَةَ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبْرِيْلُ. قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيْلَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيُّءُ جَاءً. فَأَتَيْتُ عَلَى إِدْرِيْسَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَرْحَبًا مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَٱتَكِنَا السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ، قِيْلَ مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ جَبُرِيْلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قِيْلَ: نَعَمْ. قِيْلَ: مَرْحَبًا بِهِ، وَلَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ. فَأَتَيْنَا عَلَى هَارُونَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِي. فَأَتَيْنَا عَلَى السَّمَاءِ السَّادِسَةِ، قِيْلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيلَ: جبُريْلُ. قِيلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيْلَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدْ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بِهِ، وَنِعْمَ الْمَجِيْءُ جَاءَ. فَأَتَيْتُ عَلَى مُوْسَى، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًّا بِكَ مِنْ أَخِ وَنَبِيٍّ. فَلَمَّا جَاوَزُتُ بَكَى. فَقِيْلَ: مَا أَبْكَاكَ؟ قَالَ: يَا رَبِّ! هَذَا الْغُلَامُ الَّذِي بُعِثَ بَعْدِي يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِهِ أَفْضَلُ مِمَّا يَدْخُلُ مِنْ أُمَّتِي. فَأَتَيْنَا السَّمَاءَ السَّابِعَةَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قِيْلَ: جِبْرِيلُ. قِيْلَ: مَنْ مَعَكَ؟ قِيلَ: مُحَمَّدٌ. قِيْلَ: وَقَدُ أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ مَرْحَبًا بهِ، وَلَيْعُمُ الْمَجِيءُ جَاءً. فَٱتَيْتُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ: مَرْحَبًا بِكَ مِنِ ابْنِ وَنَبِيُّ، فَرُفِعَ لِيَ الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ، فَسَأَلْتُ ے زیادہ مول مے۔اس کے بعدہم ساتویں آسان برآئے، یہال بھی جِبْرِيلَ: فَقَالَ: هَذَا الْبَيْتُ الْمَعْمُورُ يُصَلَّى

مخلوق کی پیدائش کابیان

440/4

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْقِ

سوال موا كدكون صاحب بين؟ جواب ديا كد جرئيل، سوال مواكدكوكي صاحب آپ کے ساتھ بھی ہیں؟ جواب دیا کہ محد مَالَيْزُم پوچھا، انہیں بلانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا؟ مرحبا، اچھے آنے والے یہاں میں ابراجيم عَالِينَا سے ملا اور انہيں سلام كيا۔ انہوں نے فرمايا، ميرے بينے اور نبي مبارک، اچھی کشادہ جگہ آئے ہو، اس کے بعد مجھے بیت المعمور دکھایا گیا۔ میں نے جرئیل علیتا سے اس کے بارے میں یو چھا، تو انہوں نے بتلایا كدية بيت المعود ب\_اس ميس سر مزار فرشة روزانه نماز بزهة ميس اورایک مرتبه پڑھ کر جواس سے نکل جا تا ہے تو پھر بھی داخل نہیں ہوتا۔اور مجھے سدرة المنتني بھي د كھايا گيا، اس كے پھل ايسے تھے جيسے مقام ہجر كے من ہوتے ہیں اور پتے ایسے تھے جیسے ہاتھی کے کان ،اس کی جڑے جار نهرين كلى تمين، دونهرين توباطني تمين اور دوظا مرى، مين في جريل عايناً سے یو چھاتو انہوں نے بتایا کہ جودو باطنی نہریں ہیں وہ تو جنت میں ہیں اور دوطاہری نہریں دنیامیں نیل اور فرات ہیں،اس کے بعد مجھ پر بچاس وقت کی نمازیں فرض کی گئیں۔ میں جب واپس ہوا اور موی مالیا اسے ملا تو انہوں نے پوچھا کہ کیا کرکے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ بچاس تمازیں. مجھ رِفرض کی گئ ہیں۔انہوں نے فرمایا کہانسانوں کومیس تم سے زیادہ جانتا ہوں، بنی اسرائیل کا مجھے برا تجربہ موچکا ہے۔ تمہاری امت بھی اتی نمازوں کی طاقت نہیں رکھتی، اس لئے اینے رب کی بارگاہ میں دوبارہ حاضری دو۔اور پھیخفیف کی درخواست کرو۔میں واپس ہواتو اللدتعالی نے نمازیں چالیس وقت کی کردیں پھر بھی موٹی مَالِیِّلاً اپنی بات (لیمی تخفیف كرانے) برممرر ب-اس مرتبتيں وقت كى روكئيں - پھرانہوں نے وہى فرمايا تواب بيس وقت كى الله تعالى نے كرديں \_ پھرموى عَالَيْلا نے وہى فرمايا اوراس مرحبه بارگاه رب العزت ميس ميري درخواست كي پيشي يراللدتعالي نے انہیں دس کردیا۔ جب موی عالیہ ایک پاس آیا تو اب بھی انہوں نے کم كرانے كے لئے اپنا اصرار جارى ركھا۔ اور اس مرتبداللد تعالى في يا في وقت کی کردیں۔اب میں موی مائیلا سے ملا ،توانہوں نے پھر دریافت فرمایا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ اللہ تعالی نے پانچ کردی ہیں۔اس مرتبہ بھی

فِيْهِ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعُونَ أَلْفَ مَلَكٍ، إِذَا خَرَجُوا لَمْ يَعُوْدُوْا آخِرَ مَا عَلَيْهِ، وَرُفِعَتْ لِي سِدْرَةُ الْمُنتَهَى فَإِذَا نَبِقُهَا كَأَنَّهُ قِلَالُ هَجَرَ، وَوَرَقُهَا كَأَنَّهُ آذَانُ الْفُيُولِ، فِي أَصْلِهَا أَرْبَعَةُ أَنْهَارِ: نَهْرَان بَاطِنَان وَنَهْرَان ظَاهرَان، فَسَأَلْتُ جِبْرِيْلَ فَقَالَ: أَمَّا الْبَاطِنَانِ فَفِي ٱلْجَنَّةِ، وَأَمَّا الطَّاهِرَان: فَالْفُرَاتُ وَالنِّيْلُ، ثُمَّ فُوضَتُ عَلَيَّ خَمْسُونَ صَلَاةً، فَأَقْبُلُتُ حَتَّى جِنْتُ مُوسَى، فَقَالَ: مَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ: فُرِضَتْ عَلَيَّ خَمْسُوْنَ صَلَاةً. قَالَ: أَنَا أَعْلَمُ بِالنَّاسِ مِنْكَ، عَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمُعَالَجَةِ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ، فَارْجِعُ إِلَى رَبِّكَ فَسَلْهُ. فَرَجَعْتُ فَسَأَلْتُهُ، فَجَعَلَهَا أَرْبَعِيْنَ، ثُمَّ مِثْلَهُ ثُمَّ ثَلَاثِيْنَ، ثُمَّ مِثْلُهُ فَجَعَلَ عِشْرِيْنَ، ثُمَّ مِثْلَهُ فَجَعَلَ عَشْرًا، فَأَتَيْتُ مُوْسَى فَقَالَ مِثْلَهُ، فَجَعَلَهَا خَمْسًا، فَأَتَيْتُ مُوْسَى فَقَالَ مَا صَنَعْتَ؟ قُلُتُ: جَعَلَهَا خَمْسًا، فَقَالَ مِثْلَهُ، قُلْتُ: سَلَّمْتُ، فَنُوْدِيَ إِنِّي قَدْ أَمْضَيْتُ فَرِيْضَتِيْ وَخَفَّفُتُ عَنْ عِبَادِيْ، وَأَجْزِي الْحَسَنَةَ عَشُرًا)). وَقَالَ هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ أَنِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكْ لَكُمَّا: ((فِي الْبَيْتِ الْمُعْمُورِ)). [اطرافه في: ٣٣٩٣،

137, 7887]

مخلوق کی پیدائش کا بیان تَنَابُ بَدُءِ الْخَلْق

انہوں نے کم کرانے کا اصرار کیا۔ میں نے کہا کہ اب تو میں اللہ تعالی کے

سرد کرچکا ہوں۔ پھر آواز آئی۔ میں نے اپنا فریضہ (یا پیج نمازوں کا) جارى كرديا\_ايخ بندول يرتخفيف كرچكااورمين ايك نيكى كابدلدوس كناديتا

موں۔ اور بهام نے کہا، ان سے قرآدہ نے کہا، ان سے حسن نے ، ان سے

ابو ہریرہ وٹائٹن نے نی کریم مُالٹین سے بیت المعور کے بارے میں الگ

روایت کی ہے۔

تشويج: يطويل حديث واقعمعراج ميمتعلق ب-امام بخارى ويليلة اسكويهال اس لئ لائ كداس مين فرشتول كاذكر باوربيفر شة ب

شار ہیں ۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آسان میں بالشت بحر جگہ خالی ہیں جہاں ایک فرشت اللہ کے لیے بحدہ نہ کر رہا ہو۔

واقعم مراج كا آغاز عطيم سے موا۔ جہال نبي اكرم مُؤلينيم حضرت حزه اور حضرت جعفر والحافظ كا مار موت موت تھے۔ وہال سے آپ كابيد مبارک سفر براق کے ذریعہ شروع ہوا، جو برق بمعنی بجل سے مشتق ہے۔معراج برق ہاس کامکر مراہ اور خاطی ہے۔تفصیل کے لئے کتب شروح

ملاحظه بهول به

"قال القاضي عياض اختلفوا في الاسراء الى السموات فقيل انه في المنام والحق الذي عليه الجمهور انه اسرى

بجسده فان قيل بين الناثم واليقظان يدل على انه رويا نوم قلنا لا حجة فيه اذقد يكون ذالك حال اول وصول الملك اليه وليس فيه ما يدل على كونه نائمًا حتى القصة كلها وقال الحافظ عبدالحق في الجمع بين الصحيحن وما روى شريك عن انس انه كان نائما فهو زيادة مجهولة وقد روى الحفاظ المتقون والائمة المشهورون كابن شهاب وثابت البنائي وقتادة عن انس ولم يات احد منهم بها وشريك بالحافظ عند اهل الحديث." (فتح البارى) الطويل عبارت كاظاصه يكل بهكم

معراج جسمانی ہی حق ہے۔ آپ مَالْتَیْظِم کی تشریف آوری پرحضرت موی علیم کارونااس خوشی کی بناپرتھا کہ الله تعالی نے اس نوجوان کوخضر عردیے کے باوجودا پی نعتول سے من قدرنوازااور کیے کیے درجات عالیہ عطافر مائے ہیں۔ بدرونا فرحت سے تھانہ كرحسداور بخض سے "فان ذالك لا يليق بصفات الانبياء

والاخلاق الاجلة من الاولياء قاله الخطابي." (٣٢٠٨) جم سے حسن بن رئيے نے بيان كيا ، كہا جم سے ابوالاحوص نے ، ان ٣٢٠٨ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ: حَدَّثَنَا

ہے آغمش نے ، ان سے زید بن وہب نے اور ان سے عبداللہ راٹھنگا نے أَبُو الْأَخْوَصِ، عَنِ الْأَغْمَشِ، عَنْ زَيْدٍ بیان کیا کہ ہم سے صادق المصدوق رسول الله مَثَالِیْکُمُ نے بیان کیا اور فرمایا ابْن وَهْب، قَالَ عَبْدُاللَّهِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ

کہ " تہاری پیدائش کی تیاری تہاری مال کے پیٹ میں جالیس دن تک (نطفه کی صورت میں ) کی جاتی ہے۔اتنے ہی دنوں تک پھرایک بست خون

کی صورت میں اختیار کئے رہتا ہے اور چھروہ استے ہی دنوں تک ایک مضغه محوشت رہتا ہے۔اس کے بعداللہ تعالیٰ ایک فرشتہ جھیجنا ہے اوراسے حیار باتوں (کے لکھنے) کا حکم ویتا ہے۔اس سے کہا جاتا ہے کہاس کے مل،اس

اللَّه اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُصْدُوقُ قَالَ: ((إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا نُطْفَةً ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَبْغَثُ اللَّهُ

مَلَكًا، فَيُؤْمَرُ بِأَرْبُعِ كَلِمَاتٍ، وَيُقَالُ لَهُ: اكْتُبُ

کارزق،اس کی مدت زندگی اور یہ کدید ہے یا نیک، لکھ لے۔اب اس نطفہ عَمَلَهُ وَرِزْقَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيْدٌ. ثُمٌّ

میں روح ڈالی جاتی ہے۔ (یادر کھ) ایک شخص (زندگی بھرنیک)عمل کرتا

ر ہتا ہے اور جب جنت اور اسکے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا

ہےتواس کی تقدیر سامنے آجاتی ہے اور دوزخ والوں کے عمل شروع کردیتا

ہے۔ای طرح ایک مخص (زندگی مجربرے) کام کرتار ہتا ہے اور جب

دوزخ اوراسكے درميان صرف ايك ماتھ كافاصلدره جاتا ہے تو اسكى تقدير

غالب آ جاتی ہےاور جنت والول کے کام شروع کر دیتا ہے۔''

يَنْفَخُ فِيْهِ الرُّوحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ مِنْكُمُ لَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ إِلَّا ذِرَاعْ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرًاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ

الْجَنَّةِ)). [اطرافه في:٧٤٥٢، ٦٥٩٤، ٢٥٧٤] [مسلم: ۷۷۲۳، ۲۷۲۴؛ ابوداود: ۳۷۰۸؛

ترمذي: ١٣٧ ٢ ابن ماجه: ٧٦

بتشويج: دوسرى روايت ميں ہے كہ جب مروعورت سے حبت كرتا ہے قو مردكا پانى عورت كے جررگ وي ميں ساجاتا ہے۔ ساتوي دن الله اس کواکٹھاکرکےاس سے ایک صورت جوڑتا ہے۔ پھرنٹس ناطقہ چو تھے چلہ میں یعنی چارمیننے کے بعداس سے متعلق ہو جاتا ہے۔ جولوگ اعتراضاً کہتے ہیں کہ چار ماہ ہے قبل ہی حمل میں جان پڑ جاتی ہے ان کا جواب ہے ہے کہ حدیث میں روح سے نفس تا طقنہ مدر کہ مراد ہے اسے روح انسانی کہا جا تا ہے اور روح حیوانی پہلے بی سے بلک نطفہ کے اندر بھی موجودر ہتی ہے البذااعتراض باطل ہوا۔ اس حدیث سے بیمی ظاہر ہوا کہ اعتبار خاتمہ کا ہے اس لئے آدمی کیے بی اعظم کام کردہا ہو پھر بھی خرابی فائمہے ڈرتے رہنا چاہے۔ بزرگوں نے تج بہکیا ہے کہ جولوگ حدیث شریف ہے جب ر کھے ہیں اورای فن شریف میں مشغول رہتے ہیں، اکثر ان کی عمر دراز ہوتی ہے اور خاتمہ بالخیر نعیب ہوتا ہے۔ یا اللہ! اپ حقیر ناچیز بندے محمد داؤد دراز کو بھی مدیث کی بیہ برکات عطا فرمائیوا درمیرے جملہ معاونین کرام کوجن کی حدیث دوتی نے جھے کواس عظیم خدمت کے انجام دینے کے لئے آ مادہ کیا۔ اللہ پاک ان سب کو بر کات وارین سے توازے \_ رکین تر رکیں۔

(۳۲۰۹) ہم سے محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم کو مخلد نے بیان کیا، انہیں ابن جرت کے نے خبردی، کہا کہ مجھے موسیٰ بن عقبہ نے خبردی، انہیں نافع نے ، انہوں نے بیان کیا کہ ابو ہریرہ والنفظ نے کہا نبی کریم مَنافظیم نے فرمایا۔اور اس روایت کی متابعت ابوعاصم نے ابن جریج سے کی ہے کہ مجھے موی بن عقبہ نے خبردی انہیں نافع نے اوران سے ابو ہریرہ وٹائٹیڈ نے بیان کیا کہ نبی كريم مَن الليظم نے فرمايا: "جب الله تعالى كى بندے سے عبت كرتا ہے تو جرئیل سے فرما تا ہے کہ اللہ تعالی فلال مخص سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس ے محبت رکھو، چنانچہ جرئیل علیظا بھی اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔ پھر جبرئیل مَالِئِلًا تمام اہل آ سان کو یکار دیتے ہیں کہ اللہ تعالی فلاں مخص ہے محبت رکھتا ہے۔اس لئے تم سب لوگ اس سے محبت رکھو، چنا نج تمام آسان والے اس سے محبت رکھنے لگتے ہیں۔اس کے بعدروئے زمین والے بھی

٣٢٠٩ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ،حَدَّثَنَا مَخْلَدُ: أُخْبَرَنَا ابْنُ مُجرَيْجٍ أُخْبَرَنِي مُوْسَى ابْنُ عُقْبَةً، عَنْ نَافِع قَالَ: قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِي مُؤْلِثُكُمُ أَ. وَتَابَّعَهُ أَبُوْ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، أُخْبَرَنِيْ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةً، عَنْ ، نَافِع عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي مُلْكُمَّ قَالَ: ((إِذًا أَحَبُّ اللَّهُ الْعُبْدَ نَادَى جِبْرِيْلَ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبِبُهُ. فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِيُ حِيْرِيْلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فُلَانًا فَأُحِبُّوهُ. فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقُبُولُ فِي الْأَرْضِ)). [طرفاه في: ٢٠٤٠، اس کومقبول مجھتے ہیں۔'' [7540

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

مخلوق کی بیدائش کا بیان تشویج: اساعیل کی روایت میں اتنازیادہ ہے کہ جب اللہ کی بندے سے دشنی کرتا ہے تو جبریل علیقیا اسے ظاہر کرتا ہے پھر جبریل علیقیا اور سارے

فرشتے اس کے دشمن ہوجاتے ہیں یہاں تک روئے زمین پراس کے لئے برائی مچیل جاتی ہے۔اس صدیث سے اللہ کے کلام میں آ واز اور پکار ثابت موئی اوران لوگوں کارد ہوا جو کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام میں صورت اور حروف نہیں ہیں۔

(٣٢١٠) م ع محد نے بیان کیا، انہوں نے کہا مم سے ابن ابی مریم ٣٢١٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جمیں لیٹ نے خبر دی، ان سے ابن الی مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي جعفرنے بیان کیا،ان سے محمد بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا،ان سے عروہ جَعْفَر، عَنْ مُحَمَّدِ بن عَبْدِالرَّحْمَن، عَنْ بن زبیر نے بیان کیا اور ان سے نبی کریم مُثَاثِیْتُم کی زوجه مطهره عاکشه عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْج

صدیقہ والنجانے بیان کیا کہ انہوں نے نی کریم مثالیظ سے سنا۔آپ النَّبِيِّ مُنْفِئُمُ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ مُنْفِئِكُمُ نے فر مایا تھا:'' فرشتے عنان میں اتر تے ہیں۔اورعنان سے مراد باول يَقُولُ: ((إِنَّ الْمَلَاثِكَةَ تَنْزِلُ فِي الْعَنَانِ وَهُوَ ہیں۔ یہاں فرشتے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں جن کا فیصلہ آسان میں السَّحَابُ فَتَذُكُرُ الْأَمْرَ قُضِيَ فِي السَّمَاءِ، ہو چکا ہوتا ہے۔ اور یہیں سے شیاطین کچھ چوری چھپے باتیں اڑا لیتے فَتَسْتَرَقُ الشَّيَاطِينُ السَّمْعَ، فَتَسْمَعُهُ فَتُوْحِيهِ

ہیں۔ پھر کا ہنوں کواس کی خبر کر دیتے ہیں اور میاکا ہن سوجھوٹ اپنی طرف إِلَى الْكُنَّانِ، فَيَكُذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةً كَذُبَةٍ مِنْ ہے ملاکراہے بیان کرتے ہیں۔'' عِنْدِ أَنْفُسِهِمُ)). [أطرافه في: ٣٢٨٨، ٥٧٦٢، ٥٧٦٢،

(۳۲۱۱) ہم سے احدین یوس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن سعدنے ٣٢١١ـ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، ان سے ابوسلمدادر اغرنے اور إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ: أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ

ان سے ابو ہریرہ والنفئ نے بیان کیا کہ نی کریم مَالیّٰیِّم نے فرمایا: "جب جعم أَبِيْ سَلَّمَةً بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَالْأَغَرِّ، عَنْ کاون آتا ہے تومسجد کے ہروروازے پرفرشتے کھڑے ہوجاتے ہیں اور أَبِّي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ كُلُّكُمَّ: ((إِذَا كَانَ سب سے پہلے آنے والے اور پھراس کے بعد آنے والوں کونمبر وار لکھتے جاتے يَوْمُ الْجُمُعَةِ كَانَ عَلَى كُلِّ بَابٍ مِنْ أَبْوَابٍ

ہیں۔ پھر جب امام (خطبے کے لئے منبریر) بیٹھ جاتا ہے قدیفرشتے اپ اپ الْمَسْجِدِ مَلَاثِكُة، يَكُتُبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ، رجر بندكر لية بي اورذكر سنغلك جات بين "(بيعديث كتاب الجمعين فَإِذَا جَلَسَ الْإِمَامُ طَوَوًا الصُّحُفَ وَجَاؤُواْ ندکورہو چکی ہے یہال فرشتوں کا دجود ثابت کرنامقصودہے)۔ يَسْتَمِعُونَ الذُّكُرَ)). [راجع: ٩٢٩]

(٣٢١٢) معلى بن عبدالله ني بيان كيا، كهامم سفيان بن عييند في ٣٢١٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِنُ عَبْدِاللَّهِ: حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا ہم سے زہری نے بیان کیا،ان سے سعید بن میتب نے بیان سُفْيَانُ: خَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَعِيْدِ بنِ کیا کہ عمر بن خطاب رہائٹے؛ مسجد میں تشریف لائے تو حسان رہائٹے؛ شعر پڑھ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: مَرَّ عُمَرُ فِي الْمَسْجِدِ وَحَسَّانُ

رہے تھے۔ انہوں نے مسجد میں شعر پڑھنے پر ناپسندیدگی فرمائی تو يُنْشِدُ، فَقَالَ: كُنْتُ أَنْشِدُ فِيْهِ، وَفِيْهِ مَنْ هُوَ حسان وللفؤز نے كہا كه ميں اس وقت يهال شعر برها كرتا تقاجب آب سے خَيْرٌ مِنْكَ، ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةً، فَقَالَ: بهتر فخص (آنخضرت مَاليَّيْمُ) يهال تشريف ركفت تف- كهر حفرت أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ، أَسَمِعْتَ رَسُوْلَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا

444/4

ہاں بے شک (میں نے سناتھا)۔

مخلوق کی پیدائش کابیان

سے اللہ کا واسطہ دے کر ہو چھتا ہوں کیارسول اللہ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّمْ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّامِ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ

نہیں سناتھا کہ 'اے حسان! (کفار مکہ کو)میری طرف سے جواب دے۔ ا الله روح القدس كے ذريع حسان كى مددكر ـ "ابو ہريره و الفيان نے كہاك

(٣٢١٣) بم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،

ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے براء بن عازب والفخان نے بیان كياكه ني كريم من الليظ ن حسان والله الله الله على مجو

كرويا (بيفر مايا) ان كى جوكا جواب دو، جرئيل مَائِلِا تمهار بساتھ ہيں۔''

(٣٢١٣) م سے اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم کووہب بن جریر نے خبردی،

ان سے میرے والد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے حمید بن ہلال سے سنا اور ان سے انس بن مالک ڈاٹٹڈ نے بیان کیا کہ جیسے وہ غبار میری

نظرول کے سامنے ہے۔ مویٰ نے روایت میں یوں زیادتی کی کہ 'حضرت جرئيل مَالِيلًا ك (ساتھ آنے والے) سوار فرشتوں كى وجدے ، جوغبار

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

يَقُولُ: ((أَجِبُ عَنِي، أَللَّهُمَ أَيَّدُهُ بِرُوح حمان رَاللَّهُ عَرْت ابو هريره رَاللَّهُ كَا طرف متوجه هوت اور كها كه مين تم

الْقُدُسِ)). قَالَ: نَعَمْ. [راجع: ٤٥٣]

تشريع باس عرونعت كاشعار يزهفاور كبن كاجواز ثابت بوار

٣٢١٣ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةً، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ

قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُؤْلِكُمُ لِحَسَّانِ: ((اهْجُهُمْ أَوْ

هَاجِهِمْ وَجِبُرِيْلُ مَعَكَ)). [اطرافه في: ٤١٢٣،

١٤١٤، ١٥٥٣][مسلم: ٧٨٣٧، ٨٨٣٢]

تشوج: کیر حضرت حسان دلانین نے ایباجواب دیا کہ شرکین کے دھویں اڑ گئے۔ان کی ساری حقیقت کھول کرر کھ دی۔ایک شعر حضرت حسان دلانین كايبكك لنافى كل يوم من معرك سباب اوقتال او هجاء

"لین ہم تو ہرروزسامان کی تیاری میں مشغول ہیں تم سے جنگ کرنے میں یاتم کوجوابا گالی دیے میں یا تمہاری ہجو کرنے میں ""معلوم ہوا کہ

معجد میں دین اسلامی اشعار کا بر هنا جا تز ہے۔

٣٢١٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ،أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ

جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ هِلَالٍ ، عَنْ أُنْسِ بْنِ مَالِكِ قَالَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ

إِلَى غُبَارٍ سَاطِع فِي سِكَّةِ بَنِي غَنْمٍ. زَادَ

مُوْسَى: مَوْكِبُ جِبْرِيلَ عِيْبِي [طرفه في: ١١٨]

تشوي: بوهم قبيلة خزرج كى ايك شاخ بجوانساريس سے تعى مصرت ابوايوب انسارى والفياس خاندان سے تھے۔

٣٢١٥ حَدَّثَنَا فَرْوَةُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ،

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ الْحَارِثَ بْنَ هِشَامٍ، سَأَلَ النَّبِيَّ مُلْكُاكُمُ كَيْفَ يَأْتِيْكَ الْوَحْيُ قَالَ: ((كُلُّ

ذَاكَ يَأْتِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا فِي مِثْلِ صَلْصَلَةِ

ے یو چھا کہ وی آپ کے یاس کس طرح آتی ہے؟ آمخضرت مَالَيْتُمُ نے

کی آ واز کی طرح نازل ہوتی ہے۔جب وحی ختم ہوجاتی ہے تو جو کچھ فرشتے

(٣٢١٥) بم سے فروہ بن المغر اءنے بیان کیا، کہا ہم سے علی بن مسبرنے

ا بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے ، ان سے ان کے باپ نے اور ان

خاندان بزغنم كى كلى مين الماتقاتها\_

ے عائشہ و فی نیانے بیان کیا کہ حارث بن بشام ولائٹ نے نبی کریم مَنافِیْم

فرمایا: '' کئ طرح ہے آتی ہے۔ بھی فرشتہ کے ذریعہ آتی ہے تو وہ مکمنٹی بجنے

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

الْجَرَسِ، فَيَفْصِمُ عَنَّىٰ وَقَدْ وَعَيْتُ مَا قَالَ،

مخلوق کی پیدائش کابیان كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ، وَيَتَمَثَّلُ لِيَ الْمَلَكُ أَخْيَانًا فَ نازل كيا موتا ب، مين اسے بورى طرح ياد كر ديكا موتا مول وى

تشویج: الله کی راه میں جو چیز بھی خرچ کی جائے وہ جوڑے کی شکل میں زیادہ بہتر ہے جیسے کیڑوں کے دو جوڑے یا دورو پے یا دو قرآن شریف وغیرہ

وغيره- يدبهترين صدقه موكاء يهال فرشتول كاالل جنت كوبلاناان كاوجوداوران كاجم كلام مونا ثابت كرنامقصود ب\_

تشويج: زولوى كى تفيلات بإره اول كتاب الوى ميس تفصيل كلهى كي بير

(٣٢١٦) م سة وم بن الى اياس في بيان كيا، كما مم سي شيان في بیان کیا،ان سے کی بن الی کثیر نے بیان کیا،ان سے ابوسلمہ نے اوران

سے ابو ہریرہ ڈالٹھ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مالٹین سے سنا، آپ

فرمارے تھے: ''اللہ کے رائے میں جو شخص کی چیز کا بھی جوڑا دے، تو

جنت کے چوکیدار فرشتے اسے بلائیں گے کہ اے فلاں اس دروازے

ے اندر آ جا۔' ابو بر رفائنٹ نے اس پر کہا کہ بیتو وہ مخص ہوگا جے کوئی

نقصان نه ہوگا۔ نبی کریم مظافیظ نے فرمایا: ''مجھے امید ہے کہ تو بھی انہیں

(٣٢١٧) ہم ے عبداللہ بن محدمندی نے بیان کیا، کہا ہم سے مشام نے

بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خروی، انہیں زہری نے، انہیں ابوسلمہ نے اور أنبين عائشه ذلي فينا في كريم مَنْ اللَّهُ في اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

يه جرئيل النياا آئے ميں بم كوسلام كهدرے ميں۔ "عائشہ ولائفان في جواب

میں کہا، کہ وعلیہ السلام ورحمت الله بركاند\_آپ وہ چيزيں و كيصتے ہيں جنہيں

(۳۲۱۸) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے عمر بن ذرنے بیان کیا، سر

( دوسری سند ) امام بخاری نے کہا کہ مجھ سے کیٹی بن جعفر نے بیان کیا ، کہا

ہم سے وکیع نے بیان کیا،ان سے عمر بن ذرنے ،ان سے ان کے والد نے ،

میں نہیں دیکھ علق، عائشہ وٰلیُنْهُا کی مراد نبی کریم مَالیُّیمُ ہے تھی۔

کچھ کہدجاتا ہے میں اسے بوری طرح یاد کر لیتا ہوں۔''

اترنے کی میصورت میرے لئے بہت دشوار ہوتی ہے بھی فرشتہ میرے سامنے ایک مرد کی صورت میں آجاتا ہے وہ مجھ سے باتیں کرتا ہے اور جو

رَجُلًا، فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِيْ مَا يَقُولُ)).

٣٢١٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا

يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ

أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ طُلِّكُمْ يَقُولُ:

((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ فِيُ سَبِيْلِ اللَّهِ دَعَتُهُ خَزَنَةُ

الْجَنَّةِ أَيْ فُلُ هَلُمَّ)). فَقَالَ أَبُو بَكُر: ذَاكَ

الَّذِيْ لَا تَوَى عَلَيْهِ. فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّا: ((أَرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ)). [راجع: ١٨٩٧]

٣٢١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

هِشَامٌ، أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ

أُبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَكُمْ قَالَ لَهَا: ((يَا عَائِشَةُ! هَذَا جِبْرِيْلُ يَقْرَأُ عَلَيْكِ

السَّلَامَ)). فَقَالَتْ: وَعَلَيْهِ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ

اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ. تَرَى مَا لَا أَرَى. تُرِيْدُ النَّبِيَّ مُلْكَاتُمُ. [أطرافه في: ٣٧٦٨، ٦٢٠١، ٦٢٤٩،

٦٢٥٣] [مسلم: ٦٣٠٤؛ ترمذي: ٣٨٨١؛

٣٢١٨\_ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ

ذَرُّ؛ حِ قَالَ: وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ،

حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، عَنْ أَبِيْهِ،

نسائی: ۳۹٦۳]

ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے عبداللہ بن عباس والفہا نے بیان عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ أَبْنِ عُبَّاسٍ قَالَ:

مخلوق کی پیدائش کا بیان **♦**€ 446/4 **₽**\$ كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

كياكدرسول كريم مَن الله في في فرمايا: "بم قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَعْتُهُمُ لِجِبْرَ ثِيْلَ: ((أَلَا تَزُورُنَا ے ملاقات کے لیے جتنی مرتبہ آپ آتے ہیں اس سے زیادہ کیوں نہیں أَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا؟)) قَالَ: فَنَزَلَتْ: ﴿ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا آتے?" بیان کیا کہاس پر بیآیت نازل ہوئی" اور ہم نہیں اترتے لیکن تير دب كے علم سے ،اى كا ب جو كچھ كه ہمار سے سامنے ب اور جو كچھ خَلَفُنّا﴾ الآيَةَ. [مريم: ٦٤] [طرفاه في: ٧٣١ ، مارے پیچے ہے'آ خرآ بت تک۔ ٥٥٤٧] [ترمذی: ٣١٥٨]

تشريج: معلوم بواكفرشت بين اوروه حكم البي كتابع بير

(۳۲۱۹) م سے اساعیل بن ابی اوریس نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي

سلیمان بن بلال نے بیان کیا، ان سے بوٹس بن بزید نے، ان سے ابن سُلَيْمَانُ، عَنْ يُونُسَ، عَن ابْن شِهَاب، شہاب زہری نے ،ان سے عبید الله بن عبد الله بن عتب بن مسعود نے اور ان عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بن عَبْدِاللَّهِ بن عُتْبَةَ بن ے ابن عباس والنجا نے کہرسول الله مَاليَّةِ مَ فرمايا: " جرتيل عَالِيَا ان مَسْعُوْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُوْلَ قرآن مجید مجھے (عرب کے ) ایک ہی قرأت کے مطابق پڑھ کر سکھایا تھا، اللَّهِ مَا اللَّهُ عَالَ: ((أَقُوَأَنِي جِبْرَيْيُلُ عَلَى

لیکن میں اس میں برابراضافہ کی خواہش کا اظہار کرتار ہا، تا آ ککہ عرب کے حَرْفٍ، فَلَمْ أَزَلُ أَسْتَزِيْدُهُ حَتَّى الْتَهَى إِلَى

سات محاورول پراس کا نزول ہوا۔'' سَبْعَةِ أَخُرُفٍ)). [طرفه في: ٤٩٩١] [مسلم:

119.7 . 19.7

تشوي: قرآن مجيد كى سات قراءتوں پراشارہ ہے۔جن كاتفيلى شوت مجے روايات واحاديث سے ہے۔جيسا كم برزبان ميں مختلف مقامات كى زبان کا اختلاف ہوتا ہے۔ عرب میں ہرقبیلد آیک الگ دنیا میں رہتا تھا، جن میں محاورے بلکدزیر، زبرتک کے فرق کے انتہائی درجے میں محوظ رکھا جاتا تھا،مقصدیہ ہے کقر آن مجیدا گرچہ ایک ہی ہے۔ لیکن قراءت کے اعتبار سےخوداللہ یاک نے اس کی سات قراء تیں قرار دی ہیں۔

اس مدیث کے یہاں لانے سے حضرت جریل مَالیِّا کا وجود اور ان کے مختلف کارنامے بیان کرنامقصود ہے۔خاص طور پروی لانے کے لئے يمى فرشته مقرر ب - جبياً كر مخلف آيات واحاديث سے تابت ہے۔قرآن مجيد كى قراءت سبعد پرامت كا اتفاق ہے - متداول اورمشہور قراءت يكي

ہے جوامت میں معمول ہے۔

٣٢٢٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلِ: أَخْبَرَنَا (۳۲۲۰) ہم سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خردی، کہا ہم کو یونس نے خردی، ان سے زہری نے بیان کیا، کہا مجھ عَبْدُاللَّهِ: أُخْبَرَنَا يُؤْنُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عبيدالله بن عبدالله في بيان كيا اوران عيدالله بن عباس في فيكم ان حَدَّثَنِيْ عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّا أَجْوَدُ بیان کیا کہ رسول الله مَالَیْمُ الله مَالیْمُ الله مَالیْمُ الله مَالیْمُ الله مِن الله مَالیْمُ الله مِن الله مالی مناوت رمضان شریف کے مہینے میں اور بوھ جاتی ، جب جرئیل مَالِیَا آپ سے النَّاسِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ ملاقات کے لیے ہر روز آنے لگتے۔حفرت جرئیل مالیّیا آپ سے ْحِيْنَ يَلْقَاهُ جِبْرَئِيْلُ، وَكَانَ جِبْرَئِيْلُ يَلْقَاهُ رمضان کی ہررات میں ملاقات کے لئے آتے اور آپ سے قرآن کا دور فِي كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَيُدَارِسُهُ كياكرت تقيد آنخضرت مَنَافِينِم خصوصاً اس دور مين جب جرئيل عليبًا الْقُرْآنَ، فَلَرَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ عَلَيْكُمُ حِيْنَ يَلْقَاهُ

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْقِ مخلوق کی پیدائش کا بیان € 447/4 Þ

جِبْرِيْلُ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرَّيْحِ الْمُرْسَلَةِ. روزانہ آپ سے ملاقات کے لیے آتے تو آپ مالیکم خیرات وبرکات میں تیز چلنے والی مواسے بھی زیادہ تی موجاتے تھے۔اور عبداللد بن مبارک وَعَنْ عَبْدِاللَّهِ: أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ . وَرَوَى أَبُوْ هُرَيْرَةَ وَفَاطِمَةُ عَنِ سے روایت ہے، ان سے معمر نے ای اساد کے ساتھ ای طرح بیان کیا اور النَّبِي مَكْنَكُمُ أَنَّ جِبْرَفِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقُرْآنَ.

حضرت جبرئیل علینلا کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے۔ [راجع: ٦] تشويج: يعنى برسال بين ايك بارآت مرجس سال بين آپ كى وفات بوكى تو حضرت جريل عاليكان و دبار حاضر خدمت بوكرووركيا - كبته بين

كەزىدىن ئابت كى قراءت نى كريم ئاڭيۇنم كے اخيردور كے موافق ہے۔حضرت ابو ہريرہ دانگئة اور حضرت فاطمہ بن نفرا كى جوروايت ندكور موكى جي ان كو خود امام بخارى ميناية فياب علامات النبوة اورفضاكل القرآن مي وصل كياب

٣٢٢١ حَدَّثَنَا قُتَنِيَةُ ، حَدَّثَنَا لَيْثَ، عَنِ ابْن (۳۲۲۱) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے لیت بن سعد نے شِهَابٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ، أَخْرَ بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز میلید نے الْعَصْرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ عُرُوءً: أَمَّا إِنَّ جِبْرِيْلَ ایک دن عصری نماز کچھ دریر کرکے پڑھائی۔اس پرعروہ بن زبیر میں ہے قَدْ نَزَلَ فَصَلَّى أَمَّامَ رَسُوْلِ اللَّهِ مُعْتَكُمٌ. فَقَالَ ان سے کہا۔ کیکن جرئیل مالیا (نماز کاطر بقد المخضرت مَالیظ کو سکھانے عُمَرُ: اعْلَمْ مَا تَقُولُ يَا عُرْوَةً! قَالَ: سَمِعْتُ ك ليے) نازل موسے اور رسول الله مَاليَّيْمَ كي آ مع موكر آب كونماز

بَشِيْرَ بْنَ أَبِي مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبًا پرُ هائي - حفرت عمر بن عبدالعزيز في كها عروه! آپ ومعلوم بهي بي آپ كيا كهدر بي عرده نے كہاكه (اور س لو) ميں نے بشرين الي مسعود مَسْعُوْدٍ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُمُمُ يَقُوْلُ: ((نَزَلَ جِبُرِيْلُ فَأَمَّنِيْ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ، ہے سنا اور انہوں نے ابومسعود دلائٹر سے سنا، انہوں نے بیان کما کہ میں ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ ن رسول الله مَاليُّيُمُ سے سناء آپ فرمارے سے کد" جرسُل مالي انال مَعَهُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَهُ)). يَخْسُبُ بِأَصَابِعِهِ ہوتے اور انہوں نے مجھے نماز پڑھائی۔ بیس نے ان کے ساتھ نماز پڑھی،

خَمْسَ صَلَوَاتٍ. [راجع: ٥٢١] پھر (دوسر بوت کی )ان کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، پھران کے ساتھ میں نے نماز بڑھی، پھر میں نے ان کے ساتھ نماز بڑھی۔'' اپنی الگلیوں پر

آپ نے پانچوں نمازوں کو گن کر بتایا۔ تشويج: جريل علينا آپ مَنْ النيام كوملى طور براوقات نمازى تعليم ديز آئ تند چنانچاول وقت اور آخروفت بردويس بانجول نمازول كوبره كر آپ کو ہتلایا۔ یہال حدیث میں اس پراشارہ ہے۔عروہ بن زبیر نے حضرت عمر بن عبدالعزیز میسید کوتا خیرنمازعمر پرٹو کا اور حدیث ندکور بطور دلیل پیش فرمائی چرحفرت عمر بن عبدالعزیز کے استفسار پرحدیث مع سند بیان کی ، جسے من کرحفرت عمر بن عبدالعزیز کویقین کامل حاصل ہوگیا۔اس حدیث

كركے پڑھتے ہيں۔بعض لوگ تو بالكل غروب كے دنت نماز عصراداكرنے كے عادى ہيں،ايسے لوگوں كومنافق كها كيا ہے۔ ٣٢٢٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّادٍ: حَدَّثَنَا ابْنُ (٣٢٢٣) بم ع من بثار نيان كيا، كها بم عابن الى عدى نيان

ے نمازعمر كااول دفت پراداكر نامجى ثابت موا جبياكہ جماعت الل حديث كامعمول بان لوكوں كاعمل خلاف سنت مجى معلوم بواجوعمر كى نماز تاخير

أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ حَبِيب بن أَبِي كيا، ان صحبيب بن الى الم ابت في ان صوريد بن

مخلوق کی پیدائش کا بیان

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

٣٢٢٣ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ: أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ:

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِيْ

فِيْ صَلَاقِ الْفَجْرِ وَالْعَصْرِ، ثُمَّ يَعْرُجُ إِلَيْهِ ِ الَّذِيْنَ بَاتُوا فِيكُمُّ، فَيَسْأَلُهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِهِمْ

فَيَقُولُ: كَيْفَ تَرَكُّتُمْ عِبَادِي فَقَالُوا:

تَرَكْنَاهُمْ يُصَلُّونَ، وَأَتَيْنَاهُمْ يُصَلُّونَ)).

[راجع: ٥٥٥]

وبب نے اوران سے ابوذر واللغور نے بیان کیا کہرسول الله مَاليَّوْمُ نے فرمایا: ثَابِتٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ "جرئيل عليقا كهد كئ بيس كتمهارى امت كاجوآ دى اس حالت بيس مرك قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ إِنْ (قَالَ لِي جِبُويُلُ: مَنْ گا كەدەاللىدىغالى كےساتھكى كوشرىك نەھىبرا تارباموگا بتووە جنت بين داخل مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا دَخَلَ موگایا (آپ نے بیفر مایا کہ )جہنم میں واظل نہیں ہوگا۔' عرض کیا: عُواہ اس الْجَنَّةَ ـ أَوْ لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ ـ) ۚ قَالَ: وَإِنْ زَنَى نے اپنی زندگی میس زنا کیا ہو،خواہ چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا: ' خواہ زنا اور وَإِنْ سَرَقَ؟ قَالَ: ((وَإِنْ)). [راجع: ١٢٣٧]

چوری کرتا ہو۔'' تشوي: مطلب يه ب كرالله ياك جا ب كاتوان كومعاف كرد ع كااورا كرجا بكاتوان كوكنامول كى سزاد كر بعديس جنت يس واظل كرد ب

گا۔ بشرطیکہ وہ دنیا میں مجھی شرک کے مرتکب نہ ہوئے ہوں کیونکہ مشرک کے لئے اللہ نے جنت کوقطعا حرام کردیا ہے۔ وہ نام نہاد مسلمان غور کریں جو بزرگوں کے مزارات پر جا کرشر کیدافعال کاارتکاب کرتے ہیں، قبرول گر بحدہ اورطواف کرتے ہیں۔ان کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے،ایسے لوگ برگز جنت میں نہ جاکیں محضواہ کتنے ہی نیک کام کرتے ہوں،اللہ نے اپنے نبی کریم مُظَالِیُّ کم کے بارے میں خودفر مادیا ہے: ﴿ لَيْنُ ٱللَّهُ وَكُتَ

لَيُحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخُسِوِيْنَ ﴾ (٣٩/الرم: ٦٥) 'الدرسول! أكرا ب بحى شرك كربينس وا بكى سارى نيكيال برباد موجاكين كى ادرآ پ خسارہ پانے والوں میں سے ہوجا کیں گے۔'' کر مانی نے کہا کدروایت میں ایسے گنا مگاروں کے دوزخ میں ندداخل ہونے سے مرادان کا ہیکی

كاو فول مراوب- "ويجب التاويل بمثله جمعا بين الايات والاحاديث-" (كرماني) (۳۲۲۳) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبر دی، کہا ہم

سے ابوالز نا دنے بیان کیا ، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہرمرہ ڈالٹنڈ نے هُ رَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَيْكَا أَبُونَ، يان كياكه نبي كريم مَا لينيِّم في النَّبِيِّ فرماياكه ( فرشت آ م يحيي زمين رِ آت م مَلَائِكُةٌ بِاللَّيْلِ وَمَلَائِكَةٌ بِالنَّهَارِ وَيَجْتَمِعُونَ جات رہے ہیں، کھفرشے رات کے ہیں اور کھون کے اور بیسب فجر اورعصری نمازیں جمع ہوجاتے ہیں۔ پھروہ فرشتے جوتمہارے یہال رات میں رہے۔اللہ کے حضور میں جاتے ہیں،اللہ تعالی ان سے دریافت فرما تا

ہے حالانکہ وہ سب سے زیادہ جانے والا ہے کہتم نے میرے بندول کوکس حال میں جھوڑا، وہ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ جب ہم نے انہیں جھوڑا تووہ

(نجرک) نماز پڑھ رہے تھے۔اورای طرح جب ہم ان کے یہال مکئ تھے، جب بھی وہ (عصر کی )نماز پڑھ رہے تھے۔''

تشویج: ان جملہ احادیث کے لانے سے مجتبہ مطلق اہام بخاری رہواتیہ کی غرض فرشتوں کا وجود ثابت کرنا ہے۔ جن پر ایمان لانا ارکان ایمان سے ہے۔ فرشتوں میں حضرت جبریل، حضرت میکائیل، اسرافیل میلیللم زیادہ مشہور ہیں۔ باتی ان کی تعداداتی ہے جیےاللہ کے سواکوئی نہیں جانتا، وہ سب اللہ کے بندے ہیں،اللہ کے فرمانبردار ہیں۔اس کی اجازت بغیروہ دم بھی نہیں مار سکتے نیدو، کسی نفع نقصان کے مالک ہیں۔

**باب**:اس مدیث کے بیان میں کہ وَالْمَلَاثِكَةُ فِي السَّمَاءِ آمِيْنَ فَوَافَقَتْ جبالكِتهارا (جرى نمازيس ورة فاتحد ك فتم يرباآ وازبلند) آين كهتا

مخلوق کی پیدائش کا بیان **₹**449/4**)** كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

إحْدَاهُمَا الْأُخْرَى، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ بِيتَوْفِرْتَةِ بَعِى آسان پر (زورے) آمین کہتے ہیں اور اس طرح دونوں کی زبان ہے ایک ساتھ (با آ وازبلند ) آ مین نکلتی ہے تو بندے کے سابقہ

کے لیے ہوئے تمام گناہ معاف ہوجاتے ہیں۔

تشویج: امام بخاری مینید نے اس صدیث کی طرف اشارہ فرمایا ہے جس میں جہری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے ختم پر آمین بالجبر یعنی بلند آواز ہے آ مین بولنے کی نضیانت وارد ہوئی ہے،امت میں سواداعظم کا یہی معمول ہے۔ یہاں تک کیمسا لک اربعہ میں سے متیوں مسالک شافعی مالکی ضبلی سب آمین بالجبر کے قائل اور عامل ہیں۔ گر بہت ہے حنی حضرات نہ صرف اس سنت سے نفرت کرتے ہیں اور اس سنت پڑمل کرنے والوں کو بنظر حقارت و کھتے ہیں بلکہ بعض جگدا بنی مساجد میں ایسے عاملین بالسنہ کونماز ادا کرنے سے روکتے ہیں جو بہت ہی زیادہ افسوی ناک حرکت ہے۔ بہت سے منصف مزاج حنی اکابرعلانے اس کا سنت ہوناتسلیم کیا ہے۔ اور اس کے عاملین کوثو اب سنت کاحق دار بتلایا ہے۔ کاش! جملہ برادران ایسے امور مسنونہ پرلزنا جھڑ نا جووڑ کرا نفاق واتحاد ملت پیدا کریں۔ادرامت کوانتشار ہے نکالیں۔آ مین بالجبر کامسنون ہونا اور دلائل مخاففین کا جواب پیچھےتنصیل ہے لکھا جاچکا ہے۔ یہاں امام بخاری بھینیہ اس صدیث کواس لئے لائے کہ فرشتوں کا وجوداوران کا کلام کرنا ثابت کیا جائے۔

٣٢٢٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ: أَخْبَرَنَا (٣٢٢٣) مم ع محمد بن سلام في بيان كيا، كها بم كوملد بن يزيد في

اَبُنُ مُحرَيْجٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيْلَ بْنِ أُمَيَّةَ ، أَنَّ خردی، كهام كوابن جریج نے خردی، انہیں اساعیل بن امیدنے ، ان سے نَافِعًا: حَدَّثَهُ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدِ حَدَّثَهُ نافع في بيان كياءان عائشه والمنتجان عائشه والتنا مولی تھیں۔وہ ایما ہو گیا جیسے تشی تکیہ ہوتا ہے پھر آنحضرت مُلَاتِیْم تشریف لائے تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور آپ کے چبرے کارنگ بدلنے لگا۔ یں نے عرض کیا، یارسول اللہ! ہم سے کیا ملطی ہوئی؟ آ مخضرت مَالَيْظِم فرمایا: "يتكيكياج؟" مين فعرض كيا، يتومين في آپ كے لئے بنایا ہے تا کہ آپ اس پرنیک لگا عیس ۔ اس پر آپ نے فر مایا " کیا تمہیں نہیں معلوم کفرشتا ال گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کوئی تصویر ہوتی ہاور بیر کہ جو مخص بھی تصویر بنائے گا ، قیامت کے دن اسے اس پرعذاب

دیا جائے گا۔اس سے کہا جائے گا کہ جس کی مورت تو نے بنائی ،اب اسے

وِسَادَةً فِيْهَا تَمَاثِيلُ كَأَنَّهَا نُمْرُقَةً، فَجَاءَ فَقَامَ بَيْنَ الْبَابَيْنِ وَجَعَلَ يَتَغَيَّرُ وَجُهُهُ، فَقُلْتُ: مَا لَنَا يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! قَالَ: ((مَا بَالُ هَذِهِ الْوِسَادَةِ)). قَالَتْ: وِسَادَةٌ جَعَلْتُهَا لَكَ

لِتَضْطَجِعَ عَلَيْهَا. قَالَ: ((أَمَا عَلِمْتِ أَنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ، وَأَنَّ مَنْ صَنَعَ الصُّورَةَ يُعَذَّبُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ:

أُخْيُواْ مَا خَلَقْتُمُ)). [راجع: ٢١٠٥]

تشوميج: جانداروں كى صورت بنانا،اس سے ناجائز بونا ٹابت بوا يې ٹھيك ہے اور فرشتوں كا وجود بھى ثابت بوا اور يہ بھى كدوه يكى د كھي كرخوش بوتے میں اور بدی د کھے کرنا خوش ہوتے ہیں۔

زندہ بھی کر کے دکھا۔

٣٢٢٥ حَدَّثَنَا ابْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، (٣٢٢٥) م سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر دی ، انہیں معمر نے خبر دی ، انہیں زہری نے ، انہیں عبید اللہ بن عبداللہ نے، اور انہوں نے ابن عباس ولائفٹنا سے سنا، وہ کہتے تھے کہ **میں** نے

أُخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِاللَّهِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُوْلُ:

مخلوق كى بيدائش كابيان **♦** 450/4 **♦** 

سَمِعْتُ أَبَا طَلَحَةً ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ ابطلحه طالفن سنا، وه كت عقد كميس في رسول الله مَا يَعْيَمُ سيساء آب نے فرمایا: '' فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس میں کتے ہوں اور اللَّهِ مُلْتُكُمُّ يَقُولُ: ((لَا تَدُخُلُ الْمَلَاثِكَةُ بَيْنًا فِيْهِ كُلُبٌ وَلاَ صُوْرَةُ تَمَاثِيْلَ)). [اطرافه في: ٣٢٢٦، اس مين بهي نبيس جس مين جاندار كي تصوير مو-"

7777, 7 . . 3 , 83 P 0 , 40 P 0 ]

[مسلم: ۱۵۵۱، ۱۵۵۱، ۱۵۵۱ ترمذی:

٢٨٠٤ نسائى: ٢٢٩٣ ، ٢٣٦٢، ٣٢٨٠ اين

ماج: ۲۲۲۹

تشوج : اُس ہے بعنی فرشتوں کا وجوداور نیکی بدی ہےان کا اڑلیہا ثابت ہوا۔

٣٢٢٦ حَدَّثُنَا أَحْمَدُ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ،

(٣٢٢٦) ہم سے احمد بن صالح نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن وہب أَخْبَرَنَا عَمْرُو، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ الْأَشَجِّ: حَدَّثُهُ نے بیان کیا، کہا ہم کوعمرو بن حارث نے خردی، ان سے بکیر بن افتح نے أَنَّ بُسْرَ بْنَ سَعِيْدٍ حُدَّثَهُ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ بیان کیا، ان سے بسر بن سعید نے بیان کیا اور ان سے زید بن خالد جہنی داللفظ نے بیان کیا اور (راوی حدیث) بسر بن سعید کے ساتھ عبیداللہ الْجُهَنِيَّ حَدَّثَهُ وَمَعَ بُسْرِ بْنِ سَعِيْدٍ عُبَيْدُ اللَّهِ خولانی بھی روایت حدیث میں شر یک ہیں، جو کہ نبی کریم مَثَاثَینِمُ کی زوجہ َالْخَوْلَانِيُّ الَّذِي كَانَ فِي حَجْرِ مَيْمُوْنَةَ مطهره ميمونه والتين كي يرورش ميس تق ان دونو سن زيد بن خالد جني والثينة ني بيان كيا كدان سے ابوطلحد والفئ نے بيان كيا كه نى كريم مَنَالْيُمُ فَ فرمايا: "فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس میں (جانداری) تصویر ہو۔" بسرنے بیان کیا کہ پھرزید بن خالد رہائٹ یار بڑے اور ہم ان کی عیادت کے لئے ان کے گھر گئے ۔ گھر میں ایک پردہ پڑا ہوا تھا اور اس پرتصوریں بی موئی تھیں۔ میں نے عبیداللدخولانی سے کہا، کیا انہوں نے ہم سے تصویروں کے متعلق ایک حدیث نہیں بیان کی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ

حضرت زید ڈٹاٹنڈ پیجمی کہا تھا کہ کپڑے پراگرنقش ونگار ہوں (جاندار کی

تصورینہ ہو) تو وہ اس تھم ہے الگ ہے۔ کیا آپ نے حدیث کا پیرحسنہیں سناتھا؟ میں نے کہا کنہیں۔انہوں نے بتایا کہ جی ہاں!حضرت زیدنے سے زَوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُمٌّ حَدَّثَهُمَا زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ: أَنَّ أَبَا طَلَحَةَ حَدَّثُهُ: أَنَّ النَّبِيَّ مَا لِنَّا قَالَ: ((لَا تَدُخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْةٍ صُوْرَةً)). قَالَ بُسْرٌ: فَمَرِضَ زَيْدُ بْنُ خَالِدٍ، فَعُدْنَاهُ فَإِذَا نَحْنُ فِي بَيْتِهِ بِسِتْرِ فِيْهِ تَصَاوِيْرُ، فَقُلْتُ لِعُبَيْدِ اللَّهِ الْخَوْلَانِيِّ: أَلَمْ يُحَدِّثْنَا فِي التَّصَاوِيْرِ؟ فَقَالَ: إِنَّهُ قَالَ: ((إِلَّا رَقُمٌ فِي ثُوبٍ)) .

[راجع:٣٢٢٥] [مسلم: ١٧٥٥، ٥٥١٨، ٥٥١٩؛ ابوداود: ۱۵۵، ۱۵۵؛ نسائی: ۵۳۶۵]

أَلَاسَمِعْتَهُ؟ قُلْتُ: لَا. قَالَ: بَلَى قَدْ ذَكَرَهُ.

تشویج: معلوم ہوا کہ فرشتے امور معاص سے نفرت کرتے ہیں۔ جاندار کی تصویر بنانا بھی عنداللہ معصیت ہے۔ اس لئے جس گھر میں ایسی تصویر ہو اس میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ، وہ گھر رحت الی سے محروم ہوتا ہے۔ارشاد نبوی میں جو کچھ وار د ہواد ہ برحق ہے۔اس میں کرید کرنا بدعت ہے۔فرشتے روطانی مخلوق ہیں۔وہ جیسے ہیں ایسے ہی ان کے کارنا مے بھی ہیں۔ حضرت زید بن خالد کے گھر میں پروے کے کپڑے پر غیر جاندار کی تصوریت هیں جواس حکم ہے مشتی ہیں۔

بھی بیان کیا تھا۔

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق مخلوق کی پیدائش کابیان

٣٢٢٧ حَدَّثَنَا يَحْيَي بِنُ سُلَيْمَانَ: حَدَّثَنِي (٣٢٢٧) مم سے يكيٰ بنسليمان نے بيان كيا، كما كم محص عبدالله بن ابْنُ وَهْبِ: حَدَّثَنِي عُمَرُ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمرونے بیان کیا، ان سے سالم نے اوران سے ان کے باپ عبداللہ بن عمر والفئنا نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ می أَبِيْهِ، قَالَ: وَعَدَ النَّبِيِّ مُلْكُاثُمُ جِبْرَثِيْلُ فَقَالَ:

كريم مَالِينَا إلى حجرتيل مالياك في آف كاوعده كيا تفا (كيكن نبيس آسة) چر ((إِنَّا لَا نَدُخُلُ بَيْتًا فِيْهِ صُوْرَةٌ وَلَا كُلُبٌ)). جب آئے تو رسول الله مَالَيْزُم نے ان سے وجد بوچھی، انہوں نے کہا کہ "ہم [طرفه فِي: ٥٩٦٠ وراجع:٧٩٦]

سمي بھى ايسے گھرييں داخل نہيں ہوتے جس بيں تصويريا كتاموجود ہو۔''

تشويج: جوكة حفاظت كے لئے پالے جاكيں وہ اس حكم مصمنى بين، جيساكدد يكرروايات بين وضاحت موجود بروايت بين ايك راوى كانام عمر وقل ہواہے، جو بھی نہیں ہے میچے نسخہ میں عمر ہے جو مجمہ بن زید بن عبداللہ بن عمر کے بیٹے ہیں اور یہی درست ہے۔

٣٢٢٨ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ، حَدَّثَنِي مَالِك، (٣٢٢٨) جم سے اساعیل بن اوریس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ جھ عَنْ سُمِّي، عَنْ أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ سامام ما لک نے بیان کیا،ان سے کی نے بیان کیا،ان سے ابوصالے نے أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمٌ قَالَ: ((إِذًا قَالَ الْإِمَامُ: بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ ڈھائٹھ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَالْیْظِم نے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ. فَقُولُوا: أَللَّهُمَّ رَبَّنَالُكَ فرمايا" جب (نمازيس) امام كي كه سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ توتم كها ُ الْحَمْدُ، فَإِنَّهُ مَنْ وَافَقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ،

كرو، اللَّهُمَّ رَبَّنَالَكَ الْحَمْدُ - كيونكه جس كا ذكر الما تكد كساته موافق تشويج: الم كم اته مقترى كاسمع الله لمن حمده كبنا فيراللهم ربنا لك الحمد بإهنايا الم كسمع الله لمن حمده ك بعد

مقتدى كاخالى ربنالك الحمد كهامردوامورجائزين تفصيل يحيي زكور مويكى بـ (٣٢٢٩) م سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن فلیے نے

بیان کیا،ان سےمیرے باپ نے بیان کیا،ان سے ہلال بن علی نے،ان سے عبدالرحمٰن بن ابی عمرہ نے اور ان سے ابو ہرمیہ وظافیٰ نے که رسول الله مَنْ لَيْنِمْ نِهِ فِرمايا " كُونَي شخص نمازي وجه ہے جب تك كہيں تضهرار ہے گا اس کا بیسارا وقت نماز میں شار جوگا اور ملائکہ اس کے لئے بید عا کرتے ر ہیں گے کہ اے اللہ! اس کی مغفرت فرما، اور اس پر اپنی رحت نازل کر (اس وقت تک) جب تک وہ نماز سے فارغ ہوکرا پی جگہ سے اٹھ نہ جائے

(۳۲۳۰) ہم سے علی بن عبدالله مدینی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیبیٰہ نے بیان کیا ،ان سے عمرو بن دینار نے ،ان سے عطاء بن الی رباح

امیہ ڈالٹنڈ) نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مَالٹینِم سے سنا۔ آپ منبر پر

مابات ندکرے۔"

نے، ان سے صفوان بن يعلى نے اور ان سے ان كے والد (يعلى بن

ابْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلْكُمْ يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ . قَالَ:

[راجع: ۱۷٦]

غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ)). [راجع: ٧٩٦]

٣٢٢٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ هِلَالِ بْن

عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَلِّئَكُمْ قَالَ: ((إنَّا أَحَدَكُمْ فِي صَلَاةٍ مَا دَامَتِ الصَّلَاةُ تَحْسُهُ،

وَالْمَلَائِكَةُ تَقُولُ أَلَلَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمَّهُ مَا

• ٣٢٣ - حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرُو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ صَفْوَانَ

لَمْ يَقُمْ مِنْ صَلَاتِهِ أَوْ يُحْدِثُ)).

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق مخلوق کی بیدائش کا بیان ◆ 452/4 ▶

سُفْيَانُ فِي قِرَاءَ ةِ عَبْدِاللَّهِ: وَنَادَوْا يَا مَالِ. ﴿ سُورَةَ احْزَابِ كَاسَ آيت كَى اللوت فرمار بِ تَصْ ﴿ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ ﴾ آطرفاه في: ٣٢٦٦، ٤٨١٩] [مسلم: ٢٠١١؛ اوروه دوزخي پياري كاے مالك! (بيداروغه جنم كانام ہے) اورسفيان

نے كہا كرعبداللد بن معود كى قرأت ميں يوں ہے" وَ فَادَوْا يَا مَالِ" ابو داود: ۳۹۹۲؛ ترمذی: ۵۰۸]

تشريج: پورى آيت يول إ ﴿ وَنَادُوا يَمْلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ طَالَ إِنَّكُمْ مُركِعُونَ ﴾ (٣٣/ الزرف: ١٤٤) يعن "ودزخ واروغ ووزخ

ما لک کو بکاریں کے کدایئے رب ہے کہو کہ وہ ہم کوموت دیدے وہ جواب دے گا کہتم مرنے والے نہیں ہو، بلکہ سب ہمیشدای عذاب میں مبتلار ہو

گے۔''اس ہے بھی فرشتوں کا وجود اور ان کامختلف خدمات پر مامور ہونا ثابت ہوا۔حضرت عبداللہ بن مسعود رہائٹنؤ کی قراءت میں و نادوا یا مال: یا مالك كامخفف ہے۔مطلب مردوكاايك بى ہےكددوزخى دوزخى داروغد مالك كويكاريں كے۔اس سے بھى فرشتوں كاوجود ثابت موا۔

٣٢٣١ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا (٣٢٣) بم ع عبدالله بن يوسف في بيان كيا، كها بم كوعبدالله بن وبب نے خردی، کہا کہ مجھے بوٹس نے خردی، ان سے ابن شہاب نے کہا، ان إَبْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ يُؤْنُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَاب، حَدَّنَنِي عُرْوَةُ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ عَعروه في كها اور ان سے نبى كريم مَالَيْظِم كى زوجه مطهره حضرت عائشہ والنون نے کہا کہ انہوں نے نی کریم مل فیلم سے یو چھا، کیا آپ رکوئی النَّبِي مُ النَّكُمُ حَدَّثَتُهُ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِي مُ النَّكُمُ النَّكُمُ اللَّهُ اللَّهُ ون احد کے دن ہے بھی زیادہ تحت گزراہے؟ آپ مَلَ فِیْزَم نے اس پر فرمایا أَتَّى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْ يَوْمٍ أُحُدٍ قَالَ:

كة تمهارى قوم (قريش) كى طرف سے ميں نے كتنى مصيبتيں اٹھائى ميں ((لَقَدُ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ مَا لَقِيْتُ، وَكَانَ أَشَدُُّ کیکن اس سارے دور میں عقبہ کا دن مجھ پرسب سے زیادہ بخت تھا ہے وہ موقع مَا لَقِيْتُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ، إذْ عَرَضْتُ نَفُسِي تھاجب میں نے (طائف کے سردار) کنانہ بن عبدیالیل بن عبد کلال کے عَلَى ابْن عَبُدِ يَالِيْلَ بْنِ عَبُدِ كُلَالٍ، فَلَمْ

بال اینے آپ کوپیش کیا تھا۔لیکن اس نے (اسلام کو قبول نہیں کیا بلکه) يُجِيْنِي إِلَى مَا أَرَدْتُ، فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مَهُمُوْمٌ میری دعوت کورد کردیا۔ میں وہاں سے انتہائی رنجیدہ بوکر واپس موا۔ پھر عَلَى وَجُهِي، فَلَمْ أَسْتَفِقُ إِلَّا وَأَنَا بِقَرْنِ

جب میں قرن التعالب بہنچا، تب مجھ کو کھ ہوش آیا، میں نے اپناسرا تھایا تو التَّعَالِب، فَرِفَعْتُ رَأْسِي، فَإِذَا أَنَا بِسَحَابَةٍ قَلَّهُ کیاد کھتا ہوں کہ بدلی کا ایک بکڑا میرے اوپر سامیے کئے ہوئے ہے اور میں أَظَلَّتْنِيْ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيْهَا جِبْرَئِيْلُ فَنَادَانِيْ نے دیکھا کہ حضرت جرئیل غائیلاً اس میں موجود میں ،انہوں نے مجھے آواز فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا

دى اوركها كماللدتعالى آپ كى بارى ميس آپ كى قوم كى باتيس من چكا اور رَدُّوْا عَلَيْكَ، وَقَدْ بَعَثَ إِلَيْكَ مَلَكَ الْجَبَالِ جو انہوں نے رد کیا ہے وہ بھی من چکا۔ آپ کے پاس اللہ تعالی نے لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِّئْتَ فِيْهِمْ، فَنَادَانِي مَلَكُ

پہاڑوں کا فرشتہ بھیجاہے،آپان کے بارے میں جو جابیں اس کا اسے حکم الْجِبَالِ، فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ: يَا مُحَمَّدُ! فَقَالَ: وے دیں۔اس کے بعد مجھے یہاڑوں کے فرشتے نے آ واز دی،انہوں نے ذَلِكَ فِيْمَا شِنْتَ، إِنْ شِنْتَ أَنْ أُطْبِقَ عَلَيْهِمُ مجھے سلام کیا اور کہا کہ اے محمر! پھرانہوں نے بھی و بی بات کہی ، آ ب جو الْأَخْشَبَيْنِ)) قَالَ النَّبِي اللَّهِ اللَّهِ ((بَلُ أَرْجُو أَنْ عامیں (اس کا مجھے تکم فرمائیں) اگر آپ حامیں تومیں دونوں طرف کے يُخُوجَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَغْبُدُ

اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ وَحْدَهُ لَإِ يُشْرِكُ بِّهِ شَيْئًا)) . پہاڑان پرلا کر ملادوں (جن ہے وہ چکنا چور موجا تیں)''نبی کریم مل قیام نے فرمایا: ' مجھے تو اس کی امید ہے کہ اللہ تعالی ان کی سل سے الیم اوالاد إظرفه رفى: ٧٣٨٩] مسلم: ٣٦٥٣]

پیدا کرے گا جوا کیلے اللہ کی عبادت کرے گی ،اوراس کے ساتھ کسی کوشریک

تشوج: يطائف كامشهوروا تعدب جب بى كريم مَلَ إِنْ إِلَم اللهِ العطالب كانقال ك بعد بغرض تبليخ اسلام طائف تشريف ل عن تقيه، آپ مَلْ فَيْلِم نے وہاں كے سرداروں كوفصوصيت كے ساتھ اسلام كى دعوت دى، مگروہ لوگ بدتميزى سے پیش آئے اور آپ كے بيتھے اوباش لڑكوں كولگا ديا جن كى حركات ہے آپ كوخت تكليف كاسامنا ہوا، مگران حالات ميں بھى آپ نے ان پر عذاب پندنبيں فرمايا، بلكه ان كى بدايت كى دعافر ماكى جوقبول ہوئی۔امام بخاری میں پیسلیے نے اس صدیث کو لا کراس ہے بھی فرشتوں کا وجود ثابت فریایا۔اخشہین سے مراد مکہ کے دومشہور پہاڑ جبل ابوقبیس اور جبل

لفظ عقبہ جوروایت میں آیا ہے سیطا نف کی طرف ایک گھاٹی کا نام ہے۔طا نف کی طرف آپ مُلائینم شوال انبوی میں تشریف لے گئے تھے۔ پہلے وہاں کے لوگوں نے خود آپ کو بلا بھیجا تھا بعد میں وہ خالف ہو گئے اور انہوں نے آپ منابی پیٹر مارے، ایک پھر آپ کی ایر کی میں لگا اور آپ زخی ہو گئے۔اس قدرستانے کے باد جود آپ مُؤاتیناً نے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی۔

(۳۲۳۲) م سے قتیبہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے ابو وانہ نے بیان ٣٢٣٢ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةَ ، کیا، کہا ہم سے ابواسحاق شیبانی نے بیان کیا، کہا کہ میں نے زربن حمیش حَدَّثَنَا أَبُوْ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ: سَأَلْتُ ے اللہ تعالیٰ کے (سورہَ مجم میں) ارشاد﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ زِرَّ بْنَ حُبَيْشِ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: أَدْنَى0 فَأُوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أُوْحَى﴾ كِمْعَلَقْ بوجِها،توانهولَ نے ﴿ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ٥ فَأَوْحَى إِلَى بیان کیا کہ ہم سے ابن مسعود واللہ نے بیان کیا تھا کہ استحضرت من اللہ اللہ عَبْدِهِ مَا أُوْحَى﴾ قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ مَسْعُوْدٍ جبرئیل کو (اپنی اصلی صورت میں ) دیکھا ،توان کے چیسو باز وتھے۔ أَنَّهُ رَأَى جِبْرِيلَ لَهُ سِتَّمِائَةِ جَنَاحٍ. اطرفاه

في: ٥٨٥٦ ، ٤٨٥٧] [مسلم: ٤٣٢] ٣٢٣٣\_ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ،حَدَّثَنَا

(٣٢٣٣) م سے حفص بن عرفے بيان كيا، كها مم سے شعبہ نے بيان كيا، ان سے اعمش نے ، ان سے ابراہیم نے ، ان سے علقمہ نے اور ان سے عبدالله وللله عن (الله تعالى ك ارشاد) ﴿ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الكُورى ﴾ كم تعلق بتلاياكم آنخفرت مَاليَّيْنِ في ايك سررنگ كالمجهونا دیکھاتھا جوآ سان میں سارے کناروں کو گھیرے ہوئے تھا۔

(٣٢٣٣) مم ع محد بن عبدالله بن اساعيل نے بيان كيا، كها مم عمر بن عبداللدانصاري نے بیان کیا،ان سے ابن عون نے کہا کہ ہم کوقاسم نے خردی اوران سے حضرت عائشہ والنینا نے بیان کیا کہ جس نے بیگمان کیا کہ حضرت محمد مُناتِیْزِ کم نے اپنے رب کو دیکھا تھا تو اس نے بری جھوٹی بات زبان سے تکالی، لیکن آپ سائٹی نے جرئیل علیا کو (معراج کی رات میں )ان کی اصل صورت میں ویکھا تھا۔ان کے وجود نے آسان کا

أُفُقَ السَّمَآءِ. [طرفه في: ٤٨٥٨] ٣٢٣٤ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الْأَنْصَارِي،

شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ

عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ: ﴿ لَقَدُ رَأَى مِنْ آيَاتِ

رَبِّهِ الْكُبْرَى ﴾ قَالَ: رَأَى رَفْرَفَا أَخْضَرَ سَدَّ

عَن ابْن عَوْنِ، أَنْبَأْنَا الْقَاسِمُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبُّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ، وَلَكِنْ قَدْ رَأَى جِبْرِيْلَ فِي صُوْرَتِهِ، وَخَلْقِهِ سَادًّا مَا بَيْنَ الْأَفْقِ. الطرافة في: <\$€(454/4)\$

كناره ڈھانپ لياتھا۔ 0777, 7153, 0083, 0774, 17077

٣٢٣٥ حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا

أَبُو أُسَامَةً، حَدَّثَنَا زَكَرِيًّا بْنُ أَبِي زَائِدَةً، عَنِ ابْنِ الْأَشْوَعِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ،

قَالَ: قُلْتُ لِعَايْشَةَ: فَأَيْنَ قَوْلُهُ: ﴿ ثُمَّ ذَنَا فَتَدَلَّى ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴾ قَالَتْ: ذَاكَ جِبْرِيْلُ كَانَ يَأْتِيْهِ فِيْ صُوْرَةِ الرَّجُلِ،

وَإِنَّهُ أَتَاهُ هَلِذِهِ الْمَرَّةَ فِي صُوْرَتِهِ الَّتِي هِيَ صُوْرَتُهُ، فَسَدَّ الْأَفْقَ . [راجع: ٣٢٣٤]

-[مسلم: ٤٤٤]

(٣٢٣٥) مجھ سے محد بن يوسف نے بيان كيا، كہا ہم سے ابواسامدنے بیان کیا، کہا ہم سے ذکریا بن الی زائدہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن الا شوع نے ،ان سے معنی نے اوران سے مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حفرت عائشہ رہا ہی ہے یوچھا (ان کے اس کہنے پر کہ آ بخضرت مناسیم نے الله تعالی کو دیکھانہیں تھا) بھر الله تعالیٰ کے اس ارشاد ﴿ ثُمَّ دَمّا فَتَدَلَّى ٥ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدُنِّي ﴾ ك بارے مِن آ پكاكيا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ آیت تو جرئیل عالیظا کے بارے میں ہے، وہ انسانی شکل میں آنحضرت مَلَا تَیْزُم کے پاس آیا کرتے تھے اور اس مرتبہ اپنی اس شکل میں آئے تھے جواصلی تھی اور انہوں نے تمام آسان کے کناروں کو <u> وهانب لياتها ـ</u>

تشويع: شب معراج مين نبي كريم مَنَا يُنْزَلِ في الله كود يكها تها يأنبين، اس بارے مين علما مين اختلاف ہے۔ حضرت عائشہ ڈائٹنا كاخيال يهي ہے كه آپ نے اللہ پاک کونہیں دیکھا۔ بہرحال آیت ندکورہ کے بارے میں حضرت عائشہ خاتشنا نے ان لوگوں کارد کیا جواس ہے آپ کا دیدار اللی ثابت كرت ين فرمايك آيت من جس ك قربت كاذكر ب-اس عصرت جريل مَاليناً امرادين -

"وقال النووى الراجح المختار عند اكثر العلماء انه راه ببصره والله اعلم والتوقف فيها لعدم الدّلائل الواضحة. على احد الجانبين خير ـ "يعنى امام نووى عُيالله في كها كما كر على كزديك يهي رائح بكر آب مَنْ الله على الله تعالى كوديكها چونکہ کسی خیال کی تائید میں واضح ولائل نہیں ہیں،اس لیےاس مسئلہ میں خاموش رہنا بہتر ہے۔

٣٢٣٦ حَدَّثَنَا مُؤْسَى ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ ، (٣٢٣١) بَمْ سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے جَریر نے بیان خَذَّتْنَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنْ سُمْرَةَ، قَالَ: قَالَ کیا،ان سے ابور جاء نے بیان کیا،ان سے سمرہ بن جندب رہائن نے بیان النَّبِيُّ مُشْكِئًا: ((رَأَيْتُ اللَّيْلَةَ رَجُلَيْنِ أَتَيَانِيُ كياكه بى كريم مَنْ الله في فرمايان مي في آج رات (خواب مير) ويكها فَقَالًا: الَّذِي يُوْقِدُ النَّارَ مَالِكٌ خَازِنُ النَّارِ، که دو تحض میرے ماس آئے۔ان دونوں نے مجھے بتایا کہ وہ جوآگ وَأَنَا جِبْرِيْلُ، وَهَذَا مِيْكَانِيْلُ)). [داجع: ٨٤٥] جلار ہائے۔وہ جہنم كاداروغه مالك نامى فرشتہ ہے۔ ميں جرئيل ہوں اور بيد ميكائيل بين-"

تشویج: بدایک طویل صدیث کانکواہے جو پارانمبر چومی گزر چکی ہے۔ یہاں اس سے فرشتوں کا وجود ثابت کرنا مقصود ہے۔

٣٢٣٧ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، (٣٢٧٧) مم سے مسدد نے بیان کیا، کہا مم سے ابوعواند نے بیان کیا، ان غَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي خَارِمٍ، عَنْ أَبِي ے اعمش نے ان سے ابوحازم نے اور ان سے ابو ہریرہ والنظ نے کہ رسول الله مَنْ الله عَلَيْ فِي فِي مايا " الرحسي مرد في التي بيوي كواسي بستر ير بلايا ، هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ سَلْ فَكُمَّ: ((إِذَّا دَعَا لیکن اس نے آنے سے انکار کردیا اور مرداس پر غصہ بوکر سوگیا، توضیح تک الرَّجُلُ امْرَأْتُهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتُ، فَبَاتَ

فرشتے اس عورت پرلعنت کرتے رہتے ہیں۔'' اس روایت کی متابعت،

ابوتمزہ،ابن داؤ داورابومعاویہ نے آغمش کے واسطہ سے کی ہے۔

غَضْبَانَ عَلَيْهَا، لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبحَ)). تَابَعَهُ شُعْبَةُ وَأَبُوْ حَمْزَةَ وَابْنُ دَاوُدَ وَأَبُوْ

مُعَاوِيَةً عَنِ الْأَعْمَشِ. [طرفاه في: ٥١٩٣،

١٩٤٥] [مبيلم: ١٤٥٣] ابوداود: ٢١٤١]

تشوج: ابوعوانه کے ساتھ اس جدیث کوشعبہ اور ابوحزہ اور عبداللہ بن داؤ داور ابومعاویہ نے بھی اعمش سے روایت کیا ہے۔ شعبہ کی روایت خودم ولف

نے کتاب الکاح میں وصل کی ہے اور ابومزہ کی روایت موصولاً نہیں ملی اور ابن واؤد کی روایت مسدد نے اپنی بڑی مشدمیں وصل کی اور ابومعاویہ کی روایت امام سلم اور فنائی نے موصولاً نکالی ہے۔

اس مدیث کو یہاں لانے سے فرشتوں کا وجود ثابت کرنامقعود ہے کہ وہ ایسی نافر مان عورت پراللہ کے تھم سے رات بعرلعت بھیج رہتے ہیں۔ اس سے یہ می ثابت ہوا کہ مرد کی اطاعت عورت کے لئے کتنی ضروری ہے۔مرد کی خواہش کی قدر نہ کرناعورت کے لئے بدینتی کا سبب بن سکتا ہے۔

عورت کی زینت یمی ہے کہ بیچ سے اس کی مود مجر پور ہواور بچہ کے لئے مروسے ملاب ضروری تھا جس کے لئے عورت نے اٹکار کردیا ممکن ہے اس ملاپ میں اس کواولا دکی تعب حاصل ہوجاتی ،اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مصالح ہیں جن کی بنا پرعورت کے لئے مرد کی اطاعت ضروری ہے۔عدم

اطاعت کی صورت میں بہت سے فسادات بیدا ہوسکتے ہیں۔

(۳۲۳۸) ہم سے عبداللہ بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کولیث نے خبروی، ٣٢٣٨ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا

کہا کہ مجھ سے عقبل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا کہ میں اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، ن ابوسلمہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ مجھے جابر بن عبدالله وُلِيَّهُا نے قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سُلَمَةً، أَخْبَرَنِي جَابِرُ بْنُ

عَبْدِاللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مَثْثُكُمُ يَقُولُ: ((ثُمَّ خبردی اور انہوں نے رسول الله مَالِيَّةِ ہے سنا، آپ نے فرمایا تھا کہ

" ( يبل غار حرامين جو حضرت جرئيل عَالِينًا جمه كوسورة اقراء يرها كرك تق فَتَرَ الْوَحْيُ عَنِّي فَتْرَةً، فَبَيْنَا أَنَا أَمْشِي اس کے بعد ) مجھ پرومی کا نزول (تین سال) بندر ہا۔ ایک بار میں کہیں سَمِعْتُ صَوْتًا مِنَ السَّمَاءِ، فَرَفَعْتُ بَصَرِي

قِبَلَ السَّمَاءِ فَإِذَا الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَ نِي بِحِرَاءٍ جار ہا تھا کہ میں نے آسان میں سے ایک آوازش اور نظر آسان کی طرف اٹھائی، میں نے دیکھا کہ وہی فرشتہ جو غار حرامیں میرے یاس آیا تھا (لیمن قَاعِدٌ عَلَى كُرْسِيُّ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ،

فَجُنِثُتُ مِنْهُ حَتَّى هَوَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ، حفرت جبرئیل عالِبُلا) آسان اور زمین کے درمیان ایک کری یہ بعیفا ہوا ہے۔ میں انہیں و کھ کرا تنا ڈر گیا کہ زمین پر گریزا۔ پھر میں اپنے گھر آیا اور فَجِنْتُ أَهْلِي فَقُلْتُ زَمِّلُونِي زَمِّلُونِي. فَأَنْزَلَ

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ فَأَنْدِرُ ﴾ کہنے لگا کہ مجھ کو بچھاڑ ھا دو، مجھ کو بچھاڑ ھا دو۔اس کے بعد اللہ تعالٰی نے پیر إِلَى قُوْلِهِ: ﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴾)). قَالَ أَبُو آیت نازل فرمائی ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّاثِّرُ ٥ فُمْ فَانْدِرْ ﴾ الله تعالی کے

ارشاد﴿ وَالرُّجُوَّ فَاهُجُو ﴾ تك ـ' ابوسلم نے كہاكيآيت ميں الوجز سَلَمَةَ: وَالرِّجْزُ، الأوثَانُ. [راجع: ٤] ہے بت مرادیں ۔

تشويج: اسلام بين بت برى ايك لنداعل بداى لئ بت برستون كو الواتما الْمُشُوكُونَ نَجَسٌ ﴾ (٩/التوبة ١٨١) كها كما يب كمثرك كرف والے گندے ہیں۔وہ بتوں کے بیاری ہوں یا قبروں کے ہرد د کاعنداللہ ایک ہی درجہ ہے۔

٣٢٣٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ؛ح: وَقَالَ

لِيْ خَلِيْفَةُ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع: حَدَّثَنَا

سَعِيْدٌ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ: حَدَّثَنَا

ابْنُ عَمِّ نَبِيِّكُمْ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ

النَّبِيِّ مُشْخَلَمُ قَالَ: ((رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسُرِيَ بِيُ

مُوْسَى رَجُلًا آدَمَ طُوَالًا جَعْدًا، كَأَنَّهُ مِنْ

رِجَالِ شَنُوْءَ ةَ، وَرَأَيْتُ عِيْسَى رَجُلاً مَرْبُوْعًا مَرْبُوْعَ الْحَلْقِ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، سَبْطَ

الرَّأْسِ، وَرَأَيْتُ مَالِكًا خَارِنَ النَّارِ وَالدَّجَّالَ

فِيَ آيَاتٍ أَرَاهُنَّ اللَّهُ إِيَّاهُ، ﴿فَلَا تَكُنْ فِي

مِرْيَةٍ مِنْ لِقَائِهِ﴾)). قَالَ أَنُسٌ وَأَبُو بِكُرِهُ عَنِ النَّبِيِّ مُشْكِئًا: ((تَحُرُسُ الْمَلَائِكَةُ الْمَدِينَةَ

وَأَنَّهَا مَحُلُو قَةً

(٣٢٣٩) ہم ہے محمد بن بشار نے بیان کیا ، کہا ہم سے غندر نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ نے ، (دوسری سند ) اہام بخاری نے کہااور مجھ سے خلیفہ بن خیاط نے بیان کیا کہا ہم سے بزید بن زریع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن عروبہ نے، ان سے قادہ نے ، ان سے ابوالعاليه نے اور ان سے تہارے نبی کے چیا زاد بھائی عبداللہ بن عباس ناتین اے کہ نبی کریم مالیتیا نے فرمایا: "شب معراج میں میں نے مویٰ ءَاینِا) کودیکھا تھا۔ گندی رنگ، قدلمیااور مال گھنگھریالے تھے، ایسے لگتے تھے جسے قبیلہ شنوہ کا کوئی شخص ہواور میں نے عیسیٰ عَالِیْلِا کو بھی و یکھا تھا۔ درمیانہ قد ،میانہ جسم ، رنگ سرخی ادرسفیدی کئے ہوئے اورسر کے بال سيد سے تھ (لين الفناھ مالے نہيں تھے)اور میں نے جہنم كے داروغه كو كھى دیکھااور د حال کوبھی منجملہ ان آیات کے جواللد تعالیٰ نے مجھے کو دکھائی تھیں ( سورہ تجدہ میں اس کا ذکر ہے کہ ) پس (اے نبی!) ان ہے ملاقات کے بارے آپ سی مشم کا شک وشبہ نہ کریں۔ " لعنی موی علیما سے ملنے میں۔ الس اورابوبكره رُلِيَّقَهُمَّا نِي تَنِي كُرِيمُ مَنْ النَّيْمَ اللهِ يون بيان كياكه "جب وحال

مِنَ الدُّجَّالِ)). إطرفه في: ١٩٣٣٩٦، سلم ٤١٨، نکلے گا ،تو فرشتے و حال ہے مدینہ کی حفاظت کریں گئے ۔'' تشوي: ان دونوں روايوں كوخودام بغارى نے كتاب الح اور كتاب الفتن ميں روايت كيا ہے۔ بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ

باب جنت کابیان اور بیکہ جنت بیدا ہو چکی ہے

تشويج: ای طرح دورخ ، دونوں موجود ہیں اور جمله اہل سنت کا میہ تنقیر عقیدہ ہے۔ حافظ صاحب فرماتے ہیں:

"اى موجودة الال واشار بدلك الى الرد على من زعم من المعتزلة انها لاتوجد الا يوم القيامة وقد ذكر البخاري في الباب روايات كثيرة دالة على ما ترجم به فمنها ما يتعلق بكونها موجودة الان ومنها ما يتعلق يصفتها وإصرح مما ذكره في ذلك ما اخرجه احمد وابوداود باسناد قوي عن ابي هريرة عن النبي ﷺقال لما خلق الله الجنة قال لجبريل اذهب فانظر اليها الحديث." (فتح الباري جلد٦ صفحه ٣٩٤)

یعنی جنت اب موجود ہاوراس میں معزلہ کی تروید ہے جو کہتے ہیں کہ جنت قیامت ہی کے دن پیرا ہوگی مصنف نے یہاں کئی احادیث ذکر کی بیں۔جن سے جنت کا وجود ثابت ہوتا ہے اور بعض احادیث جنت کی صفات سے متعلق میں اور اس بارے میں زیادہ صریح وہ حدیث ہے جس **کواحمہ** اورابوداؤد نصیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جب اللہ پاک نے جنت کو بیدا کیاتو حضرت جرائیل عَلَیْظا کے فرمایا کہ جاؤاور جنت کو دیکھوت قَالَ أَبُو الْعَالِيةَ: مُطهَّرَاةً مِنَ الْنَحَيْضِ \* الوالعالية في كبا (سورة بقره مين) جولفظاز واج مطهوة أيا باس كامعنى

<>₹457/4}

یے کے جنت کی حوریں حیض ، بیٹاب ،تھوک اورسب گند گیوں سے یاک صاف مول كَ اورجوية يا ب ﴿ كُلَّمَا رُزِقُواْ مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا ﴾ آخرآیت تک اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان کے پاس ایک موہ لایا جائے گا پھر دوسراميو و و جنتي کہيں گے بيتو و بي ميوه ہے جو ہم كو پہلے أل چكا ہے۔منشابھا کے معنی صورت اور رنگ میں ملے جلے ہوں گے لیکن مزے میں جداجدا موں گ (سورة حاقد میں) جولفظ قُطُو فُها دَانِية آيا إلى کامطلب سے ہے کہ بہشت کے میوے ایسے نزدیک ہوں گے کہ بہثتی لوگ کھڑے بیٹھے جس طرح جا ہیں ان کوتو زھیں گے۔دانیے کامعنی نزدیک کے ہیں، اَرَائِك كِمعَىٰ تَحنت كے ہیں،امام حسن بصرى نے كہالفظ مَضرة منه کی تازگی کو اور لفظ سُرُور ول کی خوشی کو کہتے ہیں۔ اور مجاہد نے کہا سَلْسَبِيلًا كِمعَىٰ تيز بينے والى، اور لفظ غول كے معنى بيك كے درد كے ہیں۔ یُنزَ فُون کے معنی یہ کہان کی عقل میں فقر نہیں آئے گا (جیسا کہ دنیاوی شراب سے آجاتا ہے )اور حضرت ابن عباس زلی مینا نے کہا (سورہ نبا میں) جودھاقا کالفظ آیا ہاس کے معنی لبالب جرے ہوئے کے ہیں۔ لفظ کو اعب کے معنی بہتان اکھے ہوئے کے ہیں۔ لفظ رَحِیْق کے معنی جنت کی شراب تسنیم و هرق جوبهشتیوں کے شراب کے اوپرڈ الا جائے گا۔ بہتی اس کو پیس کے ۔اور لفظ خِتام (سورہ مطفقین میں) کے معنی مہر کی منی (جس سے دہاں کی شراب کی بوتلوں پرمبر لگی ہوئی ہوگی )نَضَاخَتَان (سورة رحمٰن میں) دو جوش مارتے ہوئے چشمے، لفظ مَوْضُو نَة (سورة واقعديس ) كامعنى جر او بنا بواءاى سے لفظ و ضِين النَّاقَة لكلا بـ يعنى ا ونٹنی کی جھول وہ بھی بنی ہوئی ہوتی ہے اور لفظ کوب کامعنی جس کی جمع اکواب (سورهٔ واقعه میں) ہے، کوزہ جس میں نہ کان ہوا نہ کنڈا اور لفظ أباريق ابريق كى جمع وه كوزه جوكان اوركنده ركها مو-اورلفظ عُربًا (سورة واقعدين عروبى جع بجي صبورى جع صبر آتى ب-مدوال عروب كوعوبة اورمديندوال غَنِجه اورعراق والفشكِلَه كتم ين-انسب سے وہ عورت مراد ہے جواینے خاوند کی عاشق ہو۔اور جاہدنے کہا

وَالْبَوْلِ وَالْبُزَاقِ. ﴿ كُلَّمَا رُزِقُوا ﴾ أُتُوا بِشَىءٍ ثُمَّ أُتُوا بِآخَرَ: ﴿ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ﴾ أَتِيْنَا مِنْ قَبْلُ: ﴿وَأَتُوا َ بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ [البقرة: ٢٥] يُشْبهُ بَعْضُهُ بَعْضًا، وَيَخْتَلِفُ فِي الطُّعْمِ: ﴿ قُطُونُهُمَا ﴾: يَقْطِفُونَ كَيْفَ شَاوُّوْا ﴿ ذَانِيَةً ﴾ [الحاقة: ٢٣] قَرِيْبَةٌ. ﴿ الْأَرَآئِكِ ﴾ [الكهف: ٣١] السُّرُرُ. وَعَالَ الْحَسَنُ: النَّصْرَةُ فِي الْوُجُوْهِ وَالسُّرُورُ فِي الْقَلْبِ وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ سُلْسَبِيلًا ﴾ [الانسان:١٨] حَدِيْدَةُ الْجِرْيَةِ. ﴿غَوْلٌ ﴾ وَجَعُ الْبَطْن ﴿ يُنْزَفُونَ ﴾ [الصّافات:٤٧] لَا تَذْهَبُ عُقُولُهُمْ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ دِهَاقًا ﴾ مُمْتَلِنًا ﴿ كُوَاعِبُ ﴾ [النبأ: ٣٣] نَوَاهدَ. الرَّحِيقُ: الْخَمْرُ. التَّسْنِيْمُ: يَعْلُوْ شَرَابَ أَهْلِ الْجَنَّةِ ﴿ خِتَامُهُ ﴾ طِنْنُهُ ﴿ مِسْكُ ﴾ [المطففين:٢٦] ﴿ نَضَّا خَتَان ﴾ [الرحمن:٦٦] فَيَّاضَتَان. يُقَالُ: ﴿ مَوْضُونَةٌ ﴾ [الواقعة:١٥] ي مَنْسُوْجَةً ، مِنْهُ وَضِيْنُ النَّاقَةِ. وَٱلْكُوْبُ مَا لَا أُذُنَ لَهُ وَلَا عُرْوَةً.وَالأَبَارِيْقُ: ذَوَاتُ الآذَان وَالْعُرَى. ﴿ عُرُبًا ﴾ [الواقعة: ٣٧] مُنَقَّلَةً وَاحِدَتُهَا عَرُوْبٌ، مِثْلُ صَبُوْدٍ وَصُبُرٍ، يُسَمِّيْهَا أَهْلُ مَكَّة:َ الْعَرِبَةَ، وَأَهْلُ الْمَدِيْنَةِ: الْغَنِجَةَ، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ: الشَّكِلَةِ. وَقَالَ مُجَاهِد: ﴿ فَرَوْحُ ﴾ [الواقعة: ٨٩] جَنَّةٌ وَرَخَاءٌ ﴿ وَالرَّيْحَانُ ﴾ الرِّزْقُ، وَالْمَنْضُودُ: الْمَوْزُ، وَالْمَخْضُودُ: الْمُوْقَرُ حَمْلًا وَيُقَالُ أَيْضًا: لَا شَوْكَ لَهُ، ﴿ وَالْعُرْبُ ﴾ الْمُحَبَّبَاتُ إِلَى أَزْوَاجِهِنَّ. لفظ روح (سورہ واقعہ میں ہے) کامعنی بہشت اور فراخی رزق کے ہیں

﴿ فُرُشٍ مَرْفُوْعَةٍ ﴾ [الواقعة: ٣٤] بَعْضُهَا فَوْقَ

بَغْضِ وَكُنُوا ﴾ بَاطِلاً. ﴿ تَأْثِيمًا ﴾ [الواقعة: ٢٥]

كَذِبًا. ﴿ أَفْنَانِ ﴾ [الرحمن:٤٧] أَغْصَانُ ﴿ وَجَنَا

الُجَنْتُينِ دَانِ ﴾: مَا يُجْتَنَى قَرِيْتٍ. ﴿ مُلْهَامَّتَانِ ﴾

الرحمن.٦٤] سَوْدَاوَانِ مِنَ الرَّيِّ.

يُقَالُ: ﴿مُسُكُوبٍ﴾[الواقعة:٣١] جَارٍ، وَ

ر یحان کامعنی (جواس سورت میں ہے) رزق کے ہیں اور لفظ مَنْضُو د (سورہ واقعہ) کامعنی کیلے کے ہیں۔مَخضُو دوہ بیرجس میں کا ٹانہ ہو

میوے کے بوجھ سے جھکا ہوا ہے بعض لوگ کہتے ہیں لفظ عرب (جوسورة واقعد میں ہے) اس کے معنی وہ عورتیں جواسیے خاوندوں کی محبوبہ مون ،

مسکوب کامعنی (جواس سورت میں ہے) بہتا ہوا پانی۔ اور لفظ فُرُشی

مَرْ فُوْعَةِ (سوره واتعه) كامعنى بحفوف او في يعنى اور على بحصيموع، لفظ لَغْوا جواى سورت ميں ہے۔اس كے معنى غلط جموث كے بيں \_لفظ تَأْثِيمًا جواس سورت مي إس اس كامعنى بهي جموث كے بير افظ أَفنَان

جوسورة رطن میں ہے۔اس کے معنی شاخیس ڈالیاں اور وَجَنا الْجَنتَيْن دان کامعنی بہت تازگ اورشادانی کی وجہ ےوہ کالے مور ہے مول کے۔

قشون : مجتد اعظم ، امام بخارى رئين ياب بين ان اكثر الفاظ كمعاني ومطالب بيان كردية جوجت كي تعريف مين قرآن مجيد مين مستعمل ہوئے ہیں۔اللہ یاک لکھنےوالے اور بڑھنے والوں کو جنت کی بے جمانعتیں عطا کرے۔ آس

(٣٢٨٠) م سے احمد بن يوس نے بيان كيا، انہوں نے كہا م سے ليث ٣٧٤٠ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ: حَدَّثَنَا بن سعدنے بیان کیا انہول نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ حضرت عبدالله بن عمر و الله أن بيان كياء انهون ني كها كدر سول الله مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَثْنَامًا: ((إِذَا

مَاتَ أَحَدُكُمُ فَإِنَّهُ يُعُوِّضُ عَلَيْهِ مَقْعَدُهُ فِي فِي مِلْهِ: "جب كُونَ فَحْص مرتاب تو (روزانه) صح وشام دونوں وقت اس كا بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مُعَكَانًا (جہاں وہ آخرت میں رہے گا) اسے دکھلاً یا جاتا ہے۔ آگروہ جنتی ہے توجنت میں اگروہ دوزخی ہے تو دوزخ میں۔'' فَمِنْ أَهُلِ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ كَانَ مِنْ أَهُلِ النَّارِ فَمِنْ

. تشريح: عافظابن جمر وسينة فرمات بين كدواضح ترديل ب كدجنت اور دوزخ اس وقت موجود بين اوروه ان كالل كوروز آندوكهلا كي جاتى بين، بورادخول تیامت کےدن ہوگا۔

(٣٢٣١) م سابوالوليد ني بيان كيا، انبول ني كهام سلم بن زَرِير نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابور جاء نے بیان گیا اور ان سے عمران

بن حصين والفيَّ ن كه ني كريم مُؤليِّكم ن فرمايا: "ديس نے جنت ميں جھا تک کر دیکھا تو جنتیوں میں زیادتی غریبوں کی نظر آئی اور میں نے دوزخ میں جما تک کرد میصاتو دوز خیوں میں کثرت عورتوں کی نظر آئی۔''

الْجَنَّةِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الْفُقَرَاءَ، وَاطَّلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النَّسَاءَ)). [اطرافه في: ١٩٨، ٥٤٤، ٦٤٤، ٢٥٥٦] [ترمذي:

أَهْلِ النَّارِ)). اراجع: ١٣٧٩] [نسائي: ٢٠٦٩]

٣٢٤١ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ

زَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ

حُضَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ مَكْ لِكُمَّ قَالَ: ((اطَّلَعْتُ فِي

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

تشویج: جن میں فریوں سے مو حد بتیع سنت ، فریب لوگ مراد ہیں جودینداراغنیا سے کتنے ہی برس پہلے جنت میں وافل کردیے جا کیں گے اور

دوزخ میں زیادہ عورتیں نظر آئیں ، جونا شکری اور لعن طعن کرنے والی آپس میں حسد اور بغض رکھنے والی ہوتی ہیں۔ ٣٢٤٢\_ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ: حَدَّثَنِي

(٣٢٨٢) جم سيسعيد بن الي مريم في بيان كيا، كما جم سيليث في بيان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَن ابن شِهَاب، مجه کوسعید بن مستب نے خبر دی اور ان سے ابو ہریرہ والٹھی نے بیان کیا کہ ہم 

أُخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ مَكْكُمُ إِذْ قَالَ: ((بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتِنِي فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا خواب میں جنت دیکھی، میں نے اس میں ایک عورت کو دیکھا جوالی محل کے کنارے وضوکررہی تھی۔ میں نے بوچھا کہ میکل کس کا ہے؟ تو فرشتوں امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ، فَقُلْتُ لِمَنْ

نے بتایا کہ بیمر بن خطاب رہالنظ کامل ہے۔ مجھے ان کی غیرت یادآئی اور هَذَا الْقُصُرُ قِالُوا: لِعُمَرَ فَذَكُرْتُ غَيْرَتَهُ، میں وہاں سے فورا لوٹ آیا۔' بین کرعمر رہائٹ رودیئے اور کہنے گا، فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا)). فَبَكَى عُمَرُ وَقَالَ: أَعَلَيْكَ

يارسول الله! كيايس آب كساته بهى غيرت كرول كا؟ أُغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ [اطرافه في: ٣٦٨٠،

۷۰۲۷، ۷۰۲۳، ۷۰۲۷][ابن ماجه: ۱۰۷]

تشويج: ان جمله احاديث كويهال لانے سے امام بخارى ميليك كامقصد جنت اوراس كى نعتوں كا تابت كرنا ہے نيز كم يكى كم جنت كف كوكى خواب وخیال کی چیز نبیں ہے بلکہ وہ ایک ثابت اور برجق چیز ہے جس کواللہ پاک پیدا کر چکا ہے اوراس کی ساری فدکورہ تعتیب ا پناو جو ورکھتی ہیں۔اس سلسلمیں حضرت امام نے ان مختلف نعتوں کا ذکر کرتے ہوئے جنت کے مختلف کوائف پراستدلال فرمایا ہے۔ جولوگ مسلمان ہونے کے باوجود جنت کے بارے میں کسی شیطانی وسوسہ میں گرفتار ہوں،ان کوفورا تو بہر کے اینداور رسول کی فرمودہ باتوں پرایمان ویقین رکھنا چاہیے۔اس سے بیمی معلوم ہوا کہ بہشت موجودہے، پیداہوچکی ہے۔وہاں ہرایک جنتی کے مکانات اور سامان وغیرہ سب تیاریں۔

حضرت عمر دلائفنز کاقطعی جنتی ہونا بھی اس حدیث ہے اور بہت می حدیثوں سے ثابت ہوا۔حضرت عمر دلائفنز خوثی کے مارے رودیتے اور بیرجو کہا کہ کیا میں آپ پر غیرت کروں گا،اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تو میرے بزرگ ہیں۔میرے مربی ہیں۔میری بیویاں سب آپ کی لونڈیاں ہیں۔ غیرت توبرابروالے سے ہوتی نہ کہ مالک اور مربی سے۔

(mrmm) ہم سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے مام نے بیان

کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے ابوعمران جونی سے سنا، ان سے ابو بكر بن عبدالله بن قیس اشعری نے بیان کیا اور ان سے ان کے والد نے کہ نبی كريم مَنْ اللَّهُ فَيْمُ فِي فَرماياً " (جنتول كا) خيمه كيا ب، أيك موتى بخولدار جس کی بلندی او پرکوتس میل تک ہے۔اس کے ہرگنارے پرمومن کی ایک بیوی ہوگی جسے دوسرے نیدد کیھیل گے۔''

٣٢٤٣ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بِنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ قَيْسِ الْأَشْعَرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكُامًا قَالَ: ((الْخَيْمَةُ دُرَّةٌ مُجَوَّفَةٌ، طُوْلُهَا فِي السَّمَاءِ ثَلَاثُوْنَ مِيْلًا، فِي كُلِّ زَاوِيَةٍ مِنْهَا لِلْمُؤْمِنِ مِنْ

أَهُلِ لَا يَرَاهُمُ الْإَخَرُونَ)).

ابوعبدالصمدادر حارث بن عبيدنے ابوعمران سے (بجائے تمیں میل کے ) ساٹھ میل بیان کیا۔

وَقَالَ أَبُوْ عَبْدِ الصَّمَدِ وَالْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِيْ عِمْرَانَ: سِتُونَ مِيْلًا . [طرفه في:

۹۷۸٤][مسلم: ۱۷۱۵۸ ۱۵۱۷۱

٣٢٤٤ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، حَدَّثَنَا سُفْيَان،

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هْرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَاكِمَ اللَّهِ مَا لَكُهُمُ : ((قَالَ

اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَعْدَدُتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِيْنَ مَا لَا عَيْنٌ رَأْتُ، وَلَا أُذُنَّ سَمِعَتْ، وَلا خَطَرَ عَلَى قُلْبِ بَشَرٍ، فَاقْرَؤُوا إِنْ شِئْتُمْ:

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةٍ أُعْيَنٍ ﴾)). [اطرافه في: ٤٧٧٩، ٤٧٨٠،

۸۹۷۷] [مسلم: ۱۳۲۷؛ ترمذی: ۱۹۷۷]

تشومي: يآيت مورة المهجده ميں ہے۔ قيامت كون بيا يمان والوں كے اعمال صالحه كابدله بوگا جو بالضروران كو ملے گا۔

٣٢٤٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا

عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرْ، عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَّبِّهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰكُمُ:

((أُوَّلُ زُمْرَةٍ تَلِجُ الْجَنَّةَ صُوْرَتُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبُدْرِ، لَا يَنْصُقُونَ فِيهَا وَلَا

يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، آنِيتُهُمْ فِيْهَا الدَّهَبُ، أَمْشَاطُهُمْ مِنَ الدَّهَبِ وَالْفِطَّةِ،

وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُوَّةُ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَان، يُرَى مُخُّ

سُوْقِهِمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ، مِنَ الْحُسْنِ، لَا اخْتِلَاْتَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، قُلُوْبُهُمْ قَلْبٌ

وَاحِدٌ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا)).

آطرافه في: ٣٢٤٦، ٣٢٥٤، ٣٣٢٧] ٣٢٤٦ حَدَّثَنَا أَبُوالْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ،

(۳۲۲۲) ہم ے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عین نے

بیان کیا، کہا ہم سے ابوالز ناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے اور ان سے ابو ہریرہ و الله عند الله عند الله مالی الله مالی الله عند الله تعالى كا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں،جنہیں نہ آتھوں نے دیکھا، نہ کانوں نے سنا اور نہ کسی انسان کے دل میں ان کا مجھی خیال گزرا ہے۔ اگر جی چاہے تو یہ آیت پڑھلو۔ پس کوئی شخص نہیں جانتا کہ اس کی آئکھوں کی ٹھنڈک کے لئے کیا کیا چیزیں چھیا کررکھی گٹی ہیں۔''

(٣٢٣٥) م سے محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے خبر دی، کہا مم کومعر نے خردی، انہیں ہام بن مدید نے اوران سے ابو ہریرہ والنظ نے بيان كيا كدر سول الله مَا يُنْفِرُ نِ فرمايا: "جنت مين داخل مونے والےسب سے پہنے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہول کے جیسے چودھویں کا جاندروشن ہوتا ہے۔نداس میں تھوکیس کے ندان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی اور نہ پیٹاب، پائخانہ کریں گے۔ان کے برتن سونے کے ہوں گے۔ کنگھے سونے جاندی کے ہول گے۔انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا۔ پیینہ مثک جيباخوشبودار ہوگاادر ہرمخص کی دوبیویاں ہوں گی ۔جن کاحسن ایبا ہوگا کہ بنڈلیوں کا گودا گوشت کے اور سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا اور نہ بغض وعناد، ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ مج وشام الله یاک کی شبیح جہلیل میں مشغول رہا کریں گے۔''

(٣٢٨٢) بم سے ابوالیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوشعیب نے

**≪**461/4**)** 

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ طَلْطُهُمْ قَالَ: ((أَوَّلُ زُمْرَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ

الْبَدُرِ، وَالَّذِيْنَ عَلَى إِثْرِهِمْ كَأَشَدٌّ كُوْكَبٍ إضَاءَ ةً، قُلُوبُهُمْ عَلَى قُلْبِ رَجُلِ وَاحِدٍ، لَا

آخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَبَاغُضَ، لِكُلِّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ زَوْجَتَان، كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا يُرَى مُخُّ

سَاقِهَا مِنْ وَرَاءِ لَحْمِهَا مِنَ الْحُسْنِ، يُسَبِّحُونَ اللَّهَ بُكُرَةً وَعَشِيًّا، لَا يَشْقَمُونَ وَلَا يَمْتَخِطُوْنَ، وَلَا يَبُصُقُوْنَ، آنِيَتُهُمُ الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ، وَأَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ، وَقُوْدُ

مَجَامِرهُمُ الْأَلُوَّةُ ـ قَالَ أَبُو الْيَمَان: يَعْنِي الْعُوْدَ. وَرَشْخُهُمُ الْمِسْكُ)). وَقَالَ مُجاهدٌ:

الْإِبْكَارُ: أَوَّلُ الْفَجْرِ، وَالْعَشَىٰ: مَيْلُ الشَّمْسِ إِلَى أَنْ أَرَاهُ تَغْرُبَ. [راجع: ١٣٢٤٥

٣٢٤٧ ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بِكُرِ الْمُقَدَّميَّ: حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ،

عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ طَلِيْكُمْ ۖ قَالَ: إ ((لَيَدُخُلَنَّ مِنْ أُمَّتِيْ سَبْعُوْنَ أَلْفًا . أَوْ سَبْعُمِائَةِ أَلْفٍ لَا يَدْخُلُ أَوَّلُهُمْ حَتَّى يَدُخُلَ آخِرُهُمْ،

وُجُوْهُهُمْ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ)). اطرفاه في: ١٦٥٥٤، ١٦٥٥٤

٣٢٤٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّه بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفَى ،

حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ،

عَنْ قَتَادَةً، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ:

أَهْدِيَ للنَّبِيِّ طَلْحَامً جُبَّةً سُنْدُسٍ، وَكَانَ ينْهَى عَنِ الْحَرِيْرِ، فَعَجبَ النَّاسُ مِنْهَا، فَقَالَ:

خرری، ان سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان کے اعرج نے اور ان سے ابو ہرری وظائفن نے کرسول الله منافید من فرمایا: ' جنت میں واخل ہونے

والےسب سے پہلے گروہ کے چبرے ایسے روشن ہول گے جیسے چودھویں کا چاند ہوتا ہے۔ جوگروہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چبرے سب سے

مخلوق کی بیدائش کا بیان

زیادہ چک دارستارے جیسے روش ہول گے۔ان کے دل ایک ہول گے کہ کوئی بھی اختلاف ان میں آپس میں نہ ہوگا اور نہ ایک دوسرے سے بغض

وحسد ہوگا۔ ہر مخص کی دو ہیو یاں ہوں گی ،ان کی خوبصورتی ایسی ہوگی کہان کی پٹر لیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔وہ صبح شام اللہ کی تبیج کرتے رہیں گے نہان کوکوئی بیاری ہوگی، نہان کی ناک میں کوئی آلائش آئے گی اور نہ تھوک آئے گا۔ان کے برتن سونے اور حیا ندی کے اور كنكميے سونے كے بول كے اور ان كى انگينشيوں كا ايندهن ألُوَّه كا بوگا۔ ابوالیمان نے بیان کیا کہ اُلو ہے عود ہندی مراد ہے۔اوران کا پُسینہ مثک

جیا ہوگا۔' مجاہد نے کہا کہ ابکار سے مراد اول فجر ہے۔ اور العبشى

(٣٢٣٧) بم ع محد بن الى برمقدى في بيان كيا، انهول في كبابم ت فضیل بن سلیمان نے بیان کیا،ان ہےابوحازم نے بیان کیااوران ہے

ے مراد سورج کا تنا ڈھل جانا کہ و مغروب بوتا نظر آنے گئے۔

سهل بن سعد وللنفيز نے بيان كيا كه بى كريم مناتيزم نے فرمايا: "ميرى امت میں سے سر ہزاریا (آپ نے بیفر مایا که) سات لاکھ کی ایک جماعت

جنت میں ایک ہی وقت میں داخل ہوں گی اور ان سب کے چبرے ایسے

چمکیں گے جیسے چود ہویں کا جاند چمکتا ہے۔''

(۳۲۸) م عددالله بن محمد معفى نے بیان کیا، کہا م سے بولس بن محمد نے بیان کیا، ان سے شیبان نے بیان کیا، ان سے قمادہ نے اور ان سے انس بن ما لک رفی تنفی نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ نبی کریم مالی تیا کی خدمت میں سندس (ایک خاص قتم کاریشم ) کا ایک جبه تخدمیں پیش کیا گیا۔ آپ (مردوں کے لئے )ریشم کے استعال سے پہلے ہی منع فرما چکے تھے۔

كِتَابُ بَدُءِ الْخُلْق

مخلوق کی پیدائش کا بیان ((وَالَّذِيْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيدِهِ الْمَنَادِيلُ سَعْدِ لُولُول نَي اس جَهِ وبهت بي پند كيا، تو آتخضرت مَنْ النَّيْمُ نَي فرمايا كه

ابُنِ مُعَافِر فِي الْجَنَّةِ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا)). [داجع: ''جنت ميں سعد بن معاذ كے رومال اس سے بهتر ہوں گے ''

٣٢٤٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ (٣٢٣٩) ہم سے مسدد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے میکیٰ بن سعید

نے بیان کیا، ان سے سفیان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے سَعِيْدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِيْ أَبُوْ إِسْحَاقَ،

قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ بْنَ عَازِبٍ قَالَ: أَتِيَ ابواسحاق نے بیان کیا، کہا کہ میں نے براء بن عازب ولی فیا سے سنا، آپ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ بِثَوْبِ مِنْ حَرِيْرٍ، فَجَعَلُوا

نے بیان کیا که رسول الله مَالَيْنَا کی خدمت میں ریشم کا ایک کیڑا پیش کیا گیا ایس کی خوبصورتی اورنزاکت نے لوگوں کو چیرت میں ڈال دیا۔ رسول يَعْجَبُوْنَ مِنْ حُسْنِهِ وَلِيْنِهِ، فَقَالَ: رَسُوْلُ

اللَّهِ مَا لَكُمَّا: ((لَمَنَادِيْلُ سَعُدِ بُنِ مُعَاذٍ فِي الله مَا لِينَا لِمُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْتُ مِينَ سعد بن معاذ كرو مال اس سے بہتر اور

الْجَنَّةِ أَفْضَلُ مِنْ هَذَا)). [اطرافه في: ٣٨٠٢، افضل ہیں۔'' 7776 . 03777

تشومے: انبی کریم مُلَاتِیْم کا اشارہ بی تھا کہ دنیا کی کوئی بڑی ہے بڑی تعمت ایک جنتی کے ناک مند پو نچھنے کے رومال سے زیادہ کوئی قدرو قیمت

نہیں رکھتی ۔

٣٢٥٠ـ حَدَّثَنَا عَلِيَّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا (۳۲۵۰) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا،انہوں نے کہا ہم سے سفیان سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَازِم، عَنْ سَهْل بْنِ سَعْدِ نے بیان کیا،ان سے ابوحازم نے اور ان سے مہل بن سعد ساعدی ڈیا تھ نے کہ رسول الله مُناتِیْزَ نے فر مایا '' جنت میں ایک کوڑے کی جگہ دنیا ہے السَّاعِدِي، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّكَمَ:

((مَوُضِعُ سَوْطِ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا اور جو پچھودینامیں ہے،سب سے بہتر ہے۔''

(٣٢٥١) جم سے روح بن عبدالمؤمن نے بیان کیا، کہا ہم سے یزید بن ٣٢٥١ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِالْمُوْمِنِ:

حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْع، حَدَّثَنَا سَعِيْدٌ، عَنْ زرلع نے بیان کیا، کہا ہم سے سعید بن ابی عروبہ نے بیان کیا، ان سے قادہ قَتَادَةً ، حَدَّثَنَا أَنْسُ بْنُ مَالِكٍ عَنِ النَّبِي مَالِكٍ مَا النَّبِي مَالِكُمْ نے اور ان سے انس بن مالک والفنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالیَّم نے فرمایا:''جنت میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال قَالَ: ((إنَّ فِي الْجَنَّةِ لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ

فِي ظِلِّهَا مِائَةً عَامٍ لَا يَقُطُعُهَا)). تک چلنار ہے گا اور پھر بھی اس کو طے نہ کر سکے گا۔'' تشويج: سورة واقعه من الله پاک نے جنت كسائے كے بارے مين فرمايا: ﴿ وَعِظلٌ مَّمْدُونِ إِلَى ١٥/ الواقعة: ٣٠) يعني وہاں درختوں كاسابيدوور درازتک پھیلا ہواہوگا۔ یااللہ ہم سب اس کتاب کے قدر دانوں کو جنت کا وہ ساپیعطا فریا ئیو۔

احادیث وآیات سےروزروشن کی طرح واضح ہے کہ جنت ایک مجسم حقیقت کا نام ہے جولوگ جنت کومض خواب وخیال کی حد تک مانتے ہیں وہ خطرناک غلطی میں متلا ہیں۔ایے غلط خیال والوں کے لئے اگر جنت محض ایک خواب نا قامل تعبیر ہی بن کررہ جائے تو عجب نہیں ہے۔ اللهم لا تجعلنا منهم آمين\_

€ 463/4 EX

لَشَجَرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلُّهَا مِائَةَ سَنَةٍ،

٣٢٥٣ ((وَلَقَابُ قُوْسٍ أَحَدِكُمْ فِي الْجَنَّةِ

خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ أَوْ تَغُرُّبُ)).

٣٢٥٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ هِلَالِ،

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أَبِي.

هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ قَالَ: ((أَوَّلُ زُمُوَةٍ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدُرِ،

وَالَّذِيْنَ عَلَى آثَارِهِمْ كَأْحُسَنِ كُوْكَبٍ دُرِّيٌّ فِي السَّمَاءِ إضَاءً مُّ، قُلُوبُهُمْ عَلَى قُلْبِ رَجُلِ

وَاحِدٍ، لَا تَبَاغُضَ بَيْنَهُمْ وَلَا تَحَاسُدَ، وَلِكُلِّ

امْرِىءٍ زَوْجَتَانِ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ، يُرَى مُثُّ

٣٢٥٥ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مِنْهَالِ، حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ، قَالَ عَدِيُّ بْنُ ثَابِتٍ: أَخْبَرَنِي قَالَ:

سَمِعْتُ الْبَرَاءَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ قَالَ لَمَّا

مَاتَ إِبْرَاهِيمُ قَالَ: ((إِنَّ لَهُ مُرْضِعًا فِي

الْجَنَّةِ)). [راجع: ١٣٨٢]

سُوْقِهِنَّ مِنْ وَرَاءِ الْعَظْمِ وَاللَّحْمِ)).

[راجع: ۲۷۹۳]

وَاقْرَوُوا إِنْ شِنتُمْ: ﴿ وَظِلٌّ مَمْدُودٍ ﴾ )).

[الواقعة: ٣٠] [طرفه في: ٤٨٨١]

مخلوق کی پیدائش کابیان كِتَابُ بَنْءِ الْخَلْق (٣٢٥٢) م سے محد بن سنان نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے فلے بن ٣٢٥٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، حَدَّثَنَا

سلیمان نے بیان کیا،ان سے ہلال نے،ان سے عبدالرحلٰ بن الی عمره نے فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِلَالُ بْنُ عَلِي، ادران سے ابو ہر رہ ڈائٹن نے میان کیا کہ نبی کریم مَالٹین نے فر مایا: "جنت عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ كُلُّكُمُ أَمَالَ: ((إِنَّ فِي الْجَنَّةِ

میں ایک درخت ہے جس کے سائے میں ایک سوار سوسال تک چل سکے گا ادرا كرتمهاراجي جائبة بية يت يرهاو ﴿ وَظِلٌّ مَّمْدُو ﴿ وَظِلٌّ مَّمْدُو ﴿ وَالسَّاسِانِيهُ \*

(٣٢٥٣) "اوركسي مخف كي ليه ايك كمان كي برابر جنت مين جگهاس پوری د نیاسے بہتر ہے جس پرسورج طلوع اور غروب ہوتا ہے۔'

(٣٢٥٣) م سابراہيم بن منذر نے بيان كيا،كہام سے محربن فليے نے

بیان کیا، کہا ہم سے ہارے باپ نے بیان کیا،ان سے ہلال نے ،ان سے عبدالرحمٰن بن الى عمره نے اور ان سے ابد ہریرہ دانشند نے نی کریم مالیم ے کہ ' سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہو گا ان کے چبرے

چود ہویں رات کے جاند کی طرح روثن ہوں گے جوگر وہ اس کے بعد داخل ہوگا ان کے چبرے آسان پرموتی کی طرح جیکنے والے ستاروں میں جو · سب سے زیادہ روشن ستارہ ہوتا ہے اس جیسے روشن ہوں گے ،سب کے دل

ایک جیسے ہوں گے ندان میں بغض وفساد ہوگا اور نہ حسد ، ہرجنتی کی دوحور عین ہویاں ہوں گی ،اتن حسین کران کی پنڈلی کی ہڈی اور گوشت کے اندر کا گودا بھی دیکھاجا سکےگا۔''

(٣٢٥٥) م سے جاج بن منہال نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان

کیا، کہا کہ مجھے عدی بن ثابت نے خبردی، کہا کہ میں نے براء بن عازب الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا الله مَ

(صاحبزادے) ابرائیم والفید كا انقال موا، تو آنخضرت مَالید كم الله كن جنت ميس اس ايك دوده بلانے والى انا كے حوالد كرديا كيا ب (جو

٣٢٥٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

ان کورورھ پلاتی ہے)۔'' (٣٢٥١) م عبدالعزيز بن عبدالله ني بيان كيا، كما كم مجه سامام

[راجع:٥٤ ٣٢]

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق مخلوق کی پیدائش کابیان ♦ 464/4 €

حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، ما لك بن انس نے بيان كيا ،ان سے صفوان بن سليم نے ،ان سے عطاء بن

يار نے اور ان سے ابوسعيد خدري والفيظ نے كه نبي كريم مَن الله على نے فرمايا: عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ

''جنتی لوگ اپنے سے بلند کمرے والوں کواوپر ای طرح دیکھیں گے جیسے عَنِ النَّبِيِّ مُلْتَكُمُ أَ قَالَ: ((إِنَّ أَهُلَ الْجَنَّةِ لَيَتَرَ آوُوْنَ

حکیتے ستارے کو جوضج کے وقت رہ گیا ہو، آسان کے کنارے پورب یا پچھم أَهْلَ الْغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ كَمَا تَتَرَآؤُونَ

الْكُوْكَبُ الدُّرِّيُّ الْعَابِرَ فِي الْأُفْقِ مِنَ الْمَشْرِقِ میں دیکھتے ہیں۔ان میں ایک دوسرے سے افضل ہوگا۔ 'لوگوں نےعرض أَوِ الْمُغْرِبِ، لِتَفَاضُلِ مَا بَيْنَهُمْ)). قَالُوْا: يَا كيا، يارسول الله! يونوانميا يَلِيلُم حَمِل مول كَ جنهين ان كسوااوركوكي نه رَسُولَ اللَّهِ! تِلْكَ مَنَازِلُ الْأَنْبِيَاءِ لَا يَبْلُغُهَا

پاسکے گا۔ آپ نے فرمایا:''نہیں،اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میری غَيْرُهُمْ قَالَ: ((بَلَى وَالَّذِي نَفْسِي بَيَدِهِ! جان ہے۔ یدان لوگوں کے لیے ہوں گے جواللہ تعالی برایمان لائے اور رِجَالٌ آمَنُوا بِاللَّهِ وَصَدَّقُوا الْمُرْسَلِيْنَ)).

انبیا کی تصدیق کی۔''

تشویج: جولوگ دنیامیں انبیائی طریق کار پرکار بندر ہے اور اسلام قبول کر کے اعمال صالحہ میں زندگی گزاری، میکل ان ہی کے ہول گے۔ (اللهم اجعلنا منهم آمين)

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

## **باب**: جنت کے درواز وں کا بیان

اور نبي كريم مَالينيًا نے فرمايا كه 'جس نے (الله كے رائے ميں كسى چيزكا) ایک جوڑ اخرچ کیا،اے جنت کے دروازے سے بلایا جائے گا''اس باب

میں عبادہ بن صامت نے نبی کریم منافیظ سے روایت کی ہے۔ (٣٢٥٤) بم سيسعيد بن إلى مريم ني بيان كيا، كها بم سي محد بن مطرف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابوحازم نے بیان کیا، ان سے مہل بن سعد

ساعدی نے بیان کیا کہ نبی کریم مَالیّٰ اِنْ نے فرمایا:" جنت کے آ تھ دروازے میں۔ان میں ایک دروازے کا نام ریان ہے۔جس سے داخل ہونے والے صرف روزے دار ہوں گے۔''

باب دوزخ کابیان اور بیر که دوزخ بن چی ہے

سورة نباء يس لفظ عَسَّا قَا آيا باس كامعنى بيپلهو،عرب لوك كت بين غَسَقَت عَيْنُهُ الى كَي آكه بهدرى مع يَغْسِق الجُوْحُ زخم بهدرها ہے۔غساق اورغسیق دونوں کے ایک ہی معنی ہیں۔غِسْلین کالفظ جوسورہ حاقہ میں ہےاس کامعنی دھوون یعنی کسی چیز کے دھونے میں جیسے آ دی کا زخم

وَقَالَ النَّبِيُّ مُلْكُنَّمُ: ((مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ دُعِيَ مِنْ بَابِ الْجَنَّةِ)). فِيْهِ عُبَادَةُ عَنِ النَّبِيِّ مُلْعَكُمُ ا

[طرفه في: ٢٥٥٦] [مسلم: ٧١٤٤]

بَابُ صِفَةِ أَبُوابِ الْجَنَّةِ

٣٢٥٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، حَدَّثَنِي أَبُوْ حَازِم، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ عَنِ النَّبِيِّ اللَّهِيِّ قَالَ: ((فِي الْجَنَّةِ ثَمَانِيَةُ أَبُوابِ، فِيهَابَابٌ يُسَمَّى الرَّيَّانَ لَا يَدْخُلُهُ إِلاَّ الصَّائِمُونَ)).

بَابُ صِفَةِ النَّارِ وَأَنَّهَا مَخَلُوْقَةٌ

﴿غُسَّاقًا﴾ يَقُولُ: غَسَقَتْ عَيْنُهُ وَيَغْسِقُ الْجُرْحُ؛ وَكَأَنَّ الْغَسَّاقَ وَالْغَسِيْقَ وَاحِدٌ. ﴿غِسْلِينٍ ﴾ كُلُّ شَيْءٍ غَسَلْتَهُ فَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ فَهُوَ غِسْلِيْنٌ، فِعْلِيْنٌ مِنَ الْغَسْلِ مِنَ این پیرائش کابیان کابی

كِتَابُ بَدْءِ الْغَلْقِ كِتَابُ بَدْءِ الْغَلْقِ

ہو یا اونٹ کا جو نکلے فِعْلِیْن کے وزن پڑنسل سے مشتق ہے۔ عکر مدنے کہا حصب کا لفظ سورہ انبیاء میں ہے معنی حطب یعنی ایندھن کے ہیں۔ بیلفظ

حبثی زبان کا ہے دوسرول نے کہا، حَاصِبًا کامعنی جوسورہ بنی اسرائیل میں ہے تند ہوا، آندهی اور حاصب اس کوبھی کہتے ہیں جو ہوااڑا کرلائے۔

اس سے لفظ حَصَبُ جَهَنَّم لَكلا ہے جوسورہ انبیاء میں ہے۔ یعنی دوزخ میں جھو نکے جائیں گے وہ اس كا ايندھن بنیں گے۔عرب لوگ كہتے ہیں

ي الموسط على المار في المار في المار الما

ے تکلا ہے یعنی چر یلی تکریاں۔ صَدِیدٌ کا لفظ جوسورہ ابراہیم میں ہے اس کامعنی پیپ اورلہو کے ہیں۔ خَبَتْ کا لفظ جوسورہ بنی اسرائیل میں ہے

اس كامعنى بجه جائے گا۔ تُورُونَ كالفظ جوسورة واقعه يس باس كامعنى آكسلگائى۔مُقوينن

كالفظ جوسورة واقعد ميس بيلفظ فى سي فكلاب فى اجار زمين كو كهت ميس اورعبداللد بن عباس والنفي ناف سكواء الجعيم كي تفير ميس كها جوسورة

صافات میں ہے دوزخ کا بیجوں کے کا حصد، کَشُو بًا مِنْ حَمِیْم (جواسی مورت میں ہے) اس کامعنی ہے کہ دوز خیوں کے کھانے میں گرم کھولتا ہوا

پانی ملایا جائے گا۔الفاظ زَفِیر اور شَهِیْق جوسورہ مودیس میں ان کے معنی آ وازے رونا اور آ ستہ دونا ،لفظ ور دا جوسورہ مریم میں ہے لینی

پاسے، لفظ عَیا جوای سورت میں ہے۔ یعنی ٹوٹا نقصان، اور عامد نے کہا لفظ یُسْجَرُوْن جوسورہ مومن میں ہے، یعنی آگ کا ایندھن بنیں گ۔

لفظ نُحَاسٌ جوسورہ رحمٰن میں ہے اس کامعنی تا نباجو پھلا کران کے سرول

پرڈالا جائے گا۔لفظ دُو قُوا جو گی سورتوں میں آیا ہے اس کامعنی یہ ہے کہ عذاب کو دیکھو، منہ سے چکھنا مراز نہیں ہے۔لفظ مَارِج جوسورہ رحمٰن میں

عداب ارديد والمدين به من من المراب المرا به يعنى خالص آگ عرب الوگ كهته مين ، مَرَجَ الأو أر رَعِيتُهُ يعنى المراب المراب المراب المراب المراب المراب ال

، اوشاہ اپنی رعیت کو چھوڑ بیٹھا، وہ ایک دوسرے پرظلم کررہے ہیں۔لفظ مَرِیْج جوسورہ ق میں ہے، یعنی ملا ہوا، مشتبہ۔ کہتے ہیں مَرَجَ أَمْرُ النَّالْسِ

إِخْتَكَ طَ يَعَىٰ لُولُول كَا مَعَامله سب خلط ملط مُولِّياً لفظ مَرَّجَ الْبَحْرَيْنِ وَالْمَعْرَبِينِ وَالْم وسورة رحمٰن ميں ہے مَرَجْتَ دَابَّتَكَ سے نكلاہے، يَعَیٰ تونے اپنا جانور الْجُرْحِ وَالدَّبَرِ. قَالَ عِكْرِمَةُ: ﴿ حَصَّبُ جَهَنَّمَ ﴾ حَطَبُ بِالْحَبَشِيَّةِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ حَاصِبًا ﴾ الرِّيْحُ الْعَاصِفُ، وَالْحَاصِبُ

مَا تَرْمِيْ بِهِ الرِّيْحُ، وَمِنْهُ حَصَبُ جَهَنَّمَ، مَا يَرْمِي بِهِ فِيْ جَهَنَّمَ هُمْ حَصَبُهَا، وَيُقَالُ: حَصَبُهَا، وَيُقَالُ: حَصَبُ فِي الْأَرْضِ ذَهَبَ، وَالْحَصَبُ

مُشْتَقٌ مِنْ حَصْبَاءِ الْحِجَارَةِ. ﴿صَدِيدٌ﴾: قَيْحٌ وَدَمٌ . ﴿خَبَتُ﴾: طَفِئَتْ . ﴿تُوْرُونَ﴾:

تَسْتَخْرِجُوْنَ، أَوْرَيْتُ:أَوْقَادْتُ. ﴿لِلْمُقْرِيْنَ﴾: لِلْمُسَافِرِيْنَ، وَالْقِيُّ الْقَفْرُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ صِرَاطُ الْجَحِيْمِ ﴾ سَوَاءُ الْجَحِيْمِ وَوَسَطُ

الْجَجِيْمِ ﴿لَشُوبُا مِنْ حَمِيْمِ ﴾ يُخلَطُ طَعَامُهُمْ وَيُسَاطُ بِالْحَمِيْمِ . ﴿ وَفِينَ وَشَهِيقٌ ﴾ . صَوْتَ

شَدِیْدٌ، وَصَوْتُ ضَعِیْفٌ. ﴿ وِرْدًا ﴾ عِطَاشًا ﴿ وَرُدًا ﴾ عِطَاشًا ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مُؤْنَ ﴾: ﴿ عَلَيْهُ اللَّهُ مُؤْنَ ﴾:

تُوْقَدُ بِهِمُ النَّارُ: ﴿ وَنُحَاسٌ ﴾ الصَّفْرُ، يُصَبُّ عَلَى رُوُّوْسِهِمْ، يُقَالُ: ﴿ ذُوْقُوْا ﴾:

بَاشِرُوْا وَجَرِّبُوْا، وَلَيْسَ هَذَا مِنْ ذَوْقِ الْفَمِ . ﴿ مَارِجُ ﴾ خَالِصٌ مِنَ النَّارِمَرَجَ

الأَمِيْرُ رَعِيَّتُهُ إِذَا خَلَّاهُمْ يَعْدُوْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضُ هُمْ عَلَى بَعْضٍ، مَرِجَ أَمْرُ

النَّاسِ اخْتَلَطَ، ﴿ مُرَّجٌ الْبُحْرَيْنِ ﴾ مَرَجْتَ

دَابَّتَكَ إِذَا تَرَكْتَهَا.

مخلوق کی پیدائش کا بیان

سے مہاجر ابوالحن نے بیان کیا کہ میں نے زید بن وہب سے سنا، انہوں

نے بیان کیا کہ میں نے ابوذر والفن سے سنا وہ بیان کرتے تھے کہ نبی

كريم مَا يُتَيْنِمُ الكِسفرين تص (جب حضرت بلال والنَّيْنَةُ ظهرك اذان دينے

الصحة) آپ نے فرمایا'' وقت ذرا ٹھنڈا ہو لینے دو۔'' پھر دوبارہ (جب وہ

اذان کے لئے اٹھے تو پھر) آپ نے انہیں یہی تھم دیا کہ'' وقت اور شنڈا ہو

لینے دو، یہاں تک کہ ٹیلوں کے بنچے سے سامید ڈھل گیا، اس کے بعد آپ نے فر مایا " نماز محتد اوقات میں بر ها کرو، کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی

(٣٢٥٩) ہم سے محد بن يوسف نے بيان كيا، كہا ہم سے سفيان نے بيان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے اعمش نے ، ان سے

ذكوان نے اوران سے ابوسعید خدری والفن نے بیان كيا كه نى كريم مالينيم

نے فر مایا ' نماز محندے وقت میں پر ها کرو، کیونکه گری کی شدت جہنم کی

(۳۲۹۰) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا کہ ہم کوشعیب نے خردی، ان

سے زہری نے بیان کیا ، انہوں نے کہا کہ مجھ سے ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن نے بیان کیااورانہوں نے ابو ہریرہ والنی سے سناء آب بیان کرتے تھے کرسول

والله مَا لَيْنِيم ن فرمايا " وجنهم في أين رب ك حضور مين شكايت كي اور

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

بھاپ سے بیداہوتی ہے۔"

بھاپ سے پیدا ہوتی ہے۔"

چھوڑ دیا ہے۔

(٣٢٥٨) جم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا جم سے شعبہ نے بیان کیا،ان

٣٢٥٨ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ،

عَنْ مُهَاجِرِ أَبِي الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ

زَيْدَ بْنَ وَهْبِ، يَقُوْلُ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: كَانَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيُّ فِي سَفَرٍ فَقَالَ:

((أَبُوِدُ)). ثُمَّ قَالَ: ((أَبُودُ)). حَتَّى فَاءَ الْفَيْءُ، يَغْنِي لِلتَّلُوْلِ، ثُمَّ قَالَ: ((أَبُرِدُوْا بِالصَّلَاةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ)).

[راجع: ٥٣٥]

٣٢٥٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ ذَكْوَانَ، عَنْ

بِالصَّلَاةِ فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْح جَهَنَّمَ)).

أَبِيْ سَعِيْدٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ طُلِّئَةً: ((أَبُودُوْا

[راجع: ٥٣٨]

٣٢٦٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَن الزُّهْزِيِّ، حَدَّثَنِي أَيُو سَلَمَةً بْنُ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مُنْ إِلَى رَبِّهَا،

فَقَالَتُ: رَبِّ أَكُلَ بَعُضِيْ بَعُضًّا، فَأَذِنَ لَهَا

بِنَفَسَيْنِ نَفَسٍ فِي الشِّتَاءِ وَنَفَسٍ فِي الصَّيْفِ، فَأَشَدُّ مَا تَجِدُّونَ مِنَ الزَّمْهَرِيْرِ)). [راجع: ٥٣٧]

كها كه مير برب أمير بي بعض حصے في بعض كو كھاليا ہے۔ اللہ تعالی

نے اسے دوسانسوں کی اجازت دی، ایک سانس جاڑے میں اور ایک گرمی میں بتم انتہائی گرمی اور انتہائی سر دی جو ان موسموں میں و کیھتے ہو، اس کا

یہی سبب ہے۔''

تشویج: یه اسباب باطنی میں ۔جن کو چیسے رسول اللہ مَثَاثِیْزَم نے فرمایا ،اس طرح تسلیم کر لینااور مزید کرید نہ کرنا ہی اہل ایمان کے لیے ضروری ہے جو ا لوگ امور باطن کواپی محدودعقل کے پیانے سے تا پنا چاہتے ہیں،ان کوسوائے خسران اور خرابی ایمان کے اور پچھ حاصل نہیں ہوتا۔منکرین حدیث نے

ا پی کورباطنی کی بنا پرایک احادیث کوخصوصیت سے نشانہ تنقید بنایا ہے وہ اتنائبیں سمجھ یاتے کہ ایسے استعارات خودقر آن کریم میں بھی بہت جگہ استعال الله كاتبي يرهتي بي ممرتم ان كى كيفيت نبيس جمه سكتا - يا جيساً يت: ﴿ يَوُمْ نَقُولُ لِبَحِهَا مَ هَلِ امْتَلَاتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَوْ يَدِ ﴾ (٥٠/ق:٣٠) ميس

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْقِ

ناردوزخ کا کلام کرنا ندکور ہے۔منکرین حدیث جومحض قرآن پرایمان کا دعوی کرتے ہیں وہ ایسے قرآنی استعارات کے بارے میں کیا تنقید کریں گے۔ ٹابت ہوا کہ عالم برزخ باطنی، عالم آخرت، عالم دوزخ، عالم جنت ان سب کے لئے جو جوکوا نفجن جن جن لفظوں میں قرآن وحدیث میں واروہوئے

ہیں ان کوان کے ظاہری معانی کی حد تک تسلیم کر کے آ گے زبان بند کرتا ایمان والوں کی شان ہے یہی لوگ راسخین فی العلم اور یہی لوگ عندالله مجھ دار ي -جعلنا الله منهم امين-

(٣٢١١) بم عددالله بن محد في بيان كيا، كها بم سابوعام عبدالملك ٣٢٦] - حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عقدی نے بیان کیا،ان سے ہمام بن یجیٰ نے بیان کیا،ان سے ابو جمرہ نصر أَبُوْ عَامِرٍ هُوَ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ بن عمران ضبی نے بیان کیا کہ میں مکہ میں ابن عباس والنفخا کی خدمت میں أَبِيْ جَمْرَةَ الضَّبَعِيِّ، قَالَ: كُنْتُ أَجَالِسُ

بیشا کرتا تھا۔ وہاں مجھے بخار آنے لگا۔ ابن عباس ر النظمان نے فرمایا کہ اس ابْنَ عَبَّاسِ بِمَكَّةَ، فَأَخَذَتْنِي الْحُمِّي، بخار کوز مزم کے پانی سے تصندا کر، کیونکہ رسول الله مَالَّيْنِ اِنْ فرمايا: ' بخار فَقَالَ: أَبْرِدْهَا عَنْكَ بِمَاءِ زَمْزَمَ، فَإِنَّ رَسُولَ

اللَّهِ مُلْنَظِّمُمُ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ فَيْح جَهَامَ جہم کی بھاپ کے اثر سے آتا ہے، اس لیے اسے پائی سے مختدا کرلیا كرو-"ياية فرماياكة ومرم كے بانى سے-"يد شك جام راوى كو جواہے-فَأَبُرِدُوْهَا بِالْمَاءِ)). أَوْ قَالَ: ((بِمَاءِ زَمُزَمَ)).

تشويج: مفراوى بخارات مين تصدّ يانى ت عسل كرنامفيد ب-آج كل شديد بخارى حالت مين دُاكثر برف كاستعال كراتي بين البذاآب زمزم کے بارے میں جو کہا گیا ہے، وہ بالکل صدق اور صواب ہے۔ بخار کی حرارت بھی ایک حرارت ہے جے دوزخ کی حرارت کا حصة قرار دینا بعید ازعقل ميس ب-فافهم-

(٣٢٦٢) مجھ سے عمرو بن عباس نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرحن بن ٣٢٦٢ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنَا مہدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان توری نے بیان کیا، ان سے ان کے عَبْدُالرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ، عَنْ أَبِيْهِ، باپ نے، ان سے عبایہ بن رفاعہ نے بیان کیا، کہا مجھ کو رافع بن عَنْ عَبَايَةً بْنُ رِفَاعَةً ، أُخْبَرَنِي رَافِعُ بْنُ خُدِيْجِ

خدی دان نے خردی کہ میں نے بی کریم منافیا سے سنا، آپ نے فرمایا قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُلْكُلُّكُمُ يَقُولُ: ((الْحُمَّى مِنَ فَوْرٍ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوْهَا عَنْكُمْ بِالْمَاءِ)). تھا:'' بخارجہم کے جوش مارنے کے اثر سے ہوتا ہے اس لئے اسے پائی ے تھنڈا کرلیا کرو۔'' [طرفه في: ٧٢٦] [مسلم: ٥٥٧٩، ٥٧٦٠﴿

ترمذي: ٧٣ ٠٧٤ ابن ماجه: ٣٤٧٣] (٣٢٦٣) ہم سے مالک بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے زہیرنے ٣٢٦٣ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا،ان سے عروہ بن زبیر نے 👑 🐇 زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ قَالَ: ((الْحُمَّى مِنْ بيان كيا اوران سے عائشہ ولائن انے كه ني كريم من النيام نے فرمايا: " بخارجينم إِ فَيْحٍ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوْهَا بِالْمَاءِ)). [طرفه في: کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے اٹ پانی سے مصند اکر لیا کرو۔

(۳۲۹۳) ہم سے مسدد نے بیان کیا،ان سے بیکیٰ نے،ان سے عبیداللہ ٣٢٦٤ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، عَنْ يَحْيَى، عَنْ مخلوق کی پیدائش کا بیان 468/4

(٣٢٩٥) جم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، کہا کہ بھی سے امام

ما لک میسید نے بیان کیا،ان سے ابوالزناد نے،ان سے اعرج نے اوران

ے ابو ہررہ وظاففہ نے که رسول الله مَا لَيْنِهُم نے فرمایا: "تمہاری (ونیاک)

عذاب کے لیے تو) یہ ہماری دنیا کی آگ بھی بہت تھی۔ آپ مالی الم

فرمایا "ونیاکی آگ کے مقالعے میں جہنم کی آگ انہتر گنابڑھ کرہے۔" (٣٢٦٢) بم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدیہ

نے بیان کیا،ان سے عمرو بن دینار نے ،انہوں نے عطاء سے سنا،انہوں

نے صفوان بن یعلی سے خبردی۔ انہوں نے اپنے والد کے واسطہ سے،

انبول نے نی کریم سَالَيْظِم کومبر پراس طرح آیت پڑھتے سا۔ ﴿ وَنَادَوْا

(٣٢٦٧) م على بن عبدالله مدين في بيان كيا، كهام سيسفيان بن عییدنے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابودائل نے بیان کیا کہ

اسامہ بن زید والفہٰ سے کی نے کہا کہ اگرآپ فلاں صاحب (عثان ولالفیٰ)

کے یہاں جاکران ہے گفتگو کروتو اچھا ہے ( تا کہوہ فساد دبانے کی تدبیر

كريں) انہوں نے كہا كياتم لوگ يہ مجھتے ہوكہ ميں ان سےتم كوساگر

(تمہارےسامنے ہی) بات کرتا ہوں، میں تنہائی میں ان سے گفتگو کرتا

ہوں اس طرح پر کہ فساد کا درواز ہنیں کھولتا، میں بیجی نہیں جا ہتا کہ سب

سے سلے میں فساد کا دروازہ کھولوں اور میں رسول الله مَا اِتَّقِامُ سے ایک

حدیث سننے کے بعد یہ بھی نہیں کہتا کہ جو محض میرے اوپر سردار مودہ سب

لوگوں میں بہتر ہے۔لوگوں نے بوچھ کہ آپ نے بی مَالَيْظِم سے جو حدیث سی ہوہ کیا ہے؟ حضرت اسامہ نے کہا آ مخضرت مَالَّيْتِمْ كوميں

نے بیفرماتے ساتھا کہ' قیامت کے دن ایک شخص کولایا جائے گا اورجہنم

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

يا مالك ﴾ " (اوروه دوزخي بكاريس ك،اع، الك!)

إِنْ كَانَتْ لَكَافِيَةً. قَالَ: ((فُضِّلَتُ عَلَيْهِنَّ بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءً ا، كُلُّهُنَّ مِثْلُ حَرِّهَا)).

٣٢٦٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، سَمِعَ عَطَاءً، يُخْبِرُ

عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى، عَنْ أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَ

النَّبِيُّ مُلْفَعًا يَقْرَأُ عَلَى الْمِنْبَرِ: ﴿ وَنَادَوُا يَا

٣٢٦٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا

الْأَعْمَشُ، عَنْ أَبِيْ وَاثِلٍ، قَالَ: قِيْلَ لِأُسَامَةَ

لَوْ أَتَيْتَ فُلَانًا فَكَلَمْتُهُۥ قَالَ: إِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ

أَنَّىٰ لَا أَكَلُّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ، إِنِّي أَكُلُّمُهُ فِي

السِّرِّ دُوْنَ أَنْ أَفْتَحَ بَابًا لَا أَكُونُ أَوَّلَ مَنْ

فَتَحَهُ، وَلَا أَقُولُ لِرَجُلِ أَنْ كَانَ عَلَيَّ أُمِيرًا

أَنَّهُ خَيْرٌ النَّاسِ بَعْدَ شَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ

اللَّهِ مُشْتُكُمُ قَالُوا: وَمَا سَمِعْتَهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((يُجَآءُ بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

فَبُلْقَى فِي النَّارِ، فَتَنْدَلِقُ أَقْتَابُهُ فِي النَّارِ،

فَيَدُورُ كُمَا يَدُورُ الْحِمَارُ بِرَحَاهُ، فَيَجْتَمِعُ أَهْلُ النَّارِ عَلَيْهِ، فَيَقُولُونَزَ: أَيْ فُلاَنُ! مَا

مَالِكُ ﴾ [راجع: ٣٢٣٠]

حَدَّثَنِيْ مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزُّنَّادِ، عَنِ

الأَغْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً أَنَّ رَسُولً

٣٢٦٥ـ خَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

النَّبِيِّ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَن فَيْحِ جَهَنَّمَ فَي كُم مَن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مِن اللَّهُ مِن مِن اللّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَخَالَ: ((نَارُكُمْ جُزْءٌ مِنْ سَبْعِينَ آ گ جہنم کی آ گ کے مقالبے میں (اپنی گری اور ہلاکت خیزی میں) ستروال حصہ ہے۔ " کسی نے پوچھا، یارسول اللہ! (کفار اور گنهگاروں کے جُزْءً ا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ)) قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ ا

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

عُبِيْدِاللَّهِ ، حَدَّ ثَنِيْ نَافِعٌ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ ﴿ نَ بِيانَ كِيا ، كَهَا كَهُ مِحْدَ عِنْ فَع نے بیان كیا اورانہیں عبداللہ بن عمر وَلَيَّةُ اللهِ

فَأَمْرِ دُوْهَا بِالْمَاءِ)) . [طرفه في: ١٣٧٥] اسے پانى سے تُصندا كرايا كرو ـ..

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

میں ڈالا دیا جائے گا۔ آگ میں اس کی آنتیں با ہرنکل آئیں گی اور وہخص شَأْنُكَ؟ أَلَيْسَ كُنْتَ تَأْمُونَا بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَانَا اس طرح چکر لگانے گے گا جیسے گدھا اپنی چکی پر گردش کیا کرتا ہے۔جہنم عَنِ الْمُنْكُرِ؟ قَالَ: كُنْتُ آمُرُكُمْ بِالْمَعْرُوْفِ

میں ڈالے جانے والے اس کے قریب آ کر جمع ہوجا کیں مے اور اس سے

وَلَا آتِيُهِ، وَأَنْهَاكُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَآتِيْهِ)).

[طرفه في: ٧٤٨٨] [مسلم: ٧٤٨٣، ٧٤٨٤]

رَوَاهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُغْبَةً عَنِ الْأَعْمَشِ.

كہيں گے،اےفلاں! آج يتمہاري كيا حالت ہے؟ كياتم ہميں اچھے كام كرنے كے لينبيں كہتے تھے،اوركياتم برےكاموں بيميں منعنبيں كيا

تحلوق کی پیدائش کابیان

کرتے تھے؟ وہ فخص کہے گا جی ہاں ، میں تمہیں توا چھے کا موں کا حکم دیتا تھا کیکن خورنہیں کرتا تھا۔ برے کاموں سے تہمیں منع بھی کرتا تھا،کیکن میں اسے خود کیا کرتا تھا۔'' اس حدیث کوغندر نے بھی شعبہ سے، انہول نے

اعمش ہےروایت کیا ہے۔

باب: ابلیس اوراس کی فوج کابیان

اورمجابدنے کہا (سورة والصافات میں ) لفظ يُقذَفُونَ كامعنى تصيكے جاتے ہیں (ای سورت میں) دُخُورًا کے معنی وحتکارے ہوئے کے ہیں۔ای سورت میں لفظ و احبب کامعنی ہمیشہ کا ہے اور ابن عباس رفاقہا نے کہا

(سورهٔ اعراف میس) لفظ مَذْ حُورًا كامعنی دهتكارا بوا، مردود (اورسورهٔ ساء میں ) مَرِیدًا کامعی متمرد وشریر کے ہیں۔ اس سورت میں فَلَیبَتّکُنّ

بتك سے نكلا ہے يعنى چيراكا ٹا۔ (سورة بن اسرائيل ميس) وَاسْتَفْرز كا معنی ان کو بلکا کردے۔ اس سورت میں خیل کامعنی سوار اور رَجلُ لینی

پیادے۔ یعنی رجالہ اس کامفر دراجل جیسے صحب کامفر دصاحب اور تجرکا مفرد تاجراس سورت میں لفظ آلا حتنیکن کامعنی جڑے اکھاڑ دول گا۔

سورہ والصافات میں لفظ قرین کے معنی شیطان کے ہیں۔

تشویج: یه باب لاکرامام بخاری بینهایی نے ان ملاحدہ کارد کیا جوشیطان کے وجود کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جارانفس ہی شیطان ہے باتی الميس كاعليمده كوئي وجوزميس ب\_قسطل ني نے كہا بليس ايك مخص بروحاني جوآگ سے پيدا ہوا ہے اور وہ جنوں اور شيطانوں كاباپ ب-جيسے آدم آ دمیوں کے باپ تھے بعض نے کہاوہ فرشتوں میں سے تھااللد کی نافر مانی سے مردود ہو گیا اور جنوں کی فہرست میں داخل کیا گیا۔

٣٢٦٨ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا ﴿ ٣٢٦٨) بم سابراتيم بن موى ني بيان كيا، كها بم كوسل بن يوس في عِيْسَى، عَنْ هِشَام، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ خررى، أنهيل شام نے، أنهيل ان كے والدعروه نے اور ان سے حضرت قَالَتْ: سُحِرَ النَّبِي مُعْتَاكًا. قَالَ وَقَالَ اللَّيْتُ: عَائشَ وَلَيْنَا فِي مِانِكِيا كَه نِي رَيم مَنَاتَيْنَ بِ (جب آپ مَنَاتِينَم مديب

وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ لِيُقُذُّفُونَ ﴾: يُرْمَوْنَ . ﴿ دُحُورًا ﴾: مَظُرُودِيْنَ. ﴿ وَاصِبُ ﴾ دَائِمٌ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿ مَدْحُورًا ﴾: مَظْرُودًا

بَابُ صِفَةِ إِبْلِيْسَ وَجُنُودِهِ

يُقَالُ: ﴿مُرِيْدًا﴾: مُتَمَرِّدًا. بَتَّكَهُ: قَطَعَهُ. ﴿ وَاسْتَفْزِزُ ﴾ : إِسْتَخِفَ ﴿ بِخَيْلِكَ ﴾ : الْفُرْسَانُ. وَالرَّجْلُ الرَّجَّالَةُ وَاحِدُهَا ۚ رَاجِلٌ مِثْلُ

صَاحِبٍ وَصَحْبٍ، وَتَاجِرٌ وَتَجْرٍ، ﴿ لَأَحْتَنِكُنَّ ﴾: لأَسْتَأْصِلَنَّ. ﴿ قَرِينٌ ﴾: شَيْطَانٌ.

كَتَبَ إِلَيَّ هِشَامٌ أَنَّهُ سَمِعَهُ وَوَعَاهُ عَنْ أَبِيهِ صلولْ تقى) جادو بوا تفا-اورليث بن سعدني بيان كياكه مجمع بشام

كَانَ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَفْعَلُ الشَّيْءَ وَمَا

يَفْعَلُهُ، حَتَّى كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ ذَعَا وَدَعَا، ثُمَّ

قَالَ: ((أَشَعَرُتِ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَفْتَانِي فِيهَا فِيهِ

شِفَائِي أَتَانِي رَجُلَان، فَقَعَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ

رَأْسِيْ وَالْآخَرُ عِنْدَ رِجْلَيَّ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا

أَمَّا أَنَّا فَقَدُ شَفَّانِيَ اللَّهُ، وَخَشِيْتُ أَنْ يُثِيْرُ

ذَلِكَ عَلَى النَّاسِ شَرًّا، ثُمَّ دُفِنَتِ الْبِنْرُ)).

[راجع: ٣١٧٥]

مخلوق کی پیدائش کابیان عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُجِرَ النَّبِيُّ كُلُّكُمُّ حَتَّى

نے کھا تھا، انہوں نے اپنے والد سے سنا تھا اور یاد رکھا تھا اور ان سے حضرت عائشہ زلی نیا نے بیان کیا تھا کہ نی کریم منا نیٹی پر جادو کیا گیا تھا۔

آ ب کے ذہن میں یہ بات ہوتی تھی کہ فلال کام میں کررہا ہوں حالانک

آپاسے نہ کردہے ہوتے۔ آخرایک دن آپنے دعا کی پھردعا کی کہ

الله پاک اس جادو کا اثر دفع کرے۔اس کے بعد آپ نے عائشہ ڈاٹھیا ے فرمایا کہ دمتہیں معلوم بھی ہوااللہ تعالی نے مجھے وہ مذہبر بتادی ہے جس

لِلْآخَرِ: مَا وَجَعُ الرَّجُلِ؟ قَالَ: مَطْبُونٌ. قَالَ: میں میری شفامقدر ہے۔میرے یاس دوآ دی آئے،ایک تو میرے سرکی

وَمَنْ طَبُّهُ ؟ قَالَ: لَبِيدُ بُنُ الْأَعْصَمِ. قَالَ: طرف بیٹھ کے اور دوسرا پاؤں کی طرف۔ پھرایک نے دوسرے سے کہا،

فِيْمَاذَا؟ قَالَ: فِي مُشُطٍ وَمُشَاقَةٍ وَجُفٍّ طَلْعَةٍ انمیں بماری کیا ہے؟ دوسرے آ دمی نے جواب دیا کدان پر جادو ہوا ہے۔ ذَكُرٍ قَالَ: فَأَيْنَ هُوَ؟ قَالَ: فِي بِنُو ِ ذَرُوَانَ)). انہوں نے پوچھا، جادوان برکس نے کیا ہے؟ جواب دیا کہ لبید بن اعظم

يبودي نے ، يو چھا كدوه جادو (اونا) ركھاكس چيز ميں ہے؟ كہا كرنگھے ميں ، فَخَرَجَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ مَا لَكُمَّ أَنَّمَ رَجَعَ فَقَالَ: لِعَائِشَةَ حِيْنَ رَجَعَ: ((نَحْلُهَا كَأَنَّهَا رُوْوْسُ کتان میں اور تھجور کے خشک خوشے کے غلاف میں ۔ یو چھا، اور بید چیزیں الشَّيَاطِيْنِ)). فَقُلْتُ: اَسْتَخْرَجْتَهُ؟ فَقَالَ: ((لاَ

بیں کہال؟ کہا کہ بر ذروان میں۔ " چرنی کریم مَالیظِمْ وہاں تشریف لے گئے اور واپس آئے تو حضرت عائشہ وہانٹہ اسے فرمایا:'' وہاں کے مجور کے درخت ایسے ہیں جیسے شیطان کی کھوپڑی۔ "میں نے آنخضرت مَالَّیْمَا سے

بوچھا، وہ ٹو نا آپ نے نکلوایا بھی؟ آپ نے فرمایا: ' دنہیں مجھے تو اللہ نے خوو شفادی اور میں نے اسے اس خیال ہے نہیں نکلوایا کہ کہیں اس کی وجہ ہے

لوگوں میں کوئی جھکڑا کھڑا کردوں ۔اس کے بعددہ کنواں بند کردیا گیا۔'' تشويع: ايك روايت ميس ب كماس جادو كاثر سے آپ كواليا معلوم ہوتا تھا كَمورتوں سے مجت كرر بے ہيں - حالانكنيس ،غرض اس محركا اثر

آپ كېغض خيالات پر موا- باقى وى اورتبلغ رسالت ميں اس كاكوئى اثر نه موسكا - اتناسا جواثر موااس ميں بھى الله ياك كى تيجيم صلحت تقى \_ مدینہ میں بنی زریق کے باغ میں ایک کنواں تھا اس کا نام میر ذروان تھا۔اگر آپ اس جاد وکونکلوا لیلتے تو سب میں می نیراڑ جاتی تو مسلمان لوگ

اس بہودی مردودکو مارڈ التے معلوم بیس کیا کیا فسادات کھڑے ہوجاتے۔دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے اس کونکلوا کردیکھالیکن اس کے معلوانے کامنتر نمیس کرایا۔ ایک روایت میں ہے کداس یہودی نے نبی کریم مان فیا کم کی مورت موم سے بنا کراس میں سوئیاں گاڑ دی تھیں اور تانت میں گیارہ

گرییں دی تھیں۔اللہ نے معوذ تین کی سورتیں اتاریں،آپ ان کی ایک ایک آیت پڑھتے جاتے تو ایک ایک گر چکتی جاتی ۔اس طرح جب اس مورت میں سے سوئی نکالتے تو اس کو تکلیف ہوتی ،اس کے بعد آرام ہوجاتا۔ (دحیدی) ہردوروایات میں تطبیق بیہے کہ اس ونت آپ نے اسے نہیں نکلوایا ، بعد میں کسی دوسرے ونت اسے نکلوایا اوراس کی اس تفصیل کوملا حظے فر مایا۔

٣٢٦٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُويْس، (٣٢٦٩) بم سامعيل بن الى اليس في بيان كيا، كما بحص سع مير ع حَدَّثَنِي أَحِي، عَنْ سُلَيْمًانَ، عَنْ يَخْيَى بِعالَى (عبدالحميد) نے بيان كيا، انہوں نے كہا بم سےسلمان بن باال

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ عِيدَانش كَا بِإِن اللهِ عَلَوْق كَى بِيدَانش كَا بِإِن

ابن سَعِيْدِ، عَنْ سَعِيْدِ بن الْمُسَيَّبِ، عَنْ فَيْ الْنَالَ عَنْ عَنْ عَنْ الله مَا الله م

أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَا لَيْهِمَ قَالَ: ((يَعْقِدُ حضرت الوهريه وَالتَّخَرُ نَه بيان كيا كهرسول الله مَا لَيْرَا مَ فرمايا: "جب الشيطانُ عَلَى قَافِيةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُو نَامَ كُونَى تَم مِن سِي بوا بوا بوتا ہے۔ تو شيطان اس كي سركى لدى پرتين

عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيْلٌ فَارْقُدُ فَإِنِ اسْتَيْفَظَ فَذَكَرَ جِكَابِمِي بهت رات باتى جديرُ اسوتاره لِيكن اگرو وقض جاگرالله كالله انْحَلَّتُ عُقْدَةٌ، فَإِنْ تَوَضَّا انْحَلَّتُ فَرَرُ وعَ كرتا جايك رهكل جاتى جد جب وضوكرتا جنو دوسرى كره عُقْدَةٌ، فَإِنْ صَلَّى انْحَلَّتْ عُقَدُهُ كُلُّهَا، كل جاتى جدي جرجب نماز فجريرُ هتا جنو تيسرى كره بهي كال جاتى ج

فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيْبَ النَّفْسِ، وَإِلاَّ أَصْبَحَ اور ثَحَ كُوخُوشُ مُواحِ خُوشُ دل رہتا ہے ورنہ بدم راج سُست رہ كروہ دن خَرِ \* دُن اللَّهُ عَ \* لَكِن ؟ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّالِي اللَّالِي الللِيلِّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّا ال

خَبِیْتَ النَّفْسِ کَسُلَانَ)). [راجع: ۱۱٤۲]

٣٢٧٠ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةً ، حَدَّثَنَا (٣٢٤٠) م عثان بن ابی شیبه نیان کیا، کها م عجری نیان جری نیان جری نیان کیا مناف بن مَنْصُوْد ، عَنْ أَبِی وَاثِل ، عَنْ کیا ، ان سے منصور نے ، ان سے ابوواکل نے اور ان سے عبداللہ بن عَبْدالله بن عَنْ مَنْصُوْد ، عَنْ النّبِي مُلْكُم رَجُلٌ نَامَ معود وَلَا ثَنْ نَا مَ معود وَلَا ثَنْ مَ معود الله عَنْ الله عَنْ مَا الله عَنْ الله عَنْ عَلَى الله عَنْ الله الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله الله عَنْ الله ع

تشویج: بیرحدیث کیا ہے گویا تمام صحت اور فرحت کے ننخوں کا خلاصہ ہے، تجربہ سے بھی ایسا ہی معلوم ہوا ہے، جولوگ تہجد کے وقت سے یا صبح سورے سے انگھر کر طہارت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں ان کا سارا دن چین اور آرام اور خوشی سے گزرتا ہے اور جولوگ سے کو دن چڑھے تک سوتے پڑے رہے ہیں۔ تمام عکیموں اور ڈاکٹروں نے اس پراتفاق کیا ہے کہ مج سورے بیرار ہوتا اور صبح کی ہواخوری کرناصحت انسانی کے لئے بے مدمفید ہے۔

میں (حضرت مولا ناوحیدالزماں) کہتا ہوں جولوگ صبح سویرے اٹھ کر طہارت سے فارغ ہو کرنماز اور ذکر اللی میں مصروف رہتے ہیں ان کواللہ تعالی رزق کی وسعت ویتا ہے اور ان کے گھروں میں بے صد برکت اور خوثی رہتی ہے اور جولوگ صبح کی نماز نہیں پڑھتے ہون چڑھے تک سوتے رہتے ہیں وہ اکثر افلاس اور بیاری میں مبتلا ہوتے ہیں ان کے گھروں میں نحوست پھیل جاتی ہے۔ اگر چہسب نمازیں فرض ہیں گر فجر کا اور زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکد دنیا کی صحت اور خوثی اس سے حاصل ہوتی ہے۔ (وحیدی)

٣٢٧١ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا (٣٢٤) بم سے مولی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا بم سے ہمام نے بیان همام، عن مَنْصُور، عَنْ سَالِم بْنِ أَبِي کیا، ان سے منصور نے ان سے سالم بن الی الجعد نے، ان سے کریب نے الْجَعْدِ، عَنْ کُریْب، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ اور ان سے ابن عباس بُلْ اللّٰ اللّٰ نے کہ نی کریم مَا اللّٰ اللّٰ مِنْ ابْنَ عَبَّاسِ عَنِ اور ان سے ابن عباس بُلْ اللّٰ اللّٰ الله عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ اور ان سے ابن عباس اللّٰ الله الله عن الله کے نام سے اللّٰہ عَنْ الله کے نام سے الله عند کے نام سے نام سے

يَضُورهُ الشَّيْطانُ)). [راجع: ١٤١] جنوشيطان اسے کوئی نقصان نہيں پہنچاسکتا۔'' تشويج: بيا پِيْ عورت سے جماع كرتے وقت پڑھنے كى دعائے مسنوند ہے۔جس كے بہت سے فوائد ہيں جو تجرب سے معلوم ہوں گے۔

حضرت عبدالله بن عمر ولل الله على الله مَلَ الله عَلَى الله مَلَ الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

طرح ظاہر نہ ہوجائے اور جب غروب ہونے گئے تب بھی اس وقت تک کے لئے نمازچھوڑ دوجب تک بالکل غروب نہ ہوجائے۔'' (۳۲۷۳)'' اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈو بنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ

ے کے مار چور دو بہب بک باس مروب نہ ہوجائے۔

(۳۲۷۳) ''اور نماز سورج کے نکلنے اور ڈو بنے کے وقت نہ پڑھو، کیونکہ

سورج شیطان کے سرکے یا شیطانوں کے سرکے دونوں کونوں کے نتی میں

سے نکلتا ہے۔'' عبدہ نے کہا میں نے نہیں جانتا ہشام نے شیطان کا سرکہا یا
شیطانوں کا۔

تشویج: ہوتایہ ہے کہ شیطان طلوع اور غروب کے وقت اپنا سرسورج پر رکھ دیتا ہے کہ سورج کے بوجے والوں کا سجدہ شیطان کے لیے ہو۔ ۳۲۷۶۔ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ (۳۲۷۳) ہم سے ابومعمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے

(۳۲۷۴) ہم سے ابو معمر نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالوارث نے بیان کیا، کہا ہم سے ویس نے بیان کیا، ان سے ابو مریرہ رفائیڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَّا اللّٰی نے ابو مریرہ رفائیڈ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَّا اللّٰی کے فرمایا: ''اگرتم میں سے نماز پڑھنے میں کسی خص کے سامنے سے کوئی گزرے تو اسے گزرنے سے روکے، اگروہ نہ رکے تو پھر روکے اور اگر اب بھی نہ رکے تو اسے سے لاے وہ شیطان ہے۔''

(۳۲۷۵) اورعثان بن بیٹم نے بیان کیا، کہا ہم سے عوف نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے بیان کیا، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ وڈائٹیڈ نے بیان کیا کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ کم نے ایک مرتبہ صدقہ فطر کے فلہ کی حفاظت پر مجھے مقرر کیا، ایک خض آیا اور دونوں ہاتھوں سے فلہ لپ بحر کھر کر لینے لگا۔ میں فی مقرر کیا، ایک خض آیا اور کہا کہ اب میں مجھے رسول اللہ مٹائٹیڈ کم کی خدمت میں نے اسے بکر لیا اور کہا کہ اب میں مجھے رسول اللہ مٹائٹیڈ کم کی خدمت میں

وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقَتُنَا. فَرُزِقَا وَلَدًّا، لَمُ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ)). [راجع: ١٤١] تشريح: يا پئ ورت ب جماع كرت وت پر هن كود ٣٢٧٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدَةُ، عَنْ هشام بن عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أَهْلَهُ وَقَالَ: بِسُمِ اللَّهِ، أَللَّهُمَّ جَنِّبُنَا الشَّيْطَانَ،

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُورَا الطَّلاةَ وَتَلَى تَبُرُزَ، وَإِذَا غَابَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَدَعُوا الطَّلاةَ

حَتَّى تَغِیْبُ)). [راجع:٥٨٣] ٣٢٧٣\_ ((وَلَا تَحَیَّنُوا بِصَلِاتِکُمْ طُلُوعَ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبَهَا، فَإِنَّهَا تَطُلُعُ بَیْنَ قَرْنَیُ شَیْطَانِ أَوِ الشَّیْطَآنِ)). لَا أَدْرِيْ أَیَّ ذَلِكَ

قَالَ هشامٌ.

٣٢٧٤ حَدَّثَنَا أَبُوْ مَعْمَر، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ أَبِيْ صَالِح، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ النَّبِيُ صَالِح، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُ صَلِّحَةً: ((إذَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيُ أَكَي أَكَي مَنْ أَيْدَيُ الْحَدِكُمْ شَيْءٌ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَمْنَعُهُ، فَإِنْ أَبَى

فَلْيَمْنَعُهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُقَاتِلُهُ، فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانُ)). [راجع:٥٠٩] ٣٢٧٥ ـ وَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ: حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِيْ

هُرَيْرَةَ قَالَ: وَكَلَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال زَكَاةِ رَمَضَانَ، فَأَتَانِيْ آتِ، فَجَعَلَ يَحْثُوْ مِنَ الطَّعَامِ، فَأَخَذْتُهُ فَقُلْتُ: لَأَرْفَعَنَّكَ إِلَى

إراجع: ٢٣١١]

17737

((صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ، ذَاكَ شَيْطَانٌ)).

٣٢٧٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ، حَدَّثَنَا

اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَن ابْن شِهَاب،

باللَّهِ، وَلَيْنَتُهِ)). [مسلم: ٣٤٣، ٣٤٦ ابوداود:

<8€(473/4)≥<>>

تحلوق کی پیدائش کا بیان | پیش کروں گا۔ پھرانہوں نے آخرتک مدیث بیان کی۔اس (چور) نے رَسُوْلِ اللَّهِ مُلْكُلُّمُ أَ. فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَقَالَ: إِذَا

ابو ہریرہ والنفظ سے کہا کہ جبتم اپنے بستر پرسونے کے لئے لیف لکوتو آیت أُوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأُ آيَةَ الْكُبْرْسِيِّ لَنْ الكرى بإهليا كرو،اس كى بركت سے الله تعالى كى طرف سے تم برايك يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ. فَقَالَ: النَّبِيُّ طَلِّكَمَّا:

تكهبان مقرر موجائے گا اور شيطان تمهارے قريب صبح تك ندآ سكے گا- نبی اكرم مَنَا لَيْنَا نِهِ فَر ماياكه "بات تواس نے سچى كبى ہے اگر چدوہ خود جموثا

ے۔وہ شیطان تھا۔''

(٣٢٧٦) مم سے يحيٰ بن بكير نے بيان كيا، كها مم سےليث بن سعدنے

بیان کیا،ان سے عقیل نے،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، انہیں عروه

نے خردی اور ان سے ابو ہریرہ واللہ انے بیان کیا کہ رسول الله مَاللہ الله مَاللہ الله مَاللہ الله مَاللہ الله

أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَاتُهُمُ : ((يَأْتِي الشَّيْطَانُ أَحَدَكُمُ فرمایا: "تم میں سے سی کے پاس شیطان آتا ہادر تبہارے ول میں پہلے تو بیوال پیدا کرنا ہے کہ فلال چیز کس نے پیدا کی ، فلال چیز کس نے پیدا فَيَقُولُ؟ مَنْ خَلَقَ كَذَامَنْ خَلَقَ كَذَا؟ حَتَّى يَقُولُ: مَنْ خَلَقَ رَبَّكَ؟ فَإِذَا بَلَغَهُ فَلْيَسْتَعِذُ

ی؟ اورآ خریس بات یهال تک پینیا تا ہے کہ خودتمہارے رب کوس نے پیدا کیا؟ جب سی مخض کواییا وسوسہ ڈالے تو اسے اللہ سے پناہ ماگنی حاہے،

شیطانی خیال کوچھوڑ دے۔"

تشویج: شیطان به وسوسه اس طرح و التا ہے که و نیا میں سب چیزی علل اور معلولات اور اسباب اور مسعبات ہیں یعنی ایک چیز سے دوسری چیز پیدا ہوتی ہوہ چیز دوسری سےمثلا بیٹاباپ ہے، باپ داداب دادابرداداہے،اخیریس انتہا اللہ تک ہوتی ہے۔توشیطان سے کہتا ہے پھراللہ کی مجھی کوئی علت ہوگی،ایں مردود کا جواب اعو ذبالله پڑھنا ہے۔اگرخواہ مخواہ عقلی جواب ہی مائے توجواب یہ ہے کدازل میں برابرعلل اورمعلولات کاسلسلہ چلاجائے

اوركسى علت برختم ندموتو چفرلا زم آتا ہے كه مابالعرض بغير مابالذات كے موجود مواور ميحال ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اس سلسلہ کی انتہا ایک ایسی ذات مقدس پر ہے جوعلت محضہ ہے اوروہ کسی کی مَعلول نہیں اور وہ موجود بالذات ہے اپنے وجود کر میں کسی کی مختاج نہیں۔ وہی ذات مقدس اللہ ہے۔ بہتریہ ہے کہ ایسے عقلی ڈھکوسلوں میں نہ پڑے اور اعوذ بالله پڑھ کراپنے مالک حقیق سے مدو

عا ب- وه شيطان كاوسوسد دوركرو ع كاجيساس في خووفرمايا ب: ﴿ إِنَّ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلُطْنٌ ﴾ (١٥/ الحجر ٢٣٠) يعنى اعشيطان! مير ے خاص بندول پرتيرى كوئى دليل نبيں چل سكے گا - صدق الله تبارك و تعالىٰ -

(٣٢٧) م سي يحيى بن بيرن بيان كيا، كهامم ساليف في بيان ٣٢٧٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْر، حَدَّثَنَا اللِّيْثُ، حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ کیا،ان سے عقبل نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے ممین حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي أَنَس، مَوْلَى التَّيْمِيِّينَ أَنَّ كمولى ابن الى انس في بيان كيا، ان سان كوالدفي بيان كياكه ابو ہریرہ والنفظ کو یہ کہتے ساتھا کہ رسول الله مَالَّيْظُم نے فرمايا " جب أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رمضان کامہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں۔ رَسُولُ اللَّهِ مَلِيُّكُمُ: ((إِذَا ذَخَلَ رَمَضَانُ جہنم کے دروازے بند کردیئے جاتے ہیں اور شیاطین کوزنجیروں میں کس فُتِحَتْ أَبْوَابُ السَّمَآءِ، وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ

دياجا تا ہے۔'

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

جَهَنَّمَ، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاظِينُ)).

[راجع: ۱۸۹۸]

٣٢٧٨ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، حَدَّثَنَا سُفْيَان،

ْحَدَّثْنَا عَمْرُو، أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ جُبِيْرٍ،

قَالَ: قُلْتُ: لِابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ

كَعْبِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَقُولُ:

((إِنَّ مُوسَى قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَائَنَا، قَالَ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيتُ

الْحُوْت، وَمَا أَنْسَانِيْهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، وَلَمْ يَجِدْ مُوْسَى النَّصَبَ حَتَّى

جَاوَزَ الْمَكَانَ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ بِهِ)). [راجع: ۲۶]

٣٢٧٩ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، عَنْ مَالِكِ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

يُشِيرُ إِلَى الْمَشْرِقِ فَقَالَ: ((هَا إِنَّ الْفِتنَةَ هَاهُنَا إِنَ الْفِتْنَةَ هَاهُنَا مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قُرْنُ

الشيطان)). [راجع: ٣١٠٤]

٣٢٨٠ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ جَعْفَرٍ،حَدَّثَنَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ الأَنْصَارِيِّ، حَدَّثَنَا ابْنُ

جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ، عَنْ جَابِرِعَنِ النَّبِيُّ مَكْنَكُمُ قَالَ ((إِذًا اسْتَجْنَحَ اللَّيْلُ \_أَوْ

قَالَ كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ فَكُفُّوا صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ

الشَّيَاطِينَ تَنتَشِرُ حِينَنِدٍ، فَإِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ ُ مِنَ الْعِشَاءِ فَخَلُوْهُمْ وَأَغْلِقُ بَابَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَأَطْفِىٰ مِصْبَاحَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ

اللَّهِ، وَأُوْكِ سِقَاءَكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَحَمَّرْ

ہم سے عمروبن دینار نے ، کہا کہ مجھے سعید بن جبیر نے خبردی ، کہا کہ میں نے ابن عباس ڈائٹھناسے پوچھا (نوف بکالی کہتاہے کہ خضر کے پاس جوموی

(۳۲۷۸) ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیدنے ، کہا

مخلوق كى پيدائش كابيان

كعب والنفؤ نے بيان كيا، انہوں نے رسول الله مظافيظ سے ساء آپ فرمارہے تھے کہ''مویٰ نے اپنے رفیق سفر (پوشع بن نون) سے فرمایا کہ

گئے تھے وہ دوسرے موی تھے) تو انہوں نے کہاکہ ہم سے الی بن

کھانالاءاس پرانہوں نے بتایا کہ آپ کومعلوم بھی ہے جب ہم نے چٹان پر يراؤ والاتفاتوين مجهل وبين بحول كيا (ادراي ساته نه لاسكا) ادر جه

اسے یادر کھنے سے صرف شیطان نے غافل رکھا اور موی عالیہ فیا نے اس وقت تک کوئی تھکن معلوم نہیں کی جب تک اس حدسے ندگزر گئے، جہاں کا

الله تعالى نے تھم دیا تھا۔"

(٣٢٧٩) جم سع عبدالله بن مسلمه نع بيان كيا، ان سامام مالك في بیان کیا،ان سے عبداللہ بن دینار نے بیان کیا اور ان سے حضرت عبداللہ بن عر والفيكا في بيان كياكه ميل في رسول الله مَالْيَيْم كو ديكها كه آپ مشرق کی طرف اشارہ کرے فرمارہے تھے کہ 'ہاں! فتندای طرف سے

نظے گاجہاں سے شیطان کے سرکا کونا نکلتا ہے۔''

(۳۲۸۰) م سے میکی بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے محد بن عبداللهانسارى نے بیان كيا، انہوں نے كہا ہم سے اىن جرت نے بيان كيا،

انہوں نے کہا کہ مجھے عطاء بن الى رباح نے خبردى، اور انہيں حفرت جابر داللفظ نے خروی کہ نی کریم مَاللفظم نے فرمایا:"رات کا اندھرا شروع ہونے پر یارات شروع ہونے پراپنے بچوں کواپنے پاس ( گھر میں )روک

او، کونکه شیاطین ای وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جبعشاء کے ونت میں ہے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو (چلیں پھریں) پھر

الله كانام كراينا دروازه بندكرو، الله كانام كراينا جراغ بجمادو، ياني ك برتن الله ك نام ل كرد هك دو، اور دوسر يرتن بهي الله كانام ل

مخلوق کی پیدائش کا بیان **◆**3€ 475/4)

كرة هك دوه (ادرا كرة حكن نه جو) تو درميان مين بى كوئى چيز ركه دو ـ.،

إِنَاءَ كَ، وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ، وَلَوْ تَغُرُضُ عَلَيْهِ شَيْئًا)). [اطرافه في: ٢٣١٦، ٣٣١، ٥٦٢٣، ٥٦٢٣، ٥٩٢٢م ٢٩٢٣] [مسلم: ٥٥٢٥٠

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

تشويج: زمين پر تھلنے والے شيطانوں سے مراديبال شرير جن بيں بعض نے كهاسانپ مراد بيں۔ اكثر سانپ اس وقت اپنے بلول سے ہوا کھانے کے لئے نکلتے ہیں۔ ظاہر حدیث کی بنا پرشیاطین نکلتے ہیں، زمین پر چھلتے اور بی آ دم کونفسان کہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امنا وصد قنا

والله اعلم بحقيقة الحال (MYAI) ہم سے محود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے ٣٢٨١ حَدَّثَنِي مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا

بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں زہری نے، انہیں زین العابدین علی عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزُّهْرِيِّ، بن حسين في اوران مصفيه بنت جي والفينافي بيان كيا كرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا عَنْ عَلِي بْنِ حُسَيْنِ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ حُيِّى،

اعتكاف مين تصاوين رات كروت آب سے ملاقات كے ليے (مجد قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمُ مُعْتَكِفًا، میں ) آئی، میں آ پ ہے باتیں کرتی رہی، پھرجب واپس ہونے کے لئے فَأَتَيْتُهُ إِزُورُهُ لَيْلاً فَحَدَّثْتُهُ ثُمَّ قُمْتُ، کھڑی ہوئی تو آپ بھی مجھے چھوڑ آنے کیلئے کھڑے ہوئے۔ام المؤمنین قَانْقَلَنْتُ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقْلِبَنِي. وَكَانَ مَسْكَنُهَا

حضرت صفيد فالنجنا كامكان اسامد بن زيد والنفؤ كمكان بى ميس تفاراس فِي دَارِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَمَرَّ رَجُلَانِ مِنَ وقت دوانصاری صحابه (اسید بن تفیر،عباده بن بشر) گزرے - جب انہوں الأَنْصَارِ، فَلَمَّا رَأَيَا النَّبِيِّ مُكْتُكُمُ أَسْرَعَا، نے نبی مَالیّیم کود یکھاتو تیز چلنے لگے۔آپ نے ان سےفر مایا '' ذرائطہر فَقَالَ النَّبِيُّ مُلْتُعَامُّا: ((عَلَى رِسُلِكُمَا إِنَّهَا

جاؤر يصفيه بنت جي ميں - 'ان دونو ل صحاب في عرض كيا بسجان الله يارسول صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيِّي). فَقَالَا ﴿ مُنْبِحَانَ اللَّهِ يَا اللدا (كيابم بهي آپ ك بارے يس كوئى شبركر كتے ہيں) آ خضرت مَالَيْظ رَسُوْلَ اللَّهِ ا قَالَ: ((إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجُرِيُ مِنَ الْإِنْسَانَ مَجْرَى الدَّمْ، وَإِنِّي خَشِيْتُ أَنْ نے فرمایا: "شیطان انسان کے اندرخون کی طرح دوڑ تا رہتا ہے اس کئے مجھے ڈرلگا کہ کہیں تہارے ولوں میں بھی کوئی وسوسہ نہ ڈال دے۔' یا آپ يَقُذِكَ فِي قُلُوْبِكُمَا سُؤْءً أَوْ قَالَ:شَيْئًا)).

نے (لفظ سوء کی جگه) لفظ شینا فرمایا معنی ایک ہی ہیں۔ [راجع: ٢٠٣٥] تشوج: معلوم ہوا کہ انسان کوکس کے لئے ذرابھی شبہ پیدا کرنے کا موقع نددینا چاہیے، نی کریم من الیکن کے بی سوچ کران مے سامنے اصل معاملہ

ركدديا ، اوران كوغلط وسوسه سے بحاليا۔ (٣٢٨٢) جم عدان نے بيان كيا، ان سے الوحزه نے، ان سے ٣٢٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، عَنْ أَبِي خَمْزَةَ، اعمش نے ، ان سے عدی بن ثابت نے اور ان سے سلیمان بن صرور والفئة عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَدِي بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ نے بیان کیا کہ میں نبی کریم مُثَاثِیْم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا اور ( قریب سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ

ہی ) دوآ دی آپس میں گالی گلوچ کررہے تھے کدایک محض کامندسرخ ہوگیا النَّبِيِّ مَا لَكُمْ وَرَجُلَان يَسْتَبَّان، فَأَحَدُهُمَا محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق \$₹ 476/4 €

مخلوق کی پیدائش کا بیان احْمَرُ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ: فَقَالَ اور كُرون كى ركيس چھول كئيں۔ نبي اكرم مَثَلَيْنَامُ نے فرمایاً: ' مجھے ايسا كلمہ النَّبِيُّ مَا اللَّهُ إِنْ إِنِّي لَأَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا معلوم ہے کہ اگر میخف پڑھ لے تو اس کا غصہ جاتا رہے گا۔ اگر میخف

پڑھ لے " میں پناہ مانگا موں الله کی شیطان سے ۔ تو اس کا عصه جاتا ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، لَوْ قَالَ: أَعُوْذُ بِاللَّهِ مِنَ

الشَّيْطَانِ . ذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ)). فَقَالُوا لَهُ:

رہےگا۔''لوگوں نے اس پراس سے کہا کہ نبی کریم مَثَاثِیْ فِم مارہے ہیں إِنَّ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ أَمَالَ: ((تَعَوَّدُ بِاللَّهِ مِنَ ك د جمهيں شيطان سے الله كى بناہ مائلنى جا ہے۔'اس نے كہا، كيا ميں كوئى . الشَّيْطَانِ)) فَقَالَ: وَهَلْ بِي جُنُونٌ؟ [طرفاه د بوانه ہوں۔ في: ٢٠٤٨، ٢٦١٤] [مسلم: ٢٦٢٢، ١٦٤٨؛

ابوداود: ٤٧٨١] تشوم ہے: وسمجما کہ شیطان سے پناہ جب ہی ما تکتے ہیں جب آ دمی دیوانہ ہوجائے حالانکہ غصہ پن بھی دیوانہ بن یا جنون ہی ہے۔قسطلانی نے کہا شايد يخض منافق يابالكل كنامكا وشم كاموكا

٣٢٨٣ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا (٣٢٨٣) م سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا، كما م سے شعبد نے مَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمْ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ بيان كيا، أن عصم مصور في بيان كيا، أن عصم من الى الجعد في، أن

كُرِيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ ے کریب نے اور ان سے ابن عباس والفیزان نے بیان کیا کہ نبی کریم مثالیظ نے فرمایا کہ" اگرتمہارا کوئی محض جب اپنی بیوی کے باس جائے اور بیدها قَالَ: أَلْلَهُمَّ جَنَّيْنِي الشَّيْطَانَ وَجَنَّب الشَّيْطَانَ بِرُه لے: "اے الله! مجصشيطان سے دور ركه اور جوميرى اولا و پيدا موء اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔'' پھراس صحبت سے اگر کوئی بچہ پیدا ہوتو شيطان الي كونى نقصان نه پنجاسك كا اور نداس پرتسلط قائم كرسك كان شعبد نے بیان کیا اور ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے سالم نے، ان الْأَعْمَشُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ كُرَيْبٍ عَن ابْن

سے كريب نے اوران سے ابن عباس ڈائٹھنا نے اليي ہي روايت كى \_ (۳۲۸۳) م سے محود بن غیلان نے بیان کیا، کہا ہم سے شاب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے محد بن زیاد نے اور ان سے ابو ہریرہ رالٹن نے بیان کیا کہ نی کریم مَلَا تَیْا نے ایک مرتبہ نماز پڑھی اور فارغ ہونے کے بعد فرمایا کہ'شیطان میرے سامنے آگیا تھا اور نماز يَفُطُعُ الصَّالَاةَ عَلَيَّ، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ)). تروانے کی کوششیں شروع کردی تھیں ۔ لیکن اللہ تعالی نے مجھے اس پر

غالب كرديا-' پھر حديث كو تفصيل كے ساتھ آخرتك بيان كيا۔ (۳۲۸۵) ہم سے محد بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم سے اوز ای نے بیان کیا،ان سے کی بن ابی کثرنے، ان سے ابوسلم نے اور ان سے ابو ہریرہ دلائٹی نے بیان کیا کہ بی کریم مَالینے خوایا: 'جب نمازے لئے

النَّبِيُّ مُطْلِطُكُمُ: ((لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا أَتَى أَهْلَهُ مَا رَزَقَتُنِي. فَإِنْ كَانَ بَيْنَهُمَا وَلَلَّهَ لَمْ يَضُرَّهُ الشَّيْطَانُ، وَلَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ)). قَالَ: وَحَدَّثَنَا

عَبَّاسٍ مِثْلُهُ. [راجع: ١٤١]

٣٢٨٤ حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ مُخْمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّا أَنَّهُ صَلَّى صَلَاةً فَقَالَ: ((إنَّ الشَّيْطَانَ عَرَضَ لِي، فَشَدٌّ عَلَيَّ

فَذَكَرَ الْحَدِيثَ. [راجع: ٤٦١] ٣٢٨٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَخْيَى بْنِ أَبِيْ كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ

مخلوق کی پیدائش کا بیان

اذان ختم ہوجاتی ہے تو واپس آجاتا ہے۔ پھر جب تکبیر ہونے لگتی ہے تو

بھاگ کھر ا ہوتا ہے اور جب تكبيرختم ہوجاتى ہے تو چھرواليس آجاتا ہے اور

آ دمی کے دل میں وساوس ڈالنے لگتا ہے کہ فلاں بات یا د کر اور فلاں بات

يادكر، تتجديه موتا ہے كداس كوية بھى ما ونہيں رہتا كه تين ركعت نماز براهي تقى ما

(٣٢٨٦) جم عابواليمان ني بيان كيا، كها جم كوشعيب في خردى، أبيس

ابوالزناد نے انہیں اعرج نے اوران سے ابو ہریرہ والتن نے بیان کیا کہ نی

كريم مَنَا يَيْمُ فِي فرمايا " شيطان مرانسان كى پيدائش كے وقت اپني انكلي

ے اس کے پہلومیں کچو کے لگا تا ہے سوائے عیسیٰ بن مریم طینا اور کے جب

انہیں وہ کچو کے لگانے گیا تو پردے پرلگا آیا تھا'' (جس کے اندر بچہ رہتا

ہے۔اس کی رسائی وہاں تک نہ ہوسکی ،اللہ نے حضرت عیسی علیظا کوا ال

(٣٢٨٧) ہم سے مالك بن اساعيل في بيان كيا، كہا ہم سے اسرائيل ف

بیان کیا،ان مغیرہ نے،ان سے ابراہیم نے اوران سے علقمدنے بیان

کیا کہ میں شام پہنچا تو لوگوں نے کہا، ابودرداء آئے انہوں نے کہا، کیاتم

لوگوں میں وہ مخض ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبان پر ( یعنی

ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا اوران

معفرہ نے یہی حدیث، اس میں بیہ، جنہیں اللہ تعالی نے اپنے نبی کی

زبانی شیطان سے اپنی پناہ میں لینے کا اعلان کیا تھا، آپ کی مراد حضرت

آپ کے زمانے سے ) شیطان سے بچار کھاہ۔

چاررکعت،جب به یا دندرہے توسہوکے دو مجدے کرے۔''

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

اذان دی جاتی ہے تو شیطان اپنی پیٹھ پھیر کر گوز مارتا ہوا بھا گتا ہے۔ جب

حرکت ہے محفوظ رکھا)۔

عمار رئى عندسے تھی۔

النَّبِي مُشْعَمًا: ((إِذَا نُودِيَ بِالصَّلَاةِ أَدْبَرَ

الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطٌ فَإِذَا قُضِيَ أَقْبَلَ، فَإِذَا

ثُوَّبَ بِهَا أَدْبَرَ، فَإِذَا قُضِيَّ أَقْبَلَ، حَتَّى يَخْطُرَ بَيْنَ الْإِنْسَانِ وَقَلْبِهِ، فَيَقُولُ: اذْكُرُ كَذَا

وَكَذَا. حَتَّى َلَا يَدُرِيُ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا فَإِذَا لَمْ يَدُرِ أَثَلَاثًا صَلَّى أَمْ أَرْبَعًا سَجَدَ

سَجُدَتَى السَّهُوِ)). [راجع: ٦٠٨] تشريج: جبيا شيطان بويابى اس كا گوز مارنا بھى ب\_اذان ئفرت كركوه بھاكتا بادراس زور سے بھاكتا بكاك كوز فكنے لكتا

ہے۔ "امنا و صدقنا ما قال النبي مِنْ يَنِيَّمَ" بہت سے انسان نماشيطان بھي ہيں جواز ان جيسي پياري آ واز مے نفرت كرتے ہيں،اس كےرو كئے كے

حتن كرتے رہے ہيں۔اياوك بظاہرانان ورحقيقت ذريات شيطان ہيں۔ ﴿ قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ أَنَّى يُوْ فَكُونَ ﴾ (٩/التوبة:٣٠)

٣٢٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِيُّ آدَمَ

يَطْعُنُ الشَّيْطَانُ فِي جَنْبِهِ بِإِصْبَعَيْهِ حِيْنَ يُولَّدُ،

غَيْرَ عِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ، ذَهَبَ يَطْعُنُ فَطَعَنَ فِي

الُحِجَابِ)). [طرفاه في: ٣٤٣١، ٤٥٤٨]

٣٢٨٧ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا

إِسْرَائِيْلُ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ،

عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَدِمْتُ الشَّأْمَ: قَالُوْا: أَبُو

الدَّرْدَاءِ قَالَ: أَفِيْكُمُ الَّذِيْ أَجَارَهُ اللَّهُ مِنَ

الشَّيْطَانِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَثْثُمٌّ ؟ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُغِيْرَةَ

قَالَ: الَّذِي أَجَارَهُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَلْكُمُ اللَّهُ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَلْكُمُ يَعْنِي عَمَّارًا. [اطرافه في: ٣٧٤٢، ٣٧٤٣،

تشويج: مطلب يركه عمار والنفية شيطاني اغوامين بيس آئيس ك\_ايبابي بواكه عمار خليفه برحل يعنى حضرت على والنفية كساته ورب اور باغيول ميس

1544, 4363, 3363, 4475]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوَعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

شریک نہ ہوئے ،اس صدیث سے حضرت عمار ڈٹاٹنڈ کی بڑی فضیلت نکلی ، وہ خاص نبی کریم مُؤاٹیڈیل کے جاشار تھے۔

مخلوت کی پیدائش کا بیان

٣٢٨٨- قَالَ: وَقَالَ اللَّيْثُ: حَدَّثَنِي خَالِدُ (٣٢٨٨) حفرت امام بخاري ويسالله في كما كدليث بن سعد ن كما كد مجه ابْنُ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِيْ هِلَالٍ، أَنَّ أَبَا سے خالد بن برید نے بیان کیا، ان سے سعید بن الى بلال نے، ان سے

الأَسْوَدِ، أَخْبَرَهُ عُرْوَةُ، عَنْ عَائِشَةً عَن ابوالاسود نے، انہیں عروہ نے خبر دی اور انہیں عائشہ وہانچہا نے کہ نبی النَّبِيُّ مُشْخُمٌ قَالَ: ((الْمَلَائِكُةُ تَحَدَّثُ فِي كريم مَا يُنظِم نے فرمايا "فرشت ابريس آپس ميں سي امريس جوز مين ميں

الْعَنَانِ وَالْعَنَانُ الْغَمَامُ بِالْأَمْرِ يَكُونُ فِي ہونے والا ہوتا ہے باتیں کرتے ہیں۔عنان سے مراد بادل ہے۔ تو الْأَرْضِ، فَتَسْمَعُ الشَّيَاطِينُ الْكَلِمَةَ، فَتُقِرُّهَا فِي شیاطین اس میں سے کوئی ایک کلمین لیتے ہیں اور وہی کا ہنوں کے کان میں آذَانَ الْكُهَّانِ، كَمَا تُقَرُّ الْقَارُوْرَةُ، فَيَزِيْدُوْنَ ائ طرَبْحِ لا كر ڈالتے ہیں جیسے تھشے كامنہ ملا كراس میں کچھ چھوڑتے ہیں اور

مَعَهَا مِائَةً كَذِبَةٍ)). [راجع: ٣٢١٠] وہ کا جمن اس میں سوجھوٹ اپنی طرف سے ملاتے ہیں۔"

تشنع : شیشے میں کچھڈ النامنظور ہوتا ہے تو اس کا منداس طرف سے لگاتے ہیں جس میں عرق پانی وغیرہ کوئی چیز ہوتی ہے تا کہ باہر نہ گرے۔اس طرح شیطان کاہوں کے کان سے مندلگا کریہ بات ان کے کان میں چیکے سے چوک ویتے ہیں۔

٣٢٨٩ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي، حَدَّثَنَا ابْنُ ا (۳۲۸۹) ہم سے عاصم بن علی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن وجب نے بیان أَبِي ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَفْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْدٍ، کیا، ان سے سعید مقبری نے ، ان سے ان کے والدنے اور ان سے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكْ كُنَّا أَوْ التَّفَاوُّبُ ابو ہریہ راٹھنڈ نے کہ نبی کریم مَاٹھنٹم نے فرمایا'' جمائی شیطان کی طرف سے ہے۔ پس جب کسی کو جمائی آئے تو جہاں تک ہوسکے اسے رو کے۔ کیونکہ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا تَثَاءَ بَ أَحَدُكُمْ فَلْيَرُدَّهُمَا مَااسْتَطَاعَ، فَإِنَّ أَحَدَكُمُ إِذَا قَالَ: هَا. صَحِكَ جب كوئى (جمائى ليت موسك) " إما "كرتا بي قشيطان اس يربنسا بـ"

الشَّيْطَانُ)). [طرفاه في: ٦٢٢٣، ٦٢٢٦] [ابوداود: ۲۸ • ۱۵ ترمذي: ۲۷٤٧]

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

تشويع: معلوم مواكه جما كي ليتع وتشخي الامكان اسيع منه كوبندكركة واز نه نكلندك يونكد بيستى كى علامت ب-

٣٢٩٠ حَدَّثَنَا زُكْرِيًا بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا (٣٢٩٠) بم ع زكريابن يكي فيال كيا، كما بم عابوا سام فيان أَبُوْ أَسَامَةَ، قَالَ هِشَامٌ: أَخْبَرَنَا عَنْ أَبِينِهُ، كيا، كهاكه بشام ني جميل الني والدعروه سي خبروي اور ان ي عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدِ هُزِمَ عَالشَّه وَلَيْجًا في بيان كيا، كها كداحد كالرائي من حب مشركين كوشكست موكى و الليس نے چلا كركماكم اے الله كے بندو! (يعنى مسلمانو) اين يحص والول سے بچو، چنانچہ آ کے کے مسلمان پیھیے کی طرف بل پڑے اور پیھیے والول كو (جومسلمان بي تص ) انهول في مارنا شروع كرديا - مذيفه راانين

الْمُشْرِكُونَ فَصَاحَ إِبْلِيْسُ أَيْ عِبَادَ اللَّهِ أُخْرَاكُمْ فَرَجَعَتْ أَوْلَاهُمْ فَاجْتَلَدَتْ هَيَ وَأُخْرَاهُمْ، فَنَظَرَ خُذَيْفَةً فَإِذَا هُوَ بِأَبِيْهِ الْيَمَانِ فَقَالَ: أَيْ عِبَادَاللَّهِ أَبِي أَبِي. فَوَاللَّهِ ا

نے دیکھاتوان کے والدیمان والنظ مجمی چھے تھے۔انہوں نے بہت کہا کہ مَا اخْتَجَزُوا جَتَّى قَتَلُوهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: غَفَرَ اللَّهُ لَكُمْ. قَالَ عُرُوَّةُ: فَمَا زَالَتْ فِي بِهِ كَالوكون في جب تك أَبَيْن قُلْ شَرَليا شَرْجِهورُات بعد مين حذيف وَاللَّهُ لَكُمْ

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

تحلوق کی پیدائش کا بیان | نے صرف اتنا کہا کہ خیر اللہ تہمیں معاف کرے۔ (کہتم نے غلط ہمی سے

حُذَيْفَةَ مِنْهُ بَقِيَّةُ خَيْرٍ جَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ ایک مسلمان کو مار ڈالا ) عروہ نے بیان کیا کہ پھر حذیفہ رالفنی اپنے والدک عَزُّوَجُلُّ. [اطرافه في: ٣٨٢٤، ٢٠٦٥،

AFFF, TAAF, . PAF1

٣٢٩١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا

أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَتَ، عَنْ أَبِيْهِ،

عَنْ مَسْرُوْقٍ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: سَأَلْتُ

النَّبِيُّ مُلْكُمُّ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ.

فَقَالَ: ((هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُ الشَّيْطَانُ مِنْ

٣٢٩٢\_حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيْرَةِ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ

حَدَّنَنِيْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْن

ح: وَحَدَّثَنِيْ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ،

حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ، حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي

يَخْيَى بْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ

أْبِيْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَكْ لِكُمَّا:

((الرُّوْيَا الصَّالِحَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلُّمُ مِنَ

الشَّيْطَانِ فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ حُلُمًّا يَخَافُهُ

فَلْيَبُصُقُ عَنْ يَسَارِهِ، وَلَيْتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا،

أبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ النَّبِي مَا لَكُمْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ

. صَلَاةِ أَحَدِكُمْ)). [راجع: ٧٥١]

قالوں کے لیے برابر مغفرت کی دعا کرتے رہے۔ تا آ نکہ اللہ سے

تشریج: نبی کریم مَنَاتِیمُ کومعلوم ہوا تو حذیفہ دلائٹو کوان کے باپ کی دیت آپ دلانے گئے ۔لیکن حذیفہ رہائٹو نے وہ بھی مسلمانوں کومعاف کردی بیجان الله! محابه تفاتیم کی ایک نیکی جاری عمر بحرکی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔

(mrq1) ہم سے حسن بن رئیج نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوالاحوص نے ،ان

ہے افعی نے ،ان سے ان کے والد نے ،ان سے مسروق نے بیان کیا اوران سے عائشہ فران نیا نے بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله

مين ادهرادهرد كيصف محمتعلق بوجها توآپ مَلْ التَّيْمِ في مُعاياً " يهشيطان كي ایک ایک ہے جود وقم میں سے ایک کی نماز میں سے پچھا چک لیتا ہے۔"

(٣٢٩٢) (دوسرىسند) مم سے ابوالمغير هف بيان كيا، كہام سے اوزاعى نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یخی بن الی کثرنے بیان کیا، ان عامداللہ بن انی قادہ نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے نی کریم مالی انے

(مثل روایت سابقه کی صدیث بیان کی )۔ مجھے سے سلیمان بن عبدالرحل نے بیان کیا، کہا ہم سے ولیدنے بیان کیا، کہا م تے اوزای نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے کی بن الی کثر نے بیان کیا،

كهاكه مجھے سے عبداللہ بن الى قادہ نے بيان كيا اور ان سے ان كے والدنے بيان كياكه ني كريم مَنْ تَقِيْمُ ن فرمايا: "احيها خواب الله تعالى كى طرف سے ہادر براخواب شیطان کی طرف سے ہے۔اس لئے اگر کوئی برااورڈ ارؤنا

خواب دیکھے تو باکیں طرف تھوتھو کرکے شیطان کے شرسے اللہ کی پناہ ما ككر \_اس عمل سے شيطان اسے كوئى نقصان نديج بيا سكے گا-"

> فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ﴾). [اطرافه في: ٥٧٤٧، . 1997 , 1997, 1997,

> > 14.58.4.0

(٣٢٩٣) بم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، كها بم كوامام مالك نے ٣٢٩٣ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُف، أَخْبَرَنَا

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق مخلوق کی پیدائش کا بیان **€ 480/4)≥** 

مَالِكٌ، عَنْ سُمَيّ، مَوْلَى أَبِيْ بَكْرٍ عَنْ خردی، انہیں ابوبکر کے غلام سمّی نے، انہیں ابوصالح نے اور انہیں أَبِيْ صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ابو ہریرہ ڈالٹینڈ نے کہ رسول اللہ مَا ﷺ نے فر مایا'' جو شخص دن بھر میں سومر تیہ یددعا پڑھےگا (ترجمد) دونہیں ہےکوئی معبود،سوااللہ تعالیٰ کے،اس کا کوئی اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَمَالَ: ((مَنْ قَالَ: لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ،

شر یک نہیں، ملک اس کا ہے، اور تمام تعریف اس کے لیے ہے اور وہ ہر چیز

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. مِائَةَ مَرَّةٍ، كَانَتُ بِر قادر بِ" تو اس دل غلام آزاد كرنے كر برابر تواب ملے گا۔

سونکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور سو برائیاں اس سے مٹادی جائیں گی۔اس روز دن بھریہ دعاشیطان ہے اس کی حفاظت کرتی

رہے گا۔ تا آ نکه شام موجائے اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کرنہ

آئے گا، مگر جواس ہے بھی زیادہ پیکلمہ پڑھ لے۔''

تشویج: کینی دوسویا تین سوباراس کواس ہے بھی زیادہ تو اب ملے گاتے سطلانی نویسلید نے کہا پیکلہ ہرروز سوبار پے در پے پڑھے یاتھوڑا تھوڑا کر کے، ہر

حال میں وہی تواب ہے لیکن بہتریہ ہے کہ صبح صوری اور رات ہوتے ہی سوسوبار پڑھے، تاکہ دن اور رات دونوں میں شیطان کے شرے محفوظ رہے۔ (۳۲۹۳) م سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا م سے یعقوب بن يَعْفُونُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ ابراجيم في بيان كيا، كما بم سے مارے والد في بيان كيا، ان سے صالح

صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَاب، أَخْبَرَنِي عَبْدُ في الصابن شهاب في بيان كياء كها كم مجص عبد الحميد بن عبد الرحلن بن الْحَمِيْدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ، أَنَّ زيدِ فِجْردی، أَنْبِس محد بن الى وقاص فے جردی اوران سے ان مُحَمَّدُ بنَّ سَعْدِ بن أَبِي وَقَاصِ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ كوالدحفرت سعد بن الى وقاص والتَّن في بيان كيا كمايك وفعهم والتنوي نے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت جاہی۔اس وقت چند أَبَاهُ شَغْدَ بْنُ أَبِيْ وَقَاصِ قَالَ: اسْتَأْذَنَ عُمَرُ

قریش عورتیں (خود آپ کی بیویاں) آپ کے پاس بیٹھی آپ سے گفتگو کررہی تھیں اور آپ سے (خرج میں) برهانے کا سوال کررہی تھیں۔ خوب آواز بلند کر کے لیکن جونمی حضرت عمر والفید نے اجازت چاہی،وہ

خواتین جلدی سے پردے کے پیچیے چلی گئیں۔ پھررسول الله مَالَیْفِم نے أنبيں اجازت دی، رسول الله مناتیا مسکرار ہے متھے عمر واللہ نے کہا، الله تعالى بميشة أل كو بناتا ركع، يارسول الله! آب فرمايا كـ " محصان عورتوں پرتعب مواابھی ابھی میرے یاستھیں کیکن جب تمہاری آواز می تو

يَضْحَكُ، فَقَالَ عُمَرُ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ حَيَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((عَجَبْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ اللَّاتِي كُنَّ عِنْدِي، فَلَمَّا سَمِعْنَ صَوْتَكَ یدے کے پیچیے جلدی ہے بھاگ گئیں۔ ''حضرت عمر وہائٹیو نے عرض کیا، ابْتَكَرُنَ الْحِجَابَ)). قَالَ عُمَرُ: فَأَنْتَ يَا

لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابِ، وَكُتِبَتْ لَهُ مِائَةُ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَثُ عَنْهُ مِائَةُ سَيِّئَةٍ، وَكَانَتْ لَهُ

جِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَةُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِيَ، وَلَمْ يَأْتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ، إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ)).[اطرافه في: ٦٤٠٣، ٥٠٠][مسلّم: ٦٨٤٢؛ ابن ماجه: ٣٧٩٨]

٣٢٩٤ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

عَلَى رَسُولِ اللَّهِ مُسْتُكُمٌ ، وَعِنْدَهُ نِسَاءٌ مِنْ قُرَيْشٍ يُكَلِّمْنَهُ وَيَسْتَكْثِرْنَهُ، عَالِيَةً أَصْوَاتُهُنَّ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عُمَرُ، قُمْنَ يَبْتَدِرْنَ الْحِجَابَ، فَأَذِنَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَعْظَمٌ ، وَرَسُولُ اللَّهِ مَعْظَمُ

, <sup>2</sup>7

\_ <>₹ 481/4 >>>

رَسُوْلَ اللَّهِ! كُنْتَ أَحَقَّ أَنْ يَهَبْنَ. ثُمَّ قَالَ: لكن آپ يارسول الله! زياده اس كے مستحق تھے كه آپ سے بيد قرتيل، چر أَيْ عَدُوَّاتِ أَنْفُسِهِنَّ، أَنَهَبْنَنِيْ وَلَا تَهَبْنَ انہوں نے کہا، اے اپنی جانوں کی دشنو! مجھ سے تو تم ڈرتی موادر رسول الله مَا يَنْتِمُ سے نہيں ڈرتيں ۔ از واج مطہرات بوليں كه واقعہ يهى ہے كيونكه رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ قُلْنَ: نَعَمْ، أَنْتَ أَفَظُّ آپ رسول الله مَا لِيَّيْظِم كے برخلاف مزاج میں بہت شخت ہیں۔رسول الله وَأَغْلَظُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُلْتُكُمَّةً. قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْخَامًا: ((وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ! مَا لَقِيَكَ

نے فرمایا: "اس ذات کی قتم! جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر شیطان بھی کہیں راستے میں تم سے ال جائے ، تو حصت وہ بدراستہ چھوڑ کر

دوسراراستداختیار کر کیتاہے۔''

الشَّيْطَانُ قَطُّ سَالِكًا فَجًّا إِلَّا سَلَكَ فَجًّا غَيْرَ فَجُّكَ)) . [طرفاه في: ٣٦٨٣، ٢٠٨٥]

[مسلم: ۲۲۰۳]

تشويج: دوسرى روايت ميں ہے كه شيطان حفرت عمر دلائن كے سايہ بھا كتا ہے۔ رافضوں نے اس مديث كى صحت پراعتراض كيا ہے جوسراسر جہالت اورنفسانیت برمنی ہے نبی کریم مظافیر کم ارشاہ وقت رحمة للعالمین تھاور بادشاہوں کارحم وکرم اس درجہ ہوتا ہے کہ بدمعاشوں کو بھی بادشاہ سے فضل وکرم کی توقع ہوتی ہے۔حصرت عمر ر کالٹین کوتوال کی طرح تھے۔ کوتوال کا اصلی فرض یہی ہوتا ہے کہ بدمعا شوں اور ڈاکوؤں کو پکڑے اور بدمعاش جتنا کوتوال سے ڈرتے ہیں ،اتنابادشاہ سے نہیں ڈرتے۔

(٣٢٩٥) م سے ابراہيم بن حمزه نے بيان كيا، كہا مجھ سے ابن الى حازم نے بیان کیا، ان سے بریدنے، ان سے محد بن ابراہیم نے، ان سے عیلی بن طلحہ نے ، اور ان سے حضرت ابو ہر پرہ ڈٹائٹنڈ نے کہ نبی کریم مُلیٹیئے کے نب فرمایا:'' جب کوئی تخص سوکر اٹھے اور پھر وضو کرے تو تین مرتبہ ناک جھاڑے۔ کیونکہ شیطان رات بھراس کی ناک کے نتھنے پر بیٹھار ہتا ہے۔'' (جس سے آ دمی پرستی غالب آ جاتی ہے۔ پس ناک جھاڑنے سے وہ

إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عِيْسَى بن طَلْحَةَ، عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُنَّا أَوَالَ: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَتَوَضَّأَ فَلْيَسْتَنْثِرْ ثَلَاثًا، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِينتُ عَلَى خَيْشُوْمِهِ)).

٣٢٩٥ـ حَدَّثَنِيْ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِي

ابْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ يَزِيْدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

مستی دورہوجائے گی)۔ [مسلم: ٥٦٣؛ نسائى: ٩٠]

تشویج: ان جمله احادیث سے امام بخاری مینید نے شیاطین کا وجود ثابت فرمایا ہے اور وہ جن جن صورتوں سے بن آ دم کو گراہ کرتے ہیں،ان میں ا کش صورتیں ان احادیث میں ندکور ہوگئی ہیں۔شیطان کے وجود کاا نکار کرنے والے قرآن وصدیث کی روثنی میں مسلمان کہلانے کے حق وارنہیں ہیں۔ باب اوراحادیث میں مطابقت ظاہرہے۔

**باب**: جنات ان کے ثواب اور عذاب کابیان

بَابُ ذِكُر الْجِنِّ وَثُوَابِهِمُ وَعِقَابِهِمُ

کیونکہ اللہ نے (سورہ انعام میں ) فرمایا: 'اے جنواور آ دمیو! کیاتمہارے یاس تمہارے ہی میں سے رسول نہیں آئے؟ جومیری آیتی تم کو ساتے رہے' آخرتک۔ (قرآن مجید میں سورہ جن میں ) بَخسا معنی نقصان

لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَا مَعُشَرَ الْحِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمُ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ آيَاتِيْ) الْآيَةَ﴿ بَخُسًّا ﴾ نَقْصًا. وَقَالَ: مُجَاهِدٌ: ﴿ وَجَعَلُوْا

علوق کی پیدائش کا بیان |

بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًا ﴾ قَالَ كُفَّارُ قُرَيْشِ: كے ہے۔ مجاہد نے كہا سورة الصافات ميں جو يہ ہے كه "كافرول نے الْمَلَائِكَةُ بَنَاتُ اللَّهِ، وَأُمَّهَاتُهُمْ بَنَاتُ يروروگاراور جنات مين ناتاهمرايا بي وريش كها كرتے تھے كفرشتے الله

سَرَوَاتِ الْجِنِّ.وَقَالَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدُ كَي يَمْيال بِين اوران كَي ما كيس روارجول كي يميال بين الله تعالى في

عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴾ [الصافات: ان كے جواب ميس فرمايا: "جن جانعَ ميں كدان كافرول كوحماب كتاب

دیے کے لیے حاضر ہونا پڑے گا'' (سورہ کیسین میں جوبہ ہے) ﴿ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُحْضَرُونَ ﴾ يعنى صاب كونت حاضر كئے جائيں گے۔

تشويج: نیچریوں اور دہریوں نے جہال فرشتوں اور شیطان کا اٹکار کیا ہے، دہاں جنوں کا بھی اٹکار کیا ہے۔قسطل فی نے کہا جنوں کا دجووقر آن مجید اور حدیث اوراجماع امت اورتواتر سے ثابت ہے اور فلاسفداور نیچریوں کا انکار قابل اعتبار نہیں عبداللہ بن عمر و بن عاص دلی نیخان نے کہا، اللہ یاک نے

(٣٢٩٢) م سے قتيب بن سعيد نے بيان كيا، انہوں نے كہا م سے امام ما لك نے ، ان سے عبدالرحلٰ بن عبداللہ بن عبدالرحلٰ بن ابی صعصعه انصاری نے اور انہیں ان کے والد نے خبر دی کہ ان سے حضرت ابوسعید خدری والنفؤ نے کہا '' میں ویمنا ہوں کہتم کو جنگل میں رہ کر بریاں چرانا بہت پندہے۔اس لیے جب بھی اپنی بریوں کے ساتھ تم کی بیابان میں موجود مواور (وقت ہونے پر) نماز کے لیے اذان دوتو اذان دیتے ہوئے اینی آ وازخوب بلند کرو، کیونکه مؤذن کی آ واز (اذان) کو جہاں تک بھی کوئی انسان، جن یا کوئی چیز بھی سنے گی تو قیامت کے دن اس کے لئے

گوائی دے گی۔ ' حضرت ابوسعید رہائٹی نے کہا کہ یہ صدیث میں نے رسول الله مَنَّ اللَّيْظِم عين تَقَى -تشويج: حديث بنرايس مؤذن كي اذان كي آواز كوجنول كي من سننے كاذكر بــاس مــ جنول كاوجود ثابت موااور يہ جي كه جن قيامت كون

بعض انسانوں کے اعمال خیرمثل اذان پراللہ کے ہاں اس بندے کے حق میں خیر کی گواہی دیں گے۔جنوں کاذکر آنے سے باب کا مطلب ثابت ہوا۔

## باب: الله تعالى كاسورة جن مين فرمان:

''اور جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو بھیج دیا۔'اللہ تعالیٰ

كارشاد ﴿ فِي ضَلَالٍ مُبِينُو ﴾ تك. سورہ کہف میں لفظ مصر فاجمعنی اوشے کی جگدے ہے۔سورہ جن میں لفظ

صه فنا كامعنى متوجه كيا بهيج ديا-

تشریج: اس پاپ کے ذیل امام بخاری میلید نے صرف آیت قرآنی کے نقل پراکتفا کیا، جس میں اشارہ ہے کہ جنوں کا وجود نص قرآنی ہے تابت

١٥٨] عِنْدَ الْحِسَابِ.

آ دم ہے دوہزار برس پہلے جنوں کو پیدافر مایا تھا۔ (دحیدی) ٣٢٩٦ حَدَّثَنَا قُتَنْيَةُ، عَنْ مَالِكِ، عَنْ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْن أبي صَعْصَعَة الأنْصَارِيّ، عَنْ أبيهِ، أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ لَهُ:

((إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ، فَإِذَا كُنْتَ فِيْ غَنَمِكَ وَبَادِيَتِكَ فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، فَارْفَعُ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ

يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). قَالَ أَبُوْ سَعِيْدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَكْلُكُمُ [راجع: ٦٠٩]

الْمُوَكِّن جِنُّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ

بَابُ قُولِهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴾ [الاحقاف:

٣٢-٢٩] ﴿مُصْرِفًا﴾: مَعْدِلًا ﴿صَرَفْنَا﴾.

ہے جس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ بہت سے جن نبی کریم منافیظ کی زبان مبارک سے قرآن شریف من کرمسلمان ہو گئے۔ جن کے حالات بتلانے کے لئے سور وَ جن نازل ہوئی ، یہی باب کی آیات سے مطابقت ہے۔

بَابُ قُوْلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةٍ ﴾ [البقرة: ١٦٤] قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: الثُّغْبَانُ: الْحَيَّةُ الذَّكَرُ مِنْهَا يُقَالُ: الْحَيَّاتُ أَجْبَاسٌ: الْجَانُ وَالأَفَاعِي وَالأَسَاوِدُ. ﴿ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا ﴾ [مود: ٥٦] فِي مُلْكِهِ وَسُلطَانِهِ يُقَالُ: ﴿ صَاقَاتٍ ﴾ [الملك: في مُلْكِهِ وَسُلطَانِهِ يُقَالُ: ﴿ صَاقَاتٍ ﴾ [الملك:

١٩] يَضْرِبْنَ بِأَجْنِحَتِهِنَّ.

٣٢٩٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِم، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ مُلْكُمَّةً يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((اقْتَلُوا النَّيْ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((اقْتَلُوا النَّيْ الْمِنْبَرِ يَقُولُ: ((اقْتَلُوا النَّيْ الْمَنْبَرِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا الْحَيَّاتِ، الْمُعَلَى الْمِنْبَرِ وَالْأَبْتَرَ، فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبُصَرَ، وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ)). وأطرافه في: ٣٣١١، ٣٣١١، ١٦، ١٤٠٤]

٣٢٩٨ ـ قَالَ، عَبْدُ اللَّهِ: فَبَيْنَا أَنَا أَطَارِدُ، حَيَّةً لِأَقْتُلَهَا فَنَادَانِيْ أَبُو لُبَابَةً: لاَ تَقْتُلْهَا. فَقُلْتُ: إِنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُثْنَاهًا قَدْ أَمَرَ بِقَتْل الْحَيَّاتِ. فَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ. ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ قَالَ: إِنَّهُ نَهَى بَعْدَ. ذَلِكَ عَنْ ذَوَاتِ الْبُيُوْتِ

قَ مِنَ الْعَوَامِرُ. [طرفاه في: ٣٣١١، ٣٣١٣] ٢٩٩٣ـ وَقَالَ عَبْدُالرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ: فَرَآنَمْ أَنُو لُكَانَةً أَوْ زَيْدُ نُنُ الْخَطَّابِ. وَتَابَعَا

فَرَآنِيْ أَبُوْ لُبَابَةَ أَوْ زَيْدُ بْنُ الْخَطَّابِ. وَتَابَعَهُ يُوْنُسُ وَابْنُ عُينِنَةَ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ وَالزُّبَيْدِيُّ. وَقَالَ صَالِحٌ وَابْنُ أَبِيْ حَفْصَةَ

## **باب**:الله تعالی کاسورهٔ بقره میں ارشاد:

''اورہم نے زمین پر ہرطرح کے جانور پھیلاد کے' ابن عباس ڈلٹھ کا نے کہا کہ (قرآن مجید میں) لفظ نُعْبَان نرسانپ کیلئے آیا ہے بعض نے کہا، سانپوں کی کی قسمیں ہوتی ہیں۔ جَان جوسفید باریک ہو، اَفْعٰی، زہر دار سانپ اور اَسْوَ د کالا ناگ (وغیرہ) سورہ ہود میں اَجِدْ بِنَاصِیْتِهَا ہے مرادیہ ہے کہ ہرجانور کی پیثانی تھا ہوئے ہے۔

بی میں ہے، اسکے معنی اپنے پر پھیلائے ہوئے اور اسی سورت میں اسے دوسور م ملک میں ہے۔ افظ صافات جوسور م ملک میں ہے، اسکے معنی اپنے پر پھیلائے ہوئے اور اسی سورت میں لفظ یقبضن جمعنی اپنے باز دو ک کوسمیٹے ہوئے ہیں۔

(۳۲۹۷) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ہشام

کردیتے ہیں اور حمل تک گراویتے ہیں۔'
(۳۲۹۸) عبداللہ بن عمر ولی خبنا نے کہا کہ ایک مرتبہ میں ایک سانپ کو مارنے کی کوشش کررہا تھا کہ جھے سے ابولبا بہ ولی تی نے نے لکار کر کہا کہ اسے نہ مارو، میں نے کہا کہ رسول اللہ مثل تی کا حکم دیا

مورو میں سے ہو سرر وی معمد ویوائے و ما پورل کے مارے ماہم اسے تھا۔انہوں نے بتایا کہ بعد میں پھر آن مخضرت نے گھروں میں رہنے والے سانپوں کو جوجن ہوتے ہیں دفعتا مارڈ النے سے منع فرمایا۔

ب اورعبدالرزاق نے بھی اس حدیث کومعمر سے روایت کیا، اس میں یوں ہے کہ مجھ کو ابولبابہ والفئ نے دیکھایا میر سے چپازید بن خطاب نے اور معمر کے ساتھ اس حدیث کو یونس اور ابن عیبند اور اسحاق کلبی اور زبیدی نے بھی زہری سے روایت کیا اور صالح اور ابن ابی حفصہ اور ابن

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ

وَابْنُ مُجَمّع عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِم، مجمع نے بھی زہری سے، انہوں نے سالم سے، انہوں نے ابن عمر وُلَا تُناك

عَنِ ابْنِ عُمَّرَ: فَرَآنِي أَبُو لُبَابَةَ وَزَيْدُ بْنُ ال مِن يول بِ كَهْ مِحْ كُوابُولْبابِ اورزيد بن خطاب (وونول) في ويكها ـ الْخُطَاب. [راجع:٣٢٩٨]

تشویج: عبدالرزاق کی روایت کوامامسلم اورامام احمداورطرانی نے ،اوریونس کی روایت کوسلم نے اور ابن عیبید کی روایت کوامام احمد میساند نے وصل كيا، اسحاق كى روايت ان كے نسخه ميں موصول ب، صالح كى روايت كوامام مسلم نے وصل كيا ہے۔ ابن افي حفصه كى روايت ان كے نسخه ميں موصول ب، ابن مجمع کی روایت کو بغوی اور ابن السکن نے وصل کیا ہے۔

گھریلوسانپوں کے بارے میں مسلم کی روایت ہے کہ آپ نے ان کے لیے بیار شاد فر مایا کہ تین دن تک ان کوڈراؤ کہ ہمارے گھر ہے چلے مرحمد نجاری سر جاؤ،اگر پھر بھی وہ ننگلیں تو ان کو مار ڈ الو، سانپوں میں کالا ناگ سب سے بدتر ہے۔اس کے زہر سے آ دمی دم بھر میں مرجا تا ہے۔ کہتے ہیں کہ سانپ کی عمر ہزارسال ہوتی ہے۔ ہرسال میں آیک دفعہ پنچلی بدلتا ہے۔

بَابٌ: خَيْرٌ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَهُ باب مسلمان کا بہترین مال بکریاں ہیں جن کو يَتْبُعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ چرانے کے لیے پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھرتارہے (۳۳۰۰) ہم سے اساعیل بن ابی اولیس نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ ٣٣٠٠ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ أَبِي أُويْسٍ،

سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے عبدالرحمٰن بن عبدالله بن عبدالرحمٰن بن حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْن الی صعصعہ نے ، ان سے ان کے والد نے ، اور ان سے حضرت ابوسعید عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةً ، خدري والنفيُّ نے بيان كيا كەرسول الله مَاللَّيْمَ نے فرمايا: " أيك زمانه آئے گا عَنْ أَبِيْهِ ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدِ الْخُذْرِيِّ قَالَ: قَالَ جب مسلمان کاسب سے عمدہ مال اس کی وہ بکریاں ہوں گی جنہیں وہ پہاڑ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْتَئِمًا: ((يُوْشِكُ أَنْ يَكُوْنَ خَيْرَ

مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَّمٌ يَتَّبِعُ بِهَا شَعَفَ الْجِبَالِ کی چوٹیوں اور بارش کی واد بوں میں لے کر چلا جائے گا تا کہ اس طرح وَمَوَاقِعُ الْقَطَرِ، يَفِرُّ بِدِيْنِهِ مِنَ الْفِتَنِ)). اینے دین وایمان کوفتنوں سے بیالے۔'' إراجع: ١٩]

(۳۳۰۱) ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوامام ٣٣٠١ حَدَّثَنَا غَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، أَخْبَرَنَا ما لک نے خبردی، انہیں ابوالزناد نے خبردی، انہیں اعرج نے خبردی، اور مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَغرَج، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ ٱللَّهِ مَا لِلَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ ا

أنهيں حضرت ابو ہريرہ رفائنن نے كه رسول الله مَلَّيْتِ فِلْمَ اللهِ مُنايِّيْ فِي فِي اللهِ مُنايا: '' كفر كى چو ئى مشرق میں ہے اور فخر اور تکبر کرنا گھوڑے والوں، اونٹ والوں اور زمینداروں میں ہوتا ہے جو (عموماً) گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں اور

کری والوں میں دل جمعی ہوتی ہے۔''

وَالسَّكِينَةُ فِي أَهْلِ الْغَنَّمِ)). [أطراف في: ٣٤٩٩، ٨٨٣٤، ٩٨٣٤، ٩٣٩٠][مسلم: ١٨٤]

الْكُفْرِ نَحْوَ الْمَشْرِقِ، وَالْفَخْرُ وَالْخُيَلَاءُ فِي

أَهْلِ الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ، وَالْفَدَّادِيْنَ أَهْلِ الْوَبَرِ،

تشویج: یورب (مشرق) میں کفر کی جوٹی فرمائی، کیونکہ عرب کے ملک ہے ایران، توران پیسب مشرق میں واقع ہیں اس زمانہ میں یہاں باوشاہ

مخلوق کی پیدائش کابیان **€** 485/4 €

(٣٣٠٢) جم سےمسدونے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے یکی قطان نے

بیان کیا،ان ہے اساعیل نے بیان کیا کہ مجھ سے قیس نے بیان کیا اوران

ے عقبہ بن عمر وابومسعود والنفظ نے بیان کیا کدرسول الله مَالْفَیْ نے یمن کی

كِتَابُ بَدُءِ الْخَلْق

بڑے مغرور تھے۔ایران کے بادشاہ نے آپ کا خط بھاڑ ڈالاتھا۔

٣٣٠٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ

إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنِي قَيْشٌ، عَنْ عُقْبَةً بْن

عَمْرُو أَبِي مَسْعُوْدٍ، قَالَ: أَشَارَ رَسُولُ

طرف این ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ 'ایمان تو ادھرہے یمن اللَّهِ مَا لَكُمْ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ فَقَالَ: ((الْإِيْمَانُ میں! ہاں، اور قساوت اور سخت دلی ان لوگوں میں ہے جواونٹوں کی وُمیں يَمَان هَا هُنَا، أَلَا إِنَّ الْقَسُوَةَ وَغِلَظَ الْقُلُوْبِ كرے چلاتے رہتے ہيں۔ جہاں سے شيطان كى چوشياں نمودار مول كى، فِي الْفَدَّادِيْنَ عِنْدَ أُصُولِ أَذْنَابِ الْإِبلِ، حَيْثُ

يَطْلُعُ قَرْنَا الشَّيْطَانِ فِي رَبِيْعَةَ وَمُضَّرَّ)). [اطرافه في: ٣٤٩٨، ٣٤٩٨، ٥٣٠٣][مسلم: ١٨٤]

تشويع: يمن والے بغير جنگ اور بغير تكليف كائي رغبت اورخوشى مد ملان موسكة تق نبي كريم مَنَا يَثْيِمُ ن ان كي تعريف فرما كي اوراس مين اس

بات کا اشارہ ہے کہ یمن والے قوی الایمان رہیں گے بنسبت اور ملک والوں کے ریمن میں بڑے بڑے اولیائے اللہ اور عاملین بالحدیث گزرے ہیں۔ آ خری ز مانہ میں علامہ قاضی محد بن علی شوکانی میشد حدیث کے بڑے عالم گزرے ہیں۔ان سے پہلے علامہ محمد بن اساعیل امیر وغیرہ۔(وحیدی)

ليعني ربيعه اورمضر کي قوموں ميں \_''

٣٣٠٣ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنْ (٣٣٠٣) مم تتيد في بيان كيا، انهول في كهامم ساليث بن سعد جَعْفَرِ بْنِ دَبِيْعَةَ، عَنِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي في الكاعان عجعفر بن ربيد في النافرة في بيان كيا اوران

هُوَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ مَا لَكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهُمْ صِيَاح على المريه والنَّيْ في بيان كياكه بي كريم مَثَا يُنْيَمُ في الله الله الله عليه مرغ كي اللِّيكَةِ فَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضَّلِهِ، فَإِنَّهَا رَأَتْ اللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل اللَّهَ عَل اللَّهُ عَل اللَّهُ عَل اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلْم اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّه اللَّه عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَل مَلَكًا، وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَهِيْقَ الْحِمَارِ فَتَعَوَّذُوا ﴿ وَيَصابِ اور جب كُرهِ كَنَ وازسنوتو شيطان سے الله كى پناہ ما گو كيونكه

بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِنَّهَا رَأْتُ شَيْطَانًا)). [مسلم: ال في شيطان كود يكا ب-"

• ۲۹۲۰ ابوداود: ۲۰۱۰ ؛ ترمذي: ۳٤٥٩] تشريج: حافظ نے كہااس مديث سے مرغ كى فضيلت نكلى - ابوداؤد نے بسند سجح ثكالا سرغ كو برامت كبووه نماز كيلي بلاتا ب يعنى نماز كے وقت

جگاد بتا ہے۔اس حدیث سے میکی لکلا کہ نیک لوگوں کی محبت میں دعا کرنامتحب ہے۔ کیونکہ قبول ہونے کی امیرزیادہ ہوتی ہے۔

٣٣٠٤ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا رَوْحٌ، (۳۳۰۴) ہم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کوروح بن عبادہ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، أَخْبَرَنِي عَطَاءً، سَمِعَ فَردى، كهاجم كوابن جرج فخبردى، كهاكه مجصعطاء بن الي رباح جَابِرَبْنَ عَبْدِاللَّهِ قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا الله م ((إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَيْتُمْ فَكُفُّوا نے فر مایا: "جب رات کا اندھیرا شروع ہویا (آپ نے بیفر مایا که)جب صِبْيَانَكُمْ، فَإِنَّ الشَّيَاطِيْنَ تَنتَشِرُ حِيْنَيْدٍ، فَإِذَا شام ہوجائے تو اپنے بچوں کواپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اس ذِهَبَتُ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَخَلُّوْهُمْ، وَأَغْلِقُوا وقت بھلتے ہیں۔البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں جھوڑ دو،

كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ مخلوق کی پیدائش کا بیان <8€ 486/4 €

الْأَبُوَابَ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ اورالله کا نام لے کر درواز بے بند کرلو، کیونکہ شیطان کسی بند درواز ہے کو لَا يَفْتُحُ بَابًا مُغْلَقًا)). قَالَ: وَأَخْبَرَنِيْ عَمْرُو نہیں کھول سکتا۔''ابن جرت کے نیان کیا کہ مجھے عمرو بن دینار نے خبر دی ابْنُ دِيْنَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ نَحْوَ کہ انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ فالفہٰ سے بالکل اسی طرح حدیث مَا أُخْبَرَنِيْ عَطَاءٌ وَلَمْ يَذْكُرُ ((وَاذْكُرُوا سی تھی جس طرح مجھےعطاء نے خبر دی تھی ، البتہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں اسْمَ اللَّهِ)). [راجع: ٣٢٨٠]

كياكة الله كانام لو" (۳۳۰۵) ہم سے مویٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے ، ان سے خالدنے، ان سے محمد بن سیرین نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ والنی نے کہ نی کریم مالی این نے فرمایا: "بی اسرائیل میں کچھ لوگ غائب ہوگئے۔(ان کی صورتیں منح ہوگئیں) میرا تو بیہ خیال ہے کہ انہیں چوہے کی صورت میں مسنح کردیا گیا ہے۔ کیونکہ چوہوں کے سامنے جب اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہےتو وہ اسے نہیں پیتے ( کیونکہ بنی اسرائیل کے دین میں اونٹ کا گوشت حرام تھا) اور اگر بمری کا دودھ رکھا جائے تو یی جاتے ہیں۔'' پھر میں نے بیصدیث کعب احبار سے بیان کی تو انہوں نے حرت سے پوچھا، کیاواقعی آپ نے نبی منالیا اسے بیصدیث سے؟ کی مرتبدانہوں نے بیسوال کیا۔اس پر میں نے کہا ( کدرسول الله مَالَيْزَم سے

نہیں سی تو پھر کس ہے ) کیا میں تو رات پڑھا کرتا ہوں؟ ( کہاس نے قل

کرکے بیان کرتا ہوں)۔ تشویج: اس میں اختلاف ہے کہمموح لوگوں کی نسل رہتی ہے یانہیں؟ جمہور کے نزدیکے نہیں رہتی ادر باپ کی حدیث کواس رحمول کیا ہے کہ اس وقت تك آپ بروى ندآ في موكى ،اس كئ آپ نے كمان كيطور برفر مايا ـ (دحيدى) (۳۳۰۱) ہم سے سعید بن عفیر نے بیان کیا،ان سے ابن وہب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے بوٹس نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے، ان سے عروہ نے، انہوں نے عائشہ والنہا سے بیان کیا کہ نبی کریم مَالیظِم نے گرگٹ (چھکلی) کے متعلق فر مایا تھا کہ' وہ موذی جانور ہے' کیکن میں نے قَالَ لِلْوَزَغِ ((الْفُوَيْسِقُ)). وَلَمْ أَسْمَعْهُ أَمَرَ آپ سے اسے مارڈ النے کا تھم نہیں سنا تھا اور سعد بن ابی وقاص ڈالٹنئہ بتاتے بِقَتْلِهِ وَزَعَمَ سَعْدُ بْنُ أَبِيْ وَقَاصِ أَنَّ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ أَمَرَ بِقَتْلِهِ . [طرفه في: ١٨٣١] تھے کہ نبی مَنَّاتِیْنِ نے اسے مارڈ النے کا حکم فر مایا ہے۔ (٣٣٠٤) جم سے صدقہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو ابن عیبندنے

حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ قَالَ: ((فُقِدَتُ أُمَّةٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا يُدْرَى مَا فَعَلَتُ، وَإِنِّي لَا أَرَاهَا إِلَّا الْفَأْرَ إِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الْإِبِلِ لَمْ تَشُوَبُ، وَإِذَا وُضِعَ لَهَا أَلْبَانُ الشَّاءِ شَرِبَتُ)). فَحَدَّثْتُ كَعْبًا

٣٣٠٥ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ،

فَقَالَ: أَنْتَ سَمِعْتَ ٱلنَّبِيَّ مُلْكُكُمٌ يَقُولُهُ قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: لِي مِرَارًا. فَقُلْتُ: أَفَأَقُرَأُ التَّوْرَاةَ؟

[مسلم: ۲۹۹۷]

٣٣٠٦ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عُفَيْرٍ، عَنِ ابْنِ . وَهْبِ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ

[مسلم: ٥٨٤٥؛ نسائي: ٢٨٨٦] ٣٣٠٧ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بنُ الْفَضِل، حَدَّثَنَا

عُرْوَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهِيُّ مَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ

مخلوق کی پیدائش کا بیان كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْقِ **⊠** 487/4`

خردی، انہوں نے کہا ہم سے عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ نے بیان کیا، ان سے سعید بن سیتب نے بیان کیا اور انہیں ام شریک دی گئی اے خروی کہ بی كريم مَثَاثِينَا نِي كُرُكْتُ كُومارةُ النِي كَاحْكُم فرمايا ہے۔

شَيْبَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أُمَّ شَرِيْكِ، أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ مَكْنَاكُمْ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الأُوْزَاغِ. [طرفه في: ٣٣٥٩] [مسلم: ٥٨٤٢،

ابْنُ عُيَيْنَةً ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ جُبِيْرِ بْنِ

۵۸٤۳؛ نسائی: ۲۸۸۰]

(٣٣٠٨) جم سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا، كہا جم سے ابواسامدنے ٣٣٠٨ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا بیان کیا، ان سے ہشام نے، ان سے ان کے والد نے اور ان سے أَبُو أُسَامَةً، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عا ئشہ ڈاٹھٹا نے بیان کیا کہ نبی کریم مَاٹھیٹا نے فرمایا:''جس سانپ کے سر عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ: ((اقْتُلُوا ذَا یر دو نقطے ہوتے ہیں، انہیں مار ڈالا کرو، کیونکہ وہ اندھا بنادیتے ہیں اور حمل کو الطَّفْيَتَيْنِ، فَإِنَّهُ يَلْتَمِسُ الْبُصَرَ، وَيُصِيْبُ مجى نقصان پہنچاتے ہیں۔ '(اس میں) حماد بن سلمہ نے ابواسامد كى الْحَبَلَ)). تَابَعَ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَبَا أَسَامَةَ متابعت کی ہے۔

[طرفه فی: ۳۳۰۹] تشويج: ابواسامه كے ساتھ اس كوجماد بن سلمه نے بھى روايت كيا۔

(٣٣٠٩) م عسددني بيان كيا،كهامم عي يكي قطان في بيان كيا،ان ٣٣٠٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَخْيَى، عَنْ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةً، قَالَتْ: أَمَرَ سے ہشام نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے بیان کیا اور ان سے عائشہ ولی بنا نے بیان کیا کہ نبی کریم منافیتی نے دم بریدہ سانپ کو مارڈ النے کا تحكم ديا اور فرمايا كه "بيآ تكھول كونقصان پنجيا تا ہے اور حمل كوسا قط كرديتا ہے ـ "

تشوجے: مین ان میں زہریلا مادہ اتناز دوا اڑ ہے کہ اس کی تیز نگائی اگر کسی کی آ کھے سے کراجائے تو بصارت کے زائل ہونے کا خوف ہے۔ اس طرح حاملہ عورتوں کائمل ساقط کرنے کے لئے بھی ان کی تیز نگا ہی خطر ناک ہے۔ پھرز ہر کمس قد رمبلک ہوگا اس کا نداز و بھی نہیں لگایا جاسکتا۔

(۳۳۱۰) ہم سے عمرو بن علی فلاس نے بیان کیا، کہا ہم سے ابن ابی عدی نے بیان کیاان سے ابویوس قشری (حاتم بن الی صغیرہ) نے ،ان سے ابن ابی ملیکہ نے کہ ابن عمر ڈیا گئٹا سانپوں کو پہلے مار ڈالا کرتے تھے۔لیکن بعد میں انہیں مارنے سے خود ہی منع کرنے کھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی كريم مَنَا لِيَّامِّ نِهِ ايني ايك ديوارگروائي تواس ميں سے ايک سانڀ كي کينچلي نكلى، آپ نے فرمایا كه "وكيمو، وه سانب كهال ہے-" صحابہ الكائش نے تلاش کیا (اوروہ ال گباتو) آپ نے فرمایا "اے مار ڈالو۔" میں بھی ای وجهسے سانبوں کو مارڈ الا کرتا تھا۔

٣٣١٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ

أَبِي عَدِيٌّ، عَنْ أَبِي يُونُسَ الْقُشَيْرِيِّ، عَن

النَّبِيُّ مُطْلِحًا ۚ بِقَتْلُ ٱلأَبْتَرِ وَقَالَ: ((إِنَّهُ يُصِيبُ

الْبُصَّرَ، وَيُدُهِبُ الْحَبَلَ)). [راجع: ٣٣٠٨]

ابْنِ أْبِيْ مُلَيْكَةً، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ ثُمَّ نَهَى قَالَ: إِنَّ النَّبِيِّ مَا لِنَّامَ هَدَمَ حَائِطًا لَهُ، فَوَجَدَ فِيْهِ سِلْخَ حَيَّةٍ فَقَالَ: ((انْظُرُوْا أَيْنَ هُوَ؟)) فَنَظَرُوْا فَقَالَ: ((اقْتُلُوْهُ)) فَكُنْتُ أَقْتُلُهَا لِذَلِكَ. [راجع: ٣٢٩٧] [مسلم: ٥٢٨٥، ٢٦٨٥؛ ابوداود: ٢٥٢٥، ٣٥٢٥،

30700,00703

كِتَابُ بَنْءِ الْخَلْق <8€(488/4)≥< مخلوق کی پیدائش کا بیان

٣٣١١ فَلَقِيْتُ أَبًا لُبَابَةً فَأَخْبَرَنِي أَنَّ (٣٣١) كمرميرى ملاقات ايك دن ابولبابه وللنَّفَة سے مولَى، توانبول نے النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ كُلُّ مَحْصَحْروى كمني كريم مَنَ اللَّهُ عَلْ عَنْ الله عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْ أَبْتُرُ ذِي طُفْيَتَيْن، فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدَ، البته دم کٹے ہوئے سانپ کوجس پر دوسفید دھاریاں ہوتی ہیں اس کو مار وَيُذُهِبُ الْبَصَرَ، فَاقْتُلُوهُ)). [راجع: ٣٢٩٨] و الو، كيونكه بيا تناز هريلا ہے كەحاملە كے حمل كوگراديتا ہے اور آ دى كواندھا بنا

تشویج: پہلے جوحدیث گزری اس میں دھاریوں والے،اور بدم کے سانپ کے مارنے کا حکم فرمایا۔ یہاں بھی اس کے مارنے کا حکم دیا جس میں

میدونوں باتیں موجود ہوں وہ اور بھی زیادہ زہریلا ہوگا۔ میصدیث آگلی صدیث کے خلاف نہیں ہے۔مطلب میہ ہے کہ جس سانپ میں ان دونوں میں سے کوئی صفت یا دونول صفتیں پائی جائیں اس کو مارڈ الو۔ (وحیدی)

٣٣١٢ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا (٣٣١٢) مم سے مالك بن اساعيل نے بيان كيا، كہا مم سے جرير بن جَرِيْرُ بْنُ حَاذِم، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وازم نے بيان كيا اوران سے نافع نے كدابن عمر في من سانيول كو مار والا أَنَّهُ كَانَ يَقْتُلُ الْحَيَّاتِ. [راجع: ٣٢٩٧] کرتے تھے۔ ٣٣١٣ ـ فَحَدَّثَهُ أَبُو لُبَابَةً ، أَنَّ النَّبِيَّ مُلْكُلِمُ (٣٣١٣) پيران سے ابولبابه رئائن نے بيان كياكه نبى كريم مَا النظم نے

گھروں کے پتلے یاسفیدسانپوں کو مارنے ہے منع فر مایا ہے تو انہوں نے نَهَى عَنْ قَتْل جِئَّانِ الْبُيُوْتِ، فَأَمْسَكَ مارنا حيموڑ ديا۔ عَنْهَا. [راجع: ٣٢٩٨] تشويج: المام بخارى بُيَاليَة ن البحى يجهية يت مباركه: ﴿ وَ إِنَّ فِيهًا مِنْ كُلِّ وَآبَّةٍ ﴾ (٢/ البقرة: ١٦٣) كوزيل باب منعقد فرما يا تفاران جله

احادیث کاتعلق ای باب کے ساتھ ہے۔ ورمیان میں بمری کاشمنی طور پر ذکر آئمیا تھا۔ اس کی اہمیت کے پیش نظراس کے لئے الگ باب باندھنا مناسب جانا۔ پھر بمری کی احادیث کے بعد باب زیرآیت: ﴿ وَبَتَ فِیهًا مِنْ كُلِّ دَآتِيَّهِ ﴾ (٢/ البقرة:١٦٣) کے ذیل ان جملہ احادیث کولائے جن مين حيوانات كى مختلف قسمول كاذكر مواب - فتدبر وفقك الله

بَابُ: خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ باب: یا کچ بہت ہی برے (انسان کو تکلیف دیئے

فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ والے) جانور ہیں، جن کو حرم میں بھی مار ڈالنا

ورست ہے ٣٣١٤\_ حَدَّثُنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ (۳۳۱۲) ہم سےمددنے بیان کیا،کہا ہم سے برید بن زریع نے بیان زُرَيْع، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ کیا، کہاہم سے معمر نے بیان کیا،ان سے زہری نے ،ان سے عروہ نے اور غُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ طُلِّئَكِمُ ۖ قَالَ: ان سے حضرت عائشہ والنفيان نے بيان كيا كه نبي كريم مَا النفيام نے فرمايا" إلى كا

جانورمودی ہیں، انہیں حرم میں بھی ماراجاسکتا ہے (توحل میں بطریق اولی ((حَمُسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلُنَ فِي الْحَرَمِ الْفَأْرَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْحُدَيَّا، وَالْغُرَابُ، وَالْكُلُبُ ان كامارنا جائز موكا) چو ما، بچهو، چيل ، كوااور كاث لينے والاكتا ... الْعَقُورُ)). [راجع: ١٨٢٩] [مسلم: ٢٨٦٥،

مخلوق کی پیدائش کا بیان \$€ 489/4 € كِتَابُ بَدْءِ الْخَلْق

۲۸۲٦؛ ترمذي: ۸۳۷؛ نسائي: ۲۸۹۰]

تشویج: صحت انسانی کے کاظ ہے بھی پیجانور بہت مفز ہیں۔اگران میں سے ہرجانورکواس کےمفزاٹرات کی روثنی میں دیکھا جائے تو حدیث نبوی کابیان صاف طور پر ذہن نشین ہوجائے گا۔

٣٣١٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً، أَخْبَوِنَا (۳۳۱۵) ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوامام ما لک نے خبردی، انہیں عبدالله بن وینار نے اور انہیں حضرت عبدالله بن مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عمر رُالِغُهُا نے کہ نبی کریم مَا لِیُنْجِمْ نے فرمایا:'' پانچ جانورایسے ہیں جنہیں اگر ابْن عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَكْ لَكُمْ قَالَ: ((خَمْسٌ كوئى شخص حالت احرام ميں بھی مارڈ الے تو اس پر کوئی گناہ نہيں۔ بچھو، چوہا، مِنَّ الدَّوَاتِ مَنْ قَتَلَهُنَّ وَهُوَ مُحْرِهٌ فَلاَ جُنَاحَ

عَلَيْهِ الْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ، كاب لينے والا كتا، كوا، اور چيل ـ "

وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ)). [راجع: ١٨٢٦]

(٣٣١٦) بم سےمسدد نے بیان کیا، کہا بم سے جماد بن زید نے بیان کیا، ٣٣١٦ حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ ان سے کثیر نے ،ان سے عطاء نے اور ان سے حضرت جابر بن عبداللد واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ اللہ واللہ واللہ واللہ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا كَثِيْرٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ نے کہ نبی کریم مَثَاثِیْم نے فرمایا: ' پانی کے برتنوں کوڈھک لیا کروہشکیزوں ابن عَبْدِاللَّهِ رَفَعَهُ قَالَ: ((خَمُّرُوا الْآنِيَةُ، ( کے منہ ) کو باندھ لیا کرو، دروازے کو بند کرلیا کرواورایے بچول کوایے وَأُوْكُوا الْأَسْقِيَةَ، وَأَجِيْفُوا الْأَبُوَابَ، وَاكْفِتُواْ یاس جع کرلیا کرو، کیونکه شام موتے ہی جنات (روئے زمین پر) چھلتے صِبْيَانَكُمْ عِنْدَ الْمَسَاءِ، فَإِنَّ لِلْجِنِّ انْتِشَارًا

ہیں اور ایکتے پھرتے ہیں اور سوتے وقت چراغ بچھالیا کرو، کیونکہ موذی وَخَطْفَةً، وَأَطْفِئُوا الْمَصَابِيْحَ عِنْدَ الرُّقَادِ، (چوہا) بعض اوقات جلتی بتی کو کھینج لاتا ہے اور اس طرح سارے گھر کو فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ رُبَّمَا اجْتَرَّتِ الْفَتِيلَةَ فَأَحْرَقَتُ جلادیتاہے۔"ابن جریج اور حبیب نے بھی اس کوعطاء سے روایت کیا،اس أَهْلَ الْبَيْتِ)). قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ وَحَبِيْبٌ عَنْ عَطَاءٍ: ((فَإِنَّ لِلشَّيَّاطِيْنِ)). [راجع: ٣٢٨٠] میں جنات کے بدل شیاطین مذکور ہیں۔

[ابوداود: ٣٧٣٣؛ ترمذي: ٢٨٥٧]

تشويع: جنات اورشياطين بعض دفعه سانپ كي شكل ميس زمين پرچيل كرخاص طور پررات ميس انسانوں كي تكليف كاسب بن جاتے ہيں، حديث كا مفہوم یہی ہے۔

(٣٣١٤) جم عده بن عبدالله في بيان كيا، كها جم كويكي بن آدم في ٣٣١٧ حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَنَيْ خردی، انہیں اسرائیل نے، انہیں منصور نے، انہیں ابراجیم نے، انہیں يَخْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ إِسْرَائِيْلَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، علقمہ نے اوران سے حضرت عبدالله بن مسعود والله فئ نے بیان کیا کہ (مقام عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ، منی میں) ہم نی کریم سائیا کے ساتھ ایک غاریس بیٹھے ہوئے تھے کہ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُشْكُمٌ ۚ فِي غَارِ آيت ﴿ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ " نازل مولى، ابحى مم آپ كى زبان فَنَزَّلَيْنَ إِلْإِوَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ﴾ فَإِنَّا لَنَتَلَقَّاهَا مبارک سےاسے من ہی رہے تھے کہ ایک بل میں سے ایک سانپ تکا ہم مِنْ فِيْهِ، إِذْ خَرَجَتْ حَيَّةٌ مِنْ جُحْرِهَا

اسے مارنے کے لئے جھٹے، کیکن وہ بھاگ گیا، اور اینے بل میں واخل فَالْتَكَرْنَاهَا لِنَقْتُلَهَا، فَسَيَقَتْنَا فَدَخَلَتْ جُحْرَهَا، محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

كِتَابُ بَنْءِ الْخَلْقِ عِلْمِ الْخَلْقِ (490/4) ﴿ 490/4 كَالِ اللَّهِ الْخَلْقِ لَى بِيدِ النَّسُ كابيال

اللهِ مِنْلَهُ قَالَ: وَإِنَّا لَنَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً. ععبدالله رُلَّتَنَا فَيُ اللهِ مِنْلَهُ قَالَ: وَإِنَّا لَنَتَلَقَاهَا مِنْ فِيهِ رَطْبَةً. وَقَالَ حَفْصٌ زبان مبارك سے الله ورت كوتازه بتازه من رہے تھے اور اسرائيل كے وَتَابَعَهُ أَبُو مُعَاوِيةً وَسُلَيْمَانُ بَنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ساتھ الل حدیث كوابوعوانہ نے مغیرہ سے روایت كيا اور حفص بن غیاث اور و مُعَاوِيةً وَسُلَيْمَانُ بَنُ قَرْمٍ عَنِ الْأَعْمَشِ ساتھ الله حدیث كوابوعوانہ نے مغیرہ سے روایت كيا اور حفص بن غیاث اور

عَنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ مِنْلَهُ. ابومعاویهاورسلیمان بن قرم نے بھی اعمش سے بیان کیا، ان سے ابراہیم [دراجع: ۱۸۳۰]

تشوج: ابوعواندی روایت کوخودموَلف نے کتاب النفیر میں اور حفص کی روایت کو بھی موَلف نے کتاب الحج میں اور ابومعادی کی روایت کواہام مسلم نے وصل کیا سلیمان بن قرم کی روایت کوحافظ نے کہا، میں نے موصولانہیں بایا۔

تُطُعِمُهَا، وَلَمْ تَدَعُهَا تَأْكُلُ مِنْ حِشَاشِ نَهُ وَاسِ كَهَانَ دِيا اور نَه بَى جَهُورُ اكَهُ وه كُيْر لَ مَوْر لَ كَمَاكُوا بِي جَانَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ سَعِيْدِ مقبرى نَهُ اوران سے حضرت ابو ہر يره اللَّهُ عَنْ عَنْ سَعِيْدِ مقبرى نَهُ اوران سے حضرت ابو ہر يره اللَّهُ عَنْ عَنْ سَعِيْدِ مقبرى نَهُ اوران سے حضرت ابو ہر يره اللَّهُ عَنْ مَعَنْ اللَّهِ عَنْ سَعِيْدِ مقبرى نَهُ اوران سے حضرت ابو ہر يره اللَّهُ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّه

مِثْلَهُ. [مسلم:٥٨٥]

تشوي: معلوم بواكر وقوقات كوقصدا كي ويما كاليف ديناعندالله خت معيوب اوركنا عظيم بـ

٣٣١٩ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ (٣٣١٩) بم سے اساعیل بن ابی اولیں نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے امام حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَغْرَج، الله نے بیان کیا، ان سے ابوالزناد نے، ان سے اعرج نے اور ان سے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالِيَّةً قَالَ: حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے کدرسول کریم مَالٹی کِمْ اللَّیْ اللَّهِ مِلْكُمْ اللَّهِ مَالْتَهُمُ فَالَ: حضرت ابو ہریرہ ڈالٹی نے کدرسول کریم مَالٹی کِمْ اللَّهُ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِلْكُمْ اللَّهُ اللَّهُ

صرف ہو ہر رہ من مؤے مدر سوں رہ کی ہو ہے سرمایا ۔ سروہ ہمیا ہیں ۔ س سے ایک نبی ایک درخت کے سائے میں اترے، وہاں انہیں کسی ایک چیوڈی نے کاٹ لیا۔ تو انہوں نے حکم دیا، ان کا سارا سامان درخت کے تلے

ے اٹھالیا گیا۔ پھر چیونٹیوں کا سارا بل جلوا دیا۔اس پراللہ تعالیٰ نے ان پر وتی جیجی کہتم کوایک ہی چیونی نے کا ٹاتھا، فقط اس کوجلا ناتھا۔''

أَمَرَ بِبَيْتِهَا فَأُحْرِقَ بِالنَّارِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ فَهَلَّا نَمُلَةً وَاحِدَةً)). [راجع: ٣٠١٩]

((نَزَلَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَلَدَغَتْهُ

نَمُلَةٌ، فَأَمَرَ بِجَهَازِهِ فَأُخْرِجَ مِنْ تَحْتِهَا، ثُمَّ

مخلوق کی پیدائش کابیان

تشویج: غلط ترجمه کا ایک نموند: بوے افسوں سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کل جارے معزز علائے کرام بخاری شریف کے تراجم کئی عدد نکال رہے

ہیں۔ گران کے تراجم اورتشریحات میں لفظی اور معنوی بہت ی غلطیاب موجود ہیں جتی کہ بعض جگہ حدیث کامنہوم پھے ہوتا ہے اور بید هنرات اس کے

برس ترجمه كرجاتي بين -اس كى ايك مثال يهال بهي موجود ب- صديث كالفاظ ((فامو بجهازه فاحرج من تحتها))كاتر جمينيم البخاري (ویوبندی) میں یوں کیا گیاہے:

'' توانہوں نے اس کے چھتے کو درخت کے نیچے سے نکا لئے کا تھم دیا، وہ نکالا گیا۔'' بیز جمہ بالکل غلط ہے، تجھے وہ ہے جوہم نے کیا ہے، جیسا کہ

اہل علم پرروش ہے۔

باب: اس کا بیان کہ جب کھی یانی یا کھانے میں بَابٌ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي گرجائے تواس کوڈ بودے شَرَاب أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ

کیونکہ اس کے ایک پر میں بیاری ہوتی ہے اور دوسرے پر میں شفا ہوتی فَإِنَّ فِيْ إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَاءً وَفِي الْأُخْرَى

(۳۳۲۰) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے سلیمان ٣٣٢٠ـ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا بن بلال نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عتبہ بن مسلم نے بیان کیا، سُلَيْمَانُ بِنُ بِلَالٍ، حَدَّثَنِي عُتْبَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، انہوں نے کہا کہ مجھے عبید بن حنین نے خبردی، انہوں نے کہا کہ میں نے أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ بْنُ حُنَيْنِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا

حضرت ابو ہریرہ رہالنٹی سے سنا۔ وہ بیان کرتے تھے کہ نبی کریم مُثَالَّیْنِ نے فرمایا:''جب کھی کسی کے پینے (یا کھانے کی چیز) میں پڑجائے تواسے ڈبو الذَّبَابُ فِي شَرَابِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسُهُ، ثُمَّ دے اور پھر ٹکال کر پھینک دے۔ کیونکہ اس کے ایک پر میں بماری ہے اور لِيَنْزِعُهُ، ۚ فَإِنَّ فِي إِحْدًى جَنَاحَيْهِ دَاءً اس کے دوسرے (پر) میں شفا ہوتی ہے۔'' وَالْأُخْرَى شِفَاءً)). [طرفه في: ٥٧٨٢] [ابن

(۳۳۲۱) ہم سے حسن بن صباح نے بیان کیا، کہا ہم سے اسحاق ازرق نے ٣٣٢١ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا ہم سے عوف نے بیان کیا،ان سے حسن اور ابن سیرین نے اور إسْحَاقُ الأَزْرَقُ، حَدَّثَنَا عَوْف، عَن الْحَسَن، وَابْنِ سِيْرِيْنَ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُوْلِ فاحشة ورت اس وجر سے بخش كئ كدوه ايك كتے كتريب سے كزرر اى تھى ، اللَّهِ مُلْكُمُ أَلَ : ((غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُوْمِسَةٍ مَرَّتُ جوایک کویں کے قریب کھڑا پیاسا ہانپ رہاتھا۔ابیا معلوم ہوتاتھا کہوہ بِكُلُبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلُهَثُ، قَالَ: كَادَ

پیاس کی شدت سے ابھی مرجائے گا۔اس عورت نے اپنا موزہ تکالا اور اس میں اپنا دو پٹہ باندھ کر پانی ٹکالا اور اس کتے کو پلا دیا، تو اس کی بخشش اس (نیکی) کی وجہ سے ہوگئ۔"

بِخِمَارِهَا، فَنَزَعَتُ لَهُ مِنَ الْمَاءِ، فَغُفِرَ لَهَا بِذَلِكَ)). [طرفه فِي: ٧٧ ٣٤] (٣٣٢٢) ہم ے على بن عبداللہ نے بيان كيا، كها ہم سے سفيان نے بيان ٣٣٢٢ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا

يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، فَنَزَعَتْ خُفَّهَا، فَأَوْتَقَتْهُ

492/4

سُفْيَانُ، قَالَ: حَفِظتُهُ مِنَ الزُّهْرِيِّ كَمَا كيا، كها كهين نے زہری ہے اس حدیث كواس طرح يادركھا كہ جھ كوكوئى

(﴿ لَا تَدُخُلُ الْمُلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلا ابوطلحه رُفَاتُونَا فَ كَه نِي كُرِيمُ مَنَا الْمُلَاثِكَةُ بَيْتًا فِيهِ كُلْبٌ وَلا ابوطلحه رُفَاتُونَا فَ كَه نِي كُرِيمُ مَنَا اللَّهُ اللَّ

صُورَةً)). [راجع: ٢٣٢٥] گرول مين نبيل داخل هوتي جن مين كتايا (جانداركي) تصوير هو " " " " " " " " " " " " " " " ٣٣٣٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَ نَا (٣٣٢٣) هم سے عبداللہ بن يوسف نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم كوامام

مَالِكٌ ، عَنْ نَافِع ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ مَا لَك فِخْرُوى، أَبْيِس نافع فِي اور أَبْيس حفرت عبدالله بن عمر وَ النَّهُ الْفَيْ الْمُعْ لَلْ اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا لَكُ اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا أَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللِّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ

١٦٠ ؟؛ نسائي: ٢٨٨؛ ابن ماجه: ٣٢٠٢]

تشر<del>ی</del>: شکار کے لئے یا گھریار کی رکھوالی کے لئے کتے پالنے کی اجازت دی گئی ہے۔ جو آوارہ ، لاوارث یا پاگل کتے انسانوں کے جان ومال کے

سنونے، مقارے سے یا ھرباری رسواں ہے ہے جان وہاں۔ دغمن ہوں اور کاشنے کے لئے دوڑتے ہوں انہیں مارنے کا آپ نے حکم دیا ہے آپ کی مراد تمام کتوں نے ہیں۔

تشوج: کتے ضرور مجی نہ مجی کسی کا کسی بھی تھ کا نقصان ضرور کردیتے ہیں ،اس نقصان کے وض اس کے پالنے والے برذ مہداری ہوگی ، حفاظت کے لئے جو کتے پالے جا کیں ان برضرور مالک کا کنٹرول ہوگا لہذا وہ مشکل کئے گئے۔

٣٣٢٥ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، حَدَّثَنَا (٣٣٢٥) جم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، کہا ہم سے سلیمان نے سُلَيْمَانُ، أُخْبَرَنِي يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، بیان کیا، کہا کہ مجھے مزید بن حصیفہ نے خبر دی، کہا کہ مجھے سائب بن مزید أُخْبَرَنِي السَّائِبُ بِنُ يَزِيْدَ، أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ نے خرردی ، انہول نے سفیان بن ابی زہیر شنوی والنی سے سنا ، انہول نے ابْنَ أَبِي زُهَيْرِ الشَّنَوِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ مَا لَكُمْ رسول الله مَا لَيْنِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ عَن اللهِ مِن عَلَى مِن اللهِ عَلَى عَلَى مِنْ مِلْ اللهِ عند تو يَقُوْلُ: ۚ ((مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا یا لنے کا مقصد کھیت کی حفاظت ہے اور نہ مویشیوں کی ، تو روز انہ اس کے وَلَا ضَرُعًا، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ نیک عمل میں سے ایک قیراط (ثواب) کی کمی ہوجاتی ہے۔"سائب نے ﴿ قِيْرًاطٌ)). فَقَالَ السَّائِبُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا يوچها، كياتم نے خود يه حديث رسول كريم مَاللَيْزُ مِن سن تقى؟ انہوں نے كہا، مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مُؤْلِكُمْ ؟ قَالَ: إِنَّي وَرَبِّ هَذِهِ ہاں!اس قبلہ کے رب کی قتم! (میں نے خوداس حدیث کورسول کریم منافیظ

رِن وسوفِ عبدِ عبد قال إِي ورب سَدِهِ ٢٠٢٠ المِبدِهِ المُعالِمِ المُعالِمِ المُعالِمِ المُعالِمِ المُعالِمِ ال



تشوجے: الحمد للد اَ جب کدوران سفرجونی ہند میں محتر مالحاج محدابراہیم صاحب رجنا بلی کے ہاں مقیم ہوں، کتاب ، د الحلق پوری ہوئی اور کتاب الانبیاء کا آغاز ہوا۔ جس میں مختلف پنج مبروں کے حالات ندکور ہوں گے۔ ہاں بد الخلق میں امام بخاری مُیاشید کی ایسی احادیث بھی لائے ہیں جن کا اظا بر تعلق رجمہ باب سے معلوم نہیں ہوتا۔ کر مانی نے بیتو جید کی ہے کہ اس باب میں بدء الخلق کا ذکر تھا تو امام بخاری مُراشید نے اس میں بعض مخلوقات کا بھی ذکر کردیا، جیسے کتا، چو ہاوغیرہ واللہ اعلم۔

گلوقات میں آسان وزمین، انسان، حیوان سب ہی وافل ہیں۔ ای حقیقت کو واضح کرنے کے لئے بی مختلف قتم کی احادیث اس باب کے ذیل میں لائے، تا کہ فرامین رسول کریم منگائیڈیم کی روثن میں ہرتسم کی مخلوقات کے بچھ حالات معلوم ہوسکیں۔ انبیا غلیم کی تعداد کے متعلق ایک حدیث وارد ہوئی ہے کہ دنیا میں کل ایک لاکھ اور چوہیں ہزار پیغیبر آئے۔ جن میں رسول یعنی صاحب شریعت اور کتابیں تین سوتیرہ ہیں۔ ان سب پیغیبروں کے آخر میں خاتم الرسل ہمارے پیغیبر منگائیڈیم ہیں۔ خودقر آب شریف سے ثابت ہے کہ آپ خاتم النہیان ہیں اور حضرت ابن عباس ڈیٹیڈیم ہیں۔ خودقر آب شریف سے ثابت ہے کہ آپ خاتم النہیان ہیں اور حضرت ابن عباس ڈیٹیڈیم ہیں ہے۔ مکن ہے کہ سات زمینوں کے پیغیبر ہمارے پیغیبر منگائیڈیم سب پیغیبرا پی اپنی کے اور ہمارے پیغیبر منگائیڈیم سب پیغیبرا پی اپنی کے اور ہمارے پیغیبر منگائیڈیم سب پیغیبرا پی اپنی کے بھی بعد تشریف لائے ہوں تو وہ سب پیغیبرا پی اپنی زمینوں کے خاتم الانبیا ہوئے۔ اور ہمارے پیغیبر منگائیڈیم سب پیغیبروں کے خاتم ہوئے۔

ختم نبوت کاعقیدہ امت مسلمہ کاعقیدہ ہے جس پر جملہ مکا تب فکر اسلامی کا اتفاق ہے گر بچھ عرصہ قبل یہاں ہندوستان میں ایک صاحب پیدا ہوئے اور انہوں نے اس عقید ہے کوسنح کرنے کے لئے مختلف قتم کی تاویلات کا جال پھیلا کر بہت سے لوگوں کو اس بارے میں متزلزل کردیا۔ پھر سے صاحب خود بھی مدگی نبوت بن بیٹھے اور کتنے لوگوں کو اپنا مرید بنالیا۔ ان سے مراد مرز اغلام احمد صاحب قادیا نی ہیں جوعرصہ قبل وفات پا چکے ہیں۔ مگر ان کے جانشین پوری امت اسلامی سے کٹ کر اپنا ایک علیحدہ دین بنائے ہوئے ہیں۔

جومسلمان الله درسول پر پخته ایمان رکھتے ہیں ان کو ہرگز ایسے لوگوں کے جال میں نه آتا چاہیے، ختم نبوت کے خلاف عقیدہ بنا کر نبوت کا دعویٰ کرکے حضرت سیدنا محد منظینی کے تخت نبوت پر بقضه کرنا ہے۔ جس کا پوری شدت سے مقابلہ کرنا ہراس مسلمان کا فرض ہے جواللہ کو معبود برحق ادر سول کر کے حضرت سیدنا محد منظینی کے دسول برحق ادر خاتم انہیں ہونے کا عقیدہ دکھتا ہے۔ تفصیلات کے لیے مصنفات حضرت فاتح قادیان مولانا ابوالوفاء تناء اللہ صاحب امرتسری میشینی کے مطالعہ ضروری ہے۔ جو خاص ای مشن پر حضرت مولانا میشینی نی نیز فرمائی ہیں ادر بھی بہت سے علمانے اس موضوع پر بہت می فاضلانہ کتابیں کھی ہیں۔ جزاہم اللہ خیر الدجزاء۔

لفظ انسیاء نبی کی جمع ہے جو نبوت سے ہے۔ جس کے معنی خبر دینے کے ہیں۔ پچھ خاصان البی براہ راست اللہ پاک سے خبر پاکر دنیا کوخبریں دیے ہیں۔ یبی نبی ہیں۔

"والنبوة نعمة يمن بها الله على من يشاء ولا يبلغها احد بعلمه ولا كشفه ولايستحقها باستعداد ولايته ووقع في

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ ﴿ 494/4 ﴾ انبياتِظ كابيان

ذكر عدد الانبياء حديث ابى ذر مرفوعا انهم مائة الف واربعة وعشرون الفا، الرسل منهم ثلاث مائة وثلاثة عشرـ صححه ابن حبانـ " (فتح البارى جلد٦ صفحه ٤٤٥)

لیعنی اللہ پاکم محض اپنے نصل وکرم ہے جے چاہتا ہے عطا کرتا ہے نبوت کسی کواس کے علم یا کشف یا استعداد ولایت کی بناپڑ ہیں حاصل ہوتی۔ یہ محض اللہ کی طرف سے ایک وہبی نعت ہے۔ انبیا کی تعداد کے بارے میں مرفوعاً حدیث ابوذر رٹائٹٹو میں آیا ہے کہ ان کی تعداد ایک لا کھاور چوہیں ہزار ہے جن میں تین سوتیرہ رسول ہیں اور باتی سب نبی ہیں۔ رسالت کا مقام نبوت سے اور بھی بلند و بالا ہے۔ و اللہ اعلم بالصواب۔

بَابُ خَلْقِ آدَمَ وَذُرِّيَّتِهِ بِالبَدِي عَلَيْ اللهِ ال

گابیان (سوژهٔ رحمٰن میں

میں یعنی جھ کو ہجدہ کرنے ہے کس بات نے روکا ۔ لاکالفظ یہاں زائد ہے۔ بالبد تعالیٰ کا سور ہ بقر ہ میں فرمان:

یوری کی، (سورہ اعراف میں) لفظ اَنْ لَا تَسْجُدَ كامعیٰ آُنْ تَسْجُدَ كَ

''اے رسول! وہ وقت یاد کر جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں ایک ( قوم کو ) جانشین بنانے والا ہوں ۔''

تشوج: خلیفہ کے بیمی ایک معنی ہیں کدان میں سلسلدوارایک کے بعددوسر سان کے قائم مقام ہوتے رہیں گے۔

[بَابُ] وَقُولُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي

الْأَرْضِ خَلِيْفَةً ﴾ [البقرة: ٣٠]

 ww.KitaboSunnat.com

معنی نطفہ کے ہیں جوتم عورتوں کے رحم میں (جماع کرکے ) ڈالتے ہو۔ (اور سورة طارق ميں ميں ہے)إنّه عَلَى رَجْعِه لَقَادِر مجاهد في كهااس ك معنی یہ ہیں کہ وہ خدامنی کو پھر ذکر میں اوٹا سکتا ہے (اس کوفر یا بی نے وصل کیا، اکثر لوگوں نے بیمعنی کئے ہیں کہ دہ خدا آ دمی کے لوٹانے یعنی قیامت میں پیدا کرنے پر بھی قادرہ ) (اورسورہ سجدہ میں )کُلَّ شَيءِ خَلَقَه کامعنی یے کہ ہر چیز کواللہ نے جوڑے جوڑے بنایا ہے۔آسان زمین کا جوڑا ہے (جن آ دى كاجور ہے، سورج جا ندكاجور ہے) اور طاق الله كى ذات ہے جس كاكوكى جور نہيں ہے۔ سورة تين ميں ہے في أخسن تَقويم يعنى الحجى صورت اچھی خلقت میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ ﴿ اَسْفَلَ سَافِلِیْنَ ﴾ اللَّمَنْ المّن يعنى پرآ دى كوجم نے پست سے پست تركرديا (دوزخى بناديا) مرجوايان لايا\_ (سورة عصريس )في خُسْر كامعنى ممراى ميس پرايان والول كومشنى كيافر مايا ﴿ إِلَّا الَّذِينَ المنوا ﴾ سورة والصافات ميس لآزِبُ كا معنى لازم (لعنى حِمتْق مونى ليس دار) سورة واقعه مين الفاظ ﴿ وَنُدْشِنكُمُّ فِي مَالَا تَعْلَمُونَ ﴾ يعنى جونى صورت مين بم جابين تم كو بنادين \_ (سورة بقره یں) نُسبّع بِحَمْدِكَ يعنى فرشتوں نے كہاكہ م تيرى برائى بيان كرتے بير-ابوالعاليد ني كهاكه ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ ﴾ استمراد ان كايهنا كه ﴿ رَبُّنَا ظَلَمْنَا ٱنْفُسِنَا ﴾ باكسورت مين فَازَلَّهُمَا كا معنی ان کو دُمگا دیا پھسلا دیا۔ (ای سورت میں ہے) لَمْ يَعَسَنَّه يعن بكرا تك نبيں -اى سے (سورہ محديس) لفظ السِن ہے يعنى برا موا (بدبودار یانی) ای سے سورہ حجر میں لفظ مسننون سے یعنی بدلی ہوئی بد بودار (ای سورت میں )حَمَا كالفظ ہے جوحَماً وكى جمع ہے يعنى بد بودار كيچر (سورة اعراف میں) لفظ يَخصِفان كمعنى يعنى دونوں آدم اورحوانے بہشت ك بتول كوجور ناشروع كرديا - ايك برايك ركه كرا بناستر جميان كك لفظ سَوْآتِهِمَا سےمرادشم گاه ہیں۔لفظ مَتَاعٌ إلىٰ حِین سے قیامت مراد ب، عرب لوگ ایک گھڑی سے لے رب انتهادت کومین کہتے ہیں۔ قبیلُهُ سے مراد شیطان کا گروہ جس میں وہ خود ہے۔

السَّمَاءُ شَفْعٌ، وَالْوِتْرُ: اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ. ﴿ فِي أُحْسَنِ تَقُوِيْمٍ﴾ فِي أُحْسَنِ خَلْقٍ: ﴿أَسْفَلَ سَافِلِيْنَ﴾ إِلَّا مَنْ آمَنَ ﴿خُسُوٍ﴾ : ضَلَالٌ، ثُمَّ اسْتَثْنَى إِلَّا مَنْ آمَنَ، ﴿لَأَزِبٍ﴾ لَازِمِّ. ﴿ نُنْشِنَكُمْ ﴾ فِي أَى خَلْقِ نَشَاءً. ﴿ نُسَبُّحُ بِحَمْدِكَ ﴾: نُعَظِّمُكَ وَقَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ ﴾ مُو قَوْلُهُ: ﴿ رَبُّنَا ظُلَمْنَا أَنْفُسَنَا﴾ وَقَالَ: ﴿فَأَزَلُّهُمَا﴾ اسْتَزَلُّهُمَا. ﴿ يَتَسَنَّهُ ﴾ يَتَغَيَّرُ ، ﴿ آسِنِ ﴾ مُتَغَيِّرٌ ، ﴿ الْمُسْنُونُ ﴾ أَلْمُتَغَيِّرُ: ﴿حَمَٰإٍ﴾ جَمْعُ حَمْأَةٍ وَهُوَ الطَّيْنُ الْمُتَغَيِّرُ. ﴿ يَخْصِفَانَ ﴾: أَخْذُ الْخِصَافِ: ﴿ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ ﴾ يُؤَلِّفَان الْوَرَقَ وَيَخْصِفَانِ بَعْضَهُ إِلَى بَعْضٍ: ﴿ سُوْآتِهِمَا ﴾: كِنَايَةٌ عَنْ فَرْجِهِمَا ﴿وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ﴾ هَاهُنَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الْحِيْنُ عِنْدَالْعَرَبِ مِنْ سَاعَةٍ إِلَى مَا لَا يُحْصَى عَدَدُهُ. ﴿ قَبِيلُهُ ﴾ جيلُهُ الَّذِي هُوَ مِنهُم.

تشویے: مجہدمطلق امام بخاری میلید نے اپنی عادت کے مطابق قرآن شریف کی مختلف سورتوں کے مختلف الفاظ کے معنی یہاں واضح فربائے ہیں۔ ان الفاظ کا ذکرا ہے ایسے مقامات پرآیا ہے جہاں کسی نہ کسی طرح سے اس کتاب الانبیاء سے متعلق کسی نہ کسی طرح سے پھیمضا مین بیان ہوئے میں۔ یہاں ان اکثر سورتوں کو بریکٹ میں ہم نے بتلا دیا ہے، وہاں وہ الفاظ تلاش کر کے آیات کے سیاق دسباق سے پورے مطالب کو معلوم کیا جا سکتا ہے۔ان جملہ آیات اوران کے ندکورہ بالا الفاظ کی پوری تفصیل طوالت کے خوف سے یہاں ترک کر دی گئی ہے۔

الله پاک خیریت کے ساتھاں پارے کو پورا کرائے کہ وہ ہی مالک ومختار ہے۔الرقوم بتاریخ ۱۵شوال ۱۳۹اھ تر چنا پلی برمکان عاجی محمد ابراہیم

صاحب ادام الله اقبالهم آمين-

٣٣٢٦ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدُالرِّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ قَالَ: ((خَلَقَ اللَّهُ

بِي مَرْيَرُهُ عَنِّ النَّبِي عَنِي النَّا ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُ آدَمُ وَطُولُهُ سِتُّوْنَ ذِرَاعًا ثُمَّ قَالَ: اذْهَبُ

فَسَلَّمْ عَلَى أُولِنِكَ ٱلنَّفَرِ مِنَ الْمَلَائِكَةِ بِهِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ، فَإِنَّهُ تَجِيَّتُكَ وَتَجِيَّةُ

ذُرِّيَّتِكَ . فَقَالَ: السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ . فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ . فَقَالُوا: السَّلاَمُ عَلَيْكُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ. فَزَادُوْهُ وَرَحْمَةُ

اللَّهِ. فَكُلُّ مَنْ يَدُخُلُ الْجَنَّةَ عَلَى صُوْرَةِ آدَمَ، فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْقُصُ حَتَّى الْآنَ)). [طرفه في:

۲۲۲۷] [مسلم: ۱۳۲۷]

تشویج: چھوٹے ہوتے ہوتے اس حدکو پہنچ جس حد پر بیدامت ہے۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ آدم بے ریش وبروکت تھے، گھوگریالے بال اور نہایت خوبصورت تھے۔ قسطلانی نے کہا بہثتی سب ان ہی کی صورت اور حسن و جمال کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے اور دنیا میں جورنگ کی سیاہی یا بدصورتی ہے وہ جاتی رہے گی۔ یا اللہ! راقم کو بھی ہایں صورت جنت کا داخلہ نصیب سیجئے اور ان سب بھائیوں مردوں عورتوں کو بھی جو بخاری شریف کا بیہ مقام مطالعہ فرماتے وقت آداز بلندآ میں کہیں۔

٣٣٢٧ حَدَّثَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي عَنْ أَبِي مُرَدَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صُورَةِ الْقَمَرِ أَوَّلَ زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةُ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبُدُرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ لَيْلَةً الْبُدُرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ لَيْلُةً الْبُدُرِ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى أَشَدِّ كُونَ وَلا يَتُولُونَ كَلَا يَبُولُونَ وَلا يَتَفُلُونَ وَلا يَتَخُوطُونَ، وَلا يَتَفُلُونَ وَلا يَتَخُولُونَ، وَلا يَتَفُلُونَ وَلا يَتَخُولُونَ، وَلا يَتَفُلُونَ وَلا يَتَفَلُونَ وَلا يَتَفُلُونَ وَلا يَتَفُلُونَ وَلا يَتَفَلُونَ وَلا يَتَفَلُونَ وَلا يَتَفَرَّطُونَ، وَلا يَتَفَرَّطُونَ، وَلا يَتَفَلُونَ وَلا يَتَفَلُونَ وَلا يَتَفَلُونَ وَلا يَتَفَلَّونَ الطَّيْنِ، وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَحَامِرُهُمُ الْمُفْرَاثُ وَلا يَنْجُونُ عُودُ الطَّيْبِ، وَمَحَامِرُهُمُ الْأَلُونَ الْمَلْبُ، وَرَشْحُهُمُ عُودُ الطَّيْبِ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلُونَةُ أَلْأَلْ لَنَجُوخُ جُ عُودُ الطَّيْبِ،

ان سے ہمارہ نے ان سے ابوزرے نے اور ان سے حفرت ابو ہریہ والتی ان سے ہمارہ نے ان سے ابوزرے نے اور ان سے حفرت ابو ہریہ والتی ان سے ممارہ نے ان سے ابوزرے نے اور ان سے حفرت ابو ہریہ والتی نے کدرسول اللہ منا تی نے نے فر مایا: ' سب سے پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگان کی صور تیں ایک روثن ہوں گی جیسے چودھوی کا چا ندروثن ہوتا ہے، پھر جولوگ اس کے بعد داخل ہوں گے وہ آسان کے سب سے زیادہ روثن متارے کی طرح چیکتے ہوں گے۔ نہ تو ان لوگوں کو پیشا بی ضرورت ہوگا نہ پا خانہ کی ، نہ وہ تھوکیں گے نہ ناک سے آلائش نکالیس گے۔ ان کے کنگھے سونے کے ہوں گے اور ان کا لیسینہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان کی آنگیہ شیوں سونے کے ہوں گے اور ان کا بیدنہ مشک کی طرح ہوگا۔ ان کی آنگیہ شیوں میں خوشبود ارعود جب ہوگا۔ ان کی بیویاں بردی آنکھوں والی حوریں ہوں گ

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

وَأَزْوَاجُهُمُ الْمُحُوْرُ الْعِيْنُ، عَلَى جَلْقِ رَجُلٍ سبكى صورتين ايك بول گى لينى اپنے والدآ دم عَليَّلِا كے قدوقامت پر ساٹھ ساٹھ ہاتھ او نیجائی اور بلندی میں ہوں گے۔''

وَاحِدٍ عَلَى صُوْرَةِ أَبِيْهِمْ آدَمَ، سِتُّوْنَ ذِرَاعًا فِي السَّمَاءِ)). [راجع: ٣٢٤٥] [مسلم: ٧١٤٩؛

ابن ماجه: ٤٣٣٣]

تشوج: ترجمه باب يبين سے فكتا ب- بيعديث او پر بھى گزر چكى ب

٣٣٢٨ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ

هِشَام بْنِ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أُمِّ سَلَمَةً، أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ،

قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْييُ

مِنَ الْحَقِّ، فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ الْغُسْلُ إِذَّا احْتَلَمَتْ قَالَ: ((نَعَمُ، إِذَا رَأْتِ الْمَاءَ)). فَضَحِكَتْ أُمُّ سَلَمَةً، فَقَالَتْ: تَخْتَلِمُ

الْمَرْأَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ : ((فَهِمَ يُشْبِهُ

الْوَلَدُ)). [راجع: ١٣٠]

٣٣٢٩ حَدَّثَنَا ابْنُ سَلَامٍ، حَدَّثَنَا الْفَزَارِيُّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنْسٍ قَالَ: بَلَغَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ سَلَامٍ مَقْدَمُ رَسُوْلِ اللَّهِ طُلْكُمْ الْمَدِيْنَةَ،

فَأَتَاهُ، فَقَالَ: إِنِّيْ سَائِلُكَ عَنْ ثَلَاثٍ لَا يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا نَبِيٌّ، قَالَ: مَا أَوَّلُ أَشْرَاطِ

السَّاعَةِ؟ وَمَا أُوَّلُ طَعَامٍ يَأْكُلُهُ أَهْلُ الْجَنَّةِ؟

وَمِنْ أَيُّ شَيْءٍ يَنْزِعُ الْوَلَدُ إِلَى أَبِيْهِ وَمِنْ أَيِّ شَيْءٍ يُنْزَعُ إِلَى أُخْوَالِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِيًّا ((خَبَّرَنِي بِهِنَّ آنِفًا جِبْرِيلُ مُشْكِمًا)).

قَالَ: فَقَالَ: عَبْدُاللَّهِ: دَاكَ عَدُوُّ الْيَهُودِ مِنَ

الْمَلَاثِكَةِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مَا لَكُمَ الْأَوْلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ فَنَازٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ

الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ وَأَمَّا أَوَّلُ طَعَامِ يَأْكُلُهُ

(٣٣٢٨) م عصدد نے بیان کیا، کہا ہم سے یکی قطان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے ،ان سے ان کے باپ نے ،ان سے زینب بنت ابی سلمہ نے ،ان سے (ام المؤمنین )ام سلمہ ڈٹائٹا نے کہ ام سلیم خاتھا في عرض كيا، يارسول الله! الله تعالى حق بات سينهين شرما تا، توكيا اكر

عورت کواحتلام موتواس رخسل موگا؟ آپ نے فرمایا: "بال بشرطیکه و هری و كميرك "ام المؤمنين ام سلمه ظائفنا كواس بات يرمنسي آگي اور فرماني لگیں کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا" (اگرایسانہیں ہے) پھر بچے میں (مال کی)مشابہت کہاں ہے آتی ہے۔''

(٣٣٢٩) جم مے محد بن سلام نے بیان کیا ،کہا ہم کومروان فزاری نے بیان

کیا، انہیں حمید نے اور ان سے حضرت انس رٹھٹنٹ نے بیان کیا کہ حضرت عبدالله بن سلام والنفي كوجب رسول كريم مَنَ اللَّهِ عَلَى مدينة شريف لان كى خرملی تو وہ آپ کی خدمت میں آئے اور کہا میں آپ سے تین چیزوں کے بارے میں بوچھوں گا۔جنہیں نبی کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کی سب سے پہلی علامت کیا ہے؟ وہ کون سا کھانا ہے جوسب سے پہلے جنتیوں کوکھانے کے لئے دیا جائے گا اور کس چیز کی وجہ سے بچاہے باپ کے

مشابه وتا ہے؟ اور كس وجد سے اسے تنهيال كے مشابه موتا ہے؟ آب مَا اللَّهُ عَلَيْهِم نے فر مایا کہ 'جریل مالیکانے ابھی ابھی مجھے آ کراس کی خبردی ہے۔'اس یر حضرت عبداللہ نے کہا ملائکہ میں تو یہی یہودیوں کے دشمن ہیں۔رسول

الله مَا يُنْفِرُ في فرمايا "قيامت كى سب سے بہلى علامت ايك آكى كى صورت میں ظاہر ہوگی جولوگوں کومشرق سے مغرب کی طرف ہا یک لے

جائے گی۔سب سے پہلا کھانا جو اہل جنت کی وعوت کے لئے پیش کیا

جائے گا، وہ مچھکی کی کلیجی پر جو کمٹر الٹکار بہتا ہے وہ ہوگا اور یجے کی مشابہت کا جہاں تک تعلق ہے تو جب مردعورت کے قریب جاتا ہے اس وقت اگر مرد کی منی پہل کر جاتی ہے تو بچہ اس کی شکل وصورت پر ہوتا ہے۔ اگر عورت کی منی پہل کر جائے تو پھر بچے قورت کی شکل وصورت پر ہوتا ہے۔ '(بین کر) حضرت عبدالله بن سلام بول اشے بیس گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ پھرعرض کیا، یارسول الله! بهودانتها کی جھوٹی قوم ہے۔اگرآ ب ك دريانت كرنے سے بہلے ميرے اسلام قبول كرنے كے بارے ميں انہیں علم ہوگیا تو آپ مَلَا اللّٰهِ کے سامنے مجھ پر ہرطرح کی متبتیں وهرنی شروع کردیں گے۔ چنانچہ کچھ یہودی آئے اور حفزت عبداللہ وٹالفنز گھر كاندرجيك كربيره كئ -رسول الله مَالينيم في ان سے يوجها: "تم لوگوں میں عبداللہ بن سلام کون صاحب ہیں؟' سارے یہودی کہنے لگے وہ ہم میں سب سے بڑے عالم اور سب سے بڑے عالم کے صاحبز ادے ہیں۔ ہم میں سب سے زیادہ بہتر اور ہم میں سب سے بہتر کے صاحبر اوے بي - رسول الله مَنْ يَنْفِيمُ ن ان ع فرمايا: "أكر عبد الله مسلمان موجا كين تو پھرتمہارا کیا خیال ہوگا؟" انہوں نے کہا اللہ تعالی انہیں اس سے محفوظ رکھے۔اتنے میں حضرت عبدالله والله علی باہرتشریف لائے اور کہا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں اور گواہی دیتا ہوں کہ محمہ اللہ کے سے رسول ہیں۔اب وہ سب ان کے متعلق کہنے لگے کہ ہم میں سب سے

بدترین اورسب سے بدترین کا بیٹا ہے ، وہیں وہ ان کی برائی کرنے گے۔

أَهْلُ الْجَنَّةِ فَزِيَادَةُ كَبِدِ حُوْتٍ. وَأَمَّا الشَّبَهُ فِي الْوَلَدِ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَشِيَ الْمَرْأَةَ فَسَبَقَهَا مَازُهُ كَانَ الشَّبَهُ لَهُ، وَإِذَا سَبَقَتْ مَاؤُهَا كَانَ الشَّبَهُ لَهَا)). قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُوْلُ اللَّهِ. ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! إِنَّ الْيَهُوْدَ قَوْمٌ بُهْتُ ، إِنْ عَلِمُوْا بِإِسْلَامِيْ قَبْلَ أَنْ تَسْأَلَهُمْ بَهَتُونِيْ عِنْدَكَ، فَجَاءَ تِ الْيَهُودُ وَدَخَلَ عَبْدُاللَّهِ الْبَيْتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه مَسْئِكُمْ: ((أَيُّ رَجُلٍ فِيْكُمْ عَبْدُالِلَّهِ بْنُ سَلَامٍ؟)) قَالُوا: أَعْلَمُنَا وَابْنُ أَعْلَمِنَا وَأَخْيَرُنَا وَابْنُ أَخْيَرِنَا. فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكِمًا: ((أَفَرَأَيْتُمْ إِنْ أَسُلَمَ عَبْدُ اللَّهِ)). قَالُوْا: أَعَاذَهُ اللَّهُ مِنْ ذَلِكَ. فَخَرَجَ عَبْدُاللَّهِ إِلَيْهِمْ فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. فَقَالُوْإ: شَرُّنَا وَابْنُ شَرَّنَا. وَوَقَعُوا فِيْهِ. [أطرافه في : ٣٩١٩،

1881. . 4981

تتشویج: حضرت عبداللہ بن سلام یہود کے بڑے عالم تھے جو نبی کریم مُنَافِیّنِظ کود مکھ کرفورا ہی صداقت مجمدی کے قائل ہو گئے اورا سلام قبول کرلیا تھا۔ رضى الله عنه وارضاه ـ يج بعض لوك نقل كرت بين كوعبدالله بن سلام نے بى كريم مَنْ الله عنه وارضاه \_ يه الله عنه الله عنه وارضاه ـ يه الله عنه الله عنه وارضاه ـ يه الله عنه الله مسکلہ کارسالہ بھی مصنوعی ہے۔ تعجب ہے کہ مسلمان ایسے جھوٹے رسالوں کو پڑھیں اور ُحدیث کی صحیح کتابیں نہ دیکھیں۔اس طرح صبح کاستارہ ہو، وقاکق الا خبارا درمنبهات اور دلائل الخيرات كي اكثر روايتين موضوع مين \_

آ گ ے متعلق ایک روائت یوں ہے کہ قیامت اس وقت تک نہ آئے گی جب تک تجاز میں ایک ایس آگ نہ نکلے جس کی روشی بھریٰ کے اونوں کی گردنوں کوروثن نہ کرے۔ بیروایت میچے مسلم اور حاکم میں ہے۔ امام نووی بیشانیہ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ بیآ گ ہمارے زمانے میں ۱۵۴ ھیں مدینہ میں ظاہر ہوئی اور آ گ اس قدر بری تھی کدمدینہ کے مشرقی پہلوے لے کر پہاڑی تک پھیلی ہوئی تھی، اس کا حال شام اور تمام شہروں میں بتواتر معلوم ہوا اور ہم ہے اس شخص نے بیان کیا جواس وقت مدینہ میں موجود تھا۔ ابوشامہ ایک معاصر مصنف کا بیان ہے کہ ہمارے یا س مدینہ سے خطوط آئے جن میں کھاتھا کہ جبار شنبہ کی رات کو جمادی الثانیہ میں مدینہ میں ایک سخت دھا کہ ہوا، پھر بڑاز لئے آیا جوساعت برساعت بزستا

كِتَابُ [أَحَادِيُثِ] الْأَنْبِيَاءِ

ر ہا۔ یہاں تک کہ یا نچویں تاریخ کو بہت بڑی آگ بہاڑی میں قریظ کے محلّہ کے قریب نمودار ہوئی، جس کوہم مدینہ کے اندراپے گھروں ہے اس طرح دیکھتے تھے کہ گویاوہ ہمارے قریب ہے۔ہم اے دیکھنے کو چڑھے تو دیکھا کہ بہاڑ آگ بن کر بہدرے تھاورادھر شعلے بن کرجارہے ہیں۔ آگ كے شعلے پہاڑمعلوم ہور ہے تھے كلوں كے برابر چنگارياں اڑر ہى تھيں \_ يبال تك كدير آگ مك مكرمداور صحرا ہے بھی نظر آتی تھی ، بيحالت ايك

ماه سے زیادہ رہی۔ (تاریخ الخلفاء بحوالہ ابوشامہ داقعات ۲۵۴ ھ)

علامدذ بی نے اس آ گ کا ذکر کیا ہے (مخضر تاریخ الاسلام ذہبی، جلد: ٢/ص: ١٢١ حيدرآباد) حافظ سيوطي لکھتے ہيں كه بہت سے لوگوں سے جو بصری میں اس وقت موجود سے بیشبادت منقول ہے کہ انہول نے رات کو اس کی روشی میں بقری کے اونٹوں کی گرونیں و یکھیں ( تاریخ الخلفاء سيوطي ۱۵۴ هه،خلاصه از سيرة النبي مَنْ النَّيْلِيِّم، مبلد: ٣/ص: ١٢)

٣٣٣٠ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدِ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ

(mmm) ہم سے بشر بن محد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللد نے خردی ، کہا ہم کومعمر نے خبردی، انہیں ہمام نے اور انہیں حضرت ابو ہریرہ واللفظ نے، اللَّهِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، عَنْ أَبِي انہوں نے نبی کریم مالیتی سے روایت کیا (عبدالرزاق کی) روایت کی هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ طَلْكَاتُمُ نَحْوَهُ يَعْنِي ((لَوُلَا

طرح كه "أگر قوم بى اسرائيل نه موتى تو گوشت ندسرا كرتا اور اگر حواند بَنُوْ إِسُوَائِيْلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ موتیں توعورت اپنے شوہرے دعانہ کرتی '' تَخُنُ أَنْثَى زُوْجَهَا)).[مسلم: ٣٦٤٨]

تشبوج: بن اسرائیل کومن وسلوی بطورانعام البی ملاکرتا تھا اور انہیں اس کے جمع کرنے کی ممانعت کردی گئے تھی، مگرانہوں نے جمع کرنا شروع کردیا۔ مزا کے طور پرسلویٰ کا گوشت مڑا دیا گیا،ای طرف حدیث میں اشارہ ہے۔ای طرح سب سے پہلے حوامینیا ؓ نے شیطان کی سازش ہے حضرت آ 🗓 عَلِينَا كو جنت كے درخت كے كھانے كى تر غيب دلا كى تھى \_ يہى عادت ان كى اولا ديس بھى پيدا ہوگئى \_ خيانت سے يہى مراد ہے ـ ابعورتول ميں عام بو وفائی ای فطرت کا نتیج ہے۔ وہ نیز هی پلی سے پیدا ہوئی ہے، جیسا کدورج ذیل حدیث میں مذکور ہے۔

(۳۳۳) ہم سے ابوكريب اورموى بن حزام نے بيان كيا،ان دونول نے کہا کہ ہم سے حسین بن علی نے بیان کیا،ان سے زائدہ نے ،ان سے میسرہ التجعی نے ،ان سے ابوحازم نے اوران سے ابو ہریرہ والنیز نے بیان کیا کہ رسول الله مَنَا لِيَّالِمُ مِنْ فَعِيرًا إِنْ عُورَتُونَ كَ بِارِ بِي مِينِ مِيرِي وصيت كالمحيشة خیال رکھنا ، کیونکہ عورت پہلی سے بیدا کی گئی ہے۔ پہلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیٹر ھااو پر کا حصہ ہوتا ہے۔اگر کوئی شخص اے بالکل سیدھی کرنے کی کوشش کرے تو انجام کارتو ڑ کے رہے گا اورا گراہے وہ یونہی چھوڑ دے گا تو

عورتوں سے اچھاسلوک کرو۔'' (mmmr) ہم ے عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے میرے والدنے بیان کیا، کہا ہم ہے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے زید بن وہب ہنے بیان

کیا، کہا ہم ہے عبداللہ بن مسعود طالفہ نے بیان کیا کہ نبی کریم مالی اللہ نے

پھرٹیڑھی ہی رہ جائے گی۔ پسعورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو ،

خَازِم، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُسْتَكُمُ : ((اسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتُ مِنْ ضِلَعِ، وَإِنَّ أَعُوجَ شَيْءٍ فِي الضَّلَعِ أَعْلَاهُ، فَإِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ، وَإِنْ

٣٣٣١\_ حَدَّثَنَا أَبُوْ كُرَيْبٍ، وَمُوْسَى بْنُ

حِزَام، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٌّ، عَنْ

زَائِدَةَ، عَنْ مَيْسَرَةَ الأَشْجَعِيّ، عَنْ أَبِيْ

[طرفاه في: ١٨٤ ه ، ١٨٦ ه [[مسلم: ٣٦٤٤] ٣٣٣٢ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا

تَرَكْتُهُ لَمْ يَزَلُ أَعُوجَ، فَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ)).

أَبَى، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنَا عَيْدُاللَّه، حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللَّهِ طَلْكُمْ

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ **€** 500/4 **≥** انبيائيل كابيان

وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُونَى: ((إِنَّ أَحَدَكُمُ بیان فر مایا اور آپ پچوں کے سے تھے: ''انسان کی پیدائش اس کی مال کے يُجْمَعُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِيْنِ يَوْمًا، ثُمَّ يَكُوْنُ بیٹ میں پہلے حیالیس دن تک پوری کی جاتی ہے۔ پھروہ اتنے ہی دنوں عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ،

تک علقہ یعنی غلیظ اور جامدخون کی صورت میں رہتا ہے۔ پھرا نے ہی دنوں ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، کے لئے مضغہ ( گوشت کا لوتھڑا) کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اللہ تعالی

فَيُكْتَبُ عَمَلُهُ وَأَجَلُهُ وَرِزْقُهُ وَشَقِي أَوْ ایک فرشته کوچار باتوں کا تکم دے کر بھیجنا ہے۔ پس وہ فرشتہ اس کے ممل، سَعِيْدٌ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ الرُّوَّحُ، فَإِنَّ الرَّجُلَ اس کی مدت زندگی ، روزی اور بیر که وه نیک ہے یابد ، کولکھ لیتا ہے۔اس کے

بعداس میں روح پھوئی جاتی ہے۔ پس انسان (زندگی بھر) دوز خیوں کے لِيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ کام کرتارہ اور جب اس کے اور دوز خ کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا

فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَدُخُلُ الْجَنَّةَ، فاصلده جاتا بيتواس كى تقدريسا منة تى باوروه جنتوب ككام كرن وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، حَتَّى لگتا ہے اور جنت میں چلا جاتا۔ اس طرح ایک شخص جنتیوں کے کام کرتا مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ ر ہتا ہے اور جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ

الْكِتَابُ، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُ جاتا ہے تواس کی تقدیر سامنے آتی ہے اور وہ دوز خیوں کے کام شروع کر دیتا ہے اور دوزخ میں چلاجا تاہے۔''

بیان کیا، ان سے عبید الله بن الى بكر بن انس نے اور ان سے انس بن ما لک ر الله في ني كريم من الله الله عنه الله الله تعالى في مال كرم كے لئے ايك فرشته مقرر كرركھا ہے وہ فرشتہ عرض كرتا ہے، اے رب! ينطفه ع،ابرب! يدمفغه ب-ابرب! يدعلقه ب بعرجب الله

تعالی اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ بوچھتا ہے،اے رب! بیمرد ہے یا اے رب! می ورت ہے، اے رب! یہ بد ہے یا نیک؟ اس کی روزی کیا ہے؟ اور مدت زندگی کتنی ہے؟ چنانچہ اس کے مطابق مال کے پیٹ ہی

میں سب کچھ فرشتہ لکھ لیتا ہے۔''

(٣٣٣٣) ہم سے قیس بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد بن حارث نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو عمر ان جونی نے اور

ان سے حضرت انس والفن نے نبی کریم مَاللَّيْنِ سے كه الله تعالى (قيامت

النَّارَ)). [راجع: ٣٢٠٨] ٣٣٣٣ حَدَّثَنَا أَبُو النَّعْمَان، حَدَّثَنَا حَمَّادُ (٣٣٣٣) بم سے ابوالعمان نے بیان کیا، کہا بم سے حماد بن زیدنے ابْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بِكُو بْنِ أَنْسٍ،

> عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ وَكَّلَ فِي الرَّحِمِ مَلَكًا فَيَقُولُ: يَا رَبُّ نُطُفَةٌ، يَا رَبِّ عَلَقَةٌ، يَا رَبِّ مُضُعَّةٌ، فَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَخُلُقَهَا قَالَ: يَا رَبِّ، أَذَكُرٌ أَأَنشَى؟ يَا

رَبِّ شَقِيٌّ أَمْ سَعِيْدٌ؟ فَمَا الرِّزْقُ فَمَا الْأَجَلُ؟ فَيُكُتَبُ كَذَلِكَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ)).

[راجع:۳۱۸] تشويج: بچانى اى فطرت بربيدا موتا بادر رفته رفتانوشته تقديراس كسائة تاربتا بـ

٣٣٣٤ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، يَوْفَعُهُ: ((أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ لِأَهُونِ أَهْلِ النَّارِ كون) الشَّخص سے بوجھے گاجے دوزخ كاسب سے باكاعذاب كيا كيا انبيائيكم كابيان <>₹501/4>
</

ہوگا۔اگردنیا میں تمہاری کوئی چیز ہوتی تو کیا تو اس عذاب سے نجات یانے عَذَابًا: لَوْ أَنَّ لَكَ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ کے لئے اسے بدلے میں دے سکتا تھا؟ وہ حف کہے گا کہ جی ہاں اس پراللہ أُكُنْتَ تَفُتَدِيُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمُ . قَالَ: فَقَدُ تعالى فرمائ كاكه جب توأدم كى پينه مين تقاتويس في تجھ سے اس سے بھى سَأَلْتُكَ مَا هُوَ أَهُوَّنُ مِنْ هَذَا وَأَنْتَ فِي صُلْبِ

معمولی چیز کا مطالبه کیا تھا۔ (روز ازل میں ) که میراکسی کوبھی شریک نه آدَمَ أَنْ لَا تُشْرِكَ بِيُّ. فَأَبَيْتَ إِلَّا الشِّرْكَ)). تخرانا،کیکن(جب تو دنیامیں آیا تو )ای شرک کاتمل اختیار کیا۔'' [طرفاه في: ٦٥٣٨، ٢٥٥٧] [مسلم: ٧٠٨٣،

74.4 تشويج: جلدانبياورسل يليظه كاولين پيغام يمي ر باكه الله كساته كسي كوشريك ندكيا جائه ، تمام آساني كتابين اس مسكله براتفاق كالل ركفتي بين-قرآن مجید کی بہت می آیات میں شرک کی تر دید بڑے واضح اور مال الفاظ میں موجود ہے جن کوفقل کیا جائے تو ایک دفتر تیار ہوجائے گا میمر مانسوس کردوسری امتوں کی طرح بہت ہے نادان مسلمانوں کو بھی شیطان نے مگراہ کر کے شرک میں گرفتار کردیا۔عقیدت ومحبت بزرگان کے نام سے ان کودھوکا ديا اوروه بھى مشركين مكه كى طرح يهى كہنے ككے۔ ﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيكَقِّرِ بُوْنَا إِلَى اللهِ زُلْفَى ﴿ ١٩٥/ الزمر ٣) ہم ان بزرگول كوصرف اى كئے مانتے ہیں کہ یہ ہم کواللد کے نزد یک پہنچادیں، یہ ہمارے وسلے ہیں جن کے پوجنے سے اللہ ماتا ہے۔ یہ شیطان کا وہ فریب ہے جو ہمیشہ شرک قوموں کے لیے صلالت وگمراہی کاسبب بناہے۔ آج بہت سے بزرگول کے مزاروں پر نادان مسلمان وہ سبحرکتیں کرتے ہیں جوایک بت پرست بت کے سامنے كرتا ہے۔اٹھتے بیٹھتے ان كانام ليتے ہیں،امداد كے لئے ان كى دہائى ديتے ہیں۔ یاغوث! یاعلی!وغیرہ ان كے وظائف ہے ہوئے ہیں۔ جہال تك قرآن اورسنت کی تشریحات ہیں ایسے لوگ کھلے شرک کے مرتکب ہیں اور مشرکین کے لیے اللہ نے جنت کوحرام کردیا ہے۔ عقیدہ تو حید جواسلام نے پیش کیا ہےوہ ہرگز ان خرافات کے لیے درجہ جواز نہیں دیتا۔ اللہ پاک ایسے نام نہاد مسلمانوں کو ہدایت بخشے ۔ رُنبق

(mmma) ہم سے عمر بن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے ٣٣٣٥ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي عَبْدُاللَّهِ والدنے بیان کیا،ان سے اعمش نے بیان کیا،کہا کہ مجھ سے عبداللہ بن مرہ ابْنُ مُرَّةً، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نے بیان کیا، ان سے مسروق نے اور ان سے عبداللہ بن مسعود راللہ نے بیان کیا کدرسول الله مَا الله م قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِكُمْ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهُ مُلْكُمًّا: ((لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفُلٌ مِنْ دَمِهَا، جاتا ہے تو آدم علیا کے سب سے پہلے بیٹے (قابیل) کے نامہ اعمال میں لِلْأَنَّةُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ)). [طرفاه في: ٦٨٦٧، بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے۔ کیونکہ قتل ناحق کی بناسب سے پہلے اس

نے قائم کی تھی۔'' ٧٣٢١] [مسلم: ٤٣٧٩)، ٤٣٨٠؛ نسائى: ٣٩٩٦؛

ابن ماجة: ٢٦١٦]

تشویج: انسان کاخون ناحق انبیا کی شریعتوں میں تنگین جرم قرار دیا گیا ہے،انسان کسی بھی قوم، ندہب نسل سے تعلق رکھتا ہواس کا ناحق قتل ہر شریعت میں خاص طور پرشریعت اسلامی میں گناہ کہیرہ بتلایا گیاہے۔تعجب ہان معاندین اسلام پر جوواضح تشریحات کے ہوتے ہوئے اسلام پر پاحق خون ریزی کا الزام لگاتے ہیں۔اگر کوئی مسلمان انفرادی یا اجماعی طور پر بیترم کرتا ہے تو وہ خوداس کا ذمہ دار ہے۔اسلام کی نگاہ میں وہ بخت مجرم ہے۔ چونکہ قابیل نے اس جرم کا راستہ اولین طور پر اختیار کیا ، اب جوبھی بیراستہ اختیار کرے گااس کا گناہ قابیل پربھی برابر ڈ الا جائے گا ہرنیکی اور بدی کے لیے یہی اصول ہے۔

(۳۳۳۷) امام بخاری نے کہا کہ لیث بن سعد نے روایت کیا بچیٰ بن سعید

انصاری ہے، ان ہے عمرہ نے اور ان ہے حضرت عائشہ ڈائٹجُنا نے بیان

كياكميس نے نبى كريم مائية إلى سے سنا،آپ فرمارے تھ كه "روحول كے

جمع شده کشکر تھے۔ پھر دہاں جن روحوں میں آپس میں پیچان تھی ان میں

انبيامينهم كابيان

كِتَاكِ [أَحَادِيُثِ] الْأَنْبِيَاءِ بَابٌ:الْأَرْوَاحُ جُنُونٌ مُجَنَّدُةٌ

باب:رومیں (روزازل سے) جمع شدہ کشکر ہیں

٣٣٣٦ وَقَالَ اللَّيْثُ،عَنْ يَحْيَى بْن

سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ:

سَمِعْتُ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللَّهُ يَقُولُ: ((الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ

مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ)). وَقَالَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ

حَدَّثَنِيْ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدِ بِهَذَا.

یبال بھی محبت ہوتی ہے اور جو وہال غیرتھیں یبال بھی وہ خلاف رہتی ہیں۔'' اوریکیٰ بن الوب نے بھی اس حدیث کوروایت کیا، کہا مجھ سے یخیٰ

بن سعید نے بیان کیا، آخرتک۔

تتشويع: كتاب الانبياء كثروع مين حضرت آ دم عَلِيَنِكِا كاذكر موا-اس سليلي مين مناسب تفاكم آ دميت كي كيحه نيك وبدخصائل،اس كي فطرت ير روثن والى جائے ، تاكم آ دى كى فطرت پر صفوالوں كے سامنے آسكے ۔اس ليے امام بخارى بسنية ان احاديث مذكوره كو يهال لائے۔

اب حدیث آ دم غالینالا کے بعد حضرت نوح عالیما کا ذکر خیر شروع ہوتا ہے جن کوقر آن میں عبدشکور کے نام نے پکارا گیا ہے، آپ رقت قلب

مع بكثرت روياكرتے تھے،اى ليے افظانوح مے مشہور ہوگئے۔والله اعلم

رومیں عالم ازل میں شکروں کی طرح کیجاتھیں جن روحوں میں وہاں یا ہمی تعارف ہو گیاان ہے دنیا میں بھی سمی نہ کسی دن ملاپ ہوہی جاتا ہے اورجن میں باہمی تعارف نہ ہوسکااوروہ دنیا میں بھی باہمی طور پرمیل نہیں کھاتی ہیں۔اس کے تحت ہمارے بحتر ممولا ناوحیدالز ماں جُیسیّہ نے شرح وحیدی میں ایک مفصل نوٹ تحریفر مایا ہے جو قار نمین کرام کے لئے دلچیسی کاموجٹ ہوگا۔مولا نافر ماتے ہیں:

بغیر مناسبت روحانی کے محبت ہو بی نہیں عتی ، ایک بزرگ کا قول ہے اگر مؤمن ایس مجلس میں جائے جہاں سومنافق بیٹھے ہوں اورا کیک مؤمن ہو تو وہ مؤمن ہی کے پاس میسے گا اور منافق اس مجلس میں جائے جہاں سومؤمن ہوں اور ایک منافق ہوئو اس کی تسلی منافق ہی کے پاس میشے سے ہوگی۔ كبوتر ماكبوتر بإزباباز كندبهم حبنس بانهم حبنس يرواز ای مضمون میں ایک شاعر نے کہا:

د لی دوتی جوخالصاً للد بلاغرض ہوتی ہے بغیراتحا دروحانی کے نہیں ہوسکتی۔ایک برعتی بھی کسی موحد تنبع سنت کا دوست اوراس طرح سخت فتم کا مقلد ابل حدیث کا خیرخوا نہیں ہوسکتا ایک مجلس میں اتفاق سے ایک لمولوی صاحب جوجمیہ کے ہم مشرب میں مجھ سے ملے اور ایک بے عمل جابل محیض سے کینے لگےہم میں اورتم میں الارواح جنود مجندۃ ای حدیث کی روہے اتجاد ہے میں نے ان کا دل لینے کو کہا کیا ہم کوآپ کے ساتھ یہ اتحاد نہیں ؟ انہوں نے کہانییں۔ مجھکوان کی جاتی پر تعجب ہوا۔واقع جمی اوراہل جدیث میں کمی طرح اتحاد نہیں ہوسکتا۔ جس دن سے سیتے بخاری مترجم چھپناشر دع ہوئی ہے کیا کہوں بعض اوگوں کے دل پرسانپ لونتا ہے اور حدیث کی کتاب اس عمر گی کے ساتھ طبع ہونے سے دیکھ کر آپ ہی آپ جلے مرتے ہیں۔ اتحاد اور اختلاف روحانی کا اثرای ہے معلوم کرلینا چاہیے جالانکہ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں گر حدیث شریف کی اشاعت ناپند کرتے ہیں۔اور ناچیز مترجم پرجموث اتبام دهركريي على على كدك طرت يترجمها تمام ره جائ - إوالله مُنهُم نُوْدِه وَلَوْ كَيْوة الْكَفرُونَ ﴾ (١١/الضف: ٨) (وحيدي) مولا ناوحيدالزمال بيسيد في اين زماني ك حاسدول كايد حال كلها ب حرآ ج كل بهي معاملة تقريبا ايها بي به - جونا چيز (محدداؤوراز) کے سامنے آ رہا ہے۔ کتنے حاسدین اشاعت بخاری شریف مترجم اردو کانظیم کام دیکھ کرحسد کی آگ میں جلے جارہے ہیں۔اللہ پاک ان کے حسد سے محفوظ رکھے اور اس خدمت کو پورا کرائے ۔ (آمین

انبيائيل كابيان

**♦**€(503/4)**₽** 

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدُ أَرْسَلْنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ ﴾ [هود: ٢٥]

َقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ بَادِى الرَّأْمِ ﴾ [هود: ٢٧]

مَا ظَهَرَ لَنَا: ﴿ أَقُلِعِي ﴾ [هود:٤٤] أُمْسِكِي. ﴿ وَقَارَ التَّنُّورُ ﴾ [هود:٤٠] نَبَّعَ الْمَاءُ. وَقَالَ

عِكْرِمَةُ: وَجْهُ الأَرْضِ . وَقَالَ مُجَاهِدٌ: ﴿ الْجُودِيِّ ﴾ [هود: ١٤٤ جَبَلْ بِالْجَزِيْرَةِ

﴿ وَأَبِ ﴾ [المومن: ٣١] حَالٌ ﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَا نُوْحًا إِلَى قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ ﴾ إِلَى آخِرِ السُّورَةِ.

<sub>االنوح</sub>: ٢٨،١] [﴿وَاتُلُ عَلَيْهِمُ نَبَأَ نُوْحٍ إِذُ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمٍ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَّامِيْ وَتُذْكِيْرِيُ بِآيَاتِ اللَّهِ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ ﴿ مِنَ

الْمُسْلِمِيْنَ ﴾] [يونس: ٧١، ٧٢] ٣٣٣٧ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ سَالِمٌ:

وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ:قَامَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُلْكَامًا فِي النَّاسِ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ

ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: ((إِنِّي لَأُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ، لَقَدْ أَنْذَرَ نُوْحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي أَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيُّ

لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأُغُورَ)). إراجع: ٣٠٥٧] ٣٣٣٨ حَدَّثَنَا أَبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ،

عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، سَمِعْتُ أَبًا هُرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَشُولُ اللَّهِ طَلَحَةً: ((أَلَّا أُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا عَنِ الدَّجَّالِ مَا حَدَّثَ بِهِ نَبِيُّ

باب:الله عزوجل كا (نوحَ عَلَيْهِ السيم تعلق) يارشاد:

"اور ہم نے نوح علیمیلا کوان کی قوم کے پاس اپنارسول بنا کر جھیجا"

حضرت ابن عباس فالفخفان فرآن مجيد كى اسى سورة مودين ) ﴿ بَادِي الرَّأْيِ ﴾ كم تعلق كهاكم وه چيز جارے سامنے ظاہر مو۔ أَقْلِعِي لَعَيْ

روك كے صبر جافار التَّنُوريعي پاني اس تنور ميں ابل پر ااور عكر مدنے کہا کہ (تنور بمعنی )سطح کے ہاور مجاہد نے کہا کہ اَل جُودِی جزیرہ کا ایک يبار ہے۔ د جلہ وفرات كے نيج ميں سورة مومن ميں لفظ دَاتِ جمعني حال

ہے۔ سور او نوح میں اللہ کا فرمان: "بہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا۔اس سے کہا کہ اپن قوم کو تکلیف کاعذاب آنے سے پہلے ڈرا۔'' آخر سورت تک اور سورۂ بینس میں فرمایا: ' اے رسول! نوح کی خبر ان پر

تلاوت کر، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہاتھا کہانے قوم!اگرمیرایہاں تضهرنا اوراللد تعالیٰ کی آیات کوتمهار ہے سامنے بیان کرنا تنہیں زیادہ نا گوار كزرتاب "الله تعالى كارشادمِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تك

(٣٣٣٤) ہم عددان نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے

خردی، انہیں یونس نے ، انہیں زہری نے کدسالم نے بیان کیا اوران سے عبدالله بن عمر في في بيان كيا كدر ول الله مَن في في لوكول مين خطبه سنان کھڑے ہوئے ۔ پہلے اللہ تعالیٰ کی ،اس کی شان کے مطابق ثنابیان کی ، پھر وجال کا ذکر فرمایا اور فرمایا: ' میں تمہیں وجال کے فتنے سے ڈراتا ہوں اور کوئی جی ایبانہیں گزراجس نے اپن قوم کواس سے نہ ڈرایا ہو۔نوح علیظا

ایک اینی بات بتاتا ہوں جو کس نبی نے بھی اپنی قوم کونہیں بتائی تھی ہمہیں معلوم ہونا جا ہے کہ د جال کا ناہوگا اور اللہ تعالی اس عیب سے پاک ہے۔'' (٣٣٣٨) م سے ابوقعم نے میان کیا، مم سے شیبان نے بیان کیا، ان

نے بھی اپنی قوم کواس سے ڈرایا تھا لیکن میں تنہیں اس کے بارے میں

ہے کیچکا نے ، آن سے ابوسلمہ نے اور انہوں ئے ابو ہریرہ ڈائنٹنڈ سے سنا ، آپ نے بیان گیا کہ نبی گریم طابقیام نے فرمایا:'' کیوں نہ میں تہہیں دجال کے متعلق ایک ایس بات بتادول جو کسی جی نے اپنی تو م کواب تک نہیں

\$ 504/4 € قَوْمَهُ، أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّهُ يَجِيءُ مَعَهُ بِتِمْثَالِ

بنائی۔وہ کا نا ہوگا اور جنت اورجہنم جیسی چیز لائے گا۔پس جیےوہ جنت کیے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی اور میں تہہیں اس کے فتنے سے اس طرح

دُراتا ہوں، جیسے نوح مَالِیَا اِنے اپنی قوم کو دُرایا تھا۔''

النَّارُ، وَإِنِّي أَنْذِرْكُمْ كُمَا أَنْذَرَ بِهِ نُوْحٌ

الُجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَالَّتِي يَقُوْلُ: إِنَّهَا الْجَنَّةُ. هِيَ

تشويج: الله پاک اپن بندول کوآ زمانے کے لیے د جال کو پہلے کچھ کامول کی طاقت دے دے گا پھر بعد میں اس کی عاجزی ظاہر کردے گا، ایسی صورت خود بتادے گی کہ وہ اللہ نہیں ہے۔احادیث میں نوح عَلَيْظًا کا ذکر آیا ہے باب سے یہی مناسبت ہے۔

(ك لوك مير ع كواه بين) چنانچه بم اس بات كى شهادت دي ك كه نوح عَلِينًا في ينام رباني اين قوم تك يبني يا تها اوريبي مفهوم الدجل ذكره كاس ارشاد كاب كه "اوراى طرح بم في تهبيس امت وسط بنايا، تاكه تم

(٣٣٨٠) مجهد اسحاق بن نفر نے بيان كيا، بم عرفد بن عبيد نے بيان کیا، ہم سے ابوحیان کی بن سعید نے بیان کیا،ان سے ابوزرعہ نے اوران سے ابو ہر رہ والنفی نے میان کیا کہ ہم نی کریم مَالیفیم کے ساتھ ایک دعوت میں شریک تھے۔آپ مال اللہ کی خدمت میں دی کا گوشت پیش کیا گیا جو آپ کو بہت مرغوب تھا۔ آپ نے اس دست کی ہڈی کا گوشت دانتوں ے نکال کر کھایا۔ پھر فر مایا کہ ' میں قیامت کے دن لوگوں کا سر دار ہوں گا۔ حمهیں معلوم ہے کہ س طرح اللہ تعالیٰ (قیامت کے دن) تمام مخلوق کوایک

لوگوں برگواہی دو۔''اوروسط کے معنی درمیانی کے ہیں۔

٣٣٣٩ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا (٣٣٣٩) م سےموی بن اساعیل نے بیان کیا، کہام سےعبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا، ہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابوصالے نے اور ان عَبْدُالْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ أبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ، قَالَ: قَالَ سے ابوسعید خدری نے بیان کیا کہ نبی کریم مَثَالَیْنِم نے فرمایا''(قیامت کے رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمَّ: ((يَجِيءُ نُوْحٌ وَأُمَّتُهُ دن ) نوح عليم إرگاه الهي ميں حاضر موں ك\_الله تعالى دريافت فرمائے فَيَقُوْلُ اللَّهُ تَعَالَى هَلْ بَلَّغْتَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، گا، کیا (مرایظام) تم نے پہنچادیا تھا؟ نوح الیّلِا عرض کریں کے میں نے أَيْ رَبِّ. فَيَقُولُ لِأُمَّتِهِ هَلْ بَلَّغَكُمْ؟ فَيَقُولُونَ: تیرا پیغام پینچادیا تھا، اے رب العزت! اب الله تعالی ان کی امت ہے لاً ، مَا جَاءَ نَا مِنْ نَبِيٍّ. فَيَقُولُ لِنُوْحٍ مَنْ يَشْهَدُ دریافت فرمائے گا، کیا (نوح عَلَيْلًا نے) تم تک میراپیغام پنچادیا تھا؟ وہ لَكَ؟ فَيَقُوْلُ: مُحَمَّدٌ وَأُمَّتُهُ، فَنَشْهَدُ أَنَّهُ قَدْ جواب دیں گے نہیں، مارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔اس پر اللہ تعالی بَلَّغَ، وَهُوَ قُوْلُهُ: ﴿وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً نوح علينا سے دريافت فرمائ كا،اس كے ليے آپ كى طرف سے كوكى وَسَطًّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ))) گواہی بھی وےسکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد مُثَاثِیْتِم اوران کی امت [البقرة: ١٤٣] وَالْوَسَنطُ: الْعَدْلُ. [طرفاه في:

> ٧٣٤٩، ٤٤٨٧] [ ترمذي: ٢٩٦١؛ ابن ماجه: Γέγλέ

٣٣٤٠ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بِنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو حَيَّانَ، عَنْ أَبي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعُ النَّبِيِّ مُثْلِثُكُمُ أَ فِي دَعْوَةٍ، فَرُفِعَ إِلَيْهِ الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ، فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً وَقَالَ: ((أَنَا سَيِّدُ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، هَلْ تَدْرُونَ بِمَ يَجْمَعُ اللَّهُ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ فِي صَعِيْدٍ

505/4

كِتَابُ [أَحَادِيُثِ] الْأَنْبِيَاءِ وَاحِدٍ فَيُنْصِرُهُمُ النَّاظِرُ وَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِي، وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ:

أَلَا تَرَوْنَ إِلَى مَا أَنْتُمْ فِيهِ؟ إِلَى مَا بَلَغَكُمْ؟ أَلَا

تَنْظُرُونَ إِلَى مَنْ يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَى رَبِّكُمْ

فَيَقُولُ بَعْضُ النَّاسِ: أَبُوْكُمْ آدَمُ، فَيَأْتُونَهُ فَيَقُولُونَ : يَا آدَمُ إِنَّتَ أَبُو الْبَشَرِ، خَلَقَكَ اللَّهُ بِيَدِهِ وَنَفَخَ فِيْكَ مِنْ رُوْحِهِ، وَأَمَرَ الْمَلَاثِكَةَ فَسَجَدُوا لَكَ، وَأَسْكَنَكَ الْجَنَّةَ، أَلَا تَشْفَعُ

لَنَا إِلَى رَبِّكَ أَلَا تَرَى مَا نَحْنُ فِيْهِ وَمَا بَلَغَنَا؟ فَيَقُولُ: رَبِّي غَضِبَ الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلَا يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، وَنَهَانِيْ

> عَنِ الشَّجَرَةِ فَعَصَيْتُهُ، نَفْسِيٌّ نَفْسِي، اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي، اذْهَبُوا إِلَى نُوْحٍ . فَيَأْتُونَ نُوْحًا فَيَقُولُونَ :يَا نُوْحُ! أَنْتَ أَوَّلُ الرُّسُلِ إِلَى أَهْلِ

الْأَرْض، وَسَمَّاكَ اللَّهُ عَبْدًا شَكُورًا، أَلا تَرَى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ؟ أَلَا تَرَى إِلَى مَا بَلَغَنَا؟ أَلَا تَشْفَعُ لَنَا إِلَى رَبِّكَ؟ فَيَقُولُكُ: رَبِّي غَضِبَ

الْيُوْمَ غَضَبًا لَمْ يَغْضَبُ قَبْلَهُ مِثْلَهُ، وَلاَ يَغْضَبُ بَعْدَهُ مِثْلَهُ، نَفْسِيْ نَفْسِيْ، انْتُوا النَّبِيُّ

فَيَأْتُونِّنَى، فَأَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيُقَالُ: يَا مُحَمَّدُ! ارْفَعُ رَأْسَكَ وَاشْفَعُ تُشَفَّعُ، وَسَلُّ

تُعْطَهُ)). قَالَ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ لَا أَخْفَظُ

٤٨٠؛ ترمذي: ٢٤٣٤]

چٹیل میدان میں جمع کرےگا؟اس طرح کدد یکھنے والاسب کوایک ساتھ د كيه سكے گا-آ واز دينے والے كى آ واز ہر جگه سى جاسكے گى اورسورج بالكل قریب ہوجائے گا۔ایک شخص اپنے قریب کے دوسرے شخص سے کہے گا، و کھے نہیں کہ سب لوگ کیسی پریشانی میں مبتلا ہیں؟ اور مصیبت کس حد تک پہنچ کی ہے؟ کیوں نہ کسی ایس مخص کی تلاش کی جائے جواللہ پاک کی بارگاہ میں ہم سب کی شفاعت کے لئے جائے۔ پھھ لوگوں کا مشورہ ہوگا کہ دادا آ دم علیتَها اس کے لئے مناسب ہیں۔ چنانچہ لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے ،اے باوا آ دم! آپ انسانوں کے دادا ہیں۔ الله پاک نے آپ کواپنے ہاتھ سے پیدا کیا تھا، اپنی روح آپ کے اندر پھوئی تھی، ملائکہ کو تھم دیا تھا اور انہوں نے آپ کو تجدہ کیا تھا اور جنت میں آپو (پیدا کرنے کے بعد) مھہرایا تھا۔ آپ اپنے رب کے حضور میں ہماری شفاعت کردیں۔آپ خود ملاحظہ فرماسکتے ہیں کہ ہم کس درجہ الجھن اور پریشانی میں مبتلا ہیں۔ وہ فرما کمیں گے کہ (گناہ گاروں پر) اللہ تعالی آج اس درجه غضبناک ہے کہ بھی اتنا غضبنا کنہیں ہوااور نہ آبیدہ بھی ہوگا اور مجھے پہلے ہی درخت (جنت) کے کھانے سے منع کر چکا تھالیکن میں اس فرمان کو بجالانے میں کوتا ہی کر گیا۔ آج تو مجھا پی ہی پڑی ہے۔ (نفسی نفسی) تم لوگ کسی اور کے پاس جاؤ۔ ہاں، نوح عالیہ ایک پاس جاؤ۔ چنانچ سب لوگ نوح عاليك كي خدمت مين حاضر مول كے اور عرض كريں ك، النوح! آب (آدم علينا ك بعد) روئ زمين پرسب سے پہلے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو' عبدشکور' کہہ کر پکارا ہے۔ آپ ملاحظہ

سَائِرَهُ. [طرفاه في: ٤٧١٦، ٣٣٦١] [مسلم: ميرارب آج ال درجه غضبناك بيكراس يهلي بهي الياغضبناك نهيس ہوا تھا ادر نہ بھی اس کے بعدا تناغضبناک ہوگا۔ آج تو مجھےخودا پنی ہی فکر ہے۔ (نفسی نفسی)تم نبی کریم مَالیّٰیْزِم کی خدمت میں جاؤ۔ چنانچہ وہ لوگ یرے پاس آئیں گے۔ میں (ان کی شفاعت کے لئے ) عرش کے نیچے سجدے میں گریزوں گا۔ پھرآ واز آئے گی۔اے محد! سراٹھاؤاور شفاعت محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

فرمات میں کراج ہم کیسی مصیب ویریشانی میں مبتلا ہیں؟ آپ اپنے

رب کے حضور میں ہماری شفاعت کرد بیجئے ۔وہ بھی کیکی جواب دیں گے کہ

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ (506/4) انبيانيل كابيان

کرو۔تمہاری شفاعت قبول کی جائے گی۔ مانگوتمہیں دیا جائے گا۔''محمہ بن

عبيدالله نے بيان كيا كەسارى حديث ميس يادندر كاسكار

(۳۳۴۱) ہم سے نفر بن علی بن نفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کو

ابواحد نے خردی، انہیں سفیان نے ، انہیں ابواسحاق نے ، انہیں اسود بن

یزید نے اور انہیں عبداللہ بن مسعود رٹائٹھ نے کہ نبی کریم مالی یا (آیت) ﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾ مشهور قرأت كے مطابق (ادغام ك

ساتھ ) تلاوت فرمائی تھی۔

مِثْلَ قِرَآءَ وِ الْعَامَّةِ . إاطرافه في: ٣٣٤٥، TYTTI PFASI + VASI 1 VASI TYASI

٣٣٤١ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٌّ ، أَخْبَرَنَا أَبُوْ

أَحْمَدُ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،

عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ

رَسُوٰلَ اللَّهِ مُلْتَكُمُ ۚ قَرَأً: ﴿فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾

تشويع: بعض نے مذکر ذال کے ساتھ پڑھاہے۔ چونکہ اس روایت میں حضرت نوح غالِبُلا کا ذکر ہے اس لئے اس حدیث کو یہاں لایا گیا ہے۔ حضرت آدم عَلِيَلِاً كَ بعد حضرت نوح عَلِينِلاً بهت عظيم رسول كزرك بين قرآن مجيد مين ان كابيان كي جكه آيا بهت عظيم رسول كزرك بين قرآن مجيد مين ان كابيان كي جكه آيا بهت عظيم المولكر ٠ بَابٌ:

## باب: (الياس عَالِيَلِا يَغْمِر كابيان)

سورهٔ صافات میں الله تعالیٰ نے فرمایا: ''اور بے شک الیاس رسولوں میں سے تھا۔ جب انہوں نے اپن توم سے کہا کہتم (خدا کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت كرنے ہے) در تے كول نہيں مو؟ تم بعل (بت) كى تو عبادت

كرتے ہواورسب سے اچھے پيدا كرنے والے كى عبادت كوچھوڑتے ہو\_ الله بى تمهارارب بإورتمهارے باپ دادوں كا بھى كيكن ان كى قوم نے انہیں جھٹلایا۔ پس بے شک وہ سب لوگ (عذاب کے لیے) حاضر کئے جائیں گے۔ سوائے اللہ کے ان بندول کے جو مخلص منے اور ہم نے بعدیس

آنے والی امتوں میں ان کا ذکر خیر چھوڑ اے۔ ''حضرت ابن عباس جھافینا نِ تَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْأَحِدِين كِمْعَالِي كَهَا كَهِ بِمَالَ كَيْسِاتِهِ الْبِينِ يَاد كياجا تار بےگا۔ "سلامتي موالياسين پر، بے شك مم اس طرح مخلصين كو

بدلہ دیتے ہیں۔ بےشک وہ ہمار مخلص ہندوں میں سے تھا۔''ابن عباس اورا بن مسعود رخی کنتی ہے روایت ہے کہ الیاس ،ادریس عاینیلاً کا نام تھا۔

تشويج: يدالياس بن ياسين بن بارون تقد حضرت موى عليناً كا بعد بصيح كئة تقد بعض كيز ديك الياس عدهزت ادريس عليناً بي مراد میں۔ مرامام بخاری بیانہ نے اس کو چی نہیں سمجھا،اس لیے حضرت ادریس علینا اے لیے ذیل کا باب الگ باندھا ہے۔

باب: حضرت ادريس عَالِنَا كَابِيان

أَلَا تَتَقُونُ٥ أَتَدُعُونَ بَعْلاً وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْحَالِقِيْنَ ٥ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَرَبَّ آبَائِكُمُ الْأَوْلِيْنَ٥ فَكَذَّبُونُهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَ٥ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِيْنَ ٥ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي

﴿ وَإِنَّ إِلْيَاسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ٥ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ

الآخِرِيْنَ﴾ [الصافات: ١٢٣\_١٢٩] قَالَ ابْنُ عَبَّاسَ يُذْكَرُ بِخَيْرٍ: ﴿ سَلَامٌ عَلَى إِلْ يَاسِينَ٥ إِنَّا كَلَٰدِلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ٥ إِنَّهُ مِنْ

عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ﴾ ﴿ [الصافات: ١٣٠-١٣٢]

يْذْكَرُ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ إِلْيَاسَ هُوَ إِذْرِيْسُ، ۗ

بَابُ ذِكُرِ إِذُرِيْسَ عَلِيْكُمْ

انبيائيل كايان 507

\$ 507/4

و قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ: ﴿ وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴾ الله تعالى كافر مان كُهُ اور جم نے ان كو بلندمكان (آسان) برا شاليا تھا۔''

[مريم:/

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ

٣٣٤٢ حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ، (٣٣٣٣) مم كوعبدان نے بیان كیا، كہا كہ بمیں عبداللہ نے خردى، أنہیں

حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ ح: وَحَدَّثَنَا لِإِسْ في بيان كيا اور انهيں زہری نے، (دوسری سند) اور ہم سے احمد بن أَحْمَدُ بَنُ صَالِح حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ، حَدَّثَنَا صالح في بيان كيا اور انهيں زہری نے، ان سے بونس نے، ان سے ابن أَحْمَدُ بَنُ صَالِح عَنِهِ اَن عَنْبَسَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنِ ابْنِ شِهَاب، قَالَ: قَالَ أَنَسُ شَهاب في بيان كيا اور ان سے انس وائن وائن في ابن كيا كه ابو وروائن في ابن مير الله كان أَبُو ذَرٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ كرتے ہے كہ نى كريم مَنْ اللَّهُ فَي اللهِ كَانَ أَبُو ذَرٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ كرتے ہے كہ نى كريم مَنْ اللَّهُ اللهِ كَانَ أَبُو ذَرٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ كرتے ہے كہ نى كريم مَنْ اللهِ كَانَ أَبُو ذَرٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ كرتے ہے كہ نى كريم مَنْ اللهِ كَانَ أَبُو ذَرٌ يُحَدِّبُ اللهِ عَانَ اللهِ كَانَ أَبُو ذَرٌ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ كَانَ اللهِ عَانَ أَبُو فَرَا يَعْلَا اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ اللهِ عَانَ أَبُو فَرَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ عَلَى اللهِ عَانَ اللهُ عَنْ مَالِكُ عَانَ أَبُو فَرَّ يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَانَ أَبُو عَلَى اللهُ عَانَ أَبُو عَنْ اللّهُ عَانَ أَبُو عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَانَ أَبُو عَلَى اللّهُ عَانَ اللّهُ عَانَ اللّهُ عَانَ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

اللَّهِ صَلَّكُمْ قَالَ: ((فُوجَ سَقُفُ بَيْتِي وَأَنَا مِراقيام ان دنوں مکد میں تھا۔ پھر جرئیل علیظ اترے اور میراسین چاک کیا بمکّخة، فَنَزَلَ جِبُويْلُ، فَفَرَجَ صَدُرِي، ثُمَّ اوراے زمزم کے پانی سے دھویا۔ اس کے بعد سونے کا ایک طشت لائے

غَسَلَهُ بِمَاءِ زَمْزَمَ، ثُمَّ جَاءَ بِطَسْتٍ مِنْ ذَهَبٍ جَوَمَت اورايمان سےلبريز قا،اسے ميرے سينے ميں انڈيل ديا۔ پھر ميرا مُمْتَلِئِ حِكْمَةً وَإِيْمَانًا فَأَفْرِ غَهَا فِي صَدُرِي، باتھ پكڑكر آسان كى طرف لے كر چلے، جب آسان دنيا پر پنچ تو وَمَا يَهُ وَمِيْرِ مُوَا وَمُوْا مُعَالِمُ اللّٰهِ مِنْ فَدُورِي، باتھ پكڑكر آسان كى طرف لے كر چلے، جب آسان دنيا پر پنچ تو

ثُمَّ أَطْبَقَهُ ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِي، فَعَرَجَ بِي إِلَى جَرِيْلَ عَلَيْلِا نِي آسان كه داروغه سه كها كه دروازه كھولو، لوچھا كه كون السَّمَاءِ، فَلَمَّا جَاءَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، قَالَ صاحب بين؟ انهول نے جواب دیا كه جرئيل، پھر پوچھا كه آپ ك

جِبُرِيْلُ لِحَازِنِ السَّمَاءِ: افْتَحُ. قَالَ: مَنْ هَذَا؟ ساتھ کوئی اور بھی ہے؟ جواب دیا کہ میرے ساتھ محمد مَثَاثَیْمُ ہیں۔ پوچھا کہ قَالَ: هَذَا جِبُرِیْلُ. قَالَ: هَذَا جِبُرِیْلُ. قَالَ: هَذَا جِبُرِیْلُ. قَالَ: هَامَعَكَ أَحَدٌ؟ قَالَ: انہیں لانے کے لئے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ جواب دیا کہ ہاں، اب دروازہ

مَعِيَ مُحَمَّدٌ. قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، کلا،جب،م آسان پر پُنچتو، وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، پھ فَفُتِحَ. فَلَمَّا عَلَوْنَا السَّمَاءَ إِذَا رَجُلٌ عَنْ انسانی روس ان کے دائیں طرف تھیں اور پھ بائیں طرف، جب وہ

فَقْتِح فَلَمُا عَلُونًا السَّمَاء إِذَا رَجَلَ عَنَ النَّالَ رُونِينَ انْ فَيُ وَا يُنْ طَرِف مِنَ اور چَهِ با ين طرف وجب وه يَمِينِهِ أَسُودَة، وَعَنْ يَسَارِهِ أَسُودَة، فَإِذَا نَظَرَ واكبي طرف ويكف تو بنس دية اور جب باكبي طرف ويكف تو

قِبَلَ يَمِينِهِ ضَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ روپڑتے۔انہوں نے کہاخوش آ مدید، نیک نیک بیٹے! میں نے پوچھا، بنگی فَقَالَ: مَوْحَبًا بِالنَّبِیِّ الصَّالِحِ وَالْإِبْنِ جَرِیَل! بیصاحب کون بزرگ بیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بیہ وم علیظا بیں

الصَّالِحِ. قُلُتُ: مَنُ هَذَا يَا جِبُرِيلُ؟ قَالَ: هَذَا اورياناني رويس ان كودا كيس اوربا كيس طرف تَصِيل ان ك اولا دبى آوم آدمُ، وَهَذِهِ الْأَسُودَةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ كَرويس تَصِيل ان ع جودا كيل طرف تَصِيل وه جنتي تَصِيل إورجو با كيل طرف

نَسَمُ بَنِيهِ، فَأَهْلُ الْيَمِيْنِ مِنْهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ، تَصِي وه دوزَىٰ صِين، اس لِتَ جبوه دائيس طرف ديكيت تومسرات اور وَالْأَسُوِدَةُ الَّتِيْ عَنْ شِمَالِهِ أَهْلُ النَّارِ، فَإِذَا جب بائيس طرف ديكيت توروتے تھے، پھر جبرئيل عليظام جھے اوپر لے كر

نَظُوَ قِبَلَ يَمِينِهِ صَحِكَ، وَإِذَا نَظَرَ قِبَلَ شِمَالِهِ ثَرْ هَا الرَّحَ الرَّورِ مِلَ النَّهِ النَّكَ النَّالَ اللَّمَاءَ ثَرُ هَا الرَّدِورِ النَّهُ عَلَى النَّالَ النَّمَاءَ فَيُ كَمِا كَدِدُوازُهُ هُولُو، انْبُول فَيْكَ النَّطرِحَ كَ والاتَ كَيْ جَو بِهِلَا بَكَيْ وَيَهِلَا مَا تَكُولُونُ الْبُولُ فَيْ النَّالَ اللَّهُ مَا عَلَى النَّلَمَاءُ وَلَهُ النَّهُ النَّهُ النَّالَ اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ الْمُعَالَةُ عَلَى النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّالِي النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّامِ النَّامِي النِي النَّامِ النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّالِي النَّالِي النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ النَّامُ الْ

الثَّانِيَةَ، فَقَالَ: لِخَارِنِهَا: افْتَحْ. فَقَالَ: لَهُ آسان پر موچکے تھے، پھر دروازہ کھولا۔''انس بڑا تھڑنے نے بیان کیا کہ حضرت

ابوذر رالتنفيز نے تفصیل سے بتایا کہ آنخضرت مَلَاثِیْم نے مختلف آسانوں پر ادریس،موی عیسی اور ابراہیم علیم اللہ کو پایا،لیکن انہوں نے ان انبیائے کرام کے مقامات کی کوئی تخصیص نہیں کی ،صرف اتنا کہا کہ آنخضرت مَلَا لَیْمُ اِ ن آدم كوآسان دنيا (پہلے آسان ير) پايا اور ابرائيم عليناً كو چھٹے يراور انس والنفائ نے بیان کیا کہ پھر جب جرئیل مائیلا ،اوریس مائیلا کے یاس سے گزرے تو انہوں نے کہا خوش آ مدید، نیک نیک بھائی، میں نے یوچھا كديدكون صاحب بين؟ جرئيل عليها في بتاياكديدادريس عليها بين، پهر میں عیسیٰ عالیما کے یاس سے گزرا، انہوں نے بھی کہا خوش آ مدید نیک نبی نیک بھائی، میں نے پوچھا یہ کون صاحب ہیں؟ تو بتایا کہ عیسیٰ عالیِّظا۔ پھر میں ابراہیم علیظا کے پاس سے گزرا تو انہوں نے فرمایا کہ خوش آ مدید نیک نی اور نیک مین ، میں نے یو چھا بیکون میں؟ جواب دیا کدیدابراہیم عالیاً ہیں،ابن شہاب سے زہری نے بیان کیا اور مجھے ایوب بن حزم نے خبردی فرمایا: 'پھر مجھےاوپر لے کرچڑ ھےاور میں اتنے بلندمقام پر پہنچ گیا جہاں ت قلم کے لکھنے کی آ واز صاف سننے گئی تھی۔''ابو بکر بن حزم نے بیان کیااور انس بن ما لك والنيئة في بيان كياكه بي كريم مَنْ تَنْفِيْم في فرمايا: " بهرالله تعالى نے پچاس وقت کی نمازیں مجھ پر فرض کیں۔ میں اس فریضہ کے ساتھ والیس موا اور جب موی دالتی کے پاس سے گزرا تو انہوں نے بوچھا کہ آپ کی امت پر کیا چیز فرض کی گئے ہے؟ میں نے جواب دیا کہ بچاس وقت کی نمازیں ان پرفرض ہوئی ہیں۔انہوں نے کہا کہ آپ اپ رب کے پاس واپس جائيں، كونكرآپ كى امت ميں اتى نمازوں كى طاقت نہيں ہے، چنانچیر میں واپس ہوااور رب العالمین کے دربار میں مراجعت کی ،اس کے نتیج میں اس کا ایک حصہ کم کر دیا گیا، پھر میں موی عالیاً کے پاس آیا اور اس مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اپ رب سے پھرمراجعت کریں پھر انہوں ن این تفصیلات کا ذکر کیا کررب العالمین نے ایک حصد کی چرکی کردی، چرمیں موی مالیا کے پاس آیا اور انہیں خرکی ، انہوں نے کہا کہ آ باسے رب سے مراجعت کریں، کیونکہ آپ کی امت میں اس کی بھی طاقت نہیں

خَازِنُهَا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُ، فَفَتَحَ)) قَالَ أُنَسُّ: فَذَكَرَ أَنَّهُ وَجَدَ فِي السَّمَوَاتِ إِذْرِيْسَ وَمُوْسَى وَعِيْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ، وَلَمْ يُثْبِتْ لِي كَيْفَ مَنَازِلُهُمْ، غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ قَدْ وَجَدَ آدَمَ فِي السَّمَاءِ الدُّنْيَا، وَإِبْرَاهِيمَ فِي السَّادِسَةِ . وَقَالَ أَنَسُ: فَلَمَّا مَرَّ جِبْرِيْلُ بِإِدْرِيْسَ. قَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَّحْ الصَّالِحِ. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِذْرِيْسُ، ثُمَّ مَرَوْتُ بِمُوْسَى فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالْأَخِ الصَّالِحِ. قُلتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا مُوْسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِعِيسَى، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِحِ وَالأَخِ الصَّالِح. فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: عِيْسَى. ثُمَّ مَرَرْتُ بِإِبْرَاهِيْمَ، فَقَالَ: مَرْحَبًا بِالنَّبِيِّ الصَّالِح وَالْإِبْنِ الصَّالِحِ. قُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: هَذَا إِبْرَاهِيْمُ . قَالَ: ابْنُ شِهَابِ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ حَزْمِ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَّا حَيَّةً الأنْصَارِيُّ كَانَا يَقُولُانِ: قَالَ النَّبِيُّ مَلِكُمَّا: ((ثُمَّ عُرِج بِي جِبْرِيلُ حَتَّى ظَهُرُٰتُ لِمُسْتَوَّى أَسْمَعُ صَرِيْفَ الْأَقْلَامِ)). قَالَ ابْنُ حَزْمِ وَأَنْسُ بِنُ مَالِكِ: قَالَ النَّبِيُّ مَا لِلَّهُ: ((فَفَرَضَ اللَّهُ عَلَى خَمْسِيْنَ صَلَاةً، فَرَجَعْتُ بِذَلِكَ حَتَّى أَمُرَّ بِمُوْسَى، فَقَالَ مُوْسَى: مَا الَّذِيْ فَرَضَ رَبُّكَ عَلَى أُمَّتِكَ ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَيْهِمُ خُمُسِيْنَ صَلاَةً . قَالَ: فَرَاجِعُ رَبُّكَ، فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ. فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّيْ فَوَضَعَ شَطْرَهَا، فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى، فَقَالَ: انبيائيظ كابيان كِتَابُ [أَحَادِيُثِ] الْأَنْبِيَاءِ

رَاجِعُ رَبُّكَ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ، فَوَضَعَ شَطُرَهَا، ہے، پھر میں واپس ہوا اور اینے رب سے پھر مراجعت کی ، اللہ تعالی نے اس مرتبه فرمادیا که نمازی باخچ وقت کی کردی گئیں اور ثواب پیچاس نمازوں فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَقَالَ ذَلِكَ فَفَعَلْتُ ہی کا باتی رکھا گیا ، جارا قول بدلانہیں کرتا۔ پھر میں موٹی غالبُلا کے پاس آیا تو فَوَضَعَ شَطُرَهَا فَرَجَعْتُ إِلَى مُوْسَى فَأَخِبَرْتُهُ انہوں نے اب بھی ای پر زور دیا کہ اپنے رب سے آپ کو پھر مراجعت فَقَالَ:رَاجِعُ رَبَّكَ، فَإِنَّ أُمَّنَكَ لَا تُطِيْقُ ذَلِكَ، كرنى چاہيے۔ليكن ميں نے كہاكہ مجھے الله پاك سے بار بار درخواست فَرَجَعْتُ فَرَاجَعْتُ رَبِّي فَقَالَ: هيَ خَمْسٌ، كرتے ہوئے ابشرم آتی ہے۔ پھر جرئيل علينيا مجھے لے كرآ مے برھے وَهِيَ خَمْسُوْنَ، لَا يُبَدَّلُ الْقُوْلُ لَدَيَّ. فَرَجَعْتُ اورسدرة النتهیٰ کے یاس لائے جہال مختلف قتم کے ریگ نظرا تے ،جنہوں إِلَى مُوْسَى، فَقَالَ: رَاجِعُ رَبَّكَ. فَقُلُتُ: قَدِ نے اس درخت کو چھپار کھا تھا میں نہیں جانتا کہ وہ کیا تھا۔اس کے بعد مجھے اسْتَحْيَيْتُ مِنْ رَبِّيْ، ثُمَّ انْطَلَقَ، حَتَّى أَتَى السِّدْرَةَ الْمُنتَهَى، فَغَشِيهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا جنت میں داخل کیا گیا تو میں نے ویکھا کہموتی کے گنبدیے ہوئے ہیں اور هِيَ، ثُمَّ أُدُخِلْتُ الْجَنَّةَ فَإِذَا فِيْهَا جَنَابِذُ

اس کی مٹی مثلک کی طرح خوشبو دارتھی۔''

تشویج: اس حدیث شریف میں حضرت ادریس عَالِبَلِا کاذ کرخیرآیا۔ ای مناسبت سے اسے یہاں درج کیا گیا۔معراج کاواقعہ اپنی جگہ پر بیان کیا جائے گا، ان شاء الله تعالى \_\_

اللُّؤُلُؤِ وَإِذَا تُرَابُهَا الْمِسْكُ)). [راجع: ٣٤٩]

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمُ هُوْدًا قَالَ: يَا قَوْمِ اعْبُدُوا

اللُّهُ﴾ [هود: ٥٠] وَقَوْلِهِ: ﴿إِذْ أَنْذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَخْقَافِ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿كَذَٰلِكَ نَجْزِي

الْقَوْمُ الْمُجُرِمِينَ ﴾. [الأحقاف: ٢١-٢٥] فِيْهِ

عَنْ عَطَاءٍ وَسُلَيْمَانَ عَنْ عَائِشَةً عَن

النبي مَالِينَ كُلُ

نو ف: حدیث معراج میں بیعصیدہ لاز مار کھنا جاہیے کہ معراج جسمانی برحق ہے اور اس میں سینہ جاک ہونے وغیرہ وغیرہ حیتے بھی کوا نف مذکور ہوئے ہیں اپنے ظاہری معانی کے لحاظ سے سب برحق ہیں ۔ ظاہر پرایمان لا نا اور دیگر کوا گف اللہ کے حوالہ کر ناایمان والوں کا شیوہ ہے ۔ اس میں مزید کرید کرنا

حائزنہیں۔

#### باب: الله عزوجل كافرمان:

"اورقوم عاد کی طرف ہم نے ان کے بھائی ہودکو (نبی بناکر) بھیجا انہوں نے کہا،اے قوم!اللہ کی عبادت کرو''

اورسورة احقاف مين الله تعالى في فرمايا "كه جب مود عايط في في قوم كو احقاف یعنی ریت کے میدانوں میں ڈرایا''اللہ تعالیٰ کے ارشاد''یوں ہی ہم بدله دية بين مجرم قومول كو-"اس باب مين عطاء بن الى رباح اورسليمان بن بیار نے حضرت عائشہ ڈائنٹٹا ہے روایت کی ہے۔ انہوں نے نبی

کریم مٹاہنتے ہے۔

تشويج: عطاء كى روايت كومؤلف نے سورة احقاف كى تغيير ميں اورسليمان كى روايت كومؤلف نے ہى وصل كيا ہے، احداف حقف كى جمع ہے، قوم عادریت کے او نچے ٹیلوں پر آباد تھی۔اس لئے ان کی بستیوں کولفظ احقاف سے موسوم کیا گیا ہے، یمن میں ایک وادی کا نام احقاف تھا جہاں عاد کی توم ر بتی تھی ، تنادہ کا قول ہے کہ یمن میں سمندر کے کنارے ریت کے ٹیلوں میں قوم عاد کے لوگ آباد تھے۔ قرآن مجید میں ایک سورت احقاف کے نام سے موسوم ہے۔جس میں قوم عادیر جوعذاب آیااس کی تفصیل بیان ہوئی ہے۔

انبيامينا كابيان

باب: (اورسورهٔ حاقه مین) الله تعالی نے فرمایا:

' لکن قوم عاد، تو انہیں ایک نہایت تیز و تند آندهی سے ہلاک کیا گیا، جو

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

[بَابُ] وَقُولُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ ﴾: شَدِيْدَةِ

﴿ عَاتِيَةٍ ﴾ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةً: عَتَتْ عَنِ الْخُزَّانِ ﴿ سَنْخُرَهَا عَلَيْهِمُ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَّانِيَةً أَيَّامُ

حُسُوْمًا ﴾: مُتَنَابِعَةً ﴿ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخُلٍ خَاوِيَةٍ﴾: أُصُولُهَا ﴿فَهَلُ

تَرَى لَهُمْ مِنْ بَاقِيَةٍ ﴾:[الحاقة: ١-٨] بَقِيَّةٍ.

بری غضبناک تھی۔''ابن عیبیہ نے (آیت کے لفظ) عادید کی تشریح میں كَهاكه (أي عَتَتْ عَنِ الحُرَّ ان) يعنى وه ال ِ داروغه فرشتوں كے قابو سے باہر ہوگئ جے اللہ نے ان پر متواتر سات رات اور آ تھ دن تک مسلط دریے چاتی رہی (ایک منٹ بھی نہیں رکی ) پس اگر تو اس وقت موجود ہوتا تو اں قُوْم کو وہاں یوں گرا ہوا دیکھتا کہ گویا وہ کھوکھلی تھجوروں کے تنے پڑے ہیں، سوکیا تجھ کوان میں سے کوئی بھی بچاہوانظر آتا ہے۔''

تشريج: ﴿عاتبة﴾ كامطلب يد بي كداس موان تحكم اللي ساب داروغفر شتة كي بهي ايك ندين ادرايك دم نكل بها گي - جيسامام بخاري ميسليد نے سفیان بن عیبینہ نے قتل کیا، بعض نے کہاتر جمہ یوں ہے کہ وہ قوم عاد پر ھا اب آگئی بینی ان کے روکے سے نہ رک سکی ، ہوا کے عذاب اب بھی آتے (٣٣٣٣) م ع محد بن عرفره نے بیان کیا، ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ٣٣٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَرْعَرَةً، حَدَّثَنَا

ان سے حکم نے ،ان سے مجاہد نے اوران سے حضرت ابن عباس والعجنا نے بیان کیا کہ نبی کریم مناتیظ نے فرمایا'' (غزوۂ خندق کے موقع پر) پروا ہوا ہے میری مدد کی گئی اور توم عاد پچھوا ہوا ہے ہلاک کر دی گئی تھی۔''

(mraw) (حضرت امام بخاری بُولینهٔ نے کہا) کدابن کثیرنے بیان کیا،

ان سے سفیان توری نے ،ان سے ان کے والد نے ،ان سے ابن الی تعیم

شُغْبَةُ، عَنِ الْحِكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُعْظَمٌ قَالَ: ((نُصِرْتُ بِالصَّبَا، وَأَهْلِكَتْ عَادٌ بِالدَّبُوْرِ)).

الْمُجَاشِعِيِّ، وَعُيَيْنَةَ بْنِ بَدْرِ الْفَزَارِيِّ،

وَزَيْدٍ الطَّائِيِّ ثُمَّ أُحَدِ بَنِيْ نَبْهَانَ، وَعَلْقَمَةَ

[راجع: ١٠٣٥]

٣٣٤٤ وَقَالَ ابْنُ كَثِيْرٍ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ

أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ أَبِيْ نُعْمٍ، عَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ بَعَثَ عَلِي إِلَى النَّبِي مُلْكُلًّا بِذُهَيْبَةٍ فَقَسَمَهَا

بَيْنَ أَرْبَعَةِ: الأَقْرَعِ بْنِ حَابِسِ الْحَنْظَلِيِّ ثُمَّ

نے اوران سے حضرت ابوسعید خدری والفنو نے بیان کیا کہ حضرت علی والفنو

نے ( یمن سے ) نبی کریم مظافیظم کی خدمت میں پچھ سونا بھیجاتو آپ نے

اسے حیار آ دمیوں میں تقسیم کر دیا، اقرع بن حابس خطلی المجاشعی ،عیبیند بن

بدر فزاری، زید طائی بنونبهان والے ادر علقمہ بن علاثہ عامری بنوکلاب

ابْنِ عُلَاثَةَ الْعَامِرِيِّ ثُمَّ أَحَدِ بَنِي كِلَابٍ،

فَغَضِبَتْ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ، قَالُوْا: يُعْطِي

صَنَادِيْدَ أَهْلِ نَجْدٍ وَيَدَعُنَا . قَالَ: ((إنَّمَّا أَتَأَلُّهُهُمْ)) . فَأَقْبَلَ رَجُلٌ غَائِرُ الْعَيْنَيْن

والے، اس پر قریش اور انصار کے لوگوں کو عضہ آیا اور کہنے لگے کہ آ تخضرت مَثَاثِیْتِمْ نے نحد کے بروں کوتو دیالیکن ہمیں نظرانداز کر دیا ہے۔ آنخضرت مَنَا يُعْيِمُ فِ فرمايا: ' مين صرف ان ك ول ملانے ك ليے انبين

ویتا ہوں'' ( کیونکہ ابھی حال ہی میں بیلوگ مسلمان ہوئے ہیں) پھرا یک

مخض سامنے آیا، اس کی آ تکھیں دھنی ہوئی تھیں، کلے پھولے ہوئے

مُشْرِفُ الْوَجْنَتَيْنِ، نَاتَئُ الْجَبِيْنِ، كَثُ تھے، پیشانی بھی اٹھی ہوئی، ڈاڑھی بہت کھنی تھی اور سرمنڈ اہوا تھا۔اس نے اللُّحْيَةِ، مَحْلُوْقَ فَقَالَ: اتَّقِ اللَّهَ يَا مُحَمَّدُ. كهاا عرص الله عدو (مَا يُنْفِعُ ) آنخضرت مَنَا يُنْفِعُ فِي طَومايا " الرميس فَقَالَ: ((مَنْ يُطِع اللَّهَ إِذَا عَصَيْتُ؟ أَيَأْمَنُنِي ہی اللہ کی نافر مانی کروں گاتو پھراس کی فرمانبرداری کون کرے گا؟ اللہ تعالی اللَّهُ عَلَى أَهُلِ الْأَرْضِ فَلَا تَأْمَنُونِّنَي؟)) فَسَأَلَهُ نے مجھےروئے زمین پر دیانت دار بنا کر بھیجا ہے۔ کیاتم مجھے امین نہیں رَجُلٌ قَتْلَهُ أَحْسِبُهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيْدِ سمجھتے؟''اس مخص کی اس گتاخی برایک صحابی نے اس کے قبل کی اجازت فَمَنَعَهُ، فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: ((إنَّ مِنْ ضِنُضِئَ هَذَا ِ أَوْ فِي عَقِبِ هَذَا ِ قَوْمٌ يَقُرَؤُونَ الْقُرْآنَ، جاہی،میرا خیال ہے کہ بی<sup>حض</sup>رت خالد بن ولید تھے،کیکن آنخضرت مُلاَثِیْزُم نے انہیں اس ہےروک دیا، پھروہ مخص وہاں سے چلنے لگا تو آنخضرت مَالَيْتِ إِلَّم لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُوْنَ مِنَ الدِّيْن مُرُّوْقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُوْنَ أَهْلَ نے فرمایا "اس مخص کی نسل سے یا (آپ مَالَّیْنِ اُنے فرمایا که) اس مخص کے بعدای کی توم سے ایسے لوگ جھوٹے مسلمان پیدا ہوں گے، جو تر آن الْإِسْلَامِ، وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأُوْثَانِ، لَنِنْ أَنَا کی تلاوت تو کریں گے۔لیکن قرآن مجیدان کے ملق سے پنیخہیں اڑے أَدْرَكُتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ)). [أطرافه في: گا، دین ہے وہ اس طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکل جاتا ہے، · 177, 1073, V573, A0.0, Trir, بیمسلمانوں کوقل کریں گے اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے، اگر میری ۱۹۲۱، ۹۹۳، ۲۹۷۷، ۲۲۵۷ [مسلم: زندگی اس وفت تک باقی رہی تو میں ان کواس طرح قتل کروں گا جیسے قوم عاد

٢٤٥١، ٢٤٥٤؛ ابوداود: ٢٧٦٤؛ نسائى: کا (عذاب الہی ہے )قتل ہواتھا کہ ایک بھی باقی نہ بچا۔'' 18117 . TOVV

گروہ کا یہاں ذکر ہواہے بیضار جی تھے جنہوں نے حضرت علی وٹائٹیڈ کے خلاف خروج کیاان پر کفر کافتو کل لگایا،خودا تباع قر آن کا دموی کیا۔ آخر حضرت علی ڈکائٹنڈ سے مقابلے میں پیلوگ مارے گئے۔ دینداری کا دعویٰ کرنے اور دوسر ہے مسلمانوں کو بنظر حقارت دیکھنے والے آج بھی بہت ہے نوگ موجود ہیں، لمبے لمب کرتے سینے ہوئے ہاتھوں میں تبیج افکائے ہوئے ، بغلول میں قرآن دبائے ہوئے مگران کے دلوں کود مکھوتو بھیر ہے معلوم ، و تے ہیں۔ (۳۳۲۵) ہم سے خالد بن بزید نے بیان کیا، کہا ہم سے اسرائیل نے بیان کیا،ان سے ابواسحاق نے ،ان سے اسود نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود والتنا سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ میں نے نبی کریم مؤاثیر ہے سنا

آپآیت فَهَلْ مِن مُدَّكِر كی تلاوت فرمارے تھے۔ يَقْرَأُ: ﴿ فَهَلُ مِنْ مُدَّكِرٍ ﴾. أراجع: ٢٣٤١] تشويج: يآيت ورة قريس عاد ك قصدين بعى آئى بـ اسمناست يدهديث بيان كى

تشویج: اس مدیث کے آخر میں توم عاد کے عذاب البی سے بلاک ہونے کا ذکر ہاس مناسبت سے بیصدیث بہاں درج کی گئے۔جس بد بخت

#### **پاپ**: باجوج وماجوج کابیان

الله تعالى نے سورة كہف ميں فرمايا " وه كہنے لكے اے ذوالقر نمين ياجوج اور ماجوج لوگ ملک میں بہت فساد مجارے ہیں۔'' بَابٌ قِصَّةِ يَأْجُو ٓ جَ وَمَأْجُو ٓ جَ

٣٣٤٥ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِّيْدَ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ،

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ قَالَ:

سَمِعْتُ عَبْدُ اللَّهِ ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَلْكُمُ

وَقَوْلُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعلى: ﴿قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مُفْسِدُوْنَ فِي **♦** 512/4 **Þ** 

الْأَرْضِ ﴾. [الكهف: ٩٤]

بَابٌ: وَقُولُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

تشوميج: يدونول قبيلول كے نام ہيں جو يافث بن نوح كى اولاد ميں ہيں ليعض نے كہا ياجوج ترك لوگ ہيں اور ماجوج ايك دوسرا گروہ ہے۔ قیامت کے قریب بیاوگ بہت غالب ہوں گے اور برطرف سے فکل پڑیں گے،ان کا نکلنا قیامت کی ایک نشانی ہے۔ جولوگ یا جوج ماجوج کے وجود میں شبہ کرتے ہیں وہ احمق ہیں، یا جوج ماجوج آ دمی ہیں، کوئی عجوبہ نہیں ہیں اور جورواییتی ان کے قد وقامت کے متعلق منقول ہیں ان کی سندیں صحیح نہیں۔ تورات شریف میں یا جوج ماجوج کا ذکر ہے، بعض نے کہایا جوج روی لوگ ہیں اور ماجوج تا تاری بعض نے کہاماجوج انگریز ہیں (وحیدی) سیج بات یمی ہے کہ حقیقت حال کواللہ ہی بہتر جانتا ہے اہل ایمان کا کام ارشادالی پر امنا و صد قنا کہنا ہے۔

#### **باب**:الله تعالیٰ کا فرمان که

''اوراً پ سے (اے رسول) ذوالقرنین (بادشاہ) کے متعلق بیاوگ يوجهة بين -آپ فرمادين كدان كاقصه مين ابهي تمهار يسامن بيان كرتا ہوں ہم نے اسے زمین کی حکومت دی تھی اور ہم نے اس کو ہرطرح کا سامان عطا فرمایا تھا بھروہ ایک ست چل نکلا''اللہ تعالیٰ کے ارشاد''تم لوگ ميرے پاس او ہے كى چادرين لاؤ' كك -زُبَرَ كا واحدزُ بْرَةٌ ہے اورزبرة مکڑے کو کہتے ہیں'' یہال تک کہ جب اس نے ان دونوں پہاڑوں کے برابرد بوارا تفادى- "صَدَفَيْن سے بہاڑ مراد ہیں۔ ابن عباس وَالْفَهُا سے (بَيْنَ الصَّدَفَيْن كَتَفيريس منقول م) اور السَّدّين السَدَفَيْن كى دوسرى قراءت بھى الجبكين (دوپہاڑ) كے معنى ميں ہے، خوجا بمعنى محصول اجرت، ذوالقرنين نے (عملہ ے) كہا كەاب اس ديواركوآگ سے دھو کو یہاں تک کہ جب اسے آگ بنادیا تو کہا اب میرے پاس بھلا مواسيسة تانبالا وتوين اس پردال دون أفرغ عَلَيْهِ قِطْر الح معنى بين کہ میں اس پر پگلا ہوا سیسہ ڈال دوں (قطر کے معنی ) بعض نے لوہے ( پھلے ہوئے سے ) کے ہیں اور بعض نے پیتل سے، ابن عباس ڈائٹجنا نے اس کامعنی تانبا بتایا ہے۔ پھر قوم یاجوج و ماجوج کے لوگ (اس سد کے بعد) ال ير چڑھ نہ سكے يَظْهَرُونُهُ بَمِيْنَ يَعْلُونُهُ، طُعْتُ لَهُ سے استفعال كا صيغه ب- اس لي إسطاع يَسْطِيعُ ، يَسْتَطِيعُ بمى پڑھتے ہیں اور یا جوج ماجوج اس میں سور آخ بھی ندکر سکے۔ ذوالقرنین نے کہا بیمیرے پروردگار کی ایک رحمت ہے پھر جب میرے پروردگار کا

مقررہ وعدہ آ ہنچے گا تو وہ اس دیوار کو دُکّا لیعنی زمین کے ساتھ ملا دے گا،

﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتُلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًاهِ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًاهِ فَاتَّبُعَ سَبَبًا ﴾ طَرِيْقًا، إِلَى قُوْلِهِ: ﴿ الْتُوْنِي زُبُرَ الْحَدِيْدِ ﴾ وَاحِدُهَا زُبْرَةٌ كُوهِيَ الْقِطَعُ: ﴿ حَتَّى إِذَا سَاوَى بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ ﴾ يُقَالُ عَن ابن عَبَّاس: الْجَبَلَيْنِ، وَالسِّدُّيْنِ الْجَبَلَيْنِ ﴿خَرْجًا﴾ أُجْرًا: ﴿ قَالَ انْفُخُواْ حَتَّى إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ آتُونِي أُفْرِغُ عَلَيْهِ قِطْرًا ﴾ أَصُبُ عَلَيْهِ رَصَاصًا، وَيُقَالُ: الْحَدِيْدُ. وَيُقَالُ الصَّفْرُ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: النُّحَاسُ. ﴿ فَمَا اسْطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُونُهُ يَعْلُوهُ، اسْتَطَاعَ: اسْتَفْعَلَ مِنْ طُعْتُ لَهُ فَلِذَلِكَ فُتِحَ أَسْطَاعَ يَسْطِيْعُ وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِسْتَطَاعَ يَسْتَطِيعُ، ﴿ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقِبًا ٥ قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ أَلْزَقَهُ بِالأَرْضِ، وَنَاقَةً دَكَّاءُ لَا سَنَامَ لَهَا، وَالدَّكْدَاكُ مِنَ الأَرْضِ مِثْلُهُ حَتَّى صَلُبَ مِنَ الأَرْضِ وَتَلَبَّدَ. ﴿ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي خَقًّا ۞ وَتَرَكَّنَا

بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوْجُ فِي بَعْضٍ ﴾ [الكهف:

الْمُحَبِّرِ. قَالَ: ((رَأَيْتُهُ ؟))

عرب كے لوگ اى سے بولتے ہيں نَاقَةٌ دَكَّاء جس سے مرادوہ اون ہے ٨٣، ٩٩] ﴿ حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوْجُ جس كى كوبان نه بو-اور اَلدَّ كُدَاك مِنَ الْأَرْضِ كى مثال وه زمين جو وَمَأْجُوْجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُوْنَ﴾ ہموار ہوکر سخت ہوگئی ، او نچی نہ ہو'' اور میر بے رب کا وعدہ برحق ہے اور اس [الانبياء: ٩٦] قَالَ قَتَادَةُ: حَدَثّ: أَكَمَةٌ. وَقَالَ: رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ مُلْكُمُّ رَأَيْتُ السَّدَّ مِثْلَ الْبُرْدِ

روز ہم ان کواس طرح چھوڑ دیں گے کہ بعض ان کا بعض سے گذ ٹم ہوجائے گا۔''' يہاں تك كه جب ياجوج ماجو في كوكھول ديا جائے گا اوروہ ہر بلندى سے دوڑ بڑیں گے۔" قادہ نے کہا حدرب کے معنی ٹیلہ کے ہیں۔ایک

صحابی نے رسول کریم مظافیظ سے عرض کیا کہ میں نے اس دیوارکو دھاری دار جادر کی طرح دیکھا ہے جس کی ایک دھارسرخ ہے اور ایک کالی ہے،

ال يرآ تخضرت مَاليَّيْزُم نے فرمايا: ' واقعي تم نے اسكود يكھا ہے۔''

تشوج: مواية تفاكدونون طرف دوادنج بها أتقى في من راسته كلا مواتفا، ال مين سے ياجوج ماجوج كوك كفس آتے إورغريب رعايا كو ستاتے۔ ذوالقرنین نے بید بوارلو ہے کی بنا کرا نکاراستہ ہی بند کردیا۔ بعض کم عقل لوگ اس قصہ پراعتراض کرتے ہیں کہ اگر بید بوار بنی ہوتی تو آج کل ضروراس کا پته لگ جاتا کیونکه دنیا کی تیمان بین آج کل بهت ہوچکی ہےاورکوئی ملک اور جزیرہ ایسابا تی نہیں رہاجہال سیاح ند پنچے ہول ،ان کا جواب میہ ہے کہ نبی کریم منافظ کے عبد مبارک میں توبید بوارموجود تھی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ نے فرمایا آج یاجوج ماجوج کی سدمیں اتنا سوراخ کل گیا۔ بعد کے لیے بھی ہماراعقلید و دبی ہے جو بی کریم منافیظ نے فرمایا ہے بیضروری نہیں ہے کہ سیاحوں نے سارے عالم کا پید لگالیا ہوجن لوگوں نے دیوار چین کو سد سكندري سمجها بانهوں نے بلطى كى بے كيونكه چين كى ديوار بہت لمبى باوروه لوب كى بھى نہيں باسے چين كے ايك باوشاه نے بنوايا تھا۔ فدكوره

(۳۳۲۱) ہم سے یکی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا، ان سے عقیل نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے عروہ بن زبیر نے اور سفیان نے، ان سے زینب بنت جش فی کھنا کہ نبی کریم مالی ان کے يهال تشريف لائے آپ کچھ گھبرائے ہوئے تھے پھر آپ نے فرمایا: "الله

کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہیں، آج یاجوج ماجوج نے دیوار

میں اتنا سوراخ کردیا ہے۔ ' پھر آ تخضرت مُن النظم نے انگو شھے اوراس کے قريب كى انگلى سے حلقه بناكر بتلايا۔ ام المؤمنين حضرت زينب بنت جحش والغيّا نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا یارسول اللہ! کیا ہم اس کے باوجود ہلاک كرديج جائيس كے كہم ميں نيك لوگ بھى موجود مول كے؟ آپ نے

، فرمایا "بان اجب فت و فحور بوره جائے گا (تویقینابر بادی موگ) -"

ذوالقرنين سے اسكندراعظم مراد ہیں۔جنہوں نے دین ابراہی قبول كرليا تفااسكندريوناني مرادنيس بيد بعد كے زمانة بل ميح ميں ہوا ہے۔ ٣٣٤٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بْكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبْيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِّي سَلَمَةَ، حَدَّثَتُهُ عَنْ أَمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ أَنَّ النَّبِيُّ مُلْكُاكُمُ ذَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُولُ: ((لَا إِلَٰهُ إِلَّا اللَّهُ، وَيُلَّ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَلِدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيُوْمَ مِنْ زَدْمٍ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ مِثْلُ هَذِهِ)). وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ الْإِبْهَامِ وَالَّتِي تَلِيْهَا. فَقَالَتْ: زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ!

۸۹۵۳،

كُثُورَ الْخَبَثُ)) . [اطرافه في:

أَنْهُلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ: ((نَعَمُ، إِذَا

۷۰۰۹، ۳۵(۷] [مسلم: ۷۲۳۰، ۸۳۲۷؛

ترمذي: ۱۸۷ ٢٤ ابن ماجه: ٣٩٥٣]

٣٣٤٧ حَذَّثْنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثْنَا

وُهِيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيْدٍ، عَنْ ان سے ابن طاؤس نے ، ان سے ان کے والد طاؤس نے ، ان سے أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمُ ۚ قَالَ: ((فَتَحَ اللَّهُ حضرت ابو ہریرہ والنیو نے بیان کیا کہ رسول الله منگانیو نے فرمایا:"الله پاک نے پاجوج ماجوج کی دیوارہے اتنا کھول دیا ہے۔'' پھر آپ نے اپنی

مِنْ رَدْمٍ يَأْجُو جَ وَمَأْجُو جَ مِثْلَ هَذَا)). وَعَقَدَ بِيكِهِ تِسْعِينَ وطرفه في: ١٩١٦] [مسلم: ٧٢٣] الكيول عنو كاعدوبنا كربتلايا-

تشریج: عقدانال میں اس کی صورت یوں ہے کہ خضراور بنعرکو بند کرے اور کلے کی انگلی بند کردے ، انگو شے کو ج کی انگلی پرر کھے قسطلانی میلید نے کہااس سے بیمقصود نہیں ہے کہ اتنائی ساکھلا ہے، ایک روایت میں یوں ہے کہ یا جوج ماجوج روز اس کو کھودتے ہیں تھوڑی ہی رہ جاتی ہے تو سمتے کل آ کرتو ژلیس گے، آللہ تعالیٰ شب بھرمیں پھراس کو دییا ہی مضبوط کر دیتا ہے، جب ٹو شنے کا وقت آپنچے گااس روزیوں کہیں محیکل ان شاءاللہ آ کرتو ژ ڈاکس مے،اس شب میں وہ دیوارو یک ہی رہے گی سنج کوٹو ڈکرنگل پڑیں گے۔ (وحیدی)

٣٣٤٨ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ ، حَدَّثَنَا (٣٣٨) مجه سے اسحاق بن نفرنے بیان کیا، کہاہم سے ابواسامہ نے بیان کیا، ان سے اعمش نے، ان سے ابوصالح نے اور ان سے حضرت عَنْ أَبِي سَعِينِدِ الْخُذرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَيْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ اللهُ الله تعالى ﴿ قَيَامِت كَ دِن ﴾ فرمائے گاءاے آ دم! آ دم عَالِمَيْا عُرض كرين مح ميں اطاعت کے لیے حاضر ہول، مستعد ہول، ساری بھلا کیاں صرف تیرے ہی ہاتھ میں ہیں۔اللہ تعالیٰ فرمائے گاجہم میں جانے والوں کو (لوگوں میں ہے الگ ) نکال لو۔ حفزت آ دم مَالِينًا عرض كريں كے: اے اللہ! جہنيوں کی تعداد کتی ہے؟ الله تعالی فرمائے گا کہ ہر ایک ہزار میں سے نوسو ننانوے۔اس وقت (کی ہولنا کی اور وحشت سے) بچے بوڑھے ہوجائیں گے اور ہر حاملہ عورت اپنا حمل گرادے گی۔اس وتت تم (خوف ودہشت سے ) اوگول کو مد ہوشی کے عالم میں دیکھو گے۔ جالانکہ وہ نے ہوش نہ ہوں

کے لیکن الله کاعذاب بزاہی بخت ہوگا۔ "صحابہ نے عرض کیا یارسول الله!

وه اليك خض بهم ميل سے كون موكا \_حضور مَاليَّيْمُ نِي فرمايا : "متهيل بشارت

ہو، وہ ایک آ دی تم میں سے ہوگا اور ایک ہزار دوزخی یا جوج ماجوج کی قوم

میں سے ہول گے۔' پھر حضور مَاليَّيْزِ مِن فرمايا ''اس ذات كوتم جس ك

(٣٣٣٤) بم سےمسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے،

قَالَ: ﴿ (يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا آدَمُ! فَيَقُولُ : لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ. فَيَقُولُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ اللَّهُ إِلَّهُ إِلَّهِ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّهُ إِلَّا إِلّ النَّارِ؟ قَالَ: مِنْ. كُلِّ أَلْفٍ تِسْعَمِانَةٍ وَتِسْعَةً

أَبُو أُسَامَةً، عَنِ الأَعْمَشِ، حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ،

وَيُسْعِينَ، فَعِنْدَهُ يَشِيبُ الصَّغِيْرُ ﴿ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى، وَمَا هُمْ بِسُكَارَى، وَلَكِنَّ عَذَابِ اللَّهِ شَدِيدٌ ﴾)). قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا وَأَيُّنَا ذَلِكَ الْوَاحِدُ؟

قَالَ: ((أَبْشِرُوا فَإِنَّ مِنكُمْ رَجُلًا، وَمِنْ يَأْجُوْجَ وَمَأْجُوْجَ أَلْفًا)). ثُمَّ قَالَ: ((وَالَّذِي بِيَدِهِ! أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا رُبُعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)).

فَكَبَّرْنَا. فَقَالَ: ((أَرْجُو أَنْ تَكُونُوا ثُلُكَ أَهْلِ الْجَنَّةِ)) فَكَبَرْنَا. فَقَالَ ((أَرْجُو أَنْ تَكُونُو أَن يَكُونُو أَن بِاتِه مِن مِيرى جان ب، مجهاميد بي كرتم (امت مسلم) تمام جنت

نِصْفَ أَهْلِ الْجَنَّةِ )). فَكَيْرْنَا قَالَ ((مَا أَنْتُمْ وَالول يَ الكِتَهالَ موكِ " كُرم مِ فِ الله المركها توآب فرمايا:

"مجھے امید ہے تم تمام جنت والول کے آ دھے ہوگے۔" پھر ہم نے اللہ ا كبركها - پھرآپ نے فرماياكة" (محشريس) تم لوگ تمام انسانوں كے مقابلے میں اتنے ہو گے جتنے کسی سفید بیل کے جسم پرایک سیاہ بال، یا جتنے

أَسْوَكَ)) . [اطرافه في: ٤٧٤١ ، ٦٥٣٠، ٣٨٤٧] [مسلم: ٣٢٥ ، ٣٣٥]

فِي النَّاسِ إِلَّا كَالشُّعْرَةِ السَّوْدَاءِ فِي جِلْدِ

ثَوْرٍ أَبْيُضَ، أَوْ كَشَعْرَةٍ بَيْضَاءَ فِي جِلْدِ ثَوْرٍ

سی سیاہ بیل کے جسم پرایک سفید بال ہوتا ہے۔''

تشوج: ترجمه باب اس فقرے سے نکاتا ہے کہ میں سے ایک آ دی کے مقابل یا جوج ما جوج میں سے ہزار آ دی پڑتے ہیں دی کوئکماس سے ماجوج ماجوج کی ایس کشرت نسل معلوم ہوتی ہے کہ امت اسلامیدان کافرول کا ہزاروال حصہ ہوگی۔ یا جوج ماجوج دوقبیلول کے نام ہیں جو یافث بن نوح کی اولادیس سے ہیں ۔قیامت کے قریب بوگ بہت عالب ہوں گے اور ہرطرف سے نکل پڑیں گے۔ان کا نکانا قیامت کی ایک نشانی ہے جولوگ یا جوج ماجوج کے وجودیس شبہ کرتے ہیں وہ خوداحق ہیں۔ صدیث سے امت محمد سیکا بکٹر تے جنتی ہونا بھی ثابت ہوا گر جولوگ کلمہ اسلام پڑھنے کے باوجود قبروں ،تعزیوں، جینڈوں کی پوجایاٹ میں مشغول ہیں وہ جھی بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔اس لیے کدوہ مشرک ہیں اور مشرکوں کے لیے اللہ تعالی ن جنت كوقطعا حرام كرويا ب جيدا كم آيت مباركه: ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُّشُوكَ بِهِ ﴾ (٣/الساء ٨٨) عظام ب-

#### بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلًا ﴾ [النساء: ١٢٥] وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ ﴾ [النحل: ١٢٠] وَقَوْلِهِ جَلَّ ذِكْرُهُ: ﴿ إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَأُوَّاهُ حَلِيمٌ ﴾ [التوبة: ١١٤] وَقَالَ أَبُوْ مَيْسَرَةً: الرَّحِيْمُ بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ.

## ۔ **باب**: (سورهُ نساء میں)اللّٰد تعالیٰ کا فرمان که

"اورالله نے ابراہیم علیہ اللہ کوظیل بنایا" اور (سورہ تحل میں) الله تعالی کا فرمان كد "ب شك ابرائيم (تمام خويول كالمجوعة بون كى وجه عضود) ایک امت تھ، الله تعالیٰ کے مطبع وفرماں بردار، ایک طرف ہونے والے۔ ' اور (سورہ توبہ میں) الله تعالی كا فرمان كه' بے شك ابراہيم نہایت نرم طبیعت اور بڑے ہی بردبار تھے۔'' ابؤمیسرہ (عمرو بن شرحبیل )

نے کہا کہ (اواہ) حبثی زبان میں رحیم کے معنی میں ہے۔

(۳۳۴۹) ہم سے محد بن کثیر نے بیان کیا، کہا ہم گوسفیان اوری نے بیان کیا، ان سے مغیرہ بن نعمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن جبیر نے بیان کیا اوران سے ابن عباس بالنفیان نے کہ نبی کریم مَناتِیم مِنا نیم م لوگ حشر میں ننگے یاؤں، ننگےجسم اور بن ختنہ جمع کیے جاؤ گے۔'' پھرآپ نے اس آیت کی تلاوت کی کہ'' جیسا کہ ہم نے پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، ہم ایسے ہی لوٹا کیں گے۔ یہ ہماری طرف سے ایک وعدہ ہے جس کوہم پورا كرك رميل ك-"اورانبيا ميلسب سے بملے حضرت ابراہيم عَالَيْها كوكبرا بہنایا جائے گا اور میرے اصحاب میں سے بعض کو بائیں جانب لے جایا جائيگا توميں پكارا تعول كا كەپيتومىرے اصحاب ہيں،ميرے اصحاب!كيكن مجھے بتایا جائے گا کہ آپ کی وفات کے بعدان لوگوں نے پھر کفر اختیار کر آیا

٣٣٤٩ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُثِيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا الْمُغِيْرَةُ بْنُ النَّعْمَانِ، حَدَّثَنِي سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرِ أَرَاهُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ أَقَالَ: ((إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ حُفَاةً عُرَاةً غُرُلًا)) ثُمَّ قَرَأً: ﴿كُمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقِ نُعِيْدُهُ وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ ﴾ وَأُوَّلُ مَن يُكْسَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِبْرَاهِيمُ، وَإِنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِي يُؤخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ: أَصَيْحَابِي أُصَّيْحَابِي فَيَقُولُ: إِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُواْ مُرْتَدِّينَ عَلَى

"الحكيم" تك-"

تھا۔اس وقت میں بھی وہی جملہ کہوں گا جو نیک بندے (عیسیٰ عَالِیّالِ) کہیں ك كه جب تك ميس ان كے ساتھ تھا۔ ان برنگران تھا، اللہ تعالى كے ارشاد

سب سے زیادہ دور ہیں۔اللہ تعالی فرمائے گا کہ میں نے جنت کا فروں پر

حرام قراردی ہے۔ پھر کہا جائے گا کہ ابراہیم! تمہارے قدموں کے نیچ کیا چیز ہے؟ وہ دیکھیں گے کہ توالیک ذبح کیا ہوا جانورخون میں تھڑا ہوا پڑا ہوگا

اور پھراس کے پاؤں پکڑ کراہےجہنم میں ڈال دیاجائے گا۔''

الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمُ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ ﴾ إلى قَوْلِهِ: ﴿ الْعَزِيْزِ الْحَكِيمِ ﴾

[أطرافه: ٣٤٤٧، ٣٢٥، ٢٦٢٦، ٤٧٤٠

١٢٥٢، ٥٢٥٦، ٢٢٥٦] [مسلم: ٢٠٢٧؛ ترمذي: ٢٤٢٣، ٣٢٦٧؛ نسائي: ٢٠٨١ ابن

ماجه: ۲۰۸٦

تشوج: مرادوہ لوگ ہیں جو نبی کریم مُثاثِیم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق ڈاٹٹٹ کی خلافت میں مرتد ہو مجھے تھے حضرت ابو بکر ڈاٹٹٹو نے ان سے جہاد کیا۔ بددیبات کے وہدوی تھے جو برائے نام اسلام میں داخل ہو مجئے تھے اور نی کریم مَالیّنظِم کی وفات کےساتھ ہی پھرمرقد ہوکراسلام ك خلاف مقابله كے ليے كھڑے ہو كئے تتے جويا تو منافق تتے يا اسلام كے غلبہ سے خوف زدہ ہوكر اسلام ميں داخل ہو محتے تتے اور انہوں نے اسلام سے مجمى كوكى دلچيس سرے سے كى بى نبيس تقى -ان مرتدين نے خلافت اسلاميد كے خلاف جنگ كى اور فكست كھاكى ياتل كيے مجے \_

(۳۳۵۰) جم سے اساعیل بن عبدالله نے بیان کیا که مجھے میرے بھائی ٠ ٣٣٥- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: أُخْبَرَنِي أَخِي عَبْدُالْحَمِيْدِ، عَن ابن أَبِي عبدالحمید نے خردی، انہیں ابن ابی ذیب نے ، انہیں سعید مقبری نے اور أنبيل حضرت ابو مريره والنفي في كدني كريم مَن النيوم في مرايا: "ابراميم عليلا ذِنْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَن النَّبِيِّ مُلْتُعَيُّمُ قَالَ: ((يَلْقَى إِبْرَاهِيْمُ أَبَاهُ آزَرَ اینے والد آ ذر سے قیامت کے دن جب ملیں گے تو ان کے (والد کے يَوْمُ الْقِيَامَةِ، وَعَلَى وَجُهِ آزَرَ فَتَرَةٌ وَغَبَرَةٌ، چبرے) پرساہی اورغبار ہوگا۔ حضرت ابرا ہیم علیّیا کہیں گے کہ میں نے آپ سے نہیں کہاتھا کہ میری خالفت نہ کیجئے۔ وہ کہیں گے کہ آج میں آپ فَيَقُولُ لَهُ إِبْرَاهِيْمُ: أَلَمُ أَقُلُ لَكَ لَا تَعْصِنِي؟

فَيَقُولُ أَبُوهُ: فَالْيُومُ لَا أَغْصِيْكَ . فَيَقُولُ کی مخالفت نہیں کرتا۔حضرت ابراہیم مالینا عرض کریں گے کہ اے رب! إِبْرَاهِيْمُ: يَا رَبِّ إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِينِي تونے وعدہ فرمایا تھا کہ مجھے قیامت کے دن رسوانہیں کرے گا۔آج اس يُومَ يُبْعَثُونَ، فَأَيُّ خِزْيٍ أَخْزَى مِنْ أَبِي رسوائی سے بڑھ کر اور کون می رسوائی ہوگی کہ میرے والد تیری رحمت سے

الْأَبْعَدِ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى إِنِّي حَرَّمْتُ الْجَنَّةَ عَلَى الْكَافِرِيْنَ، ثُمَّ يُقَالُ: يَا إِبْرَاهِيْمُ! مَا تَحْيَ رِجُلَيْكَ؟ فَيَنْظُرُ فَإِذَا هُوَ بِذِيْح مُتَلَطِّح، فَيُوْ خَذُ بِقُوَائِمِهِ فَيُلْقَى فِي النَّارِ)).

[طرفاه في: ٤٧٦٨، ٤٧٦٩]

تشوي: ال حديث ان نام نهاد مسلمان كوعبرت بكرني جابي جواوليائ الله كي بارب مين جموفي حكايات وكرامات كفر كلو كران كوبدنام كرت ہیں۔مثلا بیکہ بڑے پیر جیلانی صاحب نے روحوں کی تھیلی خضرت عررائیل عالیہ اسے چھین لی جن میں مؤمن و کا فرسب کی روحیں تھیں وہ سب جنت میں داخل ہو گئے ۔ایسے بہت سے تصے بہت سے بزرگوں کے بارے میں شرکین نے گھڑ رکھے ہیں۔ جب حضرت خلیل اللہ بھے پنج برقیا مت کے دن

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ

ا پنے باپ کے کام ندآ سکیں گے تو اور دوسرے کسی کیا مجال ہے کہ بغیرا ذن الہی کسی مریدیا شاگر دکو بخشواسکیں۔

(۳۳۵۱) ہم سے بچی بن سلیمان نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عبداللد بن ٣٣٥١ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ،

وبب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ کوعمرو بن حارث نے خبردی، ان سے بلیرنے حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ عَمْرُو، أَنَّ بیان کیا،ان سے ابن عباس کے مولی کریب نے اور ان سے حضرت ابن بُكَيْرًا، حَدَّنَهُ عَنْ كُرَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عباس وللفنا نے کہ نبی کریم مظافیظم بیت الله میں داخل ہوئے تو اس میں

عَبَّاسِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قَالَ: دَخَلَ النَّبِيِّ مُلْكُمُّ حضرت ابراجيم اورحضرت مريم عليهام كاتصورين ديكيس، آب فرمايا: الْبَيْتَ فَوَجَدَ فِيْهِ صُوْرَةَ إِبْرَاهِيْمَ وَصُوْرَةَ " قریش کوکیا ہوگیا؟ حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ فرشتے کسی ایسے گھر میں مَرْيَمَ فَقَالَ: ((أَمَّا هُمْ، فَقَدُ سَمِعُوا أَنَّ

داخل نہیں ہوتے جس میں تصویریں رکھی ہوں ، پید حضرت ابراہیم مَالْیَلِا کی الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْنًا فِيهِ صُوْرَةٌ، هَذَا

تصویر ہے اور وہ مجھی یا نسہ چینکتے ہوئے۔'' إِبْرَاهِيْمُ مُصَوَّرُ فَمَا لَهُ يَسْتَقْسِمُ)). [راجع: ٣٩٨] تشوج: عرب كمشركول في حضرت ابرابيم علينيا كمورتى بناكران كم اتحديث بإنف كاتيرويا تعا- نى كريم من الين في فرمايا كم تيركو بإنسه بنانا، اس سے جوا کھیلنایا فال نکالناکس بھی پیغیبر کی شان نہیں ہو عتی قسطلانی نے کہا کہ مکہ کے کافر جے سفروغیرہ پر نکلتے تو ان پانسوں سے فال نکالا کرتے

تھے۔اس صدیث سے بیمجی معلوم ہوا کہ بطور معبود کسی بت کو ہو جاجائے یا کسی نی اورولی کی قبر یا مورت کو،شرک ہونے میں ہردو برابر ہیں۔جونادان مسلمان کہتے ہیں کہ قرآن شریف میں جس شرک کی ندمت ہوہ کا فرول کی بت پرتی مراد ہے۔ہم مسلمان اولیائے اللہ کومض بطور وسیلہ پوجتے ہیں۔

ان نادانوں کا بیکہناسراسرفریب نفس ہے۔ (٣٣٥٢) جم سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہا جم کو ہشام نے بیان ٣٣٥٢\_ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا

کیا، انہیں معمر نے ، انہیں ابوب نے ، انہیں عکرمہ نے اور انہیں حضرت ابن هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عباس والفنان نے کہ نی کریم مَالینا من جب بیت الله میں تصورین دیکھیں عَن ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيِّ مَكْ لَكُمَّا رَأَى

تواندراس وقت تك داخل ند ہوئے جب تك وه مناند دى كئيں اورآپ نے الصُّورَ فِي الْبَيْتِ لَمْ يَدْخُلْ، حَتَّى أَمَرَ بِهَا ابراہیم عَالِیًا اوراساعیل عَالِیًا کی تصویریں دیکھیں کہان کے ہاتھوں میں فَمُحِيَتْ، وَرَأَى إِبْرَاهِيْمَ وَإِسْمَاعِيْلَ بِأَيْدِيْهِمَا

تير(يانے كے ) تھے تو آپ نے فرمايا "الله ان پربربادى لائے، والله ان الْأَزْلَامُ فَقَالَ: ((قَاتَلَهُمُ اللَّهُ، وَاللَّهِ! إن

حضرات نے بھی تیزبیں مھیکے۔'' اسْتَقْسَمًا بِالْأَزْلَامِ قَطُّ)). [راجع: ٣٩٧] تشوج: یعنی ان بزرگوں نے فال نکا لئے کے لئے بھی تیراستعال نہیں گئے، وہ ایس بیبودہ حرکات سے خود بی بیزار تھے۔ایے ہی وہ بزرگ بھی ہیں

جن کی قبروں پر ڈھول تاشے بجائے جارہے ہیں۔

(٣٣٥٣) م على بن عبدالله ني بيان كيا، كما م عديكي بن سعيد ني ٣٣٥٣ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا بیان کیا، کہا ہم سے عبیداللد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن ابی سعید يَخْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ، حَدَّثَنِي نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہر مرہ دالثین سَعِيْدُ بْنُ أَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي نے كەعرض كيا كيايارسول الله!سب سے زياده شريف كون ہے؟حضورنے هُرَيْرَةَ قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! مَنْ أَكْرَمُ

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

النَّاسِ؟ قَالَ: ((أَتْقَاهُمْ)). فَقَالُوْا: لَيْسَ عَنْ

هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: ((فَيُوْسُفُ نَبِيٌّ اللَّهِ ابْنُ

نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللَّهِ)). قَالُوْا: لَيْسَ عَنْ

هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: ((فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ

تَسْأَلُونَ خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذَا فَقُهُواً)). قَالَ أَبُو أَسَامَةَ

وَمُعْتَمِرْ عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ عَنْ سَعِيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْتُكُمُّ [اطرافه في: ٣٣٧٤،

٣٢٨٣، ٢٩٩٠، ٩٨٢٤][مسلم: ١٦١٦]

٣٣٥٤ حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، حَدَّثَنَا أَبُوْ رَجَاءٍ،

حَدَّثَنَا سَمُرَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلَّكُمَّا:

((أَتَانِي اللَّيْلَةَ آتِيَانِ، فَأَتَيْنَا عَلَى رَجُلٍ

طَوِيْلٍ، لَا أَكَادُ أَرَى رَأْسَهُ طُوْلًا، وَأَنَّهُ

إِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهُمُ )). [راجع: ٨٤٥]

و ٣٣٥٥ حَدَّثَنَا بَيَانُ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا

النَّصْرُ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّهُ

سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسِ وَذَكَرُوا لَهُ الدَّجَّالَ

مَكْتُوْبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ أَوْ كَ ف ر. قَالَ: لَمْ أَسْمَعُهُ وَلَكِنَّهُ قَالَ: ((أَمَّا إِبْرَاهِيْمُ

فَانْظُرُوْا إِلَى صَاحِبِكُمْ، وَأَمَّا مُوْسَى فَجَعْدٌ آِذَمُ عَلَى جَمَلٍ أَحْمَرَ مَخْطُوْمٍ بِخُلْبَةٍ، كَأَنِّيُ

أَنْظُرُ إِلَيْهِ انْحَدَرَ فِي الْوَادِيُ يُكَبِّرُ)). [راجع: ٥٥٥٨]

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تشويج: صاحب كے لفظ سے بياشارہ نى كريم مَن يُنْيَعُ نے اپنى ذات مبارك كى طرف كيا تفار كيونكر آپ حضرت ابراہيم عَالِيكا سے بہت زيادہ

(٣٣٥٣) جم سے مؤمل بن هشام نے بيان كيا، كہا جم سے اساعيل نے بیان کیا، کہا ہم سے عوف نے ،کہا ہم سے ابور جاء نے ،کہا ہم سے سمرہ دالتند

فرمایا : 'جوسب سے زیادہ پر بیزگار ہو۔' صحابہ نے عرض کیا کہ ہم

حضور مَنَاتِيْنِمُ سے اس كے متعلق نهيں يو چھتے ۔حضور مَنَاتِیْنِمُ نے فرمایا: " پھر

الله کے نبی یوسف بن نبی الله بن خلیل الله (سب سے زیادہ شریف ہیں)" صحابہ نے کہا کہ ہم اس کے متعلق بھی نہیں یو چھتے۔حضور ملی ایک نے فرمایا:

''اچھا عرب کے خاندان کے متعلق تم پوچھنا چاہتا ہو۔ سنو جو جاہلیت میں

شریف تھے اسلام میں بھی وہ شریف میں جب کہ دین کی سمجھ انہیں

آ جائے۔' ابواسامداور معتمر نے عبیداللدسے بیان کیا، ان سے سعید نے اوران سے حضرت ابو ہر رہ ڈائٹیئے نے اورانہوں نے نبی کریم مناہیئے سے۔

نے بیان کیا کہ نی کریم مالی اے فرمایا: "آج کی رات میرے پاس

انبيائيك كإبيان

(خواب میں) دوفرشتے (جرئیل ومیکائیل علیما) آئے۔ پھرید دونوں فرشتے مجھے ساتھ لے کرایک لمبے قد کے بزرگ کے پاس گئے، وہ اتنے

لم يتف كدان كاسر مين نبيل وكيه يا تا تقاادر يدحفرت ابراجيم مَاليِّلا تقير." (۳۳۵۵) ہم سے بیان بن عمرونے بیان کیا، کہاہم سے نظر نے بیان کیا،

کہا ہم کوابن عون نے خبر دی ، انہیں مجاہد نے اور انہوں نے حضرت ابن عباس بالنجناسے سنا، آپ کے سامنے لوگ دجال کا تذکرہ کررہے تھے کہ اس کی پیشانی پر ککھا ہوا ہوگا'' کافر'' یا (یوں لکھا ہوا ہوگا)''ک ف ر''

( کی شکل دوضع معلوم کرنے ) کے لیے تم اپنے صاحب کود مکھ سکتے ہواور حضرت موی علیظ کا بدن گھا ہوا، گندم گول، ایک سرخ اونٹ پرسوار تھے

حضرت ابن عباس والفيئان كهاكرة مخضرت مَاليَّيْنِ سے ميں نے بيعديث

نہیں سی تھی۔البتہ آپ نے ایک مرتبدید صدیث بیان فرمائی کے "ابراہیم عالیظا

جس کی نکیل تھجور کی چھال کی تھی۔ جیسے میں آنہیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ اللّٰد کی بڑائی بیان کرتے ہوئے وادی میں اتر رہے ہیں۔''

٣٣٥٦ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدِ، حَدَّثَنَا (٣٣٥٦) بم عقيب بن سعيد فيان كيا، كها بم عمفيره بن عبد الرحل

الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَلْكُمَّ ﴿ (الْحُتَنَنَ إِبْرَاهِيْمُ

النَّبِيُّ طُلِّئَامًا وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً بِالْقَدُّومِ)).

البياطية كابيان | كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ القرشى نے بیان کیا،ان سے ابوالزناد نے ،ان سے اعرج نے ادران سے مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي

حضرت ابو ہریرہ والنفظ نے بیان کیا کہ نی کریم منافظ نے فرمایا: "حضرت

ابراہیم فائیلانے اسی سال کی عمر میں بسولے سے ختند کیا۔ 'اس حدیث کو عبدالرحمٰن بن اسحاق نے بھی ابوالزناد سے روایت کیا ہے اور عجلان نے ابو ہریرہ وٹائٹنا ہے اور محد بن عمرونے ابوسلمہ سے روایت کیاہے، انہول نے

ابو ہر مریہ ہٹالٹینؤ سے۔

تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي

الزُّنَادِ. وَتَابَعَهُ عَجْلَانُ عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةً. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً.

[طرفه في: ٦٢٩٨][مسلم: ٦١٤١] تشويع: اى عمريس ان كوخت كاحكم آيا،اسره پاس نه قااس ليحكم اليي كتيل ميس خود بى بسول سے ختند كرليا ـ ابو يعلى كى روايت ميس اتى صراحت ہے۔ بعض منکرین حدیث نے اس حدیث پراعتراض کیا ہے جوان کی حماقت کی دلیل ہے۔ جب ایک انسان خودش کرسکتا ہے۔خودا پنے ہاتھ سے اپنی

مردن کاٹ سکتا ہے تو حضرت ابراہیم عَالِیَلا کاخود بسولے سے ختنہ کرلینا کون ساموجب تعجب ہے اوراشی (۸۰) سال کی عمر میں ختنے پراعتراض کرنا مجی حماقت ہے جب حکم البی ہوا ، اوراس کھیل کا گئی ۔ مگرین صدیث محص عقل سے کورے ہیں۔

حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، حَدَّثَنَا شُعَيْب، حَدَّثَنَا جم ابواليمان في بيان كياء كهاجم كوشعيب ف خردى، كهاجم ابوالرناو نے بیان کیا، قد وم بخفیف دال (پہلی روایت میں قد وم دال کی تشدید کے أَبُو الزُّنَادِ وَقَالَ ((بِالْقَدُوْمِ)). مُخَفَّفَةً. ساتھ اور دوسری میں بتخفیف وال ہے اندونوں کامعنی ایک ہی ہے )بسولہ

(جوبرهيون كاليكمشهور بتهيار موتابات بسوه بهي كتيبي) تشويج: حضرت ابراميم عَالِيَلِا كواى عمر مين ختن كاحكم آيا،اس وقت استره ان كے پاس ندتھا۔ تاخير مناسب نبيل جمي اوراى صورت سے علم البي اوا

(۳۳۵۸) ہم سے محر بن محبوب نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زیدنے

کیا، ابو یعلی کی روایت میں اس کی صراحت موجود ہے۔عبدالرحمٰن بن اسحاق کی روایت کومسدد نے اپٹی مسند میں اورعجلان کی روایت کوامام احمد روایت نے اور محد بن عمرو کی روایت کو ابو یعلی نے وصل کیا ہے۔

(٣٣٥٤) مم سے سعيد بن تليد رعيني نے بيان كيا، انہوں نے كہا مم كو ٣٣٥٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدِ الرُّعَيْنِيُّ، عبدالله بن وہب نے خروی ، کہا کہ مجھے جریر بن حازم نے خروی ، انہیں أْخْبَرَنِي ابْنُ وَهْبٍ، أْخْبَرَنِيْ جَرِيْرُ بْنُ الیب سختیانی نے، انہیں محمد بن سیرین نے اور آن سے حضرت حَازِم، عَنْ أَيُوْبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيْ

ابو بريره والنفؤ في بيان كيا كدرسول الله مَالْيُولِمُ في فرماياً "ابراتيم عَلَيْها ف هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مِثْنَامٌ: ((لَمُ تورية تين مرتبه كے سوااور بھی نہيں كيا۔'' يَكُذِبُ إِبْرَاهِيمُ إِلَّا ثَلَاثًا)). [راجع: ٢٢١٧]

تشریج: تورید کامطلب یہ ہے کہ واقعہ کچھاور ہولیکن کو کی شخص کسی خاص مصلحت کی جدے اسے دومعانی والے الفاظ کے ساتھ اس انداز میں بیان کرے کہ سننے والا اصل واقعہ کو نتیجھ سکے بلکہ اس کا ذہن خلاف واقعہ چیز کی طرف منتقل ہوجائے۔شریعت نے بعض مخصوص حالات میں اس کی اجازت

٣٣٥٨ ح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوب،

بیان کیا،ان سے ایوب نے،ان سے محد نے اوران سے ابو ہریرہ دیافئونے بیان کیا کہ ابراہیم مالیکا نے تین مرتبہ جموث بولا تھا، دوان میں سے خالص الله عزوجل كى رضاك ليے تھے۔ ايك توان كا فرمانا (بطور توريك )ك ''میں بیار ہوں'' اور دوسرا ان کا بیفر مانا کہ'' بلکہ بیدکام تو ان کے بڑے (بت) نے کیا ہے' اور بیان کیا کہ ایک مرتبہ ابراہیم عَالَیْكِ اور سارہ عَیْناما ایک ظالم بادشاہ کی حدودسلطنت سے گزررہے تھے۔ بادشاہ کوخبر ملی کہ یہال ایک مخص آیا ہواہے اور اس کے ساتھ دنیا کی ایک خوب صورت ترین عورت ہے۔ بادشاہ نے ابراہیم علیظا کو اپنا آ دمی بھیج کر انہیں بلوایا اور حضرت سارہ البیام کے متعلق بوجھا کہ بیکون ہیں؟ حضرت ابراہیم عَالِیْلا نے فرمایا کہ بیمیری بہن ہیں۔ چرآ پسارہ علیا کے پاس آئے اور فرمایا کہ اےسارہ! یہال میرے اور تمہارے سوااور کوئی بھی مؤمن نہیں ہے اوراس بادشاہ نے مجھے یو چھاتو میں نے اس سے کہددیا کہتم میری (دینی اعتبار سے ) بہن ہو۔ اس لیے ابتم کوئی الی بات نہ کہنا جس سے میں جھوٹا بنوں۔ پھراس ظالم نے حضرت سارہ کو بلوایا اور جب وہ اس کے پاس آئیں تواس نے ان کی طرف ہاتھ بڑھانا چاہالیکن فور آہی پکڑلیا گیا۔ پھروہ کہنے لگا كەمىرے ليےاللدے دعا كرو(كەاس مصيبت سے نجات دے) ميں ابتہبیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا، چناخچہانہوں نے اللہ سے دعا کی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔لیکن پھر دوسری مرتبداس نے ہاتھ بڑھایا اوراس مرتبداس طرح پکرلیا گیا، بلکه اس سے بھی زیادہ سخت اور پھر کہنے لگا کہ اللہ سے مير \_ ليے دعا كرو، ميں اب تمهيں كوئى نقصان نبيس پہنچاؤں گا۔سار والتالا نے دعاکی اور وہ چھوڑ دیا گیا۔اس سے بعداس نے اپنے کسی خدمت گارکو بلاكركها كمتم لوك ميرے پاس كسى انسان كونبيس لائے مو، بيتو كوئى سركش جن ہے (جاتے ہوئے) سارہ فیٹا کے لیے اس نے ہاجرہ فیٹا اللہ کو خدمت ك فيديد عدد المرارة كين توابراتيم فالنا كرد مناز بردور بي تص آپ نے ہاتھ کے اشارہ ہے ان کا حال پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کافریا (بیکہا کہ) فاجر کے فریب کواس کے منہ پر دے مارا اور ہاجرہ کو خدمت کے لئے دیا۔ ابو ہر پرہ ڈاٹنٹ نے کہا کہ اے بی ماء السماء (اے

حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمْ يَكْذِبْ إِبْرَاهِيْمُ إِلَّا ثُلَاثَ كَذَبَاتِ ثِنْتَيْنِ مِنْهُنَّ فِي ذَاتِ اللَّهِ، قَوْلُهُ: ﴿ إِنِّي سَقِيْمٌ ۗ وَقَوْلُهُ: ﴿ بَلُ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هَذَا ﴾ ، وَقَالَ: بَيْنَا هُوَ ذَاتَ يَوْمِ وَسَارَةُ إِذْ أَتَى عَلَى جَبَّارٍ مِنَ الْجَبَابِرَةِ فَقِيْلَ لَهُ: إِنَّ هَا هُنَا رَجُلاً مَعَهُ امْرَأَةً مِنْ أُحْسَنِ النَّاسِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَسَأَلَهُ عَنْهَا. قَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالَ: أُخْتِيْ، فَأْتَى سَارَةَ فَقَالَ: يَا سَارَةُ ، لَيْسَ عَلَى وَجْهِ الأَرْضِ مُؤْمِنٌ غَيْرِيْ وَغَيْرُكِ، وَإِنَّ هَذَا سَأَلَنِي، فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّكِ أُخْتِي فَلَا تُكَذِّبِينِي. فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ وَذَهَّبَ يَتَنَاوَلُهَا بِيَدِهِ، فَأُخِذَ فَقَالَ: أُدْعِي اللَّهَ لِي وَلَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتِ اللَّهَ فَأَطْلِقَ، ثُمَّ تَنَاوَلَهَا الثَّانِيَةَ، فَأُخِذَ مِثْلَهَا أَوْ أَشَدَ فَقَالَ: ادْعِي اللَّهَ لِيْ وَلَا أَضُرُّكِ. فَدَعَتْ فَأَطْلِقَ. فَدَعَا بَعْضَ حَجَبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّكَ لَمْ تَأْتِنِي بِإِنْسَانِ، إِنَّمَا أَتَيْتَنِي بِشَيْطَانٍ. فَأَخْدَمَهَا هَاجَرَ فَأَتَتُهُ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ مَهْيًا قَالَتْ: رَدَّ اللَّهُ كَيْدَ الْكَافِرِ - أَوِ الْفَاجِرِ -فِيْ نَحْرِهِ، وَأَخْدَمَ هَاجَرَ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: تِلْكَ أَمْكُمْ يَا بَنِي مَاءِ السَّمَاءِ! [راجع: ٢٢١٧]

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ <>€521/4)€<

آسانی یانی کی اولاد! لیعنی اہل عرب) تمہاری والدہ یہی (حضرت

ماجره فلينام) بين-

تشويج: روايت مين حفرت ابراجيم مَائِيًا كم معلق تين جهوت كاذكر ب جوحقيقت مين جهوت ندته يكونكد لفظ جهوث انبيا فيظهم ك شان سے بهت بعید ہے۔ایسے جھوٹ کو دوسر کے نفظوں میں تورید کہا جاتا ہے۔ایک توریدوہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے کہانہوں نے اپنی قوم کے ساتھ جانے سے انکار کرتے ہوئے کہاتھا کہ ﴿ انبی سقیم ﴾ میں اپنے دکھ کی وجہ سے چلنے سے مجبور ہوں۔ وہ دکھ توم کے افعال اور حرکات بدد کھے کرول کے د کھی ہونے پراشارہ تھا۔انبیامصلحین اپنی قوم کی خرابیوں پردل ہے کڑھتے رہتے ہیں۔آیت کا یہی مطلب ہے۔اس کوتوریہ کرکے لفظ جھوٹ سے تعبیر کیا گیا۔ دوسرا ظاہری جھوٹ جواس مدیث میں نہ کور ہے۔ حضرت سارہ مینتا ا کواس ظالم ہا دشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے اپنی بہن قرار دینا۔ بیدینی اعتبارے تھا۔ دینی اعتبار سے سارے مؤمن مردوعورت بھائی بہن ہوتے ہیں۔حضرت ابراہیم عَلَیْمِالِا کی مرادیمی تقی بیسراجھوٹ بتوں کے متعلق قرآن مجیدمیں وارد مواہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے بت خانے کواجاڑ کر کلہاڑ ابڑے بت کے ہاتھ میں دے دیا تھا اور دریا فت کرنے پر فرمایا تھا کہ سے کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، بت پرستوں کی حماقت ظاہر کرنے کے لئے پیطنز کے طور پرفر مایا تھا۔بطور توربیا سے بھی جھوٹ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا

ہے۔بہرحال اس جدیث پر بھی منکرین حدیث کا اعتراض محض حماقت ہے۔اللہ ان کوئیک سجھ عطا کرے۔ رَّمبن روایت میں عربوں کو آسان سے پانی پینے والی قوم کہا گیا ہے کیونکہ اہل عرب کازیادہ تر گزران ہارش ہی پر ہے۔اگر چہآج کل وہاں کنویں اور نہریں بنائی جارہی ہیں اور سعودی حکومت کے كارتاع ين ايده الله بنصره العزيز آمين-

حضرت ہاجرہ علینا اس باوشاہ کی بیٹے تھیں جے اس نے برکت حاصل کرنے کے لیے حضرت ابراہیم عَلینیلا کے حرم میں واخل کر دیا تھا۔ (٣٣٥٩) م عيداللدين موى ني بيان كيايا ابن سلام في (مم س ٣٣٥٩۔ حَدَّثَنَا عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ مُوْسَى، أُوِ

بیان کیاعبیداللہ بن مویٰ کے واسطہ سے ) انہیں ابن جرت کے خبر دی ، انہیں ابْنُ سَلَام عَنْهُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ عبدالحمید بن جبیر نے ، انہیں سعید بن میںب نے اور انہیں حضرت ام عَبْدِالْحَمِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْن شریک ڈائٹٹنا نے کہ نبی کریم مَالٹینِم نے گر گٹ کو مارنے کا حکم دیا تھا اور

الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَمِّ شَرِيْكِ أَنَّ رَسُوْلَ فرمایا "اس نے ابراہیم عالیہ کی آگ پر پھونکا تھا۔" اللَّهِ مُنْكُمُ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَعْ وَقَالَ: ((كَانَ

يَنْفُخُ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْكُمْ)). [راجع: ٣٣٠٧]

تشوج: یعنی اس نے پھوکیس مارکرآ ک کواور بھڑ کانے کی کوشش کی تھی۔ پیرگٹ ایک مشہور زہریلا جانور ہے جو ہرآن اپنے رنگ بھی بداتا رہتا ہے۔ جے مارنے کا محم خود صدیث شریف میں ہاورا سے مارنے پر تواب بھی ہے۔ روایت میں اس کی حرکت بدکا ذکر ہے، یہ بھی واقعہ بالکل برحق ہے كيونكدرسول الله عَلَيْظِيم نے جوفر مادياس ميں شك وشبهروى نہيں سكا۔

(۳۳۷۰) ہم سے عربن حفص بن غیاث نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمارے ٣٣٦٠ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، والدنے بیان کیا، ان سے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے ابراہیم نے حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنِي بیان کیا،ان سے علقمہ نے اوران سے عبدالله بن مسعود رفائق نے بیان کیا کہ إِبْرَاهِيْمُ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ:

جب بيآيت اترى" جولوگ ايمان لائے اوراپنے ايمان ميں سمي قتم سے ظلم لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا کی ملاوٹ نہ کی' تو ہم نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم میں ایسا کون ہوگا جس إِيْمَانَهُمْ بِظُلُمٍ﴾ قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ؟ قَالَ: ((لَيْسَ كَمَا تَقُولُونَ: ﴿ لَمُ

نے اپنی جان برظلم نہ کیا ہوگا ؟ حضور مَا اینے اپنے خر مایا: ' واقعہ وہ نہیں جوتم سمجھتے يَلْبِسُواْ إِيْمَانَهُمْ بِطُلْمٍ ﴾ بِشِرْكِ، أَوَلَمْ تَسْمَعُوا مورجس نے اسے ایمان کے ساتھ ظم کی ملاوث ندک (میں ظلم سے مراد)

شرک ہے کیاتم نے لقمان مَالِیَّا کی اینے بیٹے کو یہ نصیحت نہیں سی کہا ہے

بينے!اللدك ساتھ شرك نه كرنا، بے شك شرك بہت ہى بواظلم ہے۔"

منسوج: ﴿ كُر مانى فَ كَهَا كُما يَت مُدُوره مِن بعدى حضرت ابراجيم عَلَيْكِ كاذكرا يا بيدي باب عناسبت بي بعض في باكه آيت ﴿ اللَّذِينَ

المَنُوا وَلَمْ يَكْبِسُوا إِنْمَانَهُمْ مِظُلُمٍ ﴾ (٧/الانعام: ٨٨) حفرت ابراهيم عَالِيَلِا بن كامقوله باورها كم في حفرت على طالقي سن كالاكهيآية حضرت ابراہیم عَلَیْتِا اوران کے ساتھ والوں کے ق میں ہے۔

# باسب: سورهُ صافات ميس جولفظ "يَز فُوْنَ "وارد موا ہے،اس کے معنی ہیں دوڑ کر چلے

(٣٣٦١) مم سے اسحاق بن ابراہیم بن نفرنے بیان کیا، کہا ہم سے ابواسامدنے بیان کیا،ان سے ابوحیان نے،ان سے ابوزرعدنے بیان کیا اوران سے حضرت ابو ہریرہ دلائنۂ نے بیان کیا کہ نی کریم مُنافیظِ کی خدمت

میں ایک مرتبہ گوشت پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا: ''اللہ تعالی قیامت کے دن اولین و آخرین کوایک ہموار اوروسیج میدان میں جمع کرے گا ،ای طرح كه پكارنے والاسب كوا پني بات سناسكے گا اور د يكھنے والاسب كوا يك ساتھ الْبُصَرُ، وَتَدْنُو الشَّمْسُ مِنْهُمْ فَذَكُرَ حَدِيثٌ د مکھ سکے گا ( کیونکہ بیرمیدان ہموار ہوگا ، زمین کی طرح گول نہ ہوگا ) اور الشَّفَاعَةِ فِيأْتُونَ إِبْرَاهِيْمَ فَيَقُونُونَ أَنْتَ نَبِي لوگوں سے سورج بالکل قریب ہوجائے گا۔ پھر آپ نے شفاعت کا ذکر کیا كەلوگ حفزت ابراميم عَالِيَّلِا كى خدمت ميں حاضر ہوں گے اور عرض كريں گے کہ آپ روئے زمین پراللہ کے نبی اور خلیل ہیں۔ ہمارے لیے آپ

رب کے حضور میں شفاعت سیجئے، پھر انہیں اینے جموث (توریه) یاد آ جا کیں گے اور کہیں گے کہ آج تو مجھے اپنی ہی فکر ہے۔تم لوگ حضرت موی علیما کے یاس جاؤ۔' ابو ہریرہ رہا تھا کے ساتھ حصرت انس والنیون

بھی نبی کریم مَثَاثِیْم سے اس حدیث کوروایت کیا ہے۔

تشویج: اس حدیث سے ان جاہل ناوان مسلمانوں کی مذمت نکلی جواپے مصنوعی اماموں اور بیروں پر بھروسا کیے بیٹھے ہیں کہ قیامت کے دن وہ ان کو بخشوالیں مے۔مقلدین ائمار بعدمیں سے اکثر جہاں کا یمی خیال ہے کہ ان کے امام ان کی بخشش کے ذمدوار ہیں،ایسے ناقص خیالات سے ہرمسلمان کو بيخابهت ضروري ہے۔ ٣٣٦٢ حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيْدٍ أَبُوْ عَبْدِ

(٣٣٦٢) مجھ سے ابوعبداللہ احمد بن سعید نے بیان کیا، ہم سے وہب بن

بَابُ: ﴿ يَزِقُّونَ ﴾: النَّسَلَانُ فِي الْمَشْي ٣٣٦١ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَسَامَةً، عَنْ أَبِي حَيَّانِ، عَنْ أَبِيْ زُرْعَةً، عَنْ أَبِيْ هُزَيْرَةَ قَالَ: أَتِيَ النَّبِيُّ مُؤْلِثُكُمُ يَوْمًا بِلَحْمٍ فَقَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ يَجْمَعُ يَوُمَ الْقِيَامَةِ الْأَوَّلِيْنَ وَالْآخِرِيْنَ فِي صَعِيْدٌ وَاحِدٍ، فَيُسْمِعُهُمُ الدَّاعِيُ، وَيُنْفِذُهُمُ

إِلَى قُولِ لُقُمَانَ لِابْنِهِ: ﴿ إِنَّا بُنَّى لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ

إِنَّ الشُّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾)). [راجع: ٣٦]

اللَّهِ وَخَلِيلُهُ مِنَ الْأَرْضِ، اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبِّكَ. فَيَقُولُ ـ وَذَكَرَ كَذَبَاتِهِ ـ نَفْسِي نَفْسِي اذْهَبُواْ إَلَى مُوْسَى)). تَابَعَهُ أَنَسٌ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ إِلَّا [راجع: ٢٣٤٠]

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ

جريرن بيان كيا،ان سان كوالدجرين حازم نيان كيا،ان س

ابوب ختیانی نے ،ان سے عبداللہ بن سعید بن جیر نے ،ان سے ان کے

والدسعيد بن جبير في اوران سے ابن عباس مالنجانا في كدنى كريم ماليكيم نے فر مایا: "الله اساعیل کی والدہ (حضرت ہاجرہ) پر رحم کرے، اگر انہوں نے جلدی نہ کی ہوتی (اورزمزم کی پانی کے گردمنڈیر نہ بناتیں) تو آج وہ

اک بہتا ہواچشمہ ہوتا۔"

(۳۳۷۳) محد بن عبدالله انساري نے كہاكه بم سے اى طرح بيحديث ابن جریج نے بیان کی لیکن کثیر بن کثیر نے مجھ سے یوں بیان کیا کہ میں اور عثان بن ابوسلیمان دونوں سعید بن جبیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے،اتنے میں انہوں نے کہا کہ ابن عباس و الفیان نے مجھے سے بیحدیث اس طرح بیان

نہیں کی بلکہ بوں کہا کہ ابراہیم مَالِیَا اپنے بیٹے اساعیل اور ان کی والدہ

حضرت ہاجر میں کا کو لے کر مکہ کی سرزمین کی طرف آئے۔حضرت ا جرہ مینتا اللہ اساعیل عالیہ آبا کودودھ بلاتی تھیں۔ان کے ساتھ ایک پرانی مشک تھی۔ابن عباس نے اس حدیث کومرفوع نہیں کیا۔

تشوج: حضرت ابراجيم عَالِيَلِا وبي مشك بعر پاني حضرت باجره كود يكران كواوران كيشيرخوار يج كواس اجاز بيابان جنگل ميس بيآب وداندهش

اللہ کے بھروے پرچھوڑ کر چلے آئے۔ جب وہ پانی ختم ہو گیا اور بچہ بیاس سے بے قرار ہونے لگا تو حضرت ہاجرہ گھبرا کر پانی کی تلاش میں نکلیں ، انہوں نے صفا اور مروہ پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگا سے کئی یا نشان نہلا۔ آخر حصرت جریل علیمیلاً اترے اور انہوں نے زمین پرا پنا ایک پر مارا جس سے زمزم کا چشمہ ظاہر ہوگیا۔حضرت ہاجرہ میتاا "نے اس چشمے کا پانی ایک منڈیر بنا کرروک دیا۔وہ حوض کی شکل میں ہوگیا۔ آج تک میہ چشمہ قائم ہے جس کوز مزم کہتے ہیں اور اس کا پانی برکت والا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیاجائے ، الله پاک اسے بورا کرویتا ہے۔ حدیث بذایس زمزم کے بارے میں بیالفاظ وارد میں کہ 'آگر حضرت ہاجرہ اس پرمنڈ برینداگا تیں تولکلان عینا معینا وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا' ، بعض

ترجم کرنے والوں نے بہاں ترجمہ میں بیاوراضافہ کرویا ہے کہ (روئے زمین پر)وہ ایک بہتا ہوا چشمہ ہوتا۔روئے زمین سے اگر ساری زمین یعن ربع مسكون مراد بت يخودان كالضافه ب- مديث ميس صرف يهى بكدوه ايك بهتا چشمه وتار جمه ميس ايساضافات بى سيمكرين مديث كوموقع ملا ب كدوه صديث ك خلاف اين مفوات باطله عوام كوكمراه كري -اعاذنا الله عنهم آمين-(۳۳۹۴) ہم سے عبداللہ بن محر مندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ٣٣٦٤ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کو معمر نے خبر دی، انہیں ابوب ختیانی اور کثیر السَّخْتِيانِيِّ، وَكَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بن كثر بن مطلب بن الى وداعه في مدونول يحمد ياده اوركى كساته ابن أبِي وَدَاعَةً، ، يَزِيْدُ أَحَدُهُمَا عَلَى بيان كرتے بين، وه دونوں سعيد بن جبير سے كه ابن عباس وَ النَّهُ ان بيان كيا، عورتول مين كمر ينه باند صنة كا رواج اساعيل علينا كي والده

اللَّهِ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُ أَمَّ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيلَ، لَوْلا أَنَّهَا عَجلَتْ لَكَانَ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا)).

[راجع: ٢٣٦٨]

٣٣٦٣ـ وَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْج قَالَ: أَمَّا كَثِيْرُ بْنُ كَثِيْرٍ فَحَدَّثَنِيْ قَالَ: إِنِّي

وَعُثْمَانَ بْنَ أَبِي سُلَيْمَانَ جُلُوسٌ مَعَ سَعِيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: مَا هُكَذَا حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ وَلَكِنَّهُ قَالَ: أَقْبَلَ إِبْرَاهِيْمُ بِإِسْمَاعِيْلَ

وَأُمَّٰهِ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، مَعَهَا شَنَّةًـ لَمْ يَرْفَعْهُـ

[راجع: ۲۳٬٦۸]

الآخَرِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ:

عَبْدُالرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ

انبيائيل كابيان

524/4

كِتَاكِ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْهِيكَاءِ حَالَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ الْمِنْطَقَ مِنْ قِبَل أُمُّ

(ہاجرہ علیمال) سے چلا ہے۔سب سے پہلے انہوں نے کمریشاس لئے باندھا تفا كه تا كه ساره طبطاً ان كا سراغ نه پائيں (وہ جلد بھاگ جائيں) پھر انہیں اور ان کے بیٹے اساعیل کو اہرامیم ساتھ لے کر مکہ میں آئے ، اس وفت ابھی وہ اساعیل علیبُلا کو دودھ پلاتی تھیں۔ ابراسیم علیبُلا نے دونوں کو کعبہ کے پاس ایک بڑے ورخت کے قریب بٹھا دیا جواس جگہ تھا جہاں اب زمزم ہے مسجد کی بلند جانب میں ۔ان دنوں مکہ میں کوئی انسان نہیں تھا۔ اس ليے وہاں ياني بھي نہيں تھا۔ ابراجيم ماليكا نے ان دونوں كو وہيں چھوڑ ديا اوران کے لئے ایک چرے کے تھلے میں مجوراورایک مشک میں یانی رکھ دیا۔ پھر ابراہیم ملائیا (اپنے گھر کے لئے) روانہ ہوئے۔ اس وقت اساعيل مَالِيناً كي والده ان كے يحصے يحصے أكبين اوركها كدا ارابيم!اس خشك جنگل ميں جہال كوئى بھى آ دى اوركوئى بھى چيز موجودنېيں، آپېميں چھوڑ کرجارہے ہیں؟ انہوں نے کئی دفعه اس بات کود ہرایالیکن ابراہیم عَالِيَّالِا ان کی طرف دیکھتے نہیں تھے۔ آخر ہاجرہ ویتا اللہ تعالیٰ نے آ ب كواس كا حكم ديا بي ابراجيم عَالِينًا في فرمايا كه بان، اس بر باجره عِيمًا بول اٹھیں کہ پھراللہ تعالی ہماری حفاظت کرے گا، وہ ہم کو ہلاک نہیں کرے گا۔ چنانچہ وہ واپس آ تکئیں اور ابراہیم عَالِیَلاً روانیہ ہوگئے جب وہ ثدیہ پہاڑی پر پہنچ جہاں سے وہ دکھائی نہیں دیتے تھے تو ادھررخ کیا، جہاں اب کعبہ ہے (جہال پر ہاجرہ اور اساعیل میں اللہ کوچھوڑ کر آئے تھے) پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھا کر بیدعا کی''اے میرے رب! میں نے اپنی اولادکواس ہے آب ودانہ میدان میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس تفهرايا ہے'' يشكرون تك - ادهراساعيل علينيا كي والدہ ان كو دودھ پلانے لکیں اورخود یانی یینے لکیں۔آخر جب مشک کاسارایانی ختم ہو گیا تووہ پیای رہنے لگیں اوران کالخت جگر بھی پیاسار ہنے لگا۔ وہ اب دیکھر ہی تھیں کہ سامنے ان کا بیٹا (پیاس کی شدت سے) تیج وتاب کھارہا ہے یا ( کہا کہ ) زین پرلوٹ رہا ہے۔ وہ وہاں سے ہٹ کئیں کیونکہ اس حالت میں بیچ کود کھنے سے ان کا دل بے چین ہوتا تھا۔ صفا پہاڑی وہاں سے نزد کی ترتھی۔وہ(پانی کی تلاش میں )اس پرچڑھ آئیں اوروادی کی طرف

إِسْمَاعِيْلَ، اتَّخَذَتْ مِنْطَقًا لَتُعَفِّىَ ٱثْرَهَا عَلَى سَارَةً، ثُمَّ جَاءَبِهَا إِبْرَاهِيمُ، وَبِابْنِهَا إِسْمَاعِيْلَ وَهِيَ تُرْضِعُهُ حَتَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ الْبَيْتِ عِنْدَ دُوحَةٍ، فَوْقَ زَمْزُمَ فِي أَعْلَى الْمُسْجِدِ، وَلَيْسَ بِمَكَّةَ يَوْمَثِذِ أَحَدً، وَلَيْسَ بِهَا مَاءً، فَوَضَعَهُمَا هُنَالِكَ، وَ وَضَعَ عِنْدَهُمَا جِرَابًا فِيْهِ تَمْرٌ وَسِقَاءً فِيْهِ مَاءً، ثُمَّ قَفَّى إِبْرَاهِيْمُ مُنْطَلِقًا فَتَبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَقَالَتْ: يَا إِبْرَاهِيْمُا أَيْنَ تَذْهَبُ وَتَتْرُكُنَا فِي هَذَا الْوَادِي الَّذِي لَيْسَ فِيْهِ إِنْيْسٌ وَلَا شَيْءٌ؟ فَقَالَتْ لَهُ: ذَلِكَ مِرَارًا، وَجَعَلَ لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ: آللَّهُ أَمَرَكَ بِهَذَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَتْ: إِذَنْ لَا يُضَيِّعُنَا . ثُمَّ رَجَعَتْ، فَانْطَلَقَ إِبْرَاهِيْمُ حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَالثَّنِيَّةِ حَيْثُ لَا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ الْبَيْتَ، ثُمَّ دَعَا بِهَؤُلَاءِ الدَّعَوَاتِ وَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: ﴿ رَبُّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيِّتِي بِوَادٍ غَيْرٍ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ﴾ حَتَّى بَلَغَ ﴿ يَشُكُرُونَ ﴾. وَجَعَلَتْ أَمُّ إِسْمَاعِيْلَ تُرْضِعُ إِسْمَاعِيْلَ، وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ، حَتَّى إِذَا نَفِدَ مَا فِي السَّقَآءِ عَطِشَتْ وَعَطِشَ ابْنُهَا، وَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ يَتَلَوَّى -أَوْ قَالَ: يَتَلَبَّطُ - فَانْطَلَقَتْ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَنْظُرَ إِلَيْهِ، فَوَجَدَتِ الصَّفَا أَقْرَبَ جَبَلِ فِي الأَرْضِ يَلِيْهَا، فَقَامَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَقْبَلَتِ الْوَادِي تَنْظُرُ هَلْ تَرَى أَحَدًا كِتَابُ أَعَادِيْتِ الْأَنْبِياءِ ﴿ 525/4 ﴾

فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَهَبَطَتْ مِنَ الصَّفَا حَتَّى إِذَا

رخ کر ہے دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی انسان نظر نہیں آیا، وه صفاسے اتر گئیں اور جب وادی میں پنچین تو اپنا دامن اٹھالیا (تا کہ دوڑتے وقت نہ الجھیں) اور کسی پریشان حال کی طرح دوڑنے لگیس پھر وادی سے نکل کر مروہ پہاڑی پرآئیں اور اس پر کھڑی ہوکر دیکھنے لگیں کہ کہیں کوئی انسان نظر آئے لیکن کوئی نظر نہیں آیا۔اس طرح انہوں نے سات چکرلگائے۔ ابن عباس والفئنانے بیان کیا کہ نبی کریم منافیق نے فرمایا "(صفا اور مروہ کے درمیان) لوگوں کے لئے دوڑنا ای وجہ سے مشروع ہوا۔'' (ساتویں مرتبہ) جب وہ مروہ پر چڑھیں <sup>آ</sup>د انہیں ایک آ واز سنا کی دی، انہیں نے کہا، خاموش! بیخودایے ہی سے وہ کہدر بی تھیں اور پھر آواز کی طرف انہوں نے کان لگادیے۔ آواز اب بھی سائی دے رہی تھی پھر انبوں نے کہا کہ تمہاری آوازیں نے نی۔اگرتم میری کوئی مدد کرسکتے ہوتو کرو۔کیادیکھتی ہیں کہ جہال اپ زمزم (کا کنواں) ہے، وہیں ایک فرشتہ موجود ہے۔فرشتے نے اپنی ایر هی سے زمین میں گڑھا کردیا، یا بی کہا کہ اینے بازوسے، جس سے وہاں پانی اہل آیا۔حضرت ہاجرہ نے اسے حوض ک شکل میں بنادیا اورائے ہاتھ سے اس طرح کردیا (تاکہ یانی بہنے نہ پائے ) اور چلو سے پانی اپنے مشکیزہ میں ڈالنے لگیں۔ جب وہ بھر چکیں تو وہاں سے چشمہ پھرابل پڑا۔ابن عباس والفہانے بیان کیا کہ نبی کریم مَلَّ الْفِيْرَا نے فرمایا:"الله ام اساعیل پر رحم کرے، اگر زمزم کو انہوں نے یول بی چھوڑ دیا ہوتایا آپ نے فر مایا کہ چلوہے مشکیزہ نہ بھرا ہوتا تو زمزم ایک بہتے ہوئے چشمے کی صورت میں ہوتا۔''بیان کیا کہ پھر ہاجرہ میتا اُ نے خود بھی وہ پانی بیااوراپ بینے کو بھی بلایا۔اس کے بعدان سے فرشتے نے کہا کہا ہے برباد ہونے کا خوف ہرگز نہ کرنا کیونکہ یہیں خدا کا گھر ہوگا، جے سے بچے اوراس كابات ميركري كے اور اللہ اپنے بندوں كوضا كغنبيں كرتاءاب جہاں بيت الله ب،اس وقت وہاں میلے کی طرح زمین اٹھی ہوئی تھی ۔سلاب کا دھارا آتااوراس كواكس باكيس سے زمين كاكر لے جاتا۔اس طرح وبال كدن ورات كررتے رہے اورآ خرايك دن قبيلہ جرجم كے پچھلوگ وہاں ے گزرے یا (آپ نے بیفر مایا که) قبیلہ جرہم کے چند گھرانے مقام

بَلَغَتِ الْوَادِيَ رَفَعَتْ طَرَفَ دِرْعِهَا، ثُمَّ سَعَتْ سَعْيَ الْإِنْسَانِ الْمَجْهُوْدِ، حَتَّى جَاوَزَتِ الْوَادِيَ، ثُمَّ أَتَتِ الْمَرْوَةَ، فَقَامَتْ عَلَيْهَا فَنَظَرَتْ هَلْ تَرَى أَحَدًا، فَلَمْ تَرَ أَحَدًا، فَفَعَلَتْ ذَلِكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيِّ مَا اللَّهِيِّ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مَا اللَّهُ مِنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ النَّاسِ بَيْنَهُمَا)) . فَلَمَّا أَشْرَفَتْ عَلَى الْمَرْوَةِ سَمِعَتْ صَوْتًا، فَقَالَتْ: صَهِ . تُريْدُ نَفْسَهَا، ثُمَّ تَسَمَّعَتْ، فَسَمِعَتْ أَيْضًا، فَقَالَتْ: قَدْ أَسْمَعْتَ، إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غُوَاتْ. فَإِذَا هِيَ بِالْمَلَكِ، عِنْدَ مَوْضِع زَمْزَمَ، فَبَحَثَ بِعَقِيهِ۔ أَوْ قَالَ: بِجَنَاجِهِ۔ حَتَّى ظَهَرَ الْمَاءُ، فَجَعَلَتُ تُحَوِّضِهُ وَتَقُوْلُ بِيَدِهَا هَكَذَا، وَجَعَلَتْ تَغْرِفُ مِنَ الْمَاءِ فِي سِقَائِهَا، وَهُوَ يَّفُوْرُ بَعْدَ مَا تَغْرِفُ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ مَكَّاكًا: ((يَرْحَمُ اللَّهُ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ لَوْ تَرَكَّتْ زَمْزُمَ أَوْ قَالَ: لَوْ لَمْ تَغُرِفُ مِنَ الْمَاءِ لَكَانَتُ زَمْزَمُ عَيْنًا مَعِيْنًا)) - قَالَ: فَشُرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا، فَقَالَ لَهَا الْمَلَكُ: لَا تَخَافِي الضَّيْعَةَ، فَإِنَّ هَا هُنَا بَيْتُ اللَّهِ، يَبْنِي هَذَا الْغُلَامُ، وَأَبُوهُ، وَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَهْلَهُ. وَكَانَ الْبَيْتُ مُرْتَفِعًا مِنَ الأَرْضِ كَالرَّابِيَةِ، تَأْتِيْهِ السُّيُولُ فَتَأْخُذُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ. فَكَانَتْ كَذَلِكَ، حَتَّى مَرَّتْ بِهِمْ رُفْقَةٌ مِنْ جُرْهُمَ۔ أَوْ أَهْلُ بَيْتٍ مِنْ جُرْهُمَ۔ مُقْبِلِيْنَ

كداء ( كمكابالا كى حصه ) كراسة سے گزركر كمه كنيبى علاقے ميں انہوں نے پڑاؤ کیا ( قریب ہی)انہوں نے منڈ لاتے ہوئے کچھ پرندے دیکھے،ان لوگوں نے کہا کہ یہ پرندہ یانی پرمنڈ لار ہا ہے۔ حالانکہ اس سے سلے جب بھی ہم اس میدان سے گزرے ہیں یہاں پانی کا نام ونشان بھی نه تفا-آخرانبول نے اپناایک آدی یا دوآدی بھیجے۔ وہاں انہوں نے واقعی یانی پایا چنا نچدانہوں نے واپس آ کریانی کی اطلاع دی۔اب پرسب لوگ يهان آئے۔راوى نے بيان كيا كماساعيل علينا كى والدواس وقت يانى ير بى بىشى مونى تىس \_ان لوگول نے كہا كەكيا آپ مىس اپ پروس مىس پراۇ ڈالنے کی اجازت دیں گی۔ ہاجرہ میٹا ﷺ نے فرمایا کہ ہاں لیکن اس شرط کے ساتھ کہ پانی پرتمہارا کوئی حق نہیں ہوگا۔انہوں نے اسے تعلیم کرلیا۔این عباس والفيئان في بيان كياكه ني كريم مَنْ اليَّامِ في الماء اب ام اساعيل كو یردی مل گئے۔انسانوں کی موجودگی ان کے لئے الجمعی کا باعث ہوئی۔ان لوگوں نے خود بھی یہاں قیام کیا اور اپنے قبیلے کے دوسرے لوگوں کو بھی بلوالیا اور وہ سب لوگ بھی بہیں آ کر مھبر گئے۔اس طرح بہاں ان کے بن گھرانے آ کرآباد ہوگئے اور بچہ (اساعیل علیظ جرہم کے بچوں میں) جوان ہوااوران سے عربی سکھ لی۔جوانی میں اساعیل مالیکا ایسے خوبصورت تھ كەآپ يرسب كى نظري المقى تھيں اورسب سے زيادہ آپ بھل لكتے تھے۔ چنانچ برہم والون نے آپ کی اپ قبیلے میں ایک لڑ کی سے شادی كردى \_ بعراساعيل ماييلا كى والده ( اجره عليقام ) كانتقال موكيا \_اساعيل ماييلا کی شادی کے بعد ابراہیم علیظ یہاں اپنے چھوڑے ہوئے خاندان کو دیکھنے آئے۔اساعیل عالیہ المحرینیں تھے۔اس لئے آپ نے ان کی بوی سے اساعیل عالیظا کے متعلق یو چھا۔ انہوں نے بتایا کدروزی کی تلاش میں کہیں گئے ہیں۔ پھرآپ نے ان سے ان کی معاش وغیرہ کے متعلق یو چھا تو انہوں نے کہا کہ حالت اچھی نہیں ہے، بڑی تنگی سے گزراو قات ہوتی ہے۔ اس طرح انہوں نے شکایت کی۔ابراہیم ملینا نے ان سے فرمایا کہ جب تمبارا شوہرآ فئے توان سے میراسلام کہنا اور بیمی کہنا کہوہ اسے درواز نے كى چوكھٹ بدل داليں \_ پھر جب اساعيل مَاليُّكا واپس تشريف لا ئے تو جيسے

فَرَأُوا طَائِرًا عَائِفًا. فَقَالُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَيَدُ: رُ عَلَى مَاءٍ، لَغَهْدُنَا بِهَذَا الْوَادِي وَمَا فِيْهِ مَاءً، فَأَرْسَلُوا جَرِيًّا أَوْ جَرِيَّيْنِ، فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَرَجَعُوا فَأَخْبَرُوهُمْ بِالْمَاءِ، فَأَقْبُلُوا، قَالَ: وَأُمُّ إِسْمَاعِيْلَ عِنْدُ الْمَاءِ فَقَالُوا: أَتَأْذَنِينَ لَنَا أَنْ نَنْزِلَ عِنْدَكِ قَالَتْ: نَعَمْ، وَلَكِنْ لَا حَقَّ لَكُمْ فِي الْمَاءِ. قَالُوا: نَغَمْ - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ النَّبِيُّ مَكْكُمٌ: ﴿ (فَأَلْفَى ذَلِكَ أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ، وَهِيَّ تُحِبُّ الْأَنْسَ)) ـ فَنَزَلُوا وَأَرْسَلُوا إِلَى أَهْلِيْهِمْ، فَنَزَلُوا مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا كَانَ بِهَا أَهْلُ أَبْيَاتٍ مِنْهُمْ، وَشُبَّ الْغُلَامُ، وَتَعَلَّمَ الْعَزَبِيَّةَ مِنْهُمْ، وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حِيْنَ شَبَّ، فَلَمَّا أَذَرَكَ زَوَّجُوهُ امْرَأَةً مِنْهُمْ، وَمَاتَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ، فَجَاءَ إِبْرَاهِيْمُ، بَعْدَ مَا تَزَوَّجَ إِسْمَاعِيْلُ يُطَالِعُ تَرِكَتُهُ، فَلَمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيْلَ، فَسَأَلَ امْرَأَتُهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا. ثُمَّ سَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ وَهَيْنَتِهِمْ فَقَالَتْ: نَحْنُ بِشَرٌّ، نَحْنُ فِي ضِيْقٍ وَشِدَّةٍ. فَشَكَتْ إِلَيْهِ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ اقْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُولِيْ لَهُ يُغَيِّرُ عَتَبَةَ بَابِهِ. فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيلُ، كَأَنَّهُ آنَسَ شَيئًا، فَقَالَ: هَلْ جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، جَاءَ نَا شَيْخٌ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَنَا عَنْكَ فَأَخْبَرْتُهُ، وَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا فِي جَهْدٍ وَشِدَّةٍ قَالَ: فَهَلْ أَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟

مِنْ طَرِيْقِ كَدَاءَ فَنَزَلُوا فِي أَسْفَل مَكَّةً،

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

انہوں نے بچھانسیت ی محسوس کی اور دریافت فرمایا، کیا کوئی صاحب یہاں آئے تھے؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں ایک بزرگ اس اس شکل کے

یہاں آئے تھے اور آپ کے بارے میں پوچھ رہے تھے، میں نے آئیس بتایا (کہ آپ باہر گئے ہوئے ہیں) چرانہوں نے پوچھا کہ تہاری گزراوقات کاکیا حال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری گزراوقات بڑی تنگی سے

کا کیا حال ہے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ ہماری لزرادقات بڑی تل سے ہوتی ہے۔ ہوتی ہے۔ ہوتی ہے اساعیل مالیکیا نے دریافت کیا کہ انہوں نے تنہیں کچھ نسیحت بھی کی تھی؟ ان کی ہوی نے بتایا کہ مال مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آ ہے کو

ک تھی؟ ان کی بیوی نے بتایا کہ ہاں مجھ سے انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو سلام کہدوں اور وہ بیجی کہد گئے ہیں کہ آپ اپنے دروازے کی چوکھٹ بدل دیں۔ اساعیل مَالِیَا اِنے فرمایا کہ وہ بزرگ میرے والد تھے اور مجھے بید

تھم دے گئے ہیں کہ میں تمہیں جدا کردوں ، ابتم اپنے گھر جاسکتی ہو۔ چنانچہ اساعیل علیہ اللہ نہیں طلاق دے دی اور بنی جرہم ہی میں ایک دوسری عورت سے شادی کرلی۔ جب تک اللہ تعالیٰ کومنظور رہا، ابراہیم علیہ اللہ

دوسری ورث سے سادی سری جب تک الدلعای و سفور ہا، ابرا بم علیہ الله ان کے یہال نہیں آئے۔ پھر جب کچھ دنوں کے بعد وہ تشریف لائے تو اس مرتبہ بھی اساعیل علیہ اپنے گھر پر موجود نہیں تھے۔ آپ ان کی بیوی کے یہاں گئے اور ان سے اساعیل علیہ آ کے بہاں گئے اور ان سے اساعیل علیہ آ گے بارے میں یو چھا۔ انہوں نے

ے بہاں سے اور ان سے اسا یں علیائے بارے میں بوچھا۔ امہوں سے بتایا کہ ہمارے کئے ہیں۔ ابراہیم علیائیا نے بوچھا کہ میں کہتم لوگوں کا حال کیسا ہے؟ آپ نے اس کی گزربسر اور دوسرے حالات کے متعلق بوچھا، انہوں نے بتایا کہ ہمارا حال بہت اچھا ہے، بوی فراخی

ے کو چھی ہوں سے بایا کہ اور اعلی بہت اچھ ہے، بول سرائی کے ابراہیم مَالِيَا اِن ہے، انہول نے ابراہیم مَالِيَا ا دريافت فرمايا كمّ لوگ كھاتے كيا ہو؟ انہوں نے بتايا كہ كوشت! آپ نے

دریافت فرمایا که پیتے کیا ہو؟ بتایا که پانی! ابرائیم مَالِیَا نے ان کے لئے دعا کی، اے اللہ ان کے لئے دعا کی، اے اللہ ان کے گوشت اور پانی میں برکت نازل فرما۔ نبی اکرم مَا اِلْیَٰ اِن فرمایا: '' ان دنوں انہیں اناج میسرنہیں تھا۔ اگر اناج بھی

ان کے کھانے میں شامل ہوتا تو ضرور آپ اس میں بھی برکت کی دعا کرتے۔''صرف گوشت اور پانی کی خوراک میں ہمیشہ گزارہ کرنا مکہ کے

سوااور کسی زمین پر بھی موافق نہیں پڑتا۔ابراہیم عَلِیَّا اِنے (جاتے ہوئے) اس سے فرمایا کہ جب تمہارے شو ہرواپس آجائیں توان سے میراسلام کہنا

قَالَتْ: نَعَمْ، أَمَرَنِيْ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ: غَيِّرْ عَتَبَةً بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ

أَبِيْ وَقَدْ أَمَرَنِيْ أَنْ أَفَارِقَكِ الْحَقِيْ بِأَهْلِكِ. فَطَلَّقَهَا، وَتَزَوَّجَ مِنْهُمْ أُخْرَى، فَلَبِثَ عَنْهُمْ إِبْرَاهِيْمُ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ أَتَاهُمْ بَعْدُ،

فَلَمْ يَجِدْهُ، فَدَخَلَ عَلَى امْرَأَتِهِ، فَسَأَلَهَا عَنْهُ. فَقَالَتْ: خَرَجَ يَبْتَغِيْ لَنَا. قَالَ: كَيْفَ أَنْتُمْ وَسَأَلَهَا عَنْ عَيْشِهِمْ، وَهَيْتَتِهِمْ. فَقَالَتْ:

نَحْنُ بِخَيْرٍ وَسَعَةٍ. وَأَثْنَتْ عَلَى اللَّهِ. قَالَ: مَا طَعَامُكُمْ قَالَتِ: اللَّحْمُ . قَالَ: فَمَا

شَرَابُكُمْ قَالَتِ الْمَاءُ. قَالَ: أَللَّهُمَّ بَارِكُ لَهُمْ فِي اللَّحْمِ وَالْمَاءِ. قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ: ((وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ يَوْمَنِذٍ حَبُّ، وَلَوْ كَانَ لَهُمْ

دَعَا لَهُمْ فِيهِ)). قَالَ: فَهُمَا لَا يَخْلُوْ عَلَيْهِمَا أَحُدُ بِغَيْرِ مَكَّةً إِلَّا لَمْ يُوَافِقَاهُ. قَالَ: فَإِذَا جَاءَ زَوْجُكِ فَافْرَئِيْ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَمُرِيْهِ

يُشْبِتُ عَتَبَةً بَابِهِ، فَلَمَّا جَاءَ إِسْمَاعِيْلُ قَالَ: هَلْ أَتَاكُمْ مِنْ أَحِدِ؟ قَالَتْ: نَعَمْ أَتَانَا شَيْخُ حَسَنُ الْهَيْنَةِ، وَأَثْنَتْ عَلَيْهِ، فَسَأَلَنِيْ عَنْكَ

فَأَخْبَرْتُهُ، فَسَأَلَنِي كَيْفَ عَيْشُنَا؟ فَأَخْبَرْتُهُ أَنَّا بِخَيْرٍ . قَالَ: فَأَوْصَاكِ بِشَيْءٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، هُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، وَيَأْمُرُكَ أَنْ

تُثْبِتُ عَتَبَةً بَابِكَ. قَالَ: ذَاكَ أَبِي، وَأَنْتِ الْعَتَبَةُ، أَمَرَنِيْ أَنْ أَمْسِكَكِ. ثُمَّ لَبِتَ عَنْهُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ جَاءَ بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيْلُ

يَبْرِيْ نَبْلاً لَهُ تَحْتَ دَوْحَةٍ قَرِيْبًا مِنْ زَمْزَمَ، فَلَمَّا رَآهُ قَامَ إِلَيْهِ، فَصَنَعَ كَمَا يَصْنَعُ الْوَالِلُـ كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ ﴿ 528/4 ﴾ انبيايَظ الْمُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

اور ان سے کہدوینا کہ وہ اپنے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔ جب اساعیل علیما تشریف لائے تو پوچھا کہ کیا یہاں کوئی آیا تھا؟ انہوں نے بتایا کہ جی ہاں ایک بزرگ، بڑی اچھی شکل وصورت کے آئے تھے۔ بیوی نے آنے والے بزرگ کی تعریف کی پھرانہوں نے جھے سے آپ کے متعلق یو چھا (کہ کہاں ہیں؟) اور میں نے بتادیا، پھرانہوں نے بوچھا کہتمہاری گزر بسر کا کیا حال ہے۔تو میں نے بتایا کہ ہم اچھی حالت میں ہیں۔ اساعیل مَالِیا نے ور یافت فر مایا که کیا انہوں نے ممہیں کوئی وصیت بھی کی تھی جانبوں نے کہا جی ہاں ،انہوں نے آپ کوسلام کہا تھا اور تھم دیا تھا کہ ا ہے دروازے کی چوکھٹ باقی رکھیں۔اساعیل علیہ اے فرمایا کہ یہ ہزرگ میرے والد تھ، چوکھٹتم ہواورآپ جھے تھم دے گئے ہیں کہ میں تہمیں ا ہے ساتھ رکھوں۔ پھر جتنے ونوں اللہ تعالی کومنظور رہا، کے بعد ابراہیم عالیہ ا ان کے یہال تشریف لائے تو دیکھا کہ اساعیل زمزم کے قریب ایک بڑے درخت کے سائے میں (جہال ابراہیم انہیں چھوڑ گئے تھے ) اپنے تیر بنارے ہیں۔ جب اساعیل عالیہ انے ابرائیم کودیکھا تو ان کی طرف کھڑے ہوگئے اور جس طرح ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ محبت کرتا ہے وہی طرزعمل ان دونوں نے بھی ایک دوسرے کے ساتھ اختیار کیا۔ چرابراہیم علیہ فی فرمایا: اساعیل! الله نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔اساعیل مالیا نے عرض کیا،آپ کےرب نے جو تھم دیا ہے آپ اسے ضرور پورا کریں۔انہوں نے فرمایا،اورتم بھی میری مدد کرسکو گے؟ عرض کیا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ فرمایا کہ اللہ تعالی نے مجھے تھم دیا ہے کہ میں ای مقام پراللد کاایک گھر بناؤں اور آپ نے ایک اور او نچے میلے کی طرف اشارہ کیا کہاس کے جاروں طرف! کہا کہاس وقت ان دونوں نے بیت الله كى بنياد يرعمارت كى تعمير شروع كى راساعيل علينا پھر اٹھا اٹھا كرلات اور ابراہیم علیاً تعمر کرتے جاتے تھے۔ جب دیواری بلند ہو کئیں تو اساعیل میر چفرلائے اور ابراہیم عالیا کے لیے اسے رکھ دیا۔ اب ابراہیم عالیا اں پھر پر کھڑے ہو کرتقمبر کرنے لگے،اساعیل عالیکا پھر دیتے جاتے تھے اور يدونول بدها يره عا جاتے تھے "مارےرب! مارى بيضدمت تو قبول

بِالْوَلَدِ وَالْوَلَدُ بِالْوَالِدِ، ثُمَّ قَالَ: يَا إِسْمًاعِيلُ! إِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِي بِأَمْرٍ. قَالَ: اصْنَعْ مَا أَمَرَكَ رَبُّكَ . قَالَ: وَتُعِينُنِي قَالَ: وَأُعِيْنُكَ . قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَنِيْ أَنْ أَبْنِيَ هَاهُنَا بَيْتًا. وَأَشَارَ إِلَى أَكَمَةٍ مُرْتَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوْلَهَا. قَالَ: فَعِنْدَ ذَلِكَ رَفَعَا الْقَوَاعِدَ مِنَ البيب؛ فَجَعَلَ إِسمَاعِيلُ يَأْتِي بِالْحِجَارَةِ، وَإِبْرَاهِيْمُ يَبْنِي، حَتَّى إِذَا ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ جَاءَ بِهَٰذَا الْحَجَرِ فَوَضَعَهُ لَهُ، فَقَامَ عَلَيْهِ وَهُوَ يَبْنِي، وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ، وَهُمَا يَقُوْلَانِ: ﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴾. قَالَ: فَجَعَلَا يَبْنِيَانِ حَتَّى يَدُوْرَا حَوْلَ الْبَيْتِ، وَهُمَا يَقُوْلَانَ: ﴿رَبُّنَا تَقَبُّلُ ومناً إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴾. [البقرة: ۱۲۷][راجع: ۸۲۳۸]

سر، بِشَك توبڑا سننے والا اور جانئے والا ہے۔''فر مایا كدونوں تغیر كرتے رہے اور بیت اللہ کے جاروں طرف گھوم گھوم كريد عا پڑھتے رہے:''اے ہمارے رب! ہماری طرف سے بیے خدمت قبول فر ما۔ بے شك تو بڑا سننے والا بہت جانئے والا ہے۔''

(۳۳۷۵) ہم سے عبداللہ بن محدفے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعا مرعبدالملک بن عمرو نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن نافع نے بیان کیا،ان سے مُشِر بن کثیر نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے ابن عباس واللہ ا نے بیان کیا کہ ابرامیم مالیا اور ان کی بیوی (حضرت سارہ مینا) کے درميان جو كچه جفكر ابونا تفاجب وه جواتو آپ اساعيل علينا اوران كي والده (حفرت باجره بینا) کو لے کر فکے، ان کے ساتھ ایک مشکیزہ تھا۔جس میں پانی تھا،اساعیل عالیہ کی والدہ اس مشکیزہ کا پانی پیتی رہیں اورا پنادودھ اسيخ بي كو بلاتى ريس - جب ابراييم كمه يني تو انبيس ايك بزے درخت کے پاس مفہرا کرایئے گھروا پس جانے گئے۔اساعیل کی والدہ ان کے پیچیے یجھے آئیں جب مقام کداء پر پنچے تو انہوں نے پیچھے ہے آ واز دی کداے ابراہیم! ہمیں کس پر چھوڑ کر جارہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ اللہ برا ہاجرہ میں اللہ نے کہا کہ پھر میں اللہ پرخوش ہوں۔ بیان کیا کہ پھرحضرت ہاجرہ اپی جگہ پر واپس چلی آئیں اور ای مشکیزے سے یانی پیتی رہیں اور اپنا دودھا ہے بیچ کو بلاتی رہیں جب یانی ختم ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ ادھر أدهرد كينا جا ہے مكن ہے كہ وكى آ دى نظر آجائے راوى نے بيان كيا كه یمی سوچ کروه صفا (پہاڑی) پر چڑھ گئیں اور چاروں طرف دیکھا کہ ثاید كوكى نظرة جائيكن كوكى نظرنة يا پيرجب دادى مين اترين تودور كرمروه تك آئيں۔ اى طرح كى چكر لگائے، پھرسوچا كەچلوں ذرا بيچ كوتو و میکھوں کس حالت میں ہے۔ چنانچیآ کمیں اور دیکھا تو بچیای حالت میں تھا 💮 (جیسے تکلیف کے مارے) موت کے لئے تڑپر ہاہو۔ بیمال دیکھ کران ے صبر نہ ہوسکا، سوچا چلوں دوبارہ دیکھوں ممکن ہے کہ کوئی آ دی نظر آِ جائے، آئیں اور صفا پہاڑ پر چڑھ گئیں اور جا روں طرف نظر پھیر کھیر کر دیمتی رہیں لیکن کوئی نظرنہ آیا۔اس طرح حضرت ہاجرہ علیتاماً نے سات چکر

٣٣٦٥ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَامِرٍ عَبْدُالْمَلِكِ بْنُ عَمْرُو، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ بَيْنَ إِبْرَاهِيْمَ وَبَيْنَ أَهْلِهِ مَا كَانَ، خَرَجَ بِإِسْمَاعِيْلَ وَأَمِّ إِسْمَاعِيْلَ، وَمَعَهُمْ شَنَّةً فِيْهَا مَاءٌ، فَجَعَلَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ تَشْرَبُ مِنَ الشُّنَّةِ فَيُدِرُ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا حَتَّى قَدِمَ مَكَّةً، فَوَضَعَهَا تَحْتَ دَوْحَةٍ، ثُمَّ رَجَعَ إِبْرَاهِيْمُ إِلَى أَهْلِهِ، فَاتَّبَعَتْهُ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ، حَتَّى لَمَّا بَلَغُوا كَدَاءَ نَادَتُهُ مِنْ وَرَائِهِ يَا إِبْرَاهِيْمُ: إِلَى مَنْ تَتْرُكُنَا؟ قَالَ: إِلَى اللَّهِ. قَالَتْ: رَضِيْتُ بِاللَّهِ . قَالَ: فَرَجَعَتْ فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الشَّنَّةِ وَيَدِرُّ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيِّهَا، حَتَّى لَمَّا فَنِيَ الْمَاءُ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ لَعَلِّي أُحِسُّ أَحَدًا. قَالَ: فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّبْفَا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ هَلْ تُحِسُّ أَحَدُا؟ فَلَمْ تُحِسَّ أَحَدًا، فَلَمَّ بَلَغَتِ الْوَادِيَ سَعَتْ وَأَتَتِ الْمَرْوَةَ فَفَعَلَتْ ذَلِكَ أَشْوَاطًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظَرْتُ مَا فَعَلَ ـ تَعْنِي الصَّبِيِّ ـ فَذَهَبَتْ فَنَظَرَتْ، فَإِذَا هُوَ عَلَى حَالِهِ كَأَنَّهُ يَنْشَغُ لِلْمَوْتِ، فَلَمْ

تُقِرَّهَا نَفْسُهَا، فَقَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظُرْتُ

لگائے کھر سوچا، چلول دیکھول بچہ کس حالت میں ہے؟ ای وقت انہیں ایک آواز سنائی دی۔ انہوں نے (آواز سے مخاطب ہوکر) کہا کہ اگر تمہارے ماس کوئی بھلائی ہے تو میری مدد کر۔ وہاں جرئیل عالیہ اِس موجود تھے۔ انہوں نے اپنی ایری سے یوں کیا (اشارہ کرکے بتایا)اور زمین ایدی سے کھودی - راوی نے بیان کیا کہ اس عمل کے نتیج میں وہاں سے پانی پھوٹ پڑا۔ام اساعیل ڈریں۔ (مہیں یہ پانی غائب ند ہوجائے) پھر وه زمین کھودنے لگیں ۔راوی نے بیان کیا کہ ابوالقاسم مَنَّ الْفِیْمُ نے فرمایا: ''اگر وه پانی کو یوں ہی رہنے دیتی تو پانی زمین پر بہتا رہتا۔''غرض ہاجرہ ولیٹللا' زمرم كا بانى بيتى ريس اور ابنا دودھ اين جي كو بلاقى ريس ابن عباس بالمنظمان بیان کیا کہاس کے بعد قبیلہ جرہم کے پچھ اوگ وادی کے نشیب سے گزرے۔ انہیں وہال پرندنظر آئے۔ انہیں یہ پچھ خلاف عادت معلوم ہوا۔ انہوں نے آپس میں کہا کہ پرندہ تو صرف یانی ہی پر (اس طرح)منڈلاسکتا ہے۔ان لوگوں نے اپنا آ دمی وہاں بھیجا۔اس نے جاکر ر یکھا تو واقعی پانی موجود تھا۔اس نے آ کراپنے قبیلے والوں کوخبر دی تو پیہ سب لوگ يهال آ گئے اور كها كدا ب ام اساعيل! كيا آپ ميں اپنے ساتھ رہنے کی یا (بیکہا کہ) اپنے ساتھ قیام کرنے کی اجازت دیں گی؟ پھران ك بينے (اساعيل مَالِيًا) بالغ موے اور قبيلہ جرہم بى كى الك لاكى سے ان اورانہوں نے اپنی اہلیہ (حضرت سارہ علیہ اللہ) سے فر مایا کہ میں جن لوگوں کو ( مكه ميس) حجمور آيا تھا ان كى خبر لينے جاؤں گا۔ ابن عباس ولين خيان نے بيان کیا کہ پھر ابراہیم مالینا کم تشریف لائے اور سلام کر کے دریافت فرمایا کہ اساعیل کہاں ہیں؟ ان کی بوی نے بتایا کہ شکار کے لیے گئے ہیں۔انہوں نے فر مایا کہ جب وہ آ کیں توان سے کہنا کہاہے دروازے کی چوکھٹ بدل و اليس - جب اساعيل علينيا آئے تو ان كى بيوى نے واقعه كى اطلاع دى۔ اساعیل علینیان فرمایاتمہیں ہو (جے بدلنے کے لیے ابراہیم علینیا) کہ گئے ہیں) ابتم اپنے گھر جا علی ہو۔ بیان کیا کہ پھرایک مدت کے بعد دوبارہ ابراہیم علیما کو خیال ہوا اور انہوں نے اپنی بیوی سے فرمایا کہ میں جن

لَعَلَّىٰ أُحِسُّ أَحَدًا، فَذَهَبَتْ فَصَعِدَتِ الصَّفًا فَنَظَرَتْ وَنَظَرَتْ فَلَمْ تُجِسَّ أَحَدًا، حَتَّى أَتَمَّتْ سَبْعًا، ثُمَّ قَالَتْ: لَوْ ذَهَبْتُ فَنَظُرْتُ مَا فَعَلَ، فَإِذَا هِيَ بِصَوْتٍ فَقَالَتْ: أُغِثْ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ خَيْرٌ. فَإِذَا جِبْرِيْلُ، قَالَ: فَقَالَ بِعَقِيهِ هَكَذَا، وَغَمَزَ عَقِبَهُ عَلَى الأَرْضِ، قَالَ: فَانْبَثَقَ الْمَاءُ، فَدَهَشَتْ أُمُّ إِسْمَاعِيْلَ فَجَعَلَتْ تَخْفِرُ. قَالَ فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مَلْكُلُمْ: ((لَوْ تَرَكَّنَّهُ كَانَ الْمَاءُ ظَاهِرًا)). قَالَ: فَجَعَلَتْ تَشْرَبُ مِنَ الْمَاءِ، وَيَدِرُ لَبُنُهَا عَلَى صَبِيَّهَا. قَالَ: فَمَرَّ نَاسٌ مِنْ جُرْهُمَ بِبَطْنِ الْوَادِي، فَإِذَا هُمْ بِطَيْرٍ، كَأَنَّهُمْ أَنْكُرُوا ذَٰلِكَ، وَقَالُوا: مَا يَكُونُ الطُّيْرُ إِلَّا عَلَى مَاءٍ. فَبَعَثُوا رَسُولَهُمْ، فَنَظَرَ فَإِذَا هُمْ بِالْمَاءِ، فَأَتَاهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ فَأَتُوا إِلَيْهَا، فَقَالُوا: يَا أُمَّ إِسْمَاعِيْلَ! أَتَأْذَيْنَ لَنَا أَنْ نَكُوْنَ مَعَكِ أَوْ نَسْكُنَ مَعَكِ فَبَلَغَ ابْنُهَا فَنَكَحَ فِيهِمُ امْرَأَةً، قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. قَالَ: فَجَاءَ فَسَلَّمَ فَقَالَ؛ أَيْنَ إِسْمَاعِيْلُ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيْدُ. قَالَ: قُولِيْ لَهُ إِذَا جَاءَ غَيِّرْ عَتَبَةَ بَيْتِكَ. فَلَمَّا جَاءَ أُخْبَرَتُهُ فَقَالَ: أُنْتِ ذَاكِ فَاذْهَبِي إِلَى أَهْلِكِ. قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ لِأَهْلِهِ: إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِي. قَالَ: فَجَاء فَقَالَ: أَيْنَ إِسْمَاعِيلُ فَقَالَتِ امْرَأْتُهُ: ذَهَبَ يَصِيْدُ، فَقَالَتْ: أَلَا تَنْزِلُ فَتَطْعَمُ وَتُشْرَبَ فَقَالَ: وَمَا طَعَامُكُمْ وَمَا

انبيائيل كابيان

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِمَاءِ شَرَابُكُمْ؟ قَالَتْ: طَعَامُنَا اللَّحْمُ، وَشَرَابُنَا

لوگوں کو چھوڑ آیا ہوں انہیں دیکھنے جاؤں گا۔ راوی نے بیان کیا کہ ابرامیم علیدا تشریف لائے اور دریافت فرمایا کداساعیل کہاں ہیں؟ان کی

بوی نے بتایا کہ شکار کے لئے گئے ہیں۔انہوں نے بی بھی کہا کہ آ ب

تهرية اوركها نا تناول فرما ليجة \_ابراجيم عاليظامن وريافت فرمايا كمتم لوك

کھاتے پیتے کیا ہو؟ انہوں نے بتایا کہ گوشت کھاتے ہیں اور یائی پیتے

ہیں۔آپ نے دعا کی کہاے اللہ! ان کے کھانے اور ان کے پانی میں بركت نازل فرما بيان كياكم ابوالقاسم مَنْ اليَّيْمُ في فرمايا: "ابراجيم ماييلا كي

اس دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔'' راوی نے بیان کیا کہ پھر

(تیسری بار) ابراہیم مالیا کوایک مدت کے بعد خیال موااور اپن اہلیہ

انہوں نے کہا کہ جن کومیں چھوڑ آیا ہوں ان کی خبر لینے مکہ جاؤں گا۔ چنا نچہ آپ تشریف لاے اوراس مرتبداساعیل ملینیا سے ملاقات ہوئی، جوزمرم

ك ويحياي ترفيك كررب تقدارا بيم فالنِّلا فرمايا، الاساعيل! تہارے رب نے مجھے محم دیا کہ میں یہاں اس کا ایک گھر بناؤں، بیٹے نے

عرض کیا کہ آپ اپنے رب کا حکم بجالا ہے۔ انہوں نے فر مایا اور مجھے یہ جمی تھم دیا ہے کہ م اس کام میں میری مدد کرو۔ عرض کیا کہ میں اس کے لیے تیار موں - یا ای شم کے اور الفاظ ادا کیے۔راوی نے بیان کیا کہ پھر دونوں باپ

بیٹا اٹھے۔ابراہیم عالیّلا دیواریں اٹھاتے اور اساعیل عالیّلا انہیں پھر لالاکر دیتے تھے اور دونوں میرد عاکرتے جاتے تھے:''اے ہمارے رب! ہماری

طرف سے بیرخدمت قبول کر۔ بے شک تو بڑا سننے والا جانے والا ہے۔'' رادی نے بیان کیا کہ آخر جب دیوار بلند ہوگی اور بزرگ (ابراہیم عَالِیْلاً) کو پھر (دیواریر) رکھنے میں دشواری ہوئی تو وہ مقام (ابراہیم) کے پھریر

كھڑے ہوئے اور اساعيل ماليِّيا ان كو پھر اٹھا اٹھا كر ديتے جاتے اور ان حضرات کی زبان پر بیده عا جاری تھی: ''اے ہارے رب!ہماری طرف 🤫

سے اسے قبول فر مالے۔ بے شک تو بڑا سننے والا بہت جاننے والا ہے۔'' تشویج: اس طویل حدیث میں بہت ہے امور مذکور ہوئے ہیں ۔شروع میں حضرت ہاجرہ طبیعًا اُ کے کمریٹہ باندھنے کا ذکر ہے جس ہے ورت جلد چل

پھر کر کا م کا جہا مانی کر علی ہے۔ بعض نے یول ترجمہ کیا ہے، تا کداس کمریشہ سے اسے پاؤں کے نشان جورائے میں پڑتے ہیں وہ مناتی جا کیں تا کہ حضرت ساره عليظام ان كاپية نه پاسكيں۔ ہوا بيرتھا كەخضرت ساره عليما كوئى اولا ونېيں تھى (بعد ميں ہوئى ) اور حضرت ہاجره عليما الم جوايك شاہ مصر كى

الْمَاءُ. قَالَ: أَللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي طَعَامِهِمْ وَشَرَابِهِمْ قَالَ: فَقَالَ أَبُو الْقَاسِمِ مَكْلَمُ ((بَرَكَةٌ بِدَعْوَةِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْكُمْ)). قَالَ: ثُمَّ إِنَّهُ بَدَا لِإِبْرَاهِيْمَ فَقَالَ: لِأَهْلِهِ إِنِّي مُطَّلِعٌ تَرِكَتِيْ. فَجَاءَ فَوَافَقَ إِسْمَاعِيْلَ مِنْ وَرَاءِ زَمْزَمَ، يُصْلِحُ نَبْلاً لَهُ، فَقَالَ: يَاإِسْمَاعِيْلُ! إِنَّ رَبُّكَ أَمَرَنِي أَنْ أَبْنِيَ لَهُ بَيْتًا. قَالَ: أَطِعْ رَبُّكَ. قَالَ: إِنَّهُ قَدْ أَمَرَنِيْ أَنْ تُعِيْنَنِيْ عَلَيْهِ. قَالَ: إِذًا أَفْعَلَ. أَوْ كَمَا قَالَ: فَقَامَا فَجَعَلَ إِبْرَاهِيْمُ يَبْنِي وَإِسْمَاعِيْلُ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَة، وَيَقُولَان: ﴿ رَبُّنَا تَقَبُّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ﴾ قَالَ: حَتَّى ارْتَفَعَ الْبِنَاءُ وَضَعُفَ الشَّيْخُ عَلَى نَقْلِ الْحِجَارَةِ، فَقَامَ عَلَى حَجَرِ الْمَقَامِ، فَجَعَلَ يُنَاوِلُهُ الْحِجَارَةَ،

شاہزادی تھیں اور جھے اس بادشاہ نے اس خاندان کی برگات و کھے کر حصرت ابراہیم عَلِینَالاً کے حرم میں داخل کردیا تھا چنانچہ حصرت ہاجرہ عَلِیّالاً کومل ہوگیا

وَيَقُولَانِ: ﴿ رَبُّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيْعُ

الْعَلِيْمُ ﴾. [راجع: ٢٣٦٨]

اور حضرت اساعیل عَالِیَیا عالم وجود میں آئے۔حضرت سارہ علیما کے رشک میں بہت اضافہ ہو کیا ، تو اس ڈرسے حضرت ہاجرہ علیما اور حضرت اساعیل عالیہ اور کی ساتھ لے لیا اور کمرہے پٹہ ہا ندھا تا کہ اس کے ذریعہ اپنے پاؤں کے مثانات کو مثاتی چلیں۔اس طرح حضرت سارہ علیما ان کا پہتہ نہ پاکسی ۔اس طرح حضرت ابرا جیم عالیہ ایک کے اس کے دریو این کی ان کا پہتہ نہ پاکسی ۔اس طرح حضرت ابرا جیم عالیہ ان کو ان کو کہ کی ہے آب و کمیاہ سرز مین پر لا بسایا جہاں اللہ پاک نے ان کے ہاتھوں اپنا گھر از سرنو تعمیر کرایا۔ جرجم جس کا ذکر روایت میں آیا ، بمن کا ایک قبیلہ ہے۔ یہی قبیلہ حضرت ہاجرہ سے اجازت لے کر یہاں آباد ہوا اور جوان ہونے پر حضرت اساعیل قالیہ اور میں شادی ہوگئی۔ پہلی شادی کو حضرت ابراجیم عالیہ اس فرمایا جواشارہ سے طلاق کے لیے کہد سے ۔دوسری بیوی کو صابرہ وشاکرہ پاکران سے خوثی کا اظہار فرمایا ، ب شک ان واقعات میں اہل بصیرت کے لیے بہت سے اسباق ہدایت پوشیدہ ہیں ،جن کو بچھنے کے کو صابرہ وشاکرہ پاکران سے خوثی کا اظہار فرمایا ، ب شک ان واقعات میں اہل بصیرت کے لیے بہت سے اسباق ہدایت پوشیدہ ہیں ،جن کو بچھنے کے کے نظر بصیرت عطافرہ انے ۔ رابوں

# **باب**: زمین پر پہلی مسجد کون می بنائی گئی؟

### [بَابُ: أَيَّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ] الْأَرْضِ أَوَّلُ]

٣٣٦٦ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ،

الاسم ہے موی بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالواحد نے بیان کیا، کہا ہم سے ابرائیم ہمی نے،

ان سے ان کے والد بزید بن شریک نے بیان کیا کہ میں نے حضرت ابوذر دلالٹیئے سے نا، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عضور منالٹیئے نے فر مایا:

مب سے پہلے روئے زمین پرکون محبد بنی ہے؟ حضور منالٹیئے نے فر مایا:

"مجدحرام" انہوں نے بیان کیا کہ پھر میں نے عرض کیا اور اس کے بعد؟ فر مایا: "مجد اقصی (بیت المقدس)" میں نے عرض کیا، ان دونوں کیتھر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ نے فر مایا:" چالیس کی تعمیر کے درمیان میں کتنا فاصلہ رہا ہے؟ آپ نے فر مایا:" چالیس سال۔" پھر فر مایا:" اب جہاں بھی تجھ کونماز کا وقت ہوجائے وہاں نماز پڑھ نے۔ بڑی فضیلت نماز پڑھ ناہے۔"

حَدَّثَنَا عَبْدُالُوَاحِدِ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، حَدَّثَنَا الْإَاهِيْمُ التَّيْمِيُ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ قَالَ: شَمِعْتُ أَبَا ذَرِّ قَالَ: ((الْمُسْجِدُ وُضِعَ فِي الأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: ((الْمُسْجِدُ الْأَوْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: ((الْمُسْجِدُ الْأَقْضَى)). قُلتُ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((أَرْبُعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا لَيْنَهُمَا قَالَ: ((أَرْبُعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا أَيْنَمَا لَيْنَهُمَا قَالَ: ((أَرْبُعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا لَيْنَهَا لَيْنَهُمَا قَالَ: ((أَرْبُعُونَ سَنَةً، ثُمَّ أَيْنَمَا لَيْنَهَا لَيْنَهَا لَيْنَهُمَا قَالَ: ((أَرْبُعُونَ سَنَةً، ثَانَ الْفَصْلَ

فِیهُ)). [طرفه فی: ۱۱۲۰] [مسلم: ۲۱۲۱] ۱۱۲۲؛ نسائی: ۸۹<sup>†</sup>؛ ابن ماجه: ۷۵۳]

تشوج: منکرین حدیث نے اس روایت کوبھی تختہ مشق بنا کر حدیث نبوی ہے مسلمانوں کو بدظن کرنے کی ناپاک کوشش کی ہے اور پیشبہ یہاں ظاہر کیا ہے کہ کعبہ کوتو حضرت ابراہیم عَلَیْتِ اور میں اور میں انسان علیہ کی کہ کوتو حضرت ابراہیم عَلَیْتِ اور میں اور میں انسان علیہ کی کہا بنا حضرت آدم عَلیْتِ ایک کوشش کی ہے کہ کو جہ بنے شبہ کا جواب بیہ ہے کہ حضرت ابراہیم عَلیْتِ اُن نے کعبہ کو پہلے پہل نہیں بنایا تھا بلکہ کعبہ کی پہلی بنا حضرت آدم عَلیہ اُن اور حضرت آدم عَلیہ اُن کے جہ بنے کے چالیس سال بعد خود حضرت آدر ایم عَلیہ اُن اور حضرت سلیمان عَلیہ اُن کی بنیا در کھی ہو۔ حضرت ابراہیم عَلیہ اُن اور حضرت سلیمان عَلیہ اُن کے جہ دو وبناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید مراجع نے میں اور وبناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید مراجع نے میں اور وبناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید مراجع نے میں اور وبناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید مراجع نے میں اور وبناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید مراجع سے میں اور وبناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید مراجع نے میں اور وبناؤں سے ان مقامات مقدسہ کی تجدید میں اور وبناؤں سے ان مقامات مقدمہ کی تحدید میں کی تعدید ک

"ويرتفع الاشكال بأن يقال الاية والحديث لايدلان على بناء ابراهيم وسليمان لما بنيا ابتداء وضعهما لهما بل ذاك تجديد لما كان اسسه غيرهما وبداه وقد روى ان اول من بنى البيت ادم وعلى هذا فيجوز ان يكون غيره من ولده وضع بيت المقدس من بعده باربعين انتهى قلت بل آدم نفسه هو الذى وضعه ايضا قال الحافظ ابن حجر فى كتاب

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

التيجان لابن هشام ان ادم لما بنى الكعبة امره الله تعالى بالسير الى بيت المقدس وان يبنيه فبناه ونسك فيه. " (سنن نسائى، جلد: اول/ ص: ٧٩)

یعنی آیت اور صدیث ہروو کا اشکال یوں رفع کیا جاسکتا ہے کہ ہردواس امر پردالات نہیں کرتی ہیں کہ ان ہردو کی ابتدائی بنیا دان دونوں بزرگوں نے رکھی ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہردو کی ابتدائی بنیا دغیروں کے ہاتھوں کی ہے اور بید دونوں حضرت ابراہیم عَلَیْتِیْا اور حضرت سلیمان عَلَیْتِیْا ان ہردو مقامت کی تجدید کرنے والے ہیں اور مروی ہے کہ شروع میں بیت اللہ کو حضرت آدم عَلَیْتِیْا نے بنایا اور اس کی بنیاد پر ممکن ہے کہ ان کی اولا دمیں کی نے ان کے چاہیں سال بعد بیت المقدس کی بنیادر کھی ہے جبیا کہ حافظ ابن مجر وَ عُلَیْتِیْا نے ان کے چاہیں کہ بیت المقدس جا تھیں اور اس کی بنیا در کھیں ۔ چنا نچہ وہ تشریف لانے اور بیت ہے کہ جب حضرت آدم عَلَیْتِیْا نے دوالا کے علامہ سندی وُ عُلِیْتُ فرماتے ہیں:

"ليس المراد بناء ابراهيم للمسجد الحرام وبناء سليمان للمسجد الاقصى فان بينهما مدة طويلة بل المراد بنائهما قبل هذين البنائينــ" (حواله مذكور)

۔ میں است کے مدید میں ان ہر دومساجد کی ابرا میں اورسلیمانی بنیادیں مراذبیں ہیں۔ان کے درمیان تو طویل مدت کا فاصلہ ہے بلکہ ان ہر دو کے سوا ابتدائی بنا مراد ہیں۔ بائیل تو اربخ موباب آیات اسلامی نمور ہے کہ بیت المقدس کو حضرت سلیمان نے اپنے آباء واجداد کی پرانی نشانیوں پر تغییر کیا تھا جس ہے بھی واضح ہے کہ بیت المقدس کے بانی اوّل حضرت سلیمان مَلِيَّ اللهِ اللهِ میں میں۔

٣٣٦٧ حَدَّنَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ السے مطلب کے آزاد کردہ غلام عمرو بین ابی عمرو ، مُولَی ان سے مطلب کے آزاد کردہ غلام عمرو بین ابی عمرو ، مُولَی ان سے مطلب کے آزاد کردہ غلام عمرو بین ابی عمرو نے اور ان سے حضرت المُعطَّلِب عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ أَنَّ رَسُولَ انس بین مالک فَی ان کے مسلول الله مَالِی الله مَالله مَاله مَالله مَاله مَالله مَالله مَاله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله مَالله

قشون : احد پہاڑ ہم سے محبت رکھتا ہے۔ محبت رکھنا حقیقنا مراد ہے۔ کیونکہ اللہ پاک نے اپنی ہر تخلوق کو اس کی شان کے مطابق علم وادراک دیا ہے جسے کہ آیت ﴿وَإِنْ مِّنْ شَنِی وَ اِلَّا يُسَبِّحُ بِعَمْدِهِ ﴾ (١٤/ بی اسرائیل ۴۳۰) میں مراد ہے۔ حدیث بذا سے مدید المعورہ کی حرمت بھی مثل مکت المحتر مدین میں ان کو اس میں ان کو اس بھی ان کو اس میں ان کو اس میں ان کو اس میں ان کا میں مزید خور سرنے کی ضرورت ہے۔ بید حدیث کتاب انج میں گزر چک ہے۔ اس میں اعراد میں ان کا میں مناب انج میں گزر چک ہے۔ اس میں اعراد معرب ابراہیم عالیہ میں الاعے۔

٣٣٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا (٣٣٦٨) بم سے عبداللہ بن يوسف تنيسى نے بيان كيا، كها بم كوامام ما لك مالك، عن ابْنِ شِهَاب، عَنْ سَالِم بْنِ نَے جُردى، أَبْيس ابن شهاب نے أَبْيس سالم بن عبدالله نے كه عبدالله بن عَمْرُ الله بن عَمْرالله بن الله بن الله بن عبدالله بن مَنْ عَانِشَةً وَوْج النَّبِي مَنْ عَلَيْهُمُ أَنَ حضرت عائشہ وَلَيْهُمُ انْ كه رسول الله مَنَّ يُؤَمِّم نے فرمايا: وحمّ بيس معلوم بيس ابن عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ وَوْج النَّبِي مَنْ كُمُ أَنَّ حضرت عائشہ وَلَيْهُمُ انْ كه رسول الله مَنَّ يُؤَمِّم نے فرمايا: وحمّ بيس معلوم بيس

دیا۔ "میں نے عرض کیا مارسول اللہ! پھرآ پ ابراجیمی بنیادوں کے مطابق

دوبارہ اس کی تعمیر کیوں نہیں کردیتے۔حضور مَا اُلْتِیْم نے فرمایا '' اگر تمہاری

قوم كاز مانه كفرسة قريب نه موتا (تويس ايهاى كرتا) "عبدالله بن عمر والفخيط

نے کہا کہ جب کہ بیحدیث حضرت عائشہ فالنجائے نے رسول الله مَالنجا سے

سیٰ ہے تو میرا خیال ہے کہ حضور مَا اللّٰیُم نے ان دونوں رکنوں کے، جو مجر

اسود کے قریب ہیں، بوسہ لینے کو صرف اس وجہ سے چھوڑا کہ بیت اللہ

حضرت ابراہیم کی بنیاد پڑمیں بناہے (بیدونوں رکن آ مے ہٹ مجے ہیں)

(٣٣٢٩) بم سع عبدالله بن يوسف تنيس في بيان كيا، انهول في كها بم كو

ما لک بن انس نے خروی انہیں عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمرو بن حزم نے ، انہیں ان کے والد نے ، انہیں عمر و بن سلیم زر قی نے ، انہوں نے کہا کہ

مجھ کو ابو حمید ساعدی دالٹیئے نے خبر دی کہ صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم

آپ بر کس طرح درود بھیجا کریں؟ تو رسول الله منا الله

کہا کرو: اے اللہ! رحمت نازل فر مامجمہ پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولا و

برجيها كرتون رحمت نازل فرمائي آل ابراهيم براورايي بركت نازل فرما

محمد پراوران کی بیوبوں اوراولاد پرجیسا کہتونے برکت نازل فرمائی آل

ابرابيم پر-بے شك تو انتهائي خوبيوں والا أورعظمت والا ہے۔

اساعیل بن ابی اولیس نے اس حدیث میں عبداللہ بن محربن ابی برکہا۔

انبيائيل كابيان

كدجب تبهارى قوم نے كعبى (ئى) تعميرى تو كعبى ابرا سى بنيادكوچمور

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ

رَسُوْلَ اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((أَلَمْ تَرَى أَنَّ قَوْمَكِ

٣٣٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا

مَالِكُ بْنُ أَنْسٍ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ

ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ أَبِيْهِ،

عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلِيْمِ الزُّرَقِيُّ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ

حُمَيْدِ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُمْ قَالُوْا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ا

كَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ مُلَّا مِنْ اللَّهُ ((قُوْلُوا: أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ

وَذُرِّيَّتِهِ، كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ،

بُّنُّوا الْكُعْبَةُ الْتُصَرُّوا عَنْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيم؟))

فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَلَا تَرُدُّهَا عَلَى. قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ. قَالَ: ((لَوْلَا حِدْثَانُ قَوْمِكِ

بِالْكُفْرِ)) فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: لَإِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مِنْ إِنَّا أَدَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ لَا تَرَكَ

اسْتِلَامَ الزُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ إِلَّا أَنَّ الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيْمَ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيْلُ: عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي

بكر. [راجع: ١٢٦، ١٥٨٣]

بتشويج: لینی عبدالله کوابو بکر کابوتا کہاہے۔ بعض شخوں میں عبداللہ بن الی بکر ہے۔ تو مطلب بیہو گا کہاس روایت میں ان کا نام عبدالله فد کور ہے۔ اور تنیسی کی روایت میں ابن الی بحرتها۔ اساعیل کی روایت کوخود مؤلف نے تفسیر میں وصل کیا ہے۔

> وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرَّيَّتِهِ، كَمَّا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ

> مَجِيْدٌ)). [طرفه في: ٦٣٦٠] [مسلم:٩١١؛ ابوداود: ۹۷۹؛ نسائي: ۹۲۳؛ ابن ماجه: ۹۰۵

تشویج: آل ہے مرادوہ لوگ ہیں جن پرز کو قاحرام ہے۔آپ کے اہل میت یعنی حضرت علی ،حضرت فاطمیہ اور حضرت حسن و حسین ڈیا کھٹی ہیں۔ورود سے مرادیہ ہے کہ آپ کی نسل برکت کے ساتھ دنیا میں ہمیشہ باتی رہے۔

٣٣٧٠ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ حَفْصٍ، وَمُوسَى (٣٣٤٠) بم سيقيس بن عفص اورموى بن اساعيل في بيان كيا، انهول

بیان کیا کہ ایک مرتب کعب بن عجر ہ دانشن سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں

نے کہا کون ندیں مہیں (حدیث کا) ایک تخدی بیادوں جویس نے رسول

الله مَاليَّيْمُ سے سنا تھا۔ میں نے عرض کیا جی ہاں مجھے بیتخد ضرورعنایت

فرمائے۔انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے رسول الله مَالَيْظِ سے يو چھا تھا

يارسول الله! مم آپ پراورآپ كالل بيت بركس طرح ورود بهيجاكرين؟

اللد تعالى في سلام مي كاطريقه توجميل خود بى سكماديا ب-حضور مَالليظم

ف فرمایا: " يول كها كرو: اسالله! ابنى رصت نازل فرما محد مَا الله على براورآل

محمد پرجیسا کہ تونے اپنی رحمت نازل فرمائی ابراہیم پراور آل ابراہیم علیظا

پر- بے شک تو بری خوبیوں والا اور بررگ والا ہے۔اے اللہ! برکت نازل

فرما محمد پراور آل محمد پرجیسا که تونے برکت نازل فرمائی ابراہیم پراور آل

ابراہیم پر۔ بے شک تو ہڑی خوبوں والا اور بڑی عظمت والا ہے۔"

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ نے کہا کہ ہم سے عبدالواحد بن زیاد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوفروه مسلم بن سالم مدانی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عبداللد

ابْنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ فَرْوَةً، مُسْلِمُ بْنُ سَالِمٍ بن عيسى في بيان كياء انهول في عبد الرحن بن الي ليلي سيسناء انهول في

الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ عِيْسَى، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِيْ لَيْلَمِي، قَالَ:

لَقِيَنِيْ كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِيْ لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ مَكُلُّكُمْ فَقُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِيْ. فَقَالَ: سَأَلْنَا رَسُوْلَ اللَّهِ مَلْكُمُ فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللَّهِ! كَيْفَ الْصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ عَلَّمَنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ.

قَالَ: ((قُوْلُوا:أَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ، أَلَلَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ، وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكُتِ

عَلَى إِبْرَاهِيْمَ، وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ)). [طرفاه في: ٤٧٩٧، ٦٣٥٧] [مسلم: ۹۰۸، ۹۱۰؛ ابوداود: ۹۷۲، ۹۷۷؛ ابن

٤٤٧٣٧ ترمذي: ٢٠٦٠ ابن ماجه: ٣٥٢٥]

ماجه: ۹۰۶]

تشويج: اللبيت يعنى حفرت على وحفرت فاطمه اور حسنين فني أنذيم مراديس

٣٣٧١ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا

(۳۳۷) م سے عمان بن الی شیب نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر نے بیان کیا،ان سے منصور نے ،ان سے منہال نے ،ان سے سعید بن جبیر نے اور جَرِيْرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ

ان سے ابن عباس والفی نے بیان کیا کہ نی کریم مالی فی حضرت حسن وحسین ڈانٹھٹا کے لئے پناہ طلب کیا کرتے تھے اور فریاتے تھے:''تمہارے

النَّبِي مُطْتُكُمُ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَيَقُولُ: ((إِنَّ أَبَاكُمَا كَانَ يُعَوِّذُ بِهَا إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ، أَعُوْذُ بِكُلِمَاتِ اللَّهِ الْتَامَّةِ مِنْ كُلِّ

بزرگ دادا (ابراہیم ملائیلا) بھی ان کلمات کے ذریعیداللہ کی پناہ اساعیل اور

اسحاق علیا ایک کیے مانکا کرتے تھے میں پناہ مانگیا ہوں اللہ کے بورے شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنِ لاَمَّةٍ)). [ابو داو د: پورے کلمات کے ذریعہ ہرایک شیطان سے اور ہرز ہر یلے جانور سے اور ہر

نقصان پہنچانے والی نظر بدسے۔'' تشویج: مجتدمطلق امام بخاری موسید نے یہاں تک جس قدراحادیث اس باب کے تحت میں بیان فرمائی ہیں ان سب میں کسی نہلو ہے

حضرت ابراہیم اور آل ابراہیم کاذکرموجود ہے اور باب اورا حادیث میں یہی وجہ مناسبت ہے ضمنی طور پرا حادیث میں اوربھی بہت ہے سائل کاذکر آ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

انبيائله كابيان

عمیا ہے جو تذبر کرنے سے معلوم کیے جاسکتے ہیں۔ درود <u>سے مراد دین</u> ودنیا کی وہ برکتیں جواللہ پاک نے حضرت ابراہیم علی<sup>تیل</sup>ا اوران کی اولا د کوعطا فرمائیں کہ آج بھی بیشتر اقوام عالم کانسل تعلق حضرت ابراہیم عالیما سے ملتا ہے اور بلاشک اللہ پاک نے یہی برکات حضرت سیدنامحمدرسول الله مثل فیٹم کو عطا کی ہیں کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے آج روئے زمین پر کروڑ ہا کروڑ کی تعداد میں موجود ہیں اور روز اندبنج وقتہ فضائے آسانی میں آپ کی رسالت حقہ كااعلان اس شان سے كيا جاتا ہے كدونيا كے تمام پيشوايان غرب مي نظير تامكن سے - اللهم صلى على محمد و على آل محمد و بارك وسلم آمين\_

#### باب: الله تعالى في سورهُ حجر مين فرمايا: بَابُ قُوْلِهِ عَزَّوَجَلَّ:

''اے پغیر!ان لوگوں کوابراہیم مَالِیّلاً کے مہمانوں کا قصد سنایج جب وہ ﴿ وَنَبُّنُّهُمْ عَنْ ضَيْفٍ، إِبْوَاهِيْمَ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ﴾ الآيَةَ ﴿لَا تَوْجَلُ﴾: لَا تَخَفْ ﴿وَإِذْ ان پرداخل موے' کو تو جل لیعن ڈریے مت اور اللہ تعالی نے سور و بقرہ میں فرمایا'' اور جب کہا ابراہیم عَلِيَلاً نے: اے میرے رب! مجھے دکھا کہ تو قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَي ﴾ مردوں کوزندہ کس طرح کرےگا'' الآنة.

تشويع: مطلب پیه ہے که حضرت ابراہیم عَلَیْلاً نے جوبیہ وال بارگاہ الٰہی میں کیا اس کی وجہ بیر نتھی که حضرت ابراہیم عَالِیْلا گواللہ کی قدرت میں کوئی شک تھا،معاذ الله ادنی مؤمن کوبھی اس میں شک نہیں ہے تو اہرا ہیم علیمیا او اللہ کے خاص خلیل تھے،ان کو کروشک ہوسکتا تھا۔غرض صرف یہ ہے کہ حضرت ابراہیم ملینیا کومردوں کے جلائے جانے پر کامل یقین تھا محرانہوں نے بیچا ہا کہ بیلیتین اور بڑھ جائے یعنی مشاہدہ بھی کرلیں۔اس لیے کہ عین اليقين كامرتبطم اليقين سے برحابوا ہے مشہورتول ہے'شنيدہ كے بود مانندہ ديدہ''جفرت حافظ ابن مجر ميانية اس مديث ك ولي ميس فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم غالیہ ال کا بیسوال محض مزید درمزیداطمینان قلب سے حصول کے لیے تھا جیسا کہ خو قر آن مجید میں بیہ تنصیل موجود ہے۔

"روى الطبري وابن ابي حاتم من طريق السدى قال (لما اتخذالله ابراهيم خليلا استاذنه ملك الموت ان يبشره فاذن له) فذكر قصة معه في كيفية قبض روح الكافرو المؤمن\_ قال (فقام ابراهيم يدعو ربه رب ارني كيف تحيي الموتي حتى اعلم انى خليلك) ومن طريق على بن ابى طلحة عنه (لاعلم انك تحبنى اذا دعوتك) والى هذا جنح القاضى ابوبكر الباقلاني-" (فتح البارى جلد٦ صفحه ٥٠٨)

یعنی جب الله تعالی نے حضرت ابراہیم کوا پنا خلیل بنایا تو ملک الموت سر بشارت دینے کے لئے ان کے پاس آئے اور ساتھ ہی انہوں نے کافرومؤمن کی روحوں کوبض کرنے کی کیفیت بھی سائی۔ بین کرحضرت ابراہیم عالینا انے دعا کی کہ پروردگار! مجھکومیمی و کھلا کہ تو کس طرح مرووں کوزندہ کرےگا۔ میری بیدعا قبول کرتا کہ میں جان اول کہ میں تیراظیل ہوں۔ دوسری روایت کےمطابق بیے کہتا کہ میں جان اول کہ وجھ کودوست رکھتا ہے اور میں جب بھی تجھ سے پچھ دعا کروں گا تو ضرورا سے قبول کر لےگا۔ مزید تفصیلات کے لیے فتح الباری کے اس مقام کامطالعہ کیا جائے۔

(٣٣٧٢) م ساحر بن صالح نے بيان كيا، كها مم سے عبدالله بن وجب

٣٣٧٢ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح: حَدَّثَنَا نے بیان کیا، کہا کہ مجھے یوٹس نے خردی، انہیں ابن شہاب نے، انہیں ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِيْ يُؤنُسُ، عَنِ ابْن شِهَاب، عَنْ أَبِي سَلَمَة بن عَبْدِ الرَّحْمَن، ابوسلم بن عبدالرطن اورسعيد بن ميتب في أنبيل حضرت ابو مرره والثنظ نے کہ رسول الله مَالَيْنَا في فر مايا: "بهم حضرت ابراہيم عَلَيْنَا ك مقابلے وَسَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ مُشْكُمُ قَالَ: ((نَحْنُ أَحَقُّ بالشَّكِّ میں شک کرنے کے زیادہ مستحق ہیں جب کدانہوں نے کہا تھا کہ میرے مِنُ إِبْرَاهِيْمَ إِذْ قَالَ: ﴿ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي رب! مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے۔اللہ تعالی نے فرمایا،

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

[أطرافه في:٤٦٩٤، ٣٣٨٧، ٤٥٩٤، ٤٦٩٤،

٦٩٩٢] [مسلم: ١٣٨٢؛ ابن ماجه: ٢٦٠٤]

بَابُ قُولِ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيْلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ

٣٣٧٣ حَدَّثَنَا قُتَيَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ،

بَنِيْ إِسْمَاعِيْلَ، فَإِنَّ أَبَاكُمْ كَانَ رَّامِيًّا، إِرْمُوْا

وَأَنَا مَعَ بَنِي فُلَانِ)) . قَالَ: فَأَمْسَكَ أَحَدُ

الْفَرِيْقَيْنِ بِأَيْدِيْهِمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْكُمُ

((مَا لَكُمْ لَا تَرْمُونَ)). فَقَالُوا: يَا رَسُولَ

اللَّهِ! نَرْمِيْ وَأَنْتَ مَعَهُمْ فَقَالَ: ((ارْمُوْا وَأَنَّا

مَعَكُمْ كُلِّكُمْ)). [راجع: ٢٨٩٩]

انبيانيكم كابيان الْمَوْتَى قَالَ أُوَلَمُ تُؤْمِنُ قَالَ بَلَى وَلَكِنُ کیاتم ایمان نہیں لائے ، انہوں نے عرض کیا کہ کیوں نہیں ، لیکن بیصرف

اس لئے تا کہ میرے دل کواور زیادہ اطمینان ہوجائے۔اوراللدلوط عَلِيْطِا بر لَّيْطُمَيْنَّ قَلْبِي ﴾ وَيَرْحَمُ اللَّهُ لُوْطًا، لَقَدْ كَانَ رحم كرے كدوه زبردست ركن (يعنى رب تعالى )كى بناه ليتے تصاورا كريس يَأْوِيْ إِلَى رُكُنِ شَدِيُدٍ وَلَوْ لَبِفْتُ فِي السَّجْنِ طُوْلَ مَا لَبِكَ يُوْسُفُ لَأَجَبُتُ الدَّاعِيَ)).

اتنی مت تک قیدخانے میں رہنا جننی مت تک بوسف ملینا رہے تو میں

بلانے والے کی بات ضرور مان لیتا۔"

تشويج: يعنى قيد ي جهونا غنيمت مجمتا حضرت بوسف عائيلا كصريرة فرين بكراتن مدت تك قيديس رئ على بعدم اس بلان واليك بلاوے پرند لکے جو بادشاہ کی طرف سے آیا تھا اور پہلے اپنی صفائی کے خواہاں ہوئے۔ یہ نبی کریم مظافیظ کے نواضع کی راہ سے فرمایا اور حضرت بوسف عليتها كامرتبروهاني كي لئے ورند ني كريم مَا الليم كامبرواستقلال محى يحم نقيار آنجه خوبان بسمه دارند تو تنها دارى (وحيدى)

باب: (اساعيل عَالِيلًا كابيان) الله تعالى كافرمان:

''اور یا دکرواساعیل کوکتاب میں بے شک وہ دعدہ کے سیے تھے''

(٣٣٧٣) م سةتيد بن سعيدني بيان كيا، كهام سع حاتم بن اساعيل، نے بیان کیا،ان سے بزید بن الی عبید نے اوران سےسلمہ بن اکوع واللظا

عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِيْ عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْن نے بیان کیا کہ نی کریم مظافیظ قبیلہ اسلم کی ایک جماعت سے کر دھے جو تیر الأَكْوَعِ قَالَ: مَرَّ النَّبِيِّ مُكْنَكُمٌ عَلَى نَفَرٍ مِنْ اندازی میں مقابله کررہی تھی۔ رسول الله مَالِیْمُ نے فرمایا ''اے ہنو أَسْلَمَ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُثَلِّعًا ﴿ (ارْمُوا

اساعیل! تیراندازی کئے جاؤ کیونکہ تمہارے بزرگ دارا بھی تیرانداز تھے اوریس بنوفلال کے ساتھ ہول۔''راوی نے بیان کیا کرید سنتے ہی دوسرے

فریق نے تیراندازی بند کردی۔ حضور مَالیّنی نے فرمایا: ''کیابات ہوئی ہم لوگ تیر کیون نبیں چلاتے ؟ ''انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ! جبآپ

فریق مقابل کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کس طرح تیر چلا سکتے ہیں۔اس پر/ حضور مَالِينَ إِن فرماياً "مقابله جاري ركهو، مين تم سب كساته مول "

تشويج: روايت مي سيرنا اساعيل عَايْنِها كاذكر ب-باب اور مديث مين يهي وجدمنا سبت ب- ييهي معلوم مواكه باب واواك اجتع كامول كوفخر کے ساتھ اپنانا بہتر طریقہ ہے۔

باب:حضرت اسحاق بن ابراجيم عَنْظَام كابيان

بَابُ قِصَّةِ إِسْحَاقَ بُنِ إِبْرَاهِيمَ

بَابُ قُولِهِ تَعَالَى:

اس باب میں ابن عمر اور ابو ہریرہ ڈی اُلڈائنے نے بی کریم مظافیع کے سے دوایت کی ہے۔ فِيْهِ ابْنُ عُمَرَ وَأَبُوْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا. تشويج: ان دنوں حدیثوں کوخود امام بخاری مسلید نے وصل کیا ہے۔ ابن عمر والفہ کا حدیث سے مراد وہ روایت ہے الکریم بن الکریم بن الکریم پوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابرا بيم مينظام بين \_ كيونكه اس حديث مين حضرت اسحاق اوران كي كريم بون كابيان ب\_

# باب: (يعقوب عَالِيًا كابيان) الله تعالى كافر مان:

"كياتم لوك اس ونت موجود تصح جب يعقوب مَاليِّلا كي موت حاضر موكي تواس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا۔''

(٣٣٧٣) م سے اسحاق بن ابراہيم نے بيان كيا، كما مم نےمعتمر بن سلیمان سے سنا، انہول نے عبیداللد عمری سے، انہول نے سعید بن الی سعید مقری سے اور ان سے ابو ہریرہ واللہ نے بیان کیا کہ بی کریم مالی فی سے پوچھا گيا سب سے زيادہ شريف كون ہے؟ آپ نے فرمايا "جوس سے زیادہ متق ہو، وہ سب سے زیادہ شریف ہے۔ "صحابہ نے عرض کیا یارسول الله! ہمارے سوال کا مقصد منہیں ہے۔آپ نے فرمایا: " پھرسب سے زیادہ شريف يوسف ني الله بن نبي الله (يعقوب) بن نبي الله (اسحاق) بن خليل الله (ابرابيم مَنِيمً ) تقين صحاب في عرض كيا، مار سوال كامقصد يميمى نہیں ہے۔آ ب نے فرمایا '' کماتم لوگ عرب کے شرفا کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو؟' صحابہ نے عرض کیا کہ جی ہاں۔آپ نے فرمایا:' کھرجاہلیت میں جولوگ شریف اورا چھے عادات واخلاق کے تھےوہ اسلام لانے کے بعد بھی شریف اورا چھسمجھے جائیں گے جب کہ وہ دین کی سمجھ بھی حاصل کریں۔''

إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ ﴾ الآيةُ [البقرة: ١٣٣] ٤٣٧٤ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، سَمِعَ الْمُعْتَمِرَ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ سَعِيْدِ بن أَبِيْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: فِيْلَ لِلنَّبِي مُعْلَمُ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ: ((أَكُرَمُهُمُ أَتْقَاهُمُ)). قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: ((فَأَكُرَمُ النَّاسِ يُوسُفُ نَبِيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيْلِ اللَّهِ)). قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ قَالَ: ((أَفَعَنْ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسْأَلُونَيْ)) .

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوْبَ الْمَوْتُ

قَالُوا: نَعَمْ. قَالَ: ((فَخِيَّارُكُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُكُمْ فِي الْإِسْلَامِ إِذًا فَقِهُوْا)). [راجع:

تشومي: روايت من حضرت يعقوب فالنلا كاذكرة ياب يكى وجدمناسبت باب ب-

#### باب: (حضرت لوط عَالِيَكِم كابيان)

" ہم نے لوط کو بھیجا، انہوں نے اپن قوم سے کہا کہتم جانے ہوئے بھی کیول فخش کام کرتے ہو۔تم آ خر کیوں عورتوں کو چھوڑ کر مردوں سے اپنی شہوت بجھاتے ہو، بچھنہیں تم محض جاہل لوگ ہو،اس پران کی قوم کا جواب اس کے سوا اور پچھنہیں ہوا کہ انہوں نے کہا، آل لوط کو اپنی سے تکال دو۔ یہ لوگ بوے پاک باز بنتے ہیں۔ پس ہم نے لوط کو اور ان کے تابعداروں کونجات دی۔ سواان کی بیوی کے۔ ہم نے اس کے متعلق فیصلہ كرديا تھا كدوه عذاب والول ميں باقى رہنے والى ہوگى اور ہم نے ان پر

## بَابٌ:

﴿ وَلُوْطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمُ تُبْصِرُونَ٥ أَيْنَكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهُوَةً مِنْ دُوْنِ النِّسَاءِ بَلُ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ<) فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلَّا أِنْ قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوْطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ۞ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأْتُهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِيْنَ ٥ وَأَمْطُونُنَّا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءً مَطَرُ الْمُنْذَّرِيْنَ ﴾

انبيائظ كابيان كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

مچروں کی بارش برسائی۔ پس ڈرائے ہوئے لوگوں پر بارش کا عذاب بروا . [النمل: ٥٤ ، ٥٨] بى سخت تھا۔''

(۳۳۷۵) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے بیان کیا،ان ٣٣٧٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، حَدَّثَنَا شُعَيْتِ، حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ ے ابوالزنا دنے بیان کیا،ان سے اعرج نے اوران سے حضرت ابو ہر رہ دلائفۂ نى كريم مَا الله ين كريم مَا الله عن الله عن الله تعالى حضرت لوط عَلَيْها كى مغفرت هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيُّ مُلْكُلُّمُ قَالَ: ((يَغْفِوُ اللَّهُ لِلُوْطٍ

فرمائے وہ زبردست رکن (لیمن اللہ) کی پناہ میں مجئے تھے۔" إِنْ كَانَ لَيَأُوِي إِلَى رَحْنِ شَدِيْدٍ)).

بَابُ قُولِهِ:

تشريج: اس مديث ك ذيل مافظ ابن مجر مشية فرمات بين: ((يغفر الله للوط ان كان لياوى الى ركن شديد)) اى الى الله سبحانه وتعالى ويشير الى قوله تعالى ﴿ لو ان لى بكم قوة او اوى الى ركن شديد ﴾ ويقال ان قوم لوط لم يكن فيهم احد يجتمع معه في نسبه لانهم من سدوم وهي من الشام وكان اصل ابراهيم ولوط من العراق فلما هاجر ابراهيم الى الشام هاجر معه لوط فبعث الله لوطا الى اهل سدوم فقال لو ان لى منعة واقارب وعشيرة لكنت استنصربهم عليكم ليدفعوا عن ضيفاني ولهذا جاء في بعض طرق هذا الحديث كما اخرجه احمد من طريق محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة عن النبي الله قال قال لوط لو أن لي بكم قوة أواوي إلى ركن شديد قال فأنه كان ياوي إلى ركن شديد أي الى عشيرته لكنه لم

يأواليهم واوى الى الله-" (باره:١٣ فتح البارى، ص:١٣٥) یعن الله پاک اوطک مغفرت فرائے۔ان کاسبارا ہی تو بہت معبوط تعایین الله پاک ان کاسبارا تھا، کویا نبی کریم مَنَافِیَقِم نے اور باری تعالی ﴿ نوان لى بكم قوة ﴾ الاية كى طرف اشاره فرمايا ب-كهاجاتا بكرة وملوط من كونى بحلبى آدى لوط معتعلق نبيس تفااس كي كداس بتى وال سدوم سے تھے جوشام سے ہے اور ابراہیم اور لوط فلیجاانا کی اصل نسل عراق والوں سے تھی جب حضرت ابراہیم غالیجانے شام کی طرف ججرت کی تو حضرت لوط عَلَيْنِكِا نے بھی ان کے ساتھ ہجرت کی۔ پھراللہ نے حضرت لوط عَلَيْنَكِا كوسد دم والوں کی طرف مبعوث فرمایا۔اس لئے انہوں نے بیہ جملہ کہا كہ اگرمیرے بھی مددگار،ا قارب واعزہ اور خاندان والے ہوتے تو میں ان ہے تمہارے مقالبے پر مدد حاصل کرتا تا کہ وہ میرے مہمانوں ہے تم کو دفع کرتے۔ای لئے بعض روایات میں مروی ہے کہ بلاشک حصرت اوط عَلَیْتِلاا بنی مدد کے لئے ایک اپنا خاندان رکھتے تھے کیکن انہوں نے ان کی پناوئیس کی بكسالله ياك كاطرف يناه حاصل ك.

قوم لوط اوران کی بدکردار یوں کا تذکرہ قرآن مجید میں کئی جگہ ہوا ہے۔ بداخلاتی اور بے ایمانی میں یہ قوم بڑھ کئی تھی۔اللہ یاک نے ان کی بستيول ونيست ونابودكرديا - كهاجا تا ب كه جهال آج بحيرة مردارواقع باس جكداس قوم كى بستيال تفي - والله اعلم

## باب: (سوره جرمین) الله تعالی نے فرمایا:

﴿ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوْطٍ الْمُرْسَلُوْنَ٥ قَالَ إِنَّكُمُ " پھر جب آل لوط كے ياس مارے بھيج موئے فرشتے آئے تو لوط نے کہا کہتم لوگ تو کسی انجان ملک والے معلوم ہوتے ہؤ' (سورہ ہودمیں) قَوْمٌ مُنكُرُونَ﴾. [الحجر: ٦١، ٦٢] أَنْكَرَهُمْ أَنْكَرَهُمْ ، نَكِرَهُم اور اسْتَنْكَرَهُمْ كاليك بى معى ب (سورة مود وَنَكِرَهُمْ وَاسْتَنْكَرَهُمْ وَاحِدٌ ﴿ يُهُرَّعُونَ ﴾ میں) یُھرَ عُونَ کامعنی دوڑتے ہیں (سورۂ حجرمیں) داہر کے معنی آخردم [هود: ٧٨] يُسْرَعُونَ، ﴿ كَابِرٌ ﴾ [الحجر:

٢٦٦ آخٌ . ﴿ صَنْحَةً ﴾ ١ ... : ٢٢٩ هَلَكَةً محكم دلائل وبرابين سے مز هَلَكَةً عوالم المراورة مجريل المستحة كامعى الماكت (سورة مجريل اللمته سمد المستراب اللمت سمد المستراب المستراب

انبيائيل كابيان

**♦** 540/4 **>** 

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

﴿ لِلْمُتَوَسِّمِيْنَ ﴾ [الحجر: ٥٧] لِلنَّاظِرِيْنَ. كامعنى ديك والولك ليورة حجريس )لَبِسَبِيل كامعنى راسة ك

﴿ لَبِسَبِيلٍ ﴾ [الحجر: ٧٦] لَبِطَرِيْقِ ﴿ بِرُكْنِهِ ﴾

﴿ تُرْكُنُوا ﴾ [هود:١١٣] تَمِيْلُوا

ہیں (لینی رائے میں)۔(سورہُ والذاریات میں) مویٰ مَایَیٰا کے ذکر میں [الذاريات: ٣٩] بِمَنْ مَعَهُ لِأَنَّهُمْ قُوَّتُهُ "بِرُكْنِهِ" سے مرادوہ لوگ بیں جوفر ون كے ساتھ سے كولكدوه اس ك قُوت بازوت (سورة موديس) وَ لَا تَرْ كَنُوا كامعنى مت جِكور

تشويج: باب ك ذيل لفظ ﴿ بو كنه ﴾ آيا ب يعن قوت - ركن ك معن قوت، زور - بيلفظ تو حفرت موى عليكا ك قصي وارد بوا باور حفرت لوط مَلْيُلًا ك قص يس محى ركن كالفظ آيا ب ﴿ أَوْ أُو ي إلى رمني شديد ﴾ (١١/مود: ٨٠) ال ليامام بخارى مُحاللة في ال كوذ كركرويا واستنكرهم کا نفظ ان فرشتوں کے باب میں ہے جو مفرت ابراہم مالیہ اے پاس بطور مہمانوں کے آئے تھے محرچونکہ یبی فرشتے بھر حفرت اوط مالیہ ایک یاس محت عے۔ای مناسبت کی وجہ سے اس کا ہمی ذکر کردیا۔ بعض نے کہالوط عالیہ کے قص میں بھی ﴿انْکُمْ فَوْمٌ مُنْكُورُونَ ﴾ (١٥/ الحجر: ١٢) وارد ہوا ہے اور نکر هم ای سے بدلفظ صیحة آیت مبارکہ ﴿ فَاتَحَدَّتُهُمُ الطَّيْحَةُ مُشْرِفِيْنَ ﴾ (١٥/ الحجر: ٤١) من ب جوصرت اوط مَاليِّنا كى امت ك بارے يس ب- نيز آ يت يس جوسورة لس يس ب ﴿ إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَّا بِعِدَةً ﴾ (٣٦/ ليين ٥٣٠) لفظ صيحة ذكور ب-

٣٣٧٦ حَدَّثَنَا مَحْمُود، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَد، (٣٣٧٦) م عمود نے بيان كيا، كهام سے ابواحد نے بيان كيا، ان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَن صصفيان في بيان كيا،ان صابواسحاق في،ان صامود في اوران 

﴿ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِمٍ ﴾ [راجع: ٣٣٤١] "فَهَلْ مِن مُدَّكِم " يُرْحاتِها-

تشوي: يآيت سورة قريس حفرت لوط ماليكاك قصيص واروبوئى ب\_اس مناسبت ساس حديث كواس باب يس يمى ذكركردياب جي ملے بھی کئی ہارگزر چی ہے۔

## باب: ( قوم ثموداور حضرت صالح عَالِيَّكِيم كابيان )

الله عزوجل كا (سورة اعراف بيس) فرمان كدوم في طرف ان ك بعائی صالح مَالِينا كوبعيجا" (سورة حجريس) جوفرمايا: "حجر والول في يغبرول كوجهثلايا\_' ججر شمود والول كاشهرتهاليكن (سورهٔ انعام ميس) جوحرث حجرآيا وہاں چرکے معنی حرام اور منوع کے ہیں۔ عرب لوگ کہتے ہیں چرمجور یعنی حرام ومنوع اور جرعمارت كوبهى كهتيهي اورجس زمين كوتكيرليا جائ (دیواریاباڑسے)ای سے فاند کعبے حطیم کو جرکہتے ہیں حطیم محطوم سے لکلا ہے۔ محطوم کے معنی ٹو ٹا ہوا۔ (پہلے وہ کعبہ کے اندر تھا۔ اس کوتو ژکر باہر حرویاس لیحطیم کہنے لگے) جیسے قَتِیل مَقْتُول سے،اور مادہ محورُ ی کو بھی چرکہتے ہیں۔ چرک معنی عقل کے بھی ہیں جیسے فی کے معنی بھی عقل کے بیں سورة فجر میں ہے:﴿ هَلُ فِي ذَالِكَ قَسَمٌ لِّلَّذِي حِجْرٍ ﴾ اور حجر

## بَابُ قُولُ إِللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَإِلَى تُمُودُ أُخَاهُمْ صَالِحًا ﴾. [اعراف: ٧٣] وَقَوْلِهِ: ﴿ كُلُّتِ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [الحجر: ٨٠] الحِجْرُ: مَوْضِعُ ثُمُودَ، وَأَمَّا: ﴿خَرْثُ حِجْنُ : حَرَامٌ، وَكُلُّ مَمْنُوعٍ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ:حِجْرٌ مَحْجُوْرٌ وَالْحِجْرُّ: كُلُّ بِنَاءِ تَبْنِيْهِ، وَمَا حَجَرْتَ عَلَيْهِ مِنَ الأَرْضِ فَهُوَ حِجْرٌ وَمِنْهُ سُمِّي حَطِيْمُ الْبَيْتِ حِجْرًا، كَأَنَّهُ مُشْتَقٌّ مِنْ مَحْطُومٍ، مِثْلُ قَتِيْلٍ مِنْ مَقْتُوْلِ، وَيُقَالُ: لِلْأَنْثَى مِنَ الْخَيْلِ: الْحِجْرُ. وَيُقَالُ لِلْعَقْلِ: حِجْزٌ وَحِجْي. وَأَمَّا حَجْرُ

اليمامه (جازاوريمن كے نيج ميس) ايك مقام كانام ہے۔

تشوج: محمود عرب كالكية بله تفاران كرداداكانام فهود بن عامر بن ارم بن سام بن نوح تفااس كئة ان كوشود كهنب كك والله في حصرت صالح كو

(۳۳۷۷) ہم سے حمیدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام بن عروہ نے بیان کیا،ان سے ان کے والد تنے

اوران سے عبداللہ بن زمعدنے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم مال فیام سے سنا

(خطبہ کے دوران) آپ نے اس قوم کا ذکر کیا جنہوں نے او من کو ذرج

كرديا تعارآب نے فرمايا "(خداك شم بيجي موئى)اس (اومنى كو) ذرج

كرف والا قوم كا ايك بهت بى باعزت آ دى (قيدار نامى) تعا، جيس جارے زمانے میں ابوز معہ (اسود بن مطلب ) ہے۔"

(۳۳۷۸) ہم سے محمد بن مسكين ابواكسن نے بيان كيا، انہوں نے كہا ہم

سے کی بن حسان بن حیان ابوز کریانے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے

سلیمان نے بیان کیا، ان سے عبداللہ بن دینار نے اور ان سے حضرت عبدالله بن عمر والنفي في بيان كيا كرسول الله مَا الله مَا الله مَا الله عن جب جمر (ممودكي

كبتى) ميں غزؤہ تبوك كے ليے جاتے ہوئ پراؤكيا تو آپ نے صحابہ و کا اُنٹر کو کھم فر مایا کہ یہاں کے کنووں کا پانی نہ پینا اور ندا بے برتنوں

میں ساتھ لینا۔ صحابہ وی اللہ نے عرض کیا کہ ہم نے تو اس سے ابنا آٹا مجی گوندھ لیا ہے اور یانی این برتنول میں بھی رکھ لیا ہے۔حضور مُلالتُنظِم نے انبیں تھم دیا کہ گندھا ہوا آٹا پھینک دیا جائے اوراس پانی کوجی انڈیل

ویں ابوذر و النفوز نے نبی کریم منافقیم سے تقل کیا ہے کہ 'جس نے آثا اس یانی سے گوندھ لیا ہو (وہ اسے بھینک دے)۔''

تشویج: سبرہ کی حدیث کوطبرانی اورابونعیم نے اورابوالشموس کی روایت کوطبرانی اورابن مندہ نے اورابوذر دلائٹنز کی روایت کو بزارنے وصل کیا ہے۔ چونکداس مقام پراللہ کاعذاب نازل ہواتھا لبذا آپ نے وہاں کے پانی کواستعال کرنے مے مع فرمایا، ایسانہ ہو کداس سے دل سخت ہوجا کیس یا کوئی اور

٣٣٧٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ، حَدَّثَنَا (٣٣٤٩) بم سابراتيم بن منذر في بيان كياً انهول في كها بم س أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، عَنْ السبن عياض في بيان كيا، ان عيدالله ف، ان عِنافع في اور

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ الْيَمَامَةِ فَهُوَ مَنْزِلٌ.

پنیبر بنا کران لوگول کی طرف بھیجا۔ قرآن مجید میں ان کاذ کر بکثرت آیا ہے۔ ٣٣٧٧ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِي، حَدَّثَنَا سُفَيَّان، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةً، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْن زَمْعَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا.

وَذَكَرَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ فَقَالَ: ((انْتُدَبُّ لَهَا رَجُلْ ذُوْ عِزٌّ وَمَنْعَةٍ فِيْ قَوْمِهِ كَأْبِيْ زَمْعَةً)).

[أطرافه في: ٦٠٤٢، ٥٢٠٤، ٢٠٤٦]

٣٣٧٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِسْكِيْنِ أَبُو الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ بْنِ حَيَّانَ

أَبُو زَكَرِيًا، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ابْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكُمُ لَمَّا نَزَلَ الْحِجْرَ فِي غَزْوَةِ تَبُوْكَ أَمَرَهُمْ أَنْ

لَا يَشْرَبُوا مِنْ بِثْرِهَا، وَلَا يَسْتَقُوا مِنْهَا فَقَالُوا: قَدْ عَجَنَّا مِنْهَا، وَاسْتَقَيْنَا. فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ مُلْكُلًّا أَنْ يَطْرَحُوا ذَلِكَ الْعَجِيْنَ وَيُهْرِيْقُوا ذَلِكَ الْمَاءَ. وَيُرْوَى عَنْ سَبْرَةَ بْن

مَعْبَدِ وَأْبِي الشَّمُوْسِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيْكُمْ أَمَرَ بِإِلْقَاءِ الطُّعَامِ. وَقَالَ أَبُوْ ذَرٌّ عَنَ النَّبِيَّ مَكْ كُمَّا: ((مَنِ اعْتَجَنَ بِمَائِهِ)). [طرفه في: ٣٣٧٩]

بارى پيدا موجائے۔

نَافِع، أَنَّ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عُمَو أَخْبَرَهُ أَنَّ النَّاسَ البيس عبدالله بن عمر فَالْتَجُنا في خردى كرصحاب في ترميم مَالْتَيْتُم كساته

انبياطظم كابيان

**♦**€ 542/4**)** 

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الأَنْبِيَاءِ

شود کی بہتی جرمیں پڑاؤ کیا تو وہاں کے کنووں کا پانی اپنے برتوں میں بھرلیا اورآ ٹا بھی اس پانی سے گوندھ لیا۔لیکن حضور منا این کے انہیں حکم دیا کہ جو

پانی انہوں نے اپنے برتنوں میں جرایا ہےا سے انڈیل دیں اور کندھا ہوا آٹا جانوروں كو كھلاويں ۔اس كے بجائے حضور مُالنَّيْظِ نے أَنہيں بيحكم ديا كهاس كنويس سے بانى ليس جس سے صالح ماينيا كى اونٹنى بياكرتى تھى۔

( ۱۳۳۸ ) ہم سے محمد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ نے بیان کیا، انہیں معمر نے ، ان سے زہری نے بیان کیا ، کہا مجھ کوسالم بن عبداللد نے خبر دی اور

انہیں ان کے والد (عبداللہ رہاللہ )نے کہ نبی کریم مُلاثیم جب مقام حجر سے

محزر يق فرمايا: "ان لوگوں كى بىتى ميں جنہوں نے ظلم كياتھا نہ داخل ہو۔

ليكن اس صورت ميں كهتم روتے ہوئے ہو كہيں ايبانہ ہوكة م يرجعي وہي

عذاب آجائے جوان برآیا تھا۔'' پھرآپ نے اپنی جادر چرو مبارک بر

الْحِجْرَ، وَاسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا، وَاغِتَجَنُوْا بِهِ، فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمْ أَنْ يُهْرِيْقُوْا مَا اسْتَقَوْا مِنْ بِيَارِهَا، وَأَنْ يَعْلِفُوا الْإِبِلَ الْعَجِينَ ، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْتَقُوا مِنَ الْبِثْرِ الَّتِي كَانَ تَرِدُهَا النَّاقَةُ. تَابَعَهُ أَسَامَةُ عَنْ نَافِع.

نَزَلُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مَظْلِكُمْ أَرْضَ تَمُوْدَ

[رأجع: ٣٣٧٨]

٣٣٨٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أُخْبَرَنِيْ سَالِمُ بْنُ

عَبْدِاللَّهِ، عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ النَّبِيِّ عَلَيَّ لَمَّا مَرَّ بِالْحِجْرِ قَالَ: ((لَا تَدُخُلُواْ مَسَاكِنَ الَّذِيْنَ

ظُلَمُوا إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ، أَنْ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابُهُمْ)). ثُمَّ تَقَنَّعَ بِرِدَاثِهِ، وَهُوَ

تشريج: الله ك عذاب سے كس قدر درنا جا ہے اور الله اور رسول مَن الله على كا مخالف كرنے والوں سے كتنا بجنا جا ہے، يه ذكوره حديثوں سے ظاہر ہے کدان لوگوں کی بنتی کا پانی بھی نہ لینے دیا اور اس پانی سے جوآٹا گوندھ لیا تھا، اسے بھی جانوروں کے آگے ڈال دینے کا تھم آپ نے فرمایا۔ اللهم احفظنا

(٣٣٨١) مجھ عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے وہب نے بیان کیا،ان ٣٣٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُخَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَهْبٌ، حَدَّثَنَا أَبِي، شَمِعْتُ يُؤنِّسَ، عَن سے آن کے والد نے بیان کیا ، انہوں نے بوٹس سے سنا ، انہوں نے زہری سے، انہوں نے سالم سے اور ان سے حضرت ابن عمر والفخ انے بیان کیا کہ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، قَالَ:

نبی کریم مَنْ اللَّیْنِ نے فرمایا:'' جب تمہیں ان لوگوں کی بہتی ہے گزرنا بڑے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَلَّمُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا مُعَالِمُ مَا مُعَلَّمُ مَا مُعَلِّمُ مَا مُعْمِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّا اللَّهُ مِن جنہوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا تھا تو روتے ہوئے گزرو کہیں تمہیں بھی وہ الَّذِيْنَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِيْنَ، عذاب آنه پکڑے جس میں بیظالم لوگ گرفتار کئے گئے تھے۔" أَنْ يُصِيبُكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَهُمْ)). [راجع: ٤٣٣]

تشوي: أكرچه بيعديث تمام طلق بذكردارون كوشائل بي كرآپ ني بيعديث اس ونت فرماني جب آپ فجرير سي كزرے جہال ممودي قوم استى متھی جیسے بچھلی روایت سےمعلوم ہوتا ہے۔

باب: (لیعقوب عَالِیَلا) کابیان) الله تعالی نے فرمایا: " در کیاتم اس وقت موجود تھے جب یعقوب عَالِیْلا) کی موت عاضر ہوئی۔" ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُونَ

بَابُ قُولِهِ:

بن اسحاق بن ابراميم مَلِيظًام مُقِيدً"

انبيائظ كابيان كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

الْمَوْثُ﴾ الآيَةَ.

٣٣٨٢ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ، أَخْبَرَنَا

عَبْدُالصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَن بْنُ عَبْدِاللَّهِ

ابْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَن النَّبِيُّ كُلُّكُومُ أَنَّهُ قَالَ: ((الْكُرِيْمُ ابْنُ الْكُرِيْمِ ابْنِ

الْكُرِيْمِ ابْنِ الْكَرِيْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ). [طرفاه في: ٣٣٩٠، ٢٨٨ ]

تشوي: اس روايت يس حفرت يعقوب فالينوا كاذكر فيربواب يى وجدمناسبت باب ب جو يهل بعي كرر چكاب يهال اختصار كساتهوايك دوسرى روايت مين اس واقعدكا بيان كرنامقصور ب\_

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ لَقَدُ كَانَ لِهِي يُوسُفَ وَإِخُوتِهِ آيَاتُ

لِلسَّائِلِيْنَ ﴾. [يوسف:٧]

٣٣٨٣ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بنُ إِسْمَاعِيْلَ، عَن أَبِيْ أَسَامَةً، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْنَاكُمُ مَنْ أَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ:

((أَتُقَاهُمُ لِلَّهِ)) قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: ((فَأَكُرَمُ النَّاسِ يُوْسُفُ نَبَيُّ اللَّهِ ابْنُ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيْلٌ

اللهِ)). قَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نَسْأَلُكَ. قَالَ: ((فَعَنْ مَعَادِن الْعَرَبِ تَسْأَلُونُنِي؟ النَّاسُ مَعَادِنُ: خِيَارُهُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنِيْ عَبْدَةُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ سَعِيْدٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

عَن النَّبِيِّ مُنْ النَّبِيِّ مُنْ النَّهِ مُنْ النَّهِ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الْإِسْلَامِ إِذَا فَقِهُواً)).

### باب: (يوسف عَالِيًا كابيان) الله تعالى فرمايا:

(٣٣٨٢) م سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا، کہا مم کوعبدالعمد نے

خردی، کہا ہم سے عبد الرحمٰن بن عبد الله نے بیان کیا، ان سے ان کے والد

نے اوران سے حضرت عبداللہ بن عمر فالفہان نے بیان کیا کہ نبی کریم مال فیکم

نے فرمایا: 'شریف بنشریف بن شریف بن شریف، پوسف بن يعقوب

ليفدرت كى بهتى نشانيان بين ـ " (٣٣٨٣) مجھ سے عبيد بن اساعيل نے بيان كيا، كہا ہم سے ابواسامدنے

"بیشک بوسف اوران کے بھائیوں کے داقعات میں ہو چھنے والوں کے

بیان کیا، ان سے عبیداللہ نے بیان کیا، انہیں سعید بن ابی سعید نے خبردی اورانہیں حضرت ابو ہر رہ والنفوانے کہ نبی مالینیوسے یو چھا گیا کہ سب سے زیادہ شریف آ دمی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: "جوالله کا خوف سب سے زیادہ رکھتا ہو۔''صحابہ نے عرض کیا کہ جارے سوال کا مقصد پنہیں ہے۔ آب نے فرمایا: ' مجرسب سے زیادہ شریف اللہ کے نبی یوسف بن نبی اللہ بن نبي الله بن خليل الله بين " صحابه في عرض كيا كه بهار سوال كالمقصد

یہ بھی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا: ''اچھاتم لوگ عرب کے خانوادوں کے بارے میں پوچھنا جا ہے ہو۔ دیکھوالوگوں کی مثال کا نوں کی ہے (کسی کان میں سے اچھا مال نکلتا ہے کسی میں سے برا) جولوگ تم میں سے زمانہ جاہلیت میں شریف اور بہتر اخلاق کے تھے وہی اسلام کے بعد بھی اچھے اور

شریف ہیں بشرطیکہ وہ دین کی سمجھ حاصل کریں۔'' مجھ سے محمد بن سلام بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبدہ نے خبروی، انہیں

عبيداللدن ، انبيس سعيد نے انبيس حضرت ابو ہريرہ دلاللفظ نے اورانهول نے نبی کریم منافیظ ہے یہی حدیث روایت کی۔

كِتَابُ[أُحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ 544/4 ﴿ 544/4 الْبِيَاتُظَامُ كَابِيانَ

تشوج: معلوم ہوا کہ اسلام میں بنیاد شرافت و بنداری اور دین کی مجھ حاصل کرتا ہے جے لفظ فقا ہت ہے یاد کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے:
"من یو داللہ به حیرا یفقهہ فی الدین۔" اللہ تعالی اپنے جس بندے پرنظر کرم کرتا ہے اسے دین کی فقا ہت یعنی مجھ عطا کرتا ہے۔ اس سلسلہ میں
امت کے سامنے زندہ مثالیس محدثین کرام کی ہیں جن کو اللہ پاک نے دینی فقا ہت سے نوازا کہ آج اسلام ان ہی کی مسائی جیلہ سے زندہ ہے کہ سیرت
نبوی احاد یہ مجھ کی روشی میں کھمل طور پرمطالعہ کی جائتی ہے۔ اللہ پاک جملہ محدثین کرام وجم تہذرین عظام کوامت کی طرف سے ہزاروں ہزار جزائیں
عطافر مائے اور قیامت کے دن سب کوفرووں بریں میں جمع کرے اور مجھ تا چیز حقیر گنا ہگاراونی خادم اور میرے قدر دانوں کو باری تعالی حشر کے میدان
میں اپنے حبیب پاک اور جملہ بزرگان خاص کی رفاقت عطافر مائے۔ آمین

(٣٣٨٣) م سے بدل بن محر نے بيان كيا، كمام كوشعبد نے بيان كيا،ان ٣٣٨٤ حَدَّثَنَا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبِّرِ، حَدَّثَنَا سے سیعد بن ابراہیم نے بیان کیا ، انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا اور انہوں شُعْبَةُ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ ، قَالَ: سَمِعْتُ نے حضرت عائشہ ولی کھنا سے کہ نبی کریم مالی کی نے (مرض الموت میں )ان عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيِّ مَلْكُمُ قَالَ لَهَا: ((مُرِي أَبَّا بَكُو يُصِّلِّي بِالنَّاسِ)) ے فرمایا: ' ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں ۔'' عائشہ ڈاٹھنٹا نے عرض کیا کہ وہ بہت زم دل ہیں، آپ کی جگہ جب کھڑے ہوں کے توان پر قَالَتْ: إِنَّهُ رَجُلٌ أُسِيْفٌ ، مَتَّى يَقُومُ مَقَامَكَ رفت طاری موجائے گی -حضور مَالینظم نے انہیں دوبارہ یہی تھم دیا۔ لیکن رَقً. فَعَادَ فَعُادَتْ، قَالَ: شُعْبَةُ فَقَالَ: فِي انہوں نے بھی دوبارہ میمی عذر بیان کیا،شعبہ نے بیان کیا کہ حضور مَا اللّٰیُظِم الثَّالِئَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ: ((إِنَّ كُنَّ صَوَاحِبُ نے تیسری یا چوتھی مرتبہ فرمایا: "متم تو بوسف عالیاً اس کی ساتھ والیاں ہو۔ يُوسُفَ، مُرُورًا أَبَا بَكُرٍ)). [راجع: ١٩٨]

(ظاہر میں پھے باطن میں پھے ابو بحر والن نے کہ وہ نماز پڑھا کیں۔'

مرض النَّبِی مُلْکُلُم فَقَالَ فَقَالَ فَرَوْا أَبَا بَكُور)

رَجُلٌ كَذَا، فَقَالَ مِنْلَهُ فَقَالَتْ مِنْلَهُ، فَقَالَ وَمَلْ كُولُ عَلَى الله عَمْر مِن الله وَمَالِ الله وَالله وَ الله وَ الله

باطن کچھ) چنانچ الو بر رائٹ نے حضور مَالی نیم کی زندگی میں امامت کی اور حسین بن علی مفلی نے زائدہ سے "رجل رقیق" کے الفاظ قال کئے کہ

ابو بكرنرم دل آدم ميں۔ تشويج: يوسف عَالِيَّهِ كى ساتھ واليوں سے وہ عورتيں مراو ميں جن كوڑ ليخا نے جح كيا تھا جنہوں نے بظاہرز ليخا كواس كى محبت پر ملامت كي تعى مكر دل سے سب حصرت يوسف عَالِيَهِ كَصن سے متا رُحْمَيں۔ نبى كريم مَنَّ النِّيْجُ كامقصداس جملہ سے ميتھا كہ حضرت ابو بكر والنَّمْؤُ كے بارے ميں تنہارى بيرائے

ے مب معرت نوسف علیر الالے من سے متاریس ۔ بی م فلاہری طور پر ہے در ندل سے ان کی امامت سلیم ہے۔

عَنْ زَائِدَةَ: رَجُلٌ رَأْقِيْقٌ. [راجع: ٦٧٨]

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ **♦**€ 545/4 انبيامين كابيان

٣٣٨٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ: (٣٣٨٦) م سابواليمان نے بيان كيا، انبوں نے كمام كوشعيب نے حَدَّثَنَا أَبُو الرِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِيْ

خرردی، انہوں نے کہا ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا، ان سے اعرج نے بیان کیا اوران سے حضرت ابو ہریرہ رٹی نی نیان کیا کدرسول الله منافیظم

نے دعا فرمائی'' اے اللہ! عمیاش بن ابی ربیعہ کونجات دے، اے اللہ! سلمہ

بن مشام کونجات دے،اےاللہ!ولید بن ولید کونجات دے،اےاللہ تمام

ضعیف ادر کمز درمسلمانوں کونجات دے۔اے اللہ! قبیلہ مصر کوسخت گرفت

میں پکڑ لے۔ اے اللہ! بوسف علیاً کے زمانے کی می قط سالی ان ( ظالموں ) پرنازل فرمان

(٣٣٨٧) بم سے عبداللہ بن محد بن اساء ابن اخي جوريد نے بيان كيا، انہوں نے کہا ہم سے جو بریہ بن اساء نے بیان کیا،ان سے مالک نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا، ان کوسعید بن میتب اور ابوعبیدہ نے

خردی اوران سے حضرت ابو ہریرہ وٹائٹؤ نے بیان کیا کدرسول ابلد منا اللے ا ن فرمایا بنا الله تعالی لوط علیها پر رحم فرمائے که وه زبر وست رکن ( یعنی الله تعالى ) كى بناه ليت تھ اور اگر ميں اتى مدت تك قيد ميں رہتا جتنى

یوسف علیمیارے تھاور پھرمیرے یاس (بادشاہ کا آدی) بلانے کے لئے آ تا تومیں فور آای کے ساتھ جلاحا تا۔''

جيل خانه جِهورُ نا پندنهيں فرمايا: ﴿ رَبِّ السِّيخُنُ اَحَبُّ إِلَىَّ مِمَّا يَدْعُونَنِني ﴾ (١٢/ يوسف:٣٣) آيت سے بھي ان كے مقام رفعت وعظيم مرتبت كا

(٣٣٨٨) م ع محد بن سلام في بيان كيا، كما مم كومحد بن فضيل في خروی نے کہا ہم سے حمین نے بیان کیا، ان سے شقیق نے ، ان سے

مسروق نے بیان کیا کہ میں نے حضرت عائشہ والنجینا کی والدہ ام رومان والنجینا ے عائشہ زلیجنا کے بارے میں جو بہتان تراشا گیا تھااس کے متعلق پوچھا توانبول نے کہا کہ میں عائشہ فی جنائے کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی کہ ایک انصاریہ عورت ہمارے يہال آئى اور كہاكه الله فلال (مطح بن اثاثه) كو تاه

کردے اور وہ اسے تباہ کر بھی چکا۔ انہوں نے بیان کیا کہ میں نے کہا، آپ ید کیا کہدرہی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس نے تو یہ جھوٹ مشہور کیا ہے۔ پھر انصاریہ عورت نے (حضرت عائشہ ولی الم ایست کا سارا) واقعہ بیان کیا۔

هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُشْكُمَّةً: ((أَللَّهُمَّ أُنِّج عَيَّاشَ بْنَ أَبِي رَبِيْعَةَ، اللَّهُمَّ أَنْج سَلَمَةَ ابْنَ هِشَامٍ، اللَّهُمَّ أَنْجِ الْوَلِيْدَ بْنَ الْوَلِيدِ اللَّهُمَّ أَنْجِ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللَّهُمَّ اشْدُدُ وَطُأْتَكَ عَلَى مُضَرَ، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا سِنِيْنَ كَسِنِي يُوْسُفَ)). [راجع:٧٩٧]

٣٣٨٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاء هُوَ ابْنُ أَخِيْ، جُوَيْرِيَةً، حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، عَنْ مَالِكِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، أَنَّ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّب، وَأَبَّا عُبَيْدٍ أَخْبَرَاهُ عَنْ أَبِّي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ طَلِحَةً:

( (يَرْحَمُ اللَّهُ لُوْطًا، لَقَدْ كَانَ يَأْوِيُ إِلَى رُكُنِ شَدِيْدٍ، وَلَوْ لَبِثْتُ فِي السِّجْنِ مَا لَبِتُ يُوْسُفُ ثُمَّ أَتَانِي الدَّاعِي لَأَجَبته )). [راجع: ٣٣٧٢] تشویج: نی کریم مَنَافِیْمُ حضرت یوسف کےصبر واستقلال کی تعریف بیان فرمار ہے ہیں کہ انہوں نے اپنی بڑاءت کا صاف شاہی اعلان ہوئے بغیر

> اظبار ہوتا ہے۔ صلی الله علیهم اجمعین رئیں اللہ کے پیاروں کی بی شان ہوتی ہے۔ ٣٣٨٨ـ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ فُضَيْل، حَدَّثَنَا حُصَيْنٌ، عَنْ شَقِيْقٍ،

عَنْ مَسْرُوْقِ، قَالَ: سَأَلْتُ أُمَّ رُوْمَانَ، وَهِيَ أُمُّ عَائِشَةً، عَمَّا قِيْلَ فِيْهَا مَا قِيْلَ قَالَتْ: بَيْنَمَا أَنَا مَعَ عَائِشَةً جَالِسَتَان، إِذْ وَلَجَتْ

عَلَيْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَهِيَ تَقُوْلُ: فَعَلَ اللَّهُ بِفُلَانِ وَفَعَلَ. قَالَتْ: فَقُلْتُ: لِمَ؟ قَالَتْ: إِنَّهُ نَمَّى ذِكْرَ الْحَدِيْثِ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَيُّ حَدِيْثِ؟ فَأَخْبَرَتْهَا. قَالَتْ: فَسَمِعَهُ أَبُوْ بَكْرٍ

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ ﴿ 546/4 ﴾ الْمَانِيَّةُ الْمَانِيَّةُ كَامِيانَ

وَرَسُولُ اللَّهِ مَنْ عَالَتُ: نَعَمْ. فَخَرَّتْ حضرت عائش رُنَا فَهُا فِ (ا فِي والده سے) يو چھا كه كونسا واقعه ہے؟ تو ان مَغْشِيًّا عَلَيْهَا، فَمَا أَفَاقَتْ إِلَّا وَعَلَيْهَا حُمَّى كى والده فِي أَبِينِ واقعه كَ تفصيل بتائى - عائش رُنَا فَهُا فِي يو چھا كه يوقصه بِنَافِضِ، فَجَاءَ النَّبِيُّ مَا لِنَا فَهَالَ: ((مَا لِهَذِهِ؟)) ابو بكر رُنا تُنْ اور رسول الله مَنَا فِيْرَ

بِنَافِض، فَجَاءَ النبِي مَكُلِينَا فَقَالَ: ((مَا لِهَدِهِ؟)) الوبلر وَلَاتَوْ اور رسول الله مَنَاتِيْم لُوبي معلوم بوليا ہے؟ ان في والده كے قُلْتُ: حُمَّى أَخَذَتُها مِنْ أَجْل حَدِيْثِ تُحدِّثَ بَنايا كه مال۔ يه سنة بن حضرت عائشه وَلِيَّهُ أَب بهوش بوكر گر پُري اور بِهِ فَقَعَدَ فَقَالَتْ: وَاللّهِ! لَنِنْ حَلَفْتُ لَا جب بوش آياتو جاڑے كساتھ بخار جرُها بوا قا۔ پُر بي كريم مَنَاتِيْكُم فَعَالَةُ فَا مُنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نَقِهَالَتْ: بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ أَحَدِ. [اطرافه النَّهِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ اللَّهِ لَا بِحَمْدِ الطّرافه النَّهِ اللهِ المِلْمُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ الله

کو دی تو انہوں نے کہا کہ اس کے لئے میں صرف اللہ کاشکر ادا کرتی ہوں کسی اور کانہیں ۔ تشریح: حضرت یوسف اوران کے بھائیوں کے ذکر ہے ترجمہ باب نکلتا ہے اور شاید امام بخاری مُیشید نے اس صدیث کے دوسرے طریق کی طرف مجمد میں کا درجم مصروں ہے محدد مصرور کے فائید اس نہ مسال کا اس محدد مصرور کے انسان کا اس اور تا اور میں نہ دوسف کا ماپ

ہوں۔''اس کے بعد نبی مَثَلَّ يُنِيَّا والس تشريف لے گئے اور الله تعالی کو جو پُجھ منظور تھا وہ ناز ل فرمایا۔ جب آنخضرت مَثَلَّ يُنِیِّمْ نے اس کی خبر عائشہ وَلِیْنَیْمْ

یقین تھا ہی کہ ان کی قوم انہیں جھٹلا رہی ہے۔ پھر قر آن میں لفظ '' خطن''

متنوعی: حضرت یوسف اوران نے بھا تیوں نے ذکر سے جمہ باب تھا ہے اور شایدا مام بحاری بڑھی ہے ال صدیت سے دوسرے سری صرف بھی اشارہ کیا ہوجس میں یوں ہے کہ معزت عائشہ دلی ہنا ہے دوران گفتگو یوں کہا کہ مجھ کو حضرت یعقوب علینا کا نام یاوند آیا تو میں نے یوسف کا باپ کہددیا۔

(۳۳۸۹) ہم سے کی بن بیر نے بیان کیا، کہا ہم سے لیٹ نے بیان کیا، ٣٣٨٩ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ان عقیل نے ،ان سے ابن شہاب نے ،کہا کہ مجھے عروہ نے خردی کہ اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أُخْبَرَنِيْ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبِيْرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ انہوں نے نی کریم مالینام کی زوجہ مطہرہ عائشہ والعنا سے آیت کے متعلق بِوِيهِا﴿ حَتَّى إِذَا استَيْنَسَ الرُّسُلُ وَظَنُّواْ أَنَّهُمْ قَدْ كُلِّبُوا﴾ (تشريد زَوْجَ النَّبِيِّ مُلْكُمُ أَرَأَيْتِ قَوْلَهُ: ﴿ حَتَّى إِذًا كماته) كاكذبوا (بغيرتشديدك) يعنى يهال تككه جب انميانيكم السُتَيْأُسَ الْرَّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذَّبُوا ﴾ أَوْ ناامید ہو گئے اور انہیں خیال گزرنے لگا کہ انہیں جمثلا دیا گیا تو اللہ کی مدد پیچی كُذِبُوا ؟ قَالَتْ: بَلْ كَذَّبَهُمْ قَوْمُهُمْ. فَقُلْتُ: توانہوں نے کہا کہ (یتشدید کے ساتھ ہادرمطلب یہ ہے کہ )ان کی قوم وَاللَّهِ! لَقَدِ اسْتَيْقَنُوا أَنَّ قَوْمَهُمْ كَذَّبُوهُمْ وَمَا نے انہیں جھٹلایا تھا۔ میں نے عرض کیا کہ چرمعنی کیے بنیں گے ، پنجبروں کو هُوَ بِالظَّنِّ. فَقَالَتْ: يَا عُرَّيَّةُ! لَقَدِ اسْتَيْقَنُوْا

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

بِذَٰلِكَ قُلْتُ: فَلَعَلَّهَا أَوْ كُذِبُوا ، قَالَتْ: مَعَاذَ

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ انبياميته كابيان **X**€ 547/4**)** 

اللَّهِ، لَمْ تَكُنِ الرُّسُلُ تَظُنُّ ذَلِكَ بِرَبُّهَا وَأَمَّا مران اور خیال کے معنی میں استعال کیوں کیا گیا؟ عائشہ ولی کہا ہے هَذِهِ الآيَةُ قَالَتْ: هُمْ أَتْبَاعُ الرُّسُلِ الَّذِينَ چھوٹے سے عروہ! بے شک ان کوتو یقین تھا میں نے کہا تو شایداس آیت آمَنُوا بِرَبِّهِم وَصَدَّقُوهُم، وَطَالَ عَلَيْهِمُ میں بغیرتشدید کے کذبوا ہوگا یعنی پغیریہ سمجھے کہ اللہ نے جوان کی مدد کا وعدہ كيا تغاوه غلط تفاءعا كشه فخالفنا نفرايا معاذ الندا انبيااية رب كساته الْبَلَاءُ، وَاسْتَأْخَرَ عَنْهُمُ النَّصْرُ حَتَّى إِذَا اسْتَيْأُسَتْ مِمَّنْ كَذَّبَهُمْ مِنْ قَوْمِهِمْ، بھلااییا گمان کر سکتے ہیں۔عائشہ ڈالٹیٹا نے کہامرادیہ ہے کہ پنجبروں کے وَظَنُّوا أَنَّ أَتْبَاعَهُمْ كَذَّبُوهُمْ جَاءَ هُمْ نَصْرُ تابعدارلوگ جواینے مالک پرایمان لائے تصاور پنیمروں کی تصدیق کی تقی اللَّهِ. ﴿ اسْتَيَّأْسُوا ﴾ اسْتَفْعَلُوا مِنْ يَبْسُتُ ان پر جب مدت تک خدا کی آ زمائش رہی اور مدد آنے میں دیر ہوئی اور مِنْهُ أَيْ مِنْ يُوسُفَ. ﴿ لَا تَايِنُسُوا مِنْ رَوْحٍ بینیبرلوگ اپنی قوم کے جھٹلانے والوں سے نا امید ہو گئے (سمجھے کہ اب وہ اللَّهِ ﴾[يوسف: ٨٧] مَعْنَاهُ الرَّجَاءُ.[اطرافه في: ایمان نبیس لائیں مے )اورانہوں نے بیگمان کیا کہ جولوگ ان کے تابعدار 0703, 0853, 5853

٣٣٩- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ،

[الانبياء: ١٢] يَعْدُونَ.

بے ہیں وہ بھی اُن کو جمونا مجھنے لگیں گے، اس وقت اللہ کی مدوآ ن پینجی۔ ابوعبدالله (امام بخارى رُوالله ) نے كہاكہ إِسْتَيْأُسُوا، استَفْعَلُواك وزن پرجویشست سے نکا ہے،ای من یوسف (سورہ یوسف کی آیت کا ایک جملہ ہے یعنی زلیخا یوسف سے ناامید ہوگئ) ﴿ لَا تَايَنْسُواْ مِن رَوْح الله ﴾ يعني الله عاميدر كونا ميدنهو " (۳۳۹۰) مجھےعبدہ بن عبداللہ نے خردی، انہوں نے کہا ہم سے عبدالصمد نے بیان کیا، ان سے عبد الرحل نے بیان کیا، ان سے ان کے والد عبد الله

بن دینار نے بیان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر رہائے ہان کیا اور ان سے عبداللہ بن عمر اللہ ہانا کیا کہ جی كريم مَنَا يُنْزُمُ نِهِ فِي مايا " ثريف بن شريف بن شريف بن شريف يوسف بن يعقوب بن اسحاق بن ابراميم عَلِيمًا مِن بن

عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا قَالَ: ((الْكُويْمُ ابْنُ الْكُويْمِ ابْنِ الْكُويْمِ ابْنِ الْكُويْمِ يُوْسُفُ بْنُ يَعْقُونَبَ ابْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِمُ السَّلَامُ)). [راجع: ٣٣٨٢]

مشوج: ان جملدروایات میں کی شکی سلط سے پوسف عالمیلا کاذکر خرآیا ہے۔ اس لئے ان کواس باب کے ذیل بیان کیا گیا۔ بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

# **باب:** (سورهٔ انبیاء میں )الله تعالیٰ کا فرمان:

﴿ وَأَيُونَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنَّى مَسَّنِي الضَّرُ " اورايوب كوياد كروجب اس في ايخ رب كويكارا كم جمع يمارى في وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ﴾ [الانبياء: ٨٦] آ گيرا ب اوراتو ارحم الراحمين ب\_" جو (سورة ص ميس) ﴿ أُرْكُفُ ﴿ الرُّكُصُ ﴾ [ص: ٤٢] اضوب. ﴿ يَوْ كُفُونَ ﴾ بِوِجُلِكَ ﴾ بمعنى اضرب (لعنى اپناياؤن زمين پر مار) "يَوْ كُضُونَ " بمعنى

يَعْدُونَ، (يعنى دور تي بين)\_

٣٣٩١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ: (٣٣٩١) جُه عجرالله بن محر بعقى في بيان كيا، كهاجم عدالرذاق

انبيائيكم كابيان

كرر بے تھے كسونے كى ٹڈياں ان بركرنے لكيں۔ وہ ان كواسينے كيڑے

میں جمع کرنے گئے۔ان کے پروردگار نے ان کو یکارا کہا ہے ایوب! جو پھھ

تم د کھےرہے ہو (سونے کی ٹڈیاں) کیا میں نے تمہیں اس سے بے بروا نہیں کردیاہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ سیح ہے،اےرب العزت لیکن تیری

برکت سے میں کس طرح بے پرواہوسکتا ہوں۔"

باب: (سورهُ مريم مين الله تعالى كافر مان)

<\$€ 548/4 **≥**<

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، آئیس جام نے اور آئیس حضرت ابو ہریرہ والنفظ نے کہ نبی کریم مائلیکم نے فرمایا: "ایوب عالیم فی عسل

حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامٍ،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلِّمٌ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَيُّوْبُ يَغْتَسِلُ عُرْيَانًا خَرَّ عَلَيْهِ رِجْلُ جَرَادٍ

مِنْ ذَهَبِ، فَجَعَلَ يَحْثِي فِي ثُوبِهِ، فَنَادَاهُ رَبُّهُ: يَا أَيُّونُ ۗ أَلُمْ أَكُنْ أَغْنَيْتُكَ عَمَّا تَرَى ؟ قَالَ:

بَلِّي يَا رَبِّ إِوَلَكِنْ لَا غِنِّي لِيْ عَنْ بَرَكَتِكَ)).

[راجع: ٢٧٩]

"اور ياد كروكتاب ( قرآن مجيد ) مين مولى عَالِينًا الوكدوه چنا موابنده اور ﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مُوْسَى إِنَّهُ كَانَ رسول و نبی تھا اور ہم نے طور کی داہنی طرف سے انہیں آ واز دی اورسر گوشی مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبُيًّا ٥ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ ك لئ انبين نزد يك بلايا ـ " واحد، تثنيه اورجع سب ك لئ لفظ في بولا جَانِبِ الطُّوْرِ الْأَيْمَٰنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا﴾ يُقَالُ جاتا ہے۔ سورہ بوسف میں ہے خکصوا نجیا یعن اسلیمیں جاکرمشورہ لِلْوَاحِدِ وَالْإِثْنَيْنِ وَالْجَمِيْعِ نَجِيٌّ. وَيُقَالُ: كرنے كك (اگرنجى كالفظ مفرد كے ليے استعال ہوا ہوتو) اس كى جمع ﴿خَلَصُوا نَجِيًّا﴾ [يوسف: ٨٠]اعْتَزَلُوْآ نَجِيًّا أَنْجِيَةٌ موكى \_ وره مجاوله من لفظ يَتَنَاجُونَ بَعِي اى سے ثكا ہے۔ وَالْجَمِيعُ: أَنْجِيَةٌ يَتَنَاجَوْنَ تَلَقَّفُ: تَلَقَّمُ.

تشویج: اسرائیلی یغیروں میں حضرت موئ عالیہ المبل القدرصاحب شریعت نی ہیں۔ان کے ذکر خیر میں قرآن کی بیشتر آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان کی پیدائش اور بعد کی پوری زندگی قدرت البی کا بهترین نموند ہے۔وقت کی ایک جابر حکومت سے مکر لینا بلکماس کا تخته الث دینا پیرحضرت موکی علیمیا کاوہ کارنامہ ہے جوز ہتی ونیا تک یاور ہے گا۔اللہ پاک نے ان پراپنی مقدس کتاب تورات نازل فرمائی جس کے بارے میں قرآن مجید کی شہاوت ہے ﴿ إِنَّا ٱنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدِّى وَنُوْرٌ ﴾ (٥/الماكره:٣٠).

تَلَقَّفُ كَم عَيْ نَكُل جا تا ہے۔

(mmar) ہم سے عبداللہ بن اوسف تنیس نے بیان کیا، کہا ہم سے لیف بن سعد نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عقیل نے بیان کیا، ان سے ابن شہاب نے ، انہوں نے عروہ بن زبیر سے سنا ، انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ ذائفیا نے کہا، چرنبی کریم مالیفی (غارحراسے) ام المومنین حضرت خدیجہ رہائفنا کے پاس لوٹ آئے تو آپ کا دل دھڑک رہا تھا۔حضرت خدیجہ فاتنا آپ کوورقہ بن نوفل کے پاس کے مکس، وہ نصرانی ہو گئے تھے اورانجیل کوعر بی میں پڑھتے تھے۔ ورقہ نے پوچھا کہ آپ کیا دیکھتے ہیں؟

آپ نے آئیں بتایا تو انہوں نے کہا کہ یمی ہیں وہ"ناموس"جنہیں اللہ

٣٣٩٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَيْنِي عُقَيْلٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: سَمِعْشُوْ عُرْوَةً، قَالَ: قَالَتْ: عَائِشَةُ فَرَجَعَ النَّبِيُّ الْمُلْكُمُ إِلَى خَدِيْجَةَ يَرْجُفُ فُوَّادُهُ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ إِلَى وَرَقَةَ بْنِ نَوْفُلِ ـوَكَانَ رَجُلاً تَنَصَّرَ يَقْرَأُ الْإِنْجِيلَ بِالْعَرَبِيَّةِـ فَقَالَ وَرَقَةُ: مَاذَا تَرَى؟ فَأَخْبَرَهُ. فَقَالَ وَرَقَةُ:

هَذَا النَّامُوْسُ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَّى

انبيائيكم كابيان

\$€ 549/4 **≥** تعالی نے موسیٰ علیظِا کے پاس بھیجا تھا اور اگر میں تہارے زمانے تک زندہ

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ

مُوْسَى، وَإِنْ أَدْرَكَنِيْ يَوْمُكَ أَنْصُرْكَ نَصْرًا

مُؤَزَّرًا . النَّامُوسُ: صَاحِبُ السِّرِّ الَّذِي يُطْلِعُهُ بِمَا يَسْتُرُهُ عَنْ غَيْرِهِ. [راجع: ٣]

بَابُ قُولُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَهَلُ أَتَاكَ حَدِيْثُ مُوْسَى إِذْ رَأَى نَارًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُونَى ﴾. [طه: ٩، ١٢] ﴿ آنَسْتُ ﴾ [طه: ١٠] أَبْصَرْتُ ﴿ فَارًّا

لَعَلَّىٰ آتِيْكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ﴾ الآيَةَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: ﴿الْمُقَدَّسُ﴾ الْمُبَارَكُ. ﴿طُورًى﴾ اسْمُ الْوَادِي ﴿ سِيْرَتَهَا ﴾ حَالَتُهَا وَ ﴿ النَّهَى ﴾

[طه:٥٤] التُّقَى ﴿ بِمَلْكِنَا ﴾ [طه:٥٧] بأَمْرِنَا. ﴿ هَوَى ﴾ [طه: ٨١] شَقِيَ. ﴿ فَارِغًا ﴾ [الفَصص:

١٠] إِلَّا مِنْ ذِكْرِ مُوْسَى. ﴿ رِدُنًّا ﴾ [القصص: ٣٤] كَنْ يُصَدِّقَنِيْ. وَيُقَالُ: مُغِيْثًا أَوْ مُعِينًا

يَبْطِشُ وَيَبْطُشُ. ﴿ يَأْتُمِرُونَ ﴾ [القصص: ٢٠] يَتَشَاوَرُوْنَ رِدْأً عَوْنًا يُقَالُ: قَدْ أَرْدَأَتُهُ عَلَى

صَنْعَتِهِ أَىٰ أَعَنْتُهُ عَلَيْهَا. وَالْجِذْوَةُ: قِطْعَةً غَلِيْظَةً مِنَ الْخَشَبِ لَيْسَ فِيْهَا لَهَبّ.

﴿سَنَشُدُ ﴾ [القصص:٣٥] سَنُعِيْنُكَ كُلَّمَا عَزَّرْتَ شَيْئًا فَقَدْ جَعَلْتَ لَهُ عَضُدًا. وَقَالَ غَيْرُهُ: كُلُّ مَالَمْ يَنْطِقْ بِحَرْفِ أَوْ فِيْهِ تَمْتَمَةٌ

أَوْ فَأَفَأَةٌ فَهِيَ عُقْدَةٌ: ﴿ أَزْرِي ﴾ [ طه: ٣١] ظَهْرِي ﴿فَيُسْجِتَكُمْ﴾ فَيُهْلِكَكُمْ. ﴿الْمُثْلَى﴾

[طه ٦٣] تَأْنِيْتُ الأَمْثَل، يَقُولُ: بِدِيْنِكُمْ، يُقَالُ: خُذِ الْمُثْلَى، خُذِ الْأَمْثُلَ. ﴿ ثُمَّ الْتُوْا

صَفًّا﴾ [طه:٦٤] يُقَالُ: هَلْ أَتَيْتَ الصَّفَّ . الْيَوْمَ؟ يَعْنِي الْمُصَلِّى الَّذِيْ يُصَلَّى فِيْهِ.

ر ہا تو میں تہاری پوری مدد کروں گا۔ ناموس محرم راز کو کہتے ہیں جوایے راز سے بھی آ گاہ ہوجوآ دی دوسروں سے چھپائے۔

#### باب: الله عزوجل كا (سورهُ طهر) ميں ارشاد:

"اے نی تونے مول علیدا کا قصد سنا ہے جب انہوں نے آگ دیکھی۔" آخرآ يت بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ، تك انسَتُ كامعى من ن آگ دیکھی''(تم یہاں کھبرو) میں اس میں سے ایک چنگاری تمہارے یاس لے آؤں۔'ابن عباس ولی اللہ اللہ اللہ مقدس کامعنی مبارک۔طُوی

اس وادی کا نام تھا جہاں اللہ یاک نے حضرت موئی علیظ سے کلام فر مایا تھا۔ سِیْرَتَهَا لِعِیٰ بہل حالت پر-نُھی لِعِیٰ پرمیزگاری-بِمَلْکِنَا لِعِیٰ این

اختیارے۔ هَوَى لِعِن بد بخت موا۔ فَارِغَا لِعِن موى كے سوا اوركوئى خيال ول مين ندر باورد أيعى فريا درس يامد كارويبطش بضم طا اور يَبْطِشُ كَبُسرطادونون طرح قرأت ب-يأتمورون يعيىم شوره كرت

میں۔ رِ ذا کے معنی مددگار محاوروں میں بولا جاتا ہے قَدْ أَرْدَاتِه عَلَى صَنْعَتِه - يعن اس كاس كام ميس مدرروى - جذوة يعن ككرى كاايك موٹا کلواجس سے آگ کا شعلہ نہ نکلے (صرف اس کے مند برآگ روثن مو)سَنَشُدُّ عَضُدك يعنى تيرى مدركرين كـ جب توكسي چزكوزور دے گویا تونے اس کو عَضُد بازودیا۔ (بیسب تفیریں حضرت عبدالله بن

عباس والنجناك منقول بيس) اورول نے كماعقدة كامعنى يه ب كرزبان ہے کوئی حرف یہاں تک کہت یا ف بھی نہ نکل سکے۔ اُذرِی یعنی پیٹے فَيُسْحِتَكُمْ لِعِيْمٌ كُولِاكْ كرے مُثْلَى ، أَمْثَلَ كَامُونْ ب\_يعنى

تهارا دین خراب کرنا چاہتے ہیں۔عرب لوگ کہتے ہیں۔ خُذِ الْمَثْلَى خُذِ الْآمنَلَ يَعِن الْحِي روش الْجِها طريقة سنجال - ثُمَّ انْتُوا صَفًّا يَعِن قطار بانده كرة وُ عرب لوك كمت بين آج توصف من كيايانبيل يعن نماز

كمقام روفاً وجس يعن موى كاول دهر ك لكاخيفة كاصل خونة تھی واؤ کو بعجہ سرہ ماقبل کے ی سے بدل دیا گیا، فِی جُذُوع النَّخل لین عَلی جُذُوع النَّمْ فل - خَطْبُكَ يعنى تيرا عال مساس مصدر ب

بارے میں (نازل موئی ہے)۔

ہوے ہیں۔قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے موقع بموقع ان الفاظ کا سجھنا بھی ضروری ہے اورا یسے شاکقین کرام کے لئے بخاری شریف ے اس مقام سے بہترین روشی ل سکے گی۔ اللہ یاک ہر مسلمان مرداور عورت کو قرآن یاک اور بخاری شریف کا مطالعہ کرنے اور غورو قد بر کے ساتھوان کو بی توفیق عطافر مائے اُرس یہ بات ہر بھائی کو یادر کھنی چاہیے کہ قرآن وحدیث کے سیحنے کے لئے سرسری مطالعہ کافی نہیں ہے۔ جولوگ محض سرمری مطالعہ کر کے ان پاکیزہ علوم کے ماہر بنتا چا ہتے ہیں وہ ایک خطرناک غلطی میں جتلا ہیں۔ بلکہ قرآن وحدیث کو گہری نگاہ سے بار بارمطالعہ کرنے ك ضرورت ب- ج ب الله ين جَاهَدُوْ الله ين الله ينا كنه ين الله ينك م سكناط ( ٢٩/ العنكوت : ٢٩) آيت مبارك ك فدكوره عجابره من كتاب وسنت كابنظر

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

أنبيائظ كابيان

كِتَابُ [أَحَادِينَثِ] الْأُنْبِيَاءِ

مَاسَه مساسا سے - لامساس يعنى تجھ كوكوكى بندچھوئ، ندتوكى كو چھوے۔ لَننسِفَتُه يعنى مم اس كوراكه كركے دريا ميں اڑاديں كے۔ لا

تَضِحى ضحى سے بين كرى - فَصِيبه يعن اس كے بيجے چلے جل

جا، بھی قص کامعنی کہنا اور بیان کرنا ہمی آتا ہے۔ (سورہ یوسف میں) ای

كَ نَحْنُ نَقُصٌ عَلَيْكَ مِلِفظ عَنْ جُنُب اور عَنْ جَنَابَةِ اور

عَنْ إِجْتِنَابِ سبكامعنى أيك بى بي يعنى دور سے مجامد يُوليك في كما عَلى قَدَرِ يعنى وعد ير- لاتنيا يعنى ستى ندرو-مَكَانًا سُوًى يعنى

ان كورميان آ ومول آ وه يريبسا يعى خشك من زينة القوم يعنى

زبور میں سے جو بن اسرائیل نے فرعون والوں سے مانگ کر لئے تھے۔ فَقَذَفْتُهَا لَعِيْ مِن فِي اس كووال ديا- أَلْقى يَعِيْ بنايا- فَنَسِيَ اس كا

مطلب بیہ ہے کہ سامری اور اس کے لوگ کہتے ہیں کہ موی عالیما اے قلطی کی

جواس کچھڑے کو خدانہ مجھ کر دوسری جگہ چل دیا۔ ألَّا يَوْجِعُ إلَيْهِم

قَو لَا۔ لیمنی وہ پھڑاان کی بات کا جوابنہیں دیسکتا تھا۔ پیگوسالے کے

(mam) ہم سے ہدبین خالد نے بیان کیا، کہا ہم سے ہمام نے بیان

کیا، ان سے قادہ نے بیان کیا، ان سے انس بن مالک ڈالھن نے اوران ے حضرت مالك بن صعصعه والنفظ نے كدرسول الله مظافیظ نے ان سے

﴿ فَأُوْجَسُ ۗ [طه:٦٧] أَضْمَرَ خَوْفًا،

فَذَهَبَتِ الْوَاوُ مِنْ: ﴿ خِيفَةً ﴾ لِكَسْرَةِ الْخَاءِ.

﴿ فِي جُذُوْعِ النَّحُلِ ﴾ عَلَى جُذُوع ﴿ خَطُبُكَ ﴾ [طه: ٩٥] آبالُكَ . ﴿ مِسَاسَ ﴾

اطه: ٩٧] مَصْدَرُ مَاسَّهُ مِسَاسًا ﴿ لَنَنْسِفَنَّهُ ﴾

لَنُذْرِيَنَّهُ . الضَّحَاءُ: الْحَرُّ . ﴿ قُصِّيهِ ﴾

[القصص: ١١] اتَّبِعِي أَثْرَهُ، وَقَدْ يَكُوْنُ أَنْ تَقُصَّ الْكَلَامَ ﴿ لَنَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ ﴾

[يوسف: ٧٧] ﴿عَنْ جُنْبٍ﴾[القصص: ١١]

عَنْ بُعْدٍ وَعَنْ جَنَابَةٍ وَعَنِ اجْتِنَابٍ وَاحِدٌ. قَالَ مُجَاهدٌ: ﴿عَلَى قَدَرٍ﴾ [طه:٤٠] مَوْعِدٌ

﴿ لَا تَنِيًا ﴾ [طه:٤٢] لَا تَضْعُفَا ﴿ مَكَانًا سُوًى ﴾:

مِنْصَفَ بَيْنَهُمْ ﴿ يَبَسُّا ﴾: يَابِسًا ﴿ مِنْ زِينَةٍ الْقُوْمِ ﴾ الْحُلِيِّ الَّذِي اسْتَعَارُوْا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ

﴿ فَقَّدُفْتُهَا ﴾ أَلْقَيْتُهَا . ﴿ أَلْقَى ﴾ صَنَعَ . ﴿ فَنَسِيٌّ ۗ [طه:٨٨] مُوْسَى، هُمْ يَقُولُوْنَهُ

بصيرت كبرامطالعه كرتابهى واخل ب- وبالله التوفيق

٣٣٩٣ حَدَّثَنَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا

هَمَّامْ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ،

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَغْصَعَةَ ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مُلْكُمٍّ ا

أَخْطَأُ الرَّبُّ ﴿أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قُوْلًا﴾ فِي

الْعِجْل.

تشویج: امام بخاری بیان نے بہال قرآن مجید کے بہت سے ان الفاظ کی وضاحت فرمائی ہے جو مختلف آیات میں بسلسلہ ذکر موی علیتی اوارو

اں رات کے متعلق بیان کیا جس میں آپ کومعراج ہوا کہ جب آپ حَدَّنَهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ أُسْرِيَ بِهِ حَتَّى أَتَى پانچویں آسان پر تشریف لے گئے تو وہاں ہارون عَلَيْلًا سے ملے۔ السَّمَاءَ الْخَامِسَةَ ، فَإِذَا هَارُونُ قَالَ: ((هَذَا هَارُونُ فَسَلَّمُ عَلَيْهِ. فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ، فَرَدَّ ثُمَّ جرئيل عَالِيلًا في بتاياك "نيم بارون عَالِيلًا بين، أنبيل سلام يجيح مين في قَالَ: مَرْحَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ)). سلام کیا تو انہوں نے جواب دیتے ہوئے ، فرمایا خوش آ مدید، صالح بھائی اورصالح نبی ۔ 'اس حدیث کو تادہ کے ساتھ ٹابت بنانی اور عباد بن الی علی تَابَعَهُ ثَابِتٌ وَعَبَّادُ بْنُ أَبِيْ عَلِيٌّ عَنْ أَنْسٍ

نے بھی انس وٹائٹیؤ سے ،انہوں نے آنخضرت مَالِیوَیَم سے روایت کیا ہے۔ عَنِ النَّبِيِّ مَا لَكُمْ إِرَاجِع: ٣٢٠٧]

تشوي: بعض نسخول مين اس مقام برباب نمبر٢٢ جوكز شتصفات بركز راب بيان مواب البتداس كتحت كوئى عديث ذكرنبين موئى ـ

#### بايب:

"اور فرعون کے خاندان کے ایک مومن مرد (طمعان نامی) نے کہا جوایے ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤُمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُتُمُ ايمان كويوشيده ركھ ہوئے تھا۔"الله تعالیٰ كارشاد "مسرف كذاب" إِيْمَانَهُ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ مَنْ هُوَ مُسُرِفٌ كَذَّابٌ ﴾

[غافر: ۲۸] بَابُ قُولُ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ: باب: (سورهَ طه میس) الله تعالیٰ کا فریان:

"اوركيا تجه كوموى كا واقعه معلوم موابئ اور (سورة نساءيس)"الله تعالى

نے موی ایس سے کلام کیا'' (اللہ کا کلام کرنا برق ہےجس پر ایمان لانا فرض ہے اور اس میں کرید کرنا بدعت ہے )۔

(۳۳۹۴) ہم سے ابراہیم بن مویٰ نے بیان کیا، کہا ہم کو بشام بن بوسف نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے بیان کیا، انہیں زہری نے، انہیں سعید بن

ميتب نے اور ان سے حضرت ابو ہريرہ رفائفن نے بيان كيا كه رسول الله مَنْ الله عَلَيْمَ فِي الله مِن الله عَلَيْ الله عَلَيْمَ الله مَن الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله عَلَي ''میں نے موی مُالِیّلا کور یکھا کہ وہ ایک دیلے یتلے سیدھے بالوں والے آ دی ہیں۔ ایبا معلوم ہوتا تھا کہ قبیلہ شنوہ میں سے ہوں اور میں نے

عیسیٰ عَلِیْلِا) کوبھی دیکھا، وہ میانہ قد اور نہایت سرخ وسفیدریگ والے تھے۔ ایسے روتازہ اور یاک وصاف کرمعلوم ہوتا تھا کہ ابھی عسل خاند سے لکلے ہیں اور میں ابراہیم عَلِیِّلا سے ان کی اولا دمیں سب سے زیادہ مشابہوں۔

پھر دوبرتن میرے سامنے لائے گئے۔ایک میں دودھ تھا اور دوسرے میں شراب تھی جرئیل عالیہ ا نے کہا کہ دونوں چیزوں میں سے آپ کا جوجی

جاہے چیجے، میں نے دود ھاکا پیالہ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اسے لی گیا۔

﴿وَهَلُ أَتَاكَ ۚ حَدِيْثُ مُوْسَى﴾ [طه: ٢٩]

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأُنْبِيَاءِ

﴿ وَكُلَّمَ اللَّهُ مُوْسَى تَكُلِيْمًا ﴾. [النساء: ١٧٤]

٣٣٩٤ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا

هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَن الزَّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مُلْكُاكُمُ لَيْلَةً أُسْرِيَ بِي: ((رَأَيْتُ مُوْسَى وَإِذَا رَجُلٌ ضَرْبٌ

عِيْسَى، فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ رَبُعَةٌ أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسِ، وَأَنَا أَشْبَهُ وَلَدِ إِبْرَاهِيْمَ بِهِ، ثُمَّ أُتِيْتُ بِإِنَائَيْنِ، فِي أَحَدِهِمَا لَبُنَّ، وَفِي الْآخَرِ خَمْرٌ فَقَالَ: اشْرَبْ أَيُّهُمَا شِنْتَ.

رَجُلٌ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَةَ، وَرَأَيْتُ

فَأَخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبُتُهُ فَقِيْلَ أَخَذْتَ الْفِطْرَةَ، أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذُتَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ)).

انبيائيكم كابيان

كِتَابُ [أَحَادِينِ الْأَنْبِياءِ

[مسلم: ٤٢٤] ترمذي: ١٣١٣]

٣٣٩٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا

غُنْدَرٌ، حَدَّثَنَا شُغْبَةً، عَنْ قَتَادَةً، قَالَ:

سَمِعْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَمَّ نَبِيِّكُمْ - يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ - عَنِ النَّبِيِّ كُلُّكُمُّ قَالَ: ((لَا

يُنْبِغِيُ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونْسَ بُنِ مَّتَّى)). وَنَسَبَّهُ إِلَى أَبِيْهِ. [أطرافه في: ٣٤١٣،

٥٣٩،٤٦٣٠] [مسلم: ٦١٦٠ ابوداود: ٢٦٩٤]

٣٣٩٦ـ وَذَكَرَ النَّبِيُّ طَلَّكُمَّ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِهِ فَقَالَ: ((مُوْسَى آدَمُ طُوَالٌ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءَ ةَ)). وَقَالَ: ((عِيْسَى جَعْدٌ مَرْبُوعٌ)).

وَذَكَرَ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ ، وَذَكَرَ الدَّجَّالَ. [راجع: ٣٢٣٩]

٣٣٩٧ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَن ابْن سَعِيْدِ بْن جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ وَجَدَهُمْ

يَصُوْمُوْنَ يَوْمًا يَعْنِي عَاشُوْرَاءَ فَقَالُوْا: هَذَا يَوْمٌ عَظِيْمٌ، وَهُوَ يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ فِيْهِ مُوسَى، وَأَغْرَقَ آلَ فِرْعَوْنَ، فَصَامَ مُوسَى

شُكْرًا لِلَّهِ . فَقَالَ: ((أَنَا أَوْلَى بِمُوْسَى مِنْهُمُ)). فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.[راجع: ٢٠٠٤]

[اطرافه في: ٥٠٧٦، ٤٧٠٩، ٤٧٠٩، ٥٥٧٦] جھے کہا گیا کہ آپ نے قطرت کو اختیار کیا (دودھ آ وی کی پیدائش غذا

ہے) اگر اسکے بجائے آپ نے شراب بی ہوتی تو آپ کی امت گمراہ ہوجاتی۔''

(۳۳۹۵) مجھے محر بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے عندر نے بیان کیا،

ان سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے قادہ نے بیان کیا،ان سے ابوالعالیہ نے بیان کیا اور ان سے تمہارے نی کے بچا زاد بھائی یعنی حضرت ابن

عباس وللنفن نے بیان کیا کہ نبی کریم مَن اللہ اُن نے فرمایا: "د کسی شخص کو بول نہ كہنا جا ہے كميں يونس بن متى سے بہتر ہول : مضور مَالَّيْنِمُ نے ان كانام

ان کے والد کی طرف منسوب کر کے لیا۔

(٣٣٩٢)اورنبي اكرم مَنْ النَّيْمَ نِي شب معراج كاذكركرت موئ فرمايا: "موى عَلَيْلِا كَنْرُم كُول اور دراز قد تھے۔ ايبا معلوم ہوتا تھا جيسے قبيله شنوه ك كوئى صاحب بول ـ " اور فرمايا: " عيسلى عَالِينِهِ مَحْمَكُريا ل بال وال ادرمیانه قد کے تھے۔ ' اورحضور مَالیّن اِن فراروغ جہنم مالک کامھی ذکر

فرمایا اور د جال کا بھی۔ (٣٣٩٤) بم على بن عبداللد في بيان كياء كها بم سعفيان بن عيينه نے بیان کیا، کہا ہم سے ایوب ختیانی نے بیان کیا، ان سے سعید بن جبیر

كے صاحبر ادے (عبداللہ) نے اپنے والدے اوران سے ابن عباس مجالاً مُثاناً نے کہ جب نی کریم مُالینیم مدین تشریف لائے تو وہاں کے لوگ ایک دن لینی عاشوراء کے دن روز ہ رکھتے تھے۔ان لوگوں (یہودیوں) نے بتایا کہ يه برى عظمت والا دن ہے، اى دن الله تعالى في موى عليها كونجات دى تھی اور آل فرعون کوغرق کیا تھا۔اس کے شکر میں موسیٰ عَالِيًا في اس دن کا روزه رکھا تھا۔حضور مَا اللَّيْمَ نے فرمايا ؟ دميس موسى عليمَهِ كا ان سے زياده قریب ہوں۔'' چنانچہ آپ نے خود بھی اس دن کاروز ہ رکھنا شروع کیااور

تشويج: ان جمله مرويات ميں حضرت موی عَليَتِها کا ذکر خير وار د جواب-احاديث اور باب ميں يهي وجه مناسبت ہے۔ ديگر امور ند کورہ ضمناً ذکر میں آھتے ہیں۔

صحابه کوبھی اس کا حکم فر مایا۔

# باب: (سورهُ اعراف مين ) الله تعالى كاارشاد:

"اور ہم نے موئی ہے تمیں رات کا وعدہ کیا پھراس میں دس راتوں کا اور اضافہ کردیا اور اس طرح ان کے رب کی میعاد چالیس راتیں پوری كردي \_اورموى عَالِيَهِم في بيائي بارون سي كها كه ميري غيرموجودگي میں میری قوم میں میرے خلیفہ رہو۔ اور ان کے ساتھ نرم روبیہ رکھنا اور مفدوں کے راستے پرمت چلنا۔ پھر جب موی عالیا جارے تھرائے ہوئے وقت پر (ایک چلہ کے )بعد آئے اوران کے رب نے ان سے گفتگو کی توانہوں نے عرض کیا میرے پرودگار! مجھےا پنادیدار کرا کہ میں تجھ کود مکھ لوں۔اللہ تعالی نے فر مایا کہتم مجھے ہرگز نہ دیکھ سکو گئ اللہ تعالی کے آخر ارشادواً أَنَا أَوَّلُ الْمُومِنِينَ تك عرب لوك بولت بين دَكَّة لين اس ہلادیا۔اس سے ہے (سورہَ حاقہ ) میں فَدُكَّنَا دَكَّة وَاحِدَة تثنيه كاصيغه اس طرح درست ہوا کہ یہاں پہاڑوں کوایک چیز فرض کیا اور زمین کوایک چز، قاعدے کے موافق یول ہونا تھا فَدُ کِخنَ بصیغہ جمع ۔اس کی مثال وہ ہے جوسورة انبياء من ہے ﴿إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثَقًا ﴾ اور يون بين فرمايا كُنَّ رَنْقًا به صيغه جمع (عالانكه قياس يهي عامتاتها) رَنْقًا كمعنى جراع موع على موعد أشربوا (سورة بقره ميس م)اس شرب ن لكا ب جور لكن كم معنول مين آنا بيس عرب لوك كت بين

نے اٹھالیا۔ (۳۳۹۸) ہم سے محربن بوسف بیکندی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان

بن عیدینہ نے ،ان سے عمرو بن کیلی نے ،ان سے ان کے والد کیلی بن عمارہ نے اور ان سے ابوسعید خدری ڈاٹھٹ نے کہ نبی کریم مالیٹی نے فرمایا: "قامت ك دنسب لوگ به موش موجاكيس ك، پهرسب سے بہلے میں ہوش میں آؤں گا اور دیکھول گا کہ موی عرش کے پایوں میں سے ایک

ثَوْبٌ مُشَرَّبٌ لِعِنْ رَبُكَا مِواكِيرًا (سورة اعراف ميس) نَتَقْنَا كامعنى بم

پایتھامے ہوئے ہیں۔اب مجھے میمعلوم نہیں کدوہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ سے ہوں کے یا (بہوش ہی نہیں کئے گئے ہوں کے بلکہ ) انہیں کوہ طور کی

ہے ہوشی کا بدلا ملا ہوگا۔''

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ: ﴿ وَوَاعَدْنَا مُونَّسَى ثَلَاثِيْنَ لَيْلَةً وَأَتَّمَمُنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً وَقَالَ

مُوْسَى لِأَخِيْهِ هَارُوْنَ اخْلُفْنِيْ فِي قَوْمِيْ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعُ سَبِيْلَ الْمُفْسِدِيْنَ٥ وَلَمَّا جَاءَ مُوْسَى لِمِيْقَاتِنَا ۚ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ

أَرِنِي أَنْظُرُ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي ﴾ إِلَى قَوْلِهِ:

﴿ وَأَنَّا أُوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾. [اعراف: ١٤٣،١٤٢] يُقَالُ: دَكُّهُ: زَلْزَلَهُ. ﴿فَكُرَّكَّنَّا﴾ [الحاقة: ١٤]

فَدُكِكُنَّ، جَعَلَ الْجِبَالَ كَالْوَاحِدَةِ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: ﴿ إِنَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَثُقًا﴾ [الانبياء: ٣٠] وَلَمْ يَقُلْ كُنَّ رَثْقًا

مُلتَصِقَتَيْن . ﴿أُشْرِبُوا ﴾ [البقرة: ٩٣] ثَوْبٌ مُشَرِّبٌ مَصْبُوعٌ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ﴿ انْبَجَسَتُ ﴾ : انْفَجَرَتْ ﴿ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ ﴾ [الأعراف:١٧١] رَفَعْنَا.

٣٣٩٨\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ ِ أَبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِيِّ مُسْكُمٌ قَالَ: ((النَّاسُ يَصْعَقُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ يُفِيْقُ، فَإِذَا أَنَا بِمُوْسَى آخِذٌ بِقَائِمَةٍ مِنْ قُوَّائِمِ الْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِيُ أَفَاقَ قَبْلِي، أَمْ جُوْزِيَ بِصَعْقَةِ الطُّوْرِ؟)) [راجع: ٢٤١٢]

انبيانيهم كابيان

٣٩٩- حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام، نے بیان کیا، کہا ہم کومعر نے بیان کیا، انہیں جام نے اور ان سے ابو ہریرہ واللفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مظافظ منے نے مایا:" اگر بنی اسرائیل نہ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لِنَكُمُ }: ((لَوْلًا ہوتے (سلویٰ کا کوشت جمع کرکے ندر کھتے ) تو کوشت بھی دسر تا۔اوراگر

بَنُوْ إِسْرَائِيلَ لَمْ يَخْنَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلَا حَوَّاءُ لَمْ تَخُنُ أَنْثَى زُوْجَهَا الدُّهْرَ)).

شوہری خیانت جمھی نہ کرتی۔'' [راجع: ٣٣٣٠] [مسلم: ٣٦٤٨] تشویج: مطلب بیرے کہ گوشت جمع کرنے کی عادت بنی امرائیل میں پیدا ہوئی۔ پس گوشت سڑنا شروع ہو گیا۔ اگر بیدعادت اختیار نہ کی جاتی اور

موشت کو بروقت کھالیا جاتا تو اس کے مڑنے کا سوال ہی ہیدا نہ ہوتا۔ ای طرح حضرت حواء پیٹام محضرت آ دم غالیکیا سے دغا نہ کرتیں تو ان کی بیٹیوں میں بھی بیخو پیدانہ ہوتی ۔اللہ پاک منکرین صدیث کو بجھ دے کہ فہم صدیث کے لئے وہ عقل سلیم سے کام لیں۔

بَابُ طُوْفَان مِنَ السَّيْلِ وَيُقَالُ باب: سورهٔ اعراف میں طوفان سے مرادسیلاب کا طوفان ہے بکثرت اموات کوبھی طوفان کہتے ہیں

حوانہ ہوتیں (یعنی حضرت آدم علیاً اسے دعانہ کرتیں) تو کوئی عورت این

لِلْمَوْتِ الْكَنِيْرِ الطَّوْفَانُ القمل ال چير کو کہتے ہیں جو چھوٹی جوں کے مشابہ ہوتی ہے۔ حقیق الْقُمَّلُ:الْحُمْنَانُ يُشْبِهُ صِغَارَ الْحَلَمِ. ﴿ حَقِيقٌ ﴾ حَقٌّ. ﴿ مُسْقِطُ ﴾ كُلُّ مَنْ نَدِمَ فَقَدْ سُقِطَ فِي يَدِهِ. معنی حق لا زم سُقِط معنی ناوم ہوا۔ جو خص شرمندہ ہوتا ہے اس کے لئے عرباوك كت بيس سُقِطَ فِي يَدهِ تو ( مويا) وه اين باته مس كريوا تشویج: کینی بھی ہاتھ کو دانتوں سے شدت غم میں کا ناہے اور بھی ہاتھ سے دوسری حرکتیں کرتا ہے جوغم والم کو ظاہر کرتی ہیں۔سورة اعراف کی پوری آ يت بير ب: ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوْفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّفَادِعَ وَالدَّمَ اينتٍ مُّفَصَّلْتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِيْنَ ﴾

(الاعراف:١٣٣١) يعني هم في موفيول برطوفان كاعذاب نازل كيا (ايك هفته برابر پاني برستار با) اورندي دل جميجا اور جوكي اورميندك بكثرت پیدا ہو گئے اورخون کا عذاب نازل کیا جو ہماری قدرت کے کھلے ہوئے نشانات تھے۔ان سب کودیکھتے ہوئے بھی وہ لوگ متکبراور مجرم ہی بنے رہے۔

ان عذابول كاذكرتورات مين بهي آيا ہے۔ نيز تكھا ہے كدوريائے نيل كا پانى لبوكى طرح ہوكيا تھااور تمام محيلياں مركى تھيس (خروج) امام بخارى موسيد نے یہاں بران ہی ہے متعلق چندالفاظ کی وضاحت فرمائی ہے۔

باب: حضرت خضر اور حضرت موی عینها کے واقعات

(۳۲۰۰) ہم سے عرو بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے میرے والدنے بیان کیا، ان سے صالح نے، ان سے ابن شہاب نے ، انہیں عبید الله بن عبدالله نے خبر دی اور انہیں حفرت ابن عباس فالفين نے كه حربن قيس فزاري والفيز سے صاحب موی (مَالِيَالُه) کے بارے میں ان کا اختلاف ہوا۔ پھر حضرت ابی بن

بَابُ حَدِيْثِ الْخَضِرِ مَعَ مُوسَى عَلَلْتِنْكُمُا

٣٤٠٠ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنِيْ أَبِيْ، عَنْ صَالِح، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُبَيْدَاللَّهِ بْنَ عَبْدِاللَّهِ، أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهُ تَمَارَى هُوَ وَالْحُرُّ بْنُ قَيْسِ الْفَزَارِيِّ فِي صَاحِبٍ انبيائيكم كابيان **₹**(555/4)**₹** 

كِتَكُ [أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ كعب والنَّفِيُّةُ وہاں ہے گزرے تو عبداللّٰہ بنءباس وُلِلْحُمُنا نے انہیں بلایا اور

مُوْسَى، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هُوَ خَضِرٌ، فَمَرَّ کہا کہ مرااین ان ساتھی سے صاحب مول کے بارے میں اختلاف ہوگیا بِهِمَا أَبِي بِنُ كَعْبٍ، فَدَعَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ،

ہے جن سے ملاقات کے لئے موی فالبلا نے راستہ بوجھا تھا، کیا رسول فَقَالَ: إِنِّي تَمَارَيْتُ أَنَا وَصَاحِبِي، هَذَا فِي الله مَنْ صَاحِبٍ مُوْسَى الَّذِي سَأَلَ السَّبِيْلَ إِلَى

كه جى بان، مين في حضور مَنْ النَّيْمُ كوبيفرمات سنا تها كد موى علينا بن لُقِيِّهِ، هَلْ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِلَّهُ مَا لِللَّهُ مَا لَكُمُ

اسرائیل کی ایک جماعت میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک مخص نے ان سے شَأْنَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ پوچھا، کیا آپ کسی ایسے محص کو جانتے ہیں جواس تمام زمین پرآپ سے

يَقُولُ: ((بَيْنَمَا مُوْسَى فِيْ مَلَأٌ مِنْ بَنِيْ زیادہ علم رکھنے والا ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ ہیں۔ اس پر الله تعالیٰ نے

إِسْرَائِيلً جَاءً هُ رَجُلٌ، فَقَالَ: هَلْ تَعْلَمُ أَحَدًا موی عَالِیْل پروجی نازل کی کہ کیون بیس ، جارا بندہ خضر ہے۔موی عَالِیلا نے أَعْلَمَ مِنْكَ؟ قَالَ: لَا. فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى مُوْسَى

ان تک پہنچنے کاراستہ یو چھا تو انہیں مجھلی کواس کی نشانی کے طور پرِ بتایا گیا اور بَلَى عَبْدُنَا خَضِرْ. فَسَأَلَ مُوْسَى السَّبِيلَ إِلَيْهِ،

كهاكياكه جب محصلي كم موجائ (توجهال كم مولى مودمال) آجاناوين ان فَجُعِلَ لَهُ الْحُوْثُ آيَةً، وَقِيْلَ لَهُ: إِذَا فَقَدْتَ سے ملاقات ہوگ ۔ چنانچہ موی عالیہ وریا میں (سفر کے دوران) مچھلی کی

الْحُوْتَ فَارْجِعْ، فَإِنَّكِ سَتَلْقَاهُ. فَكَانَ يَتَبَعُ برابرنگرانی کرتے رہے۔ پھران سےان کے دفیق سفرنے کہا کہ آپ نے أَثَرَ الْحُوْتِ فِي الْبَحْرِ، فَقَالَ لِمُوْسَى فَتَاهُ: خیال نہیں کیا جب ہم چنان کے پاس ممرے تو میں مچھلی کے متعلق آپ کو أَرَأَيْتَ إِذْ أُوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ، فَإِنِّي نَسِيْتُ بتانا بھول گیا تھا اور مجھے شیطان نے اسے یاد رکھنے سے غافل رکھا۔ الْحُوْتَ، وَمَا أَنْسَانِيُهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ

موسی علید ان فرمایا کدای کی تو جمیس الاش ہے چنانچد بدبرگ ای راست أَذْكُرَهُ. فَقَالَ مُوْسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغ فَارْتَدًّا سے پیچیے کی طرف لوٹے اور حضرت خضر علیہ ایسے ملاقات ہو گی ان دونوں عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا فَوَجَدًا خَضِرًا، فَكَانَ ے ہی وہ حالات ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔'' مِنْ شَأْنِهِمَا الَّذِي قُصَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فِي

كِتَابِهِ)). [راجع: ٧٤] تشوج: قرآن مجید کی سور و کہف میں حضرت خضراور حضرت موی عَالِيّا کی اس ملاقات کا ذکر تفصیل سے آیا ہے۔ وہاں مطالعہ کرنے سے معلوم ہوگا کہ بہت سے ظاہری امور قابل اعتراض نظر آجاتے ہیں محران کی حقیقت کھلنے پران کاحق ہوناتشلیم کرنا پڑتا ہے۔اس لئے فتویٰ دیے میں ہر ہر

مپہلو پرخور کرنا ضروری ہوتا ہے۔اللہ پاک علاوفقہا سب کو نیک سمجھ عطا کرے کہ دہ حضرت خضراور حضرت موی علیہ ایک واقعہ سے بصیرت حاصل

کریں۔ آرمیں (۳۴۰۱) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان بن ٣٤٠١ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنَا عیندنے بیان کیا، کہا ہم سے مروبن دینارنے بیان کیا، کہا کہ مجھے سعید بن سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِيْنَارٍ، أُخْبَرَنِيْ جیرنے خردی، انہوں نے کہا کہ میں نے ابن عباس ڈائٹھنا سے عرض کیا کہ سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسِ إِنَّ نوف بکالی پیکہتا ہے کہ موی ،صاحب خضر بنی اسرائیل کے موکی نہیں ہیں

بلکہ وہ دوسرے مویٰ ہیں۔حضرت ابن عباس ڈاٹھ کیا نے کہا کہ دشمن خدانے الْخَضِرِ لَيْسَ هُوَ مُوْسَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ،

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

نَوْفًا إِلْبَكَالِيِّ يَزْعُمُ أَنَّ مُوْسَى صَاحِبَ

\$ (556/4)

بالكل غلط بات كبى ب\_ حضرت الى ابن كعب والتنفؤ نے نبى كريم مَاللَيْظِ سے ردایت کرتے ہوئے ہم سے بیان کیا کہ 'مویٰ بنی اسرائیل کو کھڑے ہوکر خطاب فرمارے تھے کدان سے پوچھا گیا کہ کون ساتخص سب سے زیادہ علم والا ب، انہوں نے فرمایا کہ میں۔اس پر اللہ تعالی نے ان برعماب فرمایا کیونکدانہوں نے علم کی نسبت اللہ تعالی کی طرف نہیں کی ۔ اللہ تعالی نے ان ے فرمایا کہ کیوں نہیں میراایک بندہ ہے جہاں دودریا آ کر ملتے ہیں وہاں رہتا ہے اور تم سے زیادہ علم والا ہے۔ انہوں نے عرض کیا اے رب العالمين! ميں ان ہے كس طرح مل سكوں گا؟ سفيان نے (اپني روايت ميں يدالفاظ) بيان كے كه اےرب و كيف لي به "الله تعالى فرماياك ایک مجھلی پکڑ کراہے اپنے تھیلے میں رکھ لینا، جہاں وہ مجھلی گم ہوجائے بس میرا وہ بندہ وہیں تم کو ملے گا۔ بعض دفعہ رادی نے (بجائے فَهُوثَمَّ ک )فَهُو نَمَّه کہا۔ چنانچ مولی النِّلا نے مجھلی لے لی اور اے ایک تصلیٰ میں رکھ لیا۔ پھروہ ادرایک ان کے رفیق سفر پوشع بن نون روانہ ہوئے، جب سے چنان پر پہنچ تو سرے میک لگالی،موی الیا کو نیندآ گی اور مچھل تڑپ کرنگلی اور دریا کے اندر چلی گئی اور اس نے وریا میں اپنا راستہ بنالیا۔ الله تعالى في محمل سے يانى كے بهاؤكوروك ديا اورو ومحراب كى طرح موكنى، انہوں نے واضح کیا کہ یول محراب کی طرح۔ پھربید دنوں اس دن اور رات ك باقى حص مين چلتے رہے، جب دوسرا دن آيا تو موى مايلا نے اين رفیق سفر سے فرمایا کہ اب ہمارا کھانا لاؤ کیونکہ ہم اپنے اس سفر میں بہت تھک گئے ہیں ۔موی مائیا انے اس وقت تک کوئی تھکان محسوس نہیں کی تھی جب تك وه اس مقرره جكه سے آ كے نه بردھ كئے جس كا الله تعالى نے انہيں تھم دیا تھا۔ان کے رفیق نے کہا کہ ویکھئے توسہی جب ہم چٹان پراترے تھے تو میں مچھل (کے متعلق کہنا) آپ سے بھول گیا اور مجھے اس کی یاد سے شیطان نے غافل رکھا اور اس مچھلی نے تو وہیں (چٹان کے قریب) وریا میں اپناراستہ عجیب طور پر بنالیا تھا۔مجھلی کوتو راستہ مل گیااور بید دونوں حیران تھے۔موی عَلَیْلا نے فرمایا کہ یمی وہ جگہ تھی جس کی تلاش ہیں ہم نکلے ہیں۔ چنانچہ بید دونوں ای رائے سے چیچے کی طرف واپس ہوئے اور جب اس

إِنَّمَا هُوَ مُوْسَى آخَرُ. فَقَالَ: كَذَبَ عَدُوُّ اللَّهِ حَدَّثَنَا أَبِيُّ بْنُ كَعْبِ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمَّا: ((أَنَّ مُوْسَى قَامَ خَطِيْبًا فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَسُئِلَ أَيُّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ فَقَالَ: أَنَا. فَعَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِ إِذْ لَمْ يَرُدَّ الْعِلْمَ إِلَيْهِ. قَالَ لَهُ: بَلْ، لِي عَبْدٌ بِمُجْمَعِ الْبُحْرَيْنِ هُوَ أَعْلَمُ مِنْكَ. قَالَ: أَيْ رَبِّ! وَمَنْ لِي بِهِ؟ وَرُبَّمَا قَالَ سُفْيَانُ اللهِ رُبِّ! وَكَيْفَ لِي بِهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُ حُوْتًا، فَتَجْعَلُهُ فِي مِكْتَلٍ، حَيْثُمَا فَقَدْتَ الْحُوْتَ فَهُوَ ثُمَّ ـوَرُبُّمَا قَالَ: فَهُوَ ثَمَّهُ لِ فَأَخَذَ حُونًا، فَجَعَلَهُ فِي مِكْتَلِ، ثُمَّ انْطَلَقَ هُوَ وَفَتَاهُ يُوْشَعُ ابْنُ نُوْنِ، حَتَّى أَتَيَّا الصَّخْرَةَ، وَضَعَا رُوُوسَهُمَا فَرَقَدَ مُوْسَى، وَاضْطَرَبَ الْحُوْتُ فَخَرَجَ فَسَقَطَ فِي الْبُحْرِ، فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي الْبَخْر سَرَبًا، فَأَمْسَكَ اللَّهُ عَنِ الْحُوْتِ جِرْيَةَ الْمَاءِ، فَصَارَ مِثْلَ الطَّاقِ لَقَالَ هَكَّذَا مِثْلُ الطَّاق فَانْطُلَقَا يَمُشِيَان بَقِيَّةَ لَيْلِهِمَا وَيَوْمُهُمَا، حَتَّى إِذَا كَانَ مِنَ الْغَدِ قَالَ لِفَتَاهُ: آتِنَا غَدَائَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. وَلَمْ يَجِدُ مُوْسَى النَّصَبّ حَتَّى جَاوَزَ حَيْثُ أَمَرَهُ اللَّهُ. قَالَ لَهُ فَتَاهُ: أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّى نَسِيْتُ الْحُوْتَ، وَمَا أَنْسَانِيْهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ، فَاتَّخَذَ سَبِيلُهُ فِي ٱلْبُحْرِ عَجَبًا، فَكَانَ لِلْحُوْتِ سَرَبًا وَلَهُمَا عَجَبًا . قَالَ لَهُ مُوْسَى: ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبُغ، فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًّا \_ رَجَعًا يَقُصَّان آثَارَهُمَا حَتَّى النَّهَيَا إِلَى الصَّحْرَةِ، فَإِذَا

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ

موجود تھے۔حضرت موی عالیہ اس انہیں سلام کیا اور انہوں نے جواب دیا پر کہا کہ تمہارے خطے میں سلام کا رواج کہاں سے آ گیا؟ مویٰ عَالِيَاا نے فرمایا کدمیں موی ہوں۔ انہوں نے بوچھا، بنی اسرائیل کے موی ؟ فرمایا كه جي بال \_ مين آپ كى خدمت مين اس لئے حاضر ہوا ہوں كرآب مجھے و علم نافع سکھادیں جوآپ کوسکھلایا گیا ہے۔انہوں نے فرمایا اےمویٰ اِ میرے پاس اللہ کا دیا ہوا ایک علم ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ علم سکھایا ہے اور آپ اس کونبیں جانے۔ای طرح آپ کے پاس اللہ کا دیا ہواا کے علم ہے اللدتعالى في آپ كوسكهايا ہے اور ميں اسے نہيں جانتا \_موكى عليما الله على الله میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ صرنہیں كرسكيں گے اور واقعی آپ ان كاموں كے بارے ميں صبر كر بھى كيے سكتے بين جوآب كعلم مين بين بين "الله تعالى كارشاد "إمراً" ك آخر مویٰ اور خضر علیجاام دریا کے کنارے کنارے چلے۔ پھران کے قریب سے ایک ستی گزری ان حفرات نے کہا کہ انہیں بھی ستی والے کشتی برسوار کرلیں کشتی والوں نے خصر عالیاً کا بہجان لیا اور کوئی مزدوری لئے بغیران كوسوار كرليا\_ جب يه حضرات اس پرسوار مو كئة تو ايك چريا آئى اور كشتى کے ایک کنارے بیٹھ کراس نے پانی میں اپنی چونچ کو ایک یا دومرتبہ ڈالا۔ خضر عليكا في مايا الموى! مير اورآب كملم كى وجه ساللد كملم میں اتن بھی کی نہیں ہوئی جتنی اس چڑیا کے دریا میں چو نیج مارنے سے دریا ك يانى ميس كى موكى موكى موكى رات مين خصر عليها في المارى المعالى اوراى كشى ميس سے ايك تخة تكال ليا\_موى عالينا نے جونظر اٹھائى تو وہ اپنى کلہاڑی سے تختہ نکال میکے تھے۔اس پر حضرت موی عالیہ الا بول پڑے کہ بیہ آ پ نے کیا کیا؟ جن لوگوں نے ہمیں بغیر کسی اجرت کے سوار کر لیا آئیں کی کشتی پرآپ نے بری نظر ڈالی اور اسے چیر دیا کہ سارے کشتی والے ڈوب جا كيں۔اس ميں كوئى شبہيں كرآب نے نہايت نا گوار كام كيا۔حضرت خضر علیا نے فر مایا، کیا میں نے آپ سے پہلے بی نہیں کہدویا تھا کہ آپ

چٹان پر پنچوتو وہاں ایک بزرگ اپنا ساراجهم ایک کیڑے میں لیٹے ہوئے رَجُلٌ مُسَجَّى بِثَوْبٍ، فَسَلَّمَ مُوْسَى، فَرَدَّ عَلَيْهِ. فَقَالَ: وَأَنَّى بِأَرْضِكَ السَّلَامُ. قَالَ: أَنَا مُوْسَى. قَالَ:مُوْسَى بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ؟ قَالَ:نَعَمْ، أَتَيْتُكَ لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلَّمْتَ رُشْدًا. قَالَ: يَا مُوْسَى! إِنَّىٰ عَلَى عِلْمٍ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ، عَلَّمَنِيْهِ اللَّهُ لَا تَعْلَمُهُ وَأَنْتَ عُلَى عِلْمٌ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ عَلْمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ لا أَعْلَمُهُ. قَالَ: هَلُ أَتَبِعُكَ؟ قَالَ: ﴿إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا ٥ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿إِمْرًا ﴾ فَانْطَلَقَا يَمْشِيَان عَلَى سَاجِل الْبَحْرِ، فَمَرَّتْ بِهِمَا سَفِينَةً، كَلَّمُوْهُمْ أَنَّ يَحْمِلُوْهُمْ، فَعَرَفُوا الْخَضِرَ، فَحَمَلُوْهُ بِغَيْرِ نَوْلٍ، فَلَمَّا رَكِبَا فِي السَّفِيْنَةِ جَاءَ عُصْفُورٌ، فَوَقَعَ عَلَى حَرْفِ السَّفِينَةِ، فَنَقَرَ فِي الْبَحْرِ ۚ نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ، قَالَ لَهُ الْخَضِرُ: يَا مُوسَى! مَا نَقَصَ عِلْمِيْ وَعِلْمُكَ مِنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا مِثْلَ مَا نَقَصَ هَذَا الْعُصْفُورُ بِمِنْقَارِهِ مِنَ الْبَحْرِ. إِذْ أَخَذَ الْفَأْسَ فَنَزَعَ لَوْحًا، فَلَمْ يَفْجَأْ مُوْسَى إِلَّا وَقَدْ قَلَعَ لَوْحًا بِالْقَدُّوْمِ. فَقَالَ لَهُ مُوْسَى: مَا صَنَعْتَ؟ قَوْمٌ حَمَلُوْنَا بِغَيْرِ نَوْلٍ، عَمَدْتَ إِلَى سَفِيْنَتِهِمْ فَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا، لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ: إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ: لَاتُوَّاخِذْنِيْ بِمَا نَسِيْتُ وَلَا تُرْهِفْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا، فَكَانَتِ الْأَوْلَى مِنْ مُوْسَى نِسْيَانًا. فَلَمَّا میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ۔موی علیا ان فرمایا کہ (یہ بے صبری این خَرَجَا مِنَ الْبَحْرِ مَرُّوا بِغُلَامٍ يَلْعَبُ مَعَ

وعدہ کو بھول جانے کی وجہ سے ہوئی، اس لیے ) آپ اس چیز کا جھ سے مؤاخذه نه کریں جومیں بھول گیا تھااور میرےمعاملے میں تکی نہ فرما کیں۔ یہ بہلی بات حضرت موی عاید اسے بھول کر ہوئی تھی پھر جب دریائی سفرختم ہواتوان کا گزرایک بے کے پاس سے ہواجود دسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہاتھا۔حضرت خضر علیہ ایک اس کا سر پر کراینے ہاتھ سے (دھڑ سے ) جدا كرديا\_سفيان نابخ ہاتھ سے (جداكر فے كى كيفيت بتانے كے ليے) اشارہ کیا جیسے وہ کوئی چیز توڑ رہے ہوں۔اس پر حضرت مویٰ نے فر مایا کہ آت نے ایک جان کوضائع کردیا۔کسی دوسری جان کے بدلے میں بھی یہ نہیں تھا۔ بلاشبہ آپ نے ایک براکام کیا۔ خصر علیاً اے فرمایا ، کیا میں نے آپ سے پہلے بی نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صرنہیں کر سکتے حضرت موی ملینا نے کہا، اچھاس کے بعد اگر میں نے آ ب سے کوئی بات بوچھی تو بُعِراً پ مجھے ساتھ نہ لے چلئے گا، بے شک آ پ میرے بارے میں حد عذر كوك كالتي حكم بين - پھريد دونون آ كے بڑے اور جب ايك بستى ميں يہنيے تو بستی والول سے کہا کہ وہ انہیں اپنامہمان بنالیں الیکن انہوں نے اٹکار کیا۔ پھراس بستی میں انہیں ایک دیوار دکھائی دی جوبس گرنے ہی والی تھی۔ خضر مَلِيَّلِا نے اپنے ہاتھ سے بوں اشارہ کیا۔سفیان نے ( کیفیت بتانے كے ليے ) اس طرح اشارہ كيا جيسے وہ كوئى چيز اوپر كى طرف چيررہ مول - میں نے سفیان سے "مَاثلاً" کا لفظ صرف ایک مرتب سا تھا۔ حضرت موی البیا نے کہا کہ بدلوگ تو ایسے تھے کہ ہم ان کے یہاں آئے اورانہوں نے ہماری میز بانی سے بھی انکار کیا۔ پھران کی دیوار آپ نے ٹھیک کردی، اگر آپ چاہتے تو اس کی اجرت ان سے لے سکتے تھے۔ حفرت خفر عَالِيَكِا نے فرمایا كه بس يہال سے ميرے اور آپ كے درميان جدائی ہوگئ جن باتوں پرآپ صبر نہیں کر سکے، میں ان کی تاویل وتو جیہ آپ تم يرواضح كرول كا- نبي كريم مَناتَيْظِ في فرمايا: " جاري توخوا بش ييقي كه موی علیکا صبر کرتے اور اللہ تعالیٰ تکوینی واقعات ہمارے لیے بیان کرتا۔'' سفیان نے بیان کیا کہ نی کریم مالی ایم کے فرمایا "الله حفرت مولی پر رحم کرے،اگرانہوں نے صبر کیا ہوتا تو ان کے (مزید واقعات) ہمیں معلوم

الصِّبْيَانِ، فَأَخَذَ الْخَضِرُ بِرَأْسِهِ فَقَلَعَهُ بِيَدِهِ هَكَذَا ـ وَأَوْمَى سُفْيَانُ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِهِ كَأَنَّهُ يَقْطِفُ شَيْئًا لَهُ مُوْسَى: أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسِ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكُرًا. قَالَ: أَلَمْ أَقُلْ: لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيْعَ مَعِيَ صَبْرًا. قَالَ: إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي، قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَّدُنِّي عُذْرًا. فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوْهُمَا قُوَجَدًا فِيْهَا جِدَارًا يُرِيْدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ مَاثِلاًـ أَوْمَى بِيَدِهِ هَكَذَا وَأَشَارَ سُفْيَانُ كَأَنَّهُ يَمْسَحُ شَيْئًا إِلَى فَوْقُ، فَلَمْ أَسْمَعْ سُفْيَانَ يَذْكُرُ مَاثِلاً إِلَّا مَرَّةً- قَالَ: قَوْمٌ أَتَيْنَاهُمْ فَلَمْ يُطْعِمُونَا وَلَمْ يُضَيِّفُونَا عَمَدْتَ إِلَى حَاثِظِهِمْ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا. قَالَ: هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ، سَأَنَبُنُكَ بِتَأْوِيْلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا . قَالَ النَّبِيُّ مَا اللَّهِي مَا اللَّهُ ((وَدِدُنَا أَنَّ مُوْسَى كَانَ صَبَرَ، فَقَصَّ اللَّهُ عَلَيْنَا مِنْ خَبَرهما)) قَالَ: سُفْيَانُ قَالَ: النَّبِيُّ مَا لَكُمُّ : ((يَرْجَمُ اللَّهُ مُوْسَى، لَوْ كَانَ صَبَرَ لَقُصَّ عَلَيْنًا مِنْ أَمْرِهمًا)). قَالَ: وَقَرَأَ ابْنُ عَبَّاسِ: وَكَانَ أَمَامَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِيْنَةٍ صَالِحَةٍ غَصْبًا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ كَافِرًا وَكَانَ أَبُواهُ مُؤْمِنَيْنِ. ثُمَّ قَالَ لِي ِسُفْيَانُ سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ. قِيْلَ لِسُفْيَانَ: حَفِظْتَهُ قَبْلَ أَنْ تَسْمَعَهُ مِنْ عَمْرُو، أَوْ تَحَفَّظَتَهُ مِنْ إِنْسَانٍ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ

**♦** 559/4 **♦** 

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ < أَتَحَفَّظُهُ؟ وَرَوَاهُ أَحَدٌ عَنْ عَمْرٍو غَيْرِيْ

سَمِعْتُهُ مِنْهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا وَحَفِظْتُهُ مِنْهُ. [راجع:٧٤] حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ

حدثنا علِي بن خشرم، حدة عُيِّنَةَ الْحَدِيْثَ بِطُوْلِهِ.

ہوتے۔ "حضرت ابن عباس فالمائیا نے (جمہور کی قرات وَرانہم بیائے)" آمامہ کم ملِك يَا حَدُ كُلَّ سَفِينَة عَصْبًا" پڑھاہ۔ اور وہ بچہ (جس کی حضرت خضر طابیا نے جان لی تھی) کافر تھا اور اس کے والدین مؤمن تھے۔ پھر مجھے سفیان نے بیان کیا کہ میں نے بیحدیث عروبن دینارے دومرتبئ تھی اور آئیس سے (سن کر) یاد کی تھی۔ سفیان نے کسی سے پوچھاتھا کہ کیا بیحدیث آپ نے عمروبن دینارسے سفیات نے کسی دومر شخص سے سن کر (جس نے عمروبن دینارسے سفی سے پہلے ہی کسی دومر شخص سے سن کر (جس نے عمروبن دینارسے نی ہو) یاد کی تھی ؟ یا (اس کے بجائے بی جملہ کہا)" تَحقَظتَهُ مِنْ إِنْسَانِ" (شک علی بن عبداللہ کوتھا) توسفیان نے کہا کہ دوسر کے مخص سے سن کر میں یادکرتا، کیا اس حدیث کوتھروبن دینارسے میر سے واکسی اور نے بھی روایت کیا

ہے؟ میں نے ان سے بیحد یہ دویا تین مرتب کی اور انہیں سے من کریادی۔
(۳۴۰۲) ہم سے محمد بن سعید اصبائی نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے خبر دی، انہیں معمر نے، انہیں ہام بن مدبہ نے اور انہیں حضرت ابو ہریہ و ڈائٹی نے کہ نبی کریم مثالی نے نم مایا: '' خصر مالی آیا کا بینام اس وجہ سے ہوا کہ وہ ایک سوکھی زمین جہاں سبزی کا نام بھی نہ تھا) پر بیٹھے۔ لیکن جوں ہی وہ دہاں سے المحق وہ وہ جگہ مرسبز ہوکر لہلہا نے گی۔'

٣٤٠٢ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيْدِ الأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هَمَّامِ ابْن مُنَبِّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُثَلِّكُمُ

قَالَ: ((إِنَّمَا سُمِّيَ الْخَضِرُ أَنَّهُ جَلَسَ عَلَى فَرُوَةٍ بَيْضَاءَ فَإِذَا هِيَ تَهْتَزُّ مِنْ خَلْفِهِ

خَضْرَاءً)).

تشوج: کتے ہیں کہ حفرت خفر قائیلاً کا نام بلیا بن ملکان بن قائع بن عائبہ بن شائح بن ارفحفد بن سام بن نوح قائیلاً ہے۔ وہ حفرات ایراہیم علیماً اس میں میں ہوئے ہے۔ ابن عباس خائیلاً کا نام بلیا بن منقول ہے کہ وہ حفرت آدم قائیلاً کے بلی بیدا ہو بھی مخلف ووایات ہیں۔ بقول قسطانی آکم علما وصوفیا کہتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں گر امام بخاری بھی ہیں اور محققین امت الل صدیث نے کہا ہے کہ وہ موجود نیس ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب ان کہ بیشنے سے زمین کا سر بر ہونا ان کی کرامت محض اللہ تعالی کرامت بھی اللہ تعالی کا عطیہ ہوتی ہے۔ اولیائے اللہ ہروت اس کے تاج ہیں۔ فروۃ بیضاء کی تغییر میں آمام ابن جم روز ایک کہتے ہیں: "المفروۃ قبل ہی جلدہ وجہ الارض جلس علیها فانبت وصارت خضرا و جاز فی الخصر فتح النجاء و کسر ہا واختلف فی نبوتہ قال الثعلبی کان فی زمن ابراہیم الخلیل و قال الاکثرون انہ حی موجود الیوم ..... الی اخر ..... کذا فی الکرمانی قال العینی والعطابقة من

جدیث ان الحضر مذکور فیه کذا فی الفتح۔" روایت میں جس شخص نوفل بکالی کا ذکر ہے اہل دمشق سے ایک فاضل تھا اور پیمی مردی ہے کہ یہ کعب احبار کا بھتیجا تھا، اس کا خیال تھا کہ صاحب خصر مویٰ بن میشامیں جو تو ارت کی بنا پررسول میں گرضح بات یہی کہ صاحب خصر حضرت مویٰ بن عمران علیہ اللہ تھے۔ جمع البحرین جس کا ذکر ہے وہ جگہ ہے جہاں بحرفارس اور بحروم ملتے ہیں۔ مجھلی جونا شتہ کے لئے ساتھ میں بھون کردھی گئی تھی جب حضرت مویٰ علیہ اللہ اسے ہمراہ لے کرصن وہ کے پاس بنیج تو وہاں آب حیات کا چشمہ تھا جس ہے وہ تجھلی زندہ ہوکر دریا میں کودگئی۔ حضرت خصر غالیباً کے کاموں پر حضرت موی غالیباً کے اعتراضات طاہری حالات کی بناپر تھے۔ حضرت خصر غالیباً کے جب حقائق کا اظہار کیا تو حضرت موی غالیباً کے لئے بجر تسلیم کے کوئی چارہ ندتھا۔ مزید تفصیلات کتب تفاسیر میں ملاحظہ کی جاسمتی ہیں۔

> بَابٌ:قِيْلَ لِيَنِيِّ إِسْرَائِيْلَ:ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُوْلُوْا:حِطَّةٌ

٣٤٠٣ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عِنْ هَمَّام بْنِ عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ هَمَّام بْنِ

مُنَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ

باب: بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے داخل ہوں: باللہ! ہم کو بخشش دے

ی معدد میں اس میں اس میں اس سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، ان سے معمر نے، ان سے ہمام بن منہ نے ادرانہوں نے حضرت الوہر مرہ خالفیکا سیستانہ انہوں نے بیان کیا کہ میں کا کیم مثالیکی نے دورانہ

ابو ہریرہ رہ الفید سے سنا۔ انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم مُثَالِیَّا نے فرمایا: ''بنی اسرائیل کو حکم ہوا تھا کہ بیت المقدس میں سجدہ ورکوع کرتے ہوئے داخل ہوں اور یہ کہتے ہوئے کہ یااللہ! ہم کو بخشش دے لیکن انہوں نے اس کوالٹا کیا اور اپنے چوٹڑوں کے بل گھٹتے ہوئے داخل ہوئے اور یہ کہتے

ا ک واکنا کیا اورائیے چوروں کے بل تصنیقے ہوئے واقل ہوئے اور یہ کہتے ہوئے" حَبَةٌ فِی شَعرَةِ" (لیعنی بالیوں میں دانے خوب ہوں) واخل

> تشویج: پروردگارہے شمھا کے طور پر بیر کہنا شروع کیا تواللہ کے فضب میں گرفتار ہوئے۔ ۲۶۶۰ کے دیکت کے دیکتا کی استحاق ان کا ان کا ہذائد کے فضب میں گرفتار ہوئے۔

سری اور ۲۳۰ کیا ، ان سے اوف بن ابراہیم نے بیان کیا ، کہا ہم سے روح بن عبادہ نے بیان کیا ، ان سے امام سن عبادہ نے بیان کیا ، ان سے امام سن کیا ، ان سے امام سن کیا ، ان سے امام سن کیا کہ رسول اللہ مُنا ہی ہے فرمایا ''موی بڑے ہی شرم والے اور بدن کیا کہ رسول اللہ مُنا ہی ہی خرمایا ''موی بڑے ہی شرم والے اور بدن کیا کہ دسول اللہ مُنا ہی جیا کی وجہ سے ان کے بدن کا کوئی حصہ بھی نہیں ویکھا جا سکتا تھا۔ بنی اسرائیل کے جولوگ آنہیں اذیت پہنچانے کے در پ تھے ، وہ کیوں بازرہ سکتے تھے ، ان لوگوں نے کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن کیا ہو ہے ہی کہنا شروع کیا کہ اس درجہ بدن کیا جھیانے کا اہتمام صرف اس لئے ہے کہ ان کے جم میں عیب ہے یا کوڑھ ہے یا ان کے خصیتین بڑھے ہوئے ہیں یا بھرکوئی اور بیاری ہے۔ ادھر اللہ ہے یا ان کے خصیتین بڑھے ہوئے ہیں یا بھرکوئی اور بیاری ہے۔ ادھر اللہ سے یا ان کے خصیتین بڑھے ہوئے ہیں یا بھرکوئی اور بیاری ہے۔ ادھر اللہ

تعالی کویمنظور ہوا کدموی کی ان کی مفوات سے پاکی دکھلائے۔ایک دن

اللَّهِ مُشْخَةَ: ((قِيْلَ لِيَنِي إِسْرَائِيْلَ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوْا حِطَّةٌ فَبَدَّلُوْا فَدَخَلُوْا يَزْحَفُونَ عَلَى أَسْتَاهِهِمْ، وَقَالُوْا: حَبَّةٌ فِي شَعْرَةٍ)). [طرفاه في: ٤٤٧٩، ٤٦٤]

٣٤٠٤ عَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَوْفٌ، عَن الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، وَخِلَاسٍ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمُّ: ((إِنَّ مُوْسَى كَانَ رَجُلاً حَيِيًّا سِتِّيْرًا، لَا يُرَى مِنْ جِلْدِهِ شَيْءٌ، إِسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْتِحْيَاءً مِنْهُ، فَآذَاهُ مَنْ آذَاهُ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَقَالُوا: مَا يَسْتَتِرُ هَذَا التَّسَتُّرَ إِلَّا مِنْ عَيْبٍ بِجِلْدِهِ، إِمَّا بَرَصٌ وَإِمَّا أُذْرَةٌ وَإِمَّا

آفَةٌ. وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ أَرَادَ أَنْ يُبَرَّأَهُ مِمَّا قَالُوْا بِمُوْسَى فَخَلاَ يَوْمًا وَحْدَهُ فَوَضَعَ ثِيَابَهُ عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ إِلَى

عَلَى الْحَجَرِ ثُمَّ اغْتَسَلَ، فَلَمَّا فَرَعُ أَفْبَلَ إِلَى حَرْت مَوَى عَلَيْهِ الكِيْسُلِ كُرِنْ كَ لَحَ آئِ اورايك پَمْر پراپُ وَيُعَالِهِ لِلنَّا خُذَهَا، وَإِنَّ الْحَجَرَ عَدَا بِعَوْبِهِ، فَأَحَذَ كَرْ التاركر) ركه دئے۔ پھر شل شروع كيا۔ جب فارغ ہوئ تو

كِتَاكِ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

مُوْسَى عَصَاهُ وَطَلَبَ الْحَجَرَ، فَجَعَلَ يَقُولُ: تُوْبِيْ حَجَرُ، تُوْبِيْ حَجَرُ، حَتَّى انْتَهَى إِلَى حضرت مویٰ نے اپناعصااٹھایا اور پھر کے بیچھے دوڑے۔ یہ کہتے ہوئے کہ پھر!میرا کپڑادے دے۔ آخر بی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے مَلَإ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيْلَ، فَوَأُوهُ عُرْيَانًا أَحْسَنَ اوران سب نے آپ کونٹا دیکھرلیا،اللہ کی مخلوق میں سب سے بہتر حالت مَا خَلَقَ اللَّهُ، وَأَبْرَأَهُ مِمَّا يَقُوْلُوْنَ، وَقَامَ الُحَجَرُ فَأَخَذَ ثَوْبَهُ فَلَبِسَهُ، وَطَفِقَ بِالْحَجَر میں اور اس طرح اللہ تعالی نے اس کی تہت ہے ان کی برأت کر دی۔ اب ضَرْبًا بِعَصَاهُ، فَوَاللَّهِ! إِنَّ بِالْحَجَرِ لَنَدَبًا مِنْ پھر بھی رک گیا۔ اور آپ نے کپڑااٹھا کر پہنا۔ پھر پھر کواینے عصا ہے أَثُرَ ضَرُّبِهِ ثَلَاثًا أَوْ أَرْبَعًا أَوْ خَمْسًا، فَلَالِكَ

مارنے لگے۔خداک قتم اس پھر پرحضرت موی مَالِیّلا کے مارنے کی وجہ سے تین یا جاریا یا نج جگدنشان پڑ گئے تھے۔الله تعالی کےاس فرمان" تم ان کی

طرح نه ہوجانا جنہوں نے مولی علیکی کواذیت دی تھی، پھران کی تہت ے اللہ تعالی نے انہیں بری قرار دیا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں بوی شان

والےاور عزت والے تھے۔' میں ای واقعہ کی طرف اشارہ ہے۔ تشويج: حديث مين حضرت موى عليم الورين اسرائيل كا ذكر ب- باب سے يهي مناسبت ب-قرآن پاكى كى آيت: ﴿ يَأْيُهُا الَّذِينَ المَّنُوا

لَاتكُونُوا كَالَّذِيْنَ اذَوا مُوسلى ﴿ (٣٣/ اللحزاب: ٢٩) مِن الاواقعه كاطرف اشاره بـ ٣٤٠٥ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ،

(۳۴۰۵) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان ے اعمش نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابودائل سے سا، انہوں نے بیان كياكه ميس في حضرت عبدالله بن مسعود رفاقت سے سنا، وه كمتے تھے كه نبي كريم مَثَالِيَّا نِهِ الكِ مرتبه مال تقسيم كيا، الكِ شخص نے كہا كه بدايك اليي تقتیم ہے جس میں اللہ کی رضا جوئی کا لحاظ نہیں کیا گیا۔ میں نے

ٱنحضور مَا ﷺ كى خدمت ميں حاضر ہوكرآ پكواس كى خبر دى۔ آپ غصہ ہوئے اور میں نے آپ کے چرؤ مبارک برغصے کے آثارد کھے۔ چرفر مایا: ''الله تعالی حضرت موی علیمیا پر رحم فرمائے ،ان کواس ہے بھی زیادہ تکلیف

دى گئى تقى مگرانهوں نے صبر كيا۔"

تشویع: کہنے والا ایک منافق تھا۔ نی کریم مُثَاثِیْنِ نے اس منافق کی بکواس پرصبر کیا اور اس بارے میں حضرت موی غائِبیًا کا ذکر فرمایا۔ یہی باب سے وجد مناسبت ہے۔

## باب: الله ياك كا (سورة اعراف ميس) فرمان:

"وہ اپنے بتول کی پوجا کررہے تھے" اور اس سورت میں مُتبر کے معنی تابى، نقصان ـ سورة بني اسرائيل مين وَلِيتبروْ وا كامعنى خراب كرين ـ

بَابُ قُولِهِ: ﴿ يَعُكِفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ ﴾ [الأعراف: ١٣٨] (مُتَبَرُّ)[الاعراف: ١٣٩] خُسْرَانُ. ﴿ وَلِيُتَبَرُّوُا ﴾

قَوْلُهُ: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ

آذَوْا مُوْسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوْا وَكَانَ عِنْدَ

اللَّهِ وَجِيْهًا ﴾. [الأحزاب: ٦٩] [راجع: ٢٧٨]

عَنِ الْأَغْمَشِ، سَمِغْتُ أَبَا وَاثِل، سَمِغْتُ

عَبْدَاللَّهِ قَالَ: قَسَمَ النَّبِيُّ مُلْكُمَّ أَفَسُمًا، فَقَالَ

رَجُلْ: إِنَّ هَذِهِ لَقِسْمَةٌ مَا أُرِيْدَ بِهَا وَجْهُ

اللَّهِ. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ مَا اللَّهِ فَأَخْبَرْتُهُ، فَغَضِبَ

حَتَّى رَأَيْتُ الْغَضَبَ فِيْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ:

((يَرْحَمُ اللَّهُ مُوْسَى قَدْ أُوْذِيَ بِأَكْثَرَ مِنْ هَذَا

فَصَبُرٌ)). [راجع: ٣١٥٠] [مسلم: ٢٤٤٨]

كِتَابُ[أُحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ انبيانيكم كابيان **♦**€ 562/4**)** 

[الاسراء: ٧] يُدَمِّرُوْا ﴿ مَا عَلُوا ﴾ [الاسراء:٧] مَاعَلُوا كامعن جس جكم عومت يا كي ، غالب بول -

مَا غَلَهُ أَ.

تشويج: سورة بن اسرائيل كالفظ (وليتبروا) وحضرت موى عليناك قصيمتعلق ندها مرمتبر ادراس كاماده ايك بوف ساس كويهال بيان

كرديا ورلفظ ما علوا، ليتبروا كي بعد سورة بن اسرائيل مين فدكور تقاس ليح اس كو بهي بيان كرديا

(۳۴۰۲) ہم سے کی بن بکیر نے بیان کیا، کہا ہم سےلیف نے بیان کیا، ٣٤٠٦ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكْيْرٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ان سے ریس نے ،ان سے ابن شہاب نے ،ان سے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن

أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ فَ اوران عصصرت جابر بن عبرالله و التي بيان كيا كه (ايك مرتبه)

قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ مُلْكُمَّا نَجْنِي الْكَبَاتَ، جم رسول الله مَنْ التَّيْمَ كساته (سفريس) يبلوك يكل تو زنے لگے۔ آپ نے فرمایا "جو سیاہ ہوں انہیں تو روء کیونکہ وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے۔" وَإِنَّ رَسُولًا اللَّهِ مَا لَكُمْ قَالَ: ((عَلَيْكُمْ بِالْأَسُوَدِ

صحابہ وی اُنڈیز نے عرض کیا ، کیا حضور نے بھی بحریاں چرائی ہیں؟ آپ مالیڈیلم مِنهُ، فَإِنَّهُ أَطْيَبُهُ)). قَالُوا: أَكُنْتَ تَرْعَى نے فرمایا:'' کوئی نبی ایسانہیں گز راجس نے بحریاں نہ جرائی ہوں۔'' الْغَنَمَ؟ قَالَ: ((وَهَلُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدُ رَعَاهَا))

[طرفه في:٥٤٥] [مسلم: ٥٤٩]

-با**پ**::

تشويج: اس مديث من چونكدسب بغيرول كاذكر بوان من حفرت موى عَالِيِّكِ بهي آسيء بكدنسائي كي روايت من حفرت موى عَالِيِّكِ كاذكر صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ بکریاں ہر پنجبرنے اس لیے ج ائی ہیں کہان کے چرانے کے بعد پھر آ دمیوں کے چرائے کا کام ان کوسونیا جاتا ہے۔ بعض نے کہااس لیے کہلوگ ہیمجھ لیں کہ نبوت اور پیغیبری اللہ کی عطا کردہ ہے جے دہ اپنے ناتواں بندوں کو دیتا ہے یعنی چرواہوں کو ، دنیا کے مغرورلوگ إين يحروم ربّع بين- "قال في الفتح والمناسب بقصص موسىٰ من جهة عموم قوله وهل من نبي الاوقد رعاها فدخل فيه

باب: (الله تعالى كاسورهُ بقره ميس فرمان)

﴿ وَإِذْ قَالَ مُوْسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُونُكُمْ أَنْ " ' وه وقت يادكروجب موى في اين قوم سي كها كمالله تعالى تنهين علم ديتا

تَذُبَّحُوا بَقَرَةً ﴾ الآية. [البقرة: ٦٧]

تشویج: اس کامخترواقعہ یہ ہے کہ بی اسرائیل میں ایک شخص برا مالدار تھا جس کی لڑی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ بھتیج نے ور شداورلڑ کی سے شادی کی طمع میں اپنے چاکوتل کرڈ الا اور لاش کو دوسری جگہ لے جاکرڈ ال دیا۔ پھرضح خود ہی شور وغل، رونا پٹینا شروع کیا اور جہاں لاش کوڈ الا تھا دہاں کے رہنے والوں کے ذمہ اس خون کولگایا۔ اہل محلہ اس قصہ کوحفرت مویٰ غائیٹا کے پاس لئے گئے ۔ آپ نے سیحکم فرمایا جوسورہ بقرہ کی آیات مذکورہ میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ امام بخاری میشنید نے اس بارے میں اپنی شرائط کے مطابق کوئی حدیث نہیں پائی لہذا آیات قرآن پراشارہ کرنا کافی سمجما۔ان آیات میں مشکل الفاظ کی وضاحت بھی ای سلسلہ میں ہے۔

ابوالعاليد نے كہاكه (قرآن مجيد ميں لفظ) ألْعَوَان نوجوان اور بوڑھے كدرميان كمعنى ميس ب-فاقِع بمعنى صاف-لاذكول يعنى جيكام

وَالْهَرِمَةِ. ﴿ فَاقَعْ ﴾ [البقرة: ٦٩] صَافٍ. ﴿ لَا ذَلُونْ ﴾ لَمْ يُذِلَّهَا الْعَمَلُ، ﴿ تُثِيرُ الْأَرْضَ ﴾: في ترهال اور لاغرنه كرديا بو- تُثِيرُ الأرْضَ ليعن وه اتى كمزورنه بوكه

قَالَ أَبُو الْعَالِيَةِ: ﴿عَوَانَّ﴾ النَّصَفُ بَيْنَ الْبِكْرِ

انبيائيل كابيان

<>€563/4)€<

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

لَيْسَتْ بِذَلُوْلِ تُثِيْرُ الأَرْضَ وَلَا تَعْمَلُ فِي الْحَرْثِ ﴿ مُسَلَّمَةً ﴾ مِنَ الْعُيُوبِ. ﴿ لَا شِيَّةً ﴾

بَيَاضٌ . ﴿ صَفْرَاءُ ﴾ [البقرة:٦٩] إِنْ شِئْتَ سَوْدَاءُ، وَيُقَالُ: صَفْرَاءُ، كَقَوْلِهِ: ﴿ جِمَالَاتُ صُفْلُ [المرسلات: ٣٣] ﴿فَادَّارَأْتُمْ

اخْتَلَفْتُمْ [البقرة: ٧٢]

٣٤٠٧ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاؤُسٍ،

بَابُ وَفَاةِ مُوْسَى وَذِكُرُهُ بَعْدُ

باب: حضرت موسیٰ عَالِيُّلاہ کی وفات اور ان کے بعد کے حالات کا بیان

( ۲۳۰۰ ) ہم سے کی بن موی نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں عبداللہ بن طاؤس اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ولائفن نے بیان کیا کہ الله تعالی نے حضرت مولی عالیا کے یاس ملک الموت کو بھیجا، جب ملک الموت حضرت موی عالیا کے یاس آ يونوانبول نے انبيل جانامارا ( كيونكه وه انسان كي صورت مين آيا تھا) ملك الموت، الله رب العزت كى بارگاه ميں واپس ہوئے اور عرض كيا كه تونے اپنے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا جوموت کے لئے تیار نہیں ت ہے۔الله تعالى نے فرمايا كه دوباره ان كے ياس جاؤ اوركموكما پنا ہاتھكى بیل کی بیٹے پر رکھیں۔ان کے ہاتھ میں جتنے بال اس کے آجا کیں ان میں ہے ہربال کے بدلے ایک سال کی عمرانہیں دی جائے گی ( ملک الموت دوبارہ آئے اور اللہ تعالی کا (فیصلہ سنایا) حضرت موی علیتیا ہولے اے

زمین نہ جوت سکے اور ند کھیتی ہاڑی کے کام کی ہو۔ مُسَلَّمَةٌ لعنی سیح سالم

اورعيوب سے ياك مو- لَاشِيَةَ لعنى داغى (نه مو) صفراء الرتم حاموتواس

كمعنى سياه كي بهي موسكت بين اور زرد كي بهي جي جمالة صفريين

ہے۔فَادًارَأَتُم بمعنی فَاخْتَلَفْتُم تم نے اختلاف کیا۔ مزید معلومات کے

لئے ان مقامات قرآن کامطالعہ ضروری ہے جہاں بیالفاظ آئے ہیں۔

رب! پھراس کے بعد کیا ہوگا؟ الله تعالیٰ نے فرمایا کہ پھرموت ہے۔

حفرت موی علیدا نے عرض کیا کہ پھر ابھی کیوں نہ آ جائے۔حفرت ابو ہریرہ طاقنی نے بیان کیا کہ پھرحضرت موی غائیلا نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ بیت المقدل سے مجھے اتنا قریب کردیا جائے کہ (جہاں ان کی قبر ہو

وہاں ہے )اگر کوئی مچھر چھینکے والا پھر چھینکے تو وہ بیت المقدس تک پہنچ سکے۔ حضرت ابو مريره والتنفيُّ نے بيان كيا كدرسول الله مَاليَّيْمَ نے فرمايا:"اگريس وبال موجود موتا توبيت المقدس مين، مين تهمين ان كي قبر دكها تا جورات

ك كنادے ير ب،ريت كرمرخ ميلے سے فيح "عبدالرزاق بن مام

عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: أُرْسِلَ مَلَكُ الْمَوْتِ إِلَى مُوسَى ﷺ فَلَمَّا جَاءَهُ صَكَّهُ، فَرَجَعُ إِلَى رَبِّهِ، فَقَالَ: أَرْسَلْتَنِي إِلَى عَبْدٍ لَا يُرِيْدُ الْمَوْتَ. قَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَقُلْ لَهُ:

يَضَعُ يَدَهُ عَلَى مَتْنِ ثَوْرٍ، فَلَهُ بِمَا غَطَّتْ يَدُهُ بِكُلِّ شَعَرَةٍ سَنَةً. قَالَ: أَى رَبِّ! ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: ثُمَّ الْمَوْتُ. قَالَ: فَالْآنَ. قَالَ:

فَسَأَلَ اللَّهَ عَزُّوَجَلَّ أَنْ يُدْنِيَهُ مِنَ الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ رَمْيَةً بِحَجْرٍ. قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ:

لَأَرَيْتُكُمُ قَبْرَهُ إِلَى جَانِبِ الطَّرِيْقِ تَحْتَ الْكَثِيْبِ الْأَحْمَرِ)). قَالَ: وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام، حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُّمُ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُنَّمَ: ((فَلَوْ كُنْتُ ثَمَّ

نَحُوَهُ. [راجع: ١٣٣٩]



نے بیان کیا کہ ہمیں معمر نے خبر دی ، انہیں ہام نے اور ان کو ابو ہر رہے ہ ڈاٹلٹنے نے نبی کریم مَالٹینِئم سے اسی طرح بیان کیا۔

تشوج: ملک الموت حضرت موئی غالیتا کے پاس انسانی صورت میں آئے تھے۔ البذا آ دمی جان کرآپ نے ان کو طما نچہ مارا، یہ چیز عشل سے بعید نیس ہے۔ مگر مشکرین حدیث کو بہانہ جا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو بھی تختہ مشق بنایا ہے جو سراسران کی جہالت ہے۔ جب حضرت موئی غالیتا کو حقیقت معلوم ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملا قات کے شوق میں موت ہی کو لپند کیا۔ ہمارے نبی کریم مثالیقی سے بھی آخر وقت میں کبی کہا گیا تھا آپ نے بھی رفیق المحمول ہوئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دعافر مائی جو قبول ہوئی۔ کہا گیا ہے کہ حضرت موئی غالیتا نے خود بیت المقدس میں وفن ہونے کی دعا اس لئے نہیں فرمائی کہ آپ کو بی اسرائیل کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ آپ کی قبر کو بوجے لگ جا کیں گے جیسا کہ شرکیوں کا حال ہے کہ اپنے انہیا و مسلمان کم مثالات کو عبار اس کو میں مثالیت کے مقار میں دور مدینہ طیب میں اللہ نے آرام گاہ انفیا کہ دعافر مائی کہ یا اللہ!

میری قبر کو وٹن (برت) نہ بنا ئیو کہ یہاں آ کر بوجا پاٹ شروع کردیں۔ المحد للہ نبی کریم مثالیٰ ٹی بیدعا قبول ہوئی اور آج تک مسلمان نما مشرکوں کو وہاں آپ کی قبر کی بوجا کرنے یہ میں بی جو کہ کہ یہ بی جو کہ کہ بی جو کہ کہ یہ بی جو کہ کہ بھی بی جو کہ کہ بی جو کہ کہ بی بی جو کہ کہ بی جو کہ کہ بیاں آگر بوجا پاٹ شروع کردیں۔ المحد للہ نبی کریم مثالیق کم کے بیدعا قبول ہوئی اور آج تک مسلمان نما مشرکوں کو وہاں آپ کی جباکی جو کری بوجا کی جو بیات کہ دیا ہوئی ہوئی کہ بی جو کہ کہ بی جو کہ کہ بی جو کری بی جو کریں کے ہوئی کی جو جا کرنے کی ہمت نہیں ہے۔

الادمان ہے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبردی، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن اورسعید بن مسیّب نے خبردی اور ان سے حضرت ابو ہریہ و ڈاٹنٹوئن نے بیان کیا کہ مسلمان کی جھڑا ہوا۔ جماعت کے ایک آ دی اور یہودیوں میں سے ایک شخص کا جھڑا ہوا۔ مسلمان نے کہا کہ اس ذات کی شم جس نے مجمد مَالیّدِیْم کوساری دنیا میں برگزیدہ بنایا، ہم کھاتے ہوئے انہوں نے بیکہا۔ اس پر یہودی نے کہا، ہم مسلمان نے اپنا ہاتھا تھا کر یہودی کو تھیٹر ماردیا۔ وہ یہودی، نی کریم مَالیّدِیْم کی خدمت میں آیا اور اپنا ورمسلمان کے جھڑدے کی آ پ کونبردی، آپ کی خدمت میں آیا اور اپنا اور مسلمان کے جھڑدے کی آ پ کونبردی، آپ کی خدمت میں آیا اور اپنا اور مسلمان کے جھڑدے کی آ پ کونبردی، آپ کی خدمت میں آیا اور اپنا اور مسلمان کے جھڑدے کی آ پ کونبردی، آپ قیامت کے دن ہے ہوش کر دیتے جا کیں گے اور سب سے پہلے میں ہوش میں آ دی گا پھر دیکھوں گا کہ حضرت موئی علیہ بیا عمش کو والوں میں میں ہوش میں آ کے یا آئیس الندعز وجل نے بہوش میں میں میں ہوش میں آ گئے یا آئیس الندعز وجل نے بہوش میں موش میں آ گئے یا آئیس الندعز وجل نے بہوش میں موش میں آ گئے یا آئیس الندعز وجل نے بہوش میں ہوش میں آ گئے یا آئیس الندعز وجل نے بہوش میں ہوش میں آ گئے یا آئیس الندعز وجل نے بہوش میں ہوش میں ہونے والوں میں ہی ٹبیس رکھا تھا۔''

٨٠٤ ٣٠ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، عَنِ الزُّهْرِيُ، أَخْبَرَنِيْ أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، وَسَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّب، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً قَالَ: قَدِاسْتَبٌ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي وَرَجُلٌ مِنَ الْيَهُوْدِي فَقَالَ الْمُسْلِمُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّدُا عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فِي قَسَمِ اصْطَفَى مُحَمَّدُا عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فِي قَسَمِ مُوسَى عَلَى الْعَالَمِيْنَ. فَرَفَعَ الْمُسْلِمُ عِنْدَ فَلْكَ يَدَهُ، فَلَكَ الْيَهُوْدِيُّ: وَالَّذِي اصْطَفَى أَلْكُونَ يَدَهُ، فَلَكَمَ الْيَهُوْدِيُّ، فَلَا تَعْرَوُنِي النَّيِ مُلْكُمُ فَأَخْبَرَهُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمُ فَقَالَ: (﴿لاَ تُحَيِّرُونِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمُ فَقَالَ: ﴿ (لاَ تُحَيِّرُونِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمُ فَقَالَ: ﴿ (لاَ تُحَيِّرُونِي كَانَ مِنْ أَمْرِهِ وَأَمْرِ الْمُسْلِمُ فَقَالَ: ﴿ وَاللَّهِ النَّاسَ يَصْعَقُونَ فَأَكُونُ عَلَى الْعَرْشِ، فَلاَ أَدُرِي أَلَكَانَ فِيْمَنُ صَعِقَ فَأَفَاقَ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَلَكَانَ فِيْمَنُ صَعِقَ فَأَفَاقَ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَلَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ الْعَرْشِ، فَلا أَدْرِي أَلَكَانَ فِيْمَنْ صَعِقَ فَأَفَاقَ

[راجع: ۲٤۱۱][مسلم: ۲۱۵۶]

قَبْلِيْ أَوْ كَانَ مِمَّنِ اسْتَثْنَى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)).

تشتوج: لینی جھودوسر نبیوں پراس طرح نیشیلت ندووکدان کی تو بین نظے یا پیتھم اس دقت کا ہے جب آپ کو بیٹییں بتلایا گیا تھا کہ آپ جملہ

انبيانظ كابيان <>€ 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 565/4 € 56 كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْهِمَاءِ

پنجبروں سے افضل ہیں۔ یا پیمطلب ہے کہ اپنی رائے سے فضیلت ندو جتنا شرع میں وارد ہوا ہے اتنابی کہو۔حشر میں بے ہوش ندہونے والوں کا استثنا اس آ يت من س : ﴿ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْآدُضِ إِلَّا مَنْ شَآءَ اللَّهُ ﴾ (٣٩/الزم: ١٨) يعن جس وقت صور پھونکا جائے گا تو سب اہل محشر ہے ہوش ہو جا ئیں ہے تمرجس کواللہ جا ہے گا وہ ہے ہوش نہ ہوگامکن ہے کہ حضرت موی قالیتی بھی اس استنا میں شامل ہوں۔

(۳۴۰۹) ہم ےعبدالعزیز بن عبداللدنے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم بن ٣٤٠٩ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، سعد نے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے،ان سے حمید بن عبدالرحمٰن نے حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھ نے کہ رسول الله مظالمی نے فرمایا: عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً، " حضرت موسی اور حضرت آ دم علیها ایم نے آپس میں بحث کی موسی علیما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ نے ان سے کہا کہ آپ آ دم ہیں جنہیں ان کی افزش نے جنت سے نکالا۔ وَمُوْسَى فَقَالَ لَهُ مُوْسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِيُ حضرت آدم علید بولے اور آپ موٹ علید اس کہ جنہیں الله تعالی نے اپنی أُخْرَجَتُكَ خَطِيْنَتُكَ مِنَ الْجَنَّةِ. قَالَ لَهُ آدَمُ: رسالت اوراپنے کلام سے نوازا، پھر بھی آپ مجھے ایک ایسے معاملے پر أَنْتَ مُوْسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَبِكَلَامِهِ، ثُمَّ تَلُوْمُنِيُ عَلَى أَمْرٍ قُلَّرَ عَلَى قَبْلَ ملامت كرتے بيں جواللہ تعالى نے ميرى پيدائش سے بھى بہلے مقدر كرديا۔" رسول الله مَا يُعْيِمُ فِي فرمايا: " چنانچه آوم عليه مولى عليه يرعالب آسك " أَنْ أُخْلَقَ)). فَقَالَ رَسُولُ اللَّهَ مُثَلِّئَةٌ: ((فَحَجَّ آتخضرت مَالِيَّتُمُ نِي بِيجِملُه دوم تنه فرمايا \_ آذَمُ مُوسَى)) مُرَّتَين. [أطرافه في: ٤٧٣٦،

۸۳۷٤، ۱۲۲۶، ۱۵۷۵ [مسلم: ۲۹۷۲]

تشوي: اس حديث مين بھي حضرت موي عالينيا كا ذكر خير ب كه الله تعالى نے ان كوچن ليا اور پيغبرى عطا فرمائى - باب اور حديث مين يهي وجه

مناسبت ہے۔

(۳۲۱۰) ہم سےمسدد نے بیان کیا، کہا ہم سے حسین بن نمیر نے بیان کیا، ٣٤١٠ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ ان سے حصین بن عبدالرحمٰ نے ، ان سے سعید بن جبیر نے اور ان سے نُمَيْرٍ، عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ حضرت عبدالله بن عباس وللفين نے بیان کیا کہ ایک دن نبی کریم مظافیظم سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: "میرے سامنے تمام امتیں لائی تمکیں عَلَيْنَا النَّبِيُّ مَا يُؤْمًا فَقَالَ: ((عُرضَتْ عَلَيَّ

اور میں نے ویکھا کہ ایک بہت بری جماعت آسان کے کناروں پر چھائی الْأُمَمُ، وَرَأَيْتُ سَوَادًا كَثِيْرًا سَدَّ الْأَفْقَ فَقِيْلَ: ہوئی ہے۔ پھر ہتایا گیا کہ بیا پی قوم کے ساتھ حضرت موٹی عایمیا ہیں۔'' هَذَا مُوسَى فِي قَوْمِهِ)). [اطرافه في: ٥٧٠٥،

٢٥٧٥، ٢٧٤٢، ١٤٥٢] [مسلم: ٢٢٥٠

ترمذي: ٢٤٤٦]

#### بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: باب: الله عزوجل كافرمان: ﴿وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِيْنَ آمَنُوا امْرَأَةَ

''اور ایمان والول کے لیے اللہ تعالی فرعون کی بیوی کی مثال بیان کرنا

فِرْعَوْنَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَكَانَتُ مِنَ الْقَانِتِينَ ﴾.

٣٤١١ حَدَّثَنَا يَخْيَى بْنُ جَعْفَرٍ، خَدَّثَنَا

وَكِيْعٌ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ عَمْرِو بْن مُرَّةً،

عَنْ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ أَبِي مُوْسَى قَالَ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مُشْكِئًا: ((كَمَلَ مِنَ الرِّجَالِ كَيْثِيرُ، وَلَمْ يَكُمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا آسِيَةُ امْرَأَةُ

فِرْعَوْنَ، وَمَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ، وَإِنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كُفَصُّلِ الثَّوِيُدِ عَلَى سَائِرِ

الطَّعَامِ)). [أطراف في: ٣٤٣٣، ٣٤٣٣، ٥٤١٨] [مسلم: ٦٢٧٢؛ ترمذي: ١٨٣٤؛ نسائى: ٣٩٥٧؛

[التحريم: ١٢،١١]

فضیلت ہے۔''

تشريج: تريداس كھانے كو كہتے ہيں جورونى اور شور بالماكر بنايا جاتا ہے۔ كمال سے مراديهاں وہ كمال ہے جو ولايت سے برھ كر تبوت كريب پہنچا، مگر نبوت نہلی ہو۔اس تاویل کی ضرورت اس لئے ہوئی کہ ولی تو بہت ی عورتیں گزری ہیں اور پیغیبر کوئی عورت نہیں گزری۔اس پراجماع ہے مگر

اشعرى نے كہاہے كدچي عورتس پيغير كررى بين ،حواء ساره ،موى كى والده ، باجره ، آسيداور مريم ـ والله اعلم بالصواب

﴿إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمٍ مُوْسَى ۗ الْآيَةَ

[القصص: ٧٦] ﴿لَتَنُوءُ﴾ لَتَنْقِلُ. قَالَ ابْنُ

عَبَّاسِ: ﴿أُولِي الْقُوَّةِ ﴾ لَا يَرْفَعُهَا الْعُصْبَةُ

مِنَ الرِّجَالِ، يُقَالُ: الْفَرِحِيْنَ: الْمَرحِيْنَ

بَابُ قُولِهِ:

ابن ماجه: ۳۲۸۰]

﴿ وَيُكُأَّنَّ اللَّهُ ﴾ [القصص: ٨٦] مِثْلُ: ﴿ أَلَمُ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزُقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ﴾

يُوَسِّعُ عَلَيْهِ وَيُضَيِّقُ.

تشوميع: كہتے ہيں قارون حضرت مولى عَالِيُلا كا پچازاد بھائى تھا مگر دنياوى دولت ميں مغرور ہو كركا فر ہو كيا۔ حالا نكه تو رات كا عالم تھا مكر دنيا دارى نے اسے اس حد تک گمراہ کر دیا کہ آخر نتیجہ وہ ہوا جوقر آن میں مذکور ہے۔

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

بیان کیا،ان سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عمرو بن مرہ نے،ان سے مُرَّ ہ مدانی نے اور ان سے ابوموی را الله علی کے بیان کیا که رسول الله مظافیظم نے

فرمایا: ' مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ اٹھے لیکن عورتوں میں فرعون کی

بیوی آسیداورمریم بنت عمران علیتانی سے سوااورکوئی کامل نہیں پیدا ہوئی ، ہاں عورتوں پر عائشہ خالیجہا کی فضیلت الی ہے جیسے تمام کھانوں پر ترید کی

جُ '-الله تعالى كفرمان "وكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ " تك-

(۳۴۱۱) ہم سے یکی بن جعفر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے وکیع نے

**باب**: فرمانِ بارى تعالى:

'' بے شک قارون،موی عَالِيًا کی قوم میں سے تھا'' (آیت میں ) لَتَنُوءُ بمعنى لَتَفْقِل يعنى بهارى موتى تصيل -ابن عباس والنفي فا ولي الفُّوَّةِ

کی تفسیر میں کہا کہاس کی تنجیوں کولوگوں کی ایک طاقتور جماعت بھی نہاتھا

بِاتْيَ تَقَى -الفَرِحِيْنَ بمعنى المَرِحِيْنَ اترانے والے وَيْكَأَنَّ ، ٱلَمْ

تَرَأَنَّ كَامْرَ م - اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ، یعی " کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اللہ تعالی جس کے لئے جا بتا ہے رزق میں

فراخی کردیتا ہے اورجس کے لئے حیابتا ہے تنگی کردیتا ہے۔''

﴿ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴾ [هود: ٨٤] إِلَى "وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا" عالى مين مرادين يونكه مين

باب:اللُّدعز وجل كا فرمان:

الك شهرتها بح قلزم براس كي مثال جيه سورة يوسف مين فرمايا واستال الْقَرْيَةَ وَاسْأَلِ العِيْرَ لِعِيْ بِتِي والول سے اور قافلہ والول سے يوچھ لے۔ ظهریا تعنی ادهرادهر پر كرنہيں دیکھتے۔عرب لوگ جب ان كا كام م نَكُلُو كُمَّ بِي ظَهَرَتْ حَاجَتِي وَجُعَلَتْنِي ظِهْرِيًّا تُونِي مِرَا کام پس پیشت و ال دیا، یا مجھ کو پس پشت کر دیا۔ظہری اس جانوریا ظرف کو کہتے ہیں جس کوتوا بن قوت بر هانے کے لئے ساتھ رکھے مکا اَنتُکم اور مَكَانُكُم وونوں كاايك بى معنى ب- لَمْ يَغْنُوا زندونبيں رب عقد وہاں بے ہی نہ تھے (سورہ مائدہ میں) فَلَا تَأْسَ رنجیدہ نہ ہو (سورہ اعراف میں )اسکی رنجیدہ ہوں عجم کروں۔امام حسن بھری نے کہا (سورہ موديس) كافرول كاجويةول فل كيا: ﴿ إِنَّكَ لَا نُتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيد ﴾ تو ید کا فرول نے تھٹھے کے طور پر کہا تھا۔ مجاہد نے کہا سورہ شعراء میں لیکة ے مراد ایکة بے مین جماری میں۔ یوم الطلة معنی جس دن عذاب

باب: (يوس عليه كابيان) الله تعالى كافر مان:

"اورب شك يونس علينا رسولول ميس سے تھے-" آخرآ يت "وَهُوَ مُلِيْم" تك يجابدن كهامُلِيْم كَنْهَار، أَلْمَشْكُونَ بوجهل بمرى مولَى - فَلَوْلًا أَنَّهُ كَانِ مِنَ الْمُسَبِّحِيْن - آخرتك - فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَآء كامعنى روت زمین يَقْطِين وه درخت جواپي جرا پر كمرانهيل ربتا جيس كدو وغيره-وَٱرْسُلنَاه اِلِّي مَائَةِ ٱلْفِ أَوْيَزِيْدُوْنَ فَأَمِنُوْا فَمَتَّعْنَاهُمْ اِلِّي حِنن (سورة ن میں فرمایا) مَخْطُومٌ جو كَظِيمٌ كِ معنى ميل بي يعنى مغموم رنجيده-

أَهْلِ مَذْيَنَ، لِأَنَّ مَذْيَنَ بَلَدٌ، وَمِثْلُهُ: ﴿ وَاسْأَلِ الْقُرْيَةَ ﴾ [يوسف: ٨٦] : وَاسْأَلِ الْعِيْرَ يَعْنِي أَهْلَ الْقَرْيَةِ وَأَهْلَ الْعِيْرِ . ﴿ وَرَآءَكُمُ ۚ ظِهْرِيًّا ﴾ [هود: ٩٢] لَمْ تَلْتَفِتُوا إِلَيْهِ، وَيُقَالُ إِذَا لَمْ يَقْضِ حَاجَتَهُ: ظَهَرَتْ حَاجَتِيْ وَجَعَلَتْنِيْ ظِهْرِيًّا وَالظَّهْرِيُّ: أَنْ تَأْخُذَ مَعَكَ دَابَّةً أُوْوِعَاءً تَسْتَظْهِرُ بِهِ. مَكَانَتُكُمْ وَمَكَانُكُمْ وَاحِدٌ . ﴿يَغْنُوا ﴾ [الأعراف: ٩٢] يَعِيشُوا ﴿ تَأْسُ ﴾ [المائدة: ٢٦] تَخْزَنُ: ﴿ آسَى ﴾ [الأعراف: ٩٣] أُخْزَنُ. وَقَالَ الْحَسَنُ: ﴿إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْدُ﴾ [هود: ٨٧] يَسْتَهْزِئُوْنَ بِهِ . وَقَالَ ایک سائبان کی شکل میں نمودار ہوا (ابر میں ہے آ گ بری )۔ مُجَاهِدٌ: لَيْكَةُ الأَيْكَةُ . ﴿ يَوْمِ الظُّلَّةِ ﴾ [الشعراء: ١٨٩] إِظْلَالُ الْعَذَابِ عَلَيْهِمْ.

بَابُ قُوْلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَهُوَ مُلِيثُم ﴾ [الصافات: ١٣٩، ١٣٩] قَالَ مُجَاهِدٌ: مُذْنِبٌ، أَلْمَشْحُونُ: أَلَمُوْقَرُ. ﴿ فَلَوْ لَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِيْنَ ﴾ الآيةَ:

[الصافات: ١٤٣]﴿فَنَبَذُنَّاهُ بِالْعُرَّآءِ﴾ بِوَجْهِ الأَرْضِ. ﴿وَهُوَ سَقِيْمٌ وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّنْ يَقْطِيْنَ ﴾ مِنْ غَيْرٍ ذَاتٍ أَصْلِ الدُّبَّاءِ وَنَحْوهِ ﴿ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيْدُونَ

فَأَمِنُوا فَمَتَّعْنَاهُمُ إِلَى حِيْنٍ﴾ ﴿ وَلَا تَكُنُّ كَصَاحِبِ الْحُوْتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكُظُوْمٌ ﴾ كَظِيْمٌ [القلم: ٤٨] وَهُوَ مَغْمُومٌ.

٣٤١٢ حَدَّثَنَا مُسَدَّد، حَدَّثَنَا يَخيَى، عَنْ (٣٣١٢) بم صمدد ني بيان كيا، كها بم سے يحلي ني بيان كيا، ان سے

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ انبيانيكم كابيان

سُفْيَانَ، حَدَّثَنِي الأَعْمَشُ؛ح: وَحَدَّثَنَا أَبُوْ سفیان بن عیدینے نیان کیا، کہا کہ مجھ سے اعمش نے بیان کیا (دوسری نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَغْمَشِ، عَنْ سند) ہم سے ابونعیم نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا، ان سے أَبِيْ وَاثِل، عَنْ عَبْدِاللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ عَنْ النَّبِيِّ مَا اللَّهِ

اعمش نے ،ان سے ابو قائل نے اوران سے حضرت عبداللہ بن مسعود واللہ قَالَ: ﴿ (لَا يَقُولُنَّ أَحَدُكُمْ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ

نے کہ نبی کریم مُلَا اللہ اس فرمایا '' کوئی مخص میرے متعلق بین کے کہ میں

حضرت بونس عَلِينًا سے بہتر ہوں۔''مسدد نے ''بونس بن متی عَلَيْلا '' كالفظ [انظر: ٤٦٠٣، ٤٨٠٤] برها كرروايت كيار

(٣٨١٣) م عض بن عمر نے بيان كيا، كها مم عضعبد نے بيان كيا،

ان سے قادہ نے ، ان سے ابوالعالیہ نے اور ان سے حفرت عبداللد بن

عباس وللنَّهُا ن كه نبي كريم مَاليَّيْمُ في فرمايا: ﴿ بمن محض كے لئے مناسب

نہیں کہ مجھے یونس بن متی سے بہتر قرار دے۔"آپ نے ان کے والد کی

طرف منسوب كركان كانام لياتفا تشوي: چمنرت يوس عَلَيْدًا كوتر آن مجيد في والنون يعنى مجلى والاممى كباب جنهول في مجلى كريد من جاكر آبت كريمه: ﴿ لاَ إِللَّهُ إِلَّا أَنْتُ

سُبْحَامَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الطَّالِمِينَ ﴾ (71/ الانبياء: ٨٨) كاوردكيا تفا-الله تعالى نے اس كى بركت سے ان كومچھلى كے پيٹ سے زندہ باہر تكال ليا-

(٣٨١٨) م سے يحلى بن كيرنے بيان كيا، كها م ساليث بن سعدنے، ان سے عبدالعزیز بن ابوسلمہ نے ،ان سے عبدالله بن فضل نے ،ان سے

اعرج نے اوران سے ابو ہریرہ ڈھائٹھ نے بیان کیا کہ ایک مرتبدلوگوں کو ایک یبودی اپنا سامان دکھار ہا تھالیکن اسے اس کی جو قیمت لگائی گئی اس پر وہ راضی ندتھا۔اس لئے کہنے لگا کہ ہر گزنہیں ،اس ذات کی قتم جس نے موٹی کو تمام انسانوں میں برگزیدہ قرار دیا۔ بیلفظ ایک انصاری صحابی نے سن لئے

وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى الْبَشَرِ ، فَسَمِعَهُ اور کھڑے ہوکر انہوں نے ایک تھیراس کے مند پر مارا اور کہا کہ نی رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَقَامَ، فَلَطَمَ وَجْهَهُ، كريم مَا الله المحى بم ميس موجود بين اورتو اس طرح فتم كها تا ہے كه اس وَقَالَ: تَقُوْلُ: وَالَّذِي اصْطَفَى مُوْسَى عَلَى ذات فتم جس في حضرت موى عليظ كوتمام انسانون ميس بركزيده قرارديا-الْبَشَرِ، وَالنَّبِيُّ مُلْكُامًا بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ فَذَهَبَ اس پروہ يبودي آنخضرت مَاليَّتِم كى خدمت ميں حاضر بوا اوركبا، اے

إِلَيْهِ، فَقَالَ:أَبَا الْقَاسِمِ الزَّ لِيْ ذِمَّةً وَعَهْدًا، ابوالقاسم!میرامسلمانول کےساتھ امن اور سلح کا عہدو پیان ہے۔ پھرفلال فَمَا بَالُ فُلَانٍ لَطَمَ وَجْهِيْ. فَقَالَ: ((لِمَ لَطَمْتَ وَجُهَهُ؟)) فَذَكَرَهُ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ مُلْتُكُمَّ مخص کا کیا حال ہوگا جس نے میرے مند پر چا ٹنا مارا ہے۔ آنخضرت مَالِّ لَيْمِ ا ن اس صحابی سے دریافت فرمایا: "تم نے اس کے مند پر کیوں جانا مارا؟"

تُفَصِّلُوا بَيْنَ أَنْبِياءِ اللَّهِ فَإِنَّهُ يُنفَحُ فِي الصُّورِ، انہوں نے وجہ بیان کی تو آپ غصے ہو گئے اس قدر کہ غصے کے آثار چمرہ محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

حَتَّى رُوْىَ فِيْ وَجْهِهِ، ثُمَّ قَالَ: ((لَا

يُونُسَ)) زَادَ مُسَدَّدٌ: ((يُونُسَ بْنِ مَتَّى)).

٣٤١٣ـ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا

شُعْبَهُ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ مُنْ إِنَّا قَالَ: ((مَا يَنْبُغِيُّ

لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولَ إِنِّي خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)).

وَنَسَبُهُ إِلَى أَبِيْهِ. [رَاجع: ٣٣٩٥]

اس آیت کریمہ کے دردیس اب بھی یہی تا ثیر ہے۔

٣٤١٤\_ حَدَّثَنَا يَحْيَىٰ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ

اللَّيْثِ، عَنْ عَبْدِالْعَزِيْزِ بْنِ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ

عَبْدِاللَّهِ بْنِ الْفَصْلِ، عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ

أَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَمَا يَهُوْدِيٌّ يَعْرِضُ

سِلْعَتَهُ أَعْطِيَ بِهَا شَيْتًا كَرِهَهُ. فَقَالَ: لَا

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ 569/4 E فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ،

انبياطه كابيان

مبارك برنمايال موسك - پرنى كريم مَاليَّنْ في في مايا: "الله تعالى كانبيا

میں آپس میں ایک کودوسرے پرفشیات ندویا کرو، جب صور پھوٹکا جائے گا

تو آسان وزمین کی تمام مخلوق پر بے ہوشی طاری ہوجائے گی ،سواان کے

جنہیں الله تعالی جا ہےگا۔ پھر دوسری مرتبہ صور پھوٹکا جائے گا اورسب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا ، لیکن میں دیکھوں گا کہ موی عالیہ عرش کو پکڑے

موئے کھڑے ہوں گے، اب مجھے معلوم نہیں کہ بیانہیں طور کی بے ہوشی کا بدلا دیا میا موگایا جھے سے بھی پہلے ان کی بے موثی ختم کردی می موگ ۔''

(۱۳۷۵) "اور میں تو سیمی نہیں کہ سکتا کہ کوئی شخص حصرت بونس بن متی

ہے بہترہے۔''

(۳۲۱۲) ہم سے ابوالولید نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان

سے سعد بن ابراہیم نے ، انہوں نے حمید بن عبدالرحمٰن سے سنا اور انہول

نے حضرت ابو ہریرہ والنئ سے کہ نبی کریم مثالی من فرمایا: 'دکسی مخف کے

لئے بیکہنالائق نہیں کہ میں پینس بن متی سے افغنل ہوں۔''

صراحت آمی کہ نی کریم مظافیظ سب انبیا کے سردار ہیں، اس لئے آپ کوان سے بہتر کہنا جائز ہوا مگرادب کے ساتھ کددوسرے وقیمروں کی

باب: الله ياك كا (سورة اعراف ميس) فرمان:

''ان یہودیوں سے اس بستی (ایلہ) کا حال ہوچھ جوسمِندر کے مزد یک تھی ہے

لوگ ہفتہ کے دن زیادتی کرنے گئے۔""شُدِّعا" لیعنی شوارع، مانی پر تيرتى مولى \_ آخر آيت ﴿ كُونُوا فِرَدَةً خَاسِنِينَ ﴾ تك \_ بنيس (ك

معنی)شدیدیعنی سخت.

محمر رکھتے پھر دوسرے دنوں میں شکار کرتے۔ای حرکت کا آیت فرکورہ میں ذکر ہے۔صدافسوس کےمسلمانوں میں بھی ایے فتہائے کرام پیدا ہو گئے محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ يُنْفَخُ فِيْهِ أُخْرَى، فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ فَإِذَا مُوْسَى آخِذٌ بِالْعَرْشِ، فَلَا أَدْرِيْ أَحُوْسِبَ بِصَعْقَتِهِ يَوْمَ الطُّوْرِ أَمْ بُعِثَ

قَبْلِيُّ)). [راجع: ٢٤١١] [مسلم: ٦١٥١]

٣٤١٥\_ ((وَلَا أَقُولُ إِنَّ أَحَدًا أَفْضَلُ مِنْ يُونْسَ بْنِ مَتَّى)) . [اطرافه في: ٣٤١٦، 3 . 53 . 1753 . 0 . 83]

٣٤١٦\_ حَدَّثَنَّا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدَ بْنَ عَبْدِالرَّحْمَٰنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلُمُ

قَالَ: ((لَا يَنْبَغِيُ لِعَبْدٍ أَنْ يَقُولُ: أَنَا خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى)). [راجع: ٣٤١٥] [مسلم: ٢١٥٩] تشويج: العنى ابنى رائ اورعمل سے، كيونكه فضيلت اكي تخفي امر ب-اسكا الله كمام برجموز نا بهتر بي كر چونكه دوسرى حديثول ميساس كى

تو بین نه مور ( دحیدی ) بَابُ قُولِه:

﴿ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِيْ، كَانَتُ حَاضِرَةً الْبُحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ ﴾ يَتَعَدُّونَ:

شُرَّعًا﴾ شَوَارِعَ ﴿وَيَوْمَ لَا يُسْبِتُوْنَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ كُونُوا فِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴾ [الاعراف: ١٦٦، ١٦٣] بَئِيْسٌ شَدِيْدٌ

يَتَجَاوَزُوْنَ:﴿إِذْ تَأْتِيْهِمْ حِيْتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ

` تشوج: ان بستی والوں نے حیلہ سازی سے کام لیا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کا شکار کرنا چھوڑا گراس دن مجھلیاں بکٹرت آتیں اور بیان کوروک کرایک جگہ

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأُنْبِيَاءِ

ہیں جنہوں نے کتاب البحیل یعن حیارسازی کے متلف طریقے بتلانے کے لئے کتابیں لکھ ڈالیں اوراس بارے میں یہود ہوں ہے بھی آ مے برھ محئے ۔التدسب كوسراط متقم نصيب كرے ۔ (أمين

بَابُ قُول اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ﴾ [النساء: ١٦٣] الزُّبُرُ:

الْكُتُب، وَاحِدُهَا زَبُورٌ، وَ زَبَرْتُ: كَتَبْتُ. ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَصْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ ﴾ قَالَ مُجَاهِدُ: سَبِّحِيْ مَعَهُ، ﴿ وَالطَّيْرَ

وَأَلْنَا لَهُ الْحَدِيْدَ ٥ أَن اعْمَلُ سَابِغَاتٍ ﴾ الذُّرُوْعَ، ﴿وَقَلَّرُ فِي السَّرْدِ﴾ الْمَسَامِيْرِ وَالْحِلَقِ، وَلَا تُدِقُّ الْمِسْمَارَ فَيَتَسَلْسَلَ،

٣٤١٧ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا

عَبْدُالرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّام،

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيِّ مَا لَكُمُّ ((خُفَّفَ

عَلَى دَاوُدَ الْقُرْآنُ، فَكَانَ يَأْمُرُ بِدَوَاتِّهِ

وَلَا تُعَظِّمْ فَيَقْصِمَ، أَفْرِغْ: أَنْزِلْ بَسْطَةً: زِيَادَةً وَفَضلاً .

**باب:**الله تعالى كاارشاد

''اور دی ہم نے داؤد عَلِیِّها کو زبور' أَلزُّ بُر جمعنی أَلْکُتُبُ اس کا واحد زُنُورے -زَبَوْتُ بمعنی كَتَبْتُ مِن فِلَاها -"اور بے شك بم في واؤد کواپنے پاس سے فضل دیا (اور ہم نے کہاتھا کہ )اے پہاڑ!ان کے ساتھ تشبیح بڑھاکر۔' مجاہد رُٹاللہ نے کہاکہ (أَوِبِي مَعَه) کے معنی سَبِّحِي مَعَهُ إِن اور يرندول كوبهي بم في ان كساته تبيح يراضي كاحكم ديا اور اوہے کوان کے لئے زم کردیاتھا کراس سے زر ہیں بنا کیں۔ "سابغات کے معنی دروع کے ہیں لیعنی زر ہیں۔و قَدِّر فِی السَّر دِ کامعنی ہیں، اور بنانے میں ایک خاص انداز رکھ ( یعنی زرہ کی ) کیلوں اور حلقے کے بنانے میں کیلوں کوا تنابار یک بھی نہ کر کہ ڈھیلی ہوجا کیں اور نہ اتنی بڑی ہوں کہ طقة أوي جائے - أفرغ يعنى أنزِل ذال دواتاردوبسطة كمعنى زيادتى اور بزرگی کے ہیں۔

بیان کیا، آنہیں معمر نے خبر دی ، آنہیں ہام نے اور آنہیں حضرت ابو ہریرہ و اللّٰہُ نے کہ نی کریم مَن اللہ اللہ نے فرمایا: "واؤد مالیا کے لئے قرآن (لعنی زبور) ک قرائت بہت آسان کردی گئ تھی۔ چنانچہ وہ اپنی سواری پرزین کنے کا حکم دیے اورزین کی جانے سے پہلے ہی پوری زبور پڑھ لیتے تھے اور آپ

(٣٨١٤) م سعبدالله بن محد في بيان كيا، كها مم سعبدالرزاق في

اس کی روایت موکل بن عقبہ نے کی ، ان سے صفوان نے ، ان سے عطاء بن سار نے، ان سے حضرت ابو ہریرہ والنی نے نبی کریم مالی النے سے

فَتُسْرَجُ، فَيَقُرَأُ الْقُرْآنَ فَبْلَ أَنْ تُسْرَجَ صرف این ہاتھوں کی کمائی کھاتے تھے۔'' دَوَابُّهُ، وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا مِنْ عَمَلِ يَدِهِ)). رَوَاهُ مُوْسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ صَفْوَانَ، عَنْ عَطَاءِ بْن يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَن روایت کیاہے۔ النَّبِيُّ مُلْكُلُّكُمُ [راجع: ٢٠٧٣]

تشوق: اس قدرجلدز بور پڑھ لینا حضرت داؤد عَلَیْمِیا کا ایک مجز وتھا لیکن اب عام مسلمانوں کے لئے قرآن کاختم تین دن ہے پہلے کرناسنت کے خلاف ہے۔جس نے قرآن پاک تین دن سے پہلے اور تین دن سے کم میں ختم کیا اس نے قرآن بنی کاحق ادانہیں کیا۔حصرت داؤد عالیظا اپنے سب **بمائیوں میں پستہ قدیتے اس کئے لوگ ان کو بنظر حقارت دیکھتے تھے لیکن اللہ پاک نے حضرت واؤد غالیَّلِاً کوان کے بھائیوں پرفضیلت دی اور ان پر** ز بور نازل فرمائی۔اس طرح انجیل کا بیفقرہ مجے ہوا کہ جس پھر کومعماروں نے خراب دیکھ کر پھینک دیا تھا، و بی محل کے کونے کا صدرنشین ہوا۔حضرت انبيانيكم كابيان كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ واؤد عَالِيُّكَ الله تعالى نے لو بے كاكام بطور ججزه عطافر مايا كه لو باان كے ہاتھ ميں موم جو جاتا اوروواس سے زر بيں اور مختلف سامان بناتے۔ يبي ان كا

ذر بعد معاش تفاحدیث شریف میں ان کے روز ہ کی بھی تعریف کی گئ ہے اور قرآن مجید میں ان کی عبادت وریاضت اور انا بہت الی اللہ کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔

(٣٢١٨) ہم سے يكيٰ بن بكير نے بيان كيا، كها ہم سےليف بن سعدنے ٣٤١٨\_ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، أَخْبَرَنَا بیان کیا،ان سے قبل نے،ان سے ابن شہاب نے، انہیں سعید بن مستب اللَّيْتُ، عَنْ عُقَيْل، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ اورابوسلمہ بن عبدالرحلن نے خبردی اوران سے حضرت عبداللہ بن عمرونے سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبُ، أَخْبَرَهُ وَأَبَّا سَلَمَةَ بْنَ

بیان کیا که رسول الله منالینیم کوخرملی که میں نے کہا ہے کہ الله کی قتم ، جب عَبْدِالرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرُو قَالَ: تک میں زندہ رہوں گا، دن میں روز ہے رکھوں گا اور رات بھرعباوت کیا أُخْبِرَ رَسُوْلُ اللَّهِ مُثْلِئًا ۚ أَنِّى أَقُوْلُ: وَاللَّهِ! كرول كا \_ پهررسول الله مَا يُنْتِاعُ في ان سے يو چها " كياتم في يكها ہے كه لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مُعْتُكُمُ: ((أَنْتَ الَّذِي

الله كي قتم جب تك زنده رجول كا دن جرروز ، ركول كا اور رات جر عبادت کروں گا؟" میں نے عرض کیا جی ہاں میں نے یہ جملہ کہا ہے۔ آ تخضرت مَنَا لَيْنِكُم كَنْ فرمايا : " تم اسے نبھانہيں سكو مي، اس لئے روز ہمى

رکھا کرواور بغیرروزے کے بھی رہا کرواوررات میں عباوت بھی کیا کرواور سویا بھی کرو۔ ہرمینے میں تین دن روز ہ رکھا کرو، کیونکہ ہرنیکی کابدلہ دس گنا ملتا ہے اس طرح روزہ کا پیطریقہ بھی ( ثواب کے اعتبار سے ) زندگی بھر

كروز ي جيها موجائ كا- " من نے كها كه مين اس سے افضل طريقه كى طاقت ركمتا مول، اے الله كرسول! آپ نے اس برفر مايا: " مجراك دن روز ہ رکھا کرواور دودن بغیرروز ہ کے رہا کرو۔'' انہوں نے بیان کیا کہ میں نے عرض کیا کہ میں اس ہے بھی افضل طریقہ کی طاقت رکھتا ہوں آپ نے

فرمایا : ' پھر ایک دن روزہ رکھا کرو اور ایک دن بغیر روزہ کے رہا کرو، حضرت داؤد علیمیا کے روزے کا طریقہ بھی یہی تھا اور یہی سب سے افضل طریقہ ہے۔ ' میں نے عرض کیا، یارسول اللہ! میں اس سے بھی افضل طریقے کی طاقت رکھتا ہوں۔آپ نے فرمایا:" اس سے افضل اور کوئی

(٣٢١٩) ہم سے خلاد بن مجیٰ نے بیان کیا، کہا ہم سے مسعر نے بیان کیا، کہا ہم سے حبیب بن الی ثابت نے بیان کیا، ان سے اپوالعباس نے اور ان

تَقُوْلُ: وَاللَّهِ! لَأَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَأَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ؟)) قُلتُ: قَدْ قُلتُهُ قَالَ: ((إِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذَلِكَ، فَصُمْ وَأَفْطِرْ، وَقُمْ وَنَمْ، وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا، وَذَلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ)). فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرْ يَوْمَيْنِ)). فَقُلْتُ: إِنِّي أُطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ. يَارَسُوْلَ ُ اللَّهِ! قَالَ: ((فَصُمْ يَوْمًا وَأَفْطِرُ يَوْمًا، وَذَلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ، وَهُوَ أَعْدَلُ الصِّيَامِ)). قُلْتُ:

إِنِّي أَطِيْقُ أَفْضَلَ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: ((لا أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ)) [راجع: ١١٣١]

٣٤١٩ حَدِّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، حَدَّثَنَا حَبِيْبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أبي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عَمْرِو

ے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول

طريق نہيں۔''

انبيائظ كابيان

آم محصی مرور موجائیں گی اور تمہارا جی اکتا جائے گا۔ ہر مبینے میں تین

روزے رکھا کرو کہ یہی (تواب کے اعتبارے) زعدگی محرکا روزہ ہے، یا

(آپ مَالَيْظُمْ نے فرمایا کہ) زندگی مجرے روزے کی طَرح ہے۔ "میں نے

عرض کیا کہ میں اپنے میں محسوں کرتا ہوں مسعر نے بیان کیا کہ آپ کی مراد

قوت سے تقی۔ آنخضرت مَالَيْظِم نے فرمایا: " پھر حضرت داؤد ماليلا ك

روزے کی طرح روزے رکھا کرو۔ وہ ایک دن روزہ رکھا کرتے اور ایک

دن بغیرروزے کے رہا کرتے تھے اور اگر دشمن سے مقابلہ کرتے تو میدان

نماز داؤد علیمال کی نماز ہے اور سب سے پیندیدہ

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

ابْنِ الْعَاصِ، قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ مَكْ كُلَّا: الله مَا يَيْنِمُ ف دريافت فرمايا: "كياميري يفرض ي كم رات مجرعبادت ((أَلَمْ أَنَبًا أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ)). كرتے ہواور دن مجر (روزانه ) روزه ركھتے ہو؟ " ميں نے عرض كيا جي ہاں۔ آپ نے فرمایا: "لیکن اگرتم ای طرح کرتے رہے تو تمہاری

فَقُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: ﴿ وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتِ الْعَيْنُ وَلَفِهَتِ النَّفْسُ، صُمْ مِنْ كُلِّ

شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَلَـٰلِكُ صَوْمُ الدَّهْرِ . أَوْ كَصَوْمِ الدَّهْرِ)). قُلْتُ: إِنِّي أَجِدُبِي قَالَ: مِسْعَرٌ يَعْنِي قُوَّةً. قَالَ: ((فَصُمْ صَوْمٌ دَاوُدَ

وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا، وَيَفْطِرُ يَوْمًا، وَلاَ يَفِرُّ إِذَا

لِاقى)). [راجع: ١١٣١]

عِنْدِي إِلَّا نَاثِمًا.

ہے بھا گانہیں کرتے تھے۔'' تشوي: احاديث مذكوره مي حفرت داؤد عائيكا كاذكرب باب سي يكي وجد مطابقت ب باب: الله تعالى كى بارگاه ميس سے ينديده

بَابٌ: أَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةُ دَاوُدَ وَأَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ

وَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُومُ ثُلُثَهُ ، وَيَنَامُ سُدُسَهُ، وَيَصُومُ يَوْمًا، وَيُفْطِرُ يَوْمًا. قَالَ عَلِيْ وَهُوَ قُولُ عَائِشَةً: مَا أَلْفَاهُ السَّحَرُ

روز ہ حضرت داؤر علیہ ایکا کاروز ہے وه (ابتدائی) آدهی رات میسویا کرتے اور ایک تهائی رات می عبادت

کیا کرتے تھے۔ پھر جب رات کا چھنا حصہ باتی رہ جاتا تو سویا کرتے۔ای طرح ایک دن روز ہ رکھا کرتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہا کرتے۔ حضرت على والنفؤ نے كہا كه حضرت عائشہ والنفؤ كا نے بھى اس كے متعلق كہا تھا کہ جب بھی سحرے وقت میرے یہاں نبی کریم مظافیم موجود رہے تو سوئے ہوئے ہوتے تتھے۔

(۳۴۲۰) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، کہا م سے سفیان بن عیینہ نے ، ان سے عمرو بن دینار نے ،ان سے عمر و بن اوس تقفی نے ،انہوں نے عبدالله بن عرو و الخالف سے سا۔ انہو س نے بیان کیا کہ مجھ سے رسول الله مَا يَيْمُ ن فرمايا "الله تعالى ك نزديك روز كاسب سے پسنديده

طَريقه داؤد مَالِينًا كاطريقه تعارآ پايك دن روزه ركھتے اورايك دن بغير

عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أُوسِ الثَّقَفِي، سَمِعَ عَبْدَاللَّهِ بْنَ عَمْرِو، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ كُلُّكُمْ: ((أَحَبُّ الصَّيَامِ إِلَى اللَّهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَكَانَ يَصُومُ يَوْمًا

٣٤٢٠ حَدَّثْنَا قُتِيةً بِنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثْنَا سُفْيَانُ،

كِتَابُ [أَحَادِيْتِ] الْأَنْبِيَاءِ وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَأَحَبُ الصَّلَاةِ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً روزَ له كراتِ تفداى طرح الله تعالى كزويك نماز كاسب سے زياده پينديده طريقه داؤد ماينيا كى نماز كاطريقه تھا، آپ آ دهى رات تك دَاوُدَ، وَكَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ

سوتے اورایک تہائی حصے میں عبادت کیا کرتے تھے، پھر بقید چھٹے حصے میں

تشويج: حضرت داؤد عاليتها كاروزه بميشدروزه ركف سے افضل ب كيونكه بميشدروزه ركف مين نفس كوروز على عادت بوجاتى باور عادت كى وجسے عبادت کے لئے جومشقت ہونی جا ہے وہ باتی نہیں رہتی ۔حضرت داؤد علیدا اُن رحی رات کے بعد اٹھ کر تبجد پڑھتے ، پھرسوجاتے ، پھرمبح کی نماز کے لئے اٹھتے ۔ بیاورزیادہ مشکل اورنفس پرزیادہ شاق ہے۔

#### باب: (الله تعالى كاسورةُ ص ميں فرمانِ)

"ہمارے زور دار بندے داؤد کا ذکر کر، وہ الله کی طرف رجوع کرنے والا تَقَاءُ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَارِشَادِ "وَفَصْلَ الْخِطَابِ" تَكَ (لِيَعَيْ فِيصَلَمُرَكَ

والى تقرريهم في أنبيس عطاك تقى ) عابدنے کہا کہ فصل البخطاب سےمراد فیلے کی سوجھ ہوجھ ہے۔و لا قَالَ مُجَاهِد: الْفَهُمُ فِي الْقَضَاءِ، ﴿وَلَا تُشطِطُ يعني "بانساني نه كراور بميسيدهي راه بنا، يخض ميرا بعائي ب اس کے یاس نانوے نَعْجَةً (دنیاں) ہیں۔"عورت کے لئے بھی

نَعْجَة كالفظ استعال موتاب اورنَعْجة بمرى كوجى كبت بين اورمير پاس صرف ایک دنی ہے، سویہ کہتا ہے وہ بھی جھے کودے ڈال' یہ کَفَلَهَا زَكَرِيا كَى طرح ب، بمعنى ضَمَّهَا "اور مُقتَّكُو مِن مجمع دباتا بـ داؤد عليظان كها كداس ف تيرى دنى افى دنيول مي ملافى كدرخواست کرے واقعی تھے برظلم کیا اور اکثر ساجھی یوں ہی ایک دوسرے کے او برظلم کیا كرت بين الله تعالى ك ارشاد "فَتَنَّاهُ" تك - ابن عباس ولي في الله الله

کہاکہ (فَتَنَّاهُ کِمعنی میں) ہم نے ان کا امتحان کیا۔ عر والنما اس کی قرأت تاء كى تشديد كے ساتھ "فتناه" كياكرتے تے" سوانہوں نے اپنے

پروردگار کے سامنے توب کی اوروہ جمک پڑے اور رچوع موئے۔"

﴿ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴾ إِلَى

وَيَّنَامُ سُدُسَهُ)). [راجع: ١٩٣١]

قَوْلِهِ : ﴿ وَقُصْلَ الْخِطَابِ ﴾ [ص: ١٧ ، ٢٠]

عَبَّاسٍ:اخْتَبَرْنَاهُ قَرَأَ عُمَرُ (فَتَّنَّاهُ) بَتَشْدِيْدِ

تُشْطِطُ﴾ وَلَا تُسْرِفْ: ﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ٥ إِنَّ هَذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً ﴾ يُقَالُ لِلْمَرْأَةِ: نَعْجَةً وَيُقَالُ لَهَا أَيْضًا: شَاةً، ﴿ وَلِي نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكُولُنِيْهَا ﴾ [ص:٢٣،٢٢]مِثْلُ: ﴿وَكَفَّلَهَا زَكُويًّا﴾ [آل

عمران: ٣٧] ضَمَّهَا ﴿وَعَزَّنِي ﴾ غَلَبَنِي، صَارَ أَعَزَّ مِنِّي، أَعْزَزْتُهُ جَعَلْتُهُ عَزِيْزًا ﴿ لِهِي الْخِطَابِ﴾ يُقَالُ: الْمُحَاوَرَةُ. ﴿ لَقَدْ ظُلَمَكَ بِسُوَالِ نَعْجَتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيْرًا مِنَ الْخُلَطَاءِ ﴾ الشُّركَاءِ ﴿ فَتَنَّاهُ ﴾: قَالَ ابْنُ

التَّاءِ ﴿ فَاسْتَغْفَرَ رَبُّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾.

تشوج : بعض نے کہا کہ حضرت داؤد عَالِيَهِم نے ايك كم سوبيوياں ركھ كر پھر كمى كى حسين بيوى ديكھى ۔ان كے دل ميں اس مورت كو حاصل كرنے كا خیال آیا۔اللد پاک نے اس خیال پر بھی ان کو ملامت کی اور دوفرشتوں کو مدعی اور مدعی علید بنا کران ہی سے فیملہ کرایا جو حق تعا- پہلے تو حضرت

**♦**€ 574/4 **Þ**♦ كِتَابُ [أَحَادِيثِ] الْأَنْبِيَاءِ انبيانيته كابيان

داؤد عَلِيكِا كوخيال ندآيا- پرسمجھ محے كريسب ميرے بى حسب حال ہے۔اس وقت خوف الى سے روئ اوراستغفار كيا قسطلاني نے كہا كريہ جوبعض مفسرین نے داستان کھی ہے کہ حضرت داؤ د غایر کیا ایک عورت کے بال کھلے د کیو کراس پر عاشق ہو گئے تھے اوراس کے خاوند کو آل کرادیا ، بیرسب جموث

ہے۔ حضرت علی مطالفینے نے کہا کہ جوکوئی پر قصہ حضرت داؤہ غالیہ ایک کا نام لے کربیان کرے گامیں اس کوا یک سوساٹھ کوڑے ماروں گا۔

٣٤٢١ حَدَّثَنَا مُحَمَّد ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بنُ (٣٣٢١) بم ع محد بن سلام نے بیان کیا، کہا ہم سے کل بن یوسف نے يُوسُفَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْعَوَّامَ بْنَ حَوْشَب، يان كيا، كها كهيس في وام سے سنا، ان سے مجابد نے بيان كيا كه ميس نے

عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قُلْتُ لِلابْن عَبَّاسِ: حضرت ابن عباس وُلِيُّهُناسے يوچها، كيا ميں سورة ص ميں سجده كيا كروں؟ تو أَسْجُدُ فِيُ (صَ)؟ فَقَرَأً: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ انهوں بِنِي آيت: ﴿ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسَلَيْمَانَ ﴾ كي الدوت كي

وَسُلَيْمَانَ﴾ حَتَّى أَتَّى ﴿فَبِهُدَاهُمُ اقْتُدِهُ﴾ ﴿ وَفَهِ مُدَاهُمُ اقْتُدِهُ ﴾ تك نيزابن عباس والنَّهُ الله كما كرتمهار بي مُؤاتِيِّكُم

ان لوگوں میں سے تھےجنہیں انبیا عَلِیما کی اقتدا کا حکم تھا۔ [الأنعام: ٨٤، ٩٠] فَقَالَ ابْنُ عَباسٍ: نَبِيُّكُمْ مِلْكُمَّا

مِمَّنْ أَمِرَ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِمْ.

[أطرافه في: ٤٦٣٢، ٤٨٠٦، ٤٨٠٧]:

تشويج: امام بخارى ريسية في اس حديث كوكتاب الفيريس بعي نكالا ب-اس من سيب كرآب في سورة ص من تجده كيا- مار رسول كريم مَاليَّيْزُمُ كوجوا محلى رسولوں كى اقتد اكرنے كا حكم ہوا ،اس كا مطلب بيہ كے مقائد واصول سب پيغبروں كے ايك بيں گوفر وعات ميں كمى قدر

اختلاف ہے۔ ٣٤٢٢ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، (۳۳۲۲) ہم سے مولیٰ بن اساعیل نے بیان کیا، کہا ہم سے وہیب نے

بیان کیا،ان سے الوب نے بیان کیا،ان سے عکرمہ نے اوران سے حضرت حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، أَخْبَرُنَا أَيُوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ا بن عباس والتنجئان بيان كيا كسورة ص كاسجده ضروري نبيس اليكن ميس في عَنِ أَبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَيْسَ (صَّ) مِنْ عَزَائِم نى كريم مَنَا لَيْنِم كواس سورت ميس تجده كرت ويكها ب-السُّجُودِ، وَرَأْيْتُ النَّبِيُّ مَا لِكُمُّ يَسْجُدُ فَيْهَا.

تشون : محوصدیث اس باب سے تعلق نہیں رکھتی گرسورہ کس میں حضرت داؤد علیبیّا کا بیان ہے ادر اس میں بجدہ بھی حضرت داؤد علیبیّا کی توبہ قبول ہونے کے شکریدیں ہے،اس مناسبت سے اس کو بہال بیان کردیا۔

#### بَابٌ قُول اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ: **باب**:الله تعالى كاارشاد:

﴿ وَوَهَمْنَا لِلدَاوُدُ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ " أورتم نے داؤدكوسليمان (بينا)عطافر مايا، وه بهت اچھابنده تھا، بهت بى أَوَّابٌ ﴾ [ص: ٣٠] الرَّاجعُ، الْمُنِيبُ، وَقَوْلِهِ: رجوع كرنے والا اور توجه كرنے والا "سليمان كابيكهنا كه مالك ميرے محمد والی بادشاہت دے کہ میرے سواکسی کومیسر ندہو۔' اور سورہ توبدیل ﴿ وَهَبُ لِي مُلُكِكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي ﴾ وَقَوْلِهِ: ﴿ وَاتَّبُّعُوا مَا تَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى الله تعالى كا فرمان "اور بيالوك بيحي لك كے اس علم كے جوسليمان كى ، بادبتابت میں شیطان بر ها کرتے تھے۔ "اورسورة سبامین فرمایا: "(جم مُلَكِ سُلَيْمَانَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] وَقَوْلِهِ

نے ) سلیمان مَالِیَلا کے لیے ہوا کو ( تابع ) کردیا کہ اس کی صبح کی منزل مہینہ بحری ہوتی اوراس کی شام کی منزل مہینہ جرکی ہوتی۔ ''اور قِطر یعنی ہم نے ان كے لئے لو بكا چشد بها وياواً مَسَلْنَالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ بَمِعَى وَأَذَبْنَالَهُ عَيْنَ الْحَدِيْد بِ" اور جنات ميں کھوہ تھے جوان کے آگے ان کے

روردگار کے حکم سے خوب کام کرتے تھے۔ "آخرآ بیت من مَحاریب

تک مجاہد نے کہا کہ مَحاریب وہ عمارتیں جومحلوں سے کم مول تماثیل تصوریں اور آئن اور جو اب یعنی حوض جیسے اوٹوں کے لئے حوض ہوا

كرتے ہيں۔" اور (بدى بدى) جى موئى ديكيں" آيت ألشَّكُورُ تك۔ پھر جب ہم نے ان پرموت کا حکم جاری کردیا تو کسی چیز نے ان کی موت کا

پندنددیا بجزایک زمین کے کیڑے (دیمک) کے کدوہ ان کے عصا کو کھا تا رہا،سوجب وہ گریڑے تب جنات نے جانا کدوہ مر گئے۔اللہ تعالیٰ کے

فرمان اَلْمُهِين تك "سليمان كمن الله كم يس اس مال كى محبت ميس روردگار کی یاد سے غافل ہوگیا'' فَطَفِقَ مُسْحًا الْحُ تَعِن اس نے گھوڑوں کی ایال اور اگاڑی کچھاڑی کی رسیوں پر ہاتھ پھیرنا شروع کردیا۔

الأصفاد بمعنى الوَثَاق برايان زنجري - عابد في كما كم الصّافِنات، صَفَنَ الْفَرَسُ عِيمتن إس وتت بولت بين جب محور اايك پاؤں اٹھا کر کھر کی نوک پر کھڑا ہوجائے''آنجیاد لینی دوڑنے میں تیز۔

جَسَدًا بمعنى شيطان، (جوحفرت سليمان عَلَيْلًا كَي الْكُوشِي يُهن كران كي كرى يربينه كيا تفا-) رفاء زى سے، خوشى سے - حيث أصاب يعنى

جہاں وہ جانا چاہتے فَامْنُنْ، أَعْطِ كمعنى ميں ہے، جس كو جاہ دے۔بغیرحساب بغیر کسی تکلیف کے،بے حرج۔

تشويج: ﴿ فطفق ﴾ النح كى يتفيرا مام بخارى رئيلية نے كى بكروه محور ول كا ملاحظة فرمانے لكے۔ اكثر مفسرين نے بيمعنى كئے بيس كدان ك یاؤں اور گردنیں تلوارے کا نے گئے۔ چونکدان کے دیکھنے میں عصری نماز تضاہوگی تھی۔

مُحَمَّدُ بنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْيَةً ، عَنْ مُحَمَّدِ جَعفر في بيان كيا،ان عصص عبد في بيان كيا،ان ع محر بن زياد في اور ابن زِيَادِ، عَنْ أَبِي هُوَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكِيًّا ان عص مفرت ابو بريره راللُّهُ فَا لَهُ مِي كريم مَا لَيْنَا مِنْ النَّبِيِّ مُلْكِيًّا ان سے مفرت ابو بريره رالله في كريم مَا لَيْنَا مِنْ فَر مايا: "أيك سركش -

قَالَ: ( (إِنَّ عِفْرِيْتًا مِنَ الْجِنِّ تَفَلَّتَ الْبَارِحَةَ جَن كل دات مير ے سامنے آگيا تاكه ميرى نماز خراب كرد كيكن الله

شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ ﴾ أَذْبْنَا لَهُ ﴿ عَيْنَ الْقِطْرِ ﴾ الْحَدِيْدِ ﴿ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَّزِغُ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُلِذَقُّهُ مِنْ

﴿ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ غُدُوُّهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا

عَذَابِ السَّعِيْرِ يَعْمَلُوْنَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ مَحَارِيْبَ ﴾ قَالَ مُجَاهدٌ: بُنْيَانٌ مَا دُوْنَ

الْقُصُورِ ﴿ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَان كَالُجَوَابِ ﴾ كَحِيَاضِ الْإِبِلِ. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: كَالْجَوْبَةِ مِنَ الأَرْضِ ﴿ وَقُدُورٍ رَاسِيَاتٍ إِعْمَلُوا الَّ

دَاوُدَ شُكُرًا وَ قَلِيْلٌ مِنْ عِبَادِى الشَّكُورُ﴾ ﴿ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ ﴾ ، الأرضة (تأكل مِنسأته ): عَصَاهُ: ﴿ فَلَمَّا خَنَّ إِلَى ﴿ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴾ ﴿حُبُّ الْخَيْلِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّيۗ﴾ مِنْ ذِكْرِ رَبِّي

[ص: ٣٢] ﴿ فَطَفِقَ مَسْحًا ﴾ يَمْسَحُ أَغْرَافَ الْخَيْلِ وَعَرَاقِيْبَهَا ﴿الْأَصْفَادُ﴾الْوِثَاقُ. قَالَ مُجَاهِد: ﴿الصَّافِنَاتُ ﴾صَفَنَ الْفَرَسُ رَفَعَ

إِخْدَى رِجْلَيْهِ حَتَّى تَكُوْنَ عَلَى طَرَفِ

الْحَافِرِ. ﴿ الْجِيَادُ ﴾ السَّرَاعُ ﴿ جَسَدًا ﴾ شَيْطَانًا. ﴿ رُخَاءً ﴾ طَيْبَةً ، ﴿ خَيْثُ أَصَابَ ﴾ حَيْثُ

شَاءَ. ﴿فَامْنُنُ أَعْطِ. ﴿بِغَيْرٍ حِسَابٍ﴾ بِغَيْرِ حَرَجٍ.

٣٤٢٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارٍ ، حَدَّثَنَا (٣٣٢٣) بم ع محد بن بثار نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم ع محد بن

لِيَقْطَعَ عَلَى صَلَاتِي، فَأَمْكَنَنِي اللَّهُ مِنْهُ تعالی نے مجھے اس پر قدرت دے دی اور میں نے اسے پر لیا۔ پھر میں نے فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبُطُهُ عَلَى سَارِيَةٍ مِنْ چاہا کہاسے مسجد کے کس ستون سے باندھ دوں کہتم سب لوگ بھی د کھے سکو۔ سَوَارِي الْمَسْجِدِ حَتَّى تَنْظُرُواْ إِلَيْهِ كُلُّكُمْ لكن مجهابي بهائى حضرت سليمان عليِّنا كى دعا ياد آسمى كه "ياالله! مجه فَذَكُونَ أَدْعُونَا أَعِي سُلَيْمَانَ: ﴿ رَبِّ هَبُ لِي السلطنةِ دِ جومِر بسواكى كوميسر نه بو اس لئ ميل في اس نامراد واپس کر دیا۔ 'عفریت سرکش کے معنی میں ہے،خواہ انسانوں میں

مُلُكًا لَا يَنْبَغِيُ لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِيُ﴾. فَرَدَدْتُهُ خَاسِئًا)).عِفْرِيْتْ: مُتَمَرِّدٌ مِنْ إِنْسِ أَوْ جَانًى، مِثْلُ زِيْنِيَةٍ جَمَاعَتُهُ الزَّبَانِيَةُ. [راجع: ٤٦١]

تشويج: روايت من مصرت سليمان عاليم كأذكر ب، باب سي يهي مناسبت ب- مصرت سليمان عاليم الأكراري العفولي وهب لي ملکنا لاینبغی لاحد من بعدی) (۲۸/ ص:۳۵) یمپر پرکورے۔

ہے ہویا جنوں میں سے۔

٣٤٢٤ حَدُّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا (۳۳۲۴) ہم سے خالد بن مخلد نے بیان کیا، کہا ہم سے مغیرہ بن عبدالرحمٰن نے بیان کیا، ان سے آبوالزناد نے، ان سے اعرج نے ، ان سے عَنِ الْأَغْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ العِبريه واللَّيْ في بيان كياكه نبي كريم مَا النَّيْمُ في قرمايا "سليمان بن داؤد طیبا اللہ نے کہا کہ آج رات میں اپنی ستر بیو بوں کے پاس جاؤں گا اور مربوی ایک شہوار جنے گی جواللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ان کے سأتھی نے کہا ان شاء اللہ الیکن انہوں نے نہیں کہا۔ چنانچے کسی بیوی کے یہال بھی بچہ پیدائمیں ہوا،صرف ایک کے یہاں ہوا اور اس کی بھی ایک جانب بيكار تقى -' نبى كريم مَنْ الليظِ في فرمايا :' الرحضرت سليمان عليكِ ان شاءالله كهدلية (توسب كے يهال بچ پيدا ہوتے) اور الله كرات میں جہاد کرتے۔'شعیب اور ابن الی الزنادنے (بجائے ستر کے ) نوے

(٣٣٢٥) محص عمر بن حفص نے بیان کیا، کہا ہم کومیرے والدنے خبر دی، کہا ہم سے اعمش نے بیان کیا، کہا ہم سے ابراہیم تیمی نے بیان کیا، ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابوذ ر دلالٹنڈ نے بیان کیا کہ میں نے می كريم مال يول سے يو جها، يارسول الله! سب سے پہلے كون ى مسجد بنائی گئ تھیٰ؟ فرمایا: ' مسجد حرام! ' میں نے سوال کیا، اس کے بعد كونى؟ فرمايا : "مسجد اقصلى " على في سوال كيا اوران دونول كي تعمير كا

ورمياني فاصله كتناتها؟ فرماياكِهُ وإليس سال ـ " مجرآ تخضرت مِنافَيْخِ نـ

مُغِيْرَةُ بْنُ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ قَالَ: ((قَالَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: لْأَطُونُونَ اللَّيْلَةَ عَلِى سَبْعِيْنَ امْرَأَةً تَحْمِلُ كُلَّ امْرَأَةٍ فَارِسًا يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ صَاحِبُهُ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ. فَلَمْ يَقُلُ، وَلَمْ تَحْمِلُ شَيْئًا إِلَّا وَاحِدًا سَاقِطًا إِحْدَى شِقْيَهِ)). فَقَالَ النَّبِيُّ مُطْلِحًا ﴾: ((لَوْ قَالَهَا لَجَاهَدُوْا فِي سَبِيْل اللَّهِ)). قَالُ شُعَيْبٌ وَابْنُ أَبِي الزُّنَادِ:

((تَسْعِينٌ)). وَهُوَ أَصَّحُ. [راجع:٢٨١٩]

٣٤٢٥ حَدَّثُنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، أَخْبَرَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا ٱلأَعْمَشُ، أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ التَّيْمِي، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي ذَرٌّ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَيَّ مَسْجِدٍ وُضِعَ أَوَّلا قَالَ: ((الْمَسْجِدُ الْحَرَامَ)). قُلْتُ: ثُمَّ أَيَّ؟ قَالَ: ((الْمُسْجِدُ الْأَقْصَى ) . قُلْتُ: كُمْ كَانَ بَيْنَهُمَا قَالَ: ((أَرْبُعُونَ ثُمَّ حَيْثُمَا أَدُر كَتُلُكَ الصَّلَاةُ فَصَلِّ،

کہاہےاور یہی بیان زیادہ کیج ہے۔

انبياميتهم كابيان

♦ 577/4

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاء

وَالْأَرْضُ لَكَ مَسْجِدٌ)). [راجع: ٣٣٦٦]

فرمایا:''جس جگه بھی نماز کا وقت ہوجائے فوراً نماز پڑھالو۔تمہارے لئے تمام روئے زمین معجدہے۔"

تشوج: اس کی باب سے مناسبت سے کہاس میں مجداتھی کا ذکر ہے جس کی بنااول بہت قدیم ہے مگر بعد میں حضرت سلیمان علیثا انے اسے

بنایا۔ کعبشریف کی بھی بنااول بہت قدیم ہے مگر حصرت ابراہیم طائیلا نے اس کی تجدید فرمائی۔ ہردوممارتوں کی پہلی بنیادوں میں جالیس سال کا فاصلہ ہے۔اس طرح منکرین حدیث کااعتراض بھی ہوا ہو گیا جو دہ اس حدیث پر دار د کرتے ہیں۔امت میں گمراہ فرقے بہت پیدا ہوئے گرمنگرین حدیث

نے ان تمام مراہ فرقوں ہے آ مے قدم بر ھا کر بنیا داسلام کوڑھانے کی کوشش کی ہے۔ ﴿ قَائلَهُمُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِ

(٣٣٢٦) جم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا جم کوشعیب نے خردی، کہا ٣٤٢٦ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْب،

ہم سے ابوالزناد نے بیان کیا،ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا،انہول نے أَخْبَرَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ، حضرت ابو ہریرہ دخالفیٰ سے سنا اور انہوں نے نبی کریم مَثَالِثَیْم سے سنا ، آپ حَدَّثُهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ

نے فر مایا ''میری اور تمام انسانوں کی مثال ایک ایسے مخص کی ہی ہے جس اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا النَّاسِ كُمَثُلُ النَّاسِ كُمَثُلِ نے آگ روشن کی ہو۔ پھر پروانے اور کیڑے مکوڑے اس میں گرنے

رَجُلٍ يَسْتَوُقِدُ نَارًا، فَجَعَلَ الْفَرَاشُ وَهَلِهُ لگے ہوں۔'' الدُّوابُّ تَقَعُ فِي النَّارِ)).[راجع: ٦٤٨٣]

(٣٢٢٧) اور آ تخضرت مَنَا يَدَمِمُ في فرمايا: "دوعورتين تعين اور دونول ك ٣٤٢٧ وَقَالَ: ((وَكَانَتِ آمْرَأْتَان مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذِّنْبُ فَذَهَبَ بابْن إِخْدَاهُمَا، ساتھ دونوں کے بیچے تھے۔اتنے میں ایک بھیٹریا آیا اور ایک عورت کے

یج کواٹھالے گیا۔ان دونوں میں سے ایک عورت نے کہا بھیٹریا تمہارے فَقَالَتُ صَاحِبَتُهَا: إِنَّمَا ذَهَبَ بِابْنِكِ. وَقَالَتِ منے کو لے گیا ہے اور دوسری نے کہا کہ تبہارے بیٹے کو لے گیا ہے۔ دونوں الْأُخْرَى: إِنَّمَا ذَهَبَ بِالْبِيكِ. فَتَحَاكَمَتَا إِلَى

داؤد عالینا کے یہاں اپنا مقدمہ لے گئیں۔آپ نے بری عورت کے حق دَاوُدَ، فَقَصَى بِهِ لِلْكُبْرَى فَحَرَجَتَا عَلَى میں فیصلہ کردیا۔اس کے بعدوہ دونوں حضرت سلیمان بن داؤد کے بہال سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُدَ فَأَخْبَرَتَاهُ. فَقَالَ: انْتُونِي

آئیں اور انہیں اس جھڑے کی خبردی۔انہوں نے فرمایا کہ اچھا چھری بِالسِّكِيْنِ أَشُقَّهُ بَيْنَهُمَا. فَقَالَتِ الصُّغْرَى: لَا لاؤ۔اس کے بیج کے دوئکڑے کرکے دونوں کے درمیان بانث دول۔ تَفْعَلْ يَرْحَمُكَ اللَّهُ، هُوَ ابْنُهَا. فَقَضَى بِهِ چھوٹی عورت نے بین کرکہا، اللہ آپ پررحم فرمائے۔ابیانہ سیجے، میل نے لِلصُّغْرَى)) . قَالَ أَبُوْهُرَيْرَةَ: وَاللَّهِ! إِنْ

مان لیا کہ بیای بوی کالڑکا ہے۔اس پرسلیمان علیظا نے اس چھوٹی کے حق سَمِعْتُ بِالسِّكِّيْنِ إِلَّا ۚ يَوْمَثِذٍ ، وَمَا كُنَّا میں فیصلہ کیا۔''حضرت ابو ہریرہ رخاتشہ نے کہا کہ میں نے سکین کالفظ اسی دن نَقُولُ إِلَّا الْمُدْيَةُ. [طرفه في: ٦٧٦٩] [نسائي:

سنا، ورنہ ہم ہمیشہ (چھری کے لئے )مُدْیکه کالفظ بولا کرتے تھے۔ [08 [V

تشویج: ان جمله احادیث ندکوره می شخی طور پر حضرت سلیمان عالیم ایک کا ذکر آیا ہے۔ای لئے ان احادیث کو یہاں درج کیا گیا۔ باب سے یمی وجہ مناسبت ہے۔مزیرتفصیل کتاب النفیر میں آئے گی۔ان شاء الله۔

باب:الله تعالی کاارشاد (لقمان عَلَیْتِلاً کے متعلق)

بَابٌ:قَوْلُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

و اور بیشک دی تھی ہم نے لقمان کو حکمت ' ایعنی پیکہا کہ اللہ کا شکر اوا کر آیت ﴿إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ كُلَّ مُخْتَالِ فَبُحُورٍ ﴾ تك ـ لَا تُصَعَّرُ لِعِن اپنا

﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَا لُقُمَانَ الْحِكْمَةَ ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿عَظِيمٌ ﴾ ﴿يَابُنَى إِنَّهَا إِنْ تَكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنُ خَوْدُلِ﴾ إِلَى: ﴿فَخُورٍ﴾. ﴿وَلَا تُصَعِّرُ﴾ ﴿ جِرِهِ نَهُمِرٍ ـ

[لقمان :١٨] الْإِغْرَاضُ بِالْوَجْهِ.

تشويج: حفرت لقمان عَلَيْكِا الينز ماند كالك وأناحكيم تقع بعض روايات من ب كدانهول في حضرت داؤد عَلَيْكِا كاز مانه بإيا اوران سي فيض مجى حاصل كيا، جمهور كاقول يهى ب كريمي ايك دانا حكيم تف في ندته يعض لوكول ناكوني كهاب - والله اعلم بالصواب

٣٤٢٨ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، (٣٣٢٨) م س ابوالوليد في بيان كيا، كها مم كوشعبد في بيان كيا، ان سے اعمش نے ،ان سے ابراہیم نے ،ان سے علقمہ نے اوران سے عبداللہ بن مسعود اللينة نے بیان کیا کہ جب آیت' جولوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان مین ظلم کی ملاوث نہیں گی' نازل ہوئی تو نبی کریم مَالِینِیْم کے صحابہ نے عرض کیا' جم میں ایسا کون ہوگا جس نے ایپے ایمان میں ظلم نہیں کیا ہوگا۔

کیااس پربیآیت نازل ہوئی''اللہ کے ساتھ کسی کوشریک نے تھبرا۔ بے شک شرک ہی ظلم عظیم ہے۔''

تشویج: یدروایت او پرگز رچکی ہے۔اس روایت میں کوحضرت لقمان علیم الا کا ذکر نہیں ہے مگر چونکداس کے بعد والی روایت میں ہے اور یہ آیت حضرت لقمان عَالِينَا إِي كا قول إلهذا باب كى مناسبت ظاهر بـ

(۳۲۲۹) مجھ سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا ہم کوعیسیٰ بن یونس

نے خردی، کہاہم سے اعمش نے بیان کیا، ان سے ابراہیم تحقی نے ،ان سے علقمہ نے اوران سے حضرت عبداللہ بن مسعود رفاعیہ نے بیان کیا کہ جب آیت "جولوگ ایمان لائے اوراپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں گی" نازل ہوئی تو مسلمانوں پر براشاق گزرااور انہوں نے عرض کیا: یا رسول الله! مم میں کون ایسا ہوسکتا ہے جس نے اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوث ندكى موكى؟ أتخضرت مَاليَّيْمُ في مراد "الكايد مطلب نبين بظلم عمراد آیت میں شرک ہے۔ کیاتم نے نہیں ساکد حضرت لقمان علیظ نے اپنے بیٹے سے کہاتھاا سے نصیحت کرتے ہوئے اے بیٹے! اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کوشریک ندهمرا، بے شک شرک براہی ظلم ہے۔"

باب: الله تعالى كافرمان:

"اوران کے سامنے ستی والوں کی مثال بیان کر جب ان کے پاس رسول

عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ﴾ [الانعام: ٨٢] قَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ مَعْظُمٌ: أَيُّنَا لَمْ يَلْسُ إِيْمَانَهُ بِظُلْمٍ فَنَزَلَتْ: ﴿ لَا تُشْرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيمٍ ﴾ [لقمان: ١٢] [راجع: ٣٢]

٣٤٢٩ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أَخْبَرَنَا عِيْسَى بْنُ يُؤنُسَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةً، عَنْ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ﴾

شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَقَالُوا: يَا رَّسُولَ اللَّهِ أَيُّنَا لَا يَظْلِمُ نَفْسَهُ ؟ فَقَالَ: ((لَيْسَ ذَلِكَ، إِنَّمَا هُوَ الشِّرْكُ، أَلَمْ تَسْمَعُوْا

مَا قَالَ لُقُمَانُ لِإِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ : ﴿ يَا بُنَيَّ لَا تُشُرِكُ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلُّمْ عَظِيمٌ ﴾)).

[راجع: ٣٢]

بَابُ قُولِ اللَّهِ:

﴿ ﴿ وَاضْرِبُ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقُرْيَةِ إِذْ

جَآءَ هَا الْمُرْسَلُونَ﴾ الآيةَ. [ينسين: ١٣]

قَالَ مُجَاهِد: ﴿ فَعَزَّوْنَا ﴾ شَدَّدْنَا. وَقَالَ ابْنُ فَعَزَّ ذِنَا كَمِعَىٰ يس مِابِد نِهَاكهم ن أنبيل قوت بينجا كل عبدالله بن

عباس ولله الشائل في كم كم عن "تمهاري مصبتين" بير -عَبَّاسٍ: ﴿ طَائِرُكُمْ ﴾ مَصَائِبُكُمْ. تشوي : سورة لس كى ان آيات من جن يغيرول كاذكر ب، يدهزت يكي بي بيلع بيع مك تقر، ان كانام يوحنااور بولس تفا، تيسر كانام شمعون تھا۔امام بخاری توسید اس باب میں کوئی حدیث ندلا سکے۔ کیونکہ اس بارے میں کوئی حدیث ان کی شرط کےمطابق ندملی ہوگی۔ان پیغمبروں کی توسید

وتبليخ اورشهاوت كاتذكره سورة يس مين مفصل موجود ب قريد سي مرادشهرانطا كيدب \_

بَابُ قُولِهِ:

باب:الله تعالى كافروان (زكريا عَلَيْهِ كَمْ تَعْلَق )

"(بي) تيرے يروردگار كى رحمت (فرمانے) كا تذكرہ سے اينے بندے زكريا پر جب انہوں نے اپنے رب كوآ ہت يكارا، كہااے بروردگار! ميرى ہٹریاں کمزور ہوگئ ہیں اور سرمیں بالوں کی سفیدی تھیل پڑی ہے۔'' آیت ﴿ لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ تك وحفرت ابن عباس وللنَّفَهُ الله . کہاکہ رَضِيًّا، مَرْضِيًّا كمعنى مين استعال ہوا ہے۔ عُتِيًّا بمعنى عَصِيًّا ہے۔عَتَايَعْتُو عَمَّتَ ہے۔زكرياعَايْطِ بوك' اے پروردگار! ميرك يهال لاكاكيع پيدا موگا" آيت "ثَلْثَ لَيَالِ سَوِيًّا" تك. سَوِيًّا بَمَعَىٰ صَحِيحًا ہے۔" پھروہ این قوم کے روبرو حجرہ میں سے برآ مد موااور اشاره کیا که الله کی پاکی صبح وشام بیان کیا کرو ـ " فَأَو خی بمعنى فَأَشَار ہے۔"اے کی اکتاب کومضوط پکڑ" آیت "یَوْمَ یُبعَثُ حَيًا" تك - حَفِيًّا بمعنى لَطِيفًا. عَاقِرًا، مؤنث اور ذكر دونول ك لخآتاب۔

﴿ ذِكُرُ رَحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ٥ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا٥ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَمُ نَجْعَلُ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ﴾ [مريم ٢، ٧] قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: مِثْلًا. يُقَالُ: ﴿ رَضِيًّا ﴾ مَرْضِيًّا ﴿ عُتِيًّا ﴾ عَصِيًّا عَتَا يَعْتُو: ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّكَانَتِ امْرَأْتِيْ عَاقِرًاوَّ قَدْبَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِعِتِيًّا﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا﴾ يُقَالُ: صَحِيْحًا، ﴿فَخَرَجَ عَلَى قُوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمُ أَنْ سَبِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًّا﴾ ﴿فَأُوْحَى﴾: فَأَشَارَ ﴿ يَا يَحْيَى خُلِهِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ﴾ إِلَى ﴿ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا﴾ [مريم:٧، ١٥] ﴿ حَفِيًّا﴾ [مريم:

٤٧] لَطِيْفًا ﴿عَاقِرًا﴾ [مريم:ه] الذَّكَرُوَ الأَنْثَى سَوَآءً. تشوجي: اسرائيلى نبيول مين حضرت زكر ياغلينك كامقام بهت بلند ب\_حضرت مريم علينام كي برورش ان بي كالكراني مين موكي تقى الله تعالى في

برها پے میں ان کوبطور معجزہ حضرت کیجی عَالِیَلاً جیسا فرزندرشید عطا فر مایا ،ان آیات میں ان ہی کا ذکر ہے۔ان آیات کےمشکل الفاظ کی بھی وضاحت

یہاں پر کردی گئی تفصیل کے لئے سور ہمریم کامطالعہ کرلیاجائے۔

٣٤٣٠ حَدَّثَنَا هُذَبَةُ بنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامُ (٣٣٣٠) بم سے بدبہ بن فالدنے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے جام ابْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ، بن يَحِيلُ في بيان كيا، انهول في كهاجم عقاده في بيان كيا، ان عانس

أنبياميظ كابيان

اوردوسرے آسان پرتشریف لے گئے۔ پھر درواز ہ کھو لئے کے لئے کہا۔

بوچھا گیا، کون ہیں؟ کہا کہ جرئیل عالیہ او چھا گیا، آپ کے ساتھ کون

بین؟ کہا کہ محد (مَالَيْظِم) یو چھاگیا، کیا انہیں لانے کے لئے بھیجا گیا تھا،

کہا کہ جی ہاں۔ پھر جب میں وہاں پہنچا تو عیسیٰ اور کیلیٰ طَنِہاہُم وہاں موجود

تھے۔ یہ دونوں نبی آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ جبرئیل مَالِیَلا نے بتایا کہ یہ

یجی اور عیسی علیانام میں - انہیں سلام سیجے - میں نے سلام کیا، دونوں نے

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

عَنْ مَالِكِ بْنِ صَعْصَعَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مَلْكُمُ أَ بن ما لك والنفية في اوران سے مالك بن صعصعه وللفية في بيان كيا كه بي كريم مَنَافِيْزُ نِي شب معراج بِمتعلق بيان فرمايا: ' پھر آپ اوپر چڑھے حَدَّثَهُمْ عَنْ لَيْلَةٍ أَسْرِيَ: ((ثُمَّ صَعِدَ حَتَّى

أتَى السَّمَاءَ الثَّانِيَةَ فَاسْتَفْتَحَ، قِيلَ: مَنْ هَذَا؟ قَالَ: جِبُرِيْلُ. قِيْلَ: وَمَنْ مَعَكَ؟ قَالَ: مُحَمَّدٌ.

قِيْلَ: وَقَدْ أَرْسِلَ إِلَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَلَمَّا خَلَصْتُ، فَإِذَا يَحْيَى وَعِيْسَى وَهُمَا ابْنَا خَالَةٍ.

قَالَ: هَذَا يَحْيَى وَعِيْسَى فَسَلَّمْ عَلَيْهِمَا. فَسَلَّمْتُ فَرَدًّا ثُمَّ قَالًا: مَرْجَبًا بِالْأَخِ الصَّالِحِ

وَالنَّبِيِّ الصَّالِحِ)). [راجع: ٣٢٠٧]

بَابُ قُولِهِ:

تشويج: روايت مين حضرت يجي عاليم كاذكر بي يبي باب سے وجرمناسبت بر حضرت عيلي عاليم كي والده حضرت مريم عليم الا اور حضرت یجی علیتیا کی والدہ حضرت ایشاع وونوں مال جائی بہنیں تھیں جن کی مال کاحد نام ہے۔ مریم سریانی لفظ ہے جس کے معنی خادمہ کے میں۔ ( کر مانی ، فتح وغیر ہ)

# باب: (حضرت عيسى عَلَيْهِا) اور حضرت مريم عَلِيناً ا

کے بیان میں) اللہ تعالی کا فرمان:

جواب دیااورکہاخوش آیہ یدنیک بھائی اور نیک نبی ''

"اوراس كتاب ميس مريم كا ذكركر جب وه ايخ كهر والول سے الگ موكر ایک شرقی مکان میں چلی گئیں' (اور وہ وقت یاد کر)''جب فرشتوں نے كهاكدا عريم! الله تحمد كوخوش خرى در ما ب، الى طرف ايك كلمدك "ب شك الله في أوم اورنوح اورآل ابراجيم اورآل عران كوتمام جهان رٍ برَّرُيهِ بناياـ'' آيت "يَوْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ"كُــ عبدالله بن عباس والفي الله عبدالله عبدالله بن عبال والما الدارلوك بين جو عمران كى اولا ديس مول جيسے آل ابراہيم اور آل ليسين اور آل محمد مَالَيْظِيمْ ہے بھی وہی لوگ مراد ہیں جومؤمن ہوں۔ ابن عباس ڈٹاٹھٹا کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا: ''ابراہیم عَالِیّلِا کے نزد یک والے وہی لوگ ہیں جوان کی راہ پر علتے ہیں۔" لیعی جومؤمن موحد ہیں۔آل كالفظ اصل ميں الل تھا۔آل یقوب یعنی الل معقوب (ھاء کوہمزہ سے بدل دیا) تصغیر میں چراصل کی

﴿ وَاذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتُ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًا ﴾ [مريم: ١٦] ﴿إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ ﴾ [آل عمران: ٤٥] وَقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوْحًا وَّآلَ إِبْرَاهِيْمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِيْنَ﴾ إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ يَرُزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرٍ حِسَابِ ﴾ [آل عمران: ٣٣، ٣٧] قَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: (وَآلَ عِمْرَانَ) الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ آلِ إِبْرَاهِيْمَ، وَآلِ يَاسِيْنَ، وَآلِ مُحَمَّدِ يَقُوْلُ:

[آل عمران: ٦٨] وَهُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ، وَيُقَالُ: آلُ يَعْقُوْبَ، أَهْلُ يَعْقُوْبَ. فَإِذَا صَغَّرُوا آلَ رَدُّوهُ إِلَى الأَصْلِ قَالُوا: أَهَيْل.

﴿إِنَّ أُولَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيْمَ لَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوهُ﴾

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

طرف لے جاتے ہیں تب اہیل کہتے ہیں۔

تشریج: ﴿ مکانا شرقیا﴾ کا مطلب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت مریم بیکل چھوڑ کر جہاں ان کی پرورش ہوئی اپنے آبائی وطن ناصرہ چلی گئیں بیریو خلم کے ثال شرق میں واقع ہے اور باشندگان بروشلم کے لئے مشرق کا حکم رکھتا ہے۔ انجیل ہے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے کیونکہ وہ اس معالمے کا کل وقوع ناصرہ بی بتلاتے ہیں۔ دیکھوکتاب لوقا۔

٣٤٣١ حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ، أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ، صَابِ العالى نَهِ بِيان كيا، كها بم كوشعيب ن خردى، ان عن الزُّهْرِيِّ، حَدَّنَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، صَن بيان كيا، كها انهول ن كها كه محص سعيد بن ميتب ن قالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: سَمِعْتُ رَسُولَ بيان كيا، كها كه العبريره وَلْاَتَّمَا في بيان كيا كه بيل ن وسول الله مَلَّيْظِ سَع الله مِل الله مَلْ الله مَلَّ الله مَلْ الله الله مَلْ الله الله مَلْ الله مُلْ الله مَلْ الله الله مَلْ الله مُلْ ا

## باب: (الله تعالی کا فرمان)

"اور (وہ وقت یادکر) جب فرشتوں نے کہا کہ اے مریم بیشک اللہ نے تجھ کو برگزیدہ کیا ہے اور تجھ کو دنیا جہاں کی عورتوں کے مقابلہ میں برگزیدہ کیا ہے اور تجھ کو دنیا جہاں کی عورتوں کے مقابلہ میں برگزیدہ کیا۔ اے مریم! اپنے رب کی عبادت کرتی رہ اور تجدہ کرتی رہ اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرتی رہ ، یہ (واقعات) غیب کی خبروں میں سے ہیں جو ہم تیرے اور وتی کررہے ہیں اور تو ان لوگوں کے پاس نیما جب وہ آپس میں اختلاف کررہے تھے۔" پاس نیمان ختلاف کررہے تھے۔" یا اور تو نہ اس وقت ان کے پاس تھا جب وہ آپس میں اختلاف کررہے تھے۔" یک فُلُ یک شُم کے معنی میں ہولتے ہیں، یعنی ملالے۔ کَفَلَهَا یعنی ضَم مَن مَن ہولتے ہیں، یعنی ملالے۔ کَفَلَهَا یعنی ضَم مَن مَن ہو کے ہیں، یعنی ملالے۔ کَفَلَهَا یعنی ضَم مَن مَن ہو گئے ہے۔ یہ وہ کفالت ہے جو مُن طوں وغیرہ میں کی جاتی ہے۔ یہ وہ دور رام مینی ہے۔

(۳۳۳۲) مجھ سے احمد بن ابی رجاء نے بیان کیا، کہا ہم سے نظر نے بیان کیا، ان سے ہشام نے ، کہا کہ میں نے علامان سے ہشام نے ، کہا مجھے میرے والد نے خبردی، کہا کہ میں نے عبداللہ بن جعفر سے سنا، کہا کہ میں نے حضرت علی ردی تنظیم سے سنا، آپ نے

بیان کیا کہ میں نے رسول الله مَالَّيْنِ سے سنا، آنخضرت مَالَّيْنِ فرمار ہے

٣٤٣٢ حَدَّنَيْ أَحْمَدُ بْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ، حَدَّنَنَا النَّضْرُ، عَنْ هِشَامٍ، أَخْبَرَنِيْ أَبِيْ وَكَانَا: سَمِعْتُ عَبْدَاللَّهِ بْنَ جَعْفَرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيًّا يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيِّ عَلِيًّا اللَّهِ عَلْكَمْ

بَابْ:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ الْعَالَمِينُ٥ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي الْعَالَمِينُ٥ يَا مَرْيَمُ اقْنُتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكِعِينَ ٥ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْعَيْبِ نُوْحِيْهِ إِلَيْكَ وَمَاكُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنْفَوْنَ أَلَيْكِمُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنْفَوْنَ أَلْكُمْ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَنْفَعُمُ أَيَّهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [آل عمران: ٤٤،٤٢] يَقُلُهُ أَنْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ هَا مُخَفَّفَةً يُقَالُ: يَضُمُّ ، كَفَلَهَا: ضَمَّهَا ، مُخَفَّفَةً لِيْسُ مِنْ كَفَالَةِ الذَّيُونَ وَشِبْهِهَا.

انبيائظ كابيان

ادراس امت کی سب سے بہتر ین خاتون حضرت خدیجہ ( دانتی) ہیں۔''

باب:الله جل جلاله كا (سورهُ آل عمران) مين فرمان:

"جب فرشتول في كهاا عمريم ا" ﴿ كُنْ فَيَكُونَ ﴾ تك - يَبْشُرُ كِ اور

الكَهْلُ كامعى بردبار-اكمه جودن كوديكي، يررات كوندد يكهي بيجابركا

قول ہے۔اوروں نے کہاآئے مّة کے معنی ماورزاداند ھے کے ہیں۔

**♦**€ 582/4 **>** 

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِهَاءِ يَقُولُ: ((خَيْرُ نِسَائِهَا مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ، متے کہ' مریم بنت عمران (اپنے زمانہ) میں سب سے بہترین خاتون تھیں

وَ خَيْرُ نِسَالِهَا خَدِيْجَةً ﴾ . [طرفه ني: ٣٨١٥]

[مسلم: ۲۲۲۱]

بَابُ قُوْلِهِ جَلَّ جَلَالُهُ:

﴿ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكُلِمَةٍ مِّنْهُ السُّمُهُ الْمَسِينَ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ ﴾ يبَشُرُكِ (مزيد اور مجرد) دونول ك ايك معنى بين - وَجينها كامعن شریف- ابراہیم مخی نے کہا۔ سیسے صدیق کو کہتے ہیں۔ مجاہد نے کہا

إَلَى قَوْلِهِ: ﴿ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ [آل عمران: ٤٥) ٤٧] يَبْشُرُكِ وَيُبَشِّرُكِ وَاحِدٌ. ﴿ وَجِيهًا ﴾

شَرِيْفًا. وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: الْمَسِيْحُ: الصَّدِّينُ. وَقَالَ مُجَاهِدٌ: الْكَهْلُ: الْحَلِيْمُ، وَالْأَكْمَهُ مَنْ يُبْصِرُ بِالنَّهَارِ وَلَا يُبْصِرُ بِاللَّيْلِ. وَقَالَ غَيْرُهُ: مَنْ يُولَدُ أَعْمَى.

تشويج: آيات فركوره مين حفرت عيى عليتها كي پيدائش كا ذكر ب جو بغير باب محض الله كي عم بيدا موت\_ جن نام نهادمسلمانون في حضرت عيل عَلِيْكِا كَى اس حقيقت سے الكاركيا ہے ان كا تول باطل ہے۔ قرآن پاك مِن صاف موجود ہے: ﴿ إِنَّ مَثَلَ عِيْسَى عِنْدَاللَّهِ كَمَعَلِ ادْمَ اللَّهِ عَمْدَلِ ادْمَ اللَّهِ كَمَعَلِ ادْمَ اللَّهِ عَمْدَلِ اللَّهِ كَمَعَلِ ادْمَ اللَّهِ عَمْدَلِ اللَّهِ عَمْدَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَمْدَلُ اللَّهِ عَمْدَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْكِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَمْدَلُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ (٣/ آل عران: ٩٩) "صدق الله تعالىٰ امنابه وصدقنا ـ قوله المسيح الصديق قال الطبرى مراد ابراهيم بذالك ان الله مسحه فطهره من الذنوب فهو فعيل بمعنى مفعول ويقال سمى بذالك لانه كان لا يمسح ذاعاهة الإبرى وسعي الدجال به لانه يمسح الارض وقيل لكونه ممسوح العين-" (فتح الباري)

(٣٣٣٣) بم سے آدم بن الى اياس نے بيان كيا، انہوں نے كہا بم سے ٣٤٣٣ حَذَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرُو بْنِ مُرَّةً، قَالَ: سَمِعْتُ مُرَّةَ الْهَمْدَانِيُّ، شعبدنے بیان کیا،ان سے عمرو بن مرہ نے،انہوں نے کہا کہ میں نے مرہ يُحَدُّثُ عَنْ أَبِي مُؤسَى الأَشْعَرِيُّ قَالَ: مدانی سے سنا۔ وہ حضرت ابوموی اشعری دانشنے سے بیان کرتے تھے کہ نبی قَالَ النَّبِيُّ مَا لَيْكُمُ : ((فَضُلُ عَائِشَةً عَلَى النَّسَاءِ كريم مكافير في فرمايان عورتول يرعائشه كي فضيلت اليي ب جيس تمام كَفَضُلِ الثَّرِيْدِ عَلَى سَائِرِ الطُّعَامِ، كَمُلَ مِنَ کھانوں پر ژید کی۔مردوں میں ہے تو بہت سے کامل ہوگز رہے ہیں لیکن الرِّجَالِ كَثِيرٌ، وَلَمْ يَكْمُلُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا عورتول میں مریم بنت عمران اور فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةُ لِوْعَوْنَ)). يدانېين ہوئی۔''

[راجع: ۱۱ ۲۴]

٣٤٣٤ وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِيْ يُونُسُ، (۳۴۳۳)اورابن وہب نے بیان کیا کہ مجھے یوٹس نے خبر دی،ان سے ابن شہاب نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے سعید بن میتب نے بیان کیا آور عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، حَدَّثَنِيْ سَعِيْدُ بْنُ

سے سناء آپ نے فرمایا ؟ ' اونٹ پرسوار ہونے والیوں (عربی خواتین)

میں سب سے بہترین قریثی خواتین ہیں۔اینے بیچے پرسب سے زیادہ

محبت وشفقت کرنے والی اور اپنے شو ہر کے مال واسباب کی سب سے

بہتر مگران ومحافظ ۔' مضرت ابو ہر رہ دلائٹ بیصدیث بیان کرنے کے بعد

کہتے تھے کہ مریم بنت عمران اونٹ ریمھی سوار نہیں ہوئی تھیں ۔ ایس کے

ساتھ اس حدیث کو زہری کے بھتیج اور اسحال کلبی نے بھی زہری ہے

"اے اہل کتاب! اپنے دین میں غلو (سختی اور تشدد) نہ کرواور اللہ تعالیٰ کی

نسبت وہی بات کہوجو سے ہے۔ مسے عیسیٰ بن مریم علیہام تو بس اللہ کے ایک

پغیر، ی بین اوراس کا ایک کلمہ جے اللہ نے مریم کک پہنچادیا اور ایک روح

ہے اس کی طرف سے ۔ پس اللہ اور اس کے پیغیروں پر ایمان لاؤ اور بیہ نہ

کہوکہ خدا تین ہیں۔اس سے ہازآ جاؤ۔تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔

اللہ توبس ایک ہی معبود ہے، وہ یاک ہاس سے کہاس کے بیٹا ہو۔اس کا

ہے جو پھھ آسانوں اور زمین میں ہے اور اللہ بی کا کارساز ہونا کافی ہے۔ ابوعبید نے بیان کیا کہ کلمتہ سے مراد اللہ تعالی کا بیفر مانا ہے کہ ہوجا اور وہ "

ہوگیا اور دوسروں نے کہا کہ وروح منہ سے مرادیہ ہے کہ اللہ نے انہیں

زنده کیااورروح ڈالی، پینہ کہو کہ خداتین ہیں۔

باب الله يأك كاسورة نساء مين فرمان:

انبيامينهم كابيان

\$€ 583/4 €

روایت کیا ہے۔

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْهِمَاءِ ان سے حضرت ابو ہررہ و اللفظ نے بیان کیا کہ میں نے رسول کر یم ماللفظم

الْمُسَيِّب، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِنَكُمُ يَقُولُ: ((نِسَاءُ قُرَيْشِ خَيْرُ

نِسَاءٍ رَكِبْنَ الْإِبِلَ، أَحْنَاهُ عَلَى طِفْلٍ، وَأَرْعَاهُ عَلَى زَوْجٍ فِي ذَاتِ يَدِهِ)). يَقُوْلُ أَبُوْ هُرَّيْرَةَ عَلَى

إِثْرِ ذَلِكَ : وَلَمْ تَرْكُبْ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرَانَ بَعِيْرًا قَطُّ . تَابَعَهُ ابْنُ أَخِي الزُّهْرِيُّ وَإِسْحَاقُ الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ. [طرفاه في:

۲۸۰۵، ۲۳۵][مسلم: ۸۵۶۲]

بَابُ قُولِهِ: ﴿ يَا أَهُلَ الْكِتَابِ لَا تَغُلُوا فِي دِيْنِكُمْ وَلَا

تَقُوْلُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيْحُ

عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ فَآمِنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَا تَقُولُ ثَلَاثَةٌ انْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيْلاً ﴾ [النساء: ١٧١] قَالَ أَبُوْ عُبَيْدَةَ: ﴿ كُلِمَتُهُ ﴾ كُنْ فَكَانَ وَقَالَ غَيْرُهُ: ﴿ وَرُونُ عِمِنْهُ ﴾ أَخْيَاهُ

فَجَعَلُهُ رُوْخًا: ﴿ وَلَا تَقُولُوا لَلَاثَةٌ ﴾.

الْوَلِيْدُ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرُ بْنُ

هَانِيءٍ ، حَدَّثَنِيْ جُنَادَةٌ بْنُ أَبِي أُمِّيَّةً ، عَنْ

عُبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ مَكْ كُلُّمْ قَالَ: ((مَنْ شِهِدَ أَنْ لَإ إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَخُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا

تشويج: نساري كعقيده تيثيث كى ترديد بجوروح القدس اورمريم اورعيلى تينول كوملاكرايك خداك قائل بين بياباطل عقيده بجس برعقل اورنقل مع مح وليل پيشنيس كى جاسكتي محرميسا كى دنياآج كاس عقيدة فاسده يرجى موكى به ـ آيت ﴿ وَ لاَ تَقُونُواْ فَلاقَدْ ﴾ (١/١لساء:١٥١) میں اس عقیدہ باطلہ کا ذکر ہے۔ (٣٣٣٥) م عصدقه بن فضل نے بیان کیا، کہا م سے ولید نے بیان ٣٤٣٥ حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ الْفَصْلِ، أَخْبَرَنَا

کیا،ان سے اوزاع نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے عمیر بن ہانی نے بیان کیا، کہا کہ مجھے سے جنادہ بن الی امیہ نے بیان کیا اوران سے عبادہ ڈالٹیؤ نے کہ نی كريم مَاليَّيْمَ نے فرمايا : "جس نے كوائى دى كداللد كے سوا اوركوكى معبود نہیں، وہ وحدہ لاشریک ہے اور بیکہ محد مَالیّنِمُ اس کے بندے اور رسول

عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَأَنَّ عِيْسَى عَبْدُاللَهِ وَرَسُولُهُ بِن اوريد كَسِيلَ عَلِيْلاً اس كے بند اور رسول بين اوراس كاكله بين، جے وَكَلِمَتُهُ، أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ، وَرُوْح مِنْهُ، كَبْخُ اللَّهُ اللَّهِ عَرْبُحَ مِنْهُ كَبْخُ اللَّهُ الْجَنَّةَ جَنَّ عَمْ كَ اور ايك روح بين اس كى طرف سے اور يكه وَ الْجَنَّةَ حَقَّ وَالنَّارَ حَقَّ، أَذْ خَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ جَنَّ بِ اور دوز خَق ہِ تو اس نے جو بھى عمل كيا بوكا (آخر) الله على مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ)). قَالَ الْوَلِيْدُ: تعالَى اسے جنت بين واض كرے گا۔ وليد نے بيان ليا كه مجھ سے ابن فَحَدَّنَنِي ابْنُ جَابِر عَنْ عُمَيْرِ عَنْ جُنَادَةً جَابِر نَانَ كيا الله عَمِير نے اور جناوہ نے اور اپنى روايت ميں يہ وَزَادَ: ((مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ، زيادہ كيا" (اينا محض) جنت كِ آخمة وروازوں ميں سے جس سے چاہے وَزَادَ: ((مِنْ أَبُوابِ الْجَنَّةِ النَّمَانِيَةِ، زيادہ كيا" (اينا محض) جنت كي تحد دروازوں ميں سے جس سے چاہے أَبَّهَا اللهَ عَلَى اللهُ الله

# بَابُ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّوَ جَلَّ:

﴿ وَإِذْكُورُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنُ الْمُلِهَ الْمَرْيَمُ الْحِدَانَةُ الْمَنْنَاهُ أَلْقَيْنَاهُ. ﴿ الْمَشْرُقِيَّا ﴾ مِمّا يَلِي الشَّرْقَ، ﴿ فَأَجَالَهَا ﴾ [مريم: ٢٣] أَفْعَلُ مِنْ جِغْتُ، وَيُقَالُ أَلْجَأَهَا ﴾ اضطرَّهَا ﴿ تُسَيِّعُ مِنْ جِغْتُ، وَيُقَالُ أَلْجَأَهَا اضطرَّهَا ﴿ تُصَيَّعُ ﴾ اضطرَّهَا ﴿ تُسَيِّعُ اللَّهِ اللَّهُ أَكُنْ شَيْئًا. [مريم: ٢٨] عَظِيْمًا. قَالَ ابْنُ عَبَاسٍ: نَسْيًا لَمْ أَكُنْ شَيْئًا. وَقَالَ أَبُو وَقَالَ عَيْرُهُ: النَّسِيُّ: الْحَقِيْرُ . وَقَالَ أَبُو وَقَالَ عَيْرُهُ: النَّسِيُّ: الْحَقِيْرُ . وَقَالَ أَبُو وَقَالَ عَيْرُهُ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ وَاللَّهُ وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ وَاللَّهُ وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ وَالسَّرُيْنَانِيَّةٍ . عَنْ الْبَرَاءِ: ﴿ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّا ﴾ وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ وَالسَّرَائِيْلُ، عَنْ أَبِي إِلسَّحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ: ﴿ إِنْ مُؤْمِنَ إِلللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَالَ وَكِيْعٌ عَنْ الْسَرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِلسَّرَائِيلًا وَعَلَى الْبَرَاءِ: ﴿ إِنْ كُنْتَ تَقِيَّا ﴾ وَقَالَ وَكِيْعٌ عَنْ الْسَرَائِيلُ، عَنْ الْبَرَاءِ: ﴿ إِلَى الْمَوْلَةُ فِي الْسَرَائِيلُ ، عَنْ الْبَرَاءِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْسَوْلَ الْبَعْقِ الْمَالُونَ الْمَالَةُ عَنْ الْمَثَوْنَ الْمَالُ الْمَالُونَ الْمَقْوَلُ الْمَوْلِيْلُ الْمَوْلُ الْمَالُونَ الْمَقْوَالُ الْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمُونَالِيْلُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُؤْلِقَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونَ الْمُعْلَى الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمَالُونَ الْمُونَ الْمَالُونَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُولِلَيْكُونُ الْمَالَوْلُونُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالْمُولُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُؤْل

٣٤ ٣٦ حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُثْنِيَّةً قَالَ: ((لَمُ يَتَكُلَّمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةً عِيْسَى، وَكَانَ فِي يَتَكُلَّمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةً عِيْسَى، وَكَانَ فِي يَتَكُلَّمُ فِي الْمَهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةً عِيْسَى، وَكَانَ فِي يَتَكُلَّمُ فِي الْمُهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةً عَيْسَى، وَكَانَ فِي يَتَكُلَّمُ فِي الْمُهُدِ إِلَّا ثَلَاثَةً عَيْسَى، وَكَانَ فِي الْمُهُدُ وَمُولَةً فَجَاءَ لَهُ أُمْدُ فَلَكَتْهُ، فَقَالَ: أُجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي، فَقَالَ: أَجِيبُهَا أَوْ أُصَلِّي، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ لَا تُمِتْهُ حَتَّى تُرِيّةً وُجُولُةً

### باب: سورهُ مريم ميں الله تعالیٰ کا فرمان:

"(اس) کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہوکر ایک پورب رخ مکان میں چلی گئے۔ 'فظ" اِنْتَبَذَتْ نَبَذَ" سے نکلا ہے جیے حضرت یونس کے قصے میں فرمایا نَبَذَنُ اُہ یعنی ہم نے ان کو ڈال دیا شَرْ قِیّا پورب (یعنی مسجد سے یاان کے گھر سے پورب کی طرف ) فَا جَاتَهَا کے معنی اس کو لا چار اور بے قرار کردیا۔ "تُسَاقِط" گرے گا" قَصِیّا" دور۔ "فَرِیّا" بڑایا برا۔ نَسْیًا ناچیز۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹہ ہانے دور۔ "فَرِیّا" بڑایا برا۔ نَسْیًا ناچیز۔ حضرت عبداللہ بن عباس ڈالٹہ ہانے ایسا ہی کہا۔ دوسروں نے کہا نسمی کہتے حقیر چیز کو (یہ سدی سے مفول ہے ) ابووائل نے کہا کہ مریم ہی جی کہ پر ہیزگار وہی ہوتا ہے جوعقل مند ہوتا ہے۔ جب انہوں نے کہا (جبریکل علیہ اللہ کوایک جوان مردکی شکل میں ویکھرکر) "اگر تو پر ہیزگار ہے اللہ سے ڈرتا ہے۔ "وکیج نے اسرائیل سے دیکھرکر) "اگر تو پر ہیزگار ہے اللہ سے ڈانہوں نے براء بن عاذب ڈائٹہ اسے نقل کیا ، انہوں نے انہوں نے براء بن عاذب ڈائٹہ اسے "سَریّا" سریانی زبان میں چھوٹی نہرکو کہتے ہیں۔

(۳۳۳۲) ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، کہا ہم سے جریر بن حازم نے بیان کیا، ان سے محد بن سیرین نے اور ان سے ابو ہریرہ ڈٹائٹڈ نے کہ نبی کریم مُٹائیڈ نے نے فرمایا: ''گود میں تین بچوں کے سوااور کسی نے بات نہیں کی ۔ اول عیسیٰ عَلیہ ایک کی ۔ اول عیسیٰ عَلیہ ایک بی اسرائیل میں ایک بزرگ مخے، نام جریح تھا۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے کہ ان کی مال نے انہیں بیارا۔ انہوں نے (اپنے دل میں) کہا کہ میں والدہ کا جواب دوں یا نماز پڑھتارہوں؟ اس پران کی والدہ نے (غصہ ہوکر) بددعا کی، اے اللہ! اس

**₹** 585/4 **≥** 

وقت تک اسے موت ندآئے جب تک بدزانی عورتوں کا مُحَدند دیکھ لے۔

جرت اینعبادت فان میں رہاکرتے تھاکی مرتبان کے مامنے ایک

فاحشة عورت آئی اوران سے بدكاري جائى كيكن انہوں نے (اس كى خواہش پوری کرنے سے ) انکارکیا۔ پھرایک چرواہے کے پاس آئی اوراسا اپنے

او پر قابود یدیا۔اس سے ایک بچہ پیدا ہوااس نے ان پریتہمت دھری کہ ب

جرئ كا بچد ہے۔ان كى قوم كے لوگ آئے اور ان كا عبادت خاند ورديا،

انبیں نیج اتار کر لائے اور انبیں گالیاں دیں۔ پھر انبوں نے وضو کرکے نماز پرھی،اس کے بعد نے کے پاس آئے اوراس سے بوچھا کہ تیراباب

كون ع؟ بحير الله تعالى كے علم سے ) بول پڑا كم چرواما ہے اس پر (ان كى

قوم شرمندہ ہوئی اور ) کہا کہ ہم آپ کا عبادت خانہ سونے کا بنا کیں گے۔ لیکن انہوں کہا ہرگز نہیں،مٹی ہی کا بنے گا (تیسرا واقعہ) اور ایک بی

اسرائیل کی عورت تھی ،اپنے بیچے کو دودھ پلار ہی تھی ۔ قریب سے ایک سوار نہایت عزت والا اور خوش بوش گزرا، اس عورت نے دعا کی، اے اللہ! میرے بیچ کوبھی ای جیسا بناد بے کین بچہ (اللہ کے تھم سے ) بول پڑا کہ

ا الله! مجھاس جیسانہ بنانا۔ پھراس کے سینے سےلگ کردودھ پینے لگا۔'' ابو ہریرہ والنظ نے بیان کیا کہ جیسے میں اس وقت بھی د کھر ما ہول کہ ہی كريم مَنْ اللَّهِ إِنِّي اللَّى حِوْل رہے ہيں (بيج كے دودھ پينے ككنے كى كيفيت

بالت وت ) پھرا یک باندی اس کے قریب سے لے جائی گئ (جے اسکے مالك مارر بے تھے ) تواس مورت نے دعاكى كدا الله! مير بي يح كواس

جيبانه بنانا \_ نيح نے پھراس كالپتان چھوڑ ديا اوركہا كدا حاللہ! مجھاس

جيا بنادے۔اس عورت نے بوچھا۔ إيبا تو كول كمدر ما ہے؟ جي نے كباكدوه سوارظ المول ميس ساكي ظالم خص تقااوراس باندى سالوك كبد رے تھے کہ تم نے چوری کی اور زنا کیا حالا تکہ اس نے پھی تھی نہیں کیا تھا۔"

تشویج: وہ پاک دامن اللہ کی نیک بندی تھی۔ان تیوں بچوں کے کلام کرنے کا تعلق صرف بنی اسرائیل سے ہے۔ان کے علاوہ بعض دوسرے بچوں

(۳۲۳۷) مجھے سے ابراہیم بن موی نے بیان کیا، کہاہم کوہشام نے خردی، انہیں معمر نے (دوسری سند) مجھ سے محود نے بیان کیا، کہا ہم ہے عبدالرزاق نے بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خبردی، ان سے زہری نے بیان

رَاعِيًا، فَأَمْكَنَتُهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا، فَقِيْلَ لَهَا: مِمَّنُ؟ فَقَالَتُ: مِنْ جُرَيْجٍ. فَأَتَوْهُ فَكُسُرُوا صَوْمَعَتُهُ، وَأَنْزَلُوهُ وَسَبُوهُ، فَتَوَضَّأَ

الْمُوْمِسَاتِ. وَكَانَ جُرَيْجٌ فِي صَوْمَعَتِهِ،

فَتَعَرَّضَتُ لَهُ امْرَأَةٌ فَكَلَّمَتُهُ فَأَبَى، فَأَتَتُ

وَصَلَّى ثُمَّ أَتَى الْغُلَامَ فَقَالَ: مَنْ أَبُوكَ يَا غُلَامُ! فَقَالَ: الرَّاعِيُ . قَالُوْا: نَبْنِيُ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ. قَالَ: لَا إِلَّا مِنْ طِيْنٍ. وَكَانَتِ امْرَأَةٌ

تُرْضِعُ ابْنًا لَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ، فَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ رَاكِبٌ ذُو شَارَةٍ، فَقَالَتِ: اللَّهُمَّ اجُعَل

ابْنِي مِثْلَهُ. فَتَرَّكَ ثَدْيَهَا، فَأَقْبَلَ عَلَى الرَّاكِبِ فَقَالَ:اللَّهُمَّ لَا تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ . ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى ثَدْيِهَا يَمَصُّهُ)) قَالَ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مُلْكُنَّةً يَمَصُّ إِصْبَعَهُ: ((ثُمَّ مُوَّ بِأُمَةٍ

فَقَالَتُ: أَلَّلُهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَ هَذِهِ. فَتَرَكَ ثَدْيَهَا فَقَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَتْ: لِمَ

ذَلِكَ؟ فَقَالَ: الرَّاكِبُ جَبَّارٌ مِنَ الْجَبَابِرَةِ، وَهَذِهِ الْأُمَّةُ يَقُولُونَ: سَرَقْتِ زَنَيْتِ. وَلَمُ تَفُعَلُ)). [راجع: ١٢٠٦]

نے بھی بچپن میں کلام کیاہے۔

٣٤٣٧ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُوْسَى، أَخْبَرَنَا هِشَامٌ، عَنْ مَعْمَرٍ؛ حَ: وَحَدَّثَنِيْ مَحْمُودٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ

الزَّهْرِيِّ، أُخْبَرَنِي سَعِيْدُ بْنُ الْمُسَيِّب، عَنْ

انبيانظ كابيان

کیا، کہا مجھ کوسعید بن میتب نے خردی اوران سے ابو ہر رہ والنظائے نے بیان

تع وجید ام مع عسل خاندے باہر آئے ہوں اور میں نے ابراہیم النا اس

مجمی ملا قات کی تھی ،اور میں ان کی اولا دمیں ان سے سب سے زیادہ مشابہ

مول - آنخضرت مَا النَّيْمُ نے فر مایا کمیرے پاس دوبرتن لائے گئے ، ایک

میں دور صقااور دوسرے میں شراب مجھے کہا گیا کہ جوآ پ کا جی جا ہے

لے لو۔ میں نے دودھ کا برتن لے لیا اور بی لیا۔ اس پر جھے سے کہا گیا کہ

فطرت كى طرف آپ نے راه يالى، يا فطرت كوآپ نے باليا۔ اسكے بجائے

(٣٣٣٨) م عدى من كثير في بيان كيا، كهام كواسرائيل في خبردى، كها

ہم کوعثان بن مغیرہ نے خبردی ، انہیں مجاہد نے اور ان سے حضرت عبد الله بن عمر فَقَافُهُا فِي بِيان كِيا كُه نِي كريم مَا لَيْزُمُ فِي فرمايا: "ميس فيسلي، موى اور

ابراہیم مَلِیظام کو دیکھا۔عیسی مالیک نہایت سرخ محتکریا لے بال والے اور

اكرآپ شراب كابرتن لينة توآپ كى امت كراه موجاتى.

كياكدسول الله مَا اللهُ مَ

أَبِي مُمْرَيْرَةً قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ: ((لَيْلَةَ

موی مالیا سے ملاقات کی تھی۔راوی نے بیان کیا کہ پھر آ مخضرت ماللیکم نے ان کا حلیہ بیان کیا کہ وہ ..... میرا خیال ہے کہ معمر نے کہا ..... وراز

أَسُرِيَ بِهِ لَقِيْتُ مُوسَى قَالَ: فَنَعَتَدُ فَإِذَا رَجُلُ حَسِبْتُهُ قَالَ: مُصْطَرِبُ رَجِلُ قامت اورسید سے بالوں والے تنے جیسے قبیلہ شنوہ کے لوگ ہوتے ہیں۔ آپ نے بیان کیا کہ میں نے عیلی ملایا سے بھی ملاقات کی۔

الْرَّأْسِ، كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ شَنُوْءً ۚ مَ ۚ كَالَ: وَلَقِيْتُ عِيْسَى لَنَعَتَهُ النِّبِيُّ عَلِيَّاكُمْ فَقَالَ: رَبْعَةُ آ مخضرت ملافیم نے ان کاممی حلیہ بیان فر مایا کہ درمیانہ قد اورسر ن وسپید

أَحْمَرُ كَأَنَّمَا خَرَجَ مِنْ دِيْمَاسٍ. يَفْنِي

الْحَمَّامَ وَرَأَيْتُ إِبْرَاهِيمَ، وَأَنَّا أَشَهُ وَلَدِهِ بِهِ ، قَالَ: وَأُتِيْتُ بِإِنَّالَيْنِ أَحَدُهُمَا لَكُنْ وَالْآخَرُ

فِيهِ خَمْرُ، لَقِيْلَ لِي خُذُ أَيَّهُمَا شِنْتَ.

فَأَخَذُتُ اللَّبَنَ فَشَرِبْتُهُۥ فَقِيْلَ لِي هُدِيْتَ

الْفِطْرَةَ ـ أَوْ أَصَبْتَ الْفِطْرَةَ ـ أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَخَذُكَ الْخَمْرَ غَوَتْ أُمَّتُكَ ) .[راجع: ٣٣٩٤]

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الأَنْهِمَاءِ

٣٤٣٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا

إِسْرَائِيْلُ، أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْمُغِيْرَةِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَكْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّه

((رَأَيْتُ عِيْسَى وَمُوْسَى وَإِبْرَاهِيْمَ، فَأَمَّا عِيْسَى فَأَحْمَرُ جَعْدٌ عَرِيْضُ الصَّلْرِ، وَأَمَّا مُوْسَى لَادَمُ جَسِيمٌ سَبُطُ كَأَنَّهُ مِنْ رِجَالِ الزُّطِّ).

مجاهد عن ابن عباس۔

چوڑے سینے والے تھے مولیٰ عالیظ محدم کوں، دراز قامت اور سیدھے بالون والے تھے جیسے کوئی قبیلہ زط کا آ دی ہو۔" تشريج: ((زط)) سودان كالك قبيله ما يهودكا، جهال كوك دبلے يتلے ليے قد كے موتے بيں -زط سے جاث كالفظ بنا ب جو مندوستان كى ايك

مشہورتوم جوہندواورمسلمان ہردو فداہب سے تعلق رکھتے ہیں۔روایت میں عن مجاهد عن ابن عمر ناقلین کامہو ہے اصل میں مجے بیہ عن

٣٤٣٩ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، أَخْبَرَنَا (٣٣٣٩) ہم سے ابراہیم بن منذر نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے أَبُوْ ضَمْرَةً ، حَدَّثَنَا مُؤْسِي، عَنْ نَافِع، قَالَ: الوضمره نے بیان کیا، انہوں نے کہاہم سے موی نے بیان کیا، ان سے نافع

قَالَ عَبْدُاللَّهِ ذَكَرَ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ يَوْمُا بَيْنَ نے بیان کیا کہ حضرت عبداللد واللفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَاللفظ نے ظَهْرَانَى النَّاسِ الْمَسِيْعَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ:

ایک دن لوگوں کے سامنے د جال کا ذکر کیا اور فر مایا: "اس میں کوئی شبہیں كەللەتغالى كانانبىل بىرلىكن دجال داجنى آكىھىك كانا جوگا،اس كى آكىھ

محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

((إِنَّ اللَّهُ لَيْسُ بِأَغُورَ ۖ أَلَا إِنَّ الْمُسِيْحَ

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِهَاءِ انبيانظام كابيان

الدَّجَّالَ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَهُ الْمُصْبَوحَ الْكُورِي طرح موكى ـ "

طَافِيَةً)). [راجع:٥٧ ٣٠]

٣٤٤٠ ((وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الْكُمْبَةِ فِي اِلْمُنَامِ، فَإِذَا رَجُلُ آذَمُ كَأْحُسَنِ مَا تَرَى مِنْ أَدْمِ الرِّجَالِ، تَضُرِبُ لِمَّنَّهُ بَيْنَ مَّنْكِبَيُّهِ، رَجِلٌ

الشُّعَرِ، يَقُطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَىٰ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُونُ بِالْبَيْتِ. فَقُلْتُ:

مَنُ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا الْمُسِيُّحُ ابْنُ مَرْيَمَ . نُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَ هُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ عَيْنِ الْيُمْنَى كَأْشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنِ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكُبَىٰ رَجُلِ، يَطُونُكُ

بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا : الْمَسِيْحُ اَلدَّجَّالُ)). تَابَعَهُ عَبْدُاللَّهِ عَنْ نَافِعٍ. [اطرافه فی: ۲۶۱۱، ۲۰۹۰، ۱۹۹۳، ۲۰۲۰، ۱۲۸ آ] [راجع:۳٤۳۹]

٣٤٤١ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَكِّيُّ قَالَ: سَمِعْتُ إِبْرَاهِيْمَ بْنَ سَعْدٍ، حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيْهِ، قَالَ: لَا

وَاللَّهِا مَا قَالَ النَّبِيُّ مَا يُكُلُّمُ لِعِيْسَى أَحْمَرُ، عیسیٰ کے بارے میں ینہیں فرمایا تھا کہوہ سرخ تنے بلکہ آپ نے بیفرمایا وَلَكِنْ قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَانَائِمْ أَطُوفُ بِالْكُغْبَةِ، فَإِذَا رَجُلْ آدَمُ سَبْطُ الشَّعَرِ، يُهَادَى بَيْنَ

رَجُلَيْنِ، يَنْطُفُ رَأْسُهُ مَاءً أَوْ يَهُرَاقُ رَأْسُهُ مَاءً فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: ابْنُ مَرْيَمَ، فَلَهَبْتُ أَلْتَفِتُ، فَإِذَا رَجُلٌ أَخْمَرُ جَسِيمٌ،

جَعْدُ الرَّأْسِ، أَعْوَرُ عَيْنِهِ الْيُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبُهُ طَافِيَةً . فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا الدَّجَّالُ. وَأَقْرَبُ النَّاسِ بِهِ شَبَهًا ابْنُ قَطَنِ)).

(۳۲۴۰) "اور میں نے رات کعبے یاس خواب میں ایک گندی رنگ کے آ دی کود یکھا جو گندی رنگ کے آ دمیوں میں شکل کے اعتبار سے سب سے زیادہ حسین وجمیل تھا۔اس کے سرکے بال شانوں تک لٹک رہے تھے، سرے یانی فیک رہا تھا اور دونوں ہاتھ دوآ دمیوں کے شانوں پررکھے ہوئے وہ بیت الله كاطواف كررہے تنے \_ يس نے يو چھا كريكون بزرگ ہیں؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ میسے ابن مریم ہیں۔اس کے بعد میں نے ایک تخص کود یکھا، سخت اور مرر ہے ہوئے بالوں والا جودا ہنی آ نکھ سے کا نا تھا۔

اسے میں نے ابن قطن سے سب سے زیادہ شکل میں ماتا ہوا یایاء و مجمی ایک فض کے شانوں پراپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے بیت اللہ کا طواف کررہا تھا۔ میں نے یو چھا، یدکون ہے؟ فرشتوں نے بتایا کہ بید جال ہے۔'اس روایت کی متابعت عبیداللدنے نافع سے کی ہے۔

(٣٣٣١) م ساحد بن محركى في بيان كيا، كها كديس في ابراجيم بن سعد فےسنا، کہا کہ مجھ سے زہری نے بیان کیا،ان سے سالم نے اوران سے ان ك والدف بيان كياكه بركز نبيس، الله كاقتم نبى كريم مَثَالَيْنِم في حفرت

تھا:'' میں نے خواب میں ایک مرتبذ بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے اپنے کو دیکھا،اس وقت مجھایک صاحب نظرآئے جوگندی رنگ للکے ہوئے بال والے تھے، دوآ ومیوں کے درمیان ان کاسہارا لئے ہوئے اورسرسے یائی صاف کررہے تھے۔ میں نے پوچھا کہآ بون ہیں؟ تو فرشتوں نے

جواب دیا که آپ ابن مریم علیالم بین -اس پر انبیس غور سے دیکھا تو مجھے ایک اور مخص دکھائی دیا جوسرخ، موٹا، سرکے بال مڑے ہوئے اور داہنی آ کھے ہے کا ناتھا، اس کی آ نکھالیں دکھائی دیتی تھی جیسے اٹھا ہوا انگور ہو، میں نے کوچھا کہ بیکون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ بید دجال ہے۔اس سے

انبيائيكم كابيان



كِتَابُ [أَحَادِيُثِ] الْأَنْبِيَاءِ

خزاعه کاایک مخض تھا جو جاہلیت کے زمانہ میں مرگیا تھا۔

الْجَاهِلِيَّةِ. [راجع: ٣٤٤٠] تشويج: الجس روايت ميس مفرت عيلى عالينا كانسبت جعد كالفظ آيا بوتواس كمعنى كمؤلمريال بال والنبيس بين، ورند بيحديث اس ك

مخالف ہوگا۔اس لئے ہم نے جعد کے معنی اس حدیث میں گٹھے ہوئے جسم کے کئے ہیں اورمطابقت اس طرح بھی ہوسکتی ہے کہ خفیف کھونگھر بال تیل ڈالنے یا پانی سے بھگونے یا گفتگو کرنے سے سید ھے ہوجاتے ہیں۔ (وحیدی)

٣٤٤٢ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، أَخْبَرَنَا شُعَيْب، (۳۳۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خبردی، ان عَن الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةً، أَنَّ أَبَا عزيرى في بيان كيا، أنبيس ابوسلمه في خردى اوران سے ابو بريره والفيظ و هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْ عَلَيْمً فَراكِيا كِدين كياكه يس في رسول كريم مَا تَا يُعْجَ سَاء آپ مَا يُعْجَمُ فرماد ب يَقُولُ: ((أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بابْنِ مَرْيَمَ، عَ كُهُ مِين ابن مريم طَيْلًا عدوسرول كم مقابله مين زياده قريب بول وَالْأَنْبِيآءُ أَوْلاَدُ عَلاَّتٍ، لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ انبياعلاتى بهائيول كى طرح بين اورمير اورعسى غايظ كورميان كوكى بي

نَبيُّ)). [طرفه في: ٣٤٤٣]

تشوي: آپ مَاليَّيْمُ بھى پغيروه بھى پغير، آپ كے اوران كے چى ميں دوسراكوئى پغيرنبيں ہوا۔ خود حضرت عيلى عاليَظ في الحيال ميں آپ كى بشارت دی کمیرے بعد تعلی دینے والا آئے گا اور وہم کو بہت ی باتس بتلائے گاجو میں نے نہیں بتلائی کیونکہ وہ بھی وہیں سے علم حاصل کرے گاجہاں سے میں حاصل كرتا ہوں۔ايك الجيل ميں صاف نى كريم مَن يُعِيمُ كانام مذكور بيكن نصاري نے اس كوچھيا ۋالا۔اس شرارت كاكوئي شكانا بـ - كتي بيس كم فارفليط كمعنى بهى سرابا موامين لينى محد (مَنْ النَّيْمُ )\_

٣٤٤٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ، حَدَّثَنَا (۳۲۳۳) ہم سے محد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے محد بن سنان نے بیان کیا، کہا ہم سے ملے بن سلیمان نے بیان کیا، کہا ہم سے ہلال بن علی نے بیان کیا،ان سے عبدالرحمٰن بن الی عمرہ فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا هلَالُ بْنُ عَلِيٍّ ، نے اور ان سے حضرت عمر والنفظ نے بیان کیا کہ نبی کریم مَا النظام نے فرما یا: عَنْ عَبْدِالرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةً، عَنْ أَبِي ''میں عیسلی ابن مریم علیتها سے اور لوگوں کی به نسبت زیادہ قریب ہوں ، دنیا هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مِثْنَامًا: ((أَنَا میں بھی اور آخرت میں بھی اور انبیا عَلِیْلاً علاقی بھائیوں ( کی طرح) ہیں۔ أُولَى النَّاسِ بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ فِي الدُّنيَا وَالْآخِرَةِ، أَلْأَنْبِيَاءُ إِخْوَةٌ لِعَلَاتٍ، أُمَّهَاتُهُمُ ان کے مسائل میں اگر چہ اختلاف ہے۔ لیکن دین سب کا ایک ہی ہے۔ " اور ابراہیم بن طہمان نے بیان کیا،ان سےموی بن عقبدنے،ان سے شَتَّى، وَدِيْنَهُمْ وَاحِدٌ)). وَقَالَ إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مفوان بن سلیم نے ، ان سے عطاء بن بیار نے اور ان سے حضرت طَهْمَانَ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُقْبَةً ، عَنْ صَفْوَانَ ابوہریرہ ڈاٹٹٹو نے بیان کیا کہرسول اللہ سَالِثِیْم نے فر مایا۔ أَبْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهِ مَالْكُمُ اللَّهِ مَا لَكُمُ اللَّهُ مَا

### [راجع: ٣٤٤٢]

تشويج: علاتي بعائي وه جن كاباب ايك بوء مال جداجدا بول -اى طرح جمله انبيا كادين ايك باور فروى مسائل جداجدا بير -

٣٤٤٤ وَحَدَّثَنِيْ عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ، (۳۲۲۳) ہم سے عبداللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالرزاق نے

كِتَابُ [أُحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

انبيائيكم كابيان <\$€(589/4)≥\$> بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خردی، انہیں جام نے اور انہیں حضرت

حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ابو ہریرہ والنیز نے کہ نی کریم مَا النیزم نے فرمایا "میسی ابن مریم علیالم نے هَمَّام، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا

قَالَ: ((رَأَى عِيْسَى رَجُلاً يَسُرِقُ، فَقَالَ لَهُ: ایک مخص کو چوری کرتے ہوئے و یکھا چھراس سے دریافت فرمایا تونے چوری کی ہے؟ اس نے کہا کہ ہرگزنہیں ،اس ذات کی تتم جس کے سوااورکوئی أَسَرَقُتَ؟ قَالَ: كَلَّاوَاللَّهِ! الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ. معبودنہیں \_حضرت عیسی علیا نے فرمایا کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور میری فَقَالَ عِيْسَى: آمَنْتُ بِاللَّهِ وَكَذَّبْتُ عَيْنَيَّ)).

آ تکھول کودھوکا ہوا۔''

[مسلم: ۲۱۳۷]

تشوي: اینی مؤمن جھوٹی فتم نہیں کھاسکتا جب اس نے قسم کھالی تو معلوم ہوا کہ وہ سچا ہے۔ آئھ سے خلطی ممکن ہے مثلا اس کے شبیرکوئی دوسر افخص ہو۔ یا در حقیقت اس کافعل چوری نہ ہو۔اس مال میں اس کا کوئی حق متعین ہو۔ بہت سے اختال ہو سکتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ ایسا کہنے ہے حضرت عیسیٰ عَالَیْظِا ک مرادیقی کدمؤمن کومؤمن کی قتم پراییا مجروسا ہونا چاہیے جیسے آ کھ سے دیکھنے پر بلکداس سے زیادہ بعض نے بیکہامطلب بیتھا کہ قاضی کواپے علم

اورمشاہدے پر تھم دینادرست نہیں جب تک با قاعدہ جرم کے لئے شبوت میا نہ موجائے۔(دحیدی) ٣٤٤٥ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، (۳۳۲۵) ہم سے حمدی نے بیان کیا، کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا،

کہا کہ میں نے زہری سے سنا، وہ بیان کرتے تھے کہ مجھے عبید الله بن عبدالله قَالَ: سَمِعتُ الزُّهْرِيِّ، يَقُولُ: أُخْبَرَنِي عُبَيْدُاللَّهِ نے خبردی اور انہیں حضرت ابن عباس والنظمان نے ، انہوں نے حضرت ابْنُ عَبْدِاللَّهِ، عَن ابْن عَبَّاسٍ، سَمِعَ عُمَرَ يَقُولُ عمر والنفيز كومنبر يربيه كہتے ساتھا كەميں نے نبى كريم مَالْفِيْغِ سے سنا، آپ عَلَى الْمِنْبَرِ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ مَكُكُمُ ۖ يَقُولُ: ((لَا نے فرمایا: ' مجھے میرے مرتبے سے زیادہ نہ بڑھاؤ جیسے عیسیٰ ابن مریم طَیْجَالہٰ، تُطُرُّونِي كُمَا أُطُرَتِ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّكُمَا أَنَا عَبْدُهُ، وَلَكِنْ قُولُواْ: عَبْدُاللَّهِ کونساریٰ نے ان کے مرتبے سے زیادہ بڑھادیا ہے۔ میں تو صرف اللہ کا

وَرُسُولُهُ)). [راجع: ٢٤٦٢] بندہ ہوں،اس لئے یہی کہا کرد (میر مے متعلق) کہ میں اللّٰہ کا بندہ اوراس کا رسول ہوں۔''

تشوي: الله ك غلام، الله ك صبيب، الله ك خليل، اشرف انبياآب كى تعريف كى حديبى بـ بجب قرآن مي آپ كوالله كابنده فرماياييآيت اترى ﴿ قَامَ عَنْدُ اللَّهِ ﴾ (٢١/ الجن ١٩) تو آب نهايت بى خوش موس الله كى عبوديت خالصه بهت برا مرتب ب- يجابل كيا جانيس - انهول في جي كريم مَا اليَّيْم كنعت يى بحد ركى بركة بوفدا بنادي يا فدا ي بي فدا ي درجة على برا على المراق المي المنافق المواهم (۱۸/۱کهف:۵)(وحیدی)

(٣٣٣٦) جم مع محد بن مقاتل نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک ٣٤٤٦\_ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِل،أَخْبَرَنَا نے خردی، کہا ہم کوصالح بن جی نے خردی کرخراسان کے ایک مخف نے عَبْدُاللَّهِ، أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ حَيِّ، أَنَّ رَجُلاً، معنی سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ جھے ابوہریرہ نے خرردی اور ان مِنْ أَهْلِ خُرَاسَانَ قَالَ لِلشَّعْبِيِّ. فَقَالَ ے حضرت ابوموی اشعری والفؤزنے بیان کیا کدرسول الله مالفی انے بیان الشُّعْبِيِّ: أُخْبَرَنِيْ أَبُوْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوْسَى فرمایا: ''اگر کوئی مخف این لونڈی کو اچھی طرح ادب سکھلائے اور پورے الأَشْعَرِيُّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَمِنْ مَا اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِل طور پراے دین کی تعلیم دے۔ پھراسے آ زاد کر کے اس سے نکا**ح کر لے تو** أَدُّبَ الْرَّجُلُ أَمَّتُهُ فَأَحْسَنَ تَأْدِيْبَهَا، وَعَلَّمُهَا

فَأَحْسَنَ تَعْلِيمُهَا ثُمَّ أَعْتَقَهَا فَتَزَوَّجَهَا، كَانَ لَهُ الص دكنا تُواب ملتا باوروه خض جويهل عصرت عيسى علينا برايمان ركمتا تھا، پھر مجھ پر ایمان لایا تو اسے بھی دگنا تو اب ملتا ہے اور وہ غلام جو اپنے

أَجْرَانَ ، وَالْعُبْدُ إِذَا اتَّقَى رَبَّهُ وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ ، ربكابهي ذرركمتا جادراتي آتاك بهي اطاعت كرتا بتواسي جي دكنا تُواب ملتائيے!'

تشویج: خُراسان کے نامعلوم خُس نے معلی کے کہا کہ ہم لوگ یوں کہتے ہیں کداگر آ دی ام دلد کو آ زاد کرے پھراس سے نکاح کرے توابیا ہے جیسے

ا پی قربانی کے جانور پرسوار ہوا ہو اہام شعمی نے بیبیان کیا جوآ مے ذکور ہے۔ (٣٢٧٧) م عيم بن يوسف ني بيان كيا، انهول ني كهام سيسفيان

نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے مغیرہ بن نعمان نے، انہیں سعید بن جبیر نے اور ان سے حضرت عبداللہ بن عباس والفی انے بیان کیا کہ رسول رَسُولُ اللَّهِ مُلْكُمُ اللَّهِ مُلْكُمُ اللَّهِ مُولَاقًا عُواةً الله مَالِيُّ إِلَى اللَّهِ مِلْكُمُ اللَّهِ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّالًا اللَّهُ مُلْكُمُ اللّلِهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلَّالِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلِّكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِمُ اللَّهُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلِمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلْكُمُ مُلِّ مُلْكُمُ مُلِكُمُ مُلْك

غُرْلاً، ثُمَّ قَرَأً: ﴿ كَمَا بَدَأَنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ اور بغير ختنه كے الله عَالَكَ جَاوَكَ فِي آب في الله آيت كي الماوت كي "جس طرح ہم نے انہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھاای طرح ہم دوبارہ لوٹا کیں

فَأُوَّلُ مَنْ يَكُسَّى إِبْوَاهِيمُ، ثُمَّ يُوْخَدُ بِوِجَالٍ كَ، يهمارى جانب سے دعدہ ہے اور بیشک ہم اسے کرنے والے ہیں'' پھر سب سے پہلے حضرت ابراہیم عالیا کو کپڑا پہنایا جائے گا۔ پھر میرے

اصحاب کو داکمیں (جنت کی) طرف لے جایا جائے گا۔لیکن کچھ کو باکیں (جہنم کی) طرف لے جایا جائے گا۔ میں کہوں گا کہ بیتو میرے اصحاب ہیں لكين مجھے بتايا جائے گا كه جب آپ ان سے جدا موئے تو اى وقت انہوں

ے روایت ہے اوران سے قبیصہ نے بیان کیا کہ بیدہ مرتدین ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکر والفیز کے عہد خلافت میں کفراختیار کیا تھا اور جن سے

ابوبكر واللين نے جنگ كي تھي۔

تشويع: اوروه ابل بدعت بھی دھتارد ئے جائیں مے جنہوں نے قتم تم کی بدعات سے اسلام کومنے کرڈ الا تھا جیسا کد دسری روایت میں ہے کہ ان کوحوش کوژے روک دیا جائے گا۔خودمعلوم ہونے پر نبی کریم مُناتیج غرما کیں کے "سبحقا لمن غیر بعدی دینا۔"ان کے لئے دوری ہوجنہوں

مِنْ أَصْحَابِي ذَاتِ الْيَمِيْنِ وَذَاتَ الشَّمَالِ فَأَقُولُ أَصْحَابِي فَيُقَالُ: إِنَّهُمُ لَمْ يَزَالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتُهُمْ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ: نے ارتد اداختیار کرلیا تھا۔ میں اس وقت وہی کہوں گا جوعبدصالح عیسی ابن ﴿ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْدًا مَا دُمْتُ فِيهُمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتِنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيْبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ مریم طینالا نے کہاتھا کہ جب تک میں ان میں موجود تھا ان کی نگرانی کرتا رہا لیکن جب تونے مجھے اٹھالیا تو تو ہی ان کا بھہان ہے اور تو ہر چیز پر بھہان عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِنْ تُعَذِّبُهُمُ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْلَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ ہے۔" آیت "العزیز الحکیم تک" محربن بوسف نے بیان کیا کہ ابوعبداللہ

الْحَكِيْمُ ﴾)) . [المائدة: ١١٧، ١١٨] ذُكِرَ عَنْ أَبِي عَبْدِاللَّهِ عَنْ قَبِيْصَةَ قَالَ: هُمُ الْمُرْتَدُّونَ

الَّذِيْنَ ارْتَدُّوا عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَقَاتَلَهُمْ أُبُوْ بَكُورٍ. [راجع: ٣٣٤٩]

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الأَنْبِيَاءِ

فَلَهُ أَجُرَان)). [راجع: ٩٧]

أَجْرَانِ، وَإِذَا آمَنَ بِعِيْسَى ثُمَّ آمَنَ بِي، فَلَهُ

٣٤٤٧ حُدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا

سُفْيَانُ، عَن الْمُغِيْرَةِ بْنِ النَّعْمَانِ، عَنْ

سَغِيْدِ بن جُبَيْرٍ، عَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ

وَعُدًا عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ﴾. [الأنبياء:١٠٤]

نے میرے بعد میرے دین کوبدل ڈالا ۔ان جملہ ا حادیث فیکور میں کسی خرح سے حضرت میسلی غالیثی کا ذکر آیا ہے ۔اس لیے ان کو یہاں لا پا گیا اور یمی باب سے دجہ مناسبت ہے۔

بَابُ نُزُولِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ

٣٤٤٨ـ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، أُخْبَرَنَا يَعْقُوبُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِح،

عَن ابْن شِهَاب، أَنَّ سَعِيْدَ بْنِّ الْمُسَيَّب،

سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَىٰ كُلَّا:

((وَالَّذِيُ نَفُسِيُ بِيَدِهِ! لَيُوْشِكُنَّ أَنُ يَنُولَ فِيْكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدُلًا، فَيَكْسِرَ

الصَّلِيْبَ، وَيَقْتُلُ الْجِنْزِيْرَ، وَيَضَعَ الْحَرْبَ، وَيَفِيْضَ الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى

تَكُونَ السَّجْدَةُ الْوَاحِدَةُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا)). ثُمَّ يَقُولُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ: وَاقْرَوُوا إِنْ

شِئْتُمُ: ﴿ وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهُمْ

شَهِيدًا ﴾. [النساء: ١٥٩] [راجع: ٢٢٢٢]

تشويج: آيت كامطلب يهواكة قيامت ك قريب جويبودونسارى مول كاورحفرت يلى غاليتا ان كزمان مين نازل مول كواس زمان کے اہل کتاب ان کے اوپرایمان لے آئیں مے حضرت عبداللہ بن عباس وافخ اے ایہائی منقول ہے۔

٣٤٤٩ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكِيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، و ٣٣٣٩) بم سابن بكير في بيان كيا، كها بم سايت في بيان كيا، ان

عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ نَافِع،

عُقَيْلٌ وَالْأُوْزَاعِيِّ. [راجع: ٢٢٢٢]

تشويج: آخرزمانديس مفرت يسي ابن مريم عليها كآسان سے نازل ہونے پرامت اسلاميكا اجماع بـ آيت قرآني ﴿ وان من اهل الكتاب ..... كالخ - اس عقيده رنص قطعي بادراحاديث ميحواس بارب من موجود بير اس زمانه آخر من چند نيجري متم كوكون في اس عقيده كا ا نکارکیااور پنجاب کے ایک مخص مرزا قادیانی نے اس انکارکو بہت کچھا جھالا اور جملہ مسلمانان سلف وخلف کے خلاف ان کی موت کاعقبیدہ باطلبہ مشہور کیا، جوصرت کاطل ہے کسی بھی راتح الا بمان مسلمان کوا ہے بدعقید ہلوگوں کی ہفوات ہے متاثر نہیں ہونا جا ہے۔

باب عیسی این مریم میتاله کا آسان سے اتر نا

(٣٣٣٨) جم سے اسحاق بن راہویہ نے بیان کیا، کہا جم کو ایتقوب بن ابراہیم نے خردی، کہا مجھ سے میرے والدنے بیان کیا، ان سے صالح بن

کیبان نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے سعید بن میتب نے اورانہوں نے حضرت ابوہریرہ داللہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ رسول

كريم مَنْ اللَّهُ إِلَّم نِهِ فرمايا "اس ذات كي قتم جس ك باته ميس ميري جان

ہے، وہ ز مان قریب ہے کفیسی ابن مریم علیا، تمہارے درمیان ایک عادل

حاتم کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کوتو ڑویں گے،سور کو مار ڈالیں کے اور جزیہ موقوف کردیں عے۔ اس وقت مال کی اتن کثرت موجائے گی کہ کوئی اسے لینے والانہیں ملے گا۔اس وقت کا ایک سجدہ دنیا

ومافيها سے برھ كر موگا-" كھرحضرت ابو ہريره والفؤ نے كہا كه اگرتمبارا جي

عاج توبية يت يرهاو "اوركوني ابل كتاب اليانبيس موكا جويسي كي موت

ہے پہلےاس پرایمان ندلائے اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوں گے۔''

سے پوس نے، ان سے ابن شہاب نے، ان سے حضرت ابوقادہ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ الأَنْصَارِيِّ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةً، انصارى واللهُ يَان

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكْ اللَّهِ مَكْ اللَّهِ مَكُ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَل اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهِ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن نَزَلَ ابْنُ مَوْيَمَ فِيكُمْ وَإِمَامُكُمْ مِنكُمْ). تَابَعَهُ مريمتم مِن ارْي كو (تم نماز يرُ حرب بوك ) اورتمبارا امام تم بي مي

ہے ہوگا۔''اس روایت کی متابعت عقبل اور اوز اعی نے کی۔

انبيانيل كابيان

**€** 592/4 **≥** 

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأُنْبِيَاءِ

بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسُرَائِيلً

٣٤٥٠ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ،

حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ

عُمَّيْرٍ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ ابْنُ عَمْرِو لِحُذَيْفَةَ أَلَا تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ

مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلْكُمَّ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((إِنَّ مَعَ الدَّجَّالِ إِذَا خَرَجَ مَاءً وَنَارًا،

فَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهَا النَّارُ فَمَاءٌ بَارِدٌ، وَأَمَّا الَّذِي يَرَى النَّاسُ أَنَّهُ مَاءٌ بَارِدٌ فَنَارٌ

تُحْرِقُ، فَمَنْ أَذْرَكَ مِنكُمْ فَلْيَقَعْ فِي الَّذِي يَرَى أَنَّهَا نَارٌ، فَإِنَّهُ عَذْبٌ بَارِدٌ)). [طرفه في: ٧١٣]

٣٤٥١ قَالَ حُذَيْفَةُ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ أَتَاهُ الْمَلْكُ

لِيَقْبِضَ رُوْحَهُ فَقِيْلَ لَهُ: هَلُ عَمِلْتَ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ :مَا أَعْلَمُ، فِيُلَ لَهُ: انْظُرْ. قَالَ: مَا أَعْلَمُ

شَيْئًا غَيْرَ أَنِّي كُنْتُ أَبَايِعُ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا

وَأُجَازِيْهِمْ، فَأَنْظِرُ الْمُوْسِرَ، وَأَتَجَاوَزُ عَنِ الْمُغْسِرِ. فَأَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ)). [راجع: ٢٠٧٧]

**ساب** بنی اسرائیل کے واقعات کابیان

( ٣٢٥٠) ہم سےموی بن اساعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابوعواند نے بیان کیا، کہا ہم سے عبدالملک نے بیان کیا، ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا کہ عقبہ بن عمرونے حضرت حذیفہ رفائفنہ سے کہا، کیا آپ وہ حدیث ہم سے نہیں بیان کریں گے جوآب نے رسول الله مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ تھی؟ انہوں نے کہا کہ میں نے آنخضرت مَالَيْكِمْ كويفرماتے ساتھا كہ "جب وجال فك كاتواس كساته آك اورياني دونون مول كيكن

لوگوں کو جو آگ دکھائی دے گی وہ ٹھنڈا پانی ہوگا اور لوگوں کو جو ٹھنڈا پانی دکھائی دے گاتو وہ جلانے والی آگ ہوگی ۔اس لئے تم میں سے جوکوئی اس کے زمانے میں ہوتو اے اس میں گرنا جاہے جوآ گ ہوگی۔ کیونکہ وہی

انتهائی شیریں اور مصندایانی ہوگا۔'' (٣٢٥١) حضرت حذيفه والفيد في فرمايا كميس في آتخضرت مَا الفيلم كو

يفرمات سناتها كه "ببلے زمانے ميں ايك شخص كے پاس ملك الموت ان كى روح قبض كرنے آئے توان سے يو چھا كيا كوئى اپني نيكى تمهيں ياد ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھےتو یادنہیں پرتی، ان سے دوبارہ کہا گیا کہ یاد کرد!

انہوں نے کہا کہ مجھے کوئی اپنی نیکی یا نہیں ،سوااس کے کہ میں دنیا میں لوگوں کے ساتھ خرید فروخت کیا کرتا تھا اور لین دین کیا کرتا تھا، جولوگ خوشحال ہوتے انہیں تو میں (اپنا قرض وصول کرتے وقت) مہلت دیا کرتا تھا اور

تنگ ہاتھ والوں کومعاف کردیا کرتا تھا۔ الله تعالیٰ نے انہیں ای پر جنت میں داخل کیا۔''

(٣٨٥٢) اور حصرت حذيف والتفؤ نے بيان كيا كه ميں نے رسول الله مَنَا يُنْتِمُ كوية فرمات سناكه الكه فخص كي موت كاجب وقت أسكيا اور وہ اپنی زندگی سے بالکل مایوس ہوگیا تو اس نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہوجائے تو میرے لئے بہت ساری کنویاں جع کرنا اور ان میں آگ لگا دینا۔ جب آگ میرے گوشت کو جلا چکے اور

آخرى بدى كوبھى جلاد يون ان جلى موكى بديوں كوپيس ۋالنا اوركسى تندموا والے دن کا نظار کرنا اور (ایسے کسی دن) میری را کھ کودریا میں بہادینا۔

حَضَرَهُ الْمُوْتُ، فَلَمَّا يَئِسَ مِنَ الْحَيَاةِ أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا أَنَّا مُتُّ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيْرًا وَأُوْقِدُوا فِيْهِ نَارًا حَتَّى إِذَا أَكَلَتُ لَحْمِي، وَجَلَصَتْ إِلَى عَظْمِي، فَأَمْتَحَشُّت، فَجُلُوهُمَا فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انْظُرُوا يَوْمًا رَاحًا

فَاذُرُوهُ فِي الْيُمِّ. فَفَعَلُوا اللَّهُ تَعَالَى

٣٤٥٢\_ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: (إِإِنَّ رَجُلًا

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِياءِ انبيامين كابيان **₹593/4** 

فَقَالَ لَهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. اس کے گھر دالوں نے ایبا ہی کیا۔لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی را کھ کو جمع کیا فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ)). قَالَ عُقْبَةُ بْنُ عَمْرِو: وَأَنَّا اوراس سے یو چھاایا تونے کیوں کروایا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ تیرے بى خوف سے اسے الله! الله تعالى نے اسى وجدسے اس كى مغفرت فرمادى۔" سَمِعْتُهُ يَقُولُ ذَلِكَ، وَكَانَ نَبَّاشًا. [طرفاه في: PY371 - 1357

حضرت عقبہ بن عمرو ڈلائٹن نے کہا کہ میں نے آپ کو بیفر ماتے ساتھا کہ بیہ شخص كفن چورتھا ـ

تشریج: مخص ندکورنی اسرائیل سے تھا۔ باب سے یہی وجہ مناسبت ہے۔ مردوں کوجلانا ایسے ہی غلط تصورات کا نتیجہ ہے جوخلاف فطرت ہے۔ انسان کی اصل مٹی سے ہے لبندامرنے کے بعداہے ٹی میں دفن کرنا فطرت کا تقاضا ہے۔

(٣٣٥٣.٥٣) مجھے سے بشر بن محد نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم کوعبداللہ نے خردی ، انہوں نے کہا مجھ کو معمر اور پونس نے خبر دی ، ان سے زہری نے بیان کیا، انہیں عبید الله بن عبد الله نے خبردی که حضرت عائشہ ولی کھانے اور حضرت ابن عباس وللفي أناف بيان كيا، جب رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مَا الله مِن على حالت طاري موئي تو آپ ائي چادر چره مبارك پر بار بار دال ليت پھر

عُبَيْدُاللَّهِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةً قَالًا: لَمَّا نَزَلَ بِرَسُولِ اللَّهِ مُشْكِمٌ طَفِقَ يَطْرَحُ خَمِيْصَةً لَهُ عَلَى وَجْهِهِ، فَإِذَا اغْتَمَّ كَشَفَهَا جب شدت برهتی تواسے بنادیتے تھے۔حضور مَالیّنیم نے ای عالت میں فرمایا تھا: ''الله تعالیٰ کی لعنت ہو یہودونصاریٰ پر کہ انہوں نے اپنیاءی عَنْ وَجْهِهِ، فَقَالَ وَهُوَ كَذَلِكَ: ((لُعْنَةُ اللَّهِ

قبرول كوسجده كاه بناليا-" أنخضور مَلْ اللَّهُ إلى امت كوان كے كئے سے ذرانا عَلَى الْيُهُودِ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَا ثِهِمْ مَسَاجِلَ)). يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوا. [راجع:

(٣٢٥٥) مجھ سے محر بن بشار نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے محر بن جعفر نے

بیان گیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے فرات قزاز نے بیان کیا، انہوں نے ابوحازم سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں حضرت ابو ہر رہ و ڈائٹنڈ ك مجلس مين يا في سال تك بيي الهوار مين في انبين رسول الله مَن الله عَلَم ك يه حديث بيان كرتے ساكة پنے فرمايا: "بني اسرائيل كے انبيا ان كى

سای رہنمائی بھی کیا کرتے تھے، جب بھی ان کا کوئی نبی ہلاک ہوجاتا تو 🖖 دوسرے ان کی جگد آ موجود ہوتے ،لیکن یاد رکھومیرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ہال میرے نائب ہول گے اور بہت ہوں گے۔'محابے عرض

کیا کدان کے متعلق آپ کا ہمیں کیا تھم ہے۔ آپ نے فرمایا ''سب سے

٣٤٥٥ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا

٣٤٥٣، ٣٤٥٣ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ،

قَالَ أُخْبَرَنَا عَبْدُاللَّهِ: قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ،

وَيُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِيْ

مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ قُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَازِم، قَالَ: قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِيْنَ، فَسَمِغْتُهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ مَا لِللَّهِ مَا لَكُمُ قَالَ: ((كَانَتُ بَنُوُ إِسْرَائِيْلَ تَسُوْسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ

خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيٌّ بَعُدِيْ، وَسَيَكُونُنُ خُلَفَاءُ فَيَكُثُرُونَ)). قَالُوْا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا

رَّسُوْلَ اللَّهِ؟ قَالَ: ((فُوْا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، أَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهُ سَائِلُهُمْ يَهِلِجس سے بیت کراو،بساس کی وفاداری پرقائم رموادران کاجوت ہے انبيانيته كابيان **♦** 594/4 **♦** كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

عَمّا اسْتَرْعَاهُمْ)). [مسلم: ٤٧٧٤، ٤٧٧٤، اس كى ادائيكى ميس كوتابى ندكرو كيونكه الله تعالى ان سے قيامت كے دن ان

کی رعایا کے بارے میں سوال کرے گا۔'' ابن ماجه: ۲۸۷۱

تشویج: خلفا کی اطاعت کے ساتھ خلفا کو بھی ان کی ذمہ داریوں کے اداکر نے پر توجد دلا کی گئی ہے۔اگروہ ایبانہ کریں گے، ان کواللہ کی عدالت میں سخت ترین رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا،آج نام نہاد جمہوریت کے دور میں کرسیوں برآنے والے لوگوں کے لیے بھی یہی تھم ہے کہ وہ اپن ذ مہ داریوں کا احساس کریں مگر کتنے کری نشین ہیں جواپی ذمددار یوں کوسوچے ہیں، ان کوسرف دوث مائلے کے دفت کھے یاد آتا ہے بعد میں سب بھول جاتے

بس-الإماشاء الله-

٣٤٥٦\_ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِيْ مَرْيَمَ، قَالَ: (٣٣٥١) م سعيد بن الى مريم في بيان كيا، كها مم سابوغسان في بیان کیا، کہا کہ مجھ سے زید بن اسلم نے بیان کیا، ان سے عطاء بن سارنے حَدَّثَنَا أَبُوْ غَسَّانَ قَالَ: حَدَّثَنِيْ زَيْدُ بْنُ اوران سے حضرت ابوسعید رہائٹیڈ نے کہ نبی کریم مُثَاثِیْتِم نے فر مایا: '' تم لوگ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ مہلی امتوں کے طریقوں کی قدم بفترم پیردی کرو کے یہاں تک کہ اگر دہ أَنَّ النَّبِيِّ مَا لِنَكُمُ إِلَى اللَّهُ عَالَ: ((لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ لوگ سی ساہند کے سوراخ میں داخل ہوئے ہوں تو تم بھی اس میں داخل شِبْرًا بِشِبْرٍ، وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ، حَتَّى لَوْ سَلَكُوْا ہوگے۔''ہم نے یو چھایارسول اللہ! کیا آپ کی مراد پہلی امتوں سے یہود جُحْرَ ضَبُّ لَسَلَكُتُمُوهُ). قُلْنَا: يَا رَسُوْلَ

اللَّهِ! الْيَهُوْدَ وَالنِّصَارَى قَالَ: ((فَمَنْ)).

[طرفه في: ٧٣٢٠][مسلم: ٦٧٨١]

تشويج: آپكامطلب يقاكم اندهادهند يهوداورنساري كي تقليد كرن لكو كي فكراورتال كاماده تم اينكل جائ كار بمار عز مان مسلمان ا پہے ہی اندھے بن گئے ہیں، یہود ونصاریٰ نے جس طرح اپنے دین کو ہر باد کیا ان ہے بھی بڑھ کرمسلمانوں نے بدعات ایجاد کر کے اسلام کا حلیہ شخ کرویا ہے، قبر برتی، امام برتی مسلمانوں کا شعار بن گئی ہیں، ان میں اس قدر فرقے پیدا ہو گئے کہ یہودونساری ہے آ کے ان کا قدم ہے، شیعدادر سی

ونصاريٰ بي؟ آپ نے فر مایا '' پھرکون ہوسکتا ہے؟''

ناموں سے جوتفریق ہوئی و و تفریق درتفریق ہوتے ہوئے سیسکروں فرقوں تک نوبت پینے چی ہے، کتاب دسنت کاصرف نام باقی رہ گیا ہے۔ (٣٢٥٧) مم سے عمران بن ميسره في بيان كيا، كما مم سے عبدالوارث ٣٤٥٧ حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مَيْسَرَةً، قَالَ:

نے بیان کیا، کہا ہم سے خالد نے ، ان سے ابوقلابہ نے اور ان سے حَدَّثَنَا عَبْدُالْوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، انس والنيز نے بیان کیا کہ (نماز کے لئے اعلان کے طریقے پر بحث کرتے عَنْ أَبِي قِلَابَةً، عَنْ أَنَسِ قَالَ: ذَكَرُوا النَّارَ وقت ) صحابہ نے آ گ اور ناقوس کا ذکر کیا لیکن بعض نے کہا کہ بیتو یہود وَالنَّاقُوْسَ، فَذَكَرُوا الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى،

ونصاریٰ کا طریقہ ہے۔ آخر بلال طالعیٰ کو تھم ہوا کہ ازان میں (کلمات) فَأُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَأَنْ يُؤْتِرَ دودود فعه كهين اور تكبير مين ايك ايك دفعه ألْإِقَامَةً. [راجع: ٢٠٣]

تشویج: عبادت کے لئے آگ جلا کریا ناقوس بجا کراوگوں کو بلانا آج بھی اکثر ادیان کامعمول ہے۔اسلام نے اس طریقہ کونا پند کرے اذان کا بہترین طریقہ جاری کیا جو پانچ اوقات فضائے آسانی میں پکار کر کہی جاتی ہے،جس میں عقیدہ تو حید ورسالت کا وجد آ وراعلان ہوتا ہے اور بہترین لفظوں میں مسلمانوں کوعبادت کے لئے بلایا جاتا ہے۔روایت میں میبودونصاری کا ذکر ہے میں باب سے مناسبت ہے۔روایت میں اکبری تجبیر کہنے کا ذ کرصاف لفظوں میں موجود ہے، مگراس زمانہ میں اکثر برادران ملت ،ا کہری تکبیرین کرسخت نفرت کا ظہار کرتے ہیں جوان کی ناوا قفیت کی تھلی دلیل ہے،

انبيائيتكم كابيان كِتَابُ[أَخَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ \$€ 595/4

ا کہری تجبیر سنت نبوی ہے اس سے انکار ہرگز جا تزنبیں ہے،اللہ پاک ہارے محترم برادران کوتو فیق دے کدوہ ایساغلط تعصب دلول سے دور کردیں۔

(۳۳۵۸) ہم سے محد بن بوسف نے بیان کیا، ہم سے سفیان بن عیدندنے ٣٤٥٨ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ

بیان کیا،ان سے اعمش نے بیان کیا،ان سے ابواضحیٰ نے بیان کیا،ان سے حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي مروق نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ ڈاٹٹیٹا کو کھ پر ہاتھ رکھنے کونا پسند کرتی

الضَّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ كَانَتْ تھیں اور فر ماتی تھیں کہ اس طرح یہود کرتے ہیں۔ تَكْرَهُ أَنْ يَجْعَلَ يَدَهُ فِيْ خَاصِرَتِهِ وَتَقُوْلُ:

اس روایت کی متابعت شعبہ نے اعمش سے کی ہے۔ إِنَّ الْيَهُوْدَ تَفْعَلُهُ. تَابَعَهُ شُعْبَةً عَنِ الأَعْمَشِ.

تشويج: كوكه برباته ركف كي عادت يهودكي في اوراس في كليركا بهي اظهار موتاب اس لئة اسے نالبند قرار ديا گيا۔ ضمنا يهودكا ذكر بي بي باب

٣٤٥٩ حَدَّثَنَا قُتَنْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۳۴۵۹) ہم سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے لیث

نے بیان کیا، انہول نے کہا کہ ہم سے نافع نے بیان کیا اور ان سے حضرت اللَّيْثُ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُوْلِ اللَّهِ مُثْلِثَةً ۚ قَالَ: ((إنَّمَا أَجَلُكُمْ فِي أَجَلِ مَنْ عبدالله بن عمر والنه الله من الله من الله عن فرمايا: "تمهارا زمانه يجيل

خَلَا مِنَ الْأُمَّم، مَا بَيْنَ صَلَاةِ الْعَصْرَ إِلَى امتول کے مقابلے میں الیا ہے جیسے عصر سے مغرب تک کا وقت ہے،

مَغْرِبِ الشَّمْسِ، وَإِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَمَثَلُ الْيَهُوْدِ تہباری مثال یہود ونصاریٰ کے ساتھ الی ہے جیسے کسی شخص نے مجھ مردور وَالنَّصَارَى كَرَجُلِ السُّتَعْمَلَ عُمَّالًا فَقَالَ: مَنْ لئے اور کہا کہ میرا کام آ دھے دن تک کون ایک ایک قیراط کی اجرت پر

يَعْمَلُ لِيْ إِلَى نِصُفِ النَّهَارِ عَلَىي قِيْرَاطٍ كرے گا؟ يبودنے آ دھے دن تك ايك ايك قيراط كى مزدورى يركام كرنا

قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ الْيَهُوْدُ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى طے کرلیا۔ پھراں شخص نے کہا کہ آ دھے دن سے عصر کی نماز تک میرا کام قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، ثُمَّ قَالَ مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ کون شخص ایک ایک قیراط کی مزدوری پرکرے گا۔اب نصاری ایک ایک

نِصْفِ النَّهَارِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ عَلَى قِيْرًاطٍ قیراط کی مزدوری پرآ دیھے دن سے عصر کے وقت تک مزدوری کرنے پر تیار قِيْرَاطٍ فَعَمِلَتِ النَّصَارَى مِنْ نِصْفِ النَّهَارِ

ہوگئے۔ پھراں شخص نے کہا کہ عصر کی نماز سے سورج ڈو بنے تک دو دو قیراط پرکون شخص میرا کام کرے گا؟ تہمیں معلوم ہونا جا ہے کہ دہ تہمیں لوگ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ، عَلَى قِيْرَاطٍ قِيْرَاطٍ، ثُمَّ

ہو جو دو دو قیراط کی مزدوری پرعصر سے سورج ڈو بے تک کام کرو گے،تم قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى

مَغُرِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ قَالَ: آ گاہ رہو کہ تمہاری مزدوری وگی ہے۔ یہود ونصاریٰ اس فیصلہ برغصہ ہوگئے اور کہنے لگے کہ کام تو ہم زیادہ کریں اور مزدوری ہم کو کم ملے۔اللہ أَلَا فَأَنْتُمُ الَّذِيْنَ يَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى

تعالی نے ان سے فرمایا کیا میں نے تمہیں تمہاراحق دیے میں کوئی کی گ مَغُرِبِ الشَّمُسِ عَلَى قِيْرَاطَيْنِ قِيْرَاطَيْنِ، أَلَا لَكُمُ الْأَجْرُ مَرَّتَيْنِ، فَغَضِبَتِ الْيَهُوْدُ ب؟ انہوں نے بہا کہ نہیں اللہ تعالی نے فرمایا کہ پھرید میرافضل ہے، میں

وَالنَّصَارَى، فَقَالُوْا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ جے حاموں زیادہ دوں۔'' عَطَاءً، قَالَ اللَّهُ: هَلُ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقَّكُمْ كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ ﴿596/4﴾ الْبَيَانِ الْأَنْبِيَاءِ الْبَيَانِيَّةُ كَابِيان

شَيْنًا؟ قَالُوْا: لَا. قَالَ: فَإِنَّهُ فَضَلِي أَعْطِيهِ مَنْ

شِئْتُ)). [راجع: ٧٥٥]

تشوج: ببودونسار کی اورمسلمان ندنهی دنیا کی به تین عظیم قویس بین، جن کوآسانی کتابین دی گئی بین، ان کےعلاوہ دنیا کی دوسری قوموں میں بھی الہام ربانی کا القابوا ہے مگراب ان کی تاریخ مستنز نہیں ہے۔ بہر حال به تین قویس آج بھی دنیا میں اپنے قدیم دعاوی کے ساتھ موجود ہیں جن میں مسلمان قوم ایک القابوا ہے کہ ہر نیک کام پران کو نہ مرف دوگانا بلکہ مسلمان قوم ایک ایسے دین کی علم بردار ہے جونائ الا دیان ہونے کا مدی ہے، ان کو اللہ نے بیف نیسیات بخش ہے کہ ہر نیک کام پران کو نہ مرف دوگانا بلکہ دس گناہ تک اجر ملتا ہے۔ حدیث میں بہی تمثیل بیان کی گئی ہے۔ قیراط چارجو کے برابر دزن کو کہتے ہیں، بعض اعمال صالح کا ثواب دس سے بھی زیادہ کئی سوگنا تک ملتا ہے۔

تشوج: ((فلانا)) سے مرادسمرہ بن جندب ہیں جنہوں نے کافروں سے جزیہ میں شراب وصول کر کی تھی اور اس کو پچ کراس کا پیسہ بیت المال کو روانہ کردیا ہمرہ نے اپنی رائے سے بیاجتہاد کیا تھا کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ،انہوں نے بیصد بیٹ نہیں سی تھی ،اس لئے حصرت عمر ہڑا تھڑنے نے ان کوکوئی سرانہیں دی۔(وحیدی)

مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)). [ترمذي: ٢٦٦٩]

تشوج: واقعات بني امرائيل بيان كرنے ميں كوئى حرج نہيں مگراس خيال سے كدندان كى تقديق مونية كلذيب سواان كے جو محج سندسے ثابت موں۔

٣٤٦٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ قَالَ: (٣٣٦٢) بم سع عبدالعرْيَرْ بن عبدالله في بيان كيا، كها كم بي ابراجيم تحدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدِ، عَنْ صَالِح، عَنْ بن سعد في بيان كيا، ان سے صالح في ان سے ابن شهاب في يان كيا،

ابْن شِهَاب، قَالَ: قَالَ أَبُوْ سَلَمَةَ بْنُ

ان سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ و الفظائد نے کدرسول كريم مَنْ اللَّهُ إِلَى فَر مايا : " يبود ونصارى (دارهي وغيره) مين خضاب تبين لگاتے ہم لوگ اس کے خلاف طریقہ اختیار کرو ( یعنی خضاب لگایا کرو )۔"

عَبْدِالرَّحْمَنِ إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَالِئَكُمْ اللَّهِ عَالَ: ((إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ، فَخَالِفُوهُمْ) [طرفه في: ٥٨٩٩]

تشریج: حدیث میں یہود ونصاری کا ذکر ہے یہی باب سے وجد مناسبت ہمہندی کا خضاب مراد ہے جسے داڑھی اور سر پرلگانا مسنون ہے،اس حدیث ہے بیجی نکلا کہ یہودونصاری کی تہذیب کی بجائے اسلامی تہذیب،اسلامی طرزمعاشرت اختیار کرناضروری ہے اوراندھا وصندان کے مقلد بن کران کی بدترین تبذیب کواختیار کرنابزی و نائت ہے گرافسوس کر آج بیشتر تا منہاد مسلمان ای تبذب کے دلدادہ بنے ہوئے ہیں، جن روایتوں میں ازاله شيب يعنى سفيد بالوں كازاله كى نبى آئى ہے،وہ نبى سياه خضاب مے تعلق ہے جوئنے ہے مسلم شريف ميں ہے: " قال النبي غيروه واجتنبوا السواد" يعنى سفيد بالون كومتغير كردو مكرسياه خضاب سے بچو۔ جولوگ جانتے ہيں كه ؤازهي بڑھانااس لئے سنت ہے كہ بير يہود كى تہذيب كى مخالفت كرنا ہے ان کومعلوم ہونا جا ہے کہ بالوں کا سفید ہی رکھنا بھی یہودی تہذیب ہے جبیا کہ یہاں بیان موجود ہے پھراس تہذیب کی مخالفت میں مہندی کا خضاب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ڈاڑھی کا بڑھانا ضروری ہے گرا کثر مسلمان ہیں جوآ دھی بات یا در کھتے ہیں، آ دھی کو بھول جاتے ہیں۔ بہر حال اسلامی تہذیب ایک مکمل بہترین تہذیب ہے، آج مغربیت کے فدائی اسلامی تہذیب چھوڑنے والے شکل صورت ولباس وغیرہ وغیرہ سے عذاب خداوندی میں گرفتار میں جوابیالباس اپناتے ہوئے بھی جس کو پہن کرنی آرام سے کھا سکتے ہیں نہ بیٹھ سکتے ہیں چھراس لباس پر مگن ہیں۔

(٣٨٦٣) جھ سے تحد نے بیان کیا، کہا مجھ سے تجاج نے بیان کیا، کہا ہم ٣٤٦٣ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، سے جریر نے بیان کیا، ان سے حسن نے، کہا ہم سے حفرت جندب بن قَالَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ حَدَّثَنَا عبداللد نے ای مجدیس بیان کیا (حسن نے کہا کہ) انہوں نے جب ہم جُنْدُبُ بنُ عَبْدِاللَّهِ، فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، سے بیان کیا ہم اسے بھولے نہیں اور نہمیں اس کا اندیشہ ہے کہ انہوں نے وَمَا نَسِنَا مُنْذُ حَدَّثَنَا، وَمَا نَخْشَى أَنْ رسول الله مَاليَّيْمِ كي طرف اس حديث كي نبت غلط كي موكى ، انهول في يكُوْنَ جُنْدُبٌ كَذَبَ عَلَى النَّبِي مَكُنَّ أَالَ: بیان کیا کہ نی کریم مَن الله الله نے فرمایا: " کی اے فرمایا: اللہ میں ایک مخص (کے قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّالَةُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّه ہاتھ میں ) زخم ہوگیا تھا اور اس سے بڑی تکلیف تھی ، آخر اس نے چھری قَبْلَكُمْ رَجُلٌ بِهِ جُرْحٌ، فَجَزِعَ فَأَخَذَ سِكِّينًا ے اپناہاتھ کا الیاس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خون بہنے لگا اور اس سے وہ مر گیا پھر فَحَزَّ بِهَا يَدَهُ، فَمَا رَقَّأَ الذَّهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ الله تعالى فرمايا كميرے بندے فودميرے پاس آف يس جلدى اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ بَادَرَنِيْ عَبْدِيُ بِنَفْسِهِ،حَرَّمْتُ کی اس لئے میں نے بھی جنت کواس پرحرام کر دیا۔'' عَلَيْهِ الْجَنَّةَ)).[راجع: ١٣٦٤]

تشویج: پچھے زبانے کے ایک فخص کا ذکر مدیث میں وارد ہواہ، یمی باب سے مناسبت ہے، مدیث سے بیظاہر ہوا کہ خوکشی کرنے والے پر جت حرام ہے،ان جمله احادیث میں اہل کتاب کا ذکر کسی نہ کی طور پر بتایا ہے ای لئے ان کو یہاں ورج کیا گیا ہے۔

باب: بنی اسرائیل کے ایک کوڑھی اور ایک نابینا

اورایک گنج کابیان

[بَابٌ:] حَدِيثُ أَبْرَصَ وَأَقُرَعَ وَأَعْمَى فِي بَنِيُ إِسْرَائِيْلَ **♦**€ 598/4 **>**♦

(٣٢٩٣) مجھ سے احمد بن اسحاق نے بیان کیا، کہا ہم سے عمرو بن عاصم نے بیان کیا، ان سے ہمام نے بیان کیا، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا مجھ سے عبدالرحمٰن بن ابی حمزہ نے بیان کیا اور ان سے حضرت ابو ہریرہ وظائفیا نے بیان کیا کہ انہوں نے نبی کریم منافیا کم سے سنا (ووسری سند) اور مجھ سے محد نے بیان کیا، کہا ہم سے عبداللہ بن رجاء نے بیان کیا، انہیں ہام نے خردی، ان سے اسحاق بن عبداللہ نے بیان کیا، انہیں عبدالرحمٰن بن ابي عمره نے خبر دي اور ان سے حضرت ابو ہر مره والنفؤ نے بيان كياكمانهول نے نى كريم مَالَيْنَا استا،آپ نے فرماياك، "نى اسرائيل میں تین شخص تھے، ایک کوڑھی، دوسرا اندھا اور تیسر اگنجا، الله تعالیٰ نے جاہا كدان كا امتحان ك\_ چنانچه الله تعالى نے ان كے پاس ايك فرشتہ بھيجا\_ فرشتہ پہلے کوڑھی کے پاس آیااوراس سے بوچھا کہتہیں سب سے زیادہ کیا چیز پسند ہے؟ اس نے جواب دیا کہ اچھارنگ ادر اچھی چمڑی کیونکہ مجھ سے اوگ پر میز کرتے ہیں۔ بیان کیا کفرشتے نے اس برا پناہاتھ چھرا تواس کی یماری دور ہوگئی اور اس کا رنگ بھی خوبصورت ہوگیا اور چروی بھی اچھی ہوگئی۔فرشتے نے پوچھاکس طرح کا مال تم زیادہ بیند کرو گے؟ اس نے كها كدادنث! يااس نے گائے كهي اسحاق بن عبدالله كواس سلسلے ميں شك تھا کہ کوڑھی اور منج دونوں میں سے ایک نے اونٹ کی خواہش کی تھی اور دوسرے نے گائے کی ۔ چنانچاسے حالمہ اونٹنی دی گئی اور کہا گیا کہ اللہ تعالی تہمیں اس میں برکت دےگا، پھر فرشتہ منج کے پاس آیا اور اس سے یو چھا كتهيس كيا چيز پند ب؟ اس نے كها كه عده بال اورموجوده عيب ميراختم ہوجائے، کیونکہ لوگ اس کی وجہ سے مجھ سے پر ہیز کرتے ہیں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے اس کے سریر ہاتھ پھیرا اور اس کاعیب جاتا رہا اور اس کے

٣٤٦٤ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِاللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةً، قَالَ: حَدَّثَنِيْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ النَّبِيُّ مُلْكُمُّ اح: وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ:قَالَ: أَخْبَرَنَا هَمَّامٌ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، أَنَّ أَبًّا هُرَيْرَةَ حَدَّتَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ مُشْتُكُمٌ يَقُولُ: ((إنَّ ثَلَاثَةً فِي بَنِي إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمَى بَدَأُ اللَّهُ أَنْ يَبْتُلِيَهُمْ، فَبَعَتْ إِلَيْهِمْ مَلَكًا، فَأَتَّى الْأَبْرُصَ. فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ قَدْ قَلْدِرَنِي النَّاسُ. قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ فَأَعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسِنًا. فَقَالَ: أَيُّ الْمَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: الْإِبلُ ـ أَوْ قَالَ: الْبَقَرُ مُوَ شَكَّ فِي ذَلِكَ، إِنَّ الْأَبْرَصَ وَالْأَقْرَعَ، قَالَ: أَحَدُهُمَا الْإِبِلُ، وَقَالَ: الْآخَرُ الْبَقَرُ ـ فَأَعْطِيَ نَاقَةً عُشَرَاءَ. فَقَالَ: يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا. وِأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: شَعَوْ حَسَنْ، وَيَذْهَبُ هَذَا عَنِّي قَدْ قَذِرَنِي النَّاسُ قَالَ: فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ، وَأَعْطِيَ شَعَرًا حَسَنًا. بجائے عمدہ بال آ گئے ۔ فرشتے نے پوچھا، کس طرح کا مال پند کرو گے؟ قَالَ: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْبُقَرُ. ال نے کہا کہ گائے! بیان کیا کہ فرشتے نے اسے حاملہ گائے دے دی اور فَأَعْطَاهُ بَقَرَةً حَامِلًا، وَقَالَ يُبَارَكُ لَكَ فِيْهَا. کہا کہ اللہ تعالی منہیں اس میں برکت دے گا۔ پھر اندھے کے پاس فرشتہ وَأَتَى الْأَعْمَى فَقَالَ: أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ أيا اوركها كمتهيس كياچيز پيند ب؟اس نے كها كه الله تعالى مجھة تكھوں كى قَالَ: يَرُدُّ اللَّهُ إِلَيَّ بَصَرِي، فَأَبْصِرُ بِهِ النَّاسِّ. روشیٰ دے دے تا کہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ بیان کیا کہ فرشتے نے ہاتھ

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ

پھیرااوراللہ تعالیٰ نے اس کی بینائی اسے واپس دے دی۔ پھر یو چھا کہ کس قَالَ: فَمَسَحَهُ، فَرَدَّ اللَّهُ إِلَيْهِ بَصَرَهُ. قَالَ: فَأَيُّ طرح کا مال تم پیند کرو گے؟ اس نے کہا کہ بکریاں! فرشتے نے اسے حاملہ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ: الْغَنَمُ. فَأَعْطَاهُ شَاةً کری دے دی۔ پھر متیوں جانوروں کے بیچے پیدا ہوئے ، یہاں تک کہ وَالِدًا، فَأُنْتِجَ هَذَان، وَوَلَّدَ هَذَا، فَكَانَ لِهَذَا کوڑھی کے اونٹوں سے اس کی وادی بھرگئی، سنج کی گائے بیل سے اس کی وَادٍ مِنْ إِبِلٍ، وَلِهَذَا وَادٍ مِنْ بَقَرٍ، وَلِهَذَا وَادٍ وادی بھرگئی اوراندھے کی بکریوں ہے اس کی وادی بھرگئی۔ پھر دوبارہ فرشتہ مِنْ غَنَمٍ. ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى الْأَبْرَصَ فِي صُوْرَتِهِ ا پی اس پہلی شکل میں کوڑھی کے پاس آیا اور کہا کہ میں ایک نہایت مسکین وَهَيْنَتِهِ ۚ فَقَالَ: رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ، تَقَطَّعَتْ بِيَ وفقيرة دى مون ،سفركاتمام سامان واسباب ختم مو چكاسے اور الله تعالى كے سوا الْحِبَالُ فِي سَفَرِي، فَلَا بَلَاغُ الْيُوْمَ إِلَّا بِاللَّهِ اورکسی سے حاجت پوری ہونے کی امیز نہیں کیکن میں تم سے اسی ذات کا ثُمَّ مِكَ، أَسْأَلُكَ بِالَّذِي أَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ واسطه دے کرجس نے تہمیں اچھاریگ اور اچھا چڑا اور مال عطا کیا ، ایک وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا أَتَبَلَّغُ عَلَيْهِ فِي اونث كاسوال كرتا مول جس سےسفر لورا كرسكوں-اس فے فرشتے سے سَفَرَيُ. فَقَالَ لَهُ: إنَّ الْحُقُونَ كَثِيْرَةٌ. فَقَالَ لَهُ: کہا کہ میرے ذمہ حقوق اور بہت ہے ہیں۔ فرشتے نے کہا، غالبًا میں تمہیں كَأَنِّي أَغْرِفُكَ، أَلَمُ تَكُنْ أَبْرَصَ يَقْذَرُكَ يجيانا ہوں، كياتمہيں كوڑھ كى بيارى نہيں تھى جس كى دجد ب لوگتم سے كھن النَّاسُ فَقِيْرًا فَأَعْطَاكَ اللَّهُ تَعَالَى فَقَالَ: لَقَدْ کھاتے تھے۔تم ایک فقیراور قلاش تھے۔ پھرتمہیں اللہ تعالی نے یہ چیزیں وَرِثْتُ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ . فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاْذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كُنْتَ، وَأَتَى عطاکیں؟ اس نے کہا کہ بیساری دولت تو میرے باپ داداسے چلی آ رہی ہے۔ فرشتے نے کہا کہ اگرتم جھوٹے ہوتو اللہ تمہیں اپنی پہلی حالت پرلوٹا الْأَقْرَعَ فِي صُوْرَتِهِ وَهَيْنَتِهِ، فَقَالَ لَهُ: مِثْلَ مَا دے۔ پھر فرشتہ سنج کے پاس اپن اس پہلی صورت میں آیا اور اس سے بھی قَالَ لِهَذَا، وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هَذَا وبی درخواست کی اور اس نے بھی وبی کورهی والا جواب دیا۔فرشتے نے فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللَّهُ إِلَى مَا كهاكه اكرتم جموث موتو الله تعالى تمهيس ائي بهلي حالت برلوثاد،اس كُنْتَ. وَأَتَى الْأَعْمَى فِي صُوْرَتِهِ فَقَالَ : رَجُلٌ کے بعد فرشتہ اندھے کے پاس آیا، اپنی اس پہلی صورت میں اور کہا کہ میں مِسْكِيْنٌ وَابْنُ السَّبِيْلِ وَتَقَطَّعَتْ بِيَ الْحِبَالُ ا يكمسكين آ دمي موں، سفر كے تمام سامان ختم موچكے ہیں اور سوا اللہ تعالی فِي سَفَرِي، فَلَا بَلاَغُ الْيُوْمَ إِلاَّ بِاللَّهِ، ثُمَّ بِكَ کے کسی سے حاجت بوری ہونے کی تو قع نہیں۔ میں تم سے اس ذات کا أَسْأَلُكَ بِالَّذِي رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً أَتَبَلَّغُ واسط دے کرجس نے تہمیں تمہاری بینائی واپس دی ہے، ایک بحری مانگتا بِهَا فِيْ سَفَرِيُ. وَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَعْمَى فَرَدَّ ہوں جس سے اپنے سفر کی ضرور بات پوری کرسکوں۔ اندھے نے جواب اللَّهُ بَصَرِيُّ، وَفَقِيْرًا فَأَغْنَانِي اللَّهُ، فَخُذُ مَا دیا کہ واقعی میں اندھاتھا اور الله تعالیٰ نے مجھے اپ فضل سے بینائی عطا شِنْتَ، فَوَاللَّهِ! لَا أَحْمَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ أَخَذْتَهُ فر مائی اور واقعی میں فقیر وقتاح تھا اور الله تعالیٰ نے مجھے مالدار بنایا ہم جتنی لِلَّهِ. فَقَالَ: أَمْسِكُ مَالَكَ، فَإِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ، فَقَدْ بریال جامولے سکتے ہو،الله کام جبتم نے خدا کا واسطد یا ہے تو جتنا رَضِيَ اللَّهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلَى صَاحِبَيْكَ)). بھی تمہاراجی جا ہے لے جاؤ، میں تمہیں ہر گزنہیں روک سکتا۔فرشتے نے [طرفه في: ٦٦٥٣] [مسلم: ٧٤٣١]

بَابٌ:قُولُ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ:

﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيْمِ ﴾

[الكهف: ٩] الْكِتَابُ. ﴿مَرْقُومُ ﴾[المطففين: ٩]

مَكْتُوبٌ مِنَ الرَّقْمِ ﴿ رَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾

[الكهف:١٤] أَلْهَمْنَاهُمْ صَبْرًا ﴿شَطَطًّا﴾

إِفْرَاطًا، الْوَصِيْدُ: الْفِنَاءُ وَجَمْعُهُ وَصَائِدٌ،

وَوُصُدُ وَيُقَالُ: الْوَصِيدُ: الْبَابُ ﴿ مُوْصَدَةً ﴾

[البلد: ٢٠] مُطْبَقَةً، اصَدَ الْيَابَ وَأُوْصَدَ ﴿ بَعَثْنَاهُمُ ﴾ [الكهف: ١٩] أَخْيَيْنَاهُمْ ﴿ أَزْكَى ﴾:

أَكْثَرُ رَيْعًا . فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَى آذَانِهِمْ ،

کہا کہتم اپنا مال اپنے پاس رکھو، یہ تو صرف امتحان تھا اور اللہ تعالیٰ تم ہے

راضی ادرخوش ہے تمہارے دونوں ساتھیوں سے ناراض ہے۔''

تشريع: آيت قرآني: ﴿ لَئِنْ شَكُونُهُمْ لَآنِيْ يُذَكُّمُهُ ﴾ (١٣/ ابراہيم: ٤) اگر ميراشكر كرو كے تو نعمت زيادہ دول گا اورا كرياشكري كرو كے تو ميرا عذاب بھی بخت ہے،اس آیت کی تغییراس حدیث ہے بخو بی واضح ہے۔روایت کے آخر میں نابینا کے الفاظ ((لا اجھدلا)) منقول ہیں یعنی تو کتنی بھی بكريال لے ليے ميں تجھ سے واپس نہيں مانگوں گا بعض شخوں ميں ((لااحمدالا)) ہے پھرتر جمہ يوں ہوگا ميں تيري تعريف اس وقت تك نہيں كروں گا جب تک جو تھے درکار ہے وہ اللہ کے نام پر نہ لے لے گا۔انسان کی فطرت ہے وہ بہت جلدا پی پہلی حالت کو بھول جاتا ہے،خاص طور پر مال ووولت والے جو بیشترغریب ہوتے ہیں پھروہ دولت مند بن جاتے ہیں ادر بھول جاتے ہیں کہ وہ پہلے کیا تھے۔ایسے لوگوں کواللہ ہے ڈرنا چاہیے جواللہ دولت دینے پرقادرہے، دوواپس لینے پربھی ای طرح قادرہاور بیروز اند ہوتار ہتاہے دیکھنے کونظر بصیرت در کارہے۔

# باب: (اصحاب كهف كابيان)

سورة كهف مين الله في فرمايا بين ال يغيمرا كيا توسمجما كه كهف اور رقيم مارى قدرت كى نشانيول ميس عجيب عقد" كهف يهاز ميس جودره مو، رقيم کے معنی لکھی ہوئی کتاب، مرقوم کے معنی بھی لکھی ہوئی رَبطنا عَلی قُلُوبهم مم نے ان کے داول میں صبر ڈالا، شَطَطًاظم اور زیادتی، وَصِيدَ كَمْ عَنْ لَكُن اور صحن ، اس كى جمع وَصَائِد اور وُصُد آتى ب، وصِيْد دروازے كو بھى كہتے ہيں (وہليز) كومُؤ صَدَة جوسورة ممزه ميں ہے لیمن بند دروازہ لگی ہوئی عرب لوگ کہتے ہیں۔ آصد الباب اور أَوْصَد الباب يعن وروازه بندكيا ، بَعَنْنَا بم نان كوزنده كرديا أزكى لیمی زیاده سونے والا یا پاکیزه خوش مزایا ست۔ فَضَرَبَ اللَّهُ عَلَی اذًانِهم يعنى الله تعالى في ال كوسلادياء رَجْمًا بِالْغَيْبِ يعنى بدريل

فَنَامُوا ؛ ﴿ رَجُمَّا بِالْغَيْبِ ﴾ [ الكهف: ٢٢] لَمْ يَسْتَبِنْ . وَقَالَ مُجَاهد: ﴿ لَقُرضُهُمْ ﴾ (محض ممان الكل يجو) مجامد نے كہا تقر ضهم يعنى جھوڑ ديتا ہے، كتر اجاتا [الكهف: ١٧] تَتْرُكُهُمْ. ہے۔سورہ کہف میں ان جوانوں کانفصیلی ذکر موجود ہے۔

تشریج: اس کامفصل بیان کتاب النفیر میں آئے گا،ان شاء الله امام بخاری مُحالِقة نے اصحاب کہف کے باب میں کوئی حدیث بیان نہیں کی شاید ان کواپی شرط پر کوئی حدیث نبیں ملی عبد بن حمید نے ان کا قصه طول کے ساتھ حضرت عبد الله بن عباس ڈاٹٹی سے روایت کیا ہے، مگر وہ موقوف ہے۔رقیم وہ تختہ جس پراصحاب کبف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ (الحمداللہ کد پارہ نمبر ۱۳ ابھی خیریت کے ساتھ ختم ہوا)۔ بَابُ حَدِيْثِ الْغَارِ

## **باب**: غاروالون كاقصه

تشويج: پاره نمبر الك فاتمه پراسحاب كهف كاواقعدة كركيا كيا-اس كئي مناسب جواكه پاره نمبر اكوغاروالول كة كري شروع كياجائي بعض على نے آيت مبارك ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهُفِ وَالرَّفِيْمِ كَانُوْ السن ﴾ (١٨/ الكهف: ٩) ميس رقيم والوس سے بيلوگ جن كا ذكر اس حدیث میں ہے مراد لئے ، واقعہ بہت ہی عجیب ہے مگر : ﴿ إِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ كے تحت قدرت الهی سے بحو بعید بھی نہیں ہے۔ مزید محکم دلائل وبراہین سے مزین، متنوع ومنفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

تفصیل آگے آرہی ہے۔ مافظ صاحب فرماتے ہیں: "عقب المصنف قصة اصحاب الکھف بحدیث الغاد اشارة الی ماور دانه قد قبل ان الرقیم المذکور فی قوله تعالی: ﴿ آمُ حَسِبْتَ آنَ آصُحَابَ الْکُھُفِ وَالرَّقِیمِ ﴾ هو الغاد الذی اصاب فیه الثلاثة ما اصابهم وذالك فیما اخرجه البزاد والطبرانی باسناد حسن عن النعمان بن بشیر انه مع النبی علی پاید کر الرقیم قال انطلق ثلاثة فكانوا فی کھف فوقع الجبل علی باب الکھف فاوصد علیهم فذکر الحدیث " (فتح الباری ) یعنی امام بخاری مُشَاشِد نے اصحاب بھف کو در کے بعد صدیث فارکا ذکر فرمایا جس میں آپ نے اشاره فرمایا کہ آیت کر یمد: ﴿ آمُ حَسِبْتَ آنَ آصُحَابَ الْکُھُفِ وَالرَّقِیْمِ ﴾ (۱۸/الکہف: ۹) میں رقیم والوں ہوہ غاروا ہی جو تین تھادرا چا کہ وہ پہاڑ کی چٹان گر نے ساس مصیب میں پھن گئے شے جیسا کہ برداراور طبرانی نے سند صن کے ساتھ نعمان بن بشیر رفائڈ سے روایت کی ہے کہ انہوں نے سنارسول اللہ مَافِیْتُمُ سے آپ رقیم والوں کا ذکر فرما و سے کہ تین ساتھی چلے جارے تھے۔ وہ ایک غارمی پناہ گریں ہوئے کہ ان پر پہاڑ کی ایک گری اوران کو وہاں بند ہونا پڑا پھر اللہ نے ان کی وہول کیا اور وہاں بند ہونا پڑا پھر اللہ نے ان کی وہول کیا اور کی بات کو بال بند ہونا پڑا پھر اللہ نے ان کی وہول کیا اور وہاں بند ہونا پڑا پھر اللہ نے ان کو بی اور اور ہوں سے ان کو بی سے کہ ان کر کی اوران کو وہاں بند ہونا پڑا پھر اللہ نے ان کو بی اور کی بات کر کی اور ان کو باس بند ہونا پڑا پھر اللہ نے ان کی بیار کی اور ان کو بی سے کہوں سے دونا کو بی سے دونا کہ بی دونا کہ بی سے کہوں کیاں گری اور ان کو بی سے دونا کو بی سے دونا کی دونا کی بیار کی اور ان کو بیار کی بیار کی اور ان کو بی سے کہوں کی دونا کی بیار کی اور ان کو بیار کی دونا کی بیار کی اور کی کو بیار کی دونا کی جو بیار کی دونا کی بیار کی اور کی دونا کی بیار کی اور کی دونا کی بیار کی دونا کی بیار کی دونا کی بیان گری دونا کی بیار کی دونا کی بیار کی دونا کی دونا کی بیار کی دونا کو دونا کی دونا کی

(٣٣٦٥) جم سے اساعیل بن طلیل نے بیان کیا ، کہا ہم کوعلی بن مسبر نے خردی، آئیس عبیداللدین عمرنے، آئیس نافع نے اور آئیس این عمر والفیان كدرسول الله مَنَا لِيَّامِ فِي مِل اللهِ مَن بِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن س تین آ دی کہیں رائے میں جارہے تھے کہ اچا تک بارش نے انہیں آلیا۔وہ تنوں پہاڑ کے ایک کھوہ ( غار ) میں گھس گئے ( جب وہ اندر چلے گئے ) تو عار كامنه بند موكيا \_اب متنول آيس مين يول كننج سكك كداللد كي نتم جميل اسمصیبت سے اب تو صرف سیائی ہی نجات دلائے گی ۔ بہتر یہ ہے کہ اب ہر خص ایے کسی ایے عمل کو بیان کر کے دعا کرے جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کے لئے کیا تھا۔ چنانچہ ایک نے اس طرح دعا کی ،اے اللہ! تجھ کوخوب معلوم ہے کہ میں نے ایک مزدورر کھاتھاجسنے ایک فرق (تین صاع) چاول کی مزدوری پرمیرا کام کیا تھالیکن وہ خض ( غصہ میں آ کر ) چلا گیا اورا پنے جاول جھوڑ گیا۔ پھر میں نے اس ایک فرق حاول کولیا اور اس کی کاشت کی۔اس سے اتنا کچھ ہوگیا کہ میں نے پیداوار میں سے گائے بیل خرید لئے۔اس کے بہت دن بعدو ہی شخص مجھ سے اپنی مزدوری مائلنے آیا۔ میں نے کہا کہ میرگائے بیل کھڑے ہیں،ان کولے جااس نے کہا کہ میراتو صرف ایک فرق چاول تم پر ہونا جا ہے تھا۔ میں نے اس سے کہا بیسب گائے بیل لے جا کیونکہ اس ایک فرق کی آمدنی ہے۔ آخروہ گائے بیل لے کر چلا گیا۔ پس اے اللہ! اگرتو جانتاہے کہ بیا بمانداری میں نے صرف تیرے ڈرسے کی تھی تو توغار کا

عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُوْلَ اللَّهِ مُثِّلِثُهُمُ قَالَ: ((بَيْنَمَا ثَلَاثَةُ نَفَرٍ مِمَّنُ كَانَ قَبْلُكُمْ يَمْشُوْنَ إِذْ أَصَابَهُمْ مَطَرٌ، فَأَوَوُا إِلَى غَارٍ، فَانْطَبَقَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ: إِنَّهُ وَاللَّهِ يَا هَؤُلاءِ! لَا يُنْجِيْكُمْ إِلَّا الصَّدْقُ، فَلْيَدُعُ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بِمَا يَعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ صَدَقَ فِيهِ. فَقَال وَاحِدٌ مِنْهُمْ: أَللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِيْ أَجِيرٌ عَمِلَ لِي عَلَى فَرَقٍ مِنْ أَرُزٌّ، فَلَهَبَ وَتَرَكَهُ، وَأَنِّي عَمَدُتُ إِلَى ذَلِكَ الْفَرَقِ فَزَرَعْتُهُ، فَصَارَ مِنْ أَمْرِهِ أَنِّي اشْتَرَيْتُ مِنْهُ بَقَرًا، وَأَنَّهُ أَتَانِيْ يَطْلُبُ أَجْرَهُ فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدُ إِلَى تِلْكَ الْبَقَرِ . فَسُقْهَا، فَقَالَ لِيْ: إِنَّمَا لِي عِنْدَكَ فَرَقٌ مِنْ أَرُزٍّ. فَقُلْتُ لَهُ: اعْمِدُ إِلَى تِلْكَ الْبُقَرِ فَإِنَّهَا مِنْ ذَلِكَ الْفَرَقِ، فَسَاقَهَا، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ، فَفَرِّجْ عَنَّا فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصَّخْرَةُ. فَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ

٣٤٦٥ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ خَلِيْلٍ، قَالَ:

حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْن

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ انبيامينهم كابيان **€** 602/4 **≥** 

منہ کھول دے۔ چنانچہ اس وقت وہ پھر کچھ ہٹ گیا۔ پھر دوسرے نے اس طرح دعا کی: اے اللہ! تجھے خوب معلوم ہے کہ میرے مال باب جب

بوڑھے ہو گئے تو میں ان کی خدمت میں روز اندرات میں اپنی بکریوں کا

دودھ لاکر پلایا کرتا تھا۔ایک دن اتفاق سے میں دیر ہے آیا تو وہ سو کیکے تھے۔ادھرمیرے ہوی اور بچے بھوک سے بلبلا رہے تھے کیکن میری عادت

تھی کہ جب تک والدین کو دود ہے نہ پلالوں ، بیوی بچوں کونہیں دیتا تھا مجھے

انہیں بیدارکرنا بھی پسندنہیں تھا اور چھوڑ نا بھی پسند نہ تھا ( کیونکہ یہی ان کا شام کا کھانا تھا اور اس کے نہ یہنے کی وجہ سے وہ کمزور ہو جاتے ) پس میں

ان کاو ہیں انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ صبح ہوگئی ۔ پس اگر تیرے علم میں بھی میں نے بیکام تیرے خوف کی وجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل دور کردے۔

اس وقت وہ پھر پچھاورہٹ گیا اور اب آسان نظر آنے لگا۔ پھر تیسرے مخض نے یوں دعا کی ،اے اللہ! میری ایک چیازاد بہن تھی جو مجھے سب سے زیادہ محبوب تھی۔ میں ایک باراس سے محبت کرنی جابی ،اس نے انکار

کیا مگراس شرط پر تیار ہوئی کہ میں اسے سواشر فی لا کر دے دوں نے میں نے بیرقم حاصل کرنے کے لئے کوشش کی ۔ آخروہ مجھے ل گئی تو میں اس کے یاس آیااوروہ رقم اس کے حوالے کردی۔اس نے مجھے ایے نفس پر قدرت

دے دی۔جس میں اس کے دونوں یا ؤں کے درمیان بیٹھ چکا تواس نے کہا کہاللّٰہ ہے ڈراورمہر کوبغیر حق کے نہ تو ڑ ۔ میں ( یہ سنتے ہی ) کھڑا ہو گہااور

سواشر فی بھی واپس نہیں لی۔ پس اگر تیرے علم میں میں نے بیٹمل تیرے خوف کی دجہ سے کیا تھا تو تو ہماری مشکل آسان کردے۔اللہ تعالیٰ نے ان

کی مشکل دور کردی اور وہ نتیوں باہرنکل آئے۔''

"وفيه فضل الاخلاص في العمل وفضل برالوالدين وخدمتهما و ايثارهما على الولد والأهل وتحمل المشقة لاجلهما وقد استشكل تركه اولاده الصغار يبكون من الجوع طول ليلتهما مع قدرته على تسكين جوعهم فقيل كان في شرعهم تقديم نفقة الأصل على غيرهم وقيل يحتمل ان بكائهم ليس عن الجوع وقد تقدم ما يرده وقيل لعلمهم كانوا يطلبون زيادة على سد الرمق وهذا اولى وفيه فضل العفة والانكفاف عن الحرام مع القدرة وان ترك المعصية يمجو مقدمات طلبها وان التوبة تجب ما قبلها وفيه جواز الاجارة بالطعام المعلوم بين المتاجرين وفضل اداء الامانة واثبات الكرامة للصالحين ـ " (فتح البارى جلد ٦ صفحه ٦٣٣)

تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ لِي أَبُوَان شَيْخَان كَبِيْرَان، وَكُنْتُ آتِيْهُمَا كُلَّ لَيْلَةٍ بِلَبَنِ غَنَمٍ لِيُ فَأَبْطَأْتُ عَنْهُمَا لَيْلَةً فَجِنْتُ وَقَدُ رَقَدَا وَأَهْلِي وَعِيَالِيْ يَتَضَاغَوْنَ مِنَ الْجُوْع، وَكُنْتُ لَا أَسْقِيْهِمْ حَتَّى يَشْرَبَ أَبَوَايَ، فَكَرِهْتُ أَنْ

أُوْقِظَهُمَا، وَكُرِهْتُ أَنْ أَدْعَهُمَا، فَيَسْتَكِنَّا لِشَرْبَتِهِمَا، فَكُمْ أَزَلُ أَنْتَظِرُ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ، فِإِنْ كُنْتَ تَعُلَمُ أَنَّىٰ فَعَلْتُ ذَلكَ مِنْ

خَشِيَتِكِ، فَفَرِّجُ عَنَّا . فَانْسَاخَتْ عَنْهُمُ الصُّخْرَةُ، حَتَّى نَظَرُوا إِلَى السَّمَاءِ. فَقَالَ الْآخَرُ: أَلَلَّهُمَّ إِنَّ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمِّ مِنْ أَحَبِّ النَّاسِ إِلَىَّ، وَأَنِّي رَاوَدُتُهَا

عَنْ نَفْسِهَا فَأَبَتُ إِلَّا أَنْ آتِيَهَا بِمِائَةِ دِيْنَارٍ،

فَطَلَبْتُهَا حَتَّى قَدَرْتُ، فَأَتَيْتُهَا بِهَا فَدَفَعْتُهَا

إِلَيْهَا، فَأَمْكَنَتْنِي مِنْ نَفْسِهَا، فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رَجُلَيْهَا، قَالَتْ: إِنَّقَ اللَّهَ وَلَا تَفُضَّ الْحَاتَمَ إِلَّا بحَقِّهِ. فَقُمْتُ وَتَرَكْتُ الْمِائَةَ اللَّيْنَارَ، فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّىٰ فَعَلْتُ ذَلِكَ مِنْ خَشْيَتِكَ

فَفَرَّجْ عَنَّا. فَفَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُمْ فَخَرَجُوا)). [راجع: ٢٢١٥]

تشريح: ال حديث كوزيل من حافظ ابن جر وسية فرمات بن:

كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ

لینی اس حدیث سے عمل میں اخلاص کی فضیلت ثابت ہوئی اور ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کی اور بیکہ ماں باپ کی رضا جوئی کے لئے ہر مكن مشقت كو برداشت كرنا اولا دكا فرض ب\_اس خص في اسين بحول كورون بن ديا اوران كودود هنيس بلايا،اس كى كى وجو مات بيان كى كى بير -كها سکیا ہے کہ ان کی شریعت کا تھم ہی بیتھا کہ خرچ میں ماں باپ کو دوسروں پر مقدم رکھا جائے۔ یہ بھی احمال ہے کہ ان بچوں کو دو دھ تھوڑا ہی پلایا گیا اس لئے وہ روتے رہے،اوراس مدیث سے پاکبازی کی بھی فضیلت ثابت ہوگی اور یہ بھی معلوم ہوا کرتو بہرنے سے پہلی غلطیاں بھی معاف ہوجاتی ہیں اوراس ہے ریجی جواز نکلا کہ مزدورکوطعام کی اجرت پر بھی مزدوررکھا جا سکتا ہے اور امانت کی ادائیگی کی بھی نضیلت ثابت ہوئی اور صالحین کی کرامتوں کا بھی ا شبات ہوا کہ اللہ پاک نے ان صالح بندوں کی دعاؤں کے نتیجہ میں اس چھرکو چٹان کے مند سے ہٹا دیااور بیلوگ وہاں سے نجات پا گئے ۔ ( وَجَالَيْم ) نیز حافظ ابن جمر وكالله فرمات بي كدامام بخارى وكالله ن واقعد اصحاب كهف ك بعد حديث غار كاذكر فرمايا جس مين اشاره ب كرآيت قرآني: ﴿ آمُ حسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهْفِ وَالرَّقِيْمِ ﴾ (١٨/ اللهف: ٩) مين رقيم سے يهي غاروالے مراد بين جيسا كه طبراني اور بزار نے سندحسن كے ساتھ نعمان بن بشیر دلاتن سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول کریم مظافیظ سے سنا، رقیم کا ذکر فرماتے ہوئے آپ نے ان تینوں محصوں کا ذکر فرمایا جوایک غار میں بناہ گزیں ہو گئے تنے اور جن پر پھر کی چٹان گر گئ تھی اور اس غار کا منہ بند کر دیا تھا۔ تینوں میں مزدوری پر زراعت کا کام کرانے والے کا ذکر ہے۔ امام احمد بُوتانية كى روايت ميں اس كا قصد يوں خدكور ہے كەميں نے كئ مز دوراس كى مزدورى تقبراكركام پرلگائے۔ايك تحض دوپہركوآيا ميں نے اس كوآ دھى سردوری پر دکھالیکن اس نے اتناکام کیا جتنا اوروں نے سارے دن میں کیا تھا میں نے کہا کہ میں اس کوجھی سارے دن کی مردوری دوں گا۔اس پر پہلے مردوروں میں سے ایک فخص غصے ہوا۔ میں نے کہا بھائی تجھے کیا مطلب ہے ۔ تو اپنی مزدوری پوری لے لے۔ اس نے غصے میں اپنی مزدوری بھی نہیں لی اور چل دیا۔ پھرآ کے وہ ہوا جوروایت میں ندکور ہے۔قسطل نی بیشان نے کہا کمان تنوں میں افضل تیسر افخص تھا۔امامغر الی بیشانی نے کہا مہوت آ دمی پر بہت غلبركرتى بادر جوفض سب سامان موتے موئے مض خوف البي سے بدكاري سے بازره كياس كا درجه صديقين ميں موتا ہے۔الله پاك نے حضرت یوسف قالبیلا کوصدیق اس لئے فرمایا که انہوں نے زلیخا کے اصرار شدید پر بھی برا کام کرنا منظور نہیں کیا اور دنیا کی سخت تکلیف برواشت کی ۔ابیا مخف بموجب نص قرآنى جنتى بجبيا كدارشاد ب: ﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَولى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأُولى ﴾ (٩ ٪ النازعات ٢٠٠٠، ٣) يعنى جُوخض اي رب كسامن كمر ابون في وركيا وراي نفس كوخوابشات جرام بروك ليا توجنت اس كالمحكانات بعد علنا الله منهم آمين-اس صدیث ہے میمی معلوم ہوا کہ وسیلہ کے لئے اعمال صالح کو پیش کرنا جائز طریقہ ہاور دعاؤں میں بطور وسیلہ وفات شدہ بزرگوں کانام لیما یہ درست نہیں ہے۔اگر درست ہوتا تو بیفاروالے اپنے انہیاواولیا کے ناموں سے دعا کرتے مگرانہوں نے ایپانہیں کیا بلکہ اعمال صالحہ کوہی وسیلہ میں 📑 پیش کیا۔اس واقعہ سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے ان لوگول کواپنی دعاؤں میں اپنے ولیوں پیروں اور بزرگوں کا وسیلہ ڈھونڈتے ہیں غور کرنا چاہیے کہ وه اليامل كررب بين جس كاكونى ثبوت كتاب وسنت اور بزرگان اسلام سينيس ب-آيت مباركه: ﴿ يَا يُنَّهَا الَّذِينَ امَّنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُواْ اللَّيهِ الْوَسِيلَةَ ﴾ الاية (4/ المائدة: ٣٥) من بحى وسيله عاممال صالح بن مرادين \_

٣٤٦٦ـ حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَان، قَالَ: أُخْبَرَنَا (۳۲۲۲) ہم سے ابوالیمان نے بیان کیا، کہا ہم کوشعیب نے خردی، کہا ہم شُعَيْتْ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ سے ابوالزناد نے بیان کیا ، ان سے عبدالرحمٰن نے بیان کیا ، انہوں نے الرَّحْمَنِ، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ابو ہریرہ وٹالٹی سے سنا اور انہوں نے رسول الله مَالِیْدِم سے سنا آپ نے سَمِعٌ رَسُولَ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَا لِكُمْ يَقُولُ: ((بَيْنَمَا امْرَأَةٌ فر مایا:''ایک عورت اینے بیچ کو دورھ پلار ہی تھی کہ ایک سوار (نامعلوم)ادھر تُرْضِعُ ابْنَهَا إِذْ مُرَّ بِهَا رَاكِبٌ وَهِيَ تُرْضِعُهُ، ے گزرا، وہ اس وقت بھی بیچ کو دودھ پلار ہی تھی (سوار کی شان دی کھر)

عورت نے دعا کی اے اللہ! میرے نیچے کواس وقت تک موت نیددینا جب تک کہ اس سوار جیسانہ ہو جائے ۔اسی وقت (بقدرت الہی) بچہ بول پڑا۔

ا الله! مجھے اس جیسانہ کرنا۔ اور پھر وہ دودھ پینے لگا۔ اس کے بعد ایک

(نامعلوم)عورت کوادھرسے لے جایا گیا ،اسے لے جانے والے اسے محسیث رہے تھاوراس کا نداق اڑارہے تھے۔مال نے دعاکی ،اے اللہ!

میرے بچ کواس عورت جیساند کرنا ، لین بچے نے کہا کدا اللہ! مجھے اس جبیا بنا دینا (پھرتو مال نے پوچھا ، آرے بیر کیا معاملہ ہے؟ ) اس بچے نے

بتايا كسوارتو كافروظالم تقااورعورت كمتعلق اوك كبتے تھے كيتو زنا كراتى بتو وه جواب دین حسبی الله (الله میرے لئے کافی ہے، وه میری

یاک دامنی جانتاہے) لوگ کہتے کرتو چوری کرتی تو وہ جواب دیت حسب

الله (الله مير على كافى باوروه ميرى ياك دامنى جانتا بے)\_ تشویج: شیرخوار بچکاید کلام قدرت الی کے تحت ہوا۔ بچ نے اس ظالم و کافرسوارے اظہار بیزاری اور عورت مؤمنہ و مظلومہ سے اظہار ہمدروی

ان کی تر قیات د نیوی سے اثر نہ لیں بلکہ مجھیں کدان بددینوں کے لئے بداللہ کی طرف سے مہلت ہے۔ ایک دن موت آئے گی اور بیسارا کھیل ختم ہو

ابن وَهْب، قَالَ: أَخْبَرَنِي جَرِيْرُ بن حَازِم، بيان كيا، كها كه مجهج جرير بن حازم في خردى ، أنيس ايوب في اور أنيس محمد عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بن سِيْدِيْنَ، عَنْ بنسيرين في اوران سے ابو ہريره والنيْن في ان كياكه بى كريم مَا النيْزَان في أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ مَكْ لَكُمُّ: ((بَيْنَمَا بيان فرمايا: "ايك كتاايك كويس كے جاروں طرف چكركاث رہاتھ جيے پیاس کی شدت سے اس کی جان نکل جانے والی ہوگئ کہ بنی اسرائیل کی ایک زانیہ عورت نے اسے دیکھ لیا۔اس عورت نے اپنا موز ہ ا تار کر کتے کو پانی پلایا اوراس کی مغفرت اس عمل کی وجدے ہوگئے۔" (معلوم ہوا کہ جانور کوبھی پانی پلانے میں ثواب ہے۔ پیخلوص کی برکت تھی کہ ایک نیکی ہے وہ

(٣٢٧٤) جم سے سعيد بن تليد نے بيان كيا، كہا جم سے ابن وہب نے

تشومي: معلوم مواكه جانوركوبهي پاني پلانے مين واب ہے۔ بي خلوص كى بركت بھى كدا يك نيكى سے وہ بدكار عورت بخش دى گئى۔

٣٤٦٨ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةً ، عَنْ (٣٣٦٨) بم عيدالله بن ملمه نيان كيا كهابم سامام ما لك في مَالِكِ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بِيان كيا،ان الابنان الله عن ابن شِهَاب، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ بيان كيا،ان الله الله عنه الرحل في الرانهون

فَقَالَتُ: أَللَّهُمَّ لَا تُمِتِ ابْنِي حَتَّى يَكُونَ مِثْلَ هَذَا. فَقَالَ: أَللَّهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِي مِثْلَهُ. ثُمَّ رَجَعَ فِي الثَّدْيِ، وَمُرَّ بِامْرَأَةٍ تُجَرَّرُ وَيُلْعَبُ بِهَا فَقَالَتْ: أَللَّهُمَّ لَا تَجْعَلِ ابْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: أَللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِثْلَهَا. فَقَالَ: أَمَّا الرَّاكِبُ فَإِنَّهُ كَافِرْ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَإِنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ لَهَا: تَزْنِيُّ. وَتَقُولُ: حَسْبَيَ اللَّهُ. وَيَقُولُونَ لَهَا: تَسْرِقُ،

وَتَقُولُ حَسْبِيَ اللَّهُ)). [راجع: ١٢٠٦]

۔ کیا۔اس میں ہمارے لئے بہت سے درس پوشیدہ ہیں۔اس میں دین دار دمتی لوگوں کے لئے ہدایت ہے کہ وہ بھی بھی دنیا داروں کے بیش وآ رام اور

جائے گا۔اسلام بوی بھاری دولت ہے جو بھی بھی زائل نہ ہوگی۔

٣٤٦٧ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ تَلِيْدٍ: قَالَ: حَدَّثَنَا

كُلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ، إذْ

رَأْتُهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ، فَنَزَعَتْ

مُوْقَهَا فَسَقَتْهُ، فَغُفِرَ لَهَا بِهِ)). [راجع: ٧٣٢١][مسلم: ٥٨٦١]

عَبْدِالرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةً بْنَ أَبِي فِي معاوية بن الى سفيان رُلِيَّ الله سال جب وه ج ك لت كت

بد کارعورت بخش دی گئی ) \_

كِتَابُ أَحَادِيْثِ الْأَنْبِياءِ (605/4) ﴿ 605/4 الْبَيَاءُ الْأَنْبِيَاءِ الْبَيَاعُ الْمَالِيَانِ

سُفْیانَ، عَامَ حَجَّ عَلَی الْمِنْبُرِ، فَتَنَاوَلَ ہوۓ تَصَوّم نبرنہوی پر کھڑے ہوکرانہوں نے پیٹانی کے بالوں کا ایک قصّة مِنْ شَعَر و کَانَتْ فِی یَدِ حَرَسِی گیما لیا جو ان کے چوکیدار کے ہاتھ میں تھا اور فرمایا: اے مدید والو! فقالُ: یَا أَهْلَ الْمَدِینَةِ الَّیْنَ عُلَمَاؤُکُمْ؟ تہمارے علا کدھر گئے میں نے نی کریم مَالِی اُسِے سَا آپ نے اس طرح سَمَعْتُ النّبِی مَلِی کُمُ الْعَتْفُهُمْ یَنْ مِثْلُ هَذِهِ، (بال جوڑنے) کی ممانعت فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ '' بی اسرائیل پر بربادی وی فَدُولُ: ((اِنَّمَا هَلَکُتُ بَنُو إِسْرَائِیْلُ حِیْنَ اسوارے شروع کردیۓ تھے۔'' اظرافه فی: ۲۵۸۸ سنوارے شروع کردیۓ تھے۔''

۲۳۹۰،۸۳۳۰] [مسلم: ۸۷۵۰،۹۷۰۰

قیافیہ دلیٹیئہ ابو بکر دلیٹیئہ کے والد ماجد کا انتقال ہوا۔

ابو داود: ١٦٧، ترمذي: ٢٧٨١؛ نساني: ٢٧٠٠] تشويج: تمهار علا كدهر محئے يعنى كياتم كونتح كرنے والے علاقتم ہو محتے ہيں معلوم ہوا كہ مكرات پراوگوں كونتح كرنا علا كافرض ہے۔ دوسروں كے بال البخ سر ميں جوڑنا مراد ہے۔ دوسرى مديث ميں الي عورت پرلغت آئى ہے۔ معاویہ دلاتھ کا پی خطبہ الاھے متعلق ہے۔ جب آپ اپنی خلافت ميں آخرى حج كرنے آئے تھے، اكثر علائے صحابہ انقال فرما بچے تھے۔ امير معاویہ دلاتھ نے جہال كے ایسے افعال كود كھيكر بيتا سف ظاہر فرمايا۔ بنی اسرائیل كی شریعت ميں بھی بيرام تعامران كی عورتوں نے اس گناہ كارتكاب كيا ورائي ، ہى حركتوں كى وجہ سے بنی اسرائیل جاہ ہو گئے۔ معلوم ہوا كہ محرات مے عوى ارتكاب سے تو ميں جاہ ہو جو اتى ہیں۔

٣٤٦٩ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ (٣٣٦٩) بم سے عبدالعزیز بن عبدالله نے بیان کیا انہوں نے کہا ہم

بچوں کو پرورش کیااور بڑے ہونے برآ پ نے ان کو بدر میں قتل کرادیا۔حضرت عمر ڈائٹنؤ کی خلافت کے زمانے میں وفات یا کی۔اس روز حضرت ابو

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ (606/4) الْمَايِنَا اللهُ اللّهُ اللهُ الله

ے ابراہیم بن سعد نے بیان کیا ، ان سے ان کے والد نے بیان کیا ، ان

سے ابوسلمہ نے بیان کیا اور ان سے ابو ہریرہ دانسند نے بیان کیا کہ نی

ے ہیں ہے۔ کریم مَنگِیْنِمْ نے فرمایا '' گزشتہ امتوں میں محدث لوگ ہوا کرتے تھے اور اگر میری امت میں کو کی السا سے تو دو عمرین خطاب ہیں '' ( لفظ محدیث دال

اگرمیری امت میں کوئی ایبا ہے تو وہ عمر بن خطاب ہیں۔' (لفظ محدث دال کے فتحہ کے ساتھ ہے۔اللہ کی طرف سے اس کے ولی کے دل میں ایک

کے تھے کے ساتھ ہے۔اللہ فی طرف سے اس نے وق نے دن بن ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔حضرت عمر رفائشہ کو یہ درجہ کامل طور پر حاصل تھا۔ کئی اقداں میں ان دی کی رائے کے مطابق دجی نازل ہوئی اس لئے آپ کو

ب سورس میں ان ہی کی رائے کے مطابق وحی نازل ہوئی اس لئے آپ کو محدث کہا گیا)۔

تشفوج: لفظ محدث دال کے فتحہ کے ساتھ ہے۔اللہ کی طرف ہے اس کے ولی کے دل میں ایک بات ڈال دی جاتی ہے۔حضرت عمر رفحالٹوڈ کو یہ درجہ کامل طور پر حاصل تھا۔گی باتوں میں ان ہی کی رائے کے مطابق وجی نازل ہوئی اس لئے آپ کو محدث کہا گیا۔

(۱۳۷۷) ہم سے محمد بن بشار نے بیان کیا، کہا ہم سے محمد بن ابی عدی نے بیان کا، کہا ہم سے محمد بن ابی عدی نے بیان، ان سے شعبہ نے ، ان سے قادہ نے ان سے ابوصدیت نا جی بحر بن قلیم نے فرمایا: قیس نے اور ان سے ابوسعید خدری رفیاتی نے کہ نبی کریم مالی نے فرمایا: ''بی اسرائیل میں ایک شخص تھا (نام نامعلوم) جس نے ننا نوے خون ناحق

کئے تھے پھروہ (نادم ہوکر) مسلم پوچھنے نکلا۔وہ ایک درویش کے پاس آیا اوراس سے پوچھا، کیا اس گناہ سے توبہ قبول ہونے کی کوئی صورت ہے؟ درویش نے جواب دیا کہ نہیں۔ یہن کراس نے اس درویش کو بھی قبل کردیا

(اورسوخون پورے کردیئے) پھروہ ( دوسردں ہے) پوچھنے لگا۔ آخراس کو ایک درولیش نے بتایا کہ فلا ل بہتی میں چلا جا ( وہ آ دھے راہتے بھی نہیں پہنچا تھا کہ ) اس کی موت واقع ہوگئی۔ مرتے مرتے اس نے اپنا سینداس

لبتی کی طرف جھکادیا۔ آخر رحت کے فرشتوں اور عذاب کے فرشتوں میں بہم جھگڑا ہوا۔ (کہ کون اسے لے جائے) لیکن اللہ تعالیٰ نے اس نصرہ نامی بستی (جہاں وہ تو بہ کے لئے جارہا تھا) تھم دیا کہ اس کی نعش سے قریب ہوجائے اور دوسری بستی کو (جہاں سے وہ نکلاتھا) تھم دیا کہ اس کی نعش سے ہوجائے اور دوسری بستی کو (جہاں سے وہ نکلاتھا) تھم دیا کہ اس کی نعش سے

دور ہوجا۔ پھر اللہ تعالی نے فرشتوں سے فر مایا کہ اب دونوں کا فاصلہ دیکھو اور (جب نایا تو) اس بستی کو (جہاں وہ تو بہ کے لئے جار ہاتھا) ایک بالشت

گغش ہے زریک پایااس لئے وہ بخش دیا گیا۔ المصر الاماک معلوں کشریہ تا تاکھ میاتا اس بہتی میں پینجنے میں مہل وہ ہے۔

عَنْ أَبِيْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُ مِنَ كَرِيمُ النَّبِيِّ مُلْكُمُ مِنَ كريمُ قَالَ: ((إِنَّهُ قَلْدُ كَانَ فِيهُمَا مَضَى قَبْلُكُمْ مِنَ كريمُ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ، وَإِنَّهُ إِنْ كَانَ فِي أُمَّتِي هَلِهِ الرميرة مِنْهُمْ، فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)). [طرفه في: ٣٦٨٩] كفتم بنهُمْ، فَإِنَّهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ)). [طرفه في: ٣٦٨٩] كفتم بات الله المنافقة من المن

قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيْهِ،

٣٤٧٠ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ شُعْبَةً، عَنْ أَبِي قَتَادَةً، عَنْ أَبِي الصِّدِّيْقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ مُثْنَا مَّ قَالَ: ((كَانَ فَي مَنْ النَّبِي مُثَنَّا مَ قَالَ: ((كَانَ فِي مَنْ النَّبِي مُثَنَّا مَ قَالَ: ((كَانَ فِي مَنْ النَّبِي مُثَنَّا مَ قَالَ: ((كَانَ فِي مَنْ النَّبِي مُثَنَّا مِنْ النَّهُ وَتِسْعِيْنَ فِي مَنْ إِسُوافِيلً وَجُلُّ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ

فَقَالَ لَهُ: هَلِ تُوْبُهُ ؟ قَالَ: لاَ: فَقَتَلَهُ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: انْتِ قَرْيَةَ كَذَا وَكَذَا. فَأَذَرَكِهُ الْمَوْتُ فَنَاءَ بِصَدْرِهِ نَحُوهَا، فَأَخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ

إِنْسَانًا ثُمَّ خَرَجَ يَشْأَلُ، فَأَتَى رَاهِبًا فَسَأَلَهُ،

الْعَذَابِ، فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَقَرَّبِي. وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى هَذِهِ أَنْ تَبَاعَدِيْ. وَقَالَ: قِيْسُوا مَا بَيْنَهُمَا. فَوُجِدَ إِلَى هَذِهِ أَقْرَبُ

بِشِبْرٍ، فَغُفِرَ لَهُ)). [مسلم: ٧٠١٨، ٧٠١٠؛ ابن ماجه: ٢٦٢٦]

تشريج: جس بستى كى طرف وه جار ہا تھااس كانام نفره بتايا گيا ہے۔ وہاں ايك بزاورويش رہتا تھا گروہ قاتل اس بستى ميں پہنچنے سے پہلے راتے ہى

انبيانيظ كابيان كِتَابُ [أَحَادِيْثِ] الْأَنْبِيَاءِ میں انقال کر گیا صحیح مسلم کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ رحت کے فرشتوں نے کہا بیٹحض تو بہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو کر نکلا تھا۔عذاب کے

فرشتوں نے کہا،اس نے کوئی نیکنہیں کی۔اس مدیث سے ان لوگوں نے دلیل کی ہے جو قاتل مؤمن کی توب کی قبولیت کے قائل ہیں۔جمہور کا یہی قول ے۔" قال عیاض وفیہ ان التوبة تنفع من القتل كما تنفع من سائر الدنوب۔" ( فتح الباری) *یعن قل تاحق سے توبر كرا ایبا ہی افغ* 

بخش ہےجبیا کہ اور گنا ہوں ہے۔ ٣٤٧١ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، قَالَ: (۱۷۳۷) ہم سے علی بن عبدالله مدین نے بیان کیا ، کہا ہم سے سفیان بن

عييذني بيان كيا، كهاجم سے ابوالزناد نے بيان كيا، ان سے اعرج نے ، ان حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الزِّنَادِ، عَن ے ابوسلمہ نے اوران سے ابو ہر رہ و الفنة نے بیان کیا کہ رسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ الْأَعْرَج، عَنْ أَبِي سَلَمَةً، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ نے صبح کی نماز پڑھی پھرلوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: ''ایک شخص قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الصَّاهُ الصُّبْح، (بنی اسرائیل کا ) اپنی گائے ہائے لئے جار ہاتھا کدوہ اس پرسوار ہوگیا اور ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقَالَ: ((بَيْنَمَا رَجُلٌ

پھراسے مارا۔اس گائے نے (بفدرت اللی) کہا کہ ہم جانورسواری کے يَسُوْقُ بَقَرَةً إِذُ رَكِبَهَا فَصَرَبَهَا فَقَالَتُ: إِنَّا لَمُ لینیس پیدا کئے گئے ۔ ماری پیدائش تو کیتی کے لئے ہوئی ہے۔ ''لوگوں نُخْلَقُ لِهَذَا، إِنَّمَا خُلِقُنَا لِلْحَرْثِ)). فَقَالَ نے کہا سجان اللہ! گائے بات کرتی ہے۔ پھر آنخضرت مُن اللہ اُ نے فرمایا: النَّاسُ: سُبْحَانَ اللَّهِ! بَقَرَةٌ تَكَلَّمُ. قَالَ: ((فَإِنَّى أُومِنُ بِهَذَا أَنَا وَأَبُو بَكُرٍ وَعُمَّرُ)) وَمَا ''میں اس بات پرایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر بھی ۔'' حالا نکہ وہاں موجود

بھی نہیں تھے۔''ای طرح ایک شخص اپنی بحریاں جرار ہاتھا کہ ایک بھیڑیا هُمَا ثُمَّ ((وَبَيْنَمَا رَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذُّنُبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بشَاةٍ، فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ آیا اور ربوز میں ہے ایک بمری اٹھا کر لے جانے لگار بوڑ والا دوڑ ااور اس نے بکری کو بھیڑیئے سے چھڑالیا۔اس پر بھیٹریا (بقدرت البی )بولاء آج تو اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ، فَقَالَ لَهُ الذِّنُبُ: هَذَا تم نے مجھ سے اسے چھڑ الیالیکن درندوں والے دن میں (قرب قیامت) اسْتَنْقَذَهَا مِنِّي فَمَنْ لَهَا يَوْمَ السَّبُع؟ يَوْمَ لَا اسے کون بچائے گا جس دن میرے سوا اور کوئی اس کا چرواہا نہ ہوگا؟'' رَاعِيَ لَهَا غَيْرِيُ)). فَقَالَ النَّاسُ: سُبْحَانَ لوگوں نے کہا، سجان الله! بھیریا باتیں کرتا ہے۔ آ مخضرت مَالَیْنِ نے اللَّهِ! ذِنْبٌ يَتَكَلَّمُ. قَالَ: ((فَإِنِّي أُومِنُ بِهَذَا

فرمایا: " میں تو اس بات پر ایمان لایا اور ابو بکر وغمر زلی فیمنا تھی۔ " حالانکہ وہ أَنَا وَأَبُو ْ بَكْرٍ وَعُمَرُ ﴾). وَمَا هُمَاثُمَّ. حَدَّثَنَا دونوں اس وقت وہاں موجود ندیتھ۔امام بخاری مُحاللة نے کہااور ہم سے عَلِيٌّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِسْعَرٍ ، على بن عبدالله مدين في كها، جم سے سفيان بن عيد في بيان كيا، انهول عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ أَبِيْ سَلَمَةً، نے معر سے، انہوں نے سعد بن ابراہیم سے، انہوں نے ابوسلمہ سے عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً، عَنِ النَّبِي مُلْكُمُ بِمِثْلِهِ. روایت کیااورانہوں نے ابو ہر پرہ ڈائٹیڈ سے اورانہوں نے رسول اللہ مُلَاثِیْکِمْ [راجع: ٢٣٢٤]

سے بی مدیث بیان کی۔

تشوج: نی کریم مَن النی کو مفرت شیخین والنی کا قوت ایمانی پریقین تفارای لئے آپ نے ان کواس پرایمان لانے میں شریک فرمایا۔ ب شک الله تعالى برچيزېر قادر بــاس نے گائے كواور بھير يے كوكلام كرنے كى طاقت دے دى۔ اس ميں دليل بے كه جانوروں كااستعال ان ہى كامٹوں كے کئے ہونا جا ہے جن میں بطور عادت وہ استعال کئے جاتے رہتے ہیں۔ (فتح الباری)

کِتَابُ[أَحَادِیْثِ]الْأَنْبِیَاءِ (608/4) ﴿ 608/4 ﴿ الْمَالِيَا الْأَنْبِیَاءِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّ

عبدالرزاق نے خبر دی ، انہیں معمر نے ، انہیں ہمام نے اور ان سے ابو ہریہ دلائیڈ نے نے بیان کیا کہ رسول اللہ منائیڈ نے فرمایا: 'آکی شخص نے دوسرے شخص سے مکان خریدا اور مکان کے خریدارکواس مکان میں ایک گھڑا ملاجس میں سونا تھاجس سے وہ مکان اس نے خریدا تھااس سے اس نے کہا بھائی گھڑا ہے جا کیونکہ میں نے تم سے گھر خریدا ہے سونا نہیں خریدا تھا ایک نے کہا بھائی گھڑا ہے جا کیونکہ میں نے گھر کوان تمام چیز دوسمیت تمہیں جھالی میں بہتے مالک نے کہا کہ میں نے گھر کوان تمام چیز دوسمیت تمہیں جھالی دیا تھا جواس کے اندر موجود ہوں ۔ بید دونوں ایک تیسر شے خص کے پاس اپنا مقدمہ لے گئے ۔ فیصلہ کرنے والے نے ان سے پوچھا کیا تمہارے کوئی اولاد ہے؟ اس پرایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا اولاد ہے؟ اس پرایک نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میرے ایک لڑکا ہے اور دوسرے نے کہا کہ میرے ایک لڑکا کا لڑکی کا لڑکی کا لڑکی کا لڑکی کا لڑکی کا لڑکی کے دواور سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دواور سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دواور سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر سونا انہیں پرخرج کر دواور خیرات بھی کر دوادر ہو کی کر دواور سونا انہیں پرخرج کر دواور سونا انہیں پرخرج کر دواور سونا انہیں ہونے کی سونے کی کر دواور سونا انہیں پر خرج کر دواور سونا انہیں کر دواور سونا انہیں کو کی کی کر دواور سونا کی کر دواور سونا کی دواور سونا کر دواور سونا کر بھی کی کر دواور سونا کر دواور سونا کر دواور سونا کر دواور سونا کی کر دواور سونا کر د

[مسلم: ۹۷ \$ \$]

حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ

عَقَارِهِ جَرَّةً فِيْهَا ذَهَبٌ، فَقَالَ لَهُ الَّذِي

اشْتَرَى الْعَقَارَ: حُذْ ذَهَبَكَ مِنِّي، إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ

مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَبْتَعْ مِنْكَ الذَّهَبَ. وَقَالَ

الَّذِي لَهُ الْأَرْضُ: إِنَّمَا بِعُتُكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهًا،

فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُل، فَقَالَ الَّذِي تَحَاكَمَا إلَيْهِ

أَلَكُمَا وَلَدُّ؟ قَالَ أَحَدُهُمَا: لِي غُلَامٌ. وَقَالَ

الْآخَرُ :لِي جَارِيَةٌ. قَالَ:أَنْكِحُوا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ،

وَأَنْفِقُواْ عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ، وَتَصَدَّقًا)). [777]

حَدَّثَنِي مَالِك، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ،

وَعَنْ أَبِي النَّضْوِ، مَوْلَى عُمَرَ بَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عبيد الله كمولى ابوالنظر نے ،ان سے عامر بن سعد بن الى وقاص نے عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعْدِ بْنِ أَبِيْ وَقَاصِ، عَنْ بيان كيا اور انہوں نے (عامر نے) اپ والد (سعد بن الى وقاص رُقَافَيْ ) أَبِيْهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَسْأَلُ، أُسَامَةً بْنَ زَيْدٍ مَاذَا كواسامہ بن زيد رُقَافَيْ سے يہ بوچھے ساتھا كہ طاعون كے بارے ميں سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَلِيَّا فِي الطَّاعُونِ آب نے رسول الله مَا الله عَلَيْ سَامَةً وَي الطَّاعُونُ الله مَا الله عَلَيْ اللهِ مَا عَنْ اللهِ مَا اللهِ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

کہا مجھ سے امام مالک نے بیان کیا ، ان سے محد بن منکدر اور عمر بن

سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ مَكُلُّكُمْ فِي الطَّاعُونِ آپ نے رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ سے کیا سنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول فقال أَسَامَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَكُلُّمَ فَي الطَّاعُونُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللللّهُ اللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللّ

كو كى غرض نه ہوتو مت نكلو۔''

[طرفاه في: ٦٩٧٩٧٢٨] [مسلم: ٥٧٧٢؛ ترمذي:

النَّصْرِ: ((لَا يُخْرِجُكُمُ إِلَّا فِرَارًا مِنْهُ)).

تشویج: معلوم ہوا کہ تجارت سودا گری، جہادیا دوسری غرضوں کے لئے طاعون زدہ مقامات سے نکلنا جائز ہے۔حضرت ابومویٰ اشعری را تھنیا سے منقول ہے کہ وہ طاعون کے زمانے میں اپنے بیٹول کو دیہات میں روانہ کردیتے ۔حضرت عمرو بن عاص ولائٹنڈ نے کہا جب طاعون آئے تو پہناڑوں کی چوٹیوں میں چیل جاؤ،شایدان صحابہ کو بیرحدیث نہ پنجی ہوگی ۔حضرت عمر ڈاٹائٹٹ شام کو جار ہے تقے معلوم ہوا کہ وہاں طاعون ہے، واپس اوٹ آئے۔ لوگوں نے کہا آپ اللد کی تقدیر سے بھا گتے ہیں ۔حضرت عمر والفیئ نے جواب دیا کہ ہم اللد کی تقدیر سے اللد کی تقدیر ہی کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ طاعون میں پہلے شدید بخار ہوتا ہے چربغل یا گرون میں کلئی تکتی ہے اور آ دمی مرجا تا ہے۔ طاعون کی موت شہادت ہے۔

( سر ۳۲۷) ہم سے موی بن اساعیل نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ٣٤٧٤ حَدَّثَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: داؤد بن الى فرات نے بیان كيا ، كها جم سے عبداللد بن بريده نے بيان كيا ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْفُرَاتِ، قَالَ: حَدَّثَنَا ان سے بچیٰ بن یعمر نے اوران سے ام المؤمنین حضرت عاکشہ وی جا عَبْدُاللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةً، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، بیان کہ میں نے رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ سے طاعون کے بارے میں بوچھا تو آپ نے فرمایا کہ 'بیانک عذاب ہے اللہ تعالی نے اس کومومنوں کے لئے رحمت بنادیا ہے۔اگر کسی شخص کی بستی میں طاعون پھیل جائے اور و مسرکے ساتھ خداکی رحمت سے امیدلگائے ہوئے وہیں تھہرارہے کہ ہوگا وہی جو عِبَادِهِ وَأَنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَهُ رَحْمَةً الله تعالى نے قسمت میں کھا ہے تواسے شہید کے برابر ثواب ملے گا۔ "

رسول الله مَالِينَةِ إلى سي اس بارے ميں كچھ كہا تو آپ نے فرمايا: "اے

اسامہ! کیا تو اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش

عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ مُلْكُلُّمُ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُلْتُعَامَمُ عَنِ الطَّاعُونِ، فَأَخْبَرَنِي: ((أَنَّهُ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ

لِلْمُؤْمِنِيْنَ، لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُتُ فِي بَلَدِهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يُصِيبُهُ إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ، إِلَّا كَانَ لَهُ مِثْلُ أُجُرِ شَهِيْدٍ)). [طرفاه في: ٦٦١٩، ٥٧٣٤]

((أَتَشُفَعُ فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ)). ثُمَّ قَامَ

فَاخْتَطَبَ، ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّمَا أَهَلَكَ الَّذِيْنَ

٣٤٧٥ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا (۳۲۷۵) م سے قتیہ بن سعید نے بیان کیا ، کہا ہم سے لیف نے بیان لَيْتْ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةً، عَنْ عَائِشَةَ کیا، ان سے ابن شہاب نے ، ان سے عروہ نے اور ان سے حضرت عا ئشہ ڈٹائٹٹا نے کہمخز ومیہ خاتون ( فاطمہ بنت اسود )جس نے (غزوہ فنخ أَنَّ قُرَيْشًا، أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ کے موقع پر )چوری کر لی تھی ،اس کے معاملہ نے قریش کوفکر میں ڈال دیا۔ الَّتِيْ سَرَقَتْ، فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملہ پر رسول الله مَالَيْنِيْم سے مُعَلَّو اللَّهِ مُشْتُكُمٌ؟ فَقَالُوا: وَمَنْ يَجْتَرِيُ عَلَيْهِ إِلَّا كون كرك! آخريه ط پايا كه اسامه بن زيد والفي آپ كوبهت عزيز أَسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُوْلِ اللَّهِ مَا لِلَّهُ مَالْتُكُمُّا، ہیں۔ان کے سوااور کوئی اس کی ہمت نہیں کرسکتا۔ چنانچہ اسامہ ڈکائٹھ نے فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ

انبيائظ كابيان

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ

كرتا ہے؟ " پھرآپ كھڑے ہوئے اور خطبہ ديا (جس ميں ) آپ نے فرمایا: " بچھلی بہت می امتیں اس لئے ہلاک ہو آئیں کہ جب ان کا کوئی تَرَكُونُهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الصَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَأَيْمُ اللَّهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بنْتَ شریف آ دی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اورا گر کوئی کمزور چوری کرتا تو مُحَمَّدٍ سَرَقَتُ لَقَطَعْتُ يَدَهَا)). [راجع: ٢٦٤٨] اس پر حد قائم کرتے اور اللہ کی قتم! اگر فاطمہ بنت محمد (مَالَيْنِمْ) بھی چوری

[مسلم: ٤٤١٠؛ ابوداود: ٤٣٧٣؛ ترمذي: ٤٣٠٠ - كرية مين اس كالجي ما تيجاك والوليُّ

نسائي: ٤٩١٤؛ ابن ماجه: ٢٥٤٧]

تشوج: اس صدیث کی شرح کتاب الحدود میں آئے گی۔ چور کا ہاتھ کا ث دالناشریعت موسوی میں بھی تھا۔ جوکوئی اس مزا کو وحشیانہ بتائے وہ خود وحشی ہے اور جوکوئی مسلمان ہوکراس سزا کوخلاف تہذیب کہوہ کا فراور دائر ہ اسلام سے خارج ہے۔ (وحیدی) حضرت اسامہ دلانشی رسول الله مَنافیظم کے بوے ہی چہیتے بچے تھے کیونکدان کے والدحصرت زید بن جار شہ ٹائٹینا کی پرورش رسول الله مَالْتِینِم نے کی تھی۔ یہاں تک کہ بعض لوگ ان کورسول کریم مَالْتِینِم كابيًا تبصة اوراى طرح پكارت مرآيت كريم: ﴿ أَدْعُو هُمْ لِأَبْآنِهِمْ ﴾ النج (٣٣/الاحزاب:٥) في ان كواس طرح پكار في عضع كرويا ـ

(۳۲۷۲) ہم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان ٣٤٧٦ حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُغْيَةُ، حَدَّثَنَا کیا، کہاہم سے عبدالملک بن میسرہ نے بیان کیا، کہا کہ میں نے نزال بن عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةً، قَالَ: سَمِعْتُ النَّزَّالَ بْنَ سَبْرَةَ الْهِلَالِيَّ، عَنِ ابْنِ مَسْعُود سِرْه الله سي سنااوران عد عبدالله بن مسعود والتي ني ابن كياكميس في قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا، قَرَأً آيَةً وَسَمِعْتُ الكِصحالِي (عمروبن عاص) كوقرآن مجيدكي الكِآيت يرضح سناروبي النَّبِيُّ مَا اللَّهِ مَا خَبَرْتُهُ فَعَرَفْتُ فِي وَجَهِهِ اللَّهُ مِن أَبِيل ماته الكرآب كي خدمت من عاضر موااورآب س یہ واقعہ بیان کیالیکن میں نے آنخضرت مَنَالَیْنِ کے چرہ مبارک پراس کی الْكَرَاهِيَةَ وَقَالَ: ((كِلاَكُمَا مُحْسِنٌ، وَلاَ تَخْتَلِفُوْا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ اخْتَلَفُوْا وجد سے ناراضی کے آثار دیکھے۔ آپ نے فرمایا: ''تم دونوں اچھا پڑھتے ہو۔آپس میں اختلاف ند کیا کروئم سے پہلے لوگ ای قتم کے جھر ول فَهَلَكُونُ ١)). [راجع: ٢٤١٠]

ہے تاہ ہو گئے۔''

تشویج: ۔ یعنی قرآن نجید میں جواختلاف قرا،ت ہے،اس میں ہرآ دمی کواختیار ہے جوقراءت جا ہےوہ پڑھے۔اس امر میں لڑنا جھکڑ نامنع ہے۔ ا کیتے ہی فروی اور قیاسی مسائل میں لڑتا جھڑ نامنع ہے اور خواہ تخواہ کو اور کی اس کے لئے مجبور کرنا کہ وہ صرف امام ابوصیفہ میں لیے یا صرف امام شافعی و الله کے اجتہاد پر چلے بیاحق کاتھا کم ، جراورظلم ہے۔ (وجیدی)

٣٤٧٧ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ ، قَالَ: حَدَّثَنَا ( ۲۳۷۷) ہم سے عمر بن حفص نے بیان کیا ، کہا ہم سے میرے بات حفص أَبِي، قَالَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثِنِي بنغياث ني بيان كيا، كهامم عاممش ني بيان كيا، كها كم مجه عشقين شَقِيقَ، قَالَ غَبْدُ اللَّهِ: كَأَنَّى أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ عَلَيْظُمُ مَن سِلمه في بيان كيا كرعبدالله بن مسعود والنُّونَ في أَنْظُرُ إِلَى النَّبِيِّ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّيْرَ مِن مَنْ النَّيْرَامِ يَحْكِي نَبِيًّا مِنَ الْأَنْبِيَاءِ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ كواس وقت ديكهر ما مول - آب بني أمرائيل ك ايك بى كا واقعه بيان فَأَذْمَوْهُ ، وَهُوَ يَمْسَعُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ ، كررم تصكمان كي قوم في انبيس مارا اورخون آلودكرديا -ليكن وه ني

كِتَابُ [أُحَادِيُثِ] الْأَنْبِيَاءِ

خون صاف کرتے جاتے اور پی دعا کرتے که 'اے اللہ! میری قوم کی مغفر وَيَقُولُ: ((أَللَّهُمَّ اغْفِرُ لِقَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا فرما۔ بیلوگ جانتے نہیں ہیں۔'' يَعْلَمُونَ)). [طرفه في: ٦٩٢٩] [مسلم: ٤٦٤٦،

**تشریج**: کہتے ہیں کہ بی**حضرت نوح عَالِیَّلِا کا واقعہ ہے مگر اس صورت میں امام بخاری مُٹِلَّةِ اس صدیث کو بنی امرائیل کے باب میں نہ لاتے تو ظاہر** ہے کہ بیر بی امرائیل کے کسی پنیمبر کا ذکر ہے۔ مسلمانوں کو چاہے کہ اس حدیث سے نصیحت لیں ،خصوصاً عالموں اور مولویوں کو جودین کی باتیں بیان كرنے ميں ڈرتے ہيں حالانكدالله كى راہ ميں لوگوں كى طرف سے تكاليف برداشت كرنا پنجبروں كى ميراث ب - حافظ صاحب فرماتے ہيں "و قلد ذكر مسلم بعد تخريج هذا الحديث حديث انه عليه الله عليه الله عليه على قصة احد كيف يفلح قوم دمواوجه نبيهم فانزل الله (ليس لك من الامر شيء﴾ ومن ثم قال القرطبي ان النبي عُلِيًّا الحاكي والمحكي كما سياتي واما النووي فقال هذا النبي الذي جرى له ماحكاه النبي عَقِيمً من المتقدمين وقد جرى لنبينا نحو ذالك يوم احد." (فتح البارى ) ليخي امام ملم مُشَيَّد في ال صديث كي تخ تج کے بعد لکھا ہے کہ واقعہ احد پر جب کہ آپ کا چہرہ مبارک خون آلود ہو گیا تھا، آپ نے فرمایا تھا کہ وہ قوم کیے فلاح یائے گی جس نے اپنے نبی کا چرہ خون آلود کردیا۔اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فر مائی کراہے ہمارے نی! آپکواس بارے میں مثار نہیں بنایا گیا یعن قریب ہے کہ یہی لوگ ہدایت پا جائیں (جیسا کہ بعد میں ہوا)اس جگہ قرطبی میں ہے۔ کہا کہ اس داقعہ کے حاکی اور کھی خود نبی کریم مگالیون میں یکویا آپ اپنے ہی متعلق بید حکایت نقل فرمارہے ہیں۔امام نووی میسلید نے کہا کہ آپ نے یکس گزشتہ نی ہی کی حکایت نقل فرمائی ہےاور ہمارے نی محترم منگافینی کے ساتھ بھی جنگ احد میں یہی ہاجرا گزرا، بہرحال اس حدیث ہے بہت ہے ایمان افروز نتائج نکلتے ہیں ۔مردان راہ الٰہی کا یہی طریقہ ہے کہ وہ جانی دشنوں کوہمی دعائے خیر بى ئ ياوفر ما ياكرت بين \_ ي ك ب : ﴿ وَمَا يُلَقُّهُمْ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقُّهُمْ إِلَّا ذُوْحَظٍّ عَظِيْمٍ ﴾ (١٨/٢م تحدة ٢٥٠)

(۳۳۷۸) م سے ابوالولید نے بیان کیا ، کہامم سے ابوعوانہ نے بیان کیا ، ان سے قادہ نے ، ان سے عقبہ بن عبدالغافر نے ، ان سے ابوسعید خدری دلانشو نے اوران سے نبی کریم ملانیو کم نے کدد گر شته امتوں میں ایک آ دى كوالله تعالى نے خوب دولت دى تھى \_ جب اس كى موت كاونت آيا تو اس نے اپنے بیٹوں سے بوچھا، میں تمہارے حق میں کیساباپ ثابت ہوا؟ بیوں نے کہا کہ آپ ہمارے بہترین باپ تھے۔اس مخص نے کہالیکن مین نے عمر مجرکوئی نیک کامنہیں کیا۔اس لئے جب میں مرجا وَں تو مجھے جلا ڈالنا، پھرمیری ہڈیوں کو پیس ڈالنا اور (را کھ کو ) کسی تخت آندھی کے دن ہوا میں اڑا دینا۔ بیٹوں نے ایبا ہی کیا۔لیکن اللہ پاک نے اسے جمع کیا اور پوچھا كة في ايما كيون كيا؟ الشخص في عرض كيا كه برورد كارتير، بي خوف ہے۔چنانچاللدتعالی نے اسے اپنے سابدرمت میں جگددی۔ 'اس حدیث کومعاذ عبری نے بیان کیا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے قمادہ نے، انہوں نے عقبہ بن عبدالغافر سے سنا ، انہوں نے ابوسعید خدری ڈالٹیؤ سے

٣٤٧٨\_ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ عُفْبَةً بن عَبْدِ الْغَافِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيْدِ عَنِ النَّبِيِّ مَلْكُمَّا: ((أَنَّ رَجُلًا كَانَ قَبْلَكُمْ رَغَسَهُ اللَّهُ مَالًا فَقَالَ لِيَنِيْهِ لَمَّا حُضِرَ: أَيَّ أَبِ كُنتُ لَكُمْ؟ قَالُوا: خَيْرَ أَبِ. قَالَ: فَإِنِّي لَمْ أَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ، فَإِذَا مُثُ فَأَحُرِ قُوْنِي ثُمَّ اسْحَقُونِي ثُمَّ ذَرُونِي فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ. فَفَعَلُوْا، فَجَمَعَهُ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ، فَقَالَ: مَا حَمَلَكَ قَالَ: مَخَافَتُكَ. فَتَلَقَّاهُ رَحْمَةً)) وَقَالَ مُعَادُّ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَبْدِالْغَافِرِ، قَالَ سَمِعْتُ أَبَّا سَعِيْدِ الْخُدْرِيّ، عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُلًّا. [طرفاه في: 1835, 8.04]

اورانہوں نے نبی کریم مَالینیَام ہے۔

(۳۷۷۹) ہم سے مسدد نے بیان کیا ، کہا ہم سے ابوعواند نے ، ان سے

عبدالملك بن عمير نے ،ان سے ربعی بن حراش نے بیان کیا کہ عقبہ بن عمرو

ابومسعود انصاری نے حذیفہ والنفوزے کہا کہ آپ نے نبی کریم مَالیونم سے

جوصديثين في بين وه آپ م سے كول بيان نبيل كرتے ؟ حذيف رالنوك نے بیان کیا کہ میں نے آنخضرت مَالیّٰتِام کویہ کہتے سنا تھا کہ" ایک شخص کی

موت کا وقت جب قریب ہوا اور وہ زندگی ہے بالکل ناامید ہو گیا تو اینے

گھر والوں کو وصیت کی کہ جب میری موت ہوجائے تو پہلے میرے لئے

بہت ی لکڑیاں جمع کرنا اور اس ہے آگ جلانا۔ جب آگ میرے جم کو خاكستر بنا يكا اورصرف بثريال باقى ره جاكين توبدُ يور كويين لينا ادركسي

تخت گری کے دن میں یا ( یول فر مایا کہ ) سخت ہوا کے دن میں جھے کو ہوا میں اڑا دینالیکن اللہ تعالی نے اسے جمع کیا اور پوچھا کہتونے ایسا کیوں کیا تھا؟

اس نے کہا کہ تیرے ہی ڈر سے ۔ آخر اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا۔'' عقبہ و النیاف نے کہا کہ میں نے آنخضرت مَا النیام کوفر ماتے ہوئے میرحدیث سی ہے۔ہم سےموی نے بیان کیا، کہا ہم سے ابوعوانے نیان کیا، کہا ہم

ے عبدالملک نے بیان کیا اور کہا کہ اس روایت میں فی یوم راح ہے (سواشک کے )اس کے عنی بھی کسی تیز ہوا کے دن کے ہیں۔

مگراللہ ہرچز پرقادر ہے۔اس نے اس را کھ کے ذرے ذرے وجع فرما کراہے حساب کے لئے کھڑا کردیا۔ایسے تو ہمات باطلہ سراسر فطرت انسانی

( • ٣٢٨) م عدالعزيز بن عبداللدني بيان كيا ،كبابم عابراجيم بن

سعدنے بیان کیا،ان سے ابن شہاب نے،ان سے عبیداللد بن عبداللد بن عتب نے اوران سے ابو ہریرہ رٹائفٹ نے کہ نبی کریم مُؤاٹیئ نے فرمایا: '' ایک تخض لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اورا پنے نو کروں کو اس نے بیہ کہہ رکھا تھا کہ

جب تم کسی مفلس کو پاؤ (جومیرا قرض دار ہو) تو اسے معاف کر دیا کرو۔ ممكن ہے اللہ تعالی بھی ہمیں معاف فرمادے۔آ مخضرت مَثَاثِیْمُ نے فرمایا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاتو اللہ نے اسے بخش دیا۔''

(۳۲۸۱) ہم سے عبداللہ بن محدمندی نے بیان کیا، کہا ہم سے ہشام نے

٣٤٧٩ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، قَالَ: قَالَ عُقْبَةُ لِحُذَيْفَةَ أَلَا

تُحَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ مَ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُمَّ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: ((إِنَّ رَجُلاً حَضَرَهُ الْمَوْتُ،

لَمَّا أَيِسَ مِنَ الْحَيَاةِ، أَوْصَى أَهْلَهُ إِذَا مُتُ فَاجْمَعُوا لِي حَطَبًا كَثِيرًا، ثُمَّ أُورُوا نَارًا حَتَّى

إِذَا أَكُلَتُ لَحْمِيْ، وَخَلَصَتْ إِلَى عَظْمِيْ، فَحُذُوْهَا فَاطْحَنُوْهَا، فَذَرُّوْنِي فِي الْيَمِّ فِي يَوْمٍ حَارٌّ أَوْ رَاحٍ. فَجَمَعَهُ اللَّهُ، فَقَالَ: لِمَ فَعَلْتَ؟ قَالَ: مِنْ خَشْيَتِكَ. فَغَفَرَ لَهُ)). قَالَ

عُقْبَةُ: وَأَنَا سَمِعْتُهُ يَقُولُ. حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُوْ عَوَانَةً،قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ وَقَالَ: ((يَوْمٍ رَاحٍ)). [راجع: ٣٤٥٢]

تشويج: بعض روايتول مين اس كوكفن چور بتلايا كياہے - بهر حال اس نے اپنے خيال باطل مين اخروى عذاب سے بيخ يك ليے بيراست سوچا تعا

کےخلاف ہیں۔ ٣٤٨٠ حَدَّثَنَا عَبْدُالْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِاللَّهِ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،

عَنْ عُبَيْدِاللَّهِ بْنِ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُتْبَةً ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ مُؤْلِكُمْ قَالَ: ((كَانَ رَجُلٌ يُكَايِنُ النَّاسَ، فَكَانَ يَقُونُلُ لِفَتَاهُ: إِذَا أَتَيْتَ

مُعْسِرًا تَجَاوَزُ عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهُ أَنْ يَتَجَاوَزُ عَنَّا. َ قَالَ: فَلَقِيَ اللَّهُ فَتَجَاوَزَ عَنْهُ)). [راجع: ٢٠٧٨] ٣٤٨١ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ أَمْحَمَّدٍ، قَالَ:

**♦**€(613/4**)** 

كِتَابُ[أَحَادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ بیان کیا، کہا ہم کومعمر نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں حمید بن عبد الرحمٰن حَدَّثَنَا هِشَامٌ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَن نے اور انہیں ابو مررہ و اللہ نے کہ نی کریم مظافیظ نے فرمایا '' ایک مخص الزَّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِالرَّحْمَنِ، عَنْ بہت گناہ کیا کرتا تھا جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں سے أْبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُلْكُمُ ۚ قَالَ: ((كَانَّ اس نے کہا کہ جب میں مرجاؤں تو مجھے جلا ڈالنا پھرمیری ہڈیوں کو پیس کر رَجُلٌ يُسْرِفُ عَلَى نَفْسِهِ، فَلَمَّا حَضَرَهُ ہوامیں اڑا دینا۔ اللہ کی تسم! اگرمیرے رب نے مجھے پکڑلیا تو مجھے اتناسخت الْمَوْتُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَنَا مُثُّ فَأَحْرِقُونِي ثُمَّ عذاب كرے كا جو يہلے كسى كو بھى اس نے نہيں كيا ہوگا۔ جب وہ مركبا تو اطْحَنُونِي ثُمَّ ذَرُّونِي فِي الرِّيْحِ، فَوَاللَّهِ! لَيْنُ (اس کی وصیت کے مطابق ) اس کے ساتھ ایسا ہی کیا گیا۔اللہ تعالی نے قَدَرَ اللَّهُ عَلَيَّ لِيُعَذِّبَنِي عَذَابًا مَّا عَذَّبَهُ أَحَدًا. زمین کو عم فرمایا کراگرایک ذره بھی کہیں اس کے جسم کا ترے پاس ہے تواہے فَلَمَّا مَاتَ فُعِلَ بِهِ ذَلِكَ، فَأَمَرَ اللَّهُ تَعَالَى جع کر کے لا۔ زمین حکم بجالائی اوروہ بندہ اب(اپنے رب کے سامنے ) کھڑا الْأَرْضَ، فَقَالَ: اجْمَعِيْ مَا فِيْكِ مِنْهُ. فَفَعَلَتْ مواتھا۔اللدتعالی نے دریافت فرمایا ،تونے ایسا کیوں کیا؟ اس نے عرض کیا فَإِذَا هُو قَائِم، فَقَالَ: مَا حَمَلُكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ

ارب! تيرے وركى وجرسے -آخراللدتعالى فے اس كى مغفرت كردى-" قَالَ: مُخَافَتَكَ يَا رَبِّ، فَغَفَرَلَهُ ـوَقَالَ غَيْرُهُـ ابو ہریرہ دالنی کے سوادوسرے صحابے اس حدیث میں لفظ خَشْیتُ كَ ك خَشْيَتُكُ)). [طرفه في: ٧٥٠٦] [مسلم: ٦٩٨١،

برل مُخَافَتَكَ كہاہے (دونوں لفظوں كامطلب ايك بى ہے)۔ . ۲۹۸۳؛ نسائي: ۲۰۷۸؛ ابن ماجه: ۲۵۵۵] تشويج: حافظ صاحب معطية فرمات بين كمالفاظ ((لنن قدر الله على))الشخص في غلبخوف ودمشت كى بنايرزبان سانكال جب كدوه

عالت غفلت اورنسیان میں تھاای لئے بیالفاظ اس کے لئے قابل مؤاخذہ نہیں ہوئے۔

(٣٨٨٢) جم عدالله بن محر بن اساء نے بیان کیا ، کہا ہم سے جو بربیہ ٣٤٨٢ حَدَّثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْن بن اساء نے بیان کیا ،ان سے نافع نے ،ان سے عبداللہ بن عمر رفایق ان نے کہ أَسْمَاءَ، قَالَ:حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ، رسول كريم مَنَا يَيْمُ ن فرمايا " (بني اسرائيل كي ) ايك عورت كوايك بلي كي عَنْ نَافِع، عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ وجدسے عذاب دیا میا تھا جے اس نے قید کررکھا تھا جس سے وہ بلی مرکئ تھی اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ اوراس کی سزامیں وہ عورت دوزخ میں گئی۔ جب وہ عورت بلی کو بائد ھے رَبَطَتُهَا حَتَّى مَاتَتُ، فَدَخَلَتُ فِيْهَا النَّارَ، لَا موے تھی تواس نے اسے کھانے کے لئے کوئی چیز نددی، ندی بینے کے لئے هِيَ أَطُعَمَتُهَا وَلَا سَقَتُهَا إِذْ حَبَسَتُهَا، وَلَا هِيَ

تَرَكَّتُهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ)). [راجع:٢٣٦٥] [مسلم: ٥٨٥٢]

تشوج: بعض ویوبندی تراجم میں یہاں کھاس پھونس کا ترجمہ کیا گیا ہے جوغالبًا لفظ حثاث حائے علی کا ترجمہ ہے مرمشاہدہ سے کہ بلی کھاس پونس نیس کهاتی اس لئے یہاں لفظ حثاش بھی میج نہیں ، اور بیز جمد بھی ۔ والله اعلم بالصواب

(٣٨٨٣) مم سے احد بن يوس نے بيان كيا ، ان سے زمير نے ،كما مم ہےمنصور نے بیان کیا ،ان سے ربعی بن حراش نے ،کہا ہم سے ابومسعود

اورنداس نے بلی کوچھوڑ اہی کدوہ زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھالیتی ۔ "

٣٤٨٣ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ زُهَيْمٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِيُّ بْنِ حِزَاشٍ،

كِتَابُ[أَخِادِيْثِ]الْأَنْبِيَاءِ ﴿ 614/4 ﴾ انبيائظ كابيان

حَدَّنَنَا أَبُوْ مَسْعُودٍ، عُقْبَةُ قَالَ: قَالَ عقب بن عمرون النَّيْ نَ لَهَا كَهُ مَنَ كُرِيمَ مَنَّ النَّي النَّبِيُ عَلِيْكَا: ((إِنَّ مِمَّا أَدُرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلام بيغيرول ككلام بي جو پاياان بي بي كه جب تحديث حيانه بوتو پر النَّبُوَّةِ، إِذَا لَمُ تَسْتَعُي فَاصْنَعُ مَا شِنْتَ). جوجى جائي كر."

[طرفاه في: ١٩٤٨٤ ، ٦١٢٦] [ابوداود: ٤٧٩٧؛

ابن ماجه: ۱۸۳ ٤]

٣٤٨٤ عدد مَنْ آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ (٣٣٨٣) بم سے آدم بن الی ایاس نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے منصور ، قَالَ: سَمِعْتُ رِبْعِیَّ بْنَ حِرَاش، بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہیں نے ربی بن حراش ، بیان کیا، ان سے منصور نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہیں نے ربی بن حراش مُن حَدِّثُ عَنْ أَبِی مَسْعُوْدِ، قَالَ: قَالَ سے عا، وہ الوسعود انصاری والنَّنَ سے روایت کرتے تھے کہ نی کریم مَالَّیْنِ مَا الْنَدِی مِن مَن کَلام نے نے فرمایا: 'اکلے پینیمروں کے کلام میں سے لوگوں نے جو پایا یہ بی ہے کہ النَّبُوقَ الْاُولَى إِذَا لَهُ تَسْتَحْى فَاصْنَعُ مَا جب تھو ہیں حیانہ ہو پھر جو بی جا ہے کر۔'

شِئْتٌ)). [راجع: ٣٤٨٣]

قشوسے: فاری میں اس کا ترجمہ یوں ہے: ہے حیا باش هر چه خواهی کن۔مطلب بیہے کہ جب حیاشرم بی ندرتی ہوتو تمام برے کام شوق سے کرتا رو۔ آ خرایک دن ضرورعذاب میں گرفتار ہوگا۔ اس مدیث کی سند میں منصور کے ساع کی ربعی سے صراحت ہے۔ دوسرے افعل کی جگہ اصنع ہے۔ لہذا تحرار بے فائد فیس ہے۔

اصنع ہے دہدا طرار ہا مرویل ہے۔ ۳٤۸٥ ـ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّد، قَالَ: أَخْبَرَنَا (٣٣٨٥) ہم سے بشر بن محد نے بیان کیا، کہا ہم کوعبداللہ بن مبارک نے عَبْدُاللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَفَا يُؤنسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، خَبِروى، کہا ہم کو پوٹس نے خبروى ، انہیں زہرى نے ، انہیں سالم نے خبروى

عبداللهِ، قال: الخبرنا يونس، عن الزهرِي، مستجردي، الها، م لويوس كے بردى، ايس زهري نے ، ايس سام كے بردى قَالَ: أَخْبَرَ نِي سَالِمْ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حَدَّثَهُ أَنَّ اور ان سے ابن عمر اللَّهُ ان بيان كيا كه نبي كريم مَثَّا اللَّهِ في النَّهِ اللهِ "ايك النَّبِيِّ مَكْ اللهِ قَالَ: ((بَيْنَهُمَا رَجُلُ يَجُوُّ إِذَارَهُ مِنَ مَعْضَ تَكْبرى وجه سے اپنا تهبندز مين سے تحسينا ہوا جار ہا تھا كواسے زمين ميں

الْنُحْيَلاَءِ خُسِفَ بِهِ وَهُوَ يَتَجَلَّجَلُ فِي الْأَرْضِ وصناديا اوراب وه قيامت تك يون بى زبين بين دهنتا چلا جائ گائ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)). تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَوْسِ كِساتهاس مديث وعبدالرحن بن خالد ن بهي زهري سروايت

خَالِدٍ عَنِ الزَّهْرِيِّ . [طرفه في: ٧٥٩٠] كياتٍ انسائى: ٥٣٤١]

تشوج: اس روایت می قارون مرادب جس کر حنسائے جانے کاذکر قرآن مجید میں ہمی ہے۔

٣٤٨٦ حَدَّنَنَا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: (٣٣٨٦) بم عموى بن اساعيل نے بيان كيا، كها بم عوبيب نے حَدَّنَنا مُوْسَى بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، قَالَ: بيان كيا، كها بم عموبدالله بن طاوس نے بيان كيا، ان سے ان كوالد عَنْ أَبِيْ هُ مَوْيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُطْعَامًا نَ نَهُ اللَّهِ مَعْنَ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِيْ هُ مُوْيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ مُطُعِّمًا فَي النَّبِي مُطُعِّمًا فَي النَّبِي مُطُعِّمًا فَي اللَّهِ مَعْنَ اللَّهِ مُوْدُنَ السَّابِ قُونُ تَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، مِن المَّولِ كَا قَرْمِل آئِل اللَّي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلْكَامًا المتولِ كَا قَرْمِل آئِل اللَّهُ اللَّهُ مُودُنَ السَّابِقُونُ تَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، مِن اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

كِتَابُ[أَحَادِيُثِ]الْأَنْبِيَاءِ

بَيْدَ كُلُّ أُمَّةٍ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِنَا وَأُوتِينَا

مِنْ بَعْدِهِمْ، فَهَذَا الْيُوْمُ الَّذِي اخْتَلَفُواْ فِيْهِ، فَغَدُّ لِلْيَهُوْدِ وَبَعْدَ غَدٍ لِلنَّصَارَى)). [راجع:

٣٤٨٧ ـ ((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبَعَةِ أَيَّامٍ يَوْمٌ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ)). [راجع: ٨٩٧]

٣٤٨٨ حَدَّثَنَا آدَمُ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ،قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَدِمَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ الْمَدِيْنَةَ آخِرَ قَدْمَةٍ قَدِمَهَا،

فَخَطَبَنَا فَأَخْرَجَ كُبَّةً مِنْ شَعَرٍ فَقَالَ: مَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أَحَدًا يَفْعَلُ هَذَا غَيْرَ الْيَهُوْدِ؟ وَإِنَّ النَّبِيُّ مَا لَكُمُ اللَّهُ الزُّوْرَ- يَعْنِي

الْوِصَالَ فِي الشَّعَرِ- تَابَعَهُ غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةً. [راجع: ٦٨ ٤٣] [مسلم: ٥٥٨٠، ٥٥٨١]

ہے آ مے ہوں مے مرف اتنا فرق ہے کہ انہیں پہلے کتاب دی می اور

ہمیں بعد میں ملی اور یہی وہ (جعد کا) دن ہے جس کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا۔ بہود یوں نے تواسے اس کے دوسرے دان (مفتہ کو) کرلیا

اورنصاری نے تیسرے دن (اتوارکو)

(۳۲۸۷)''پس ہرمسلمان کو ہفتے میں ایک دن (لیعنی جعہ کے دن) تو

ایے جسم اور سر کودھولینالا زم ہے۔'

(۳۲۸۸) ہم سے آ دم بن الی ایاس نے بیان کیا ، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا،ان سے عمرو بن مرہ نے ،کہا کہ میں نے سعید بن میتب سے سنا، آپ نے بیان کیا کہ معاویہ بن الی سفیان والنظمان نے مدیند کاسپے آخری سفرمیں ہمیں خطاب فرمایا اور (خطبہ کے دوران ) آپ نے بالول کا ایک

سچھا نکالا اور فرمایا ، میں سجھتا ہوں کہ میہودیوں کے سوااورکوئی اس طرح ند كرتا بوكا اور ني كريم مَا لينيم في السلام بالسنوار في كا نام" الزور" (فریب وجھوٹ م) رکھاہے۔آپ کی مراد، وصال فی الشعر، سے تھی۔ لینی

بالوں میں جوڑ لگانے سے تھی (جیسے اکثر عورتیں مصنوعی بالوں میں جوڑ کیا كرتى بين ) آدم كے ساتھ اس حديث كوغندر نے بھى شعبہ سے روايت كيا

تشويج: عورت كاليم معنوى والول سازيت كرنامع ب-امام بخارى موالية فيهال يركتاب الانبياء وقتم فرماويا جس من احاد عث مرفوع ادر کررات اور تعلیقات وغیرہ ل کرسب کی تعداد دوسونوا حادیث ہیں۔اہل علم تفصیل کے لئے فتح الباری کامطالعہ فرما نمیں۔











242, J.B.B. Marg, (Belasis Road), Nagpada, Mumbai-8 (INDIA) Tel.; (+91-22) 2308 8989, 2308 2231 fax:(+91-22) 2302 0482 E-mail: impublication@yahoo.ca.in